

الإخيافي أوتا والمنطقة

7

جَالَكِينَ

راه و المسئيف .\_\_\_

إِمْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِلْمِلْمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّالِيلِي الللَّهِ اللَّالِيلِي ا



رجه. الوالعلام المستحالين ممانير الأماليله تعالى معالية ومارك ايّامه وليّاليه



الأخييا في أوسي المنظمة



مازادی از می این می از می از

ابوالعلام محمل الترين بهان كير اداملينه وتالات الله والله والله



نبيوسنز ۲۰ اربوبازار لا بور مراحد زين: مراحد و مروم و مروم و مروم و مروم



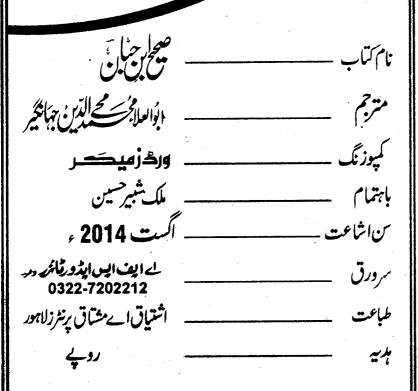



جسيع حقوق الطبع محفوظ للناشر May waku are rueroed مجديمتوتي ملكيت عبّن ناشريمعوظ هين

نبيوسنربه الوبازاد نايور الف: 37246006-400

ضرورىالتماس

قار کین کرام! ہم نے اپنی ب ط کے مطابق اس کتاب سے متن کھی میں پوری کوشش کی ہے ، تا ہم پھر بھی آ ب اس میں کوئی خلطی پاکین تو ادارہ کوآگاہ ضرور کریں تاکہ وہ درست کر دی جائے۔ادارہ آپ کا بے عدشکر گزارہوگا۔



## عنوانات

| عنوان صغح                                                    | عنوان صغح                                                           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| جائے اور فتنے واقع ہونا شروع ہو جائیں تو اس ونت وہ صرف اپنا  | فتوں کے بارے میں جو کچومنقول ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| دهیان ر کھے اور اپ عمل کو درست رکھ                           | اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ، شیطان جب اس حوالے سے،                   |
| اس طریقہ کے بارے میں اطلاع کا تذکرہ کہ آدمی پریہ بات لازم    | مسلمانوں سے مایوں ہوگیا، کہوہ کسی کواللہ کا شریک تھبرا کیں گئے تووہ |
| ے کہ ۔۔۔۔۔۔۔۔                                                | ملمانوں کے درمیان اختلافات بیدا کرنے کی کوشش کرےگا ۲۲               |
| آخری زمانے میں وہ اس طریقہ کار پھل پیراہو ۵۱                 | اس بات کی ممانعت کا تذکرہ ،کوئی فخص کسی دوسرے کی کسی ایسے کام       |
| اس روایت کا تذکرہ جس نے اس مخص کو غلط فہی کا شکار کیا جوعلم  | کے بارے میں مدوکر نے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی نہ یائی         |
| حدیث میں مہارت نہیں رکھتا (اوروہ اس بات کا قائل ہے) آخری     | جاتی ہو                                                             |
| ز مان عموى طور پر بہلے زمانے سے براہوگا                      | اس بات کی ممانعت کا تذکرہ، کوئی شخص اینے (مسلمان) بھائی گ           |
| اس روایت کا تذکرہ جواس بات کی صراحت کرتی ہے کہ حضرت انس      | طرف اس طرح تلوار بوهائے کہ دہ (تلوار) سونتی ہوئی ہو۵                |
| بن مالک ڈھائٹ کی نقل کردہ روایات میں بیمرادنہیں ہے کہ متن کے | فرشتوں کا اس مخص پرلعنت کرنے کا تذکرہ '                             |
| الفاظے ہرطرح كاحال مراد ہو                                   | جوکسی دھاردار چیز کے ڈریعے اپنے بھائی کی طرف اشارہ کرتا             |
| فتنوں کے وقوع کے وقت (اپنے) دین کے ہمراہ تنہا ہو جانے کا     |                                                                     |
|                                                              | ،<br>اس علت کا تذکرہ ٔ جس کی وجہ سے فرشتے ایسا کرنے والے پرلعنت     |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ فتوں کے وقوع کے وقت فتوں سے       | کرتے ہیں۔۔۔۔۔۔                                                      |
| فرار                                                         | اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ کوئی مسلمان اینے کسی بھائی کی طرف      |
|                                                              | ہتھیار کے ذریعے اشارہ کرے                                           |
| الله تعالی کا فتنوں کے وقوع کے وقت عبادت گزار مخص کو نبی     | اس المدعلت كاتذ كره جس كي وجه ساس نعل ہے منع كيا عميا               |
| ا اكرم مُنْ فَعْمُ كَي طرف                                   | ۴۸                                                                  |
| يا هجرت كرنے كا ثواب عطا كرنے كا تذكره                       | ایک دوسری علت کا تذکرہ جس کی وجہ سے اس فعل سے منع کیا م             |
| اسبات کی اطلاع کا تذکرہ کے فتنوں کے زمانے میں آدی پر یہ بات  | Ά                                                                   |
| الازم بے کہ                                                  | اں بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ لوگوں کو اذبت پہنچانے کے لیے           |
| م وه كوشينى اختيار كرئ ندكه فتغ والى جكه كي طرف جائ ٥٦       | کنگریاں ماری جائمیں                                                 |
| و اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ فتدآ دی کے ساتھ ای حساب سے ملے  | اس بات کا تذکرہ کہ آدمی بریہ بات لازم ہے کہ جب معاملہ متغیرہ        |
|                                                              |                                                                     |

| فهرست ابواب                                                                                                                           | ξω 🦻                  | جامیرن صلیم ابن تبان (ملائم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صغح                                                                                                                             | صغح                   | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المحض جس الرك كي صفت جم نے بيان كى ہے كواس فض كے اپني                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ت کے حوالے سے اس لڑکی کوفل کرنے کے اقرار کی وجہ سے قل                                                                                 | 1                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| روایا تھا اس مرد کے خلاف اس لڑ کی کے اقرار کی وجہ سے تل نہیں                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                       |                       | ال بارے میں ممانعت کا تذکرہ کہ آ دمی کسی ایسے خفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ں بات کے بیان کا تذکرہ کہ آ دمی پریہ بات لازم ہے کہ قصاص میں                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ل کرتے ہوئے اچھے طریقے سے قل کرے کیونکہ بیدمومنین کے                                                                                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| لاق کا حصہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ں بارے میں اطلاع کا تذکرہ کہ بیٹے کی طرف سے باپ اور باپ                                                                               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                       |                       | اس علت کا تذکرہ جس کی وجہ ہے مسلمانوں کوتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ا ب سے تعلق رکھنے والوں کیفتل میں قصاص کی نفی کا تذکرہ اور<br>ب دوسرے کے وارث بننے کے اثبات کا تذکرہ                                  | ¿ ^•                  | گیاہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ب دوسرے کے دارث بننے کے اثبات کا تذکرہ                                                                                                | کرنے ہے منع کیا ا     | اس علت کا تذکرہ جس کی وجہ ہے مسلمانوں کوکل<br>پیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| یے فخص کے دانوں کے قصاص کے ساقط ہونے کا تذکرہ 'جوکسی<br>سرے انسان (کے جسم کے کسی جھے کو) چبالیتا ہے (یا کاٹ لیتا                      | 1 1 1                 | مماہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مرے انسان (کے جسم کے کسی جھے کو) چبالیتا ہے (یا کاٹ لیتا                                                                              | أجود نيامين خورتشي اد |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ې (ې                                                                                                                                  | _   A1                | کرلیتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| یے بھائی کے ہاتھ پردانت کا نے دالے کے دانت ٹوٹے پر قصاص<br>ریس میں میں میں میں میں میں میں اس میں |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| كى العدم بونے كاتذكر ، جبك اللحض في ابنا ہاتھ سي اليا بوجے كانا                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ليابو وفي سية من المالية                              | 2                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ں روایت کا تذکرہ 'جواس مخف کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے جو<br>اس برا ہو کا سرید کا سرید کا میں ہو ہے ۔                                 |                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ں بات کا قائل ہے کہ شعبہ نے بیروایت قادہ سے نہیں تن ہے۔ ۹۳<br>مرات کا تاتا کہ مار مختص سے مرقب کردیا ہے ۔ ۹۳                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ں روایت کا تذمیرہ جواس مخف کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے جو<br>ں بات کا قائل ہے حضرت زرارہ بن او فی ٹھائٹڑ کے حوالے سے اس               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ں بات کا فال سے مصرت اردارہ بن اول تعاملات ہوا ہے اسے ال                                                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| رایت و اس طلاع کا تذکرہ کدایے مخص سے گناہ ساقط ہوجاتا                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ں بارے یں اطلاع کا مد حرہ لدایتے کی سے ساہ سا تھ ہوج ہا ۔<br>ہے جوابیے گھر میں اجازت کے بغیر جھا نکنے والے کی آگھ چھوڑ دیتا           | 1                     | <b>▲</b> • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ع ہوا ہے طریب اجارت ہے بیر جانے والے 10 تھ چور دیا۔<br>م                                                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ہے<br>ں روایت کا تذکرہ ٔ جواس مخض کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے جو                                                                      | 11/14                 | الوادة المراج من المن والروادي الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ں رودیک فائد رہ ہوا ک س سے وقع وقع فاجھ رہ ہو ہے ہو<br>ل بات کا قائل ہے بیرروایت اطلاع دینے کے لیے ہے تھم بیان                        |                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                       |                       | المان |

خطاء کے طور برقل کیا گیا جوعد کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو ..... ۱۰۴ روایات کے برخلاف ہے جو حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھٹا کے حوالے سے

| <u> </u>                                                          | به یرن همینه ابو بباورجر ۱                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صغه                                                         | منوان صغه                                                                   |
| می جاری ہوں گے وہ اس بات کے مشتق ہوں گے کہ ان کی نماز             | منقول ہیں جنہیں ہم پہلے ذکر کر بچکے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| نازهاداکی جائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               | اس روایت کا تذکرہ جواس مخض کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے جو                   |
| س بات کے بیان کا تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تفی کی ہے کوئی | اس بات کا قائل ہے مار سے جانے کی وجہ سے مردہ پیدا ہونے والے ا               |
| سلمان اپنے نسب کے حوالے سے کوئی ایسی وراثت وصول کرے جو            | بي ك جرمان مي مارف والي برصرف غلام ياكنيركي اداكيكي                         |
| كى ايسے خص كا مال موجومسلمان نه ہو                                | لازم ہوتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            |
|                                                                   |                                                                             |
| ببنیں عصبہ بنیں گی                                                | اس بات کا تذکرہ کہ آدمی پر سے بات لازم ہے وہ اپنی زندگی میں ہی              |
| <b>A</b> '                                                        | اپ لیے وصیت تیار کر لے اور اس کے بارے میں دوسرے پر                          |
| س روایت کا تذکرہ جواس مخص کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے جس          | مروسد کرنے کورک کرے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |
|                                                                   | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نافع کی فقل کردہ روایت میں ندکورعدد              |
| اس دوسری روایت کا تذکرہ جو امارے ذکر کردہ منہوم کے میچ ہونے       | ہے اس کے علاوہ کی فنی مراز نہیں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |
|                                                                   | آدی کے وصیت کرنے کے مباح ہونے کا تذکرہ جبکہوہ دور کے شمر                    |
| اس تیسری روایت کا تذکرہ جو ہارے ذکر کردہ منہوم کے سیح ہونے        | میں موجود ہوجس محف کے لیے وصیت کی گئ وہ کسی دوسرے شہر میں                   |
| ک صراحت کرتی ہے                                                   | ہو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                     |
|                                                                   |                                                                             |
| اس بات کا قائل ہے (میت کی) بیٹی کا بیٹا (لینی میت کا نواسہ) بیٹی  | ال بات كاحكم مونے كا تذكره كدر شيخ دارول كوان كا فرض حصدد يديا              |
|                                                                   | جائے اوراس کے بعد باقی بیخے والاعصبہ کوعطا کیاجائے ۱۱۸                      |
|                                                                   | اس روایت کا تذکرہ جواس مخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جو                    |
|                                                                   | اس بات کا قائل ہےاس روایت کوفق کرنے میں روح بن قاسم اور                     |
|                                                                   | وہیب بن خالد منفرد ہیں                                                      |
|                                                                   | اس روایت کا تذکرہ جوال محض کے موتف کو فلط ثابت کرتی ہے جو                   |
|                                                                   | اسبات کا قائل ہے اس دواعت کو معرے حوالے سے مرفوع ہونے                       |
|                                                                   | ع طور رِنْقُل كرنے مِن عبدالرزاق منفرد بين ١١٩                              |
|                                                                   | اس (حمد) كى مفت كاتذكرة جودادى (يانانى) كودرافت من سے                       |
|                                                                   | دياجائي المستنادي                                                           |
|                                                                   | اں بارے میں اطلاع کا تذکرہ جونچے پیدائش کے وقت اچھی طرح                     |
| خواب جواليے نبيل ہوتے ہيں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     | چیخ کررولیتے ہیں وہ وارث بھی بنیں کے اوران کی ورافت کے احکام                |

عنوان ان دو چیزوں کی صفت کا تذکرہ جن کی کوئی دوانہیں ہے ..... ۱۳۷ اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ کہ جب آ دمی کے خون میں خرابی ہیدا اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ آ دمی دوا کے طور پر ایسی چیزوں کو اموجائے تواسے تھیے لگوانے حابمیں ..... استعال کرے جن کااستعال جائز نہیں ہے...... ۱۳۷ آدمی کے لیے کمر کے اوپری جھے اور گردن کے قریب سیجھے لگوانے بخارکو یانی کے ذریعے مصنڈا کرنے کا حکم ہونے کا تذکرہ' جوایسے الفاظ کے مباح ہونے کا تذکرہ سے بات اس مخص کے موقف کے برخلاف اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے مجمع ہونے آدمی کے لیے سے بات مباح ہونے کا تذکرہ کہ وہ اخد عین (نامی ک صراحت کرتی ہے لگواسکتا ہے ۔۔۔۔ ۱۵۸ رکوں) کے علاوہ اپنے جسم پرکسی بھی جگہ میچھنے لگواسکتا ہے ۔۔۔۔ ۱۵۴ اس روایت کا تذکرہ جوان مجمل الفاظ کی وضاحت کرتی ہے جوہم جس مخص کو بیاری درپیش ہواسے داغ لگوانے کا تقم ہونے کا تذکرہ ۱۵۵ پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ بخار کی شدت کوآب زم زم کے ذریعے معنڈا اس علت کا تذکرہ جس کی وجہ سے حضرت اسعد کو داغ لگوانے کا حکم کرنا چاہئے' دوسرے پانی کے ذریعے ٹھنڈانہیں کرنا چاہئے ..... ۱۴۸ دیا گیا ..... اس روایت کا تذکرہ جوال محض کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جس اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کدکوئی محض کسی بیاری کے پیش آنے پر نے بھاروں کے لیے یانی چھڑ کئے کے جائز ہونے کی فی کی ہے ۔ ۱۳۹ اپنے جسم پرداغ لگوائے ذات الجحب كى بيارى مين قبط كودوا كے طور پر استعال كرنے كا تكم إس روايت كا تذكرہ جو بظاہراس مطلق ممانعت كى معارض ہے . ١٥٧ ایسے محص کو دوا کے طور پر کلونجی استعال کرنے کا حکم ہونے کا تذکرہ اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ ایسا تعویذ لٹکایا جائے جس میں شرکیہ جس کے مزاج کے ساتھ پیرمطابقت رکھتی ہو ۔۔۔ الکمات ہوں ۔۔۔۔ رات کے وقت اٹر کوسر مے کے طور پر نگانے کے تھم ہونے کا تذکرہ اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کدایسے الفاظ کے ذریعے دم کیا جائے جو كيونكه اس كواستعال كرنا نظر كوتيز كرتا ہے...... ١٥١ مطلق ہوں اور ان كى كيفيت ان ميں پوشيدہ ہو....... ١٦٠ اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُنافِظ کا پیفرمان: ''تمہارے اس علت کا تذکرہ'جس کی وجہ سے اس فعل سے منع کیا گیا ہے ... ۱۲۰ سرموں میں سب سے بہتر'' اس کے ذریعے آپ مُلَاثِیْز کی مرادیہ اس روایت کا تذکرہ جواس علت کے محج ہونے پردلالت کرتی ہے جو ہے: تمہارے بہترین سرموں میں سے ایک (اٹھ سرمہ ہے) ... ادا اس روایت کے متن میں پوشیدہ ہے .... اس بات کے بیان کا تذکرہ کے تھمبی میں آنکھوں کی بیار یوں کے لیے اس بارے میں شدید مذمت کا بیان جو محص دم کرتے ہوئے اور تعویذ ..... ۱۹۲ دیتے ہوئے صرف ای پر بھروسہ کرے..... اس روایت کا تذکرہ جس نے اس محض کو غلط بھی کا شکار کیا جوعلم اس روایت کا تذکرہ جواس بات پردلالت کرتی ہے کم منوعتم کا دم وہ حدیث میں مہارت نہیں رکھتا (اوروواس بات کا قائل ہے) گائے کا ہے جس میں شرکیہ کلمات پڑھے جاتے ہوں وہ دم (ممنوعة تم میں) دودھ ہراس فخص کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے جھے کوئی بھی بیاری لاحق شامل نہیں ہوگا، جس میں شرکید کلمات نہوں ..... ۱۵۳ اس بات کا تذکرہ کہ نبی اگرم مَالْقُلِم نے وہ دم کیے ہیں جن کی مانندوم

| فهرست ابواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (1.)                                             | جهاليري محديد ابو دباو (طديم)                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| عنوان صغح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مني                                              | عنوان                                                            |
| نے کا تذکرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ليےمباح قرارديا ہو                               | كرنے كونى اكرم تلكانے اپى است كے                                 |
| ں روایت کا تذکرہ جوال مخض کے موقف کو غلط ٹابت کرتی ہے جو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                                                  |
| ابات کا قائل ہے تکلیف لاق ہونے پردم کرنا (یا دم کروانا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | روانامباح ہونے کا تذکرہ اس                       | وی کاسی بیاری کے پیش آنے پرایسادم کر                             |
| روه ې                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١٦٥                                              | جس دم کو کتاب دسنت میں مباح قرار <sup>،</sup> یا ہو<br>د         |
| رنے والے کے لیے اپنے ایسے دم کرنے کا معاوضہ لینے کے مباح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | کوغلط ثابت کرتی ہے جس دم                         | اس روایت کا تذکرہ جواس محص کے موقف                               |
| نے کا تذکرہ جس کی صفت ہم نے ہیان کی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ہونے کی نفی کی ہے . ۱۲۲   ہو۔<br>ص               | نے مسلمانوں کے لیے دم کروانے کے جائز                             |
| ی کیلئے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ دم کرنے سے پہلے ہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                                  |
| وضے کی شرط طے کرسکتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                                                                  |
| اب!عددی،طیره اور فال کے بارے میں روایات ۱۷۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                                                                  |
| ردایت کا تذکرہ جس نے اس مخص کو غلط فہی کا شکار کیا جوعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                                                  |
| یٹ میں مہارت نہیں رکھتا (اور وہ اس بات کا قائل ہے) رہے ہی ۔<br>معادی سے نہیں در سال کر کر کر در ان کر ہے کہ میں کہ ان کر ہے کہ ان کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                                                  |
| م مَثَاثِثُمُ کے اس فرمان:''عدویٰ کی کوئی حیثیت نہیں ہے'' کی متغناد<br>سے سن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                                                  |
| یاس کی تائی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                                  |
| ) بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ آ دمی عدوی یاصفر (کے منحوں ہونے)<br>"کا کا مدر میں اساس سام سرویت تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                                                                  |
| فائل ہؤجوز مانہ جاہلیت کے لوگول کا حقیدہ تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 .                                              |                                                                  |
| ر دایت کا تذکرہ جو اس مخف کے موقف کوغلا ثابت کرتی ہے جو<br>مار میں میں اس میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  | آ دی کے لیے <b>کچھو کے کاشنے</b> پردم کروانے۔<br>جن              |
| ابات کا قائل ہےاس روایت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رفائقہ<br>د نقل سے زمیر میں دیں جارہ میں معضوب نے اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                                                                  |
| ، (نقل کرنے میں )اختلاف کیا گیا ہے اس مخص نے اس روایت<br>متند میں : ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                  |
| ستندہونے کی سرے سے فعی کی ہے ۱۸۲<br>ابارے میں اطلاع کا تذکرہ کہ آ دی کا عددی کا قائل ہونا جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بال ہوئے 8 ملہ سرہ جب اے                         | ادن سے ہمل ان ممائی کی نظر کا سے است                             |
| ابارے کی اطلاع کا کر کرہ کہ اوق کا طلاع کا ل ہونا جا کروی ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | لعدا سراس الت كرحكم الم                          | عے ن میں بول کی طرک جاتے<br>افتحص استرکسی معالی کی گوگی ایکی جذر |
| ہات کی ممانعت کا تذکرہ کہ آ دی <b>جان</b> وروں میں عدوی کے ہونے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ب سے ان بات کے امام<br>ان کر گیر مرکمت کی دغالات | و کا تذکره که ووای مار برشی ایران                                |
| الم الموري المارة المار | رات کے لیےوضو کا آتا<br>وال کے لیےوضو کا آتا     | لر اوراگروه اس نظرا کا دیتا ہے تو میرو                           |
| ل کے لیے۔ بات مرا 7 مو زکا تنگر کو و مواد لوگوں ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37 141                                           | لرہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
| ی کے لیے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ بارلوگوں کے اور بیٹ کرکھانی سکتا ہے یہ بات اس مخص کے موقف کے خلاف ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ے میں ہم نے یہ ذکر کیا سات                       | موکے اس طریقے کا تذکرہ جس کے مار                                 |
| ے نے اے کروہ قرار دیاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ع) ١٤٢ جر                                        | ے کہاس صور تحال میں (اسے وضوکر ناجا۔                             |
| ہارے میں ممانعت کا تذکرہ کہ آدی چیزوں میں بدشکونی حاصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بالسيخسل كرنے كاتھم اس                           | وخض اسيخ كسي مسلمان بعائي كوفظرا كأديتا                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>.</b>                                         | <b>▼</b>                                                         |

| ه وست ابواب                                                        | نهائيري صفيع ابور قبان (ملاسم) هرا                               |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفحہ                                                         | عنوان صنح                                                        |
| اس روایت کا تذکرہ جواس ہات پر دلالت کرتی ہے کہ دنیاوہ ہے جو        | r.y                                                              |
| آسان اورز مین کے درمیان ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     | س سبب كالتذكره ، جس كى وجد سے الله تعالی قیامت کے دن رحمت كو     |
|                                                                    | ممل کرے گا                                                       |
| کے مقابلے میں دنیا کی طوالت اوراس کی مدت کی مقدار کی صفت کے        | سبارے میں اطلاع کا تذکرہ کہ جواس چیز کی صفت کے بارے میں          |
| بارے میں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                      | ہے کہ وحثی جانور بھی اپنی اولاد پر مہر بانی اس ایک جزء کی وجہ ہے |
|                                                                    | كرتے ہيں جورحت كے اجزاء تعلق ركھتا ہے جس كا ہم نے ذكر            |
| نے حضرت آ دم علیشا کوتمام روئے زمین سے پیداکیا ہے'اس کے            | کیا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |
| ذریع آپ مُلْقِیْ کی مرادیہ ہے کدروئے زمین میں سے ایک مٹھی بھر      | اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ کہ ہر چیز اللہ تعالی کی مثبت کے تابع  |
| مٹی کے کراس سے پیدا کیا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     | ہادراس کی قدرت کے ماتحت ہے خواہ وہ پندیدہ ہویا ناپندیدہ          |
| اس دن كالتذكره جس دن مين الله تعالى في حضرت آوم طينا كو پيدا       | r-A                                                              |
| کیا ۔۔۔۔۔۔                                                         | اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ جوان اشیاء کے بارے میں ہےجن           |
| جب الله تعالى في حضرت آدم مَلِيًا كو بيدا كياس وقت ان كي لمبائي كا | كاسباب كے بارے ميں الله تعالى نے فيصله كرديا ہے اب اس ميں        |
|                                                                    | کوئی اضافه یا کمن میں ہوگی                                       |
|                                                                    | اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلوں کے      |
| اب پروردگار کی حمد بیان کرنے کا تذکرہ جس کے کلمات اس نے            | لیے اسبابمقر رکیے ہیں بداس کے مطابق ہی جاری ہوتے ہیں ۲۱۰         |
|                                                                    | اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ کہ دنیا کی راتوں کے اعتبارے ہر        |
|                                                                    | رات میں سورج اپنی گزرگاہ پر چلتا ہے                              |
|                                                                    | مررات میں عرش کے نیچ سورج کی گزرگاہ کی صفت کا تذکرہ اا           |
| ذریعے نبی اکرم مُلافظ کی مرادیہ ہے کہ ان میں روح چھو کے جانے       | اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ کہ ہررات میں سورج کی مخصوص            |
| کے بعد (انبیں چھینک آئی تھی)                                       | گزرگاہ ہے جوعرش کے نیچ ہے اور وہ طلوع ہونے کے وقت                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                              | اجازت بھی ملک کرتا ہے                                            |
| تذكره اورانبين اس بارے میں اطلاع دینے كا تذكره كماللہ تعالى نے     |                                                                  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                              | فرشتوں کواور کس چیز کے ذریعے بتات کو پیدا کیا ہے                 |
| اس روایت کا تذکرہ جس نے ایک عالم کواس غلوبی کا شکار کیا کہ بیہ     | جنات کی مختلف اجناس کی صفت کا تذکرہ جن پرانہیں پیدا کیا گیا      |
| روایت حضرت عمر بن خطاب ڈاٹنڈ کے حوالے سے منقول اس روایت            | ع <u>.</u>                                                       |
| كر برخلاف ب جيم م بہلے ذكر كر يكي بين ٢٢٥                          | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ جنات جب جا ہیں اولا وآ دم کوئل کر     |
| اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ جولوگوں کے ایک دوسرے سے                 | سکتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |

| 🄻 فهرست ابواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | جهامیری صلیح ابن تبان (طدام)                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صغی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عنوان صفحه                                                                                                                     |
| عقول اس روایت کے متضاد ہے جسے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں ۔ ۲۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مانوس ہونے یا ایک دوسرے سے غیر متعلق رہنے کے سبب کے                                                                            |
| س روایت کا تذکرہ جس نے بعض لوگوں کواس غلط قبی کا شکار کیا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بارے میں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                |
| یان روایات کے برخلاف ہے جن کوہم پہلے ذکر کر چکے ہیں ۲۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الله تعالی نے اپنی مخلوق میں سے جس کی ہدایت کو جا ہا اس پرنور کو القاء                                                         |
| س مدت كا تذكره كه حضرت آدم عليلا كتخليق ساتنا عرصه بهل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | کرنے کا تذکرہ                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ کہ اللہ تعالی کواس بات کاعلم تھا'جب                                                                 |
| س روایت کا تذکرہ جس نے ایک عالم کواس غلوبمی کا شکار کیا کہ ہیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اس نے مخلوق کو تار کی میں پیدا کیا' تو وہ نوراس کی مخلوق میں تمس تک                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بنچ گااور کس تک نہیں بنچ گا                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لوگوں کی تعداداوران کے اعمال کی صفات کے بارے میں اطلاع کا                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rrn                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نبی اکرم مُلَّاقِیْ کالوگول کو 100 اونٹول سے تشبید دینا                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کواور اہل جہنم کو                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ال وقت طے کردیا تھا' جب وہ اپنے آباؤا جداد کی پشتوں میں تھے یہ ا                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بات ال مخفل کے موقف کے برخلاف ہے جواس کے برعکس رائے ا                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رکھتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اس روایت کا تذکرہ جس نے اس مخص کو غلط قہمی کا شکار کیا جوعکم                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حدیث میں مہارت نہیں رکھتا (اور وہ اس بات کا قائل ہے) یہ سیدہ                                                                   |
| and the second s | عائشہ ٹاٹھا کے حوالے سے منقول اس روایت کے متضاد ہے جمہم                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | پہلے ذکر کر چکے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کی حقیقی                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حیثیت کیا ہے؟ اس بارے میں اس چیز کا عقبار تہیں ہوگا، جولوگ ایک                                                                 |
| جواس میں فساد کرے گا اور حون بہائے گا"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | دوسرے کے بارے میں جانے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اں بات کے بیان کا تذکرہ کہاس حکم کی تفصیل اس وقت کی ہوگی جو اس میں میں اس کے بیان کا تذکرہ کہاس حکم کی تفصیل اس وقت کی ہوگی جو |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | آدمی کے اختیا می عمل کی حالت ہوگی اپنی زندگی کے دوران جو وہ ا                                                                  |
| Tree                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تبریلی کرتا ہےاس کا اعتبار نہیں ہوگا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                      |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اس روایت کا تذکرہ جس نے اس مخص کوغلافہمی کا شکار کیا جس نے علم                                                                 |
| صرف وسوسہ پیدا کرنے کی فدرے جا س ہے ۱۳۲۳۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | حدیث کواس کے اصل ماخذ سے حاصل نہیں کیا (اور وہ اس بات کا                                                                       |
| اس بارے میں اطلاح کا مذکرہ کہ شیطان اپنے سٹریس سے اس پر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | قائل ہے) میروایت حضرت عبدالله بن مسعود راتاتی کے حوالے سے                                                                      |

| فهرست ابواب                                                     | 41mg                             | ہائلیری صدید کابو حبّان (جلائفتم)                            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| عنوان مغم                                                       |                                  | عنوان                                                        |
| داخل ہونے والے محف کواس چیز ہے منع کیا گیا ہے جس                |                                  | پناتاج رکھتاہے جوزیادہ بڑا فتنہ قائم کرتاہے                  |
| نع کیا گیا( لینی وه روتے بغیروہاں داخل نیہو) ۲۵۳                | يُنَا اور حضرت عناس كومُ         | اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ کہ حضرت آ دم عا                   |
| کی ممانعت کا تذکرہ کہ تو م شمود کی سرزمین کے کنوؤں سے           | ۲۳۵ اس بات                       | وح عَلَيْهِ كَ درميان كُتَى صدياں بين؟                       |
| کیاجائے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      | نبی کےساتھ دو   پانی حاصل        | س بات کے بیان کا تذکرہ کدانبیاء میں سے ہرایک                 |
| کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُلَاثِیْمُ قوم شمود کی سرز مین ہے | ٢٣٦ اس بات.                      | ستعین پوشیده طور پرساتھ رہنے والے ہوتے ہیں                   |
| وانه ہو گئے تھے کیونکہ آپ ٹاٹیٹا کو یہ بات پسندنہیں تھی کہ      | جن کی صفت ہم اس کیے ر            | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ ان دو پوشیدہ ساتھیوں'             |
| یانی سے نقع حاصل کیا جائے                                       | ہرابرہے ۲۴۲ وہاں کے              | نے بیان کی ہےان کے بارے میں خلفاءاورانبیاء کا حکم            |
| كا تذكره جس مين خليل الرحمان مفرت ابراميم مليِّناك ختنه         | ، ہیں جوان کے اس وقت             | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ انبیاء کے حواری ہوتے              |
| roo                                                             | ۲۴۷ کیے تھے ۔                    | بعدان کی ہدایت کی پیروی کرتے ہیں                             |
| ت کا تذکرہ جواس محص کے موقف کو غلط ثابت کرنی ہے جو              | ''ہیں ۲۳۸ اس روایہ               | اس بات کے بیان کا تذکرہ کدانبیاء کرام'' علاقی بھائی          |
| کا قائل ہےاس روایت کومرفوع حدیث کےطور پرتفل کرنے                | رمان: "مارے اس بات               | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مالی کا کا میاف          |
| کووہم ہواہے                                                     | م کی مراد رہے اوالے مخفر         | درمیان کوئی نی نبیس ہے'اس کے ذریعے آپ مُلَاثِناً             |
| کا تذکرہ جس کی وجہ سے حفرت یوسف ولی اقید خانے میں               | ن نی نبیس اسب                    | كه نبي اكرم مَنْ الْفَيْرُ اور حضرت عيسى علينا كودميان كودكم |
|                                                                 |                                  | <del>_</del>                                                 |
| الے کی اس صفت کا تذکرہ جس کی وجدے نبی اکرم مُلَّاکِمُا          | ب نبی کی اس کی ابلانے وا         | اس بات کے بیان کا تذکرہ کدانبیاء میں سے ہرا ب                |
| ت ارشاد فرمائی ''اگریس اتناعرصه قیدخانے میں رہا ہوتا جتنا       | ستجاب ہوتی ہے نے ریہ با          | امت کے بارے میں ایک مخصوص دعا ہوتی ہے جو                     |
| رت يوسف اليكارب تط تويس بلانے والے كى بات مان                   | ۲۲۹ عرصه حعز                     | اوروہ نی وہ دعا کرتا ہے                                      |
| اس كرماته جلاجاتا)"                                             | ا كى قوم الله تعالى اليتا ( يعنى | اسسب كالذكرة جس كى وجه سے حضرت صالح عليا                     |
| یت کا تذکرہ جس کی وجہ سے ''معطلیہ'' فرتے کے لوگ اور             | ۲۵۰ اس روا:                      | ك طرف سے آنے والے عذاب كي مستحق بن تھي                       |
| عت' جوعلم حدیث میں مہارت نہیں رکھتی وہ علم حدیث کے              | کره ۲۵۱ ایک جما                  | مثمود کے سردار ابور غال کے دفن ہونے کی صفت کا تذ             |
| پر تقید کرتے ہیں ٔ حالانکہ وہ خوداس حدیث کے معنی کا ادراک<br>•  | باسرزمين برداخل ماهرين           | اس بات کی ممانعت کا تذکرہ که آ دمی آ دمی قوم شود ک           |
| رنے کی تو فیق سے محروم رہے                                      | ف ہے) ۲۵۱ حاصل کم                | ہوُالبنۃاگروہ روتے ہوئے ( داخل ہوتا ہے تو تھم مختا           |
| ب کا تذکرۂ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل کی''ہم        | روه اصحاب حجر کی اس سب           | اس بات کا تذکرہ کہ آدی پریہ بات لازم ہے کہ                   |
| ے سامنے خوب صورت ترین قصہ بیان کرنے گئے ہیں''۔ ۲۵۹              | عل ہوتا ہے تو تھکم اتمہار۔       | سرزمین پر داخل نه ہوالبتہ اگر وہ روتے ہوئے ( داخ             |
| ، آدم مالیتا اور حضرت مولیٰ مالیتا کا بحث کرنے کا تذکرہ         | ۲۵۲ حفرت                         | مختلف ہے)                                                    |
| ت موی ماید ای جنت سے نکا لے جانے پر حفرت آ دم ماید ا            | یخ او برظلم کیاجن (حضربه         | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہوہ لوگ جنہوں نے ا                  |
|                                                                 |                                  | كاتعلق قوم ثمودے تھااورانہيں عذاب ديا گيا' تواس              |
|                                                                 |                                  |                                                              |

| ا) فهرست ابواب                                                                     | جاغیری صنیم ابر نبار (بلاهم) (۵)                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عوان منح                                                                           | عنوان صغه<br>نی اسرائیل کا حضرت موی ماینگار به ینقید کرنا که انبین (شرمندگی والی)                                   |
| ٧٠                                                                                 | بنی اسرائیل کا حضرت مولی عایظ پریتنقید کرنا که انہیں (شرمندگی والی)                                                 |
| اس روایت کا تذکرہ جس کی وجہ سے علم حدیث کے ماہرین پر                               | یاری لاحق ہے                                                                                                        |
|                                                                                    | حضرت موی ملید کائی اسرائیل کی طرف سے لاحق ہونے والی                                                                 |
|                                                                                    | اذیت پرمبرکرنے کا تذکرہ                                                                                             |
|                                                                                    | اس سبب كاتذكره جس كى وجهد عضرت موى عليظ في الواح ركدى                                                               |
| روایت کی جوتا ویل ہم نے بیان کی ہے وہ تاویل درست نہیں                              | حمين ۴۶۳                                                                                                            |
| rza                                                                                | اس روایت کا تذکرہ' جوال شخص کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے' جو                                                         |
| الله تعالی کا حضرت داؤ و مانیکا کے لیے زبور کی حلاوت کوآسان کردیئے                 | اس بات کا قامل ہے کہ اس روایت کو مل کرنے میں مسیم نامی راوی                                                         |
|                                                                                    | منفرد ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                        |
|                                                                                    | اس بات کا تذکرہ کہ جب فرعون کا آخری ونت قریب آیا' تو حضرت                                                           |
|                                                                                    | جرائيل طائيا في اس كساته كياسلوك كيا                                                                                |
|                                                                                    | حضرت موی الیا کا اپنے پروردگارہے سب سے کم تر درج کے جنتی                                                            |
|                                                                                    | اورسب سے بلندم ہے کے جنتی کے بارے میں سوال کرنا ٢٦٥                                                                 |
|                                                                                    | حضرت مویٰ دایش کا اپنے پروردگار سے سات خصلتوں کے بارے                                                               |
|                                                                                    | میں سوال کرنے کا تذکرہ                                                                                              |
|                                                                                    | حضرت موی علیم کا اپنے پروردگار سے بید دعا کرنے کا تذکرہ کہ وہ                                                       |
|                                                                                    | انہیں ایک چیز (لیعن کلمات) کاعلم عطا کرے جن کے ذریعے وہ اس کا<br>سرب                                                |
|                                                                                    | ۶۷۸ <u></u>                                                                                                         |
| اس روایت کا تذکرہ جس نے اس مص کو غلط جس کا شکار کیا جو علم                         | نی اکرم مُلَاثِمُ کا حضرت موی ملیا کے فج کرنے کے دوران ان کے                                                        |
| حدیث میں مہارت ہیں رکھتا اور وہ اس بات کا قائل ہے: میدروایت<br>برنتریر             | تلبید پڑھنے اور ان کے جرات کو کٹریاں مارنے کی صغت بیان                                                              |
| ہام بن مدہہ کی کل کردہ اس روایت کے برخلاف ہے' جے ہم پہلے ذکر کے<br>سریر            | كرف كا تذكره الله تعالى كا درود جاري في الكلم اور أن (يعني                                                          |
| کرچے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                       | حفرت موی اینها) پرنازل ہو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                       |
| حضرت میسی بن مرتم مانیا کے حلیے کا تذکرہ 'جو نبی اگرم مُلَّامِیُم کو دکھایا ۔<br>م | حضرت موی ماید کی صورت حال کی صفت کا تذکرہ جب مجمل کے مم                                                             |
| <u></u>                                                                            | جانے کے بعدان کی ملاقات حضرت خضر طائیا سے ہوئی 120 اس بات کے بیان کا تذکرہ کے وہ لڑکا جے حضرت خضر طائیا نے قل کردیا |
| نی اگرم مُلَّاقِمًا کا حضرت عیسی بن مریم ط <b>یناً</b> کوعروه این مسعود سے         | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ دہ لڑ کا جسے حضرت حضر مانی آئے کی کردیا  <br>                                            |
| تثبیه دینے کا تذکرہ                                                                | تعاده مسلمان نہیں تھا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                           |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ تمام اولا وآوم کی پیدائش کے وقت                         | ال سبب كالذكره بس لي وجه مع حضرت حضر عليها كانام "حضر" ركها                                                         |

| · /· - /(                                                                                                                  |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفح                                                                                                                  | ، عنوان صفح                                                                                                            |
| شكار بوكيس                                                                                                                 | شيطار انبيل چھوتا ہے البتة حضرت عيسى بن مريم عليك كامعامله مختلف                                                       |
|                                                                                                                            | ہے ( معنی ان کی پیدائش کے وقت شیطان نے انہیں چھوانہیں                                                                  |
| اورالله تعالیٰ نے ان پرغضب کیا ہم ان دونوں شم کے لوگوں سے اللہ                                                             |                                                                                                                        |
| کی پناه ما نگتے ہیں                                                                                                        | یج کی پیدائش کے وقت شیطان کے اسے چھونے کی علامت کا                                                                     |
|                                                                                                                            | تذكره المعمد                                                                                                           |
| اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ جواس سبب کے بارے میں ہے ۔                                                                       | اس علت كالذكره ، جس مدت تك حضرت عيسيٰ علينِها كي امت ان كي                                                             |
|                                                                                                                            | لانی مونی بدایت برگامزن ری تنمی                                                                                        |
|                                                                                                                            | اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ انبیاء میں سے باہمی مقابلے کے طور                                                         |
|                                                                                                                            | برکسی ایک کودوسرے سے بہتر قرار دیاجائے                                                                                 |
|                                                                                                                            | اس روایت کا تذکرہ جواس بات پرولالت کرتی ہے: یہ ممانعت                                                                  |
|                                                                                                                            | استحباب کے طور پر ہے لازمی طور پرنہیں ہے                                                                               |
| •                                                                                                                          | اس علت كا تذكره جس كي وجه سے اس قعل سے منع كيا گيا ہے ٢٩٠                                                              |
|                                                                                                                            | اس روایت کا تذکرہ جواس بات پردلالت کرتی ہے: ہم نے حضرت                                                                 |
|                                                                                                                            | ابوسعید خدری ڈاٹنٹ کے حوالے سے منقول روایت کی جو تاویل بیان کی                                                         |
|                                                                                                                            | ہوہ درست ہے اور اس معل سے منع اس وقت کیا گیا ہے جب ایسا                                                                |
|                                                                                                                            | باہمی مقابلے کے طور پر کیا جائے وین اعتبارے (سمی ایک کی                                                                |
|                                                                                                                            | فنیلت کے اظہار کے طور پر)ایانہ کیاجائے                                                                                 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                      | اس روایت کا تذکرہ جس نے ایک عالم کواس غلط قبمی کا شکار کیا' یہ                                                         |
|                                                                                                                            | روایت حضرت انس دلائفؤ کے حوالے سے منقول اس روایت کے                                                                    |
| آدمی کے لیے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ بی اسرائیل کے ۔<br>سریب                                                         | برخلاف ہے جمے ہم پہلے ذکر کر بچکے ہیں                                                                                  |
| حوالے سے بات بیان کر سکتا ہے اور ان کے واقعات بیان کر سکتا                                                                 | اس روایت کا تذکرہ جواس بات کی صراحت کرتی ہے: یہ فول جس                                                                 |
| <i>۳۰۰</i>                                                                                                                 | سے سع کیا کیا ہے یہ باہمی مقابلے کے حوالے سے ہے جیسا کہ ہم                                                             |
| اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہماری بیان<br>سے مصل صحب میں نہ سے مصرفہ سے مصرفہ سے مصرفہ سے کہ ہماری بیان | سے منع کیا گیا ہے یہ باہمی مقابلے کے حوالے سے ہے جیسا کہ ہم<br>پہلے ذکر کر چکے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| کردہ تاویل ج ہے جو بی اگرم خاتیج کے اس فرمان کے بارے میں<br>                                                               | اس بات کے بیان کا تذکرہ سی بھی ہی کی ای تصدیق کی جسی                                                                   |
| ہے''بی اسرائیل کے حوالے سے با میں بیان کردواس میں لولی حرج<br>د ب                                                          | تقىدىق نېي اكرم ئالتيم كى گى گى                                                                                        |
|                                                                                                                            | اس جگد کا تذکرہ جو تجاز میں ہےاور جہاں کی انبیاء نے آرام کیا ۲۹۳                                                       |
| اس امت کا تذکرہ جو بک اسرائیل میں ہے م ہوئی تکی اور یہ پید ہیں                                                             | اسسب کا تذکرہ جس کی وجہ سے ہم سے پہلے کی امتیں ہلاکت کا                                                                |

| عنوان صغح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عنوان صفح                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | چل سکا کهاس کا کیابنا                                                       |
| اس بات کا قائل ہے نبی اکرم مَلَا فیلم کی طرف وجی کیے جانے سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | واقعات اور حالات کے بارے میں بات چیت کرسکتا ہے                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ کہ زمانہ جاہلیت میں سب سے پہلے                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بتوں کے نام پر جانور کس نے مخصوص کیے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| عقبد کی رات منی میں انصار کا نبی اکرم مُنَاتِیمُ کی بیعت کرنے کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | قصہ گوئی کوترک کرنے کے مباح ہونے کا تذکرہ بطور خاص اس مخض                   |
| تذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | کے لیے جواچھی طرح ہے علم نہیں رکھتا                                         |
| فصل: نبي أكرم مُنَافِيمٌ كا مدينه منوره كي طرف ججرت كرنا اور اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ قریش کی تمام ذیلی شاخوں کی نبی                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اكرم مُلَّاتِيمًا كساتهكي ندكس حوالے سے رشتہ داري تقى                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہلوگ جملائی اور برائی (ہرصورت میں)                 |
| میں ہجرت کا مقام دکھادیا تھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قریش کے پیروکارہوں گے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| نی اکرم مُنَافِیْن کے مکہ سے نگلنے کی کیفیت کا تذکرہ جب وہاں معاملہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بھلائی اور برائی میں لوگوں کے قریش کی پیروی کرنے کی صفت کا<br>۔             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تذكره                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الله تعالی کاایک قریش کوایس مجھ بوجھ عطا کرنے کا تذکرہ 'جوغیر قریش          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ک دی گئی سمجھ بوجھ ہے دگئی ہوتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اں بات کے بیان کا تذکرہ کہ سلمانوں کی حکومت کا معاملہ قیامت                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تک قریش میں رہے گا                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اس بات کے بیان کا تذکرہ کے قریش کی خواتین ان خواتین میں سب                  |
| The state of the s | ہے بہتر ہیں جواونٹو ل پر سواری کرنی ہیں                                     |
| ان دونوں حضرات سے کفار قریش کے فریب ( لیننی ان کے برے ۔<br>۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اس سبب کا تذکرہ جس کی وجہ ہے نبی اکرم مُثَاثِیمٌ نے یہ بات ارشاد            |
| ارادول کو )رو کے رکھا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | فرمائی قرمائی ۳۱۰                                                           |
| نی اگرم مُلَّاثِیْمُ اورا ٓپ مُلَّاثِیْمُ کے اصحاب کی مدینه منورہ تشریف<br>ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الله تعالیٰ کااں شخص کو ذکیل کرنے کا تذکرہ' جوقریش ہے تعلق رکھنے            |
| لانے کی مفت کا تذکرہ جب ان حضرات نے پٹر ب کی طرف<br>پریت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | والے کسی ایسے خص کی تو بین کرتا ہے؛ جوفاس ندہو                              |
| هجرت کی همی<br>به است کی همی است.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اس روایت کا تذکرہ' جوال شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے' جو                  |
| انصار اس فنا ہو جانے والی اور زائل ہو جانے والی دنیا میں سے جن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اس بات کا قائل ہے جناب ابوطالب مسلمان تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔ ااس                      |
| چیزوں کے مالک تصان چیزوں کے بارے میں ان کامہا جرین کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اس روایت کا تذکرہ 'جواس شخص کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے' جو                 |
| ساتھامچھاسلوک کرنے کا تذکرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | اس بات کا قائل ہے جناب ابوطالب مسلمان تھے                                   |

عنوان ۳۳۲ انڈے کی ماند تھے نى اكرم مَنَافِيْ كَعْرُوات كى تعدادكا تذكره نبی اکرم مَنْ ﷺ کے حلیہ مبارک کا تذکرہ ...... ۳۳۴ اللہ تعالیٰ کا مہر نبوت کی شکل میں اپنے محبوب کو پیخصوصیت عطا کرنے نبي اكرم تَافِيْ كي قامت كي صفت كا تذكره المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد والمستحد المستحد المس نىي اكرم مَثَاثِيمُ كَى رَكَّت كا تَذَكره ..... اس بات کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُن فی کے چرہ مبارک کو (نورانیت اور امبری اس صفت کا تذکرہ جو نبی اکرم مُن فی کے دونوں کندھوں کے چک میں) کس چیز سے تشبیدی جاتی تھی؟ نبی اکرم مَنْ النیم کی آنکھوں کی صفت کا تذکرہ ..... ۱۳۳۹ اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ حضرت ابوزید رفی تنو کا یہ کہنا اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ حضرت جابر بن سمرہ رہا تن کا یہ کہنا '' آپ مان کا کندھے رہتھی'' اوراس کے ذریعے ان کی مرادیتھی: : أَفُكُالُ الْعَنْتُينِ السيم اوبيه: ني اكرم مَنْ عَلَيْمً كي أن محسي سفيد دونول كندهول كورميان تقى تھیں جن میں سرخ دورے موجود تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۳۳۶ مہر نبوت کی اس حقیقت کا تذکرہ 'جوم ہر نبوت نبی اکرم مُثالِیکم کی نبوت حوالے سے بھی سب سے زیادہ خوب صورت تھے ...... سے اکرم مَثَاثِیم کے دونوں ہاتھوں کی نرمی اور آپ مَثَاثِیم کے لیسنے کی نبی اکرم مُثاقیمًا کے بالوں کی صفت کا تذکرہ ............ ۳۳۸ خوشبو کی صفت کا تذکرہ . نی اکرم مَا النیا کے ان بالوں کی صفت کا تذکرہ جوسفید ہو گئے تھے ۳۳۸ نی اکرم مَا النیا کے ان بالوں کی صفت کا تذکرہ ۳۳۸ اس روایت کا تذکرہ جس نے بعض لوگوں کواس غلط بنی کا شکار کیا جو اس بات کے بیان کا تذکرہ کماللہ تعالی کے محبوب کا پیدنہ جمع کیا جاتا اس چیز کے برعکس ہے جوہم نے بیان کی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۳۳۹ تھا' تا کداسے خوشبو کے طور پراستعال کیا جاسکے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ حضرت انس فٹائٹ کاوہ قول جوہم نے انی اکرم مُٹائٹٹ کی حیا کی صفت کا تذکرہ کہ حضرت انس ذِكركيا ہاس كے در يعاس كے علاوه كي في مرادنييں ہے ... ٣٣٩ اس روايت كا تذكره جواس مخص كے موقف كوغلط ثابت كرتى ہے جو اس مقام کا تذکرہ جہاں وہ (سفیر) بال موجود تھے ..... ۳۳۹ اس بات کا قائل ہے قادہ نے بیروایت عبداللہ بن ابوعتبہ سے بیں اس بات کے بیان کا تذکرہ کہوہ چند (سفید) بال جن کی صفت ہم سن ہے نے بیان کی ہوہ نہ تو نی اکرم مُن النظم کی واڑھی مبارک میں تصاور اس روایت کا تذکرہ جواس مخص کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے: نہی داڑھی کےعلاوہ جسم کے سی اور جھے پر تھے ..... ۱۳۴۰ عبداللہ بن ابوعتبہ تامی راوی مجبول ہے اس کی شناخت نہیں ہو تکی سم اس بات کے بیان کا تذکرہ کہوہ چند بال جن کا ہم نے ذکر کیا ہے اس اکرم ناٹی کے طریقے کا تذکرہ جب آپ ماٹی این جب ان میں تنامی کر دی جاتی اور تیل لگا دیا جاتا' تو ان کا سفید ہونا اصحاب کے ہمراہ چلتے تھے ظاہر میں ہوتا تھا۔۔۔۔۔۔ اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُلاثِم کا چلنا ذراسا آگے ک اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ پالفاظ 'شتر مرغ کے اندے کی مانند ' اطرف جھک کے ہوتا تھا ..... اس میں اسرائیل نامی راوی کووہم ہواہے اصل بات سے ہے کہ کبوتر کے اجمک کے چلنے کی اس صفت کا تذکرہ جو حضرت انس بن مالک والتنظ

| <u> </u>        | , <u>,</u>                                 |                               | الم ١٠٠٠ المستبع عادة بضاور الم                                                |
|-----------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ            | عنوان                                      |                               | عنوان صغح                                                                      |
| roz             | میں قول ٹابت پر ٹابت قدم رکھے گا''.        | زندگی میں اور آخرت!           | کے حوالے سے منقول روایت میں مذکور ہے جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے از               |
|                 |                                            |                               | יַיַט ా ייַר ייַר ייַר ייַר ייַר ייַר ייַר ייַ                                 |
|                 |                                            |                               | اس بات کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُلاکٹی رائے میں چلتے ہوئے جس پڑمل                 |
| 'پ سے           | اوت کرنا''اگر میں نے اس کے بعد آ           | ني اكرم مَثَاثِثُمُ كابيةً    | كياكرتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  |
|                 |                                            |                               | نى اكرم مَا يَقِمُ كِ (مُختلف) نامون كاتذكره                                   |
|                 |                                            |                               | اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے سیحے ہونے                   |
| ۳۵۹             |                                            | "                             | کی صراحت کرتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           |
| می ہونے<br>مونے | تذكره جو بهارے ذكر كرده مفہوم كے           | اس دوسری روایت کا             | ال بات کے بیان کا تذکرہ کہ ہم نے جو چیز ذکر کی ہے نی اکرم ما ایکا              |
| r09             | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••    | ک صراحت کرتی ہے               | نے وہ بات اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب آپ مُلَافِظُ مدیند منورہ کی               |
| رنے والا        | اوت کرنا'' بے شک میں رزق عطا ک             | نى اكرم مَنْ يَعْظِم كابية ما | سن موجود تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               |
| ۳۲۰             | ت كاما لك بهول''                           | مون اورز بردس <b>ت ق</b> ور   | نبی اکرم مُنافیظ کے قرآن کی تلاوت کرنے کی کیفیت کا تذکرہ ۳۵۲ ہ                 |
| جائے اور        | وت کرنا''اوررات کی شم'جب وہ چھا            | نبى اكرم مَثَاثِثَا كابية لل  | اس روایت کا تذکرہ جوال مخص کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے جو                      |
|                 |                                            |                               | اس بات کا قائل ہے اس روایت کو قل کرنے میں جریر بن حازم نامی او                 |
| _               |                                            |                               | راوی منفرد ہے                                                                  |
| مل کرنے         | اعمش کے حوالے ہے اس روایت کو               | اس بات کا قائل ہے             | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُلافیم جب تلاوت کرتے تھے ا                |
| ۳٩٢             |                                            |                               | توآپ مَالَيْظُ سب سے زیادہ خوب صورت تلاوت کرتے تھے ۳۵۳                         |
|                 |                                            |                               | نی اکرم ناتی کا جنات کے سامنے قرآن کی تلاوت کرنے کے                            |
|                 |                                            |                               | بارے میں اطلاع کا تذکرہ                                                        |
|                 |                                            |                               | اس بات کا تذکرہ کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کی جنات کے سامنے                   |
| " <b>"</b> "    |                                            | كريين كاتذكره                 | قرآن کی تلاوت کرنے کی فضیلت کو کس طرح ظاہر کیا ۳۵۴                             |
| كرم مَثَاثِينًا | بين مين حضرت جبرائيل ماينيا كا نبي أ       | نی اگرم منافظ کے ج            | جنات سے بلاقات کی رات درخت کا نبی اکرم سَالَیْم کوڈرانے کی                     |
| <b>7</b> 47     | كرنے كا تذكرہ                              | کے سینہ مبارک کوشق            | کوشش کرنے کا تذکرہ                                                             |
| اكرم تنطيق      | بين من حضرت جراتيل مانيلاً كالنبي ا        | ا بی اگرم مالکھا کے ج         | نبی اکرم مَثَاثِیْمُ کاییة لاوت کرنا''تم لوگ مقام ایرامیم کوجائے نماز بنا      |
| P49             | كرنے كا تذكرہ                              | کے سینہ مبارک کوشق            | لو''<br>نبی اکرم مَثَاقِیْم کا میة تلاوت کرنا''متم لوگ نمازوں کی حفاظت کروبطور |
| ،عطاکی جو<br>ر  | الله تعالی نے اپنے رسول کو یہ خصوصیت       | اس بات کا تذکرہ کیا           | نبي اكرم مَنْ يَعْفِيمُ كابية تلاوت كرنا " متم لوگ نمازوں كي حفاظت كروبطور     |
| طرح د مکير      | ں کی گئی آپ مُلاہ ﷺ اپنے پیچھے بھی اس      | محسى اور بشر كوعطانبير        | خاص درمیانی نمازک "                                                            |
| <u> </u>        | ُپ مَثَاثِیُّا اینے سامنے و کیھ لیتے تھے ۔ | اليغي تضجس طرح آ              | نى اكرم مَثَاثِينًا كايه تلاوت كرنا "الله تعالى ايمان والول كو دنياوى          |
|                 |                                            |                               |                                                                                |

| الله فهرست ابواب                                                           | بې يرن هنيغ ابو بنبان رهم ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ا الله الله الله الله الله الله الله ال                                    | عنوان صغی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اس بات كا تذكره كه بعض اوقات نبي اكرم مَثَالَيْنِمُ كَرُّهُ والحِي مُن ماه | ال بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مَثَاثِیْمُ اپنے پیچیے بھی ای طرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تك (كمانا يكانے كے ليے) آگنبي جلاياتے تے                                   | وكي ليت تع جس طرح آپ الله اپ سامنے ديھتے تھ اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| اس بات كا تذكره كه نبي اكرم تلفي كالمروالي آئي آن وال                      | حوالے سے آپ سکھ کا اور آپ سکھ کی امت کے درمیان فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| دنوں کے لیے زیادہ چیز کوذخیرہ کر کے نہیں رکھتے تھے ۲۷۷                     | ۲۷۰ <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| اس بات كا تذكره كه ني اكرم سَاليُّكُم في اس بات كي آرزوكي: اس فنا          | اس ایک علت کا تذکرہ جس کی وجہ سے نبی اکرم مُلَاثِم اپنے بیچھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اور زاکل ہو جانے والی و نیا میں سے تھوڑی سی چیز ( آپ مُلَاثِیمُ کو         | موجودافرادكاجائزه ليتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| طے) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                   | اس بات کا تذکرہ کہ اللہ تعالی نے رسالت کے اظہار کے آغاز میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                            | ا پنے محبوب کواس فنا اور زائل ہو جانے والی (دنیا) کے اسباب میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تعلق) کے بارے میں کیا مثال بیان کی ہے                                      | سے کیا عطا کیا تھا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                            | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُلَّافِیْم کو بیصورت حال اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| جس کی صفت ہم نے بیان کی بیالیا عمل نہیں تھا' جو صرف سیدہ فاطمہ             | وقت در پیش ہوتی تھی' جب آپ مُلافیظ کو اضطرار لاحق ہوتا تھا اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٹھ بھائے گھر کے ساتھ مخصوص ہو کسی اور گھر کے ساتھ مخصوص نہو ۳۸۴            | آپ مُلْقِيْمُ (كِطرزعمل) كوظا مركيا جا تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                            | اس روایت کا تذکرہ' جواس مخف کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے' جو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                            | اس بات کا قائل ہے کہ ساک بن حرب نے بدروایت حضرت نعمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                            | بن بشیر رفائظ ہے ہیں سی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| كا آپ تُلَقِّمُ نے تصدیبیں کیا ہوتا تھا۔۔۔۔۔۔۔                             | نی اکرم ملاقیم کا اپنے پروردگار سے مید دعا مانگنے کا تذکرہ کہ وہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اس علت کا تذکرہ جس کی وجہ سے نبی اکرم منافظ اس طرح کی                      | آپ ملاقیم کی آل ہے دنیا کودورر کھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                            | ال بات كي بيان كا تذكره كه ني أكرم مُلْقِيمًا كالمفرمان "كزارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ج                                                                          | لائق'اس کے ذریعے آپ مُلافیظ کی مراد ضروری خوراک ہے ۲۷۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                            | اس بات کا تذکرہ کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کی آل کومتعین مت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حدیث میں مہارت رکھتا ہے (اوروہ اس بات کا قائل ہے ) پیروایت                 | تک اس فناہوجانے والی (دنیا) ہے سیراب ہونے سے دور رکھا ۳۷۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                            | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہوہ حالت جے ہم نے ذکر کیا ہے یہ نبی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                            | اکرم مُلَاثِیْنَا کی طرف ہے اپنے اہل خانہ کے لیے اختیار کے طور پڑھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اس بات کا تذکرہ کہ ہی اگرم نگافتاً ایک ہی دن میں ایک سے زیادہ              | يداضطراري حالت نبين هي المسادي |
| مرتبه سير ہوکر کھانے ہے گريز کرتے تھے                                      | اس روایت کا تذکرہ جس نے ایک عالم کوغلط فہی کا شکار کیا کہ بیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے: نبی اکرم مُلَّاتِیمُ          | حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڑ کے حوالے سے منقول اس روایت کی متضاد ہے ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| کی بیصورتحال اختیاری حالت تھی'اضطراری حالت نہیں تھی ۳۸۶<br>                | جے ہم پہلے ذکر کر پیکے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| ا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | جهامیری صلیح ابن تبان (طراهم)                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صغح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عنوان صغح                                                                                                             |
| <b>79</b> Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُلاثیم (سازوسامان) میسر                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ہونے کے باوجود کھانے پینے میں اسراف سے گریز کرتے تھے اور                                                              |
| ہاں بارے میں نی اکرم طافی اور آپ طافی کا الل خاند کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | آپ مُلَافِينُ اللَّ خاند كوبهي اس بات كاحكم دية تق ١٣٨٨                                                               |
| صورتحال بالکل ایک جیسی ہوتی تھی جس کی صفت ہم نے بیان کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ال بات كاتذكره كه ني اكرم تلكي كابستركيساتها؟                                                                         |
| <b>794</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُنافِیم کے بچھونے کی تخق کا                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نشان بعض اوقات آپ مُلَافِيْخُ کے پہلو پرلگ جاتا تھا                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اس بات کا تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تمام زمین کے                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خزانوں کی چابیاں عطا کی تھیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                         |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | زمین کے خزانوں کی چاہوں کی صفت کا تذکرہ 'جو نیند میں نبی                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا كرم مَنْ يَشِيمُ كُودي تَى تَصِيلِ                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اس روایت کا تذکرہ جس نے ایک عالم کواس غلط ہی کا شکار کیا کہ                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | محدثین ایسی روایات کوچیح قرار دیدیتے ہیں جس کےمفہوم کی انہیں  <br>                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سمجھنیں ہوتی                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ال بات کے بیان کا تذکرہ کہ جب نبی اکرم مُثَاثِیُمُ اس فنا ہو جانے                                                     |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | والی اور زائل ہو جانے والی دنیا سے تشریف لے گئے اور اس چیز کی                                                         |
| the state of the s | طرف چلے گئے جس ثواب کا آپ مَنْ الْفِيْمَ کے پروردگارنے آپ مَنْ الْفِيْمَ                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كے ساتھ وعدہ كيا تھااس وقت نبى اكرم مُؤَافِيْمُ كے دونوں ہاتھ خالى                                                    |
| اس دوسری روایت کا تذکرہ' جو ہمارے ذکر کر دہ مفہوم کے سیجے ہونے<br>پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ال بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُلَّاثِیُمُ سب سے زیادہ کُی اور                                                  |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اگرم مُثَاثِیْم کے اخلاق میں یہ بات<br>مصارحتہ یہ میں میں دورہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | سب سے زیادہ بہادر تھے                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اں بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُکافیج مضان کے مہینے میں                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سب سے زیادہ جود و کرم کیا کرتے تھے یااس وقت کرتے تھے جب                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حفرت جرائيل اليه آپ ماليم كافيم كاخدمت مين حاضر موت                                                                   |
| بِ رغبت متے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | r90 <u>ë</u>                                                                                                          |
| اس بات کا تذکرہ کہ ٹی اگرم مُڑاٹیگما پے امتیوں کی طرف ہے تحا کف<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ال بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُلافِقُ اس دنیا میں بعض                                                          |
| فبول کر لیتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ادقات اس طرح سے خرج کرتے تھے جس کی صفت ہم نے بیان کی ہے:<br>ہے نیز اس کے ہمراہ آپ مُلا پینے آپ کود نیا سے محفوظ رکھتے |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ بی اگرم مٹائیم اس مص کی طرف سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ہے نیزاس کے ہمراہ آپ مُلَقِیْمُ اپنے آپ لود نیا سے حفوظ رکھتے                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |

تحذ قبول کر لیتے تھے جوآپ مُلافیظ کی خدمت میں تحفہ پیش کرتا تھا' اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُلافیظ کی دوانگوٹھیاں تھیں البنة صدقة قبول نبيس كرتے تھے ........................ ٢٠٠١ ايك انگوشي نبيس تقى . اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نی اکرم طافی کا خدمت میں جب اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ یا کیزہ خوشبونی اکرم طافی کا کو پندا تی صدقہ پیش کیا جاتا' تواییخ اصحاب کواسے کھانے کا حکم دیدیتے اورخود مستحی ......... ا ہے استعال نہیں کرتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۰۰۲ اس بات کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُلاَثِیْلُم کون سے کیڑے پیندکرتے تھے نى اكرم نگافتاً كااس بات كااراده كرنے كا تذكره كه آپ نگافتاً كسى ؟ سے تحقہ قبول نہیں کریں البتہ چند مخصوص قبائل ( کے لوگوں سے تحقہ انبی اکرم مُؤاتِیْ کے عمامہ باندھنے کی صفت کا تذکرہ قبول کرلیں گے) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۴۰۳ ان فضائل کا تذکرہ جن کے ذریعے نبی اکرم کالٹیٹی کو دوسروں پر اس بات كا تذكره كه الله تعالى في اين مجوب كوية خصوصيت عطاكى فضيلت عطاكى في تھی اوراس بارے میں آپ مان کے اور آپ مان کا است کے اس بات کا تذکرہ کہ کن مخصوص خصوصیات کے حوالے سے نبی درمیان فرق کیا کہ آپ مالی کی آئکمیں جب سو جاتی تھیں' تو اکرم مالی کی کرآپ مالی کی سے پہلے کے افراد رفضیات عطاکی گی ۱۳۳۳ آب مُلَيْظُ كادل نبيل سوتا تھا ...... ١٠٠٠ اس بات كے بيان كا تذكره كد حفرت حذيف دالله كا حوالے سے اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُنافیظ جب سو جاتے تھے تو منقول اس روایت میں فدکورعدد سے سیمراذہیں کہ اس کےعلاوہ کی نفی آپ مُلْقِم كا دل نبيس سوتا تھا جس طرح آپ مُلْقِم كى امت سے كى جائے تعلق رکھنےوالے دوسرے افراد کا دل سوجا تاہے ........... ۴۰۵ اللہ تعالی کا اپنے محبوب کو جامع کلمات اورانفتا می کلمات عطا کرنے کا نبي اكرم مَا يَنْظُمُ كي عمر كي صفت كا تذكره ................................... ٢٠٠٥ تذكره ........ اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ حضرت انس واللہ کے حوالے سے اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مالی کا کو جامع کلمات کے منقول اس روایت میں نہ کوراس عدد ہے مراداس کے علاوہ کی نفی نہیں از ریعے دیگرتمام انبیاء پرفضیلت عطاکی گئی ...... .. ٢ ١ اس بات كاتذكره كه الله تعالى في اين بارگاه مين حضرت محمد مَاليَّيْمُ كو اس دوسری روایت کا تذکرہ 'جو ہمارے ذکر کردہ منہوم کے صحیح ہونے اُخاتم انہین کے طور پرنوٹ کرلیا ہے . کی صراحت کرتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۰۰۲ نبی اکرم مُلَّیُکُم کا اپنے سے پہلے کے انبیاءاورا بنی مثال بیان کرنا جو اس عدد کی تفصیل کا تذکرہ 'جس کا ذکرہم پہلے کر چکے ہیں ..... ۲۰۰۰ آپ مُلاَثِم نے بیان کی ....... نبی اکرم مَنْ فیلم کی معنت کا تذکرہ ..... ۴۰۸ نبی اکرم مَنْ فیلم کا دیگر انبیاء کے ساتھ (اپنی مثال کو) ایک ممارت کے اس علت كا تذكره جس كى وجرس ني وجرس ني اكرم طَالْتُعُم نے جاندى كى بنى ساتھ تشبيد دينا ..... ہوئی انگوشی بنوائی تھی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۸۰٪ اس بات کا تذکرہ کہ نبی اکرم مَثَاثِیْم نے اپنی ذات کو دیگر انبیاء کے ہم نے نبی اکرم مَن ﷺ کی جس انگوشی کا ذکر کیا ہے اس کے نقش کی اساتھ کس طرح تشبید دی؟ الله تعالیٰ کا درودان سب حضرات پر نازل صفت كاتذكره

عنوان اس بات كا تذكره كه نبي اكرم مَثَاثِيمً ن ابني اوراني امت كي مثال ب (يعني واحد متكلم فعل مضارع كاصيغنبيس ب) اس بات كا تذكره كماللدتعالى في الي محبوب كر شته اورآئنده آب مَانيكم كى نمازك دوران آب مَاليكم كوتكليف دين ك ليه آيا ذنب کی مغفرت کردی ہے ............... ۴۲۰ تھا ...... اس بات کا تذکرہ کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کے گزشتہ اور آئندہ حضرت سلیمان علید اس کی معنت کا تذکرہ جس کی وجہ سے نبی اس نشانی کا تذکرہ جواللہ تعالی نے اپنے محبوب کوعطا کیا جب وہ اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ اللہ تعالی نے ان کی (یعنی حضرت آپ الليام كالليام كار موا و يه بات لازم موكى كرآب الليمان اللياكى) دعا كوقيول كرلياتها ، جود عاانهول نايي يروردگار پروردگار کی سیج بیان کریں اور اس کی حمد بیان کریں اور اس سے اسے ما تکی تھی ... مغفرت طلب کریں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۲۱ اللہ تعالیٰ کا اپنے رسول کوان کے دشمنوں کے خلاف مدوعطا کرنے کا اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ اس چیز کے نزول کے بعد جس کی انذکرہ جوہوا چلنے کے وقت (عطا کی گئ تھی). صفت ہم نے بیان کی ہے، نبی اکرم تافیظ برنماز کے بعد اللہ تعالی ان خصائل کا تذکرہ جنہیں نبی اکرم تافیظ با قاعد گی سے سر انجام اس بات کا تذکرہ کہ اللہ تعالی نے نبی اکرم مُلَاقِعًا کو پی خصوصیت عطا ان خصائل کا تذکرہ جن پر نبی اکرم مُلَاقِعًا عمل کرتے تھے اور کی تھی کہ آپ النی کا کہ صوم وصال رکھنے کے وقت اللہ تعالی آپ النی کی امت کے لیے اس بارے میں آپ مالنی کی پیروی اس بات کا تذکرہ کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو بیخصوصیت عطاکی اس روایت کا تذکرہ جواس مخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جو كرآب مَا النَّامُ كصوم وصال ركھنے كے وقت آب مُلَا يُلِيِّم كوكھلا يا اور اس بات كا قائل ہے كيٰ بن عقيل نامى راوى في سحى محالى كى یلایا جاتا تھا یہ چیز آپ ٹالھی کامت کوعطانہیں کی گئی۔۔۔۔۔۔ ۳۲۴ زیارت نہیں کے ہے اس بات کا تذکرہ کہ اللہ تعالی نبی اکرم مُلافِظ کی برکت کی وجہ ہے اس بات کا تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کوفلیل مُلافِظ بنایا ہے تحوری چیز میں برکت پیداکردیتا تھا ..... ۲۲۳ جس طرح اس نے حضرت ابراہیم علید اللہ علیہ المحال بنایا تھا ..... اسم اللدتعالى كاشيطان كےخلاف اپنے رسول كى مدوكر نے كا تذكره عبال اس روايت كا تذكره جواس محض كےموقف كوغلط ثابت كرتى ہے جو تک کہوہ شیطان مسلمان ہوگیا ............... ۲۲۵ اس بات کا قائل ہے بدروایت صرف جمیل نجرانی نے روایت کی اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ حضرت شریک بن طارق کی نقل کردہ اے روایت میں نبی اکرم مُلَّاقِیم کے بیالفاظ ''مگریہ کہ اللہ تعالی نے اس نبی اکرم مُلَّاقِیم کا حضرت جبرائیل ملیکا کوان کے پروں سمیت و میصف کے خلاف میری مدد کی' تو وہ مسلمان ہو گیا'' اس میں لفظ اسلم نصب کا تذکرہ ..... کے ساتھ ہے( یعنی واحد فد کر عائب کاصیغہ ہے) رفع کے ساتھ نہیں اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹھ نے بیہ

| ري فهرست ابواب                                                      | بې برن هنيغ عبو عباق رهم ې                                                |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفحه                                                          | عنوان صفح                                                                 |
|                                                                     | روایت نی اکرم منگ فی سے ت ہے۔                                             |
| نہیں کرتے تھے                                                       | اس بات كاتذكره كمالله تعالى نے نى اكرم مَنْ الله عُمَا كے ما من جنت اور   |
| ان خصائل کا تذکرہ جن سے اجتناب کرنا ال مخص کے لیے متحب              | جبنم کوظا ہر کیا تھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| •                                                                   | اس بات كا تذكره كماللد تعالى نے نبي اكرم مُلَافِيم كے سامنے دوسرى         |
| اس بات کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُلَاثِيمُ نے بیہ معمول اختیار کیا تھا' | امتول كوظا هر كياتها المستول                                              |
|                                                                     | اس بات کا تذکرہ کہ اللہ تعالی نے نبی اکرم مُثَاثِیُّا کے سامنے اس چیز کو  |
| باب! حوض كوثر اورشفاعت كاتذكره                                      | ظامر کیا تھاجس کا وعدہ اس نے نبی اکرم سکھیل کی امت کے بارے                |
| اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے سیح ہونے         | میں آخرت میں کیا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| کی صراحت کرتی ہے                                                    | نبي اكرم مَثَاثِيثُا كَيْجُلُس كي صفت كالذكره كه جو محص وبال آنا جابتاتها |
| اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ کہ نی اکرم مُلْقِمْ حض کور پرایی         | (وه کهال اور کیسے بیٹھتاتھا)                                              |
| امت کے پیش روہوں گے اللہ تعالیٰ ہم پریہ فضل کرے کہ ہم بھی اس        | اس بات كالتذكره كه نبي اكرم تَلْقُيْمُ البِيِّ آپ كومسلمانوں كوتكليف      |
| میں سے پیکن                                                         | پنجانے سے کس طرح بچا کر رکھتے تھے نیز حق کو قائم کرنے میں                 |
| اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ جواس طوالت کی صفت کے بارے                | آپ مَنْ اَنْ الله الله الله الله الله الله الله الل                       |
| میں ہے جو نبی اکرم من فی کے حوض کے دو کناروں کے درمیان              | اس بات کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُثَافِیم اپنی امت کے ساتھ تعلق میں کس        |
| قیامت کے دن ہو گی' اللہ تعالی اپنے فضل کے تحت ہمیں وہاں             | طرح اچھاسلوک کیا کرتے تھے                                                 |
| بینوا کے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        | ال بات كالذكره كه جب نبي اكرم مُثَالِيًّا كسامن كھانے پينے كى             |
| اس روایت کا تذکرہ جس نے اس مخص کو غلط قبی کا شکار کیا جوعلم         | چز پیش کی جاتی تھی او نی اکرم مُنافظ کیا کرتے تھے                         |
|                                                                     | اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے سیح ہونے               |
|                                                                     | ک صراحت کرتی ہے                                                           |
| كر رخلاف ب جيم بلخ ذكركر ي بي                                       | نی اکرم اللظ جبرات کے وقت پراؤ کرتے تھے تو آپ اللظ                        |
|                                                                     | کے پڑاؤ کرنے کی کیفیت کا تذکرہ                                            |
|                                                                     | اس علامت کا تذکرہ جس کی وجہ سے نبی اکرم مُنافیظ کاکسی چیز کے              |
| روایت ان دوروایات کے برخلاف ہے جنہیں ہم اس سے پہلے ذکر              | بارے میں اہتمام کرنام علوم ہوجاتاتھا                                      |
| کرچکے ہیں۔۔۔۔۔۔                                                     | ال بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُلَاثِیُّا اپنے گھر میں تشریف        |
| اس چوتھی روایت کا تذکرہ' جس نے اس محص کوغلط جہی کا شکار کیا جس      | لانے کے بعد لھر کے کام کاج کرلیا کرتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔                         |
|                                                                     | ال بات كاتذكره كه ني اكرم طَالِيمُ كوئى نايسنديده بات من كريا اليخ        |
| ان تینوں روایات کے برخلاف ہے جنہیں ہم اس سے پہلے ذکر کر             | ساتھ کی ناپسندیدہ رویے کود کھے کر کس طرح چٹم پوٹی کرتے تھے ۲۴۵            |

| هرست ابواب                                                           | بهایرن طلیع ابن لبان (جلام) (۲۵)                                          |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفحه                                                           | عنوان صفحه                                                                |
| ں بارے میں اطلاع کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُثَاثِیْمُ نے اپنی ستجاب دعا  | چکے ہیں۔۔۔۔۔۔                                                             |
| لوقیامت کے دن اپن امت کی شفاعت کے لیے خصوص کیا ہے ۲۰ س               | اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہم نے جو                   |
| س بات کے بیان کا تذکرہ نی اکرم تالیک کا یہ فرمان: "میری              | روایات نقل کی میں ان میں کوئی تضاواوراختلاف نہیں پایاجاتا . ۵۳ سا         |
| نفاعت میری امت کے لیے ہوگی'اس کے ذریعے آپ ٹالٹیلم کی                 | اس روایت کا تذکرہ جس نے اس مخص کو غلطونبی کا شکار کیا جوعلم               |
| رادیہ ہے کہان میں ہے جو مخف شرک نہیں کرتا (اس کے لیے ہوگی )          | حدیث میں مہارت نہیں رکھتا (اور وہ اس بات کا قائل ہے) یہ                   |
|                                                                      | روایت ان تمام روایات کے برخلاف بے جنہیں ہم اس سے پہلے:                    |
|                                                                      | ذكركر يكي بين                                                             |
|                                                                      | ان برتنوں کی صفت کے بارے میں اطلاع کا تذکرہ جونی اکرم مُناتِیم ا          |
|                                                                      | کے دوش پر ہوں گے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۵۳ و                           |
|                                                                      | اس بات کے بیان کا تذکرہ وہ کراع جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں جسے ا             |
| تت شفاعت کریں گے جب انبیاء شفاعت نہیں کر عیس گے ۲۶۳                  | حوض پرنصب کیا جائے گاوہ جنت سے پانی کو کھینچے گا ۴۵۵ و                    |
| ن علت کا تذکرہ جس کی وجہ ہے قیامت کے دن انبیاء کرام اس وقت           | اس دوسری روایت کا تذکرہ 'جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے سیح ہونے ال           |
|                                                                      | ک صراحت کرتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |
|                                                                      | اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ کہ جو مخص نبی اکرم مُثَاثِیْم کے حوض ا         |
| · '                                                                  | سے پائی ٹی لے گاوہ اس کے بعد چہرے کے سیاہ ہونے ہے محفوظ ہوا!              |
|                                                                      | گا ( کیونکہ قرآن میں ذکر ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے ا،                |
|                                                                      | چېرے سفید ہوں گے اور کچھ لوگوں کے سیاہ ہوں گے ) ۲۵۷ ا                     |
| •                                                                    | اں بات کا تذکرہ کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب پر بیفضل کیا ہے کہ            |
|                                                                      | آپ مُلَاثِيمُ كوحوض كوثر عطاكيا ہے تاكه آپ مُلَاثِيمُ قيامت كون           |
|                                                                      | اں میں سے اپنی امت کو پانی پلائیں اللہ تعالی اپنے نفٹل کے تحت ا           |
|                                                                      | ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے                                            |
|                                                                      | اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُثَاثِمٌ کا پیفر مان: ''جتنا فاصلہ ا |
|                                                                      | المداورصنعاء كے درميان ہے'اس ہے آپ مُثَاثِيْنِ كَلَ مراديمن كاشمر         |
| ں اگرم مُلَاثِيْكُم كاد نياميں بى امت كے ليے دعائے مغفرت كرنا        | صنعاء ہے شام کاشہر صنعاء مراز نہیں ہے                                     |
| M21                                                                  | اں بارے میں اطلاع کا تذکرہ کہ شفاعت سے مرادوہ دعائے جے ا                  |
| ں بات کا تذکرہ کہاللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بیا ختیار دیا تھا کہوہ | ی الرم تناتیج نے آخرت میں (اپنی امت کی شفاعت کے لیے) ا                    |
| نفاعت کواختیار کریں'یا چھرآپ ٹاٹیٹِر کی امت کا نصف حصہ جنت           | مؤخر کیا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           |

| المواب المواب                                                           | جهائیری صدیح ابو حباو (جلاسم)                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفحہ                                                              | عنوان صفحه                                                           |
|                                                                         | اس روایت کا تذکرہ جوال شخص کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے جو            |
|                                                                         | اس بات کا قائل ہے جب کوئی چیزروح والی نہ ہوئتواس کی طرف سے           |
| (ایک) در خت کا نبی اکرم مُثَاثِیْنَا کی رسالت کی گواہی دینے کا          | مویائی کاصدورناممکن ہے                                               |
| تذكره                                                                   | اس بات کا تذکرہ کدایک بھیڑیے نے نبی اکرم ناتی کی رسالت کی            |
| تھجور کے اس سے کا نبی اکرم مٹائیا کی جدائی میں رونے کا تذکرہ '          | سپائی کے حوالے سے نی اکرم مالی کے حق میں گواہی دی ۲۹۷                |
| جس كے ساتھ فيك لگا كرآپ مَالْقُولُ خطبه ارشاد فرياتے تھے ٥١٠            | نی اکرم تالیل کے لیے جاند کے دوکلزے موجانے کا تذکرہ تا کہاس          |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ محجور کا وہ تنا جس کا ہم نے ذکر کیا ہے          | بارے میں مشرکین کے شک کی فعی ہوجائے                                  |
| اس کا رونا اس وفت ختم ہوا تھا' جب نبی اکرم نگائی نے اسے اپنے            | اس روایت کا تذکرہ 'جواس شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جو            |
| ساتحدلگالياتها                                                          | اس بات کا قائل ہے ابوعمر کے حوالے سے بیروایت نقل کرنے میں            |
| اس روایت کا تذکرہ' جوال شخص کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے' جو             | ابراہیم نخفی نامی راوی منفرد ہے                                      |
|                                                                         | نى اكرم مُنْ الله كالتركي ليه جاندك دوكلات مونى كاتذكره              |
| منفرد بین                                                               | اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ جو بدر میں قریش کے مقولین کے تل           |
| اس بات كا تذكره نبي اكرم مَثَاثِيمًا كے لعاب د بمن لگانے كى وجہ سے      | ہونے کی جگہ کے بارے میں ہے                                           |
| حفرت عمروبن معاذ رافتينا كى كى موكى ٹانگٹھيك ہوگئ تھى ٥١٢               |                                                                      |
| اس بات کا تذکرہ مفرت سلمہ بن اکوع رفاتین کی ٹانگ پر لگنے والی           | فِحْرِيش كَى طرف ايك خط لكها تهاجس ميں أنبين نبي اكرم مَا لَيْنِمُ ك |
| ضرب نبی اکرم مَثَاثِیَا کےلعاب دہن ڈالنے کی وجہ سے ٹھیک ہوگئ<br>        | ان لوگوں ( کی طرف جنگ کے لیے ) آنے کے بارے میں اطلاع                 |
| تقی ۵۱۳                                                                 | دي شي دي شي                                                          |
| اس بات کا تذکرۂ الله تعالیٰ نے اپنے محبوب کواس مشرک کی نظر سے           | اس تیز چلنے والی ہوا کے بارے میں اطلاع کا تذکرہ جوایک منافق          |
| اوتجمل كرديا تفاجوآ پ مَنْاتَيْزُم كُوتكليف پهنچانا چاہتا تھا           | <b>↑</b>                                                             |
| اس بات کا تذکرہ الله تعالی نے اپنے محبوب کی اس دعا کو ستجاب کیا جو      | تیز ہوا کے چلنے کے بارے میں اطلاع دینے کا تذکرہ جواس کے              |
| آپ مُلَّ الْفِيْلُمُ نے بعض حالات میں بعض مشرکین کے خلاف کی تھی ۵۱۴ ہے۔ | (چلنے سے پہلے) دی گئی ہو                                             |
| اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ منہوم کے سیح ہونے             |                                                                      |
| ک صراحت کرتی ہے                                                         |                                                                      |
| اس بات کا تذکرہ الله تعالی نے نبی اکرم تُلَقِیم کی اس مخص کے            |                                                                      |
| خلاف کی گئی دعا'جواس کا اہل نہ ہو، اس دعا کواپنی بارگاہ میں قربت        | •                                                                    |
| کے حصول کا ذریعہ بنادیا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |                                                                      |
| نی اکرم منافیام کااپنے پروردگارے بید دعا مانگنا کہ وہ آپ منافیام کے     | چيز ول کو کيسے دور کميا                                              |

عنوان عنوان اپن امت کو برا کہنے کو قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے قربت کے ہماری بیان کردہ اصل کے سیح ہونے (پر دلالت کرتے ہیں) کہ نبی اس بات کے بیان کا تذکرہ نبی اکرم طالع کا اپنی امت کو برا کہنے اس بات کا تذکرہ اللہ تعالی نے 'بدر کے گڑھے میں بڑے ہوئے ك علاوه جو كي كم كبنا ب اس ك بارك مين آپ مُلافيخ في الله تعالى الوكول كؤاپيغ محبوب كاكلام اوران سے كيا كيا خطاب سنواديا تھا. ٢٩ ه ے دعاکی ہے کہوہ ان سب چیزوں کوان لوگوں کے لیے قیامت اس بات کا تذکرہ جب نبی اکرم تا ایکم نے اسلام کا اظہار کیا او کے دن قربت کے حصول کا ذریعہ بنا دے اور ان کے لیے صدقہ بنا شیاطین اور آسان کی خبروں کے درمیان کیا چیز رکاوٹ بن گئ تھی اور ان يركس طرح شباب تا قب چيور أن جانے لگے تھے ..... میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دعا کو مستجاب کیا تھا ......... ۵۱۸ حدیث میں مہارت نہیں رکھتا (اور وہ اس بات کا قائل ہے) ہیہ اس بات کے بیان کا تذکرہ نی اکرم مالی کی اس نے حضرت جابر بن روایت حضرت عبداللہ بن عباس سے حوالے منقول اس روایت کی عبدالله کوان کاون کی پوری قیمت ادا کرنے کے بعد ان کی متفاد بے جے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں سواری مبد کے طور پر انہیں واپس کردی تھی ...... مال مال بات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ برکت عطا کی جو اں بات کے بیان کا تذکرہ' حضرت جابر بن عبداللہ ڈٹا جھنانے اپنی اس ارا د صامان میں سے تھوڑی چیز کے بارے میں تھی (بیعنی وہ چیز زیادہ سواری پڑ مدیند منورہ تک سوار رہنے کا استناء کیا تھا' جس سواری کی امو گئتھی ) تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور آپ مُلاَثِيْرًا صفت ہم نے بیان کی ہے اور بیا شٹناء سودا ہوجانے کے بعد تھا .. ۵۲۱ کی امت سے علق رکھنے والے دیگر افراد کے درمیان فرق کیا . ۵۳۲ اس بات كا تذكره الله تعالى في اليخ محبوب كويوعزت عطاكى كه اس بات كاتذكره الله تعالى في نبى اكرم تالينيم كي ليقور سي آپ مُنَاتِيْنًا کے مٹھی بھرمٹی چینکنے کی وجہ ہے' مشرکین کو پسپا کر دیا گیا' کھانے میں اتنی برکت رکھی کہ بہت ہےلوگوں نے اسے کھالیا تھا ۵۳۳ آ نی اکرم مُؤاثیم کااہل حنین کوالی حالت میں دیکھ کر تکبیر کہنے کا تذکرہ کا کامراحت کرتی ہے خانه كعبه مين موجود بتول كانبي اكرم تَنافِينا كان كى طرف اشاره الله تعاالله تعالى ني اس مين كيابركت ركمي. کرنے کی وجہ سے گر جانے کا تذکرہ والانکہ آپ مُلَاقِعُ نے انہیں اس تیسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کر دہ مفہوم کے سیجے ہونے حجوانہیں تھا ...... ۵۲۴ کی صراحت کرتی ہے ..... اں بات کا تذکرۂ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کی نبوت کے مجھے ہونے کی اس چوتھی روایت کا تذکرہ 'جو ہمارے ذکر کر دہ مفہوم کے مجھے ہونے پر ولیل کے طور پڑیے چیز ظاہر کی کہ درخت آپ مانی کا فرمانبرداری دلالت کرتی ہے .. ۵۲۴ بھلائی (یعنی کھانے) میں سے تھوڑی سی چیز میں اللہ تعالی کا بی اس روایت کا تذکرہ جس میں اس بات کے متعین دلائل موجود ہیں جو اکرم مُلا ایک کے لیے برکت پیدا کرنے کا تذکرہ کیاں تک کہ بہت

| الا فهرست ابواب                                                             | بې يرن صنيع ،ابن عبان (جند ۲)                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ا پهرست ابواب<br>عنوان صفح                                                  | عنوان صفحہ<br>سےلوگوں نے اسے کھالیا                                       |
| روایات کے برخلاف ہے جنہیں ہم اس سے پہلِنقل کر چکے                           | سے لوگوں نے اسے کھالیا                                                    |
| بیں                                                                         | الله تعالی کا تھوڑے سے دودھ میں نبی اکرم منافی کے لیے برکت                |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ نبی اکرم نافی نے اس وضو (کے                         | رکھنے کا تذکرہ عبال تک کہ بہت سے لوگ (اسے لی کر) سیراب ہو                 |
| آغاز) میں اللہ کا نام لیا تھا، جس کا ہم نے ذکر کیا ہے                       | arg2                                                                      |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ وہ پانی پھرسے بنے ہوئے برتن میں تھا ۵۵۱             | اس بات کا تذکرہ' اللہ تعالیٰ نے' نبی اکرم مُثَاثِیُّا کے' حضرت جاہر بن    |
| ال بات کے بیان کا تذکرہ وہ پانی جس کا ہم نے ذکر کیا ہے ایسے                 | عبدالله کی تھجوروں میں برکت کی دعا کرنے کی وجہ سے ان کی                   |
|                                                                             | هجورول میں گنتی برکت رکھی تھی ۔                                           |
| حصرتك بوتائي                                                                | اس روایت کا تذکرہ وہ پانی جس کے ذریعے نبی اکرم مالیا کے                   |
| اس روایت کا تذکرہ جس نے ایک عالم کواس غلط بھی کا شکار کیا کہ ہیں            | اعضاء دهوئے گئے آپ مُلْ اُلْتُمَا کے وضو کرنے کے بعدوہ پائی زیادہ ہو      |
| روایت ان روایات کے برخلاف ہے جنہیں ہم اس سے پہلے فل کر                      | عمياتها                                                                   |
| چکے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                 | الله تعالی کا نبی اکرم مَثَالِیمُ کی دعا کی وجہ سے تھوڑے سے پانی میں      |
| باب! نبي اكرم مُثَاثِينًا كارسالت كي تبليغ كرنا اورآب مُثَاثِينًا كواين توم | برکت بیدا کرنے کا تذکرہ یہاں تک کہ بہت سے لوگوں نے اس                     |
| کی طرف سے پیش آنے والی مشکلات کا تذکرہ                                      | سے نفع حاصل کیا                                                           |
| نی اکرم مَنَافِیْم کا اینے خاندان والوں کو ڈراتے ہوئے ایک مثال              | اس روایت کا تذکرہ جواس مخف کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جو                  |
| بیان کرنے کا تذکرہ                                                          | اس بات کا قائل ہے: اس روایت کوحضرت جابر طالقتا کے حوالے ہے ا              |
| نبی اکرم مُثَاثِیُمُ کا پنی انگلیوں کواپنے کا نوں میں داخل کرنے کا تذکرہ '  | نقل کرنے میں سالم نامی راوی منفردہے                                       |
| اورا پٹی آ واز کو بلند کرنے کا تذکرہ اس وقت جس کا ہم نے ذکر کیا             | اس بات کے بیان کا تذکرہ وہ پانی جس کی صفت ہم نے بیان کی ہے                |
|                                                                             | وہ پھر کے پیالے میں تھا اور اس میں نبی اکرم مٹائیا کے لیے برکت            |
| نبی اکرم ٹائی کا حق اور باطل کے درمیان رسالت کے ذریعے فرق                   | ر کھ دی گئی تھی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
| كرنے كا تذكره                                                               | اس روایت کا تذکرہ 'جس نے اس مخص کوغلط فہی کا شکار کر دیا تھا جوعلم        |
|                                                                             | حدیث میں مہارت نہیں رکھتا (اور وہ اس بات کا قائل ہے) یہان                 |
|                                                                             | روایات کی مضاد ہے جنہیں ہم بہلے ذکر کر بھکے ہیں                           |
| اس بات کا قائل ہے: قمارہ کے حوالے سے بیروایت نقل کرنے میں                   | اس بات کے بیان کا تذکرہ وہ پانی جس کا ہم نے ذکر کیا ہے جس                 |
| غالدین قیس نامی راوی منفرد ہے                                               | میں نبی اکرم مُنَا لَیْکِیْم کے لیے برکت رکھی گئی تھی وہ چیڑے کے برتن میں |
| نبي اكرم مَنَا لِيَنْظِ كِهِ مُتُوبات كَي صفت كا تذكره                      | تھا پھر کے برتن میں نہیں تھا۔                                             |
| نبی اکرم نُاٹینی کا تباء کے بڑے عالم کی طرف کمتوب سیجنے کا                  | اس روایت کا تذکرہ جس نے اس مخص کو غلط فہی کا شکار کیا جوعلم               |
| تذكره تذكره                                                                 | حدیث میں مہارت نہیں رکھتا (اور وہ اس بات کا قائل ہے) ہدان                 |

| فهرست ابواب                                                   | <b>(</b> r          | ~• <b>)</b>               | جهانگیری صدیع ابد دبان (مدانعم)                        |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| عنوان صفحه                                                    |                     |                           | عنوان                                                  |
| کر ہ 'جب نبی اکرم مَلَاثِیْم نے مشرکین کواپنے پروردگاری       | اس بات كا تذ        |                           |                                                        |
| لینے کی اس وقت انہوں نے نبی اکرم مُثَاثِیمٌ کی جاور           |                     |                           |                                                        |
| ل گردن میں ( ڈال کرا سے کھینچاتھا ) ۵۸۱                       |                     |                           |                                                        |
| ز کرہ'مشر کین نے اونٹ کی او جھ نبی اکرم مُلَاثِیْنِم کی پشت   |                     |                           |                                                        |
| ۵۸۲                                                           | پرر کھدی تھی .      | ے انسان کوئبیں            | اذیت دی گئ جوآپ سُلطی کے زمانے میں کسی دوس             |
| نذكرة ابوجهل نے بیارادہ كیا تھا كدوہ نبى اكرم مُثَاثِیْم ك    | اسبات کا            | ۵۲۹                       | دى گئى                                                 |
| ال ركھ دے گا                                                  | ا حمرون پر پاؤ      | یت پرصبر کرنے کا          | نبی اکرم منافیظ کامشرکین کی طرف سے ملنے والی اذ        |
| نذكره مشركين نے اللہ كے محبوب مُلَاثِيْن كوصنير اور منتمر     | اسبات كات           | نا كه آپ مَالْقِلْم       | تذكرهٔ اور آپ نگاتیم كا اپنی امت پر شفقت كر            |
| )اولا دنریند نه بونے کی وجہ سے اس کی نسل ختم ہو جائے )        | (یعن جس کے          | ميدر كھتے                 | رسالت كے سلسلے ميں ملنے والی اذبيوں پر ثواب كی ا       |
| ۵۸۳                                                           |                     |                           |                                                        |
| تذکرہ مشرکین نے نبی اکرم مٹائیٹا سے بیمطالبہ کیا کہوہ         | اسبات كا            | نذ کرهٔ جواسلام کی        | نبی اکرم مُنافِیم کا (تکالیف کو) برداشت کرنے کا        |
| ) کواپنے سے دور کردیں                                         | غريب لوگور          | ہے برداشت                 | تبلیغ کے دوران آپ مُلافیظ نے اپنی قوم کی طرف ب         |
| تذكره'نى اكرم مُثَاثِيمٌ كواپنے پروردگار کی رسالت کی تبلیغ    | السبات كا           | ۵۷۱                       | كين                                                    |
| رے پر (زخم لاحق ہوئے تھے) ۲۸۵                                 | کے وقت چہر          | لر <u>نے</u> والے کواور   | اس بات کا تذکرہ'مشرکین قرآن کوادراہے نازل              |
| نے نبی اکرم ٹائیٹم کو (جو تبلیغ) کرنے کا حکم دیا' اس کے       | الله تعالى _        | ٥٢٣                       | اے لے کرآنے والے کو برا کہتے تھے                       |
| ں اکرم مَنْ النَّائِم نے جو تکالیف برداشت کیں ان کا           | اظهار میں نج        | تكذيب كي تقى اور          | اس بات کا تذکرہ مشرکین نے نبی اکرم مَالَّیْمُ کی       |
| ۵۸۷                                                           | ا تذکره             | بُوچِ <u>ز لے</u> کرآئے   | آپ مُلْ الله تعالى كى طرف سے ان كے پاس :               |
| تذكره ،جب نبي اكرم مُثَاقِيمًا كاچيره زخى مواتو آپ مُثَاقِيمً | اس بات كا           | ۵۲۴                       | تے دہ چیزانہوں نے مستر دکر دی تھی                      |
| سے خون کو کیسے دھویا گیا ۔۔۔۔۔۔۔                              | ا کے چبرے           | برکرتے تھے اس ک           | بعض صورتوں میں مشرکین نبی اکرم مَثَاثِیْزُم پر جوتنقبہ |
| كے بیان كا تذكرہ أنى اكرم مُنافِیْم كے سامنے كے دانت شہید     |                     |                           |                                                        |
| ورآب مَالَيْنِ كُسر رِموجود خودلوث كياتها ٥٨٩                 |                     |                           |                                                        |
| میں ہے کچھلوگوں کا نبی اکرم مَثَلِیم کے ساتھ عنادر کھنے کا    | الل كتاب            | 32 Y                      | جس کاذ کرہم نے کیاہے                                   |
| ۵۹۰                                                           |                     |                           |                                                        |
| الف کا تذکرہ جومد یند منورہ میں منافقین کی طرف سے نبی         | ) ان بعض تكا        | کرنا پڑیں ان میر          | ک طرف سے آپ مُلَاقِم کا کوجو تکالیف برداشت             |
| کوچیش آئی تھیں ۔۔۔۔۔                                          | ٥ اكرم مَثَاثِينِمُ | \$44                      | ہے کچھا تذکرہ                                          |
| يَّنِمُ كَمدينه منوره تشريف لانے كے بعد آپ سُلَيْنِمُ بركيے   | م نبی آکرم مَثَلًا  | فون ہونے کا الزا <b>م</b> | اس بات کا تذکرہ مشرکین نے نبی اکرم مناتی پرمج          |
| لے جادوکی صفت کا تذکرہ                                        | ۵ جانے وا           | S∠9                       | عائد کیا تھا                                           |

عنوان اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کررہ مفہوم کے سیح ہونے اکرم منافیظ کی وہ تشریف آوری جس کا ذکر ہم نے کیا ہے جو ۵۹۳ آپ مُالفِيْ لوگوں كوتلقين كرنے كے ليے تشريف لائے تھے آپ مَالَیْن نے اس دوران خطبہ دینے سے پہلے شہداء احد کی نماز ۵۹۵ جناز دادا کی تھی وہ خطبہ جس کا ہم پہلے ذکر کر بیکے ہیں ....... ۲۰۵ اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم طالیکا کی بیاری کا جب آغاز اکرم طالیکا نے شہداء احد کی نماز جنازہ اداکی اس سے ان کی مرادیہ ہوا آپ من النظام اس وقت سیّدہ میمونہ ٹاٹھا کے گھر میں تھے ..... 990 ہے نبی اکرم منافیظ نے ان کے لیے دعا کی اور ان کے لیے مغفرت اس بات کے بیان کا تذکرہ نبی اکرم مُنافِیْ نے اپنی بیاری کے دوران طلب کی اس سے بیمرادنہیں ہے: نبی اکرم مُنافِیْ نے اس طرح نماز ا پی از واج سے بیفر مائش کی کہ آپ منافی اپنی بیاری کے ایام سیدہ جناز دادا کی جس طرح مرحومین کی نماز جناز دادا کی جاتی ہے ... ۲۰۲ عائشرضی الله عنها کے ہاں گزاریں کے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۹۹ اس بات کا تذکرہ نی اکرم مالیکم نے اپنی امت کے لیتحریر لکھنے کا سیّدہ عائشہ ٹانٹا کامعوذ تین پڑھ کرنبی اکرم مُالٹیکا پر دم کرنے کا آپ مُالٹیکا نے حضرت ابوبکر ٹالٹیکا کے اپنے خلیفہ ہونے ) کی طرف اس بات كا تذكره نبى اكرم تَاليَّظُ بيارى كے دوران شفاء كے ليكون وصال موا، ايسے يانى كے ذريع شل كرنے كا تذكره جے مشكيز ب اس بات کا تذکرہ سیکام نبی اکرم تالیم کا (اس وقت) تھا جب اس علت کا تذکرہ جس کی وجہ سے نبی اکرم تالیم کا نیاری کے اس خطبے کی صفت کا تذکرہ جو نبی اکرم مَن فیل نے اپنی عمرے آخری اس عہد کی صفت کا تذکرہ جس کے بارے میں نبی اکرم مَن فیل نے بیہ حصے میں اس وقت دیا تھا، جب آپ سُلَقِیْمُ لوگوں کو تلقین کرنے کے ارادہ کیا تھا کہ آپ سُلِقیْمُ لوگوں کو اس کی تلقین کریں مے کہ وہ ليتشريف لے منتے جس كاذكر بم بہلے كر يكے بين ..... ١٠٠ آپ منافظ كے بعد (اس پر كامزن ربين) اوراى وجد سے آپ منافظ ا کواختیار دیا گیا'وہ اللہ کے محبوب مُناتِیمُ تھے ....... ۱۹۰۳ اس بات کے بیان کا تذکرہ' نبی اکرم مُناتِیمُ نے بیٹے کروہ نمازادا کی تھی اس روایت کا تذکرہ جس نے اس شخص کو غلط فہمی کا شکار کیا جوعلم جبکہ آپ مُنافِیْن کے پیچھے حضرت ابوبکر ڈٹافیڈاور دیگرلوگ کھڑے ہوکر حدیث میں مہارت نہیں رکھتا اور وہ اس بات کا قائل ہے: نبی انمازاداکرتے رہے تھے

عنوان نبی اکرم مَالیّیم کامشرکین کےخلاف قحط سالی کی دعا کرنے کا اس علت کا تذکرہ جس کی وجہ سے نبی اکرم طافیح نے اپنے چھا کومنہ ارادہ کیاتھا تاکہوہ لوگ آپ منافیح کے بعد محرابی کاشکار نہ ہو میں دوائی ٹیکانے کے حکم ہے متنٹی قرار دیا جس کی صفت ہم نے بیان جا کیں .. تذكرهٔ جو آپ مَاثِیْم کی اس بیاری کے دوران تھا' جس میں اشارہ کیا ... آپ مُنْ اللَّهُ كُود نيا اورآخرت كے درميان اختيار ديا گيا تھا ..... ١٠٠٢ دوران منسل كيا تھا .. اس بات کے بیان کا تذکرہ ہم نے جو بیان کیا ہے اس میں جس فخص نے سس کیا تھا اور مجدتشریف لے گئے تھے

| ا په                                                                     | بې يرن طنيغ ، بو نباو رجم                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفحه                                                               | عنوان صغم                                                                 |
|                                                                          | اس روایت کا تذکرہ' جواں شخص کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے' جو               |
| کے خرج کے بعد' اس کے ذریعے آپ کی مرادیہ ہے : میری ہو یوں                 | اس بات كا قائل ہے: نبى اكرم مَثَاثِيَّا في حضرت على بن ابوطالب رَثَاثِنَا |
| کِثر ج کے بعد                                                            | کے لیےاپی بیاری کے دوران وصیت کی شی                                       |
|                                                                          | اس روایت کا تذکرہ جوال شخص کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے جو                 |
| میں ہے اگر نبی اکرم مٹائیر کا کے تر کے کووہ (لیعنی مال وراثت) بنایا      | اس بات كا قائل ہے: نبى اكرم تَافِيْمُ نے حضرت على وَاللَّهُ كے ليے        |
| جائے تو یہ جائز نہیں ہوگا                                                | وصیت کی تھی (یا اس بات کا قائل ہے) نبی اکرم مظافیظ نے انہیں               |
| باب: نبى اكرم مَنْ اللِّيمُ كى وفات كابيان                               | پوشیدہ طور پر کچھ چیزوں کے بارے میں بتایا تھا، جن کے بارے میں             |
| اس گھر كا تذكره جہال نبي اكرم مَثَاثِينًا كاوصال ہوا تھا                 | دوسرول كونبيس بتايا                                                       |
| اس دن كا تذكره جس مين في اكرم تلفيظ كاوصال مواقعا ١١٢٧                   | اس آخری وصیت کا تذکرہ جو نبی اکرم مظافی نے اپنی بیاری کے                  |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ اللہ تعالی نے آپ مُلاَثِمُ کوا پی جنت کی         | دوران کی شی                                                               |
| طرف منتقل كرديا اس وقت آپ مُلَاقِيمُ سيّده عائشه وَلَاهُا كَ سينے سے     | اس بات کے بیان کا تذکرہ نبی اکرم مُلَاثِیم نے اپنی امت سے جدا             |
| فيك لكائح موئے تقے                                                       | ہونے کے وقت اور اس چیز کی طرف تشریف لے جانے کے وقت ا                      |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ نی اکرم مُالیّ نے ای مواک کے                     | جس كا الله تعالى نے آپ مُنافِظ سے دعدہ كيا ہے جس كاتعلق تواب              |
| ذر مع مساك كي حمل ك ذر مع سيّده عائشة والله الما مسواك كي                | ہے ہے (اس وقت میں) کس بھی چیز کے بارے میں وصیت نہیں کی                    |
| عقى                                                                      | تخمی                                                                      |
| اں بات کے بیان کا تذکرہ نی اکرم مُنافیظ کے رفیق اعلیٰ سے جاملنے          | اس روایت کا تذکرہ جس نے اس مخص کو غلط فہمی کا شکار کیا جوعلم              |
| کی دعااس بیاری کے دوران تھی اور آپ مَنْ اَثْتِیْمُ اس دوران سیّدہ عا کشہ | حدیث میں مہارت نہیں رکھتا (اور وہ اس بات کا قائل ہے) یہ                   |
| فلا الله الله الله الله الله الله الله ا                                 | روایت زر کے قل کردہ اس روایت کے برخلاف ہے جے ہم پہلے قل                   |
| نى اكرم تلك كاس بات منع كرنے كا تذكره كرآب تلكا ك                        | کر چکے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            |
| بعدآب سَالَيْظِ كَي قبر كومسجد بناياجائي                                 | اں روایت کا تذکرہ جواں شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جو                  |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ 'جس دن نبی اگرم مُناتینی کا وصال موااس           | اس بات کا قائل ہے: نبی ا کرم مُثاثِثًا کا یہ فرمان'' ہماری ورا شت نہیں    |
|                                                                          | ہوتی ہم جوچھوڑ کر جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے''                                 |
|                                                                          | اس روایت کوفل کرنے میں حضرت ابو بکرصدیق وٹائٹیؤمنفر دہیں                  |
|                                                                          | اس بات کے بیان کا تذکرہ نی اکرم ٹاٹیٹا کا ترکہ آپ ٹاٹیٹا کے بعد           |
| طرف منتقل کیا' توسیّدہ فاطمہ ڈھٹا ہے والد پر کیےرونے لگی                 | صدقہ شار ہوگا'اس میں ہے آپ نگافیا کے اہل کاروں کے معاوضے                  |
| تصين؟                                                                    | اورآپ مُلَيْظُم كے گھروالوں كے خرج سے جوني جائے گا (اسے صدقہ              |
| اس روایت کا تذکرہ جواس محض کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے جو                | كروياجائےگا)                                                              |

عنوان اس بات کا قائل ہے: معمر کے حوالے ہے اس روایت کونٹل کرنے صحابہ کرام ڈائٹیز کے نبی اکرم مُناٹیز کے کوفن کرنے کے وقت ان کے ان كيرُوں كى صفت كاتذكرہ ، جن ميں نبي اكرم مُنَافِينَا كاوصال ہوا انبي اكرم مُنَافِينَا كي قبرمبارك كي صفت كاتذكرہ اوراس كے زمين سے ۳۳۵ بلند ہونے کی مقدار کا تذکرہ اس روایت کا تذکرہ جواس مخص کے موقف کو غلط عابت کرتی ہے جو انبی اکرم مَالیِّم کااس بارے میں اطلاع دینے کا تذکرہ جوآپ مُلیّم کا اس بات کا قائل ہے: ابوبردہ کے حوالے سے بیروایت نقل کرنے کی امت میں فتے اورحادثات رونماہوں گے ..... میں جید بن ہلال نامی راوی منفرد ہے ...... ٢٣٦ اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے سیحے ہونے اس کیڑے کی صفت کا تذکرہ' جس میں نبی اکرم مُلْاَثِیْجُ کولیپیٹا گیا تھا' ای صراحت کرتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ جب الله تعالى نے آپ عُلِيْم كي (روح مبارككو) جنت كى طرف اس قيام كى مقداركے بارے يس اطلاع كا تذكرہ جس كے دوران لے کے جانے کے لیے قبض کیا ۔۔۔۔۔ ۱۳۳۷ نبی اکرم مُثَاثِیم نے یہ باتیں ارشاد فرمائی تھیں ۔۔۔ ۱۳۳۷ اس بات کے بیان کا تذکرہ وہ کیڑا جس میں نبی اکرم ٹاٹیٹم کو لیپٹا اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ ونیاجتنی گزرچکی ہےاس کے مقابلے ان لوگوں کا تذکرہ' جنہوں نے نبی اکرم مُثاثِیْج کونسل دیاتھا ... ۱۳۸ متعین اشارے کے ذریعے قیامت کے نبوت سے قریب ہونے کی اس بات کے بیان کا تذکرہ نبی اکرم مَا النیز کو تسل دینے کے دوران اطلاع کا تذکرہ .................... آپ مَالَيْنَا كى طرف ہے وہ چیز دكھائى نہيں دى ، جو ديگرتمام مرحومين ان دوانگليوں كى صفت كا تذكره ، جن كے ذريع نبي اكرم مَالَيْنَا نے وہ میں دکھائی دیتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۳۹ ابثارہ کیاتھا 'جس کاذکراس روایت میں ہے ۔۔۔۔۔ ۱۳۸۸ ان كيرُ ون كي صفت كاتذكره ؛ جن مين نبي اكرم مَثَاثِيمُ كُلفن ديا كيا ال دوسرى روايت كاتذكره ؛ جواس خطاب يعموم كي صراحت كرتي ۱۳۰ ہے جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں اس روایت کا تذکرہ جس نے اس محض کو غلط قبمی کا شکار کیا جوعلم انبی اکرم مَالیّٰتِ کا اس بات کی نفی کرنے کا تذکرہ کہ آپ مَالیّٰتِ کے بعد حدیث میں مہارت نہیں رکھتا (اور وہ اس بات کا قائل ہے) یہ قیامت تک نبوت ہوگی روایت ہماری ذکر کردہ روایت کے برخلاف ہے ...... ۱۲۴ اس علت کا تذکرہ جس کی وجہ سے نبی اکرم مُناتیخ نے بیہ بات ارشاد اں چیزی صفت کا تذکرہ' جو نبی اکرم مُلَیْظِ کی قبر میں آپ مُلِیْظِ کے فرمائی تھی۔ نیج بچھائی گئی ۔۔۔۔۔۔ ا ۱۹۲ حضرت علی دلائٹی کا لوگوں کے سامنے سورۃ توبد کی تلاوت کرنے کی بنائی گئ تھی ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۹۲۱ اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ اس امت میں جوحوادث رونما ہوں ان لوگوں کے ناموں کا تذکرہ جو نبی اکرم مُلَافِیم کے وفن کے وقت گان میںسب سے پہلا حادثداس کے نبی کاوصال ہے ..... ۱۵۳ آپ مالی کا تذکرہ ہم نے سب سے پہلے حادثے کے

اس بات کے بیان کا تذکرہ وفن کے وقت نبی اکرم مُثاثِیًا کے لیے لحد صفت کا تذکرہ .....

بارے میں جو پھے بیان کیا ہے وہ حادثہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ ' خلیفہ' کالفظ استعال کیا جاسکتا ہے جبیبا کہم نے ذکر کیا ہے ۲۲۵ تعالی نے اس امت کے بارے میں جملائی کا ارادہ کیا ہے .... ۱۵۴ اس روایت کا تذکرہ جواس بات کی صراحت کرتی ہے: امام اوزاعی اس بارے میں اطلاع کا تذکرۂ اس امت میں رونما ہونے والاسب نے بیروایت زہری ہے تی ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے .... ۲۲۷ سے پہلا حادثہ بحرین میں ہوگا ...... ۲۵۴ اس روایت کا تذکرہ جس نے اس محض کو غلط فہی کا شکار کیا جوعلم اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے سیح ہونے صدیث میں مہارت نہیں رکھتا (اور وہ اس بات کا قائل ہے) نبی كى صراحت كرتى ہے ...... ١٦٥ اكرم مَن الله كم الله عرف باره مول كے ..... اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ کہ نبی اکرم مظافیم کو بیتو قع تھی کہ اس بات کے بیان کا تذکرہ نبی اکرم مظافیم کا بیفرمان''میرے بعد اس بات کے بیان کا تذکرہ میالفاظ در تمیں کذاب ' بینی اکرم مُلافیم الفاء کے دور میں اسلام غالب رہے گا اس سے بیمرادنہیں ہے کہ اس بات کے بیان کا تذکرہ مسلمہ کذاب کے بارے میں نبی ان بارہ (خلفاء) کے دور حکومت میں اسلام کے غلبے کی صفت کا ا كرم مَالِينَا كَي زندگي ميں ہي ' بي اكرم مَالِينَا كے اصحاب غور وفكر كيا تذكرہ جس كا ہم ذكر كر چكے ہيں ..... اس بات کا تذکرہ نبی اکرم مُنافِظ نے مسلمہ اور عنسی کے بارے میں والے لوگ اوراہل بدعت محدثین پر تقید کرتے ہیں والا نکہ ان لوگوں خواب ديكها تفاسي على الله المام المام المام المام المام المام المحيني كي توفيق سيحروم ركها كيا المام المام اس بات کے بیان کا تذکرہ مسلمہ نے نی اکرم تافیا سے آپ تافیا اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ نی اکرم تافیا کے بعد آپ تافیا کی اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ قیامت تک جو بھی محض مسلمانوں اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ اللہ تعالی ان مسلمانوں کو فتح نصیب کےمعاملے کا نگران ہوگا (یعنی محمران بے گا) اس کاتعلق قریش ہے گرے گاجن کے درمیان کوئی صحابی یا تابعی موجود ہوگا ...... ۲۷۲ ہوگاکسی دوسرے سے نہیں ہوگا ...... ١٦٠ اسلام ام حرام بنت ملحان فات کا انقال کی کیفیت کے بارے میں نبی اکرم مُلَاثِیْجُ کا اینے بعد حضرت ابو بکرصدیق رفاشۂ کی خلافت کے اطلاع کا تذکرہ ..... بارے میں اطلاع دینے کا تذکرہ ..... ابوذر غفاری والائے کا تذکرہ کو گوگ حضرت ابوذر غفاری والائن کو عمر ٹائٹھ پھر عثان ٹائٹھ اور پھر حضرت علی ٹائٹھ نبی اکرم مُاٹھ کے بعد اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے سمجے ہونے خلفاء شار ہوں گے اللہ تعالی ان حضرات ہے راضی ہواوراس نے ایسا کی صراحت کرتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کرلیا ہے(لیعنی وہ ان سے راضی ہو گیا ہے) ................. ۲۲۱ حضرت ابوذ رغفاری ڈلاٹٹؤئے کے انتقال کے بانہ بے میں اطلاع کا اس بات کے بیان کا تذکرہ بادشاہوں کے لیے ضرورت کے پیش نظر ا تذکرہ

| الم المواب                                                           | جائيري صديح ابو حباو (ملائم) م                                         |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفحه                                                           |                                                                        |
|                                                                      | نی اکرم مَنَافِیْم کا حفرت ابوذ رغفاری ڈاٹٹوئے کے انتقال کے بارے میں ا |
| س بارے میں اطلاع کا تذکرہ مسلمانوں کواس دنیا کی گنجائش میں           | اطلاع دینے کا تذکرہ                                                    |
|                                                                      | اس بات کے بیان کا تذکرہ مسلمانوں کو نبی اکرم منافظ کے بعدسب            |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دنیا میں          | ہے پہلی فتح پینصیب ہوگی کہ وہ جزیرہ عرب کو فتح کرلیں گے ۱۸۱            |
| کشادگی عطا کرےگا' تو بیانہیں لاحق ہونے والی قحط سالی کے بعد          | اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ نبی اکرم مُؤافیظ کے (وصال کے )بعد           |
| رگا                                                                  | یمن،شام اور عراق فتح ہوں گے                                            |
| س بارے میں اطلاع کا تذکرہ 'مجم <i>کے دہنے</i> والے عربوں کو جزیہا وا | اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ نی اکرم مَن الفِحْ کے (وصال ظاہری)          |
| کریں گے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                       | کے بعد مسلمان حیرہ فتح کرلیں گے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              |
|                                                                      | اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ مسلمان (نبی اکرم تا الله کے وصال            |
|                                                                      | ظاہری) کے بعد بیت المقدس فتح کرلیں گے                                  |
| الم ١٩٥                                                              | اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ اللہ تعالی مسلمانوں کو بربروں کی            |
| اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ جب فارس کے خزانے لوگوں کے                 | سرزمین (مرائش) کی فتح نصیب کرے گا                                      |
| لیے فتح ہوجا ئیں گےاس دفت ان کی حالت کیا ہوگی ۲۹۲                    | اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ الله تعالیٰ کے کافر دشمنوں کے خلاف ا        |
| اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ جب سری ہلاک ہوجائے گا تواس                | مسلمان اہل مغرب ہے قوت حاصل کریں گے                                    |
|                                                                      | اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ اللہ تعالی اس امت میں مسلمانوں کو           |
| اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کر دہ مفہوم کے سیح ہونے         | ال ودولت ميس كشاد كي نصيب كرے كا                                       |
| کی صراحت کرتی ہے:                                                    | اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ الله تعالی مسلمانوں کو اموال کی             |
| اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ دریائے فرات سونے کے خزانے کو              | كثرت كي صورت مين كشاد كي نصيب فرمائ كالسيسية                           |
|                                                                      | اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ آخری زمانے میں لوگ اپنے مال کی              |
|                                                                      | ز کو ہ دوسر بے لوگوں کے سامنے پیش کریں گئے لیکن انہیں کوئی ایسا        |
| •                                                                    | مخض نہیں ملے گا'جوائے بول کرلے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                | اس بات کے بیان کا تذکرہ نبی اکرم مَالیکی کامیفرمان' اپناصدقہ'          |
|                                                                      | اس کے ذریعے فرض صدقہ (لینی زکوۃ) مراد ہے نفلی صدقہ مراد نہیں           |
| كي حصاصل كرئ جيدريات فرات ظام كرك كا                                 | ې                                                                      |
|                                                                      | اس وقت کی صفت کے بارے میں اطلاع کا تذکرہ جس میں مال کی                 |
|                                                                      | زیادتی کی وجہ سے وہ صورت حال ہوگی جس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ ١٩٠          |
| عبدالرحمٰن نامی راوی منفرد ہے                                        | مسلمانوں پر ہونے والی دنیا کی کچھ کشادگی کی صفت کے بارے میں            |

| ا الله الله الله الله الله الله الله ال                         | جهامیری صلیل ابن لبان (مِلام) ﴿ ٢٠                                          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صغح                                                       | عنوان صفح                                                                   |
|                                                                 | اس روایت کا تذکرہ جوال شخص کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے جو                   |
| آرز وکریں گے: کاش دہ مرجاتے                                     | اس بات کا قائل ہے: اس روایت کو نقل کرنے میں حضرت                            |
| س بارے میں اطلاع کا تذکرہ مسلمان اہل روم کے ساتھ سلے کرلیں      | ابو هريره تلاثني منفر دبيل ا+ 2                                             |
| ٤٠٩                                                             | اس بات کے بیان کا تذکرہ وہ لوگ جواس چیز پرایک دوسرے سے                      |
| س روایت کا تذکرہ ٔ جس نے ساع کرنے والے بعض افراد کواس غلط       | جنگ کریں گے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے وہ جس چیز پر جنگ کریں                    |
| نبی کاشکارکیا کہ حسان بن عطیہ نے بدروایت مکول سے تن ہے 210      | گؤه اس میں ہے کچھ بھی حاصل نہیں کرسکیں گے ا٠٧                               |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ فتنوں کے وقوع کے وقت اللہ تعالی ا       | اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ جزیرہ عرب میں اسلام کے ظہورے                     |
| وگوں کی عقلیں الگ کرلے گا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   | وقت لوگ امن کی حالت میں ہوں گے                                              |
|                                                                 | اس بارے میں اطلاع کا تذکرۂ اللہ تعالیٰ عرب کی سرز مین اور اس                |
| وگوں کے درمیان بخل عام ہوجائے گا                                | کے جزائر پراسلام کوغلبہ عطا کردے گا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
| س بارے میں اطلاع کا تذکرہ اس امت کی اکثریت کی ہلاکت انہی        | اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ عرب کی سرزمین پر آبادی اور نہروں ا               |
|                                                                 | کی کثرت ہوگی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           |
|                                                                 | ال بات کے بیان کا تذکرہ اس بات سے مرادیہ ہے: الله تعالی ا                   |
| ہے جن کے ذریعے اس امت میں خرابی پیدا ہوگی ۲۵۴                   | اسلام کے کلمے کو ہر کچے اور پکے گھر میں داخل کر دیےگا'اس سے پیر  .          |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ جب اس امت میں مسلمانوں کے               | مرادنہیں ہے کہ اسلام کمل طور پر داخل ہوجائے گا ۲۹۰۷                         |
| رمیان میں تکواروا قع ہوجائے گی' تو وہ قیامت کے قائم ہونے تک<br> | اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ' بیامت اپنے سے پہلی امتوں کے او                  |
|                                                                 | طریقوں کی پیروی کرے گی                                                      |
|                                                                 | ال بات کے بیان کا تذکرہ' نبی اکرم مُلَاثِیمُ کے بیفرمان:''اپنے ہے ا         |
| •                                                               | پہلے لوگوں کے طریقوں''اس کے ذریعے آپ مُلاٹینم کی مراد دوقتم<br>سرید میں میں |
| •                                                               | کے اہل کتاب (یہودی اور عیسائی ہیں)                                          |
|                                                                 | فتنوں کے واقع ہونے کے بارے میںاطلاع کا تذکرہ ہم ان کے ا                     |
|                                                                 | حوالے سے اللہ تعالیٰ سے سلامتی کے طلب گار ہیں 202                           |
|                                                                 | اں بات کے بیان کا تذکرہ وہ فتنے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے ۷۰ کے ا              |
|                                                                 | نبی اکرم مُلاثیم کامقصود یہ ہے: وہ فتنے عربوں میں رونما ہوں گئے ا           |
| ِقت نبی اکرم مٹائٹی جس علم پر (عمل بیراتھے) دولم ہوجائے گا کا ک | دوسر بےلوگ مرادنہیں ہیں 2002 اور<br>مرادنہیں ہیں                            |
|                                                                 | ان نشانیوں کے بارے میں اطلاع کا تذکرہ 'جوفتنوں کے واقع ہونے ا               |
| ہے پہلے کیا ہے'اس زمانے میں بازارسمٹ جائیں گے اور ہکثرت<br>     | ہے پہلے نمودار ہوں گی                                                       |
|                                                                 |                                                                             |

| الله البواب                                                                                                                                                             | بې يرن صبيع ابن بنان (مبر ۲)                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                         | عنوان صفحه                                                                                                                  |
| اورگواہی دینے کی طرف جلدی کریں گے                                                                                                                                       | جھوٹ کاظہور ہوگا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                        |
|                                                                                                                                                                         | اس بات کے بیان کا تذکرہ نبی اکرم مُلَّاثِیْم کا بیفر مان' یہاں تک کہ                                                        |
| گوائی دینے میں اور جھوٹی قتم اٹھانے میں ایک دوسرے سے سبقت                                                                                                               | علم وقبض كرليا جائے گا''اس كے ذريع آپ مُلَاثِيْرُ كى مراديہ ب وه                                                            |
|                                                                                                                                                                         | اوگ رخصت ہو جائیں گے جو نبی اکرم مُلَّاثِیًّا کے علم سے احجی طرح                                                            |
| اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ اس امت میں جھوٹ کے ظہور کے                                                                                                                   | واقف تھے اس سے بیمرادنہیں ہے: قیامت قائم ہونے سے پہلےوہ                                                                     |
| وتت اور وعده و فانه کرنے کے وقت موٹا پا ظاہر ہوگا 210                                                                                                                   | علم الثماليا جائے گا                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                         | اس دوسری روایت کا تذکرہ 'جواس بات کی صراحت کرتی ہے علم کو                                                                   |
|                                                                                                                                                                         | اٹھائے جانے کی وہی صورت ہوگی جوہم اس سے پہلے قتل کر چکے                                                                     |
| معاملات کی طرف متوجدر ہے اس بارے میں مشغول نہ ہو کہ لوگوں کی                                                                                                            | ين                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                         | اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ' دنیا کا مالک وہ مخص ہوگا' جس کا                                                                 |
|                                                                                                                                                                         | آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا                                                                                                 |
| والے ) برعتی فرقوں اور ان کے ماننے والوں کے بارے میں ہے 212                                                                                                             | اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ' لوگ ان پیچیدہ مسائل کے بارے                                                                     |
|                                                                                                                                                                         | میں غور وفکر کریں گے جن کے حوالے سے ان لوگوں سے چیثم بوثی کی  <br>ع.                                                        |
|                                                                                                                                                                         | گئی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                    |
|                                                                                                                                                                         | اں بارے میں اطلاع کا تذکرہ ٔ آخری زمانے میں ایسے لوگ ظاہر                                                                   |
|                                                                                                                                                                         | ہول گے جوعلم نہ ہونے کے باوجودعلم کے دعوے دار ہول گے اورعلم<br>سرین میں میں میں اور میں |
|                                                                                                                                                                         | کے حوالے سے فتو کی دیں گے ٔ حالا نکہ انہیں اس کا استحقاق نہیں                                                               |
| میں ہے جو نبی اگرم مُلَاثِیم کے اصحاب کے درمیان واقعہ جمل کی                                                                                                            | ا مواقع المسلم المس              |
|                                                                                                                                                                         | اس نشانی کے بارے میں اطلاع کا تذکرہ جوعلاء میں ظاہر ہوگی تو                                                                 |
| اللہ تعالی کے اس کیفلے کے بارے میں اطلاع کا تذکرہ جو مسلمانوں<br>سے صفہ سے صفہ ک                                                                                        | لوگوں کا معاملہ ان کے طریقے سے زائل ہوجائے گا ۲۲۲                                                                           |
| کے درمیان جنگ معلین کی صورت میں سامنے آیا۔۔۔۔۔۔۔ ہوے ۔<br>اور میان جنگ معلین کی درور میں سامنے آیا۔۔۔۔۔۔۔ وقت میں میں میں اس کے آیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وقت میں میں میں میں میں می | اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ 'لوگوں میں پیہ بات ظاہر ہوگی کہ وہ ا                                                             |
| اس روایت کا مذکرہ جواش بات پر دلالت کری ہے: اس واقعے میں ۔<br>حدوم علم میں برین سے ملائن جہ ہے۔                                                                         | ا چھے طریقے ہے قرآن پڑھیں گئے لیکن اس پڑھل نہیں کریں<br>س                                                                   |
| عظرت في بن البوطانب رئي تقلقه في پر سفي                                                                                                                                 | 2 rr                                                                                                                        |
| غرور یوں ( یکی حاربیوں ) کے طہور نے بارے میں اطلاع کا مذکرہ<br>جنب نے میں دے سے معرفان معرفان کے                                                                        | اں بات کا تذکرہ ٔ آخری زمانے میں بیہ بات ظاہر ہوگی کہ لوگ مال<br>اکٹراک تا مقتد اس اسکاری از نہیں تھیں سے سے کا ا           |
|                                                                                                                                                                         | اکٹھا کرتے وقت اس بات کا دھیان نہیں رکھیں گے کہ وہ کہاں ہے  <br>حاصل ہوا ۔ یہ                                               |
| اگ بارے میں اطلاح کا مذکرہ فرور میر ( سی حار بی فرنے نے ۔<br>اگ مجا ہے ۔ ۔ ر ماگ ید                                                                                     | عاصل ہوا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                             |
| توک) کلول نے بدر ین توک ہیں                                                                                                                                             | ال بارے ماصلال فالد رہ الرق رفائے مال وق ما الفائے                                                                          |

| . 7 74                      |                                                                                 |                               | N 9º                               | یتے ابن تبان (طرم)                                   | الميرن حد                  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| صفحہ                        | عنوان                                                                           |                               | صفح                                | عنوان                                                |                            |
| ھادیں گے ۲۴۳                | طلاع كا تذكره حبشى خانه كعبه كوژ                                                | اسباريس                       | هٔ جب وه خروج کریں اور             | کرنے کا حکم ہونے کا تذکر                             | زور يوں ك <sup>ق</sup> ل َ |
| نبدؤ ها یا جائے             | طلاع كاتذكره خانه كعبه كتنى مرة                                                 | اس بارے میں ا                 |                                    | و ں کی لاٹھی کوتو ژ دیں                              | ما بن كەسلمان              |
|                             | ***************************************                                         |                               |                                    |                                                      |                            |
| ل مسلمان شراب اور           | طلاع کا تذکرہ آخری زمانے میں                                                    | اسبارے میں ا                  | 2mm                                | <br>کا تذکرہ                                         | ے بر<br>اٹھی کوتو ڑنے ک    |
| ۷۳۳                         | ملال قرار دیں گے                                                                | الاتمونيقى كور                | ا تذکرہ'جس کے ذریعے پیہ            | ت کے مارے میں اطلاع ک                                | س چز کی صفیہ<br>س          |
| لط ثابت کرتی ہے'جو          | ر کرہ'جواس شخص کے موقف کوغا                                                     | ا<br>اس روایت کا تا           | ہےنکل گئے تتے ۔۔۔ ۲۳۵              | سكتا ہے الل نهروان اسلام                             | ت.<br>سندلال <i>ک</i> ماحا |
|                             | ہے:اس امت میں زمین میں د                                                        |                               |                                    |                                                      |                            |
|                             |                                                                                 |                               |                                    |                                                      |                            |
| لط ثابت کرتی ہے جو          | ز کر ہ'جواس شخص کے موقف کو نا<br>                                               | ے اس روایت کا ت               | ں کے ساتھ مسلمانوں کے              | ) سے تعلق رکھنے والے عجمیو                           | ۔<br>خوز اور کر مان        |
| میں نافع بن جبیر نامی       | ں ہے: اس روایت کوفقل کرنے                                                       | 2 اس بات کا قائل              | ره ۲۳۷                             | کے بارے میں اطلاع کا تذ                              | جنگ کرنے۔                  |
| ۷۳۵                         |                                                                                 | ے راوی منفرد ہے               | سے جنگ کرنے کے بارے                | للدتعالى كے وشمن تركوں ـ                             | مسلمانوں کا ا              |
| ق ہے:وہ لوگ جنہیں           | ز کره ٔ جواس بات کی صراحت کر ف                                                  | 2 اس روایت کا تا              | ۷۳۸                                | تذكره                                                | ميں اطلاع كا               |
| م مبدی پر حمله کرنے کا      | ایا جائے گا'یہوہ لوگ ہوں جواما <sup>ہ</sup>                                     | کا زمین میں دھنسہ             | ه میں اطلاع کا تذکرہ'جن ک          | ولباس کی صفت کے بارے                                 | ان لوگوں کے                |
| ویںکام                      | رین بات این کی حکومت کوشتم کر<br>دست به هجذه سریت سریت<br>دستاری هجذه سریت سریت | ک اراده رکھتے ہوا             | <u></u>                            | ان کیاہے                                             | حلیہ ہم نے بر              |
| غلط ثابت کری ہے جو          | نذ کرہ جواس خص کے موقف کو                                                       | ں اس روایت کا                 | اللُّهُ کے بیے فرمان:'' وہ بالور   | ه بیان کا تذکرهٔ <sup>نبی</sup> اگرم مُ <del>ا</del> | اس بات کے                  |
| و)مسخ کیےجانے( کا           | ں ہے:اس امت میں (شکلول)                                                         | بے اس بات کا قا <sup>کا</sup> | رادیہ ہے: وہ بالوں سے <del>ب</del> | "است آپ مَلْظُمْ کیم                                 | میں چلتے ہیں               |
| 20%                         | (8                                                                              | 2 عذاب نہیں ہواً              | <u>.</u> mq                        | ه سنته بین                                           | <u> </u>                   |
| ط ثابت کرتی ہے جس           | نذ کرہ جواں مخض کے موقف کوغا                                                    | ل اس روایت کا                 | جگه کی صفت کے بارے میر             | بن اطلاع کا تذکرۂ جواس                               | اس بارے:                   |
| عذاب ہونے) کی فقی           | ین ( پتر ) برسائے جانے ( کا                                                     | ے اس امت                      | تهر جنگ کا آغاز ہوگا . ۴۰۰         | لمانوں کی ان لوگوں کے سا                             | ہے جہاں مس                 |
| ۷۳۹                         | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                                         | نے کی ہے                      | رکوں کے ساتھ جنگ کر۔               | ہرزمین پرمسلمانوں کے                                 | تحجوروں کی                 |
| نے کی نشانیوں میں ہیہ<br>بر | ں اطلاع کا تذکرۂ آخریٰ زما۔                                                     | ا کاس بارے میں                | ρ <sub>*</sub>                     | ین اطلاع کا تذ کره                                   | کے بارے!                   |
|                             | ہوگی لوگ مساجد کی تزئمین وآرا                                                   |                               |                                    |                                                      |                            |
| ۷۳۹                         |                                                                                 | اے ارفخر کریں کے              | ٣١                                 | پذریهون گی                                           | میں بھی ظہور               |
| نے کی نشانیوں میں ہیہ       | ل اطلاع کا تذکرہ آخری زما۔                                                      | مج اس بارے م                  | ی زمانے میں بیت اللہ کا ،          | میں اطلاع کا تذکرۂ آخرا                              | ال بارے                    |
| ل تفتئو میں مصروف رہا       | ں ہے کہ لوگ مساجد میں دنیاوی                                                    | الم بات بھی شال               | pr                                 | لسله منقطع ہوجائے گا                                 | کرنے کاس                   |
| ۷۵۰                         |                                                                                 | ادیا کریں گے .                | ن زماند میں خاند کعبہ کو ڈھا       | میں اطلاع کا تذکرہ ٔ آخرہ                            | اس بارے                    |
| ے میں بھلائی م ہوجائے<br>   | ں اطلاع کا تذکرہ ٔ آخری زما <u>ن</u>                                            | اک اسبارےم                    | ۴۲ <u></u>                         | ***************************************              | جائےگا                     |
| •                           |                                                                                 |                               |                                    |                                                      |                            |

|     | · J Je                            |                                      | 4,                               | <i>y</i>                         | ابن عبان (جمر ۱)                        | باليرن صليع                       |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
|     | صفحہ                              | عنوان                                |                                  | صفحه                             | عنوان                                   |                                   |
|     | کرہ'جن کے ذریعے اللہ              | بارے میں اطلاع کا تذ                 | ان بعض فتنوں کے                  | ∠ ۲9                             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | وگی                               |
|     | مهاتھ ہوں گے ۲۸۲                  | ئے گااوروہ فتنے د جال کے             | تعالیٰ لوگوں کوآ ز ما۔           | ع كا تذكرهٔ جودجال               | مفت کے بارے میں اطلا                    | ان دو علامتول کی <sup>و</sup>     |
|     | وغلط فہمی کا شکار کیا جوعلم       | ہ ، جس نے اس شخص کو                  | اس روایت کا تذکر                 | ZZI                              | ونماہوں گی                              | کے ظہور کے وقت ر                  |
|     | ں بات کا قائل ہے) یہ              | نهیس رکهتا (اور وه اتر               | حدیث میں مہارت                   | ں وفت ظہور پذیر ہوگ <sup>ی</sup> | . كا تذكره' جوعر بوں ميں اس             | اس تيسري علامت                    |
|     |                                   |                                      |                                  |                                  | _ نكل آئے گا الله تعالى                 |                                   |
|     |                                   |                                      |                                  | 1                                | رمسلمان کو بچائے                        | 7                                 |
|     |                                   |                                      |                                  |                                  | اع کا تذکرہ آ دمی پریہ بات              |                                   |
|     | ۷۸۴                               |                                      |                                  |                                  | نیک اعمال کی طرف جلدی <sup>7</sup>      |                                   |
|     | ت کرتی ہے وجال کے                 |                                      |                                  |                                  | <i>ين</i>                               |                                   |
|     | عائے گا اور وہ اس مخص کی          | مائش میں مبتلاء نہیں کیا د           | ذريع هرخص كوآز                   | ) سے متوقع طور پر پیش            | ی کا تذکرہ ٔ دجال کےخرورج               | اس بات کے بیان                    |
|     | ق حاصل ہوگا' یہاں تک              | کرے گا'جسے امامت کا <sup>ح</sup>     | امامت كوزائل نبيس                | ہے بیمراز ہیں ہے: اس             | کے بارے میں مذکورہ تعداد۔               | آنے والی اشیاء۔                   |
|     | کے                                | مریم علیقِائزول کرلیں _              | که حضرت عیسی بن                  | ZZY                              | کی جائے                                 | کےعلاوہ عدد کی فعی                |
|     | ند تعالی کے حرم میں واخل          | لاع كا تذكرهٔ وجالُ الله             | اس بارے میں اطا                  | لے بارے میں ہے جس                | لاع کا تذکرہ جواں جگہ۔                  | اس بارے میں اط                    |
|     |                                   |                                      |                                  |                                  | جال نگلےگا                              |                                   |
|     |                                   |                                      |                                  |                                  | ے میں اطلاع کا تذکرہ جس                 | اسسب کے بار۔                      |
| *   |                                   | **********************               | 1                                |                                  | ••••••                                  | <i>8</i>                          |
|     |                                   |                                      |                                  |                                  | إرب ميں اطلاع كا تذكره                  |                                   |
|     | ا كەدجال اس مىں داخل نە           |                                      |                                  |                                  | کے وقت بہجا ناجائے گا                   |                                   |
|     | ۷۸۷                               |                                      | ہوسکے                            | ) کا تذکرۂ اس کی دونوں           | نت کے بارے میں اطلاع                    | وجال کی آنکھ کی ص                 |
|     | ہوگا اس پراہل مدینہ کے            | وسخص دجال کے ساتھ                    | اس زمانے میں ج                   | ۷۸۰                              | جوآ نکھ کانی ہوگی                       | آئھول میں سے                      |
|     | ۷۸۸                               | اع کا تذ کرہا<br>ب                   | , غالب آنے کی اطلا               | ع کا تذکرۂ اوراس امت             | رت کے بارے میں اطلار                    | ِ دجال کی شکل وصو                 |
|     | کرہ'جس کے ذریعے آ دمی<br>یہ گ     | ارے میں اطلاع کا تذ<br>ر             | اس علامت کے ب                    | اہے(اس کا                        | اس کے ساتھ مشابہت رکھتا                 | میں ہے کون مخض                    |
|     |                                   |                                      |                                  |                                  |                                         |                                   |
|     | ں سے بنوممیم دجال کے لیے<br>''    | ) کا تذکرۂ اس امت میر                | ، اس بات کے بیان                 | مے فرار اختیار کرنے کے           | کے وقت لوگوں کے اس ب                    | وجال کے ظہور ۔                    |
|     | ےاللہ کی پناہ مانگتے ہیں ۸۹ء<br>۔ | د ہیں ہم دجال کے شرت<br>سریب         | اسب سے زیادہ سخت                 | Δ <b>A</b> I                     | ع کا تذکرہ                              | بارے میں اطلار                    |
| , 1 | ) کے دجال کے ساتھ جنگ<br>پ        | لاع کا تذ کرہ مسلمانول<br>· پر فتہ · | اس بارے میں اط<br>اس بارے میں اط | ع کا تذکرہ ہم ان کے شر           | روں کے بارے میں اطلار<br>۔              | ، جال کے پیروکا <sup>،</sup><br>۔ |
| -   | ع الله ١٩٠ الاخ                   | مسلمانون لوخ عطا قر ما <u>.</u>      | م کے وقت اللہ تعالی              | ۷۸۲<br>                          | لگتے ہیں                                | ے اللہ کی پناہ ما۔                |
|     |                                   |                                      |                                  |                                  |                                         |                                   |

| ۳ کورسی اور ب                                                                                                  | بها الله الله الله الله الله الله الله ا                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| » منوان صفح<br>عنوان صفح                                                                                       | عنوان صفحه                                                                 |
| كردينے كے بعد بيت الله كالحج كريں كے                                                                           | اس شہر کے بارے میں اطلاع کا تذکرۂ جس میں اللہ تعالیٰ دجال کو               |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیا جب زول                                                         | ہلاکت کا شکار کرے گا                                                       |
|                                                                                                                | د جال کے قاتل کے بارے میں اطلاع کا تذکرہ اور اس مقام کا                    |
| ننگ کریں گے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                | تذكرهٔ جهال وه ( قاتل ) د جال كوّل كري گا ٩١ .                             |
| س بارے میں اطلاع کا تذکرہ ٔ حضرت عیسیٰ بن مریم عَلَیْاً دجال کُوْتَل                                           | اس مدت کی مقدار کا تذکرہ جس مدت تک دجال اپنی قید سے نکلنے ا                |
| کردینے کے بعدلوگوں کے پاس کتناعرصہ قیمر ہیں گے ۸۰۰ <sub>.</sub>                                                | کے بعد زمین میں تھہرار ہے گا                                               |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ امام مہدی کا ظہور دنیا میں ظلم وستم کے                                                 | حضرت عیسیٰ بن مریم علیما کے دجال کوتل کرنے سے پہلے دجال کے                 |
| ظہور کے بعد ہوگا' جبکہ بید دونو ں ( یعنی ظلم وستم )حق اور عدل پر غالب                                          | انبیں دیکھ کر تیھانے کا تذکرہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         |
| آ چکے ہوں گے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                               | امن کی اس صفت کے بارے میں اطلاع کا تذکرہ جو حضرت عیسیٰ بن                  |
|                                                                                                                | مریم ملیا کے دجال تول کرنے کے بعدلوگوں کے درمیان ہوگا. ۹۴ ک                |
| تذكره أيه بات ال مخض كموقف كے خلاف ب جواس بات كا                                                               | اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ حضرت عیسی بن مریم ملینا اس مخص                  |
| · ·                                                                                                            | كساتھ كياسلوك كريں كے جھے اللہ تعالی نے دجال كے فتنے سے                    |
| اس بات کے بیان کا تذکرہ امام مہدی کے اخلاق نبی اکرم سکا اللے ا                                                 | نجات عطا کی ہوگی                                                           |
| اخلاق سے مشابہت رکھتے ہوں گے                                                                                   | اس بات کے بارے میں اطلاع کا تذکرہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیما                 |
| اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ جواس مدت کے بارے میں ہے کہ                                                          | کے نزول کے وقت لوگوں کے درمیان سے آپس کا بغض، آپس کا                       |
| جس مدت میں آخری زمانے میں امام مہدی ( کاظہور ہوگا) ۸۰۳                                                         | حسداورآ پس کا کینهٔ تم ہوجائے گا اللہ تعالی ان پر درود نازل                |
| اس جگه کا تذکرہ جس جگه پرامام مهدی کی بیعت کی جائے گی ۸۰۴                                                      | کرے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                   |
|                                                                                                                | اس بات کے بیان کا تذکرہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیظ کا نازل ہونا               |
|                                                                                                                | قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے                                             |
|                                                                                                                | اس روایت کا تذکرہ جس نے اس محف کو غلط فہی کا شکار کیا جوعلم                |
|                                                                                                                | حدیث میں مہارت نہیں رکھتا (اوروہ اس بات کا قائل ہے)عمرو بن                 |
| اس فتنے کے بارے میں اطلاع کا تذکرہ جس فتنے کے ذریعے اللہ                                                       | محمد کی نقل کردہ وہ روایت جے ہم ذکر کر چکے ہیں اس میں وہم پایا جاتا        |
| تعالی اینے بندوں کوآ ز مائش میں مبتلاء کرے گا'اس وقت جب یاجوج                                                  | ے <u>۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔</u>                             |
|                                                                                                                | اس بات کے بیان کا تذکرہ حضرت عیسی بن مریم علیا کے زول کے                   |
|                                                                                                                | وقت اس امت كا امام اس امت كا ايك فر د هو گا 'حضرت عيسىٰ عاليَلِااس         |
| taran da antara da a | زمانے میں ان لوگوں کے امام نہیں ہوں گے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ' یا جوج و ماجوج کے ظہور کے بعد بھی                                                  | اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ حضرت عیسیٰ بن مریم الیا او جال کوال             |
| -,                                                                                                             |                                                                            |

# بَابٌ مَا جَاءَ فِي الْفِتَنِ

#### فتنول کے بارے میں جو کچھ منقول ہے

5939 - (سند صديث) : آخبَرَنَا الْفَصَٰلُ بَنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بَنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ زُبَيْدٍ، وَمَنُصُورٍ، وَالْاَعْمَشِ، عَنْ آبِی وَائِلٍ، عَنُ عَبْدِ اللّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ زُبَيْدٍ، وَمَنْصُورٍ، وَالْاَعْمَشِ، عَنْ آبِی وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ صديث): سِبَابُ الْمُسُلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفُرٌ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمِنْ عَبِدَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِيتَ كُرِيَّ مِنْ نِي الرَّمِ مَا لِيَّتُمْ فِي ارشاد فرمايا:

"مسلمان كوبراكهنافسق باورات قل كرنا كفرب-"

5940 - (سندحديث): آخُبَرَنَا اَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُدْرِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا زُرُعَةَ، يُحَدِّثُ، عَنْ جَدِّهٖ جَرِيْرِ

(متن صديث): إَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنْصَتَ النَّاسَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، ثُمَّ قَالَ: لَا تَرْجِعُوا بَعُدِي كُفَّارًا يَضُرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ

9939 إضرجه الطبراني "2402"عن أبى خليفة، بهذا الإسناد .وأخرجه الدارمي 2/69عن أبى الوليد، به .وأخرجة الطبالسي "664"، وأخرجه الطبراني "2402"عن أبى خليفة، بهذا الإسناد .وأخرجه الدارمي 2/69عن أبى الوليد، به .وأخرجة الطبالسي "664" وابن أبى شيبة 15/30 31 15/30 وأحمد 364/358 و366 و666، والبخارى "121" في العلم :باب الإنسات للعلماء ، و "7080" في الفتن :باب "لا تَرْجِعُوا المغازى :باب حجة الوداع، و "6844" في الديات :باب قول الله تعالى :(وَمَنُ أَخْيَاهَا) ، و "7080" في الفتن :باب "لا تَرْجِعُوا بَهُدِى كُفَّارًا يَضُوبُ بَعُضُكُمْ رِقَابَ بعض "، ومسلم "65" في الإيمان :باب معنى قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :لا تَرْجِعُوا بَهُدِى كُفَّارًا يَضُوبُ بَعُضُكُمْ رِقَابَ بعض "، والنسائي 7/127 128 في تحريم الدم :باب تحريم القتل، وابن منده "759"، والبغوى على الله بن تحريم المرانى "2402"، والطبرانى "2277" من طريق عبد "7550" من طرق عن شعبة، به وأخرجه ابن شبية 15/30، وأحمد 4/366، والنسائى 7/128، والطبرانى "2272" من طريق عبد الله بن نمير، عن إسماعيل، عن قيس، عن جرير.

5940 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير أبى الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس فقد روى له مسلم، وقد صرح بالتحديث عند أحمد 3/384 فاتنفت شبهة تدليسه، ابن مهدى : هو عبد الرحمن و أخرجه أبو يعلى "2154"عن زهير بن حرب، عن عبد الرحمن بن مهدى، بهذا الاسناد و أخرجه أحمد 3/366 من طريق أبى نعيم وو كيع، عن سفيان، به وأخرجه أحمد وأخرجه أحمد وحدثنا بن جريج، أخبرنى أبو الزبير، به وفيه " :المسلمون "بدل "المصلون" وأخرجه أحمد 3/313 في صفات المنافقين :باب في التباغض، وأبو يعلى "1937 في سفيان، عن جابر ولفظ مسلم ... " :أن يعبده المصلون في جزيرة العرب." وأبوجه أحمد 3/354، وإبن أبى عاصم في "السنة" 8" "، وابو يعلى "2095"

(تُوضَى مَصنف): قَالَ آبُو حَاتِم رَضِى اللهُ عَنهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَوْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا لَمُ يُسِوهُ بِهِ الْكُفُر الَّذِى يُخْوِجُ عَنِ الْمِلَّةِ، وَللْحِنَّ مَعْنَى هَلَا الْحَبَرِ اَنَّ الشَّىءَ إِذَا كَانَ لَهُ آجُزَاءٌ يُطُلَقُ اسْمُ الْكُلِّ عَللَى بَعْضِ تِلْكَ الْاَجُوزَاء، فَكَمَا اَنَّ الْإِسُلامَ لَهُ شُعَبٌ، وَيُطْلَقُ اسْمُ الْإِسُلامِ عَلى مُوتَكِبِ شُعْبَةٍ مِنْ هُعَبُ وَيُطْلَقُ اسْمُ الْإَسُلامِ عَلَى مُوتَكِبِ شُعْبَةٍ مِنْ شُعَبِ الْإِسُلامِ لَا الْكُفُرِ كُلِهِ سُلامِ وَالْكُفُرِ بِاللهُ اللهُ عَلَى مُوتَكِبِ شُعْبَةٍ مِنْ شُعَبِ الْإِسُلامِ لَا الْكُفُر كُلِهِ، وَللإسُلامِ وَالْكُفُر بِاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُقَدِّمَةٍ مِنْ شُعَبِ الْإِسُلامِ لَا الْكُفُرِ كُلِهِ، وَلَلاسُلامِ وَالْكُفُرِ عَلَى تَارِكِ شُعْبَةٍ مِنْ شُعَبِ الْإِسُلامِ لَا الْكُفُر كُلِهِ، وَلَلاسُلامِ وَالْكُفُر عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ﷺ حضرت جریر من النظامیان کرتے ہیں: جمۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم مَالَّتِیْمُ نے لوگوں کوخاموش کروایا پھر آپ مَالَّتِیْمُ نے نے ارشاد فرمایا۔

"میرے بعددوبارہ کا فرنہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے لگو۔"

(امام ابن حبان بیسانی فرائے ہیں ) نبی اکرم فالیوم کا یہ فرمان : "میرے بعد دوبارہ کا فرنہ بن جانا" اس کے ذریعے وہ کفر مرافعیس ہے جس کی ہ جہ ہے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے بلکہ اس دوایت کا مطلب سے ہے کہ جب کسی چیز کے ختلف جھے ہوں تو ان میں سے کسی این میں سے بعض اجزاء پراس پوری چیز کے نام کا اطلاق کیا جا سکتا ہے جس طرح اسلام کے مختلف شعبے ہیں تو ان میں سے کسی ایک شعبے کے مرتکب شعبی نو ان میں اسکام کا اطلاق کیا جا سکتا ہے یہ لازم نہیں ہے کہ پورے پر ہی اسلام کا اطلاق کیا جائے اسی طرح کفر کا اطلاق اسلام کے کسی ایک شعبے کوترک کرنے والے پر بھی کیا جا سکتا ہے یہ لازم نہیں ہے کہ کمل اسلام کوترک کرنے والے پر بھی کیا جا سکتا ہے یہ لازم نہیں ہے کہ کمل اسلام کوترک کرنے والے پر بیہ کفر کا اطلاق کیا جائے تو اسلام اور کفر کے چھمقد مات ہیں اسلام کے اجزاء میں سے کسی ایک جزء کا مرتکب ہوگا ماسوا کے اس مقد مات کو بجالائے گا اور اسلام کے جوان مقد مات کو بجالائے گا اور اسلام کے جوان مقد مات کو بجالائے گا اور اسلام کے جوان مقد مات کو بجالائے گا اور اسلام کے جوان دورہ وہ اگر ارادور معرفت اور انکار اور نافر مانی ہیں۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنُ تَحُرِيشِ الشَّيَاطِينِ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ، عِنْدَ إِيَاسِهَا مِنْهُمْ عَنِ الْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلا

😌 😌 حضرت جابر ر الله الله عنه أكرم من الله إلى كاليفر مان نقل كرتے ہيں:

''اہلیس اس بات سے مایوس ہوگیا ہے کہ نمازی اب اس کی بندگی کریں گے البتہ وہ تمہارے درمیان اختلافات پیدا کرےگا۔''

ذِکُوُ الزَّجْوِ عَنُ اَنْ یَعِیْنَ الْمَوْءُ اَحَدًا عَلَیٰ مَا لَیْسَ لِلَّهِ فِیهِ دِضًا اس بات کی ممانعت کا تذکرہ ،کوئی شخص کسی دوسرے کی کسی ایسے کام کے بارے میں مددکرے والے میں مدرکرے میں میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی نہ یائی جاتی ہو

5942 - (سنرصديث): آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: اَخْبَرَنَا الْمُؤَمَّلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صديث) مَثَلُ الَّذِي يُعِينُ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ كَمَثَلِ بَعِيرٍ تَرَدَّى فِي بِنُرٍ، فَهُوَ يُنْزَعُ مِنْهَا بِذَنَبِهِ

😂 🥯 حضرت عبدالله بن مسعود رهانينه نبي اكرم مَا الله على مانقل كرت بين:

'' جو شخص ناحق چیز پراپی قوم کی مدد کرتا ہے اس کی مثال ایسے اونٹ کی طرح ہے' جو کسی کنویں میں گر جاتا ہے اور پھر اسے اس کی دم سے پکڑ کر باہر نکالا جاتا ہے۔''

ذِكُرُ الزَّنْ عِنْ أَنْ يُنَاوِلَ الْمَرْءُ أَخَاهُ السَّيْفَ وَهُوَ مَسْلُولٌ اس بات كى ممانعت كاتذكره ،كوئی شخص اپنے (مسلمان) بھائی كی طرف اس طرح تلوار بڑھائے كەدە (تلوار) سونتى ہوئى ہو

- 5941 إسناده حسن .مؤمل وهو ابن أسماعيل البصرى قد توبع، وباقى رجاله ثقات رجال الشيخين غير سماك وهو ابن حرب فقدروى له مسلم، وهو صدوق .سفيان :هو الشورى، وعبد الرحمن بن عبد الله :قال أبو حاتم وغيره :سمع من أبيه وأخرجه أحمد 1/401عن مؤمل، بهذا الإسناد .وأخرجه أحمد 1/401، وأبو داود "5118" في الأدب :باب في العصبية، والبيهقي 10/234 من طريق أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدى، عن سفيان، به .وأخرجه أبو داود أيضا "5117" عن النفيلي، عن زهير، عن سماك، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه قوله .وأخرجه الطيالسي "344"، ومن طريقه البيهقي 10/234 عن عمرو بن ثابت وهو ابن هرمز و 10/234 إسرائيل، والراهرمزى في "أمثال الحديث عن 105 106 من طريق حفص عمرو بن ثابت "إلى" :حسنرة بن ثابت "وأخرجه أحمد بن جميع، ثلاثته م عن سماك، بنه وقد تحرف في الطيالسي :عمرو بن ثابت "إلى" :حسنرة بن ثابت "وأخرجه أحمد بن جميع، ثلاثته معن سماك، بنه وقد تحرف في الطيالسي :عمرو بن ثابت "إلى" :حسنرة بن ثابت "وأخرجه أحمد رواية أحمد :وأحسبه قد رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

5943 - (سند صديث): آخُبَرَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بْنُ آحُمَدَ بْنِ مُؤْسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَوٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَوٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَوٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَعْمَوٍ، قَالَ: صَيعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ: ﴿ وَالرُّبَيْوِ، قَالَ: سِمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ: ﴿ وَالرَّبَيْوِ، قَالَ: صَيعَتْ جَابِرًا، يَقُولُ: ﴿ وَالرَّبَيْوِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَعْمَوٍ، قَالَ: عَدْ اللّٰهُ اللّٰهِ بُنُ مَعْمَوْمِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ بُنُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ ال

(مَثَّن مدِيثُ): إِنَّ أَلْنَبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يَتَعَاطُونَ سَيْفًا بَيْنَهُمْ مَسْلُولًا، فَقَالَ: اَلَمُ اَزُجُرْكُمْ عَنُ هَلَذَا؟ لِيُغْمِدُهُ، ثُمَّ يُنَاوِلُهُ آخَاهُ

ت کی حضرت جابر و النفو بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ نبی اکرم منافق کم کی جھالوگوں کے پاس سے گزرے جنہوں نے ایک دوسرے کے مقابلے میں تعالی ہوئی تقین کو آپ منافق کے ارشاد فرمایا: کیا میں نے تم لوگوں کو اس چیز سے منع نہیں کیا؟ انہیں میان میں ڈال کرایے بھائی سے ملو۔

# ذِكُرُ لَعُنِ الْمَلائِكَةِ مَنْ اَشَارَ بِالْحَدِيدَةِ اللَى اَحِيدِ فرشتوں كاال شخص يرلعنت كرنے كا تذكره

#### . جوکسی دھاردار چیز کے ذریعے اپنے بھائی کی طرف اشارہ کرتا ہے

5944 - (سند حديث): أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا النَّضُرُ،

قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (متن حديث):الْمَلائِكَةُ تَلْعَنُ آحَدَّكُمُ إِذَا آشَارَ إِلَى آخِيهِ بِحَدِيدَةٍ، وَإِنْ كَانَ آخَاهُ لِآبِيْهِ وَأُمِّهِ

الوهريره رالفين ني اكرم مَا النيم كاليم مانقل كرتے ہيں:

'' فرشتے اس آ دمی پرلعنت کرتے ہیں جو کسی دھاردار چیز کے ذریعے اپنے بھائی کی طرف اشارہ کرتا ہے اگر چہوہ اس کاسگا بھائی ہو۔''

5943 - إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس فقد روى له مسلم . أبو عاصم : هو الضحاك بن مخلد الشيباني. وأخرجه البزار "3335"عن عمرو بن على ومحمد بن معمر قالا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ أَبِي الزُّبَيِّرِ، عَنُ جابر . قال الهيثمى في "المجمع :7/291 "رواه أحمد والبزار، ورجاله ثقات. وانظر الحديث رقم "5946"

5944 إسناده صحيح على شرط الشيخين . إسحاق بن إبراهيم : هو ابن مخلد الحنظلى المعروف بابن راهويه، والنضر : هو ابن شميل، وهشام : هو ابن حسان الأزدى القردوسى . ومحمد : هو ابن سيرين . أخرجه أحمد 505/2و 505، ومسلم "2616 في البر والصلة : باب النهي عن الإشارة بالسلام إلى مسلم، والبيهقى في "السنن8/2 "، وفي "الآداب "599" "من طريق ابن عون، ومسلم "2616" من طريق أيوب، والترمذي "2162" في الفتن : باب ما جاء في إشارة المسلم إلى أخيه بالسلاح، من طريق خيالد الحذاء ، ثلاثتهم عن محمد بن سيرين، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي عقب حديث "2162" من طريق أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة موقوفا . وانظر الحديث رقم . "5947"

#### ذِكُرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنُ آجُلِهَا تَلْعَنُ الْمَلائِكَةَ هَلْذَا الْفَاعِلَ

#### اس علت کا تذکرہ جس کی وجہ سے فرشتے ایسا کرنے والے پرلعنت کرتے ہیں

- 5945 - (سند صديث): آخُبَرَنَا ابْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَبُدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنَ آيُوبَ، وَيُونُسَ، عَنِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) نِإِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ، فَقَتَلَ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَهُمَا فِي النَّارِ وَقَالَ اَحُمَدُ بُنُ عَبُدَةَ: وَوَجَدُتُهُ فِي مَوْضِعِ الْخَرَ: وَالْمُعَلَّى بُنُ زِيَادٍ

🟵 🟵 حضرت ابوبكره والتنظروايت كرتع بين نبي اكرم مَا لَيْظِم نا ارشاد فرمايا:

''جب دومسلمان ایک دوسرے کے سامنے آئیں اور ان میں کوئی ایک دوسرے کوئل کر دیے تو وہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔'' جائیں گے۔''

احد بن عبدہ نا می راوی کہتے ہیں: میں نے دوسری جگدیہ پایا ہے کدراوی کانام معلیٰ بن زیاد ہے۔ فی میں معلیٰ بن زیاد ہے۔ فی اللّ ہے کو الزّ جُو عَنْ اَنْ يُشِيرُ الْمُسْلِمُ اللّٰي اَخِيهِ بِالسِّلاحِ

945 - إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال غير أحمد بن عبدة وهو الضبى فقد روى له مسلم، أيوب : هو ابن أبي تميمة السختياني، ويونس : هو ابن عبيد، والحسن : هو ابن أبي الحسن البصرى. وأخرجه مسلم "15" "888" في الفتن: باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، والنسائي 57/125 تجريم القتل، والبيهقى 89/8من طريق أحمد بن عبدة، عن حماد، عن أيوب ويونس والمعلى بن زياد "وتحرف في النسائي إلى : العلاء بن زياد "عن الحسن، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 55/4 والبخارى "31" في الإيمان : باب (وَإِنَّ طَائِفَتَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ أَفَتَتُلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا) ، و " 6875" (وَمَنُ أَحْيَاهَا) ، و " 7083" والبخارى "15" في الإيمان : باب (وَإِنَّ طَائِفَتَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتُلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا) ، و " 6875" (وَمَنُ أَحْيَاهَا) ، و " 7083" في الفتن : باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما، وأبو داود "4268" في الفتن : باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما، وأبو داود "4269" في الفتن : باب إذا التقى المسلمان بالموري عن ربعي بن حراش، عن أبي بكرة، عن البي صلى الله عليه وسلم قالي" : إذا التقى المسلمان حمل واخرجه الطيالسي "884"، ومسلم "16" "888"، والنسائي 7/124، وابن ماجة "3965" في الفتن : باب إذا التقى المسلمان حمل واخرجه الطيالسي بكرة، عن ابيه . وسيأتي رقم جهنم، فإذا قتل احلهما صاحبه، دخلاها جميعة "لفظ مسلم. وأخرجه أحمد 5/48 من أبي بكرة، عن أبي بكرة، عن أبي بكرة، عن أبيه . وسيأتي رقم . "598" وابن ماجة "1968 عن الفي مسلم. وأخرجه أحمد 5/48 من أبي بكرة، عن أبيه . وسيأتي رقم . "598"

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (متن مديث): آنَّهُ نَهِي عَنْ آنُ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا

# ذِكُرُ بَعْضِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ اَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَاذَا الْفِعْلِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ الله

5947 - (سندمديث): آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ سَعِيْدِ السَّعُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ خَشُرَمٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا عِيْسَى بُنُ يُونُسَ، عَنُ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صريث) زِانَّ الْمَلائِكَةَ لَتَلْعَنُ آحَدَكُمُ إِذَا آشَارَ إِلَى آخِيه بِحَدِيدَةٍ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِآبِيْهِ وَأُمِّيهِ

😌 🟵 حضرت ابو ہریرہ والغیئر روایت کرتے ہیں' نبی اکرم مَثَلِثَیْمُ نے ارشاد فرمایا:

'' فرشتے اس شخص پرلعنت کرتے ہیں جو کسی دھاردار چیز کے ذریعے اپنے بھائی کی طرف اشارہ کرتا ہے اگر چہدہ اس کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔''

# ذِكُرُ الْبَعْضِ الْاحَرِ مِنَ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ اَجْلِهَا زُجِرَ عَنُ هلدا الْفِعْلِ الْعُعْلِ الْمُعْل ايك دوسرى علت كاتذكره جس كى وجهساس فعل سيمنع كيا كياب

5948 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنُ هَمَّامِ بُنِ مُنَبِّهِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

5946 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم غير عبد الله بن معاوية الجمحى، فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة، وقد صرح أبو الزبير بالحديث في الطريق المتقدمة ."5943" وأخرجه الترمذي "2163" في الفتن :باب ما جاء في النهي عن تعاطى السيف المسلول، عن عبد الله بن معاوية، بهذا الإسناد، وقال :حسن غريب من حديث حماد بن سلمة. وأخرجه الطيالسي "1759"، وأحمد 300/دو 361، وأبو داود "2588" في الجهاد :باب في النهي أن يتعاطى السيف مسلولا، والحاكم طوق عن حماد بن سلمة، به . وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي . وقد تقدم برقم "5943"

7947 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير على بن خشرم، فمن رجال مسلم .عيسى بن يونس :هو ابن أبي إسحاق السبيعي .وقد تقدم برقم 5948."5944" - حديث صحيح ابن أبي السرح وهو محمد بن المتوكل بن أبي السرى قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين .وهوفي "صحيفة همام"100" "، و "مصنف عبد الرزاق " ... "18679" ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 2/317، والبخاري "7072" في الفتن :باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حمل علينا السلاح فليس منا"، ومسلم، "2617" في البر والصلة :باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم، والبيقهي 8/23، والبغوي ." 2573"

(متن صديث) لَا يُشِيهُ و آحَدُكُمْ إللى آخِيهِ بِالسِّكَاحِ، فَإِنَّهُ لَا يَدُدِى لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنُزِعُ مِنُ يَّدِهِ، فَيَقَعُ فِيمَنُ يُّنَاوَلُ

المن من الومريره والنفي روايت كرت مين نبي اكرم من النفي في ارشا وفرمايا:

'' کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف ہتھیار کے ذریعے اشارہ نہ کرے کیونکہ وہ یہ بات نہیں جانتا شاید شیطان اس کے ہاتھ سے اسے گراد ہے اور وہ ہتھیار دوسر شے خص کولگ جائے۔''

## ذِكُرُ الزَّجْرِ عَنِ الْجَذُفِ بِالْحَصَى إِرَادَةَ الْآذَى بِالنَّاسِ

اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ لوگوں کواذیت پہنچانے کے لیے کنگریاں ماری جائیں

5949 - (سند مديث) : آخُبَرَنَا آبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا آبُو خَيْثَمَة، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ، حَدَّثَنَا كَهِمَسٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْمُغَفَّلِ،

(مَثَنَ صَدِيث): آنَّهُ رَاى رَجُلَا يَخُذِفَ، قَالَ: لَا تَخُذِفْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَحَذُفِ، وَلَا يُنكُا بِهِ صَدُدٌ، وَلَا يُنكُا بِهِ عَدُوَّ، وَلَا كِنَّهَا قَدُ تَكُسِرُ السِّنَّ، اللهَ عَدُوْ، وَلَا يُنكُا بِهِ عَدُوِّ، وَلَا يُنكُا بِهِ عَدُوَّ، وَلَا يُنكُ السِّنَّ، وَلَا يُنكُ اللهِ عَدُوِّ، وَلَا يَنكُ اللهُ عَدُوْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ اَنْتَ تَخُذِفُ؟ لَا وَتَفُقَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ اَنْتَ تَخُذِفُ؟ لَا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ اَنْتَ تَخُذِفُ؟ لَا اللهِ عَذَا وَكَذَا

حضرت عبداللہ بن مغفل و اللہ علی ہے ہوئے ہوئے دیکھا تو خطرت عبداللہ بن مغفل و اللہ علی ارسے میں یہ بات منقول ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو کنگریاں مارتے ہوئے دیکھا تو فرمایا تم کنگریاں نہ مارو کیونکہ نبی اکرم مُنا اللہ اللہ ہے اور منافی کیا ہے (راوی کوشک ہے شاید یہ الفاظ ہیں) نبی اکرم مَنا اللہ کے نظریاں مارنے کونا پسندیدہ قرار دیا ہے۔ نبی اکرم مَنا اللہ کے ارشاد فرمایا ہے: اس کے ذریعے کوئی شکار نہیں کیا جاسکتا ہے اور آنکھ کو پھوڑا جاسکتا ہے۔ اس کے ذریعے کوئی شکار نہیں کیا جاسکتا ہے اور آنکھ کو پھوڑا جاسکتا ہے۔

پھر حضرت عبداللہ بن مغفل رہائٹوئے اس شخص کو کنگریاں مارتے ہوئے دیکھا' تو فرمایا میں نے تمہیں نبی اکرم مُناہٹوئم کے حوالے سے صدیث بیان کی ہے اور تم پھر کنگریاں ماررہے ہو۔ میں تم سے اتنے 'اتنے عرصے تک بھی بات نہیں کروں گا۔

<sup>9949</sup> إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأبو حيثمة : هو زهير بن حرب، وكهمس : هو ابن الحسن. وأخرجه البخارى "5479" في الذبائح والصيد : باب الحذف والبندقة، والنسائي 8/47في القسامة : باب دية جنين المرأة، من طريقين عن يزيد بن العراون، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 86/4و 55/5، والدارمي 1/117، والبخاري "5479"، ومسلم "54" "1954" في الصيد والذبائح : باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو، والبيهقي 9/248، والبغوى "2574"من طرق عن كهمس، به وأخرجه الطيالسي "914"، وأحمد 5/45، والبخاري "6220" في الأدب : باب المنهى عن الخذف، والبيهقي 8/248 من طريق شعبة، وأحمد 5/57 من طريق سعيد، كلاهما عن قتادة، عن عقبة بن صهبان، عن عبد الله بن مغفل وأخرجه المحاكم الحكم بن الأعرج، عن عبد الله بن مغفل.

# ذِكُرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرَءِ مِنُ لُزُومِ خَاصَّةِ نَفْسِهِ، وَإِصْلَاحِ عَمَلِهِ عَمَلِهِ عَمَلِهِ عَمَلِه عِنْدَ تَغْيِيرِ الْاَمْرِ، وَوُقُوعِ الْفِتَنِ

اس بات كاتذكره كه آدمى بريه بات لازم ب كه جب معامله تغير موجائ اور فتنے واقع مونا شروع

ہوجائیں تواس وقت وہ صرف اپنادھیان رکھے اور اپنے مل کودرست رکھے

5950 - (سندحديث):اَحُبَرَنَا الْسَحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا اُمَيَّةُ بُنُ بِسُطَامٍ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا وَعُلِيهِ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَوْحُ بُنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ اَبِيْ هُوَيُوةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(مَّمْنَ مَدَّيَثُ) عَيْفَ آنْتَ بَا عَبْدَ اللَّهِ إِذَا بَقِيتَ فِى مُعَالَةٍ مِنَ النَّاسِ ؟ قَالَ: وَذَاكَ مَا هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قالَ: ذَاكَ إِذَا مَسِ جَتُ آمَانَاتُهُمْ وَعُهُودُهُمُ، وَصَارُوا هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ آصَابِعِهِ قَالَ: فَكَيْفَ بِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: تَعْمَلُ مَا تَعْرِف، وَدَعْ مَا تُنْكِرُ، وَتَعْمَلُ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ، وَتَدَعُ عَوَامٌّ النَّاسِ

حصرت ابوہریرہ دوائی کرتے ہیں: نبی اکرم مُنافی کے ارشادفر مایا: اے عبداللہ اس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا جب
تم لوگوں کے چھان میں رہ جاؤگے۔ انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ (مُنافین کی)! یہ کون لوگ ہوں گے۔ نبی اکرم مُنافین کے ارشاد
فر مایا: یہ صورت حال اس وقت پیش آئے گی جب ان کی امانتیں اور ان کے عہد اس طرح ہوجا کیں گے۔ نبی اکرم مُنافین کے ان انگیاں ایک دوسرے میں داخل کر کے فر مایا۔ انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ (مُنافین کی)! اس وقت میں کیا کروں۔ نبی اکرم مَنافین کے ارشاد فر مایا: تم وہ کام کرو جسے تم یہ کیا جھتے ہواور اس بات کوچھوڑ دو جسے تم براسمجھوا ورتم اپنی ذات کے لیے ممل کرواور لوگوں کو (ان کے حال) پرچھوڑ دو۔

5950 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير العلاء وأبيه وهو عبد الرحمن بن يعقوب الحرفى فمن رجال مسلم .وأخرجه الدولابي 2/35من طريق عمرو بن أبي عمرو، عن العلاء ، بهذا الإسناد .وأخرجه ابن ابي شيبة 10، وأحمد 2/212موابو داود "4343 في الملاحم :باب الأمر والنهي، من طريق الفضل بن دكين، والحاكم 282م 282من طريق محمد بن عبيد الطنافسي، كلاهما عن يونس بن أبي إسحاق، عن هلال بن خباب أبي العلاء ، عن عكرمة، عن عبد الله بن عمرو وسقط من المطبوع من ابن أبي شببة " :عكرمة " وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي .وأخرجه أحمد 2/221م والحاكم 1434 من طريق يعقوب بن عبد الرحمن، وأبو داود "4342"،وابن ماجة "3957" في الفتن :باب التثبت في الفتنة، من طريق عبد المعزيز بن أبي حازم، كلاهما عن أبي حازم، عن عمارة بن عمرو بن حزم، عن عبد الله بن عمرو .وأخرجه أحمد 2/162 أسماعيل، عن الحسن، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو . وأخرجه عبد الرزاق "2074" عن معمر، عن غير واحد منهم، عن المحسن أن عمرو بن معمر عن غير واحد منهم، عن المحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعد الله بن عمرو ... وانظر المحديث الآتي .وأخرجه الطبراني في "الكبير "5868" " و "5984" من طريقين، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي، قال الهيثمي في "المجمع :7/279 "رواه الطبراني بإسنادين، ورجال أحدهما عنادية المنادين، ورجال أحدهما المنادين، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي، قال الهيثمي في "المجمع :7/279 "رواه الطبراني بإسنادين، ورجال أحدهما المنادية التاديدة التاديدة التاديدة المنادين ورجال أحدهما المنادية التاديدة التاديدة التاديدة التاديدة التاديدة الله المديدة المنادية التاديدة التاديدة التاديدة التاديدة التاديدة التاديدة المنادية ورجال أحدهما المنادية التاديدة التاديدة المنادية ورجال أحدهما المنادية التاديدة المنادية ورجال أحدهما المناديدة ورجال أحدهما المنادية ورجال أحدهما المنادية ورجال أحدهما المنادية ورجال أحدهما المنادية ورجال أحده المنادية ورجال أحده المنادية ورجال أحدود المنادية ورجود ورجود المنادية ورجود المنادية ورجود المنادية

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ اس طریقہ کے بارے میں اطلاع کا تذکرہ که آدمی پریہ بات لازم ہے کہ آخری زمانے میں وہ اس طریقہ کارپڑل پیرا ہو

5951 - (سندصديث): آخْبَرَنَا الْسَحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا اُمَيَّةُ بُنُ بِسُطَامٍ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا وَوَحُ بُنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صريث) : كَيْفَ آنْتَ يَا عَبُدَ اللّهِ بُنَ عَمْرٍ و إِذَا بَقِيتَ فِى حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ ؟ قَالَ: وَذَاكَ مَا هُمْ يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: ذَاكَ إِذَا مَرِجَتُ اَمَانَاتُهُمْ وَعُهُو دُهُمْ، وَصَارُوا هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ آصَابِعِهِ قَالَ: فَكَيْفَ تَرَى يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: تَعْمَلُ مَا تَعْرِثُ وَتَدَعُ مَا تُنْكِرُ، وَتَعْمَلُ بِخَاصَةٍ نَفْسِكَ، وَتَدَعُ عَوَامَّ النَّاسِ

🟵 😂 حضرت ابو ہریرہ واللفظروایت کرتے ہیں نبی اکرم مَاللفظم نے ارشاد فرمایا:

"اے عبداللہ عمرو! اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جبتم لوگوں کے چھان میں باتی رہ جاؤ کے انہوں نے عرض کی:

یارسول اللہ (مَنَّا اَلْیَا اُ) ایکون لوگ ہیں۔ نبی اکرم مَنَّالِیَّا اُن ایسااس وقت ہوگا جب ان کی امانات اوران کے عبد
ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے اوروہ یوں ہوجا کیں گے۔ نبی اکرم مَنَّالِیُّا اِن الگلیاں ایک دوسرے
میں واخل کر کے فرمایا۔ حضرت عبداللہ ڈٹالٹو نے عرض کی: یارسول اللہ (مَنَّالِیُّا اُن اِکْ اِس بارے میں کیا

رائے ہے۔ نبی اکرم مَنَّالِیُّا نے فرمایا: جسے تم اچھائی سمجھوا سے تم کر لینا اور جسے تم برائی سمجھوا سے نہ کرنا اور تم صرف اپنی ذات کے لیے مل کرنا اور لوگوں کو (ان کے حال پر) چھوڑ دینا۔"

ذِكُرُ خَبَرٍ آوُهَمَ مَنْ لَمُ يُحْكِمُ صِنَاعَةَ الْحَدِيْثِ آنَّ آخِرَ الزَّمَانِ عَلَى الْعُمُومِ يَكُونُ شَرَّا مِنْ آوَّلِهِ

اس روایت کا تذکرہ جس نے اس شخص کوغلط ہی کا شکار کیا جوعلم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا (اور

وہ اس بات کا قائل ہے) آخری زمانہ عمومی طور پر پہلے زمانے سے براہوگا

5952 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ سَلْمٍ الْاَصْبَهَانِيٌّ، بِالرَّيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِصَامِ بُنِ يَزِيْدَ، جَبَّرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ عَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ عَدِي، قَالَ:

5951- إستناده صبحيح على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله .وأخرجه الطبراني في "الأوسط "2797" "عن إبراهيم بن هناشم، عن أمية بن بسطام، بهذا الإستاد .وذكره الهيثمي في "المجمع 7/283 "وقال :رواه الطبراني في "الأوسط "بإستادين، رجال أحدهما رجال الصحيح.

(متن صديث): آتيُنَا آنَسَ بُنَ مَالِكِ، فَشَكُونَا إِلَيْهِ الْحَجَّاجَ، فَقَالَ: اصْبِرُوا، فَإِنَّهُ لَا يَأْتِى عَلَيْكُمْ يَوْمٌ اَوْ زَمَانٌ إِلَّا وَالَّذِى بَعْدَهُ شَرٌّ مِّنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيّكُمْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿ وَبِرِ بِن عَدَى بِيان كُرتِ بِين : ہم لوگ حَفِرت انس بِنَ ما لک رُفَافِئے کے پاس آئے ہم نے جاج کی شکایت ان سے کی تو انہوں نے فرمایا: تم لوگ صبر سے کام لو کیونکہ تم پراب جو بھی دن (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ بیں) جو بھی زمانہ آئے گا تو اس کے بعد والا زمانہ اس سے زیادہ برا ہوگا ' یہاں تک کہ تم لوگ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے بیہ بات میں نے تمہار سے نبی کی زبانی سن ہے۔

ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ خَبَرَ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ لَمْ يُرِدُ بِعُمُومِ خِطَابِهِ عَلَى الْآخُوالِ كُلِّهَا الْحَرَالِ الْكِلَّهَا الْأَخُوالِ كُلِّهَا السروايت كاتذكره جواس بات كى صراحت كرتى ہے كہ حضرت انس بن مالك وَاللَّهُ كَا فَالْ كرده

روایات میں بیمرادنہیں ہے کہ تن کے الفاظ سے ہر طرح کا حال مراد ہو

5953 - (سند صديث): الْحَبَرَنَا الْفَصُلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرُهَدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرُهَدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَنْ اَبِي هُولُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيُهُ وَسَلَّمَ:
عَلَيْهُ وَسَلَّمَ:

5952 - إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله وأخرجه الطبراني في "الأوسط "2797" "عن إبراهيم بن هاشم، عن أمية بن بسطام، بهذا الإسناد . وذكره الهيثمي في "المجمع 7/283 "وقال : رواه الطبراني في "الأوسط "بإسنادين، رجال أحدهما رجال الصحيح2.حديث صحيح مُحَمَّدُ بُنُ عِصَامٍ بُنِ يَزِيدَ بُنِ عَجُلانَ الأصبهاني : لم يرو عن غير أبيه شيئا، ولا يعرف بجرح ولا تعديل مترجم في "الجرح والتعديل"، 8/53، وأبو عصام بن يزيد :ترجمه المؤلف في "ثقاته 8/520 "وقال :يروى عن الشوري ومالك بن مغول، روى عنه ابنه محمد بن عصام يتفرد ويخالف، وكان صدوقا، حديثه عند الأصبهانيين، وذكره ابن أبي حاتم 7/26، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان 2/138 "فلم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا، وقد توبعا، ومن فوقهما من رجال الشيخين. وسفيان :هو الثوري.وأخرجه أحمد 3/132و177و179، والبخاري "7068"في الفتن :باب "لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه "، والترمذي "3307"في الفتن :باب رقم 35، وأبو يعلى "4037"من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد .وأخرجه أبو يعلى "4036"من طريق مالك بن مغول، عن الزبير بن عدى، به .وأحرجه الطبراني في "المعجم الصغير "528" "، والخطيب في "تاريخه 8/183 "مـن طـريـق على بن عبد العزيز، عن مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، عن الزبير بن عدى، به وقال الطبراني :لم يروه عـن شعبة إلا مسلم، تفرد به على 1.مـحمد بن إبرهيم :وذكره المؤلف في "الثقات 9/39 "فقال :مـحمد بن إبراهيم أبو شهاب الكنباني، ويروى عن عاصم ابن بهدلة، روى عنه مسدد بن مسرهد، وذكره البخاري في "التاريخ الكبير 1/25 "، وابن حاتم 7/185، وقال :سالت أبي عنه، فقال :ليس بمشهور، يكتب حديثه، وباقي رجاله ثقات من رجال البخاري غير عاصم ابن بهدلة، فقد روى له الشيخان مقرونا، وهو صدوق والدارقطني، وقال أبو حاتم :ليس بالقوى، ومحله الصدق، وقال العجلي :كان معروفا بالحديث صدوقا، وقال ابن عدى : رواياته مستقيمة، قال : والقول فيه ما قال شعبة : إنه لا بأس به .وأخرجه الترمذي "2231"في الفتن : بساب ما جاء في المهدى، من طريق سفيان بن عيينة، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة موقوفا .وقال هذا إسناد صحيح.

(متن صديث): لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا لَيْلَةٌ، لَمَلَكَ فِيهَا رَجُلٌ مِّنُ اَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

🚭 🚭 حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹوروایت کرتے ہیں' نبی اکرم مُلاَثِیْنِ نے ارشاد فر مایا:

''اگردنیاختم ہونے میں صرف ایک رات باقی رہ جائے' تواس میں بھی نبی اکرم مُلَا اِیُّا کے اہل بیت سے تعلق رکھنے والا ایک مخص بادشاہ ضرور ہے گا۔''

5954 - وَحَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ الْحُبَابِ، فِي عَقِيهِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ اَبُوُ شِهَابٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ ابْنُ بَهُدَلَةَ، عَنْ زِرٍّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن حديث): لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا لَيَلَةٌ، لَمَلَكَ فِيهَا رَجُلٌ مِّنُ اَهْلِ بَيْتِي (يُوَاطِء) \* اسْمُهُ اسْمِي

🟵 🟵 حضرت عبدالله بن مسعود رفي من المراسخ المراسخ المراسخ المنظيم في المراسخ المساور مايا:

''اگر دنیاختم ہونے میں ایک رات باقی رہ جائے' تو اس میں میرے اہل بیت سے تعلق رکھنے والا ایک شخص حکمران ضرور بنے گا'جس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا۔''

## ذِكُرُ الْاَمْرِ بِالِانْفِرَادِ بِالدِّينِ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ

فتنول کے وقوع کے وقت (اپنے) دین کے ہمراہ تنہا ہوجانے کا تذکرہ

5955 - (سند صديث) اَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بُنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ بَشَّادٍ الرَّمَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي صَعْصَعَةَ، عَنُ آبِيْهِ، عَنُ آبِي سَعِيْدٍ الْحُدُرِيِّ، سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي صَعْصَعَةَ، عَنُ آبِيْهِ، عَنُ آبِي سَعِيْدٍ الْحُدُرِيِّ،

(متن صديث): آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: اَوْشَكَ اَنْ يَّكُوْنَ خَيْرُ مَالِ الْمُسلِمِ غُنَيْمَةً يَتُبَعُ بِهَا سَعَفَ الْجِبَالِ، وَمَوَاضِعَ الْقَطُرِ، يَهِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ

(تُوضَي مَصنف):قَالَ أَبُو كَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: هِكَذَا أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ:سَعَف، وَإِنَّما هِيَ بِالشِّينَ

عفرت ابوسعید خدری بالشخنیان کرتے ہیں: نبی اکرم سکا لیکھ نے ارشاد فرمایا: عنقریب ایساوقت آئے گاجب مسلمان کاسب سے بہتر نال چند بکریاں ہوں گی جنہیں وہ ساتھ لے کریہاڑوں کی چوٹیوں پراور بارش نازل ہونے کے مقامات (لیمی

"10216" عن معاذ بن المثنى، عن مسدد، بهذا الإسناد .وأخرجه أحمد 376/1و 377و 448 وأبو داود "4282" الكبير "10216" عن معاذ بن المثنى، عن مسدد، بهذا الإسناد .وأخرجه أحمد 376/1و 377و 448 وأبو داود "4282" في المهدى، والترمذى "2300" و "2230" و "10210" وفي "الكبير" "10213" وفي "الكبير" "10213" وفي "الكبير" "10223" و "10220" و المناد " وأبو نسعيم في "أخبار أصبهان "10208" والمخطيب في "أخبار أصبهان 4/388 "من طرق عن عاصم ابن بهدلة، به وهذا سند حسن .وأخرجه الطبراني "10208" و "10218"، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان 2/195"، وفي "الحلية 5/75 "من طرق عَنْ زِرِّ بُنِ خُبَيْشٍ، عَنِ ابُنِ مَسْعُودٍ . وفي الباب عن على عند أبي داود "4288"، وأحمد 9/1وعن أبي سعيد المخدرى عند أحمد 7/16و.36

جنگلات) میں چلاجائے گاوہ اپنے دین کوفتنوں سے بچانے کے لیے بھا گے گا۔ ---

(امام ابن حبان مِینیفرماتے ہیں:) ابو خلیفہ نامی راوی نے پیلفظ سعف نقل کیا ہے حالانکہ اصل لفظ شین کے ساتھ ہے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْفَارَّ مِنَ الْفِتَنِ عِنْدَ وُقُوْعِهَا يَكُونُ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ النَّانِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ السَّابِات كيبيان كا تذكره كفتول كوتوع كوقت فتول سے فرار

#### اختیار کرنے والا مخص اس زمانے میں سب سے بہتر ہوگا

5956 - (سند صديث): آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الُوَلِيْدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَاحِدِ بُنُ قَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْآبُيْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَاحِدِ بُنُ قَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْآبُيْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَاحِدِ بُنُ قَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَاحِدِ بُنُ قَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْآوَبَيْرِ، قَالَ:

رَمَتُنَ صَدِيثُ) : قَالَ اَعُرَابِيِّ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلُ لِهِلْذَا الْإِسْلَامِ مِنْ مُنْتَهًى؟ قَالَ: نَعَمُ، مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا مِنْ مُنْتَهًى؟ قَالَ: نَعَمُ، مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا مِنْ مُنْتَهًى؟ قَالَ: ثُمَّ مَاذَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ثُمَّ تَقَعُ فِتَنْ كَالظُّلَمِ، قَالَ: كَلَّا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ثُمَّ تَقَعُ فِتَنْ كَالظُّلَمِ، قَالَ: كَلَّا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلَى وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، لَتَعُودُنَّ فِيهَا اَسَاوِدَ صُبًّا، يَضُوبُ رَسُولَ اللهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلَى وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، لَتَعُودُنَّ فِيهَا اَسَاوِدَ صُبًّا، يَضُوبُ

2955-إسناده صحيح إبراهيم بن بشار وهو الرمادى الحافظ قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال البخارى .سفيان :هو ابن عيينة، وعبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة : هُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى صعصعة، ومنهم من يسقط عبد الرحمن من نسبه، ومنهم من ينسبه إلى جده، فيقول :عبد الرحمن بن أبي صعصعة، قال ابن المديني : وهم ابن عيينة في نسبه حيث قال :عبد الله بن عبد الرحمن، وقال الشافعي :يشبه أن يكون مالك حفظه، وقال الدارقطني : لم يختلف على مالك في تسمية عبد الرحمن بن عبد الله. واخرجه الحميدي "733"، وأحمد 3/6، وأبو يعلى "983"من طريق سفيان، بهذا الإسناد . وعند أحمد وأبي يعلى : ابن أبي صعصعة . وأخرحه أحمد ومردي أبي شببة 15/10، وابن ماجة "3980" في الفتن : باب العزلة، من طريق يحيى يعلى : بعب

بغير حديث، وأرجو أنه لا بأس به، لأن في رواية الأوزاعي عنه استقامة، وهو حسن الحديث، قال ابن عدى :حدّث عن هد الأوزاعي بغير حديث، وأرجو أنه لا بأس به، لأن في رواية الأوزاعي عنه استقامة، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال البخارى غير صحابيه . كرز بن حبيش الغزاعي، كما في "المسند 3477 "أسلم يوم الفتح، وعُمَّرَ عمراً طويلا، وكتب معاوية إلى عامله على مكة :إن كان كرز بن علقمة حياً مره فليوقفكم على معالم الحرم، فنعل، وهي معالمهم إلى الساعة " ... طبقات ابن سعد 5/458 " وأخرجه أحمد 3/477، والبزار "3355"، وابن الأثير في "أسد الغابة 4/46 "ى ومن طرق عن الأوزاعي، يهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي "1290"، والحميدي "5749"، وابن أبي شيبة [15/1، وأحمد 3/477، والبزار "3353"، والطبراني "5749"، والحاكم مختصراً \$1/4 من طريق سفيان بن عيينة، وعبد الرزاق "7074"، والطبراني "442" والحاكم 1344 والبغري "4235" من طريق معمر، والطبراني "444" / 19 من طريق عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، و "445" من طريق معاوية بن يحيى، "4235" من طريق عقيل، والبزار "3354" من طريق سفيان من طريق سفيان من طريق سفيان من حسن، ستنهم عن الزهري، عن عروة، به . وزاد سفيان عند أحمد ابن أبي شيبة والحميدي :قال الزهري : والأسود :الحية إذا أرادة أن تنهش تنتصب هكذا ورفع الحميدي يده ثم تنصب . لفظ الحميدي.

بَعْ صُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ﴿ فَحَيْرُ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ مُؤْمِنٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ، يَتَّقِى اللَّهَ، وَيَذَرُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ

المائم میں داخل کر حضرت کر زخزا کی دفائق بیان کرتے ہیں: ایک دیباتی نے عرض کی: یارسول الله (مَنَافَقِیم)! کیا اس اسلام کا کچھانعتام موگا۔ نی اکرم مَنَافِقِیم نے ارشاد فرمایا: جی ہاں اللہ تعالی عربی ہوں ہیں ہے جس کے بارے ہیں بھلائی کا ارادہ کرے گا اس اسلام میں داخل کرے گا۔ اس دیباتی نے عرض کی: یارسول الله (مَنَافِقِیم)! پھر کیا ہوگا۔ نی اکرم مَنَافِقِیم نے ارشاد فرمایا: پھر تاریکوں کی طرح کے فقتے آئیں گے۔ اس فحض نے عرض کی: ہرگز نہیں الله کہ تم ایارسول الله (مَنَافِقِیم)! (ایسانہیں ہوگا) نی اکرم مَنَافِقِیم نے اس کے دست قدرت میں میری جان ہے (ایسانی ہوگا) اور تم لوگ دوبارہ اس میں الی صورت فرمایا: بی ہاں اس ذات کی تم اجس کے دست قدرت میں میری جان ہے (ایسانی ہوگا) اور تم لوگ دوبارہ اس میں الی صورت مال کا شکار ہوجاؤ کے کہ سانچوں کی طرح بھن پھیلا لوگا اور ایک دوسرے کی گرد نیں اڑا نے لگو گے اس زمانے میں سب سے بہتر حضو وہ موسی ہوگا ، جو کی گھائی میں الگ تھلگ رہتا ہوگا وہ الله تعالی ہے ڈرتا ہوگا اور لوگوں کو اپنے شرے محفوظ رکھا۔

فری کو کو اِن عطاءِ الله جَلَّ وَ عَکلا الْمُتَعَبِّدَ عِنْدَ وَقُوْعِ الْفِتَنِ ثُو اَبِ الْهِجُورَةِ الله حَلَّى وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله حَلَّى وَسَلُّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَسَلَّى الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ وَسِلَمَ وَسَلَّمَ وَسُلُو وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُ وَسَ

الله تعالیٰ کافتنوں کے وقوع کے وقت عبادت گزارشخص کو نبی اکرم مَثَاثِیْم کی طرف

#### ہجرت کرنے کا تواب عطا کرنے کا تذکرہ

5957 - (سندهديث) آخُبَرَنَا مُسَحَسَمُ دُبُنُ يَحْيَى بُنِ بَسَّامٍ، بِالْبَصْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بُنُ سَعِيْدٍ، عَنْ مَنْصُوْرِ بُنِ زَاذَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بُنِ يَسَارٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ:

(متن مديث): الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَالْهِجْرَةِ اللَّي

🟵 😌 حضرت معقل بن بيار ولالفيئروايت كرتے بين نبي اكرم تلافيظ نے ارشاد فرمايا:

7957 إسناده قوى .مستلم بن سعيد الثقفى : روى له الأربعة، قليل الحديث .قال أحمد : شيخ ثقة من أهل واسط، وقال ابن معين : صويلح، وقال النسائى : ليس به بأس، وذكره المؤلف فى "الثقات"، وقد تبويع، وباقى رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 5/27، وابن أبى شيبة "1914" ومن طريقه الطبرانى "492"/20، كلاهما عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد .وقد تصحف "مستلم "عند أحمد وابن أبى شيبة إلى "مسلم"، وعند الطبرانى إلى "مسلمة "كما سقط من إسناد الطبرانى منصور بن زادن. وأخرجه الطيالسي "932"، وأحمد 5/25، ومسلم "948"فى الفتن :باب فضل العبادة فى الهرج، والمترمذى "2201" فى الفتن :باب الوقوف عند الشهاب، والطبرانى "488"/20 فى الفتن :باب الوقوف عند الشهاب، والطبرانى "488"/20 و"489"و "499"و "494"من طريق الأحمش، ثلاثتهم عن معاوية بن قرة، به .و لفظ أحمد 5/25، والطبرانى " :"489"العمل فى الهرج كهجرة إلى"

"فتنے کے دنوں میں عبادت کرنامیری طرف جمرت کرنے کی مانند ہوگا۔"

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الِاغْتِزَالَ فِي الْفِتَنِ يَجِبُ أَنْ يَلْزَمَهُ الْمَرُءُ دُوْنَ الْوَثْبَةِ الى كُلِّ هَيْعَةٍ
اس بات كى اطلاع كا تذكره كفتوں كے زمانے ميں آدمى پريہ بات لازم ہے كه
وه گوشنشنی اختيار كرئ نه كه فتنے والى جگه كی طرف جائے

5958 - (سندحديث): آخُبَرَنَا عُـمَوُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانٍ، قَالَ: آخُبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ آبِي بَكُوٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنُ عَلَى عَبُدِ السَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ آبِي صَعْصَعَةً، عَنُ آبِيُهِ، عَنُ آبِيُ سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

ُ (مَتُن صديث) يُوشِكُ آنُ يَّكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمْ، يَتُبَعُ شَغَفَ الْجِبَالِ، وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ، يَفِرُّ بِدِينِهِ بِنَ الْفِتَن

🟵 😌 حضرت ابوسعید خدری دلاتشوروایت کرتے ہیں نبی اکرم مُلَّاتِیْجُ نے ارشاد فر مایا:

''عنقریب ایساونت آئے گا کہ جب مسلمان کاسب سے بہتر مال بکریاں ہوں گی جنہیں وہ ساتھ لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں اور جنگلات میں چلا جائے گاوہ اپنے دین کوفتنوں سے بچانے کے لیے بھاگےگا۔''

ذِكُو الْبَيَانِ بِأَنَّ اخْتِلَاطَ الْفِتَنِ بِالْمَرْءِ يَكُونُ عَلَى حَسَبِ اسْتِشُرَافِهِ لَهَا

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ فتنہ آدمی کے ساتھ اس حساب سے ملے گا

#### جس حساب سے آدی اس کی طرف جھانکے گا

9559 - (سندحديث): آخُبَرَنَا آبُو يَعُلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: آخُبَرَنَا حَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ آبِي سَلَمَةَ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

و5959 إسناده صنحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير وهب بن بقية، وعبد الرحمن بن إسحاق، فمن رجال مسلم خالد بن عبد الله : هو الواسطى الطحان، وأبو سلمة : هو ابن عبد الرحمن . وأخرجه أحمد 2/282، والبخارى "3601" في المناقب : باب علامات النبوة قبل الإسلام، و "7082" في الفتن : باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، ومسلم "10" "2886" في الفتن : باب نزول الفتن كمواقع القطر، والبغوى "4229" من طرق عن الزهرى، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "234"، والبخارى "108"، ومسلم "12" "2886"، والبيهقي 8/190من طريق إبرهيم بن سعيد بن إبر آهيم، عَنْ أبي هريرة، ولفظهم غير البخارى " : تكون فتنة النائم فيها خير من القظان، واليقظان فيها خير من القائم، والقائم والقائم والقائم والقائم فيها خير من الساعي، فمن وجد ملجا أو معاذاً فليستعذ "وأخرجه البخارى " 3601" ومسلم "10" "2886" من طريق صالح بن كيسان، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.

وَسَلَّمَ:

رمتن صديث): سَتَكُونُ فِتَنْ كَرِيَاحِ الصَّيْفِ، الْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِّنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِّنَ الْمَاشِي، مَنِ السَّنَشُرَفَ لَهَا اسْتَشُرَفَتُهُ السَّتَشُرَفَ لَهَا اسْتَشُرَفَ لَهَا اسْتَشُرَفَتُهُ

🕀 🟵 حضرت ابو ہریرہ والعنوروایت کرتے ہیں نبی اکرم سُلَا الله ارشاد فرمایا:

''عنقریب ایسے فتنے آئیں گے جوگری کی ہواؤں کی طرح ہوں گےان میں بیٹھا ہواشخص کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہواچلنے والے سے بہتر ہوگا'جوشخص ان کی طرف جھا نک کردیکھے گابیا سے اپنی طرف تھینج لیں گے۔''

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ عِنْدَ وُقُوْعِ الْفِتَنِ الْعُزُلَةَ وَالسُّكُونَ، وَإِنْ اَتَتِ الْفِتْنَةُ عَلَيْهِ اس بات كے بیان كاتذكرہ كفتوں كے واقع ہونے كے وقت آ دى پر بير بات لازم ہے كہ وہ تنہائى

#### اورسکون اختیار کرے اگر چہفتنداس تک آپنچے

5960 - (سند مديث): آخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بُنُ مُوسِى، قَالَ: آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ، قَالَ: آخُبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ آبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الصَّامِتِ، عَنْ آبِي ذَرِّ،

(مَتُنَ عَدِيثُ) : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: يَا أَبَا ذَرِّ، كَيْفَ تَفْعَلُ إِذَا جَاعَ النَّاسُ حَتَّى لَا تَسْتَطِيعَ آنُ تَقُومَ مِنْ فِرَاشِكِ إلى مَسْجِدِكَ ؟ فَقُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ، قَالَ: تَعَفَّفُ ، ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا مَاتَ النَّاسُ حَتَّى يَكُونَ الْبَيْتُ بِالْوَصِيفِ ؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ، قَالَ: تَصْبُرُ ، ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا اللهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ، قَالَ: تَصْبُرُ ، ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ تَصُنَعُ إِذَا اللهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ، قَالَ: تَاتِى مَنُ آنَتَ فِيهِ ، فَقُلْتُ: ارَايَتَ إِنْ اللهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ ، قَالَ: تَاتِى مَنُ آنَتَ فِيهِ ، فَقُلْتُ: ارَايَتَ إِنْ اللهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ ، قَالَ: إِنْ خَشِيتَ آنُ يَبَهَرَكَ شُعَاعُ السَّيفِ، فَٱلْتِ اللهُ وَرَسُولُهُ الْمَالِعَ وَالْمَ وَمُ عَجُولُ الزَّيْتِ ؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ ، قَالَ: إِنْ خَشِيتَ آنُ يَبَهَرَكَ شُعَاعُ السَّيفِ، فَٱلْتِ اللهُ عَلَى وَجُهِكَ يَبُوءُ بِالثَمِكَ وَإِثْمِهِ ، فَقُلْتُ: افَلَا آخِمِلُ السِّلاحَ ؟ قَالَ: إِذًا تَشُرَكُهُ وَاللهُ وَرَالُولُ السَّلاحَ ؟ قَالَ: إِذًا تَشُرَكُهُ السَّيفِ، فَالْتِ اللهُ وَرَائِكَ عَلَى وَجُهِكَ يَبُوءُ بِالثُمِكَ وَإِثْمِهِ ، فَقُلْتُ: افَلَا آخِمِلُ السِّلاحَ ؟ قَالَ: إِذًا تَشُرَكُهُ

ﷺ ﴿ حَصْرِتَ الْوَدْرِغْفَارِی ﴿ لَاَ تَعْمَالِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا لَاَيْتَا لَمْ مِوكَا اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

-5960 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة وعبد الله بن الصامت، فمن رجال مسلم .عبد الله :هو ابن المبارك، وأبو عمران الجونى :هو عبد الملك بن حبيب. وأخرجه المحاكم 4/423 4/424 معيد بن هبيرة وأخرجه عبد الرزاق "20729" ومن طريقه الحاكم 5/157 157، و1/423، والبغوى "4220" عمور، أحمد 5/163 وأيدة في أوله، وابن أبي شيبة 15/12 مختصراً عن عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، والبيهقي 191/8من طريق شعبة، وأحمد 5/149 وأبن أبي مرحوم بن عبد العزيز وسيأتي عند المؤلف برقم "6650" أربنعتهم عن أبي عمران الجوني، به وأخرجه الطيالسي "459"، وأبو داود "4261" في الفتن والملاحم :باب في النهي عن السعى في الفتنة، وابن ماجة "3958" في الفتن :باب التثبت في الفتنة، والحاكم 4/324، والبيهقي 191/8و 269من طرق عن حماد بن زيد، عن أبي ذر، وقال أبو داود ذلم يذكر المشعث في هذا الحديث غير حماد بن زيد.

میں نے عرض کی: اللہ اور اس کارسول زیادہ بہتر جانے ہیں۔ نبی اکرم مَنْ النیمُ ان نے کی کوشش کرنا پھر آپ من النیم اس وقت تم کیا کرو گے جب لوگ مرجا کیں گئے یہاں تک کہ گھر (لعنی قبر کی جگہ ) خادم کے عوض میں ملے گئ ہوگا۔ میں نے عرض کی: اللہ اور اس کارسول زیادہ بہتر جانے ہیں۔ نبی اکرم مَنْ النیمُ اللہ علیہ کہ ججر زیت کا مقام (خون میں) و وب جائے گا وقت تم کیا کرو گے جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کریں گئے یہاں تک کہ ججر زیت کا مقام (خون میں) و وب جائے گا میں نے عرض کی: اللہ اور اس کارسول زیادہ بہتر جانے ہیں۔ نبی اکرم مَنْ النیمُ اس جگہ پر رہنا جہاں تم رہتے ہو (لینی میں نے عرض کی: اللہ اور اس کارسول زیادہ بہتر جانے ہیں۔ نبی اگر وہ پھر بھی جھے تک بہتی جا کیں تو نبی اکرم مَنْ النیمُ نے فرمایا: تم اس جگہ پر رہنا جہاں تم اپ گھر باہر نہ لکلنا) میں نے عرض کی: آپ مُنا اللہ بھر سے تک بھی تھے تھی جھے تک بھی جانا ہے۔ نبی اکرم مَنْ اللہ بھر نے عرض کی: اگر وہ پھر بھی جھے ان کے ہار ہو جائے گا کی کیا رائے ہے۔ نبی اکرم مَنا اللہ بھر نہ کی کیا رائے ہے۔ نبی اکرم مَنا اللہ بھر اس کی دوسرے اور اپنے کی کی اس کے بدار ہوجا تھائے گا۔ میں نے عرض کی: کیا میں اس پہتھیا رنہ اٹھاؤن ۔ نبی اکرم مَنا اللہ بھر نہ کو اس کی دوسرے کے برابر ہوجاؤگے۔ نبی اس مورت میں تم بھی اس کے برابر ہوجاؤگے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عِنْدَ وُقُوْعِ الْفِتَنِ عَلَى الْمَرْءِ مَحَبَّةُ غَيْرِهِ مَا يُحِبُّهُ لِنَفُسِهِ اس بات كے بیان كا تذكرہ كوفتوں كے وقوع كے وقت آ دمى پریہ بات لازم ہے كہ وہ دوسروں كے ليے بھى وہى بات پسندكرے جووہ اپنے ليے پسندكرتا ہے

5961 - (سندوريث): اَخُبَرَنَا اَبُوْ خَلِيفَة، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَدَّمُهُ بُنُ كَثِيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبُدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ، قَالَ:

(مَنْن مدينُ) أَسَمِ عُنُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍوَ، يُحَدِّنُ فِى ظِلَّ الْكَعْبَةِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَلِّ الْكَعْبَةِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ يَقُولُ: لَمْ يَكُنُ قَبْلِى نَبِيٌّ إِلَّا كَانَ حَقَّا عَلَى جَامِعَةً، فَاجْتَمَعْنَا، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ يَقُولُ: لَمْ يَكُنُ قَبْلِى نَبِيٌّ إِلَّا كَانَ حَقَّا عَلَى اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ يَقُولُ: لَمْ يَكُنُ قَبْلِى نَبِيٌّ إِلَّا كَانَ حَقَّا عَلَى اللهِ الْهُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ يَقُولُ: هَذِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ يَقُولُ: هَذِهِ الْكُمَّةُ عَلَيْهُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَّ هَلِهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَّ هَلِهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى مَا هُوَ خَيْلٌ لَهُ مُن وَيُنْذِرَهُمُ مَا يَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهِ الْهُولِ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَى مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللهُ عَلَيْقِ اللهُ عَلَيْقِ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَمُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

- 5961 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة، فمن رجال مسلم محمد بن كثير : هو العبدى، وسفيان : هو الثورى وأخرجه ابن أبي شيبة 15/5 67، وأحمد مختصراً ومطولاً 16/1 و191، ومسلم "46" في الإمارة : باب وجوب الوفياء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، وأبو داود مختصراً "4248" في الفتن : باب ذكر الفتن ودلائلها، والنسائي 7/152 154 في البيعة : ذكر من بايع الإمام وأعطاه بصفقة يده وثمرة قلبه، وابن ماجة "3956" في الفتن : باب ما يكون من النتن من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد وأخرجه مسلم "47" "1844" من طريق عبد الله بن البي السفر، عن عامر، عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة، عن ابن عمرو.

شن من حضرت عبداللہ بن عمر و رفائنون نے خانہ کعبہ کے ساتے میں یہ بات بیان کی: ایک مرتبہ ہم نبی اکرم مکائیوہ کے ساتھ سفر کررہے تھے ہم میں سے پھولوگ جراندازی کررہے تھے بھولوگ جانوروں کو چرارہے تھے اور پھولوگ خیے ٹھیک کررہے تھے ای دوران یہ اعلان کیا گیا نماز ہونے گئی ہے ہم لوگ اسمٹے ہوگئ تو نبی اکرم مکائیوہ خطبہ دے رہے تھے آپ تکائیوہ نے ارشاد فر مایا: جھ دوران یہ اعلان کیا گیا نماز ہونے گئی ہے ہم لوگ اسمٹے ہوگئ کو وہ نبی الحمام کی رہنمائی اس چیزی طرف کرے جوان کے تن میں سے پہلے جو بھی نبی تھا تو اللہ تعالی کو ذے ہیہ بات الزم تھی کہ وہ نبی الحمام کی رہنمائی اس چیزی طرف کرے جوان کے تن میں از مائٹی ہوں گئی ہوں کے جہاں تک اس امت کا تعلق ہے تو اس کی عافیت اس کے ابتدائی جھے میں ہوا داس کے آخری جھے میں آزمائٹیں ہوں گی مومن کے تک اس امت کا تعلق ہے تو اس کی عافیت اس میں ہلاکت کا شکار ہو جاؤں گا پھر دو سری آئے گی تو یہ کہے گا اس میں ہلاکت کا شکار ہو جاؤں گا پھر دو سری آئے گی تو یہ کہے گا اس میں ہلاکت کا شکار ہو جاؤں گا پھر دو سری آئے گی تو یہ کہے گا اس میں ہلاکت کا شکار ہو جاؤں پھر وہ بھی ختم ہو جائے گی تو تم میں سے جو تحف اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اسے جہنم سے بچا کر جنت میں واخل کر دیا جاتھ وہی سلوک کے اس کے مواقع کی موت ایسے عالم میں آئی چا ہے کہ وہ اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہواوروہ لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو تحف کی حکم ران کے ہاتھ پر بیعت کر کے جس کے بارے میں وہ یہ پند کرتا ہے کہاں تک ہو سکناس حکم ران کی فرمانبرداری کرنی چا ہے۔

لے اور ابنا ہا تھا ور ابنی ذہنی آمادگی اس کو دیدے تو اسے جہاں تک ہو سکناس حکم ران کی فرمانبرداری کرنی چا ہے۔

راوی بیان کرتے ہیں: میں نے کہانہ یہ آپ کے چپا زاد حضرت معاویہ وٹائٹو' تو ہمیں یہ کہتے ہیں: ہم اپنے (لیعنی ایک دوسرے کے )اموال ناحق طور پر کھا کیں اورخون بہا کیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔

''اے ایمان والو! ایک دوسرے کے مال ناحق طور پر نہ کھاؤ۔''

اوراللہ تعالیٰ نے بیر مایا ہے۔

"م ایک دوسرے کوتل نہ کرو۔"

راوی کہتے ہیں: وہ (بعنی حضرت عبداللہ بن عمرو دلاللہ ہیں) تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے پھرانہوں نے فرمایا: تم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کےمعاملے میں ان کی اطاعت کرواور اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کےمعاملے میں اس کی بات نہ مانو۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِآنَ عَلَى الْمَرْءِ عِنْدَ الْفِتَنِ آنُ يَّكُونَ مَقْتُولًا لَا قَاتِلًا

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ فتنوں کے وفت آ دمی پریہ بات لازم ہے کہ وہ مقتول ہوقاتل نہ ہو 5962 - (سند صدیث): آخبر مَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْیَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مِهْرَانَ السَّبَاكُ، قَالَ: حَدَّثَنَا

عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُحَادَةَ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ ثَرُوَانَ، عَنْ هُزَيْلِ بُنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ اَبِى مُوْسَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْاَشْعَرِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(َمَنْن مديث) إِنَّ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ لَفِتنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤُمِنًا، وَيُمُسِى كَافِرًا، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِّنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِّنَ الْمَاشِى، وَالْمَاشِى خُيْرٌ مِّنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِّنَ الْمَاشِى، وَالْمَاشِى خُيْرٌ مِّنَ السَّاعِي، كَيِّسُرُوا قِسِيَّكُمُ، وَقَطِّعُوا اَوْتَارَكُمْ، وَاضُرِبُوا بِسُيُوفِكُمُ الْحِجَارَةَ، فَإِنْ دُخِلَ عَلَى اَحَدِ بَيْتَهُ، فَلْيُكُنْ كَخَيْر ابْنَى آدَمَ

الشعرى والتفيير والتفيير والتكرت مين نبى اكرم منافية منا المرام منافية منافية منافية المادفر مايا:

'' قیامت سے پہلے بچھ فقنے یوں ہوں گے جس طرح تاریک رات کے نکڑ ہوتے ہیں ان میں آ دمی صبح کے وقت موس ہوگا' تو شام کے وقت کافر ہو جائے گاشام کے وقت موس ہوگا' تو صبح کے وقت کافر ہو گااس وقت میں بیٹھا ہوا شخص کھڑ ہے ہوئے سے بہتر ہوگا اور کھڑ اہوا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا تم اپنی کھڑ ہے ہوئے تا نت (یعنی جے کمان پر باندھا جاتا ہے) کا مث دینا اپنی تکواریں پھروں پر ماردینا اگر کسی شخص کھر میں اسے (قتل کرنے کے لیے) کوئی داخل ہو جائے' تو اسے آ دم کے دوبیوں میں سے بہتر والے کی مانند ہو جانا جاتا ہے۔''

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الدُّعَاةَ اللَّي الْفِتَنِ عِنْدَ وُقُوْعِهَا، اِنَّمَا هُمُ الدُّعَاةُ اللَّي النَّارِ، نَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْهَا

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ فتنوں کے وقوع کے وقت فتنوں کی طرف وعوت دینے والے لوگ

دراصل جہنم کی طرف دعوت دینے والے ہوں گئے ہم اس سے اللّٰد کی پناہ ما نگتے ہیں

5963 - (سندمديث): آخُبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ عَلِيِّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نُصُرُ بُنُ عَاصِمِ اللَّيْثِيُّ، قَالَ: سُلَيْمَانُ بُنُ عَاصِمِ اللَّيْثِيُّ، قَالَ:

9962 حديث صحيح . جعفر بن مهران السباك : ذكره المؤلف في "ثقاته 8/160 " 161، وروى عنه جمع، وقد توبع، وباقى رجاله رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن ثروان، وهزيل بن شرحبيل، فمن رجال البخارى . وأخرجه أبو داود "4259" في الفتن : باب في النهي عن السعى في الفتنة، وابن ماجة "3961" في الفتن : باب التثبت في الفتنة، والبيهقي 19/18من طريقين عن عبد الوارث بن سعيد، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 4/416من طريق عبد الصمد، و 4/408، وابن أبي شيبة 15/12، والترمذي "2204" في الفتن : باب ما جاء في اتخاذ سيف من خشب في الفتنة، من طريق همام مختصراً، كلاهما عن محمد بن جحادة، به . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح . وأخرجه أبو داود "4262"، والحاكم 4/440من طريقين عن عبد الواحد بن زياد، عن عاصم الأحول، عن أبي كبشة، عن أبي موسى

(مَتَن صديث): اَتَيْنَا الْيَشُكُرِيَّ فِي رَهُ طٍ مِنْ بَنِي لَيْثٍ، فَقَالَ: مِمَّنِ الْقَوْمُ؟ فَقُلْنَا: بَنُو لَيْثٍ، فَسَالْنَاهُ وَسَالَنَا، وَقَالُوا: إِنَّا اَتَيْنَاكَ نَسْأَلُكُ عَنْ حَدِيْتٍ حُذَيْفَةَ، فَقَالَ: اَقْبَلْنَا مَعَ اَبِي مُوْسَى قَافِلِينَ مِنْ بَعُضِ مَغَازِيهِ، قَـالَ: وَغَـلَتِ اللَّوَابُّ بِالْكُوفَةِ، قَالَ: فَاسْتَأَذُنْتُ إِنَّا وَصَاحِبِي آبَا مُوْسَى، فَآذِنَ لَنَا، فَقَدِمْنَا الْكُوفَة بَاكِرًا مِنَ النَّهَارِ، فَقُلْتُ لِصَاحِبِيْ: إِنِّي دَاخِلٌ الْمَسْجِلَ، فَإِذَا قَامَتِ السُّوقُ خَرَجْتُ اللَّك، فَلَخَلْتُ الْمَسْجِلَ، فَإِذَا آنَا بِحَلْقَةٍ كَأَنَّمَا قُطِعَتْ رُءُ وُسُهُمْ، يَسْتَمِعُوْنَ اِلَى حَدِيْثِ رَجُلِ، قَالَ: فَجِنْتُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَامَ اِلَى جَنْبِي، فَقُلُتُ لِلرَّجُلِ: مَنْ هِلْذَا؟ فَقَالَ: اَبَصْرِيُّ اَنْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: قَدْ عَرَفْتُ انَّكَ لَوْ كُنْتَ كُوفِيًّا لَمْ تَسْاَلُ عَنُ هَٰذَا، هَٰذَا حُذَيْفَةُ بُنُ الْيَمَانِ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْـهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ اَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، وَعَرَفْتُ اَنَّ الْخَيْرَ لَمْ يَسْبِقْنِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلُ بَعْدَ هَٰذَا الْحَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ فَقَالَ: يَا حُذَيْفَةُ، تَعَلَّمْ كِتَابَ اللَّهِ وَاتَّبِعُ مَا فِيْهِ، يَقُولُهَا لِي ثَلَاتَ مَرَّاتٍ، قَالَ: قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلُ بَعْدَ هٰذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ: فِتْنَةٌ وَّشَرٌ ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلُ بَعْدَ هٰذَا الشَّرِّ خَيْرٌ؟ قَـالَ: هُــذَنَةٌ عَـلٰي دَحَنِ ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هُدُنَةٌ عَلٰي دَحَنِ مَا هِيَ؟ قَالَ: لا تَرْجِعُ قُلُوبُ ٱقُوام عَلَى الَّذِي كَنانَتْ عَلَيْهِ ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلُ بَعْدَ هِذَا الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ: يَا حُذَيْفَةُ، تَعَلَّمُ كِتَابَ اللهِ، وَاتَّبِعُ مَـا فِيْـهِ ثَلَاتٌ مَـرَّاتٍ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلُ بَعْدَ هلذَا الْحَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ: فِتْنَةٌ عَمُيَاءُ صَمَّاءُ عَلَيْهَا دُعَاةٌ عَىٰلَى اَبُوَابِ النَّارِ، فَإِنْ مُتَّ يَا حُذَيْفَةُ وَاَنْتَ عَاضٌ عَلَى جَذُرِ خَشَبَةٍ يَّابِسَةٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ اَنْ تَتْبَعَ اَحَدًا مِنْهُمُ الْيَشُكُرِيُّ اسْمُهُ سُلَيْمَانُ \*

وريافت كيا آپ كاتعلق كون سے قبيلے سے ہم لوگ بنوليث كے يكھ افراد يشكرى كى ضدمت ميں حاضر ہوئے انہوں نے ہم رويافت كيا آپ كاتعلق كون سے قبيلے سے ہم نے جواب ديا: بنوليث سے ہم نے ان سے دريافت كيا انہول نے ہم سے 5963 مند دورى له أبو داود، وهو ثقة، وثقه ابن حبان والعجلى، وروى عنه جمع واخرجه احمد 387 5/386، وأبو داود "4246" في الفتن :باب ذكر الفتن ودلائلهان وابن أبي شيبة : 951و 170س طوق، عن سليمان بن المغيرة، بهذا الاسناد . وسقط من ابن أبي شيبة ": 15/9 الفتن ودلائلهان وابن أبي شيبة : 15/9 و 170س طوق، عن سليمان بن المغيرة، بهذا الاسناد . وسقط من ابن أبي الفتن :باب ذكر الفتن ودلائلهان وابن أبي عبد الرزاق "2071"، ومن طريقه احمد 5/403، وأبو داود "4245"، والبغوى "1279" عن معمر، "4244" عن أبي عوانة، كلاهما عن قتادة، عن نصر بن عاصم الليثي، به بغير هذا اللفظ، وبزيادة في آخره . وأخرجه أحمد 5/403 في المناقب، وأحمد 15/40 وابن أبي شيبة 15/8، وأبو داود "4247" من طريق صخر بن بدر العجلي كسابعه، وأحمد 5/400 من وأخرجه البخارى "5/406 في المناقب :باب علامات النبوة في وأخرجه البخارى "1847" و "187 في الإمارة :باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، والبيهتي في "السنن 8/9 "، وفي "الدلائل 6/490"، والبغوي "2224" من طرق عن الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن بسر بن عبيد الله الحضرمي، عن أبي إدريس الخولاني، عن حذيفة بغير هذا اللفظ . وأخرجه الحاكم 43/40 "، وربحمن بن يزيد بن جابر، عن بسر بن عبيد الله الحضرمي، عن أبي إدريس الخولاني، عن حذيفة بغير هذا اللفظ . وأخرجه الحاكم 43/40 سن طريق صالح بن وستم، عن حميد بن هلال، عن عبد الرحمن بن قوط، عن حذيفة بخيرة وصححه

سوالات کے لوگوں نے بتایا: ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں تا کہ ہم آپ سے حضرت حذیفہ دلائٹو کے حوالے سے منقول حدیث کے بارے ہیں دریافت کریں تو انہوں نے بتایا ہم لوگ کی جنگ سے واپس آ رہے تھے ہم حضرت ابوموی اشعری بڑائٹو کے ساتھ تھے انہوں نے بتایا کوفہ میں جانور مہنگے ہوگئے۔پھر میں نے اور میرے ساتھی نے حضرت ابوموی اشعری بڑائٹو ساجازت ما تکی انہوں نے ہمیں اجازت ما تکی انہوں نے ہمیں اجازت ما تکی انہوں نے ہمیں اجازت دی تو ہم دن کے ابتدائی حصے میں کوفہ آگئے میں نے اپ ساتھی سے کہا میں مجد میں جاتا ہوں جب بازار شروع ہونے کا وقت ہوگا تو میں تہمارے پاس آجاؤں گا میں مجد میں واغل ہوا تو ہاں ایک حلقہ موجود تھا ان کوگوں کے سر بالکل ساکت تھے وہ لوگ ایک شخص کی بات من رہے تھے۔راوی کہتا ہے میں آیا اور ان کے پاس آ کر کھڑا ہوگیا پھرا کی اور شخص آیا اور میرے پہلو میں کھڑا ہوگیا میں نے اس شخص سے دریا فت کیا: یکون صاحب ہیں؟ اس نے دریا فت کیا: کیاتم بھرہ کے شخص آیا اور میرے بہلو میں کھڑا ہوگیا میں نے کہا: جمھے اندازہ ہوگیا تھا کیونکہ اگرتم کوفہ کے رہنے والے ہوتے والے ہوتے نے تو تم ان صاحب ہیں؟ اس نے دریا فت کیا: کیاتم بھرہ کے بارے میں سوال نہ کرتے ہو حدرت حذیفہ بن میان رقائظ ہیں (جو نبی اکرم مُثانِع ہم کے کے بارے میں سوال نہ کرتے ہو حدرت حذیفہ بن میان رقائظ ہیں (جو نبی اکرم مُثانِع ہم کے کا بی میں ان کے اور قریب ہوگیا ان تھیں یہ بیان کرتے ہو کے سا۔

لوگ نی آگرم منافیخ ہے جھال کی کے بارے میں دریافت کرتے تھے اور میں نی اکرم منافیخ ہے جھال کی کے بارے میں دریافت کیا کرتا تھا بھے اس بات کا پہتہ تھا کہ بھال کی بھی نے گئی میں نے عرض کی: یارسول اللہ (منافیخ ا) کیا اس بھال کی کے بعد کوئی برائی بھی آئے گی۔ نی اگرم منافیخ ہے نے ارشاد فرمایا: اے حذیفہ تم کتاب اللہ کاعلم عاصل کرواوراس میں موجود احکام کی پیروی کرویہ بات آپ منافیخ نے بھی مرتبدار شادفرمایا: آزمائش اور برائی میں نے عرض کی: یارسول اللہ (منافیخ ا) اس بھال کی کے بعد کوئی برائی بھی آئے گی۔ نبی اگرم منافیخ نے فرمایا: آزمائش اور برائی ہوگی۔ میں نے عرض کی: یارسول اللہ (منافیخ ا) ایس بھال کی کے بعد کوئی برائی بھی آئے گی۔ نبی اگرم منافیخ نے نبی اگرم منافیخ ان ارشاد فرمایا: بدینا کی دوبارہ اس کیفیت پروائی نہیں جا میں گے جس پروہ علی دفن سے مراد کیا ہے۔ نبی اگرم منافیخ ان ارشاد فرمایا: اوگوں کے دل دوبارہ اس کیفیت پروائین نہیں جا میں گے جس پروہ حذیفہ تم اللہ کی کتاب کاعلم حاصل کرو۔ اس میں موجود احکام کی پیروی کرویہ بات آپ منافیخ نے تین مرتبدار شاد فرمایا: اے عرض کی: یارسول اللہ (منافیخ ا) اس بھال کی کے بعد کوئی برائی بھی آئے گی۔ نبی اگرم منافیخ نے ارشاد فرمایا: ایس آئی جو جہنم کی طرف بلا کیں گے اے صدیفہ اگرتم الی کی اس فتنے پروہ لوگ موجود ہوں گے جو جہنم کی طرف بلا کیں گا اے صدیفہ اگرتم الی میں حالت میں مرتے ہو کہ تم نے کسی خشک کوئی کے دورائوں میں پیڑا ہوا ہے تو یہ تہارے لیے اس سے زیادہ بہتر ہوگا کہ تم ان میں سے کسی میں کی پیروی کرو۔ اس میں کی پیروی کرو۔ اس میں کیڑا ہوا ہے تو یہ تہارے لیے اس سے زیادہ بہتر ہوگا کہ تم ان میں سے کسی میں کی پیروی کرو۔

(امام ابن حبان موالله فرماتے میں:) یشکری نامی راوی کا نام سلیمان ہے۔

# ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ السَّمُعُ وَالطَّاعَةُ لِمَنْ وَلِي عَلَيْهِ، مَا لَمْ يَامُرُهُ بِمَعْصِيَةٍ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کو فتوں کے وقوع کے وقت آدمی پر بیہ بات لازم ہے کہ وہ اس وقت کے حاکم کی اطاعت اور فرما نبر داری کرئے جب تک وہ حاکم اسے سی گناہ کے بارے میں حکم نہ دے ماکم کی اطاعت اور فرما نبر داری کرئے جب تک وہ حاکم اسے سی گناہ کے بارے میں حکم نہ دے محکم نہ دے محکم نہ اللہ بن مُحکم نہ دکھیں اللہ بن الشعاف بن اِبْدَاهِ نِهُ اللّٰهِ بن الصّامِتِ، یَقُولُ:

(متن صديث): قَدِم آبُو دَرِّ عَلَى عُشْمَانَ مِنَ الشَّامِ، فَقَالَ: يَا آمِيرَ الْمُؤُمِنِيْنَ، افْتَحِ الْبَابَ حَتَّى يَدُحُلَ النَّاسُ، آتَحُسِينِى مِنُ قَوْمٍ يَقُرَءُ وَنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ؟ يَمُرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهُم عَلَى فُوقِهِ؟ هُمُ شَرُّ الْحَلْقِ وَالْحَلِيقَةِ، وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ، لَوْ آمَرُتَنِى اَنُ اللَّهُ عَلَى يَعُودُ السَّهُمُ عَلَى فُوقِهِ؟ هُمُ شَرُّ الْحَلْقِ وَالْحَلِيقَةِ، وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ، لَوْ آمَرُتَنِى اَنُ اللَّهُ عَلَى بَعُودُ السَّهُمُ عَلَى فُوقِهِ؟ هُمُ شَرُّ الْحَلْقِ وَالْحَلِيقَةِ، وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ، لَوْ آمَرُتَنِى اَنُ اكُونَ قَائِمًا لَقُمْتُ مَا آمَكَنَتْنِى رِجُلاى، وَلَوْ رَبَطْتَنِى عَلَى بَعِيرٍ لَمُ الْطَلِقُ نَفْسِى حَتَّى تَكُونَ آنُتَ الَّذِى تُطُلِقُنِى، ثُمَّ السَّاذُنَهُ اَنَ يَاتِى الرَّبَذَة، فَآذِنَ لَهُ فَآتَاهَا، فَإذَا عَبُدٌ يَوُمُهُمْ، فَقَالُوا: ابُو ذَرِّ حَتَى تَكُونَ آنُتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثِ: آنُ اَسُمَعَ وَاطِيعَ، وَلَوْ وَسَلَّمَ بِثَلَاثِ: آنُ السَمَعَ وَاطِيعَ، وَلَوْ فَنَى الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثِ: آنُ السَمَعَ وَاطِيعَ، وَلَوْ لَعَبُدٍ حَبَشِي مُسَجَدً عِ الْاَطُورَافِ، وَإِذَا صَنَعْتُ مَرَقَةً فَاكُثِرُ مَاءَهَا، ثُمَّ انْظُرُ جِيرَانَكَ فَايَلَهُمْ مِنْهَا بِمَعُرُوفٍ، وَصَلِّ الصَّلَاةَ لِوقِيَةًا، فَإِنْ آتَيْتَ الْإِمَامَ وَقَدْ صَلَّى كُنْتَ قَدْ اَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ، وَإِلَّا فَهِى لَكَ نَافِلَةً

5964 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن الصّامت، فمن رجال مسلم. وأخرجه ابن أبى شيبة 5964، مسلم "1067 في الزكاة :باب الخوارج شر الخلق الخليقة، وابن ماجة "170 في المقدمة: باب في ذكر النحوارج، من طريق سليمان بن المغيرة، وأحمد 5/176 من طريق شعبة، كلاهما عَنْ حُمَيْدُ بُنُ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ المُصلوبَ، عَنْ أَبِي ذَرٌ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ " :إِنَّ بَعْدِى مِنْ أُمَّتِى، أوسيكون بعدى قوم يقرؤون القرآن، لا يجاوز حلاقيمهم، يَخْرُجُونَ مِنَ الدّينِ كَمَا يَخُرُجُ السّهُم مِنَ الرَّمِيَّة، ثُمَّ لا يَعُودُونَ فِيه، هُمُ شَرُّ الخلق والخليقة ."وقد تقدم القسم الأخير من الحديث برقم "1719" و"1720"

اون کے ساتھ باندھ دیں تو میں خود کو کھولنے کی کوشش نہیں کروں گا ، جب تک آپ خود مجھے نہیں کھولتے پھر حضرت ابوذر غفاری ڈائٹو نے نے حضرت عثان ڈائٹو نے نہیں اجازت دیدی وہ وہاں غفاری ڈائٹو نے نہیں اجازت دیدی وہ وہاں آگئے وہاں ایک غلام ان لوگوں کی امامت کیا کرتا تھا لوگوں نے کہا: حضرت ابوذر رڈائٹو نو غلام نے سر جھکا لیا۔حضرت ابوذر غفاری ڈائٹو نے فرمایا: میر فیل نیا آپ آگے وہاں ایک غلام ان لوگوں کی امامت کیا کرتا تھا لوگوں نے کہا: حضرت ابوذرغفاری ڈائٹو نو غلام نے سر جھکا لیا۔حضرت ابوذر غفاری ڈائٹو نے فرمایا: میر فیل نی اکرم مُلائٹو کھفاری ڈائٹو نے فرمایا: میر فیل نی اکرم مُلائٹو کھفاری ڈائٹو کھو تین باتوں کی تلقین کی ہے یہ کہ میں اطاعت وفرما نبرداری کروں خواہ کوئی ایباعبثی محمران ہو جس کے ناک اور کان کھے ہوں دوسرایہ کہ جب میں شور با بناؤں تو اس میں پانی زیادہ ڈال دوں اور پھراس بات کا جائزہ لوں کہ میرے پڑوسیوں میں سے سے بھیجا جا سکتا ہے اور (تیسری بات یہ کہ) نماز کواس کے خصوص وقت پرادا کرنا پھراگرتم امام کے پاس آؤاوروہ تم سے پہلے نماز پڑھ چکے ہوں نوتم اپنی نماز کوموظ کر چکے تھے ورنہ بینماز تمہارے لیفل شارہوگی۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرُءِ عِنْدَ وُقُوْعِ الْفِتَنِ كَسُرَ سَيْفِهِ، ثُمَّ الِاغْتِزَالَ عَنْهَا اس بات كى اطلاع كا تذكره كه فتول كے وقوع كے وقت آدمى پريہ بات لازم ہے كہ وہ اپنى تلواركو نوڑ دے اور پھرفتنوں سے الگتھلگ ہوجائے

5965 - (سند مديث): آخُبَرَنَا آبُو يَعُلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَة، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: مَدَّثَنَا عُثْمَانُ الشَّحَّامُ، قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الشَّحَّامُ، قَالَ حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ آبِي بَكُرَة، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن مديث): إنَّهَا سَتَكُونُ فِتَنْ يَكُونُ الْمُضْطَحِعُ فِيهًا خَيْرًا مِنَ الْجَالِس، وَالْجَالِسُ خَيْرًا مِنَ الْقَائِم، وَالْمَاشِي، وَالْمَاشِي خَيْرًا مِنَ السَّاعِي، قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولُ اللهِ، مَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: مَنْ كَانَتُ لَهُ آرِضٌ فَلْيَلُحَقُ بِإِيلِه، وَمَنْ كَانَ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلُحَقُ بِغَنَمِهِ، وَمَنْ كَانَتُ لَهُ اَرْضٌ فَلْيَلُحَقُ بِآرُضِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ شَيْعِهِ، فَمَنْ كَانَ لَهُ عَنَمٌ فَلْيَلُحَقُ بِعَنِمِهِ، وَمَنْ كَانَتُ لَهُ اَرْضٌ فَلْيَلُحَقُ بِآرُضِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ شَيْعُهِ، فَلْيَعُمِدُ إلى سَيْفِهِ، فَلْيَضُوبُ بِحَدِّه عَلَى صَخْرَةٍ، ثُمَّ لِيَنْجُ إنِ اسْتَطَاعَ النَّجَاة اللهُ عَنَمُ فَلْيَصُوبُ بِ بِحَدِّه عَلَى صَخْرَةٍ، ثُمَّ لِيَنْجُ إنِ اسْتَطَاعَ النَّجَة

🟵 🤡 حضرت ابوبكره رفاننتزروايت كرتے بين نبي اكرم مَلَّاتَيْمَ نِي ارشادفر مايا:

''عنقریب ایسے فتنے ہوں گے جن میں لیٹا ہوا شخص بیٹے ہوئے شخص سے بہتر ہوگا بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا جیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا داید صاحب نے عرض کی: یارسول بہتر ہوگا کھٹے والد دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ایک صاحب نے عرض کی: یارسول اللہ (مُثَاثِیْنِ )! (اس طرح کی صورت حال میں ) آپ مُٹاٹِیْنِ ہمیں کیا تھم دیتے ہیں۔ نبی اکرم مُٹاٹِیْنِ نے ارشاد فرمایا: جس شخص کے اونٹ ہوں وہ اپنی بکریوں کے پاس چلا جائے جس شخص کی بکریاں ہوں وہ اپنی بکریوں کے پاس چلا

5965- إسناده على شرط مسلم، وهو في "مصنف ابن أبي شيبة 15/7 "، ومن طريقه أخرجه مسلم "2887" في الفتن: باب نزول الفتن كمواقع القطر. وأخرجه أحمد 5/39، ومسلم "2887"، وأبو داود "4256" في الفتن :باب النهي عن السعى في الفتنة، من طرق عن وكيع، به. وأخرجه أحمد 5/48، ومسلم "2887"، والحاكم 4414/440، والبيهقي 8/190من طرق عن عثمان الشحام

جائے جس شخص کی زمین ہووہ اپنی زمین کے ساتھ مصروف ہو جائے جس شخص کے پاس ان میں سے پچھ نہ ہووہ اپنی تلوار کی طرف جائے اور پھراس کی دھار کو پھر پر مار کر (اپنی تلوار کو بے کار کردے) پھر جہاں تک اس سے ہوسکے وہ نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔''

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ، وَالصِّيَامَ، وَالصَّدَقَةَ تُكَفِّرُ آثَامَ الْفِتَنِ عَمَّنُ وَصَفْنَا نَعْتَهُ فِيهَا السَّخْصَ كَا الْفِتَنِ عَمَّنُ وَصَفْنَا نَعْتَهُ فِيهَا السَّخْصَ كَا طرف سِيفَتْوْل كَان كَنا مول كا

کفارہ بنتے ہیں کہ نتوں کے بارے میں جس کی صفت ہم نے بیان کی ہے

5966 - (سندمديث): آخُبَرَنَا الْفَضُلُ بُنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَرُهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ الْاَعْمَشِ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ، قَالَ: سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ، قَالَ:

رمتن صديث) : كُنّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ ، فَقَالَ : آيُكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى الْفَعْنَةِ ؟ قَالَ : شَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ : فِتُنَةُ الرَّجُلِ فِى نَفْسِهِ وَاهْلِه ، وَمَالِه ، وَوَلَدِه ، وَجَارِه يُكَفِّرُهَا الصّيامُ ، وَالصّدَقَة ، وَالصّلاة ، وَالْامْرُ بِالْمَعُرُوفِ ، وَالنَّهُى عَنِ الْمُنْكُو ، فَقَالَ عُمَرُ : لَيْسَ هَذَا أُرِيْدُ ، إنّما أُرِيْدُ البّي تَمُوجُ كَمَو جِ الْبَحْدِ ، وَالْامْرُ بِالْمَعُرُوفِ ، وَالنَّهُى عَنِ الْمُنْكُو ، فَقَالَ عُمَرُ : لَيْسَ هَذَا أُرِيْدُ ، إنّما أُرِيْدُ البّي تَمُوجُ كَمَو جِ الْبَحْدِ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَيْسَ هَذَا أُرِيْدُ ، إنّما أُرِيْدُ البّي تَمُوجُ كَمَو جِ الْبَحْدِ ، وَالنّه عُرُوفِ ، وَالنّهُى عَنِ الْمُنْكُو ، فَقَالَ عُمَرُ : لَيْسَ هَذَا أُرِيْدُ ، إنّما أُرِيْدُ البّي تَمُوجُ كَمَو جِ الْبَحْدِ ، وَالنّه عُرُوفِ ، وَالنّهُى عَنِ الْمُنْكُو ، فَقَالَ عُمَرُ : لَيْسَ هَذَا أُرِيْدُ ، إنّما أُرِيْدُ البّي مُنَالِهُ فَقَالَ : فَلْمَا يَا مَعْ مَنُ الْبَابُ ؟ قَالَ : فَلْكَ يَعْمَ مُ كَمَا لَكَ وَلَهَا يَا آمِن الْمُنْكَة ، إِنَّ حُدَيْفَة حَدَّثَنَا حَدِيْظًا لَيْسَ بِالْا عَلَى اللهِ فَالَ : فَهِبْنَا الْ نَسْالَ حُدَيْفَة مَنِ الْبَابُ ، فَقُلْنَا لِحُدَيْفَة : هَلُ كَانَ يَعْلَمُ مَنِ الْبَابُ ، فَقُلْنَا لِحُدَيْفَة مَنِ الْبَابُ ، فَقُلْنَا عَمْ مُنَ الْبَابُ ، فَقَالَ : عُمَرُ

ﷺ حضرت مذیفہ ڈاٹٹو بیان کرتے ہیں: ہم لوگ حضرت عمر ڈاٹٹو کے پاس بیٹے ہوئے تھے انہوں نے دریافت کیا آپ میں سے کس کو فتنے کے بارے میں نبی اکرم مُلٹیو کم کی صدیث یا دے میں نے جواب دیا: مجھے۔حضرت عمر دلاٹٹو نے فرمایا: آپ

2966 إسناده صحيح على شرط البخارى، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد بن مسرهد، فمن رجال البخارى، يحيى :هو ابن سعيد القطان، وشقيق :هو ابن سلمة أبو وائل. وأخرجه أحمد 2010 / 402 / 402، والبخارى "3586" في الزكاة :باب الفتنة التي الصدقة تكفر الخطيئة، و "3586" في الممناقب :باب علامات النبوة في الإسلام، "7096" في الفتن :باب الفتنة التي تموج كمج البحر، والترمذى "2258" في الفتن :باب في الفتنة التي تموج كمج البحر، والترمذى "2258" في الفتن :باب في الفتنة التي تموج كمج البحر، والترمذي "2258" في الفتن ، باب 17، والنسائي في "الكبرى "كما في "التحفة 3388"، وابن ماجة "3955" في الفتن :باب ما يكون من الفتن، من طرق عن الأعدم، به وأخرجه الطيالسي "408"، والبخارى "1895" في الصوم :باب الصوم كفارة، ومسلم "144" ص 2218، والترمذي "2258" من طرق عن شقيق بن سلمة، به وأخرجه عبد الرزاق "20752" عن معمر، عن قتادة وسليمان التميمي، عن حذيفة: وأخرجه بغير هذه السياق أحمد 3366 و 405% ومسلم "144" في الإيمان :باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريباً، والطبراني في "الكبير "3024" "، والبغوى "4218" من طرق عن ربعي بن حراش، عن حذيفة.

اس لائق ہیں (راوی کوشک ہے شایدیہ الفاظ ہیں) آپ نے جرأت کا مظاہرہ کیا ہے نبی اکرم مُثَاثِیَّا نے کیا ارشاد فرمایا ہے تو حضرت حذیفہ ڈٹاٹیڈ نے نبایا میں نے نبی اکرم مُثَاثِیْرُ کویہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سناہے:

"آدمی کی آزمائش اس کی اپنی ذات کے بارے میں اس کے اہل خانہ کے بارے میں اس کے مال میں اس کی اولاد میں اور اس کے پڑوسی کے بارے میں ہوتی ہے روزہ رکھنا، صدقہ کرنا، نماز پڑھنا، نیکی کا تھم دینا اور برائی سے منع کرنا اس کا کفارہ بنتے ہیں''۔

حضرت عمر ولالنئؤنے کہا: میں بیمرادنہیں لے رہامیری مرادوہ فتنہ ہے جوسمندری لہروں کی طرح ہوگا میں نے کہا: اے امیر المومنین آپ کا اس کے ساتھ کیا واسط آپ کے اور اس کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔حضرت عمر ولائٹوئئے نے دریافت کیا: کیا اس درواز ہے کو تو ڑا جائے گایا کھول دیا جائے گا' تو میں نے کہا: جی نہیں اسے تو ڑا جائے گا اور پھروہ اس لائق ہوگا کہ وہ دوبارہ بھی بند نہ ہو۔ راوی بیان کرتے ہیں: ہم نے حضرت حذیفہ ولائٹوئئے دریافت کیا: کیا حضرت عمر ولائٹوئید بات جانتے تھے کہ درواز سے سے

مراد کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: بی ہاں جس طرح وہ یہ بات جانتے تھے کی کسے پہلے رات آئے گی۔ (راوی بیان کرتے ہیں) حضرت حذیفہ ڈاٹھئے نے ہمیں کوئی الی حدیث بیان نہیں کی جس میں غلط بیان ہو۔

راوی کہتے ہیں: ہمیں ان سے یہ پوچھنے کی جرائے نہیں ہوئی کہ دروازے سے مراد کیا ہے تو ہم نے مسروق سے کہا کہتم ان سے دریا فت کرومسروق نے ان سے دریا فت کیا' تو انہوں نے بتایا (دروازے سے مراد) حضرت عمر ڈائٹوز ہیں۔

> ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النِّسَاءَ مِنُ آخُوَفِ مَا كَانَ يَتَخَوَّفُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُنَّ عَلَى ٱمَّتِهِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم سُلِیْنِ کواپنی امت کے حوالے سے جن چیزوں کا اندیشہ تھا

ان میں سب سے زیادہ اندیشہ خواتین کے بارے میں تھا

5967 - (سندصديث): آخُبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمُدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْجَبَّارِ بُنُ الْعَلاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا

-5967 إستاده صبحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الجبار، فمن رجال مسلم سفيان :هو ابن عينة، وأبو عثمان :هو عبد الرحمن بن مل النهدى. وأخرجه مسلم "2740"، في الذكر والدعاء :باب أكثر أهل الجنة الفقراء، والبطبراني في "الكبير "416" "من طرقين عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "20608"، وأحمد 2000/5و200، والبطبراني "5096" في النكاح :باب ما يتقي من شؤم المرأة، ومسلم "2740" ("2741"، والترمذي "2780" في الادب :باب ما جاء في تحذير فتنة النساء، والنسائي في "الكبرى "كما في "التحفة 1/49 " 50، وابن ماجة "3998" في الفتنة :باب فتنة النساء، والبطبراني "415" و "418" و "418" و "419" و "419"، والبيهقي 7/91، والبغوى "2242"، والقضاعي "784" و "786" من طرق عن سليمان التميمي، به . وأخرجه القضاعي "785" من طرق عن سليمان التميمي، به . وأخرجه القضاعي "785" من طريق مندل بن علي، عن عاصم، عن أبي عثمان النهدي، به وانظر "5960" و. "5970".

سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ آبِي عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) مَا تَرَكْتُ بَعُدِي فِتنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

ارشاد فراید و استامه دان مین از مین ا

"میں اپنے بعد کوئی ایسا فتنہ چھوڑ کرنہیں جار ہاجومردوں کے لیےخواتین سے زیادہ نقصان دہ ہو۔"

ذِكُرُ بَعْضِ السَّيَبِ الَّذِي مِنْ آجُلِهِ يَكُونُ عَامَّةُ فِتْنَةِ النِّسَاءِ

اس ایک سبب کا تذکرہ جس کی وجہ سے عام طور پرخوا تین سے متعلق فتنہ ہوتا ہے

5968 - (سند صديث) اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ يُؤنُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَادُ بُنُ

عَبَّادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو، عَنْ آبِي سَلَمَة، عَنْ آبِي هُرَيْرَة، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صديث): وَيُلٌ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْآحُمَرَيْنِ: الذَّهَبِ وَالْمُعَصَّفَوِ

🟵 🟵 حضرت ابو ہر رہ والغیّؤ 'نبی اکرم مَثَافِیّام کا پیفر مان نقل کرتے ہیں:

'' دوسرخ چیزوں کی وجہ سےخوا تین کی بربادی ہےسونااورمعصفر ( زرد کپٹرایا کوئی اور چیز )''۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ فِتْنَةَ النِّسَاءِ مِنْ أَعْظِمِ مَا كَانَ يَخَافُهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمَّتِهِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ خواتین کا فتنہ وہ فتنہ ہے جس کی وجہ سے نبی اکرم مَثَاثِیْم کو

#### این امت کے حوالے سے سب سے بردااندیشہ تھا

5969 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا الْـمُفَطَّلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ الْجَنَدِيُّ اَبُوُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوُ حُمَةً مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الزُّبَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوُ قُرَّةَ، عَنُ سُفْيَانَ التَّوُرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ اَبِي عُثْمَانَ مُحَمَّدًا لَهُ وَاللَّهُ عَنْ اَبِي عُثْمَانَ

9968 إسناده حسن .محمد بن عمرو وهو ابن علقمه الليثى قد أخرج له البخارى مقروناً ومسلم متابعة، وهو صدوق، وباقسى رجاله ثقات على شرط الشيخين .وعباد بن عباد :هو ابن حبيب بن المهلب بن أبى صفرة، ثقة روى له الجماعة، ووهم المناوى في "فيض القدير 6/368 "فيظنه عباد بن عباد الأرسوفى الذى قال فيه ابن حبان :يأتى بالمناكير، فضعف الحديث بسببه. والمحديث ذكره السيوطى في "المجامع الصغير "، ونسبه للبيهقى في "الشعب."وفي الباب عن عزة الأشجعية أخرجه أبو نعيم في "الصحابة "كما في "زهر الفردوس :4/159 "حدثننا الحسن بن منصور الحمصى، حدثنا الوليد بن مروان، حدثنا جنادة بن مروان، عن أشعث بن سوار، عن منصور عن أبى حازم، عن مولاته غزة الأشجعية رفعته وهذا سند ضعيف. وذكره ابن الأثير في "أسد الغابة 1/195" "، وابن عبد البر في كتابه "الإستيعاب 4/353 "فقالا : روى لأشعث بن سوار، عن منصور،

9969 حديث صحيح .محمد بن يوسف الزبيدى : روى عنه جميع كثير، وكان صاحبيا لأبى قرة، قال عنه الحافظ في "التقريب "صدوق، وذكره ابن أبى حاتم 8/121 في المنائق في جرحا ولا تعديلاً، ومن فوقع من رجال الشيخين غير أبى قرة، والسمه موسى بن طارق روى له النسائي، وهو ثقة، والحديث مكرر "5967" وانظر ما بعده.

النَّهُدِيِّ، عَنُ اُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَثن صديث):مَا تَرَّكُتُ بَعُدِى فِتْنَةً اَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

عضرت اسامه بن زيد في الماروايت كرت بين نبي أكرم مَا المُؤْمِ في ارشاد فرمايا:

''میں اپنے بعد کوئی ایسی آنر مائش نہیں جھوڑ رہا جو مردوں کے لیے خواتین سے زیادہ نقصان دہ ہو۔''

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ فِتْنَةَ النِّسَاءِ مِنْ آخُوفِ مَا يُخَافُ مِنَ الْفِتَنِ عَلَى الرِّجَالِ

اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ کہ مردوں پرجو فتنے وارد ہوں گےان میں سب سے زیادہ اندیشہ

#### خواتین کے فتوں کے بارے میں ہے

5970 - (سندهديث): آخبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُتَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ يُؤنُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجَ بُنُ يُؤنُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ يُؤنُسَ، قَالَ: مَنُ اللهُ عَلَيْهِ سُفَيَانُ، عَنُ سُلَيْمَانَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ:

(متن مديث): مَا تَرُكُتُ بَعْدِى فِئنَةً أَخُوف عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

المعرب المامدين زيد في المناه المام المام المناه المرام المنافية المام المناه المرام المناه المام المناه المام المناه المام المناه المن

''میں اپنے بعد کوئی ایسی آنر مائش نہیں چھوڑ رہا جو مردوں کے لیے خواتین سے زیادہ قابل تشویش ہو۔''



# كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

#### كتاب! جنايات كے بارے ميں روايات

5971 - (سند صديث) اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عُمَيْرِ بُنِ يُوسُفَ، بِدِمَشْقَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَمَّادٍ السِّهُ وَالدَّهُ وَالدَّوْمُ وَالدَّالَةُ وَالدَّهُ وَالدَّهُ وَالدَّهُ وَالدَّهُ وَالدَّهُ وَالدَّهُ وَالدَّالَةُ وَالدَّوْمُ وَالدَّالِ وَالدَّهُ وَالدَّوْمُ وَالدَّوْمُ وَالدَّوْمُ وَالدَّوْمُ وَالدَّوْمُ وَالدَّوْمُ وَالدَّهُ وَالدَّوْمُ وَالدَّيْ وَالدَّالَ وَالدَّذَا عَنْ مُعَدِي وَالدُّهُ وَالدَّهُ وَالدَّالَ وَالدَّنَا عَبُدُ وَالدَّوْمُ وَالدَّالِقُومُ وَالدَّوْمُ وَالدَّالِيْ وَالْمُومُ وَالدَّالَ وَالدَّالِيْ وَالدُّومُ وَالدَّالِقُومُ وَالدَّالِ وَالْمُومُ وَالْمُوالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَاللَّذَا عَلَامُ وَالْمُومُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُومُ وَالْم

(مُتْنَ صَدِيث) : إِنَّ عَبُدَ اللهِ بِنَ عَدِي الْانْصَارِيَّ، حَدَّفُهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهُرَانَيِ النَّاسِ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُهُ آنُ يُسَارَّهُ فَسَارَّهُ فِى قَتْلِ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، فَجَهَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَلامِهِ وَقَالَ: آلَيْسَ يَشْهَدُ آنُ لَا اللهُ ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا شَهَادَةَ لَهُ، قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَلامِهِ وَقَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا شَهَادَةَ لَهُ، قَالَ: اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَلامِهِ وَقَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا شَهَادَةَ لَهُ، قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّ

حضرت عبداللہ بن عدی انصاری دلا تھئی ان کرتے ہیں: ایک مرتبہ نی اکرم مَنا لَیْنِ اوگوں کے درمیان تشریف فرما تھے
اسی دوران ایک شخص آب مَنا لِیْنِ کی خدمت میں حاضر ہوااس نے آپ مَنا لِیْنِ سے اجازت لی کہ وہ آپ مَنا لِیْنِ سے سرگوشی میں بات
کرنا چاہتا ہے اس نے آپ مَنا لِیْنِ سے سرگوشی میں بیہ بات چیت کی کہ وہ منافقین سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کوئل کردئ تو نبی
اکرم مَنا لِیْنِ نے بلند آواز میں دریافت کیا: کیاوہ اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اورکوئی معبود نہیں ہے۔ اس شخص
سے عرض کی: تی ہاں یارسول اللہ مُنا لِیْنِ اس کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ نبی اکرم مَنا لِیْنِ اس کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ نبی اکرم مَنا لِیْنِ اس کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ نبی اگرم مَنا لِیْنِ اس کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ نبی اگرم مَنا لِیْنِ اس کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ نبی اکرم مَنا لِیْنِ اس کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو نبی اگرم مَنا لِیْنِ اس کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ نبی اگرم مَنا لِیْنِ اس کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ نبی اگرم مَنا لِیْنِ اس کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں رہے میں اللہ کارم مَنا لِیْنِ نے ارشاد فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں ، جنہیں (قتل کرنے ہے ) جھے منع کیا گیا ہے۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنُ تَحْرِيمِ اللهِ جَلَّ وَعَلا دِمَاءَ الْمُؤْمِنِيْنَ

اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ کہ اللہ تعالی نے اہل ایمان کے خون

5971 إسناده صحيح . محمد بن محمد بن حماد الطهراني : ثقة روى له ابن ماجه، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير الصحابي رضى الله عنه، فلم يخرج له أحد من الستة وليس له إلا هذا الحديث . وأخرجه أحمد 5/433عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد

### (لعنی ان کی جانیں) قابل احتر ام قرار دی ہیں

5972 - (سندصديث): آخُبَرَنَا آجُمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ آبِى شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُيبَانُ بُنُ آبِى شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسُلِمُمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ هِكَالٍ، قَالَ:

(مَنْ صَيْنَ النَّهِ عَلَيْهُ الْمُ الْمُعَالِيةِ وَصَاحِبٌ لِي، فَقَالَ: هَلُمَّا، فَإِنَّكُمَا اَشَبُ شَبَابًا، وَاوْعَى لِلْمَحِلِيْثِ مِنِّى، فَانُطَلَقُنَا حَتَّى اتَيْنَا بِشُرَ بْنَ عَاصِمِ اللَّيْفَى، قَالَ ابُو الْعَالِيةِ: حَلِّثُ هَذَيْنِ، قَالَ بِشُرْ: حَذَّنَا عُقْبَةُ بُنُ مَالِكِ وَكَانَ مِنْ رَهُ طِهِ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً، فَعَارَتُ عَلَى قَوْمٍ، فَشَدٌ مِنَ الْقَوْمِ رَجُلٌ، وَاتَبَعَهُ رَجُلٌ مِن السَّرِيَّةِ وَمَعَهُ السَّيْفُ شَاهِرُهُ، فَقَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا، فَبَلَعَ الْقَاتِلَ، قَالَ: فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا، فَبَلَعَ الْقَاتِلَ، قَالَ: فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا، فَبَلَعَ الْقَاتِلَ، قَالَ ! فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ، إِذْ قَالَ الْقَاتِلُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُطُبُ، إِذْ قَالَ الْقَاتِلُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُرُفُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمَّنُ قِبَلَهُ مِنَ النَّاسِ، وَاخَذَ فِي خُطُبَتِه، قَالَ ! لَا تَعَوَّذًا مِنَ الْقَالِ، وَاللهِ مَا قَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمَّنُ قِبَلَهُ مِنَ النَّاسِ، وَاخَذَ فِي خُطْبَتِه، قَالَ ! لَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمَّنُ قِبَلَهُ مِنَ النَّسِ، فَلَمْ يَصُبِرُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الْمَسَاءَةُ فِي وَجُهِهِ، فَقَالَ: إِنَّ اللهُ عَرَّمَ عَلَى انْ الْقَالِنَةَ الْ الْقَالِيَةَ الْ الْقَالِنَةَ الْمَالِلَةَ عَرَامٌ اللهُ عَرَامٌ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الله

جید بن ہلال بیان کرتے ہیں: ابوعالیہ اور میرے ایک ساتھی میرے پاس آئے ان لوگوں نے کہا: تم آؤتم نوجوان ہوتھ ہوتے ہوت ہوتے ہوتا ہوتے کہا: ان ہوتے ہوتہ ہوتے کہا: ان وہیں ہم لوگ روانہ ہوئے کہا: ان وونوں کو صدیث بیان کروبشر نے یہ بات بیان کی ۔

حضرت عقبہ بن مالک ڈائٹوئنے نے ہمیں حدیث بیان کی ہے: وہ ان کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے وہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَائٹوئل نے ایک ہم روانہ کی انہوں نے ایک قوم پرحملہ کیاان میں سے ایک شخص ایک طرف ہٹ گیامہم میں شامل افراد میں سے ایک شخص اس کے پاس گیا اس کے پاس سونتی ہوئی مکوارتھی اس (پہلے الگ ہونے والے شخص نے) کہا میں مسلمان ہوں کیکن ایک شخص اس کے پاس گیا اس کی بات پر توجہ نہیں دی اور اس پرحملہ کر کے اسے تل کر دیا جب اس بات کی اطلاع نبی اکرم مَائٹوئلم المؤلف میں اس بات کی اطلاع نبی اکرم مَائٹوئلم میں بنی اس بات کی اطلاع نبی اکرم مَائٹوئلم میں بنی میں بنی میں بنی میں ہونے وہ المؤلف ہوئے۔ است دہ صحیح، شیبان بن ابی شیبہ : هو شیبان بن فروح، ثقة دوی له مسلم، وبشر بن عاصم : وثقه المؤلف

972- إسناده صحيح، شيبان بن أبى شيبة : هو شيبان بن فروخ، ثقة روى له مسلم، وبشر بن عاصم : وتقه المؤلف والنسائى . والحديث فى "مسند أبى يعلى 314/2 "، والزيادة منه، لكنه جاء فيه :عقبة بن خالد الليثى، وقال ابن الأثير فى "أسد المغابة 4/59 "فى ترجمة عقبة بن حالك : ذكره أبو يعلى الموصلى فى "مسنده "الذى رويناه ":عقبة بن خالد"، ولعله تصحيف من الكاتب، والله أعلم، وهذا أصح . وأخرجه ابن الأثير من طريق أبى بكر بن أبى عاصم، عن شيبان بن أبى شيبة، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 110/و 889/5/288 والنسائى فى "الكبرى "كما فى "التحفة 7/443 "، والطبرانى فى "الكبير "980"/17 "من طرق عن سليمان بن المغيرة، به وأخرجه الطبرانى "981"/17من طريق يونس بن عبيد، عن حميد بن هلال، بنحوه . وذكره الهيثمى عن سليمان بن المغيرة ، وأخرجه الطبرانى فى "الكبير"، وأحمد، وأبو يعلى، إلا أنه قال " :عقبة بن خالد "بدل "عقبة بن مالك"، ورجاله ثقات كلهم.

تک پیخی او نی اکرم مَنْ اللّهُ الله اس بارے میں سخت ناراضگی کا اظہار کیا اس بات کی اطلاع قبل کرنے والے محض کو کی ۔ راوی بیان کرتے ہیں: ابھی نی اکرم مَنْ اللّهُ خطبہ دے رہے ہے تو اس قاتل نے عرض کی: یا رسول الله (مَنْ اللّهُ کَا اللّه کُتْم ! اس نے یہ کلمہ صرف قبل سے بیخے کے لیے پڑھا تھا ' تو نی اکرم مَنْ اللّهُ کُلُم نے اس محض سے اور اس کی طرف موجود لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ نی اکرم مَنْ اللّهُ ہِمَ اللّهُ ہِمَا اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَیْ اس نے مرف کے دوبارہ یہی بات بیان کی اس نے عرض کی: یا رسول الله (مَنَّ اللّهُ فَلِمَ)! اس نے صرف قبل سے نیجنے کے لیے یہ بات کہی تھی ۔ نی اکرم مَنْ اللّهُ فَلَم اللّهُ مِن اس کی طرف موجود لوگوں سے منہ پھیر لیا پھر اس محض سے قبل سے نیجنے کے لیے یہ بات کہی تھی ۔ نی اکرم مَنْ اللّهُ فَلِم اس کی طرف متوجہ ہوئے ناراضگی کے آٹارآپ مُنَّ اللّهُ مِن کو مربی ہوا' یہاں تک کہ اس نے تیسری مرتبہ یہی بات کہی 'تو نی اکرم مَنْ اللّهُ فَا اس کی طرف متوجہ ہوئے ناراضگی کے آٹار آپ مُنَّ اللّهُ فَا کہ میرے لیے یہ بات جرام قرار دی ہے کہ میں کسی مومن کو قبل کروں یہ بات آپ مُنْ اللّهُ فَا نے تین مرتبہ ارشاد فرما ئی۔

5973 - (سند صديث): آخْبَرَنَا عُسَرُ بُنُ مُسَحَسَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْاَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مِضُو بُنُ مُفَضَّلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُفَضَّلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اَبِي بَكُرَةَ، عَنْ اَبِي بِكُرَةَ، عَنْ اَبِي بِكُرَةَ، عَنْ اَبِي

شن حضرت ابو بکرہ ڈائٹو نیمان کرتے ہیں: نبی اکرم مُٹائٹو کی اوٹ پر شہرے ہوئے تھے ایک فخض نے اس اونٹ کی لگام رہاں ایک لفظ کے بارے میں راوی کوشک ہے ) کو پکڑا ہوا تھا نبی اکرم مُٹائٹو کی نے دریافت کیا پیکون سادن ہے۔ ہم لوگ خاموش رہے ہم نے بیگان کیا کہ شاید آپ اس کے لیے کوئی دوسرانام تجویز کریں گے۔ نبی اکرم مُٹائٹو کی نے دریافت کیا بی قربانی کا دن نہیں ہے ہم نے عرض کی: بی بال م مُٹائٹو کی نے دریافت کیا بیکون سام ہینہ ہے ہم لوگ خاموش رہے ہم نے بیگان کیا کہ شاید آپ اس کے لیے کوئی دوسرانام تجویز کریں گے۔ نبی اکرم مُٹائٹو کی نے دریافت کیا: کیا بید دوالحجہ نہیں ہے ہم نے عرض کی: بی شاید آپ اس کے لیے کوئی دوسرانام تجویز کریں گے۔ نبی اکرم مُٹائٹو کی نے دریافت کیا: کیا بید دوالحجہ نہیں ہے ہم نے عرض کی: بی ہاں۔ نبی اکرم مُٹائٹو کی اس میں کہ مہم نے گان کیا کہ شاید آپ مُٹائٹو کی اس میں کوئی دوسرانام تجویز کریں گے۔ نبی اگرم مُٹائٹو کی نے دریافت کیا: کیا بیر حمت والا شہر نہیں ہے۔ ہم نے عرض کی: بی ہاں سلم وہو مکور کوئی دوسرانام تجویز کریں گے۔ نبی اگرم مُٹائٹو کی نہیں محمد بن عبد الاعلی، فعن رجال مسلم، وھو مکور سے 1848، وانظور ما بعدہ . ذکر آلیان بیان بیان بین تحریم الله جلا وعلا اموال المسلمین و دماؤھم وَ آغرَاضَهُمُ مُکان دَلِكَ فِی حَجَّةِ الْوَدَاع قَبْلَ الله علی مُنافِق مُکان دَلِكَ فِی حَجَّةِ الْوَدَاع قَبْلَ 1848، وانظور ما بعدہ . ذکر آلیان بیان بیان بین تحریم الله جلا وعلا اموال المسلمین و دماؤھم وَ آغرَاضَهُمُ مُکان دَلِكَ فِی حَجَّةِ الْوَدَاع قَبْلَ

ان يقبض الله جلا وَعَلا رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نی اکرم مگائیا نے ارشاد فرمایا: تمہاری جانیں تمہارے مال تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے اسی طرح قابل احترام ہیں جس طرح بیدن اس مہینے میں اس شہر میں قابل احترام ہے خبر دار ہرمو چوڈخص غیر موجود تک اس کی تبلیغ کردے کیونکہ بعض اوقات موجود مختص ایسے مختص تک اس کی تبلیغ کرے گا'جواس کے مقابلے میں زیادہ بہتر طور پر اس تھم کو محفوظ رکھے گا۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ تَحُرِيمَ اللهِ جَلَّ وَعَلا اَمُوَالَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَدِمَاءَ هُمُ، وَاَعْرَاضَهُمُ كَانَ ذَٰلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَبْلَ اَنْ يَتَقْبِضَ اللهُ جَلَّ وَعَلا رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله جَنَتِهِ بِثَلَاثَةِ اَشُهُرٍ وَيَوْمَيْنِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کے اموال ، ان کی جانیں ، ان کی عزتیں قابل احرّ ام قرار دی ہیں اور ایسا ججۃ الوداع کے موقع پر ہوا تھا اور یہ نبی اکرم مُثَاثِیْنِ کے جنت کی طرف تشریف لے جانے سے تین ماہ دودن پہلے ہوا

5974 - (سند مديث) الخُبرَانَا الْخُسَيْنُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ الْفَطَّانُ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا اللهُ اللهُ عَبُدُ اللّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيُرِينَ، عَنِ ابْنِ اَبِي بَكُرَةَ، عَنُ اَبِي بَكُرَةَ، عَنِ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صديث) إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْتَتِهِ يَوْمَ حَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ، السُّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهُواً مِنْ اللهُ الْمَعَدَّمُ وَلَجُ الْمُعَدَّمُ وَرَجَبُ مُصَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادى مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، لَلَاكُ مُتَوَالِيَاتُ: ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُصَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادى وَشَعْبَانَ ثُمَّ قَالَ: اتَّى شَهُو هِلَذَا ؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ، قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

5974 حديث صحيح .عبد الله بن هان ع: هو النحوى، ذكره المصنف في "الثقات 8/364 "وقال: كنيته أبو عبد السرحمين، من أهل نيسابور، قدم الشام، فحدثهم بها، يروى عن عبد الوهاب الثقفي، ويحيى القطان، حدثنا عنه الحسين بن يزيد بن عبد الله القطان بالرقة، لم أر في حديثه ما يجب أن يعدل به عن الثقات الى المجروجين، وذكره ابن أبى حاتم 5/195، وقال: يروى عنمه محمد بن مسلم، ولم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. أيوب: هو السختياني، وابن أبى بكرة: اسمه عبد الرحمن. وانظر الحديث السابق التالي.

وَسَلَّمَ: آلا هَلُ بَلَّغُتُ؟ آلا هَلُ بَلَّغُتُ؟

راوی بیان کرتے ہیں جمرنا می راوی جب اس حدیث کا ذکر کرتے تھے تو یہ کہتے تھے: اللہ اور اس کے رسول نے پیج فرمایا ہے اس طرح ہوتا ہے۔

> پرنی اکرم طَالِیَّا نے ارشاد فرمایا: خردار کیا میں نے تبلیغ کردی ہے کیا میں نے تبلیغ کردی ہے۔ ذِکُرُ الْلاِخْبَارِ عَنِ اسْتِدَارَةِ الزَّمَانِ فِي ذَٰلِكَ الْوَقْتِ

اس بات کی اطلاع کا تذکرہ کہ اس وقت میں زمانہ گروش میں ہے

5975 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَبُوْ يَعْلَى، حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الُوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنُ آيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيْرِينَ، عَنِ ابْنِ اَبِي بَكُرَةَ، عَنُ اَبِي بَكُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(مَثَنَ صَدَيثَ) إِنَّ الْنَوْمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْ نَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ، وَالسُّنَّةُ اثْنَا عَشَرَ شَهُوًا، مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِى بَيْنَ جُمَادى وَشَعْبَانَ، ثُمَّ قَالَ: اَتُ شَهُو هِذَا؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ، قَالَ: فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا اللهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ،

قَالَ: اَلَيْسَ ذَا الْحِبَّةِ قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: فَآَىُ بَلَدِ هَلَا؟ قُلْنَا: اللّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ، قَالَ: فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ، قَالَ: سَيْسَمِيهِ بِغَيْرِ السَّمِهِ، قَالَ: اللّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ، قَالَ: فَسَيْسَمِيهِ بِغَيْرِ السَّمِهِ، قَالَ: اللّه وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ، قَالَ: فَانَّ يَوْمِ هَلَا؟ فَلُنَا: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّ دِمَاء كُمُ وَامُوالكُمْ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرِ السَّمِهِ، قَالَ: اللّه سَيْمَ النَّحْرِ؟ قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّ دِمَاء كُمُ وَامُوالكُمْ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَاحْسِبُهُ قَالَ وَاعْرَاضَكُمْ -، حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُومُةِ يَوُمِكُمْ هَلَاا، فِي شَهْرِكُمُ هَلَا، فِي بَلَدِكُمُ هَالَ مُحَمَّدٌ: وَاحْسِبُهُ قَالَ وَاعْرَاضَكُمْ -، حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُومُةِ يَوْمِكُمْ هَلَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَلَا، فِي بَلَدِكُمُ هَالَا، وَسَتَلْقُونُ رَبَّكُمْ فَيَسَالُكُمْ عَنُ اعْمَالِكُمْ، فَلَا تَرْجِعُوا ابَعْدِى ضُلَّالًا يَضُرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، الله فَلْ الشَّاهِدُ الْعَائِبَ، فَلَعَلَ بَعْضَ مَنْ يَبَلُغُهُ يَكُونُ اَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ، الله هَلُ بَلَّعْتُ؟ وَمُ اللّهُ عَلَى مَا لَوْعَلَ بَعْضَ مَنْ يَبُلُغُهُ يَكُونُ اَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ، الله هَلُ بَلَّعْتُ؟ حضرت الوبَرَه وَلَانَيْنَ بَي الرَّامُ عَلَى مَا لِي عَلَى النَّاعِلُ عَلَى الشَّاهِ وَالْمَالِكُمْ عَنْ اللهُ عَلَى الشَّاهِ وَالْمَا وَلَمُ مَا لِي عَلَى النَّاعِلَ عَلَى الشَّاعِلُ عَلَى اللهُ الْعَلَى بَعْضَ مَنْ عَلَى الشَّاعِلُ عَلَى الشَّاعِ الشَّاعِلُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ الْكُولُ اللهُ عَلَى الشَّاعِ الشَّاعِلَ عَلَى السَّكُمُ عَلَى الْعَلَى الشَّوْمُ اللهُ اللهُو

"جب سے اللہ تعالی نے آسان اور زمین کو پیدا کیا ہے زمانہ گردش میں ہے سال بارہ مہینے کا ہوتا ہے جس میں چار مہینے حرمت والے ہیں ان میں سے تین مہینے آ کے بیچھے ہوتے ہیں ذیقعدہ ، ذوالحجہاور محرم جبکدر جب کامہینہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان آتا ہے پھرنی اکرم مَالی اللہ ان دریافت کیا بیکون سام مہینہ ہے ہم نے عرض کی: اللہ اوراس کارسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ رادی کہتے ہیں: نبی اکرم مَالیُّنیم خاموش رے تو ہم نے بیگان کیا کہ شایدآپ اس کے لیے نیانام تجویز کریں گے۔آپ مَالیُّنیم نے دریافت کیا: کیا بیذوالحجنہیں ہے ہم نے عرض کی: جینہیں۔ نبی اکرم مَثَاثِیْزَ نے دریافت کیا بیکون ساشہر ہے ہم نے عرض کی:اللہ اور اس كارسول زياده بهتر جانع بين راوى كهت بين: نبي اكرم مَاليَّكُمُ خاموش رب يهال تك كهم في سيمان كيا كهشايد آپ مَاليُّكُمُ ا اس کے لیے دوسرانام تجویز کریں گے۔ نبی اکرم مُنافیظ نے دریافت کیا: کیا بیرمت والاشہزمیں ہے ہم نے عرض کی: جی ہاں۔ نبی اكرم مَالَيْنِا خاموش رے يهال تك كه بم في سيكمان كيا كه شايد آپ مَالَيْنا اس كے ليے كوئى دوسرانام تجويز كريں كے-آپ مَالَيْنِا نے فرمایا: کیا بیقربانی کا دن نہیں ہے ہم نے عرض کی: جی ہاں۔ نبی اکرم مَا اللہ کے ارشاد فرمایا: تمہاری جانیں اور تمہارے مال (یہاں محمدنا می راوی کہتے ہیں: میراخیال ہے روایت میں بیالفاظ بھی ہیں: تمہاری عزتیں ) ایک دوسرے کے لیے اس طرح قابل احرّ ام ہیں جس طرح بیدن اس مہینے میں اس شہر میں قابل احر ام ہے عقریب تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوجاؤ کے تو وہ تم سے تہارے اعمال کے بارے میں حساب لے گا۔ توتم میرے بعد گراہ نہ ہوجانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے لگو خبردار! موجو دخض غیرموجودا فراد تک تبلیغ کردین کیونکہ جس ( دوسر فیخض کو بات ) پہنچائی جائے گی وہ ( بعض اوقات براہ راست ) سننے والے سے زیادہ بہتر طور پراسے محفوظ رکھے گا۔ خبردار! کیامیں نے تبلیغ کردی ہے؟

<sup>5975</sup> حديث صحيح .عبد الله بن هان على النحوى، ذكره المصنف في "الثقات 8/364 "وقال: كنيته أبو عبد الرحمن، من أهل نيسابور، قدم الشام، فحدثهم بها، يروى عن عبد الوهاب الثقفي، ويحيى القطان، حدثنا عنه الحسين بن يزيد بن عبد الله القطان بالرقة، لم أر في حديثه ما يجب أن يعدل به عن الثقات الى المجروجين، وذكره ابن أبي حاتم 5/195، وقال :يروى عنه محمد بن مسلم، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، ومن فوفه ثقات من رجال الشيخين .أيوب :هو السختياني، وابن أبي بكرة : السمه عبد الرحمن . وانظر الحديث السابق التالي.

<sup>5975-</sup> إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله.

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ دِمَاء كُمَ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ لَفُظْ عَامٌ، وَكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ دِمَاء كُمَ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ لَفُظْ عَامٌ، وَرَادَ بِهِ بَعْضَ الدِّمَاءِ لَا الْكُلَّ

## اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم ملکی ایم کے بیفر مان:

"ب شکتمهارے خون تمہارے لیے حرام ہیں" یالفاظ عام ہیں کیکن ان کی مراد خاص ہے اور اس کے ذریعے بعض من میں میں میں مقدم کے خون ہیں سارے خون مراز ہیں ہیں

5976 - (سندصديث): آخْبَرَنَا الْفَضُلُ بُنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ الْعَبُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفُيانُ النَّوْرِيُّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُرَّةَ، عَنُ مَسُرُوقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ:

(متن صديثَ): قَامَ مَقَامِي هَلَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: وَالَّذِي لَا اِللهَ غَيْرُهُ، لَا يَجِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَّشُهَدُ اَنْ لَا اِللهَ اِلَّا اللهُ، وَاَنِّي رَسُولُ اللهِ، اِلَّا فِي اِحْدَى ثَلَامِتِ: التَّارِكُ الْاِسُلامَ، الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ، وَالنَّيْبُ الزَّانِيْ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ

صفور میں اللہ بن مسعود رفی تھی بیان کرتے ہیں: اس مقام پر نبی اکرم مُلَّا اَلَیْم کھڑے ہوئے آپ مُلَّا اِلَّیْم نے ارشاد فر مایا: اس ذات کی تئم! جس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے جو تحف اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کارسول ہوں ایسے کسی بھی شخص کا خون بہانا تین میں سے کسی ایک صورت میں جائز ہے اسلام کوترک کرکے (مسلمانوں کی) جماعت سے ملیحدگی اختیار کرنے والا شخص ، شادی شدہ زانی اور جان کے بدلے میں جان۔

ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدُحِضِ قَولُ مَنْ زَعَمَ اَنَّ هَاذَا الْخَبَرَ لَمْ يَسْمَعُهُ الْاَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُرَّةَ

اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے

## بدروایت اعمش نے عبداللہ بن مرہ سے ہیں سی ہے

597 - (سندحديث): آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ حَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَدٍ، قَالَ: صَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُرَّةَ، عَنْ مَسُرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ اللهِ، عَنِ اللهِ، عَنِ اللهِ، عَنِ اللهِ بْنَ مُرَّةَ، عَنْ مَسُرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ اللهِ بْنَ مُرَّةَ، عَنْ مَسُرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ اللهِ بْنَ مُرَّةً، عَنْ مَسُرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ اللهِ بْنَ مُرَّةً، عَنْ مَسُرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ اللهِ بْنَ مُرَّةً، عَنْ مَسُرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ اللهِ بْنَ مُرَّةً، عَنْ مَسُرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ مُرَّةً، عَنْ مَسُرُوقٍ، قَالَ:

<sup>5976-</sup> إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر "4407"و"4408"، وانظر ما بعده.

<sup>5977-</sup> إسناده صحيح على شرط الشيخين سليمان: هو الأعمش. وانظر ماقبله، وأخرجه النسائي 8/13في القسامة: باب القود، عن بشير بن خالد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/465عن محمد بن جعفر، به.

(متن صريث): لا يَسِح لُّ دَمُ مُسْلِمٍ إلَّا بِاحُدى ثَلَاثٍ: النَّفُسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَادِقُ لِلْجَمَاعَةِ

''کی بھی مسلمان کا خون تین میں سے کسی ایک صورت میں جائز ہے جان کے بدلے میں جان ، شادی شدہ زانی اور اپنے دین کوترک کر کے (مسلمانوں کی ) جماعت سے علیحدہ ہونے والاشخص''

ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى اَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اَمُوَالَكُمَ حَرَامٌ عَلَيْكُمُ اَرَادَ بِهِ بَعْضَ الْاَمُوالِ لَا الْكُلَّ

اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی اکرم مَالیَّیْم کا پیفر مان '' بےشک

تہارے اموال تم پرحرام ہیں'اس کے ذریعے بعض اموال مراد ہیں تمام اموال مراد ہیں

5978 - (سند صديث) أخبر كَا أَبُو يَعُللي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، عَنْ

سُلَيْمَانَ بْنِ بِكَلْلٍ، عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ آبِي صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ آبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيّ،

رمتن صديث): أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرِءِ أَنْ يَّا حُذَ عَصَا آخِيهِ بِعَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ، قَالَ ذَلِكَ لِشِكَّةِ مَا حَرَّمَ اللهُ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ

😌 😌 حضرت ابوميدساعدي والثين نبي أكرم مَا الله عِمْ كَاليه فر مان فل كرّت مين:

« کسی بھی مسلمان کے لیے بیربات جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی بھائی کی لاکھی اس کی رضامندی کے بغیر حاصل کرے۔ "

9578 إستاده صحيح، رجاله ثرقات رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن سعد، وهو ثقة روى له البخارى في "الأدب المفرد "وأبو داود .أبو عامر العقدى :هو عبد الملك بن عمرو القيسى. وأخرجه البزار "1373"، والطحاوى في "شرح مشكل الآثار 4/42" 4/42 " 4/42 يقين عن أبي عامر، بهذا الإسناد . وقال البزار : لا نعلمه عن أبي حميد إلا بهذا الطريق، وإسناده حسن. وقد رزى من وجوه عن غيره من الصحابة وأخرجه أحمد 5/425، والبيهقى 9/3589، والطحاوى في "شرح مشكل الآثار" وقد رزى من وجوه عن غيره من الصحابة وأخرجه أحمد 5/425، والبيهقى 100/6من طريق ابن وهب :عبد الرحمن بن سعد، وقال البيهقى 14/1 يهد الخدرى، ورواه أبو بكر بن أبي أويس عن سيمان، فقال البيهقى :عبد الرحمن بن سعد، عن أبي حميد وذكره الهيثمى في "المجمع 4/17 "وقال :رواه أحمد والبزار ورجال الجميع رجال الصحيح. وفي الباب عن أبي حرة الرقاشي عن عمه :أخرجه أحمد 5/72، وأبو يعلى "1570"، والدارقطني 3/26 والبيهقى 1570، وأبو يعلى "1570"، والدارقطني 3/26 والبيهقى 15/3، وأبو يعلى "1570"، واللارقطني 5/3/2، وأبو يعلى "1570"، والطحاوى في "شرح مشكل الآثار 4/42 "، والدراقطني 25 - 4/2و 25، والبيهقى 5/9/وذكره الهيثمى في "المجمع 17/1 "والطحاوى في "شرح مشكل الآثار 4/42 "، والدراقطني 55 - 4/2و 25، والبيهقى 17/9 وزوال أحمد وابنه في زياداته أيضاً والطبراني في "الكبير "و"الإوسط"، ورجال أحمد الهيثمى في "المجمع 17/4 " والدراقطني 55 - 4/26 و البيهقى 17/4 "والمحمد 17/4" والدراقات أيضاً والطبراني في "الكبير "و"الإوسط"، ورجال أحمد وابنه في زياداته أيضاً والطبراني في "الكبير "و"الإوسط"، ورجال أحمد وابنه في زياداته أيضاً والطبراني في "الكبير" و"الإوسط"، ورجال أحمد وابنه في زياداته أيضاً والطبراني في "الكبير" و"الإوسط"، ورجال أحمد وقات ثقات.

(راوی بیان کرتے ہیں) نبی اکرم مُنَافِیْم نے اس معاملے کی شدت کی وجہ سے یہ بات بیان کی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لیے حرام قرار دیا ہے۔

# ذِكُرُ نَفْيِ اسْمِ الإيمَانِ عَنِ الْقَاتِلِ مُسْلِمًا بِغَيْرِ حَقِّهِ مسلَمان كوناحق طور يرقل كرنے والے خص سے لفظ ايمان كي نفى كا تذكره

**5979 - (سندصديث)** اَخْبَرَنَا عَبُـدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ، اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنُ هَمَّامِ بُنِ مُنبِّدٍ، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

رَمْتُنَ صَدِيثَ) : لا يَسُرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسُرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَزْنِى الزَّانِى حِينَ يَزُنِى وَهُوَ مُؤُمِنٌ، وَلا يَشُرَبُهُ الْبَعْدِينَ يَنُونِى وَهُوَ مُؤُمِنٌ، وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، وَلا يَنْتَهِبُ نُهُبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ اللّهَا الْمُؤْمِنُونَ الْحَيْنَ يَشُولُ وَهُوَ مُؤُمِنٌ، وَلَا يَقْتُلُ اَحَدُكُمْ حِينَ يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤُمِنٌ، فَإِيّاكُمْ، إيّاكُمُ اللّهَا الْمُؤْمِنُونَ اَعْيُنَهُمْ وَهُوَ حِينَ يَنْتَهِبُهَا مُؤُمِنٌ، وَلَا يَقْتُلُ اَحَدُكُمْ حِينَ يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤُمِنٌ، فَإِيّاكُمْ، إيّاكُمُ

🟵 😂 حضرت الو ہریرہ وٹالٹیوروایت کرتے ہیں' نبی اکرم مَالٹیوُم نے ارشاد فرمایا:

"چورچوری کرتے ہوئے مومن نہیں رہتا، زانی زنا کرتے ہوئے مومن نہیں رہتا، شراب پینے والاشراب پیتے ہوئے مومن نہیں رہتا۔ اس ذات کی قتم! جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے جوبھی شخص لوگوں کے سامنے سرعام چیز لوشا ہے وہ اسے لو منے ہوئے مومن نہیں رہتا اور کوئی بھی شخص کسی کوئل کرتے ہوئے مومن نہیں رہتا' تو تم لوگ (ان تمام کاموں سے) بیخنے کی کوشش کرو بیخنے کی کوشش کرو۔"

## ذِكُرُ إِيجَابِ دُخُولِ النَّارِ لِلْقَاتِلِ آخَاهُ الْمُسْلِمَ مُتَعَمِّدًا

ا پینمسلمان بھائی کوبلاوجہ لکرنے والے خص کے جہنم میں داخل ہونے کے واجب ہونے کا تذکرہ اپنیمسلمان بھائی کوبلاوجہ لکرنے والے خص کے جہنم میں داخل ہونے کا تذکرہ 5980 - (سند صدیث): اَخْبَرَنَا اللّقظَانُ، بِالرَّقَّةِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بُنُ خَالِدٍ، قَالَ: صَدِقَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ آبِی زَکَرِیّا، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ، تَقُولُ: سَمِعْتُ اَبَا

5979- إسناده صحيح على شرط الشيخين .وقد تقدم برقم "1186"و "4412"و "4454"و "5172"و"5173" 5980- حمديث صحيح هشام بن عمار :حسسن المحمديث وقد توبع، وباقى رجاله ثقات كلهم، وأخطأ الحافظ في قوله في

"التقريب "عن خالدبن دهقان " : مقبول"، فقد وثقسه السمصنف، ودحيم، وابو مسهر، وابو زرعة، والإمام الذهبي في التقريب "عن خالدبن دهقان " : مقبول"، فقد وثقسه السمصنف، ودحيم، وابو مسهر، وابو زرعة، والإمام الذهبي في "كاشفه." وأخرجه الحاكم 4/351، والبيهقي 8/21من طريقين عن محمد بن المبارك الدمشقي، عن صدقة بن خالد، بهذا الإسناد . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه أبو داود "427" في الفتن : باب تعظيم قتل المؤمن، عن مؤمل بن الفضل، عن الإسناد . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وفي الباب عن معاوية بن أبي سفيان أخرجه أحمد 4/99، والنسائي 7/81في تحريم الدم في فاتحته، والحاكم 4/351 من طريقين عن ثور بن يزيد، عن أبي عون، عن أبي إدريس الخولاني، عن معاوية. وأخرجه الطبراني "858"/19 "858"/10 من طريقين عن ثبي عون، به.

الدَّرُدَاءِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

(مَنْنَ صديث): كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ آنُ يَّغْفِرَهُ، إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشُوِكًا، أَوْ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا

وجہ ہوں۔ ''ہرگناہ کے بارے میں (یدامید کی جاسکتی ہے) کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کردے گا ماسوائے اس شخص کے جومشرک ہونے کے عالم میں فوت ہویا جس نے کسی مومن کو جان ہو جھر کولل کیا ہو۔''

ذِكُرُ التَّغُلِيظِ عَلَى مَنْ قَاتَلَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ حَتَّى قُتِلَ الْمُسْلِمَ حَتَّى قُتِلَ اللهُ الْمُسْلِمَ حَتَّى قُتِلَ اللهُ اللهُل

5981 - (سندهديث): اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بِن اِبْرَاهِيْم بِن اِسْمَاعِيْل بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ الطَّبِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيدٍ، عَنُ اَيُّوب، وَيُونس، والمُعَلَّى، عَنِ الحَسَن، عَنِ الأَحْنَفِ بِن قَيسٍ: عَنُ الطَّبِّيُّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:

(مُتن حديث) إِذَا التَقَى المُسْلِمَان بِسَيْفَيْهِمَا، فَقَتَلَ آحَدُهُما صَاحِبَهُ، فَالقَاتِلُ والمَقْتُولُ فِي النَّارِ

الله عضرت ابودرداء والله عني بيان كرتے بين ميں نے نبي اكرم مَن الله على كوردارشاد فرماتے ہوئے ساہے:

" ہرگناہ (کے بارے میں یہ امید کی جاسکتی ہے) کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کردےگا' ماسوائے اس مخض کے جو مشرک ہونے کے عالم میں مرجائے' یا جو محض کسی مون کو جان ہو جھ کرقل کرے۔''

ذِكُرُ الزَّجْرِ عَنْ قَتْلِ الْمَرْءِ مَنْ آمِنَهُ عَلَى دَمِهِ

اس بارے میں ممانعت کا تذکرہ کہ آدمی کسی ایسے خص کول کرئے جسے اس نے جان کی امان دی ہو 5982 - (سندمدیث): اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِع، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ آبِی شَیْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

(مَتْن صديث): آيُّمَا رَجُلٍ آمِنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ ثُمَّ قَتَلَهُ، فَانَا مِنَ الْقَاتِلِ بَرِىءٌ، وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ كَافِرًا (تَوْشَيْح مَصنف):قَالَ الشَّيْخُ اَبُو حَاتِمٍ: فِتُيَانُ بَطُنٌ مِّنْ بَجِيلَةَ، وَقِتْبَانُ سَكَنُهُ \* بِمِصْرَ

5981 - إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن عبيدة، والمعلى وهو ابن زياد القرشى، فمن رجال مسلم .أيوب : هو ابن أبي تميمة السختياني، ويونس : هو ابن عبيد، والحسن : هو بن أبي الحسن البصرى .وقد تقدم الحديث برقم ."5945"

ﷺ حضرت عمر و بن حمق والتفوز بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم مکا تیوا کی بیار شادفر ماتے ہوئے ساہے: ''جو خص کسی دوسر ہے خص کو اس کی جان کے حوالے سے ایمان دے اور پھراسے قل کر دے 'تو میں قل کرنے والے شخص سے بری ہوں خواہ مقتول شخص کا فر ہو۔''

شخ ابوحاتم بیان کرتے ہیں : فتیان بجیلہ قبیلے کی ایک شاخ ہاور قتبان (قبیلے کے لوگ)مصرمیں رہتے ہیں۔

ذِكُرُ مَا يَلْزَمُ ابْنَ آدَمَ مِنْ اِثْمِ مَنْ قَتَلَ بَعُدَهُ مُسْلِمًا، لِاسْتِنَانِهِ ذَٰلِكَ الْفِعْلَ لِمَنْ بَعُدَهُ

اس بات کا تذکرہ کہ حضرت آ دم علیہ ایک عبیے کو کتنا گناہ ہوتا ہے جب اس کے بعد کو کی شخص کسی

مسلمان کوتل کرتاہے کیونکہ اس کے بعداس کے طریقے کی پیروی کی گئ

3983 - (سند صديث): أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَوِيْرٌ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُرَّةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) مَا مِنْ نَفْسٍ تُقُتَلُ ظُلُمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْآوَلِ كِفُلٌ مِّنْ دَمِهَا، لِلَآنَهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتُلَ الْعَلَى الْمَا الْعَلَى الْمَا الْعَلَى اللهَ عَلَى الْمَا اللهَ عَلَى الْمَا اللهَ عَلَى الْمَا اللهَ عَلَى الْمَا اللهَ عَلَى المَا اللهُ الل

### 😌 😌 حضرت عبدالله والتي وايت كرتے بين نبي اكرم مَالَّيْنِمَ الله وارشاوفر مايا:

5982- إسناده حسن .إسماعيل السدى :هو إسماعيل بن عبىد الرحمن ب أبي كريمة السدى، روى له مسلم، وهو صىدوق، وبىاقىي رجىاله ثقات رجال الشيخين غير رفاعة الفتناني، فقد روى له النسائي وابن ماجة، هو ثقة .أبو أسامة :هو حماد بن أسامة، وزائدة :هو ابن قدامة. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير 3/323 "، والفسوى في "المعرفة والتاريخ 3/193 "تعليقا، قال البخارى :وعن أبي عبيد الله، وقال الفسوى :قال عبيد الله :أخبرنا زائدة، فذكره بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "1285"، وأحمد 224 5/223، والطحاوي في "مشكل الآثار "202" "بتحقيقنا، والطبراني في "الصغير"584" "، وأبو نعيم في "الحلية" 9/24، والفسوى في "السمعرفة والتاريخ 3/192 " 193، وعـلقه البخارى في "التاريخ الكبير 193- 323 -3/322,322 "، من طرق عن إسماعيل السدى، به. وأخرجه أحمد 223-5/22 و437 والنسائي في "الكبري "كما في "التحفة 8/149 " 150، والطبراني "38"من طرق عن رفاعة الفتياني، به.وأخرجه الطيالسي "1286"، وابن ماجة "2688"في الدبات :باب من أمن رجلا على دمه فقتله، والطحاوى "201" و "202"من طرق عن عبد الملك بن عمير، عن رفاعة الفتياني، عن عمرو بن الحمق، بلفظ: "إذا أمـن الـرجـل الـرجـل عـلى دمه، ثم قتله، رفع له لواء الغدر يوم القيامة "لـفظ الطيالسي. وأخـرجه ابن ماجة "2689"، وعـلقه السخارى من طريق أبى ليلى، عن أبي عكاشة الهمذاني، عن سليمان بن صرد. 1بالفاء، وهي التي نسب إليها رفاعة، وقال المصنف في "ثقاته :4/240 "رفاعة بن شداد الفتياني، وكنيته أبو عاصم، فتيان بطن من بجيلة من أهل اليمن، عداده في أهل الكوفة، وجاء نسبه في "تهذيب الكمال : 9/204 "رفاعة بن شداد بن عبد الله بن قيس بن جعال بن بداء بن فتيان بن ثعلبة بن رفاعة بن زيد بن المغوث بن أنمار بن إراش بن عمرو بن الغوث ابن بنت مالك الفتياني البجلي، وقد وهم ابن حجر في "التقريب "فقيده" :القتياني" بالقاف. وقوله": وقتبان سكنه بمصر "نسب إلى قتيان بن ردمان، بطن من ذي فضالة بن عبيد القتباني، والفضل بن عبيد وغيرهم. انظر "الإنساب10/59 "، و"المشتبه. 2/499 " د جس بھی شخص کوظلم کے طور پر قتل کیا جائے تو اس کے خون میں حضرت آدم علیظا کے بیٹے کا بھی حصہ ہوتا ہے کیونکہ اس نے قتل کے طریقے کا آغاز کیا تھا۔''

# ذِكُرُ الزَّجْرِ عَنُ قَتْلِ الْمَرْءِ وَلَدَهُ سِرًّا

## اس علت کا تذکرہ جس کی وجہ ہے مسلمانوں کوتل کرنے سے منع کیا گیا ہے

5984 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكِيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكِيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ حُمَيْدِ بُنِ اَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَسْمَاءَ بِنُتِ يَوْيُدَ بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَوْمُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

رَمْتَن حدیث): لا تَقْتُلُوا اَوْ لَا دَكُمْ سِرًّا، فَاِنَّ قَتُلَ الْغَيْلِ يُدُرِكُ الْفَارِسَ، فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ فَرَسِيهِ ﴿ سِيره اساء بنت يزيد وَلِيَّهُ بِيان كرتى مِين بِين نِين كَنْ الرَّمْ الْفَيْرِ كُويدار شاوفر ماتے ہوئے سنا ہے۔ ''اپنی اولا دکو پوشیدہ طور پر قبل نہ کرو کیونکہ غیل کے قبل کا اثر شہ سوار تک پہنچتا ہے اور اسے اس کے گھوڑے سے گرادیتا

# ذِكُرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنُ اَجْلِهَا نُهِي عَنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِيْنَ الْعَلَيْ الْمُسْلِمِيْنَ اللهِ اللهُ اللهُ

5985 - (سندحديث): آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ مُوْسِلَى، قَالَ: آخُبَرَنَا عَبْدُ اللهِ،

983- إسناده صحيح على شرط الشيخين .أبو خيثمة :هو زهير بن حرب، وعبد الله :هو ابن مسعود رضى الله عنه . واخرجه مسلم "1677" في القسامة :باب بيان إثم من سن القتل، والطبرى في "جامع البيان "173" "من طرق عن جرير، بهذا الإسناد . وأخرجه عبد الرزاق "1978"، وابن أبي شيبة 9/364، وأحمد 1/383 ولاعتجار (3335" والمخارى "3335" في الأنبياء : باب خلق آدم وذريته، و "6867" في الديات :باب قول الله تعالى : (وَمَنُ أَخْيَاهَا) ، و "7321" في الإعتصام :باب قول إثم من دعا إلى ضلالة أو من سن سنة سيئة، ومسلم "1677"، والترمذى "2673" في العلم :باب المدال على الخير كفاعله، وقال :حسن صحيح، والنسائي 7/81 28 في تسحريم الدم في فاتحته، وفي التفسير من "الكبرى "كما في "التحفة 47/44"، وابن ماجة "1736" في الديات :باب التغليظ في قتل مسلم ظلماً، والطحاوى في "شرح مشكل الآثار 1/483 "، والطبراني "1738" و"1738"، البيهقي 8/51، والبغوى في "شرح السنة "111" "، وفي "معالم التنزيل 2/31 "من طرق عن الأعمش، به . 2 تحرفت في الأصل و "التقاسيم/2 "لوحة 67إلى "عز"، والتصويب من "الموارد"1304" "، و "مسند أحمد."

5984 – إسناده حسن المهاجر : هو ابن أبى مسلم مولى أسماء بنت يزيد، روى عنه جمع، وذكره المؤلف فى ثقاته، وباقى رجاله ثقات أخرجه أحمد 6/453 أبو داود "3881" فى الفضل بن دكين، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/453 أبو داود "3881" فى الطب : باب فى الغيل، ومن طريقه البيهقى 7/464 و 458 من طرق عن محمد بن المهاجر، به. وأخرجه أحمد 6/457 و 6/458 و ابن ماجة "2012" فى النكاح : باب الغيل، والطبرانى فى "الكبير "462" 24/ "من طريقين عن المهاجر بن أبى مسلم، به.

عَنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِي حَازِمٍ، عَنِ الصُّنَابِحِ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَثْن صديث) نِانِي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، فَلَا تَقْتِيلُنَّ بَعُدِي (تُوضِيَحُ مُصنف):قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ: الصُّنَابِحِ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَالصُّنَابِحِيُّ مِنَ التَّابِعِيْنَ

**€** ∧1 €

🕀 🟵 حفرت صنائح والنفو نبي اكرم مَثَالِينِمُ كايدِفر مان تقل كرتے ہيں:

"میں حوض (کوش) پرتمہارا پیش روہوں گا اور میں دوسری امتوں کے سامنے تمہاری کشرت پر فخر کروں گا' تو تم لوگ میرے بعدایک دوسرے کونل نہ کرنا (یا آپس میں جھکڑا نہ کرنا)"

(امام ابن حبان میدنیفر ماتے ہیں:) حضرت صنائح والنفؤ صحابہ کرام وکائند میں سے ہیں اور صنابحی تابعین میں ہے ہیں۔

## ذِكُرُ تُعُذِيبِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلا فِي النَّارِ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا

الله تعالی کااس محض کوجہنم میں عذاب دینے کا تذکرہ 'جود نیامیں خود کشی کرلیتا ہے

5986 - (سندحديث):اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ ذَكُوانَ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ قَالَ:

(متن صديث) نَمَنُ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِه يَجَا بِهَا فِي بَطْنِهِ، يَهُوى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا

5985- إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه الصنابح، وهو ابن الأعرس الأحمسي، فقد روى له ابن ماجة هذا الحديث، وسماه ابن المبارك ووكيع :الصنابحي، بزيادة ياء .رواه عنه كذلك الفسوى في "المعرفة والتاريخ 2/219 "، أبـو يعلى "1454"، وقـال البخاري في "التـاريخ الكبير :4/327 "الأول "يعني :الـصنابح "أصبح، وقـال الحافظ في "الإصابة" :2/178قال الجمهور من أصحاب إسماعيل : بغيسرياء ، وهنو الصواب، ونص ابن المديني، والبخاري، ويعقوب بن شيبة وغير واحد على ذلك، ونقل عنهم في "التهذيب "أنهم قالوا :من قال فيه :الصنابحي، فقد اخطا, واخرجه احمد 4/349و351، والحميدي "779"، وابن أبي شيبة 11/438، والبطيراني "7415"و"4716"، وابن ماجة "3944"في الفتن :بــاب لا ترجعوا بعدى كفاراً، وأبو يعلى "1455"، ابن الأثير في "أسد الغابة 3/35 "من طرق عن إسماعيل بن خالد، به. وأخرجه أحمد 4/311، وأبو يعلى "1452"، والطبراني "7414"من طرق عن مجالد بن سعيد، عن قيس بن أبي حازم، به . وذكره الهيثمي في "المجمع" 7/295 قال : رواه احمد وأبويعلى، وفيه مجالد بن سعيد وفيه خلاف.

5986 - إسناده صحيح على شرط الشيخين .أبو الوليد : هو الطيالسي، وسليمان : هو الأعمش، وذكوان : هو أبو صالح السمان. وأخرجه ابن منده في "الإيمان "628" "من طريق معاذ بن المثنى، عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإستاد. وأخرجه الطيالسي "2416"، وأحمد 2/488، والبخاري "5778"في الطب :باب شرب السم والدواء به ومايخاف منه والخبيث، ومسلم "109"في الإيمان :باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، والترمذي "2044"في الطب :باب ما جاء فيمن قتل نفسه، أو غيره، والنسائي 4/66 67في الجنائز :باب ترك الصلاة على من قتل نفسه، وابن منده "628"، والبيهقي 9/355من طرق عن شعبة، به. إخرجه أحمد 478/2و478، والدارمي 2/192، ومسلم "109"، وأبو داود "3872"في الطب :بناب في الأدوية المكروهة، والترمذي "2044" "2043"، وابن ماجة "3460" في الطب :باب النهي عن الدواء الخبيث، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار "196" "و"197"، بتحقيقنا، وابن منده "627"و"629"، والبيهقى 8/23 24و 24من طرق عن الأعمش.

مُخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا، وَمَنُ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمِّ، فَسُمُّهُ فِي يَدِه يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَم خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا، وَمَنُ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ مُتَعَمِّدًا، فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا

🟵 🕏 معرت ابو ہریرہ رہائٹی نبی اکرم مَالیّیم کا میفر مان فقل کرتے ہیں:

''جو خض لو ہے کے ذریعے (لینی دھار دار چیز کے ذریعے) خودکٹی کرلے گا' تو اس کی وہ دھار دار چیز اس کے ہاتھ میں ہوگی' جسے وہ اپنے ہیٹ میں گھونپتار ہے گا اور وہ ہمیشہ جہنم میں گرتار ہے گا' جو شخص زہر کے ذریعے خودکٹی کرلے گا اس کا زہراس کے ہاتھ میں ہوگا' جسے وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ جیاشار ہے گا' جو شخص پہاڑ سے جان بو جھ کرخود کو گرائے گا اورخودکٹی کرلے گا' وہ جہنم میں ہمیشہ گرتار ہے گا۔''

ذِكُرُ تَعُذِيبِ اللهِ جَلَّ وَعَلافِی النَّارِ الْقَاتِلَ نَفْسَهُ بِمَا قُتِلَ بِهِ الله تعالی کاخودکشی کرنے والے کوجہنم میں وہی عذاب دینے کا تذکرہ جس طریقے سے اس نے خودکشی کی تھی

5987 - (سند صديث): آخْبَرَنَا عُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيْسَى بُنُ حَمَّادٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ، عَنُ آبِى الْزِنَادِ، عَنِ الْاعُرَجِ، عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(مَثْنَ صِدِيثُ): مَنْ خَنَقَ نَفُسَهُ فِي الدُّنْيَا فَقَتَلَهَا خَنَقَ نَفْسَهُ فِي النَّارِ، وَمَنْ طَعَنَ نَفْسَهُ طَعَنَهَا فِي النَّارِ، وَمَنِ اقْتَحَمَ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ اقْتَحَمَ فِي النَّارِ

🟵 😌 حفرت الوهريره رفاقيد ني اكرم مَا يَقْيَرُ كاي فرمان نقل كرت بين:

'' جو شخص دنیا میں اپنا گلا گھونٹ کرخود کشی کرے گاوہ جہنم میں بھی اپنا گلا گھونٹتار ہے گا' جو شخص اپنے آپ کو نیزہ مارے گا وہ جہنم میں بھی اپنے آپ کو نیزہ مارتار ہے گا' جو شخص آگ میں کود کرخود کشی کرے گاوہ جہنم میں بھی آگ میں کو دتار ہے گھ''

ذِكُرُ تَحْرِيمِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا الْجَنَّةَ عَلَى الْقَاتِلِ نَفْسَهُ فِي حَالَةٍ مِنَ الْاَحُوالِ اللهِ تَعَالَى اللهِ عَلَى الْقَاتِلِ نَفْسَهُ فِي حَالَةٍ مِنَ الْاَحُوالِ اللهُ تَعَالَى كان اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

5987 حديث صحيح . محمد بن عجلان روى له البخارى تعليقا ومسلم متابعة ، وهو صدوق وقد توبع ، وباقى رجاله ثقات رجال الشيخين غير عيسى بن حماد ، فمن رجال مسلم ، الليث : هو ابن سعد ، وأبو الزناد : هو عبد الله بن ذكوان ، والأعرج : هو عبد الرحمن بن هرمز . وأخرجه البخارى "1365" في الجنائز : بساب ماجاء في قاتل النفس ، والطحاوى في "شرح مشكل الآثار" "195" من طرق عن أبي الزناد ، بهذا الإسناد 1 . كذا الإصل و "التقاسيم 3/322 "، وفي "مسند أبي يعلى" ، والبخارى

5988 - (سند صديث) : اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثْنَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثْنَى الزَّمِنُ، حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ، حَدَّثَنِى اَبِى، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا جُندُبُ بُنُ عَبْدِ اللهِ، فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، فَمَا نَسِينَا مِنْ جَرِيْرٍ، حَدَّثَنَا وَلَا نَحُشَى اَنْ يَكُونَ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): حَرَجَ بِرَجُلٍ خُرَّاجٌ مِـمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَاحَذَ سِكِّينًا فَوْجَا بِهَا، فَمَا رَقَا الدَّمُ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: عَبْدِى بَادَرِنِي بِنَفْسِهِ، حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

حسن بھری بیان کرتے ہیں: حفرت جندب بن عبداللہ والنون نے اس مجد میں حدیث بیان کی ہمیں اس حدیث کا کوئی حصہ بھولانہیں ہے انہوں نے ہمیں حدیث بیان کی اور ہمیں بیان نکی اور ہمیں بیان کی اور ہمیں بیان کی اور ہمیں بیان کی ہوگی انہوں نے بتایا نبی اکرم مَثَاثِیْم نے ارشاد فر مایا ہے:

" تم سے پہلے کے زمانے میں کسی شخص کو پھوڑ انگل آیا"۔

اس نے ( تکلیف کی شدت کی وجہ ہے ) چھری لی اوراہے کاٹ دیااس کا خون نہیں رکا' یہاں تک کہ وہ شخص مرگیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میرے بندے نے اپنی ذات کے بارے میں مجھ ہے آگے نکلنے کی کوشش کی' تو میں اس کے لیے جنت کوحرام قرار دیتا ہوں۔

ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُدْحِضِ قَولَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَلَا الْحَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ جَرِيْرُ بُنُ حَازِمٍ اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے کہ اس روایت کوفل کرنے میں

### جریر بن حازم نامی راوی منفرد ہے

989 - (سند صديث) : اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْاَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا اَبُو اَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يَقُولُ:

9988 - إسناده صحيح على شرط الشيخين . جرير : هو ابن حازم، والحسن : هو ابن أبى الحسن البصرى . وهو فى "مسند أبى يعلى"، بوقم "1527" وأخرجه البغوى "2525" من طريق إبراهيم بن حماد القاضى، عن محمد بن المثنى الزمن، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "181" "131" في الإيمان "باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وابن منده فى "الإيمان "647" "من طريقين عن وهب بن جرير، به . وأخرجه البخارى "1364" فى الجبائز : باب ما جاء فى قتل النفس، و "3463" فى الأنبياء : باب ما ذكر عن بني إسرائيل، وأبو عوانة 1466 / 47، وابن منده "647"، الطبراني "1664"، والبيهقى 24/8من طريقين عن جرير بن حازم، به وانظر ما بعده.

"180" إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو أحمد الزبيرى: هو محمد بن عبد الله بن الزبير. وأخرجه مسلم "113" "180" في الإيمان: بناب غلط تحريم قتل الإنسان نفسه، وابن منده في الإيمان "648" من طريقين عن محمد بن رافع، بهذا الإسناد. وأخرج أحمد 4/312عن عبد الصمد، حدثنا عمران يعنى القطان.

(متن صديث) إِنَّ رَجُّلا مِسَّمَنُ كَانَ قَبَلَكُمْ خَرَجَتْ بِهِ قُرْحَةٌ، فَلَمَّا آذَتُهُ انْتَزَعَ سَهُمَّا مِنْ كِنَانَتِهِ فَنكَاهَا، فَلَمْ يَرُقَا دَمُهُ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ رَبُّكُمْ: قَدْ حَرَّمُتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

ثُمَّ مَذَّ بِيَدِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: إِى وَاللهِ، لَقَدْ حَلَّاتِنِي بِهِلْذَا جُنُدُبُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيُّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هِلْذَا الْمَسْجِدِ

صن بعری بیان کرتے ہیں: پہلے زمانے میں ایک خص کو پھوڑ انکل آیا جب اس کی تکلیف بڑھ گئ تواس خص نے اپنے ترکش میں سے ایک تیرلیا اور اسے چیر دیا اس کا خون نہیں رکا' یہاں تک کہ وہ خص مر گیا' تو تہارے پروردگار نے فرمایا: میں اس کے لیے جنت کوحرام قرار دیتا ہوں۔

اس کے بعد حن بھری نے اپنا ہاتھ معجد کی طرف بھیلاتے ہوئے کہا: اللّٰہ کی تتم ابیحد یث حضرت جندب بن عبدالله بحلی اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کے اسلام معلقہ میں بیان کی تھی۔

# بَابُ الْقِصَاصِ باب!تصاص كاحكم

(AD)

990 - (سندحديث): آخُبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بُن دِينَارِ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:

(أَمْتَن صديثُ): كَسَعَ رَجُلْ مِّنَ الْسُهُاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ، فَقَالَ الْاَنْصَارِيُ: يَا لَلْاَنْصَارِ وَقَالَ الْسُهُاجِرِينَ قَالَ: فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ، فَقَالَ: مَا بَالُ دَعُوى الْجَاهِلِيَّةِ؟ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ، فَقَالَ: مَا بَالُ دَعُوى الْجَاهِلِيَّةِ؟ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، رَجُلٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ كَسَعَ رَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ، فَقَالَ: دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ فَقَالَ: دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ بَنُ اللهِ الْمُنافِقِ، فَقَالَ عَمْدُ: دَعْنَى يَا رَسُولَ اللهِ الْمُعَافِقِ، فَقَالَ: دَعُهُ، لَا يَتَحَدَّثُ النَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُحَمَّدُا اللهُ الْمُعَالِيقِ، فَقَالَ: دَعُهُ، لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ انَّ مُحَمَّدًا يَقُتُلُ اصْحَابَهُ

( رَوْشَى مَصنف): قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ يُوِيدُ أَنَّهُ لَا قِصَاصَ فِي هَذَا، وَكَذَٰ لِكَ قَوْلُهُمْ: فَإِنَّهَا ذَمِيمَةٌ، وَمَا يُشْبِهُهَا

حضرت جابر بن عبداللد و السار کے ہیں: مباجرین سے تعلق رکھنے والے ایک مخص نے انسار سے تعلق رکھنے والے ایک مخص نے انسار کے ہوں اسار (میری مدد کیلئے آجاؤ) مہاجر نے کہا: اے مہاجرین (میری مدد کیلئے آجاؤ) والے ایک مخص کو مارا کو انساری نے کہا: اے انسار (میری مدد کیلئے آجاؤ) مہاجر نے ہیں: نبی اکرم مُنالِیْم نے یہ وازسی تو فرمایا یہ کیا زمانہ جاہلیت کے بلانے کا طریقہ ہے۔ لوگوں نے عرض کی: یارسول الله (مُنَالِیْم )! مہاجرین سے تعلق رکھنے والے ایک مخص نے انسار سے تعلق رکھنے والے ایک مخص کو مارا ہے۔ نبی اکرم مُنالِیٰم نے مردار) عبداللہ بن ابی نے کہا: ان لوگوں نے ایسا کیا ہے؛ جب ہم نے فرمایا: اسے چھوڑ دو یہ بد بودار چیز ہے۔ اس پر (منافقین کے سردار) عبداللہ بن ابی نے کہا: ان لوگوں نے ایسا کیا ہے؛ جب ہم مدینہ جا کیں گئو تو ہاں سے عزت وار لوگ ذلیل لوگوں کو باہر نکال دیں گے۔ حضرت عمر بڑا تھی نے عرض کی: یارسول الله (مُنالِیْم )!

990 - إسناده صحيح على شرط الشيخين . سفيان : هو ابن عيبنة، وهو في "مسند أبي يعلى" 1957" وأخرجه الحميدى "1239"، والطيالسي "1708"، والبخارى "4905" في تفسير سورة المنافقين : باب (سَوَاءٌ عَلَيْهِمُ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمُ لَمْ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ ) ، "4907" ، والطيالسي "1708" في البر والصلة : باب لهم) ، "4907" باب (يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُ مِنَهَا الْأَذَلُ ) ، ومسلم "63" معمل اليوم والليلة "777" "، نصر الأخ طالما أو مظلوما، والنسائي في السير من "الكبرى "كما في "التحفة 2/254" ، وفي "عمل اليوم والليلة "777" "، والترمذي "3315" في السير سورة المنافقين، وأبو يعلى "1824"، والبيهقي في "دلائل النبوة 4/53 " ، وفي عن سفيان، والترمذي "3315" في مناقب الأنصار : باب ما ينهي من دعوى الجاهلية، ومسلم "485"، والمبادئ في "جامع البيان 28/112 "و 113، وأبو يعلى "1959" من طرق عن عمرو بن دينار، به وسيأتي الحديث برقم "6548"

مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ نبی اکرم مُثَاثِیُّا نے فرمایا: اسے چھوڑ دو! ورنہ لوگ بیہ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو تل کروادیتے ہیں۔

(امام ابن حبان مُعِنَّلَيْ فرماتے ہیں:) نبی اکرم مَن اللَّهِ کافر مان'نہ ید بودار چیز ہے' اس کے ذریعے آپ مَن اللَّهِ کی مرادیہ ہے اس طرح کی صورت حال میں قصاص نہیں ہوتا اس طرح ان لوگوں کا یہ کہنا ہے: بیرقابل فدمت چیز ہے' اس طرح کے دیگر الفاظ (کا کیمی مفہوم ہوگا)

ذِكُرُ الْحُكْمِ فِى الْقَوَدِ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاهْلِ الذِّمَّةِ، أَوْ بَعْضِهِمْ مَعَ بَعْضِ مسلمانوں اور ذمیوں سے قصاص لینے کے بارے میں حکم کا تذکرہ یاان میں سے کسی ایک کا دوسرے سے (قصاص لینا)

5991 - (سندحديث): آخُبَرَنَا الْمُحَسَيْنُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ يَزِيْدَ الْقَطَّانُ، بِالرَّقَّةِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَابُورَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آنَسٍ: اللهِ بُنِ سَابُورَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آنَسٍ:

ِ <u>(متن حديث):</u> إَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ، فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ت و خفرت انس رہا تھا ہیاں کرتے ہیں: ایک یہودی نے ایک ہاری وجہ سے ایک لاکی کوئل کرویا، تو نبی اکرم مُناہیم کا ایک ہاری وجہ سے ایک لاکی کوئل کرویا، تو نبی اکرم مُناہیم کا ایک یہودی کو ) فٹل کروادیا۔

ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقَوَدَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالسَّيْفِ أَوِ الْحَدِيدِ اس روايت كاتذكره جواس شخص كے موقف كوغلط ثابت كرتى ہے جواس بات كا قائل ہے قصاص

## صرف تلوار یالوہے کی چیز کے ساتھ لیاجا تاہے

5992 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا زَكَوِيَّا بُنُ يَخْيَى بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّاجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ، وَمُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامٍ بُنِ زَيْدِ بُنِ آنَسٍ، عَنْ آنَسٍ بُنِ مَا لِكِ،

(متن صديث) إَنَّ يَهُ ودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحِ لَهَا، قَتَلَهَا بِحَجَرٍ، قَالَ: فَجِيءَ بِهَا، وَبِهَا رَمَقٌ، قَالَ

5991 - إسناده قوى، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبد الله بن سابور "بالسين المهملة "فقد روى له ابن ماجة، وقال أبو حاتم: صدوق، ووثقه المؤلف وأخرجه أحمد 3/170، والبخارى "6885" في الديات :باب قتل الرجل بالمرأة، والبيهقى 8/28من طرق عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، بهذا الاسناد.

لَهَا: اَقَتَلَكِ فَكَانٌ ؟ فَاَشَارَتُ بِرَاسِهَا اَنْ لَا، ثُمَّ قَالَ لَهَا الثَّانِيَةَ، فَاَشَارَتُ بِرَاْسِهَا اَنْ لَا، ثُمَّ سَالَهَا الثَّالِثَةَ، فَقَالَتُ: نَعَمُ، وَاَشَارَتُ بِرَاْسِهَا فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ

حفرت انس بن ما لک رفائظ بیان کرتے ہیں: ایک یہودی نے ایک لڑی کو ہاری وجہ سے قل کر دیاس نے پھر کے ذریع اس نے پھر کے ذریع اس فری کو لایا گیا اس بی کھوڑی کی زندگی موجودتھی۔ نبی اکرم مُنا اللّٰ ہُم نے اس لڑی کو لایا گیا اس میں تھوڑی کی زندگی موجودتھی۔ نبی اکرم مُنا اللّٰہ ہُم نے اس لڑی کے دریافت کیا اس نے اپنے سر کے ذریعے اشارہ کر کے جواب دیا: بی نہیں پھر اس سے دوسری مرتبہ دریافت کیا اس نے اپنے سر کے ذریعے اشارہ کر کے خواب دیا: بی نہیں پھر اس سے تیسر کے فور کے بارے میں دریافت کیا 'تو اس نے اپنے سر کے ذریعے اشارہ کر کے جواب دیا: بی ہاں تو نبی اگر م مُنا اللّٰ فی اس (یہودی قاتل) کا سر دو پھروں کے درمیان رکھوا کے اسے قبل کروادیا۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ قَاتِلَ الْمَرْاَةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِقَتْلِهِ إِيَّاهَا، لَا بِإِقْرَارِهَا عَلَيْهِ بِهِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُنَا لَیْنِ نے اس لڑکی کوئل کرنے والے شخص ' جس لڑکی کی صفت ہم نے بیان کی ہے' کواس شخص کے اپنی ذات کے والے سے اس لڑکی کوئل کرنے کے اقرار کی وجہ نے تل کروایا تھا اس مرد کے خلاف اس لڑکی کے اقرار کی وجہ نے تل نہیں کروایا تھا

5993 - (سندصديث) الخبركا المسحسن بُن سُفيانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدُبَهُ بُنُ حَالِدِ الْقَيْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدُبَهُ بُنُ حَالِدِ الْقَيْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدُبَهُ بُنُ يَحْيِى، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ،

(متن صديث): اَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقَالُوا لَهَا: مَنْ فَعَلَ هِذَا بِكِ؟ فَلانٌ وَّفُلانٌ؟ حَتَّى ذُكِرَ رَجُلٌ يَهُودِيٌّ، فَآوُمَاتُ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَاَقَرَّ، فَاَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ

حفرت انس بن ما لک و انتخابیان کرتے ہیں: ایک لڑی ایس حالت میں پائی گئی کہ اس کا سر دو پھروں کے درمیان رکھ کر کچلا گیا تھا لوگوں نے اس لڑی سے دریافت کیا تمہارے ساتھ ایسا کس نے کیا: کیا کہا فلاں نے؟ فلاں نے کیاں تک کہ ایک

992- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم "1672" في القسامة :باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره، عن محمد بن المثنى وابن بشار، بهذا الإسناد. وأخرجه البخارى "6879" في الديات :بىاب من أقاد بحجر أو عصا، وابن ماجة "2666" في الديات :بىاب يقتاد من القاتل كما قتل، عن محمد بن بشار، به. وأخرجه أحمد 2013/17 والبخارى الم 168" وأخرجه أحمد 3/16 والبخارى "6877" والبخلي المادة والم 150"، والدارقطني 3/168، والبيهقي 8/42 " 15" من طوق عن شعبة، به. وعلقه البخارى "5295" في الطلاق :باب الإشارة في الطلاق ولأمور، قال :وقال الأويسي "هو عبد العزيز بن عبد الله الأويسي :"حدثنا إبراهيم بن سعد، عن شعبة، ووصله الطحاوى في "شرح معاني الآثار 3/179 "عن إبراهيم بن داود، عن عبد العزيز الأويسي، به .أبو نعيم في "المستخرج "كما في "تغليق التعليق 8/47 " 4/47من طريق يعقوب بن سفيان، حدثنا عبد العزيز الأويسي، به .

یہودی مخص کا ذکر کیا گیا تواس نے اپنے سر کے ذریعے اشارہ کر کے کہا (اس نے کیا ہے) اس یہودی کو پکڑ لیا گیا اس نے اقرار کر لیا تو نی اکرم مَالیّن کے کم کے تحت اس کا سر پھر کے ذریعے کیل دیا گیا۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ يَجِبُ أَنْ يُحُسِنَ الْقِتْلَةَ فِي الْقِصَاصِ، إِذْ هُوَ مِنْ أَخُلَاقِ الْمُؤْمِنِيْنَ اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ آ دمی پریہ بات لازم ہے کہ قصاص میں قبل کرتے ہوئے اچھے

طریقے سے تل کرے کیونکہ بیمومنین کے اخلاق کا حصہ ہے

5994 - (سندحديث):اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَامِدُ بُنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيْرُ

5993-إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم "17" "1672"في القسامة :باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره، وأبو يعلى "2866"عن هدبة بن خالد، بهذا الإسناد. وأخرجه الإمام أحمد 3/183 و269، والدارمي 2/190، والبخاري "2413"في الخصومات :باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهودي، و "2746"في الوصايا :باب إذا أوما المريض برأسه إشارة بينة جازة، و "6876" في الديات : بـأب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود، و "6884"باب إذا اقر بالقتل مرة قتل به، وأبو داود "4527" في الديات: باب يقاد من القاتل، و "4535"باب القود بغير حديد، والترمذي "1394"في الديات : باب ما جاء فيمن رضخ رأسه بصخرة، والنسائي 8/22في القسامة : باب القود من الرجل للمرأة، وابن ماجة "2665" في الديات : بياب ما يقتاد من القاتل كما قتل، والمدارقطني 3/169، وابن الجارود 838"، والطحاوي 3/190، والبيهقي 8/42، والبغوى "2528"من طبرق عن همام بن يحيى، به . وأخرجه ابن أبي شيبة 9/29، وأحمد 3/193و 262، والنسائي 8/22، وأبو يعلى "31/49"، وألدارقطني 3/168، وابن الجارود "837"مـن ظرق عن قتادة، به. وأخرج عبد الرزاق "10171" و "18233" و"18525"، وأحمد 3/163، ومسلم "16" "1672"، وأبو داود "4528"، والطحاوي 3/181، والدارقطني 3/169من طويْق مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنسي أَنَّ رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلى لها، ثم ألقاها في القليب، ورضخ راسها بالحجارة، فاخذ، فاتى بِدِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فامر به أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات. وأخرجه الطيالسي "1986"

5994- حديث حسن مغيرة وهو ابن مقسم الصبي -ثـقة متـقن من رجال الشيخين إلا أنه كان يدلس ولاسيما عن إبراهيم، وفيد عرفت الواسطة بينهما عند غير المؤلف هنا وهو شباك الضبي-وهو ثقة -وهُني بن نويرة ٪روى عنه إبراهيم النخعي وابو جبيرة "ويقال :أبو جبر "ووثقه المؤلف والعجلي، وقال الآجري عن أبي داود :كان من العباد، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير حامد بن يحيى البلخي، وهو ثقة روى له أبو داود .إبراهيم :هو ابن يزيد النخمي. وأخرجه أحمد 1/393من طريق شعبة، والبيهقي 8/61من طريق أبي عوانة، كلاهما عن المغيرة، بهذا الإسناد . وأخرجه أبو داود "2666" في الجهاد :باب النهي عن المثلة، وابن ماجه "2681" في المديات :باب أعف الناس قتلة أهل الإيمان، وأبو يعلى "4973"، والبيهقي 9/71من طرق عن هشيم، أخبرنا مغيرة، عن شباك الصبي الكوفي، عن إبراهيم، به . وأخرجه ابن أبي شيبة 9/420، وابن ماجه "2682" والطحاوى 3/183، وأبو يعلى "4974"من طريق شعبة، عن مغيرة، عن شباك، به . وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى "840" "عن زياد بن أيوب، قال: حدثنا هشيم، قال :حدثنا مغيرة، لعله قال :عن شباك عن إبراهيم، به. واخرجه أحمد 1/393من طريق سريج بن النعمان، والطحاوى 3/183من طريق عمرو بن عون، عن هشيم، أنبأنا مغيرة، عن غبراهيم، عن علقمة، به .ولم يذكر هُنيا . وأحرجه عبد الرزاق "18232"، والطبراني في "الكبير "9737" "عن الثوري، عن الأعمش، وابن أبي شيبة 422-9/421

بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ هُنَيِّ بْنِ نُوَيْرَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

(متن صديث) إِنَّ اعَفَّ النَّاسِ قِتْلَةً اَهُلُ الْإيمَان

ت حضرت عبدالله بن مسعود و التخفيهان كرتے ميں مكن نے نبى اكرم مُلَا تَقَيْمُ كويدار شادفر ماتے ہوئے سنا ہے: 
دفعل كرنے ميں سب سے زيادہ بيخے والے اہل ايمان ميں (يعنی وہ مقتول كواذيت بہنچانے سے بيخة ميں)۔"
ذفح ما لائے كار بي أن اللہ من اللہ في اللہ من اللہ من ماللہ في ما اللہ من اللہ في ماللہ في ماللہ

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفِي جِنَايَةِ الْآبِ عَنِ ابْنِهِ، وَالِابْنِ عَنِ اَبِيْهِ

اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ کہ بیٹے کی طرف سے باپ اور باب کی طرف سے بیٹا سر انہیں بھکتے گا 5995 - (سند حدیث) آخبر کا الْفَضْلُ بُنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِیْدِ الطَّیَالِسِیُّ، قَالَ:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ إِيَادِ بُنِ لَقِيطٍ، قَالَ: حَدَّثِنِي إِيَادُ بُنُ لَقِيطٍ، عَنُ آبِي رِمْنَةَ، قَالَ:

(متن صديث): انطكفتُ مَعَ آبِي إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَايَتُهُ قَالَ آبِي: مَنُ هَذَا؟ فَلُتُ: لَا آذرِي، قَالَ: هذا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاقْشَعُورُتُ حِينَ قَالَ ذَلِكَ، وَكُنْتُ آظُنُّ آنَّ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُشْبِهُ النَّاسَ فَإِذَا لَهُ وَفُرَةٌ بِهَا رَدُعٌ مِّنُ حِنَّاءٍ، وَعَلَيْهِ بُرُدَانِ آخُضَرَانِ، وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ آبِي، ثُمَّ آخَذَ يُحَدِّثُنَا سَاعَةً، قَالَ: ابْنكَ هذَا ؟ قَالَ: إِي وَرَبِّ الْكُعُبَةِ، آشُهَدُ بِهِ، قَالَ: آمَا إِنَّ ابْنكَ هذَا لا يَعْرَبُ وَرَبِّ الْكُعُبَةِ، آشُهَدُ بِهِ، قَالَ: آمَا إِنَّ ابْنكَ هذَا لا يَعْرَبُ وَرَبِّ الْكُعُبَةِ، آشُهَدُ بِهِ، قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَرَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخُرَى) هذَا لا يَعْرَبُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخُرَى) هذَا لا يَعْمِينُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَرَوُلُ وَازِرَةٌ وَزُرَ أُخُرَى) اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَعْرِدُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أَخُرَى) اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَعْرَبُ وَالْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّجَالِ، آلا أَعَالِحُهَا؟ قَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ، إِنِّى كَاطَتِ الرِّجَالِ، آلا أَعَالِحُهَا؟ قَالَ: عَارَبُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا تَذِي خَلَقَهَا

995- إسناده صحيح على شرط مسلم غير أن صحابيه أبا رمثة -وقد اختلف في اسمه، وهو مشهور، بكيته أخرج حديثه أصحاب السنن سوى ابن ماجه . ابو الوليد الطيالسي : اسمه هشام بن عبد الملك . وأخرجه الطبراني في "الكبير "720" عن أبي خليفة، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي 2/919، والطبراني "720" 22، والحاكم 2/425 وعنه البيهقي 8/345 من طريق أبي الموليد لطيالسي، به، وصححه الحاكم ووفقه الذهبي . وأخرجه مطولا ومقطعاً أحمد 2/226 282-227، وأبو داود "4000 الموليد لطيالسي، به، وصححه الحاكم ووفقه الذهبي . وأخرجه مطولا ومقطعاً أحمد 1812 والترمذي "2812" في اللات : باب ما الترجل : باب في الخضاب، و "4495 في الديات : باب لا يؤخذ احد بجريرة أخيه أو أبيه، والدولابي في "الكني 1/29 في الأدب : باب ما جماء في الثوب الأخضر، والنسائي 3/185 العيدين : باب النرينة للخطبة والعيدين، والدولابي في "الكني 1/29 "، والبيهقي 1/29 من عبيد الله بن إياد ، وأخرجه أيضا مطولا ومقطعا الشافعي 2/89، والحميدي "668"، وأحمد 2/26 و 277-262 و 272 و 4/163 والدارمي وأخرجه أيضا مطولا ومقطعا الشافعي 2/89، والحميدي "688"، وأحمد 2/26 و 272-266 و 1/26 والدارمي 1/29" وأبو داود "740"، والترمذي في "الشمائل "42" "و "44"، والنسائي 5/8 في الديات : باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره و 1/8 والمهائي الزينة : باب الخضاب بالحناء والكتم، و 4/28 اللاء الخضر من الثياب، وابن الجارود "770" والسطبسرانسي "713" و "717" و "718" و"718" و"726" و"

(توضيح مصنف): قَالَ آبُوْ حَاتِمٍ: السُمُ آبِي رِمُثَةَ: رِفَاعَةُ بُنُ يَثُوبِيٍّ التَّيُمِيُّ تَيْمُ الرَّبَابِ، وَمَنُ قَالَ: إِنَّ آبَا رَمُثَةَ هُوَ الْخَشُخَاشُ الْعَنْبَرِيُّ فَقَدُ وَهِمَ

حضرت ابورمۃ ڈالٹھ ایاں کرتے ہیں: میں اپ والد کے ساتھ نی اکرم ساتھ ہی کہ مت میں حاضر ہواجب میں نے نبی اکرم ساتھ ہی کہ مساتھ ہی اکرم ساتھ ہی ہوں ہے۔ اللہ کے دریا والد نے دریا وت کیا: یہ کون ہے؟ میں نے جواب دیا: جھے نہیں معلوم میر ہے والد نے بتایا یہ اللہ کے رسول ہیں جب انہوں نے یہ بات کہی تو مجھ پر کپی طاری ہوگی میر ایہ خیال تھا کہ اللہ کے رسول لوگوں کی طرح شکل وصورت کے نبیں ہوں گے۔ نبی اکرم سُلٹھ کے لمبے بال تھے جن میں پھے مہندی گلی ہوئی تھی آپ سُلٹھ کے نبر رنگ کی دو چا دریں اوڑھی ہوئی تھیں۔ میرے والد نے آپ سُلٹھ کے اس کے بال سے جن میں اس بات کی گوائی دیتا ہوں۔ نبی اکرم سُلٹھ کے اس دریا وقت کیا یہ ہوئی تھی اس بات کی گوائی دیتا ہوں۔ نبی اکرم سُلٹھ کے اس دریا وقت کیا یہ ہوئی تھی اس بات کی گوائی دیتا ہوں۔ نبی اکرم سُلٹھ کے اور تم اس کے کئے ہوئے جرم کی سز انہیں بھگتو گے پھر نبی ارشاد فر مایا: تمہارا یہ بیٹا تمہارا ہے ہوئے ہوئے جرم کی سز انہیں بھگتے گا اور تم اس کے کئے ہوئے جرم کی سز انہیں بھگتو گے پھر نبی اکرم شُلٹھ کے اور تم اس کے کئے ہوئے جرم کی سز انہیں بھگتو گے پھر نبی اکرم شُلٹھ کے اور تم اس کے کئے ہوئے جرم کی سز انہیں بھگتے گا اور تم اس کے کئے ہوئے جرم کی سز انہیں بھگتے گا اور تم اس کے کئے ہوئے جرم کی سز انہیں بھگتے گا اور تم اس کے کئے ہوئے جرم کی سز انہیں بھگتے کی اور تم اس کے کئے ہوئے جرم کی سز انہیں بھگتے کی اور تم اس کے کئے ہوئے جرم کی سز انہیں بھگتے گا اور تم اس کے کئے ہوئے جرم کی سز انہیں بھگتے گا اور تم اس کے کئے ہوئے جرم کی سز انہیں بھگتے گا اور تم اس کے کئے ہوئے جرم کی سز انہیں بھگتے گا اور تم اس کے کئے ہوئے جرم کی سز انہیں بھگتے گا اور تم اس کے کئے ہوئے جرم کی سز انہیں بھگتے گا اور تم اس کے کئے ہوئے جرم کی سز انہیں بھگتے گا اور تم اس کے کئے ہوئے جرم کی سز انہیں بھگتے گا اور تم اس کے کئے ہوئے جرم کی سز انہیں بھگتے گا ور تم اس کے کئے ہوئے کی سز انہیں بھگتے گا ور تم اس کے کئے ہوئے کی سز انہیں بھر کی سز انہیں بھر کی سز انہیں بھر کی سز انہیں بھر کیا ہوئے جرم کی سز انہیں بھر کی سز انہیں بھر کی سز انہیں بھر کیا ہوئے جرم کی سز انہیں بھر کی سز انہیں ہوئے جرم کی سز انہیں ہوئے کی سز انہیں ہوئے کی سز انہیں ہوئے کی سز انہیں ہوئے کی سز انہیں کی سز انہ

" کوئی بو جھا تھانے والاکسی دوسرے کا بو جھنیں اٹھائے گا۔"

پھرمیرے والدنے نبی اکرم مُنگائیاً کے دوکندھوں کے درمیان تھوڑی ہی جگدا بھری ہوئی دیکھی تو انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ (مُنگائیاً)! میں حکمت کا کام بھی کرتا ہوں کیا میں اس کا علاج نہ کروں۔ نبی اکرم مُنگائیاً نے فرمایا: اس کا علاج وہ ذات کرے گی ' جس نے اسے پیدا کیا ہے۔

(امام ابن حبان مُرَّاللَة فرماتے ہیں:) حضرت ابورم ﴿ وَلَنْظُو كَا نام رفاعہ بن بیر بی تیم سے بیتیم رباب سے تعلق رکھتے ہیں؛ جس شخص نے بیکہاہے کہ حضرت ابورم ﷺ وَلَا نُشِوْ کَا نام خشخاش عنبری ہے اسے غلط نہی ہوئی ہے۔

ذِكُرُ نَفْيِ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ، وَإِثْبَاتِ التَّوَارُثِ بَيْنَ اَهْلِ مِلْتَيْنِ فَرِيْ مَنْ اَهْلِ مِلْتَيْنِ مَا اللَّوَارُثِ بَيْنَ اَهْلِ مِلْتَيْنِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِلْقَاصَ كَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

اورایک دوسرے کے دارث بننے کے اثبات کا تذکرہ

5996 - (سندصيث): آخبَرَنَا الْـحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ مُصْعَبٍ، بِمَرُو، وَبِقَرْيَةِ سِنْجَ، حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَمْدِ وَ بَنِ الْهَيَّاجِ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بَنُ عَمْدِ و بُنِ الْهَيَّاجِ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بَنُ عَمْدِ الرَّحْمَنِ الْاَرْحَبِيُّ، حَدَّثَنِي عُبَيْدَةُ بَنُ الْاَسُودِ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بَنُ الْوَلِيْدِ، عَنْ سَنَانِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ مُصَرِّفٍ، عَنُ طَلْحَةً بُنِ مُصَرِّفٍ، عَنُ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

(متن صريت) : كَانَتُ خُزَاعَةُ حُلَفاءٍ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتُ بَنُو بَكُو، رَهُطٌ مِّنْ يَنِي

5996 - إسناده حسن سنان بن الحارث بن مصرف : ذكره المؤلف في "ثقاته 6/424 "، روى عنه جمع، وباقى السند من رجال "التهذيب"، وهم ما بين صدوق وثقة . والخبر بطوله من حديث ابن عمر لم أجده عن غير المؤلف.

كِنَانَةَ حُلَفَاءً لِآبِي سُفْيَانَ، قَالَ: وَكَانَتُ بَيْنَهُمْ مُوَادَعَةٌ آيَّامَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَغَارَتْ بَنُو بَكُرِ عَلَى خُزَاعَةَ فِي تِلْكَ الْمُ لَدَةِ، فَبَعَثُوا إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمِدُونَهُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمِدُونَهُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُ مِ لَّذًا لَهُمْ فِي شَهْرِ زَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ قُدَيْدًا ثُمَّ افْطَرَ، وَقَالَ: لِيَصْمِ النَّاسُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُوا، فَمَنُ صَامَ آجْنَزا عَنْهُ صُومُهُ، وَمَن أَفْطَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَفَتَحَ اللهُ مَكَّةَ، فَلَمَّا دَخَلَهَا ٱسنندَ ظَهْرَهُ الله الْكَعْبَةِ فَقَالَ: كُفُّوا السِّكَاحَ، إِنَّا خُزَاعَةَ عَنْ بَكُرِ ، حَتَّى جَاءَةُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ قُتِلَ رَجُلٌ بِالْمُزْ دَلِفَةِ، فَقَالَ: إِنَّ هَاذَا الْحَرَمَ حَرَامٌ عَنْ آمُوِ اللهِ، لَمْ يَحِلُّ لِمَنْ كَانَ قَبْلِي، وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ بَعْدِى، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلُّ لِي إِلَّا سَاعَةً وَاحِلَةً، وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يُشْهِرَ فِيْهِ سِلاحًا، وَإِنَّهُ لَا يَخْتَلِي خَلاهُ، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهُ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إلَّا أَلِاذُخَرَ، فَإِنَّهُ لِبُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إلَّا الْإِذْ حَرَ، وَإِنَّ اَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ ثَلَاتَهُ: مَنْ قَتَلَ فِيْ حَرَمِ اللهِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِه، أَوْ قَتَلَ لِذَحْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ِ فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنِّي وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَةِ بَنِيْ فُلانٍ، وَإِنَّهَا وَلَدَتْ لِي، فَأَمُورُ بِوَلَدِيْ فَلَيُرَدَّ إِلَيَّ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ بِوَلَدِكَ، لَا يَجُوزُ هِلْمَا فِي الْإِسْكَامِ، وَالْمُذَّعِي عَلَيْهِ اَوْلَى بِالْيَهِيْنِ، إِلَّا اَنْ تَقُومَ بَيِّسَةٌ، الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ، وَبِفِي الْعَاهِرِ الْأَثْلِبُ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا نَبِيَّ اللّٰهِ، وَمَا الْآثْلِبُ؟ قَالَ: الْحَجَرُ، فَمَنُ عَهَـرَ بِـامْـرَاقٍ لَا يَمْلِكُهَا، أَوْ بِامْرَاقِ قَوْمٍ الْحَرِينَ فَوَلَدَتْ، فَلَيْسَ بِوَلَدِهِ، لا يَرِثْ وَلا يُورَثْ وَالْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، يُجِيرُ عَلَيْهِمْ آوَّلُهُمْ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ آقْصَاهُمْ، وَلا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلا ذُو عَهْدٍ فِيْ عَهْدِهِ وَلَا يَتَوَارَثُ اَهْلُ مِلْتَيْنِ وَلَا تُنْكُحُ الْمَرْاةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالِتِهَا، وَلا تُسَافِرُ ثَلَاثُنَا مَعَ غَيْرِ ذِيْ مَحْرَم وَّلَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمْسُ

 لیے حلال نہیں ہوگا اور میرے لیے بھی تھوڑی ہی دیر کے لیے اسے حلال قرار دیا گیا ہے کئی بھی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اس میں ہتھیار نکال کر چلئے یہاں کے کا ٹانہیں جائے گا یہاں کے درخت کوکاٹانہیں جائے گا یہاں کے شکار کو بھگایا نہیں جائے گا۔ایک صاحب نے عرض کی: یارسول اللہ (مثالی اللہ (مثالی اللہ (مثالی اللہ (مثالی اللہ (مثالی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی کے سب سے زیادہ نا فرمان تین لوگ ہیں وہ میں استعال ہوتی ہے۔ نبی اکرم مثالی نیز ارشاد فرمایا: اذخر کا تھم مختلف ہے اللہ تعالی کے سب سے زیادہ نا فرمان تین لوگ ہیں وہ میں استعال ہوتی ہے۔ نبی اکرم میں کی گوٹل کرے یا جو خص جواہلہ کے علاوہ (لیعنی قصاص کے بدلے کے علاوہ) کی گوٹل کرے یا جو خص زمانہ جا ہلیت کی دشنی کی بنیاد پر کسی کوٹل کرے۔

ذِكُرُ استَقَاطِ الْقَوَدِ عَنِ النَّنَايَا الْعَاضِ اِنْسَانًا الْحَرَ

ایسے خص کے دانتوں کے قصاص کے ساقط ہونے کا تذکرہ 'جوکسی دوسرے انسان

( کے جسم کے کسی مصے کو ) چبالیتا ہے ( یا کا ب لیتا ہے )

5997 - (سند صديث): آخُبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو الطَّاهِرِ بَنُ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، اَنَّ صَفُوانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ، حَدَّثَهُ، عَنْ يَعْلَى بُنِ اُمَيَّةً، وَلَا يَعْلَى بُنِ الْمَيَّةَ، وَلَا يَعْلَى بُنِ الْمَيْدَةِ وَلَا يَعْلَى بُنِ الْمَيْقَانِ وَلَا يَعْلَى بُنِ الْمَيْدَةِ وَلَا يَعْلَى بُنِ اللَّالَةِ وَلَا يَعْلَى بُنِ الْمَلْكِ بُنِ الْمَيْدَةُ وَلَا يَعْلَى بُنِ الْمَلْكِ بُنِ السَّوْحِ، قَالَ: الْعَلَى بُنِ السَّوْحِ، قَالَ اللَّالِ عَلَى اللَّهُ مِنْ السَّوْمِ اللَّهِ مَا يَعْلَى بُنِ السَّوْمِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُولُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِي اللَّهُ اللَّهُ مُلَالًا اللَّهُ مُلِي اللْهُ اللَّهُ مُلْلَ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلِلَى اللَّهُ مُلَالًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِي اللَّهُ مُلِكُولًا اللَّهُ مُلِي اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلِي اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلِكُولُ اللَّهُ مُلِكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلِكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْلَالْمُ اللَّهُ ا

(متن صديث): غَزَوُتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُوةَ الْعُسُرَةِ، وَكَانَتُ اَوْتَقَ اَعُمَالِى فِى نَفُسِى، وَكَانَ لِي آجِيرٌ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا، فَعَضَّ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَانْتَزَعَ أُصُبُعَهُ، فَسَقَطَتُ ثَنِيَّتَاهُ، فَجَاءَ إلى النَّبِي ضَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ

حضرت یعلیٰ بن امیہ ڈگاٹوڈ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مُلاٹیڈ کے ہمراہ غزوہ تبوک میں شرکت کی ہے میرے نزدیک میمر اسب سے بہترین عمل ہے میراایک ملازم تھا جس نے ایک شخص کے ساتھ لڑائی کی ان دونوں میں سے کسی ایک نے دوسرے کے ہاتھ پر کاٹ لیاس نے اپنی انگلی تھینی تو کاشنے والے کے سامنے کے دانت ٹوٹ گئے وہ نبی اکرم مُلاٹی کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی اکرم مُلاٹی کے دانتوں کورائیگاں قرار دیا۔

راوی بیان کرتے ہیں: میراخیال ہے صفوان نامی راوی نے بیالفاظ بھی نقل کیے تھے نبی اکرم مُلَاثِیَّا نے ارشاد فرمایا: ''کیاوہ اپناہا تھ تمہارے منہ میں رہنے دیتا تا کہتم اسے یوں چبالیتے جس طرح اونٹ چباتا ہے۔''

ذِكُرُ اِبُطَالِ الْقِصَاصِ فِی ثَنِيَّةِ الْعَاضِ يَدَ آخِيهِ إِذَا انْقَلَعَتْ بِجَذَٰبِ الْمَعْضُوضِ يَدَهُ مِنْهُ النِ بِهَالَى كَ بِاتْهِ بِرِدانت كَالْتُ والله كَانت لُولْ فَيْ بِقَصَاصَ كَ كَالعدم بونِ كَا تَذكرهُ وَالنِ بِهَا لَى كَ بِاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

**5998 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَبُـوُ خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَرُّهَدٍ، عَنُ يَّحْيِي، عَنُ شُعْبَةَ، عَنُ** قَتَادَةَ، عَنُ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ،

7997 إسناده صحيح على شرط مسلم، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى الطاهر فمن رجال مسلم. وأخرجه البيهقى 8/336 من طريق أبى العباس محمد بن يعقوب، حديثا بحو بن نصر حدثنا بن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعى 2/100 والحميدى "788"، وعبد الرزاق "7756"، وأحمد 224،4/222، والبخارى "2652" في الإجارة :باب الأجير، و "1754" في المغازى :باب غزوة تبوك، ومسلم "23" "1674" في القسامة :باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه، وأبو داود "4584" و "4585" في الديات :باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه، والنسائي على نفس الإنسان أو عضوه، وأبو داود "4584" و "4585" في الديات :باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه، والنسائي 28/80 و الطبراني "659/80 و "659 و "659 و "659 و "659 و "659 من طرق عن ابن جريح، به. وأخرجه مسلم "20" "1674"، والنسائي 18/8من طريق محمد بن مسلم، عن صفوان بن يعلى بن أمية، به . وأخرجه عبد الرزاق "7567" عن المؤدي من حميد الأعرج، عن مجاهد قال :كان ليعلى بن أمية عض يد رجل ... فذكر نحوه . وأخرجه عبد الرزاق "7571"، والبغوى في "المجعديات" 252" "، والنسائي 06-98/80 والطبراني "1254" والجودة المؤيل عن مجاهد، عن يعلى بن منية ... فذكر نحوه . ويعلى بن منية : أمه أو جدته . أخرجه أحمد وأخرجه الطيالسي "1224"، وابن ماجه "2650" في الديات :باب من عض رجلا فنزع يده، فندر ثناياه، من طرق عن محمد بن إسحاق، قال :حدثني عطاء ، عن صفوان بن عبد الله، عن عمية يعلى وسلمة ابني أمية بنحوه . وانظر . "6000"

(متن مديث): آنَّ رَجُلا قَاتَلَ رَجُلا، فَعَضَّ يَدَهُ، فَنَدَرَتْ ثِنِيَّتُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَعَضُّ اَحُدُكُمُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحُلُ؟ وَاَبَطَلَهَا

﴿ حفرت عمران بن حسین و النفونیمان کرتے ہیں: ایک شخص نے دوسرے کے ساتھ جھگڑا کیااوراس کے ہاتھ پر کاٹ لیا (دوسرے نے ہاتھ کو کھینچا) تو اس کے سامنے کے دانت گر گئے۔ نبی اکرم مَا کُٹیٹِم نے فرمایا: کیاتم میں سے ایک شخص یوں کا شاہے ' جس طرح اونٹ کا شاہے۔ نبی اکرم مَا کُٹیٹِم نے (اس کے دانتوں کے ضائع ہونے کورائیگاں قراردیا)

ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ شُعْبَةً لَمْ يَسْمَعُ هَذَا الْحَبَرَ عَنْ قَتَادَةً السروايت كا تذكره جواس شخص عموقف كوغلط ثابت كرتى ہے جواس بات كا

قائل ہے کہ شعبہ نے بیروایت قمادہ سے ہیں سی ہے

999 - (سند صديث): آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْجَعْدِ، قَالَ: الْحَبْرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بُنَ اوُفَى يُحَدِّثُ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ،

(متن حدیث): أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَقَالَ بِيدِهِ هَكَذَا، فَنَزَعَهَا مِنُ فِيْهِ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَاخْتَصَمُوا إلى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَعَضُّ اَحَدُكُمْ اَحَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحُلُ؟ لَا دِيَةَ لَكَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَعَضُّ احَدُكُمْ اَحَاهُ كَمَا يَعَضُ الْفَحُلُ؟ لَا دِينَةَ لَكَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَعَضُّ احَدُكُمْ احَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحُلُ؟ لَا دِينَةَ لَكَ صَرْتَ عَمِران بن صين رَالتُونِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ايك خَصْ نے دوسرے كے ہاتھ بركات ليانهوں نے اپنا ہاتھ كے دانت كر گئ تو وہ لوگ اپنا ذركم الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله الله الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ

9998 - إسناده صحيح على شرط البخارى، رجاله ثقات رجال الشيخينغير مسدد، فمن رجال البخارى .يحيى :هو ابن سعيد القطان. وأخرجه أحمد 4/427 والدارمى 2/195، والبخارى سعيد القطان. وأخرجه أحمد 4/427، والدارمى 2/195، والبخارى "6892" في الديات :باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه، ومسلم "1673" في القسامة :باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه لا ضمان عليه، والترمذى "1416" في الديات :باب ما جاء في القصاص، والنسائي 8/29 في القسامة :باب السائل على نفس الإنساني 8/38مين طرق عن شعبة، بهزو أخرجه أحمد 4/428 والنسائي 9-8/28و وابن ماجه "7565" في الديات :باب من عن رجلا فنزع يده فندر ثناياه، والطبراني في " الكبير "531" و"536" و"535" و"535" و"535" و"535" من طرق عن قتادة، به وأخرجه عَبُدُ الرَّزَاقِ "7549" والنسائي 8/28 واخرجه عبد الرزاق "7548"، واحمد 4/430 ومسلم "21" "1673"، والنسائي 8/28من طريقين عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين . وانظر ما بعده.

5999- إسناده صحيح على شرط البحارى، وهو مكرر ما قبله . وهو في "مسند على بن الجعد . "987" "و أخرجه الطبراني في "الكبير "530"/18 "من طريقين عن على بن الجعد، بهذا الإسناد. 6000 - (سندهديث): اَخْبَرَنَا اَبُو يَعُلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحُيلى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بُنُ اَبِيْ وَمَلَى بَنِ اَمَيَّةً، عَنُ اَبِيْهِ، قَالَ:

(متن صديث): آتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ قَدْ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْهُ، فَسَقَطَتْ ثَنِيْتَا الَّذِي عَضَّهُ، قَالَ: فَٱبُطَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: اَرَدُتَّ اَنْ تَقْضِمَهُ كَمَا يَقُضَمُ الْفَحُلُ؟

صفوان بن یعلیٰ این والدکایه بیان قل کرتے ہیں: ایک شخص نبی اکرم مَثَاثِیَّا کی خدمت میں حاضر ہوااس نے کسی دوسرے شخص کے ہاتھ پرکاٹا ' دوسرے شخص نے اپنا ہاتھ کھنچا ' تو کا نے دالے شخص کے سامنے کے دانت ٹوٹ گئے۔ راوی بیان کرتے ہیں ' تو نبی اکرم مُثَاثِیَّا نے اسے رائیگال قرار دیا۔ آپ مُثَاثِیَّا نے ارشاد فرمایا: تم یہ چاہتے تھے تم اسے یوں چبالوجس طرح اون جاتا ہے۔

# ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنُ اِسْقَاطِ الْحَرَجِ عَمَّنُ فَقَا عَيْنَ النَّاظِرِ فِي بَيْتِهِ بِغَيْرِ اِذْنِهِ اسبارے میں اطلاع کا تذکرہ کہ ایسے خص سے گناہ ساقط ہوجا تا ہے جوابی گھر میں اجازت

0000- إستاده صحيح على شوط مسلم، رجاله رجاله الشيخين غير شيبان بن فروخ، فمن رجال مسلم . وقد تقدم برقم "5997" وأخرجه مسلم "1674" في القسامة : باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه، عن شيبان بن فروخ، به . وأخرجه الطبراني في "الكبير "1657/22 "عن عبد الله بن أحمد بن حبل، عن شيبان بن فروخ، به . وأخرجه الطبراني في "الكبير" 1807/510 على بن البعد، بهذا الإسناد 1 . إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن موهب، وهو يزيد بن موهب الرملي، فقد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة. وأخرجه البخارى "6901" في اللايات: يزيد بن موهب الرملي، فقد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة. وأخرجه البخارى "1690 في اللايات: باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه، وفي "الأدب المفرد"1070" "، ومسلم "40" "5662" "من طرق عن اللبث. وأخرجه ابن بيت غيره، والنسائي 16-8/60 في القسامة : باب في العقول، والطبراني في "الكبير "5662" "من طرق عن اللبث. وأخرجه ابن ابي شيبة 67/8، وأحمد 5/330، والبخارى "1404/11"، والطبراني والطبراني أبي شيبة 27/9، وأحمد 38/338، والبيعقي 8/338، والبخارى "2/334، والطبراني الشافعي 17/10، والطبراني "1404/11"، والطبراني "1404/11"، والطبراني "1665" والبخارى "1965" والبخارى "5660" والبخارى "5660" والبخارى "5660" والبخارى "5660" والبياسة. 2/105" والبياسة واطول منه، الشعر المتلبد. قاله ابن الأثير في "النهاية. 2/115"

## کے بغیر جھا نکنے والے کی آئکھ پھوڑ دیتاہے

6001 - (سنرصديث) اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ مَوُهَبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بُنُ سَعْدٍ، وَسُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، اَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ، اَخْبَرَهُ

(متن صديث): آنَّ رَجُلًا اَطَّلَعَ مِنَ جُرِهِ فِي بَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ اَعْلَمُ آنَكَ تَنْظُرُنِى لَطَعَنْتُ بِهِ فِى عَدُرًى يَسُحُكُ بِهَا رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ اَعْلَمُ آنَكَ تَنْظُرُنِى لَطَعَنْتُ بِهِ فِى عَيْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذُنُ مِنْ اَجُلِ الْبَصَر

حضرت سبل بن سعد ساعدی ڈائٹوئیان کرتے ہیں: ایک شخص نے نبی اکرم مُٹاٹٹوئی کے دروازے کی جھری ہے جھا تک کردیکھا نبی اکرم مُٹاٹٹوئی کے دروازے کی جھری ہے جھا تک کردیکھا نبی اکرم مُٹاٹٹوئی کے دست مبارک میں اس وقت ایک تکھی تھی اس کے ذریعے آپ مُٹاٹٹوئی اپنے سرکو کھیارے تھے جب نبی اگرم مُٹاٹٹوئی نے اسے دیکھا' تو ارشاد فرمایا اگر جھے بہتہ ہوتا کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو' تو اسے میں تبہاری آ کھی میں چھودیتا اجازت لینے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تا کہ (گھروالوں پر) نگاہ نہ پڑے۔

ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُدْخِضِ قَولَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَلَا الْحَبَرَ إِنَّمَا هُوَ إِخْبَارٌ دُوْنَ الْحُكْمِ اس روایت کا تذکرہ جواس محض کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے بیروایت

## اطلاع دینے کے لیے ہے مکم بیان کرنے کے لیے ہیں ہے

6002 - (سندهديث): آخُبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ دَاوُدَ بُنِ وَرُدَانَ، بِمِصْرَ، حَدَّثَنَا عِيْسَى بُنُ حَمَّادٍ، آخُبَرَنَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّيْتُ، عَنِ ابْنِ عَجُلانَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(مَتَّنَ حَدَّيث): لَوُ اَنَّ إِنْسَانًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ فَحَذَفْتَ عَيْنَهُ فَفَقَاْتَهَا، لَمَا كَانَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ اَحُبَرَنَاهُ اِسْمَاعِيْلُ فِى عَقِيهِ، حَدَّثَنَا عِيْسَى بُنُ حَمَّادٍ، اَحُبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجُلانَ، عَنُ اَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الْاَعُرَٰجِ، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ

#### 🟵 🟵 حفرت ابو ہریرہ و النفیاء نبی اکرم مَثَاثِیْن کا بیفر مان نقل کرتے ہیں:

6001 إسناده حسن .ابن عجلان : هو محمد بن عجلان المدنى، روى له البخاري مقرونا ومسلم متابعة، وأبوه روى له النسائي . وأخرجه الطحاوى في "شرح مشكل الآثار 404-1/403 "، وابن الجارود في "المنتقى "791" "من طريقين عن محمد بن عجلان، بهذا الإسناد.

2002 إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن عجلان وهو صدوق. وأبو الزناد :هوعبد بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. في الديات :باب من اطلع في بيت قوم ففقاوا عينه فلا دية له، ومسلم "44" "2158" في الآداب :باب تحريم النظر في بيت غيره، والنسائي 8/61 في القسامة :باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان، وابن الجارود "789"، والبيهقي 8/338، والبغوى "2568" من طرق عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، بهذا الإسناد . وانظر ما بعده.

"الركونَ تَض تهار على مِن جما تَكُنى كُوشش كرتا جاورتم الى كَا تَكُو پُورُ دية مؤتوتم پركونَ كناه بين موكاء " ذِكُرُ نَفْي الْجُنَاحِ عَمَّنُ فَقَا عَيْنَ النَّاظِرِ فِي بَيْتِهِ بِغَيْرِ اِذْنِهِ

ايس خف سے گناه كى فى كا تذكره جوابية گھر ميں اجازت كے بغير جھا نكنے والے كى آئى پھوڑ ويتاہے 6003 - (سند صدیث) أخبر اَنَا مُحمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْفَضُلِ الْكَلاعِيُّ، بِحِمْصَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْفَضُلِ الْكَلاعِيُّ، بِحِمْصَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْفَضُلِ الْكَلاعِيُّ، بِحِمْصَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُمْرُةً، قَالَ: عُشْمَانَ بْنِ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ آبِي حَمْزَةً، عَنْ آبِي الرِّنَادِ، عَنِ الْاَعْرَجِ، عَنْ آبِي هُورَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): لَوِ اطَّلَعَ اَحَدٌ فِي بَيْتِكَ، وَلَمْ تَأْذَنُ لَهُ فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَاْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ الله عَمْرت الوهريره وللتَّمَوْروايت كرت بين نبي اكرم مَنْ التَّيْمُ فِي ارشاوفر ما يا:

"اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں جھانکنے کی کوشش کرتا ہے حالانکہ تم نے اسے اجازت نہیں دی اور تم اس کی آنکھ میں کنکری مارکراس کی آنکھ میں کنکری مارکراس کی آنکھ میں کنکری مارکراس کی آنکھ بیوڑ دیتے ہوتو تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔"

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا كَانَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ ارَادَ بِهِ نَفْىَ الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مَا النَّائِمُ کا پیفر مان: ' متم پرکوئی گناہ نہیں ہوگا''

اس کے ذریعے آپ مُلَاثِیْم کی مرادقصاص اور دیت کی نفی کرنا ہے

6004 - (سَلَاحديث): آخُبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ زُهَيْرٍ، بِتُسْتَرَ، حَذَّنَنَا زَيْدُ بُنُ آخُزَمَ، حَذَّنَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ آخُومَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِى آبِى هُوَيُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

6003 إسناده صحيح عمرو بن عشمان بن سعيد بن دينار القرشى : هو وأبوه ثقتان روى لهما أصحاب السنن خلا الترمذى، ومن فوقهما على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله . وأخرجه البخارى "6888" في الديات : باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان، وفي "الأدب المفرد "1068" "عن أبي اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة، بهذا الإسناد . وأخرجه عبد الرزاق "1943"، وأبوبكر وابن أبي شيبة 8/758، وأحمد 62/26 و 414 و527، ومسلم "2158 في الآداب : باب تحريم النظر في بيت غيره، وأبو داود "5172" في الأدب باب في الاستئذان، والنسائي 8/61في القسامة : باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان، والطحاوى في "شرح مشكل الآثار 1/404 "، والبيهقي 8/338 من طرق عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة . وأخرجه الطبراني في "الصغير"169" "، وفي "الأوسط "2037 "قال :حدثنا أحمد بن سعيد بن عروة الأصبهاني، حدثنا إسحاق بن موسى أبو موسى الأنصارى، حدثنا عاصم بن عبد العزيز الأشجعي، حدثنا أبو سهيل بن مالك، عن أبيه =

(متن مديث) : مَنِ اطَّلَعَ إِلَى دَارِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَّوُوا عَيْنَهُ، فَلَا دِيَةَ وَلَا قِصَاصَ

🟵 🟵 حضرت ابو ہریرہ رہائٹین نی اکرم مَالینیم کا پیفر مان نقل کرتے ہیں:

''جو شخص کسی دوسرے کی اجازت کے بغیراس کے گھر میں جھا نکنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس کی آ نکھ پھوڑ دیتا ہے' تو کوئی دیت اور کوئی قصاص نہیں ہوگا۔''

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنُ اِسْقَاطِ الْحَرَجِ عَنْ مُسْتَأْجِرِ الْمَرْءِ فِي الْمَعْدِنِ إِذَا انْهَارَ عَلَيْهِ اسبارے میں اطلاع کا تذکرہ کہا یہ شخص سے گناہ ساقط ہوگا'جس نے کسی کان میں کام کرنے کے لیے کسی کومز دورر کھااور (اس کان کا ملبہ) اس پر گر بڑا

6005 - (سندحديث): أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَونَا آخْمَدُ بُنُ آبِي بَكُو، عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ

6004- إسناده صحيح على شرط البخارى، رجاله رجال الشيخين غير زيد بن أخرم، فمن رجال البخارى، ومعاذ بن هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي. وأخرجه النسائي 8/861 في القسامة: باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان، والطحاوى في "شرح مشكل الآثار 1/405 "، وابن الجاورد "790"، والبيهقي. 8/338

6005- إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "شرح السنة "للبغوي = "1586"من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وأخرجه محمد بن الحسن في "الموطأ "677" "عن مالك به. وأخرجه الدارمي 1/393 و2/196، والبخاري في الزكاة: باب في الركاز الخمس، ومسلم "45" "1710"في الحدود :باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار، والنسائي 5/45في الزكاة :باب المعدن، وابن خزيمة "2326"، والطحاوى 3/203، والدارقطني 3/151، والبيهقي 4/155من طرق عن مالك، به. وهو في "الموطأ "برواية يحيى 1/249مختصرا، ولفظه" :وفي الركاز الخمس ."وأخرجه عنه الشافعي في "مسنده.1/248 " وأخرجه الطيالسي "2305"، وأحمد 2/239 و 254 و 285و 319، والحميدي "1079"، وعبد الرزاق "18373"، وابن أبي شيبة 9/271، ومسلم "45" "1710"، وأبو داود "3085"في الإمارة :باب ما جاء في الركاز، والنسائي 45-5/44، وابن ماجه "2673"في الديات :بــاب الجبار، وابن الجارود "327"و "795"، والدارقطني 3/151، والبيهقي 4/155من طرق عن الزهري، به. وأخرجه الشافعي 1/248، وابن أبي شيبة 3/225عن سفيان، عن الزهري، به، مختصراً بلفظ" :في الركاز الخمس." وأخرجه الترمذي "1377"في الأحكام :باب ما جاء في العجماء جرحها جبار، وابن خزيمة "2326"، والطحاوي 3/203"، والمدارقطني 150-3/149و 152من طريقين عن سفيان، عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/495 و 501، والدارمي 2/196، وأبو عبيد في "غريب الحديث 1/181 "، ومسلم "46" "1710"، وابن حزيمة "2326"، والطحاوي 3/204"، والدارقطني 150-3/149من طرق عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم "45" "1710"، والنسائي 5/45، والطحاوى 3/204 ، والدارقطني 152-3/151من طرق عن ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ابن المسيب وعبيد الله، عن أبي هويرة . وقال الدارقطني : لا أعسلم أحدا ذكر في إسناده عبيد الله بن عبد الله غير يونس بن يزيد. وأخرجه ابن أبي شيبة 9/272، واحمد 2/228و 386و 386و 415و 456و 456و 482و 493و 499و 1159، وابن الجعد "1157"، والبخاري "2355" في الشرب : باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن، و "6913"في الديات : باب العجماء جبار، ومسلم "1710"، في، والنسائي 5/45-46، والطحاوي 3/204 ، والبيهقي 8/110 و 343من طرق عن أبي هريرة .وانظر مابعده. سعد، عن بن شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بُن الْمُسَيِّب، وَأَبِي سَلَمَةً

شِهَابٍ، عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، وَآبِى سَلَمَةَ، عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ صَدِيث): الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِنُرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ

🟵 😌 حضرت الو ہریرہ و اللہ والت کرتے ہیں نبی اکرم سالی اللہ ارشاد فرمایا:

" جانور کا مارنا رائیگال جائے گا، کنویں میں گرنا رائیگال جائے گا، معدنیات میں گرنا رائیگال جائے گا (بعنی ان صورتوں میں مرنے کی صورت میں قصاص یادیت نہیں ہول گے )اور خزانے میں خس کی ادائیگی لازم ہوگا۔"

ذِكُرُ إِثْبَاتِ الْجُبَارِ مَا كَانَ مِنَ الْعَجْمَاءِ، وَالْبِئرِ، وَالْمَعْدِنِ

جبار (لعنی خون کے رائیگاں جانے) کے اثبات کا تذکرہ جو جانور کے مارنے

یا کنویں میں گرنے یا معد نیات میں گر ( کرمرنے کی وجہ سے ہو)

6006 - (سندصديث): آخبرنا ابُنُ قُتنبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثِنِى اللَّيْثُ بُنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شَعْدٍ، عَنِ ابْنِ 6006 - (سندصديث): آخبرنا ابْنُ سَلَمَةَ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَثْنَ صديث): الْعَجْمَاءُ جُرُحُهَا جُبَارٌ، وَالْبَعُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ

'' جانور کا مارنا رائیگاں جائے گا، کنویں میں گرنا رائیگاں جائے گا،معد نیات میں گرنا رائیگاں جائے گا اورخزانے میں خس کی ادائیگی لازم ہوگی۔''

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنُ نَفِي لُزُومِ الْحَرَجِ عَنْ مَالِكِ الْعَجْمَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَالِكِ الْعَجْمَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَا لَلْهُ عَلَيْهِ مَعَهَا سَائِقٌ، اَوْ قَائِدٌ، اَوْ رَاكِبٌ بِمَا اَتَتْ عَلَيْهِ

جانور کے مالک سے حرج لازم ہونے کی نفی کے بارے میں اطلاع کا تذکرہ جبکہ اس جانور کے ساتھ کوئی چلانے والایا اسے لے کر چلنے والایا اس پر سوار کوئی شخص نہ ہوا در پھروہ جانور کوئی نقصان کردے 6007 - (سندحدیث): اَخْبَرَنَا الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا ابُو الْوَلِيْدِ، حَدَّثَنَا لَيْكَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ

6006- إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد ابن موهب، وهو ثقة روى له أصحاب السنن غير الترمذى. وهو مكرر ماقبله. وأخرجه البخارى "6912"في الديات :باب المعدن جبار والبئر جبار، ومسلم "1710"في الحدود :باب جرح العجماء، والترمذي "642"في الزكاة :باب رقم "16"، "1377"في الأحكام :باب ما جاء في العجماء جرحها جبار، والدارقطني 3/151، والبيهقي 8/110من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.

6007- إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله.

آبِيُ سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنُ آبِي هُوَيْوَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (متن مديث):الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئُو جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَاذِ الْخُمُسُ

ارشاوفرمایا:

" جانور کا زخمی کرنا رائیگاں جائے گا، کنویں میں (گر کر مرنا) رائیگاں جائے گا اور خزانے میں ٹمس کی ادائیگی لازم ہو گی''

ذِكُرُ مَا يُحُكُمُ فِيمَا اَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي اَمُوَالَ غَيْرِ اَرْبَابِهَا لَيُلَا اَوْ نَهَارًا اسبارے میں (اطلاع کا تذکرہ) جب مولیثی اپنے مالک کی زمینوں کے علاوہ کسی دوسرے کی

زمینوں کورات یادن کے وقت خراب کردیے تو پھر کیا فیصلہ دیا جائے گا

6008 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا الْمِنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُنُ اَبِي السَّرِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ، عَنِ الزُّهُويِّ، عَنْ حَرَامٍ مِنِ مُحَيِّصَةَ، عَنْ اَبِيُهِ،

(متن مديث): اَنَّ نَاقَةً لِللْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ دَخَلَتُ حَائِطًا، فَافْسَدَتْ فِيُهِ: فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اَهُلِ الْاَرْضِ حَفِظَهَا بِالنَّهَارِ، وَعَلَى اَهُلِ الْمَوَاشِى حِفْظَهَا بِاللَّيْلِ

حضرت محیصہ والنفؤیمان کرتے ہیں : حضرت براء بن عازب والنفؤ کی ایک اوقی باغ میں داخل ہوئی اوراس نے وہاں (موجود پیداوارکو) خراب کردیا' تو نبی اکرم مالنٹی کے سیفیلددیا کہ زمین کے مالکان پریہ بات لازم ہے کہ وہ دن کے وقت اس کی حفاظت کریں اورمویشیوں کے مالکان پریہ بات لازم ہے کہ وہ رات کے وقت ان کی حفاظت کریں۔

<sup>8008</sup> ابن أبى السرى وهو محمد بن المتوكل وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير حرام بن محيصة وهو حرام بن محيصة وهو حرام بن سعد بن محصة ينسب إلى جده أحيانا، وهو ثقة روى له أصحاب السنن، وأبو سعد بن محيصة لم يرو له غير أبى داود في "التفرد"، قيل :له صحبة أو رؤية. قلت :لكن لم يتابع عبد الرزاق على قوله فيه " :عن أبيه "، وهو في "مصنفه "18437" " ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 5/436، وأبو داود "3569" في الأقضية :باب المواشى تفسد زرع قوم، والدارقطنى 3/154 وأبو داود "3569" في الأقضية :باب المواشى تفسد زرع قوم، والدارقطنى 155

## بَابُ الْقَسَامَةِ

#### باب!قسامت كابيان

ذِكُرُ وَصَفِ الْحُكُمِ فِى الْقَتِيلِ إِذَا وُجِدَ بَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ، عِنْدَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ عَلَى قَتْلِهِ مِقْوَلَ عَنْدَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ عَلَى قَتْلِهِ مِقْوَلَ عَ بارے میں فیصلے کی صفت کا تذکرہ کہ جب وہ بستیوں کے درمیان پایا جائے اور اس مقتول کے بارے میں کوئی ثبوت موجود نہ ہو

6009 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيِّي بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ هِشَامِ الْبَزَّارُ، قَالَ:

6009- إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير خلف بن هشام البرزار فمن رجال مسلم، يحيى بن سعيد : هـ و الأنـصـاري وأخرجه أحمد 4/142، والبخاري "6142" "6143" في الأدب : بــاب إكـرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال، ومسلم "2" "1669"في القسامة: باب القسامة، وأبو داود "4520"في الديات: باب القتل بالقسامة، والطبراني "5627"، وابن الجارود "800"، والبيهقي 8/118 119، والبيهقي 8/118من طرق عن يحيي بن سعد، به. وأخرجه الشافعي 2/113 114و114، وعبد الرزاق "18259"، والحميدي "403"، وأحمد 4/2، والبخاري "2702" في الصلح :باب المصلح مع المشركين، و "3173"في الجهاد: بباب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره، ومسلم "2" "1669"، والنسائي 8/9، و 10و10و11، والطحاوي 3/197، والطبراني "5625"، والطحاوي 3/197، وابن الجارود "798"، والدارقطني 3/108 109والبيهقي 8/1188و119، والبغوى "2545"من طرق عن يسعيي بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، ولم يذكروا فيه رافعا. وأخرج ابن أبي شيبة 9/383، والبخاري "6898"في الديات :باب القسامة، ومسلم "5" "1669"، وأبو داود "4523"، والنسائي 8/12، والطحاوي 3/198، والطبراني "5629"، والدارقطني 3/110، البيهقي 8/120من طريق أبي نعيم القضل بن دكين، عن سعيد بن عبيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة . وأخرجه أحمد 4/3، والدارمي 2/179 من طريقين عن محمد بن إسحاق، حدثني بشير بن يسار، به وأخرجه مالك في "الموطأ 2/877" 878في القسامة :باب تبرئة أهل الده في القسامة، عن أبي ليلي بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل، عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا ...فذكر الحديث.ومن طريق مالك أخرجه الطحاوى 3/198 199، والبيهقي .8/117 وأخرجه أحمد 4/3، والبيهقي 8/117من طريق الشافعي، والبخاري "7192"في الأحكام :باب كتباب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه، عن عبد الله بن يوسف وإسماعيل بن أبي أويس، وأبو داود "4521"من طريق ابن وهب، والنسائي 7- 8/6من طريق أبي القاسم، والبغوي "2547"من طريق أبي مصعب، جميعهم عن مالك، عن أبي ليلي بن عبد الله، عن سهل بن أبي حثمة، أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا ...وأخرجه مسلم "6" "1669"، وابن الجارود "799"من طريق بشر بن عمر، والطبراني "5630"من طريق عبد الله بن يوسف، كلاهما عن مالك، عن أبي ليلي بن عبد الله بن سهل، عن سهل بن أبي حثمة، أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه ...وأخرجه الشافعي 2/112 113عن مالك، بهذا الإسناد، وفيه :أخبره هو ورجال من كبراء قومه. وأخرجه النسائي 8/5 6 حَدَّثَكَ حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ، عَنْ بَشِيْرِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهُلِ بُنِ آبِي حَثْمَةَ، وَرَافِع بُنِ خَدِيْجٍ، حَنْ بَشِيْرِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهُلِ بُنِ آبِي حَثْمَةَ، وَرَافِع بُنِ خَدِيْجٍ، حَدَّثَاهُ،

(متن صديث): أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهُلٍ، وَمُحَيَّصَةَ بْنَ مَسُعُوْدٍ آتَيَا خَيْبَرَ فِي حَاجَةٍ لَهُمَا، فَتَفَرَّفَا، فَقُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهُلٍ، فَآتَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخُوهُ عَبُدُ الرَّحُمَنِ بْنُ سَهُلٍ، وَابْنُ عَيِّهِ حُوَيْصَةُ، قَالَ: فَتَكَلَّمَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْكُبْرَ الْكُبْرَ، قَالَ: فَتَكَلَّمَا بِأَمْرِ صَاحِبِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْكُبْرَ الْكُبْرَ، قَالَ: فَتَكَلَّمَا بِأَمْرِ صَاحِبِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْكُبْرَ الْكُبْرَ الْكُبْرَ، قَالَ: فَتَكَلَّمَا بِأَمْرِ صَاحِبِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اوْ قَالَ: قَتِيلَكُمُ - بِالْهِمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، قَوْمٌ كُفَّارٌ قَالَ: فَتُعْرِفُهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، قَوْمٌ كُفَّارٌ قَالَ: فَتُعْرِفُهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، قَوْمٌ كُفَّارٌ قَالَ: فَتُعْرَفُهُمْ فَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، قَوْمٌ كُفَّارٌ قَالَ: فَتَعْرَفُهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، قَوْمٌ كُفَّارٌ قَالَ: فَتَعْرَفُهُمْ اللهُ مُ يَوْمًا، فَرَكَصَتْنِى نَاقَةٌ مِّنُ تِلْكِ فَوَدَاهُ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِهِ، قَالَ سَهُلَّ: فَدَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ يَوْمًا، فَرَكَصَتْنِى نَاقَةٌ مِّنُ تِلْكِ الْكِبِلِ رَكْضَةً

رہے جیں: حضرت میں ابوحمہ ڈالٹی اور حضرت رافع بن خدی ڈالٹی بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن سہیل ڈالٹی اور حضرت محیصہ بن مسعود ڈالٹی کی کام کے سلسلے میں خیبر آئے وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے گھر حضرت عبداللہ آل ہو گئے ان کے بھائی عبدالرحمٰن بن سہل اوران کے چھازاد حویصہ نبی اکرم مُٹالٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے عبدالرحمٰن بات شروع کرنے گئے تو بی اکرم مُٹالٹی نے فرمایا: پہلے بوے کوموقع دو پہلے بوے کوموقع دو پھر اپ کوموقع دو پھر اپ کوموقع دو پھر اپ کوموقع دو پھر ان دونوں نے اپنے ساتھی کے بارے میں گفتگو کی نبی اکرم مُٹالٹی نے فرمایا: تم میں سے 50 آدمیوں کی قسم کے ذریعے تم اپنے ساتھی (راوی کوشک ہے یا شاید بیلفظ ہے) اپ مقتول (کی دیت) کے ستحق ہو بھتے ہو انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! ہم وہاں موجود ہی نہیں تھے تو پھر ہم اس پر کسے صلف اٹھا سکتے ہیں؟ نبی اکرم مُٹالٹی نے نفر مایا: پھر یہود یوں کے 50 آدمی قسم اٹھا کرتم سے بری الذمہ ہوجا کیں گئاں لوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ! وہ کا فرلوگ ہیں۔

راوی بیان کرتے ہیں: پھرنبی اکرم مَثَالِیُّمُ نے اپنی طرف سے انہیں دیت ادا کی۔ حضرت سہل ڈلاٹٹوئیان کرتے ہیں؟ ایک دن میں ان لوگوں کے باڑے میں داخل ہوا' تو ان اونٹوں میں سے ایک اونٹنی نے مجھےٹا نگ ماردی۔



# كِتَابُ الدِّيَاتِ

ا کتاب اویت کے بارے میں روایات

ذِكُرُ تَفَضُّلِ اللهِ جَلَّ وَعَلا عَلَى هلهِ وَ الْأُمَّةِ عِنْدَ الْقَتُلِ بِإِعْطَاءِ الدِّيَةِ عَنْهُ الْأُمَّةِ عِنْدَ الْقَتُلِ بِإِعْطَاءِ الدِّيةِ عَنْهُ اللهُ تَعَالَى كالسامت يرييضل كرنے كاتذكره كَمْل كي صورت ميں

اس میں دیت کی ادائیگی (کے احکام ہیں)

6010 - (سندصديث): آخبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ، قَالَ: اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسُلِمٍ، عَنْ عَمُوو بُنِ دِينَارٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

( مُثْن صديث ) : كَانَ مَنُ قَبُلَكُمْ يَقُتُلُونَ الْقَاتِلَ بِالْقَتِيلِ، لَا تُقْبَلُ مِنْهُ الدِّيَةُ ، فَاَنْزَلَ اللَّهُ: (يَا يُقَا الَّذِينَ امْنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى) (البقرة: 178) إلى آخِرِ الاَيَةِ: (ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ) (البقرة: 178) ، يَقُولُ: فَخَفَّفَ عَنْكُمْ مَا كَانَ عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ، آي الدِّيَةَ لَمْ تَكُنْ تُقْبَلُ، فَالَّذِى يَقْبَلُ الدِّيَةَ فَذَلِكَ عَفْوٌ، فَاتِبًا عُ بِالْمَعُرُوفِ، وَيُؤَدِّى اللَّهِ الَّذِي عَفْقَ مِنْ آخِيهِ بِإحْسَانِ

کی حضرت عبداللہ بن عباس کھ اس کی کہنا ہیاں کر تے ہیں گیہانے مانے میں اوگ مقتول کے بدلے میں قاتل کو آس کردیتے تھے اس سے دیت وصول نہیں کی جاتی تھی اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی۔

"اے ایمان والو! مقتولین کے بارے میں تم پر قصاص لازم قرار دیا گیاہے' یہ آیت کے آخرتک ہے: " یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے' ۔

6010 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير محمد بن مسلم، وهو الطائفي، فقد روى له البخارى تعليقاً ومسلم متابعة، وقد تابعه سفيان بن عيينة، وهو أوثق منه في عمرو بن دينار .حبان : هو ابن موسى، وعبد الله :هو ابن المبارك .وأخرجه الطبرى في "جامع البيان "2594" "عن مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي بُنِ الْحَسَنِ بُنِ شَقِيقٍ، عن أبيه، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد .وأخرجه الشافعي 2/99، وسعيد بن منصور كما في "تفسير ابن كثير 1/216 "، والبخارى "4498 في تفسير سورة اللهترة :باب (يا أيَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ ، و "881 في الديات :باب من قتل له قتيل فهو بنعير النظرين، والنسائي المقرة :باب تأويل قوله عز وجل (فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيه شَيْءٌ) ، والطبرى 2593)) ، والطحاوى 3/175، وابن المجارود 775)) ، والمدارقطني 9/31، والبيهقي 8/51 و 25من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد . وأخرجه الدارقطني عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن دينار، بنحوه . وذكره السيوطي في "المدر المنثور 1/420 "وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في "ناسخه."

حضرت عبداللہ بن عباس فی اللہ فرماتے ہیں تو اللہ تعالی نے تم لوگوں کواس حوالے سے تخفیف فراہم کی جوتم سے پہلے لوگوں پرلازم تھی بعنی دیت کی شکل میں تخفیف فراہم کی جو پہلے قبول نہیں کی جاتی تھی تو جو شخص دیت قبول کر لے گا تو یہ معاف کرنا ہوگا اور اسے وہ شخص ادا کر ہے گا 'جواسے اس کے بھائی کی طرف سے آسانی کے ماتھ معاف کیا گیا ہے۔''

ذِكُرُ وَصُفِ الدِّيَةِ فِي قَتِيلِ الْخَطَا الَّذِي يُشْبِهُ الْعَمْدَ وَيَ كُورُ وَصُفِ الدِّيةِ فِي قَتِيلِ الْخَطَا الَّذِي يُشْبِهُ الْعَمْدَ ويت كَى اس صفت كاتذكره 'جوايسے مقتول كے بارے ميں ہوگ جسے خطاء كے طور يرقل كيا گيا جوعد كے ساتھ مشابہت ركھتا ہو

6011 - (سندحديث): آخُبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيْدِ النَّرُسِيُّ، حَدَّثَنَا وهَيْبُ بُنُ خَالِدٍ، عَنُ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ اَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو،

(متن صديث): أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا افْتَتَحَ مَكَّةَ قَالَ: لَا اِللهَ اللهُ، صَدَقَ وَعُدَهُ، وَنَصَرَ عَبُدَهُ، وَهَزَمَ الْآحُوزَابَ وَحُدَهُ، الا إِنَّ كُلَّ مَاثُورَةٍ تَحْتَ قَدَمَى هَاتَيْنِ، إِلَّا السِّدَانَةَ، وَالسِّقَايَةَ، الا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَا شِبْهِ الْعَمْدِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ، مِنْهَا اَرْبَعُونَ فِى بُطُونِهَا اَوْلَادُهَا

کی حضرت عبداللہ بن عمرور ٹالٹنؤ بیان کرتے ہیں: جب نبی اکرم مُلٹیؤ کے مکہ فتح کیا تو آپ ٹالٹیؤ کے فرمایا: اللہ کے علاوہ اورکوئی معبود نبیں ہے اس نے اپنے وعدے کو بچ کیا اس نے اپنے بندے کی مدد کی ، تنہا اس نے (دیمن کے لشکروں کو پسپا کیا) خبر دار اسدانہ اور سقایہ کے علاوہ ہر ترجیجی چیز میرے ان دونوں پاؤں کے بنچ ہے خبر داروہ مقتول جے عدے ساتھ مشابہت رکھنے خبر دار اسدانہ اور سقایہ کے علاوہ ہر ترجیجی چیز میرے ان دونوں پاؤں کے بنچ ہے خبر داروہ مقتول جے عدے ساتھ مشابہت رکھنے

والے تل خطاء کے طور پر قبل کیا گیا ہو بیدوہ مقتول ہے جے سوٹی یا لاکھی کے ذریعے قبل کیا گیا ہواس کی دیت مغلظہ ہوگی جس میں جالیس ایس اونٹنیاں ہوں گی جوحاملہ ہوں۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الدِّيَةِ فِي قَطْعِ آصَابِعِ آخِيهِ الْمُسلِم اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ کہ آ دمی پریہ بات لازم ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی انگلیاں کا ٹنے کی صورت میں وہ دیت اوا کرے گا

6012 - (سند مديث) اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آخْمَدَ بُنِ آبِي عَوْنِ، حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بُنُ حُرَيْثٍ، حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بْنُ مُوسى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِيّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): دِيَةُ الْيَدَيْنِ وَالرِّجُلَيْنِ سَوَاءٌ: عَشَرَةٌ مِّنَ الْإِبِلِ لِكُلِّ أُصْبُع 🟵 🟵 حضرت عبدالله بن عباس ولفي الله وايت كرت بين نبي اكرم مَاللي أفيات ارشاد فرماًيا: '' دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کی دیت برابر ہے اور ہرانگی کی دیت دیں ادنٹ ہوگی۔''

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ بِاسْتِوَاءِ الْأَصَابِعِ عِنْدَ قَطَعِهَا فِي الْحُكْمِ بِأَنَّ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا عَشُرًا مِنَ الْإِبِلِ اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ کہ کانے کی صورت میں فیصلہ کرتے ہوئے تمام انگلیوں کا حکم برابر ہے ان میں سے ہرایک انگلی کی دیت دس اونٹ ہوگی

6012 - إستاده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير يزيد النحوى، وهو ابن أبي سعيد، فقد روى له أصحاب السنن والبخاري في "الأدب المفرد "وهو ثقة الفضل بن موسى :هو السيناني.وأخرجه الترمذي 1391)) في الديات :باب دية الأصابع عن الحسين بن حريث، بهذا الإسناد .وقال :حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، والعمل على هذا عند اهل العلم. وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى "780" "عن محمود بن آدم، عن الفصل بن موسى، به .واخرجه أبو داود 4561)) في الديات : باب دية الأعضاء ، عن عبد الله بن عمر بن أبان، حدثنا أبو تميلة، عن حسين المعلم، عن يزيد النحوى، عن عكرمة، عن ابن عباس قال : جعل رسول الله عليه وسلم أصابع اليدين والرجلين سواء ، وقوله في السند "عن حسين المعلم "كذا وقع في رواية اللؤلؤى، قال المزى في "تحقة الأشراف :5/176 "وهـو وهم، وفي باقى الروايات عن يسار المعلم، وهو الصواب، ورواه الؤللؤي في كتاب "التفرد "على الصواب. قلت : وأخرحه البيهقي 8/92عن أبي داود من رواية ابن داسة، فقال :يسار المعلم .قلت :لم يـرو عنه غير ابي تميلة، فهو في عداد المجهولين. ولـم يقف الشيخ ناصر الألباني على كلام المزي، فصحح هذا في "إرواء الغليل" 7/317بناء على أن الذي في السند حسين المعلم الثقة، ولايسار المعلم المجهول. وانظر ."6014" 6014"

6013 - (سند مديث) أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ غَالِبِ التَّمَّارِ، قَالَ: سَمِعْتُ مَسْرُوقَ بْنَ آوْسٍ، يُحَدِّتُ آنَهُ سَمِعَ آبَا مُوْسَى الْاَشْعَرِيّ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن حديث) الاصابعُ سَواءٌ ، قُلْتُ : عَشْرٌ عَشْرٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ

🟵 😌 حضرت ابوموی اشعری دلاتینهٔ نبی اکرم مَلاَتینِم کا پیفر مان نقل کرتے ہیں:

"" تمام انگلیوں کی دیت برابر ہے میں نے عرض کی: دین دیں (اونٹ) نبی اکرم مُناتِیکا نے فر مایا: جی ہاں۔"

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ بِاسْتِوَاءِ الْآسْنَانِ عِنْدَ قَلْعِهَا فِي الْحُكُم بِأَنَّ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا خَمْسَةً مِنَ الْإِبِل

اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ کہ فیصلہ دیتے ہوئے اکھاڑے ہوئے تمام دانتوں

کا حکم برابر ہے ان میں سے ہرایک کی دیت پانچے اونٹ ہوگی

4014 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ نَاصِحِ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ اَبِي حَمْزَةَ، عَنْ يَزِيْدَ النَّحُويِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

## (منن حديث): الأسنانُ سَوَاءٌ، وَالْاصَابِعُ سَوَاءٌ

6013- إسناده حسن غالب التمار : هـو ابن مهران، وثقة المصنف وابن سعد، وقال أبو حاتم :صالح، ومسروق بن أوس، وقيل :أوس بن مسروق :هو اليروعي التميمي، ذكره المؤلف في "الثقات 5/456 " 457، ورى عنه جمع، وباقي رجاله ثقات من رجال الصحيح هو في "مسندعلي بن الجعد 1525) ") ، ومن طريقه أخرجه البغوى 2540)) . وفيه :عن أوس بن مسروق أو مسروق بن أوس على الشك وقال الإمام البغوى بإثر الحديث :وقال أبو الوليد :عن شعبة، عن مسروق بن أوس .قلت :أخرجه كذلك الدارمي 2/194، وأبو داود "4557"في الديات: باب ديات الأعضاء، عن أبي الوليد الطيالسي، عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "511"، ومن طريقه البيهقي 8/92عن شعبة، وأحمد 4/397عن هاشم بن القاسم، 4/398عن حسيس بن محمد، كلاهما عن شعبة به على الشك في اسم مسروق. وأخرجه الدارقطني 3/211من طريق أبي عاصم النبيل، حدثنا شعبة، عن غالب التمار، حدثنا شيخ منا يقال له :مسروق بن أوس أنه سمع أبا موسى ....وذكر الحديث، وقال الدرقطني :وكذلك رواه أبو نعيم وعِفان ومسلم وغيرهم، ورواه وكيع ووهب بن جرير وأبو النضر عن شعبة أنه شك في مسروق بن أوس بن مسروق.وأخرجه ابن أبي شيبة 9/192، وأبو يعلى 343/1، والدارقطني 3/211، والبيهقي 8/92من طرق عن إسماعيل بن علية، والدارقطني 3/211، من طريق على بن عاصم، كالاهما عن غالب التمار، عن مسروق بن أوس، عن أبي موسى الأشعري.

6014- إسناده قوى .الحسن بن ناصح الخلال : روى عنه جمع، وقال ابن أبي حاتم فوقه ثقات من رجال الصحيح غير يزيد بن أبي سعيد النحوي، فقد روى له أصحاب السنن والبخاري في "الإدب المفرد "، وهو ثقة، وأبو حمزة : هو محمد بن ميمون السكري. وأخرجه أبو داود "4560" في الديات : باب ديات الأعضاء ، عن محمد بن حاتم بن يزيع، حدثنا على بن الحسن، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد 1/289عن عتاب "هو ابن زياد الخراساني أبو عمرو المروزي "عن أبي حمزة، به .وانظر ما بعده.

6015 - (سند صديث): الحُبَرَنَا اِسْ حَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ اِسْمَاعِيْلَ، بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا اَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُضَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عَدِيّ، عَنْ شُغْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صديث): الأصابعُ سَوَاءٌ : هلذه وَهلذه

<sup>6015</sup> إستاده صحيح على شرط البخارى، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة فمن رجال البخارى، وابن أبى عدى: هـو محمد بن إبراهيم . وأخرجه البخارى "6895" في الديات :باب دية الأصابع، وابن ماجة "2652" في الديات :باب دية الأصابع، عن محمد بن بشار، عن محمد بن أبى عدى، بهذا الإسناد . وزاد البخارى " :يعنى :الخنصر والبهام"، وزاد ابن ماجة : "يعنى "المختصر والبنصر والإبهام . "وأخرجه ابن أبى شيبة 991/9، والدارمي 2/194، وعلى بن المجعد "992"، واحمد 1/227، وبخارى "6895"، وأبو داود "4558" في الديات :باب في دية الأصابع وقال :حسن صحيح والنسائي 8/56 قلى القسامة :باب عقل الأصابع، وابن ماجة "2652"، والبيهقي 8/91 و 92 وابن ماجة "2652"، والبيهقي 18/9 و 91 وابن الجارود "782"، وابن الجارود "783" عن محمد بن يحيى.

## بَابُ الْغُرَّةِ

باب!جرمانے کے طور پرغلام یا کنیزاداکرنے کابیان ذِكُرُ وَصْفِ الْحُكْمِ فِيمَنُ ضَرَبَ بَطْنَ امْرَاَةٍ، فَٱلْقَتُ جَنِيْنًا مَيَّتًا اس مخص کے بارے میں فیصلہ دینے کے طریقے کا تذکرہ جو کسی عورت کے

پيك پر مارتا ہے اور وہ عورت مردہ بچكو جنم دين ہے اللہ مُحَمَّدُ بن بَشَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَنْ مُنطُورٍ، عَنْ اِبْرَاهِیْمَ، عَنْ عُبَیْدِ بنِ نَصْلَةَ، عَنِ الْمُغِیرَةِ بْنِ شُعْبَةً،

رمتن صديث): كَانَتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ امْرَاتَان، فَعَارَتُ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْاُخْرَى، فَرَمَتُهَا بِفِهْدٍ، اَوُ عَمُ وِدِ فُسُطَاطٍ، فَاَسْقَطَتُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ اللَّه النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ، فَقَالَ وَلِيُّهَا: آلَدِى عَمُ وِدِ فُسُطَاطٍ، فَاسْقَطَتُ، وَلَا شَرِبَ، وَلَا اَكُلُ؟ فَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَسَجُعٌ كَسَجُعِ الْجَاهِلِيَّةِ؟ وَجَعَلَهَا مَنْ لا صَاحَ وَلَا اسْتَهَلَّ، وَلَا شَرِبَ، وَلا اَكُلُ؟ فَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَسَجُعٌ كَسَجُعِ الْجَاهِلِيَّةِ؟ وَجَعَلَهَا عَلَى آوُلِيَاءِ آوُلِيَاءِ الْمَرْآةِ

🟵 😌 حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈگانٹوئیان کرتے ہیں: ہزیل قبیلے سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کی دو یویاں تھیں وہ آپس میں اڑ پڑیں ان میں سے ایک نے دوسری کو پھر مارا یا خیمے کی لکڑی ماری تو دوسری کاحمل ضائع ہو گیا بیمقدمہ نبی اکرم مَثَاثَیْنِم کی

6016- إسناده صحيح على شرط مسلم .رجالـه ثقات رجال الشيخين غير عبيد بن نضلة فمن رجال مسلم .منصور :هو ابن المعتمر، وإبراهيم :هُو ابن يزيد النجعي . وأخرجه مسلم 38) "1682") في القسامة :باب دية الجنين، والدارقطني 3/198 من طريق محمد بن بشار، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم "38" "1682"من طريقين عن محمد بن جعفر، به وأخرجه الطيالسي "696"، والدارمي 2/196، وأبو داود "4568"في الديات : باب دية الجنين، النسائي 8/51في القسامة :صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة وشبه العمد، والطحاوي - 3/205 206، وابن الجارود - "778"من طرق عن شعبة، به ,لفظ أبي داود " :فقتلها" ولفظ الدارمي " :فقتلها وما في بطنها ." وأخرجه عبد الرزاق "18351"، وأحمد 4/245و 246و 249، ومسلم "1682"، والنسائي 8/114من طرق عن منصور، به ولفظ مسلم :ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلي فقتلتها، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرة لها لما في بطنها. وأخرجه ابن ماجة "2633"في الديات :باب الدية على العاقلة، قال :حدثنا على بن محمد، حدثنا وكيع، حدثنا مصعب، قال :حدثنا داود، عن الأعمش، عن أبراهيم قال ...فذكره مرسلاً وأخرجه عبد الرزاق "18353"، وأحمد 4/244، والبخاري "6905"و "6906"و "6906"و "6908"في الديات :باب جنين المراة، و "7317" و "7318" في الاعتصام :باب ما جاء في اجتهاد

خدمت میں پیش کیا گیا' تو آپ مُلَاثِیَّا نے اس میں ایک غلام (یا کنیز) کی ادائیگی کا فیصلہ دیا' تو اس عورت کے گران نے کہا: کیا میں اس کی دیت اداکروں گا'جو چیخا بھی نہیں جی گررویا بھی نہیں اس نے کچھ پیا بھی نہیں اور پچھ کھایا بھی نہیں۔ نبی اکرم مُلَاثِیْا نے فرمایا:

کیا بیز مانہ جا ہلیت کی طرح کے سبح کے الفاظ استعال کررہا ہے؟ پھر نبی اکرم مُلَاثِیَّا نے دیت کی ادائیگی عورت کے اولیاء پر لازم قراردی۔

ذِكُرُ وَصَٰفِ الْغُرَّةِ الَّتِي تَجِبُ فِي الْجَنِيْنِ السَّاقِطِ مِنْ بَطُنِ الْمَرُاةِ الْمَضُرُوبَةِ عَلَى ضَارِبِهَا

جرمانے کی اس صفت کا تذکرہ 'جواس صورت میں لازم ہوتی ہے جب کوئی بچیکس عورت کے پیٹ

سے مردہ پیدا ہو جبکہ اس عورت کو مارا گیا ہواور جرمانے کی ادائیگی اسے مارنے والے پرلازم ہو

6017 - (سند صديث): آخُبَرَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانٍ، قَالَ: آخُبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ آبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْهِ عَنِ الْهِ عَنِ الْهِ عَنْ اللهِ عَنِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَالْمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَالْهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَالْمَا عَلَا عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَا عَلَا عَلَى

رَمَّتُن مِدِيثُ): إَنَّ امْرَاتَيُنِ مِنُ هُذَيْلٍ رَمَتُ اِحْدَاهُمَا الْاُخْرَى، فَطَرَحَتُ جَنِيْنَهَا، فَقَضَى فِيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ اَوْ وَلِيُدَةٍ

کی حضرت ابو ہریرہ رہ النظیئی بیان کرتے ہیں: ہنریل قبیلے سے تعلق رکھنے والی دوعورتوں میں سے ایک نے دوسری کو مارکر اس کے پیٹ میں موجود بچے کوضائع کردیا، تو نبی اکرم مَنْ النظیم نے اس (مقدے) میں ایک غلام یا کنیز کی ادائیگی کا فیصلہ دیا۔

ذِكُرُ لَفُظَةٍ آوُهَمَتُ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ آنَّ الْمَرْ آةَ الضَّارِ بَهَ الَّتِي فَكُرُ لَفُظَةٍ آوُهَمَتُ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ آنَّ الْعَقُلِ مِنْ عَصَبَتِهَا ذَكُرُ نَاهَا مَاتَتُ قَبْلَ آخُذِ الْعَقُلِ مِنْ عَصَبَتِهَا

اس لفظ کا تذکرہ جس نے ایک عالم کواس غلط نہی کا شکار کیا 'مارنے والی وہ عورت جس کا

ہم نے ذکر کیا ہے اس کا انقال اس کے عصبہ سے دیت کی وصولی سے پہلے ہو گیا تھا

6018 - (سندحديث): آخُبَوَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعُدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

6017-إسناده صحيح على شرط الشخين، وهو في "الموطأ 2/855 "في العقول : باب عقل الجنين. ومن طريق مائك أخرجه أحمد 2/236، والبخارى "5759"في الطب : باب الكهانة، و "6904"في الديات : باب جنين المرأة، ومسلم "1681" "34"في القسامة "باب دية جنين المرأة، والطحاوى 3/205، والبيهقي "34"في القسامة "باب دية جنين المرأة، والطحاوى 3/205، والبيهقي 13/8 في القسامة "باب دية جنين المرأة، والطحاوى 3/205، والبيهقي 113 8/112 والخرجه البخارى "5758"، والبيهقي 113 8/113من طريق سعيد بن عمر عن الليث، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ، عَنِ الزهرى، به.

ابُنُ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةً،

َ ( مَثَّن مديث ): أَنَّ امُرَاَةً مِنْ بَنِى لِحُيَانَ صَرَبَتْ أُخُرَى كَانَتْ حَامِلًا، فَامُلَصَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المُلاصِ الْمَرْاَةِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ آوِ اَمَةٍ، قَالَ: فَتُوقِيَتِ الْمَرْاَةُ الَّتِى عَلَيْهَا الْعَقُلُ: فَقَضَى رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المُعَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْعَقُلَ عَلَى عَصَيتِهَا، وَآنَ مِيرَاثَهَا لِزَوْجِهَا وَالْنِهَا

عفرت ابو ہر برہ و التخذيبان كرتے ہيں: بنولحيان سے تعلق ركھنے والى ايك عورت نے دوسرى عورت كو مارا جو حالم بھى تو اس كا بچي ضائع ہوگيا۔ نبى اكرم سائن في نے نبچ كے ضائع ہونے پر تاوان كے طور پرايك غلام يا كنيز اداكر نے كا فيصله ديا۔ راوى بيان كرتے ہيں: پھروہ عورت فوت ہوگئ جس كے ذھے ديت كى ادائيكى لازم ہوئى تھى تو نبى اكرم سائن في نم نے سے فيصله ديا كه اس كى ديت كى ادائيكى اس كے عصبه رشتے داروں پرلازم ہوگى جبكه اس كى وراثت اس كے شوہراور بيوں كوسطى كى۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِإَنَّ الْمَرُاةَ الَّتِي تُوُقِيَتُ كَانَتِ الْمَضُرُوبَةُ دُوْنَ الضَّارِبَةِ الْمَصُرُوبَةُ دُوْنَ الضَّارِبَةِ السَّاتِ كَيانِ كاتذكره كهجس عورت كانقال مواتها ومعورت هي

#### جس کو مارا گیا تھا مارنے والی کا انتقال نہیں ہوا تھا

6019 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو الْاَعْيَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَسْبَاطٌ، عَنُ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

ُ (مَّتْن حديث): كَانَتِ امْرَاتَانِ ضَرَّتَانِ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْاُخُرَى بِحَجَرٍ، فَمَاتَتِ الْمَرْاَةُ، فَقَضَى رَسُولُ

6018- إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه البيهتى 8/113من طريق أبى الوليد الطيالسى، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعى 2/102 103، وأحمد 2/539، والبخارى "6740" فى الفرائض : باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره، وأخرجه الشافعى 1681" فى القسامة : بباب دية الجنين، والبعان، وأبو داود "4577" فى الديات : بباب دية الجنين، والنسائى 8/47 فى القسامة : بباب دية جنين المرأة، والطحاوى 3/205، والبيهقى 8/113، والبغوى "5542" من طرق عن الليث بن سعد، به . وأخرجه مالك فى "الموطأ 2/855 "فى العقول : باب عقل الجنين، ومن طريقه الشافعى 2/103، والبخارى "5760" فى الطب: باب الكهانة، والنسائى 8/49، والبيهقى 8/113عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب مرسلا. قوله " : الإملاص هو أن ترمى المرأة جينها قبل وقت الولادة.

9019- إسناده ضعيف .أسباط وهو ابن نصر الهمذاني ضعفه غير واحد، وقال السباجي في "الضعفاء : "روى أحاديث لا يتابع عيلها عن سماك بن حرب، وقد أنكر أبو زرعة على الإمام مسلم إخرجه حديث أسباط، وقال الحافظ في "التقريب : "صدوق كثير الخطأ يغرب، وسماك وهر ابن حرب روايته عن عكرمة فيها اضطراب .قلت : لكن متن الحديث صحيح يشهد له ما قبله وما بعده .أبو بكر الأعين : هـو مـحمد بن أبي عتاب البغدادي. وأخرجه أبو داود "4574" في الديات : بـاب دية الجنين، والنسائي بعده .أبو بكر الأعين : السامة : بـاب صفة شبه العـمـد وعلى من دية الأجنة، والطبراني في "الكبير"11767" "، والبيهقي 8/115، والمناد. وأخرج الطبراني في الكبير "1768" والحيان في الكبير "1768" والحيان في الكبير "1768" والمناد وأخرج الطبراني في الكبير "158" ومن طريقه ابن الأثير في "أسد الغابة 7/368 " و360 من طريق أحمد بن أبي خيثمة

الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْعَاقِلَةِ الدِّيَةَ، فَقَالَتُ عَمَّتُهَا: إِنَّهَا قَدْ اَسُقَطَتُ يَا رَسُولَ اللهِ عُلامًا قَدْ نَبَتَ شَعُرُهُ، فَقَالَ اَبُو الْقَاتِلَةِ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ، إِنَّهُ وَاللهِ مَا اسْتَهَلَّ، وَلَا شَرِبَ وَلَا أكُلُ، فَمِثْلُهُ يُطُلُّ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَجْعَ الْجَاهِلِيَّةِ، غُرَّةٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: اسْمُ إحْدَاهُمَا مُلَيْكَةُ، وَالْاحْرَى أُمُّ عُطَيْفٍ

حفرت عبدالله بن عباس و المنظافر مات بين: ان دونو سلى سے ایک خاتون کانام ملید تقااور دوسری کانام ام عطیف تھا۔ ذِکُرُ الْحَبَوِ الْمُصَوِّحِ بِاَنَّ الْمُتَوَقَّاةَ مِنَ الْمَرُ اَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكُرُ نَاهُمَا كَانَتِ الْمَضُرُوبَةَ دُوْنَ الضَّارِبَةِ

اس روایت کا تذکرہ جواس بات کی صراحت کرتی ہے ان دونوں عورتوں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے ۔ ان میں سے مرنے والی عورت وہ تھی جسے مارا گیا تھا' مار نے والی عورت (فوت نہیں ہوئی تھی) 6020 - (سند مدیث) اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَیْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرِّمَلَةُ بُنُ یَحْیی، قَالَ: حَدَّثَنَا

ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: آخُبَرَنَا يُؤنُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَابِي سَلَمَةَ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

(مَثَنَ صَدِيثُ):اقُتَتَ لَتِ امْرَاتَ ان مِنُ هُ ذَيُلٍ، فَرَمَتُ إِحْدَاهُمَا الْاُحُرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتُهَا وَمَا فِي بَطُنِهَا، فَاحْتَ صَدُمُ وا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا هِذَا مِنُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا هَذَا مِنُ المُعَالِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا هَذَا مِنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا هَذَا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسُلَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلْمُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهِ و

😂 😂 حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ و اس کرتے ہیں: ہذیل قبلے سے تعلق رکھنے والی دوخوا تین لڑ پڑی ان میں سے ایک نے

6020 إسناده صحيح على شرط مسلم . حرملة بن يحيى من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين، ويونس : هو ابن يزيد الأيلى. وأخرجه البخارى "6910" في الديات : باب جنين المرأة، ومسلم "36" "1681"، وأبو داود "4576" في الديات: باب دية الجنين، والنسائي 8/48 في القسامة : باب دية جنين المرأة، وابن الجارود "776" من طرق عن ابن وهب، به . وأخرجه أحمد 2/535، والدارمي 2/197، والبيهقي 8/114من طريق عشمان بن عمر، عن يونس بن يزيد، به . وأخرجه عبد الرزاق "18338"، ومن طريقه مسلم "1681"، والبيهقي 8/113عنَ مَعْمَرٍ، عَنِ الزَّهُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، ولم يذكر سعيد بن المسيب.

ذِكُرُ خَبَرٍ قَدُ يُوهِمُ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ آنَّهُ مُضَادٌٌ لِإِخْبَارِ آبِی هُرَیْرَةَ الَّتِی ذَكَرْنَاهَا اس روایت کا تذکرهٔ جس نے ایک عالم کواس غلطۂی کا شکار کیا: بیان روایات کے برخلاف ہے جو

حضرت ابو ہریرہ طالتی کے حوالے سے منقول ہیں جنہیں ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں

6021 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَحْيَى الآزدى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَحْيَى الآزدى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

(متن صديث) : اَنَّ عُمَر رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهِ نَاشَدَ النَّاسَ فِى الْجَنِيْنِ، فَقَامَ حَمَلُ بُنُ مَالِكِ بُنِ النَّابِغَةِ، فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَاتَيْنِ، فَصَرَبَتُ اِحْدَاهُمَا الْاُحُرَى، فَقَتَلَتُهَا وَجَنِيْنَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُهِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ اَوُ اَمَةٍ، وَاَنْ تُقْتَلَ بِهَا

کی حضرت عبداللہ بن عباس و اللہ اس میں : حضرت عمر و اللہ اللہ عبارے میں اوگوں سے دریا فت کیا تو حضرت عمر اللہ اللہ عبار کی اس کی انہوں نے بتایا: میری دو ہویاں تھیں ان میں سے ایک نے دوسری کو مار کر دوسری عورت اوراس کے پیٹ میں موجود بچے کو آل کر دیا تو اس بارے میں نبی اکرم مُثالیّتِ اُس نے تاوان کے طور پرغلام یا کنیزی ادائیگی کا فیصلہ دیا اور یہ فیصلہ دیا کہ اس عورت کو مقتول عورت کے عوض میں قتل کر دیا جائے۔

2021 - حديث صحيح .الحسن بن يحيى الأزدى : ذكره المؤلف في "ثقاته 8/180 "وقال :من أهل البصوة، يووى عن يزيد وأبي عاصم، وكان صاحب حديث حدثنا عنه أحمد بن يحيى بن زهير بتستر وغيره، وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" : 3/44مـ حله الصدق، كتبت عنه بالرملة، قلت : وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين أبو عاصم : هو الضحاك بن مخلد النبيل وقد صرح ابن جريج بالتحديث عند غير واحد ممن أخرج حديثه هذا . وأخرجه الدارمي 197 2/196 ، وأبو داو د "4572" في الديات كاب دية الجنين، وابن الجارد "779" والبيهقي 11/4من طريق في الدياتك باب دية الجنين، وابن الجارد "779" والبيهقي 11/4من طريق أبي عاصم، بهذا الإسناد . وكذا أخرجه النسائي 8/47عن قتيبة، قال : حدثنا حماد، عن عمرو، عن طاووس . وأخرجه الشافعي في "المسند 2/103 " 104 وفي الرسالة "1174" "عن سفيان، عن عمرو بن دينار وابن طاووس، عن طاووس. وأخرجه الشافعي طاووس، عن طاووس. وأخرجه الشافعي طاووس، عن طاووس. وأخرجه الشافعي طاووس، عن طاووس، عن طاووس. عن عمرو بن دينار، عن ابن طاووس، عن طاووس.

## 

اس روایت کا تذکرہ جواس مخص کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے مارے جانے کی وجہ سے مردہ پیدا ہونے والے بچ کے جرمانے میں مارنے والے پر صرف غلام یا کنیز کی ادائیگی لازم ہوتی ہے

6022 - (سند صديث) اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُواهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا عِيْسَى بُنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

(مَتْنَ صَدِيثُ): فَصَلَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْجَنِيْنِ بِغُزَّةٍ عَبُدٍ اَوُ اَمَةٍ، اَوُ فَرَسٍ، اَوْ بَعُلٍ، فَ اَلَّذِى قَضَى عَلَيْهِ: اَنَعُقِلُ مَنْ لَا اَكَلُ، وَلَا شَوْلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إِنْ هَلُ الْيَقُولُ بِقَولُ شَاعِرٍ، فِيهِ عُرَّةٌ: عَبُدٌ اَوْ اَمَةٌ، اَوْ فَرَسٌ، اَوْ بَعُلٌ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إِنْ هَلُا لَيَقُولُ بِقَولِ شَاعِرٍ، فِيهِ عُرَّةٌ: عَبُدٌ اَوْ اَمَةٌ، اَوْ فَرَسٌ، اَوْ بَعُلْ

حضرت ابو ہریرہ نگافتۂ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَّافِیْمُ نے پیٹ میں موجود بیچ کے بارے میں تاوان کے طور پر ایک غلام یا کنیز یا گھوڑ ایا نچر دینے کا فیصلہ دیا تھا جس شخص کے خلاف آپ مُلَّافِیْمُ نے فیصلہ دیا تھا اس نے عرض کی: کیا ہم اس کی دیت ادا کریں 'جس نے پچھ کھایا نہیں پچھ بیانہیں وہ چیخ نہیں چیخ کر رویانہیں اس طرح کا خون 'تو رائیگاں جاتا ہے۔ نبی اکرم مُلَّافِیْمُ نے ادا کریں 'جس نے پچھ کھایانہیں پچھ بیانہیں وہ چیخ نہیں چیخ کر رویانہیں اس طرح کا خون 'تو رائیگاں جاتا ہے۔ نبی اکرم مُلَّافِیْمُ نے ادا کریں 'جس نے پچھ کھایانہیں پچھ بیانہیں وہ چیخ نہیں جیخ کر رویانہیں اس طرح کا خون 'تو رائیگاں جاتا ہے۔ نبی اکرم مُلَّافِیْمُ ا



<sup>6022</sup> إسناده حسن .محمد بن عمرو وهو ابن علقمة روى له البخارى مقرونا ومسلم فى المتابعات، وهو صدوق، وباقى رجاله ثقات من رجال الشيخين .إسحاق بن إبراهيم :هو ابن راهوية، وعيسى بن يونس :هو ابن أبى إسحاق السبيعى. وأخرجه أبو داود "4579 فى الديات :باب دية الجنين، ومن طريقه البيهقى 115 8/11عن إبراهيم بن موسى الرازى، بهذا الإسنا د. وأخرجه ابن أبى شيبة 251 9/25 وأحمد 438/2688، والترمذى "1410 فى الديات :باب فى دية الجنين، وابن ماجة "2639 ألى الديات :باب دية الجنين، والطحاوى فى "شرح معانى الأثار "2639" الحى الديات :باب دية الجنين، والطحاوى فى "شرح معانى الآثار 3/205 "من طرق عن محمد بن عمرو، به وليس عندهم "او فرس أو بغل"، وقال الترمذى :حديث حسن.

# كِتَابُ الْوَصِيَّةِ

#### كتاب!وصيت كے بارے ميں روايات

6023 - (سند صديث): آخبَرَنَا الْفَضُلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْبُرَاهِيْمُ بُنُ بَشَّارٍ، قَالَ: صُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغُولِ، عَنْ طَلُحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، قَالَ:

رمتن صديث): سَالُتُ عَبُدً اللّهِ بْنَ آبِي اَوْلَى: هَلُ اَوْصَى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ؟ قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَيْنًا يُوصِى فِيْهِ، قُلْتُ: فَكَيْفَ يَامُرُ النَّاسَ بِالْوَصِيَّةِ؟ قَالَ: اَوْصَى حَيَابِ اللهِ عَلَيْهِ صَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَيْنًا يُوصِى فِيْهِ، قُلْتُ: فَكَيْفَ يَامُرُ النَّاسَ بِالْوَصِيَّةِ؟ قَالَ: اَوْصَى حَيَابِ الله

کی کی طلحہ بن مصرف بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن ابواو فی الافاظ سے دریافت کیا: کیا نبی اکرم مُثَاثِیَّا نے کوئی وصیت کی تھی؟ انہوں نے فرمایا: نبی اکرم مُثَاثِیَّا نے ایک کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کے بارے میں آپ مثابِیُّا کو وصیت کرنی پڑتی ۔ میں نے دریافت کیا پھر آپ مثابیُ گاگوں کو وصیت کرنے کا تھم کیوں دیتے تھے تو انہوں نے فرمایا: آپ اللہ تعالی کی کتاب (کے تھم کے مطابق ) یہ ہدایت کرتے تھے۔

ذِكُرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنُ اعْدَادِ الْوَصِيَّةِ لِنَفْسِهِ فِي حَيَاتِهِ، وَكُرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ اعْدَادِ الْوَصِيَّةِ لِنَفْسِهِ فِي حَيَاتِهِ، وَكُرُ لِهِ الاَتِّكَالِ عَلَى غَيْرِهِ فِيْهَا

اس بات کا تذکرہ کہ آ دمی پریہ بات لازم ہے وہ اپنی زندگی میں ہی اپنے لیے وصیت تیار کر لے اور

## اس کے بارے میں دوسرے پر جمروسہ کرنے کوٹرک کرے

6024 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا مُـحَـمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهُضَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْآعِلَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

6023- إسناده صحيح إسراهيم بن شار الرمادى روى له أبو داود والترمذى، وهو حافظ وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه الحميدى "772"عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/381، والدارمى 2/403، والبخارى "772"في الوصيا : باب الوصاة بكتاب الله عز وجل، "5022"في المغازى : بَابُ مَرَضِ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ووفاته، ومسلم "1634"في الوصية : باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصى فيه، والترمذي "2119"في الوصايا : باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوص، والنسائي 8/240في الوصايا : باب هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم لم يوص، والنسائي 8/240في الوصايا : باب هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم به مغول، به.

(متن صديث): اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا حَقُّ امْرِءٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَىءٌ يُوصِى فِيهِ يَبِيتُ لَيُلَتَيْن، إلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

ﷺ حضرت عبداللہ بن عمر رفی ہنا ہیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَّ اِلَّیْمُ نے ارشاد فرمایا: جس مسلمان کے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہو، جس کے بارے میں وہ وصیت کرسکتا ہو، تواہے اس بات کاحق حاصل نہیں ہے دورا تیس گزرجا کیس (اوراس نے وصیت نہ کی ہو) اس کی وصیت اس کے پاس کھی ہونی چاہئے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَلَا الْعَدَدَ الْمَذُكُورَ فِي خَبَرِ نَافِعٍ لَمْ يُرِدُ بِهِ النَّفُى عَمَّا وَرَاء أَهُ اس بات كے بیان كا تذكرہ كہنا فع كی قال كرده روايت میں

#### ندکورعدد سے اس کے علاوہ کی فعی مراذبیں ہے

6025 - (سندصديث): آخبَرَنَا ابْسُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي السَّرِيّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ اَبِيْهِ، اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صديثٌ) مَا حَقُّ امْرِءٍ مُسْلِمٍ تَمُرُّ عَلَيْهِ ثَلَاثُ لَيَالٍ، إلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ

🟵 🟵 سالم اپنے والد کے حوالے سے نبی اکرم مال فی کا پیفر مان قال کرتے ہیں:

''کسی مسلمان شخص کواس بات کاحق حاصل نہیں ہے کہاس پر تین دن گزرجا کیں (اوراس نے وصیت نہ کھی ہو)اس کی وصیت اس کے پاس ہونی جاہئے۔''

6026 - (سندصديث): آخبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ سِنَانِ، قَالَ: آخْبَرَنَا آخْمَدُ بْنُ آبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ

6024- إسناده صحيح على شرط الشيخين .عبيد الله : هو ابين عمر العمرى. وأخرجه أحمد 2/5رو80، والدارمى 6/240- ومسلم "1627" في الوصية في فاتحته، وأبو داود "2862" في الوصايا : باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصية، والترمذي 974" في الجنائز : بباب ما جاء في الحث على الوصية، والنسائي 6/238 و23في الوصايا : بباب الحث على الوصية، وابن 974" في الجنائز "بباب ما جاء في الحث على الوصية، وأخرجه مالك 2/761في الوصية : بباب الأمر بالوصية، وأحمد المجارود "946" من طرق عن عبيد الله، بهذا الإسناد . وأخرجه مالك 2/761في الوصية : بباب الأمر بالوصية، وأحمد 1180 والمجاري "1842" في الحضايا في فاتحته، ومسلم "1627"، والترمذي "2118" في الوصايا : باب ما جاء في الحث على الوصية، والنسائي 8/239، والدارقطني 4/150 و151 ، والبيهقي 6/271.

-6025 حديث صحيح .ابن أبى السَّرى :قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، وهو "مصنف عبد الرزاق" "1627"، ومن طريقه أخرجه مسلم "4" "1627" في الوصية في فاتحته، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 2/4، ومسلم "1627"، والنسائي 8/239 في الوصايا :باب الكراهة في تأخير الوصية، والبيهقي 6/272من طرق عن الزهرى، به. وأخرجه الدارقطني 4/151حديثا محمد بن مخلد

6026- إسناده صبحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ 2/763 "في الوصية: بناب الوصية في الثلث لا تنعدى. وأخرجه البغوى "1459"من طريق أبسي مصعب أحمد بن أبي بكر، عن مالك، بهذا الإسناد. وقد تنقدم تخريج الحديث برقم "4249" ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصٍ، عَنْ اَبِيْهِ، أَنَّهُ قَالَ:

(متن صديث): جَاء ئِنى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُو دُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ اشْتَدَّ بِي، فَـقُـلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي، أَفَاتَصَدَّقُ بِثُلُثَى مَالِي؟ قَىالَ: لَا ، قُلُتُ: فَبِشَطْرِهِ؟ قَالَ: لَا ثُمَّ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَيْيُرٌ أَوْ كَبِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَذَرُ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ حَيْرٌ مِّنُ آنُ يَّـكُــوْنُوا عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنُ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجُهَ اللّٰهِ إِلَّا اُجِرُتَ بِهِ، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَ آتِكَ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخَلُّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَّلا صَالِحًا تَبْتَغِي بِه وَجُـهَ اللَّهِ إِلَّا ازْدَدُتَّ بِـهِ دَرَجَةً وَرِفُعَةً، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقُواهٌ، وَيُضَرَّ بِكَ اخَرُونَ، اللَّهُمَّ اَمُضِ لِاصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى اَعْقَابِهِمْ، للْكِنَّ الْبَائِسَ سَعْدَ بْنَ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَاتَ بِمَكَّمَ

🟵 🤁 حفرت سعد بن ابی وقاص و النفویان کرتے ہیں: ججة الوداع کے موقع پر نبی اکرم مَا لَیْوَم میری عیادت کرنے کیلئے تشریف لائے کیونکہ میری بیاری شدید ہو چک تھی میں نے عرض کی: یارسول الله (طَالْتُكُم )! میری بیاری کا جوعالم ہے وہ آپ مُنَالِّمُ كُم ملاحظ فرمار ہے ہیں میں ایک مالد ارتحض ہوں میری وارث صرف میری ایک بٹی ہے کیا میں اپنا دو تہائی مال صدقہ کر دوں۔ نبی اكرم مَ الشِّيِّم نے ارشاد فرمايا: جي نبيس ميں نے عرض كى: نصف تو نبى اكرم مَ الشِّيّم نے فرمايا: جي نبيس پھرآپ مَالْ اللّهُ نے ارشاد فرمايا: ا یک تہائی کردوو یے ایک تہائی بھی زیادہ ہے (راوی کوشک ہے شایدیدالفاظ ہیں ) بڑا ہے اگرتم اپنے ورثاء کوخوشحال چھوڑ کر جاتے ہو' تو یہاس سے زیادہ بہتر ہےوہ تنگدست ہوں اورلوگوں سے ما نگتے پھریں تم اللہ کی رضا کے حصول کیلئے جو بھی خرج کرو گے اس کا تمہیں اجر طے گا' یہاں تک کہ تم اپنی ہوی کے منہ میں جو کچھ ڈالو گے (اس کا بھی اجر طے گا) میں نے عرض کی: یارسول الله (مَالَيْكُم )! كياميس اين ساتھيوں سے بيجيره جاؤں گا-نى اكرم مَالَيْكُم نے فرمايا: تم ييچينيس رہو كے تم الله كى رضا كے حصول کے لیے جوبھی نیک عمل کرو گےاس کے نتیج میں تمہارے درجے اور قدر دمنزلت میں اضافیہ وگا' ہوسکتا ہے تمہیں طویل زندگی ملے' یہاں تک کہ بہت سے لوگتم سے نفع حاصل کریں اور بہت سے لوگوں کوتمہاری وجہ سے نقصان کا سامنا کرنا پڑے۔اے اللہ تو میرے ساتھیوں کی بھرت کو باقی رہنے دے اور انہیں ایر یوں کے بل واپس ندلوٹا نا انکین سعد بن خولہ پر افسوس ہے۔

(راوی کہتے ہیں: ) نبی اکرم مُنافِیًا نے ان پرافسوں کا ظہاراس لیے کیا کیونکدان کا انقال مکہ میں ہوگیا تھا۔

ذِكُرُ إِبَاحَةِ وَصِيَّةِ الْمَرْءِ وَهُوَ فِي بَلَدٍ نَاءٍ إِلَى الْمُوصِي إِلَيْهِ فِي بَلَدٍ احْرَ

آدمی کے وصیت کرنے کے مباح ہونے کا تذکرہ جبکہ وہ دور کے شہر میں موجود ہو

جس شخص کے لیے وصیت کی گئی وہ کسی دوسر سے شہر میں ہو

6027 - (سند حديث): آخُبَرَنَا ابْنُ خُسزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ

كَثِيْرِ بْنِ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَلَّاثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ مُسَافِرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

ُ (مَّنْنَ مَّدِيثُ): هَاجَرَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ بِأُمَّ حَبِيبَةَ بِنُتِ آبِي سُفُياْنَ وَهِى امْرَاتُهُ اِلَى اَرْضِ الْحَبَشَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ اَرْضَ الْحَبَشَةِ مَرِضَ، فَلَمَّا حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ: اَوْصَى اِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُمَّ حَبِيبَةَ وَبَعَتَ مَعَهَا النَّجَاشِيُّ شُرَحْبِيلَ بْنَ حَسَنَةَ

ﷺ سیدہ عائشصدیقہ ڈاٹھا بیان کرتی ہیں: عبیداللہ بن جمش نے اپنی بیوی ام حبیبہ بنت ابوسفیان ڈاٹھا کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کی جب وہ حبشہ پنیخ تو بیار ہوگئے جب ان کی وفات کا وفت قریب آیا تو انہوں نے نبی اکرم مُناٹیکا کے لیے وصیت کی اس کے بعد نبی اکرم مُناٹیکا نے سیدہ ام حبیبہ ڈاٹھا کے ساتھ شادی کرلی نجاشی نے حضرت شرصیل بن حسنہ ڈاٹھا کے ہمراہ سیدہ ام حبیبہ ڈاٹھا کو (حبشہ سے مدینہ منورہ) جیجا۔



<sup>6027-</sup> إسناده صحيح على شرط البخارى، رجاله رجال الشيخين غير محمد بن يحيى الذهلي، فمن رجال البخارى . وابن مسافر :هـ و عبد الرحمن بن خالد ابن مسافر . وأخرجه أحمد 6/427، وأبو داود "2107"في النكاح :بـاب الصداق، والنسائي 6/119فى النكاح :باب القسط في الأصدقة، والطبراني في "المعجم الكبير "402"/23 "من طرق .

## كِتَابُ الْفَرَائِضِ

كتاب!وراثت كے بارے ميں روايات

ذِكُرُ الْاَمْرِ لِأَصْحَابِ السِّهَامِ فَرِيضَتَهُمْ، وَإَعْطَاءِ الْعَصَبَةِ بَاقِي الْمَالِ بَعْدَهُ

اس بات کا حکم ہونے کا تذکرہ کہرشتے داروں کوان کا فرض حصد دیدیا جائے

اوراس کے بعد باقی بیخے والاعصبہ کوعطا کیا جائے

6028 - (سند صديث): آخْبَرَنَا آحْمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْمُثَنَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيْرُ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ الْمُعَنِّى وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنُ زُرَيْحٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَدُهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صدیث): اَلْحِقُوا الْمَالَ بِ الْفَرَائِضِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلَاوُلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ﴿ حَفرت عَبدالله بن عباس وَ الله الله عنه عباس وَ الله الله الله عنه الرّم مَا الله على الله على الله عنه الله وى الفروض كودوذوى الفروض ميس سے جونى جائے وہ قربى مردر شتے واركو ملے گا۔ "مال ذوى الفروض كودوذوى الفروض ميس سے جونى جائے وہ قربى مردر شتے واركو ملے گا۔ "

6028 إلى المدارقطنى 6028 إلى المشيخين ابن طاووس: اسمه عبد الله وأخرجه الطبراني في "الكبير" 1090""، والدارقطنى 671م من طريق معاذ بن المشيء عن محمد بن المنهال، بهذا الإسناد. وأخرجه البخارى "6746 في الفرائض: باب أبساء عم أحدهما أخ لأم والآخر زوج، ومسلم "3" "615 الحي الفرائض: باب ألحقوا الفرائض بأهلها، والطحاوى 4/390، والطيالسي والبيهقى 6/239 من طريق أمية بن بسطام، عن يزيد بن زريع، به. وأخرجه أحمد 235 1/292، والدارمي 2368، والطيالسي "602"، وابن أبي شيبة 10/263 أموة، و المخارى "6732"باب ميراث الولد من أبيه وأمه، و "6737"باب ميراث الجدمع الأب والأخوة، ومسلم "2" "1615"، والترمذى "2098 في الفرائض: باب ميراث المحدمع الأب والأخوة، ومسلم "2" "1615"، والترمذى "2098 في الفرائض: باب ميراث المعمبة وقال :حديث حسن والنسائي "في الكبرى "كما في "الكبير" 10904"، وأبو يعلى "7231"، والطحاوى 6/390، وأبي المجاود "755"، والطحاوى 10/306، وأبن المجاود "755"، والطحاوى 10/306، وأبن المجاود "755"، والطبراني أي "10901"، والبيغوى "2216" من طريق يمحيى بن أيوب، والطبراني "10901"، والدارقطني 27/4من طريق زمعة بن صالح، وإبن الجاورد "755" من طريق المغيرة بن والدارقطني 27/4من طريق رموان بن محمد، عن سفيان، عن هشام بن حجير، عن طاووس، به. وأخرجه الدارقطني "77/4من طريق مروان بن محمد، عن سفيان، عن هشام بن حجير، عن طاووس، به الكبرى "كما في "الحية 5/10 "، والطحاوى 4/390، وسعيد بن منصور "288" من طريق موقوفا عليه . وأخرجه النسائي في "الكبرى "كما في "التحفة 5/10"، والطحاوى 4/390، وسعيد بن منصور "288" من طريق صدين عن ابن طاووس، عن أبيه مرسلاً . وأخرجه الطحاوى 4/390، عبد الله بن المبارك

ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ اَنَّ هَٰذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، وَوهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ

اس روایت کا تذکرہ جواس مخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے اس

روایت کوفل کرنے میں روح بن قاسم اور وہیب بن خالد منفر دہیں

6029 - (سندصديث): آخُبَرَنَا عَبُـدُ اللّٰهِ بُسُ مُسحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، حَكَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، آخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

رَمْتَن حديثٌ) اَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ، فَمَا اَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلَاوُلَى رَجُلٍ ذَكرٍ

"مال ذوى الفروض كودوذوى الفروض ميس سے جون جائے و وقريى مردر شنة داركو ملے كائ

ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ رَفْعَ هَلَذَا الْحَبَرِ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ رَفْعَ هَلَذَا الْحَبَرِ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ السَّحَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل

روایت کو عمر کے حوالے سے مرفوع ہونے کے طور پرنقل کرنے میں عبدالرزاق منفرد ہیں

6030 - (سندهديث): آخبَرَنَا الْسَحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَدٍ الْقَطِيعِيُّ اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، عَنُ مُسَحَسَّدِ بُنِ حُمَيْدٍ الْمَعْمَدِيِّ عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عن النبى صلى الله عليه مسلم قَالَ:

(متن صديث) المحقوا الممال بِالْفَرَائِضِ فَمَا الْبَقَتِ الْفَرَائِضُ فَلاَوَلَى رَجُلِ ذَكرِ.

🟵 🤂 حضرت عبدالله بن عباس والله من من اكرم منافظ كار فرمان فل كرت مين :

9029 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله إسحاق بن إبراهيم :هو ابن راهويه وهو في "مصنف عبد الرزاق "1900" "وأخرجه عنه أحمد 1/313/وأخرجه مسلم "4" 1615" في الفرائض :باب ألحقوا الفرائض بأهلها، والطبراني في "الكبير "1090" "عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "4" "1615"، وأبو داود "2898" في الفرائض :باب الفرائض :باب ميراث العصبة، وابن ماجة "2740" في الفرائض :باب ميراث العصبة، والدارقطني 4/70 المن طرق عن عبد الرزاق، به وقال الترمذي :هذا حديث حسن، وقد روى بعضهم عن ابن طاووس، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.

6030- إستناده صبحييج على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن حميد المعمري، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري تعليقا، وهو مكرر ما قبله.

# "ال ذوى الفروض كودوذوى الفروض ميس عبوز جائده وقري مردر شقة داركو ملے گائن المجد اللہ اللہ من المحدد الموسل الم المحدد اللہ المحدد المح

## اس (حصه) کی صفت کا تذکرہ جودادی (یانانی) کووراثت میں سے دیاجائے گا

6031 - (سندحديث): اَخُبَرَنَا عُمَدُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانِ، قَالَ: اَخُبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِي بَكُرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْهِ عَنِ الْهِ عَنِ اللهِ عَنْ عَنْ مَالِكٍ، عَنِ اللهِ اللهِ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ اِسْحَاقَ بُنِ خَرَشَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بُنِ ذُوّيْتٍ، اَنَّهُ قَالَ:

(مثنّ صديث): جَاءَتِ الْجَلّمةُ إلى آبِي بَكُرِ الصِّلِيقِ تَسْالُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ، وَمَا آعُلُمُ لَكِ فِي سُنَةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا، فَارْجِعِي حَتَّى اَسْالَ النَّاسَ، فَسَالَ النَّاسَ، فَسَالَ النَّاسَ، فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْطَاهَا السُّدُسَ ، فَقَالَ: هَلُ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَقَالَ اللهُ عِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْطَاهَا السُّدُسَ ، فَقَالَ: هَلُ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْطَاهَا السُّدُسَ ، فَقَالَ: هَلُ مَعْكَ غَيْرُكَ؟ فَقَالَ اللهُ عِيرَاثُهَا، فَقَالَ اللهُ عِيرَةُ ، فَانْفَذَ لَهَا اللهِ مِنْ شَيْءٍ، وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي اللهُ عَرَى إلى عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ تَسْالُهُ مِيرَاثُهَا، فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ، وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي الْاللهِ مِنْ شَيْءٍ، وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي اللهُ عَرَى إلى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ شَيْءٍ، وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَ اللهُ عَلَى السَّدُسُ، فَإِنِ الْحِتَمَعُتُمَا فِيْهِ فَهُو بَيْنَكُمَا وَلَيْكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُو لَهَا

"ثقاته 7/190- رجاله ثقات رجال الشيخين غير عثمان بن إسحاق بن خرشة، وهو القرشي العامرى المدني، فقد ذكره المؤلف في "ثقاته 7/190" ، وقال الدورى عن ابن معين : ثقة . وقال ابن عبد البر : هو معروف النسب، إلا أنه غير مشهور بالرواية، وقال الذهبي في "الميزان : "شيخ ابن شهاب المزهري، لا يعرف، سمع قبيصة بن ذؤيب، وقد وثقوه . والمحديث في "الموطأ 2/513 "في الفرائض : باب ميراث الجدة، ومن طريق مالك أخرجه أبو داود " 1894" في الفرائض : باب ميراث الجدة، والترمذي " 1002" في الفرائض "من "الكبري "كما في "التحفة 8/361 "، وابن ماجة في الفرائض : باب ميراث المجدة، وابن الجارود " 1959"، والبيهقي 6/234، والبغوي " 1222" وأخرجه الترمذي " 1202" وأخرجه الترمذي " 1200"، والمنائي في "الكبري " من طريقين عن سفيان، حدثنا الزهري، قال مرة : قال قبيصة، وقال مرة : رجل عن قبيصة بن "الكبري " وانتماجة " 1908"، والنسائي في "الكبري " والمنائي في "الزهري، عن قبيصة وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه في "الكبري " والحاكم المنافعة على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه في "الكبري " والحاكم المنافعة على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!

نے بیان کی تھی تو حصرت ابو بحر والٹوئئے نے اس (وادی یا نانی ) کے لیے چھٹے حصے کولازم قرار دیا۔

پھرایک اوردادی (یانانی) حضرت عمر بن خطاب بھائٹھ کے پاس (ان کے عہد خلافت میں) آئی اورا پی ورافت کا مطالبہ کیا تو حضرت عمر بھائٹھ نے فرمایا: تمہارے لیے اللہ کی کتاب میں کوئی تھم نہیں ہے تمہارے بارے میں صرف ایک فیصلہ ہے میں ذوی الفروض میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا یہ چھٹا حصہ ہے اگرتم دونوں (یعنی دادی اور نانی) اس میں اسلھی ہو تو بہتم دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا اوراگرتم دونوں میں سے کوئی ایک ہو تو بیاسے ملے گا۔

> ذِكُرُ الْإِخْبَارِ بِاَنَّ مَنِ اسْتَهَلَّ مِنَ الصِّبْيَانِ عِنْدَ الْوِلَادَةِ وَرِثُوا، وَوُرِثُوا، وَاسْتَحَقُّوا الصَّلَاةَ عَلَيْهِمُ

اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ جو بچے پیدائش کے وقت انچھی طرح چیخ کررو لیتے ہیں۔ وہ وارث بھی بنیں گے اور ان کی وراثت کے احکام بھی جاری ہوں گے وہ اس بات کے مستق ہوں گے کہ ان کی نماز جنازہ اوا کی جائے

6032 - (سند صديث): آخْبَرَنَا عِـمُـرَانُ بُنُ مُوسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آخْمَدَ بُنِ اَبِي خَلَفٍ الْقَطِيعِيُّ، حَدَّثَنَا السَّحَاقُ الْآزُرُقُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ، عَنْ اَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صديث) إذا استَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّى عَلَيْهِ، وَوُرِّتَ عضرت جابر اللهُ "بى اكرم مَلَّ اللهُ كابيفر مان قل كرتے ہيں:

-6032 (بساله ثقات رجال الصحيح، إلا أن فيه عنعنة أبى الزبير السحاق الأزرق : هو إسحاق بن يوسف بن مرداس. وأخرجه البيهقى 4/8 وعن على بن أحمد بن عبدان أنبأنا سليمان بن أحمد اللخمى، حدثنا محمد بن عبد الرحيم الديباجي، حدثنا محمد بن أجمد بن أبى خلف القطيعي، بهذا الإسناد وقال البيهقي :قال سليمان : لم يروه عن سفيان غير إسحاق و أخرجه الحاكم 4/348 و344 من طريق عبيد الله بن الكندى، عن أسحاق الأزرق، به وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي أو أخرجه الترمذي "1032" في الجنائز :باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل، وابن ماجة "1508" في الجنائز : باب ما جاء في المواود ورث، والبيهقي 8/4من طرق عن أبى الزبير، باب ما جاء في الفرائض :باب إذا استهل المولود ورث، والبيهقي 8/4من طرق عن أبى الزبير، به وقال الترمذي : هذا حديث قد اضطرب الناس فيه فرواه بعضهم عن أبى الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وروى أشعث بن سوار وغير واحد عن أبى الزبير، عن جابر موقوفا، وروى محمد بن أسحاق، عن عطاء بن أبى رباح، عن جابر موقوفا، وكأن هذا "يعنى الموقوف "أصح من الحديث المرفوع . قلت :أخرجه ابن أبي شيبة 3/319، و11/182 والدارمي 11/382، و11/382 والبيهقي 8/4من طريقين عن أشعث بن سوار، عن أبى الزبير، عن جابر موقوفا . وأخرجه الدارمي 2/393، والبيهقي 8/4من طريقين عن محمد بن إسحاق، عن عطاء ، عن جابر موقوفا أيضا . وأخرجه عبد الرزاق "6608" عن ابن جريج قال :أخبرني أبو الزبير أنه سمع محمد بن إسحاق، عن عطاء ، عن جابر موقوفا أيضا . وأخرجه عبد الرزاق "6608" عن ابن جريج قال :أخبرني أبو الزبير أنه سمع طريقه البيهقي 6/257

''جب بچی(پیدائش کے وقت) چیخ کوروئے' تو اس کی نماز جناز ہ بھی ادا کی جائے گی اوراس کی وراثت کے احکام بھی حاری ہوں گے۔''

> ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلا نَفَى آخُذَ الْمَرُءِ الْمُسْلِمِ مِيرَاثَهُ مِنَ النَّسَبِ مِمَّنُ لَيْسَ عَلَى دِينِ الْإِسْلامِ

اسبات کے بیان کا تذکرہ کہ اللہ تعالی نے اس بات کی نفی کی ہے کوئی مسلمان اپنے نسب کے

حوالے سے کوئی ایسی وراثت وصول کرے جوکسی ایسے خص کا مال ہو جومسلمان نہ ہو

6033 - (سندحديث): آخبَرَنَا آبُو يَعُلَى، حَدَّثَنَا آبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنُ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

رمتن صديت ) لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

😅 عفرت اسامة بن زيد وللفنايان كرت بين انبين في اكرم تَلْقَيْم كاس مديث كاية چلائي آپ مَلْقَيْم في ارشاد

فرمایاہے:

دوئی مسلمان کسی کا فرکا وارث نہیں ہے گا ورکوئی کا فرکسی مسلمان کا وارث نہیں ہے گا۔''

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْآخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ يَكُنَّ عَصَبَةً

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ (میت کی) بیٹیوں کے ساتھاس کی بہنیں عصبہ بنیں گی

6034 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا ٱحْمَدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ زُهَيْرٍ، بِتُسْتَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ

الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ الْازْرَقُ، عَنْ مِسْعَرِ بُنِ كِدَامٍ، عَنْ آبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلِ بُنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبُدِ

6033 إن العابدين. وأخرجه الشافعي 2/190، وسعيد بن منصور "135"، وأحمد 5/200، والدارمي 2/371، ومسلم "1614" في بزين العابدين. وأخرجه الشافعي 2/190، وسعيد بن منصور "135"، وأحمد 5/200، والدارمي 2/371، ومسلم "1614" في الفرائض : في فاتحته، وأبو داود "2909" في الفرائض : باب هل يرث المسلم الكافر؟ والترمذي "2107" في الفرائض من "الكبرى "كما في "التحفة 1/56 "، وابن الجارود "954"، والبيهقي 6/218 والبغوى "2231" من طرق عن سفيان بن عيبنة، بهذا الإسناد. وانظر "915" وأخرجه عبد الرزاق "9852"، وأحمد 9/202 والطيالسي "631"، والبخاري "6764" في الفرائض : باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، والدارمي 2/370، والدارقطني 9/4، والبيهقي 6/217، والطبراني في "الكبير "391" "من طرق عن الزهري، به . وأخرجه ابن أبي شيبة (2/370 سفيان، وسعيد بن منصور "136"، والنسائي في "الكبرى "عن هشيم، كلاهما عن الزهري، عن على بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد بلفظ" : لا يتوارث أهل الملل ومن طريقه النسائي، ملتين "وقال النسائي : وهشيم لم يتابع على قوله وأخرجه مالك (2/51عي الفرائض : باب ميراث أهل الملل ومن طريقه النسائي، عن على بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد بلفظ" : لا يتوارث أهل عن الزهري، عن على بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد بلفظ" : لا يتوارث أهل الملل ومن طريقه النسائي، عن على بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد بلفظ" : لا يتوارث أهل الملل ومن طريقه النسائي، عن الزهري، عن على بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد.

الله،

<u>(متن صديث):</u>عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ابْنَةٍ، وَابْنَةِ ابْنٍ، وَانْحَتٍ، قَالَ: لِلابْنَةِ النِّصْفُ، وَلابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِىَ فَلِلْاُخْتِ

تَ وَ وَرَاء مِينَ ) ايك بينى اكرم مَنَّ الْمُؤْمَنَ بَي اكرم مَنَّ الْمُؤْمِّ كَ حوالے سے بیہ بات نقل كرتے ہيں: جب (ميت كوور ثاء ميں) ايك بينى اكب بيتى اكب بيتى اكب بيتى كونصف ملے گا' بوتى كو چھٹا حصد ملے گا' جو باتى بيچ گاوہ بهن كوسط كا' جو باتى بيچ گاوہ بهن كوسط كا' جو باتى بيچ گاوہ بهن كوسط كا۔

<sup>6034</sup> إسناده صحيح على شرط البخارى .أبو قيس : هو عبد الرحمن بن ثروان، وثقه ابن معين، والعجلى، والدارقطنى، وابن نسمير، والمصنف، وقال النسائى :ليس به بأس . وأخرجه الطبراني في "الكبير "9876" "عن أحمد بن يحيى بن زهير البسترى، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "19031" و1903"، والطيالسي "375"، وسعيد بن منصور "29"، وابن أبي شيبة 11/245 و1246 في 11/245 وابن أبي شيبة 11/245 وابن أبي شيبة 11/245 وأحمد 11/248 و 1348 و 1404 و 1464 و 1664 و

# بَابُ ذَوِى الأرْحَامِ باب! ذوى الارحام كاحكم

ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ اَبُطَلَ تَوْدِیثَ ذَوِیُ الْاَدُ حَامِ اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جس نے ذوی الارحام کے وارث بننے کو باطل قرار دیا ہے

6035 - (سند مديث) : آخُبَرَنَا آبُو خَلِيفَة، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، عَنْ شُعْبَة، عَنْ بُدَيْلِ بُنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَلِيّ بُنِ آبِي طُلُحَة، عَنْ رَاشِدِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ آبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ، عَنِ الْمِقْدَامِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

مَنْ صَدِيثُ) نَمَنُ تَمَلُ كَلَّا فَالِيَسَا، وَمَنْ تَمَلُ مَالًا فَلِوَرَثَتِه، وَآنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، اَعُقِلُ عَنْهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ وَالْحِثُهُ وَالْحَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ

🟵 🥸 حضرت مقدام والنفوا أنبي اكرم النفيم كاليفر مان قل كرت مين ا

'' جو شخص بو جھے چھوڑ کرجاتا ہے وہ ہماری طرف آئے گا اور جو شخص مال چھوڑ کر جاتا ہے وہ اس کے ورثاء کو ملے گامیں اس کا وارث ہوں' جس کا کوئی وارث نہیں ہے میں اس کی طرف سے دیت کی ادائیگی کروں گا اور میں اس کا وارث بھی بنوں گا اور جس شخص کا کوئی وارث نہ ہو ماموں اس کا وارث بنتا ہے وہ اس کی طرف سے دیت کی ادائیگی بھی کرے گا

6035- إسناده قوى، على بن أبى طلحة : روى له مسلم، وهو صدوق، وباقى رجاله ثقات أبو عامر الهوزنى : اسمه عبد الله بن لحتى وأخرجه أبو داود "2899" فى الفرائض : باب فى أرزاق الذرية، عن حفص بن عمر الحوصى، بهذا الإسناد. وأخرجه سعيد بن منصور "172"، وابن أبى شيبة 1/264، وأحمد 4/131، وأحمد 4/131، وألنسائى فى "الكبرى "كما فى "التحفة 8/510، وابن ماجة "2738" فى الفرائض : باب ذوى الأرحام، والطحاوى فى "شرح مشكل الآثار 4/5"، والبيهقى 6/214 عن شعبة، به . وأخرجه أحمد 4/133، وأبو داود "2900"، وابن ماجة "4634 ألى الديات : باب الدية على العاقلة، فإن لم يكن عاقلة، ففى بيت المال، والطحاوى فى "شرح معانى الآثار 4/5 "، وفي "شرح مشكل الآثار 4/5"، والدارقطنى 4/86 68، وابن الجارود "659"، والحاكم 4/34 أبولخاكم على شرط الشيخين، فتعقبه الذهبى بقوله : قلت : على "يعنى ابن أبى طلحة "قال أحمد له أشياء منكرات ,قلت : لم يخرج اله البخارى. وأخرج له الطحاوى فى "شرح المعانى 4/397 " 398 من طريق أبى الوليد الطيالسى، عن شعبة، عن يزيد العقلى، عن راشد بن سعد، به.

اوراس کاوارث بھی ہے گا۔''

## ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

اس دوسری روایت کا تذکرہ 'جو ہمارے ذکر کر دہ مفہوم کے سیجے ہونے کی صراحت کرتی ہے

6036 - (سند صديث): آخُبَرَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو، بِمِصْرَ قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ الْعَكِرِءِ الزُّبَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بَنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ سَالِمٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَاشِدُ بُنُ سَعْدٍ، آنَّ ابْنَ عَائِذٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ الْمِقْدَامَ حَدَّثَهُمُ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صديث): مَنْ تَرَكَ دَيْنًا اَوْ صَيْعَةً فَالَى، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِه، وَانَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، اَفُكُّ عَنْهُ، وَاَرِثُ مَالَهُ وَالْحَالُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، اَفُكُّ عَنْهُ، وَيَرِثُ مَالَهُ

(لَوْشَحَ مَصَنف) قَالَ اَبُو حَاتِم: سَمِعَ هَلَذَا الْحَبَرَ رَاشِدُ بُنُ سَعُدِ، عَنُ اَبِى عَامِرٍ الْهَوْزَنِيّ، عَنِ الْمِقْدَامِ، وَسَمِعَ هَذَا الْحَبَرَ رَاشِدُ بُنُ سَعُدِ، عَنُ اَبِى عَامِرٍ الْهَوْزَنِيّ، عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ مَعْدِى كَرِبٍ، فَالطَّرِيقَانِ جَمِيْعًا مَحْفُوظَانِ، وَسَمِعَ هُنُ مُعْدِى كَرِبٍ، فَالطَّرِيقَانِ جَمِيْعًا مَحْفُوظَانِ، وَمَنْنَاهُمَا مُتَنَايِنَان

🟵 🟵 حضرت مقدام والنيون نبي اكرم مَاليَّيْمُ كايفر مان فقل كرتے مين:

'' جو شخص قرض یابال نیچ جھوڑ کر جاتا ہے' تو وہ ہماری طرف آئیں گے'اور جو مال جھوڑ کر جاتا ہے وہ اس کے ور ٹاکو ملے گا'جس کا کوئی مولی نہ ہومیں اس کا مولی ہوں میں اس کی طرف سے فدیہ بھی ادا کروں گا اس کے مال کا وارث بھی بنوں گا اور جس کا کوئی مولی نہ ہواس کا ماموں مولی ہوتا ہے وہ اس کی طرف سے فدیہ بھی ادا کرے گا اس کے مال کا وارث بھی ہے گا۔''

(امام ابن حبان مُوالله فرماتے ہیں:) بدروایت راشد بن سعد نے ابوعام کے حوالے سے حفزت مقدام ر کالفنڈ سے نی ہے اور انہوں نے بدروایت عبدالرحمٰن کے حوالے سے حضرت مقدام ر اللہ کہ سی ہے اور اس کے دونوں طرق محفوظ ہیں البتدان دونوں روایات کامتن ایک دوسر سے سے مختلف ہے۔

## ذِكُرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

اس تيسري روايت كا تذكره ، جو بهار ب ذكركرده مفهوم كي جم بون كي صراحت كرتى به الله بن 6037 - (سند صديث) أخبر أنا أبُو يَعُلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ آبِي رَبِيعَةَ، عَنْ حَكِيْم بْنِ حَكِيْم بْنِ حَكِيْم بْنِ حَكِيْم بْنِ حَكِيْم بْنِ حَكِيْم بْنِ حَكَيْم بْنِ حَكِيْم بْنِ حَكِيْم بْنِ حَكِيْم بْنِ حَكِيْم بْنِ حَكَيْم بْنِ حَكِيْم بْنِ حَكَيْم بْنِ حَكِيْم بْنِ حَكِيْم بْنِ حَكِيْم بْنِ حَكِيْم بْنِ حَكِيْم بْنِ حَكِيْم بْنِ حَكَيْم بْنِ حَكِيْم بْنِ حَكِيْم بْنِ حَكِيْم بْنِ حَكِيْم بْنِ حَكَيْم بْنِ مَعْمَلُونُ مَنْ مَنْ مَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

الزبيدي لم يوثقه غير المصنف، وما روى عنه سوى اثنين، وقال الذهبي : لا تعرف عدالته .وباقي رجاله ثقات، وانظر ما قبله.

عَبَّادِ بْنِ حُنيَفٍ، عَنْ آبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنيَفٍ، قَالَ:

(مَنْنَ حَدِيثُ): كَتَبَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى آبِى عُبَيْدَةَ: آنُ عَلِّمُوا صِبْيَانَكُمُ الْعَوُمَ، وَمُقَاتِلَتَكُمُ الرَّمْى، وَمَالَا فَصَلَامِ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى آبِى عُبَيْدَةَ: آنُ عَلِّمُوا صِبْيَانَكُمُ الْعَوْمَ، وَمُقَاتِلَتَكُمُ الرَّمْى، قَالَ: فَجَاءَ سَهُمْ غَرْبٌ، فَآصَابَ غُلَامًا فَقَتَلَهُ، وَلَمْ يُعْلَمُ لِلْغُلامِ آهُلٌ إِلَّا خَالُهُ، فَكَتَبَ اللَّهُ عُبَيْدَةَ إِلَى عُمَرَ، فَذَكَرَ لَهُ شَأْنَ الْغُلامِ، إلى مَنْ يَدُفَعُ عَقْلَهُ، فَكَتَبَ اللَّهِ: آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْحَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ

حضرت ابوا مامہ بن مہل ر الفنوئیان کرتے ہیں: حضرت عمر ر الفنوئے نے حضرت عبیدہ و الفنوئو کو خط لکھا کہ اپنے بچوں کوعوم اور اپنے جنگ جوافر ادکو تیراندازی سکھاؤ۔ رادی بیان کرتے ہیں: وہ لوگ مختلف مقامات پراس کی مشق کر رہے تھے اسی دوران ایک اندھا تیرآ یا اور ایک لڑے کولگا وہ لڑکا مرگیا اس لڑے کے رشتے داروں میں سے صرف اس کے ماموں کا پہتہ چلا حضرت ابوعبیدہ و الفنوئو نے حضرت عمر ر الفنوئو نے آئبیں خط لکھا اور لڑے کا معاملہ بیان کیا کہ اس کی دیت کس کے سپر دکی جائے؟ حضرت عمر ر الفنوئونے نے آئبیں خط لکھا کہ نبی اکرم مُلافی نے یہ بات ارشاوفر مائی ہے:

"جس کا کوئی مولی نہ ہواللہ اوراس کے رسول اس کے مولی ہوتے ہیں اور جس کا کوئی وارث نہ ہو ماموں اس کا وارث ہوتا ہے۔''

ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ ابْنَ الْبِنْتِ لَا يَكُونُ وَلَدًا لِآبِي الْبِنْتِ السروايت كا تذكره 'جواس خص كموقف كوغلط ثابت كرتى ہے جواس بات كا قائل ہے (ميت كى) بينى كابيٹا (ليمنى ميت كانواسه) بينى كے باپ كى اولا دشار نہيں ہوگا

6038 - (سند مديث): الحُبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْقَطَّانُ، بِالرَّافِقَةِ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بُنُ اِهَابٍ، حَدَّثَنَا وَلَيْهِ بَنُ بُرَيُدَةً، حَدَّثَيْ اَبِي، قَالَ: وَلَيْهِ بُنُ بُرَيُدَةً، حَدَّثِنِي اَبِي، قَالَ:

6037 إسناده حسن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش : مختلف فيه، وثقه ابن سعد والمؤلف والعجلى، وقال ابن معين : لا بأس به، وقال أبو حاتم : شيخ، وضعفه على ابن المديني، وقال النسائي : ليس بالقوى، وفي "التقريب "صدوق له أوهام . وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير حكيم بن حكيم، فقد روى له أصحاب السنن، وهو صدوق . القواريرى : هو عبيد الله بن عمر، وسفيان : هو الثورى، وأبو أمامة بن سهل : اسسمه أسعد بن سهل بن حنيف، معدود في الصحابة، له رؤية، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، مات سنة مئة، وله اثنتان وتسعون سنة . وأخرجه الترمذى "2103" في الفرائض : باب ميراث الخال، والطحاوى 4/397من طريقين عن محمد بن عبد الله بن الزبير، بهذا الإسناد وقال الترمذى : حديث حسن. وأخرجه مطولا ومختصرا، أحمد 1/28 و 1/26من طريقين عن محمد بن عبد الله بن الزبير، بهذا الإسناد وقال الترمذى : حديث حسن . وأخرجه مطولا ومختصرا، أحمد 1/28 و 1/26من طرق عن سفيان، به . "التحفة 1/48 "، والطحاوى 4/397، وابن الجارود "964" ، والدارقطني 55- 4/84، والبيهقي 1/26من طرق عن سفيان، به . وقوله " : سهم غرب "بالإضافة، ويفتح الراء وسيكون في "غرب : "هو السهم الذي لا يدرى من رماه، وقيل : إذا أتاه من حيث لا يدرى.

(متن صديث): بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ، إِذْ اَقْبَلَ الْحَسَنُ، وَالْحُسَيْنُ وَعَلَيْهِمَا قَلَيْهِمَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاَخَذَهُمَا وَقَالَ: (إِنَّمَا اَمُوالُكُمُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاَخَذَهُمَا وَقَالَ: (إِنَّمَا اَمُوالُكُمُ وَاللهُ كُمُ فِينَةٌ) (الناب: 15)

عبداللد بن بریدہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں ایک مرتبہ نبی اکرم مُثَاثِیْنَ خطبہ دے رہے تھے: اسی دوران حضرت امام حسین بڑا گئی اور حضرت امام حسین بڑا گئی (جو بچے تھے) انہوں نے سرخ قمیصیں پنی ہوئی تھیں وہ آئے وہ بھی گر پڑتے تھے اور جسمی کھڑے ہوجاتے تھے نبی اکرم مُثَاثِیْنَا ان دونوں کو پکڑلیا اور ارشاد باری تعالی ہے)

"ب شکتمهار بال اورتمهاری اولا دآ زمائش بین-"

ذِكُرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ اَجُلِهِ فَعَلَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَصَفْنَاهُ

اسسب کا تذکرہ جس کی وجہ سے نبی اکرم مَا اللہ اس کے وہمل کیا جس کی صفت ہم نے بیان کی ہے

6039 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا مُسَحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ اَبِى عَوْنٍ، حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ وَاقِدٍ، حَدَّثِنِيُ اَبِي، حَدَّثَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ بُرَيْدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبِي بُرَيْدَةَ، يَقُولُ:

(متن صديث): كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُنَا، إِذْ جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، عَلَيْهِمَا قَمِي صَانِ اَحْمَرَانِ يَمُشِيَانِ وَيَعُثُرَان، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمِنْبَرِ فَحَمَلَهُمَا فَوَضَعَهُمَا بَيْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ الْمِنْبَرِ فَحَمَلَهُمَا فَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: صَدَقَ اللّهُ: (إنَّمَا آمُوالكُمُ وَاوُلادُكُمُ فِتْنَةٌ) (التغابن: 15) نَظُرُتُ الله هَذَيْنِ الصَّبِيَيْنِ يَمُشِيّان وَيَعُثُرَان، فَلَمُ آصُيرُ، حَتَّى قَطَعْتُ حَدِيْقى فَرَفَعَتْهُمَا

😌 😌 حضرت ابوبریدہ والتفویان کرتے ہیں: نبی اکرم علی اللہ میں خطبہ دے رہے تھاسی دوران حضرت امام حسن اور

6038 إسناده حسن . مؤمل بن إهاب : روى لمه أبو داود والنسائي، وهو حسن الحديث، وقد توبع، ومن فوقه من رجال الصحيح . وأخرجه ابن أبي شيبة 868/8و 300-12/29، وأحمد 5/354، وأبو داود "1109" في الصلاة : باب لبس الأحمر للرجال، والبيهقي 6/165 من طريق زيد بن الحباب، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة . "1801" وأخرجه النسائي 3/108 للرجال، والبيهقة : باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة، وقطعه كلامه ورجوعه إليه يوم الجمعة، 2/192 في صلاة العيدين : باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة، من طريقين عن الحسن بن واقد، به . وصححه ابن خزيمة . "1082" وانظر ما بعده.

9039-إسناده حسن كسابقه، رجاله ثقات رجال الصحيح غير على بن الحسين بن واقد، فقد روى له مسلم فى المقدمة، وهو صدوق حسن الحديث، أبو عمار المروزى :اسمه الحسين بن حريث. وأخرجه الترمذى "3774" فى المناقب :باب مناقب النحسن والحسين رضى الله عنهما، عن أبى عمار المروزى، بهذا الإسناد .وقال :هذا حديث حسن غريب، إنما نعوفه من حديث المحسين بن واقد. وأخرجه الحاكم 1/287، والبيهقى 3/218، والبغوى فى "معالم التنزيل 4/354 "من طريق على بن الحسين بن واقد، وصحَّحه الحاكم على شرطٍ مُسلم، ووافقه الذهبى!

حضرت امام حسین رفی این جو بچے تھے )وہ آگئے انہوں نے سرخ قمیصیں پنی ہوئی تھیں وہ چلتے تھے اور چلتے ہوئے گر پڑتے تھے نبی اکرم مَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللللللَّاللَّا الللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ ا

"ب شکتمهار اموال اورتمهاری اولا وآزمائش ہے۔"

میں نے ان دو بچوں کودیکھا کہ بیر چلتے ہوئے آرہے ہیں اور گر پڑتے ہیں' تو مجھ سے صبر نہیں ہوا' یہاں تک کہ میں نے اپنی گفتگو منقطع کر کے انہیں اٹھالیا۔

## كِتَابُ الرُّؤُيا

كتاب! خوابول كے بارے ميں روايات

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اَصْدَقَ النَّاسِ رُوْيَا مَنْ كَانَ اَصْدَقَ حَدِيْثًا فِي الْيَقَظَةِ السَّابِ عَد اللَّهُ الللللَّا اللللَّالِي الللللَّالِي الللللَّالِي اللللللِّلْ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلِمُ اللللِمُ اللللْمُلِي الللللْمُ الللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ الللللْمُ الللللْمُلْمُ

بیداری کے عالم میں بات چیت میں سب سے سچا ہوگا

6040 - (سند صديث): آخبَرَنَا اَبُوْ خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ اَيُّوبَ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

6040- إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن بشار الرمادي، فقد روى له أبو داود والترمذي وهو حافظ، وقد توبع أيوب : هو ابن أبي تميمة السختياني، ومحمد : هو ابن سيرين. وأخرجه مسلم "6" "2263" في أول الرؤيا، عن محمد بن أبي عمر المكي، عن عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي "2270"في الرؤيا: باب إن رُؤيًا الْـمُـؤُمِن جُزُءٌ مِنُ سته واربعين جزءاً من النبوة، عن نصر بن على، عن عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، به إلا انه قال فيه" :جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة ."وقال :هذا حديث صحيح. وكذلك أخرجه عبد الرزاق "20352"، وعنه أحمد 2/269، والحاكم 4/390، والبغوى "3279"عن معمر، عن أيوب، به. وأخرجه أيضا مسلم من طريق حماد بن زيد، عن أيوب وهشام، عن محمد بن سيسريس، به، موقوفا على أبي هريرة . وأخرجه أحمد 2/507، والدارمي 2/125، وابن عبد البر في "التمهيد 1/287 "من طريق هشـام بن حسان، والبخاري "7017"في التعبير: بـاب الـقيـد في المنام، من طريق عوف الأعرابي، وابن ماجه "3917"في تعبير الرؤيا: باب أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا، من طريق الأوزاعي، ومسلم من طريق قتادة، أربعتهم عن محمد بن سيرين، به، مرفوعا بلفظ" :جزء من ستة وأربعين جزءاً." وأحرجه دون قوله "الرؤيا جزء" ...أبو داود "5019"في الأدب :باب ما جاء في الرؤيا، عن قتيبة، عن عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، به . وأخرجه البغوى "3278"من طريق جرير بن حازم، عن أيوب وهشام، عن محمد بن سيرين، به. وأخرجه الدارمي 2/125من طريق هشام بن حسان، عن ابن سيرين، به، مختصرا بلفظ" :إذا إذاقترب الزمان لم تكدرويا المؤمن تكذب، أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا." وأخرجه عبد الرزاق عبد الرزاق "20355"، واحمد 262/26 و269، وابن أبي شيبة 51-11/50، ومسلم "8" "2263"، وابن ماجه "3894" في الرؤيا :باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، من طريق معمر، عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ": إن رؤيا المؤمن جنزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة." وأخرجه كذلك أحمد 2/314، ومسلم "8" "2263"من طويق عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَــمَّامٍ بُنِ مُنبِّهٍ، عَنْ أبي هريرة . واخرجــه أيـضا أحمد 2/369و 438، ومسلم "8" "2263"، والطـحاوى في "مشكل الآثار 3/46"، والبغوى "3276"من طريقين عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد 2/495، وابن أبي شيبة 11/51، ومسلم "8" "2263" من طريقين عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وأخرجه مالك في "الموطأ 2/956 "عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. (متن صديث) إِذَا اقْتَسَرَبَ الزَّمَانُ، لَمْ تَكَدُ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ تَكُذِبُ، وَاَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا، اَصْدَقُهُمْ حَدِيْنًا، وَالسُّوَّةِ قَالَ اللهُ هُرَيْرَةَ: أُحِبُّ الْقَيْدَ فِى النَّوْمِ، وَاكْرَهُ الْعُلَّ، الْقَيْدُ فِى النَّوْمِ ثَبَاتٌ فِى النَّوْمِ ثَبَاتٌ فِى النَّوْمِ ثَبَاتٌ فِى اللَّيْنِ

🟵 🏵 حضرت ابو ہر میرہ وٹالٹیز 'نی اکرم مُٹالٹیز کا پیفر مان نقل کرتے ہیں:

''جبزمانہ (قیامت کے ) قریب آجائے گا' تو مومن کے بہت کم خواب جھوٹے ہوں گے اہل ایمان میں سب سے زیادہ سپے خواب بھو نے مواب میں سب سے زیادہ سپے خواب بوت كا 45 وال حصہ ہیں۔'' حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹو فرماتے ہیں: میں خواب میں بیڑی کو پہند كرتا ہوں اور طوق كونا پہند كرتا ہوں خواب میں (و كھنے سے مراد) دین میں ٹابت قدمی ہے۔

## ذِكُرُ الْوَقْتِ الَّذِي تَكُونُ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ فِيْهِ آصُدَقَ الرُّؤْيَا

اس وقت کا تذکرہ جس میں مومن کے خواب سب سے زیادہ سیج خواب ہوں گے

6041 - (سندصديث) اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرُمَلَهُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرُمَلَهُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرُمَلَهُ بنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرُمَلَهُ بنُ يَحْيَى، قَالَ: ابْخُلُوِيّ، عَنْ ابِي الْهَيْمَ، عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُلُوِيّ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ:

(متن صديث) أصدق الرونا بالكسحار

ت د مفرت ابوسعید خدری و الفظ 'نبی اکرم منافظ کم کایفر مان قل کرتے ہیں: "سب سے زیادہ سیج خواب وہ ہوتے ہیں جوسحری کے وقت دیکھے جا کیں۔"

ذِكُرُ الْفَصْلِ بَيْنَ الرُّؤُيَا الَّتِي هِيَ مِنْ اَجُزَاءِ النَّبُوَّةِ، وَبَيْنَ الرُّؤُيَا الَّتِي لَا تَكُونُ كَذَٰلِكَ النَّوَ الْفَصْلِ بَيْنَ الرُّؤُيَا الَّتِي لَا تَكُونُ كَذَٰلِكَ النَّوَ الول مِينِ فَرِقَ كَا تَذَكَرهُ جُونُوت كَا جَزاء بوت بي اوروه خواب جوايسين بوت بي النخوابول مِين فرق كا تذكره بوت بي النفوية بي الموروه خواب جوايسين بوت بي النفوية بي المؤتن المُعَلَى الله مُوسَى السِّمْسَارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْدَى اللهِ مُوسَى السِّمْسَارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْدَى اللهِ مُوسَى السِّمْسَارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْدَى اللهِ اللهُ ا

6041- إستناده ضعيف، دراج في روايته عن أبي الهيثم ضعيف. وأخرجه أحمد 3/68، والدارمي 2/125، وأبو يعلى "6041"، والحاكم ووافقه الذهبي ! وأخرجه أحمد 3/29، والترمذي "11/342" والحاكم ووافقه الذهبي ! وأخرجه أحمد 3/29، والترمذي "2274" في الرؤيا :باب قوله : (لَهُمُ الْبُشُرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) ، والخطيب 3/26، 11/342

6042 إسناده صحيح، الحكم بن موسى السمسار : هو الحكم بن موسى بن أبى زهير البغدادى أبو صالح القنطرى . وأخرجه الطبراني "118" [18 عن إدريس بن عبد الكريم الحداد، عن الحكم بن موسى، بهذا الإسناد .وأخرجه ابن أبى شيبة 11/75، وابن ماجه "3907" في تعبير الرؤيا : باب الرؤيا ثلاث، والطحاوى في "مشكل الآثار 47-3/46"، والطبراني "118" [18 عن عبد البر في "التمهيد 1/286 "من طرق عن يحيى بن حمزة، به .قال البوصيرى في "مصباح الزجاجة" ورقة (242/2 إسناده صحيح، رجاله ثقات. وعلقه البخارى في "التاريخ الكبير 8/348 "عن هشام بن عمار، عن يحيى بن حمزة، به .

حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ عُبَيْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي آبُو عُبَيْدِ اللهِ مُسْلِمُ بُنُ مِشْكَمٍ، عَنْ عَوْفِ بُنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

رَمْتُن صديث): الرُّؤُيَّا ثَلَاثَةٌ: مِنْهَا تَهُويلٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ لِيُحْزِنَ ابْنَ آدَمَ، وَمِنْهَا مَا يَهُمُّ بِهِ الرَّجُلُ فِي يَقَظَيهِ فَرَآهُ فِي مَنَامِهِ، وَمِنْهَا جُزُءٌ مِّنُ سِتَّةٍ وَّارْبَعِيْنَ جُزُءً مِنَ النَّبُوَّةِ، فَقُلْتُ لَهُ: آنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: آنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: آنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

😁 🕾 حضرت عوف بن ما لك رهالتيوً نبي اكرم مَثَاثِيرٌ كامي فرمان قل كرتے ہيں: -

''خواب تین طرح کے ہوتے ہیں ان میں سے پھھ شیطان کی طرف سے پریشان کرنے کیلئے ہوتے ہیں تا کہوہ انسان کو ممگین کردیں ان میں سے پھھوہ خواب ہوتے ہیں جوآ دمی بیداری کے عالم میں سوچتار ہتا ہے' تو وہی چیز نیند کے دوران دیکھ لیتا ہے اوران میں سے پھھ نبوت کا 48وال حصہ ہوتے ہیں''۔

راوی کہتے ہیں: میں نے دریافت کیا: کیا آپ نے خود نبی اکرم مَنَافِیم کی زبانی یہ بات نی ہے انہوں نے فرمایا: میں نے خود نبی اکرم مَنَافِیم کی زبانی یہ بات می ہے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الرُّؤُيَا الصَّالِحَةَ هِيَ جُزَّءٌ مِّنُ آجُزَاءِ النُّبُوَّةِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ نیک خواب نبوت کے اجزاء میں سے ایک جزء ہیں

6043 - (سندهديث): آخْبَرَنَا عُسَمَرُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ سِنَانِ، قَالَ: آخْبَرَنَا آخْمَدُ بْنُ آبِي بَكُوٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ

اِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِي طَلْحَةَ، عَنُ اَنْسِ بُنِ مَالِكٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْن صديث): الرُّويَا الْحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِح جُزُءٌ مِّنُ سِنَّةٍ وَّارْبَعِيْنَ جُزُءًا مِنَ النُّبُوَّةِ

🕀 🟵 حضرت انس بن ما لک رٹالٹنیُو' نبی اکرم سُلِّیْتِیْم کا بیفِر مان نقل کرتے ہیں:

"نيك آدى كونظر آنے والے سيح خواب نبوت كا 46وال حصه بے-"

## ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَٰذَا الْعَدَدَ الْمَذُّكُورَ فِي خَبَرِ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ

6043-إسناده صحيح على شرطهما .وهو في "الموطأ 2/956 "في الرؤيا :باب ماجاء في الرؤيا. ومن طريق مالك أخرجه البخاري "6983"في التعيير :باب رؤيا الصالحين، والنسائي في تعبير الرؤيا كما في "التحفق 1/983" ، وابن ماجه "3893"في تعبير الرؤيا :باب الرُّوُيَّا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرى لَهُ، والطحاوى في "مشكل الآثار3/46 "، والبغوى."3273" وأخرجه ابن أبي شيبة5-11/53 ومسلم "2264"في أول الرؤيا، وأبو يعلى "3430"و "3754"و "3812"من طريقين عن أنس. وأخرجه أحمد 3/269، والبخارى "6994 في التعبير :باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، والترمذي في "الشمائل" "3948"، وأبو يعلى "3285"من طريق ثابت، عن أنس بلفظ" :من رآني في السمنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزء امن النبوة."

## وَعَوْفِ بُنِ مَالِكٍ لَمُ يُرِدُ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ حضرت انس بن مالک ٹالٹنڈاور حضرت عوف بن مالک ٹالٹنڈ کے

حوالے سے منقول روایت میں مذکورعد دیسے اس کے علاوہ کی نفی مراذہیں ہے

6044 - (سندحديث): أَخْبَرَنَا آخْمَدُ بُنُ حَمْدَانَ بْنِ مُوْسَى التَّسْتَرِيُّ، بِعَبْدَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ سَعِيْدٍ الْمَسْرُوقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ آبِيْدٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): الرُّوُيَّا جُوْءٌ مِّنْ سَبْعِيْنَ جُوْءً مِنَ النَّبُوَّةِ ﴿ مَنْ صَدِيثَ }: الوَّرِيهِ وَلَيْ الْمُؤْرُوايت كَرِيَّ مِينُ نِي الرَّمِ مَلَّ الْمِيَّامِ فَا ارشاد فرمايا:

''خواب نبوت کا 70 وال حصہ ہے۔''

ذِكُرُ اِخْبَارِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَبْقَى مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ بَعُدَهُ

نبی اکرم مَثَاثِینًا کاس بات کی اطلاع دینا که آپ مَثَاثِینًا کے بعد نبوت کے

مبشرات میں سے کیا چیز باقی رہ گئ ہے

6045 - (سندصيث) الخبر المُعَدُّبُ المُحمُدُ بنُ مَحْمُودِ بنِ مُقَاتِلٍ الشَّيْخُ الصَّالِحُ، حَدَّثَنَا ابنُ آبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ سُلَيْمَانَ بنِ سُحَيْمٍ، مَوْلَى آلِ عَبَّاسٍ، عَنُ اِبْرَاهِيْمَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ مَعْبَدٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ:

(متن صديث): كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِّتَارَةَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَالنَّاسُ

6044- إسناده صحيح، ابن إدريس: هو عبــد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودى، وجده يزيد بن عبد الرحمن وثقه المؤلف والعجلي، وروى عنه غير واحد، وقد توبع. وأخرجه أحمد2232و 342من طريق عاصم بن كليب، عن أبيه، عن أبي هريرة. واخرجه ابن ابي شيبة 11/54عـن ابي بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وفي الباب ابن عمر، واخبرجينه احمد 2/18و 50ر 119ر137، وابن أبي شيبة 11/52، ومسلم "2265"في أول الرؤينا، وابن ماجيه "3897" والبطحاوي في "مشكل الآثار. 3/45 " وعن أبي سعيد الخدري عند ابن أبي شيبة 11/55، وابن ماجه "3895"، وأبو يعلى ."1335" وعن ابن عباس عند أحمد 1/315، والطحاوي 3/45، والبزاد ."2123" وعن ابن مسعود عند الطبراني في "الصغير" "928"، والبزار "2122"و. "3490"

6045- إستناده صبحيح على شرط مسلم .ابن أبي عمر : هو محمد بن يحيى، وسفيان : هو ابن عيينة . وقد تقدم عند المؤلف برقم "1897"و."1901" صُفُوفٌ خَلْفَ آبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَبُقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوَّةِ إِلَّا الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ، يَرَاهَا الْمُؤْمِنُ اَوْ تُرَى لَهُ، الا وَإِنِّى نَهَيْتُ اَنْ اَقْرَا رَاكِعًا اَوْ سَاجِدًا، اَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيْهِ الرَّبَّ، وَامَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنْ اَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمُ

وی کی حضرت عبداللہ بن عباس ڈائٹونا بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُنائیونا کا جس بیاری کے دوران وصال ہوااس کے دوران و آت کی توت آپ مُنائیونا نے پردہ ہٹایا لوگ حضرت ابو بکر ڈائٹونا کے پیچے صفیں بنا کر (نماز پڑھ رہے تھے) نبی اکرم مُنائیونا نے ارشاد فرمایا: نبوت کے مبشرات میں سے اب صرف سے خواب باقی رہ گئے ہیں جنہیں کوئی مومن دیکھتا ہے (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں) جو اسے دکھائے جاتے ہیں۔ خبردار مجھے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ میں رکوع یا سجد سے عالم میں قر اُت کروں جہاں تک رکوع کا تعلق ہے تو تم اس میں پروردگار کی عظمت کا اعتراف کرو جہاں تک سجد سے کا تعلق ہے تم اس میں اہتمام کے ساتھ دعا ما گووہ اس لائق ہوگی کہ اسے تمہارے لئے متجاب کیا جائے۔

ذِكُرُ اِخْبَارِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عِلَّتِهِ اَنَّ الرُّؤُيَا الصَّالِحَةَ مِنُ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ بَعُدَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نی اکرم مَثَالِیْنَا کاس بات کی علت کے بارے میں اطلاع دینا کہ آپ مَثَالِیْنَا کے اس بات کی علت کے بارے میں اطلاع دینا کہ آپ مُثَالِیْنَا کے اس بات کی علت کے بارے میں سے ہیں بعد نیک خواب نبوت کے مبشرات میں سے ہیں

6046 - (سند صديث): آخُبَرَنَا مُسَحَسَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ شُجَاعٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ شُجَاعٍ، حَدَّثَنَا السَّمَاعِيُلُ بُنُ جَعْفَوٍ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ سُحَيْمٍ، عَنُ اِبْرَاهِيُمَ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ مَعْبَدِ بُنِ عَبَّاسٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنِ اللهِ بُنِ مَعْبَدِ بُنِ عَبَّاسٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

رَمُّتُن صديث): كَشَفَ رَمُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِّتُرَ وَرَاسُهُ مَعْصُوبٌ فِى مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ فِيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَلُ بَلَّغُتُ؟ ثَلَاثًا إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّوْيَا يَرَاهَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ، اَوْ تُرَى لَهُ

حضرت عبدالله بن عباس ٹانٹھنا بیان کرتے ہیں: نبی اکرم طَالِیَّ نِی دہ ہٹایا تو آپ طَالِیْکِم نے آپ سر پر پی باندھی ہوئی تھی بیاس بیاری کے دوران کی بات ہے جس میں آپ طَالِیْکِم کا وصال ہوا نبی اکرم طَالِیْکِم نے فرمایا: اے اللہ! کیا میں نے تبلیغ کردی ہے یہ بات آپ مُلَاثِکِم نے تین مرتبدارشا و فرمائی (پھر فرمایا) نبوت کے مبشرات میں سے اب صرف خواب باتی رہ گئے ہیں کردی ہے یہ بات آپ مُلَاثِم نے تین مرتبدارشا و فرمائی (پھر فرمایا) جواسے دکھائے جاتے ہیں۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الرُّوُيَا الْمُبَشِّرَةَ تَبْقَى فِي هَاذِهِ الْأُمَّةِ عِنْدَ انْقِطَاعِ النَّبُوَّةِ 6046- إساده صعب على شرط مسلم وهو مكرر ما قبله.

## اس بات کے بیان کا تذکرہ کہاس امت میں نبوت منقطع ہونے کے بعد بشارت دینے والےخواب باقی رہ جائیں گے

6047 - (سند حديث): آخُبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ الْمَرُوزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ آبِيْ يَزِيْدَ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ سِبَاعٍ بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ آبِيْ يَزِيْدَ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ اللهِ عُنْ اللهِ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ذَهَبَتِ النَّبُوَّةُ، وَبَقِيَتِ الْمُبَشِّرَاتُ وَمَنْ مَدِيثُ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ذَهَبَتِ النَّبُوَّةُ، وَبَقِيَتِ الْمُبَشِّرَاتُ

ذِكُرُ الْبِيَانِ بِأَنَّ الْمُبَشِّرَاتِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكُرُنَا لَهَا هِيَ الرُّؤُيَا الصَّالِحَةُ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ بشارت دینے والے وہ خواب

#### جن کا ذکرہم نے پہلے کیا ہے کہی نیک خواب ہیں

6048 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا الْسُحُسَيْسُ بُسُ اِذْدِيسَ الْاَنْسَادِيُّ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِي بَكْرٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ اَبِي طَلْحَةَ، عَنْ زُفَرَ بُنِ صَعْصَعَةَ بُنِ مَالِكٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ،

6047 حديث صحيح بشواهده، أبو يزيد والد عبيد الله : وهو المكى، لم يروعنه غير ابنه عبيد الله، وروى عن عمر بن الخطاب وسباع بن ثابت وأم أيوب الأنصارية، ووثقه المؤلف 7/657، والعجلى ص515، وقد صحح الحافظ بن كثير فى "فضائل القرآن "ص 32إسناد حديث أم أيوب الأنصارية" :أنزل القرآن على سبعة أحرف " ...، وفيه أبو يزيد المكى هذا . وباقى رجال السند ثقات . إسحاق بن إبراهيم المروزى : هو إسحاق بن أبى إسرائيل بن كامتجرا أبو يعقوب المروزى . وأخرجه أحمد 6/318، والمحميدى "348"، والمدارمى 2/123، وابن ماجه "3896"فى تعبير الرؤيا :باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، والطبرى "17732"عن سفيان، بهذا الإسناد . وقال البوصيرى فى "مصباح الزجاجة "ورقة : 242/1هـذا إسناد صحيح رجاله والطبرى "17732" ولفظه" :لم يبق من الدنيا غلا المبشرات"، قالوا : وما المبشرات؟ قال " :الرؤيا الصالحة." وعن عائشة عند أحمد 6/129، وعن ابن عباس وهو الحديث حديفة بن أسيد عند البزار "2121"، والمطبراني "3051"، وعن أبى الطفيل عند أحمد 5/454، وعن ابن عباس وهو الحديث المتقدم عند المؤلف آنفا.

6048 إسناده صحيح . وهو في "الموطأ 2/956 "في الرؤيا : باب ما جاء في الرؤيا. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 6048 وأبو داود "5017"في الأدب : باب ما جاء في الرؤيا، والحاكم . 391-4/390 وأخرجه النسائي في الرؤيا كما في "التحفة 9/452"من طريق معن بن عيسى، وابن القاسم، كلاهما عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن زفر بن صعصعة بن مالك، عن أبي هريرة . باسقاط صعصعة بن مالك، والمحفوظ الأول، كذلك رواه عن مالك جماعة، منهم عبد الله بن مسلمة القعبي، وأبو مصعب الزهرى، ومصعب بن عبد الله الزبيرى وغيرهم.

(متن صديث): اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الْعَدَاةِ يَقُولُ: هَلُ رَاى اَحَدٌ مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيًا ؟ وَيَقُولُ: إِنَّهُ لَيْسَ يَبْقَى بَعُدِى مِنَ النَّبُوَّةِ إِلَّا الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ

کی حضرت ابو ہریرہ و النظائی ایک کرتے ہیں: نبی اکرم مُنَالِیُنِمُ جب صبح کی نماز پڑھ کر فارغ ہوت تو آپ مُنَالِیْمُ دریافت کرتے کیاتم میں سے کسی نے گزشتہ رات (کوئی نمایاں یا مختلف) خواب دیکھا ہے؟ آپ مُنَالِیْمُ بیار شاوفر ماتے تھے: میرے بعد نبوت میں سے صرف سے خواب باتی رہ جائیں گے۔

## ذِكُرُ وَصُفِ الرُّؤُيَا الَّتِي يُحَدَّثُ بِهَا، وَالَّتِي لَمْ يُحَدَّثُ بِهَا

خوابول کی اس صفت کا تذکرہ جنہیں بیان کرنا جا ہے اور جنہیں بیان نہیں کرنا جا ہے

6049 - (سندحديث) الخُبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْآعُلَى، قَالَ:

حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ وَكِيعَ بُنَ عُدُسٍ، يُحَدِّثُ

(متن صديث): أَنَّهُ سَمِعَ عَمَّهُ، آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: رُوُيَا الْمُسْلِمِ جُزُءٌ مِّنُ اَرْبَعِيْنَ جُزُءًا مِنَ النَّبُوَّةِ، وَهِيَ عَلَى رِجُلِ طَائِرٍ مَا لَمُ يُحَدِّثُ، فَإِذَا حَدَّثَ بِهَا وَقَعَتُ

ﷺ حضرت وکیع بن عدس رہ الفیز بیان کرتے ہیں: انہوں نے اپنے چھا کو یہ بیان کرتے ہوئے سا کہ انہوں نے نبی اکرم مَا کا اُلْتِیْم کو یہ ارشا دفر ماتے ہوئے سا ہے۔

''مسلمان کے خواب نبوت کا چالیسوال جزء ہے اور بیا پی اس حالت پر برقر ارر ہتا ہے جب تک آ دمی اسے بیان نہیں کرتا جب آ دمی اسے بیان کردے تو بیدواقع ہوجا تا ہے۔''

## ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانِ يُصَرِّحُ بِمَعْنَى مَا ذَكَرُنَاهُ

اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کر دہ مفہوم کے بچے ہونے کی صراحت کرتی ہے 6050 - (سندحدیث): آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجُنيَّدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

6049-حديث حسن لغيره، وكيع بن عدس لم يرو عنه يعلى بن عطاء ، ولم يوثقه غير المؤلف، وقال ابن قتيبة في "اختلاف الحديث : "غير معروف، وقال ابن القطان : منجهول الحال، وقال الذهبي في "الميزان : "لا يعرف، وباقي رجال السند ثقات . وأخرجه أحمد 4/12و11 "، والبخارى في "التاريخ الكبير" وأخرجه أحمد 2278" ، والبخارى في "التاريخ الكبير" 8/178 والترمذي "2278" ، وابو محمد البغوى في "8/178 والترمذي "3281" ، وابو محمد البغوى في "شرح السنة "3281" "مبن طريق شعبة، بهذا الإسناد . وصحح إسناده الحاكم 4/390، ووافحقه الذهبي إوقال الترمذي :هذا "شرح السنة "المرواية حسن صحيح، وحسنه الحافظ في "الفتح .12/432 "وفي "الجعديات"، والطبراني 461"/19، و"شرح السنة "الرواية على الشك" : جزء من أربعين، أو ستة وأربعين جزء امن النبوة ." واخرج القسم الثاني منه الدارمي 2/126، والطحاوى في "شرح مشكل الآثار 1/295 "من طريقين عن شعبة، به . وانظر ما بعده، و."6055"

هُشَيْسٌ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيعٍ بُنِ حُدُسٍ، عَنْ عَمِّهِ آبِي رَزِينٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

ُ (مَتْنَ صَدِيثُ) ذُوُّيَا الْمُؤُمِنِ جُزُءٌ مِّنُ سِنَّةٍ وَّارْبَعِيْنَ جُزُءًا مِنَ النُّبُوَّةِ، وَالرُّؤُيَا عَلَى دِجُلِ طَائِرٍ مَا لَمْ يُعَبَّرُ عَلَى النُّبُوَّةِ، وَالرُّؤُيَا عَلَى دِجُلِ طَائِرٍ مَا لَمْ يُعَبَّرُ عَلَى وَاذٍ اَوْ ذِي رَأْيٍ عَلَى وَاذٍ اَوْ ذِي رَأْيٍ عَلَى وَاذٍ اَوْ ذِي رَأْيٍ

(تُوضَى مَصنف): قَالَ اَبُوْ حَاتِمٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ: الصَّحِيحُ بِالْحَاءِ كَمَا قَالَهُ هُشَيْمٌ، وَشُعْبَةُ وَاهِمْ فِى قَوْلِهِ عُدُس فَتَبَعَهُ النَّاسُ

🟵 🤡 حضرت ابورزین رہائٹوروایت کرتے ہیں' نبی اکرم مَالِیوُم نے ارشاد فرمایا:

''مومن کا خواب نبوت کا 46 وال حصہ ہے اور خواب اپنی حالت پر برقر اررہتا ہے جدب تک اس کی تعبیر بیان ند کی جائے بست بیان کردی جائے (تووہ اس تعبیر کے مطابق ) واقع ہوجا تا ہے۔''

(راوی کہتے ہیں:)میراخیال ہےروایت میں بیالفاظ بھی ہیں: آ دی کووہ خواب صرف کسی ایسے خض کو بیان کرنا چاہئے جواس کاپندیدہ ہویا سمجھ دار (صاحب علم) ہو۔

(امام ابن حبان مُرِین الله فرماتے ہیں:) صحیح یہ ہے کہ پیلفظ ''حک ساتھ ہے جیسا کہ سین نے یہ بات بیان کی ہے شعبہ نے لفظ عدر نقل کرنے میں وہم کیا اور لوگوں نے اس بارے میں ان کی پیروی کرلی۔

ذِكُرُ إِثْبَاتِ رُؤْيَةِ الْحَقِّ لِمَنْ رَاى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ

اليفخص كے بالكل محيك ديكھنے كا ثبات كا تذكرہ جوخواب ميں نبى اكرم مَثَالِيَّام كى زيارت كرتا ہے

6051 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهُ لَا اللهِ الْقَطَّانُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةَ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَة:

(متن صديث): مَنُ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدُ رَاى الْحَقَّ

🟵 😂 حضرت الومريره والتفيّروايت كرت بين نبي اكرم مَا يَقِيمُ في ارشاد فرمايا:

6050 حديث حسن، وهو مكرر ما قبله. وأخرجه أحمد 4/10، وابن أبي شيبة 11/50، وابن ماجه "3914" في تعبير ألرؤيا :باب الرؤيا إذا عبرت وقعت فلا يقصها إلا على واذ، والطبراني "461"/19 والبغوى "3282" من طريق هشيم، المرؤيا :باب الرؤيا إذا عبرت وقعت فلا يقصها إلا على واذ، والطبراني "464"/19 والبغوى "3282" من طريق هشيم، به الارسناد . ورواية الطبراني الأولى على الشك "خير من أربعين جزءا، أوستة وأربعين جزءا من النبوة ." وأخرج القسم الثاني "2279" في الرؤيا :باب ما جاء في تعبير الرؤيا، من طريق يزيد بن هارون، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء ، به. وأخرج القسم الثاني أبو داود "5020" في الأدب :باب ما جاء في الرؤيا، عن أحمد بن حنبل، عن هشيم، به . الصَّحِيحُ بِالْحَاء ِ كَمَا قَالَهُ هُشَيُمٌ، وَشُعَهُ والمع في قوله عدس، فتبعه الناس.

''جس نے مجھےخواب میں دیکھااس نے حق دیکھا ( یعنی مجھ ہی دیکھا )''۔

ذِكُرُ السَّبَ الَّذِي مِنْ اَجُلِهِ اَطُلَقَ رُوُّيةَ الْحَقِّ عَلَى مَنْ اَجُلِهِ اَطُلَقَ رُوُّيةَ الْحَقِّ عَلَى مَنَامِهِ مَنْ رَاٰى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَنَامِهِ السُّحْص كَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَنَامِهِ السِّحْص اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنَامِهِ السُّحْص اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهُ ال

جوخواب میں نبی اکرم مَالَيْنَا کم ریارت كرتاہے

2052 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُسَحَمَّدٍ الْآزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ آبِي سَلَمَةَ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً:

(متن صديث) مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ، فَقَدْ رَاى الْحَقّ، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَشَبَّهُ بِي

🟵 🏵 حفرت ابو ہررہ واللہ والہ ماکھی اکرم مالی کا یفر مان نقل کرتے ہیں:

"جس نے مجھے خواب میں دیکھااس نے حق دیکھا (لیمن مجھے ہی خواب میں دیکھا) کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کرسکتا۔"

# ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَدْ رَالى الْحَقَّ الْحَقَّ الْبَيَانِ بِاَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَدْ رَالى الْحَقَّ الْمَعَظَةِ الْرَادَ بِهِ فَكَانَّمَا رَآهُ فِي الْيَقَظَةِ

"6993 في التعبير :باب من رأى النبى صلى الله عليه ومن فوقه ثقات على شرطها، يونس بن يزيد :هو الأيلى. وأخرجه البخارى "6993 في التعبير :باب من رأى النبى صلى الله عليه وسلم في المنام، ومسلم "11) "2666 في الرؤيا، والبيهقي في "دلائل النبوة" السلام" :ومن رآني في المنام فقد رآني "، وأبو داود "5123 في الأدب :باب ما جاء في الرؤيا، والبيهقي في "دلائل النبوة و7/45 والبغوى "3288 من طريق عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد، بهذا الإسناد ولفظ عندهم " :ومن راني في المنام في اليقظة، أو لكانما رآني في اليقظة، لا يتمثل الشيطان بي "وليس في رواية البخاري" :أو لكانما رآني في اليقظة ." ... وأخرجه مسلم "7267 من طريق محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري، والخطيب في "تاريخه 10/284 "من طريق سلامة بن عقيل، كلاهما عن الزهري، به، باللفظ السالف. وأخرجه أحمد \$240 و الخطيب في "تاريخه 2420"، والن أبي شيبة عقيل، كلاهما عن الزهري، والترمذي "2280" في الرؤيا، باب : في تأويل ما يستحب ويكره، وفي "الأوسط"389" " "391"، وابن أبي هريرة، باللفظين جميعا، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

6052- إسنماده حسن، محمد بن عمرو حسن الحديث، روى له البخارى مقرونا ومسلم متابعة، وباقى رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 2/425عن يزيد ويعلى بن عبيد، عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/425من طريق أبى معاوية الضرير، عن محمد بن عمرو، به وانظر ما قبله.

#### اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مَثَالِیَّام کا پیفر مان ''اس نے حق دیکھا''اس کے ذریعے

## آپ مَالِيْكُمْ كَ مراديه ب الوياس نے نبى اكرم مَالِيْكُمْ كوبيدارى مين ديكھا

6053 - (سندصديث): الحُبَرَنَا البُوْ عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وَهُبِ بُنِ اَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ اَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ اَبِي عَبُدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِي النَّيْسَةَ، عَنْ عَوْنِ بُنِ اَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن حدیث): مَنُ رَآنِی فِی الْمَنَامِ، فَكَانَّمَا رَآنِی فِی الْیَقَظَةِ، فَإِنَّ الشَّیُطَانَ لَا یَتَشَبَّهُ بِی الْمَنَامِ وَکَانَّمَا رَآنِی فِی الْیَقَظَةِ، فَإِنَّ الشَّیُطَانَ لَا یَتَشَبَّهُ بِی اللهِ عَوْنِ بَنِ اللهِ تَحْفَیه این والدکایه بیان قل کرتے ہیں نبی اکرم مَثَاثِیْمُ نے ارشاد فرمایا ہے:

"جس نے مجھے خواب میں دیکھااس نے گویا مجھے بیداری کے عالم میں دیکھا کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا''

## ذِكُرُ اِعْجَابِ الْمُصْطَفِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّؤُيَا إِذَا قُصَّتْ عَلَيْهِ

نى اكرم مَنْ النَّيْلِ كان خوابول كو پسندكرنے كاتذكرہ جوآپ مَنْ النِّلِ كے سامنے بيان كيے گئے

6054 - (سند صديث): آخُبَرَنَا أَبُو يَعُلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، قَالَ: قَالَ آنَسُ بُنُ مَالِكِ:

(متن صديث): كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُعْجِبُهُ الرُّؤِيَا، فَرُبَّمَا رَاى الرَّجُلُ الرُّؤِيَا، فَسَالَ عَنُهُ إِذَا لَمْ يَكُنُ يَّعُرِفُهُ، فَإِذَا أُثْنِى عَلَيْهِ مَعُرُوفًا كَانَ اعْجَبَ لِرُؤُياهُ اللَّهِ، فَاتَتُهُ امْرَاةٌ، فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاتَنُهُ امْرَاةٌ، فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاتَنْهُ امْرَاةٌ، فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاتَنْهُ امْرَاةٌ، فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتَ سَرِيَّةً قَبْلَ ذَلِكَ، وَفُلانٌ، وَفُلانٌ، فَسَسَمَّتِ اثْنَى عَشَرَ رَجُلًا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتَ سَرِيَّةً قَبْلَ ذَلِكَ،

6053 – إسناده قوى، محمد بن وهب بن أبى كريمة لا بأس به، روى له النسائى، ومن فوقه من رجال الصحيح أبو عبد الرحيم :خالد بن أبى يزيد، وأبو جحيفة :صحابى معروف اسمه وهب بن عبد الله السوائى. وأخرجه ابن ماجة "3904" في تعبير الرويا :باب رؤية المنبى صلى الله عليه وسلم في المنام، وأبو يعلى "881"، والطبرانى "75"/22و "280" و "881" من طريق صدقة بن أبى عمران، عن عون بن أبى جحيفة، به وقال البوصيرى في "مصباح الزجاجة "ورقة :242/1هذا إسناد صحيح، صدقة بن أبى عمران مختلف فيه ...، لكن لم ينفرد به عن عون بن أبى جحيفة، فقد رواه ابن حبان في "صحيحه "من طريق زيد بن أبى أنسمة، عن عون بن أبى جحيفة، به.

7/175 " ....وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة 7/175 " ....وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة 7/175 " ....وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة 7/175 " ...وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة وأحدها وقال :رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح والأوداج :هي ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح، وأحدها :ودج بالتحريك. وقيل :الودجان :عرقان غليظان من جانبي ثغرة النحر.

فَجَىءَ بِهِمْ عَلَيْهِمْ كَالْقَمَرِ لَيُلَةَ الْبَدْرِ، فَأْتُوا بِصَحُفَةٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيُهَا بُسُرَةٌ، فَاكُلُوا مِنْ بُسُرِهِ مَا شَاءُ وُا، قَالَ: فَخَرَجُوا وَوُجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيُلَةَ الْبَدْرِ، فَأْتُوا بِصَحُفَةٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيُهَا بُسُرَةٌ، فَاكَلُوا مِنْ بُسُرِهِ مَا شَاءُ وُا، قَالَ: فَخَرَجُوا وَوُجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيُلَةَ الْبَدْرِ، فَأْتُوا بِصَحُفَةٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيهَا بُسُرَةٌ، فَاكُلُوا مِنَ بُسُرِهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْتُ مَعَهُمْ، فَجَاءَ الْبَشِيرُ مِنْ تِلْكَ السَّرِيَّةِ، فَقَالَ: كَانُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ صَلّى كَانَ مِنْ الْمَرْاقِ فَقَالَ: فَصِيْبَ فُلَانٌ، وَفُلانٌ، وَفُلانٌ، حَتَى عَدَّ اثْنَى عَشَوَ رَجُلًا، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْمَرْاقِ فَقَالَ: قُصِي رُؤْيَاكِ فَقَصَّتُهَا وَجَعَلَتْ تَقُولُ: جِيءَ بِفُلانٍ، وَفُلانٍ كَمَا قَالَ الرَّجُلُ

حفرت انس بن مالک دلانٹوئیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلانٹوئی کوخواب پسند تھے بعض اُوقات کو کی شخص بھی خواب دیکھا' تو اگر اس کی سمحے نہیں آتی ' تو وہ نبی اکرم مُلانٹوئی سے اس بارے میں دریافت کرتا تھا اور جب اس کی اس حوالے سے تعریف کی جاتی ' تو اسے اپناوہ خواب پسند آتا تھا۔

ایک مرتبہ ایک خاتون نی اکرم منگائی کی خدمت میں حاضر ہوئی اس نے عرض کی: یارسول اللہ (منگائی کی ایمیں نے خواب میں دیکھا کہ میں آئی پھر مجھے مدینے سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا گیا میں نے آ ہٹ منی میں نے اس بات کا جائزہ لیا تو وہاں فلاں فلاں اور فلاں صاحب موجود تھاس خاتون نے بارہ آ دمیوں کے نام گنوائے۔ نبی اکرم منگائی گاس سے پہلے ایک مہم روانہ کر چکے تھے فلاں اور فلاں صاحب موجود تھاس خاتون نے بارہ آ دمیوں کے نام گنوائے۔ نبی اکرم منگائی گاس سے پہلے ایک مہم روانہ کر چکے تھے اس کی ان لوگوں کو لایا گیا ان لوگوں کو لایا گیا ان لوگوں نے رہمی کی ٹرے پہنے ہوئے تھے اور ان کی رگوں سے خون بہدر ہا تھا، تو یہ بات کہی گئی ان لوگوں کو نہی ان کے حاو پھر انہیں اس میں ڈ بکی دلائی گئی جب وہ لوگ نکلے تو ان کے چہرے چودھویں رات کے چانہ کی مانند تھے پھر سونے کا بنا ہوا ایک طشت لایا گیا جس میں تجوریں انہوں نے اس میں سے جتنا چاہا کھایا وہ اس کا رخ جس طرف بھی موڑتے وہاں سے اپنی پند کے مطابق پھل کھا لیتے ان کے ساتھ میں نے بھی اے کھایا (راوی بیان کرتے ہیں) اس دوران اس مہم سے حضرت بشیر ڈگائی تشریف لے آئے اور انہوں نے بتایا: ہماری صورت حال یوں ہے کہ فلاں فلاں اور فلاں صاحب شہید ہوگئے ہیں۔ حضرت بشیر ڈگائی نے نان بارہ آ دمیوں کے نام گنوائے نے اس خاتون کو بلوایا اور فرایا تھا جو خواب بیان کرواس خاتون نے نیا خواب بیان کرنا شروع کیا اس نے کہا: فلاں صاحب اور فلاں صاحب آئے تو یہ وہی نام تھے جو ان صاحب نے بیان کرواس خاتون کئے تھے (جوشہید ہوئے تھے)

ذِكُرُ الزَّجْرِ عَنْ اَنْ يَقُصَّ الْمَرْءُ رُؤْيَاهُ إِلَّا عَلَى الْعَالِمِ أَوِ النَّاصِحِ لَهُ اس بات كى ممانعت كاتذكره كه آدى اپناخواب كى كسامنے بيان كرے البت كى عالم يا اپنے خيرخواه كے سامنے بيان كرسكتا ہے

6055 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا اَحْبَمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيْمُ بُنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيعِ بُنِ حُدُسٍ، عَنْ عَقِهِ اَبِى رَذِينٍ الْعُقَيْلِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيعِ بُنِ حُدُسٍ، عَنْ عَقِهِ اَبِى رَذِينٍ الْعُقَيْلِيّ، وَالرُّوْيَا وَالرُّوْيَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرُّوْيَا جُزْءٌ مِّنْ سَبُعِيْنَ جُزْءً مَ مِنَ النَّبُوّةِ، وَالرُّوْيَا

مُعَلَّقَةٌ بِرِجُلِ طَيْرٍ مَا لَمْ يُحَدِّثُ بِهَا صَاحِبُهَا، فَإِذَا حَدَّثَ بِهَا وَقَعَتُ، فَلَا تُحَدِّثُ بِهَا إِلَّا عَالِمًا، أَوْ نَاصِحًا، أَوْ حَبِيبًا

😌 😌 حضرت ابورزين عقيلي اللفيز نبي اكرم سَالِيَّيْ كَامِيفِر مان نقل كرته بين :

''خواب نبوت کاستروال جزء ہاورخواب اس وقت تک معلق رہتا ہے' جب تک اسے دیکھنے والاشخص بیان نہیں کرتا جب وہ بیان کر دے پھروہ واقع ہوجاتا ہے تم اسے صرف کسی عالم کے سامنے یا کسی خبرخواہ کے سامنے یا محبوب ( لیعن پندیدہ مخض ) کے سامنے بیان کرو۔''

ذِكُرُ الزَّجُوِ عَنُ اَنُ يُنْخُبِرَ الْمَرُءُ اَحَدًا إِذَا رَائی فِی نَوْمِهِ بِتَلَقُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ اس بات کی ممانعت کا تذکرہ که آدمی کسی مخص کواس بارے میں اطلاع دے جب اس نے خواب میں شیطان کوایئے ساتھ کھیل کرتے ہوئے دیکھا ہو

6056 - (سندصديث): اَخُبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ اَبِيُ

(متن مديّث): اَنَّ اَعْرَابِيَّا جَاءَهُ فَقَالَ: إِنِّى حَلُمْتُ اَنَّ رَاسِىَ قُطِعَ فَانَا اَتْبَعُهُ، فَزَجَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: لَا تُخْبِرُ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَان بِكَ فِي الْمَنَامِ

حضرت جابر والنَّفَةُ نِي اَكرم مَثَالِيَّا كَي بارے مِيں بيّہ بات نقل كرتے ہيں ايك ديباتى آپ مَثَالِيَّا كَي خدمت مِيں حاضر ہوااس نے عرض كى: مِيں نے خواب مِيں ديكھا كہ ميراسركاٹ ديا گيا اور ميں اس كے چيچے جارہا ہوں تو نبى اكرم مَثَالِيَّا نے اسے ذائث ديا۔ آپ مَثَالِيَّا نے ارشاد فرمايا: شيطان نے خواب مِيں تمہارے ساتھ جو کھيل کھيلا ہے تم اسے بيان نہ كرو۔

ذِكُرُ مَا يُعَاقَبُ بِهِ فِي الْقِيَامَةِ مَنْ اَرَى عَيْنَيْهِ فِي الْمَنَامِ مَا لَمُ تَرَيَا

اس بات كاتذكره كهايسة خف كوقيامت مين كياعذاب موكا مجوا بني آنكهول كونيند

6055 حديث حسن لغيره، وهو مكرر "6049"و."6050" ...وأخرجه أحمد 4/10عن بهز، عن حماد بن سلمة، به. وفيه" :الرؤيا الصالحة جزء من أربعين جزء أمن النبوة."

6056 إسناده صحيح، يزيد ابن موهب ثقة روى له أبو داود والنسائى وابن ماجة، ومن فوقه من رجال الصحيح، والليث لا يعروى عن أبى الزبير إلا ما سمعه من جابر. وأخرجه أحمد 3/350، ومسلم "2268" في الرؤيا :باب قول النبي صلى الله عليه وسلم" :من رآني في المنام، والنسائي في "اليوم والليلة" 912""، وسلم" :من رآني في المنام، والنسائي في "اليوم والليلة" 912""، وابن السنى "776"، وابن ماجة في العدث به الناس، وأبو يعلى "2262"، والحاكم 392/4من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي "1286"، وأبو يعلى "1840" و"1858"عن سفيان، عن أبى الزبير، به. وأخرجه أحمد 3/315%، ومسلم "15" "3280" والبغوى "3280" من طريق أبى سفيان، عن جابر.

میں وہ چیز دکھا تائے جوانہوں نے ہیں دیکھی (لینی جوجھوٹا خواب بیان کرتاہے)

6057 - (سند صديث) : اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ الْخَلِيلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو الْجَوْزَاءِ اَحْمَدُ بُنُ عُثُمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابُنُ جُرَيْحٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِى عَمْرُو بُنُ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): الله في يُرِى عَيْنَيهِ فِي الْمَنَامِ مَا لَمْ يَرَ، يُكَلَّفُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ، وَالَّذِي يَسْتَمِعُ حَدِيْتَ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ يُصَبُّ فِي اُذُنِهِ الْانْكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"جو شخص اپنی آنھوں کوخواب میں وہ چیز دکھائے جو انہوں نے نہیں دیکھی (لعنی جو شخص جھوٹا خواب بیان کرے) اسے قیامت کے دن اس بات کا پابند کیا جائے گا'وہ بھر کے دو دانوں کے درمیان گرہ لگائے اور جو شخص کسی کی باتیں حجیب کرسنے جبکہ وہ لوگ اس بات کونا پند کرتے ہوں' تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسہ ڈالا جائے گا۔''

ذِكُرُ الْآمُرِ بِالِاسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلا مِنَ الشَّيْطَانِ لِمَنْ رَالى فِي مَنَامِهِ مَا يَكُرَهُ

اس بات کا حکم ہونے کا تذکرہ کہ جب آدمی خواب میں شیطان کی طرف سے

کوئی ایسی چیز د کھے جسے وہ ناپسند کرئے تو وہ اللہ کی پناہ ما نگے

6058 - (سندحديث): آخبَسَ نَسَا الْفَ ضُسلُ بُنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، بِالْبَصْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ

6057 إسناده صحيح، أبو الجوزاء أحمد بن عثمان وثقه أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في "الجرح والتعديل 2/63 "، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير عكرمة فقد روى له مسلم مقرونا واحتج به البخارى .عمرو بن دينار :هـ و المكى أبو محمد الأثرم، وأبو عاصم :هو الضحاك بن مخلد. وأخرجه الطبراني "11637"عن الحسين بن إسحاق التسترى، عن أبى الجوزاء ، بهذ الإسناد. وأخرجه البخارى "7042"في التعبير :باب من كذب في حمله، وأبو داود "5024"في الأدب :باب ما جاء في الرؤيا، والترمذي "2283"في الأدب :باب ما جاء في الرؤيا،

6058 - إسناده صحيح على شرط البخارى، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حفص بن عمر الحوضى، فمن رجال البخارى. وأخرجه ابن السنى في "عمل اليوم والليلة "774" "عن أبى خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/303 وأبو القاسم البغوى في "الجعديات"1624" "، والبخارى "7044" في التعبير :باب إذا رأى ما يكره فلا يخبره بها ولا يذكرها، ومسلم "4" "2261" في أول الرؤيا، والنسائى في "اليوم والليلة "894" "و"898"، والدارمي 2/124، وأبو محمد البغوى في "شرح السنة"3275" "، والبيهقى في "الآداب"987" "، من طرق عن شعبة، به . وأخرجه أحمد 5/303، والحميدى "419" "419"، ومسلم "1" "2261" و"398" والحميدى "419" و"420"، والبخارى "6986" في التعبير :باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة، و :"5906" باب الحلم من الشيطان فإذا حلم فليبصق عن يساره، ومسلم "1" "2061"، والنسائى في "اليوم والليلة "899" "من طرق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، به وأخرجه النسائى "896" من طريق عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه.

الْحَوْضِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بُنِ سَعِيْدٍ، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: كُنْتُ ارَى الرُّؤْيَا، فَتُمْرِضُنِي حَتَّى سَمِعْتُ اَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ:

رَمْتُن مَدِيث): كُنُتُ اَرَى الرُّؤُيَا، فَتُمْرِضُنِي حَتَى سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الرُّؤُيَا السَّالِحَةُ مِنَ اللهِ، فَإِذَا رَاى اَحَدُكُمُ مَا يُحِبُّ فَلْيَقُصَّهُ عَلَى مَنُ يُّحِبُّ، وَإِذَا رَاى اَحَدُكُمُ مَا يَكُرَهُ، فَلْيَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا، وَلْيَتُفُلُ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا

ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں بعض اوقات میں ایسے خواب دیکھا تھا جو مجھے بیار کردیتے تھے بہاں تک کہ میں نے حضرت ابوقادہ ڈگائٹن کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ میں ایسے خواب دیکھا کرتا تھا جو مجھے بیار کردیتے تھے بہاں تک کہ میں نے نبی اکرم مُنا اللّٰئِیمُ کو بیار شادفر ماتے ہوئے سنا۔

''اچھاخواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے' جب کوئی شخص ایباخواب دیکھے جسے وہ پسند کرے تو اسے وہ خواب اس شخص کے سامنے بیان کرنا چاہئے وہ اس کا پسندیدہ ہواور جب کوئی شخص ایباخواب دیکھے جواسے پسندنہ آئے اسے اس خواب کے شرسے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہئے اوراپنی ہائیں طرف تین مرتبہ تھوک دینا چاہئے۔''

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنُ تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رُؤْيَتِهِ مَا يَكُرَهُ فِي مَنَامِهِ لَمْ يَضُرُّهُ ذَلِكَ اس بات كے بیان كا تذكرہ كہ جو تحص كوئى اساخواب ديكھے جواسے پندنہ ہواور پھروہ اسے ديكھنے

#### کے بعد شیطان سے اللہ کی پناہ مائے 'تووہ خواب اسے نقصان نہیں پہنچا تا

6059 - (سندهديث): آخُبَرَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانٍ، قَالَ: آخُبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ آبِي بَكُوٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْدَى بُنِ سَعِيْدٍ، عَنْ آبِي سَكَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ آبَا قَتَادَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَنْ آبِي سَكَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ آبَا قَتَادَةَ، يَقُولُ:

(متن صديث) الرُّؤُيا مِنَ اللهِ ، وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيُطَانِ ، فَإِذَا رَاٰى اَحَدُكُمُ الشَّىءَ يَكُرَهُهُ ، فَلْيَنَفُتُ عَنُ يَسَارِهِ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ إِذَا اسْتَيُقَظَ ، وَلَيَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا ، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ إِنْ شَاءَ اللهُ قَالَ اَبُو سَلَمَةَ : إِنْ كُنتُ يَسَارِهِ ثَلَاتٌ مَرَّاتٍ إِذَا اسْتَيُقَظَ ، وَلَيَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا ، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ إِنْ شَاءَ اللهُ قَالَ اَبُو سَلَمَةَ : إِنْ كُنتُ لَارَى الرُّؤُيَا هِى اَثْقَلُ عَلَى مِنَ الْجَبَلِ ، فَلَمَّا سَمِعْتُ هِذَا الْحَدِيثَ مَا كُنتُ الْبَالِيهَا

6059 إسناده صحيح على شرط الشيخين .وهو في "الموطأ 2/957 "في الرؤيا :باب ما جاء في الرؤيا. ومن طريق مالك أخرجه النسائي في الرؤيا من "الكبرى "كما في "تحفة الأشراف 9/270 "، والبغوى ."3274" وأخرجه أحمد 5/310، وابن أبي شيبة 1/70، والمدارم 2/124، والمخارى "3392" في بدء المحلق :باب صفة إبليس وجنوده، و "5747" في الطب :باب النفث في الرقية، و "ى "8984في التعبير :باب الرؤيا من الله، ومسلم "1" "2261" و "2" في أول الرؤيا :باب إذا رأى في المنام ما يكره ما يصنع؟ والنسائي في "اليوم والليلة "897" ": و "900" و"901"، وابن ماجة "3909" في تعبير الرؤيا :باب من رأى رؤيا يكرهها، من طرق عن يحيى بن سعيد، به.

😌 😌 حضرت ابوقاده رفائنؤیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم مَا اَیْا کم کا اِرشادفر ماتے ہوئے ساہے:

" خواب الله تعالى كى طرف سے ہوتے ہیں اور برےخواب شیطان كى طرف سے ہوتے ہیں' تو جب كوئی شخص اليى چيز د كھے جواسے پسند نہ آئے' تو جب وہ بيدار ہو' تو اسے اپنی بائيں طرف تين مرتبہ تھوك دينا چاہے اوراس خواب كے شرسے الله كى پناہ مائكى چاہئے اگر الله نے چاہا' تو وہ خواب اسے كوئى نقصان نہيں پہنچائے گا۔'

ابوسلمہ نامی راوی بیان کرتے ہیں: میں بعض اوقات ایسے خواب دیکھا کرتا تھا جومیرے لیے پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوتے تھے' لیکن جب میں نے بیرحدیث سی تو میں ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔

> ذِكُرُ الْاَمُوِ لِمَنُ رَاٰى فِى مَنَامِهِ مَا يَكُرَهُ اَنُ يَتَحَوَّلَ مِنُ شِقِّهِ اللَّى شِقِّهِ الْاَحَوِ بَعْدَ النَّفُثِ وَالتَّعَوُّذِ اللَّذَيْنِ ذَكَرُنَاهُمَا

اس بات کا تلکم ہونے کا تذکرہ کہ جو محض خواب میں کوئی ایسی چیز دیکھتا ہوجواسے پیند نہیں آتی 'تووہ

پھونک مارنے ،تعوذ پڑھنے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے کے بعدا پنا پہلوتبدیل کرلے

6060 - (سند صديث): آخُبَرَنَا مُسحَسمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثِنِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهِ عَنْ اَبِي اللَّهِ عَنْ اَبِي اللَّهِ عَنْ اَبِي اللَّهِ عَنْ اَبِي اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن مديث) إِذَا رَاى أَحَدُكُمُ الرُّوْيَا يَكُرَهُهَا، فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلْيَسْتَعِذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا، وَيَتَحَوَّلُ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ

🟵 🟵 حضرت جابر والنيء نبي اكرم مَا لَيْدُمُ كاميفر مان نقل كرتے ہيں:

"جب کوئی مخص کوئی ایساخواب دیکھے جواسے اچھانہ گئے تواسے اپنی بائیں طرف تین مرتبہ تھوک دینا چاہئے اور تین مرتبہ شیطان سے اللّد کی پناہ مانگنی چاہئے اور پھراس پہلو کو تبدیل کر لینا چاہئے جس پہلو کے بل وہ پہلے سویا ہوا تھا ( یعنی کروٹ بدل لینی چاہئے )"



<sup>6060</sup> إسناده صحيح، يزيد ابن موهب ثقة روى له أصحاب السُّنن، ومن فوقه من رجال الصحيح. وأخرجه أحمد 6050، وابن أبي شيبة 11/70 ومسلم "2262" في أول الرؤيا، وأبو داود "5022" في الأدب :ما جاء في الرؤيا والنسائي في "11/50 وابن أبي شيبة "31/50 "، وابن ماجة "3908" في تعبير الرؤيا :باب من رأى رؤيا يكرهها، وأبو يعلى "2263"، والمحاكم 4/392، والمغاكم 3272" موالمغوى "3277" من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.

## كِتَابُ الطِّب

#### كتاب! طب كے بارے ميں روايات

ذِكُرُ الْأَمْوِ بِالتَّدَاوِى، إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لَمْ يَخُلُقُ دَاءً إِلَّا خَلَقَ لَهُ دَوَاءً خَلَا شَيْئَيْنِ دُوااستعال كرنے كا عَمَم مونے كا تذكرہ كيونكمالله تعالى نے جوبھى بيارى پيراكى ہے اس كے ليے

#### دوابھی بیدا کی ہے البتہ دو چیزوں کا معاملہ مختلف ہے

6061 - (سند صديث): آخُبَرَنَا الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، حَدَّثَنَا وَبُرَاهِيْمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، حَدَّثَنَا وَيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ، سَمِعَ اُسَامَةَ بْنَ شَرِيكِ، يَقُولُ:

(متن صريت): شَهِدُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْاَعْرَابُ يَسْالُونَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلُ عَلَيْنَا جُنَاحٌ فِي كَذَا؟ مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ: عِبَادَ اللهِ، وَضَعَ اللهُ الْ حَرَجَ، إلَّا امْرُوَّ اقْتَرَضَ مِنْ عِرْضِ آخِيهِ شَيْئًا، فَذَلِكَ الَّذِي خَرِجَ قَالُوا: يَمَا رَسُولَ اللهِ، فَهَلُ عَلَيْنَا جُنَاحٌ أَنُ نَتَدَاوَى؟ فَقَالَ: تَدَاوَوُا عِبَادَ اللهِ، فَإِنَّ الله لَمْ يَضَعُ دَاءً إلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً، قَالُوا: يَمَا رَسُولَ اللهِ، فَهَلُ عَلَيْنَا جُنَاحٌ أَنُ نَتَدَاوَى؟ فَقَالَ: تَدَاوَوُا عِبَادَ اللهِ، فَإِنَّ اللهِ مَنْ عَلَى وَجُهِ وَضَعَ لَهُ دَوَاءً، قَالُوا: يَمَا رَسُولَ اللهِ، فَهَا خَيْرُ مَا أَعْظِى الْعَبْدُ؟ قَالَ: خُلُقٌ حَسَنٌ قَالَ سُفْيَانُ: مَا عَلَى وَجُهِ الْاَرْضِ الْيَوْمَ السُنَادٌ آجُودُ مِنْ هَذَا

کی حضرت اسامہ بن شریک ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں: میں اس وقت نبی اکرم مَاٹٹؤ کے پاس موجود تھا' جب دیہاتی آپ مُنٹؤ کے اسامہ بن شریک ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں: میں کوئی گناہ ہوگا ایسا انہوں نے دومر تبہ پوچھا تھا۔ نبی اکرم مَاٹٹؤ کم ایسا انہوں نے دومر تبہ پوچھا تھا۔ نبی اکرم مَاٹٹؤ کم نے فرمایا: اے اللہ کے بندو! اللہ تعالیٰ نے گناہ کواٹھا لیا ہے ماسوائے اس شخص کے جوابیے کسی بھائی کی عزت پر حملہ کرئے تو ایسا

الطب: باب مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ سفاء ، وزادوا فيه في قصة التدواي "إلا الهرم"، وقال البوصيري في "مصباح الزجاج" الطب: باب مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ سفاء ، وزادوا فيه في قصة التدواي "إلا الهرم"، وقال البوصيري في "مصباح الزجاج" ورقة :231هذا إسناده صحيح رجاله ثقات. وأخرجه أحمد 4/278، والطيالسي "1232"، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" "868"، البخاري في "الأدب المفرد "291"، وأبو داود "3855" في الطب: باب في الرجل يتداوي، والترمذي "308" ("308" الطب: باب ما جاء في الدوء والحث عليه، والطبراني في "الصغير "559" "، وفي "الكبير "463" "و "464" و "465" ("465" و"466" و"465" و"486" والطبراني في "الصغير "480" و"488" والسحاكم و(409هو (400هو) والبيهقي 9/343"، والبحاكم (409هو) وقال الحاكم: والبيهقي 9/343، والبغوي في "شرح السنة "3226" "من طرق عن زياد بن علاقة، ثم ذكر الحاكم طرقهم، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح الإسناد، فقد رواه عشرة من أئمة المسلمين وثقاتهم عن زياد بن علاقة، ثم ذكر الحاكم طرقهم، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح وانظر ."6064"

شخص گناه کا مرتکب ہوگا۔لوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ (مُنْ اَنْتُمَا)! اگر ہم دوا استعال کریں تو کیا ہمیں کوئی گناه ہوگا۔ نبی اکرم مَنْ اَنْتُمْا نے فرمایا: اے اللہ کے بندو!تم لوگ دوااستعال کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جوبھی بیاری پیدا کی ہے اس کے لیے دوابھی پیدا کی ہے ان لوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ (مُنْائِمُمُا)! بندے کو جو کچھ دیا گیاس میں سے بہتر چیز کیا ہے؟ نبی اکرم مَنَائِمُمُمُا نے فرمایا: استھے اخلاق۔

سفیان کہتے ہیں: آج روئے زمین پراس سے عمدہ سنداورکوئی نہیں ہے۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنُ اِنْزَالِ اللَّهِ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً يُتَدَاوَى بِهِ

اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ کہ اللہ تعالی نے ہر بیاری کے لیے دوا تازل کی ہے

جسے دوا کے طور پر استعال کیا جاتا ہے

6062 - (سند صديث): آخُبَرَنَا آبُو حَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَرُهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَالِدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَخْبَرَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صديث) نِإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُنْزِلُ دَاء اللَّهَ الْمَ يُنْزِلُ دَاء اللَّهَ الْمَهُ مَنْ عَلِمَهُ

🟵 🏵 حضرت عبدالله بن مسعود را النيء ني اكرم مَا النيم كاي فرمان قل كرتے ہيں:

"الله تعالىٰ في جوبھى يمارى تازل كى ہےاس كے ہمراہ اس كى دوابھى نازل كى ہے جوفض اس سے ناواقف رہوہ تا داقف رہوہ تا ہے۔" ناواقف رہتا ہے اور جواس كاعلم حاصل كرلے اسے اس كاعلم ہوجا تا ہے۔"

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ بِانَّ الْعِلَّةَ الَّتِي خَلَقَهَا اللهُ جَلَّ وَعَلَا إِذَا عُولِجَتُ بِدَوَاءٍ غَيْرِ دَوَائِهَا لَمْ تَبُرَاْ حَتَّى تُعَالَجَ بِلَهِ

اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ کہوہ علت (یعنی بیاری) جے اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے

6062—حديث صحيح، خالد بن عبد الله وهو الواسطى وإن كان سمع من عطاء بعد الإختلاط، قد توبع ممن رووا عن عطاء قبل اختلاطه وأخرجه أحمد 1/377و 413 والحميدى "90"، ابن ماجة "3438" في الطب : باب مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَلْهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَلْهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَلْهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا اللَّهُ مَاءً وَاحمد 4/196 من طريق على بن عاصم، والحاكم 1/453 والحاكم والمعادق عن عطاء بن السائب، به موقوفا على وصححه الحاكم ووافقه اللَّهبي. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/3، والطبراني "8969" من طريقين عن عطاء بن السائب، به موقوفا على ابن مسعود من كلامه، وسيأتي برقم "6075"

جب اس کاعلاج بیاری کی مخصوص دواکی بجائے کسی دوسری دواسے کیا جائے تو آ دمی اس وقت تک تندرست نہیں ہوتا ' جب تک اس کامخصوص دوا کے ساتھ علاج نہ کیا جائے

6063 - (سنرحديث): آخبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرُمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، قَالَ: اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ الْخَبَرَنِي عَمْرُو بُنُ الْحَادِثِ، عَنُ عَبُدِ رَبِّهِ بُنِ سَعِيْدٍ، عَنُ آبِى الزُّبَيْدِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صديث) إِنَّ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً ، فَإِذَا أُصِيْبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَا بِإِذْنِ اللَّهِ

🟵 🟵 حفرت جابر دلانفوان اكرم ماليوم كاليوم مانقل كرت مين

" بشک ہر بیاری کی دواہے جب بیاری کی شیخ دوامل جائے تو (بیار) اللہ کے حکم کے تحت تندرست ہوجا تا ہے۔"

## ذِكُرُ وَصُفِ الشَّيْئِينِ اللَّذَيْنِ لَا دَوَاءَ لَهُمَا

#### ان دوچیزوں کی صفت کا تذکرہ جن کی کوئی دوانہیں ہے

6064 - (سند مديث): أَخْبَرَنَا عِـمُ وَانْ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا غَنْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْدِيسَ، عَنُ مِسْعَرٍ، وَسُفْيَانَ هُوَ النَّوْدِيُّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ، عَنُ اُسَامَةَ بْنِ شَرِيكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) تَدَاوَوُا، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُنُولُ دَاءً ۚ إِلَّا وَقَدْ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً ، إِلَّا السَّامَ وَالْهَرَمَ

الله المرم المامة بن شريك والتوروايت كرتي مين ني اكرم الماليوم المارة ارشاد فرمايا:

'' تم لوگ دوااستعال کرو کیونکه الله تعالیٰ نے جوبھی بیاری نازل کی ہےاس کی شفاء بھی نازل کی ہے البتہ موت اور بڑھا پے کامعا ملہ مختلف ہے۔''

ذِخُرُ الزَّجُرِ عَنُ تَدَاوِیُ الْمَرْءِ بِمَا لَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ مِنَ الْاَشْيَاءِ كُلِّهَا اسْ التَّكُمُ الْخَرِولُ اللَّهُ عَلَى الْكَاشُيَاءِ كُلِّهَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

6063- إسناده على شرط مسلم . وأخرجه أحمد 3/335، ومسلم "2204" في السلام : باب لكل داء دواء ، واستحباب التداوى، والنسائي في الطب كما في "التحفق 2/310 "، والحاكم، 4/401، والبيهقي 9/343من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

6064 إستناده صنعيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن صحابيه أسامة بن شريك لم يخرج له الشيخان، وحديثه عند أصحاب السنن. وأخرجه الحاكم 93/4من طريق المطلب بن أصحاب السنن. وأخرجه الحاكم 93/4من طريق المطلب بن زياد بن علاقة، به وقد تقدم، به . وقد الحديث برقم "6029"

6065 - (سندهديث): اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُعَاذِ بُنِ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابِي قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ بُنُ مُعَاذِ بُنِ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ بُنُ مُعَاذِ بُنِ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ بُنُ مُعَاذِ بُنِ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ بُنُ مُعَاذِ بُنِ مُعَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ بُنُ مُعَاذِ بُنِ مُعَادٍ، قَالَ: وَاللهِ يُحَدِّثُ، عَنُ اللهِ بُنُ مُعَادٍ بُنِ مُعَادٍ، قَالَ:

(مَتْنِ حديث): أَنَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ اللَّهِ رَجُلٌ مِّنْ حَثْمَمَ يُقَالُ لَهُ سُويُدُ بُنُ طَارِقٍ، فَقَالَ: إِنَّمَا نَتَدَاوَى بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيُسَتُ بِدَوَاءٍ، إِنَّهَا دَاءٌ

علقہ بن واکل اپنے والد کا یہ بیان قل کرتے ہیں وہ لوگ نبی اکرم ملاقیظ کی خدمت میں حاضر ہوئے شعم قبیلے سے تعلق رکھنے والا سوید بن طارق نامی ایک شخص آپ ملاقیظ کے سامنے کھڑا ہوا اس نے عرض کی: ہم لوگ شراب بناتے ہیں۔ نبی اکرم ملاقیظ سے نے اسے ایسا کرنے ہیں۔ نبی اکرم ملاقیظ ہے نے اسے ایسا کرتے ہیں۔ نبی اکرم ملاقیظ ہے فرمایا: بید وانہیں ہے بیاری ہے۔

یہ بیاری ہے۔

# ذِكُرُ الْأَمْوِ بِابْرَادِ الْحُمَّى بِالْمَاءِ بِذِكْوِ لَفُظَةٍ مُجْمَلَةٍ غَيْرِ مُفَسَّرَةٍ بَوْكُو لَفُظةٍ مُجْمَلَةٍ غَيْرِ مُفَسَّرَةٍ بَوْكُو الْإِنْ كَذَرَهُ جُوالِي الفاظك بخاركو پانى كذر سيع صُنْداً كر عَامَ مَهُ وَفَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّل

### ذریعے منقول ہے جومجمل ہیں مفصل نہیں ہیں

6066 - (سند مديث): آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَثَنَ مَدِيثُ): إِنَّ شِدَّةَ الْحُمَّى مِنُ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَابْوِ دُوهَا بِالْمَاءِ

🟵 🟵 حضرت عبدالله بن عمر وللطفها ، نبي اكرم مَثَّلَ فَيْنِمُ كاليفر مان تقل كرتے ہيں:

6065 إسناده حسن على شرط مسلم سماك : صدوق لا يرقى حديثه إلى رتبة الصحيح. وأخرجه عبد الرزاق "17100"، وأحمد 4/317، وابن أبي شيبة 8/22، ومسلم "1984" في الأشربة : باب تحريم التداوى بالمحمر، وأبو داود "3873" في الطب : باب في الأدوية المكروهة، الترمذي "2046" في الطب : باب ما جاء في كراهية التداوى بالمسكر، والبيهقي 10/4من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 317/4و5/292، وابن ماجة "3500" في الطب : باب النهى أن يتداوى بالحمر، من طريقين عن سماك بن حرب، به.

1606 إسناده صحيح على شرطهما . وأخرجه مسلم "78" "2009" في السلام : باب لكل داء دواء واستحباب التداوى، عن محمد بن عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن أبي شيبة 8/81، ومسلم "78" "2209"، وابن ماجة "3472 في الطب : باب البحمي من فيح جهنم فابر دوها بالماء ، من طريقين عن عبد الله بن نمير، به . وأخرجه أحمد 2/2، وابن أبي شيبة 8/81، والبخارى "3264" في بدء الخلق : باب صفة النار وأنها مجلوقة، ومسلم "78" "2209" من طريقين عن عبيد الله بن عمر، به . وأخرجه مسلم "78" "2209" ومسلم "2209" ومسلم "2209" ومسلم "209" ومسلم "209"، والطبراني "3342" من طريق محمد بن زيد، عن ابن عمر.

" بخار کی شدت جہنم کی پیش کا حصہ ہے تو تم پانی کے ذریعے اسے تصندا کرو۔"

ذِكُو خَبَرٍ ثَانِ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے سیجے ہونے کی صراحت کرتی ہے 6067 - (سندحديث): أَخْبَرَنَا عَبْسُدُ السُّلْيهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صديث) المُحمَّى مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ، فَاطْفِيءُ وها بِالْمَاءِ

🟵 🤁 حفرت عبدالله بن عمر في المرام تا الله كايفر مان قل كرت مين:

'' بخارجہنم کی میش کا حصہ ہے تو تم یانی کے ذریعے اسے بجھا دو۔''

ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِللَّفَظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرُ نَاهَا بِأَنَّ شِدَّةَ الْحُمَّى إِنَّمَا تُبَرَّدُ بِمَاءِ زَمْزَمَ دُوْنَ غَيْرِهِ مِنَ الْمِيَاهِ

اس روایت کا تذکرہ جوان مجمل الفاظ کی وضاحت کرتی ہے جوہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ بخار کی

شدت کوآب زم زم کے ذریعے مختدا کرنا چاہئے ووسرے پانی کے ذریعے مختدانہیں کرنا چاہئے

6068 - (سندحديث): أَخْبَرَنَا عِـمْـرَانُ بُـنُ مُـوْسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا آبُو جَمْرَةَ، قَالَ:

(متن مديث): كُنْتُ أَدْفَعُ النَّاسَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَاحْتَبُسْتُ آيَّامًا، فَقَالَ: مَا حَبَسَكَ؟ قُلْتُ: الْحُمَّى، قَالَ: إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَٱبْرِدُوهَا بِمَاءِ زَمْزَمَ

🟵 🟵 ابوجمرہ بیان کرتے ہیں: میں لوگوں کو حضرت عبداللہ بن عباس ڈٹاٹھا کے پاس آ کر (انہیں تک کرنے) سے رو کتا تھا ا کے مرتب میں کچھدن تک نہیں آیا تو انہوں نے دریافت کیاتم کیول نہیں آئے میں نے جواب دیا: بخار کی وجہ سے ۔ انہوں نے بتایا

6067- إسناده صحيح .وهو في "الموطأ "براوية يحيى الليثي 2/945في العين :باب الخسل بالماء من الحمي، وفيه: "المحمى من فيح جهنم" ... وأخرجه المخارى "5723"في السلام :باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، والبيهقي 1/225 من طريق عبد الله بن وهب، عن مالك، بهذا الإسناد.

6068- إسناده صحيح على شرط الشيخين عفان :هو ابن مسلم، وهمام :هو ابن يحيى، وأبو جمرة :اسمه نصر بن عمران بين عنصام الضبعي. وأخرجه أحمد 1/291، وابن أبي شيبة 8/81، النسالي في الطب كما في "التحفا5/302"، وأبو يعلى "2732"، واطبراني "12967"، والحاكم . 403/403. صريق عقان، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه المنهبي. وأخرجه البخاري "3261"في بدء الخلق :باب صفة النار وأنها مخلوقة، ولحاكم 200/4من طريقين عن همام، به.

نى اكرم مَنْ الله في أرشاد فرمايا ب:

"بِ شك بخارجَهُم كَ بَهْنَ كاحمه بُ توتم زم زم كي پانى كذريعات مُعندُ اكرو'' ذِكُرُ الْنَحْبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى جَوَازَ اتِّخَاذِ النَّشُرَةِ لِلْاَعِلَاءِ اس روايت كا تذكره جواس مُخص كے موقف كوغلط ثابت كرتى ہے جس نے بياروں

کے لیے پانی چیز کئے کے جائز ہونے کی نفی کی ہے

9069 - (سندصديث): آخُبَرَنَا عُـمَسُرُ بُنُ مُـحَسَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو الطَّاهِرِ بُنُ السَّرُح، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُنُ وَهُبٍ، فَقَالَ: آخُبَرَنِی دَاوُدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمَرِّحِیُّ، عَنُ عَمْرِو بْنِ یَحْیَی الْمَازِنِیِّ، عَنُ یُّوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ فَابِتِ بْنِ قَیْسِ بْنِ الشَّمَّاسِ، عَنْ اَبِیْهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدِ بْنِ فَابِتِ بْنِ قَیْسِ بْنِ الشَّمَّاسِ، عَنْ اَبِیْهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ

(مَثَن صَديث): الله وَحَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: اكْشِفِ الْبَاْسَ، رَبَّ النَّاسِ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ قَيْسِ بُنِ الشَّمَّاسِ، ثُمَّ الْحَدُ تُرَابًا مِنْ بُطْحَانَ فَجَعَلَهُ فِي قَدَحِ فِيْهِ مَاءً، فَصَبَّهُ عَلَيْهِ

﴿ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالدَّرْ وَالدَّرِ وَالدَّرِ وَالدَّرِ وَالدَّرِ وَالدَّرِ وَالدَّرِ وَالدَّرِ مِنْ اللَّهُ وَالدَّرِ مِنْ اللَّهُ وَالدَّرُ مِنْ اللَّهُ وَالدَّرْ اللَّهُ وَالدَّرُ اللَّهُ وَالدَّرْ اللَّهُ وَالدَّرْ اللَّهُ وَالدَّرْ اللَّهُ وَالدَّالِينَ وَالدَّرْ اللَّهُ وَالدَّالِقُولُ اللَّهُ وَالدَّلْ وَالدَّالِينُ وَالدَّالِقُولُ اللَّهُ وَالدَّالِينُ وَالدَّالِينُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

"اے لوگوں کے بروردگار تو ٹابت بن قیس بن شاس سے تکلیف کودور کردے۔"

پھرنی اکرم مَالیّی اُن بطحان کی مٹی لی اسے ایسے پیالے میں ڈالاجس میں پانی موجود تھا اوروہ پانی ان پرچھڑک دیا۔

ذِكُرُ الْآمُرِ بِالتَّدَاوِي بِالْقُسْطِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ

ذات الجنب كى بيارى مين قسط كودوا كي طور براستعال كرنے كا حكم مونے كا تذكره

6070 - (سندحديث): آخْبَرَنَا ابُنُ قُتَبَيَةَ، حَـلَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيِي، قَالَ: حَلَّثَنَا ابُنُ وَهُبٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا يُونُسُ، اَنَّ ابْنَ شِهَابِ، اَخْبَرَهُ قَالَ: حَلَّثَيْنَي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُتْبَةَ،

6069 كذا في الأصل ومصادر التخريج، وفي "التقاسيم/5 "لوحة 210، وهامش الأصل : على . ويوسف بن محمد بن ثابت لم يرو عنه غير عمرو بن يحيى المازني، ولم يوثقه غير المؤلف، وروى له أبو داود والنسائي في "اليوم والليلة"، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن ثابت والديوسف، فقد روى له أبو داود والنسائي في "اليوم والليلة0" وله رؤية . وأخرجه أبو داود "3885 في الطب : بهاب ما جاء في الرقى، ويعقوب بن سفيان في "المعوفة والتاريخ 1/322 "عن أبي الطاهز بن السرح، بهذا الإمناد . وأخرجه أبو داود "3885 ، والنسائي في "اليوم والليلة "1017" "و"1040"، ويعقوب بن سفيان 1/322 بهذا الإمناد . وأخرجه أبو داود "3885 ، والنسائي في "اليوم والليلة "1017" "و"8/377 ، من طريق يحيى بن صالح، عن داود بن عبد الرحمن، به . وأخرجه مرسلا النسائي "1028"، والمبخارى في "تاريخه 8/377 "تعليقا، من طرق عن عمرو بن يحيى بن عبد الرحمن، به . وأخرجه مرسلا النسائي "1028"، والمبخارى في "تاريخه 8/377 المعليقا، من طرق عن عمرو بن يحيى بن عمارة، عن يوسف بن محمد بن ثابت ب قيس بن شماس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أبي ثابت بن قيس .

(مَنْ صَدِيثُ): أَنَّ أُمَّ قَيْسِ بِنْتَ مِحْصَنٍ، وَكَانَتُ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولِ اللَّاتِي بَايَعُنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ لَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ لَهَا لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ لَهَا لَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ لَهَا لَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابْنِ لَهَا لَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابْنِ لَهَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَكُولُونَ الْوَلَادَ كُنَّ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ وَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَامُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمَا عُلَامًا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عُلَامًا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عُلَامًا فَا اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْعَلَاقِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْمَاعُ وَالْمُ لَا عُلَامًا عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ ا

اقدس پر بیعت کرنے کا شرف حاصل ہے پیدھنرت عکاشہ بن محصن والی ابتدائی خواتین میں شامل ہیں جنہیں نبی اکرم مَا اللّٰهِ اللّٰہِ کے دست اقدس پر بیعت کرنے کا شرف حاصل ہے پیدھنرت عکاشہ بن محصن واللّٰهُ کی بہن ہیں وہ بیان کرتی ہیں: وہ اپنے ایسے بیٹے کولے کر نبی اکرم مَا اللّٰهِ کَا کُو دَمت میں حاضر ہوئیں جو کچھ کھا تانہیں تھا اس خاتون نے اس بیچ کے گلے کی تکلیف کی وجہ سے اس کا گلا ملا ہوا تھا تو نبی اکرم مَا اللّٰهِ نِیْ نے فر مایا: تم لوگ اس طرح گلامل کرا پنے بچوں کو تکلیف کیوں پہنچاتی ہوتم عود ہندی استعمال کرو (راوی کہتے ہیں: اس سے مراوکست ہے) کیونکہ اس میں سات تم کی شفاء پائی جاتی ہے (یعنی سات بیاریوں سے شفاء پائی جاتی ہے) جن میں سات بھی دات البحب (نمونیا) ہے۔

(امام ابن حبان بَيَسَيْ فرمات بين:) كست سے مراد قط به يبات شخ في بيان كى ہے۔ فِ كُو الْآمُو بِالتَّدَاوِى بِالْحَبَّةِ السَّودَاءِ لِمَنْ كَانَ ذلِكَ مُلائِمًا لِطَبْعِهِ ايسے خص كودوائے طور بركلونجى استعال كرنے كا تمم ہونے كا تذكره

#### جس کے مزاج کے ساتھ پیمطابقت رکھتی ہو

6071 - (سندحديث): أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ، قَالَ: آخْبَرَنَا

-6070 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فمن رجال مسلم عبيد الله بن عتبة : هو عُبَيدُ اللّهِ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُبُدِ اللَّهِ بُنِ عُبُدِ اللَّهِ بُن عَبُدِ اللَّهِ بُن عَبُدِ اللهِ بن مسعود الهذلى، ويونس : هو ابن يزيد الأيلى . وأخرجه مسلم "87" "2219" في المسلام : باب التداوى بالعود الهندى، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 355/6/355/6 والحميدى "344"، وعبد الورّاق "20168"، ابن أبي شيبة 8/8 و، البخارى "5692" في الطب : باب السعوط بالقسط الهندى والبحرى، و : "5713" باب اللدود، و : "5715" باب العذرة، و : "5718" باب ذات الجنب، ومسلم "2214"، والطحاوى 4/324، والطبراني "3388" من طرق عن الزهرى، و "442"،

1071 إسناده صحيح على شرط الشيخين إسحاق بن إبراهيم : هو ابن راهويه الحنظلى، وسفيان : هو ابن عينة. وأخرجه أحمد 2/241 وابن أبي شيبة 8/0، والحميدي "1107"، ومسلم "88" "2215" في السلام : بهاب التداوي بالحبة السوداء، عن سفيان، بهذا إلاسناد. وأخرجه عبد الرزاق "2016"، وأحمد 32/2و 343، والبخاري "5688" في : باب الحبة السوداء ، والبيقهي 39/345 والبخاري "3228" في : باب الحبة السوداء ، والبيقهي 39/345 البغوي "3228" من طرق عن ، ومسلم "88" "2215"، وابن ماجة "3226 و429 و420 محمد بن عمرٍ و، عن أبي سلمة، به . وأخرجه البخاري "5688"، ابن شهاب، به . وأخرجه البخاري "3020" في الطب : باب ماجاء في الكمأة والعجوة، والبغوي "3227" من طرق عن أبي هريرة.

سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ اَبِي سَلَمَةَ، عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ صَدِيثُ): عَلَيْكُمْ بِالْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ، فَإِنَّ فِيْهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا السَّامَ.

﴿ حَسْرِت ابو ہریرہ وَ کُانَّوْ نَی اکرم مَلَیْقِم کا یفر مان نقل کرتے ہیں: ''تم پر کلونٹی استعال کرنالازم ہے کیونکہ اس میں سام کے علاوہ ہر بیاری سے شفاء ہے''۔ (راوی کہتے ہیں:) سام سے مرادموت ہے۔

ذِكُرُ الْاَمُرِ بِالِاكْتِحَالِ بِالْإِثْمِدِ بِاللَّيْلِ، إِذِ اسْتِعْمَالُهُ يَجُلُو الْبَصَرَ رات كوفت المُدُوسِ مع كور پرلگانے كے مم ہونے كا تذكره

کیونکہاس کواستعال کرنا نظر کو تیز کرتا ہے

6072 - (سندصديث) : اَخْبَرَنَا اَبُوْ يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ حَيْثَمَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ اللهِ اللهِ بَنِ عُثَمَانَ بَنِ خُنُمٍ، عَنْ سَعِيْدِ بَنِ جُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، الْاَسَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ عُثْمَانَ بَنِ خُنُمٍ، عَنْ سَعِيْدِ بَنِ جُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، الْاَسَدِيُّ، قَالَ: حَيْرُ اكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ عِنْدَ النَّوْمِ، يُنْبِتُ (مَنْ صَدِيثُ) : اللهِ مَسَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُ اكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ عِنْدَ النَّوْمِ، يُنْبِتُ الشَّعْرَ، وَيَجْلُو الْبَصَرَ

🟵 🥸 حضرت عبدالله بن عباس فلافيان نبي اكرم مَالَيْنَامُ كايدفر مان فقل كرت بي:

" تمهاراسب سے بہتر سرمدا تدہاہے سوتے وقت لگایا جائے یہ بالوں کواگا تا ہے اور بینائی کوتیز کرتا ہے۔"

جهره مب عبر الرحمة مرج التحديث وسكم : خَيْرُ اكْحَالِكُمْ يُوِيدُ بِهِ: مِنْ خَيْرِ اكْحَالِكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ اكْحَالِكُمْ يُوِيدُ بِهِ: مِنْ خَيْرِ اكْحَالِكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ اكْحَالِكُمْ يُوِيدُ بِهِ: مِنْ خَيْرِ اكْحَالِكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ' تمهار يسرمول ميں سب سب بهتر' الله الله عَيْلُ الله عَلَيْهُ كَا يَهْ مَا الله عَيْلُ الله عَيْلُ الله عَلَيْهُ الله عَيْلُ الله الله عَيْلُ الله الله عَيْلُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَيْلُ الله عَلَى الله عَ

-6072 إسناده قوى على شرط مسلم . رجاله رجال الشيخين غير عبد الله بن عثمان بن خيثم، فمن رجال مسلم محمد بن عبد الله الأسدى : هو محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم الأسدى مولاهم أبو أحمد الزبيرى الكوفي، وأبو خيثمة : هو زهير بن حرب . وهو في "مسند أبى يعلى. "272" " وأخرجه أحمد 274/1و274، والحميدى "520"، وابن ماجة "349" في الطب : باب الكحل بالإثمد، والطبراني في "تهذيب الآثار "765" "من طرق عن سفيان، به . وأخرجه الطبراني في "تهذيب الآثار "765" "من طرق عن عبد الله بن عثمان بن خيثم، به وقد تقدم "761" وقد تقدم الحديث عند المؤلف بأطول مما هنا برقم. "5399"

وهَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُفْمَانَ بْنِ خُفَيْمٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

رمتن مديث) زان مِنْ خَيْرِ اكْحَالِكُمُ الْإثْمِدُ، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ الْمُتَعَلِيكُمُ الْإثْمِدُ، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ الشَّعْرَ عَبِنَ الشَّعْرَ كَايِفِر مَانْ قَلَ كرتِ بِن:

"بِشك تمهار يسرمون مين سب سے بہترين سرمدا ثد ہے بيدينائی كوتيز كرتا ہے اور بال اگا تا ہے۔"

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِآنَ فِي الْكُمْآةِ شِفَاءً مِنْ عِلَلِ الْعَيْنِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کھمبی میں آئھوں کی بیار یوں کے لیے شفاء ہے

6074 - (سندحديث): آخبَرَنَا آخسَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ خَيْشَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوْسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اَبِى لَيْلَى، عَنْ اَبِى بَنُ مُوْسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنِ الْاعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اَبِى لَيْلَى، عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْحُدُرِيّ، قَالَ: سَعِيْدٍ الْحُدُرِيّ، قَالَ:

سَرِيهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِى يَدِهِ اكْمُوْ، فَقَالَ: هٰؤُلاءِ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ
وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ

حضرت ابوسعید خدری الفی بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ نی اکرم مَلَّ فی امارے پاس تشریف لائے آپ مُلَّ فی کے دست مبارک میں تھی آپ مُلَّ فی این آس کھوں کیلئے دست مبارک میں تھی آپ مُلَّ فی این آس کھوں کیلئے شفاء ہے۔

# ذِكُرُ خَبَرٍ اَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَجِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ اللَّهِ الْعِلْمِ الْبَقَرِ نَافِعَةٌ لِكُلِّ مَنْ بِهِ عِلَّةٌ مِّنَ الْعِلَلِ

6073- إسناده قوى على شرط مسلم . العباس بن الوليد : هـ و النرسى، ووهيب : هـ و ابـن خالد بن عجلان الباهلى . وهو مكرر . "5423"

6074 إسناده صحيح على شرط البخارى، رجاله ثقات رجال الشيخين غير المنهال بن عمرو، فمن رجال البخارى . شيبان :هو ابن عبد الرحمن النحوى . وهو في "مسند أبي يعلى. "1348" " وأخرجه ابن أبي شيبة 8/8 عن عبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 3/48، والنسائي في الوليمة كما في "التحفق 2/189 "، وابن ماجة "3453" في الطب : باب الكمأة والعجوبة، من طريقين عن جعفر بن إياس، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد وجابر . وأخرجه ابن ماجة "3453" من طريق أبي نضر، عن أبي سعيد و أبي سعيد و أبي شيبة 8/8و89، والبخارى "4478" و "4478" و البخارى "7069" و ابن أبي شيبة 8/80 و البخارى "7069" و عن أبي هريرة عند أحمد 5708 و 1899 و الترمذي "7066"، وابن ماجة "3454"، والبغوى "8/86 و الترمذي "2066" و وابن أبي شيبة 8/88، والترمذي "2066" و والترمذي "2066" و ابن أبي شيبة 8/88، والترمذي "2066"

اس روایت کا تذکرہ جس نے اس شخص کوغلط جنی کا شکار کیا جو کم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا (اوروہ اس بات کا قائل ہے) گائے کا دودھ ہراس شخص کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے جسے کوئی بھی بیاری لاحق ہو محت مند ہوتا ہے جسے کوئی بھی بیاری لاحق ہو 6075 - (سند صدیث) اَخْبَرَ نَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ اَبِی عَوْنِ، قَالَ: حَدَّنَنَا حُمَیْدُ بُنُ زَنُجُورَیْ، قَالَ: حَدَّنَا مُسُولِم، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم:

(متن حديث) نما أنْزَلَ اللهُ دَاء وَاللهُ انْزَلَ لَهُ دَوَاء ، فَعَلَيْكُمْ بِالْبَانِ الْبَقَرِ ، فَإِنَّهَا تَرُمُ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ ( مَتُن حديث عبد الله بن معود وللنَّيْزُ وايت كرت بين نبي اكرم مَا لَيْظُمُ نِي الشَّاوْر مايا:

"الله تعالی نے جو بھی بیاری نازل کی ہے اس کی دوابھی نازل کی ہےتم پر گائے کا دودھ استعال کرنا لازم ہے کیونکہ وہ گائے ہرتنم کے درخت (کے بیتے) کھاتی ہے۔"

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمَرْءِ الْحَجْمَ عِنْدَ تَبَيَّعِ الدَّمِ بِهِ السَّعِ الدَّمِ بِهِ السَّعِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُعُلِّلِمُ الللْمُوالْ

پیدا ہوجائے تواسے تجھنے لگوانے جاہئیں

6076 - (سندهديث): آخُبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرًا، حَدَّثَهُ، أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ،

(متن مديث): اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَادَ الْمُقَنَّعَ، فَقَالَ: لَا ٱبْرَحُ حَتَّى تَحْتَجِمَ، فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ فِيْهِ شِفَاءً

وسفيان :هو الفريابي، وسفيان :هو الثورى، وقيس بن مسلم :هو الجذلي الكوفي. وأخرجه أبو القاسم البغوى في "الجعديات" وسفيان :هو الثورى، وقيس بن مسلم :هو الجذلي الكوفي. وأخرجه أبو القاسم البغوى في "الجعديات" 2165"عن حميد بن زنجويه، بهذا الإسناد، الل أنه وقفه على ابن مسعود. وأخرجه أيضا "2165"عن حميد بن زنجويه، عن محمد بن يوسف الفريابي، به وأخرجه الطحاوى 24/326عن أبي بشر الرقي، عن محمد بن يوسف الفريابي، به . وأخرجه الطيالسي "368"، وابو القاسم البغوى "2163"و "2164"، والحاكم 1979/4/196، والبيهقى 9/345من طرق عن قيس بن مسلم، به صححه الحاكم، ووافقه المذهبي. وأخرجه موقوفا أيضا الطبراني "9164"من طريق المسعودي، عن قيس بن مسلم، به . وأخرجه أحمد 4/315م، وابو القاسم البغوى "2163" من طريقين عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، مرسلا قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" :عليكم بألبان البقر، فإنها ترم من الشجر، وهو دواء من كل داء "وانظر الحديث المتقدم برقم." 6062"

ہوئے ساہے: اس میں شفاء ہے۔

ذِكُرُ إِبَاحَةِ الاحْتِجَامِ لِلْمَرْءِ عَلَى الْكَاهِلِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَهُ آ دمی کے لیے کمر کے اوپری حصے اور گردن کے قریب تجھنے لگوانے کے مباح ہونے کا تذکرہ میہ بات اس شخص کے موقف کے برخلاف ہے جس نے اسے مکروہ قرار دیا ہے

(سندحديث): أَخْبَرَنَا ابُسُوْ يَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابُوْ خَيْشَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبِي قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكٍ:

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ آنُ يَحْتَجِمَ عَلَى غَيْرِ الْأَخْدَعَيْنِ مِنْ بَدَنِهِ آدمی کے لیے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ اخد عین (نامی رگوں)

## کے علاوہ اپنے جسم پر کسی بھی جگہ تجھنے لگواسکتا ہے

6078 - (سندحديث): أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

6076- إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى فمن رجال مسلم بكير :هو ابن عبد الله بن الأشج. وأخرجه أحمد 3/335، والبخارى "5697"في الطب :باب الحجامة من الداء ، ومسلم "2205"في السلام: باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، وأبو يعلى "2037"، ولحاكم 4/409، والبيهقي 339/9من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد . وصححه المحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي . وأخرجه أحمد 3/343، وابن أبي شيبة 8/84، والبخاري "5683" في الطب :باب الدواء بالعسل، و : "5702"باب الحجامة من الشقيقة والصداع، و : "5704"باب من أكتوى أو كوي غيره وفضل من يكتو، ومسلم "71" "2205"، والطحاوى4/322، وأبويعلى "2100"، والبيهقي 9/341، والبغوي "3229"من طريقين عن عاصم بن عمر، عن جابر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " :إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم، أو شربة من عسل، أو لذعة بنار توافق داء ، وما أحب أن اكتوى ." والمقنع : هو ابن سنان، تابعي لا يعرف إلا في هذا الحديث .قاله .الحافظ ابن حجر في "الفتح 10/152 "

6077 حمديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وجرير بن حازم، وإن كان في روايته عن قتادة ضعيف، قد توبع .وهو في "مسند أبي يعلى."3048" " وأخرجه الإمام أحمد 191/3و197، والطيالسي "1994"، وأبو داود "3860"في الطب :باب موضع الحجامة، والترمذي "2051"في الطب :باب ما جاء في الحجامة، وابن ماجة "3483"في الطب :باب موضع الحجامة، والبيهقي 9/340من طرق عن جرير بن حازم، به قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب. وفي الباب عن ابن عباس عند أحمد 1/234 و241 و316 و32 و 33 وانظر الحديث المتقدم عند المؤلف برقم "3952"

6078- إسناده حسن، وهو مكرر "4067"، وهو في "مسند أبي يعلي "ورقة275/2، والزيادتان منه.

حَمَّادُ بْنُ سَلَّمَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ آبِي سَلَمَةً، عَنْ آبِي هُرَيْرَةً،

(متن صدیث): آنَ اَبَا هِنُدٍ، حَجَمَ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی الْیَافُوخِ، فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی الْیَافُوخِ، فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: یَا مَعْشَرَ الْاَنْصَادِ، آنْکِحُوا اَبَا هِنْدٍ، وَانْکِحُوا اِلَیْهِ فَقَالَ: اِنْ کَانَ فِی شَیْءِ مِمَّا تَدَاوَوْنَ بِهِ خَیْرٌ فَالْحِجَامَةُ وَسَلَّمَ: یَا مَعْشَرَ الْاَنْصَادِ، آنْکِحُوا اَبَا هِنْدِ، وَانْکِحُوا اِلَیْهِ فَقَالَ: اِنْ کَانَ فِی شَیْءِ مِمَّا تَدَاوَوْنَ بِهِ خَیْرٌ فَالْحِجَامَةُ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ مَا اَللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ مَعْلَمُ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ مِنْ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلْمَ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهُ وَمِی اللهُ عَلَیْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَمَالَ اللهُ عَلَیْهِ اللهُ عَلَیْهِ اللهُ اللهُ عَلَیْهُ مِنْ اللهُ عَلَیْهِ الْکُولُولُ اللهُ عَلَیْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَیْهُ اللهُ الْکُالَ عَلَیْهُ مِنْ اللهُ الْمُولِي اللهُ عَلَیْهُ الْمُعَلَمُ اللّهُ الْمُعْلَمُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

تم لوگ علاج كے طور پر جو چيز اختيار كرتے ہواس ميں سب سے بہتر چيز تجھنے لگانا ہے۔

ذِكُرُ الْاَمْرِ بِالِاكْتِوَاءِ لِمَنْ بِهِ عِلَّةٌ

جس شخص کو بہاری در پیش ہواہے داغ لگوانے کا حکم ہونے کا تذکرہ

6079 - (سندصديث) اَخْبَرَنَا الْحَسَىنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابُنُ اَبِى فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ اَبِى ذِبُّبٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ عُرُواَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،

(متن صديث) أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِابْنِ زُرَارَةَ اَن يُكُوى

ﷺ سیدہ عاکشہ صدیقہ وہ اللہ ایان کرتی ہیں: نبی اکرم مَنَّا اللہ اس زرارح کے بارے میں سی تھم ویا کہ انہیں واغ لگوائے جائیں۔ لگوائے جائیں۔

## ذِكُرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ اَجُلِهَا أُمِرَ اَسْعَدُ بِالِاكْتِوَاءِ

اس علت كاتذكره بس كى وجهد حضرت اسعدكوداغ لكوانے كاحكم ديا كيا

6080 - (سندحديث) : أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ مَيْسَرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْعِ،

6079- إسناده قوى على شرط الشيخين محمد بن عباد المكى : هو ابن الزبرقان، وابن أبى فديك : هو محمد بن إسماعيل بن مسلم. وأخرجه أبو يعلى "8795" بعد أن نسبه إلى أبى يعلى : رجاله رجال الصحيح.

6080 إسناده صبحبح على شرط البخارى، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمران بن ميسرة، فمن رجال البخارى. وأخرجه الترمذى "2050" في الطب :باب ما جاء في الرحصة في الكي، وأبو يعلى "3582"، والطحاوى 4/321، والبيهقى 19/342 والبيهقى 19/342 من طرق عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد . وقال الترمذى : هذا حديث حسن غريب، وصححه الحاكم 4/17 ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 6/5 و 8/5/37 عن حسن بن موسى، عن زهير بن معاوية، عن أبي الزبير، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، الذهبي. وأخرجه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سعدا أو أسعد بن زرارة في حلقه من المبحة، وقال " : لا أدع في نفسي حرجا من سعد، أو أسعد بن زرارة "قال الهيثمي في "المجمع : 8/5 "رجاله ثقات. وأخرجه أبو القاسم البغوى في "الجعديات "2719 "عن على بن الجعد، وابن سعد في "الطبقات 3/610 "، عن الفضل بن دكين، والطحاوى في "شرح معاني الآثار 4/321 "

قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَوْ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنُ آنَسٍ: آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوَى آسُعَدَ بْنَ زُرَارَةَ مِنَ الشَّوْكَةِ

(تُوضِيْ مَصنف): قَالَ أَبُو حَاتِم رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: تَفَرَّدَ بِهِلْذَا الْحَدِيثِ يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ

﴿ وَمَ مَصنف ): قَالَ أَبُو حَاتِم رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: تَفَرَّدَ بِهِلْذَا الْحَدِيثِ يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ

﴿ وَمَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَى مُنَا اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ إِلَى مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَقُولُولُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ الل

لگوائے تنے۔

(امام ابن حبان مُنْ الدِّرُ مَاتِ بِين:)اس روايت كُوْل كرنے ميں يزيد بن زريع ناى راوى مفرد - در امام ابن حبان مُنْ الدِّر عَنُ اَنْ يَكُو عَنُ الْمَرْءُ شَيْئًا مِنْ بَكَنِهِ لِعِلَّةٍ تَحُدُثُ

اس بات كى مما نعت كا تذكره كه كوئى شخص سى يمارى كے پيش آنے پراپئے جسم پرداغ لكوائے 1081 - (سند مدیث) اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ مُوْسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ مَنْ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ مُنْ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ مُنْ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ مُنْ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ مُنْ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ مُحَمَّدُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةً، يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ مُنْ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ مُنْ حَمْرَانَ مُنْ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ مِنْ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ مُنْ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ مُنْ الْمُعْرَدِيْ الْهُ جَيْمِيْ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ مُنْ عَلَيْ الْمُعْرَانَ مُنْ عَلَيْ الْمُعْرَانَ مُنْ عَنْ الْمُعْرَانَ مُنْ عَلَيْ الْمُعْرَانَ اللّهُ عَلَيْ الْمُعْرَانَ مُنْ عَلَيْ الْمُعْرَانَ مُنْ الْمُعْرَانَ مُنْ الْمُعْرَانَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ

رمتَّن حدیث): نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَيِّ، فَاكْتَوَيْنَا، فَمَا ٱفْلَحْنَا، وَلَا ٱنْجَحْنَا

﴿ مَثَّنَ حدیث عَرَان بن صین وَلِا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْکَیِّ، فَاکْتَوَیْنَا، فَمَا ٱفْلَحْنَا، وَلَا ٱنْجَحْنَا

﴿ وَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا مَ إِلَى اورنه كَامِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَنِي الْكُونِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْكُنِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْكُنِّ وَلَيْنَا وَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِي الْكُنِّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالًا عَلَيْهُ وَالْمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاكُوا عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

2002 - (سند مديث): آخُبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: اَنْبَآنَا آبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ آبَا الْآخُوصِ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:

(متن صُرَيث): جَاءَ نَاسٌ، فَسَالُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَاحِبٍ لَهُمْ أَنْ يَكُؤُوهُ،

6081 حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن خلاد الباهلي فمن رجال مسلم، وهو ثقة. وأخرجه أحمد 4/427، والتومذي "2049" في الطب : باب ما جاء في كراهية التداوى بالكي، والحاكم 213/4من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد , ووافقه الذهبي . وأخرجه ابن ماجة 4/427، والترمذي "2049"، والطحاوى 320/4من طريقين عن قتادة، به . وأخرجه ابن ماجة "3490" في الطب : باب الكي، من طريقين عن الحسن، به . وأخرجه الطيالسي "831"، وأبو داود "3865" في الطب: باب في الكي، والبيهقي 9/342من طريق حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً، عَنُ ثَابِتٍ، عَنُ مُطَرِّفٍ، عن عمران بن الحصين وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم . وأخرجه الحاكم 4/416من طريق حجاج بن منهال، عن حماد بن سلمة، عن يزيد بن حميد أبي التياح، عن مطرف، به قال :صحيح الإسناد على شرط مسلم، ووافقه اللهبي.

6082 والفقه الذهبي، ووافقه الذهبي، والوافيه" : اكروه إن شنتم فارضفوه بالرضفه الرضفة المستخين، ووافقه الذهبي، الوافية الكوره إن شنتم فارضفوه بالرضفة الرضفة المالك المستخين، ووافقه الذهبي، واقتم المالك المستخين، ووافقه الذهبي، إوقالوا فيه" : اكروه إن شنتم فارضفوه بالرضف."

فَسَكَّتَ، ثُمَّ سَالُوهُ ثَلَاثًا، فَسَكَّتَ، وَكُرةَ ذَٰلِكَ \*

حضرت عبداللہ وہ اللہ وہ اسے میں کرتے ہیں: کچھ لوگ آئے انہوں نے نبی اکرم مُٹاٹیٹی سے اپنے ساتھی کے بارے میں دریافت کیا کہوہ اسے داغ لگوانا چاہتے ہیں نبی اکرم مُٹاٹیٹی خاموش رہانہوں نے تین مرتباس بارے میں دریافت کیا کین نبی اکرم مُٹاٹیٹی خاموش رہے آپ مُٹاٹیٹی نے اسے پینزمیس کیا۔

## ذِكُرُ الْحَبَرِ الَّذِي يُعَارَضُ فِي الظَّاهِرِ هَاذَا الزَّجُرَ الْمُطْلَقَ

### اس روایت کا تذکرہ جو بظاہراس مطلق ممانعت کی معارض ہے

6083 - (سندهديث):اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْتُ بُنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْتُ بُنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْتُ بُنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:

(مَثَنَ صَدِيثٌ): رُمِى يَوْمَ الْآخُوَابِ سَعُدٌ فَقُطِعَ اَكْحَلُهُ، فَنَزَفَهُ فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ، فَحَسَمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّارِ، فَنَزَفَهُ فَحَسَمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّارِ ٱخْرَى

(تُوضَى مَصنَف): قَـالَ اَبُـوُ حَاتِمَ: الزَّجُرُ عَنِ الْكَيِّ فِى خَبَرَ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ إِنَّمَا هُوَ اِلاَيْتِدَاءُ بِهِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ تُوجِبُهُ، كَـمَا كَانَتِ الْعَرَبُ تَفْعَلُهُ تُرِيْدُ بِهِ الْوَسْمِ، وَخَبَرُ جَابِرٍ فِيْهِ اِبَاحَةُ اسْتِعْمَالِهِ لِعِلَّةٍ تَحْدُثُ مِنْ غَيْرٍ الاِتِّكَالِ عَلَيْهِ فِى بُرْيُهَا ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ اَنَّ اَحْبَارَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَتَضَادُ

ﷺ حضرت جابر ڈالٹھٹئیاں کرتے ہیں: غزوہ احزاب کے موقع پر حضرت سعد ڈالٹیٹ کو تیرنگان کی ایک رگ کٹ گئی جس میں سے خون بہنے لگا ان کا بازو پھول گیا۔ نبی اکرم مُٹالٹیٹ نے انہیں آگ کے ذریعے داغ لگوائے کین ان کا خون بہنا رہا۔ نبی اکرم مُٹالٹیٹ نے دوسری مرتبہ انہیں آگ کے ذریعے داغ لگوائے۔

(امام ابن حبان مِیشَیْنِفر ماتے ہیں:)حضرت عمران بن حصین دلائٹڈ کے حوالے سے منقول روایت میں داغ لگانے کی ممانعت ابتدائی زمانہ پرمحمول ہوگی جوکسی ایسی علت کے بغیر ہے جواس کو واجب کرتی ہو جس طرح عرب کیا کرتے تھے اور اس کے ذریعے مراد وسم (بعنی داغ لگوانا ہے)

جبکہ حضرت جابر دلالٹنڈ کے حوالے سے منقول روایت میں اس طریقے کو اختیار کرنے کے مباح ہونے کا ذکر ملتا ہے جو کسی ایس علت کی وجہ سے ہے جو بعد میں سامنے آئی تھی اور وہ یہ کہ آ دمی کے تندرست ہونے میں صرف اس پر تکیی نہ کیا جائے یہ بات اس مخص کے موقف کے خلاف ہے جو اس بات کا قائل ہے نبی اکرم مُلاہیم کے حوالے سے منقول روایات میں تضادیایا جاتا ہے۔

6083- إسناده صحيح على شرط مسلم أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي. واخرجه أحمد 3/350، والدارمي 2/238، والطحاوى 4/321، واحمد 3863/312 الإسناد. واجه الطيالسي "1745" والطحاوى 4/321، واحمد 3866، والسناد، واجه الطيالسي "1745، والعداوى، وأبو داود "3866 في الطب: باب لكل داء دواء واستحباب التداوى، وأبو داود "3866 في الطب: باب في الكي، وابن ماجة "3494 في الطب: باب من اكتوى، وأبو يعلى "2158"، والطحاوى 4/321، والحاكم 4/417، والبيهقى ما الكي، وابن ماجة "باب الزير، به.

## كِتَابُ الرُّقِي وَالتَّمَائِمِ

#### کتاب! دم کرنے اور تعویذ کے بارے میں روایات

6084 - (سندهديث): اَخْبَرَنَا عِـمُرَانُ بُنُ مُوْسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَلَّثَنَا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِم، عَنْ زِرِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ،

(متن صديث): أنَّ النَّبِيَّ صَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عُرِضَتْ عَلَى الْاُمَمُ بِالْمَوْسِمِ، فَرَايَتُ اُمَّتِى، فَاعُجَبَنِي كُثُرَتُهُمْ وَهَيْنَتُهُمْ، قَدْ مَلَؤُوا السَّهُلَ وَالْجَبَلَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، اَرْضِيتَ؟ قُلُتُ: نَعُمُ آئ رَبِّ، قَالَ: وَمَعَ هُؤُلاءِ سَبْعُونَ الْفَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّة بِغَيْرِ حِسَابٍ، الَّذِيْنَ لا يَسْتَرْفُونَ، وَلا يَكْتَوُونَ، وَلا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ، فَقَالَ عُكَاشَةُ: اذْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ مِنْهُمْ ، ثُمَّ قَالَ رَجُلٌ الْحَرُ: اذْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ مِنْهُمْ ، ثُمَّ قَالَ رَجُلٌ الْحَرُ: اذْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ مِنْهُمْ ، ثُمَّ قَالَ رَجُلٌ الْحَرُ: اذْعُ

😁 😌 حضرت عبدالله بن مسعود رالتينو نبي اكرم مَثَلَ اللهِ مَمَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مِن المِن اللهِ مِن المِن اللهِ مِن اللهِي مِن اللهِ مِن المِن اللهِ مِن المِن اللهِ مِن المِن ا

''میرے سامنے مختلف امتوں کو پیش کیا گیا جب میں نے اپنی امت کود یکھا' تو ان کی کثر ت اور ان کی حالت مجھے بہت اچھی گئی انہوں نے راستوں اور پہاڑوں کو جر دیا تھا اللہ تعالی نے فرمایا: محمد کیا تم راضی ہو میں نے عرض کی: جی ہاں اے میرے پروردگار۔اللہ تعالی نے فرمایا: ان کے ہمراہ ستر ہزار لوگ کسی حساب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے بیروہ لوگ ہیں جو ( زمانہ جاہلیت کے طریقے کے مطابق ) جھاڑ بھو تک نہیں کرتے (علاج کے طور پر) داغ نہیں لگواتے اور فال نہیں نکالتے اور وہ اپنے پروردگار پرتو کل کرتے ہیں۔حصرت عکاشہ رہ اللہ تعالی کے ایک اللہ تعالی سے دعا سے محکے بھی ان میں شامل کر بروردگار پرتو کل کرتے ہیں۔حصرت عکاشہ رہ اللہ تو نے عرض کی: آپ مُلَّیْنِمُ اللہ تعالی سے دعا سے محکے بھی ان میں شامل کر لے بھر ایک اور صاحب نے عرض کی: آپ مُلَّیْنِمُ اللہ تعالی سے دعا سے محکے بھی ان میں شامل کر لے بھر ایک اور صاحب نے عرض کی: آپ مُلَّیْنِمُ اللہ تعالی سے دعا سے محکے بھی ان میں شامل کر لے بھر ایک اور صاحب نے عرض کی: آپ مُلَّیْنِمُ اللہ تعالی سے دعا سے محکے بھی ان میں شامل کر لے بھر ایک اور صاحب نے عرض کی: آپ مُلَّیْنِمُ نے ارشاو فرمایا: عکاشہ تم پرسبقت لے گیا ہے۔

6085 - (سندهديث): آخبَرَنَا الْفَضُلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيُدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ،

6084 وسناده حسن، عاصم وهو ابن أبى النجود روى له أصحاب السنن، وحديثه فى "الصحيحين "مقرون، وهو استادة حسن، عاصم وهو ابن أبى النجود روى له أصحاب السنن، وحديثه فى "الصحيحين "مقرون، وهو صدوق، وباقى رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم زر :هو ابن حبيش. وأخرجه أحمد 1/418مختصراً عن عبد و454، وأبو يعلى فى "مسنده "ورقة 251/2من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد الطولا ومختصرا، ورواه عبد الصمد، عن همام، عن عاصم، به . وذكره الهيثمى فى "المجمع 9/304 " 305، وقال :رواه أحمد مطولا ومختصرا، ورواه أبو يعلى، ورجالهما فى المطول رجال الصحيح وانظر "7302" "7302"

(متن صديث): أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاٰى فِى يَدِ رَجُلٍ حَلَقَةً، فَقَالَ: مَا هلذَا؟ قَالَ: مِنَ الْوَاهِنَةِ، قَالَ: مَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهُنَا، انْبِذُهَا عَنْكَ، فَإِنَّكَ إِنْ تَمُتُ وَهِى عَلَيْكَ وُكِلَّتَ عَلَيْهَا

ت کی حفرت عمران بن حصین را تفینهان کرتے ہیں: بی اکرم مَثَالَیْنَم نے ایک خص کے ہاتھ میں چھلا دیکھا' تو دریافت کیا سیکس وجہ سے ہاس نے بتایا بیکر وری کی وجہ سے ہے۔ بی اکرم مُثَالِیْنَم نے فر مایا: بیکر وری میں صرف اضافہ کرے گا اسے تم اتار دو کیونکہ اگرتم ایس حالت میں مرگئے کہ تم نے بیہ بہنا ہوا' تو پھرتہ ہیں اس کے سپر دکر دیا جائے گا۔

ذِكُرُ الزَّجْرِ عَنْ تَعْلِيقِ التَّمَائِمِ الَّتِي فِيْهَا الشِّرُكُ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلا

اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ ایباتعویذ لٹکا یا جائے جس میں شرکیہ کلمات ہوں

6086 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا مُسَحَسَمَدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَوْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَوْمَلَةُ بُنُ عَلَيْهِ الْمَعَافِرِيَّ، حَدَّثَةَ، عَنْ مِشْرَحِ بُنِ هَاعَانَ، آنَهُ ابْنُ وَهُبِ، قَالَ: مَعْمَ عُفْبَةً بُنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

(متن صديث) مَنْ عَلَقَ تَمِيمَةً فَلَا آتَمَ اللهُ لَهُ، وَمَنْ عَلَقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ

ﷺ حفرت عقبہ بن عامر بڑائٹؤ بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم مُناٹیؤ کو بیارشاد فرماتے ہوئے ساہے: ''جو شخص (زمانہ جا بلیت کے رواج کے مطابق) تعویذ لڑکائے' تو اللہ تعالی اس کے (مقصد کو) پورانہ کرے اور جو شخص (زمانہ جا ہلیت کے رواج کے مطابق) دھا گہ لڑکائے اللہ تعالی اس کو (پورانہ کرے)''

6085 رجاله ثقات رجال الشيخين غير مبارك بن فضالة، فقد روى له أصحاب السنن، وعلق له البخارى، وهو صدوق لكنه يدلس وقد عنعن، والحسن وهو ابن أبى الحسن البصرى لم يصرح بسماعه من عمران. وأخرجه الطبراني 391) عن المفضل بن الحباب، بهذا الاسناد. وأخرجه أحمد 4/445، وابن ماجة 3511)) في الطب :باب تعليق التمائم، والطبراني /18 المفضل بن الحباب، بهذا الاسناد. وأخرجه أحمد 4/445، وابن ماجة 2311)) من طرق عن مبارك بن فضالة، به. قال البوصيرى في "الزوائد "ورقة :221/1 هذا إسناد حسن، مبارك بن فضالة مختلف فيه. قلت :وأخرجه الطبراني 414) (18) من طريق هشيم، عن منصور، عن الحسن، به . وأخرجه الطبراني أيضاً 355) /18) من طريق إسحاق بن الربيع أبى حمزة العطار، عن الحسن، عن عمران موقوفاً عليه، وزاد فيه :وقال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" :ليس منا من تطير ولا تطير له، ولا تكهن ولا تكهن له "أظنه قال " :أو سحر أو سحر أو سحر له ."قال الهيثمي في "المجمع" 5/103-

6086 خالد بن عبيد المعافرى لم يوثقه غير المؤلف، ولم يرو عنه غير حيوة بن شريح، ومشرح بن هاعان حسن الحديث، وباقى رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه الحاكم 4/216، والبيهقى 9/350من طريق أبى العباس محمد بن يعقوب عن أبى وهب بهذا الإسناد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد4/154، وأبو يعلى 1759)) ، والطحاوى 4/325، والطبراني (820) /17) ، والحاكم طرق عن حيوة بن شريح، به. وجود إسناده المنذرى في "الترغيب والترهيب4/157 "، وقال الهيثمي في "المجمع 5/103 "بعد أن نسبه إلى أحمد وأبي يعلى والطبراني : ورجالهم ثقات.

## ذِكُرُ الزَّجُرِ عَنِ الاستِرُقَاءِ بِلَفُظَةٍ مُطْلَقَةٍ أُضُمِرَتُ كَيْفِيَّتُهَا فِيْهَا اللَّهُ اللَّهُ ال اسبات كى ممانعت كاتذكره كها يسالفاظ كذر يعدم كياجائ حمطلق عدا ماه الدرك كيفية الدرمان العشر وجو

جومطلق ہوں اوران کی کیفیت ان میں پوشیدہ ہو

6087 - (سندهديث): آخبَرَنَا عِـمُـرَانُ بُنُ مُوسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعُدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُفُيانُ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَقَّارِ بُنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ، عَنْ اَبِيْدٍ، عَنْ مُتَالَّا مُعَلِّدٍ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صديث) مَن اكْتَوَى أو اسْتَرْقَى، فَقَدْ بَرِءَ مِنَ التَّوَكُلِ

🟵 🤂 حفرت مغيره بن شعبه والعنو ني اكرم مَا يَقِيمُ كايه فر مان فقل كرت مين:

''جو خص (علاج كے طور ير) داغ لكوا تا ہے يا (زمانہ جاہليت كے دستور كے مطابق) جماڑ چھوتك كرتا ہے وہ توكل سے لا تعلق ہوجا تا ہے۔''

## ذِكُرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنُ اَجُلِهَا زُجِرَ عَنُ هَاذَا الْفِعُلِ اسعلت كاتذكره جس كى وجهساس فعل سيمنع كيا كيا ب

6088 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَيَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَيَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْخَزَّازُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ،

(متن صديث): آنَّـهُ دَخَـلَ عَـلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي عَضُدِهِ حَلَقَةٌ مِّنُ صُفْرٍ، فَقَالَ: مَا هٰذِهِ؟ قَالَ: مِنَ الْوَاهِنَةِ؟ قَالَ: اَيَسُرُّكَ اَنْ تُوكَلَ إِلَيْهَا؟ انْبِذْهَا عَنْكَ

6087-إستبادة صحيح، أبوبكر بن خلاد الباهلي :أسسمة محمد، وهو من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين غير عقار بن المغيرة وهو ثقة روى له أصحاب السنن غير أبي داود .سفيان :هو ابن سعيد الثورى، ومنصور :هو ابن المعتمر . وأخرجه الترمذي "2055" في الطب :باب ما جاء في كراهية الرقية، عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهدى، بهذا الإسناد وقال حسن صحيح.

8/161: موسى بن محمد بن حيان ذكره المؤلف في "التقات 9/161" ، وقال : ربسما خالف، وقال ابن أبى حاتم : 8/161 ترك أبو زرعة حديثه، قلت : قدتوب عليه، ومن فوقه ثقات غير أبى عامر الخزاز واسمه صالح بن رستم فقد لينه ابن معين وغيره ووثقه أبو داو دوغيره، وقال ابن عدى : روى عنه يحيى القطان مع شدة اسقصائه، وهو عندى لا بأس به ولم أر له حديثا منكراً جداً، قلت وقد روى له مسلم متابعة، وقد تقدم الحديث برقم . "6053" وأخرجه الطبراني "348"/18، والحاكم 4/216، والبيهقى قلت وقد روى له مسلم متابعة، وقد تقدم الحديث برقم . "6053" وأخرجه الطبراني "348" ورقة : 221/1 والبيهقى الموصلى من طريق أبى عامر المخزاز، عن الحسن، به.

عضرت عمران بن حصین و الفظیریان کرتے ہیں: وہ نبی اکرم منافیقیم کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے کلائی پر پیتل کا کڑا پہنا ہوا تھا نبی اکرم منافیقیم نے دریا فت کیا ہی سے ہے۔ نبی اکرم منافیقیم نے دریا فت کیا ہی سے ہے۔ نبی اکرم منافیقیم نے فرمایا: کیا تمہیں ہیں بات پندہے کہ تمہیں اس کے سپر وکردیا جائے؟ تم اسے اتاردو۔

ذِكُو الْحَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ تِلْكَ الْعِلَّةِ الَّتِي هِيَ مُضْمَرَةٌ فِي نَفْسِ الْخِطَابِ الْخِطَابِ السَّروايت كا تذكره جواس علت كَصِيح مون يردلالت كرتى ہے اس روايت كا تذكره جواس علت كَصِيح مون يردلالت كرتى ہے

#### جواس روایت کے متن میں پوشیدہ ہے

6089 - (سندحديث):اَخُبَرَنَا الْـحُسَيْسُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ اَبِى مَعْشَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وَهُبِ بُنِ اَبِى كَالَةُ مَعْشَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وَهُبِ بُنِ اَبِى كَبُدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَبِى اُنَيْسَةَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ، عَنْ كَرِيسَمَةَ، قَالَ : يَحْدَى بُنِ الْحَجَزَّادِ، عَنْ اَبِى الصَّهُبَاءِ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ، قَالَ:

(متن صديث) قَالَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: عُوضَ عَلَى اللَّهُ الْآيُلَةَ الْاَنْبِياءُ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِىءُ مَعَهُ السَّجُلُ، وَيَجِىءُ مَعَهُ النَّفُرُ كَذَلِكَ، حَتَى رَايَّتُ سَوَادًا كَيْيُرًا، فَظَنَنْتُ النَّهُمُ الْيَي، السَّجُلُ، وَيَجِىءُ مَعَهُ النَّفُرُ كَذَلِكَ، حَتَى رَايَّتُ سَوَادًا كَيْيُرًا قَدْ سَدَّ الْفَق السَّمَاءِ، فَقُلْتُ: مَنْ هُولُاء فَقُلْتُ: مَنْ هُؤُلاء فَقُلْتُ: مَنْ هُؤُلاء فَقُلْتُ: مَنْ هُؤلاء فَقُلْتُ وَسُورَتُ بِهِ، ثُمَّ قِيلَ: إِنَّهُ يَدُخُلُ بَعْدَ هُؤلاء مِنْ الْمَيْكَ الْجَنَّة سَعُونَ اللهَ اللهَ يَدُخُلُ بَعْدَ هُؤلاء مِنْ الْمَيْكَ الْجَنّة سَعُونَ اللّهَ اللهُ عَلَى الْمَعْدُق اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّه

ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ الْقَوْمُ: مَنْ هَوُلاءِ؟ فَتَرَاجَعُوا، ثُمَّ اَجْمَعَ رَايُهُمْ آنَهُمْ مَنْ وُلِلَا فِي الْإِسْلامِ وَتَبَسَّ فِيسِهِ، وَلَمْ يُسُولُ فَ شَيْسًا مِنَ الشِّرُكِ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُوهُ عَنْهُمْ، فَقَالَ: الْإِسْلامِ وَتَبَسَتَ فِيسِهِ، وَلَا يَسْتَرُقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

(تُوضِيَّ مَصنف) قَالَ الشَّيْخُ اَبُوُ حَاتِمٍ رَضِى اللَّهُ عَنَّهُ: الْعِلَّةُ فِي الزَّجْرِ عَنِ الاكْتِوَاءِ، وَالاسْتِرْقَاءِ هِى اَنَّ الْمُعَلِّمُ مَنْ الْبُرَء مِنْهُمَا مِنْ غَيْرٍ صُنْعِ الْبَارِى جَلَّ وَعَلا فِيْهِ، فَإِذَا كَانَتُ هَاذِهِ

6089 إسناده قوى، محمد بن وهب بن أبى كريمة الحرانى روى له النسائى، وهو صدوق، ومن فوقه من رجال الصحيح غير أبى الصبهاء : وهو صهيب، وقيل : صبهان مولى ابن عباس، روى له البخارى فى "الأدب المفرد"، وهو صدوق .محمد بن صلمة : هو ابن عبد الله الباهلى الحرّانى، وأبو عبد الرحيم : هو خالد بن أبى يزيد الحرانى. وأخرجه الطبرانى "605"/18، وابن منده فى "الإيمان "979" "من طرق عَنْ عُبُد اللّه بُنِ عَمُرو، عَنْ زَيْد بُنِ أَبِى أُنيسَةَ، عَنْ عَمُرو بُنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبُد اللّه بُنِ الْمَحَارِثِ السّبة فى "الإيمان "979" "من طرق عَنْ عُبُد اللّه بُنِ عَمُرو، عَنْ زَيْد بُنِ أَبِى أُنيسَة، عَنْ عَمُرو بُنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبُد اللّه بُنِ المُحارِثِ اللّه عليه وسلم قال " 187% و "380" و "425" و "426" و "426"

#

الْمِعَلَّةُ مَوْجُوْدَةً، كَانَ الزَّجُرُ عَنْهُمَا قَائِمًا، وَإِذَا اسْتَعْمَلَهُمَا الْمَرُءُ وَجَعَلَهُمَا سَبَبَيْنِ لِلْبُرْءِ الَّذِى يَكُونُ مِنْ قَضَاءِ اللّهِ دُوْنَ اَنْ يَرَى ذٰلِكَ مِنْهُمَا كَانَ ذٰلِكَ جَائِزًا

و کی جہرت عمران بن حصین والنوئیا بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مکالی نے ارشاد فرمایا: گزشتہ رات میر سامنے انبیاء کو پیش کیا گیا، نوکسی نبی کے ساتھ کھلوگ سے بہاں تک کہ ہیں نے بہت پیش کیا گیا، نوکسی نبی کے ساتھ کھلوگ سے بہاں تک کہ ہیں نے بہت سے لوگوں کودیکھا، میں نے بہگان کیا کہ شان کیا ہے حضرت موکی علیہ اللہ کی قوم کے افراد ہیں پھر میں نے بہت زیادہ لوگوں کودیکھا جنہوں نے آسان کے افق کو بھردیا تھا میں نے دریافت کیا بیکون لوگ ہیں، نو بتایا گیا ہے آپ منافی کیا امت میں ان ہیں نو بتایا گیا ہے آپ منافی کیا امت میں ان لوگوں کے بعد ستر ہزار لوگ جنت میں داخل ہوں گے جن سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا اور انہیں کوئی عذاب نہیں ہوگا۔

پھر نبی اکرم مَنْ اَلْتُیْمُ اٹھ کرتشریف لے گئے۔ حاضرین نے سوچا یہ کون لوگ ہوں گے وہ آپس میں اس بارے میں بات چیت

کرتے رہے پھران سب نے اس بارے میں اتفاق کیا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جومسلمان کھرانے میں پیدا ہوئے اور ہمیشہ مسلمان

رہے جنہوں نے شرک کا زمانہ پایا بی نہیں پھر نبی اکرم مَنْ النیمُ تشریف لائے لوگوں نے آپ مَنْ النیمُ سے ان لوگوں کے بارے میں وریافت کیا تو آپ مَنْ النیمُ نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہوں گے جو (علاج میں) واغ نہیں لکواتے ہوں گے اور (زمانہ جا ہاہیت کے رواح کے مطابق) جھاڑ پھو تک نہیں کرتے ہوں گے اور فال نہیں نکالتے ہوں گے اورائے سے دوردگار پرتوکل کرتے ہوں گے۔

(اہام ابن حبان بُرِیالیہ فرماتے ہیں:) داغ لگوانے اور جھاڑ پھونک کرنے ہیں ممانعت کی علت یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ اس پڑمل کرتے تھے اور وہ یہ بچھتے تھے کہ اللہ تعالی کے حکم کے بغیر وہ لوگ بحض ان دو چیز وں سے ٹھیک ہوجاتے ہیں توجب یہ علمے موجود ہوگی ان دونوں چیز وں سے ممانعت باتی رہی کیکن جب کوئی شخص ان پڑمل کرے اور ان دونوں کو ایساسبب قرار دے جو اللہ کے فیصلے کے مطابق آدمی کی تندر تی کے لیے سبب بنتا ہے اور وہ شخص بین مستجھے محض ان دونوں کا موں کی وجہ سے (فائدہ ہوتا ہے) تو ایسا کرنا جائز ہوگا۔

ذِكُرُ التَّغُلِيظِ عَلَى مَنْ قَالَ بِالرُّقَى وَالتَّمَائِمِ مُتَّكِلًا عَلَيْهَا الرُّقَى وَالتَّمَائِمِ مُتَّكِلًا عَلَيْهَا اس بارے میں شدید ندمت کابیان جو شخص دم کرتے ہوئے اور

تعویذ دیے ہوئے صرف اس پر بھروسہ کرے

6090 - حَدَّثَنَا عِـمُـرَانُ بُنُ مُوْسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَاصِلُ بُنُ عَبُدِ الْاعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ فُضَيْلٍ بُنِ عَمْرٍو، عَنْ يَتْحْيَى بُنِ الْجَزَّارِ، قَالَ:

ُ (مَتَنَ صِدِيثُ) : دَحَلَ عَبُدُ اللّٰهِ عَلَى الْمُواَّةِ وَفِئٌ عُنُقِهَا شَىْءٌ مُعَوَّذٌ، فَجَذَبَهُ فَقَطَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: لَقَدُ اَصْبَحَ آلُ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْنِيَاءَ اَنْ يُشُورِكُوا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَانًا ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـــُهُولُ: إِنَّ السُّقَى وَالتَّـمَائِمَ، وَالتِّولَةَ شِرُكُ قَالُوا: يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هٰذِهِ الرُّقَى وَالتَّمَائِمُ قَدُّ عَرَفُنَاهَا، فَمَا التِّولَةُ؟ قَالَ: شَىءٌ يَصُنَعُهُ النِّسَاءُ يَتَحَبَّرُنَ إِلَى اَزُوَاجِهِنَّ

کی بن جزار بیان کرتے ہیں: حضرت عبدالله والله والله والله عبدالله والله والله والله والله الله والله و

· '' بے شک جھاڑ پھونک تعویذ اور تولہ شرک ہے لوگوں نے کہا: اے ابوعبد الرحمٰن جھاڑ پھونک اور تعویذ کا' تو ہمیں پت ہے بیا نفظ تولہ کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا: بیدوہ کام ہے' جوخوا تین کرتی ہیں تا کہ اپنے شوہروں کی محبت حاصل کر لیں۔''

6091 - (سندحديث) اَخْبَرَنَا اَبُو يَعْلَى، بِالْمَوْصِلِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ، عَنْ اَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:

(متن صديث): نَهِلى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّقَى، وَلِى حَالٌ يَرُقِى مِنَ الْعَقُرَبِ، فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْذَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْذَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْذَكُرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنُ يَنْفَعَ اَحَاهُ فَلْيَفْعَلُ

حفرت جابر رہ النظی ان کرتے ہیں: نبی اکرم سائٹی نے جھاڑ پھونک سے منع کیا ہے میرے ماموں پچھو کے کانے کا دم کیا کر منافٹی کے اسے میں ماموں پچھو کے کانے کا دم کیا کرتے تھے وہ نبی اکرم منافلی کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے آپ منافٹی کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا 'تو آپ منافلی کے ارشاد فرمایا: تم میں سے جو مخض اپنے کسی بھائی کوکوئی بھی فائدہ پہنچا سکتا ہوا ہے وہ کرنا جا ہے۔

ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى اَنَّ الرُّقَى الْمَنْهِيَّ عَنْهَا إِنَّمَا هِيَ الرُّقَى الَّتِي يُخَالِطُهَا الشِّرُكُ بِاللهِ جَلَّ وَعَلا دُوْنَ الرُّقَى الَّتِي لا يَشُوبُهَا شِرُكْ

6090 رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا أن فيه أنقطاعاً بين يحيى بن الجزار وبين عبد الله بن مسعود ابن فُضَيل : هُوَ مُحَمَّدُ بَنُ فُضَيل بُنِ غزوان. وأخرجه بأطوله مما هنا أحمد 1/381، وابن ماجة "353" في الطب : باب تعليق التماثم، والبغوى "3240"، وابن ماجة "353" في الطب : باب تعليق التماثم، والبيهقى 69/350 من طريقين عن الأعمش، عن عمران مرة، عن يحيى بن الحضراد، عَنِ ابْنِ أَخِى زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبِّدِ اللَّهِ بن مسعود، وقد وقع عند ابن ماجة "ابن أحت زينب "بدل "ابن أخى زينب"، وأشار المحافظ في "التقريب : "كانه صحابى، ولم أره مسمى،

6091 حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح، عبيدة بن حميد من رجال البخارى، وأبو سفيان : هو طلحة بن نافع احتج به مسلم وقرنه البخارى، وحديثه عن جابر صحيفة، وقد تابعة أبو الزبير عن جابر، جابر، تقدم عند المؤلف برقم ."532"والحديث عند مسلم في "صحيحه "62" "2199" "و "63" من طريق الأعمش، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن أبي شيبة \$358/34، وأبو يعلى "2299"، والطحاوى4/328، والبيهقي 9/349من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد . وانظر "6097"

اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ممنوعت کا دم وہ ہے جس میں شرکیہ کلمات پر سے جاتے ہوں وہ دم (ممنوعت میں) شامل نہیں ہوگا، جس میں شرکیہ کلمات نہ ہوں 6092 - (سندحدیث): آخبر آنا عِمْ آن بُنُ مُوسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاءِ بُنِ کُرَیْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاءِ بُنِ الْصَحَاكِ، عَنْ کُرَیْبٍ الْکِنُدِیّ، قَالَ:

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاتَتْهُ فَاسُتَأْذَنَتُهُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، فَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ارْقِى، مَا لَمُ يَكُنُ فِيهَا شِرُكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ارْقِى، مَا لَمُ يَكُنُ فِيهَا شِرُكُ

کی کریب کندی بیان کرتے ہیں جھزت امام زین العابدین والفؤنے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم لوگ قریش سے تعلق رکھنے والے ایک عمر رسیدہ صاحب کے پاس چلے گئے ان کا نام ابن ابو همہ تھاوہ ستون کی طرف مند کر کے نماز ادا کر رہے تھے ہم ان کے پاس بیٹھ گئے جب انہوں نے امام زین العابدین نے آن سے کہا پاس بیٹھ گئے جب انہوں نے امام زین العابدین نے آن سے کہا آپ دم کرنے کے بارے میں اپنی والدہ کی نقل کردہ روایت ہمیں بیان سیجئ تو انہوں نے بتایا میری والدہ نے جھے یہ بات بتائی ہے کہ وہ زمانہ جا جلیت میں دم کیا کرتی تھیں جب اسلام آگیا' تو انہوں نے بیکہا میں اس وقت تک دم نہیں کروں گئ جب تک میں نبی اکرم مُنافیظ سے اس بارے میں اجازت نہیں لیتی وہ نبی اکرم مُنافیظ کی خدمت میں حاضر ہوئی انہوں نے نبی اکرم مُنافیظ سے اس بارے میں اجازت نہیں لیتی وہ نبی اکرم مُنافیظ کی خدمت میں حاضر ہوئی انہوں نے نبی اکرم مُنافیظ سے اس بارے میں اجازت نہیں لیتی وہ نبی اکرم مُنافیظ میں شرک نہ ہو۔ اجازت ما گئ تو نبی اکرم مُنافیظ سے نبی اکرم مُنافیظ کی نتا کہ دم اللہ کا الفاظ میں شرک نہ ہو۔

ذِكُرُ اسْتِعُمَالِ الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّقْيَةَ الَّتِى اَبَاحَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّقْيَةَ الَّتِى اَبَاحَ اسْتِعُمَالَ مِثْلِهَا لِاُمَّتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس بات کا تذکرہ کہ نبی اکرم مَثَالِيَّا نے وہ دم کیے ہیں جن کی ما ننددم کرنے کو

نی اکرم مالی ان است کے لیے مباح قرار دیا ہے

6093 - (سندحديث): آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ قَحْطَبَةَ، بِفَمِ الصِّلْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ

6092 حديث صحيح بطريقه وشواهده، كريب الكندى :هو ابن سليم، ويقال : ابن سليمان، ذكره المصنف في "الثقات" 5/339، وقال : يروى عن أمه، وهي : بنت حالد بن سعيد بن العاص، امرأة الزبير بن العوام، ولها صحبة، روى عنه الجراح بن المصحاك، وذكره ابن أبي حاتم 7/119، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وعلى بن الحسين : هو ابن على بن أبي طالب الملقب بزين العابدين، وابن أبي حيثمة : هو أبو بكر بن سليمان بن ابي حثمة.

آبِى الشَّوَارِبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُلازِمُ بُنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ بَدْرٍ، عَنُ قَيْسِ بُنِ طَلْقٍ، عَنُ آبِيهِ، قَالَ: (مَتْن مديث): لَدَغَيْنِى عَقُرَبٌ عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَقَانِى وَمَسَحَهَا

ﷺ کی موجودگی میں ایک بچھونے مجھے ڈیک ماردیا تو نبی اگرم مُلَالِیَّا کی موجودگی میں ایک بچھونے مجھے ڈیک ماردیا تو نبی اکرم مُلَالِیًا کی نبی کی میں ایک بچھونے مجھے ڈیک ماردیا تو نبی اکرم مُلَالِیًا کی نبیجے دم کیا اور (اس جگہ پر) دست مبارک بھیرا۔

ذِكُرُ اِبَاحَةِ اسْتِرُقَاءِ الْمَرْءِ لِلْعِلَلِ الَّتِي تَحُدُث بِمَا يُبِيحُهُ الْكِتَابُ وَالسُّنَةُ آدى كاكس يمارى كے پیش آنے پرايبادم كروانا مباح ہونے كا تذكره

#### جس دم کوکتاب وسنت میں مباح قرار دیا ہو

6094 - (سند صديث): آخُبَرَنَا عِـمُ رَانُ بُنُ مُوْسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ عِيْسَى الْمِصْرِيُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ عَوْفِ بُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ عَوْفِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ: مَالِكِ، قَالَ:

رمتن صديث): كُنَّا نَرُقِى فِى الْجَاهِلِيَّةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا تَقُولُ فِى ذَلِكَ؟ قَالَ: اعْرِضُوا عَلَىَّ رُقَاكُمُ، وَلَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمُ يَكُنُ شِرْكًا

## ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قَولَ مَنُ نَفْي جَوازِ اسْتِعْمَالِ الرُّقَى لِلْمُسْلِمِيْنَ اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جس نے مسلمانوں کے لیے

6093 - إسناده قوى طلق : هو ابن على الحنفي اليمامي رضى الله عنه . وأخرجه الطحاوى 4/326 هو محمد بن خزيمة ، عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، بهذا الإسناد . وأخرجه الطحاوى 4/326 والطبراني "8244"، والحاكم 4/416 طرق عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، بهذا الإسناد . وأخرجه الطبواني "8263" من طريق عن طرق عن مدن ميلازم بين عمرو ، به وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ! وأخرجه الطبراني "8263" من طريق مسدد ، عن محمد بن جابر ، كلاهما عن عبد الله بن بدر عن طلق بن على ، ولم يذكر فيه قيساً.

6094 إسناده قوى على شرط مسلم أحمد بن عيسى : هو ابن حسان المصرى المعروف بابن التسترى . وأخرجه البيهقى 9/349 من طريق محمد بن جابر ، عن أحمد بن عيسى، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم "2200" في السلام : باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك ، وأبو داود "3886" في الطب : باب ما جاء في الرقى، من طريقين عن ابن وهب، به . وأخرجه الطحاوى 4/328 والطبرانى "88"/18من طريقين عن عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، به .

## دم کروانے کے جائز ہونے کی نفی کی ہے

6095 - (سند صديث) اَخْبَرَنَا السَّخْتِيانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ، عَنُ اَزْهَرَ بُنِ سَعِيْدٍ الْحَرَاذِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ السَّائِبِ ابْنِ اَحِي، مَهُدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ، عَنْ اَزْهَرَ بُنِ سَعِيْدٍ الْحَرَاذِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ السَّائِبِ ابْنِ اَحِي، مَنْ مَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ السَّائِبِ ابْنِ الْحِي، مَنْ مَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ السَّائِبِ ابْنِ الْحِي، مَنْ السَّائِبِ ابْنِ السَّائِبِ ابْنِ الْحَيْمَانِ مَنْ عَبْدِ الرَّحْمَةِ بَالْ السَّائِبِ ابْنِ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْحَيْمَ الْمَنْ الْحَيْمِ الْمَنْ عَبْدُ اللَّهُ الْمُعَالِيِّةِ الْمَنْ عَبْدُ الْمُعَالِيَةِ الْمَائِبِ ابْنِ السَّائِبِ الْمَنْ السَّائِبِ الْمَائِبِ الْمَيْمِي السَّائِبِ الْمَنْ الْمُعَامِيةُ مُنْ مَنْ السَّائِبِ الْمَنْ الْمَائِبُ السَّائِبِ الْمَائِبِ الْمَائِلِ السَّائِبِ الْمَائِبُ السَّائِبِ السَّائِبِ الْمَائِلِيْ السَّائِبِ السَّائِبِ الْمَائِلُ مَالْمُولِلَةُ الْمُعْلِيْلِ السَّائِبِ الْمَنْ الْمَائِلِ السَّائِبُ الْمَائِلِ مَالْمُولِيَّةُ مَالَى السَّائِبُ السَّائِبِ الْمَائِلِيْنِ السَّائِبِ الْمَائِلِي السَائِلِي السَّائِبُ الْمَائِلِيْنِ السَّائِبُ الْمَائِلِ السَّائِبِ الْمَائِلِي الْمِيْلِيْلِ السَّلَالِي الْمَائِلِي السَائِلِي السَائِلِي السَائِلِي السَائِلِي السَّائِلِي السَّائِلِي السَّائِلِي السَائِلِي السَلْمُ السَائِلِي الْمَائِلُولِ السَائِلِي السَائِلِي

رمتن صديث): آنَّ مَيْمُوْنَةَ، قَالَتْ لِي يَا ابْنَ آخِي، آلا اَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَتْ: بِاسْمِ اللهِ اَرْقِيكَ، وَاللهُ يَشْفِيكَ، مِنْ كُلِّ دَاءٍ فِيكَ، اَذُهِبِ الْبَأْسَ، رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ اَنْتَ الشَّافِي، لَا شَافِي إِلَّا اَنْتَ

ن کی سیدہ میمونہ فران کے بھتیجروایت کرتے ہیں سیدہ میمونہ فران نے مجھ سے کہا: اے میرے بھتیج کیا میں تہہیں وہ دم نہ کروں جو نبی اگرم مُلا اللہ کیا کرتے تھے میں نے جواب دیا: جی ہاں۔ سیدہ میمونہ فران کا کہا نے یہ پڑھا۔

"الله تعالى كے نام سے بركت حاصل كرتے ہوئے ميں تههيں دم كرتى ہوں الله تعالى تمهيں شفاء عطا كرے ہراس يمارى سے جوتم مهيں لاحق ہے۔الوكوں كے پروردگار تكليف كودور كردے شفاء عطا كردے تو ہى شفاء عطا كرنے والا ہم تيرے علادہ اوركو كى شفاء عطا كرنے والانہيں ہے۔"

(امام ابن حبان میشنیفر ماتے بین:) درست بیہ کدراوی کا نام اظہر بن سعد ہاظہر بن سعید نہیں ہے۔

## ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

اس دوسرى روايت كاتذكره جو بهار ف ذكركرده مفهوم كي بح بون كى صراحت كرتى به 6096 - (سندحديث) أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ سَعِيْدِ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ حَشُرَمٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا عِيْسَى بُنُ يُونُسَ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، اَنَّهَا قَالَتْ:

6095 عبد الرحمن بن السائب ذكره المؤلف في "ثقاته5/9 "، ونقل ابن حجر في "التهذيب "عن المؤلف :أنه روى عنه سعيد المقبرى، والحارث بن أبي ذباب، وليس هو في المطبوع من "الثقات"، وقد نص الإمام الذهبي في "ميزانه 2/566 "أنه تغير دعنه أزهر بن سعيد الحرازى، وباقي رجاله ثقات، وانظر ما بعده . وميمونة :هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة "1021" "عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 6/332، ومن طريقه المزى في ترجمة عبد الرحمن بن السائب من "تهذيب الكمال"، عن عبد الرحمن بن مهدى، به . وأخرجه الطحاوى 4/329، والطبراني و"الأوسط" "1061"/23من طريقين عن معاوية بن صالح، به . وذكره الهيثمي في "المجمع 5/113 "، وقال : رواه الطبراني في "الأوسط" و"الكبير"، وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث وقد وثق وفيه ضعف، وعلى كل حال إسناده حسن.

6096-إستاده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير على بن خشرم فمن رجال مسلم عيسى بن يونس: هو ابن أبى إسحاق السبيعي، وقد تقدم تخريجه برقم "2972" من غير هذا الوجه. وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة "1020" " عن على بن خشرم، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضا "1019"عن ابن راهويه، عن أبى معاوية، عن هشام بن عروة، به.

(متن صديث): كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُقِى: امْسَحِ الْبَاْسَ، رَبَّ النَّاسِ، بِيَدِكَ الشِّفَاءُ، لَا كَاشِفَ إِلَّا أَنْتَ

۞ ﷺ سیدہ عائش صدیقہ وٹا گھا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم مُٹا گھڑا بیدم کیا کرتے تھے۔ ''اے لوگوں کے پروردگار' تو تکلیف کودور کردے شفاء تیرے دست قدرت میں ہے اس تکلیف کو صرف' تو ہی دور کر سکتا ہے۔''

ذِكُو الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِإِبَاحَةِ الرُّقَيَةِ لِلْعَلِيلِ بِغَيْرِ كِتَابِ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُنْ شِرْكًا اس روایت کا تذکرہ جواس بات کی صراحت کرتی ہے بیار شخص کے لیے ایسادم کروانا مباح ہے جس کا ذکر اللّٰد کی کتاب میں نہ ہو جبکہ وہ کلمات شرکیہ نہ ہوں

6097 - (سندحديث) اَخْبَرَنَا اَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا اَبُو خَيْفَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اَبِي سُفْيَانَ،

رَمَتْن صديث): قَالَ: نَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّقَى، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَنْ يَنْفَعَ اَخَاهُ فَلْيَفْعَلُ

عفرت جابر والتلوث بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَالَّيْظِمُ نے دم کرنے سے منع کیا عرض کی گئی یارسول الله (مَالَّيْظِمُ)! آپ مَالَّيْظِمُ نے دم کرنے سے منع کردیا ہے۔ نبی اکرم مَالَّيْظِمُ نے ارشاد فرمایا: تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کوکوئی فائدہ پہنچا سکتا ہو اسے ایسا کرلینا جا ہے۔

6098 - (سندحديث): آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنَا اَبُو اَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْمَى بُنِ سَعِيْدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،

(متن صديث): أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَامْرَاةٌ تُعَالِجُهَا أَوْ تَرْقِيهَا، فَقَالَ:

6097- إستباده عبلي شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير أبي سفيان واسمه طلحة بن نافع فمن رجال مسلم، ورى له البخارى مقرونا أبو خيثمة :هو زهير بن حرب، وجرير :هو ابن عبد الحميد وهو في "مسند أبي يعلى"1914" "، وقد تقدم برقم "6091"بسند آخر.

6098 رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أن أبا أحمد الزبير وهو مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ قَالَ أحمد : كان كثير المخطأ في حديث سفيان، وقال أبو حاتم : عابد مجتهد حافظ للحديث له أوهام . وأخرجه مالك 2/943 في العين : باب التعوذ والرقية من المرض، والبيهقي 9/349 عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَةً بِنْتِ عبد الرحمن أن أبا بكر الصديق دخل على عائشة وهي تشتكى، ويهودية ترقيها، فقال أبو بكر : ارقيها بكتاب الله قال الزرقاني في "شرح الموطأ : 4/328 "قال الربيع : مالت الشافعي عن الرقية، فقال : لا باس أن ترقى بكتاب الله وبما يعرف من ذكر الله، قلت : أيوقي أهل الكتاب المسلمين؟ قال : نعم إذا وقوا من كتاب الله

عَالِحِيهَا بِكِتَابِ اللهِ

( الْوَضْ مَصَنف): قَالَ آبُو حَاتِم: قَولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَالِجِيهَا بِكِتَابِ اللهِ اَرَادَ عَالِجِيهَا بِمَا يُبِيحُهُ كِتَابُ اللهِ، لِآنَ الْقُومَ كَانُوا يَرْقُونَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ بِاَشْيَاءَ فِيْهَا شِرُكٌ، فَزَجَرَهُمُ بِهِلِهِ اللَّفُظَةِ عَنِ الرُّقَى، السَّعَلَةِ عَنِ الرُّقَى، إِلَّا بِمَا يُبِيحُهُ كِتَابُ اللهِ دُونَ مَا يَكُونُ شِرْكًا

کی کی سیدہ عائش صدیقہ وہ اللہ ایس کرتی ہیں: ایک مرتبہ نبی اکرم منافظ ان کے ہاں آئے تو ایک خاتون سیدہ عائشہ وہ ا علاج کررہی تھی (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں) ان پردم کررہی تھی تو نبی اکرم منافظ نے ارشاد فرمایا: تم اللہ کی کتاب کے مطابق اس کاعلاج کرنا۔

(امام ابن حبان وسلید فرات بین:) نبی اکرم تلای کایدفرمان: "متم الله کی کتاب کے مطابق اس کا علاج کرنا" اس کے ذریع آپ مظافی کی مرادیت کی کہم ایسے طریعے سے اس کا علاج کرنا جے الله کی کتاب نے مباح قرار دیا ہو کیونکہ پہلے لوگ زمانہ جا ہلیت میں ایسے الفاظ کے ذریعے دم کیا کرتے تھے جن میں شرک پایا جا تا تھا تو نبی اکرم مگافیظ نے نے ان الفاظ میں دم کرنے سے ان لوگوں کومنع کردیا البتہ جس چیز کو الله کی کتاب نے مباح قرار دیا ہواور جس میں شرک نہ ہواس کا تھم مختلف ہے۔

ذِكُرُ الْحَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَاوَّلْنَا تِلْكَ الصِّفَةَ الْمُعَبَّرَ عَنْهَا فِي الْبَابِ الْمُتَقَدِّمِ

اس روایات کا تذکرہ جواس بات پردلالت کرتی ہے کہ ہم نے گزشتہ باب میں جس صفت کی تاویل بیان کی ہے وہ صحیح ہے

6099 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا مُسَحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْجُنَيْدِ، بِبُسْتَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا الْمُورِي عَنْ الْوَسُفَ، حَدَّثَنَا الْمُورِي عَنْ الْوَسُودِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ:

(مَتْنَ مِدِيثُ): كَانَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اُتِى بِالْمَرِيضِ يَدْعُو وَيَقُولُ: اَذُهِبِ الْبَاْسَ، رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ اَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُ كَا، شِفَاءً لَلْ يُغَادِرُ سَقَمًا

🏵 🏵 سیدہ عا مُشمدیقہ ڈٹائٹا بیان کرتی ہیں: جب نبی اکرم مُٹائٹی کی خدمت میں کوئی بیار لایا جا تا' تو آپ مُٹائٹی میر دعا رتے تھے۔

''ا بے لوگوں کے پروردگار' تو تکلیف کو دور کر دے' تو شفاء عطا کر دے' تو ہی شفاء عطا کرنے والا ہے شفاء صرف وہی ہے'جو' تونے عطاکی ہو' توالیی شفاء عطا کر دے جو بیاری کو بالکل ندر ہے دے۔''

<sup>9099-</sup> إسناده صحيح، إبراهيم بن يوسف :هو ابن ميمونة الباهلي، روى له النسائي وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين أبو الأحوص :هو سلام بن سليم، والأسود :هو ابن يزيد النخعي وهو مكرر "2972"، وانظر الحديث رقم ."6096"

## ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اسْتِرُقَاءِ الْمَرُءِ عِنْدَ وُجُودِ الْعِلَلِ مِنْ قَدَرِ اللهِ اس بات كے بیان كا تذكرہ كه بیاری كور پیش ہونے پرآ دمی كادم كروانا الله تعالى كى تقدير كے مطابق ہے

6100 - (سند صديث) : آخُبَرَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و، بِالْفُسُطَاطِ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ الْعَكَاءِ الزُّبَيْدِيِّ مُحَمَّدِ بُنِ الْوَلِيْدِ، حَدَّثَنَى الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيِّ مُحَمَّدِ بُنِ الْوَلِيْدِ، حَدَّثَنِى الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيِّ مُحَمَّدِ بُنِ الْوَلِيْدِ، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ مُسُلِمٍ، حَدَّثَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ، عَنْ اَبِيْهِ،

(متن حديث): آنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اَرَايَتَ دَوَاء اَنَتَدَاوَى بِهِ، وَرُقَّى نَسْتَرُقِى بِهَا، وَاَشْيَاءَ نَفُعَلُهَا، هَلُ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ؟ قَالَ: يَا كَعُبُ، بَلُ هِيَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ

(تُوضَيُّ مَصنف) عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ حِمْصِيٌّ ثِقَةٌ، وَلَيْسَ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ الْمِصْرِيَّ

(امام ابن حبان مُعَلَّدُ مات میں:)عمروبن حارث مصى نامى راوى تقد ب يعمروبن حارث مصرى نہيں ہے۔ في المعنظ الم

آدمی کے لیے بچھو کے کاشنے پردم کروانے کے مباح ہونے کا تذکرہ

6101 - (سندمديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ غَيْلانَ، بِاذَنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ، لُوَيُنَّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ، لُويُنَّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْاَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْاسُودِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ:

(متن صديث) رَحْصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّفْيَةِ مِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ

1010 إستناده صحيح، محمد بن سليمان ثقة روى له أبو داود والنسائي، ومن فوقه من رجال الشيخين أبو الأحوص : هو سلام بن سليم، ومغيرة : هو ابن مقسم الضبي، وإبراهيم : هو النخعي، والأسود : هو ابن يزيد النخعي . وأخرجه ابن ماجة "351"، في الطب : باب رقية الحبية والعقرب، والطحاوى 4/326من طرق عن أبي الأحوص، بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي "1395"، ومسلم "53" "2193" "329" في السلام : بباب استحباب الرقية من العين، من طريقين عن مغيرة، به . وأخرجه ابن أبي شيبة 8/34، والبخارى "574" في الكبرى "كما في "التحفة" والبخارى "574 أو البيهةي "574 أو البيهةي "11/377 والبيهةي 3/34 والحرة عن الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من كل ذي حمة والحمة، بضم الحاء فتح الميم المخففة : سم العقرب وغيره.

😁 🕾 سیدہ عائشہ صدیقہ وہ اللہ ایان کرتی ہیں: نبی اکرم منافیظ نے سانپ اور بچھو کے کاشنے پر دم کرنے کی اجازت دی

-4

6102 - (سندحدیث): آخبرَنَا عَبُدُ الله بُنُ آخهَ مَد بُنِ مُوسَى، بِعَسْكَرِ مُكُرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَعْمَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى آبُو الزُّبَيْرِ، آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ، يَقُولُ: مَعْمَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى آبُو الزُّبَيْرِ، آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ، يَقُولُ: (مَنْ مَديث): رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنِي عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ فِي وَيُ وَلَيَةِ الْحَيَّةِ (مَنْ مَانِ عَرْمُ وَيَ وَمُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنِي عَمْرِو بَنِ عَوْفٍ فِي وَيُ وَلَيَةِ الْحَيَّةِ (مَنْ عَرْمُ مَنْ عَبُولُ وَمَانِبِ عَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَيْنَ عَمْرُو بَنِ عَوْفٍ فِي وَلِي عَرْمُ مِنْ عَبُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنِي عَمْرُو بَنِ عَوْفٍ فِي فِي رُقُيَةِ الْحَيَّةِ (مَنْ عَرْمُ مِنْ عَرْمُ وَمُنْ وَمُ مَنْ مَانِ بِ عَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَيْنَ عَمْرُو بَنِ عَوْفٍ فِي فِي رُقُيةِ الْحَيْةِ وَمَا يَعِرُونُ وَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا يَلِ عَرْمُ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَالِمُ وَاللّهُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا لَعْلَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَعْلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ وَلَا عَلَيْنَا وَاللّهُ وَلَيْكُولُ وَلَا عَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَيْنَ عَلَو لِهُ وَلِي عَلَى اللهُ وَلَيْكُولُولُهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْكُولُولُولُولُهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَا عُلَالِمُ وَالَاللهُ عَلَيْكُولُولُ وَلَا عَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَى اللّهُولُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُهُ اللهُولُولُهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَاللّهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْكُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلْمُ لَلّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَى ا

ذِكُرُ الْآمْرِ بِالِاسْتِرْقَاءِ مِنَ الْعَيْنِ لِمَنْ اصَابَتُهُ

آدمی کے لیے نظر لگنے پردم کروانے کے مباح ہونے کا تذکرہ

6103 - (سنرمديث) اَخْبَرَنَا عِـمُـرَانُ بُنُ مُوْسَى بُنِ مُجَاشِع، حَلَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ، حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوٍ، حَلَّثَنَا مِسْعَرُ بُنُ كِكَامٍ، حَلَّثَنَا مَعْبَدُ بُنُ حَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَلَّادٍ، عَنْ عَائِشَة: (مَنْ مَدِيثُ) اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَامُرَهَا اَنْ تَسْتَرُقِى مِنَ الْعَيْنِ

🟵 🟵 سیده عائشه صدیقه دلانها بیان کرتی ہیں: نبی اکرم مَلاَیْنِم نے انہیں یہ ہدایت کی تھی کہوہ نظر لگنے کادم کردیا کریں۔

ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلمَرْءِ آنُ يَسْتَرُقِيَ إِذَا عَانَهُ آخُوهُ المُسلِمُ

آدمی کے لیےاس وقت دم کروانے کے مباح ہونے کا تذکرہ

### جب اسے سی مسلمان بھائی کی نظرلگ جائے

6104 - (سندحديث): آخُبَرَنَا عِـمُـرَانُ بُـنُ مُـوْسَـى بُنِ مُجَاشِع، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ السِّنْدِيّ، قَالَ:

6102- إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير أبى الزبير فمن رجال مسلم، وروى له البخارى مقرونا، وقد صرح هو وابن جريج بالسماع أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد النبيل . وأخرجه مسلم "2198"فى السلام : باب استحباب الرقية من العين، عن عقبة بن مكرم العمى، عن أبى عاصم، بهذ الإسناد. وأخرجه مسلم "61 "2199"عن محمد بن حاتم، عن روح بن عبادة عن ابن جريج، به وانظر "532"و "6091"و. "6097"

6103 - إسناده صحيح على شرط الشيخين . متحمد بن بشر : هو العبدى . وأخرجه مسلم "2195"في السلام : باب استحباب الرقية من العين، من طوق عن محمد بن بشر بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم أيضا "2195"عن نمير، عن أبيه، عن مسعو، به وأخرجه أحمد 66/6و138، وابن ماجة "3512"في الطب : باب من استرقى من العين، عن وكيع، عن مسعر وسفيان، عن معبد بن خالد، به . وأخرجه البخارى "5738"في الطب : باب رقية العين، ومسلم "55" "2195"، والنسائي في "الكبرى "كما في "التحققة 11 من عن معبد بن خالد، به . والطحاوى 4/327، والبيهقى 9/347، والبغوى "3242"من طرق عن سفيان، عن معبد بن خالد، به .

حَـدَّقَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفُيَانُ، عَنُ عَاصِمِ بُنِ سُلَيْمَانَ، عَنُ يُّوسُفَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ، قَالَ:

سَرِبِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّفَيَةِ مِنَ الْعَيْنِ، وَالنَّمْلَةِ، وَالْحُمَةِ

(متن صدیث): رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّفَيَةِ مِنَ الْعَيْنِ، وَالنَّمْلَةِ، وَالْحُمَةِ

ﷺ حضرت انس بن ما لک رُلِّ فَيْنِيان كرتے ہيں: نبي اكرم مُلَّ فَيْنِ كَنْ يَر، چيونِي كے كافيے پر، بحر كے كافيے پر
دم كرنے كي اجازت دي تھي۔

(مَنَّنَ صَدِيثُ):اغَتَسَلَ آبِى سَهُ لُ بُنُ حُنيُفِ بِالْحَرَّارِ، فَنَزَع جُبَّةً كَانَتُ عَلَيْهِ، وَعَامِرُ بُنُ رَبِيعَةَ يَنُظُوُ، قَالَ: وَكَانَ سَهُ لُ رَجُلًا اَبْيَضَ حَسَنَ الْجِلْدِ، قَالَ: فَقَالَ عَامِرُ بُنُ رَبِيعَةَ: مَا رَايَتُ كَالْيَوْمِ، وَلَا جِلْدَ عَذْرَاءَ فَالَ: فَقَالَ عَامِرُ بُنُ رَبِيعَةَ: مَا رَايَتُ كَالْيَوْمِ، وَلَا جِلْدَ عَذْرَاءَ فَالَ: فَقَالَ عَامِرُ بُنُ رَبِيعَةً: مَا رَايَتُ كَالْيَوْمِ، وَلَا جِلْدَ عَذْرًاءَ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرَهُ اَنَّ سَهُ لا وُعِكَ، وَانَّهُ غَيْرُ رَائِحٍ مَعَكَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَآخُبَرَهُ سَهُلٌ الَّذِي كَانَ مِنْ شَانُ عَامِر بُن

6104 حديث صحيح، موسى بن السندى ذكره المؤلف فى "ثقاته"، وكناه أبا محمد، وقال : يروى عن وكيع بن الجراح، وأبى نعيم، والمؤمل، حدثنا عنه عمران بن موسى بن مجاشع قلت : قد توبع، ومن فوقه ثقات رجال الشيخين غير يوسف بن عبد الله بين الحارث، فمن رجال مسلم . عاصم بن سليمان : هو الأحول. وأخرجه أحمد 3/118و 119عن وكيع، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 3/127، وابن أبى شيبة 38/8و 3837 ومسلم "58" "590" فى السلام : باب استحباب الرقية من العين، والترمذى "500" فى الطب : باب ما جاء فى الرخصة من الرقية، والنسائى فى "الكبرى "كما فى "التحفيل 1/44 "، والبيهقى 9/348، المغوى "كما فى "المتحبلة عن عاصم الأحول، المغوى "3244 من طرق عن سفيان، به . وأخرجه مسلم "2196 عن أبى خيثمة، عن حميد بن عبد الرحمن، عن عاصم الأحول، به . وأخرجه الترمذى "2056" ، ابن ماجة "3516" فى الطب : باب ما رخص فيه من الرقى، عن عبدة بن عبد الله المخزاعى، عن معاوية بن هشام عن سفيان : هذا حديث حسن غريب، وهذا عندى أصح من حديث معاوية بن هشام عن سفيان .

6105- رجىاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن أبى أمامة، فقد روى له أصحاب السنن غير الترمذي، وقال الزرقاني في "شرح الموطأ: 4/319 "ظاهره الإرسار، لكنه محمول على أن أبا أمامة سمع ذلك من أبيه، ففي بعض طرقه :عن أبى أمامة، حدثني أبى ...وهو في "الموطأ 2/938 "في العين :باب الوضوء من العين. ومن طريق مالك أخرجه النسائي في الطب من "الكبرى "كما في "التحفاق6/1 "، والطبراني "5580" وانظر الحديث التالي. وأخرجه أبو داود "3880" من حديث عائشة قالت :كان يؤمر العائن فيتوضأ، ثم يغتسل منه المعين . واسناده صحيح على شرطهما.

رَبِيعَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلامَ يَفْتُلُ اَحَدُكُمْ اَحَاهُ؟ اَلَا بَرَّكْتَ اِنَّ الْعَيْنَ حَقَّ، تَوَضَّا لَهُ ، فَتَوَضَّاَ لَهُ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ، فَرَاحَ سَهُلٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِهِ بَاسٌ

## ذِكُرُ وَصْفِ الْوُضُوءِ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ لِمَنْ وَصَفْنَاهُ

وضو کے اس طریقے کا تذکرہ جس کے بارے میں ہم نے بیذ کر کیا ہے کہ

#### اس صورتحال میں (اسے وضوکرنا چاہئے)

6106 - (سندهدیث): آخبر آنا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ سَعِیْدِ بُنِ یَعْقُوْبَ، بِحِمُصَ، حَدَّثَنَا سُلَیْمَانُ بُنُ عَبُدِ الْحَمِیدِ الْبَهُرَانِیَّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُسُلِمِ الْحَمِیدِ الْبَهُرَانِیُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُسُلِمِ الْحَمِیدِ الْبَهُرَانِیُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُسُلِمِ بُنِ صَالِحِ الْوُحَاظِیُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يَحْیَى الْكَلْبِیُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُسُلِمِ بُنِ صَالِحِ الْوُحَاظِیُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يَحْیَى الْكَلْبِیُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُسُلِمِ بُنِ صَالِحِ الْوُحَاظِیُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يَحْدَى الْكَلْبِیُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُسُلِمِ بُنُ مُسُلِمِ

رَّمَّن صديثُ): أَنَّ عَامِرَ بُنَ رَبِيعَةَ، آخَا بَنِي عَدِيِّ بُنِ كَعْبٍ رَاى سَهُلَ بُنَ حُنَيْفٍ وَّهُوَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْخَرَّارِ يَغْتَسِلُ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ، وَلا جِلْدَ مُخَبَّاةٍ قَالَ: فَلْبِطَ سَهُلٌ، فَأَتِي

6106 حديث صحيح واخرجه عبد الرزاق "19766"، ومالك 2/939 العين : باب الوضوء من العين، والنسائي في الكبرى "كما في "التحفا666" "، وفي "عمل اليوم والليلة "208" "، والطبراني "5574" و"5575" و"5575" و"5576" و"5575" والبيهقي 3/58 و352 و352 والبغوى "3245" من طرق عن الزهرى، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن أبي شيبة 8/58 و"5579" و والنسائي في "عمل اليوم ولليلة "209" "، وأحمد 4/386، والطبراني "5573" و "5578" من طرق عن الزهري مئن أبي أمامة بن حنيف . وأخرجه الطبراني "5581" من طريق مسلمة بن خالد الأنصاري، و "5582" من طريق عبد الله بن أبي حبيبة، كلاهما عن أبي امامة بن سهل، عن أبيه وذكره صاحب "المجمع 5/107 "وقال : رواه أحمد والطبراني، ورجال احمد رجال الصحيح، وفي أسانيد الطبراني ضعف.

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلُ لَكَ فِي سَهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ، لَا يَرُفَعُ رَأْسَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِرُ بُنُ رَبِيعَةَ وَآهُ يَغْتَسِلُ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا رَايَّتُ كَالْيَهُ مَا لَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِرَ بُنَ رَبِيعَةَ فَتَغَيَّظَ عَلَيْه، وَقَالَ: وَاللهِ مَا وَلَا جِلْدَ مُخَبَّاةٍ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِرَ بُنَ رَبِيعَةَ فَتَغَيَّظَ عَلَيْه، وَقَالَ: عَلَامَ يَقُتُلُ اَحَدُكُمُ اَخَاهُ؟ اللهُ تَبُرِّكُ؟ اغْتَسِلُ لَهُ فَعَسَلَ لَهُ عَامِرٌ، فَرَاحَ سَهُلٌ مَعَ الرَّكْبِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ

قَالَ: وَالْغُسُلُ اَنْ يُتُوتَىٰ بِالْقَدَحِ، فَيُدُحِلَ الْعَاسِلُ كَفَيْهِ جَمِيْعًا فِيُهِ، ثُمَّ يَغْسِلُ وَجُهَهُ فِي أَثَمَدَحِ، ثُمَّ يُدُحِلُ يَدَهُ الْيُسْرَى يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، يَسَدَهُ الْيُسْرَى، فَيَغْسِلُ صَدْرَهُ فِي الْقَدَحِ، ثُمَّ يُدُحِلُ يَدَهُ فَيَغْسِلُ ظَهْرَهُ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِيَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ يُغْطَى ذَلِكَ الْإِنَاءَ قَبْلَ ثُمَّ يَعْسِلُ رُكَبَتَيْهِ، وَاطْرَافَ اصَابِعِهِ مِنْ ظَهْرِ الْقَدَمِ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ بِالرِّجُلِ الْيُسْرَى، ثُمَّ يُعْطِى ذَلِكَ الْإِنَاءَ قَبْلَ الْمُسْرَى، ثُمَّ يَعْمَعُ فِيهِ، وَيَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ، وَيَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ، وَيُكْفِىءُ الْقَدَحَ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ

رادی بیان کرتے ہیں : شسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بیالہ لا یا جائے شسل کرنے والا شخص اپنے دونوں ہاتھ اس میں داخل کرے پھروہ اپنے چہرے کواس پیالے میں دھوئے ( یعنی چہرے کو دھونے والا پانی دوبارہ پیالے میں گرے ) پھروہ اپنا دایاں ہاتھ اس میں داخل کرے اور اپنی پشت کو دھوئے اپنا بایاں ہاتھ لے اور اس میں داخل کرے اور اپنی پشت کو دھوئے اپنا بایاں ہاتھ لے اور اس میں طرح کرے اس طرح دہ اپنے با کیں پاؤں کے ساتھ کرے پھروہ مرت نظر کی دو گھٹے دھوئے اور اپنی انگلیوں کے کنارے تک دھوئے اسی طرح دہ اپنے باکیں پاؤں کے ساتھ کرے پھروہ برتن ذمین پررکھنے سے پہلے اس شخص کو دے جسے نظر گئی ہے پھروہ اس میں کلی کرے اور اپنی چہرے پروہ پانی ڈالے اور اپنی سر پروہ بہائے اور پھرا بنی پشت کے پیچھے کی طرف اس بیالے کو الٹادے۔

## ذِكُرُ الْاَمْرِ بِالْاغْتِسَالِ لِمَنْ عَانَهُ آخُوهُ الْمُسْلِمُ

جوفض اینے سی مسلمان بھائی کونظر لگادیتا ہے اسے شل کرنے کا حکم ہونے کا تذکرہ

6107 - (سند مديث) : اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ النَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيمِ، صَاعِقَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ النَّقَفِيُّ، عَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَضُرَمِيُّ، حَدَّثَنَا وهَيُبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ اَبِيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَيْنُ حَقَّ، وَلَوُ كَانَ شَىءٌ سَابِقَ الْقَدَرِ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، وَإِذَا اسْتُغُسِلْتُمُ فَاغُسِلُوا

😯 😌 حضرت عبدالله بن عباس وللطفار وايت كرت بين نبي اكرم مَالينيَّا في ارشا وفر مايا:

'' نظر الگناحق ہے اگر کوئی چیز تقدیر کو تبدیل کر سکتی' تو نظر اسے تبدیل کردیتی اور جب تم سے عسل کرنے کے لیے کہا جائے' تو تم عسل کرلو ( یعنی نظر کے اثر ات دور کرنے کے لیے ایسا کرو)''۔

6108 - حَدَّثَنَاهُ النَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا آحُمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ، حَدَّثَنَا مُسُلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا وهَيْبٌ،

🟵 🟵 يې روايت ايك اورسند كے همراه بھى منقول ب\_

ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُدْحِضِ قَولَ مَنْ كَرِهَ اسْتِعْمَالَ الرُّقَى عِنْدَ الْحَوَادِثِ تَحُدُثُ الْحَرَالِ ال اس روایت كاتذكره جواس مخص كموقف كوغلط ثابت كرتی بے جواس بات كا قائل ہے

#### تکلیف لاحق ہونے پردم کرنا (یادم کروانا) مکروہ ہے

6109 - (سندحديث): آخُبَرَنَا عِـمُرَانُ بُنُ مُوسَى السَّخُتِيَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَبَدُ بُنُ جَلَّانَا عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْبَدُ بُنُ جَالِدٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَالِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بُنُ جَالِدٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَالِمٍ، قَالَ: عَلْ اللَّهِ بُنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَالِمٍ، قَالَ: عَلْ اللَّهِ بُنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَالِمٍ اللَّهُ بُنِ شَدَّادٍ مَنْ عَالِمٍ اللَّهِ بُنِ شَدَّادٍ مَنْ عَالِمٍ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ بُنِ شَدَّادٍ مَنْ عَلْمُ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ بُنِ شَدَّادٍ مَنْ عَالِمٌ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ بُنِ شَدَّادٍ مَنْ عَالِمٌ اللَّهِ بُنِ شَدَّادٍ مَنْ عَالِمٌ اللَّهُ اللَّهِ بُنِ شَدِّالِهُ اللَّهِ بُنِ اللَّهُ اللَّهُ بُنُ اللَّهُ اللَّ

(متن حديث) إَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَامُرَهَا أَنْ تَسْتَرْقِي مِنَ الْعَيْنِ

😌 🥸 سیده عائشه صدیقه و النهابیان کرتی ہیں: نبی اکرم مَثَالَیْمَ ہمیں یہ ہدایت کرتے تھے کہ ہم نظر لگنے کا دم کردیا کریں۔

6108- إسناده صحيح على شرط الصحيح، وهيب : هو ابن عجلان الباهلي، وابن طاوس : هو عبد الله . وأخرجه ابن أبي شيبة 8/59- إسناده صحيح على شرط الصحيح، وهيب : هو ابن عجلان الباهلي، وابن طاوس : هو عبد الله . والسناد . قال شيبة 8/59، والترمذي : حديث حسن صحيح غريب . وأخرجه عبد الرزاق "2188" في السلام : باب البطب والمرضى والرقى، عن أحمد بن الترمذي : حديث حسن صحيح غريب . وأخرجه مسلم "2188" ، والطبراني "10905" ، والليهقى 351/ من طرق عن مسلم بن إبراهيم، به .

6109- إسناده صحيح على شرط الشيخين .وهو مكرر . "6103"

## ذِكُرُ إِبَاحَةِ آخُدِ الرَّاقِي الْأُجُرَةَ عَلَى رُقَيَتِهِ الَّتِي وَصَفُنَاهَا وَمَرَكِ وَصَفُنَاهَا وَمَر وم كرنے والے كے ليے اپنے ايسے دم كرنے كامعا وضہ لينے كے مباح ہونے كا تذكرہ جس كى صفت ہم نے بيان كى ہے

6110 - (سند صديث) اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُشَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيُدُ، قَالَ: اَخْبَرَنَا رَكُويًّا بُنُ اَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّغْبِيّ، عَنُ خَارِجَةَ بُنِ الصَّلْتِ التَّمِيمِيّ، عَنُ عَمِّهِ،

(مَتْنَ صَدِيثُ): اَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ عِنْدَهُمُ مَجُنُونٌ مُوثَقٌ فِي الْحَدِيدِ، فَقَالَ لَهُ بَعُضُهُمُ: عِنْدَكَ شَيْءٌ تُدَاوِيُ هِذَا بِهِ؟ فَإِنَّ صَاحِبَكُمُ قَدْ جَاءَ بِحَيْرٍ، قَالَ: فَقَرَاتُ عَلَيْهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثَلَاثَةَ الْيَامِ، كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ، فَبَرَا، فَاعْطَاهُ مِانَةَ شَاقٍ، فَاتَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُ، فَمَنُ اكَلَ مِانَةَ شَاقٍ، فَاتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُ، فَمَنُ اكَلَ بِرُقْيَةٍ بَاطِلٍ، فَقَدُ اكَلَتَ بِرُقْيَةٍ حَقِي

فَ خارجہ بن صلَت یمی اپنے چپا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: وہ کسی قوم کے پاس سے گزر ہے جن میں ایک پاگل شخص تھا جے لو ہے میں باندھا گیا تھا ان میں سے کسی نے کہا: کیا آپ کے پاس کوئی ایسی جیز ہے جس کے ذریعے آپ اس کا علاج کر سکیں دو کیونکہ آپ کے ساتھی بھلائی لے کر آئے ہیں۔ راوی کہتے ہیں: تو میں نے تین دن تک اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیاروز اندمیں دو مرتبہ اس کو دم کرتا تھا وہ ٹھیک ہوگیا، تو اس شخص نے آئیس ایک سو بکریاں دیں وہ نبی اکرم سکا تی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ مائے تی اکرم سکا تھی کے دریعے کھا تا ہے (وہ ممنوع ہے )تم نوحق کے دریعے کھا نے گے ہو۔

6111 - (سندهديث): اَخْبَرَنَا الْفَصْلُ بُنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ خَارِجَةَ بُنِ الصَّلْتِ التَّمِيمِيّ، عَنْ عَمِّهِ،

(مَتْن صَديث): آنَّهُ آتَى النَّبَيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ اقْبَلَ رَاجِعًا مِنْ عِنْدِهِ، فَمَرٌّ عَلَى قَوْمٍ عِنْدَهُمُ رَجُلٌ

0110- إسناده حسن، خارجة بن الصلت ذكره المؤلف في "ثقات 4/21 "، وروى عنه اثنان، وقال الإمام الذهبي في الكاشف: "محله الصدق، وباقي رجاله رجال الشيخين غير صحابيه يزيد :هو ابن هارون. وأخرجه الحاكم 550 0500 من الكاشف: "محله الصدق، وباقي رجاله رجال الشيخين غير صحابيه يزيد :هو ابن هاروه، بهذا الإسناد، وصححه ووافقه الذهبي . وأخرجه ابن أبي شيبة 8/53، والطبراني "509" (17/509" والحاكم، والمزى في "تهذيب الكمال 8/14 "من طريق زكريا بن أبي زايدة، به . وأخرجه أحمد 5/211 والطبراني "3420" وأبو داود "3420" في الإجازة :باب كسب الأطباء ، "389" و "3901" "، وابن السنى في "عمل اليوم والليلة "635" "، والطحاوى 4/126 كما في "التحفو 8/249 "، وفي "عمل اليوم ولليلة "1032" "، وابن السنى في "عمل اليوم والليلة "635" "، والطحاوى من طرق عن الشعبي، به .

6111- هو مكرر ما قبله يحيى :هو ابن سعيد الأنصارى، وزكريا :هو ابن أبي زائدة. وأخرجه أبو داود "3896"في الطب: باب كيف الرقي؟ عن مسدد بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/210 211عن يحيي بن سعيد، به. مُوثَقٌ بِالْحَدِيدِ، فَقَالَ اَهُلُهُ: إِنَّهُ قَدُ حُدِّثُنَا اَنَّ مَلِكَكُمُ هِلَا قَدُ جَاءَ بِخَيْرٍ، فَهَلُ عِنْدَكَ شَيْءٌ تَرُقِيهِ؟ فَرَقَيْتُهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَبَرَا، فَاعُطُونِي مِائَةَ شَاةٍ، فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: خُذُهَا، فَلَعَمْرِى لَمَنُ اكَلَ بِرُقْيَةٍ بَاطِلٍ، فَقَدُ اكَلُتَ بِرُقْيَةٍ حَقِّ

( تُوضَى مَصَنف) : قَالَ اَبُوُ حَاتِمٍ : قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حُذْهَا اَرَادَ بِهِ جَوَازَ ذَلِكَ الشَّىءَ الْمَانُوذِ، مَعَ جَوَازِ اسْتِعْمَالِهِ فِى الْمُسْتَقْبَلِ، لِآنَّ الشَّاءَ اَخَذَهَا الرَّاقِى قَبْلَ اَنْ يَّاْتِى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ سَالَ بَعُدَ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذْهَا اَرَادَ بِهِ جَوَازَ فِعُلِ الْمَاضِى وَالْمُسْتَقْبَلِ مَعًا، وَعَمُّ خَارِجَةَ بُنِ الصَّلْتِ عِلاقَةُ بُنُ صُحَارٍ السَّلِيطِيُّ، وَسَلِيطٌ مِّنْ يَنِي تَمِيمٍ

ﷺ خارجہ بن صلت ہمی اپنے چھا کا یہ بیان قال کرتے ہیں وہ نبی اکر م نگائی کی خدمت میں حاضر ہوئے جب وہ نبی اکرم نگائی کی خدمت میں حاضر ہوئے جب وہ نبی اکرم نگائی کی خدمت سے والی جارہ سے تو ان کا گزرا کی قوم کے پاس سے ہواجہاں ایک شخص لو ہمیں بندھا ہوا تھا اس کے رشتے داروں نے یہ کہا ہمیں یہ بات پتہ چلی ہے کہ آپ کے آتا بھلائی لے کرآئے ہیں تو کیا آپ کے پاس کوئی الی چیز ہے جس کے ذریعے آتا بھلائی لے کرآئے ہیں تو کیا آپ کے جسے ایک سوبر یاں دیں میں کے ذریعے آتا بھلائی الی کو میری زندگی کی قتم جو شخص باطل دم کے ذریعے کھا تا ہے داوہ مناظ ہے) تم 'تو حق کے دم کے ذریعے کھا تا ہے داوہ مناظ ہے) تم 'تو حق کے دم کے ذریعے کھا رہ ہو۔

(امام ابن حبان میشانی فرماتی بین) نبی اکرم مَن الیفیم کایدفرمان: "تم اسے حاصل کرلو" اس کے ذریعے مرادیہ ہے جو چیز حاصل کی گئی ہے اسے جائز قرار دیا جائے اور مستقبل میں بھی ایسا کم لکرنے کو جائز قرار دیا جائے کوئکہ دم کرنے والے صاحب نے نبی اکرم مَنافینی کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے وہ بحریاں حاصل کر لی تھیں اس کے بعد اس بارے میں نبی اکرم مَنافینی سے دریا فت کیا تھا تو نبی اکرم مَنافینی میں جو تعل کیا گیا وہ بھی جائز دریا فت کیا تھا تو نبی اکرم مَنافینی میں جو تعل کیا گیا وہ بھی جائز ہوگا۔

خارجىن صلت كے چاكانام حفرت علاقه بن صحار تليطى ہے اور سليط بن تيم كى ايك شاخ ہے۔ فر كُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ اَخُذَ الْالْجُرَةِ الْمُشْتَرَطَةِ فِي الْبِدَايَةِ عَلَى الرُّقَى

آدمى كيك بدبات مباح بون كا تذكره كهوه دم كرنے سے پہلے بى معاوض كى شرط طے كرسكتا ہے 6112 - (سند صدیث) : اَخْبَرَنَا عِـمْـرَانُ بْنُ مُـوُسَـى بْنِ مُجَاشِعِ السَّخْتِيَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بْنُ آبِى شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَوِيُرٌ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ جَعْفَوِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنُ آبِى نَضْرَةَ، عَنْ آبِى سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ، قَالَ:

(مَنْنَ صَدِيثُ) : بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَرِيَّةٍ، فَمَرَدُنَا عَلَى اَهْلِ اَبَيَاتٍ، فَاسُتَضَفْنَاهُمُ، فَاتَوْنَا فَقَالُوا: هَلُ فِيكُمُ اَحَدٌ يَرُقِى؟ قَالَ: قُلُتُ: نَعَمُ، اَنَا وَلَا اَنُ يُسُطِّيهُ وَنَا، فَنَزَلُوا بِالْعَرَاءِ، فَلُدِغَ سَيِّدُهُمُ، فَاتَوْنَا فَقَالُوا: هَلُ فِيكُمُ اَحَدٌ يَرُقِى؟ قَالَ: قُلُتُ: نَعَمُ، اَنَا اَرُقِ صَاحِبَنَا، قُلْتُ: لَا، قَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَابَيْتُمُ اَنْ تُصَيِّفُونَا، قَالُوا: فَإِنَّا نَجَعَلُ لَكُمْ جُدُّلا، قَالَ:

فَجَعَلُوا لِي ثَلَاثِينَ شَاةً، قَالَ: فَآتَيْتُهُ، فَجَعَلُتُ آمُسَحُهُ، وَآقُرا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ حَتّى بَرَا، فَآخَذُنَا الشَّاء ، فَقُلْنَا:

نَـأُخُـذُهَا وَنَجُنُ لَا نُحْسِنُ نَرْقِي؟ فَمَا نَحْنُ بِالَّذِي نَأْكُلُهَا حَتَّى نَسْالَ عَنْهَا رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاتَيْسَاهُ، فَذَكُونَا ذلِكَ لَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ يَقُولُ: وَمَا يُدُرِيكَ آنَّهَا رُقْيَةٌ؟ قَالَ: قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا دَرَيْتُ آنَّهَا رُقْيَةٌ، شَيْءٌ اَلْقَاهُ اللَّهُ فِي نَفُسِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُوا، وَاصْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهُم 🟵 🤁 حضرت ابوسعید خدری و الشئیریان کرتے ہیں: نبی اکرم مَالیّیم نے ہمیں ایک مہم پرروانہ کیا ہمارا گزرایک بستی کے پاس ے ہواہم نے انہیں مہمان نوازی کے لیے کہا تو انہوں نے ہماری مہمان نوازی کرنے سے اٹکار کردیا ہم لوگوں نے آبادی سے باہر ایک جگہ پڑاؤ کیاان لوگوں کے سردارکوکسی زہریلی چیزنے کاٹ لیاوہ لوگ جمارے پاس آئے انہوں نے کہا: کیا آپ کے درمیان کوئی ایسا مخص ہے جودم کرتا ہومیں نے کہا: جی ہاں میں دم کرتا ہوں ان لوگوں نے کہا: ہمارے ساتھی کودم کرد بیجئے میں نے کہا: جی نہیں ہم نے تہمیں مہمان نوازی کیلئے کہا تھاتم نے ہماری مہمان نوازی کرنے ہے اٹکار کردیا تھا ان لوگوں نے کہا: ہم آپ کواس کا معاوضہ دیں گے۔راوی کہتے ہیں 'توانہوں نے ہمیں تمیں (30) بکریاں دینے کامعاہدہ کیا میں اس مخص کے پاس آیا میں نے اس یر ہاتھ پھیرنا شروع کیا اور سورۃ فاتحہ پڑھ کردم کرنا شروع کیا' یہاں تک کہوہ مخص ٹھیک ہوگیا' توہم نے بکریاں حاصل کرلیں ہم نے سوچا کہ ہم نے بحریاں تو لے لی ہیں کیکن ہمیں با قاعدہ طور پردم کرنائہیں آتا اس لیے ہم ان بحریوں کواس وقت تک نہیں کھا کیں گ جب تک ان کے بارے میں نبی اکرم مَا اُلیّا ہے دریافت نہیں کرتے پھر ہم نبی اکرم مَالیّی کم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ مُالنَّيْنَ كسامناس بات كاتذكره كيا- نبى اكرم مَنْ النَّيْم ن دريافت كياتهمين كيسے ية جلاكسوره فاتحه كادم بهي موتا ہميں نے عرض كى ايارسول الله (مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ )! محصنيين بيعة تها كداس كادم بهي موتاب يه توايك چيز بيخ جوالله تعالى في مير دار دئ تونى اكرم مَا لَيْنَا فِي نِي مايا: تم اسے كھاؤاوراپ ساتھ ميرا بھى حصدر كھو۔

6112 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة، واسمه المنذري بن مالك بن قطعة، فمن رجال مسلم . جرير : هو ابن عبد الحميد . وأخرجه ابن السنى في "عمل اليوم والليلة "641" "عن أحمد بن يحيى بن زهير، حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا جرير وأبو معاوية الضرير، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن أبي شيبة 548/53 ، وأحمد 3/10، والترمذي "2062" في الطب : باب ما جاء في أخذ الأجرة على التعويذ، والنسائي في "الكبري "كما في "التحفل 3/63 "، وفي "عمل اليوم والليلة "2061" والدارقطني 3/63 40، 64 فن التحمل اليوم والليلة "1020" والدارقطني 1030"، وابن ماجة "215" في التجارات : باب أجر الرقي، والدارقطني 3/63 40، 40 فل طرق عن الأعمش، به وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وأخرجه أحمد 3/2، ومسلم "55" "202" في السلام : باب جو از أخرجه البخاري "3742" في السلام : باب بوائل المورية على الرقية بالقران والأذكار، والنسائي في "اليوم والليلة"1029" "، ابن ماجة "2156"، والطحاوي، 1274/50 في من طريق هشيم وأخرجه البخاري "3746" في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب، و "7749" في الطب : باب المنفث في الرقية، وأبو داود "3448" في الإجازة : باب كسب الأطباء ، و "3900" في الطب باب كيف الرقي، والبيهقي 14/6من طريق أبي عوانة وأخرجه أحمد 4/4، والبخاري "5736" في الطب : باب الرقي بفاتحة الكتاب، الترمذي والبيهقي 102/6من طريق أبي عوانة وأخرجه أحمد 4/4، والبخاري "5736" في الطب : باب الرقي بفاتحة الكتاب، الترمذي المنائي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من العرب فلم يقروهم .... فذكره عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من العرب فلم يقروهم .... فذكره بنحوه.

1<u>2</u> 12 6113 - (سند صديث): آخُبَرَنَا عِـمُـرَانُ بُـنُ مُـوْسَـى بُنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ آبِى شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوُنَ، قَالَ: آخُبَرَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرِينَ، عَنُ آخِيهِ، مَعْبَدِ بُنِ سِيْرِينَ، عَنُ آخِيهِ، مَعْبَدِ بُنِ سِيْرِينَ، عَنُ آبِى سَيْدٍ الْخُدُرِيّ، قَالَ:

(متن صديثُ): نَزلُنَا مَنْزِلًا، فَآتَنَا امُرَاةٌ، فَقَالَتُ: إِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ سُلَيْمٌ لُدِغَ، فَهَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ؟ قَالَ: فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مِّنَا، كُنَّا نَظُنَّهُ يُحُسِنُ رُقْيَةً، فَرَقَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَا، فَاعْطُوهُ غَنَمًا، وَسَقَوْهُ لَبَنًا، قَالَ: فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مِّنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرُنَا فَقُالَ: مَا كَانَ يُدْرِيهِ آنَهَا رُقْيَةٌ؟ اقْسِمُوا وَاصْرِبُوْ الِي بِسَهِمٍ مَعَكُمُ فَقَالَ: مَا كَانَ يُدْرِيهِ آنَهَا رُقْيَةٌ؟ اقْسِمُوا وَاصْرِبُوْ الِي بِسَهُمٍ مَعَكُمُ

تھے حضرت ابوسعید خدری ڈاٹھؤیمیان کرتے ہیں: ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا ایک عورت ہمارے پاس آئی اور بولی اس قبیلے کے سردار کوکسی زہر یلی چیز نے کا الیا ہے کیا تہارے درمیان کوئی دم کرنے والا ہے۔ راوی کہتے ہیں: تو ہم میں سے ایک ھی میں اٹھ کر اس کے ساتھ چلا گیا ہم اس کے بارے میں بیگان کرتے تھے کہ بیا چھادم کر لیتا ہے اس نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، تو وہ خض ٹھیک ہو گیا ان لوگوں نے ہمیں بکریاں دیں اور ہمیں دورھ بھی پلایا۔ راوی کہتے ہیں: میں نے کہا: تم لوگ انہیں حرکت نددو جب تک ہم نی اکرم ظافین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ تالین کے جب تک ہم نی اکرم ظافین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ تالین کے ساتھ اس بات کا تذکرہ کیا، تو نی اکرم ظافین نے دریافت کیا اے کیے پت چلا کہ اس سورت کا دم بھی ہوتا ہے تم لوگ ان کو قسیم کر لو اور اپنے ساتھ میر ابھی حصد کھو۔



<sup>6113-</sup> إستناده صبحيح على شرط الشيخين وأخرجه مسلم "2201"في السلام : باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار، وأبو داود "3419"في الطب : بناب كيف الرقى، من طريقين عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد . وأخرجه البخارى "500"في فضائل القرآن : باب فاتحة الكتاب، ومسلم "66" "2201"عن محمد بن المثنى، عن وهب بن جرير، عن هشام بن حسان، به.

## كِتَابُ الْعَدُواى وَالطِّيرَةِ وَالْفَأْلِ

کتاب!عدوی،طیرہ اور فال کے بارے میں روایات

6114 - (سند صديث): آخبرَنَا آبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ الْمُخْتَارِ، قَالَ: خَلَّ فِي يَحْيَى بُنُ عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ سِيْرِينَ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن مديث) لا عَدُوى، وَلا طِيرَةَ، وَيُعْجِنُنِي الْفَالُ

العرب الومريه والتوروايت كرت بين نى اكرم ملافيظم في ارشادفر مايا:

"عدوى اورطيره كوئى حقيقت نبين بالبته مجصفال بسندب"

ذِكُرُ خَبَرٍ اَوُهَمَ مَنْ لَمُ يُحُكِمُ صِنَاعَةَ الْحَدِيْثِ اَنَّهُ مُضَادٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا عَدُوَى اَوْ نَاسِخٌ لَهُ

اس روایت کا تذکرہ جس نے اس شخص کوغلط بھی کا شکار کیا جوعلم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا (اوروہ اس بات کا قائل ہے) یہ نبی اگرم مُلَّا ﷺ کے اس فرمان: ''عدویٰ کی کوئی حیثیت نہیں ہے'' کی متفاد ہے یا اس کی ناسخ ہے

6115 - (سندحديث) اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِى يُؤنُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَهُ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ،

(مَنْن صديث): اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: لا عَدُوى ، وَحَلَّتَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةَ: فَكَانَ اَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِمَا كِلَيْهِمَا عَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا يُورِ دُمُمْرِضْ عَلَى مُصِحِّ ، قَالَ اَبُو سَلَمَةَ: فَكَانَ اَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّنُ بِهِمَا كِلَيْهِمَا عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ صَمَتَ اَبُو هُرَيْرَةَ بَعُدَ ذِلِكَ عَنُ قَوْلِهِ: لا عَدُوى ، وَآفَامَ عَلَى اَنُ: لا يُحدِينُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَدْدُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا عَدُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا عَدُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا عَدُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا عَدُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا عَدُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا عَدُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا عَدُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا عَدُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا عَدُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا عَدُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا عَدُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا عَدُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

6114- إستباده صبحيح إبراهيم بن الحجاج السامي : روى له النسبائي، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه مسلم "113" "2223"في السلام : بهاب البطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم، من طريق معلى بن أسد، عن عبد العزيز بن المختار، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم "5826" و "6121" و "6124" و "6125" عَــُوَى فَابِى اَبُو هُوَيْرَةَ اَنْ يَعْرِفَ ذَلِكَ، وَقَالَ: لَا يُورِدُ مُمُرِضٌ عَلَى مُصِحِّ قَالَ اَبُو سَلَمَةَ: وَلَعَمْرِى لَقَدُ كَانَ اَبُو هُرَيْرَةَ اَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا عَدُوَى ، وَلَا اَدْرِى اَنَسِى اَبُو هُوَيْرَةَ، اَوْ نَسَخَ اَجُدُ الْقَوْلَيْنِ الْاَحْرَ

(الْوَضِيَّ مَصنفُ) قَالَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا عَدُوَى اللَّهُ عَنَهُ: لَيْسَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ تَضَادٌ ، وَلَا اَحَدُهُمَا نَاسِخٌ لِلْاَحَوِ ، وَلَا اَحَدُهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا عَدُوَى سُنَّةٌ تُسْتَعُمَلُ عَلَى الْعُمُومِ، وَقَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا عَدُوَى سُنَّةٌ تُسْتَعُمَلُ عَلَى الْعُمُومِ، وَقَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُورِدُ المُمُوسِ عَلَى الْمُصِحِّ، وَيُرَادُ بِهِ الاَعْتِقَادُ فِي السِّعْمَالِ الْعَدُوى يُورِدُ مُمُوسٌ عَلَى الْمُصِحِّ، وَيُرَادُ بِهِ الاَعْتِقَادُ فِي السِّعْمَالِ الْعَدُوى انْ تَصُرَّ الْعَدُوى اللهُ مُوسِحِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

😌 😅 حضرت ابو ہررہ و النفر ان اکرم مَا النفر کا میر مان فقل کرتے ہیں:

''عدوی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔''

انہوں نے یہ بات بھی بیان کی نبی اکرم مُلَا فِيْزُ نے ارشاد فر مایا ہے: '' بیار مخص تندرست کے پاس نہ آئے۔''

ابوسلمہ کہتے ہیں: حضرت ابو ہر یرہ دلائٹوئہ میں بید دونوں روایات نبی اکرم مُلَاثِیْنِم کے حوالے سے بیان کرتے تھاس کے بعد حضرت ابو ہر یرہ دلائٹوئید بیان کرنے حضرت ابو ہریرہ دلائٹوئید بیان کرنے کے کہ بیاری کے متعدی ہونے کی کوئی حیثیت نہیں ہے البتہ وہ یہ چیز بیان کرتے رہے کہ کسی بیارکوکسی تندرست کے پاس ندلایا جائے۔

حارث نای شخص جوحضرت ابو ہریرہ وہلائیؤے چھازاد تھے انہوں نے کہا: اے حضرت ابو ہریرہ (وہلائیؤ)! پہلے تو میں آپ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنتار ہا ہوں کہ آپ اس کے ساتھ ایک اور حدیث بھی بیان کیا کرتے تھے اب آپ نے اسے بیان نہیں کیا جے آپ پہلے بیان کرتے تھے۔ نبی اکرم مُناکھ کی ہے۔ نبیاری کے متعدی ہونے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔'

6115- إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله نقات رجال الشيخين غير حرملة وهو ابن يحيى فمن رجال مسلم. واخو جدمسلم "104" "2221" في السلام :باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، عن حرملة وأبي الطاهر، عن أبي وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي 7/216سختصراً من طريق بحر بن نصر، والطبرى في "مسند على "من "تهذيب الآثار "4" "من طريق يونس، كلاهما عن ابن وهب، به. وأخرجه البخارى "5771" في الطب :باب لا هامة، و "5773" و "5774" باب لا عدوى، ومسلم "105" و "5774" وأحد 2406% والبيهقي 7/216 و 120 طرق عن الزهرى، به. وأخرجه عبد الرزاق "7/25"، وأبو داود "3911" وأبو عليه الطيرة، والطبرى "6"، والبيهقي 7/216، البغوى "3848"من طريق معمر، عن الزهرى قال فحد ثني رجل عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " :لا يوردن ممرض على مصح "، قال :فراجعه الرجل، فقال :اليس قد حدث به، وما سمعت أبا هريرة نسى حديثا قط غيره و في حديث الطبرى :عن الزهرى قال :قال أبو سلمة : سمعت أبو سلمة : قد حدث به، وما سمعت أبا هريرة نسى حديثا قط غيره و في حديث الطبرى :عن الزهرى قال :قال أبو سلمة : سمعت أبا هريرة ... وأخرجه أحمد 2/434، وابن ماجة "1551" في الطب :باب من كان يعجبه الفال ويكره الطيرة، من طريقين عن أب محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال :قال رسول الله عليه وسلم : لا يورد الممرض على المصح "، وزاد أحمد :قال "؛ لا عدوى ولا يحل الممرض على المصح، وليحل المصح حيث شاء وأبي عطية الأشجعي، كلاهما عن أبي هريرة مختصرا بلفظ" : لا عدوى، ولا يحل الممرض على المصح، وليحل المصح حيث شاء "قيل :ما بال ذلك يا رسول الله؟ قال" :إنه أذى"

تو حضرت ابو ہریرہ وہ النفؤنے اس بات کو مانے سے انکار کر دیا اور انہوں نے یہی کہا کہ کسی بیار کو تندرست کے پاس ندلایا ئے۔

ابوسلمہنا می راوی کہتے ہیں: مجھے اپنی زندگی کی شم حضرت ابو ہریرہ رٹھائٹٹ ہمیں سیصدیث بیان کرتے رہے ہیں نبی اکرم مُثَاثِیْخ نے ارشا وفر مایا ہے:'' بیاری کے متعدی ہونے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔''

اب مجھے نہیں معلوم کہ کیا حضرت ابو ہریرہ رہائٹواس بات کو بھول گئے تھے یا ان میں سے ایک قول نے دوسرے کومنسوخ کر

(امام این حبان ویسلیفی فرماتے ہیں:) ان دونوں روایات میں کوئی تضاد نہیں ہے نہ ہی ان میں سے ایک دوسرے کومنسوخ کرتی ہے تاہم نبی اکرم مکانیٹی کا یفرمان: 'بیاری کے متعدی ہونے کی کوئی حیثیت نہیں ہے' بیا کی سنت ہے' جس پرعموی طور پرعمل کیا جائے گا۔ نبی اکرم مکانیٹی کا یفرمان: 'کسی بیارکوتندرست کے پاس ندلا یا جائے' اس کے ذریعے آپ مکانیٹی کی مراد یہ ہے کہ اس بنجا دو کہ اس بنجا دو کہ اس بنجا دو کہ اس بات کا اعتقاد ندر کھا جائے کہ بیاری کے متعدی ہونے پرعمل کرتے ہوئے تم جان بوجھ کرا ہے بھائی کوکوئی نقصان پہنچا دو اگرچہ بیاری کا متعدی ہونا نقصان نہیں دیتا۔

ذِكُرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمَرِّءِ بِالْعَدُوى، وَالصَّفَرِ الَّذِي كَانَ يَقُولُ بِهِ اَهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ السَّارِ عَنْ قَوْلِ الْمَرَّءِ بِالْعَدُوى، وَالصَّفَرِ الَّذِي كَانَ يَقُولُ بِهِ اَهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ السَّارِ عَنْ اللَّهُ الْمَانِعِينَ اللَّهُ الْمَانِعِينَ اللَّهُ الْمَانِعِينَ اللَّهُ الْمَانِعِينَ اللَّهُ الْمَانِعِينَ اللَّهُ الْمُعَلِينَ اللَّهُ الْمُعْمِينَ اللَّهُ الْمُعَلِينَ اللَّهُ اللَّ

#### كا قائل مؤجوز مانه جابليت كيلوگون كاعقيده تها

6116 - (سنرصديث): الخُبَرَنَا مُسَحَسَّدُ بُنُ الْسَحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَلَّثَنَا حَرُمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، حَلَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، قَالَ: الْخَبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ آبِى سَلَمَةَ، عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا عَدُوى، وَلَا صَفَرَ، وَلَا هَامَةً ، فَقَالَ الْاعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِى الرَّمُلِ كَانَهُ الظِّبَاءُ، فَيَجِىءُ الْبَعِيرُ الْآجُرَبُ، فَيَدُخُلُ فِيهَا فَيُجْرِبُهَا؟ قَالَ: فَمَنُ آعُدَى الْآوَل؟

#### 🕾 😂 حضرت ابو ہریرہ رہ اللفظروایت کرتے ہیں نبی اکرم مظافظ نے ارشاد فرمایا:

1616 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة فمن رجال مسلم، وأخرجه مسلم "2220" و "2220" عن السلام : باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، عن حرملة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "101" "2220 و الطحاوى في "شرح معاني الآثار "31" 4/309% و البيهقي 7/216 الطبرى في "مسند على "من "تهذيب الآثار "3" "من طرق عن ابن وهب، به. واخرجه عبد الرزاق "1950"، والجهة ي 2/267" والبخارى "5717" والطحاوى في "شرح المعاني" عن ابن وهب، به واخرجه عبد الرزاق "1950"، واحمد 2/267" و "272" و "102" و البيهقي 3248" من طرق عن ابن شهاب، به ولفظ البخارى "5717" و مسلم والطحاوى :أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره. وأخرجه البخارى "5775" بالبية عن ابن شهاب، به ولفظ البخارى "103" وابن أبي عاصم في "السنة "284" " و "285" والطبرى "7"، والبيه قي "7217 من طريق الزهرى، عن سنان بن أبي سنان الدؤلي، عن أبي هريرة.

"عدوی بصفراور ہامہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایک دیہاتی نے عرض کی: یارسول الله (مَنَّافِیْزُمُ)! اونوْں کا کیا معاملہ ہو وہ رگستان میں بعد ایس بھا گئے چرتے ہیں جیسے وہ ہرن ہوتے ہیں چھرایک خارش زدہ اونٹ آتا ہے ان میں شامل ہوتا ہے ۔ تو ان کو خارش زدہ کردیتا ہے۔ نی اکرم مَنَّافِیْزُم نے دریافت کیا پہلے کوس نے خارش کا شکار کیا تھا۔"

ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قُولَ مَن زَعَمَ آنَّ هَلِهِ السُّنَّةَ اخْتُلِفَ عَلَى السُّنَّةَ اخْتُلِفَ عَلى اَبِي هُرَيْرَةَ فِيْهَا، وَنَفَى صِحَّتَهَا اَصُلَّا

اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جواس بانت کا قائل ہے اس روایت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ روائٹ نے اس کا نقل کرنے میں اختلاف کیا گیا ہے اس شخص نے اس روایت کے متند ہونے کی سرے سے نفی کی ہے

617 - (سندهديث): آخْبَرَنَا مُسَحَسَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اللهِ عَوْانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) : لا طِيَرَةَ، وَلا هَامَّةَ، وَلا عَدُوى، وَلا صَفَرَ ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولُ اللهِ، إِنَّا لَنَا حُدُ الشَّاةَ الْجَوْبَاءِ، فَتَطُرَحُهَا فِي الْعَنَمِ، فَتَجُرَبُ الْعَنَمُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَمَنُ آعُدى الْآوَل؟

🥸 🥸 حضرت عبدالله بن عباس تعافیهان کرتے ہیں: نبی اکرم مَالَقْفِم نے ارشا وفر مایا۔

''طیرہ، ہامہ،عدوی اور صفری کوئی حیثیت نہیں ہے ایک صاحب نے عرض کی: یارسول الله (مَنَّ الْفَیْمُ) اہم ایک خارش زدہ کری لیتے ہیں اسے کریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیتے ہیں' تو دوسری کریاں بھی خارش زدہ ہوجاتی ہیں۔ نی اکرم مُنَّا الْفِیْمُ نے ارشاد فرمایا: کہلی کوس نے خارش کا شکار کیا تھا۔''

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنُ نَفْي جَوَازِ قَوْلِ الْمَرْءِ بِالْعَدُوَى

اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ کہ آ دمی کاعدوی کا قائل ہونا جا تر نہیں ہے

6118 - (سندهديث): آخبَرَنَا الْفَصْلُ بنُ الْحُبَابِ، حَلَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بنُ بَشَّادٍ، حَلَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْقَعْقَاعِ، عَنْ آبِى ذُرُعَةَ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

7117 حديث صحيح، سماك روايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وباقى رجال ثقات رجال البخارى أبو عوانة :هو ضاح بن عبد الله البشكرى . وأخرجه أحمد 1/32 أبو يعلى "2333" و"2582" والبطحاوى فى "شرح معانى الآثار 4/308 "، الطبرانى فى "الكبير "1764 "من طرق عن أبى عوانة، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 1/269 ، وابن ماجة مختصرا "353" فى الطبرانى فى "الكبير "1764 "من طرق عن أبى عوانة، بهذا الإسناد على "من "تهذيب الآثار "30" "92" "، والطحاوى 4/307 الطب : بهاب من كان يعجبه الفال ويكره الطيرة، والطبرى فى "مسند على "من "تهذيب الآثار "30" "92" "، والطبرى "30" من طرق عن سماك، به و أخرجه الطبرى فى "مسند على "11605" من طريق الحكم بن أبان، والطبرى من طريق يزيد بن أبى زياد، كلاهما عن عكرمة، به و فى إسناديهما ضعف.

(مَثْنَ صَدِيثُ) لَا عَدُوَى، وَلَا طِيرَةَ، جَرَبِ بَعِيرٌ، وَآجُرَبَ مِائَةً، فَمَنْ آعُدَى الْآوَّلَ؟

🟵 🤂 حضرت ابو مرره رفائنو عنى اكرم مَا في كل كايفر مان فقل كرت مين :

''عدوی اور طیره کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایک اونٹ خارش زدہ ہوتا ہے' تو وہ ایک سواونوں کو خارش زدہ کر دیتا ہے' لیکن پہلے کوس نے خارش کا شکار کیا۔''

## ذِكُرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمَرْءِ الْعَدُوك فِي ذَوَاتِ الْارْبَعِ

اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ آ دمی جانوروں میں عدوی کے ہونے کا قائل ہو

6119 - (سندمديث): اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَذَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَبِيبِ بُنِ عَرَبِيّ، قَالَ: حَذَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَبِيبِ بُنِ عَرَبِيّ، قَالَ: صَدَّتَنَا يَحْيَى بُنُ حَبِيبِ بُنِ عَرَبِيّ، قَالَ: شُجَاعُ بُنُ الْوَلِيْدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شُبُرُمَةَ، عَنْ آبِي ذُرْعَةَ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

َ (مَثَنَ صَدِيثُ): جَاءَ اَعُرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، النُّقْبَةُ تَكُونُ بِمِشْفَرِ الْبَعِيرِ، اَوْ بِعَجْبِهِ، فَتَشْتَمِلُ الْإِبِلَ كُلَّهَا جَرَبًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَمَنْ اَعُدَى الْآوَلَ؟ حَيَاتُهَا، وَمُصِيْبَاتُهَا، وَرِزْقُهَا.

يُرِيْدُ: بِيَدِ اللَّهِ

(تُوضَى مَصنف) قَالَ الشَّيْخُ: الصَّوَابُ: مَمَاتُهَا وَللِّئ كَذَا: مُصِيْبَاتُهَا قَالَهُ الشَّيْخُ

کی حضرت آبو ہریرہ دلا تھ ایک کرتے ہیں: ایک دیہاتی نی اکرم مُلا تی کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے عرض کی:

یارسول الله (مُلَا تُنِيُمُ)! اونٹ کی موٹی جلد پر (راوی کوشک ہے یا شاید) پشت کی زیریں ہُری پرخارش سے پہلے والی جلد کی خرابی لاحق ہوتی ہے۔

(راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں) تو تمام اونٹ خارش زدہ ہوجاتے ہیں۔ نی اکرم تُلَاثِیمُ نے فرمایا 'تو پہلے کوس نے بیاری میں جتلا کیااس کی زندگی اس کی مصیبت اور اس کارزق (الله تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے)

(امام ابن حبان وَیَنْ اللّٰهِ فرماتے ہیں:)روایت کے متن میں استعال ہونے والا لفظ ''اس کی مصیبت' درست نہیں ہے بلکہ اصل لفظ اس کی موت ہے'تا ہم روایت میں ای طرح منقول ہے اس کی مصیبت یہ بات شخ نے بیان کی ہے۔

6118- إستناده صبحيب وجالبه ثقات رجال الشيخيين غير إبراهيم بن بشار وهو الرمادى فحافظ روى له أبو داود والترمذى، وقد، سفيان :هو ابن عيينة، وأبو زرعة :هو ابن عمرو بن جرير. وأخرجه الطحاوى في "شرح معاني الآثار 4/308 "من طرق مؤمل، والحميدي "1117"كلاهما عن سفيان، بهذا الإسناد .وانظر الحديث الآتي، والحديث رقم. "6116"

6119- إسناده على شرط مسلم .شسجاع بن الوليد وهو ابن قيس وقد توبع. وأخرجه الطبرى "8"، البغوى "3249"من طريقين عن عبد الله بن طريقين عن طريقين عن عبد الله بن شبرمة، به وانظر الحديث السابق. وقوله" : النقبة "قال الأصمعى :هى أول جرب يبدو، يقال للبعير : به نقبة، وجمعها نقب بسكون القاف، لأنها تنقيب الجلد، أي :تخرقه "اللسان: "نقب.

# ذِكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ مُؤَاكَلَةَ ذَوِى الْعَاهَاتِ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَهُ آدمی کے لیے یہ بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ بیارلوگوں کے ساتھ بیٹھ کرکھا پی سکتا ہے یہ بات اس مخص کے موقف کے خلاف ہے جس نے اسے مکروہ قرار دیا ہے

مَّ حَلَيْنَا مُجَاهِدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ، مَوُلَى ثَقِيفٍ، قَالَ حَلَّثَنَا مُجَاهِدُ بُنُ مُوسَى الْمُخَرِّمِيُّ، مَوُلَى ثَقِيفٍ، قَالَ حَلَّثَنَا مُخَمَّدِ، عَنْ مُحَمَّدِ، قَالَ: حَلَّثَنَا مُفَضَّلُ بُنُ فَضَالَةَ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:

مَّنَ صَدِيثُ) : اَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِ مَجْذُومٍ، فَاَدْ حَلَهَا مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ، وَقَالَ: كُلُّ بِاسْمِ اللهِ، ثِقَةً بِاللهِ، وَتَوَكُّلًا عَلَيْهِ

ُ ( الْوَشْيَحُ مَصَنْفُ) : قَالَ آبُو حَاتِمٍ رَضِمَ اللهُ عَنْهُ: مُفَضَّلُ بُنُ فَضَالَةَ هَذَا هُوَ آخُو مُبَارَكِ بُنِ فَضَالَةَ، لَيْسَ بِالْمُفَضَّلِ بُنِ فَضَالَةَ الْقِتْبَانِيّ، وَهُمَا جَمِيْعًا ثِقَتَانِ

َ عَرْت جابر بنَ عبدالله وَ الله عَلَيْهَا بيان كرت مِين: نبي اكرم مَا الله عَلَيْهِمُ نے ايک مجذوم خص كا ہاتھ پکڑا اسے اپنے ساتھ بيا لے میں داخل کیا 'فرمایاتم الله کا نام لے کراللہ تعالی پریقین رکھتے ہوئے اور اس پرتو كل كركے كھاؤ۔

(امام ابن حبان مُعَيِّلَةِ فَرَمات مِین:)مفضل بن فضاله نامی راوی بیمبارک بن فضاله کا بھائی ہے بیمفضل بن فضاله قتبانی نہیں ہے ویسے بید دونوں راوی ثقد ہیں۔

#### ذِكُرُ الزَّجْرِ عَنْ تَطَيُّرِ الْمَرْءِ فِي الْآشْيَاءِ

#### اس بارے میں ممانعت کا تذکرہ کہ آدمی چیزوں میں بدشگونی حاصل کرے

6121 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ، قَالَ:

حديثه نكارة، وقال النسائى :ليس بالقوى، وقال ابن عدى :لم أو له أنكر من هذا، يعنى حديث جابر هذا، وباقى رجاله ثقات .يونس حديثه نكارة، وقال النسائى :ليس بالقوى، وقال ابن عدى :لم أو له أنكر من هذا، يعنى حديث جابر هذا، وباقى رجاله ثقات .يونس هو ابن مسلم المؤدب، وحبيب بن الشهيد :هو الأزدى . وأخرجه ابن ماجة "3542" فى الطب :باب المجذام، عن مجاهد بن موسى، بهذا الإسناد . وأخرجه أبو داود "3925" فى الطب :باب فى الطيرة، والطيرة، والترمذى "1817" فى الأطعمة :باب ما جاء فى الأكل مع المجذوم، وابن ماجة "3542"، والطبرى فى "مسند على"84" "، والطحاوى فى "شرح معانى الآثار 4/309 "، والحاكم 137 4/136 والبيهقى 137 من طرق عن يونس بن محمد، عن الفضل بن فضالة شيخ آخر مصرى أوثق من هذا وأشهر وقد روى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد عن ابن أبى بريدة أن ابن عمر أخذ بيد مجذوم، وحديث شعبة أثبت عندى وأصح. وأخرجه الطحاوى فى "شرح المعانى 4/310 "عن ابن مرزوق، عن محمد بن عبد الله الأنصارى، عن إسماعيل بن مسلم، وأصح. وأخرجه الطحاوى فى "شرح المعانى والمكى ضعيف عندهم، وأبو الزبير مدلس وقد عنعن.

حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو، عَنْ آبِي سَلَمَةَ، عَنْ آبِي هُرَيْرَة، قَالَ: (متن صديث): كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ الْفَالُ، وَيَكُرَهُ الطِّيرَةَ

🟵 🏵 حضرت ابو ہریرہ رہالٹیئیبان کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَاثِیْمُ کوفال پیندھی اور آپ مَثَاثِیْمُ بدشگونی کونا پیند کرتے تھے۔

ذِكُرُ التَّغُلِيظِ عَلَى مَنْ تَطَيَّرَ فِي اَسْبَابِهِ مُتَعَرِّيًا عَنِ التَّوَكَّلِ فِيهَا

ایسے خص کے بارے میں شدید مذمت کا تذکرہ 'جواینے کاموں میں

#### توکل کوایک طرف رکھتے ہوئے بدشگونی کواختیار کرتاہے

6122 - (سندحديث) اَخْبَرَنَا الْفَحْسُلُ بُنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَفِيْرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الشَّوْرِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عِيْسَى بُنِ عَاصِمٍ الْاَسَدِيِّ، عَنْ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) الطِّيَرَةُ شِرُك، وَمَا مِنَّا إِلَّا، وَللْكِنْ يُذْهِبُهُ اللَّهُ بِالتَّوَكُّل

🖼 🏵 حضرت عبدالله بن مسعود راللنفؤروايت كرتے بين نبي اكرم مَثَافِيْغُ إِنْ ارشادفر مايا:

"برشگونی شرک ہے ہم میں سے ہر محف ( کوشگون لاحق ہوتا ہے) تا ہم الله تعالی تو کل کے ذریعے اسے ختم کر دیتا

# ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى آنَّ الطِّيَرَةَ تُؤُذِى الْمُتَطَيِّرَ خِلاف مَا تُؤُذِي غَيْرَ الْمُتَطَيِّر اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بدشگونی کرنا بدشگونی کرنے والے کواس

6121- إستناده حسن، محمد بن عمرو وهو ابنُ عَلقمه الليثي حسن الحديث، روى له البخاري مقرونا ومسلم متابعة، وباقىي رجاله رجال الشيخين عبدة بن سليمان :هو الكلابي . وأخرجه ابن ماجة "3536" في الطب :باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة، عن محمد بن عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/332من طريق محمد بن بشر، عن محمد بن عمرو، به وانظر الحديث رقم "6124"و"6125"

6122 - إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غيز عيسي بن عاصم الأسدى، فروى له البخاري في "الأدب المفرد" أصبحاب السنن غير النسائي. وأخرجه أبو داود "3910"في الطب :باب في الطيرة، والطحاوي في "مشكل الآثار 1/358" و 304من طريق محمد بن كثير العبدى، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/389 والبخارى في "الأدب المفرد"909" "، الترمذى "1614"في السير :باب ما جاء في الطيرة، وفي "العلل الكبير "ص 690، وابن ماجة "3538"في الطب :باب من كان يعجبه الفال ويكره الطيرة، والبيهقي 8/139من طرق عن الثورى، به وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن كهيل. وأخرجه الطيالسي "356"، وأحمد1/438، والطحاوي في "شرح معاني الآثار4/312 "، وفي "المشكل" 2/304و2/304، والحاكم 181/17، والبغوى "3257"، والبيهقى 8/139من طرق عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، به وقال الحاكم : هذا حديث صحيح سنده، ثقات رواته، ولم يخرجاه .

ہے مختلف اذیت دیتی ہے جواذیت وہ اس شخص کوہیں دیتی جو بدشگونی حاصل نہیں کرتا

6123 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ يَدْخِيَى بُنِ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ مُوسَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ مُوسَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللهِ بُنُ اَبِى حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اَبِى بَكُرٍ، آنَهُ سَمِعَ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) ذلا طِيَرَةَ، وَالطِّيرَةُ عَلَى مَنْ تَطَيَّرَ، وَإِنْ تَكُ فِي شَيْءٍ، فَفِي الدَّادِ وَالْفَرَسِ وَالْمَرُاةِ

🟵 🤂 حصرت انس بن ما لک رالشوروایت کرتے ہیں نبی اکرم منگافیا نے ارشاوفر مایا:

''طیرہ کی کوئی حیثیت نہیں ہےاس کا وبال اس پر ہوگا'جو بدشگونی کرےگا اگر بید (نحوست ) کسی چیز میں ہوتی' تو گھرِ میں ہوتی یا گھوڑے میں ہوتی'یاعورت میں ہوتی۔''

ذِكُرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرُءِ مِنُ لُزُومِ التَّفَاؤُلِ، وَتَرُكِ التَّطَيُّرِ اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس بات کا تذکرہ کہ آ دی پریہ بات لازم ہے کہوہ نبی اکرم مَثَالِیْنِ کی پیروی کرتے ہوئے اچھی فال (کو پیند کرے) اور بدشگونی کوترک کرے

6124 - (سندصديث): آخُبَرَنَا الْفَضُلُ بُنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ الْمَدِينِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ اللهِ مُنَ عَبُدُ اللهِ مُنِ عَبُدُ اللهِ مُنَ عَبُدُ اللهِ مَنْ عَبُدُ اللهِ مُنَا مَعُمَرٌ ، عَنِ الزُّهُ رِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ مُنِ عَبُدِ اللهِ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

6123- إست اده حسن، رجاله رجال الصحيح غير عتبة بن حميد، فقد روى له أبو داود والترمذي وابن ماجة، وروى عنه جمع، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال أحمد :ضعيف ليس بالقوى، وقال الذهبي :شيخ، وقال الحافظ في "التقريب: "صدوق له أوهام. وأخرجه الطحاوى في "شرح معاني الآثار 4/314 "من طريق فهد عن أبي غسان مالك بن إسماعيل، بهذا الإسناد. وللحديث شواهد، وسيأتي منها سعد بن أبي وقاص عند =

124- إسناده صحيح على شرط البخارى، رجاله ثقات رجال الشيخين غير على بن المدينى، فمن رجال البخارى .عبيد الله بن عبد الله :هو ابن عتبة بن مسعود الهذلى، وهو في "المصنف "1950" "وأخرجه من طريق عبد الرزاق :أحمد 2/266ه والمبغوى "3255" وأخرجه ومسلم "110" "2223" في السلام :باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم، والبيهقى 8/139، والبغوى "3255" وأخرجه البخارى "2755" في الطب :باب الفأل، من طريق هشام، عن معمر، بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي "2512"، وأحمد 2/453 والبخارى "5754" باب المطيرة، وفي "الأدب المفرد" 910" "، ومسلم "110" "2223" من طرق عن الزهرى، به . وأخرجه الطبرى في "مسند على "من "لهذيب الآثار "14" "و"15"، وأحمد 2/487 من طريق إسماعيل بن علية، عن سعيد والمجريرى، عن مضارب بن حزن، عن أبي هريرة قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " : لا عدوى و لا هامة، وخير الطير الفأل، والمين حق." وأخرجه أحمد 2/387

(متن صديث) لَا طِيَسَرَةَ، وَخَيْرُهَا الْفَالُ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْفَالُ؟ قَالَ: الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا الْحَدُكُمُ اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

﴿ حضرت ابوہریرہ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ اِن كُرتَ مِن مِيس نے نبی اكرم مَنَّ اللَّهُ كويدارشادفرماتے ہوئے ساہے: "بدشكونی كی كوئی حیثیت نہیں ہے اوران میں سب سے بہتر چیز فال ہے عرض كی تی یارسول الله (مَنْ اللَّهُ عُلَيْ)! فال سے كيا مراد ہے۔ نبی اكرم مَنْ اللَّهُ عَلَم نے فرمایا: وہ المجھی بات جے كوئی مخص سنتا ہے۔"

ذِكُرُ وَصْفِ الْفَالِ الَّذِي كَانَ يُعْجِبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### فال كى اس صفت كاتذكره جسے نبى اكرم مَاليَّيْم بسندكرتے تھے

6125 - (سندصديث) اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ بَنُ اَحْمَدَ بَنِ مُوسَى، بِعَشْكُو مُكْرَمٍ، وَكَانَ عَسِرًا نَكِدًا، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بَنُ زِيَادٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهُوِيّ، عَنْ حُمَيْدِ بَنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ الزُّهُوِيّ، عَنْ حُمَيْدِ بَنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ الْفُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) لا طِيرَة، وَخَيْرُ الْفَالِ الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا اَحَدُكُمُ

🟵 🟵 حضرت ابو ہر یرہ دلافٹوروایت کرتے ہیں نبی اکرم ملافق کے ارشاد فرمایا:

"بشكونى كى كوئى حيثيت نبيس باورسب سے بہترين فال وواجها كلمه ب جيكوئي مخص سنتا ہے۔"

6126 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَلَّثَنَا اَبُوُ خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَلَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ اَبِى يَزِيْدَ، عَنُ اَبِيُهِ، عَنْ سِبَاعِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ، اَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

#### (متن حديث): اَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكْنَاتِهَا

(تُوْشِيَحُ مَصْنَفَ) فَالَ اَبُوْ حَالِمِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكُنَاتِهَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَقِرُُوا الطَّيْرَ عَلَى مَكُنَاتِهَا وَالْقَصْدُ مِنُ هَٰذَا الزَّجْرِ عَنْ شَيْءٍ ثَالِثٍ، لَفُظُهُ اَمْرٍ مَقُرُونَهُ مِنْ هَٰذَا الزَّجْرِ عَنْ شَيْءٍ ثَالِثٍ، وَهُوَ اَنَّ لَا يُنَقِّرُوا الطَّيُو فَنَقَرَتُهُ، وَالْقَصْدُ مِنْ هَٰذَا الزَّجْرِ عَنْ شَيْءٍ ثَالِثٍ، وَهُوَ اَنَّ لَا يُنَقِّرُوا الطَّيْرِ فَنَقَرَتُهُ، فَإِنْ تَيَامَنَ مَضَتُ لِلْلَامُ وَالَّذِى عَزَمَتُ وَهُو اَنَّ الْمُعْرِ اللَّهُ مِنْ اللّٰهُ عَنْ مَنْ مَا اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى

6125- إستباده صحيح على شرط مسلم .معدين عبيد بن حسان :احتج به مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين . وأخرجه أحمد 2/266 406عن عفان، عن عبد الواحد بن زياد، بهذا الإستاد.

6126- حديث صحيح وانظر الكلام على إسناده في التعليق على الحديث "5312" وأخرجه الطيالسي "1634"، والحميدي "347"، وأجود الطيالسي "1634"، والحميدي "347"، وأحمد 6/381، والشافعي في "السنن"414" "، وأبو داود "3835" في الأضاحي :باب في العقيقة، والمحاوي في "شرح مشكل الآثار 1/342 "343، والمطبراني "407"/25، والمحاكم 4/237، والبيهقي 9/311 " والبغوي "المجمع 5/106 " والعالمين طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في "المجمع 5/106 "رواه الطبراني بأسنانيد، ورجال أحدهما ثقات . ولم يذكر الطيالسي والطبراني" :عن أبيه"، وهو الصواب كما سبق بيانه.

عَلَيْهِ، وَإِنْ تَيَاسِرَ اَغُضَتْ عَنْهُ، وَتَشَاءَ مَتْ بِهِ ، فَنزَجَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اسْتِعْمَالِ هَلَا الْفِعْلِ بِقَوْلِهِ: اَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكْنَاتِهَا

(امام ابن حبان میشد فرماتے ہیں:) نبی اکرم خلافی کا یفر مان: پرندوں کوان کے کھونسلے میں رہنے دو بیالفاظ اس بات سے ملے ہوئے ہیں اس کے متضاد کو ترک کر دیا جائے وہ بیر کہ پرندوں کوان کے کھونسلوں سے نداڑ ایا جائے اور اس ممانعت کے ذریعے مراد کسی تیسری چیز سے منع کرنا ہے اور وہ بیر کہ عربوں کا بیر معمول تھا' جب وہ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے تھے' تو کسی پرندے کے محونسلے کے پاس آکرا ہے اڑا دیے تھے اگروہ دائیں طرف اڑ کرجا تا تھا' تو آ دی وہ کام کر لیتا تھا جس کو کرنے کا اس نے ارادہ کیا تھا اور اگروہ بائیس طرف اڑ کرجا تا تھا' تو آ دی وہ کام کر لیتا تھا۔ نبی اکرم شافیع نے ان لوگوں کو اس چیز تھا اور اگر جا تا تھا' تو آ دی وہ کام نبیس کرتا تھا اور اسے بدشگونی سمجھتا تھا۔ نبی اکرم شافیع نے ان لوگوں کو اس چیز کے اختیار کرنے سے منع کیا اور بیالفاظ استعال کے'' پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں رہنے دو۔''

# بَابُ الْهَامِ وَالْغُولِ

باب! بام اورغول كابيان

ذِكُرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمَرْءِ بِالْهَامِ الَّذِي كَانَ يَقُولُ بِهِ آهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ

اس بارے میں ممانعت کا تذکرہ کہ کوئی شخص ہام کا قائل ہوجس کے زمانہ جاہلیت کے لوگ قائل تھے

6127 - (سند صديث): آخُبَرَنَا عِـمُـرَانُ بُـنُ مُـوُسَـى بُنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مِهُرَانَ الْجَمَّالُ الْجَمَّالُ الْجَمَّالُ: حَدَّثَنِى السَّرَاذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِى السَّرَاذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِى الْمُسَيِّبِ، قَالَ: حَدَّثَنِى الْمُسَيِّبِ، قَالَ: الْحَضْرَمِيُّ بُنُ لَاحِقٍ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ:

(متن صديث): سَالُتُ سَعْدَ بُنَ اَبِي وَقَاصٍ عَنِ الطِّيَرَةِ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لَا عَدُوَى وَلَا طِيَرَةَ، وَلَا هَامَ، فَإِنْ تَكُ الطِّيَرَةُ فِى شَىْءٍ فَفِى الْمَرُاةِ وَالْفَرَسِ وَالذَّارِ

سعید بن میتب بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رہا تھؤے سے طیر ہ کے بارے میں دریافت کیا' تو انہوں نے بتایا میں نے نبی اکرم مُلگاتی کم کو بیار شادفر ماتے ہوئے ساہے۔

''عدوی، طیرہ، ہام کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر طیرہ کسی چیز میں ہونی ہوتی ' تو عورت میں' یا گھوڑے میں' یا گھر میں ہوتی ۔''

> ذِكُرُ الزَّجْرِ عَنُ قَوُلِ الْمَرُءِ بِاغْتِيَالِ الْغُولِ إِيَّاهُ اس بات كى مما نعت كا تذكره كه و نُ شخص اس بات كا قائل موكه غول

> > (نامی جن یا ہوائی چیز) اسے بھٹکا سکتی ہے

7612 إسناده قوى، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحضرمي بن لا حق، فقد روى له أبو داود والنساتي، وقال يحيى بن معين وابن عدى : لا بأس به، وذكره المؤلف في "الثقات." وأخرجه أحمد 1/180، وأبو يعلى 797"، وابن أبي عاصم في "السنة" "266"، والطبرى في "مسند على "من "تهذيب الآثار "17" "و "48" و"49"، والطحاوى في "مسرح معانى الآثار 4/313 "من طرق عن هشام المستوائي، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 1/174، وأبو داود "3921" في الطب : با في الطيرة، وأبو يعلى "766"، والطبرى "18" و "19" و "19"، والبيهقى 140% من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به . ووقع في المطبوع من "شرح معانى الآثار "تحريف في مسنده يستدرك من هنا.

6128 - (سند صديث) : اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ عَلِيّ بُنِ بَحْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ بَنُ عَبْدِ اللهِ بَنُ اَخْبَرَنِى اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ عَلِيّ بُنِ بَحْرٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِى ابُو الزُّبَيْرِ، انَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

(متن صديث): لا عَدُوَى، وَلَا صَفَرَ، وَلَا غُولَ

6128- إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى الزبير قمن رجال مسلم أبو عاصم :هو الصحاك بن مخلد النبيل. وأحرجه ابن أبى عاصم في "السنة 268" "، والطبرى في "مسند على "من "تهذيب الآثار 20" "، والطحاوى في "مشكل الآثار 1/340 "من طريقين عن أبى عاصم الضحاك بن مخلد بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/382، ومسلم "109" "2222" في السلام :باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، من طريق روح بن عبادة، عن ابن جريج، به وزاد في "109" "2222" في السلام :باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر"، فقال الزبير :الصفر :البطن، فقيل لجابر :كيف؟ قال :كان آخره :ومسمعت أبا الزبير يذكر أن جابرا فشر لهم قوله" :ولا صفر"، فقال الزبير :الصفر :البطن، فقيل لجابر :كيف؟ قال :كان يقال :داوب البطن، قال :ولم يفسر الغول، قال أبو الزبير :هذا الغول التي تغول . وأخرجه على بن الجعد في "مسندة" 2693" " وابن طهمان في "مشيخته "38" "و"93"، والطحاوى في "المشكل 1/340" "، والبغوى "2251" من طرق عن أبى الزبير، به.

# كِتَابُ النُّجُوْمِ وَالْاَنُواءِ

كتاب! نجوم اورستارول كے بارے ميں روايات

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُجَانَبَةِ الْقَضَايَا وَالْآحُكَامِ بِالنُّجُومِ

اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ کہ آدمی پر بیہ بات لازم ہے کہ وہ تقدیر کے فیصلوں میں ستاروں پر

#### اعتما دکرنے سے اجتناب کرے

6129 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُتَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوُرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ، عَنِ الْآوُزاعِيّ، عَنِ الزُّهْرِيّ، قَالَ: اَخْبَرَنِیُ عَلِیٌّ بُنُ حُسَیْنٍ، اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ:

(مُتَنَّ صَدِيثُ) : اَخْبَرَنِي رَجُلٌ، مِنُ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْانْصَارِ آنَّهُمْ بَيْنَمَا هُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ رُمِى بِنَجْمٍ فَاسْتَنَارَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ رُمِى بِنَجْمٍ فَاسْتَنَارَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَانَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَانَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَانَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَإِنَّهَا لا تُرْمَى لِمَوْتِ اَحَدٍ، وَلا لِحَيَاتِهِ، وَللْ كِنَّ رَبَّنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنَّهَا لا تُرْمَى لِمَوْتِ اَحْدٍ، وَلا لِحَيَاتِهِ، وَللْ كِنَّ رَبَّنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنَّهَا لا تُرْمَى لِمَوْتِ اَحْدٍ، وَلا لِحَيَاتِهِ، وَللْ كِنَّ رَبَّنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنَّهَا لا تُرْمَى لِمَوْتِ اَحْدٍ، وَلا لِحَيَاتِهِ، وَللْ كِنَّ رَبَّنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهِ مُ عَلَيْهُ التَسْبِيحُ اللهُ السَّمَاءِ الدُّنُ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهُ السَّمَاءِ الدُّنُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا السَّمَاءِ الدُّنُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ

ت معزت عبدالله بن عباس و المعالی الله بیان کرتے ہیں۔ نبی اکرم مالی کے انساری صحابہ میں سے ایک صاحب نے مجھے یہ بات بتائی کہ ایک مرتبہ وہ لوگ نبی اکرم مالی کی ستارا او ما اور دوشنی می نظر آئی۔ نبی اکرم مالی کی ستارا او ما تھا تھا ، تو تم لوگ زمانہ جا ہلیت میں کیا سجھتے تھے۔ لوگوں نے عرض کی :
نے ان لوگوں سے دریافت کیا جب اس طرح کا کوئی ستارا او ما تھا تھا ، تو تم لوگ زمانہ جا ہلیت میں کیا سجھتے تھے۔ لوگوں نے عرض کی :

9129 إستناده صبحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن إبراهيم الدورقي، فمن رجال مسلم على بن الحسين : هوعلى بن الحسين بن على بن أبى زين العابدين . وأخرجه أحمد 1/218، ومسلم "2229"، في السلام : باب تحريم الكهان، والطحاوى في "مشكل الآثار 3/113"، والبيهقى 8/138من طرق عن الأوزاعي، هذا الإسناد . واخرجه أحمد 1/218، ومسلم "2229"، والترمذي "3224" في تفسير القران : باب ومن سورة سبأ، والنسائي في التفسير كما في "المتحفة11/172 "، والطحاوى في "مشكل الآثار 3/113 "، من طرق عن الزهرى، به.

ہم ہے کتے تھے کہ آج رات کوئی بوا آدی پیداہوگایا کوئی بوا آدی فوت ہوجائے گا۔ نبی اکرم مُظَافِیْنِم نے ارشادفر مایا: یکسی کے مرنے یا پیدا ہونے کی وجہ نے نہیں ٹوٹے ہیں بلکہ ہمارا پروردگار جب کوئی فیصلہ سنا تا ہے تو عرش کواٹھانے والے فرشتے تبیج بیان کرتے ہیں تو اس کے بعدوا لے فرشتے تبیج بیان کرتے ہیں تو اس کے بعدوا لے فرشتے ہوتے ہیں (یعنی ساتویں آسان کے فرشتے )وہ دریا فت کرتے ہیں ہمارے پروردگارنے کیا فرمایا ہے تو (عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہوتے ہیں الیا ہے تو (عرش کو اٹھانے والے فرشتے دوسرے آسان والوں کواس بارے میں اللے اس بارے میں بتاتے ہیں اس طرح تمام آسان کے فرشتے دوسرے آسان والوں کواس بارے میں الطلاع دیتے ہیں نیہاں تک کہ آسان دنیا تک ہے بات بہنے جاتی ہوتے کوئی جن آسے ایک لیتا ہے اور اپنے دوستوں کی طرف اسے القاء کر دیتا ہے وہ اس میں ملاوٹ بھی کر دیتا ہے تو جب (کسی کا ہن کی کہی ہوئی بات ) درست ثابت ہوتی ہے تو وہ تق کی وجہ سے ہوتی ہے تا ہم وہ لوگ اس میں اور بہت ہے جھوٹ شامل کر دیتے ہیں (اس لیے ان کی بہت بی با تیں غلط بھی ثابت ہوتی ہیں)

یہاں مبشرنا می راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں: وہ اس بات میں اضافہ کردیتے ہیں۔

### ذِكُرُ التَّغُلِيظِ عَلَى مَنُ قَالَ بِاللهُ عَتِيَارَاتِ وَالْاَحُكَامِ بِالتَّنْجِيمِ السِی شخص کی شدید ندمت کابیان جواس بات کا قائل ہو کہ بھلائی اور (تقدیر کے )

#### فیلےستاروں کی وجہ سے ہوتے ہیں

6130 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا اَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفُيَانُ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، قَالَ: صَدْمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

رمتن مديث): لَوُ اَمُسَكَ اللّهُ الْقَطُرَ عَنِ النَّاسِ سَبْعَ سِنِيْنَ، ثُمَّ اَرْسَلَهُ لَاصْبَحَتُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِي يَنَ، يَقُولُونَ مُطِرُنَا بِنَوْءِ الْمِجْدَحِ

ُ (تُوضِيَح مصنف): قَالَ اَبُـوْ حَاتِيمٍ رَضِى اللّهُ عَنهُ: الْمِجْدَحُ هُوَ الدَّبَرَانِ، وَهُوَ الْمَنْزِلُ الرَّابِعُ مِنْ مَنَاذِلِ لَقَهَر

😥 🟵 حضرت ابوسعید خدری ڈالٹیؤروایت کرتے ہیں' نبی اکرم سُلَ ﷺ نے ارشاد فر مایا:

0130 عتاب بن حنين روى عنه اثنان ووثقه المؤلف، وروى له النسائى، وباقى السند ثقات من رجال الشيخين غير إبراهيم بن بشار :وهو الرمادى، فقد روى له أبو داود والترمذى، وهو حافظ سفيان :هو ابن عيينة . وأخرجه الحميدى "751"، وأحمد 757، والنسائى 518 إلاستسقاء :باب كراهية الاستمطار بالكوكب، عن سفيان، بهذا الإسناد وفى رواية النسائى" : خمس سنين "وأخرجه الدارمى 2/314، والنسائى فى "عمل اليوم ولليلة "926" "، وأبو يعلى "1312"من طريق عفان بن مسلم، عن حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، به، وفيه" :عشر سنين "وفى الباب عن أبى هريرة عند أحمد 2/362 و368 و421، ومسلم "72"، وعن زيد بن خالد الجهنى تقدم عند ابن جبان برقم ."188

''اگراللہ تعالیٰ سات سال تک لوگوں ہے بارش کوروک لے اور پھراہے برسا دے تو ان لوگوں میں ہے ایک گروہ ا نکار کرتے ہوئے پھر بھی یہی کہا کہ مجدح ستارے کی وجہ ہے ہم پر بارش نازل ہوئی ہے۔'' (امام ابن حبان میشنیفر ماتے ہیں:)مجدح سے مراد' دیران 'ہے اور پہ چاند کی منزلوں میں چوتھی منزل پر ہوتا ہے۔ ذِكُرُ الزَّجْرِ عَنُ قَوْلِ الْمَرْءِ بِعِيَافَةِ الطَّيُورِ وَاسْتِعْمَالِ الطَّرُقِ اس بارے میں ممانعت کا تذکرہ کہ آدمی پرندوں کے ذریعے فال

يازمين بركنكريال ماركرفال تكالني كاقائل مو

6131 - (سندحديث): أَخْبَرَنَا ابُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

(متن حديث) العِيافَةُ، وَالطِّيرَةُ، وَالطَّرْقُ مِنَ الْجِبْتِ

(تُوسَيْحُ مَصنف) قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الطَّرْقُ التَّنجِيمُ، وَالطَّرْقُ اللَّعِبُ بِالْحِجَارَةِ لِلْاصْنَام

الله عفرت قبيصه بن خارق وظافين عيان كرت مين ميس في ني اكرم مَثَافِينَمُ كويدارشاد فرمات موع سناب:

"عیافه،طیره اورطرق شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں ۔"

(امام ابن حبان مِینالله فرماتے ہیں:)طرق سے مراد نجوم (پراعتقادر کھنا) ہے اور طرق سے مراد بتوں کے لیے پھروں سے

#### ذِكُرُ اطْلَاقِ اسْمِ الْكُفُرِ عَلَى مَنْ رَاى الْآمُطَارَ مِنَ الْآنُواءِ

جو خص ستاروں کی وجہ سے بارش کے نازل ہونے کا قائل ہواس پر لفظ کفر کے اطلاق کا تذکرہ

6132 - (سندحديث): أَخْبَرَنَا السُحُسَيْسُ بُسُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: آخْبَرَنَا آحْمَدُ بُنُ آبِي بَكُو، عَنْ 6131- إستناده ضعيف، حينان بن مخارق أبو العلاء ، لم يرو عنه غير عوف وهو ابن أبي جميلة الأعرابي -ولسم يوثقه غير المؤلف.وأخرجه عبد الرزاق "19502"، وابن سعد 7/35، وأحمد -5/60و5/60، وأبو داود "3907" في الطب :باب في المحط وزجر الطير، والنسائي في التفسير كما في "التحفظ 8/275 "، والدولابي في "الكني والأسماء 1/86 "، والطحاوي في "شسرح معاني الآثار313-4/312 "، والطبراني "941"/18و "942"و "943"و "949"، والبيهقي 8/139، والبغوى "3256"، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان2/158 "، والخطيب في "تاريخ10/425 "، والمزيفي "تهذيب الكمال 476-7/475 "من طرق عن عوف الأعرابي، بهذا الإسناد .قال بعضهم فيه :حينان، فلم ينسبوه، وقال بعضهم :حينان أبو العلاء، وقال آخرون :حيان بن

6132 - إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر الحديث. "188"

13

مَالِكٍ، عَنْ صَالِحٍ بُنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيّ، قَالَ:

(متن صديث): صَـلْى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةَ الصُّبُحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِى اِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةَ الصُّبُحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِى اِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتُ مِنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ ، قَالَ: مِنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ ، قَالَ:

قَىالَ: اَصْبَحَ مِنْ عِبَادِى مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَامَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِه، فَذَلِكَ مُؤُمِنٌ بِي، كَافِرٌ

بِالْكُوْكَبِ، وَآمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرُنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُوُمِنٌ بِالْكُوكَبِ

حضرت زید بن خالد جہنی و فائنڈیان کرتے ہیں: حدیدیم بی اکرم مُنافید ہمیں صبح کی نماز پڑھائی گزشتہ رات بارش ہو چکی تھی نبی اکرم مُنافید ہمیں منج کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو آپ مُنافید ہے نے لوگوں کی طرف توجہ کی اور فر مایا کیاتم لوگ یہ بات جانے ہوتم ہمارے پروردگار نے کیار شاوفر مایا ہے۔ لوگوں نے عرض کی: اللہ اوراس کے رسول بہتر جانے ہیں۔ نبی اکرم مُنافید ہم نے فر مایا: اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میرے کچھ بندے مجھ پرایمان رکھنے والے ہیں پچھ میرا اکفر کرنے والے ہیں جو محض یہ کہتا ہے کہ ہم پر اللہ کے فضل اوراس کی رحمت کی وجہ ہے بارش نازل ہوئی ہے وہ میرا انکار کرتا ہے اور ستاروں کا انکار کرتا ہے اور جو میں ایک رحمت کی وجہ ہے ہم پر بارش نازل ہوئی ہے تو وہ میرا انکار کرتا ہے اور ستاروں پرایمان رکھتا ہے۔

ذِكُرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمُسْلِمِ فِي الْحَوَادِثِ يَنْسُبُهَا إِلَى الْآنُواءِ

اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ کوئی مسلمان رونما ہونے والی صورت حال کے بارے میں

اس بات کا تاکل ہوکہ وہ اسے ستاروں کی طرف منسوب کرد کے

6133 - (سندصديث): اَخُبَرَنَا اَبُو حَلِيفَةَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَكَاءُ، عَنْ آبِيهِ هُرَيُرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن حديث):لَا عَدُوَى، وَلَا هَامَةَ، وَلَا صَفَرَ، وَلَا نَوُءَ

🟵 🏵 حضرت ابو ہریرہ و الفیزروایت کرتے ہیں نبی اکرم مُلَا اللَّهِ ارشاد فرمایا:

''عدوی، ہامہ صفراورنوء کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔''

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ مَنُ حَكَمَ بِمَجِىءِ الْمَطَرِ فِي وَقُتٍ بِعَيْنِهِ كَذَّبَهُ فَجُرُهُ اِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلا اسْتَأْثَرَ بِعِلْمِهِ دُوْنَ خَلْقِهِ

6133- إسناده صبحيح على شرط مسلم، عبد العزيز بن محمد : هو الدراوردى، قد توبع .القعنبى :اسمه عبد الله بن مسلمة بن قعنب.وأخرجه أبو داود "3912"في الطب : باب في الطيرة، عن القعنبي، بهذا الإسناد .وأخرجه أحمد 2/397، ومسلم "106" "2220"في السلام : بياب لا عدوى ولا طيرة ...، والبغوى "3252"من طرق عن إسماعيل بن جعفر، عن العلاء ، به .وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة "275" "من طريق ابن أبي حازة، عن العلاء ، به .وانظر الحديث ."6116"

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ جو مخص بہ بتائے کہ بارش فلاں متعین وقت میں ہوگی' تواس کا گناہ

اسے جھوٹا قرارد يدے گا كيونك الله تعالى في اس بات كاعلم الله بال كوعطانهيں كيا دورو الله بال كوعطانهيں كيا 6134 - (سند صديث) اَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْم، قَالَ: اَخْبَرَنَا صَالِحُ بُنُ قُدَامَةَ بُنِ اِبْرَاهِيْم، بَنِ مُحَمَّدِ بُنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(مُتَن صديث): مَ فَ اتِحُ الْعِلْمِ خَمُسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللّٰهُ، لَا يَعْلَمُ مَا تَغِيضُ الْاَرْحَامُ اَحَدٌ إِلَّا اللهُ، وَلَا يَعْلَمُ مَا تَغِيضُ الْاَرْحَامُ اَحَدٌ إِلَّا اللهُ، وَلَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَتَىٰ عَلَمُ مَتَىٰ عَلَمُ مَتَىٰ عَلَمُ مَتَىٰ عَلَمُ مَتَىٰ عَلَمُ مَتَىٰ اللهُ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَىٰ يَقُومُ السَّاعَةُ اَحَدٌ إِلَّا اللهُ

🟵 🏵 حضرت عبدالله بن عمر ولفينا نبي اكرم مَثَاثِيلُمْ كايدفر مان فقل كرتے ميں:

" علم كى تنجيال پانچ مين جنهيں الله تعالى كے علاوہ كوئى نہيں جانتا كوئى شخص بد بات نہيں جانتا كدرم سے كيا كلے گابس الله جانتا ہے اور كوئى شخص ينہيں جانتا كەكل كيا ہوگا صرف الله جانتا ہے كوئى ينہيں جانتا كہ بارش كب ہوگى صرف الله جانتا ہے ۔كوئى شخص ينہيں جانتا كہ وہ كہاں مرے گا صرف الله جانتا ہے ۔كوئى شخص بينہيں جانتا كہ قيامت كب آئے گى صرف الله جانتا ہے۔"

ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرُءِ الاستِمْطَارُ فِي أَوَّلِ مَطَوٍ يَّجِيءُ فِي السَّنَةِ السَّنَةِ السَّبَات السَّبَات اللَّهُ عَلَى السَّنَة اللهُ اللهُ

6135 - (سند صديث) اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ آنَسٍ، قَالَ:

(متن صديث): مُطِرننا وَنَـحُنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَسَرَ عَنْ ثَوْبِهِ لِلْمَطَرِ، قُلْنَا: لِمَ صَنَعُتَ هِلَذَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: إِنَّهُ حَدِيْتُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ

😂 🖰 حضرت انس و النفط بیان کرتے ہیں: ہم کر بارش نازل ہوئی ہم اس وقت نبی اکرم تا النفظ کے ساتھ سے تو

6134- إسناده قوى، صالح بن قدامة روى عنه جمع، وقال النسائى :ليس به بأس، وذكره المؤلف فى "الثقات"، وقال النهبى فى "الكاشف :"صدوق، وأخطأ الحافظ فى "التقريب "فقال :مقبول، ويعنى بقوله" :مقبول "فى اصطلاحه :أنه يقبل عند المستابعة، وإلا فلين الحديث، كما نص على ذلك فى مقدمته .وإسحاق بن إبراهيم :وهو ابن راهويه، وعبد الله بن دينار ثقتان من رجال الشيخين .وهو مكرر الحديث "70"و."71"

نی اکرم مَنَافِیْم نے بارش کے لیے اپنا کیڑا ہٹا دیا تو ہم نے عرض کی: یارسول اللد (مَنَافِیْم )! آپ مَنَافِیم نے ایسا کیوں کیا ہے۔ آپ مَنَافِیمُ نے فرمایا: کیونکہ یہ پروردگار کی بارگاہ ہے آری ہے۔



6135- إسناده قوى على شوط مسلم، وجاله ثقات رجال الشيخين غير جعفر بن سليمان فمن رجال مسلم . وأخرجه البغوى في "شرح السنة "1171" "من طويق محمد بن إسخاق بن إبراهيم أبى العباس السراج مولى ثقيف، بهذا الإسناد . وأخرجه أبو دواد "5100" في "شرح السنة "1/105 في المطر، والنسائي في الصلاة من "الكبرى "كما في "التحفق 1/105 "، وأبو نعيم في "الحلية" وأركاعين قيبة بن سعيد، به . وقرن أبو داود في روايته مع قتيبة مسددا وأخرجه أحمد (267/3718 والسخارى في "الأدب المفرلا" 571" "، ومسلم "898" في الاستسقاء : باب الدعاء في الاستسقاء ، وأبو يعلى "3426"، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي" ص260، والبيهقي 3/359 من طرق عن جعفر بن سليمان، به.

# كِتَابُ الْكِهَانَةِ وَالسِّحْرِ

# كتاب! كهانت اورجادوكے بارے ميں روايات

6136 - (سندصديث): آخُبَرَنَا اَبُو عَرُوبَةَ، حَدَّفَنَا مُحَمَّدٌ، وَعَبْدَانُ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ اَغْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، آخُبَرَنِيُ يَحْيَى بُنُ عُرُوةَ، اَنَّهُ سَمِعَ عُرُوةَ، يَقُولُ: قَالَتُ عَائِشَةُ:

(مَثَنَ مديث):سَالَ أنَاسٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكُهَّانِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكُهَّانِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيُسُوا بِشَىءٍ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ آخِيَانًا بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقَّا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَلُكَ الْكِلِمَةُ مِنَ الْحِنِّ يَحْفَظُهَا، فَيَقْذِفُهَا فِي أُذُنِ وَلِيَّهِ، فَيَخْلِطُونَ فِيهَا اكْتَرَ مِنْ مِائَةِ كَذَبَةٍ

سدہ عائش صدیقہ بھٹا بیان کرتی ہیں: کھالوگوں نے نبی اکرم مُلَّقِیْم سے جنات کے بارے میں دریافت کیا' تو نبی اکرم مُلَّقِیْم نے ان سے فرمایا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انہوں نے عرض کی: یارسول الله (مُلَّاقِیْم)! بعض اوقات وہ کوئی الیم بات کہہ دیتے ہیں جو بچ ٹابت ہوتی ہے۔ نبی اکرم مُلَّاقِیْم نے فرمایا: یہوہ کلمہ ہے' جو جن کی طرف سے آتا ہے' جے اس نے یا در کھا ہوتا ہے اسے وہ اپنے ساتھی کے کان میں انٹریل دیتا ہے وہ اس میں اپنی طرف سے سوجھوٹ ملادیتا ہے۔

1336 إسناده صحيح، عبدان هذا لم أتبينه، وفي طبقته عبد الله بن عثمان بن جبلة الملقب بعبدان، لكنه مروزى وليس بحراني، ولم يذكر في شيوخ أبى عروبة، ومتابعة محمد وهو محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني -ثقة، روى له النسائي، ومن فوقهسما من رجال الشيخين غير معقل بن عبيد الله، فمن رجال مسلم .وأخرجه مسلم "123" "2228" في السلام :باب تحريم الكهانة وإتبيان الكهان، عن سلمة بن شبيب، عن الحسن بن أعين، بهذا الإسناد .وأخرجه أحمد 6/87، وعبد الرزاق "تحريم الكهانة وإليان الكهانة، و "6213" في الأدب :باب قول الرجل للشيء " :ليس بشيء "، وهو يندوى أنه ليس بحق، و "7561" في الطب :باب الكهانة، و "6213" في الأدب :باب قول الرجل للشيء " :ليس بشيء "، وهو "3228"، والبيعقي 8/138، والبغوى "3258" من طرق عن الزهرى، به .ووقع في "المصنف" : "هشام بن عروة "، بدل "يحيى " بن عروة "وهو خطأ، فقد أخرجه من ظريقه مسلم والبيهقي والبغوى، فقالوا فيه " :يحيى بن عروة ."وأخرجه البخارى "3210" في بدء النحلق :باب ذكر الملائكة، عن ابن أبي مريم، عن الليث، عن ابن أبي جعفر، عن محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود يتيم عروة، عن عروة، عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " :إن الملائكة تنزل في القنان -وهو السحاب -فنذكر الأمر قضى في السماء، فتسترق الشياطين السمع، فتسمعه، فتوحيه إلى الكهان، فيكذبون منها منة كذبة من عند أنفسهم ."وعلقه برقم "عصى في السماء ، فتسترق الشياطين السمع، فتسمعه، فتوحيه إلى الكهان، فيكذبون منها منة كذبة من عند أنفسهم ."وعلقه برقم "عرب صفة إبليس وجنوده، عن الليث، عن خالد بن يزيد، عن صعيد بن أبي هلال، عن أبي الأسود، به.

## ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْي دُخُولِ الْجَنَّةِ لِلْمُؤْمِنِ بِالسِّحْرِ

(191)

اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ کہ جادوکرنے والامومن جنت میں داخل نہیں ہوگا

6137 - (سند صديث): آخْبَرَنَا آخْبَمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْمُثَنَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِي سَمِيْنَةَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: قَرَاْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ، عَنْ اَبِي حَرِيزٍ، عَنْ اَبِي بُرُدَةَ، عَنْ اَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مُدُمِنُ خَمْرٍ، وَلَا مُؤْمِنٌ بِسِحْرٍ، وَلَا قَاطِعٌ (تَوْشَيَح مَصنف): هُوَ الْفُضَيْلُ بُنُ مَيْسَرَةً

🖼 🥸 حضرت ابوموی اشعری رفاتشور وایت کرتے ہیں نبی اکرم مَالْتَیْجَانے ارشا وفر مایا:

'' با قاعدگی سے شراب پینے والاشخص جنت میں داخل نہیں ہوگا اور نہ ہی جادو پر ایمان رکھنے والا ،رشتے داری کے حقوق کو پا مال کرنے والاشخص ( جنت میں داخل ہوں گے )''

(امام ابن حبان مینانیفرماتے ہیں:)راوی کانام فضیل بن میسرہ ہے۔



<sup>6137-</sup> إستناده ضعيف، وهو مكرر . "5346"وهو في "مستند أبي يعلى "ورقة 1/338، وزاد في آخره" :ومن مات وهو يشرب الخمر، سقاه الله من الغوطة-وهو ما يسيل من فروج المومسات -يؤذي ريحُه من في النار."

# كِتَابُ التَّارِيْخِ كَتَاب! تَارِيْ كَ بِارِك مِيْن روايات بَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ

#### باب المخلوق کے آغاز کابیان

6138 - (سندصديث) : اَخْبَرَنَا زَكْرِيَّا بُنُ يَخْيَى السَّاجِيُّ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيعِ الزَّهُرَانِيُّ، حَدَّثَنَا اللهِ مَلَّةُ الرَّبِيعِ الزَّهُرَانِيُّ، حَدَّثَنَا اللهِ مَانِيْءٍ الْخَوْلَانِيُّ، اللهُ سَمِعَ اَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُقُرِءُ، حَدَّثَنَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللهِ مُنَ عَمُرِو، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

(متن صديث) قَلَّرَ اللَّهُ الْمَقَادِيرَ قَبُّلَ أَنْ يَتُعلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

﴿ وَ وَ حَفرت عبدالله بن عمر و فَالْفَوْمِيان كرت مِين ميس نه نبي اكرم مَثَالِيَّةُ أَم كويدار شادفر مات موع ساب: "الله تعالى نه آسانون اورزمين كوخليق كرن سه بجياس بزارسال يهله تقديم قرركر دى تقى ـ "

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا عَاتَبَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا مَنْ خَالَفَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِثْبَاتِ الْاَقْدَارِ

اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر کیاعذاب کرے گا

جوتقدر کے اثبات کے بارے میں نبی اکرم ملائلی کے برخلاف رائے رکھتا ہوگا

6139 - (سند صديث): آخبَرَنَا الْفَصْلُ بُنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرِ الْعَبُدِيُّ،

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بُنِ اِسْمَاعِيْلَ السَّهُمِيّ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبَّادٍ الْمَخْزُومِيّ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

6138 إسناده صحيح على شرط مسلم .أبو هانء الخولاني :هو حميد بن هان ع. والمقرء :هو عبد الله بن يزيد المكي، وأبو الربيع الزهراني :هو سليمان بن داود العتكي، وأبو عبد الرحمن الخلبي :اسسمه عبد الله بن يزيد المعافري، والرجل الآخر الدى ذكره الساجي :هو اس لهيعة، كما جاء مصرحا به عند أحمد والبيهقي وأخرجه أحمد (2/169)) ، ومسلم (2653)) في القدر :باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام، والترمذي (2156)) في القدر :باب رقم 18)) ، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 374من طريق عبد الله بن يزيد المقرء بهذا الإسناد .وقال الترمذي :حديث حسن صحيح غريب، ولفظ مسلم " :كتب الله مقادير ." ...وأخرجه مسلم (2653)) ، والبيهقي ص 375-374من طرق عن أبي هانء الخولاني به.

ﷺ ومرّب ابو ہریرہ فٹائٹ میان کرتے ہیں: قریش کے مشرکین نبی اکرم مالی کے سامنے تقدیر کے معاملے میں آپ مالی میں آپ مالی کا میں آپ مالی کا ایک معاملے میں آپ مالی کا ایک کار ایک کا ایک کار

''بِشک مجرم لوگ گراہی اور جہنم میں ہوں گئ جس دن انہیں مند کے بل جہنم میں گھیٹا جائے گا (اور یہ کہا جائے گا) جہنم کا مزہ چکھ لؤیشک ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے مطابق بنایا ہے''۔

# ذِكُرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا كَانَ وَلَا شَيْءَ غَيْرُهُ

#### اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ کہ پہلے صرف اللہ تعالی تھا اور کوئی چیز نہیں تھی

6149 - (سندصديث) اَخْبَرَنَا عُمَّرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِشْكَابٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِى عَبْدَ مَعْنِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَنْ صَفُوانَ بُنِ مُحُرِزٍ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُمَّدُنِ، قَالَ: حُصَيْن، قَالَ:

رُّمتن صديث): كُنتُ جَالِسًا عِندَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَاقَتِى مَعْقُولَةٌ بِالْبَابِ إِذْ دَحَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَاقَتِى مَعْقُولَةٌ بِالْبَابِ إِذْ دَحَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَاقَتِى مَعْقُولَةٌ بِالْبَابِ إِذْ دَحَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِى تَعِيعٍ ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ جِنْنَاكَ لِنَتَفَقَّهَ فِى اللِّينِ وَنَسْآلَكَ عَنُ اَوَّلِ هِذَا الْاَمُومَ مَا كَانَ؟ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ اللهُ وَلَيْسَ شَىءٌ غَيْرَة ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ، ثُمَّ كَتَبَ فِى اللّهِ كُو كُلَّ شَيْءٍ ، ثُمَّ حَلَق السَّمَاوَاتِ وَالْاَرُضَ .

6139- إسناده على شرط مسلم . رجاله ثقات رجال الشيخين غير زياد بن إسماعيل المخزومي، فمن رجال مسلم، وهو مختلف فيه، ضعفه ابن معين، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال ابن المديني : رجل من أهل مكة معروف، وقال النسائي : ليس به باس، وقال أبو حاتم : يكتب حديثه . سفيان : هو الثورى. وأخرجه أحمد 476/2/444، والبخارى في "خلق أفعال العباد "ص 28، ومسلم 2656)) في القدر : باب كل شيء بقدر، والترمذي (3290) في التفسير : باب سورة القمر، وقال : حسن صحيح، وابن ماجه 83)) في المقدمة : باب في القدر، والطبرى في "جامع البيال 27/110 . "، والفسوى في "المعرفة والتاريخ 3/236"، والواحدى في "امباب النزول "ص 267، والبغوى في "معالم التنزيل 4/265 "، والمزى في "تهذيب الكمال 9/430، من طرق عن سفيان بهذا الإمناد.

محمد بن إشكاب من رجال البخارى، وأبو عبيدة بن معن : هو عبد الملك بن عَبد الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وهو وابنه من رجال مسلم، إشكاب من رجال البخارى، وأبو عبيدة بن معن : هو عبد الملك بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وهو وابنه من رجال مسلم، ومن فوقهما من رجال الشيخين . وأخرجه الطبراني في "الكبير497) /18 ") من طريق أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، بهذا الإسناد . وأخرجه البخارى 3190)) في بدء الخلق : باب ما جاء في قوله تعالى : (وَهُو اللَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ) عن محمد بن كثير، عن صفيان، عن جامع بن شذاد، به.

قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا عِمْرَانُ، آذُرِكُ نَاقَتَكَ، فَقَدِ انْفَلَتَتُ، فَإِذَا السَّرَابُ يَنْقَطِعُ دُونَهَا، وَايْمُ اللهِ لَوَدِدْتُ آنَى كُنْتُ تَرَكُنُهَا

حضرت عمران بن حسین والنو بیان کرتے ہیں: میں نبی اکرم منافی کے پاس بیٹا ہوا تھا میری اوفنی (مجد کے درواز ہے پر) بندھی ہوئی تھی اسی دوران بنو تمیم سے تعلق رکھنے والے پچھلوگ آپ منافی کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ (منافی کی ایم آپ منافی کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں تا کہ دین کی تعلیم حاصل کریں ہم اس معاطے کے آغاز کے بارے میں آپ منافی کی خدمت میں اس لیے جاضر ہوئے ہیں کہ یہ کسے ہوا۔ نبی اکرم منافی کی نے ارشاد فرمایا: پہلے صرف معاطے کے آغاز کے بارے میں آپ منافی عرش پانی پرتھا' پھراس نے ذکر (یعنی قرآن مجیدیا لوح محفوظ میں) ہر چیز تحریر کردی پھراس نے آسان وزمین کو پیدا کیا۔

راوی بیان کرتے ہیں: اسی دوران ایک شخص آیا اور بولا: اے عمران اپنی اوٹٹی کو پڑلیس وہ رسی کھول کر چلی گئی ہے۔ سراب اس سے پہلے ہی منقطع ہوجا تا ہے۔

، مصرت عمران رفی نی این کرتے ہیں) اللہ کی تم امیری پیخواہش ہے کہ میں نے اوٹنی کوچھوڑ دیا ہوتا (اور نبی اکرم مَثَاثِیمُ کی سیک سینستار ہتا)

## ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا كَانَ اللَّهُ فِيْهِ قَبْلَ خَلْقِهِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

اِس بارے میں اطلاع کا تذکرہ کہ اللہ تعالی آسانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا 6141 - (سنرصدیث) اَخْبَرَنَا عُمَر بُنُ مُحَمَّدِ الْهَمُدَانِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ، عَنُ وَكِيعِ بُنِ حُدُسٍ، عَنْ عَمِّدِ اَبْهُ وَزِينِ الْعُقَيْلِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ، عَنُ وَكِيعِ بُنِ حُدُسٍ، عَنْ عَمِّهِ اَبِي رَزِينِ الْعُقَيْلِيّ، قَالَ:

1614 [سناده ضعيف .وكيع بن حدس لم يوثقه غير المصنف، ولم يرو عنه غير يعلى بن عطاء ، وباقى رجاله ثقات رجال الصحيح . وأخرجه الطبرى في "جامع البيان1798) ") ، وفي "التاريخ 38-177 "عن المثنى بن إبراهيم، قال :حدثنا الحجاج بن المنهال بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي 1093)) ، ومن طريقه البيهقي في "الأسماء والصفات 2/116 عن حماد بن سلمة، به . وأخرجه أحمد 11/4و21 وابنه عبد الله في "السنا260) ") ، والترمذي 3109) في التفسير :باب ومن سورة هود ، وحسنه، وابن ماجه 182)) في المقدمة :باب فيما أنكرت الجهمية، والطبراني في "الكبي 468) /19 ") من طرق عن حماد بن سلمة، به . وأخرج القسم الأول منه الطيالسي 1094)) ، وأحمد 11/4و21 وابنه عبد الله في "السنا250) ") و و265)) و المنه عبد الله في "السناكوك) ") ، وابن خزيمة في "التوحيد "ص179، وعشمان بن سعيد الدارمي في "الرد على الجهمية "ص55، والطبراني 465) / 19) ، والحاكم ما أيضا أبو داود 3731)) في السنة :باب الرؤية، وابن خزيمة ص179 وابن أبي عاصم 179 ) ، وابن أبي عاصم 179 ) ، والطبراني 466)) ، وعبد الله بن أحمد 257)) ، والطبراني 466)) من طريقين عن يعلى بن عطاء ، به .

رمتن مديث): قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ هَلُ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: هَلُ تَرَوُنَ لَيُلَةَ الْبَدُرِ الْقَمَرَ آوِ الشَّمْسَ بِغَيْرِ سَحَابٍ؟ ، قَالُوا: نَعَمُ قَالَ: فَاللهُ آعُظَمُ .

قُلُتُ: يَا رَسُولً اللهِ اَيُنَ كَانَ رَبُّنَا قَبُلَ اَنْ يَخُلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ؟ قَالَ: فِي عَمَاءٍ، مَا فَوُقَهُ هَوَاءٌ وَّمَا تَخْتَهُ هَوَاءٌ وَمَا

(الْوَضِحَ مَصنفُ): قَالَ آبُوْ حَاتِمٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ: وَهِمَ فِى هاذِهِ اللَّفُظَةِ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ مِنْ حَيْثُ فِى غَمَامٍ النَّهُ عَنُهُ وَهِمَ فِى هاذِهِ اللَّفُظَةِ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ مِنْ حَيْثُ هُمْ، إذْ كَانَ وَلَا زَمَانَ وَلَا مَكَانَ، وَمَنْ لَمُ النَّهَ عَلَا فَى عَمَاءٍ عَنْ عَلْمِ النَّهُ وَلَا مَكَانَ وَعَنْ عَلْمِ النَّهُ وَلَا مَكَانَ وَلَا مَكَانَ وَمَنْ لَمُ يَعُوفُ لَهُ النَّهُ وَلَا مَكَانَ فِى عَمَاءٍ عَنْ عِلْمِ النَّهُ النَّهُ كَانَ فِى عَمَاءٍ عَنْ عِلْمِ النَّهَ لَكَ الله كَانَ فِى عَمَاءٍ اذْ هاذَا الْوَصُفُ شَبِيهٌ بِاَوْصَافِ الْمَخُلُوقِينَ

(امام ابن حبان مُنِينَدُ فرماتے ہیں:) ان الفاظ کونقل کرنے میں حماد بن سلمہ نامی کو وہم ہواانہوں نے لفظ غمام نقل کر دیا ہے؛

حالا نکہ لفظ عماء ہے اور اس کے ذریعے نبی اکرم مُنْ النَّیْزُم کی مرادیہ ہے کہ مخلوق میں بیصلاحیت نبیں ہے کہ اپنے خالق کاحقیق فہم حاصل

کر سکے کیونکہ ان کا پروردگاراس وقت بھی موجود تھا، جب زمانہ اور مکان موجود نبیس تھا در نہ بی زمانے یا مکان یا کسی اور چیز کے
ساتھ شناخت حاصل ہو سکتی ہے کیونکہ وہ تو ان سب چیزوں کا پروردگارہ نواس کی ذات کے بارے میں مخلوق کی معرفت یوں ہو
گی جیسے اس کی ذات مخلوق کے علم کے حوالے سے پردہ عماء میں ہاس سے بیمراز نبیس ہے کہ اللہ تعالی عماء کی کیفیت میں تھا کیونکہ
ہوہ صفت ہے جومخلوق کے اوصاف سے مشابہ ترکھتی ہے۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ الْعَرْشُ قَبْلَ خَلْقِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسبارے میں اطلاع کا تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ کے آسانوں اور زمین کو

#### پیدا کرنے سے پہلے عرش کس چیز پرتھا

6142 - (سندصديث): آخبَرَنَا النَّنْ صُرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ الْعِجُلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ الْعِجُلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُوسَى الْعَبْسِيُّ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ جَامِعِ بُنِ شَدَّادٍ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ مُصَيْنٍ، قَالَ: مُحْرِزٍ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ، قَالَ:

(مَتَن صَديث) نِاتِسى لَجَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اِذْ جَاءَةٌ قَوُمٌ مِّنُ بَنِى تَمِيمٍ، فَقَالَ: الْبَسُرَى يَا بَنِى تَمِيمٍ، قَالُوا: قَدْ بَشَّرُتَنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَاعْطِنَا، فَدَحَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِّنُ اهْلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ: اقْبَلُوا الْبُشُرَى يَا اَهْلَ الْيَبَمَنِ، إِذْ لَمُ يَقْبُلُهَا بَنُو تَمِيمٍ، قَالُوا: قَدْ قَبِلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ، جِنْنَا لِنَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ اقْبَلُوا اللهُ مَن اَوْلُ اللهِ مَن اللهِ اللهِ مَن اللهِ اللهِ اللهِ مَا كَان؟ فَقَالَ: كَانَ اللهُ، وَلَمْ يَكُنُ شَىءٌ قَبْلَهُ، وَكَانَ عَرُشُهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ، وَكَتَبَ فِي الذِّحُرِ كُلَّ شَيْءٍ.

قَالَ: ثُمَّ آتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا عِمْرَانُ بُنَ حُصَيْنِ رَاحِلَتَكَ آدُرِكُهَا، فَقَدُ ذَهَبَتْ، فَانُطَلَقُتُ آطُلُبُهَا، فَإِذَا السَّرَابُ يَنْقَطِعُ دُوْنَهَا، وَايُمُ اللهِ لَوَدِدْتُ آنَّهَا ذَهَبَتْ وَلَمْ آقُمْ

علق حفرت عمران بن حمین ڈھائٹو بیان کرتے ہیں: میں نبی اکرم عَلَیْوَم کے پاس بیضا ہوا تھا اسی دوران بنو تمیم سے تعلق رکھنے دالے بچھلوگ آپ عَلَیْوَم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی اکرم عَلَیْوَم نے فر مایا: اے بنو تمیم! تم لوگ خوشخری قبول کرو۔ انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ (مَنَائِیَوَم کی اسی سِلے بھی خوش خبری دے چکے ہیں آپ عَلَیْوَم میں (مال ودولت) عطا سے جھکے پھر یمن سے تعلق رکھنے والے پچھلوگ نبی اکرم عَلَیْوَم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ مَنَائِیوَم نے فر مایا: اے اہل یمن تم لوگ خوش خبری حاصل کرلو کیونکہ بنو تمیم نے اسے حاصل نہیں کیا۔ ان لوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ (مَنَائِیمُم کی اسے قبول کرتے ہیں خوش خبری حاصل کرلو کیونکہ بنو تمیم نے اسے حاصل نہیں کیا۔ ان لوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ (مَنَائِیمُم کی اور سے بیں تاکہ دین کی سجھ ہو جھ حاصل کریں اور آپ مَنَائِیمُم سے اس معالمے کے آغاز کے بارے میں دریافت کریں کہ یہ کسے تھا ( لیعنی کا ننات کا آغاز کسے ہوا) 'تو نبی اکرم مَنَائِیمُ نے ارشاد فر مایا: پہلے اللہ تعالیٰ تھا اس سے پہلے کوئی چیز مہیں خبیں تھی عرش پانی پرتھا' پھر اس نے آسانوں اور زمین کو بیدا کیا اور اس نے ذکر ( لیعنی لوح محفوظ) میں ہر چیز ترم کر کردی۔ مہیں خبیں تھی عرش پانی پرتھا' پھر اس نے آسانوں اور زمین کو بیدا کیا اور اس نے ذکر ( لیعنی لوح محفوظ) میں ہر چیز ترم کر کردی۔

رادی بیان کرتے ہیں: پھرا یک شخص ان کے پاس آیا اور بولا: اے عمران اپنی سواری کو پکڑیں کیونکہ وہ چلی گئی ہے تو میں اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا سراب اس سے پہلے ہی منقطع ہوجا تا تھا۔اللہ کی قتم! میری بیخواہش ہے کہ وہ چلی گئی ہوتی لیکن میں وہاں سے ندا ٹھتا۔

6143 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا مُسَحَسَمَدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَلَّاثَنَا اَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): لَـمَّا حَـلَقَ اللهُ الْحَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ يَكُنُبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَهُوَ مَرُفُوعٌ فَوْقَ الْعَرْشِ: إِنَّ وَحُمَتِي تَغْلِبُ غَضْبَى.

رُ تُوضَى مصنف): قَـالَ اَبُو حَاتِمٍ رَضِى اللّٰهُ عَنهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهُوَ مَرُفُوعٌ فَوْقَ الْعَرْشِ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهُو مَرُفُوعٌ فَوْقَ الْعَرْشِ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهُو مَرْفُوعٌ فَوْقَ الْعَرْشِ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهُو مَرُفُوعٌ فَوْقَ الْعَرْشِ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّالَٰ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّ

يُرِيْدُ بِهِ تَحْتَ الْعَرُشِ لَا فَوُقَهُ، كَقَوْلِهِ جَلَا وَعَلا: (وَكَانَ وَرَاءَهُمُ مَلِكٌ) (الكهف: 79) يُرِيدُ بِهِ: اَمَامَهُمُ، اِذْ لَوْ كَانَ وَرَاءَهُمُ لَكَانُوا قَدْ جَاوَزُوهُ، وَنَظِيرُ هَذَا قَوْلُهُ جَلَّ وَعَلا: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي اَنْ يَّضُرِبَ مَنَّلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا) (البقرة: 26) اَرَادَ بِهِ: فَمَا دُونَهَا

🟵 🟵 حضرت ابو ہریرہ والنیزروایت کرتے ہیں نبی اکرم سکا ایکا نے ارشاد فرمایا:

''جباللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا' تو اس نے اپنی کتاب میں تحریر کیا جو چیز اس نے اپنی ذات پرلازم کی ہےاور وہ تحریر عرش کےاو پر رکھی ہوئی ہے(اس میں میتحریر ہے)

"ب شکمیری دحمت میرے فضب پر غالب ہے۔"

(امام ابن حبان مُسَلِية فرماتے ہيں:) نبی اکرم مَثَافِيْزُم کا يہ فرمان:''وہ عرش كے اوپرر كھی ہوئی ہے' بيان الفاظ سے تعلق رکھتی ہے' جوعرب اپنے محاور ہے میں استعال کرتے ہیں' صالانکہ اس سے مرادعرش کے پنچے ہے عرش کے اوپر مرادنہیں ہے' جس طرح اللہ تعالی کا پیفرمان ہے۔

''ان کے پیچھے ایک بادشاہ ہے''اس سے مرادیہ ہے ان کے آگے ایک بادشاہ ہے اگروہ پیچھے ہوتا' تو وہ لوگ وہاں سے گزر ریتہ

6143 إسناده صحيح على شرط الشيخين .أحمد بن يونس :هو أحمد بن عبد الله بن يونس التميمى اليربوعي، وذكوان : هو السمان عن الأعمش، به . وأخرجه أحمد 2/466، والطبرى في "جامع البيان13096) ") من طريقين عن سفيان الثورى، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/397، والبخارى7404)) في التوحيد :باب قول الله :(وَيُحَدُّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ) من طريقين عن الأعمش، به . وأخرجه أحمد 2/397-250، والبخارى3194)) في بدء الخلق :باب ما جاء في قوله تعالى :(وَهُو الَّذِي يَبْدأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِدُهُ) و2747)) ، في التوحيد :باب (وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء) وركانة عن الله تعالى :(وَلَقَدُ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ) ، ومسلم 2751)) باب قول الله تعالى :(وَلَقَدُ سَبَقَتْ كَلِمَتْنا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ) ، ومسلم 2751)) في التوبة :باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه، والبيهقي في "الأسماء والصفات "صالهُ 395-396 و14من طرق عَنْ أَبِي الزُنادِ، عَنِ الْأَعُرَجِ، عَنْ أَبِي هريرة . وأخرجه أحمد 2/3131، والبغوى في "شرح السنة " (4177)) ، وفي "معالم التنزيل 2 "؟ 8من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة، وهو في "صحيفة همام "برقم (115)) ، وانظر ما بعده.

اس کی مثال الله تعالی کایفرمان ہے:

" بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے حیانہیں کرتا کہ وہ مجھر کی مثال بیان کرے یا جواس سے اوپر ہے (اس کی مثال بیان کرے)" بیان کرے)"

اس سے مرادیہ ہے کہ جو چیز مچھر سے بھی نیچ ہو۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلُقَ آرَادَ بِهِ: لَمَّا قَضَى خَلُقَهُمُ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مَا اللہ کا یفر مان ''جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا''اس

كذريع آب مَا لَيْنَا كَي مراويه به كه جب الله تعالى في الرف كا فيصله كيا

6144 - (سندصديث) الخبران المن زُهَيُسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا آخْسَمُدُ بُنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: مَعْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

سَمِعْتُ آبِى يُحَدِّثُ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ آبِى رَافِعٍ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: سَمِعْتُ آبِى يُحَدِّثُ، وَوَ قَالَ: سَبَقَتْ رَحْمَتِى غَضْبَى. (مَثَن مديث): لَمَّا قَضَى اللهُ الْحَلُق كَتَبَ فِي كِتَابٍ عِنْدَهُ: غَلَبَتْ، اَوُ قَالَ: سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضْبَى. قَالَ: فَهِيَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ.

أَوْ كُمَا قَالَ

🟵 🟵 حضرت ابو ہررہ واللغنة انبی اکرم مَلَّالِيَّا کا يفر مان نقل کرتے ہيں:

"جب الله تعالى في مخلوق (كو پيداكرف) كافيصله كيائواس في اپني پاس موجود كتاب مين يتحرير كيا كه ميرى رحمت مير عفضب سے سبقت رحمت مير عفضب سے سبقت في ہے۔ "

نی اکرم مُنَافِیْنِ فرماتے ہیں تو یتحریر اللہ تعالیٰ کے پاس عرش کے اوپر ہے۔ (راوی کہتے ہیں:) یا شاید جیسے بھی آپ مَنَافِیْنِ اِن ارشاد فرمایا۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كِتُبَةَ اللهِ الْكِتَابَ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ كَتَبَهُ بِيَدِهِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نوٹ کی ہے

6144- إسساده صبحيح على شرط البخارى، رجاله رجال الشيخين غير أحمد بن المقدام، فمن رجال البخارى .أبو رافع: هو نفيع الصائغ . وأخرجه أحمد 2/381، والبخارى7554)) في التوحيد :باب قول الله : (بَـلُ هُوَ قُرُ آنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحُفُوظٍ) . وعلقه البخارى7553)) ، قال :وقال لي خليفة بن الخياط :حدثنا معتمر بن سليمان، فذكره .وانظر ما بعده.

#### جس کا ہم نے ذکر کیا ہے وہ اس نے اپنے دست قدرت کے ذریعے تحریر کی ہے

€r•y)

6145 - (سند حديث): آخُبَرَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِمِصْرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: ٱنْبَانَا اللَّيْتُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(متن حديث) أنَّهُ قَالَ: حِينَ خَلَقَ اللَّهُ الْحَلْقَ كَتَبَ بِيَدِه عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ: أَنَّ رَحْمَتِى غَلَبَتُ غَضَبِي 🟵 😌 حضرت ابو ہریرہ ڈائٹنڈ نبی اکرم مَانْٹِیْلُم کا پیفر مان نقل کرتے ہیں:

'' جب الله تعالی نے مخلوق کو پیدا کر دیا تو اس نے اپنے دست رحمت کے ذریعے اپنی ذات پر رحمت کولا زُم قرار دیا (اور

"ب شکمیری دهت میرے فضب پرغالب آگئے۔"

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ خَلْقِ اللهِ جَلَّ وَعَلا عَدَدَ الرَّحْمَةِ الَّتِي يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کی تنی تعداد پیدا کی ہے

#### جس کے ذریعے قیامت کے دن وہ اپنے بندوں پر رحم کرے گا

6146 - (سندحديث): آخُبَرَنَا آخُهُدُ بُنُ يَخْيَى بُنِ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ بُنِ كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ آبِى هِنْدَ، عَنْ آبِى عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

(مثن حديث) إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ مِائَةَ رَحْمَةٍ طِبَاقَ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ، فَجَعَلَ فِي الْاَرْضِ مِنْهَا رَحْمَةً فَبِهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا، وَالْوَحْشُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَاخَرَ تِسْعًا وَتِسْعِيْنَ اللِّي يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَاذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ٱكْمَلَهَا بِهلْذِهِ الرَّحْمَةِ مِائَةً

6145- إسناده حسن .ابن عجلان -وهو محمد -حسن الحديث. وأخرجه الترمذي3543)) في الدعوات :باب حلق الله مئة رحمة، حدثنا قتيبة، حدثنا الليث بهذا الإسناد، وقال :هذا حديث حسن صحيح غريب. وأخرجه ابن ماجه 4295)) في الزهد: باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة، من طريق أبي حالد الأحمر، وأحمد 2/432عن يحيى، كلاهما عن ابن عجلان، به.

6146- إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن أبي هند، فمن رجال مسلم .أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير. وأخرجه مسلم(2753)(21) ) في التوبة :باب سعة رحمة الله وأنها سبقت غضبة، والحسين المروزي في زيادات "الزهد "لابن المبارك 1038)) ، والطبراني في "الكبير6144) ") من طرق عن أبي معاوية، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد5/439، ومسلم2753)) ، والطبراني6126)) من طرق عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، به . وأخرجه المروزي في زيادات "الزها103٪) ") ، والطبري في "جامع البيان1309%) ") من طرق عن داود بن أبي هند، عن أبي عثمان، عن سلمان موقوفًا. وأخرجه المروزي في "زيادات الزهل1020) ") و1036)) من طريقين عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان موقوفا أيضا. 🟵 😌 حضرت سلمان فارس طالته وايت كرتے ميں نبي اكرم مَاليَّةُ مِن ارشاد فرمايا:

" بے شک اللہ تعالی نے جس دن آسانوں اور زمین کو پیدا کیا اس دن اس نے ایک سور حتیں پیدا کیں جوآسانوں اور زمین کے درمیان ایک دوسرے کے اوپر نیچ ہیں تو ان میں سے ایک رحمت اس نے زمین میں رکھی ہے اس رحمت کی وجہ سے ماں اپنی اولا د پر مہر بانی کرتی ہے اور وحثی جانور ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں جب کہ 99 رحمتیں اس نے قیامت کے دن تک کے لیے خصوص کی ہیں جب قیامت کا دن آئے گا' تو وہ اس رحمت کے ذریعے ایک سوکو کمل کرے گا۔''

ذِكُرُ السَّبَ ِ الَّذِي مِنْ اَجْلِهِ يُكْمِلُ اللَّهُ هَاذِهِ الرَّحْمَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ السَّبِ اللَّذِي مِنْ اَجْلِهِ يُكْمِلُ اللَّهُ هَاذِهِ الرَّحْمَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ السِب كاتذكره حسى كالمسلِ على الله تعالى قيامت كودن رحمت كوممل كري كا

6147 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَدِى الْحَسَنُ بُنُ عِيْسلى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ آبِى سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) إِنَّ لِللهَ مِائَةَ رَحْمَةٍ اَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْحِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ، فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ، وَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ، وَبِهَا يَتَعَاطُفُونَ، وَبِهَا تَعُطِفُ اللوحُوشُ عَلَى اَوْلَادِهَا، وَاَخَرَ تِسْعًا وَتِسْعِيْنَ رَحْمَةً، يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

الله عضرت ابو ہریرہ رہ اللیندروایت کرتے ہیں نبی اکرم منالید کم نے ارشاد فرمایا:

"بے شک اللہ تعالیٰ کی ایک سور حمتیں ہیں جن میں سے ایک رحمت اس نے جنوں ، انسانوں اور جانوروں کے درمیان نازل کی ہے اس رحمت کی وجہ سے وہ ایک دوسر سے سعمر بانی کابرتاؤ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ ایک دوسر سے میر بانی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں مؤخر کی ہیں جن پر رحم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں مؤخر کی ہیں جن کے ذریعے وہ قیامت کے دن اینے بندوں پر رحم کرے گا۔"

<sup>147 -</sup> إستاده صحيح على شرط مسلم الحسن بن عيسى : هو ابن ماسرجس مولى عبد الله بن المبارك، وهو أخو سحسين بن عيسى بن ماسرجس، أسلم الحسن على يد عبد الله بن المبارك، ولم يُسلم الحسين، وسماه محمد بن أحمد -شيخ ابن حبن -جده مجازاً .وعطاء : هو ابن أبى رباح . وأخرجه البغوى فى "شرح السنة (4179) ") ، وفى "معالم التنزيل 2/87 "من عريق عبد الرحمن المروزي، عن ابن المبارك، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 2/434، ومسلم 2752)) فى التوبة : باب سعة رحمة لنه يوم القيامة، من طرق عن عبد الملك بن أبى سعد رحمة الله يوم القيامة، من طرق عن عبد الملك بن أبى سيدن به . وانظر ما بعده.

# ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنُ وَصَفِ بَعْضِ تَعَطُّفِ الْوَحْشِ عَلَى اَوْلَادِهَا لِلْحُبَارِ عَنُ وَصَفِ بَعْضِ تَعَطُّفِ الْوَحْمَةِ الَّتِي ذَكَرُنَاهَا لِلْجُزُءِ الْوَاحِدِ مِنْ اَجْزَاءِ الرَّحْمَةِ الَّتِي ذَكَرُنَاهَا

اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ کہ جواس چیز کی صفت کے بارے میں ہے کہ وحق جانور بھی اپنی اولاد پرمہر بانی اس ایک جزء کی وجہ سے کرتے ہیں جورحت کے اجزاء سے تعلق رکھتا ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے

6148 - (سندصديث) اَخْبَرَنَا مُسَحَسَّدُ بَنُ الْحَسَنِ بَنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بَنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ وَسَدَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: صَمَّعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

(متن صديث): جَعَلَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزُءٍ، فَآمُسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ، وَٱنْزَلَ فِي الْاَرْضِ جُزُءًا وَاحِدًا، فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزُءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلَائِقُ حَتَّى تَرْفَعَ الدَّابَّةُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا حَشْيَةَ ٱنْ تُصِيْبَهُ

🟵 🟵 حضرت ابو ہریرہ و اللفظ بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم منافیظ کو بیارشادفر ماتے ہوئے ساہے:

"الله تعالیٰ نے رحت کے ایک سوجزء کیے ہیں جن میں سے 99 جزءاس نے اپنے پاس رکھ لیے ہیں ان میں سے ایک جزءز مین پرنازل کیا ہے اس ایک جزء کی وجہ سے تخلوق ایک دوسرے پردم کرتی ہے یہاں تک کہ کوئی جانورا پنا یاؤں اینے بچے پرنہیں دیتا کہ کہیں اسے نقصان نہ پہنچادے۔''

ذِكُرُ ٱلإِخْبَارِ بِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بِمَشِيئَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا وَقُدْرَتِهِ سَوَاء كَانَ مَحْبُوبًا أَوْ مَكُرُوهًا

اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ کہ ہر چیز اللہ تعالی کی مشیت کے تابع ہے

اوراس کی قدرت کے ماتحت ہے خواہ وہ بینڈیدہ ہویا ناپسندیدہ ہو

6149 - (سندصديث): آخبَرَنَا عُسمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانٍ، آخبَرَنَا آخمَدُ بُنُ اَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زِيَادِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسِ الْيَمَانِيّ، قَالَ:

6148-إسناده صحيح على شرط مسلم .يونس :هو ابن يزيد الأيلى . وأخرجه مسلم 2752)) في التوبة :باب سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه، عن حرملة بن يحيى بهذا الإسناد . وأخرجه الدارمي 2/321، والبخارى في "صحيحه 6000)") في الأدب :باب جعل الله الرحمة في منة جزء ، و في "الأدب المفرد 1000)") ، وحسين المروزى في "زيادات الزهد "لابن المبارك 1039)) ، والطبراني في "الأوسط 995)") ، والبيهقي في "الآداب 35)") من طرق عن الزهرى، به . وأخرجه أحمد المبارك (6469)) في الرقائق :باب الرجاء مع الخوف، ومسلم 2752))) ) ، والمتومدي 3541)) في الدعوات : باب رقم 100)) ، والمبنوى 4180)) من طرق عن المكلاء بن عَبُد الرَّحْمَن، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِيه، وربة، بنحوه.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): آذرَ كُتَ نَاسًا مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ: كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ، فَسَمِعُتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجُزُ وَنْكَيْسُ اَو الْكَيْسُ وَالْعَجُزُ

ﷺ حفرت عبدالله بن عمر ﷺ روایت کرتے ہیں نبی اکرم مَثَاثِیْمَ نے ارشاد فرمایا: "ہر چیز تقدیر کے مطابق ہے کیہاں تک کہ عاجز ہو جانا اور بجھداری بھی (راوی کوشک ہے شاید یہ الفاظ ہیں) کیہاں تک کہ بچھداری اور عاجز ہوجانا۔"

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْاَشْيَاءِ الَّتِی قَضَی اللَّهُ اَسْبَابَهَا مِنْ غَیْرِ اَنْ یَزِیدَ عَلَیْهَا اَوْ یَنْقُصَ مِنْهَا شَیْنًا اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ جوان اشیاء کے بارے میں ہے جن کے اسباب کے بارے میں اللہ تعالی نے فیصلہ کردیا ہے اب اس میں کوئی اضافہ یا کی نہیں ہوگی 6150 - (سند صدیث) اِنْحُبَرَنَا الْسُحُسَیْنُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ، قَالَ:

6149 إسناده على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن مسلم - وهو الجندى اليمانى -فمن رجال مسلم، وهو مختلف فيه، ضعفه أحمد، وقال النسائى :ليس بالقرى، وذكره المؤلف فى "الثقات7/217"، وقال ابن عدى :ليس لم حديث منكر جداً، واختلف قول ابن معين فيه، فقال فى رواية ابن الجنيد :لا بأس به، وقال فى رواية الدورى :ليس بالقوى. والحديث فى "الموطأ 2/899 "فى القدر :باب النهى عن القول فى القدر، وأخرجه أحمد 2/110، وابنه عبد الله فى "السنة" والحديث فى "خلق أفعال العباد "ص 25، ومسلم 2653)) فى القدر :باب كل شىء بقدر، والبغوى 73) من طريق مالك بهذا الإسناد.

حَدَّثَنَا الْوَزِيرُ بُنُ صُبَيْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مَيْسَرَةَ بُنِ حَلْبَسٍ، عَنُ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ

وقل : رسما أخطأ، وقال أبو حاتم : صالح الحديث، والوزير بن صبيح، روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "النقات"، وقل : رسما أخطأ، وقال أبو حاتم : صالح الحديث، وقد توبعا، ومن فوقهما ثقات. وأخرجه أحمد 5/197، وابن أبي عاصم في "مسند الشهاب 602)) ") من طرق عن خالد بن صبيح مسند الشهاب 602)) ") من طرق عن خالد بن صبيح وهو خالد بن يزيد بن صالح بن صبيح) عن يونس بن ميسرة بن حلبس، بهذا الإسناد. وأخرجه البزار (2152)) حدثنا عبد الله بن حمد، حدثنا صفوان بن صالح، حدثنا العوام بن صبيح، حدثنا يونس بن ميسرة بن حلبس، به .وقال البزار : روى عن أبي الدرداء مد خبر وجه، وهذا أحسنها. وأخرجه أحمد 5/197، وابن أبي عاصم 307)) من طريق زيد بن يحيى الدمشقى، حدثنا خالد بن صبيح المرى قاضى البلقاء ، حدثنا إسماعيلُ بن عبيد الله، أنه سمع أم الدرداء تحدث عن أبي الدرداء قال ... : فذكره. وذكره عبنمي في "المجمع 7/195" "، وقال : رواه أحمد، والبزار، والطبراني في "الكبير "و "الأوسط"، وأحد إسنادى أحمد رجاله عبنمي في "المجمع 5/197"، وقال : رواه أحمد، والبزار، والطبراني في "الكبير "و "الأوسط"، وأحد إسنادى أحمد رجاله عبنمي في "المجمع 5/197" "، وقال : رواه أحمد، والبزار، والطبراني في "الكبير "و "الأوسط"، وأحد إسنادى أحمد رجاله عبنمي في "المجمع 5/197" "، وقال : رواه أحمد، والبزار، والطبراني في "الكبير "و "الأوسط"، وأحد إسنادي أحمد رجاله عبنه عبنه الله الموردة المؤلدة الم

(متن صديث) فَرَغَ اللَّهُ إلى كُلِّ عَبْدٍ مِنْ حَمْسٍ: مِنْ رِزُقِهِ وَاَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَاتَّرِهِ وَمَضْجَعِهِ

🟵 🟵 حضرت ابودرداء ر التغييروايت كرتے بين نبي اكرم مَثَالِيَّةُ نے ارشاد فرمايا:

''الله تعالیٰ ہر بندے کے لیے پانچ چیزیں طے کر چکا ہے اس کارزق ،اس کی موت ،اس کا عمل ،اس کا نشان اوراس کا ٹھکا نہ (لیعن قبر )''۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا قَدْ جَعَلَ لِقَضَايَاهُ أَسْبَابًا تَجْرِى لَهَا اسبارے میں اطلاع کا تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلوں کے لیے اسباب مقرر کیے ہیں یہ اس کے مطابق ہی جاری ہوتے ہیں

وَ اللّهِ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بُنِ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَرُهَدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بُنِ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَرُهَدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بُنِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقُهُ لُ:

(متن صديث) إِذًا ارَادَ اللهُ قَبْضَ عَبْدِ بِارْضِ جَعَلَ لَهُ فِيهَا حَاجَةً

🟵 🥸 حضرت ابوعزه والتفيئة بيان كرتے ہيں میں نے نبی ا كرم مَالْقَیْلُم كوبیدارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے:

''جباللہ تعالیٰ سی سرز مین پر کسی بندے کی روح قبض کرنے کا ارادہ کرتا ہے' تو اس بندے کے لیے اس علاقے میں کوئی کام پیدا کردیتا ہے۔''

يسار بن عبد، فقد أخرج حديثه البخارى في "الأدب المفرد"، وأبو داود في "القدر"، والترمذى الساعيل بن إبراهيم الهو ابن عبد، فقد أخرج حديثه البخارى في "الأدب المفرد"، وأبو داود في "القدر"، والترمذى السماعيل بن أبلية، بهذا الإسناد وقال علية، وأيوب : هو السختياني. وأخرجه أحمد 3/429، ومن طريقه الحاكم 1/42 نسماعيل بن عُلية، بهذا الإسناد وقال الحاكم : هذا حديث صحيح، ورواته عن آخرهم ثقات. وأخرجه الترمذى 2148) في القدر : باب ما جاء أن النفس تموت حيث ما كتب لها، ومن طريقه ابنُ الأثير في "أسد الغابة 6/213 "من طريقين عن إسماعيل بن عُلية به، وقال الترمذى : هذا حديث صحيح وذكره البخارى في "تاريخه 8/419 "عن على ابن المديني، أخبرنا إسماعيل بن عُلية، به وأخرجه البخارى في "الأدب المفرك في "تاريخه 9/418 "عن على ابن المديني، أخبرنا إسماعيل بن عُلية، به وأخرجه البخارى في "به وأخرجه البخارى في "من طريقين عن أيوب، عن أبي قلابة، به وأخرجه الطبراني في "الكبير706) /22 ") من طريقين عن حجاج بن منهال، عن حماد بن سلمة، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنُ أَبِي قِلابة، عن أبي المليح، به وأخرجه الطبراني وي 707) /22 ") من طريقين عن حجاج بن منهال، عن حماد بن سلمة، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنُ أَبِي قِلابة، المليخ، عن رجل من قومه وكانت له صحبة، قَالَ : سمعتُ رَسُولَ اللَّه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم -يقول ... : فذكره. وأخرجه ابن أبي حميد، عن أبي المليخ، به وهذا سند حسن في الكامل 4/1634 "، وأبو نعيم في "الحلية 8/374 "من طريقين عن عبيد الله بن أبي حميد، عن أبي المليح، به وهذا سند حسن في المتابعات، فإن عبيد الله بن أبي حميد، عن أبي المليح، به وهذا سند حسن في المتابعات، فإن عبيد الله بن أبي حميد، عن أبي المليح، به وهذا سند حسن في المتابعات، فإن عبيد الله بن أبي حميد، عن أبي المليح، به وهذا سند حسن في المتابعات، فإن عبيد الله بن أبي حميد ضعيف.

# 

ہررات میں سورج اپنی گزرگاہ پر چلتا ہے

6152 - (سند صديث) الْخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ اَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمَّا لِ الْحُسَيْنُ بُنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ، قَالَ:

(متن صديث): سَالُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ قَوْلِ اللهِ جَلَّ وَعَلا: (وَالشَّمُسُ تَجُوِى لِمُسْتَقَرِّ لَهَا) (يس: 38) ، قَالَ: مُسْتَقَرُّهَا تَحُتَ الْعَرُشِ

ﷺ حضرت ابوذ رغفاری وٹائٹو ہیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم سُکاٹٹو کی سے اللہ تعالی کے اس فرمان کے بارے میں دریافت کیا۔

''سورج اپنی مخصوص گزرگاہ پر چلتا ہے۔'' نبی اکرم مُلَاثِیْمِ نے فرمایا: اس کی گزرگاہ عرش کے نیچے ہے۔

ذِكُرُ وَصْفِ اسْتِقُرَارِ الشَّمْسِ تَحْتَ الْعَرْشِ كُلَّ لَيْلَةٍ

ہررات میں عرش کے نیچ سورج کی گزرگاہ کی صفت کا تذکرہ

مُن اِبْرَاهِیْم، اَنْبَانَا اِسْمَاعِیْلُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْاَزْدِیُّ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِیْم، اَنْبَانَا اِسْمَاعِیْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ بُنُ اِبْرَاهِیْم، حَدَّثَنَا یُونُسُ بُنُ عُبَیْدٍ، عَنْ اِبْرَاهِیم التّیمِیّ، عَنْ اَبِیْه، عَنْ اَبِیْ ذَرِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ بُنُ اِبْرَاهِیم التیمی :هو اِبراهیم بن یزید بن شریك . واحرجه احمد 5/158ء اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین آبراهیم التیمی :هو اِبراهیم بن یزید بن شریك . واحرجه احمد 5/158ء

وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد. وأخرجه البخارى (4803) في تفسير سورة يس، و (7433) في التوحيد :باب قول الله تعالى: (تَعُرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ) ، ومسلم (159) (251) في الإيمان :باب بينان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان، والبيهقي في " (تَعُرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ) ، ومسلم (159) (251) في الإيمان :باب بينان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان، والبيهقي في " الأسماء والصفات "ص 393، والبغوى 4293)) من طرق عن وكيع، به . وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار (281) ") من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، به.

6153 إسناده صحيح على شرط الشيخين إسماعيل بن إبراهيم : هو ابن علية، ويونس بن عبيد : هو ابن دينار العبدى . وأخرجه مسلم 159) في الإيمان : باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان، والنسائي في التفسير من "الكبرى "كما في " التحفة 9/189 "عن إسحاق بن إيراهيم بن راهويه، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم 159) ، والطبرى في "جامع البيان" (14205) من طرق عن إسماعيل ابن علية، به. وأخرجه مسلم، والطبرى (14204) من طرق عن خالد بن عبد الله الطحان، عن يونس بن عبيد، به. وأخرجه مختصراً أحمد 5/145، والطبرى (14221) من طريق حماد بن سلمة، عن يونس بن عبيد، به وانظر ما بعده وما قبله.

وَسَلَّمَ

(متن صديث) أَنَّهُ قَالَ: أَتَدُرُونَ أَيْنَ تَذْهَبُ الشَّمْسُ؟ ، قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

(تُوضَى مصنف) قَسَالَ اَبُو حَساتِهِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ: هَكَذَا قَالَ اِسْحَاقُ، عَنْ يُّونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ، وَالْمَشْهُوْرُ هَذَا الْخَبَرُ، عَنْ يُونُسَ بُنِ خَبَّابٍ، عَنُ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ

(امام ابن حبان مِشْنَد فرماتے ہیں:) اسحاق نامی راوی نے بیروایت اسی طرح یونس بن عبید کے حوالے سے ابراہیم تیمی سے

نقل کی ہے حالا نکمشہوریہ ہے کہ بدروایت یونس بن خباب کے حوالے سے ابراہیم یمی سے منقول ہے۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنِ اسْتِقُرَارِ الشَّمْسِ كُلَّ لَيْلَةٍ تَحْتَ الْعَرْشِ، وَاسْتِئْذَانِهَا فِي الطَّلُوعِ

اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ کہ ہررات میں سورج کی مخصوص گزرگاہ ہے

جوعش کے نیچ ہے اور وہ طلوع ہونے کے وقت اجازت بھی طلب کرتا ہے

6154 - (سندحديث) اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا الْمُكاثِيُّ، عَنِ الْآغُمَشِ، عَنُ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ آبِي ذَرِّ، قَالَ:

(متن صديث): كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَسْجِدِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَقَالَ: اتَدُرُونَ اَيْنَ تَغُرُبُ الشَّمْسُ؟ ، فَقُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ آعُلَمُ.

قَالَ: تَذُهَبُ حَتَّى تَنْتَهِى تَحْتَ الْعَرْشِ عِنْدَ رَبِّهَا، ثُمَّ تَسْتَأْذِنُ، فَيُؤْذَنُ لَهَا، وَتُوشِكُ اَنُ تَسْتَأْذِنَ فَلَا يُؤُذَنُ لَهَا، وَتَسْتَشُفِعَ وَتَطُلُبَ، فَإِذَا كَانَ ذَٰلِكَ قِيلَ لَهَا: اطْلَعِى مِنْ مَكَانِكِ، فَهُوَ قُوْلُهُ (وَالشَّمُسُ تَجُرِى لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَلِيْمِ) (يس: 38)

حضرت ابوذر عفاری پالٹوئیبیان کرتے ہیں: سورج غروب ہونے کے قریب میں نبی اکرم مُلُائیوًم کے ساتھ مبحد میں موجو تھا آپ مُلَاثِیَم نے دریافت کیا: کیاتم لوگ یہ بات جانتے ہو کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے۔ میں نے عرض کی: اللہ اوراس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ نبی اکرم مُلُائیوًم نے فرمایا: یہ جاتا ہے یہاں تک کہ یوش کے ینچا پ پروردگار کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے پھر یہاجازت ما نگے گا تو اسے اجازت نہیں ملے گی وہ اس ہے پھر یہاجازت ما نگاہے تو اسے اجازت ملتی ہے عقریب ایساوقت آئے گا یہاجازت مائے گا تو اسے اجازت نہیں ملے گی وہ اس سے سفارش طلب کرتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے جب اس طرح کی صورت حال ہوتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے تم اپنی جگہ سے طلوع ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے یہی مراد ہے: ''صورت اپنی خصوص راستے پر چاتا ہے یہ غالب اور علم رکھنے والی ذات کا مقرر کردہ (نظام) ہے''۔

<sup>154-</sup> إسناده صحيح على شرط الشيخين الملائي -بضم الميم -وهو أبو نعيم الفضل بن دكين. وأخرجه البيهقي في " الأسماء والصفات "ص 393-392من طريقين عن أبي نعيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/177، والبخاري 3199)) في بدء الخلق :باب صفة الشمس والقمر، و 4802)) في تفسير سورة يس، و7424)) في التوحيد :باب (وَكَانَ عَزْشُهُ عَلَى الْمَاء)، ومسلم 159)) في الإيمان :باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان، والطيالسي 460))، والترمذي 2186)) في الفتن :باب ما جاء في طلوع الشمس من مغربها، و 3227)) في النفسير :باب ومن سورة يس، والطبري في "جامع البيان 23/5 "، والبغوي في "معالم التنزيل 13-4/12 "من طرق عن الأعمش، به.

# ذِكُرُ الْإِخْبَادِ عَمَّا خَلَقَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا الْمَلَائِكَةَ وَالْجَانَّ مِنْهُ اسبارے میں اطلاع کا تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ نے س چیز کے ذریعے فرشتوں کو اورکس چیز کے ذریعے جتات کو پیدا کیا ہے

• 6155 - (سندهديث): أَخْبَرَنَا ابُنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي السَّرِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:

اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَتْن عديث): خُلِقَتِ الْمَلائِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا قَدُ وُصِفَ لَكُمُ

''فرشتوں کونورسے پیدا کیا گیا ہے جنات کوآگ سے پیدا کیا گیا ہے اور انسانوں کواس چیز سے پیدا کیا گیا ہے جس کے بارے میں تمہیں بتایا گیا ہے۔''

## ذِكُرُ وَصُفِ آجُنَاسِ الْجَانِّ الَّتِي عَلَيْهَا خُلِقَتُ جنات کی مختلف اجناس کی صفت کا تذکرہ جن پرانہیں پیدا کیا گیاہے

6156 - (سند صديث) اَخْبَرَنَا ابُنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّتَنَا يَزِيْدُ بُنُ مَوْهِبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِح، عَنُ اَبِى الزَّاهِرِيَّةِ حُدَيْرِ بُنِ كُرَيْبٍ، عَنُ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ، عَنُ اَبِى ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

رَمْتُن مَدِيثُ) الْمِجْنُ عَلَى ثَلَاثَةِ اَصْنَافٍ: صِنْفٌ كِلَابٌ وَّحَيَّاتٌ، وَصِنْفٌ يَطِيرُونَ فِي الْهَوَاءِ، وَصِنْفٌ يَكُونُونَ فِي الْهَوَاءِ، وَصِنْفٌ يَحُلُونَ وَيَظْعَنُونَ وَيَظْعَنُونَ

6155 حديث صحيح، ابن أبي السرى .هو محمد بن المتوكل، قد توبع، ومن فوقه ثقات من حال الشيخين . وأخرجه أحمد 6153/و1688، ومسلم2996) في الزهد :باب في أحاديث متفرقة، والبيهقي في "الأسماء والصفات "ص386-385 من طريق عبد الرزاق بهذا الإسناد. وأورده السيوطي في "الدر المنثور 7/695 "، وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مرديه.

6156 إسناده قوى .يزيد بن موهب : هو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن مَوهَبٍ، روى له أبو داود والنسائى وابن ماجه، وهو ثقة، ومن فوقه مِن رجال الصحيح .ابن وهب : هو عبد الله .وأخرجه الطحاوى في "شرح مشكل الآثار 96-4/95 عن بحر بن نصر، حدثنا ابن وهب، بهذا الإسناد .وأخرجه الطبراني في "الكبير573) /22 ") ، والحاكم 2/456، وعنه البيهقي في "الأسماء والصفات "ص 388عن عبد الله بن صالح، وأبو نعيم في "الحلية 5/137 "عن على بن مسهر، كلاهما عن معاوية بن صالح، به، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي .وذكره الهيثمي في "المجمع 8/136 "، ونسبه إلى الطبراني، وقال : ورجاله وثقوا، وفي بعضهم خلاف. وذكره في "المطالب العالية3/268 "، ونسبه لأبي يعلى.

ﷺ حضرت ابونغلبہ هٹنی بنالیفیز بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم مُنالیفیز کو بیارشا دفر ماتے ہوئے سا ہے: ''جنوں کی تین تشمیں ہوتی ہیں ایک تم کتوں اور سانیوں کی شکل میں ہوتی ہے ایک قتم ہوا میں اڑتی ہے اور ایک قتم کرتی ہے۔''

### ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجِنَّ تَقْتُلُ أَوْلَادَ آدَمَ إِذَا شَاءَتُ

#### اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ جنات جب جا ہیں اولا دآ دم کوٹل کرسکتے ہیں

6157 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ مَوْهِبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ صَيْفِيّ بْنِ سَعِيْدٍ، مَوْلَىٰ الْاَنْصَارِ اَخْبَرَ بِهِ، عَنْ اَبِي السَّائِبِ، قَالَ:

رَمَّنُ مِدِيثُ) اَتَيُّتُ اَبَا سَعِيْدٍ الْحُدُرِيَّ، فَبَيْنَا اَنَا جَالِسٌ، عِنْدَهُ سَمِعْتُ تَحْتَ سَرِيرِهِ تَحْرِيكَ شَيْءٍ، فَنَظُرْتُ فَإِذَا حَيَّةٌ، فَقُمْتُ.

فَقَالَ آبُو سَعِيدٍ: مَا لَكَ؟ قُلْتُ: حَيَّةٌ هَاهُنَا.

قَالَ: فَتُرِيدُ مَاذَا؟ قُلْتُ: أُرِيدُ قَتْلَهَا.

قَـالَ: فَـاَشَارَ اِلَى بَيْتٍ فِى دَارٍ فَعَايَنْتُهُ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ عَمِّ لِى كَانَ فِى هَذَا الْبَيْتِ، فَلَمَّا كَانَ يَوُمُ الْاَحْزَابِ اسْتَاذَنَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَامَرَهُ اَنْ يَّدُهَبَ اسْتَاذَنَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَامَرَهُ اَنْ يَّدُهَبَ اسْتَاذَنَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَامَرَهُ اَنْ يَّدُهَبَ اسْتَاذَنَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَامَرَهُ اَنْ يَذُهَبَ السِّلَاحِهِ، فَاتَىٰ دَارَهُ فَوَجَدَ امْرَاتُهُ قَائِمَةً عَلَى بَابِ الْبَيْتِ، فَاشَارَ النَّهَا بِالرُّمُحِ.

فَقَالَتُ: لَا تَعْجَلُ عَلَىَّ حَتَّى تَنْظُرَ مَا اَخْرَجَنِى، فَدَحَلَ الْبَيْتَ، فَإِذَا حَيَّةٌ مُنْكَرَةٌ، فَطَعَنَهَا بِالرُّمُحِ، ثُمَّ خَرَجَ بِهَا فِي الرُّمُحِ تَرْتَكِضُ.

فَقَالَ: لَا اَدْرِى أَيَّهُ مَا كَانَ اَسُرَعَ مَوْتًا الرَّجُلُ آمِ الْحَيَّةُ، فَاتَىٰ قَوْمُهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: ادْعُ اللهَ اَنْ يَّرُدَّ صَاحِبَنَا، فَقَالَ: استَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ.

ثُمَّ قَالَ: إِنَّ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ بِالْمَدِينَةِ قَدُ اَسُلَمُوا فَإِذَا رَايَتُمْ اَحَدًا مِنْهُمْ فَحَذِّرُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ إِنْ بَدَا لَكُمُ اَنْ تَقْتُلُوهُ فَاقْتُلُوهُ بَغْدَ الثَّلاثِ

ابوسائب بیان کرتے ہیں: میں حضرت ابوسعید خدری و الفظ کی خدمت میں حاضر ہوا میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس دوران مجھے ان کے بائگ کے ینچ کسی چیز کے حرکت کرنے کی آواز محسوس ہوئی میں نے جائزہ لیا' تو وہاں سانپ موجود تھا' تو

6157 إسناده حسن .محمد بن عجلان روى له البخارى تعليقاً ومسلم متابعة، وهو صدوق، وباقى رجاله ثقات .أبو سنب :هو الأنصارى مولى ابن زهرة . وأخرجه أبو داود 5257)) فى الأدب :باب فى قتل الحيات، حدثنا يزيد بن موهب، بهذا لاسند . وأخرجه أبو داود 5258)) ، وأبو يعلى 1192)) من طريقين عن يحيى حيد، عن ابن عجلان به . وله طريق اخر تقدم عند المصنف برقم 5637)).

ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الدُّنْيَا إِنَّمَا هِي مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

اس روایت کا تذکرہ جواس بات پردلالت کرتی ہے کہ دنیاوہ ہے جوآ سان اورز مین کے درمیان ہے 6158 - (سند حدیث): آخبر ما ابْنُ قُتُنَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ آبِی السَّرِیّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ:

آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ بُنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(متن مديث) وَاللَّهِ: لَقِيدُ سَوْطِ احَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ لَهُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

عضرت ابو ہریرہ رہ اللغائد روایت کرتے ہیں نبی اکرم مالی ایک ارشاد فرمایا:

''اللّٰہ کی قتم! جنت میں کسی محض کے کوڑار کھنے کی جگہاں کے لیے آسان اور زمین کے درمیان موجود ہر چیز سے زیادہ بہتر ہے''

<sup>6158</sup> حديث صحيح .ابن أبى السرى متابع، ومَنْ فوقه على شرط الشيخين، وهو فى "مصنف عبد الرزاق 20885)") ، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 2/315، والبغوى4370)) بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم 7417)) و 7418)). ويستفاد من الحديث .تعظيم شأن الجنة، وأن اليسيسر منها إن قل قدره خير من مجموع الدنيا بحذافيرها، والمراد بذكر السوط التمثيل لا موضع السوط بعينه.

ذِكُرُ الْإِنْحَبَارِ عَنُ وَصُفِ قَدُرِ طُولِ الدُّنْيَا وَمُدَّتِهَا فِي جَنْبِ بَقَاءِ الْاِحِرَةِ وَامْتِدَادِهَا اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ جوآخرت اوران کی بقاءاور پھیلاؤ کے مقابلے میں دنیا کی طوالت اوراس کی مدت کی مقدار کی صفت کے بارے میں ہے

6159 - (سند صديث): آخْبَرَنَا مُسَحَسَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتُنْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي السَّرِيّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ الْسَمَاعِيُلُ بُنُ آبِي خَالِدٍ، عَنُ قَيْسِ بُنِ آبِي حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُسْتَوْرِدَ، آخَا بَنِي فِهُرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُسْتَوْرِدَ، آخَا بَنِي فِهُرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

(متن صدیث): مَا الدُّنْیَا فِی الْاِحِرَةِ اِلَّا کَمَا یَضَعُ اَحَدُکُمُ اُصُبُعَهُ السَّبَّابَةَ فِی الْیَمِ فَلْیَنْظُرُ بِمَ یَرْجِعُ

اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ الللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللللَّالَ الللللَّا اللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّا الللَّالِمُ اللَّالِمُ

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَلَقَ اللهُ آدَمَ مِنْ اَدِيمِ الْأَرْضِ كُلِّهَا ، اَرَادَ بِهِ: مِنْ قَبْضَةٍ وَّاحِدَةٍ مِنْهَا

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مَثَلَّیْنِم کا یہ فرمان: ''اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم عَلَیْنِم کو مَثَلِیْ کو تمام روئے زمین سے بیدا کیا ہے' اس کے ذریعے آپ مَثَلِیْم کی مرادیہ ہے کہ روئے زمین میں سے ایک مُثَی بھرمی کے کراس سے پیدا کیا ہے

6160 - (سندصيث) اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بَنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي السَّرِيّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلِيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَوْث، سَمِعَ قَسَامَةَ بْنَ زُهَيْرٍ، آنَّهُ سَمِعَ ابَا مُوْسَى الْاَشُعَرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

6159- حديث صحيح، ابن أبى السَّرى قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير صحابيه، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخارى تعليقاً .وقد تقدم تخريجه برقم 4330)).

6160 - حديث صحيح ابن أبى السَّرى قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير قسامة بن زهير، فقد روى له أصحاب السنن إلا ابن ماجه، وهو ثقة عوف :هو ابن أبى جميلة العبدى . وأخرجه أحمد 4/400، وأبو داود 4693)) في السنة: باب في القدر، والترمذي 2995)) في التفسير : باب ومن سورة البقرة، وابن سعد في "الطبقات 1/26" "، وعبد بن حميد في "المستخب 548)") ، والحاكم 262-2/261، والبيهقي في "الأستماء والصفات "ص المنتخب 548)") ، والحاكم ووافقه الذهبي، وقال الترمذي :حسن صحيح : وانظر 6181)).

(متن صديث) نِانَّ اللَّهُ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيْعِ الْأَرْضِ، فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْاَرْضِ، مِنْهُمُ الْاَحْمَرُ وَالْاَسُودُ وَالْاَبْيَصُ وَالْاَصْفَرُ، وَبَيْنَ ذَلِكَ، وَالسَّهُلُ وَالْحَزْنُ، وَالْبَحْبِيثُ وَالطِّيبُ الْاَرْضِ، مِنْهُمُ الْاَحْمَرُ وَالْاَسْفِلُ وَالْحَبِيثُ وَالطِّيبُ الْاَرْضَانَ فَرَايا:

'' بے شک اللہ تعالی نے حضرت آ دم عَلیّنیا کوالی مٹی سے پیدا کیا ہے جوتمام روئے زمین سے اکٹھی کی گئی تھی اس لیے حضرت آ دم عَلیّنیا کی اولا دزمین کی خصوصیات کی حامل ہے ان میں کچھ لوگ سرخ ہوتے ہیں کچھ سفید ہوتے ہیں کچھ سیاہ ہوتے ہیں کچھ زرد ہوتے ہیں کچھان کے درمیان ہوتے ہیں کچھ آسان ہوتے ہیں کچھ مگین ہوتے ہیں کچھ بد باطن ہوتے ہیں کچھ یا کیزہ مزاج ہوتے ہیں۔''

### ذِكُرُ الْيَوْمِ الَّذِي خَلَقَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلا آدَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِ

### اس دن كاتذكره وس دن مين الله تعالى في حضرت آدم عليه كوبيداكيا

6161 - (سند صديث) : اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُتَنَّى، حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بُنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا اللهِ بُنِ رَافِعٍ، مَوْلَى أُمِّ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ، اَخْبَرَنِى اِسْمَاعِيْلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنُ اَيُّوبَ بْنِ خَالِدٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ رَافِعٍ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

(متَّنَ صَدِيثُ): اَحَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِى، فَقَالَ: خَلَقَ اللهُ تَعَالَى التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبُتِ، وَخَلَقَ الْمَكُرُوةَ يَوْمَ الثُّلاَثَاءِ، وَجَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الاثنيْنِ، وَخَلَقَ الْمَكُرُوةَ يَوْمَ الثُّلاَثَاءِ، وَجَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الاثنيْنِ، وَخَلَقَ الْمَكُرُوةَ يَوْمَ الثُّلاَثَاءِ، وَجَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الْالْرُبِعَاءِ، وَبَتَّ فِيْهَا اللَّوَابَّ يَوْمَ النُّحَمِيسِ، وَخَلَقَ آدَمَ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ آجِرِ الْحَلْقِ مِنْ آجِرِ السَّاعَةِ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ

کی حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹؤ بیان کرتے ہیں: بی اکرم طَائِیْزُم نے میراہاتھ پکڑااورارشاوفر مایا۔ ''اللہ تعالیٰ نے ہفتہ کے دن مٹی کو ( یعنی زمین کو ) پیدا کیا، اتوار کے دن اس نے زمین میں پہاڑ بنائے، پیر کے دن درخت پیدا کئے، منگل کے دن ناپسندیدہ چیز کو پیدا کیا، بدھ کے دن نور کو پیدا کیا، جعرات کے دن زمین میں جانور پھیلا دیئے اور حضرت آ دم عَائِیْلاً کو جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا کیا اس نے آخری مخلوق کو جمعہ کی آخری گھڑی میں پیدا کیا''۔

1616-إسناده صحيح على شرط مسلم .وهو في "مسند أبي يعلى 6132) ") إلا أن غير واحد من الحفاظ أعلوه وجعلوه من كلام كعب الأحبار. وأخرجه مسلم 2789)) في صفة المنافقين وأحكامهم :باب ابتداء الخلق وخلق آدم، عن سريج بن يونس، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم 2/327)، ومسلم، والنسائي في التفسير من "الكبرى "كما في "التحفة10/13 "، والطبرى في "التاريخ 1/23 "و45، والبيهقي في "الأسماء والصفات "ص 383من طرق عن حجاج بن محمد، به .وأخرجه ابن معين في "تاريخه "ص 305، وعنه الدولابي في "الكني 1/175 "عن هشام بن يوسف، عن ابن جريج، به . وأخرجه الحاكم في "معرفة علوم الحديث "ص 34-33من طريق إبراهيم بن أبي يحيى، عن صفوان بن سليم، عن أيوب بن خالد، به . وأخرجه النسائي في "الكبرى "كما في "التحفة 10/264 "من طويق ابن جريج، عن عطاء ، عن أبي هريرة.

### ذِكُرُ وَصُفِ طُولِ آذُمَ حَيْثُ خَلْقَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلا

### جب الله تعالى نے حضرت آدم علیا کو بیدا کیااس وقت ان کی لمبائی کا تذکرہ

6162 - (سند صديث) اَخْبَرَنَا ابُنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابُنُ ابِي السَّرِيّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنُ هَمَّامِ بُنِ مُنَبِّهٍ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): حَلَقَ اللّٰهُ آدَمَ عَلْى صُورَتِهِ وَطُولِهِ سِتُونَ ذِرَاعًا، فَلَمَّا حَلْقَهُ قَالَ: اذْهَبُ فَسَلِّمُ عَلَى الْوَلَئِكَ النَّفُرِ، وَهُمْ مِنَ الْمَلائِكَةِ جُلُوسٌ، فَاستَمِعُ مَا يُحَيُّونَكَ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَتِكَ.

قَالَ: فَذَهَبَ فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمُ، فَزَادُوهُ: وَرَحْمَةُ اللَّهِ.

قَالَ: فَكُلُّ مَنْ يَّدُخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُوْرَةِ آدَمَ طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا

فَلَمْ يَزَلِ الْحَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الْأَنَ.

(الوَضَحُ مُصنف): قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا الْخَبَرُ تَعَلَقَ بِهِ مَنُ لَمْ يُحُكِمُ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ وَآخَذَ يُشَنِعُ عَلَى اَهْلِ الْمَحِدِيثِ الَّذِينَ يَنْتَحِلُونَ السُّنَنَ، وَيَذُبُّونَ عَنْهَا، وَيَقْمَعُونَ مَنْ خَالَفَهَا بِاَنْ قَالَ: لَيُسَتُ تَخُلُو هَذِهِ الْهَاءُ مِنْ اَنْ الْمَحِدِيثِ اللّهِ اَوْ اللّهِ اَوْ اللهِ عَلى اللهِ عَلى صُورَةِ عَيْرِهِ، نُسَبَتُ الله اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَنَحُنُ نَفُولُ: إِنَّ آخِبَارَ الْـمُ صُطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَحَّتُ مِنْ جِهَةِ النَّقُلِ لَا تَتَضَادَّ، وَلَا تَتَهَاتَرُ، وَلَا تَنْسَخُ الْقُرُ آنَ بَلُ لِكُلِّ خَبَرِ مَعْنَى مَعْلُومٌ يُعْلَمُ، وَفَصْلٌ صَحِيحٌ يُعْقَلُ، يَعْقِلُهُ الْعَالِمُوْنَ.

فَمَعْنَى الْحَبَرِ عِنْدَنَا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُوْرَتِهِ: اِبَانَةُ فَضُلِ آدَمَ عَلَى سَائِرِ الْحَلَقِ، وَالْهَاءُ وَالْهَاءُ اللَّهُ آدَمَ دُوْنَ اِضَافَتِهَا اللَى الْبَارِءِ جَلَّ وَعَلا - جَلَّ الْحَلَقِ، وَالْهَاءُ وَالْهَاءُ اللَّي آدَمَ دُوْنَ اِضَافَتِهَا اللَى الْبَارِءِ جَلَّ وَعَلا - جَلَّ رَبُّنَا وَتَعَالَى عَنْ أَنْ يُّشَبَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَخُلُوقِينَ - أَنَّهُ جَلَّ وَعَلا جَعَلَ سَبَبَ الْحَلُقِ الَّذِي هُوَ الْمُتَحَرِّكُ النَّامِي رَبُّنَا وَتَعَالَى عَنْ أَنْ يُشَبَّهُ بِشَيْءٍ وَالْاللَّهُ الْمَاءِ عَنْ قَرَادِ الذَّكِرِ اللَّي رَحِمِ الْانْفَى، ثُمَّ تَعَيِّرَ ذَالِكَ إلَى الْعَلَقَةِ بَعْدَ بِذَاتِهِ اجْتِمَاعَ الذَّكِرِ وَالْأَنْفَى، ثُمَّ زَوَالَ الْمَاءِ عَنْ قَرَادِ الذَّكِرِ إلَى رَحِمِ الْانْفَى، ثُمَّ تَعَيِّرَ ذَالِكَ إلَى الْعَلَقَةِ بَعْدَ

6162 حديث صحيح، ابن أبى السرى متابع، ومن فوقه على شرط الشيخين. وهو فى "صحيفة همّام "رقم (59)، وفى " مصنف عبد الرزّاق " رقم (3336). ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 2/315، والبخارى (3336) فى الأنبياء: باب خلق آدم وذريته، و (6227) فى الاستئدان: باب بدء السلام، ومسلم (2841) فى الجنة: باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، وابن خريمة فى " التوحيد " ص 41-40، واللككائي فى " أصول الاعتقاد " (711)، والبيه قى فى " الأسماء والصفات " ص 289-290، والبغوى (3298).

مُسَلَّةٍ، ثُمَّ إِلَى الْمُضْعَةِ، ثُمَّ إِلَى الصُّوْرَةِ، ثُمَّ إِلَى الْوَقْتِ الْمَمْدُودِ فِيهِ، ثُمَّ الْخُرُوجِ مِنْ قَرَادِهِ، ثُمَّ الرَّضَاعِ، ثُمَّ الْفُطَامِ، ثُمَّ الْمُحُدُوبِ مِنْ قَرَادِهِ، ثُمَّ الرَّضَاعِ، ثُمَّ الْفُطَامِ، ثُمَّ الْمُولِيَّةِ بِهِ. الْفُطَامِ، ثُمَّ الْمُحَدِيِّةِ بِهِ.

وَطُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعًا مِنْ غَيْرِ اَنْ تَكُونَ تَقُدُمُهُ اجْتِماعُ اللّهِ جَلَّ وَعَلَّا آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي خَلْقَهُ عَلَيْهَا، وَطُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعًا مِنْ غَيْرِ اَنْ تَكُونَ تَقُدُمُهُ اجْتِمَاعُ الذَّكِرِ وَالْائْنَى، اَوْ زَوَالُ الْمَاءِ، اَوْ قَرَارُهُ، اَوْ تَغْييرُ الْمَاءِ عَلَى شَائِرِ مَنْ ذَكَرُنَا مِنْ خَلْقِهِ، بِالله لَمْ يَكُنْ نُطُفَةً عَلَى سَائِرِ مَنْ ذَكَرُنَا مِنْ خَلْقِهِ، بِالله لَمْ يَكُنْ نُطُفَةً عَلَى سَائِرِ مَنْ ذَكَرُنَا مِنْ خَلْقِهِ، بِالله لَمْ يَكُنْ نُطُفَةً فَى مُضْغَةً، وَلا مُضْغَةً فَرَضِيعًا، وَلا رَضِيعًا فَفَطِيمًا، وَلا فَطِيمًا فَشَابًا كَمَا كَانَتُ هلاهِ حَالَةُ فَعُرُو ضِيعًا فَعَلِيمًا فَقَلْولَ مَنْ زَعَمَ اَنَّ اَصْحَابَ الْحَدِيثِ حَشُويَّة يَرُوونَ مَا لا يَعْقِلُونَ وَيَحْتَجُونَ بِمَا لا يَدُرُونَ

النيزم العربيده والنيزروايت كرتے بين نبي اكرم سائيز الم ارشادفر مايا:

"الله تعالى نے حضرت آدم علی الله کواپی صورت کے مطابق پیدا کیاان کا قد 60 گرتھا' جب الله تعالی نے آئیں پیدا فر مایا: کیا تو تم جاؤ اوراس گروہ کوسلام کروں فرشتے تھے جو بیٹھے ہوئے تھے تم غور سے سننا کہوہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں کیونکہ وہ تمہارا اور تمہاری اولا دکا سلام کرنے کا طریقہ ہوگا۔ نبی اکرم مُلَّاتِیْ اُلْمَ فَر ماتے ہیں: حضرت آدم عَلَیْلاً گئے انہوں نے کہا: السلام علیکم' تو فرشتوں نے جواب میں رحمت اللہ کا اضافہ کیا۔''

نبی اکرم مَثَاثِیْنَ فرماتے ہیں: جنت میں جو محض بھی داخل ہوگا حضرت آ دم عَلِیْلاً کی طرح اس کا قد 60 گز ہوگا اس کے بعد مسلسل انسانوں کے قدیم ہوتے رہے بیہاں تک کہ بیصورت حال آگئی۔

(امام ابن حبان میشانی فرماتے ہیں:) یہ وہ روایت ہے جس کے ساتھ وہ خص متعلق ہوا جوعلم احادیث میں مہارت نہیں رکھتا اوراس نے اس روایت کی وجہ سے محدثین پراعتر اضات کیے جوسنت کی خدمت کرتے ہیں اوراس پرہونے والے اعتراض کو پر بسر کے میں اور جو خص سنت کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ اس کی بحر پوری الفت کرتے ہیں اس خص نے یہ کہا کہ فظ صور کہ میں ضمیریا ' تو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوگی یا حضرت آدم علیہ ایک طرف منسوب ہوگی اگر اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو یہ چیز کفر ہوگی کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

''اس کی مانندکوئی چیز نہیں ہے۔''

اگراس کی نسبت حضرت آ دم علیته کی طرف کی جائے تو روایت میں فائدہ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے تمام انسانوں کی شکل وصورت حضرت آ دم علیتها جیسی ہے کسی اورجیسی نہیں ہے۔

اگراس بات کا قائل شخص تنہائی میں بیٹھ کراپنے پروردگاری بارگاہ میں التجاء کرتا اور اسے حق اور ہدایت کی توفیق کا سوال کرتا جو نبی اکر م منافیقی کی سنتوں کولازم پکڑنے کی صورت میں سیدھاراستہ ہے تو پھراس کے لیے مناسب بیتھا کہ وہ جس حدیث کامفہوم نہیں جانتا اس کے حوالے سے سنت کے خادمین پراعتراض نہ کرتا اگر انسان کسی چیز کے بارے علم نہیں رکھتا 'میہ چیز تو اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ اس کی ناوا قفیت کی وجہ سے حق کی نفی کردی جائے۔

ہم یہ کہتے ہیں: نبی اکرم منافیہ ہے منقول روایت جب نقل کے اعتبارے متندطور پر ثابت ہوئو اس میں کوئی اعتراض اور اختلاف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ قر آن کومنسوخ کرے گی بلکہ ہرروایت کا اپنامخصوص مفہوم ہوتا ہے اور ہرروایت کا اپنائی منظر ہوتا ہے جے اہل علم سمجھ جاتے ہیں ہمارے نزدیک نبی اکرم منافیہ کے اس فر مان کا مطلب سے ہے 'اللہ تعالی نے حضرت آ دم علیہ اگر منافیہ کی کے اس فر مان کا مطلب سے ہے 'اللہ تعالی نے حضرت آ دم علیہ کی حضرت آ دم علیہ کی کے اس فر مان کا مطلب سے کے اس خمیر کے مسرت آ دم علیہ کی کے اس فر مان کا فائدہ یوں ہے کہ اس خمیر کی نسبت اللہ تعالی ک آ دم علیہ کی کھر ف راجع ہے اور خمیر کے حضرت آ دم علیہ کی کھر ف راجع ہونے کا فائدہ یوں ہے کہ اس خمیر کی نسبت اللہ تعالی ک خطرف نہیں کی جاسمتی کیونکہ ہمارا پروردگاراس چیز سے بلندو ہرتر ہے کہ اسے مخلوق میں سے کسی سے مشابہ قرار دیا جائے اللہ تعالی نے مؤنث کے اجتماع کی صورت میں (نشو فرما پاتی ہے) اس کے بعد مادہ تو لید فرکر کے خصوص کا م سے مونث کے رحم کی طرف نشقل ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ ایک منصوص وقت تک جم می طرف نشقل ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ ایک منصوص وقت تک جم ہوئے خون کی شکل میں رہتا ہے پھر وہ او تھر ہے کی شکل میں رہتا ہے پھر دور دھیلا نے کا مرحلہ آتا ہے پھر دورد ھیلانے کا مرحلہ آتا ہے پھر دورد ھیلانے کا مرحلہ آتا ہے پھر دورد ھیلانے کا مرحلہ آتا ہے پھر دورد کی خصوص وقت تک وہ میں رہتا ہے پھر دورد تا جاتی کی مرحلہ آتا ہے پھر دورد کی اس مرحلہ آتا ہے پھر دورد کی اس مرحلہ آتا ہے پھر دورد کی اس مرحلہ آتا ہے پھر دورد کی مرحلہ آتا ہے پھر دیا کہ کا مرحلہ آتا ہے پھر دیا کہ کا مرحلہ آتا ہے پھر دیا کے کا مرحلہ آتا ہے پھر دیا ہو کہ کا مرحلہ آتا ہے پھر دیا کہ کا مرحلہ آتا ہے پھر دیا ہو کہ کی مردود ھیلانے کا مرحلہ آتا ہے پھر دیا ہو کہ کی مردود ہو بھر ان کی مردود ہو بھر ان کی کی مردود ہو بھر ان کی مردود ہو کی کی مردود ہو کی دورد کی مردود ہو کی دیا ہے کا مرحلہ آتا ہے کہ کی طرف کی میں کی میں کی مردود ہو کیا ہو کہ کی مردود ہو کی دورد کی مردود کی مردود ہو کی مردود ہو کی کی مردود ہو کی دورد کی مردود ہو کی مردود کی مردود کی مردود ہو کی دورد کی مردود ک

6163 - إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. وأخرجه الطيالسي (2024) ، وأحمد 3/152 و240 و254 ومسلم (2611) في البر: باب خلق الإنسان خلقاً لا يتمالك وابن سعد في " الطبقات "7/27، والحاكم 1/37، والبيهقي في " الأسماء والصفات " ص386 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وقد بلغني أنه أخرجه في آخر الكتاب. قلت: ولفظه عند جميع من خرجه: " فل ما رآه أجوف، عرف أنه خلق لا يتمالك " ولفظ المؤلف نسبه السيوطي في " الجامع الكبير " ص656 إلى أبي الشيخ في " الخطمة"

حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ آنَسٍ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن مديث): لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آذَمَ جَعَلَ إِبْلِيسَ يُطِيفُ بِهِ، فَلَمَّا رَآهُ اَجُوَفَ قَالَ: طَفِرْتُ بِهِ، خَلْقٌ لَا تَتَمَالَكُ

الله المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظم المنظم المنظم المنظمة المن

''جب الله تعالى نے حضرت آدم علینیا کو پیدا کیا' تو ابلیس ان کے جسم کے گرد چکر لگانے لگا جب اس نے انہیں اندر سے خالی دیکھا' تو بولا ۔''میں نے اس کود کھ لیا ہے' پیخلوق قابو میں رہنے والی نہیں ہے۔

دِكُرُ حَمْدِ آدَمَ رَبَّهُ لَمَّا خَلْقَهُ بِالْهَامِهِ جَلَّ وَعَلا إِيَّاهُ ذَٰلِكَ

جب الله تعالى نے حضرت آدم علیہ کو بیدا کیا تو حضرت آدم علیہ کا پنے پروردگاری حمد بیان کرنے کا تذکرہ جس کے کمات اس نے انہیں الہام کئے تھے

6164 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَرُوبَةَ، حَـدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ السَّكَنِ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بُنُ هِلَالٍ، حَـدَّثَنَا مُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْبِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بُنِ عَاصِمٍ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

رمتن صديث): لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَطَسَ فَٱلْهَمَهُ رَبُّهُ أَنْ قَالَ: الْحَمُدُ لِلَّهِ، فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ: يَرُحَمُكَ اللَّهُ، فَلِذَالِكَ سَبَقَتُ رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ

🟵 😌 حضرت ابو ہریرہ والنیئر روایت کرتے ہیں نبی اکرم منگافیا مے ارشا وفر مایا:

''جب الله تعالیٰ نے حضرت آدم علینیا کو پیدا کیا' تو انہیں چھینک آگئی ان کے پروردگارنے انہیں بیالہام کیا کہ وہ الحمد الله کے' تو ان کے پروردگارنے ان سے فر مایا: الله تعالیٰ تم پررحم کرے'اسی وجہ سے الله تعالیٰ کی رحمت اس کے خضب پر سبقت لے گئی ہے۔''

> ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمَّا خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَطَسَ ، اَرَادَ بِه بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ فِيْهِ

### اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مَالِیّا ہم کا پیفر مان ''جب الله تعالی نے حضرت آ دم علیّا کو

6164 - حديث حسن، رجال ثقات غير مبارك بن فضالة، ففيه لين وهو مدلس، وقد عنعن، لكن يشهد له حديث أنس الآتى بعده دون قوله: " فلذلك سبقت رحمته غضبه "، وكذلك حديث أبي هريرة (6167) المطول. وأخرجه ابن أبي عاصم في " السنة " رقم (205) عن يحيى بن محمد بن السكن، بهذا الإسناد وقد صرح مبارك بن فضالة في هذه الرواية بالتحديث، لكن ابن أبي عاصم اقتصر على ذكر طرقه: ولم يشقه بتمامه.

پیدا کیا' تو انہیں چھینک آئی' اس کے ذریعے نبی اکرم مُثَلِّیْتِمْ کی مرادیہ ہے کہان میں روح پھونکے جانے کے بعد (نہیں چھینک آئی تھی)

6165 - (سند صدير في): آخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَلَّثَنَا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ، حَلَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ ثَابِتٍ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صدَيثَ): لَمَّا نَفَخَ فِي آدَمَ، فَبَلَغَ الرُّوحُ رَاْسَهُ عَطَسَ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. فَقَالَ لَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَرْحَمُكَ اللهُ

'' جب الله تعالیٰ نے حضرت آدم علیتا میں روح پھوئی اوروہ ان کے سرتک پینچی' تو ان کو چھینک آگئ 'تو انہوں نے یہ کہا ہر طرح کی حمد الله تعالیٰ کیلئے مخصوص ہے' جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے' تو الله تعالیٰ نے ان سے فر مایا: الله تم پر رحم کرے۔''

ذِكُرُ اِخُواجِ اللهِ جَلَّ وَعَلا مِنْ ظَهْرِ آدَمَ ذُرِّيَّتِه، وَاعْلامِهِ إِيَّاهُ أَنَّهُ خَالِقُهَا لِلْجَنَّةِ وَالنَّارِ الله تعالی کا حضرت آدم مَالِیًا کی پشت سے ان کی ذریت کونکا لنے کا تذکرہ اور انہیں اس بارے میں

اطلاع دینے کا تذکرہ کہاللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنت اور جہنم کے لیے پیدا کیا ہے

6166 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عُسَمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ شِنَانِ، وَالْحُسَيْنُ بُنُ اِدْدِيسَ الْاَنْصَادِيُّ، قَالَا: اَخْبَرَنَا اَحْبَرَنَا عُسَمَدُ بُنُ اَيْحَ بَنِ اَلْحُصَدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمَٰنِ بُنِ زَيْدِ بُنِ الْحَطَّابِ، اَنَّهُ اَخْبَرَهُ، عَنْ مُسْلِم بُنِ يَسَارِ الْجُهَنِيِّ،

6165- إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم. وأخرجه الحاكم 4/263 من طريقين عن موسى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسٍ موقوفاً، وقال هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم وإن كان موقوفاً، فإن إسناده صحيح بمرة.

6166 مسلم بن يسار الجهني لم يسمع من عمر، ثم إنه لم يوثقه غير المصنف والعجلي، ولم يروِ عنه غير عَبُدِ الْحَمِيدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمَٰنِ بُنِ زَيْدِ بن الخطاب، وأخطأ الشيخ ناصر الألباني في "تخريج المشكاة " (96) فظن أنه ثقة من رجال الشيخين، وباقى رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. وهو في " الموطأ "989-2/898 في القدر: باب النهي عن القول بالقدر. ومن طريق مالك أخرجه أحمد45-414، وأبو داو د (4703) في السنّة: باب في القدر، والترمذي (3075) في التفسير: باب ومن سورة الأعراف، والطبري في " جامع البيان " (1535)، وفي " التاريخ "1135، واللالكائي (990) والآجري في " الشريعة " ص 170 وابن أبي حتم كما في " تفسير ابن كثير "2/273، والبيهقي في " الأسماء والصفات " ص 325، والبغوي في " شرح السنة " (77) ، وفي " معالم التنزيل "2/211 و 544، ووافقه الذهبي في معالم التنزيل "1/21 و 544، ووافقه الذهبي في سعوم عين الثاني والثالث، وخالفه في الموضع الأول، فقال: فيه إرسال.

(متن حديث): اَنَّ عُسَمَ رَبُنَ الْحَطَّابِ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ سُئِلَ عَنْ هاذِهِ الْاَيَةِ: (وَإِذْ اَحَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِى آدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمُ ذُرِّيَّاتِهِمُ وَاَشْهَدَهُمُ عَلَى اَنْفُسِهِمُ السَّتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى) الْاَيَةَ.

قَالَ عُمَرُ بَنُ النَّحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْهَا، فَقَالَ: خَلَقُتُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى ظَهْرِهِ بِيَمِيْنِهِ فَاسْتَخُرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً، فَقَالَ: خَلَقُتُ هَنُولَاءِ لِلنَّارِ، هُلُولًا عِلْنَارِ، وَبِعَمَلِ اَهُلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ، ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخُرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً، فَقَالَ: خَلَقْتُ هَنُولًا عِلْنَارِ، وَبِعَمَلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ.

فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ فَفِيمَ الْعَمَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ إِذَا حَلَقَ الْعَبْدَ لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ إِذَا حَلَقَ الْعَبْدَ لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَمَلُ بِعَمَلِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ عَلَى عَمَلٍ مِنْ اَعْمَالِ اَهُلِ النَّوِ فَيُدْحِلُهُ بِهِ الْجَنَّةَ، وَإِذَا حَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ اَهُلِ النَّارِ حَتَّى يَمُونَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ اَعْمَالِ اَهْلِ النَّارِ فَيُدْحِلُهُ بِهِ النَّارَ

🖼 🤁 مسلم بن بیارجهنی بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب النیز سے اس بارے میں دریافت کیا گیا۔

''اور جب تمہارے پروردگارنے اولا وآ دم کوان کی پشتوں ہے ان کی ذریت کو نکالا اوران لوگوں کواپی ذات کے بارے میں گواہ بنایا (اور دریافت کیا) کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں انہوں نے جواب دیا: جی ہاں۔''

حضرت عمر بن خطاب بڑا تھڑنے نے فر مایا: میں نے نبی اکرم مُلَّ الْقِیْم کو سا آپ مُلَّا تَیْم سے اس آیت کے بارے میں دریا فت کیا گیا،
تو آپ مُلَّا اللّٰهِ نے ارشاد فر مایا: بے شک الله تعالی نے حضرت آدم علیہ اس نے ان کی پشت پر اپنا دست قدرت بھیرا
اوران کی پشت میں سے ان کی ذریت کو نکال دیا اور فر مایا میں نے ان لوگوں کو جنت کیلئے اورا بال جنت کے سے ممل کرنے کیلئے پیدا
کیا ہے پھر اللہ تعالی نے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور اس میں سے ان کی ذریت کو نکالا اور فر مایا میں نے ان لوگوں کو جہنم کے لیے اور
اہل جہنم کے سے ممل کرنے کیلئے پیدا کیا ہے۔

ایک صاحب نے عرض کی: یارسول اللہ (مَثَاثِیَّمُ)! پھر عمل کیوں کیا جائے۔ نبی اکرم مَثَاثِیَّمُ نے ارشاد فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے
کسی بندے کو جنت کیلئے پیدا کیا ہوئو اس سے اہل جنت کے سے عمل کروا تا ہے بیہاں تک کہوہ خض اہل جنت کے سے عمل کر تے
ہوئے مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کوجہنم کے لیے پیدا کیا ہوئو اس سے اہل
جہنم کے سے عمل کروا تا ہے بیہاں تک کہوہ بندہ اہل جہنم کے سے عمل کرتے ہوئے مرجا تا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اسے جہنم میں
داخل کردیتا ہے۔

# ذِكُرُ خَبَرٍ اَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ آنَّهُ يُضَادُّ خَبَرَ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ وَكُرُ خَبَرَ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِي اللهُ عَنْهُ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ وَضِي اللهُ عَنْهُ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ

اس روایت کا تذکرہ جس نے ایک عالم کواس غلط فہمی کا شکار کیا کہ بیدوایت حضرت عمر بن خطاب رہائٹی کے حوالے سے منقول اس روایت کے برخلاف ہے جسے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں

6167 - (سند صديث) : آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ، حَلَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيْدٍ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): لَمَّ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ آدَمَ وَنَفَحَ فِيهِ الرُّوحَ عَطَسَ، فَقَالَ: الْحَمُدُ لِلهِ، فَحَمِدَ اللهَ بِإِذُنِ اللهِ، فَقَالَ: فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ: يَرْحَمُكَ رَبُّكَ يَا آدَمُ، اذْهَبْ إلى أُولِئِكَ الْمَلائِكَةِ إلى مَلَّا مِنْهُمْ جُلُوسٍ، فَسَلِمْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: الْعَدَّمُ وَتَحِيَّةُ بَنِيكَ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ، ثُمَّ رَجَعَ إلى رَبِّهِ، فَقَالَ: هٰذِهِ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ بَنِيكَ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ، ثُمَّ رَجَعَ إلى رَبِّهِ، فَقَالَ: هٰذِهِ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ بَنِيكَ بَيْنَهُمْ، وَقَالَ اللهُ جَلَّ وَعَلا وَيَدَاهُ مَقْبُوضَتَانِ: اخْتَرُ آيَّهُمَا شِئْتَ، فَقَالَ: اخْتَرْتُ يَمِينَ رَبِّي وَكِلْتَا يَدَى رَبِّي يَعِمُنَ مُبَارَكَةٌ، ثُمَّ بَسَطَهُمَا فَإِذَا فِيهِمَا آدَمُ وَذُرِيَّتُهُ، فَقَالَ: آيُ رَبِّ مَا هُولُلاء ؟ فَقَالَ: هٰؤُلاء فَرُيتَّتُكَ، فَإِذَا كُلُّ يَمِينَ مَنَ مُكْتُوبٌ عُمْرُهُ بَيْنَ عَيْنَهِ، فَإِذَا فِيهِمْ رَجُلٌ اَضُوَوُهُمْ اَوْ مِنْ اَضُولِهِمْ لَمْ يَكُتُبُ لَهُ إِلَّا ابْنَكَ دَاوُدُ، وَقَدْ كَتَبَ اللهُ عُمْرَهُ ارْبَعِيْنَ سَنَةً، قَالَ: اَى رَبِ، وَهُ فَى عُمْرِهِ، قَالَ: هَا رَبِّ، مَا هُذَا فِي عُمْرُهُ بَيْنَ عَيْنَهِمْ لَهُ عُمْرَهُ ارْبَعِيْنَ سَنَةً، قَالَ: اَى رَبِ، وَهُ فِي عُمْرِهِ، قَالَ: ذَاكَ الَّذِى كَتَبُتُ لَهُ الْهُ مُ كَتَبُ لَهُ الْهُمْ لَهُ عُمْرَهُ اللهُ عُمْرَهُ ارْبَعِيْنَ سَنَةً، قَالَ: اَى رَبِ، وَقُدْ كَتَبَ اللهُ عُمْرَهُ ارْبَعِيْنَ سَنَةً، قَالَ: اَى رَبِ، وَهُ فِي عُمُرِهِ، قَالَ: ذَاكَ الَّذِى كَتَبُتُ لَهُ

قَالَ: فَإِنِّى قَدْ جَعَلُتُ لَهُ مِنْ عُمُرِى سِتِّينَ سَنَةً، قَالَ: أَنْتَ وَذَاكَ اسْكُنِ الْجَنَّةَ، فَسَكَنَ الْجَنَّةَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أَهْبِطَ مِنْهَا، وَكَانَ آدَمُ يَعُدُّ لِنَفْسِهِ، فَآتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ، فَقَالَ لَهُ آدَمُ: قَدْ عَجِلْتَ، قَدْ كُتِبَ لِى ٱلْفُ سَنَةٍ، قَالَ: بَلَلَى، وَلَلْكِنَّكَ جَعَلْتَ لِالْنِكَ دَاوُدَ مِنْهَا سِتِّينَ سَنَةً، فَجَحَدَ فَجَحَدَتُ ذُرِّيَّتُهُ، وَنَسِى فَنَسِيتُ ذُرِّيَّتُهُ،

1/64 إسناده قوى على شرط مسلم، وهو في كتاب "التوحيد" ص.67 وأخرجه التومذى (3368) في تفسير القرآن. باب ومن سورة المنعوذتين، عن محمد بن بشار بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وأخرجه الحاكم 1/64 ومرححه، وعنه البيهقي في "الأسماء والصفات "ص325-324 عن أبي العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بكار بن قيبة، عن صفوان بن عيسي، به. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة " (206) ، والطبرى في "التاريخ "1/96 من طريقين عن الحارث بن عبد الرحمن، به. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات "28-1/27، والطبرى، والحاكم، وأقره الذهبي. وانظر الحديث رقم (6164) أخسرنا زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وهذا سند قوى، وصححه الحاكم، وأقره الذهبي. وانظر الحديث رقم (6164) وأخرجه الحاكم عن أبي خالد الأحمر، عن داود بن أبي هند، عن أبي هريرة. وأخرجه الطبرى 1/96 من طريق مخلد بن مالك، عن أبي خالد الأحمر، عن داود بن أبي هند، عن المسمى: عن أبي هريرة، وهذا إسناد صحيح.

15 15 فَيَوْمَنِذِ أُمِرَ بِالْكِتَابِ وَالشُّهُودِ

المراية عفرت الوهريره والتفوروايت كرتي بين نبي اكرم تلايم في المراية

" جب الله تعالى في حضرت آدم علينيا كو پيداكيا اوران من روح كو پهونكا تو أنبين چينك آئى انهول في الحمد الله كبانهول نے اللہ کے علم کے تحت اللہ کی حمد بیان کی تھی تو ان کے پروردگار نے ان سے فرمایا تمہارا پروردگارتم پررحم کرے اے آ دم تم ان فرشتوں کے گروہ کے پاس جاؤ جو بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں سلام کرو تو حضرت آدم علیم السلام اللہ علیم فرشتوں نے جواب دیا: وعلیم السلام ورحمة الله پهرحضرت آدم علیه است پروردگار کے پاس واپس آئے تو پروردگار نے فرمایا: میتمهار ااور تمهاری اولا د کاسلام كرنے كاطريقہ ہے۔الله تعالى كے دو ہاتھ بند تھ الله تعالى نے فرمایا: تم ان دونوں ميں سے جے چاہوا فتيار كراؤ تو حضرت آدم عَلَيْهِ نِي كِها: مِين اپنے پروردگار كے دائيں ہاتھ كو پيندكرتا ہوں ويسے ميرے پروردگار كے دونوں ہاتھ دائيں اور بركت والے ہیں پھر پروردگارنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا' تو ان میں حضرت آدم علیظ اوران کی ذریت موجودتھی۔حضرت آدم علیظ نے دریافت کیا: اے میرے پروردگار بیکون لوگ ہیں۔اللہ تعالی نے فر مایا: میتمہاری اولاد ہےان میں سے ہر خص کی عمر اس کی دونوں آتھوں كدرميان كسى موئى ہان اوكوں ميں ايك مخص تھا جو چكدار چرے كا مالك تھااس كى عمر صرف جاليس سال كسى موئى تھى حضرت آدم مَائِيًا نے كہا: اے ميرے پروردگاريكون ہاللہ تعالى نے فرمايا: يتمهارى اولاديس سے ايك مخص داؤد ہاللہ تعالى نے اس كى عمر چالیس برس مقرر کی ہے۔حضرت آ دم مائیلا نے عرض کی: اے میرے پروردگاراس کی عمر میں اضافہ کردے۔ پروردگار نے فرمایا: وہ میں نے اس کیلئے مقرر کردی ہے۔حضرت آ دم ملیکھانے عرض کی: میں اپنی عمر کے ساٹھ سال اسے دیتا ہوں۔اللہ تعالی نے فرمایا: تم اوروہ (بعن تبهاری بیوی) جنت میں رہو تو جب تک اللہ تعالی کومنظور تھاوہ جنت میں رہے پھر آئییں وہاں سے نکالا گیا۔حضرت آدم علينا إلى عرشاركرت رب كرملك الموت ان كے پاس آيا تو حضرت آدم علينا نے كہا: كياتم جلدى نہيں آ محے ميرى عمر توايك برارسال تھی۔ملک الموت نے کہا: جی ہاں کیکن آپ نے اس میں سے ساٹھ سال اپنے بیٹے داؤدکودیدیے تھے تو حضرت آدم علیظا نے اس بات کوشلیم ہیں کیا اس وجہ سے ان کی اولا دہمی انکار کرتی ہے۔حضرت آدم علیما ہمول مجے اس وجہ سے ان کی اولا دہمی بمول جاتی ہے تواس دن (کئے محکے معاہرے) کوتحریرکرنے یا گواہ قائم کرنے کا تھم دیا گیا۔

یاایک دوسرے سے غیرمتعلق رہنے کے سبب کے بارے میں ہے

6168 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عِـمُـرَانُ بُـنُ مُوْسَى بُنِ مُجَاشِع، قَالَ: حَلَّثَنَا عَبُدُ الْآعَلَى بُنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَلَّثَنَا حَمَّدُ الْآعَلَى بُنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَلَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ سُهَيْلٍ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَلَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ سُهَيْلٍ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَثْنَ حديث): الْآرُوا حُبُنُودٌ مُجَنَّدةً، فَهَا تَعَارَفَ مِنْهَا انْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكُرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ

العرب الومريه والتفاروايت كرت مين في اكرم ظافيا في ارشاد فرمايا:

"روصی گروہوں کی شکل میں رہتی ہیں ان میں سے جو (عالم ارواح میں) ایک دوسرے سے شناسا ہوتی ہیں وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے مانوس ہوتی ہیں اور جوایک دوسرے سے شناسا نہیں ہوتی ہیں وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے اتعلق رہتی ہیں۔"

### ذِكُرُ اِلْقَاءِ اللهِ جَلَّ وَعَلا النُّورَ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ هِدَايَتَهُ

الله تعالى في الني مخلوق ميس سے جس كى مدايت كوچا ماس پرنوركوالقاءكرنے كا تذكره

6169 - (سند صديث): آخُبَرَنَا آحُسمَـ لُهُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُشَى، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ النَّوْسِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْآوُزَاعِيّ، عَنُ رَبِيعَةَ بُنِ يَزِيْدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الدَّيْلَمِيّ، قَالَ:

(مَنْنَ صَدِيثُ): دَخَلَتُ عَلَى عَبُدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ فَقُلْتُ: إِنَّهُمْ يَزُعُمُونَ آنَكَ تَقُولُ: الشَّقِى مَنْ شَقِى فِى بَعُن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الشَّقِي مَنْ شَقِى فِى بَعُن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ حَلَق جَعُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ حَلَق خَلُ خَلُق مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ حَلَق خَلُ مَعُدُ اللهُ عَلَيْهِ مَ مِنْ نُورِهِ، فَمَنْ آصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ الْمُتَذَى، وَمَنْ آخُطا صَلَّ ، فَلِذَلِكَ الْحُولُ: جَفَّ الْقَلَمُ عَنْ عِلْمِ اللهِ جَلَّ وَعَلا

عبدالله بن دیلی بیان کرتے ہیں: میں حضرت عبدالله بن عمر بی الله علی خدمت میں حاضر ہوا میں نے کہا: لوگ بیہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں: وہ محض بد بخت ہوتا ہے جو مال کے پیٹ میں بد بخت ہوئو حضرت عبدالله دالله دالله دالله علی میں کہ محض کیلئے ہیں کہ آپ ہوئے یہ بات حلال قرار نہیں دیتا کہ وہ میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرے میں نے نبی اکرم مُلالین کی ہو بات ارشا وفر ماتے ہوئے

6168- إسناده صحيح على شرط مسلم. أخرجه أحمد 2/295 عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/527، ومسلم (2638) في البر والصلة: باب الأرواح جنود مجندة، والبخارى في " الأدب المفرد " (901) ، وأبو الشيخ في " الأمثال " (102) ، وأبو نعيم في " تناريخ أصبهان "2/94، والمخطيب في " تناريخ بغداد "3/319 من طرق عن سهيل بن أبي صالح به . وأخرجه أحمد 2/539، ومسلم (2638) وأبو داود (4834) في الأدب: بناب من يؤمر أن يجالس، وأبو نعيم 1/238، والبغوى (3471) من طريقين عن أبي هريرة.

0169 إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عبد الله ابن الديلمي: وهو ابن فيروز، فقد روى له أصحاب السنن إلا ابن ماجه، وهو ثقة . وأخرجة ابن أبي عاصم في " السنة " (244) عن المسيّب بن واضح، عن ابن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/176، واللالكاني (2070) ، والآجرى في " الشريعة " ص 175، وابن أبي عاصم في " السنّة " (243) و (244) ، والحاكم ووافقه الذهبي . وأخرجه اللالكاني (1077) و (107) من طريقين عن والمحاكم عن الأوزاعي به، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . وأخرجه اللالكاني (207) و (107) من طريقين عن عبد الرحمن بن ميسرة، عن ربيعة بن يزيد، به . وأخرجه أحمد (2/19، والحاكم، والترمذي (2642) في الإيمان: باب ما جاء في الختراق هذه الأمة وحسنه والآجرى، وابن أبي عاصم (241) و (242) من طرق عن عبد الله ابن الديلمي، به . وأخرجه البزار (2145) من طريق يدي يب أبي عمرو الشيباني، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو وذكره الهيثمي في " المجمع "104-7/193 وقال: رواه أحمد بإسنادي، والمؤار، والطبراني، ورجال أحد إسنادي أحمد ثقات. وانظر ما بعده.

ساہے۔

'' بے شک اللہ تعالیٰ نے اپی مخلوق کو تار کی میں پیدا کیا پھراس نے ان پر اپنا نور ڈالا 'تو ان میں سے جسے نور ملاوہ ہدایت پا گیا اور جس تک وہ نور نہیں پہنچا وہ گمراہ ہو گیا اس وجہ سے میں بیکہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے علم کے حوالے سے ( نقد بر مقرر ہو چکی ہے اور ) قلم خٹک ہوچکا ہے۔'

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ عِلْمِ اللهِ جَلَّ وَعَلا، مَنْ يُصِيْبُهُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ اَوْ يُخْطِئُهُ عِنْدَ خَلْقِهِ الْخَلْقَ فِي الظُّلْمَةِ

اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ کہ اللہ تعالی کواس بات کاعلم تھا' جب اس نے مخلوق کو تاریکی میں پیدا کیا' تو وہ نوراس کی مخلوق میں کس تک پہنچے گا اور کس تک نہیں پہنچے گا 6170 - (سندصدیث) اَحْبَرَنَا عَلِتُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ سُلَيْمَانَ، بِالْفُسْطَاطِ، حَدَّثَنَا الْحَادِثُ بُنُ مِسْرِكِينِ، عَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، حَدَّثَنَا الْحَادِثُ بُنُ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ يَزِيْدَ، عَنِ ابْنِ اللَّهُ بُلُمِيّ، قَالَ:

(متن صدّيث): قُلُتُ لِعَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ و: بَلَغَنِى آنَكَ تَقُولُ: إِنَّ الْقَلَمَ قَدْ جَفَ، قَالَ: فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللّهَ جَلَّ وَعَلا حَلَقَ النَّاسَ فِى ظُلْمَةٍ ثُمَّ اَحَذَ نُورًا مِنْ نُورِهِ، فَالْقَاهُ عَلَيْهِمْ فَاصَابَ مَنْ شَاءَ، وَآخُطَا مَنْ شَاءَ، وَقَدْ عَلِمَ مَنْ يُخْطِئُهُ مِمَّنْ يُصِيبُهُ، فَمَنْ اَصَابَهُ مِنْ نُورِهِ شَىءٌ الْمُتَدَى، وَمَنْ آخُطَاهُ فَقَدُ ضَلَّ ؛ فَفِى ذَلِكَ مَا آقُولُ: إِنَّ الْقَلَمَ قَدْ جَفَّ

ابن دیلی بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو ڈالٹیؤ ہے کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں قلم خشک ہو چکا ہے تو حضرت عبداللہ ڈلٹٹیؤ نے بتایا: میں نے نبی اکرم مُلٹیؤ کم کویہ بات ارشادفر ماتے ہوئے سنا ہے۔

" بشک اللہ تعالی نے لوگوں کو تاریکی میں پیدا کیا پھراس نے اپنے نور میں سے نور لیا اوراسے ان لوگوں پر ڈالا تو جے جے اس نے چاہا اس تک وہ نور پہنچ گیا اور جے اس نے چاہا س تک نور نہیں پہنچا 'طالا نکہ وہ یہ بات جانیا تھا کہ یہ نور کس تک نہیں پہنچ گا اور کس تک پہنچ گا' تو جس تک وہ نور پہنچ گیا اس نے ہدایت پالی اور جس تک نہیں پہنچاوہ گمراہ ہوگیا۔' (حضرت عبداللہ ڈالٹیڈ نے فرمایا) اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں قلم خشک ہو چکا ہے (یعنی تقدیر کا فیصلہ طے ہو چکا ہے)

### ذِكُرُ الْإِخْبَارِ بِعَدَدِ النَّاسِ وَاوْصَافِ اَعْمَالِهِمْ

لوگوں کی تعداداوران کے اعمال کی صفات کے بارے میں اطلاع کا تذکرہ

<sup>6170-</sup> إسناده قوى، وهو مكرر ما قبله.6171- إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غيرَ عم الربيع، واسمه: يسَيْر بن عَمِلَةً، فقد روى له الترمذي والنسائي، وهو ثقة. وقد تقدم الحديث مختصراً برقم (4647) ، فانظر تخريجه هناك.

6171 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّ كَيْنُ بُنُ الرَّبِيعِ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ عَمِّهِ، عَنُ خُرَيْمٍ بُنِ فَاتِكِ الْاَسَدِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث):النَّاسُ اَرْبَعَة، وَالْاَعْمَالُ سِتَة: مُوجِبَانِ وَمِثُلْ بِمِثُلِ، وَحَسَنَةٌ بِعَشُرِ الْمَثَالِهَا، وَحَسَنَةٌ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ، وَالنَّاسُ مُوسَعٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنيَا وَالْاَحِرَةِ، وَمُوسَعٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنيَا وَالنَّاسُ مُوسَعٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنيَا وَالْاَحِرَةِ، وَمُوسَعٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنيَا وَالْاَحِرَةِ، وَشَقِيٌّ فِي الدُّنيَا وَالْاَحِرَةِ، وَشَقِيٌّ فِي الدُّنيَا مُوسَعٌ عَلَيْهِ فِي الْلاَحِرَةِ، وَمَقُتُورٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنيَا وَالْاَحِرَةِ، وَشَقِيٌّ فِي الدُّنيَا مُوسَعٌ عَلَيْهِ فِي الْلاَحِرَةِ، وَمَقُعُورٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنيَا وَاللهِ وَحَلَى الدُّنيَا وَاللهِ وَعَلَيْهِ فِي الدُّنيَا وَاللهِ وَمَنْ مَاتَ وَهُو يُشُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

😌 😌 حضرت خریم بن فاتک اسدی دانشنزروایت کرتے ہیں نبی اکرم مَالْتَیْمُ نے ارشاد فرمایا:

"لوگ چارطرح کے ہوتے ہیں اورا عمال چوتم کے ہوتے ہیں (جنت اورجہنم کو) واجب کرنے والے اعمال 'جن کا بدلہ برابر ہو'جس میں ایک نیکی کابدلہ سات سوگنا ہو پچھلوگ ایے ہوتے ہیں 'جنہیں و نیا اور آخرت میں کشادگی نعیب ہوتی ہے کھود نیا اور آخرت میں کشادگی نعیب ہوتی ہے کھود نیا اور آخرت میں کشادگی نعیب ہوگی پچھلوگ میں کشادگی نعیب ہوگی پچھلوگ میں کشادگی نعیب ہوگی پچھلوگ دنیا میں بخگی نعیب ہوگی پچھلوگ دنیا میں بد بخت ہوتے ہیں اور آخرت میں کشادگی نعیب ہوگی پچھلوگ دنیا میں بد بخت ہوتے ہیں دوواجب کرنے والی چیزیں (یہ ہیں) جوشخص ہیں ہوگا ہوگئی سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے (راوی کو شک ہے شاید بیا لفاظ ہیں) جو اللہ پر ایمان رکھے وہ جنت میں داخل ہوگا 'جوشخص نیکی کا ارادہ کر کے اس پڑلی کر لے اسے اس کا در گوشخص کی بنگی کا اور جوشخص کی نیکی کا ارادہ کر کے اس پڑلی نہ کر کے اس کے نامدا عمال میں ایک نیکی میں داخل میں ایک بنگی نوٹ کی جوشخص کی برائی کا ارادہ کر کے اس پڑلی نہ کر کے اس کے نامدا عمال میں ایک برائی نوٹ کی جائے گی جوشخص کی برائی کا ارادہ کر کے اس پڑلی نہ کر کے اس کے نامدا عمال میں ایک برائی نوٹ کی جائے گی جوشخص کی برائی کا ارادہ کر کے اس پڑلی کر اس کے نامدا عمال میں ایک برائی نوٹ کی جائے گی جوشخص کی برائی کا ارادہ کر کے اس پڑلی کر اس کے نامدا عمال میں ایک برائی نوٹ کی جائے گی جوشخص کی برائی کا ارادہ کر کے اس پڑلی کر اس کے نامدا عمال میں ایک برائی نوٹ کی جائے گی جوشخص کی برائی کا ارادہ کر کے اس پڑلی کر اس کیا مدا عمال میں ایک برائی نوٹ کی جائے گی جوشخص کی برائی نوٹ کی جائے گی جوشخص کی برائی کا درجوشخص اضافی چیز کوخر چی کر ہے گا' تو اس کا بدلہ سات سوگنا تک ہوگا۔"

ذِكُرُ تَمْثِيلِ المُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ بِالْإِبِلِ الْمِائَةِ

نبي اكرم مَنَافِينَا كالوكول كو100 اونول يت تشبيه دينا

6172 - (سند صديث) اَخْبَرَنَا الْمِنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي السَّرِيّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الزَّهْرِيّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) إِنَّمَا النَّاسُ كَابِلِ مِائَةٍ لَا يَجِدُ الرَّجُلَ فِيهَا رَاحِلَةً

🟵 🥸 حفرت عبدالله بن عمر الله الله وايت كرتے بين نبي اكرم مل الله في ارشادفر مايا:

"لوگوں کی مثال ایسے ایک سواونوں کی طرح ہے جن میں آ دمی کوایک بھی سواری نہیں ملتی۔"

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلا يَجْعَلُ اَهُلَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَهُمْ فِى اَصُلابِ آبَائِهِمْ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ رَاى ضِدَّهُ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کواور اہل جہنم کواس وقت طے کر دیا تھا جب دہ اپنے آباؤاجداد کی پہتوں میں تھے یہ بات اس شخص کے موقف کے برخلاف ہے جواس کے برعس رائے رکھتا ہے 6173 - (سند مدیث) اَخْبَرَ نَا زَكَوِيًّا بُنُ يَحْمَى السَّاجِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَ اِنِیُ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِیْلُ بُنُ زَكَرِیًّا، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ یَحْمِیٰ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةً أُمِّ الْمُؤْمِنِیْنَ،

ُ (مَثْنَ مِدِيثُ) : اَنَّ رَسُولَ السُّهِ صَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُتِى بِصَبِيّ مِنَ الْاَنْصَادِ يُصَلِّى عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ السُّهِ عُسُسفُورٌ مِّنُ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَوَلَا تَدْدِينَ اَنَّ اللَّهَ حَلَقَ لِلْجَنَّةِ حَلْقًا فَجَعَلَهُمْ لَهَا اَهْلًا وَهُمْ فِي اَصُلَابِ آبَائِهِمْ، وَحَلَقَ النَّارَ وَحَلَقَ لَهَا اَهُلًا وَهُمْ فِي اَصْلَابِ آبَائِهِمْ

ام المونین سیده عائشہ صدیقہ فی شابیان کرتی ہیں: نبی اکرم من فی فی خدمت میں ایک انصاری بیجے کولایا گیا تا کہ آپ من فی فی ایک انصاری بیجے کولایا گیا تا کہ آپ من فی فی ایک بناز جناز وادا کریں میں نے عرض کی: یارسول الله (من فی فی ایک چڑیا ہے۔ نبی اکرم من فی فی نے فر مایا:
کیاتم یہ بات نبیں جانتی کہ اللہ تعالی نے جنت کے لیے خصوص محلوق کو پیدا کیا ہے اس نے ان لوگوں کو جنت کا اہل بنایا ہے اس وقت جب وہ اپنے آباؤ اجداد کی پہتوں میں تھے اس نے جنم کو بھی پیدا کیا اور جنم کے اہل افراد بھی پیدا کے جبکہ دہ اپنے آباؤ اجداد کی پہتوں میں تھے اس نے جنم کو بھی پیدا کیا اور جنم کے اہل افراد بھی پیدا کے جبکہ دہ اپنے آباؤ اجداد کی پہتوں میں تھے۔

ذِكُرُ خَبَرٍ اَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِناعَةَ الْعِلْمِ الله يُضَادُّ خَبَرَ عَائِشَةَ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ اس روایت کا تذکره جس نے اس خض کوغلط بھی کا شکار کیا جوعلم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا

"6172 حديث صحيح، ابن أبى السرى -وهو محمد بن المتوكل - قد توبع، من فوقه ثقات من رجال الشيخين، وهو فى " مصنف عبد الرزاق " (20447) . ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 2/88، ومسلم (2547) فى فيضائل الصحابة: باب قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الناس كأبل منة ... "، والترمذى (2872) فى الأمثال: باب ما جاء فى مثل ابن آدم وأجله وأمله، والقضاعى فى " مسند الشهاب (198) ، والبغوى (4195) . وأخرجه ابن المبارك فى " الزهد " (186) ، وأحمد 2/7 و44، والمحميدى (663) ، والطحاوى فى " شرح مشكل الآثار "2/210، وأبو الشيخ فى " الأمثال " (131) و (132) من طرق عن معمر، به . وانظر المحديث المتقلم برقم (5797) .

(اوروہ اس بات کا قائل ہے) یہ سیدہ عائشہ نگافٹا کے حوالے سے منقول اس روایت کے متضاد ہے جسے ہم پہلے ذکر کر بچکے ہیں

6174 - (سندحديث): آخْبَرَنَا الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَلَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ، وَشُعَيْتُ بْنُ مُحْرِزٍ، قَالَا: حَذَّنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ، قَالَ:

(مَنْ صَحيث): حَدَّفَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: إِنَّ حَلْقَ آحَدِحُمُ يُحْمَعُ فِى بَطُنِ أُمِّهِ اَرْبَعِينَ يَوْمًا وَارْبَعِينَ لَيُلَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِفْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضَغَةً مِفْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضَغَةً مِفْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَتُعَنُ اللّهُ اللهِ مَلَكًا فَيُوْمَرُ بِارْبَعِ كَلِمَاتٍ، فَيَقُولُ: اكْتُبْ عَمَلَهُ وَاجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَشَقِيٌّ اَوُ سَعِيدٌ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ اللهُ اللهِ مَلَكًا فَيُومَ بُورُ بَارُبَعِ كَلِمَاتٍ، فَيَقُولُ: اكْتُبْ عَمَلَهُ وَاجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَشَقِي الْ مَعَدُد، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُعْمَلُ بِعَمَلِ الْعَرْفَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ وَيَدُعُلُ الْجَنَّةِ وَيَدُعُلُ الْجَنَّةِ فَيَعُولُ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَعُلِبُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ فَيَدُونُ الْجَنَّةِ فَيَدُولُ الْجَنَّةِ فَيَدُولُ الْجَنَّةُ وَيَدُعُلُ الْجَنَّةِ فَيَدُولُ الْجَنَّةِ فَيَدُولُ الْجَنَّةُ وَيَدُعُلُ الْجَنَّةِ فَيَعُلِبُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ فَيَذَعُلُ الْجَنَّةِ فَيَدُولُ الْجَنَّةِ فَيَعُولُ الْجَنَّةُ وَيَدُعُلُ الْجَنَّةُ وَيَدُولُ الْجَنَّةُ وَلَا الْجَنَّةِ فَيَدُولُ الْجَنَّةُ وَيَدُولُ الْمَحْدُلُ الْجَنَّةُ وَلَا الْجَنَّةُ وَيَدُولُ الْجَنَّةُ وَيَعْمَلُ الْعَمَلُ الْمَعْمَلُ الْجَنَّةُ وَيَدُولُ الْمَحْدَلُ الْجَنَّةُ وَلَا الْجَنَّةُ وَلَيْهُ وَلَا الْجَنَّةُ وَلَا الْجَنَّةُ وَلَا لَا عَمَلُ الْعَمَلُ الْعَمَلُ الْمُعَلِى الْمُ الْمَعْمَلُ الْعُلَالُ عَمَلُ الْعُمَلُ الْعَمِلُ الْعَمَلُ الْعَلَى الْمَعْمَلُ الْعُلِمَالُ الْعَلَى الْعَمَلُ عَمَلُ اللّهُ الْمُعَلِّلُ الْعُرْفِي الْعَلَالُ عَلَى الْمُعْمَلُ اللْعَمِلُ الْعُرْفُ الْعُلُولُ الْمَعْمَلُ الْعُلُولُ الْعَلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْعُرْفُ الْعُلُولُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْعُلُولُ الْعَلَالُ الْعُلُولُ الْعَلْمُ الْعُلُولُ الْمُعْلِلُ الْمُعْمِلُ الْعُلُولُ الْعَلِي الْمُعْلِلُ الْعُرْلُ الْعُرْفُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُرْفُ الْعُلُولُ الْعُرْفُ الْعُلُولُ الْعُرْفُ الْعُرْفُ الْعُرْفُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُرْفُ الْعُلُولُ الْعُرْفُولُ الْعُرْلُولُ الْعُرْمُ

ﷺ حضرت عبداللہ وفائظ بیان کرتے ہیں: بی اکرم طافی آئے میں یہ بات بتائی آپ طافی آئے ہیں اور آپ طافی کی کی صحرت عبداللہ وفائل کی اس کے پیٹ میں چالیس دن تک (نطفے کی شکل میں) رکھاجا تا ہے پھروہ استے ہی عرصے تک جماجوا خون بن کے رہتا ہے پھروہ استے ہی عرصے تک گوشت کے نکڑے کی شکل میں رہتا ہے پھراللہ تعالی اس کی طرف ایک فرشتے کو جسیجتا ہے جسے چار باتوں کا حکم دیا جاتا ہے اللہ تعالی فرما تا ہے: تم اس کے عمل اس کی موت اس کا رزق اور اس کے بدبخت یا نیک بخت ہونے کو نوٹ کرو۔

1674 إلى الزعراء الأزدى، فقد ذكره المؤلف في " الثقات "8/315، وقال: مستقيم العديث، وقال ابن أبى حاتم في " المجرح والتعديل " البيران " المؤرد، فقد ذكره المؤلف في " الثقات "8/315، وقال: مستقيم العديث، وقال ابن أبى حاتم في " المجرح والتعديل " 4/386. ورع عسه ابى وأبو زرعة ومحمد بن الحسين البرجلاني. سألت أبى عنه فقال: هو شيخ، وقال اللهي في " الميزان ": صدوق مشهور، أدركه أبو خليفة الجمعي. وأحرجه البخاري (6594) في القدر. باب في القدر، عن أبى الوليد وهو الطيالسي هشام بن عبد الملك، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (298)، والبخاري (7454) في التوحيد: باب (ركَلَّذُ سَيَّتُ كَلِمَتُنا لِعِبَادِنَا المُمرَّسَلِينَ)، ومسلم (2643) في القدر: باب كيفية النخلق الآدمي في بطن أمه وأبو داود (4708) في السنة. باب في القدر، والدارمي في " الرد على الجهمية " ص 81، من طرق عن شعبة، به. وأخرجه الحميدي (126)، وأحمد 2382 والدود، والترمذي (2137) والدارمي في " المنافق : باب ذكر الملائكة، و (3332) في الأنبياء: باب خلق آدم و ذريته، ومسلم، وأبو داود، والترمذي (1373) في القدر: باب ما جاء أن الأعمال بالنحواتيم، وقال: حسن صحيح، والنسائي في التفسير من " الكبرى " كما في " التجفة" (275) والدارمي، والدارمي، واللالكاني في " أصول الاعتقاد " (1040) و (1041) و (1042) والبيهقي في " الأسماء والصفات " ص 387 و وي " الاعتقاد" واللالكاني في " أصول الاعتقاد " (1040) و (1041) و (2682) ومن طريقه أبو محمد الهوي في " شرح السنة " (77) من طرق عن الأعمش، به. وأخرجه أحمد 1/414 والنسائي في " الكبرى" من طريقين عن فطر بن خليفة، عن سلمة بن كهيل، عن زيد بن وهب، به. وأخرجه أحمد 1/414 و (677).

(نبی اکرم نگانیم فرماتے ہیں) ایک محض اہل جنت کے سے ممل کرتار ہتا ہے بیباں تک کداس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ باتی رہ جاتا ہے پھر تقدیر کا لکھا ہوا اس پر غالب آ جاتا ہے اور اس کے لیے اہل جہنم کی مبر لگا دی جاتی ہے (یااس کا خاتمہ اہل جہنم پر ہوتا ہے) اور ایک محض اہل جہنم کے سے ممل کرتار ہتا ہے بیباں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو تقدیر کا لکھا ہوا اس پر غالب آ جاتا ہے اور وہ اہل جنت کا ساممل کر کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔

6175 - (سندصريث): آخبَرَنَا ابُنُ قُتنْيَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ مَوْهِبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، عَنُ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ اَبِعُدٍ، عَنْ اَسُعُدٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَ مَنْ مَدِيثُ عَلَيْهُ كَانَ يَعُولُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ وَإِنَّهُ لِمَنُ اَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ وَإِنَّهُ لِمَنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ اللَّهِ مِنَا لَكَانِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ وَإِنَّهُ لِمَنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ اللَّهُ لِمَنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ

🟵 🟵 حضرت سبل بن سعد والتفيَّا ، بي اكرم مَثَالَيْكِم كاييفر مان قُل كرت بين

''ایک شخص اہل جنت کے ہے ممل کرتا ہے جواس کے اور لوگوں کے درمیان معاملے کے حوالے سے ہوتے ہیں' حالانکہ و وقص جہنمی ہوتا ہے اور ایک شخص اپنے اور لوگوں کے درمیان معاملے کے حوالے سے اہل جہنم کا سامک کرتا ہے ٔ حالانکہ وہ اہل جنت میں سے ہوتا ہے۔''

## ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ تَفُصِيلَ هَلْدَا الْحَكَمِ يَكُونُ لِلْمَرْءِ عِنْدَ خَاتِمَةِ عَوْدُ الْبَيَانِ بِاَنَّ تَفُصِيلَ هَلْدَا الْحَكَمِ يَكُونُ لِلْمَرْءِ عِنْدَ خَاتِمَةِ عَمَلِهِ دُونَ مَا يَنْقَلِبُ فِيْهِ فِي حَيَاتِهِ

6175 حديث صحيح إسناده حسن. أسامة بن زيد -وهو الليثي - علق له البخارى، وروى المسلم مقروناً، وهو صدوق ليس بحديثه باس، يروى عن ابن وهب نسخة صالحة، وقد توبع، وباقى رجاله ثقات، ويزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب، وأبو حازم: هو سلمة بن دينار الأعرج. وأخرجه أحمد53-5/331 و335 وأبو القاسم البغوى في " الجعديات " (3039) ، والبخارى (2898) في المجهاد: باب لا يقول: فلان شهيد، و (4202) و (4207) في المغازى: باب غزوة خيبر، و (6493) في الرقاق: باب الأعمال بالخواتيم، و (607) في القدر: باب العمل بالخواتيم، و مسلم (112) في الإيمان: باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، و ص 2042 في القدر: باب كيفية الخلق الآدمى، وأبو عوانة في " مسنده "51-150/1، والطبراني في " تحريم قتل الإنسان نفسه، و ص 5793) و (5795) و (6001) ، وابن أبي عاصم في " المسنة " (216) ، والآجرى في: " الشريعة " ص 185، والبيهقي في " دلائل النبوة " 2525) من طرق عن أبي حازم، بهذا الإسناد

## اس بات کے بیان کا تذکرہ کہاس تھم کی تفصیل اس وقت کی ہوگی جوآ دمی کے اختیا می ممل

کی حالت ہوگی اپنی زندگی کے دوران جووہ تبدیلی کرتا ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا

6176 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلاءِ بُنِ عَبُدُ الرَّحْمَنِ، عَنُ اَبِيُهِ، عَنُ اَبِيهُ هُرَيُرَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

رُمْتُنَ صَدِيثُ ) : إِنَّ الرَّجُ لَ لَيَعُمَلُ الزَّمَانَ الطَّوِيلَ بِعَمَلِ اَهُلِ الْجَنَّةِ، ثُمَّ يَخْتِمُ اللهُ لَهُ بِعَمَلِ اَهُلِ النَّارِ ، ثُمَّ يَخْتِمُ اللهُ لَهُ بِعَمَلِ اَهُلِ النَّارِ ، ثُمَّ يَخْتِمُ اللهُ لَهُ بِعَمَلِ اَهُلِ الْجَنَّةِ فَيَخْتَمُ اللهُ لَهُ بِعَمَلِ اَهُلِ الْجَنَّةِ فَيَخْتَمُ اللهُ لَهُ بِعَمَلِ اَهُلِ الْجَنَّةِ فَيَخْتَمُ اللهُ لَهُ بِعَمَلِ اَهُلِ الْجَنَّةِ

😌 😌 حَفرت ابو ہریرہ واللہ ان اکرم مَاللہ کا میفر مان قل کرتے ہیں:

''ایک شخص طویل عرصے تک اہل جنت کے ہے ممل کرتار ہتا ہے'لیکن پھر اللّٰد تعالیٰ اس کا خاتمہ اہل جہنم کے ہے ممل پر کرتا ہے اورا سے اہل جہنم میں شامل کر دیتا ہے ایک شخص طویل عرصے تک اہل جہنم کے ہے ممل کرتا ہے پھر اللّٰہ تعالیٰ اس کا خاتمہ اہل جنت کے ہے ممل کے ذریعے کرتا ہے اورا سے اہل جنت میں شامل کر دیتا ہے۔''

> ذِكُرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يَطُلُبِ الْعِلْمَ مِنْ مَظَانِّهِ آنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ

اس روایت کا تذکرہ جس نے اس مخص کوغلط نہی کا شکار کیا جس نے علم حدیث کواس کے اصل ماخذ سے حاصل نہیں کیا (اوروہ اس بات کا قائل ہے) پروایت حضرت عبداللہ بن مسعود رٹی تھنڈ کے حوالے سے منقول اس روایت کے متفاد ہے جسے ہم پہلے ذکر کر بچکے ہیں

6177 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عِـمُـرَانُ بُنُ مُوْسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عِيْسَى الْمِصْرِقُ، حَدَّثَنَا اللهُ عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، اَنَّ عَامِرَ بُنَ وَاثِلَةَ، حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ مَسْعُوْدٍ ابْنُ وَهْبِ، اَخْبَرَنِي عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، اَنَّ عَامِرَ بْنَ وَاثِلَةَ، حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ مَسْعُوْدٍ

6176- إسناده صحيح على شرط مسلم. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب، وعبد العزيز بن محمد: هو الدراوردي . وأخرجه مسلم (2651) في القدر: باب كيفية الخلق الآدمي، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 2/484-485، وابن أبي عاصم (218) من طريقين عن العلاء بن عبد الرحمن، به.

6177 - إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه مسلم فى " صحيحه " (2645) فى القدر: باب كيفية الخلق الآدمى، والطبرانى فى " الكبير " من طريقين عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم، والآجرى فى " الشريعة " ص184-183، والملالكائى فى " أصول الاعتقاد " (1547) من طريقين عن ابن جريج، عن أبى الزبير، به. وأخرجه الحميدى (826)، وأحمد 7-4/6، ومسلم، والآجرى ص183-182، والملالكائى (1045) و (1046)، وابن أبى عاصم فى " السنة " (177) و (179) و (186)، والطبرانى (3036) ... (3043) و (3045) من طرق عن عامر بن واثلة، به.

#### يۇرۇ. يَقُولُ:

(متن صديث):الشَّقِيَّ مَنُ شَقِى فِي بَطُنِ أُمِّهِ، وَالسَّعِيدُ مَنُ وُعِظَ بِغَيْرِهِ، فَاتَى رَجُلٌ مِّنُ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ حُذَيْفَةُ بُنُ اَسِيدٍ الْفِفَارِيُّ، فَحَدَّتَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا مَرَّ بِالنَّطُفَةِ ثِنْتَانِ وَارْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَتَ اللهُ اليَّهَا مَلَكَا سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا مَرَّ بِالنَّطُفَةِ ثِنْتَانِ وَارْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَتَ اللهُ اليَهَا مَلكًا فَصَوَّرَهَا، وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحُمَهَا وَعِظَامَهَا، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ ذَكْرٌ اَمُ اثْنَى؟ فَيقُضِى رَبُّكَ مَا يَشَاءُ وَيَكُتُبُهُ الْمَلَكُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ اجَلُهُ؟ فَيقُضِى رَبُّكَ مَا يَشَاءُ وَيَكُتُبُهُ الْمَلَكُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ رَقُهُ؟ فَيقُضِى رَبُّكَ مَا يَشَاءُ وَيَكُتُبُهُ الْمَلَكُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ اجَلُهُ؟ فَيقُضِى رَبُّكَ مَا يَشَاءُ وَيَكُتُبُهُ الْمَلَكُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ اجَلُهُ؟ فَيقُضِى رَبُّكَ مَا يَشَاءُ وَيَكُتُبُهُ الْمَلَكُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ اجَلُهُ؟ فَيقُضِى رَبُّكَ مَا يَشَاءُ وَيَكُتُهُ الْمَلَكُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ الصَّحِيفَةِ فِى يَدِهِ فَلَا يُزَادُ فِى آمُو وَلَا يُنْقَصُ

ُ رُوْضِي مصنف) قَالَ اَبُوْ حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَلَقَ سَمْعَهَا مِنْ اَلْفَاظِ التَّعَارُفِ لَا اَنَّ الْمَلَكَ خُلُقُ سَمْعَها مِنْ اَلْفَاظِ التَّعَارُفِ لَا اَنَّ الْمَلَكَ الْمُلَكَ الْمُلْكَ

خات حفرت عبداللہ بن مسعود رہ النظیئریان کرتے ہیں: بد بخت شخص وہ ہوتا ہے، جو مال کے پیٹ میں بد بخت ہونیک بخت وہ ہوتا ہے، جو مال کے پیٹ میں بد بخت ہونیک بخت وہ ہوتا ہے جے دوسرے کے ذریعے نصیحت کی جاسکے۔ نبی اکرم مُنا اللہ کا اسکاب میں سے ایک صاحب تشریف لائے ان کا نام حضرت حذیفہ بن اوسید غفاری رہ کا لئے تھا انہیں یہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود رہا لئے کے قول کے طور پر بتائی گئ تو انہوں نے بتایا میں نے نبی اکرم مُنا اللہ کا مور پر بتائی گئ تو انہوں نے بتایا میں نے نبی اکرم مُنا اللہ کا مور پر بتائی گئ تو انہوں سے ہوئے سا ہے۔

"جب نطفے کو بیالیس (42) دن گزرجاتے ہیں تو اللہ تعالی اس کی طرف ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جواس کی شکل و صورت متعین کرتا ہے اس کی ساعت وبصارت، اس کی کھال، اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں بناتا ہے پھروہ دریافت کرتا ہے اس کی ساعت وبصارت، اس کی کھال، اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں بناتا ہے پھروہ دریافت اس نے بروردگار نے جو چاہا ہوتا ہو فیصلہ سنا دیتا ہے فرشتہ اسے نوٹ کر لیتا ہے پھروہ دریافت کرتا ہے پروردگار اس کی موت کا وقت کیا ہوگا تہ ہارے پروردگار نے جو چاہا ہوتا وہ فیصلہ سنا دیتا ہے فرشتہ اسے نوٹ کر لیتا ہے پھروہ عرض کرتا ہے پروردگار اس کا رزق کتنا ہوگا ، تو تہمارے پروردگار نے جو چاہا ہوتا ہو جو چاہا ہوتا ہے وہ فیصلہ بتا دیتا ہے تو فرشتہ وہ صحفہ اسپے ہاتھ میں لے لیتا ہے اس معالمے میں کوئی اضافہ یا کی نہیں ہوسکتی۔ "

(اہام ابن حبان میں اس کا بیں اس کی اکرم ملا لیے کا بیفر مان:''اس نے اس کی ساعت کو پیدا کیا'' بیالفاظ لوگوں کے محادرے کے اعتبار سے ہیں اس کا بیم طلب نہیں ہے کہ فرشتہ اس چیز کو پیدا کرتا ہے۔

### ذِكُرُ خَبَرٍ قَدُ يُوهِمُ الرِّعَاعَ مِنَ النَّاسِ آنَّهُ مُضَادٌ لِلْلَاخْبَارِ الَّتِي ذَكَرُ نَاهَا قَبْلُ اس روایت کا تذکرهٔ جس نے بعض لوگوں کواس غلط ہی کا شکار کیا کہ

بان روایات کے برخلاف ہے جن کوہم پہلے ذکر کر چکے ہیں

6178 - (سند صديث): آخبَرَنَا ابْنُ قُتيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرُمَلَةُ بْنُ يَخْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، آخبَرَنَا ابُنُ وَهُبٍ، آخبَرَنَا ابُنُ وَهُبِ، آخبَرَنَا ابْنُ وَعُنِهُ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن مديث) نِإِذَا ارَادَ اللّٰهُ اَنْ يَسَحُلُقَ نَسَمَةً، قَالَ مَلَكُ الْاَرْحَامِ مُعُرِضًا: يَا رَبِّ اَذَكَرٌ اَمُ اُنشَى؟ فَيَقْضِى اللّٰهُ اَمْرَهُ، ثُمَّ يَكُتُبُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَا هُوَ لَاقٍ حَتَّى النَّكُبَةَ اللّٰهُ اَمْرَهُ، ثُمَّ يَكُتُبُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَا هُوَ لَاقٍ حَتَّى النَّكُبَةَ اللّٰهُ اَمْرَهُ، ثُمَّ يَكُتُبُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَا هُوَ لَاقٍ حَتَّى النَّكُبَةَ اللهُ اَمْرَهُ، ثُمَّ يَكُتُبُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

🟵 🤁 حفرت عبداللدين عمر والم الله وايت كرتے ميں نبي اكرم مَالْفِيمُ في ارشاد فرمايا:

"جب الله تعالی کی جان کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو رحم ہے متعلق فرشتہ عرض کرتا ہے اے پروردگار! بیاڑ کا ہوگا یا لؤگ تو الله تعالی اپنے فیصلے کو سنا دیتا ہے پھروہ عرض کرتا ہے پروردگار بید بخت ہوگایا نیک بخت ہوگا' تو الله تعالیٰ اس بارے میں اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے پھروہ اس کی دونوں آئھوں کے درمیان وہ سب چیزیں تحریر کر دیتا ہے' جس کا وہ مخض (بروا ہو کر) سامنا کرےگا' یہاں تک کہ اسے جو ٹھوکر لگےگی (وہ بھی تحریر کردی جاتی ہے)''۔

ذِكُرُ المُدَّةِ الَّتِي قَضَى اللهُ فِيهَا عَلَى آدَمَ مَا قَضَى قَبُلَ خَلُقِهِ إِيَّاهَا

اس مدت كا تذكره كه حضرت آدم مليه كي تخليق سيا تناعرصه بهلي

### الله تعالى في انهيس بيدا كرفي كافيصله كرلياتها

6179 - (سندمديث): أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ قَحْطَبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَبِيبٍ بْنِ عَزَبِيّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِوُ بْنُ

6178 – إسناده صحيح، حرملة بن يحيى من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن هنيدة -ويقال: ابن أبي هنيدة - وهو مولى عمر رضى الله عنه، فقد وثقه المصنف114-5/113، وأبو داود وأبو زرعة. وأخرجه الدارمي في "الود على الجهمية" ص 80، والمزى في "تهذيب الكمال 17/47-473 (3984) من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو يعلى (5775) حدثنا زهير، حدثنا وهيب بن جرير، حدثنا أبي، قال: سمعت يونس يحدث عن الزهرى ... فذكره. وأخرجه البزار (2149) حدثنا محمد بن معمر، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا صالح بن أبي الأخضر، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيه، قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم - ... فذكر الحديث. وقال البزار: لا نعلم رواه عن الزهرى، عن سالم، عن أبيه إلاً صالح. قلت: وصالح ضعيف. وذكره الهيثمي في "المجمع "7/193، وقال: رواه أبو يعلى والبزار، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح.

سُلَيْمَانَ، عَنْ آبِيهِ، عَنِ الْاَعْمَسِ، عَنُ آبِي صَالِح، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (متن صديث): احْسَجَ آدَمُ وَمُوسِلَى، فَقَالَ مُوسَى: اَنْتَ آدَمُ الَّذِي حَلَقَكَ الله بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنُ رُوحِيهِ، وَآغُويُتَ النَّاسَ، وَآخُورَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ، فَقَالَ آدَمُ: اَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ الله بِكَلامِهِ تَلُومُنِي عَلَى عَمَلٍ عَمِلْتُهُ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى قَبُلَ اَنْ يَنْحُلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْارْضَ؟ قَالَ: فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى

🟵 🚭 حضرت الوهرريه وظافية عنى اكرم مَا لَيْنِ كَايفر مان نقل كرتے ہيں:

'' حضرت آدم علینا اور حضرت موی علینا کے درمیان بحث ہوگئی حضرت موی علینا آپ وہ حضرت آدم علینا ہیں' جہتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت کے ذریعے پیدا کیا آپ اپنی روح کو پھونکا'کیکن آپ نے لوگوں کو گمراہ کردیا اور آئہیں جنت سے نکلنے پرمجبور کردیا حضرت آدم علینا نے فر مایا: آپ وہ مویٰ ہیں' جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے منتخب کیا آپ مجھے ایک ایسے کمل کے بارے میں ملامت کررہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آسان وز مین کی تخلیق سے پہلے ہی میرے والے سے لکھ دیا تھا۔''

نى اكرم مَنْ اللَّهُ عَلَى فرمات بين تو حضرت آوم عَلَيْنا الم حضرت موى عَلَيْنا الرعالب آكت -

ذِكُرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ آنَّهُ مُضَادَّ لِلْخَبَرِ الَّذَى تَقَدَّمَ ذِكُرُنَا لَهُ

اس روایت کا تذکرہ جس نے ایک عالم کواس غلطہ ہی کا شکار کیا کہ

بیاس روایت کی متضاد ہے جوہم پہلے ذکر کر چکے ہیں

6180 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا مُحَدَّمَ لُهُ بُنُ عَلِيِّ الصَّيْرَفِيُّ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيُدِ النَّرْسِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

6179 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن حبيب، فعن رجال مسلم. أبو صالح: هو ذكوان السمّان. وأخرجه الترمذى (2134) في القدر: باب رقم (2)، وابن أبي عاصم في "السنّة" (140)، وابن خزيمة في "السنّة" (140)، وابن خزيمة في التوحيد" ص 57 عن يحيى بن حبيب بن عربي، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث التيمى عن الأعمش. وأخرجه أحمد 870، وابن أبي عاصم (141)، وابن خزيمة ص 55 و 109 وعشمان بن سعيد الدارمي في "السنّة" (701)، "الرد على الجهمية " ص 87 من طرق عن الأعمش، به. وأخرجه أحمد 2/264 و 868، وابنه عبد الله في "السنّة" (701)، والبخارى (840) في الأنبياء: باب وفاة موسى وذكره بعد، و (4736) في تفسير سورة طه: باب قوله: (واصطنعتك لنفسى)، و والبخارى (2659) باب قوله: (فلا يخرجنكما من الجنّة فتشقى)، و (7515) في التوحيد: باب قول الله تعالى: (وكلم الله موسى تكليماً)، ومسلم (2652) في القدر: باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام، وابن أبي عاصم (183) و (146) و (147) و (148) و (149) و (148) و (158) و (158) و (158) و (158) و (158) و (103) و البن خزيمة ص 9 و 54 و 55، والآجرى في "الشريعة " ص 98، و 86 و 88-88، واللالكائي (1033) و (1034) و (1035) ، والبيهقي في "الاعتقاد" ص 99، وفي "الأسماء والصفات" ص 190-190 و (253) من طرق عن أبي هريرة، به. وانظر ما بعده و 1626).

(مَتْن صديث): احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى، فَقَالَ مُوسَى: يَا آدَمُ ٱنْتَ ٱبُونَا خَيَبْتَنَا وَٱخْرَجُتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ، فَقَالَ لَهُ آدَمُ اللهُ بِكَلامِهِ وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ تَلُومُنِى عَلَى آمُرٍ قَدُ قُلِّرَ عَلَى قَبُلَ ٱنْ يَخُلُقَنِى بَارْبَعِيْنَ سَنَةً؟ قَالَ: فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى

حضرت الوہررہ ڈالفٹنیاں کرتے ہیں: انہیں نی اکرم مُلُلٹی کے اس فرمان کا پتہ چلا ہے: ایک مرتبہ حضرت آدم مُلٹی اور حضرت موٹی علید ایک مرتبہ حضرت آدم مُلٹی ایک مرتبہ حضرت آدم مُلٹی ایک مرتبہ حضرت آدم مُلٹی ایک اللہ تعالیٰ کے جدامجد ہیں آپ نے ہمیں رسوائی کا شکار کیا اور ہمیں جنت سے نکلوادیا ۔ حضرت آدم علید ان سے فرمایا: اے موٹی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے لیے مہمیں منتخب کیا اور اپنے دست قدرت کے ذریعے تمہارے لیے (تورات کو) تحریر کیا تم ایک ایسے مسئلے کے بارے میں مجھے ملامت کررہے ہوجومیری تخلیق سے جالیس سال پہلے میر نے قیب میں لکھ دیا گیا تھا۔

نبی اکرم مَنْ اللَّیْمُ فرماتے ہیں' تو حضرت آ دم علیّنِها حضرت موی علیْنِها پر غالب آ گئے حضرت آ دم علینِها حضرت موی علینِها پر غالب آ گئے حضرت آ دم علیّنِها حضرت موی علینَها پر غالب آ گئے ۔

### ذِكُرُ الشَّيْءِ الَّذِي مِنْهُ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ جَلَّ وَعَلا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ اس چیز کا تذکرہ جس کے ذریعے اللہ تعالی نے حضرت آدم مَلَیَّهِ کو پیدا کیا اللہ تعالی کا درودان یرنازل ہو

6181 - (سندصريث) اَخْبَرَنَا الْفَـضُـلُ بُـنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَرُهَدٍ، عَنُ يَّحْيَى الْقَطَّانِ، عَنُ عَوْفٍ، عَنُ قَسَامَةَ بُنِ زُهَيْرٍ، عَنُ اَبِى مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث): خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مِنُ آدِيمِ الْأَرْضِ كُلِّهَا، فَخَرَجَتْ ذُرِّيَّتُهُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ فَمِنْهُمُ الْآسُودُ وَالْآبُيَضُ وَالْآمُومُ وَالْآمُومُ وَالْآمُومُ وَالْآمُومُ وَمِنْهُمُ بَيْنَ ذَلِكَ، وَالسَّهُلُ وَالْحَزْنُ، وَالْخَبِيثُ وَالطِّيبُ

6180- إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه الحديدى (1115) عن سفيان به، وأخرجه أحمد 6248/، والبخارى (6614) في القدر: باب حجاج آدم وموسى عند الله، ومسلم (2652) في القدر: باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام، وأبو داود (4701) في السنَّة: باب في القدر، وابن ماجة (80) في المقدمة: باب في القدر، وابن أبي عاصم في "السنَّة" (145) ، وابن خزيمة في "التوحيد، ص 56، والآجرى في "الشريعة" ص 181، 302، -302، والبلالكاني في "أصول الاعتقاد" (130) و (1030) و (1031) و (1032) ، والبيه قي في "الاعتقاد" ص 138، وفي "الأسسماء والصفات" 190 و166، والبغوى (68) من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وانظر الحديث الآتي برقم (6210) .

6181- إسناده صحيح. مسدَّدُ بنُ مُسَرُهَدٍ من رجال البخاري، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير قسامة بن زهير، فقد روى له أبو داود (4693) في السنة: باب في القدر، عن روى له أبو داود (4693) في السنة: باب في القدر، عن مسدد بن مسرهد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/400 و 4/400، والترمذي (2955) في التفسير: باب ومن سورة البقرة، والطبري في "جامع البيان" (6165) من طريق يحيى القطان، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر الحديث رقم (6160).

🟵 🟵 حفرت ابوموى اشعرى ولانتيء نبي اكرم مَلاَيْنَا كايد فرمان نقل كرت مين:

ذِكُرُ كِتُبَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا آوُلَادَ آدَمَ لِدَارَيِ النُّخُلُودِ، وَاسْتِعْمَالِهِ إِيَّاهُمْ لَهُمَا فِي دَارِ الدُّنيَا

الله تعالی کااولاد آدم کے لیے آخرت میں (مقام کو) طے کردینے کا تذکرہ اور دنیامیں

ان سے ان دونوں مقامات کے مطابق عمل لینے کا (تذکرہ)

6182 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا عَلِيَّ بُنُ الْـحُسَيُنِ بُنِ سُلَيْمَانَ، بِالْفُسُطَاطِ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ يَعْفُوبُ الْسَجُوزُ جَانِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بُنُ ثَابِتٍ، عَنْ يَتْحَيَى بُنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ يَعْمَرَ، عَنْ آبِي الْسُودِ الدِيلِيّ، قَالَ:

(مَثْنَ مَدَيثُ): قَالَ لِى عِـمُوانُ بُنُ حُصَيْنِ: يَا اَبَا الْاَسُوَدِ اَوَايَتَ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ وَيَكُدَحُونَ فِيْهِ، اَشَىءٌ قُضِى عَلَيْهِمُ وَمَضَى اَوُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُوْنَ مِمَّا اَتَاهُمْ بِهِ نَبِيَّهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاتَّبِحِذَتْ بِهِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمُ؟ فَقُضِى عَلَيْهِمُ وَمَضَى عَلَيْهِمْ.

قَالَ: فَيَكُونُ ذَلِكَ ظُلُمًا؟ قَالَ: فَفَزِعْتُ مِنْ ذَلِكَ فَزَعًا شَدِيدًا، فَقُلُتُ: إِنَّهُ لَيْسَ شَىُءٌ إِلَّا حَلْقُ اللهِ وَمِلْكُ يَدِهِ، مَا يُسْالُ عَمَّا يَفُعَلُ وَهُمْ يَسْالُونَ، فَقَالَ عِمْوَانُ: سَدَّدَكَ اللهُ اَوْ وَقَقَكَ اللهُ، اَمَا وَاللهِ مَا سَٱلنُكَ إِلَّا لِآحُزِرَ عَفْ لَكَ إِنَّ رَجُلًا مِنُ مُزَيْنَةَ اَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اَرَايَتَ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ الْيُسَوَّمُ وَيَكُدَحُونَ فِيهُ مَا اَتَاهُمْ بِهِ نَبِيَّهُمْ وَاتَّخِذَتُ الْيَسُومَ وَيَكُدَحُونَ فِيهُ مَا اللهُ مُرَاقُهُمْ بِهِ نَبِيَّهُمْ وَاتَّخِذَتُ عَلَيْهِمْ وَمَضَى عَلَيْهِمْ ، أَوْ فِيمَا يَسْتَقْبِلُونَ مِمَّا اتَاهُمْ بِهِ نَبِيَّهُمْ وَاتَّخِذَتُ عَلَيْهِمْ ، قَالَ: فَلِمَ نَعْمَلُ اذًا؟ قَالَ: مَنْ كَانَ اللهُ خَلَقَهُ لِنَاهُ مَا لَهُ مَا لَاهُ مَلَا إِذَا إِللهُ خَلَقَهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِمْ ، وَمَضَى عَلَيْهِمْ ، قَالَ: فَلِمَ نَعْمَلُ إِذَا؟ قَالَ: مَنْ كَانَ اللهُ خَلَقَهُ لِنَاهُ مَا لَهُ مَا اللهُ وَاللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ وَمَعْنَى عَلَيْهِمْ ، قَالَ: فَلِمَ نَعْمَلُ إِذًا ؟ قَالَ: مَنْ كَانَ اللهُ خَلَقَهُ لِنَاهُ مَا لُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهُ عَلْمُ كَانَ اللهُ خَلَقَهُ إِنَا اللهُ عَلَلْهُ مَا لَقَالَ وَلَهُ مَا مَوْاهَا فَالْهُمَهَا فُحُورَهَا

6182 وبناده صحيح. رجاله رجال الصحيح غير إبراهيم الجوزجاني، فقد روى له أصحاب السنن إلَّا ابن ماجه، وهو ثقة. عشمان بن عمر: هو ابن فارس العبدى. وأخرجه مسلم (2650) في القدر: بياب كيفية الخلق الآدمي، واللالكائي في "أصول الاعتقاد" (951) و (952) و (953) و والطبراني في "الكبير"/18 (577) ، والبيهقي في " الاعتقاد " ص 138 من طرق عن عثمان بين عسمر، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/438، والطبرى في "جسامع البيان "30/211، وابن أبي عاصم في "السنة" (174)، واللالكائي (950) ، وابن عبد البر في "التمهيد"12-6/11، والبغوى في "معالم التنزيل "4/438 والطبراني في "الكبير" 18/557 من طرق عن عزرة بن ثابت، به. وأخرجه ابن عبد البر 6/10 من طريق المغيرة بن مسلم، وعن أبي عمر، عن يحيى بن يعمر، أنه كان مع عمران بن حصين وأبي الأسود الدئلي في مسجد البصرة، فقال عمران: يا أبا الأسود ... وذكر المحديث.

وَتَقُواهَا) (الشمس: 8)

⊕ ابواسود و بلی بیان کرتے ہیں: حضرت عمران بن صین وٹاٹوئے نے جھے نے مایا: اے ابواسود مہاری کیا رائے ہے آئ

لوگ جو علی کررہے ہیں اور اس بارے میں جو کوشش کررہے ہیں کیا بیکوئی الیی چیزے جس کے بارے میں ان کے لیے فیصلہ ہو چکا

ہا اور سب پچھے طے ہو چکا ہے یا پھر وہ نئے سرے سے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں جو نبی اکرم مُٹاٹیڈ ان کے پاس تعلیمات لے

کے آئے تھے کیا اس وجہ سے ان کے خلاف ججت پیش کی جا سے ہے؟ میں نے کہا: بلکہ یہ ایک الیی چیز ہے جس کے بارے میں

فیصلہ ہو چکا ہے ، جو پہلے گزر چکا ہے۔ حضرت عمران وٹاٹوئو نے کہا: پھراتو بیظلم ہوگا۔ راوی کہتے ہیں: میں اس بات پر بہت گھبرا گیا

میں نے کہا: ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اس کی بادشاہی کے دست قدرت میں ہے اس سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جا

میں نے کہا: ہر چیز اللہ تعالیٰ کے محمول کیا جائے گا' تو حضرت عمران وٹاٹوئوئو نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تہمیں ٹھیک رکھا ہے (راوی کو

میک ہے شاید یہ الفاظ ہیں) اللہ تعالیٰ نے تہمیں تو فیق دی ہے۔ اللہ کو تم ایس نے تم سے یہ وال صرف اس لیے کیا تھا' تا کہ تہماری

عقل کے بارے میں اندازہ لگاسکوں (پھرانہوں نے بتایا)

ایک مرتبہ مزیدہ قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک شخص نبی اکرم مَن النظام کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے عرض کی: یارسول اللہ (مَن النظام )! آپ مَن النظام کی ایر کے جا جا کی جولوگ عمل کرتے ہیں اور جس بارے میں کوشش کرتے ہیں کیار کو کی الدی چیز ہے جس کے لیےان کے بارے میں فیصلہ پہلے ہو چکا ہے یا پھر بیلوگ نئے سرے سے کام کرتے ہیں جواس کے مطابق ہوجوان کے پاس نبی تعلیمات لے کہ آئے اور اس بارے میں ان کے خلاف جمت قائم کی جا سکے۔ نبی اکرم مَن النظام کی ارشاد فرمایا: بلکہ یہ ایک چیز ہے جس کے بارے ان کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے اور وہ پہلے گزر چکا ہے۔ سائل نے دریافت کیا پھر ہم ممل کیوں کریں۔ نبی اکرم مَن النظام نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی نے جس شخص کو دومیں سے کسی ایک منزل کے لیے بیدا کیا ہے وہ اس سے وہ سی کام لے گا۔

(راوی کہتے ہیں:)اس کی تقدیق اللہ کی کتاب میں (ان الفاظ میں)موجود ہے۔

"اورنفس کی شم اورجس کااس نے تسویہ کیا ہے اسے گناہ اور پر ہیز گاری الہام کی ہے۔"

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنِ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ آجْلِهِ يَسْتَهِلُّ الصَّبِيُّ حِينَ يُولَدُ

اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ جواس سب کے بارے میں ہے

جس کی وجہ سے بچہ پیدائش کے وقت چیخ کرروتاہے

6183 - (سندحديث): أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي ﴿

6183 - إستناده صحيح على شرط مسلم. أبو عوانة: هو الوضاح اليشكرى. وأخرجه مسلم (2367) في الفضائل: بالب في ضائل عيسى عليه السلام عن شيبان، والطبراني في "الصغير" (29) ، و"الأوسط " (1893) عن أحمد بن محمد بن أبي حفص المصيصى، بهذا الإسناد. وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي عوانة إلا شيبان. وانظر الحديث وقم (6234) و (6235) . وقله: "نزغة، أي: نخسة وطعنة، ومنه قولهم: نزغه بكلمة سوء ، أي: رماه بها

صَالِحٍ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن حديث): صِياحُ الْمَوْلُودِ حِينَ يَقَعُ نَزْغَةٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ

🟵 😌 حضرت ابو ہریرہ والتھ وایت کرتے ہیں نبی اکرم مالی کے ارشاد فرمایا:

''نومولود بچهاس وقت چیخ کرروتا ہے جب شیطان اسے تھونگا مارتا ہے۔''

ذِكُرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ آجُلِهِ يُشْبِهُ الْوَلَدُ آبَاهُ وَأُمَّهُ

اسسب کا تذکرہ جس کی وجہ سے بچہاہے باپ یامال سے مشابہت رکھتا ہے

6184 - (سندحديث): آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ اَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ اَنْسٍ،

رمتن صديث): إَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَآلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرُاةِ تَرَى فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ إِذَا رَاتُ ذَلِكَ الْمَرُاةُ فَلْتَغْتَسِلُ ، قَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ، وَاسْتَحْيَيْتُ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ إِذَا رَاتُ ذَلِكَ الْمَرُاةُ فَلْتَغْتَسِلُ ، قَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ، وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَلِكَ : وَيَكُونُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: نَعَمُ، مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ اَبْيَصُ، وَمَاءُ الْمَرُاةِ رَقِيقٌ اَصْفَرُ، وَايَّهُمَا مَبَقُ الشَّبَهُ لَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: نَعَمُ، مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ اَبْيَصُ، وَمَاءُ الْمَرُاةِ رَقِيقٌ اَصْفَرُ، وَايَّهُمَا مَبَقَ اَوْ عَلا كَانَ مِنْهُ الشَّبَهُ

حضرت انس ڈالٹھ ایان کرتے ہیں: سیدہ ام سلیم ڈالٹھ نے نبی اکرم مکالٹی اسے ایسی خاتون کے بارے میں دریافت کیا جوخواب میں وہی چیز دیکھتی ہے جومر دد یکھتا ہے (یعنی اس خاتون کواحتلام ہوجاتا ہے ) نبی اکرم سکی ٹیٹی نے ان سے فرمایا: اے ام سلیم جب عورت یہ چیز دیکھے تو اسے خسل کرنا چاہئے۔ سیدہ اُم سلمہ ڈالٹھ ایان کرتی ہیں: مجھے اس بات سے شرم آگئ (میں نے عرض کی ) یارسول اللہ (م کا لیٹھ کی ایسا بھی ہوتا ہے۔ نبی اکرم م کا لیٹھ نے فرمایا: جی ہاں مرد کا مادہ تولید گاڑھا اور سفید ہوتا ہے جب کہ عورت کا مادہ تولید گاڑھا اور نہ وہ تا ہے ان میں سے جو سبقت لے جائے (راوی کوشک ہے شاید یہ الفاظ ہیں ) غالب آجائے ' بچ کی مشابہت اسے ہوتی ہے۔

ذِكُرُ وَصْفِ حَالِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ الَّذِي مِنْ اَجْلِهِ يَكُونُ الشَّبَهُ بِالْوَلَدِ

مردول اورخوا تين كى حالت كى صفت كا تذكره ، جس كى وجه سے بيكى كى مشابهت ان سے ہوتى ہے 6185 - (سند حدیث): اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزْدِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزْدِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا عَبْدَهُ بُنُ سُلَیْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِیْدٌ، عَنُ قَتَادَةً، عَنُ آنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَبْدَهُ بُنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: كَانَ الشَّبَهُ (مَنْ حدیث): مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ اَبْيَصُ، وَمَاءُ الْمَرْآةِ رَقِيقٌ اَصْفَرُ، فَايَّهُمَا سَبَقَ كَانَ الشَّبَهُ

<sup>6184-</sup> إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن المنهال: هو الضرير، يزيد بن زريع روى عن سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط. وقد تقدم تخريجه برقم (1165) ، وانظر الحديث الآتي:

🟵 🟵 حضرت انس ولاتفؤروايت كرتے بين نبي اكرم مَثَالَيْكُم نے ارشاد فرمايا:

''مرد کا مادہ تولیدگاڑھااور سفید ہوتا ہے جبکہ عورت کا مادہ پتلا اور زرد ہوتا ہے ان میں سے جو سبقت لے جائے (بیچ کی)مشابہت (اسی کے ساتھ ہوتی ہے)''۔

## ذِكُرُ قَوْلِ الْمَلَائِكَةِ عِنْدَ هُبُوطِ آدَمَ اللَّى الْآرُضِ: (اَتَجْعَلُ فِيهَا مِنْ يُّفُسِدُ فِيهَا مِنْ يُّفُسِدُ فِيهَا وَيَسُفِكُ الدِّمَاء) (القرة: 38)

حضرت آدم عَلِيْلاً كِ زمين كى طرف نازل كيه جانے كوفت فرشتوں كابيكہ كا تذكره "كيا" تو اس ميں اسے (اپنانائب) بنائے گا 'جواس ميں فسادكرے گا اور خون بہائے گا'

6186 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا الْسَحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِى بُكْيُرٍ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوْسَى بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

(متن صديث) الله سَمِع رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ آدَمَ لَمَّا الهِ طَ إِلَى الاَرْضِ قَالَتِ الْمَكْرِثِكَةُ: آَئُ رَبِّ (اَتَجْعَلُ فِيْهَا مِنْ يُنُفِسِهُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحُنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِي اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ) (القرة: 38) ، قَالُوا: رَبَّنَا هَارُوتُ وَمَارُوتُ، قَالَ: فَاهْبِطَا إِلَى اللهُ لِمَلائِكَيهِ: هَلُمُّوا مَلَكَيْنِ مِنَ الْمَلائِكَةِ، فَنَنْظُرَ كَيْفَ يَعْمَلَانِ، قَالُوا: رَبَّنَا هَارُوتُ وَمَارُوتُ، قَالَ: فَاهْبِطَا إِلَى الْاَرْضِ، قَالَ: فَمُثِلَتْ لَهُمُ مِنَ الْمَلائِكَةِ، فَنَنْظُر كَيْفَ يَعْمَلَانِ، قَالُوا: رَبَّنَا هَارُوتُ وَمَارُوتُ، قَالَ: فَاهْبِطَا إِلَى الْاَرْضِ، قَالَ: فَمُثِلَتْ لَهُمُ النَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

6185- إسساده صحيح على شرط الشيخين، وعبدة بن سليمان روى عن سعيد -وهو ابن أبي عروبة - قبل اختلاطه. وانظر الحديث السابق.

6186 إست اده ضعيف، موسى بن جبير ذكره المؤلف في "الثقات"، وقال: يتخطىء ويخالف، وقال ابن القطان لا يُعرف حاله، وقال الحافظ في التقريب: مستور، وزهير بن محمد -وهو التميمي - في حفظه شيء ، وله أغاليط، والصحيح أن هذا من قول كعب الأحبار نقله عن كتب بني إسرائيل، فقد أخرج عبد الرزاق في تفسيره، وعنه ابن جرير (1684) و (1685) عن سفيان الشورى، عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عمر، عن أبيه، عن كعب الأحبار، لا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا سند صحيح على شرط الشيخين، إلى كعب، وهذا أصح وأوثق من السند المرفوع.

(تُوضَى مَصنف): قَسالَ اَبُـوُ حَساتِسمٍ: الزَّهُرَةُ هلٰدِهِ امْرَاةٌ كَانَتُ فِى ذَٰلِكَ الزَّمَانِ، لَا آنَهَا الزَّهُرَةُ الَّتِى هِى فِى السَّمَاءِ الَّتِيُ هِيَ مِنَ الْخُنَّسِ

﴿ وَ حَفرت عبدالله بن عمر وَ الله عن عمر وَ الله عن عمر وَ الله عن عمر الله عن الله ع

''کیا' تواس میں اے (اپناخلیفہ) بنار ہا ہے'جواس میں فساد کرے گا اورخون بہائے گا جب کہ ہم تیری حمہ کے ہمراہ سبیج بیان کرتے میں اور تیری یا کی بیان کرتے میں'۔

تو پروردگار نے فرمایا: میں وہ علم رکھتا ہوں جوتم نہیں جانے''ان فرشتوں نے عرض کی: ہم اولا وآ دم کے مقابلے میں تیرے زیادہ فرما نبردار ہیں اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا تم فرشتوں میں سے کوئی سے دوفر شتے لے آؤ' تو ہم اس بات کوظا ہر کردیں گے کہ وہ کیا عمل کرتے ہیں ان لوگوں نے عرض کی: اے میرے پروردگار باروت اور ماروت (چیش خدمت ہیں)' تو پروردگار نے فرمایا: تم دونوں زمین پراتر جاؤ۔

نی اکرم کا گیام فراتے ہیں: ان کے سامنے زہرہ نام کی ایک خوبصورت ترین عورت آئی وہ دونوں اس کے پاس آئے انہوں نے اس سے زنا کی خواہش کا اظہار کیا' تو اس نے کہا: بی نہیں۔اللہ کا شم ! جب تک تم لوگ بیشر کی کلہ نہیں کہو گے (ہیں تمہار سے ساتھ زنا نہیں کروں گی ) ان دونوں نے کہا: اللہ کاشم ! ہم بھی بھی کسی کو اللہ کاشر یک نہیں قرار دیں گے وہ ان دونوں کوچھوڑ کر چلی گئ پھروہ ایک بچ کو گود میں اٹھا کرواپس آئی ان دونوں نے پھراس کے سامنے زنا کی خواہش کا اظہار کیا' تو اس نے کہا: بی نہیں اللہ کی فتم! جب تک تم اس بچ کو آئی نہیں کرتے (میں تمہاری بات نہیں مانوں گی ) ان دونوں نے کہا: بی نہیں اللہ کی تم اسے بھی قتل نہیں کریں گے وہ پھر چلی گئی پھروہ شراب کا پیالہ اٹھا کرآئی پھران دونوں نے اس سے خواہش کا اظہار کیا اس نے کہا: بی نہیں ۔اللہ کی قتم! جب تک تم پیشراب نہیں پیتے (میں تمہاری خواہش پوری نہیں کروں گی ) ان دونوں نے شراب نی لی وہ دونوں مہوش ہو گئے انہوں نے اس عورت کے ساتھ زنا بھی کرلیا اور اس نے گوتل بھی کردیا جب انہیں ہوش آیا' تو اس عورت نے کہا: اللہ کی قتم! تھے۔

میں ایک وقت کیا جب تم دونوں می ہو گئے تھے۔

میں ایک وقت کیا جب تم دونوں می ہوش ہو گئے تھے۔

(نبی اکرم مَنَّاتِیْزُ فرماتے ہیں) پھران دونوں کواس وقت دنیاوی عذاب اور آخرت کے عذاب کے درمیان اختیار دیا گیا' تو انہوں نے دنیا کے عذاب کواختیار کرلیا۔

(امام ابن حبان بیناند فرماتے ہیں:)ا یک عورت تھی جواس زمانے میں موجود تھی اس سے مراد زہرہ نامی ستارہ نہیں ہے جو آسان میں ہوتا ہے جوخنس (چھپنے والے ستاروں) میں سے ہے۔ ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ بَتِّ اِبْلِيسَ سَرَايَاهُ لِيَفْتِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، نَعُوُ ذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِمُ اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ کہ شیطان اپنے لشکر بھیجتا ہے تاکہ وہ مسلمانوں کو آزمائش کا شکار کرے ہم ان کے شرسے اللّٰہ کی پناہ ما نگتے ہیں

6187 - (سند صديث) : اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الصَّبَاحِ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الصَّبَاحِ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ مَعْقِلٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيْمُ بُنُ عَقِيلٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ وَهُبِ بُنِ مُنَبِّهِ، قَالَ: اَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَهُبِ بُنِ مُنَبِّهِ، قَالَ: اَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَنْ صَدِيثُ) : عَرُسُ إِبْلِيسَ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَاعْظُمُهُمْ عِنْدَهُ اعْظُمُهُمْ فِئْنَةً

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ لَا قُدُرَةَ لِلشَّيْطَانِ عَلَى ابْنِ آدَمَ إِلَّا عَلَى الْوَسُوسَةِ فَقَطُ اس بات كي بيان كاتذكره كه شيطان كوابن آدم كي حوالے سے صرف وسوسہ بيداكر نے كى قدرت حاصل ہے

6188 - (سنرصديث) اَخْبَرَنَا مُسَحَمَّدُ بُنُ مَسْرُورِ بُنِ سَيَّارٍ بِاَرْغِيَانَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ الْاَزْرَقْ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

رَمْتُن صديث) : اَنَّ رَجُلًا آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَّسُولَ اللَّهِ إِنِّى لَاَجِدُ فِى صَدْدِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ اَكْبَرُ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: اللهُ اَكْبَرُ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: اللهُ اَكْبَرُ، اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: اللهُ الْمُؤَوْلِ اللهُ الْوَسُوسَةِ

6187 إسناده قوى. إسسماعيل بن عبد الكريم: هو ابن معقل بن منبه، ذكره المؤلف في "الثقات"، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال ابن معين: ثقة، رجل صدق. قلت: وتصريح وهب بن منبه بسماعه من جابر في هذا الحديث يرد على من قال: إنه لم يسمع منه، وقد تقدم بهذا السند حديث آخر عند المؤلف برقم (1274) ، وفيه التصريح بسماعه منه، وسيأتي عند المصنف حديث آخر برقم (6500) ، وفيه التصريح بسماعه منه أيضاً. وأورده الهيثمي في "المجمع"7/289، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط"، ورجاله وثقوا، وفيهم ضعف. قلت: وانظر (6189) ، (6784).

6188- إسناده صحيح على شرط الصحيح . إسسحاق الأزرق: هو ابن يوسف بن مرداس المخزومي الواسطي، وسفيان: هو الثوري، وحماد: هو ابن سلمة. 🟵 😌 حفرت عبدالله بن عباس و المنظميان كرتے ہيں: ايك مخص نبي اكرم مَا الله على خدمت ميں حاضر موااس نے عرض كى: يارسول الله (مَنَاتِيْمُ)! مجصابية ذبن مين الياخيال محسوس موتاب كه مين جل كركوكله موجاؤل يدمير المنزد يك اس سازياده پندیدہ ہے کہ میں اس خیال کے بارے میں کوئی بات کروں تو نبی اکرم مَنْ اَلْتَا کُمُ مایا: الله اکبرُ الله اکبرُ مرطرح کی حدالله تعالی کے لیے مخصوص ہے جس نے اس کے معاطع کووسوسے کی طرف اوٹا دیا ہے۔

(rrr)

وْكُرُ الْإِخْبَارِ عَنُ وَضِعِ إِبْلِيسَ التَّاجَ عَلَىٰ رَأْسِ مَنْ كَانَ اَعْظُمَ فِتَنَةً مِنْ جُنُودِهِ اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ کہ شیطان اینے لشکر میں سے اس پر اپنا

تاج رکھتاہے جوزیادہ بڑا فتنہ قائم کرتاہے

6189 - (سندحديث):اَخْبَرَنَا اَبُـوْ يَىعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِيْ بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ آبِي مُوْسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن حديث) :إذَا آصبَحَ إبْلِيسُ بَتَ جُنُودَهُ، فَيَقُولُ: مَنْ آصَلَ الْيَوْمَ مُسْلِمًا ٱلْبَسْتُهُ التَّاج، قَالَ: فَيَخُرُجُ هٰذَا، فَيَقُولُ: لَمُ اَزَلُ بِهِ حَتَّى طُلَّقَ امْرَاتَهُ، فَيَقُولُ: اَوْشَكَ اَنْ يَّتَزَوَّجَ، وَيَجِيءُ هٰذَا فَيَقُولُ: لَمُ اَزَلُ بِهِ حَتَّى عَقَّ وَالِـدَيْـهِ، فَيَــقُـوُلُ: أَوْشَكَ أَنُ يَبَـرٌ، وَيَـجِىءُ هَلَا، فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلُ بِهِ حَتَّى أَشُرَكَ فَيَقُولُ: أَنْتَ أَنْتَ، وَيَجِىءُ، فَيَهُولُ: لَمُ ازَلَ بِهِ حَتَّى زَنَى فَيَقُولُ: آنْتَ آنْتَ آنْتَ، وَيَجِىءُ هذَا، فَيَقُولُ: لَمْ ازَلَ بِهِ حَتَّى قَتَلَ فَيَقُولُ: آنْتَ آنْتَ،

🟵 😌 حضرت ابوموی اشعری و النفوان نبی اکرم مَثَالِينَا کا يفر مان نقل کرتے ہيں:

'' جب صبح ہوتی ہے تو شیطان اپنالشکر پھیلا دیتا ہے اور بیکہتا ہے آج جو شخص کسی مسلمان کو گمراہ کرے گامیں اسے تاج پہناؤں گا۔ نی اکرم مَا النظم فرماتے ہیں: ان میں سے ایک مخص آتا ہور بدکہتا ہمیں نے آج پوری کوشش کی بہاں تک کدایک آدمی نے ۔ اپنی بیوی کوطلاق دیدی شیطان کہتا ہے ہوسکتا ہے و ہخض دوسری شادی کر لے پھر دوسر انتخص آتا اور کہتا ہے میں نے آج پوری کوشش کی بہاں تک کدایک آ دمی نے اپنے ماں باپ کی نافر مانی کی شیطان کہتا ہے ہوسکتا ہے کہ وہ بعد میں فر مانبر دار بن جائے ایک اور شیطان آتا ہے وہ یکہتا ہے میں نے آج پوری کوشش کی کرایک آدمی نے شرک کرلیا شیطان کہتا ہے م واقعی تم ہو پھرایک اور آتا ہے

6189- إسناده صحيح. رجاله رجال الشيخين غير عطاء بن السائب فقد روى له البخاري متابعة، وهو صدوق، ورواية سفيان -وهو الثوري- عنه قبل الاختلاط. أبو عبـد الرحمن السلمي: هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة. وأخرجه الحاكم 4/350 من طريقين عن أبي أحمد الزبيري (تحرف في المطبوع إلى الزهري) بهذا الإسناد، وصححه ووافقه الذهبي. وذكره الهيثمي في " المجمع "1/114، ونسبه إلى الطبراني في "الكبير" وقال: فيه عطاء بن السائب اختلط، وبقية رجاله ثقات. قلت: لا يضر اختلاطه إذا كان الراوى عنه ممن روى عنه قبل الاختلاط كما في سند المؤلف هنا. اور کہتا ہے میں نے پوری کوشش کی بہاں تک کہ ایک آدمی نے زنا کر لیا شیطان کہتا ہے تم نے واقعی کام کیا ہے ایک اور آتا ہے وہ یہ کہتا ہے میں نے آج پوری کوشش کی بہاں تک کہ ایک آدمی نے آل کردیا ، تو شیطان کہتا ہے تم نے واقعی ہی کام کیا ہے چروہ اپنا تاج

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا كَانَ بَيْنَ آدَمَ وَنُوحِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا مِنَ الْقُرُونِ

اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ کہ حضرت آدم علیقی اور حضرت نوح علیقی کے درمیان کتنی صدیاں ہیں؟

6190 - (سند صديث): آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ بُنِ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ زَنُجُوَيْهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ زَنُجُوَيْهِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ سَلَّامٍ، عَنُ آخِيهِ زَيْدِ بُنِ سَلَّامٍ، قَالَ: سَمِعْتُ آبَا سَلَّامٍ، قَالَ: سَمِعْتُ آبَا

(متن صديث) إَنَّ رَجُلًا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ آنَبِيٌّ كَانَ آدَمُ؟ قَالَ: نَعَمَ، مُكَلَّمٌ، قَالَ: فَكُمْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نُوح؟ قَالَ: عَشَرَةُ قُرُونِ.

(توضیح مصنف): أَبُّو تَوْبَهَ اسْمُهُ: الرَّبِيعُ بُنُ نَافِعِ ﴿ وَمَن مَصنف ) اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَل نی اکرم مَنَا يَقِيَّم نے جواب دیا: جی ہاں ان کے ساتھ کلام بھی کیا گیا۔اس نے دریافت کیاان کے اور حضرت نوح عَلیَتِلا کے درمیان کتنا وقت ہے۔ نبی اکرم مَنافِیظ نے فرمایا: وس10 صدیاں۔

ابوتوبہنا می راوی کا نام رہیج بن نافع ہے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ نَبِيٍّ مِنَ الْآنبِيَاءِ كَانَّتُ لَهُ بِطَانَتَانِ مَعْلُومَتَان اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ انبیاء میں سے ہرایک نبی کے ساتھ

6190- إستناده صحيح، محمد بن عبد الملك بن زنجويه ثقة روى له أصحاب السُّنن، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير زيد بن سلام، فمن رجال مسلم. أبو سسلام: هو الأسود بن هلال المحاربي. وأخرجه الطبراني في " الكبير " (7545) حدثنا أحمد بن خليد الحلبي، حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، بهذا الإسناد. وفيه زيادة عمّا هنا . وذكره الهيثمي في " المجمع "8/210، وقال: رواه البطبراني، ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن خليد الحلبي، وهو ثقة ... وذكره أيضاً 1/196 ونسببه للطبراني في "الأوسط" وقال: رجاله رجال الصحيح . وأورده الحافظ ابن كثير في "البداية والنهاية"1/94 من رواية المصنف، وقال: هذا على شرط مسلم ولم يخرجه. وأخرجه الحاكم 2/262 من طريق عثمان بن سعيد الدارمي، عن أبي توبة، به، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي . وأخرجه الطبري في "تاريخ الأمم والملوك "1/150 من طريق محمد بن اسحاق، عن جعفر بن الزبير، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّه، أنبياً كان آدم؟ قال: " نعم، كان نبيّاً، كلمة الله قبلاً." وأخرج أحمد 5/178 و 179، والبزار (160) ، والطبراني في " الأوسط "، والطيالسي (478) ، وابن سعد 1/32

### دومتعین پوشیده طور برساتھ رہنے والے ہوتے ہیں

(متن صديث):مَا مِنُ نَبِيٍّ إِلَّا وَلَهُ بِطَانَةً نِ الطَانَةُ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكِرِ، وَبِطَانَةٌ لَا تَأْلُوهُ حَبَالًا، فَمَنُ وُقِيَ شَرَّهَا فَقَدُ وُقِيَ

الله عفرت ابو مريره والتنوروايت كرتے ميں نبي اكرم ملا الله ارشاد فرمايا:

" ہر بی کے ساتھ دوفر شتے ہوتے ہیں جس میں سے ایک اسے نیکی کا تھم دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے اور ایک کی چیز کی پرواہ نہیں کرتا او جس شخص کواس کے شرسے بچالیا گیا اسے (خراب ہونے سے ) بچالیا گیا۔"

ذِكُو الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكُمَ الْخُلَفَاءِ فِي الْبِطَانَتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَصَفْنَاهُمَا حُكُمُ الْأَنْبِيَاءِ سَوَاءً اس بات کے بیان کا تذکرہ کہان دو پوشیدہ ساتھیوں'جن کی صفت ہم نے بیان کی ہے ان کے بارے میں خلفاء اور انبیاء کا حکم برابر ہے

6192 - (سندحديث): آخُبَرَنَا مُحَمَّمُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ،

1911 - إسناده صحيح على شرط البخارى، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم، فمن رجال البخارى. الوليد: هو ابن مسلم، وأخرجه أحمد2/23، والبيهقى فى "السنن"10/11 عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو يعلى (5901) ، والطحاوى فى "شرح مشكل الآثار "3/23 من طريقين عن الأوزاعى، به. وعلق البخارى باثر الحديث (7198) ، فقال: وقال الأوزاعى ومعاوية بن سلام، حدثنى الزهرى ... وذكره. وأخرجه أحمد2/289، والنسائي 7/158 فى البيعة: باب بطانة الإمام، وفى " الكبرى " كما فى " التحفة "11/48، والطحاوى 3/22 من طرق عن الزهرى، به. وأخرجه أبو يعلى (6000) و (6023) من طريقين عن أبى سلمة، به. وأخرجه ضمن حديثٍ مطول البخارى فى " الأدب المفرد " (256) ، والترمذى (2369) فى الرحد: باب ما جاء فى معيشة أصحاب النبى - صلى الله عليه وسلم -، وفى "الشمائل" (134) ، والطحاوى فى "شرح مشكل الآثار "-1961/195، والحاكم 1311 من طرق عن عبد الملك بن عمير، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن، عن أبى هريرة رفعه، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبى، وقال الترمذى: حديث حسن صحيح غريب.

919- إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فمن رجال مسلم. ابن وهب: هو عبد الله، ويونس: هو ابن يزيد الأيلى. وأخرجه البيهقى 10/111 من طويق حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه البخارى (7198) في الأحكام: باب بطانة الإمام وأهل مشورته، والنسائي 7/158 في البيعة: باب بطانة الإمام، وفي "الكبرى" كما في "التحفة "3/494، والمطحاوى في "شرح مشكل الآثار 3/22 من طريقين عن ابن وهب، به. وأخرجه أحمد 3/39، والبخارى (6611) في القدر: باب المعصوم من عصم الله، وأبو يعلى (1228) ، والبيهقى 10/111 من طريقين عن يولس، به. وأخرجه الطحاوى 2/320، والإسماعيلى في "المستخرج" كما في "تغليق التعليق" 5/310 من طرق عن الزهرى، به.

اَخْبَوَنَا يُونُسُ، عَنِ ابُنِ شِهَابٍ، عَنُ اَبِى سَلَمَةَ، عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث):مَا بَعَتَ اللهُ مِنْ نَبِيّ، وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ حَلِيفَةٍ إِلَّا كَانَتُ لَهُ بِطَانَتَانِ، بِطَانَةُ تَأْمُرُهُ بِالْحَيْرِ وَتَحُضَّهُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضَّهُ عَلَيْهِ، وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ

🟵 🕄 حضرت ابوسعيد خدري را النيء نبي اكرم مَنَا النيمَ كاي فرمان تقل كرتے مين:

"الله تعالیٰ نے جس نبی کومبعوث کیا اور اس کے بعد جس کوبھی اس کا خلیفہ بنایا 'تو اس کے ساتھ دو (فرشتے) ہوتے ہیں ان میں سے ایک اسے نیکی کا حکم دیتا ہے اور اس کی ترغیب دیتا ہے اور ایک اسے برائی کا حکم دیتا ہے اور اس کی ترغیب دیتا ہے اور ایک اسے برائی کا حکم دیتا ہے اور اس کی ترغیب دیتا ہے 'جے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے وہی محفوظ رہتا ہے۔''

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ كَانَ لَهُمْ حَوَارِيُّونَ يَهُدُّوُنَ بِهَدِيهِمْ بَعُدَهُمُ الْبَياء كوارى موتے ہيں اس بات كے بيان كا تذكرہ كه انبياء كے وارى موتے ہيں

### جوان کے بعدان کی ہدایت کی پیروی کرتے ہیں

6193 - (سند صديث) المُحبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ مُوْسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِى عَتَّابٍ الْاَعُينُ، حَدَّثَنَا اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْعَصْدُ اللهِ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْعَصْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْعَصَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْمُ مَسْعُودٍ:

رمتْنَ مديث): أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا كَانَ مِنْ نَبِي إِلَّا كَانَ لَهُ حَوَارِيُّونَ يُهُدُونَ بِهَدُيهِ، وَيَشَعَنُونَ بِسُنَتِه، ثُمَّ يَكُونُ مِنْ بَعْدِهِمُ أَقُوامٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا يُنْكِرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمُ بِهَدُيهِ، وَيَسْتَنُونَ بِسُنَتِه، ثُمَّ يَكُونُ مِنْ بَعْدِهِمُ أَقُوامٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا يُنْكِرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ بَيْدِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ خَرُدَل

6193 – إسناده قوى، محمد بن أبى عتاب روى له الترمذى ومسلم فى المقدمة، وهو صدوق، وقد توبع، ومن فوقه من رجال الصحيح ابن أبى مريم: هو سعيد بن الحكم، وعبد العزيز بن محمد: هو الدراوردى، وقد تقدم الحديث من طريق آخر برقم (177) . وأخرجه مسلم (50) فى الإيسمان: باب كون النهى عن المنكر من الإيمان، والطبراني فى "الكبير" (9784) ، وابن منده فى "الإيمان" (184) ، وأبو عوانة فى "مسنده"36-1/35، ومن طريقه المزى فى "تهذيب الكمال " فى تسرجمة عبد الرحمن بن اليمان" (184) ، وأبو عوانة 1/36، وأبو عوانة 1/36، من طريق عن المسور بن مخرمة، من طرق عن سعيد بن أبى مريم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 362-1/36، وأبو عوانة 1/36، من طريق يَقُونُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عبد الله بن جعفر، وأخرجه أحمد 1/458، ومسلم (50) ، وابن منده (183) ، وأبو عوانة 1/36 من طريق يَقُونُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عن صالح بن كيسان، كلاهما (صالح بن كيسان وعبد الله بن جعفر) عن الحارث بن فضيل، به. وعند مسلم وأبى عوانة وابن منده زيادة.

😯 😯 حضرت عبدالله بن مسعود والنفوا مي اكرم مَا الفيام كايفر مان تقل كرت بين

'' ہرنی کے پچھ حواری ہوتے ہیں جواس کی ہدایت کی پیروی کرتے ہیں اس کی سنت پڑل پیرا ہوتے ہیں پھراس کے بعد پچھ لوگ آجاتے ہیں جوالی کی ہدایت کی پیروی کرتے ہیں اس کی سنت پڑل پیرا ہوتے ہیں جنہیں وہ خودگناہ قرار دیتے ہیں' قوجو میں ہوگا' جواپی زبان کے ذریعے ان کے ساتھ جہاد کرے گاوہ مومن ہوگا' جواپی زبان کے ذریعے جہاد کرے گاوہ مومن ہوگا' جوگا' جواپی زبان کے دانے کے کرے گاوہ مومن ہوگا اور پھراس کے بعدرائی کے دانے کے وزن جتنا بھی ایمان نہیں ہے۔''

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِآنَ الْانْبِيَاءَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمُ اَوْلَادُ عَلَّاتٍ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہانبیاء کرام 'علاقی بھائی' ہیں

6194 - (سندحديث): آخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، جَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ،

آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن حديث): آنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الْأُولَى وَالْاَحِرَةِ ، قَالُوا: وَكَيْفَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

قَالَ: الْاَنْبِيَاءُ اِخُوَةٌ مِّنْ عَلَّاتٍ، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى، وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ، وَلَيْسَ بَيْنَنَا نَبِيٌّ

🟵 🤂 حضرت ابو ہریرہ ولائٹوروایت کرتے ہیں نبی اکرم مَالِیکُم نے ارشادفر مایا:

'' دنیااورآ خرت میں میں حضرت عیسی بن مریم علیقیا کے سب سے زیادہ قریب ہوں۔''

لوگوں نے دریافت کیا وہ کیسے یارسول الله مَثَاثِیْزِ ۔ نبی اکرم مَثَاثِیْزِ نے فرمایا: انبیاءعلاقی بھائی ہیں جن کی ما کیں مختلف ہیں ' لیکن ان کا دین ایک ہے'لیکن ہمارے ( یعنی میرے اور حضرت عیسیٰ عَلِیْٹِا کے درمیان ) کوئی اور نبی نہیں ہے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَيْسَ بَيْنَنَا نَبِيٌّ ، اَرَادَ بِهِ: بَيْنَهُ وَبَيْنَ

عِيْسَى صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ

اسبات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُنَا اللَّهُ کا بیفر مان: ''جمارے درمیان کوئی نبی نبیس ہے' اس کے ذریعی مَنا اللّٰهُ کی مرادیہ ہے کہ نبی اکرم مَنا اللّٰهُ اور حضرت عیسی علیمًا کے درمیان کوئی نبی نبیس ہے در میان کوئی نبی نبیس ہے 6195 - (سند صدیث) اَخْبَرَنَا آبُو عَرُوبَةَ، بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا آبُو

6194- إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عباس بن عبد العظيم، فمن رجال مسلم. وهو في "صحيفة همام" برقم (134) . وأخرجه أحمد2/319، ومسلم (2365) (145) في الفيضائل: باب فضائل عيسى عليه السلام، والبغوى (3619) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد2/437 و 482، والبخارى (3443) في الأنبياء: باب

دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ آبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْآغَرَجِ، عَنْ آبِي سَلَمَةَ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن مديث): أَنَا اَوْلَى النَّاسِ بِعِيْسلى، الْانْبِيَاءُ اَبْنَاءُ عَلَّاتٍ، وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَ عِيْسَى نَبِيٌّ

🟵 🟵 حضرت الو مريره والتفيّروايت كرت بين في اكرم طاليّي في ارشا وفرمايا:

"میں حضرت عیسیٰ علیتیا کے سب سے زیادہ قریب ہوں' انبیاء علاقی بھائی ہیں میرے اور حضرت عیسیٰ علیتیا کے درمیان کوئی اور نی نہیں ہے۔''

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ كَانَتُ لَهُ دَعُوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فِي أُمَّتِهِ كَانَ يَدُعُو بِهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ ا

ایک مخصوص دعا ہوتی ہے جومستجاب ہوتی ہے اور وہ نبی وہ دعا کرتاہے

6196 - (سندمديث): اَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بُنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَلَّثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَرُهَدٍ، حَلَّثَنَا يَحْيَى الْقُطَّانُ، عَنُ شُعْبَةَ، عَنُ قَتَادَةً، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن حديث) إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعُوَّةً دَعَاهَا فِي أُمَّتِه، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعُورِيني شَفَاعَةً لأمَّتِي

🟵 😌 حضرت انس بن ما لک والفیئر روایت کرتے ہیں' نبی اکرم مُلَافِیْم نے ارشا دفر مایا:

6195- إسناده صحيح، أحمد بن سليمان بن أبي شيبة ثقة روى له النسائي، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير أبي داود الحفرى -واسمه عمر بن يسعد بن عبيد- فمن رجال مسلم. سفيان: هو ابن سعيد الثورى، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز . وأخرجه مسلم (2365) (144) في الفضائل: باب فضائل عيسى عليه السلام عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي داود الحفرى، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 2/463 عن وكيع، عن سفيان، به . وأخرجه أحمد 2/541 من طريق حسين بن محمد، عن أبي الزناد به. وانظر (6406) .

6196 إليمان (915) من طريق يحيى بن محمد، عن مسدد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/208 و 3/20، ومسلم (200) (342) في "الإيمان (915) من طريق يحيى بن محمد، عن مسدد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/208 و 3/20، ومسلم (200) (403) في الإيمان : باب اختباء النبي - صلى الله عليه وسلم - دعوة الشفاعة لأمته، والآجرى في "المسريعة " ص 342، وابن منده (915) والقضاعي في "مسند الشهاب" (1043) من طرق عن روح بن عبادة. وأخرجه ابن خزيمة في "التوحيد " ص 248 من طريق عبد الرحمن بن عثمان البكراوى، وأخرجه القضاعي (1044) من طريق حرمي بن عمارة، ثلاثتهم عن شعبة، به . وأخرجه أحمد 1341/4 و 1929 و 1929، ومسلم (200) ، وابن خزيمة ص 262-261 و 262، وابن أبي عاصم في "السنة" (797) و (918) ، وابن منده (914) و (918) و (918) ، والقضاعي (1037) و (803) من طرق عن قنادة، به . وأخرجه مسلم (200) (344) ، وابن خزيمة ص 261 من طريقين عن معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أنس . وعلقه البخارى (6305) في الدعوات: باب لكل نبي دعوة، قال لي خليفة: قال معتمر: سمعتُ أبي عن أنس ... وذكر الحديث. وسيأتي الحديث برقم (6460) عن جابر، وبرقم (6461) عن أبي هريرة.

أبي حاتم وأبي الشيخ.

''ہرنبی کی ایک مخصوص دعاہے جووہ اپنی امت کے لیے کرتاہے اور میں نے اپنی دعا کو اپنی امت کی شف عت کے لیے سنجال کے رکھاہے۔''

ذِكُرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ اَجْلِهِ اسْتَحَقَّ قَوْمُ صَالِحِ الْعَذَابَ مِنَ اللهِ جَلَّ وَعَلا اسسبب كاتذكره بس كى وجه سے حضرت صالح علينا كى قوم الله تعالى كى طرف سے آنے والے عذاب كى مستحق بن تھى

6197 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا عُسَمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِيُ مُسُلِمُ بُنُ خِالِدٍ، عَنِ ابْنِ خُثِيْمٍ، عَنْ اَبِي الزُّبَيُرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:

(متن صديث): لَـمَّا جَاءً رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِجْرَ قَالَ: لَا تَسُالُوا نَبِيَّكُمُ الْاَيَاتِ، هَا وُلَاءِ قَومُ صَالِحٍ سَالُوا نَبِيَّهُمُ آيَةً فَكَانَتِ النَّاقَةُ تَرِدُ عَلَيْهِمُ مِنْ هَذَا الْفَحِ، وَتَصُدُرُ مِنْ هَذَا الْفَجِ فَيَشُرَبُونَ مِنْ لَيَنِهَا يَومُ وَرُودِهَا مِثْلَ مَا غَبَّهُمُ مِنْ مَانِهِمُ، فَعَقَرُوهَا فَوْعِدُوا ثَلَاثَةَ آيَّامٍ، وَكَانَ وَعُدٌ غَيْرُ مَكُذُوبٍ، فَاحَدَتُهُمُ يَومُ وُرُودِهَا مِثْلَ مَا عَبَّهُمُ مِنْ مَانِهِمُ، فَعَقُرُوهَا فَوْعِدُوا ثَلَاثَةَ آيَّامٍ، وَكَانَ وَعُدٌ غَيْرُ مَكُذُوبٍ، فَاحَدَتُهُمُ الصَّيْحَةُ، فَلَمْ يَبُقَ تَحْتَ دَدِيمِ السَّمَاءِ رَجُلٌ إِلَّا اهْلَكَتُ إِلّا رَجُلٌ فِي الْحَرَمِ مَنَعُهُ الْحَرَمُ مِنْ عَذَابِ اللهِ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ هُو؟ قَالَ: ابُو رِغَالِ ابُو ثَقِيفٍ \*

و من المراق المناده و معرت جابر المنافذ بيان كرت بين : جب ني اكرم تالينيا قوم ثمود كي بستى كي پاس تشريف لا عن قو آپ تالينيا كن قوم ني اين ني معرفزات كي بار عيل مطالبه ارشاد فرمايا: تم اين ني معرفزات كي بار عيل مطالبه ارشاد فرمايا: تم اين او ثنى كا دوده پيا كي تواس راسة سے واپس چلى جايا كي قوم و لوگ اس او ثنى كا دوده پيا كي تواس راسة سے واپس چلى جايا كي قوم و لوگ اس او ثنى كا دوده پيا كرت تي جس دن وه او ثنى پانى چين كيلئي آتى تمى اتناءى جتناوه ان كي پانى پر وقفه كي حاته آتى تمى به وتا تماان لوگول ني اس و او ثنى كي خلاف او ثنى كي خلاف و رقم كي كيا كي بيدا كيد ايساوعده تمان لوگول ني الاثنى كي خلاف و رزى نهيس به في تقيي توان لوگول كرات كا شيل اين المنطر ، والمورود و برخص بلاكت كا شيل به وقد و رزى نهيس به في تعين . ابن خيم هو عبد الله بن عنمان . و أخرجه البزاد ( 1844) ، و الحاكم 1840-2740 من طريقين عن مسلم بن خالد ، به فا الابسناد ، و صححه الحاكم و و افقه الذهبي ! و قال البزاد : لا نعلمه يروى هكذا الآكان ابن خيم . و أخرجه أحمد 1926، و الطبرى في البنان " ( 1847) عن عبد الرزاق ، عن معمو ، عن ابن خيم ، به . و هذا سند رجاله ثقات على شرط مسلم إلاً أنه فيه تدليس المنان " و اورده المحافظ ابن كثير في "نفسيره" 2/23، و في "البداية و النهاية " 1/12 من طريق أحمد، و قال : و هذا الحديث المسان في شيء من الكتب السنة ، وهو على شرط مسلم . و أورده الهيئمي في "المدر المنثور" 2/19 و 7/340 و 10 د رواد أحمد و البزار و الطبراني في " الأوسط " ، و رجال أحمد رجال الصحيح . و ذكره السيوطتي في "المدر المنثور" 2/49 و وزاد نسبته لابن المنذر و ابن المنذر و ابن

گیا ماسوائے اس شخص کے جوحرم کی حدود کے اندر تھا حرم نے انہیں اللہ کے عذاب سے محفوظ رکھا۔لوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ (مَلَّ ﷺ)!وہ کون شخص تھا۔ نبی اکرم مَلَّ ﷺ ان فرمایا: ثقیف قبیلے کا جدامجدا بور عال۔

### ذِكُرُ وَصُفُ دَفْنِ آبِي رِغَالٍ سَيِّدِ ثَمُودَ

### شمود کے سردار ابور غال کے دفن ہونے کی صفت کا تذکرہ

6198 - (سندصديث): آخبَرَنَا الْسَحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا اُمَيَّةُ بُنُ بِسُطَامٍ، حَدَّثَنَا يَزِيُدُ بُنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا وَيُ بِسُطَامٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا اللهِ بُنِ عَمْرِو: رَوْحُ بُنُ الْقَاسِمِ، عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ اُمَيَّةَ، عَنْ بُجَيْرِ بُنِ اَبِي بُجَيْرٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو:

(متن صديث): أنَّهُمُ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَمَرُّوا عَلَى قَبُرِ آبِى دِغَالٍ وَّهُوَ أَبُو تُقِيفٍ وَّهُ وَ امْرُؤٌ مِّنْ ثَمُودَ، مَنْزِلُهُ بِحَرَّاء ، فَلَمَّا اَهُلَكَ اللهُ قَوْمَهُ بِمَا اَهُلَكَهُمْ بِهِ مَنَعَهُ لِمَكَانِهِ مِنَ الْحَرَمِ، وَانَّهُ حَرَجَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ هَاهُنَا مَاتَ، فَدُفِنَ مَعَهُ غُصُنٌ مِّنُ ذَهَبِ، فَابْتَدَرُنَا، فَاسْتَخْرَجْنَاهُ

حضرت عبدالله بن عمر و دفالتنظیریان کرتے ہیں: ایک مرتبہ و و نی اکرم مُلَّا اللَّهِ کے ساتھ سفر کررہے تھے ان لوگوں کا گزر ابور غال کی قبر سے ہوا جو ثقیف قبیلے کا جدا مجد تھا یہ ایسا شخص تھا جو ثمود تو مسے تعلق رکھتا تھا اس کی رہائش گاہ حراء کے مقام پرتھی، جب الله تعالیٰ نے اس کی قوم کو ہلاکت کا شکار کردیا، تو وہ ہلاکت کا شکار نہیں ہوا کیونکہ وہ حرم میں رہائش پذیر تھا، پھروہ وہاں سے نکلا جب وہ یہاں بنجا، تو یہاں اس کا انتقال ہوگیا اس کے ہمراہ سونے کی ایک ٹہنی کو فن کیا گیا۔

(راوی کہتے ہیں:) ہم تیزی سے وہاں گئے اورسونے کی ٹبنی کو نکال لیا۔

ذِكُرُ الزَّجْرِ عَنُ دُخُولِ الْمَرْءِ آرُضَ ثَمُودَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَاكِيًا

اس بات کی ممانعت کا تذکرہ کہ آ دمی آ دمی آوم شمود کی سرز مین پرداخل ہؤالبتہ اگروہ روتے ہوئے

### (داخل ہوتا ہے تو حکم مختلف ہے)

6199 - (سند صديث): آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرُمَلَهُ بُنُ يَحُيى، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ، اَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: اِبْنُ وَهُبٍ، قَالَ: اللهِ، اَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ:

(مُّتن صديث) : مَرَرُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِالْحِجُوِ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

6198- إسساده ضعيف، بُحير بن أبى بُجير لَمْ يُوثَقَّهُ غير المؤلّف، ولم يروِ عنه إلَّا إسماعيل بن أمية. ونقل ابن كثير في "
تاريخه "1/130 عن شيخه أبى الحجاج المزى احتمال أن بجير بن أبى بجير قد وهم فى رفعه، وإنما يكون من كلام عبد الله بن
عمرو من زاملته. و أخرجه أبو داود (3088) فى الإمارة: باب نبش القبور العادية يكون فيها المال، والمزى فى "تهذيب الكمال "
11-11 عن يحيى بن معين، حدثنا وهب بن جرير بن حازم، حدثنا أبى، سمعت محمد بن إسحاق، يحدث عن إسماعيل بن أمية،
فذكره.

وَسَلَمَ: لَا تَدُخُلُوا مَسَاكِنَ اللَّذِيْنَ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ إِلَّا اَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ حَذَرًا اَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا اَصَابَهُمْ ، ثُمَّ رَحَلَ فَاسُرَعَ حَتَّى خَلَّفُهَا

و فی معراہ ہمارا گزر''ججر'' کے مقام سے ہوا' تو نبی اکرم مَلَّ اللّٰی کے ہمراہ ہمارا گزر''ججر'' کے مقام سے ہوا' تو نبی اکرم مَلَّ اللّٰی اللّٰہ مِنْ اللّٰہ ہوا کہ اللہ ہوا کہ ہوا کہ اللہ ہوا کہ ہوا

ذِكُرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ الدُّخُولِ عَلَى اَصْحَابِ الْحِجْوِ إِلَّا أَنَ يَكُونَ بَاكِيًا اس بات كا تذكره كه آدمى پريه بات لازم ہے كه وہ اصحاب جمركى سرز مين پرداخل نه مؤالبت اگروه روتے ہوئے (داخل ہوتا ہے توضم مختلف ہے)

6200 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا مُـحَـمَّـدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَاَخْبَرَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِينَارٍ، اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ:

(متن مديث): قَالَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِآصُحَابِ الْحِجْرِ: لَا تَدْخُلُوا عَلَى هُ وُلاءِ الْقَوْمِ الْمُعَذَّبِينَ إِلَّا اَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَلَا تَدُخُلُوا عَلَيْهِمُ اَنْ يُصِيْبَكُمْ مِثْلُ مَا اَصَابَهُمْ

ﷺ حضرت عبداللہ بن عمر ڈگائٹھنا بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ٹاکٹیٹے نے حجر (کیستی سے گزرنے والوں) سے فرمایا:تم اس عذاب یا فتہ قوم کے علاقے میں روتے ہوئے داخل ہونا کہیں ایسانہ ہو کہ تہمیں بھی وہی عذاب لاحق ہوجوانہیں لاحق ہوا تھا۔

9619- إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فمن رجال مسلم. يونس: هو ابن يزيد الأيلى. وأخرجه مسلم (2980) (39) في النزهد: باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبرى في "جامع البيان "50-14/49 حدثني يونس، عن ابن وهب، به. وأخرجه أحمد 2/96، والبخارى (3381) في الأنبياء: باب قول الله تعالى: (وإلى ثمود أخاهم صالحاً)، عن وهب بن جرير، عن أبيه، عن يونس، به. وأخرجه أحمد 2/66، والبخارى (3380) و (4419) في المغازى: باب نزول النبي - صلى الله عليه وسلم - الحجر، والبيهقى في " دلائل النبوة " 2/451، والبغوى في " معالم التنزيل " 3/156، و "شرح السنة" (4165) من طريقين عن معمر، عن الزهرى، به، وانظر ما بعده.

0200 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله رجال الشيخين غير يحيى بن أيُّوب المقابرى، فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم (2980) في الزهد: بياب لَا تَدُخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظُلَمُوا أَنْفُسَهُمُ إِلَّا أَن تكونوا باكين، عن يحيى بن أيُّوب، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم، والبغوى (4166) عن على بن حجر، عن إسماعيل بن جعفر، به. وأخرجه أحمد 2/9 و 58 و 72 و 74 و 92 و واخرجه مسلم، والبغارى (433) في الصلاة: باب الصلاة في مواضع الخسف، و (4420) في المغازى: باب نزول النبي - صلى الله عليه وسلم - الحجر، و (4702) في تفسير سورة الحجر: باب (ولقد كذّب أصحاب الحجر)، والبيهقي في "السنن الكبرى " 2/451، وفي "دلائل النبوّة" 5/233 من طرق عن عبد الله بن دينار، به. وانظر ما بعده.

## ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْقَوْمَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ مِنُ اَصْحَابِ ثَمُو دَ إِنَّمَا عُذِّبُوا، فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْ مَا زَجَرَ الدَّاخِلَ مَسَاكِنَهُمْ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہوہ لوگ جنہوں نے اپنے او برطلم کیا جن کا تعلق قوم ثمود سے تھا اور انہیں عذاب دیا گیا تواس کی وجہ سے ان کی سرزمین پرداخل ہونے والے فض کواس چیز سے منع کیا گیا ہے جس سے اس کومنع کیا گیا (یعنی وہ دوتے بغیر وہاں داخل نہ ہو)

6201 - (سند صديث): آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ جَعُفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

<u>(متن حديث):</u> فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَصْحَابِ الْحِجْرِ: لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ الْمُعَلَّبِينَ اِلَّا اَنُ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَلَا تَدُخُلُوا عَلَيْهِمْ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِثْلُ مَا اَصَابَهُمْ

ﷺ حفرت عبداللہ بن عمر وُلِهُ الله بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَّالِیَّا نے حجر کیستی والوں کے بارے میں فرمایا:تم اس عذاب یا فتہ قوم کے علاقے میں روتے ہوئے داخل ہوناتم یہاں واخل نہ ہونا (لیٹنی یہاں ظہر نانہیں) کہیں ایسا نہ ہو کہتہیں بھی وہی عذاب لاحق ہوجائے جوانہیں لاحق ہوا تھا۔

#### ذِكُرُ الزَّجُرِ عَنِ الاسْتِقَاءِ مِنْ آبَارِ اَرْضِ ثَمُودَ

اس بات كى ممانعت كاتذكره كذفوم ثمودكى سرز مين كے كنوؤل سے پائى حاصل كيا جائے 6202 - (سندحديث) أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بُنُ اِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ

(متن صديث): إَنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِجْرَ اَرْضَ ثَمُودَ فَاسْتَقَوْا مِنْ آبَارِهَا وَعَنَجَنُوا بِهِ الْعَجِيْنَ، وَامَرَهُمُ اَنَ يُهُرِيقُوا مَا اسْتَقَوُا وَانَ يَعْلِفُوا الْإِبِلَ الْعَجِيْنَ، وَامَرَهُمُ اَنْ يَسْتَقُوا مِنَ

6201- إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله . وأخرجه مسلم (2980) في الزهد: باب لَا تَذُخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنَّفُسَهُمُ إِلَّا أَن تكونوا باكين، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

6202- إسناده صحيح على شرط البخارى، عبد الرحمن بن إبراهيم من رجال البخارى، ومن فوقه من رجالهما . وأخرجه مسلم (2981) في الزهد: باب لا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَّا أن تكونوا باكين، والبيهقى في "دلائل النبوّة "5/234 مسلم (2981) في الأنبياء : باب قول الله تعالى: (وإلى عن السحكم بن موسى، حدثنا شعيب بن إسحاق، بهذا الإسناد. وأخرجه البخارى (3378) في الأنبياء : باب قول الله تعالى: (وإلى شمود أخاهم صالحاً) ، ومسلم (2981) من طريقين عن أنسُ بُنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبيد اللّهِ بُنِ عمر، به . وأخرجه البخارى (3378) ، والبغوى (5/237) عن محمد بن مسكين، عن يحيى بن حسّان، عَنْ سُلَيْمَانُ بُنُ بِكلالٍ، عَنْ عَبْدِ لَهِ بُنِ دِينَارٍ، عَنِ ابُنِ عمر.

الْبِئْرِ الَّتِى كَانَتُ تَرِدُهَا النَّاقَةُ

َ وَهِ وَهُ حَفرتَ عبدالله بن عمر و الله بن عمر و الله بن عمر الله بن الرم مَن الله بن الرم مَن الله بن الله بن الرم مَن الله بن عاصل كريس جهال الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن بن الله ب

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْمُصْطَفِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَلَ مِنْ اَرْضِ ثَمُودَ كَرَاهِيَةَ الانْتِفَاعِ بِمَائِهَا

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مَثَلَقَیْمُ قوم مُمود کی سرزمین سے اس لیے روانہ ہوگئے تھے کے میں کیونکہ آپ مُثَالِمُمُ کو یہ بات پیندنہیں تھی کہ وہاں کے یانی سے نفع حاصل کیا جائے

6203 - (سندهديث): اَخْبَرَنَا اَبُسُوْ حَـلِيـفَةَ، قَـالَ: حَلَّاتَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ، قَالَ: حَلَّاتَنَا صَخْرُ بُنُ جُويُرِيَةَ، عَنُ

نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

(مَّتَن صَديث): أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ عَامَ تَبُوكَ بِالْحِجْرِ عِنْدَ بُيُوتِ ثَمُودَ، فَاسْتَقَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ عَامَ تَبُوكَ بِالْحِجْرِ عِنْدَ بُيُوتِ ثَمُودَ، فَاسْتَقَى اللهُ النَّهُ مِنَ الْإَبَارِ الَّتِيْ كَانَتُ تَشُرَبُ مِنْهَا ثَمُودُ، فَنَصَبُوا الْقُدُورَ وَعَجَنُوا الدَّقِيقَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اكْفَوُ وَا الْقُدُورَ، وَاعْلِفُوا الْعَجِيْنَ الْإِبِلَ ، ثُمَّ ارْتَحَلَ حَتَّى نَزَلَ فِى الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَتُ تَشُرَبُ عِنْهُ النَّاقَةُ، وَقَالَ: لا تَدْخُلُوا عَلَى هِ وَلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ عُذِّبُوا فَيُصِيْبَكُمْ مِثْلُ مَا اَصَابَهُمْ

حفرت عبداللہ بن عمر و اللہ اللہ بن عمر و اللہ اللہ بن عمر و اللہ بن اکرم سال ہی اکرم سال ہی اکرم سال ہی اکرم سال ہی اکرم سالہ ہی ہوں کے مقام پر قوم شمود کے اللہ علاقے کے قریب پڑاؤ کیالوگوں نے وہاں کے تنوؤں سے پانی حاصل کرلیا ، جہاں سے قوم شمود کے لوگ پانی بیا کرتے سے الوگوں نے وہاں ہنڈیا بھی چڑھائی وہاں آٹا بھی گوندھ لیا 'تو نبی اکرم سالھ کے فرایا: تم ہنڈیا کو الٹا دواور آٹا او نوں کو کھلا دو پھر نبی اکرم سالھ کے اللہ اللہ کہ اللہ بھر نبی اس مالہ بھر اللہ بھر اللہ کہاں سے دوانہ ہوئے بہاں تک کہ آپ سال منا اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر کہا ہے میں داخل نہ ہو کہیں شہبیں بھی وہ عذاب لاحق نہ ہو جو انہیں نبی کہیں شہبیں بھی وہ عذاب لاحق نہ ہو جو انہیں میں اس مالہ بھر اللہ بھر اللہ بھر کہیں شہبیں بھی وہ عذاب لاحق نہ ہو جو انہیں میں اللہ بھر اللہ بھر اللہ بھر کہیں شہبیں بھی وہ عذاب لاحق نہ ہو جو انہیں میں اللہ بھر اللہ بھر

لاحق ہواتھا۔

<sup>6203 -</sup> إسناده صحيح على شوط الشيخين . أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي. وأخرجه أحمد 2/117 حدثنا عبد الصمد، عن صخر بن جويرية، بهذا الإسناد. وذكره الحافظ ابن كثير في "البداية والنهاية "5/10، من رواية أحمد، وصححه على شرط الشيخين.

## ذِكُرُ الْوَقُتِ الَّذِي اخْتَتَنَ فِيْهِ إِبْرَاهِيْمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ

#### اس وقت كاتذكره بحس مين خليل الرحمان حضرت ابراجيم علينًا نے ختنے كيے تھے

6204 - (سندحديث):اَخْبَرَنَا الْمُفَطَّلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْجَنَدِيُّ، بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ زِيَادٍ اللَّحَجِيُّ، حَدَّتَنَا الْمُوسِيِّبِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، وَالْمَحِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ اَبِيُ هُرَيْرَةَ،

(مَتْنَ حَدَيثُ) : أَنَّ النَّبِتَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اخْتَتَنَ اِبُرَاهِيُمُ بِالْقَدُومِ وَهُوَ ابْنُ عِشُوينَ وَمِائَةِ سَنَةٍ، وَعَاشَ بَعُدَ ذَٰلِكَ ثَمَانِيْنَ سَنَةً سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمَٰنِ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ مُشْكَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّزَّ قِ يَقُولُ: الْقُدُومُ اسْمُ الْقَرْيَةِ

🟵 🥸 حضرت ابو ہریرہ ڈائٹنز نبی اکرم مُالینیم کا یفر مان نقل کرتے ہیں:

'' حضرت ابراہیم ملینیا نے قدوم کے مقام پر 120 سال کی عمر میں اپنے ختنے کئے تھے اس کے بعد وہ 80 سال تک زندہ رہے۔''

امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: قدوم ایک گاؤں کانام ہے۔

ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قُولَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ رَافِعَ هَاذَا الْخَبَرِ وَهِمَ

اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کوغلط ٹابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے اس

### روایت گومرفوع حدیث کے طور پرنقل کرنے والے مخص کو وہم ہواہے

6205 - (سند صديث) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا

6204 - حديث صحيح، على بن زياد اللحجى: ذكره المؤلف في "الثقات"8/470، وقال: من أهل اليمن، كان راويا لأبى وقرقة، حدثنا عنه المفضل بن محمد الجندى، مستقيم الحديث. وأبو قرة: هو موسى بن طارق اليمانى، روى له النسانى وهو ثقة، ومن فوقهما ثقات من رجال الشيخين، ويحيى بن سعيد: هو الأنصارى. وأخرجه الحاكم 2/551 من طريق حماد بن سلمة وأبى معاوية، وأبو الشيخ في كتاب "العقيقة" كما في "الفتح "افتح "، وقال: والظاهر أنه قد سقط من المتن شيء، فإن هذا القدر (يعني منة وعشرين من هذه الرواية نظر، فقد نقلها الحافظ في "الفتح"، وقال: والظاهر أنه قد سقط من المتن شيء، فإن هذا القدر (يعني منة وعشرين سنة) هو مقدار عمره. وأخرجه أحمد 2/322 من طريق ورقاء، و 418 من طريق المغيرة بن عبد الرحمن القرشي، والبخارى (3356) في الأنبياء: باب قوله تعالى: (واتخذ الله إبراهيم خليلاً) من طريق المغيرة، و (8986) في الاستئذان: باب الختان بعد الرحمن، والبيهقي في "المنز 3702) في الفضائل: باب من فضائل إبراهيم الخليل أسكبر، وفي "الأدب المفرد" (1244) من طريق المغيرة، ومسلم (2370) في الفضائل: باب من فضائل إبراهيم الخليل ومسدد بن مسرهد في " من طريق المغيرة بن عبد الرحمن، والبيهقي في "المسنز 8/325 من طريق المغيرة بن عبد الرحمن، والبيهقي في "المدن ضريق المغيرة بن عبد الرحمن القريق المغيرة أبي هريرة و لفظه "اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم ." وأخرجه بهذا اللفظ أبو يعلى (5981)، والطبراني في " الأوائل " (11) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة والطبراني في " الأوائل " (11) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة والطبرة عن أبي هريرة والطبراني في " الأوائل " (11) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة والمناه عن أبي هريرة والطبرة عن أبي هريرة والطبرة في " الأوائل " (11) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة والمؤردة والمؤردة والمؤردة والمؤردة والطبرة في " الأوائل " (11) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة والمؤردة وا

اللَّيْتُ، عَنِ ابْنِ عَجُلانَ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (متن صديث):اختتَنَ إبُرَاهِيْمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَلَغَ عِشُرِينَ وَمِائَةَ سَنَةٍ، وَعَاشَ بَعْدَ

ذَٰلِكَ ثَمَانِيْنَ سَنَةً، وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ

🟵 🟵 حضرت ابو ہریرہ رہائٹین نبی اکرم مَنَّاثَیْنَا کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں:

'' حضرت ابراہیم علیظِ کی عمر جب120 سال ہوئی انہوں نے اس وقت اپنے ختنے کئے اس کے بعد وہ **80** سال تک زندہ رہے انہوں نے قدوم کے مقام پر ختنے کئے تھے۔''

ذِكُرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ آجُلِهِ لَبِتَ يُوسُفُ فِي السِّجُنِ مَا لَبِتَ

اس سبب کا تذکرہ جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیدا قیدخانے میں اتناعر صدر ہے جتناعر صدوہ رہے 6206 - (سند مديث): آخُبَرَنَا الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرُهَدٍ، حَدَّثَنَا حَالِدُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ آبِي سَلَمَةَ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

(متن صديث) رَحِم الله يُوسُف لَوْ لا الْكَلِمَةُ الَّتِي قَالَهَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ مَا لَبِكَ فِي السِّجْنِ مَا لَبِكَ، وَرَحِهَ اللُّهُ لُوطًا إِنْ كَانَ لَيَأُوِى إِلَى رُكُنٍ شَدِيدٍ، إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ: لَوُ آنَّ لِىَ بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِى إِلَى رُكُنٍ شَدِيدٍ، قَالَ: فَمَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا بَعْدَهُ إِلَّا فِي ثُرُوةٍ مِنْ قَوْمِهِ

🟵 🏵 حضرت ابو ہریرہ واللفظروایت کرتے ہیں نبی اکرم منگلظ نے ارشاد فرمایا:

''الله تعالى حضرت يوسف مَالِيَلِا پررم كرے اگروه كلمه نه ہوتا'جوانہوں نے كہا: تھا كه''تم اپنے آ قا كے سامنے ميرا ذكركر وینا "تو حضرت بوسف مَلِينِيا تناعرصه قيدخانے ميں ندرہتے جتناعرصه وه رہے تصاور الله تعالی حضرت لوط عَلَيْنَا الإرحم 6205- إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 2/435 عن يحيى القطان، عن محمد بن عجلان، بهذا الإسناد.

6206- إستاده حسن، محمد بن عمرو: هو ابن علقمة الليثي، روى له البخاري مقرونا، ومسلم متابعة، وهو صلوق، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد، فمن رجال البخاري . خالد بن عبد الله: هو الطحان . قلت: لكن الحافظ ابن كثير قد تعقب المؤلف في "بدايته"1/194 بسبب إدراج هذا الحديث في " صحيحه "، فقال بعد أن أورده عنه: إنه حديث منكر من هذا الوجه، ومحمد بن عمرو بن علقمة له أشياء ينفرد بها، وفيها نكارة، وهذه اللفظة من أنكرها وأشدها، والذي في " الصحيحين " يشهد بغلطها. قلت: خبر " الصحيحين " اللذي عناه ابن كثير هو الحديث الآتي عند المؤلف برقم (6208). وأخرجه الترمذي (3116) في التفسير: باب ومن سورة يوسف، والطبري في "جامع البيان" (1839) و (1839) و (18402) و (19398) ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " (330) بتحقيقنا، من طرق عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن. وأخرجه أحمد 2/322، والبخاري (3375) في الأنبياء : باب (ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون) ، و (3387) : باب (لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين) ، و (6992) في التعبير: باب رؤيا أهل السبجون والفساد والشرك، والطبري (18403) و (18404) ، والبغوى في " معالم التنزيل '396-2/395 من طرق عن أبي هريرة. وانظر ما بعده.

کرےانہوں نے ایک مضبوط پناہ گاہ کی پناہ لینے کا ارادہ کیا تھا'جب انہوں نے اپنی اس قوم سے کہا۔ ''یا' تو میرے پاس تمہارے مقابلے میں قوت ہوگی' یا پھر میں ایک مضبوط پناہ گاہ کی پناہ لےلوں گا۔'' نبی اکرم مَنافِیظِ فرماتے ہیں: اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہرنبی کواس کی مخصوص قوم میں بھیجا۔

ذِكُرُ وَصَفِ الدَّاعِي الَّذِي مِنْ اَجُلِهِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَوْ لَبِثْتُ فِي الْ

بلانے والے کی اس صفت کا تذکرہ جس کی وجہ سے نبی اکرم منگانیو ہے یہ بات ارشاد فر مائی "
"اگر میں اتنا عرصہ قید خانے میں رہا ہوتا جتنا عرصہ حضرت یوسف ملیسار ہے تھے تو میں بلانے والے کی بات مان لیتا
(یعنی اس کے ساتھ چلا جاتا)"

6207 - (سندصديث) الحُبَرَنَا عَبْـدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، اَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(مَثْنَ صَدِيثُ) : لَوْ جَاءَ نِى الدَّاعِى الَّذِى جَاءَ اِلَى يُوسُفَ لَاَجَبْتُهُ، وَقَالَ لَهُ: ارْجِعُ اِلَى رَبِّكَ فَاسْاَلُهُ مَا بَالُ النِّسُوَةِ اللَّاتِى قَطَّعُنَ اَيُدِيَهُنَّ، وَرَحْمَةُ اللهِ عَلَى لُوطٍ، إِنْ كَانَ لَيَاوِى اللّى رُكْنٍ شَدِيدٍ، إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ: لَوْ اَنَّ لِى بِكُمْ قُوَّةً اَبُ آوِى اللّى رُكْنٍ شَدِيدٍ فَمَا بَعَثَ اللّهُ بَعُدَهُ مِنْ نَبِيّ إِلَّا فِي ثَرُوةٍ مِنْ قَوْمِهِ.

(تُوَثَيِّى مُصنف):قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَاجَبُثُ الدَّاعِيَ ، لَفُظَةُ اِخْبَارٍ عَنُ شَيْءٍ مُرَادُهَا مَدْحَ مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ خِطَابُ الْحَبَرِ فِي الْمَاضِي

😌 🕾 حضرت ابو ہریرہ والنفوزروایت کرتے ہیں' بی اکرم ملی فی استاد فرمایا:

''جو بلانے والا حضرت یوسف علیمیا کو بلانے آیا تھا وہ میرے پاس آتا' تو میں اس کے ساتھ چلا جاتا حضرت یوسف علیمیا نے اس سے کہا تھا۔

''تم اپنے آتا کے پاس والیس جاؤ اور اس سے دریافت کرو کہ ان خواتین کا کیا بنا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔''

الله تعالی حضرت لوط علیها پر رحم کرے انہوں نے ایک مضبوط پناہ گاہ کی پناہ لینے کا ارادہ کیا تھا' جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا ''اگر میرے پاس تمہارے مقالبے میں قوت ہوئی' توٹھ یک ہور نہ میں ایک مضبوط پناہ گاہ کی پناہ لے لوں گا''۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے ہرنی کواس کی مخصوص قوم میں مبعوث کیا۔

<sup>6207-</sup> إسناده حسن كسابقه، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عمرو، وهو صدوق. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه. وأخرجه أحمد2/332، والطبري في "جامع البيان" (19397) عن محمد بن بشر، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده.

(اہام ابن حبان عُرِیاتُ فرماتے ہیں:)روایت کے بیالفاظ کہ میں بلانے والے کے ساتھ چلا جاتا اس میں فنظی طور پراطلاع دی گئی ہے کیکن اس کے ذریعے مرادیہ ہے کہ جس شخصیت کے بارے میں روایت کے الفاظ واقع ہوئے ہیں ان کی تعریف کی جائے۔

ذِكُرُ خَبَرٍ شَنَّعَ بِهِ الْمُعَطِّلَةُ وَجَمَاعَةٌ لَمْ يُحْكِمُوا صِنَاعَةَ الْحَدِيْثِ عَلَى مُنتَحِلى سُنَنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَيْثُ حَرَّمُوا التَّوُفِيقَ لِإِدُرَاكِ مَعْنَاهُ

اس روایت کا تذکرہ جس کی وجہ سے 'معطلہ' 'فرقے کے لوگ اور ایک جماعت' جوعلم حدیث میں مہارت نہیں رکھتی وہ علم حدیث کے ماہرین پر تقید کرتے ہیں' حالانکہ وہ خوداس حدیث کے معنی کا ادراک حاصل کرنے کی توفیق سے محروم رہے

6208 - (سندهديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، بِعَسْقَلَانَ، حَلَّنَنَا يَزِيْدُ بُنُ مَوْهِبٍ، حَلَّنَنَا ابْنُ وَهُبٍ، حَلَّنَنَا ابْنُ وَهُبٍ، حَلَّنَنَا ابْنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِى يُونُسُ بُنُ يَزِيْدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنُ ابْيُ هُرَيْرَةَ،

رَمْتُن مديث): آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَحُنُ آحَقُ بِالشَّكِّ مِنُ اِبْرَاهِيْمَ، اِذُ قَالَ: (رَبِّ آرِنِى كَيُفَ تُحْيِى الْمَوْتَى قَالَ آوَلَمْ تُؤُمِنُ قَالَ بَلَى وَلَّكِنُ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِى) (القرة: 260)، وَيَرْحَمُ اللهُ لُوطًا لَقَدُ كَانَ يَأُوِىُ إِلَى رُكُنٍ شَدِيدٍ، وَلَوْ لَبِثْتُ فِى السِّجْنِ مَا لَبِتَ يُوسُفُ لَا جَبْتُ الدَّاعِيَ.

وَ تُوضَّحُ مَصَنْفُ): قَالٌ ٱبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَحُنُ آحَقُ بِالشَّكِ مِنُ اِبُرَاهِيْمَ لَمْ يُرِدُ بِهِ الْحَيَاءَ الْمَوْتَى، إِنَّمَا آرَادَ بِهِ فِى اسْتِجَابَةِ الدُّعَاءِ لَهُ، وَذَلِكَ آنَّ اِبْرَاهِيْمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (رَبِّ آرِيْنُ كَيْفَ تُحْيَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (رَبِّ آرِيْنُ كَيْفَ تُحْيَى الْمَوْتَى) (القرة: 260) وَلَـمْ يَتَيَـقَنُ آنَهُ يُسْتَجَابُ لَهُ فِيهِ، يُويِدُ: فِى دُعَائِهِ وَسُؤَالِهِ رَبَّهُ عَمَّا سَالَ،

6208 - إسناده صحيح، يزيد بن موهب: هو يزيد بن حالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب، ثقة روى له أبو داود، والنسائي، وابس ماجه، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه البخاري (3372) في الأنبياء: باب قول الله عزّ وجلّ: (ونبئهم عن ضيف إبراهيم)، و (4537) في تفسير سورة البقرة: باب قول الله تعالى: (وإذ قال إبراهيم ربُّ أرني كيف تحيى الموتي)، ومسلم (151) (238) في الإيمان: باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلّة، وابن ماجة (4026) في الفتن: باب الصبر على البلاء، والطبري في "جماع البيان" (597) و (19400)، والبغوى في "شرح السنة" (63)، وفي "معالم التنزيل "482-1/247، والطحاوى في "شرح مشكل الآثار" (326) من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (4694) في تفسير سورة يوسف: باب قوله: "شرح مشكل الآثار" (326) من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (377)، والبيهقي في " الأسماء والصفات "ص 507، وابن منده في " الإيمان " (369) من طريق سعيد بن عيسي بن تليد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث. وأخرجه أحمد 2/326 عن وهب بن جرير بن حازم، عن أبيه، كلاهما عن يونس بن يزيد، به. وأخرجه مسلم عمرو بن الحاوى (328)، وابن منده (370) من طريق جويرية، عن مالك بن أنس. وأخرجه ابن منده (371) من طريق أبي أبي هويرة.

فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَحُنُ اَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنُ إِبْرَاهِيْمَ بِهِ فِي الدُّعَاءِ لَاَنَّا إِذَا دَعَوْنَا رُبَّمَا يُسْتَجَابُ لَنَا، وَرُبَّمَا لَا يُسْتَجَابُ، وَمَحُصُولُ هِذَا الْكَلامِ آنَهُ لَفُظَةُ إِخْبَارٍ مُرَادُهَا التَّعُلِيْمُ لِلْمُخَاطَبِ لَهُ

🟵 🤁 حضرت ابو ہر رہ و اللہ ان عنا كرم مَاللہ كا يه فرمان فقل كرتے ہيں:

"جمحضرت ابراجيم عَلِينا كمقابل مين شك كرنے كزياده حق دار بين جب انہوں نے سيكها۔

''اے میرے پروردگار' تو مجھے دکھا کہ' تو مردوں کو کیے زندہ کرےگا۔ پروردگارنے دریافت کیا: کیاتم ایمان نہیں رکھتے ہو۔انہوں نے عرض کی: جی ہاں'لیکن (میں بہ چاہتا ہوں) تا کہ میرادل مطمئن ہوجائے۔''

(نبی اکرم مَلَّا اَیْمِ الله تعالی حضرت لوط عَلیْشِا پر رحم کرے وہ ایک مضبوط پناہ گاہ کی پناہ میں جانا جا ہے تھے اور جتنا عرصہ حضرت یوسف عَلیْشِا قید خانے میں رہے اگر میں اتناعر صدر ہاہوتا ' تو بلانے والے کے ساتھ چلا جاتا۔

(امام ابن حبان بُیتَ الله فرمات بین:) نبی اکرم مُنَاقِیْنِ کا یه فرمان: "بهم حضرت ابراہیم عَلیَیْا کے مقابلے میں شک کرنے کے زیادہ حق دار ہیں "اس کے ذریعے بیمرادنہیں ہے کہ مردول کوزندہ کرنے کے بارے میں شک تھا بلکہ مرادان کی دعا کے متجاب ہونا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علینیا نے یہ کہ تھا۔

"اے میرے پروردگار تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔"

انہیں اس بات کا یقین نہیں تھا کہ اس بارے میں ان کی دعامتجاب ہوگی۔

تو نبی اکرم مَثَاثِیْنِ کی مراد ہیہ ہے کہ ان کا پنے پروردگارہ دعا کرنا اور وہ مطالبہ کرنا جوانہوں نے کیا نبی اکرم مَثَاثِیْنِ فرماتے ہیں: ہم اس دعا کے بارے میں شک کرنے کے حضرت ابراہیم عَلِیْنِا سے زیادہ حق دار ہیں کیونکہ جب ہم دعا کرتے ہیں، تو بعض اوقات ہماری دعامتجاب ہوجاتی ہے اور بعض اوقات مستجاب ہیں ہوتی بہر حال اس کلام کا خلاصہ ہیہ کہ یہاں لفظی طور پر اطلاع دی گئی ہے'لیکن اس کے ذریعے مرادیہ ہے کہ خاطب کواس بارے میں تعلیم دی جائے۔

ذِكُرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ اَجْلِهِ اَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلا: (نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ) (يوسف: ٥) اسبب كاتذكره جس كي وجه سے الله تعالی نے بي آيت نازل كي

" ہمتہارے سامنے خوب صورت ترین قصہ بیان کرنے لگے ہیں "

6209 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا عَبْـدُ اللّهِ بِنُ مُـحَـمَّدٍ الْآزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنِ مُحَمَّدٍ الْقُلْوِيِّ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ، اَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنِ مُحَمَّدٍ الْقُلْوِيِّ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً، عَنْ عَمْرُو بُنِ مُرَّةً، عَنْ عَمْرُو بُنِ مُحَمِّدٍ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ آبِيْهِ، قَالَ:

(متن صريت) النول القُوْآن على رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَلا عَلَيْهِمْ زَمَانًا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ

هداية - AlHidayah

الله و لَو قَصَصَتَ عَلَيْنَا، فَٱنْزَلَ اللهُ: (الرِيلُكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينَ) (يوسف: 1) إلى قَوْلِه: (نَحُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ) (يوسف: 3) فَتَلَاهَا عَلَيْهِمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَانًا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ لَوُ حَدَّثَتَنَا، فَآنُزَلَ اللهُ: (اللهُ نَزَلَ اَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا) (الزمر: 23) الْاَيَةَ، كُلُّ ذَلِكَ يُؤْمَرُونَ بِالْقُرُآنِ قَالَ خَلَّادٌ: وَزَادَ فِيهِ حِينَ \* قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ذَكِرُنَا، فَآنُزَلَ اللهُ (اَلَمُ يَأْنِ لِلَّذِينَ المَنُوا اَنُ تَخَشَعَ قُلُوبُهُمُ لِللهِ) (الحديد: 16)

"الرات تِلُكَ اين الْكِتْبِ الْمُبِيْنِ"

بيآيت يهال تك ہے۔

"جم تمهارے سامنے بہترین قصد بیان کررہے ہیں۔"

نبی اکرم فالین کے بیآیت ایک طویل عرصے تک لوگوں کے سامنے تلاوت کی پھرلوگوں نے عرض کی :یارسول اللہ (مُثَاثِینًا)!اگر آپ مَا لَیْنِا ہمیں کوئی بات بتا کمیں (تو مہر بانی ہوگ) 'تو اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل کی۔

"الله تعالى في سب سے بہترين بات كتاب كى شكل ميں نازل كى ہے جس ميں متشابهات ہيں۔"

توان سب كوقر آن كے مطابق حكم ديا جاتا تھا۔

خلادنا می راوی نے اپنی روایت میں بیالفاظ زائدنقل کیے جیں: جب لوگوں نے بیرعرض کی: یارسول الله (مَثَاثَیَّامُ )! آپ مَثَاثَیْمُ ہمیں کوئی نصیحت سیجیے' تواللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل کی۔

'' کیااہل ایمان پرابھی وہ وقت نہیں آیا کہان کے قلوب اللہ کے ذکر کے لیے خوف زوہ ہوجا کیں۔''

- 6209 إسناده قوى. خلاد الصفار: هو ابن عيسى، ويقال: ابن مسلم، روى له الترمذى و ابن ماجة، وو ثقه ابن معين فى رواية المدورى، وقال فى رواية عثمان: ليس به بأس، وذكره المؤلف فى "الثقات"، وقال أبو حاتم: حديثه متقارب، وباقى رجاله ثقات رجال مسلم. إسحاق بين إبراهيم: هو ابن راهويه، وعمرو بن محمد القرشى: هو العنقزى، ومصعب بن سعد: هو ابن أبى وقاص رضى الله عنه. وأخرجه الحاكم 2/345، والواحدى فى "أسباب النزول" ص 182 و 248 و 272 من طريقين عن إسحاق ابن راهويه، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وأخرجه ابن جرير الطبرى فى "جامع البيان" (740) عن محمد بن سعيد العطار، وأبو يعلى (740) عن الحسين بن عمرو العنقزى، والبزار (3218) عن الحسين بن عمرو، والحسين بن الأسود، وإسماعيل بين حفص، أربعتهم عن عمرو بن محمد، بهذا الإسناد. وقال البزار: لا نعلمه يروى إلاّ عن سعد بهذا الإسناد، ولا واه عن سعد إلاّ عن سعد بهذا الإسناد، ولا عنه إلاّ عمرو بن مرة، ولا عنه إلاّ عمرو بن قيس، ولا عنه ألاّ خلاد. وذكره الهيثمى فى "المجمع" 10/219، وقال: مصعب، ولا عنه إلاّ عمرو بن مرة، ولا عنه إلا عمرو العنقزى، ووثقه ابن حبان، وضعفه غيره، وبقية رجاله رجال الصحيح. قلت: الحسين بن عمرو قد توبع كما ترى، فلا يعل الحديث به. وأورده السيوطى فى "الدر المنثور" 4/496، وزاد نسبته لابن المنذر، وابن أبى حاتم، وأبى الشيخ، وابن مردويه.

ذِكُرُ الْحَتِجَاجِ آدَمَ، وَمُوسَى، وَعَذَٰلِهِ إِيَّاهُ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ فِي الْجَنَّةِ حَرْتَ آدم مَا يَنِا اور حضرت موى مَا يَئِا كا بحث كرنے كا تذكره (حضرت موى مَايِئِا كا)

#### جنت سے نکالے جانے پر حضرت آدم علیا کوملامت کرنا

6210 - (سندصديث) الخبرانَا عُهَمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنانِ، اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِي بَكُرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ اَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الزِّنَادِ، عَنِ الْاَعْرَج، عَنْ اَبِي هُرَيْرَة، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(مَثَنَ صَدِيثُ): تَسَحَاجٌ آدَمُ وَمُوسَى فَسَحَجٌ آدَمُ مُوسَى، فَقَالَ: مُوسَى أَنْتَ آدَمُ الَّذِي اَغُوَيْتَ النَّاسَ، وَاَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْهَجَنَّةِ، فَقَالَ لَهُ آدَمُ: انْتَ مُوسَى الَّذِي اَعْطَاهُ اللَّهُ عَلِمَ كُلِّ شَيْءٍ وَّاصْطَفَاهُ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِهِ؟ قَالَ: نَعَمُ، قَالَ: فَتَلُومُنِي عَلَى اَمْرٍ قُلِّرَ عَلَى قَبْلَ اَنْ انْحُلَقَ؟

🟵 🤁 حضرت ابو ہررہ و اللہ ان عنائر م منافیظ کا یفر مان فل کرتے ہیں:

'' حضرت آدم علینا اور حضرت موی علینا کی بحث ہوگئ حضرت موی علینا نے کہا: آپ وہ حضرت آدم علینا ہیں جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کر دیا اور انہیں جنت سے نکلوا دیا' تو حضرت آدم علینا ہیں' ان سے کہا آپ وہ حضرت موی علینا ہیں' جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز عطا کی تھی کہ وہ ہر چیز کاعلم رکھتے تھے اور تمام لوگوں میں اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا۔ حضرت موی علینا نے جواب دیا: جی ہاں' تو حضرت آدم علینا نے کہا: آپ ایک ایسے معاملے کے بارے میں جھے ملامت کررہے ہیں جومیری تخلیق سے پہلے ہی میرے مقدر میں مطے کردیا گیا تھا۔''

## ذِكُرُ تَغْيِيرِ بَنِى إِسْرَائِيْلَ كَلِيْمَ اللهِ بِٱنَّهُ آذَرُ

بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ عَالِیْلاً پریہ تنقید کرنا کہ انہیں (شرمندگی والی) بیاری لاحق ہے

الرَّزَّاقِ، اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنُ هَمَّامٍ بُنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

رَمْتَن صَدِيث) نَكَ انَ بَنُو السَّرَائِيْلُ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً، يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إلى سَوْاَةِ بَعْضٍ، وَكَانَ مُوْسَى يَغْتَسِلُ

6210 - إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز، وقد تقدم برقم (6179). وهو في "الموطأ" 2/898 في باب النهى عن القول بالقدر. ومن طريق مالك أخرجه مسلم (2652) (14) في القدر: باب حبيجاج آدم وموسى عليهما السلام، والآجرى في "الشريعة" ص .181 وأخرجه الحميدى (1116) ، والبخارى (6614) في القدر: باب تحاج آدم وموسى عند الله، وابن أبى عاصم في "السنة" (155) ، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 54، والبيهقى في "الأسماء والصفات" من طريقين عن أبى الزناد، وبه . وأخرجه ابن أبى عاصم (153) و (154) ، والآجرى ص 181 و (324) و الأسماء والصفات" من طريقين عن أبى الزناد، وبه . وأخرجه ابن أبى عاصم (153) و الأعرج، به.

وَحُدَهُ، قَالُوا: وَاللّٰهِ مَا يَمْنَعُ مُوْسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلَّا آنَهُ آذَرُ، قَالَ: فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرُ، ثَوْبِي خَجَرُ، ثَوْبِي خَجَرُ، ثَوْبِي خَجَرُ، عَلَى الْكُرَ النَّاسُ الِيَّهِ، فَاخَذَ ثَوْبَهُ، وَطَفِقَ اللهِ صَوْاَةِ مُوسَى فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَاسٍ، فَقَامَ الْحَجَرُ بَعُدَ مَا نَظَرَ النَّاسُ الِيَّهِ، فَآخَذَ ثَوْبَهُ، وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا ، قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ: وَاللَّهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ نَدَبًا سِتَةً آوْ سَبْعَةً مِنْ ضَرْبٍ مُوسَى الْحَجَرَ

🟵 😌 حضرت الو ہریرہ ملافیزروایت کرتے ہیں نبی اکرم ملافیز کم نے ارشاد فرمایا:

''بی اسرائیل برہنہ ہو کر خسل کیا کرتے تھے وہ ایک دوسرے کی شرمگاہ کی طرف دکھ لیا کرتے تھے حضرت موئی عالیہ استان کی ترب کے تنظام کیا کرتے تھے ان لوگوں نے کہا: اللہ کی تسم! حضرت موئی عالیہ اہمارے ساتھ صرف اس لیے خسل نہیں کرتے کیونکہ ان کے اندر کوئی عیب ہے۔ نبی اکرم مَثَّلِ اُلُمُ اُلِمُ عَلَیْ اِللہ کا معرت موئی عالیہ اس کے پیچھے بھا گے وہ یہ کپڑے ایک پھر پررکھ' تو وہ پھر ان کے کپڑے لے کر بھاگ گھڑ اہوا۔ حضرت موئی عالیہ اس کے پیچھے بھا گے وہ یہ کہہ رہے تھے اے بھر میرے کپڑے اے پھر میرے کپڑے کہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت موئی عالیہ اللہ کا میں دکھر ایک کہ بنی اسرائیل نے حضرت موئی عالیہ اللہ کوئی خرابی تو انہوں نے کہا: اللہ کو تسم ! حضرت موئی عالیہ ایس کوئی خرابی نہیں ہے' جب لوگوں نے انہیں دکھر لیا' تو انہوں نے کہا: اللہ کو تسم! کپڑے لیے اور اس پھر کو مار نا شروع کیا۔''

حفرت ابوہریہ ڈٹاٹٹئیان کرتے ہیں: اللہ کا آس پھر پر حفرت موی ملیا کا کا خرب کے چھ یا شاید سات نشان ہیں۔ ذِکُو صَبْرِ کَلِیْمِ اللّٰهِ جَلَّ وَعَلا عَلیٰ اَذَی بَنِی اِسْرَ اِنْدُل اِیّاہُ

حضرت موی علیه کابنی اسرائیل کی طرف سے لاحق ہونے والی اذیت پرصبر کرنے کا تذکرہ **6212** - (سند حدیث) اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَرُوبَةَ، بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍ و الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ:

(متن صديث): اَنَّ رَجُلًا قَ الَ لِشَىءٍ قَسَمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا عَدَلَ فِي هٰذَا، فَقَالَ: فَقُلْتُ: وَاللَّهِ اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ، فَاخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: يَرْحَمُ اللهُ مُوسِي، فَذَ كَانَ يُصِيبُهُ اَشَدُّ مِنْ

6211 – إسناده صحيح على شرط مسلم، رجالُه رجال الشيخين غير عباس العنبرى فمن رجال مسلم. وهو في "صحيفة همام " برقم ( 61). وأخرجه أحمد 2/315، والبخارى ( 278) في الغسل: باب من اغتسل عرياناً وحده، ومسلم (339) في السحيض: باب جواز الاغتسال عرياناً في الخلوة، وص 1841 في الفضائل: باب فضائل موسى عليه السلام، وأبو عوانة 1/281 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/515 والبخارى (3404) في الأنبياء: باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام، والترمذي (3221) في التنفسير: باب ومن سورة الأحزاب، والطبرى في "جمامع البيان "22/52، والبغوى في "معالم التنزيل "3/545 من طرق عن أبي هريرة بنحوه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

6212- إسناده قوى . عبد المرحمن بن عمرو البجلي من أهل حران روى عن جمع، وذكره المؤلف في "الثقات"8/380، وسئل عنه أبو زرعة كما في "الجرح والتعديل"5/267، فقال: شيخ. ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.

هٰلَا ثُمَّ يَصُبرُ

علی بیستیں میں سے بہانی کو تے ہیں: ایک مرتبہ نی اکرم مظافیظ نے کوئی چیز تقسیم کی تو ایک مخص نے اس کے بارے میں بیکہا نبی اکرم مظافیظ نے اس بارے میں انصاف سے کا منہیں لیا۔ حضرت عبداللہ دلائٹی کہتے ہیں: میں نے سوچا اللہ کی قتم! میں ضرور نبی اکرم مظافیظ کو اس بارے میں بناؤں گا۔ میں نے آپ مظافیظ کو بنایا، تو آپ مظافیظ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ حضرت مولی علیتی پرمم کرے انہیں اس سے زیادہ اذبت پہنچائی گئ کیکن پھر بھی انہوں نے صبر سے کام لیا۔

## ذِكُرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ اَجُلِهِ اَلْقَى مُوسَى الْأَلُواحَ

اسسب كاتذكره جس كى وجهد عصرت موى عاليك في الواح ركه دى تهيس

6213 - (سند مديث) اَخْبَرَنَا الْحَسَّنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بُنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنَ اَبِي بِشُرٍ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صنعُوا كَذَا وَكَذَا، فَلَمَّا يُبَالِ، فَلَمَّا يَنَةِ، قَالَ اللهُ لِمُوسَى: إِنَّ قَوْمَكَ صَنَعُوا كَذَا وَكَذَا، فَلَمَّا يُبَالِ، فَلَمَّا عَايَنَ الْفَقِي الْالْوَاحَ.

(تُوضِيح مصنف) فَالَ ابُو حَاتِم: ابُو بِشُرٍ: جَعُفُو بُنُ اَبِي وَحُشِيَّةَ

''سنی ہوئی بات براہ راست دیکھنے کی طرح نہیں ہوتی اللہ تعالی نے حضرت موئی علیا اسے کہا تمہاری قوم نے اس'اس طرح کر لیا ہے انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی'لیکن جب انہوں نے بذات خود دیکھ لیا' تو انہوں نے الواح کو پھینک دیا۔''

(امام ابن حبان وشالله فرماتے ہیں:)ابوبشر نامی راوی کا نام جعفر بن ابوو شیہ ہے۔

6213 حديث صحيح، رجاله رجال الشيخين، وهشيم -هو ابن بشير وإن لم يصرح بالتحديث - قد تابعه أبو عوانة في الرواية التالية. وأخرجه أحمد 1/271، وابن عدى في "الكامل "7/2596، وأبو "الشيخ" في "الأمثال" (5)، والحاكم 2/321 وابن عدى، الرواية التالية. وأخرجه أحمد 1/215، وابن عدى، طريق سريج بن يونس، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 1/215، وابن عدى، والطبراني في "الأوسط" (25)، والخطيب في "تاريخه "6/56 من طريق هشيم، به. وانظر ما بعده. وأورده الهيثمي في "المجمع" المجمع المحمد والبزار والطبراني في "الكبير" و "الأوسط" وقال: رحاله رجال الصحيح، وصححه ابن حبّان. وذكره السيوطي في "الدر المنثور "3/564، وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن مردويه. وله شاهد من حديث أنس عند الطبراني في "الأوسط "(28)" مجمع البحرين " من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا أبي، عن ثمامة، عن أنس. قال في "المجمع "1/153 رجاله ثقات. و آخر من حديث أبي هريوة عند الخطيب في "تاريخه". 8/28.

ذِكُو الْحَبَوِ الْمُدَّحِضِ قَولَ مَنُ زَعَمَ أَنَّ هَاذَا الْحَبَوَ تَفَوَّدَ بِهِ هُشَيْمٌ اس روایت کا تذکرہ جواس محض کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے کہ اس روایت کوفل کرنے میں مشیم نامی راوی منفرد ہے

6214 - (سنرصريث) اَخْبَرَنَا حُبَيْشُ بُنُ عَبْدِ اللهِ النِيلِيُّ، بِوَاسِطٍ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ سِنَانِ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ سِنَانِ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا اَبُو عَوَانَةَ، عَنُ اَبِي بِشُرٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ:

ُ ( مَنْن صديث ) : لَيْسَ الْسَمُعَ آيِنُ كَّالْمُخْبَرِ ، آخْبَرَ اللّٰهُ مُّوْسَى آنَّ قَوْمَهُ فَيْنُوا فَلَمْ يُلُقِ الْالْوَاحَ ، فَلَمَّا رَآهُمُ الْقَلَى الْاَلْوَاحَ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مُّوْسَى آنَّ قَوْمَهُ فَيْنُوا فَلَمْ يُلُقِ الْاَلْوَاحَ ، فَلَمَّا رَآهُمُ اللّٰهُ مُّوْسَى الْقَى الْاَلْوَاحَ

الله عشرت عبدالله بن عباس والمفاردايت كرت بين ني اكرم مَاليَّيْ في ارشاد فرمايا:

''براہ راست دیکھنا سننے کی طرح نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے حضرت موکی علیہ اللہ کو بیا طلاع دی کہ تہہاری قوم کوآز مائش میں مبتلا کردیا گیا ہے' لیکن انہوں نے لیکر بھی الواح کونہیں چھنکا' لیکن جب انہوں نے لوگوں کی صورت حال خود دیکھی' تو انہوں نے الواح کو بھینک دیا۔''

ذِكُرُ مَا فَعَلَ جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ بِفِرْعَوْنَ عِنْدَ نُزُولِ الْمَنِيَّةِ
السَابت كاتذكره كهجب فرعون كاآخرى وقت قريب آيا
توحضرت جرائيل مَائِيا في السياساوك كيا

6215 - (سندعديث): أَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ

6214 - إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى داود: سليمان بن داود الطيالسي، فمن رجال مسلم. أبو عوانة هو: الوضاح اليشكرى. وأخرجه البزار (200) عن أحمد بن سنان القطان، بهذا الاسناد. وأخرجه ابن عدى في "الكامل "7/2596، والطبراني في "الكبير" (12451)، والحاكم 2/380، وابن أبى حاتم كما في "تفسير ابن كثير "2/256 من طرق عن أبى عوانة، به، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

6215 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 1/240 و 340، والطيالسى (2618)، والطبرى في "جامع البيان" (17858) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذى (3108) في التفسير: باب ومن سورة يونس، عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، حدثنا خالد بن الحارث، أخبرنا شعبة، به، وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وأخرجه الطبرى (17862) من طريق حكام، عن شعبة، عن عطاء بن السائب، عن سعبد بن جبير، به. وأخرجه الحاكم 0/340 من طريق النصر بن شميل، عن شعبة، عن عدى بن ثابت، به، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وقال: أكثر أصحاب شعبة أو قفوه على ابن عباس. قلت: أخرجه الطبرى (17865) من طريق ابن وكيع، عن أبيه، عن شعبة، عن عدى بن ثابت، به، فذكره موقوفاً. وأخرجه الطبرى (17867)، وابن أبي حاتم كما في "تفسير ابن كثير "2/446 من طريقين.

جَعُفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ عَدِيِّ بُنِ ثَابِتٍ، وَعَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَهُ اَحَدُهُمَا اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(مُتن صدير ) إِنَّ جِبُرِيلَ كَانَ يَكُسُّ فِي فَمِ فِرْعَوْنَ الطِّينَ مَخَافَةَ آنُ يَّقُولَ لَا إللهَ إلَّا اللَّهُ

صرت عبدالله بن عباس رفاق الله بن عباس رفاق بن اكرم مَنَا لَيْنَا مَكَ مرفوع حديث كطور بريد بات نقل كرت بين آپ مَنَا يَنْ الله مَنَا لَيْنَا فَي الله مَنَا لَيْنَا مِنَا وَفَر مايا بي:

" حضرت جرائيل علينيا فرعون كے منه ميں مٹی ٹھونس رہے تھاس اندیشے كے تحت كہ ميں وہ لا الله أنه الله نه پڑھ لے."

ذِكُرُ سُؤَالِ الْكَلِيْمِ رَبَّهُ عَنْ اَدُنَى اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاَرْفَعِهِمْ مَنْزِلَةً حَرْتُ مُوكِلَ الْجَنَّةِ وَاَرْفَعِهِمْ مَنْزِلَةً حَرْتُ مُوكَا الْجَابِ كِي وردگارے سن سب سے مُر درجے کے جنتی اور سب سے بلندمر ہے کے جنتی کے بارے میں سوال کرنا

6216 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا عُسَمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانِ الطَّائِقُ، بِمَنْبِجَ، حَدَّثَنَا حَامِدُ بُنُ يَحْيَى الْبَلْخِقُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بُنُ طُوِيْفٍ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ اَبُجَرَ، شَيْخَانِ صَالِحَانِ، سَمِعَا الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: صَدَّفَ الْمُغِيرَةَ بُنَ شُعْبَةَ، يَقُولُ عَلَى الْمِنْبُو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) إِنَّ مُوسِلى سَالَ رَبَّهُ: اَتُّ اَهُلِ الْجَنَّةِ اَدْنَى مَنْزِلَةً؟ قَالَ: رَجُلٌ يَجِىءُ بَعُدَمَا يَدُخُلُ - يَعْنِى الْمَسْنَ صَدَيْةً وَقَدُ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ وَاَحَدُوا الْجَنَّةِ - الْجَنَّةَ فَيُسَقَالُ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ ، فَيَسَقُولُ: كَيْفَ ادْخَلُ الْجَنَّةَ وَقَدُ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ وَاَحَدُوا الْجَنَّةِ مِثْلُ مَا كَانَ لِمَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمُ اَيُ الْجَنَّةِ مِثْلُ مَا كَانَ لِمَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمُ اَيُ الْجَنَّةِ مِثْلُ مَا كَانَ لِمَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمُ اَيْ رَبِّ، وَضِيتُ، فَيُقَالُ لَهُ: إِنَّ لَكَ هَذَا وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ، فَيَقُولُ: اَيْ رَبِّ، وَضِيتُ، فَيُقَالُ لَهُ: إِنَّ لَكَ هَذَا وَعَشَرَةَ اَمُثَالِهِ،

-6216 إسناده صحيح، حامد بن يحيى البلخى ثقة روى له أبو داود، ومن فوقه من رجال الشيخين غير عبد الملك ابن أبجر وهو ابن سعيد بن حيان بن أبجر - فمن رجال مسلم. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه الحميدي (761)، ومسلم (189) في الإيمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، والترمذى (3198) في التفسير: باب ومن سورة السجدة، والطبرى في "جامع البيان "104/2، وابس خزيمة في "التوحيد" ص7-70، وابس منده في "الإيمان " (845). وأبو الشيخ في "العظمة" (611)، وأبو نعيم في "الحلية "586 و7/310، وفي "صفة الجنة" (123) والطبراني في "الكبير"/20 (989)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص الحلية "370 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح، وروى بعضهم هذا الحديث عن الشعبي، عن السعبي، عن المعيرة، ولم يرفعه، والمرفوع أصح. قلت: أخرج الرواية الموقوفة مسلم (189) (313)، والطبرى 21/104، وابن منده (846) عن أبسي كريب، عن عبد الله الأشجعي، عن عبد الملك ابن أبجر، عن الشعبي، عن المغيرة قوله. وأخرجه ابن أبي شيبة (846) 13/120 ومنيد، عن المغيرة موقوفاً أيضاً. وسيرد الحديث برقم (7426) لابن المبارك، وأبو نعيم في "صفة الجنة" (123) عن مجالد بن سعيد، عن الشعبي، عن المغيرة موقوفاً أيضاً. وسيرد الحديث برقم (7426).

فَيَقُولُ: آَى رَبِّ، رَضِيتُ، فَيُقَالُ لَهُ: لَكَ مَعَ هَلَا مَا اشْتَهَتْ نَفُسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ، وَسَالَ رَبَّهُ: آَى اَهُلِ الْجَنَّةِ اَرُفَعُ مَنْزِلَةً؟ قَالَ: سَا حَدِّتُكَ عَنْهُمْ، غَرَسُتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَلِي، وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا، فَلَا عَيْنٌ رَاَتُ، وَلَا أُذُنْ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَالَ: (فَلَا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَا أُخْفِى لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ) وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، وَمِصْدَاقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى: (فَلَا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَا أُخْفِى لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ) (السجدة: 17) الْآية

تواس ہے کہا جائے گاتمہیں اس کے ہمراہ وہ چیز بھی ملتی ہے جس کی تمہار نے نفس کوخواہش تھی یا جوتمہاری آنکھوں کولذت فراہم کرے گی۔

پھر حضرت مولی عَالِیْلِانے اپنے پروردگار سے دریافت کیا اہل جنت میں سب سے بلند مرتبہ کس شخص کا ہوگا۔ پروردگار نے فرمایا: میں تمہیں اس بارے میں بتا تا ہوں میں نے اپنے دست قدرت کے ذریعے ان کی عزت افزائی کی ہے اس پرمہرلگا دی ہے (انہیں ایسی نعتیں ملیں گی) جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں کسی کان نے ان کے بارے میں سنانہیں اور کسی انسان کے ذہن میں ان کا خیال تک نہیں آیا ہوگا۔

اس کامصداق الله کی کتاب میں (ان الفاظ میں )موجود ہے۔

'' کوئی شخص نہیں جانتا کہاس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چیز پوشیدہ رکھی گئی ہے۔''

## ذِكُرُ سُؤَالِ كَلِيْمِ اللهِ جَلَّ وَعَلا رَبَّهُ عَنْ خِصَالٍ سَبْعٍ

 (متن صديث) : سَالَ مُوسَى رَبّهُ عَنُ سِتِّ خِصَالٍ ، كَانَ يَظُنُّ اَنَّهَا لَهُ خَالِصَةً ، وَالسَّابِعَةُ لَمُ يَكُنُ مُوسَى يُحِبُّهَا ، قَالَ : يَا رَبِّ آئَ عِبَادِكَ اَتْقَى ؟ قَالَ : الَّذِي يَذْكُرُ وَلَا يَنُسلى ، قَالَ : فَآتُ عِبَادِكَ اَتْقَى ؟ قَالَ : الَّذِي يَخْكُمُ لِلنَّاسِ كَمَا يَخْكُمُ لِنَفْسِهِ ، قَالَ : فَآتُ عِبَادِكَ اَعْلَمُ ؟ قَالَ : الَّذِي يَخْكُمُ لِلنَّاسِ كَمَا يَخْكُمُ لِنَفْسِهِ ، قَالَ : فَآتُ عِبَادِكَ اَعْلَمُ ؟ قَالَ : الَّذِي يَخْكُمُ لِلنَّاسِ كَمَا يَخْكُمُ لِلنَّاسِ عَمَا يَخْكُمُ لِلنَّاسِ اللَّهُ عَبَادِكَ اَعَزُ ؟ قَالَ : الَّذِي إِذَا قَدَرَ غَفَرَ ، قَالَ : فَآتُ عِبَادِكَ اَعْزُ ؟ قَالَ : الَّذِي يَرْضَى بِمَا يُؤْتَى ، قَالَ : فَآتُ عِبَادِكَ اَغْتُر ؟ قَالَ : صَاحِبٌ مَنْقُوصٌ \* ، قَالَ رَسُولُ فَاتُ عِبَادِكَ اَغْتُو ؟ قَالَ : صَاحِبٌ مَنْقُوصٌ \* ، قَالَ رَسُولُ فَاتَ عَبَادِكَ اَغْتُو ؟ قَالَ : صَاحِبٌ مَنْقُوصٌ \* ، قَالَ رَسُولُ لَكُ عِبَادِكَ اَغْتُو كُو اَلَدُ اللّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا جَعَلَ غِنَاهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : لَيْسَ الْغِنَى عَنْ ظَهْرٍ ، إِنّمَا الْغِنَى غِنَى النّفُسِ ، وَإِذَا ارَادَ اللّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا جَعَلَ غِنَاهُ فِى نَفْسِهِ وَتُقَاهُ فِى قَلْبِهِ ، وَإِذَا ارَادَ اللّهُ بِعَبْدٍ ضَلّى اللّهُ عِلْهُ فِى قَلْمِهِ ، وَإِذَا ارَادَ اللّهُ بِعَبْدٍ ضَلَّى الْفُونَ عَنْ عَلْهُ وَاللّهُ بِعَبْدٍ ضَلَّى اللّهُ عِنْ عَلْهُ فِى نَفْسِهِ وَتُقَاهُ فِى قُلْبِهِ ، وَإِذَا ارَادَ اللّهُ بِعَبْدٍ شَرَّا جَعَلَ فَقُرَهُ بَيْنَ عَيْنَهِ .

<u>(تَوْشَى مُصَنْف)</u>:قَالَ اَبُوُ حَاتِمٍ قَوْلُهُ: صَاحِبٌ مَنْقُوصٌ .يُرِيْدُ بِهِ: مَنْقُوصٌ حَالَتُهُ، يَسْتَقِلُ مَا اُوتِيَ، وَيَطُلُبُ لُفَضُلَ

🟵 🥸 حضرت ابو ہرریہ والٹنی نبی اکرم مَالیّنیم کا میفر مان نقل کرتے ہیں:

'' حضرت موی عَلَیْشِانے اپنے پروردگارہے چھ چیزوں کے بارے میں دریافت کیا وہ پیسجھتے تھے کہ بیصرف ان کے ساتھ مخصوص ہیں'جب کہ ساتویں چیز کوحضرت موسیٰ عَلَیْشِا پیندنہیں کرتے تھے۔

انہوں نے دریافت کیا: اے میرے پروردگار تیرے بندوں میں کون شخص سب سے زیادہ پر ہیزگار ہے۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا: وہ جوذکرکرتا ہے اور بھولتا نہیں ہے۔ حضرت موی علیہ ایک نے دریافت کیا تیرے بندوں میں کون شخص سب سے زیادہ ہدایت یا فتہ ہے۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا: جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔حضرت موی علیہ ایک وہی فیصلہ دے جو وہ اپنی بندوں میں کون سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا: جولوگوں کیلئے وہی فیصلہ دے جو وہ اپنی فندوں میں کون سب سے زیادہ علم رکھتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا: وہ عالم جوعلم سے سرنہیں ہوتا اور لوگوں کے علم کو اپنے علم کے ساتھ جمع کر لیتا ہے۔حضرت موی علیہ اور تو اور کوئی سب سے زیادہ طاقت ور ہے۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا: جب وہ قدرت رکھتا ہؤتو نے دریافت کیا تیرے بندوں میں کون سب سے زیادہ خوشحال ہے۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا: جواس چیز پر راضی ہوجوا سے دی گئی ہے۔حضرت موی علیہ ایک نے دریافت کیا تیرے بندوں میں کون سب سے زیادہ خوشحال ہے۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا: جواس چیز پر راضی ہوجوا سے دی گئی ہے۔حضرت موی علیہ ایک نے دریافت کیا تیرے بندوں میں کون سب سے زیادہ خوشحال ہے۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا: جواس چیز پر راضی ہوجوا سے دی گئی ہے۔حضرت موی علیہ ایک نے دریافت کیا تیرے بندوں میں کون سب سے نواف کیں جو کون سب سے فر مایا: جواس چیز پر راضی ہوجوا سے دی گئی ہے۔حضرت موی علیہ ایک نے دریافت کیا تیرے بندوں میں کون سب سے فر مایا: جواس چیز پر راضی ہوجوا سے دی گئی ہے۔حضرت موی علیہ ایک کیا تیرے بندوں میں کون سب سے فر مایا: جواس چیز پر راضی ہوجوا سے دی گئی ہے۔حضرت موی علیہ ایک کیا تھوں کیا تھیں کو نامیا کو دریافت کیا تیر کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا کیا کو دریافت کیا تیر دری

6217 إسناده حسن. رجاله ثقات رجال مسلم غير أبى السمح واسمه درًّا ج بن سمعان، وهو صدوق. عمرو بن الحارث هو: أبو أيُّوب السمصرى، وابن حبجيرة: اسمه عبد الرحمن، وأورده الحافظ ابن كثير في " البداية والنهاية "1/272 من رواية المصنف. وذكره الحافظ السيوطيُّ في "الجامع الكبير "2/539 ونسبه للروياني وأبى بكر ابن المقرىء في " فوائده " وابن لال وابن عساكر. وفي الباب عن ابن عباس عند الطبرى في " التاريخ "1/371 حدثنا ابن حميد، حدثتا يعقوب (ابن عبد الله بن سعد) القدمى، عن هارون بن عنترة (هو ابن عبد الرحمن) عن أبيه، عن ابن عباس قال: سأل موسى عليه السلام ربه عزّ وجلّ ... فذكره موقوفاً بنحو حديث الباب. وقوله: "ليس الغنى عن ظهر ... "تقدم عند المصنف من حديث أبني هريرة برقم (679) ، ومن حديث زيد بن ثابت برقم (680) ، ومن حديث أبي ذر برقم (685) .

زياده غريب ہے۔اللہ تعالی نے فرمایا: وہ خض جس کو کم چیزیں دی گئی ہوں۔''

نبی اکرم مَالْیَیْوَانے ارشاد فرمایا: خوشحالی ساز وسامان سے نہیں ہوتی بلکہ خوشحالی دل کاغنی ہوتا ہے جب القد تعالی کسی بندے کے بارے میں بھلائی کا ارادہ کرلے تو اس مے من میں خوشحالی وال دیتا ہے اور اس کے دل میں پر ہیزگاری وال دیتا ہے جب اللہ تعالی کسی بندے کے بارے میں برائی کا ارادہ کرلے تو اس کی غربت اس کی آنھوں کے سامنے کردیتا ہے۔

رامام ابن حبان مین فرماتے ہیں:)روایت کے بیالفاظ صاحب منقوص سے مرادیہ ہے جس کی حالت میں نقص ہوا ہے جو دیا گیاوہ اسے تھوڑ اسمحتا ہواور مزید کا طلب گارہو۔

# ذِكُرُ سُؤَالِ كَلِيْمِ اللَّهَ رَبَّهُ أَنْ يُعْلِمَهُ شَيْئًا يَذْكُرُهُ

جضرت موسیٰ عَلَیْلِا کا پنے پروردگارہے بیدعا کرنے کا تذکرہ کہوہ انہیں ایسی چیز (لیمنی کلمات)

### کاعلم عطا کر ہے جن کے ذریعے وہ اس کا ذکر کریں

6218 - (سندهديث): أَخْبَرَنَا ابُنُ سَلْمٍ، حَذَّنَنَا حَرُمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، آخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، آنَّ دَرَّاجًا، حَدَّثَهُ عَنْ آبِي الْهَيْشَمِ، عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ:

(متن مديث): قَالَ مُوسلى: يَا رَبِّ عَلِمُنِي شَيْئًا اَذْكُرُكَ بِهِ، وَاَدْعُولُ بِهِ، قَالَ: قُلُ يَا مُوسلى: لَا اِللهَ اللهُ اللهُ قَالَ: إِنَّمَا أُرِيْدُ شَيْئًا تَخُصُّنِي بِهِ، قَالَ: يَا اللهُ، قَالَ: إِنَّمَا أُرِيْدُ شَيْئًا تَخُصُّنِي بِهِ، قَالَ: يَا اللهُ، قَالَ: يَا رَبِّ كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُ هَذَا، قَالَ: قُلُ لَا اللهُ اللهُ قَالَ: إِنَّمَا أُرِيْدُ شَيْئًا تَخُصُّنِي بِهِ، قَالَ: يَا مُوسلى لَوْ آنَّ اَهُلَ اللهُ فِي كِفَّةٍ، مَالَتُ بِهِمُ لَا اللهُ إِلَّهُ اللهُ فِي كِفَّةٍ، مَالَتُ بِهِمُ لَا اللهُ اللهُ اللهُ فِي كِفَّةٍ، وَلَا اللهُ فِي كِفَّةٍ، مَالَتُ بِهِمُ لَا اللهُ اللهِ اللهُ ا

### 🟵 🟵 حضرت ابوسعيد خدري والنفوز نبي اكرم ملافيظ كايدفر مان فقل كرتے مين:

'' حضرت موی علیتلانے عرض کی: اے میرے پروردگار تو مجھے کسی ایسی چیز کے بارے میں تعلیم دے جس کے ذریعے

6218 – إسناده ضعيف، دراج أبو السمح في روايته عن أبي الهيثم ضعف . وأخرجه النسائي في "اليوم والليلة" (834) و (1141) ، والطبراني في "الدعاء " (1480) ، والحاكم 1/528 ، وعنه البيهقي في "الأسماء والصفات " ص100-102 من طرق عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي! وكذا صححه الحافظ ابن حجر في "الفتح" 11/208 وأخرجه الطبراني (1481) ، وأبو يعلى (1393) من طريقين عن ابن لهيعة، عن دراج، به . وذكره الهيثمي في " المجمع "10/82 وقال: رواه أبو يعلى ورجاله وثقوا، وفيهم ضعف. قلت وفي الباب عن جابر رفعه: "أفضَلُ الذُكُو لا إِللّه إلا الله، وأفضَلُ الدعاء الحمد لله . وقد تقدم برقم (846) . وأخرج مالك في الموطأ215-1/214 عن زياد بن أبي زياد، عَنُ طُلْحَة بُنِ عُبَيْدِ الله بُن كُويزٍ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيُّون من قبلي: لا إله إلا الله." وهذا مرسل صحيح . وأخرجه الترمذي (3585) من رواية حماد بن أبي حميد، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدّه . وحماد بن أبي حميد قال عنه الترمذي بإثر الحديث: ليس بالقوى عند أهل الحديث.

میں تیرافرکروں جس کے ہمراہ میں تجھ سے دعا کروں تو اللہ تعالی نے فر مایا: اے موی تم یہ پڑھو۔ اللہ تعالی کے علاوہ
اورکوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت موی علیہ اللہ پڑھو حضرت موی علیہ اسلامی کے موجو ہیں تو اللہ تعالی نے فر مایا: تم کلا اللہ سے آلا اللہ پڑھو حضرت موی علیہ اللہ نے برجو جو اللہ تعالی نے فر مایا: اے موی اگر سات آسانوں کے دہنے والے اور سات زمینوں کے دہنے والے اور سات آسانوں کے دہنے والے اور سات زمینوں کے دہنے والے اور سات آسانوں کے دہنے والے اور سات زمینوں کے دہنے والے اور سات آسانوں کے دہنے والے اور سات زمینوں کے دہنے والے اور سات زمینوں کے دہنے والے اور سات آسانوں کے دہنے والے اور سات زمینوں کے دہنے والے اور سات زمینوں کے دہنے والے اور سات زمینوں کے دہنے کہ معالی کے دہنے کے دہنے کی میں ہوئوں اور آلا اللہ والا اللہ واللہ والی کے دہنے کے

ذِكُرُ وَصَفِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلْبِيَةَ مُوْسَى كَلِيْمِ اللهِ جَلَّ وَعَلا وَرَمُيِهِ الْجِمَارَ فِي حَجَّتِهِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَىٰ نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ

نبی اکرم مُثَاثِیَّا کا حضرت موسیٰ عَلِیَّا کے جج کرنے کے دوران ان کے تلبیہ پڑھنے اوران کے جمرات کو کنگریاں مارنے کی صفت بیان کرنے کا تذکرہ الله تعالیٰ کا درود ہمارے نبی مُثَاثِیْنِم اوران ( یعنی حضرت موسیٰ علیہ ایرنازل ہو

6219 - (سندصديث) اَخْبَرَنَا اَبُو َ يَعْلَى، حَدَّثَنَا اَبُو خَيْشَمَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَلَيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

(متن صديث) أَنَّ رَسُّوُلَ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَى عَلَى وَادِى الْاَزْرَقِ، فَقَالَ: كَاتِى اَنْظُرُ اِلَى مُوسَى مُنْهَبِطًا وَلَهُ جُؤَارٌ اِلَى رَبِّهِ بِالتَّلْبِيَةِ، وَمَرَّ عَلَى ثَنِيَّةٍ، فَقَالَ: مَا هاذِه؟ ، قِيلَ: ثَنِيَّةُ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: كَاتِّى اَنْظُرُ الى مُوسَى يَرْمِى الْجَمُرَةَ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ، خِطَامُهَا مِنْ لِيُفٍ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِّنْ صُوْفٍ

حفرت عبداللہ بن عباس رہ اللہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم سال اللہ اوری ازرق پنچ تو آپ نے فرمایا: میں گویا اس وقت بھی حضرت موٹی علیا اللہ کود کھ رہا ہوں جو بلندی سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں اور وہ تلبیہ کے ذریعے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں مناجات کررہے ہیں بھر نبی اکرم سال الله کا گزرا کیک گھائی سے ہوا' تو آپ نے دریافت کیا بیکون می گھائی ہے' تو بتایا گیا بیہ فلاں فلال گھائی ہے۔ نبی اکرم سال الله کی طرف دیکھ رہا ہوں جوسر خاونت کی حضرت موٹی علیہ السلام کی طرف دیکھ رہا ہوں جوسر خاونت کی سالہ فلال فلال گھائی ہے۔ نبی اکرم سال الله کی اللہ علیہ کی میں میں میں میں میں میں میں اور حضرت موٹی علیہ اللہ اللہ کی اللہ اللہ کی اللہ کی میں اس اونٹنی کی لگام مجور کی چھال سے بنی ہوئی ہے اور حضرت موٹی علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ کی اللہ اللہ کی اللہ اللہ کی دریا جہ بینا ہوا

<sup>6219-</sup> إسناده صحيح على شرط مسلم. عفان: هو ابن مسلم الباهلي. وقد تقدم تخريجه برقم (3801). وأخرجه أبو نعيم في "الحلية"2/223 و 3/96 عن محمد بن أحمد بن الحسن، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب وعفان بن مسلم، قالا: حدثنا حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (12756) من طريق حجاج بن منهال، عن حماد بن سلمة، به.

# ذِكُرُ وَصْفِ حَالَ مُوسَى حِينَ لَقِيَ الْحَضِرَ بَعْدَ فَقُدِ الْحُوتِ حضرت موسی علید کی صورت حال کی صفت کا تذکرہ جب مجھلی کے م جانے کے بعد

ان کی ملاقات حضرت خضر عَالِیَا اسے موئی

6220 - (سندحديث): آخُبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، مِنْ كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاءِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارِ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، قَالَ:

(متن صديث): قُلُتُ لِابْنِ عَبَّاسِ: إِنَّ نَوْفًا الْبَكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُؤْسَى عَلَيْهِ السَّلامُ لَيْسَ بِصَاحِبِ الْخَضِرِ، إِنَّمَا هُوَ مُوْسَى الْخَرُ، قَالَ: كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ، اَخْبَرَنَا أَبَيُّ بْنُ كَعْبِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ، قَالَ: قَامَ مُوْسَى فِيْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ خَطِيبًا، فَقِيلَ لَهُ: أَيُّ النَّاسِ اَعْلَمُ؟ قَالَ: أَنَا، قَالَ: فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، إِذْ لَمْ يَرُدُّ الْعِلْمَ اِلَيْهِ، فَقَالَ: عَبُدٌ لِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ اَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ: اَىٰ رَبِّ فَكَيْفَ لِي بِهِ، قَالَ: تَأْخُذُ حُوتًا فَتَجْعَلُهُ فِي مِكْتَلِ، فَحَيْثُ مَا فَقَدُتَّ الْحُوتَ، فَهُوَ ثَمَّ، قَالَ: فَأَخَذَ الْحُوتَ فَجَعَلَهُ فِي الْمِكْتَلِ، فَدَفَعَهُ إِلَى فَتَاهُ، فَانْطَلَقَا حَتْسِي آتَيَا الصَّخُوزَة، فَرَقَدَ مُوْسَى فَاضُطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمِكْتَلِ، فَخَرَجَ فَوَقَعَ فِي الْبَحْرِ، فَآمُسَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ جَرْيَةَ الْمَاءِ، فَصَارَ مِثْلَ الطَّاقِ، فَكَانَ الْبَحْرُ لِلُحُوتِ سَرَبًا، وَلِمُوْسَى وَلِفَتَاهُ عَجَبًا، فَانْطَلَقَا يَمُشِيَانُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ وَجَدَ مُوسَى النَّصَبَ، فَقَالَ: (آتِنَا غَدَاء نَا لَقَدُ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا) (الكهف: 62).

قَـالَ: وَلَمْ يَجِدِ النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي آمَرَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلا، فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ: (اَرَايُتَ اِذْ اَوَيْنَا اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ آنَ اَذْكُرَهُ) (الكهف: 63).

قَالَ: (ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبُعْ فَارْتَدًّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا) (الكهف: 64) ، فَجَعَلا يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا حَتَّى آتَيَا التَّسَخُورَةَ، فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجَّى عَلَيْهِ بِثَوْبٍ فَسَلَّمَ، فَقَالَ: وَآنَى بِأَرْضِكَ السَّكَامُ؟ قَالَ: اَنَا مُوسَى، قَالَ: مُوسَى يَنِيُ إِسُرَائِيُلَ؟ قَالَ: نَعَمُ.

قَالَ: يَا مُؤسى، إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَنِيهِ الله لَا تَعْلَمُهُ، وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَكُهُ لَا

قَىالَ: إِنِّي أُرِيْدُ أَنْ آتَبِ عَكَ عَلَى آنُ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلِمْتَ رُشُدًا، (قَالَ إِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبُرًا وَكَيْفَ تَسَصِّبُ عَلَى مَا لَمْ تَحُطُ بِهِ خُبُرًا قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِرًا وَلَا اعْصِي لَكَ امْرًا قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا) (الكهف: 68).

<sup>6220-</sup> إسسناده صمحيح على شرط مسلم، عبد الجبَّار بن العلاء من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. وقد تقدم الحديث عند المصنف بأخصر مما هنا، وَمِن غير هذا الطريق برقم (102) ، فانظر تخريجة والتعليق عليه هناك.

قَالَ: فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِلِ، فَمَرَّتْ بِهِ سَفِينَةٌ فَعَرَفُوا الْتَحْضِرَ فَحَمَلُوهُ بِغَيْرِ نَوْلٍ.

قَالَ: فَلَمْ يَفْجَا مُونَسَى إِلَّا وَهُوَ يُنْزِلُ لَوْحًا مِنْ اَلُواحِ السَّفِينَةِ، فَقَالَ لَهُ مُونَسَى: مَا صَنَعْتَ قَوْمٌ حَمَلُوكَ بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدُتَّ اِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا (لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمُرًا قَالَ اَلَمْ اَقُلُ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا قَالَ لَا تُوَاجِذُنِى بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقُنِى مِنْ اَمْرِى عُسُرًا) (الكهف: 17) قَالَ: فَكَانَتِ الْاُولَى مِنْ مُوسَى نَسْنَانًا.

قَالَ: وَجَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرُفِ السَّفِينَةِ فَنَقَرَ بِمِنْقَارِهِ فِي الْبَحْرِ، فَقَالَ الْحَضِرُ لِمُوسَى: مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعَلَّمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ إِلَّا مِثْلَ مَا نَقَصَ هِلْذَا الْعُصْفُورُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ.

قَالَ: وَمَرُّوا عَلَى غِلْمَان يَلْعَبُونَ، فَقَالَ الْحَضِرُ لِغُلامٍ مِنْهُمْ بِيدِه هَكَذَا، فَاقْتَلَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوْسَى: (اَقَسَلُتَ نَفُسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفُسٍ لَقَدُ جِئْتَ شَيْنًا نُكُرًا قَالَ اللَمْ اقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبُرًا قَالَ إِنْ سَالُتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعُدَهَا فَلَا تُصَاحِبُنِي قَدُ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِي عُذُرًا) (الكهف: 17) ، قَالَ: فَاتَيَا (اَهُلَ قَرْيَةٍ اسْتَطُعَمَا اَهُلَ قَابُوا اَنْ يُصَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ اَنْ يَنْفَضَى (الكهف: 17) ، فَقَالَ الْخَضِرُ بِيدِه هَكَذَا فَاقَامَهُ، اَهُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَبُونُا اَنْ يُصَيِّفُونَا، عَمَدُتَ الله عَلَيْهِ صَبْرًا) (الكهف: 17) ، فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ صَبْرًا فَاقَامَهُ وَاللهُ عَلَيْهِ صَبْرًا اللهُ عَلَيْهِ صَبْرًا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيَقُولُ وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ مَلَكُ يَامُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيَقُولُ وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيَقُولُ وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيَعْرَا وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيَقُولُ وَكَانَ اللهُ عَلَيْهُ مَلِكُ يَامُدُولُ كُلُ سَفِينَةٍ وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاكً اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

حضرت سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عباس وہ الله انوف بکالی بیکہتا ہے: حضرت مولی علیہ الله عبدالله بن عباس وہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله عبدالله بن عباس وہ الله علیہ الله علیہ الله عبدالله بن عباس وہ الله علیہ الله عبد الله بن عباس وہ الله عبد الله بن عباس وہ الله عبد الله بن عباس وہ بن اکرم مَا الله الله عبد الله بن عباس وہ بن اکرم مَا الله الله الله عبد بن اکرم مَا الله الله الله بن الله عبد الله بن الله عبد بن اکرم مَا الله الله بن الله الله بن ا

ایک مرتبہ حضرت موئی عَالِیَا بنی اسرائیل میں کھڑے خطبہ دے رہے تھان سے دریافت کیا گیا کون مخف سب سے زیادہ علم رکھتا ہے؟ حضرت موئی عَالِیَا اِن اسرائیل میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف رکھتا ہے؟ حضرت موئی عَالِیَا نے جواب دیا: میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف کیون نہیں کی۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا: دور دریاؤں کے ملنے کی جگہ پرمیراایک ہندہ ہے وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے حضرت موئی عَالِیَا اِن عَصر کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم ایک مچھلی کے کراسے ایک برتن میں رکھوجس جگہ تم مچھلی کو گھرے دوردگار میں اس سے کیے ل سکتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم ایک مچھلی کے کراسے ایک برتن میں رکھوجس جگہ تم مچھلی کو گھرکر دوگے وہ بندہ وہاں ہوگا۔

نبی اکرم مَثَاثِینَا فرماتے ہیں: حضرت موی عَائِلا نے مجھلی لی اور اسے ایک برتن میں رکھ دیا۔وہ برتن انہوں نے اپنے ساتھی کے

سپر دکر دیا بیدونوں حضرات روانہ ہو گئے بہال تک کہ بیدونوں چٹان کے پاس آئے وہاں حضرت موی علیظ اسو سے مجھلی نے برتن میں حرکت کی اس سے باہر نکلی اور دریا میں چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے یانی کے بہاؤ کوروک دیا اور وہ طاق کی ما نند ہو گیا ہے۔حضرت موی علیتا اور ان کے ساتھی نو جوان جیران ہوئے۔ یہ دونوں حضرات پھرآ گے روانہ ہو گئے۔ا گلے دن حضرت مویٰ عَلَيْنِا كُوتِهَكاوت محسوس مونى، تو انہوں نے كہا: ہمارا كھانا لے كرآؤ-ہميں اس سفر ميں تھكاوٹ محسوس مورى ہے۔ نبي اكرم مَثَاثِيْنِا فرماتے ہیں: انہیں تھکاوٹ اس وقت تک محسوس نہیں ہوئی تھی جب تک وہ اس مقام ہے آ گے نہیں گزر گئے تھے جس کے بارے میں الله تعالی نے انہیں تھم دیا تھاان کے ساتھی نے ان سے کہا: کیا آپ نے ملاحظہ فرمایا: ہم چٹان کی پناہ میں گئے تھے تو میں مجھلی کو بھول کیا تھا اور مجھے شیطان نے یہ بات بھلا دی کہ میں اس کا ذکر کرتا اس پر حضرت موٹی عَلَیْلاً نے کہا: ہم وہی جگہ تو چاہتے تھے پھر یہ دونوں حضرات النے قدموں واپس آئے بیاس خان قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس آئے بہاں تک کہاس چٹان تک آگئے۔ وہاں ایک مخص اپنے اوپر چاور اوڑھ کر لیٹا ہوا تھا۔حضرت موی علیدانے اسے سلام کیا تو اس مخص نے کہا: اس جگه برسلام کہاں سے آگیا۔حضرت موی علیا اے فرمایا: میں موی ہوں۔ اس نے دریافت کیا بی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے موی ؟ حضرت موی علید اے جواب دیا۔ جی ہاں اس نے کہا: اے موی ! مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایساعلم ملا ہے جواللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے آپ اس بارے میں کچھنیں جانتے اور آپ کواللہ تعالی کی طرف سے ایک ایساعلم ملاہے جواللہ تعالیٰ نے آپ کوعطا کیا ہے میں اس سے واقف نہیں ہوں ۔حضرت موی علیہ ایس آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس چیز کی تعلیم دیں جوآپ کو ہدایت کاعلم عطا کیا گیا ہے تو اس مخض نے کہا: آپ میرے ساتھ رہ کرصبر سے کا منہیں لے تکیس کے اور آپ اس چیز پر کیسے صبر کر سکتے ہیں' جس کے بارے میں آپ کومعلوم ہی نہیں ہے۔حضرت مویٰ عَلِیَا اِن کہا: اگر اللہ نے حیا ہا' تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے میں کسی معاملے میں آپ کی نافر مانی نہیں کروں گا۔حضرت خضر عَلینَاانے کہا: اگر آپ میری پیروی کرنا چاہتے ہیں' تو پھرآپ نے مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں اس وقت تک دریا فت نہیں کرنا' جب تک میں خود اس بارے میں آپ کے سامنے ذکرنہیں کر دیتا۔

نی اکرم مُنَّافِیْنِ فرماتے ہیں: پھر یہ دونوں حضرات دریا کے کنارے روانہ ہوگئے۔ وہاں سے ایک شتی گزری ان لوگوں نے حضرت خصر علینیا کو پہچان لیا اور کسی معاوضے کے بغیر انہیں شتی میں سوار کرلیا پچھ ہی دیر بعد حضرت خصر علینیا نے اس شتی کی ایک شختی تو ژدی حضرت موکی علینیا نے ان سے کہا یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کسی معاوضے کے بغیر آپ کوسوار کیا اور آپ نے ان کی کشتی کی تختی تو ژدی ہے تا کہ شتی والے ڈوب جا ئیس آپ نے غلط کام کیا ہے حضرت خصر علینیا نے کہا: میں نے بنہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبرے کام نہیں لیس گئو حضرت موکی علینیا نے کہا: میں جو بات بھول گیا تھا۔ آپ اس بارے میں مجھ سے مواخذہ نہ کریں اور میرے معاطے کو تنگی کا شکار نہ کریں۔ نبی اکرم مُنافِیْنِ فرماتے ہیں: یہ حضرت موکی علینیا کی طرف سے پہلی رخلاف ورزی تھی ) جو بھولئے کی وجہ سے تھی۔

نبی اکرم مَالیّنیّا فرماتے ہیں: اسی دوران ایک جڑیا آئی اور اس کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئے۔اس نے اپنی چونچے یانی میں ڈالی تو

حضرت خضر علیا این جونی علیا سے کہا: میراعلم اور آپ کاعلم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں وہ حیثیت بھی نہیں رکھتے جواس چڑیانے اپنی چونی کے ذریعے سندر کے پانی میں کی کی ہے۔

نی اکرم منافیخ فرماتے ہیں: ان حفرات کا گزر کھاڑکوں کے پاس سے ہوا جو کھیل رہے تھے حضرت خضر علینا نے ان میں سے ایک غلام کوا پنے ہاتھ کے ذریعے قبل کر دیا حضرت موکی علینا نے ان سے کہا: آپ نے ایک پاکیزہ جان کو کسی جان کے بغیر قبل کر دیا ہے۔ آپ نے قابل انکار حرکت کی ہے تو حضرت خضر علینا نے کہا: کیا میں نے آپ سے میزیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صرف میں گائیا نے کہا: اگر اس کے بعد میں نے آپ سے کسی چیز کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ میرے ساتھ وندر ہیں گھرے سے میرے کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ میرے ساتھ وندر ہیں گئیا ہے۔

نی اکرم مُنَّاثِیْنَ فرماتے ہیں: یہ دونوں حضرات ایک بستی میں آئے اور وہاں کے رہنے والوں سے کھانے کے لئے مانگا، تو انہوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کردیا۔ ان دونوں حضرات نے اس بستی میں ایک دیوار پائی جوگرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علینیا نے اس بے ہاتھ کے ذریعے سہارا دے کراسے سیدھا کردیا، تو حضرت موکی علینیا نے ان سے کہا ہم نے ان لوگوں سے کھانا کھانے کے لئے مانگا۔ انہوں نے ہمیں کھلانے سے انکار کردیا۔ ہم نے انہیں مہمان نوازی کے لئے کہا، تو انہوں نے ہماری مہمان نوازی کے لئے کہا، تو انہوں نے ہماری مہمان نوازی کرنے سے انکار کردیا جب کہ آپ نے ان لوگوں کی دیوار ٹھیک کردی ہے اگر آپ چاہیں ان سے اس کا معاوضہ لے سکتے ہیں۔ حضرت خضر علینیا نے کہا: یہ میرے اور آپ کے درمیان فرق ہے۔ میں آپ کو ان چیزوں کی حقیقت کے معاوضہ لے سکتے ہیں۔ حضرت خضر علینیا نے کہا: یہ میرے اور آپ کے درمیان فرق ہے۔ میں آپ کو ان چیزوں کی حقیقت کے بارے میں بتا تا ہوں جن پر آپ صبر سے کا منہیں لے سکے۔

نی اکرم مَنَافِیْزَ نے ارشاد فرمایا: ہماری خواہش تھی کہ حضرت موی علیظ صبر سے کام لیتے تا کہان حضرات کے واقعہ کے بارے میں مزید چیزیں ہمارے سامنے جاتیں۔

حضرت عبدالله بن عباس فالفنايول تلاوت كيا كرتے تھے۔

''جہاں تک لڑ کے کاتعلق ہے وہ کا فرتھااوراس کے ماں باپ مومن تھے۔'' اوروہ یوں تلاوت کیا کرتے تھے۔

''اوران ہےآ گے ایک بادشاہ تھاجو ہرٹھیک شتی کوغصب کر لیتا تھا۔''

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْغُكُامَ الَّذِي قَتَلَهُ الْخَضِرُ لَمْ يَكُن بِمُسْلِمٍ

اس بات كے بیان كا تذكره كه وه لركا جسے حضرت خضر عَلَیْهِ الله فَكَ لَكُر و یا تَها وه مسلمان نهیں تَها وه مسلمان نهیں تَها وه مسلمان نهیں تَها وه مسلمان نهیں تَها وہ 6221 - (سند صدیث) اَخْبَر وَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْیَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَلَادٍ الْبَاهِلِیُّ اَبُو بَكُوٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَیْمَانَ، عَنْ اَبِیْ عَنْ اَبِیْ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ سَعِیْدِ بُنِ جُبَیْو، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ ابْتِ قَالَ، :

(متن صدیث) قَالَ نَبِیُّ الله صَلَّى الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْعُلَامَ الَّذِیْ قَتَلَهُ الْحَضِرُ طُبِعَ يَوْمَ طُبِعَ كَافِرًا

ذِكُرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجُلِهِ سُمَى الْخَضِرُ خَضِرًا

اس سبب كاتذكره بس كى وجه مع حضرت خضر علينا كانام "خضر" ركها كيا

6222 - (سندمديث): آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ عَبُدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ،

آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَيِّدٍ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: \* (مَتْ ﴿ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ اللهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن حدیث) نِاتَمَا سُمَیَّ الْحَضِرُ حَضِرًا لِلاَنَّهُ جَلَسَ عَلَى فَرُوَةٍ بَيْضَاء ، فَإِذَا هِي تَهْتَزُ تَحْتَهُ حَضُرَاء َ كَالَ مَعْنَ الْمُعْنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

'' حضرت خضر را الله كا نام خضراس لئے ہے اگر وہ سمی سفید بنجر زمین پر بیٹھ جائیں' تو ان کے نیچے سبز ہلہانے لگتا ہے۔''

ذِكُرُ خَبَرٍ شُنِّعَ بِهِ عَلَى مُنْتَحِلِى سُنَنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حُرِمَ التَّوُفِيقَ لِإِذْرَاكِ مَعْنَاهُ

اس روایت کا تذکرہ جس کی وجہ سے علم حدیث کے ماہرین پراعتراض کیاجا تا ہے

اوروہ خص ایبا کرتا ہے جواس حدیث کامفہوم بجھنے کی توفیق سے محروم رہا

6223 - (سندمديث): الحُبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بُنُ مُ حَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، اَخْبَرَنَا مَعْمَرْ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (مَثْنَ مديثُ): أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ اللّي مُوْسَى لِيَقْبِضَ رُوحَهُ فَلَطَمَهُ مُوْسَى فَفَقَا عَيْنَهُ، قَالَ: فَرَجَعَ اللّي

6221- إسناده صحيح على شرط الشيخين. رقبة هو ابن مصقلة، ويقال: مسقلة العبدى. وأبو إسحاق: هو السبيعى، واسمه عمرو بن عبد الله . وأخرجه أحمد وابنه عبد الله في "زوائد المسند "5/121، ومسلم (2380) (172) في الفضائل: باب من فضائل المحضر، و (2661) في القدر: باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، وأبو داود (4705) في السنّة: باب في القدر، والبغوى في "معالم التنزيل"3/174 من طرق عن معتمر بن سليمان، بهذا الإسناد.

6222- إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبَّاس بن عبد العظيم، فمن رجال مسلم. وهو في "صحيفة همام" برقم (114) . وأخرجه أحمد 2/312 و 318، والترمذى (3151) في التفسير: باب ومن سورة الكهف، والبغوى في "معالم التنزيل "3/172 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد . وقبال الترمذى: حسن صحيح. وأخبرجه البخارى (3402) عن محمد بن سعيد الأصبهاني، عن ابن المبارك، عن معمر، به.

رَبِّهِ، فَقَالَ: يَا رَبِّ اَرْسَلْتَنِى إِلَى عَبُدٍ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ، قَالَ: ارْجِعُ إِلَيْهِ فَقُلْ: إِنْ شِئْتَ فَضَعُ يَدَكَ عَلَى مَتْنِ ثَوْدٍ، فَلَكَ بِكُلِّ مَا غَظَتُ يَدُكَ بِكُلِّ شَعُرَةٍ سَنَةٌ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ الْمَوْتُ، قَالَ: فَالْآنَ يَا رَبِّ، قَالَ: فَقَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كُنْتُ ثَمَّتَ فَسَالَ اللهُ أَنْ يُدُنِيَهُ مِنَ الْاَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةَ حَجَدٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كُنْتُ ثَمَّتَ لَا رَبِّ مُن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

يُحَدِّنُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

(تُوشَى مُصنفُ): قَالَ الْبُوْ حَاْتِم: إِنَّ اللهُ جَلَّ وَعَلا بَعَثَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَلِّمًا لِحَلُقِهِ فَانُوزَلَهُ مَوْضِعَ الْإِبَانَةِ عَنْ مُرَادِهِ، فَبَلَّغَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِسَالَتَهُ، وَبَيْنَ عَنْ آيَاتِهِ بِالْفَاظِ مُجْمَلَةٍ وَمُفَسَّرَةٍ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِسَالَتَهُ، وَبَيْنَ عَنْ آيَاتِهِ بِالْفَاظِ مُجْمَلَةٍ وَمُفَسَّرَةٍ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَالَتَهُ، وَبَيْنَ عَنْ آيَاتِهِ بِالْفَاظِ مُجْمَلَةٍ وَمُفَسَّرَةٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمُ يَحُرُمُ التَّوْفِيقَ لِإصَابَةِ الْحَقِّ.

وَذَاكَ آنَّ اللهُ جَلَّ وَعَلا اَرْسَلَ مَلَكَ الْمَوْتِ إِلَى مُوْسَى رِسَالَةَ الْيَكُوعِ وَاحْتِبَادٍ وَامْرَهُ آنْ يَقُولَ لَهُ: اَجِبُ رَبِّكَ، اَمْرَ اخْتِبَادٍ وَالْيَلاءِ لَا امْرًا يُرِيْدُ اللهُ جَلَّ وَعَلا اِمْضَاءَ ہُ كَمَا اَمَرَ حَلِيلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَى نَبِينَا وَعَلَيْهِ بِلِهُ عِ الْمَشَاءَ ہُ، فَلَمَّا عَزَمَ عَلَى ذَبْعِ اللهُ عَلَى بَيْنِهُ وَتَلَّهُ بِلْهُ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى بَيْنِهُ وَتَلَّهُ بِلهُ عَلَى اللهُ جَلَّ وَعَلا الْمَصَاءَ ہُ، فَلَمَّا عَزَمَ عَلَى ذَبْعِ اللهُ وَلَكُهُ لِلْجَبِينِ الْمَهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُوسَى عَلَى وَالْوَلُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُوسُولِ اللهِ عَلَى مُوسُولٍ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَى اللهُ وَكَانَ مَعِيءُ وَسَلَّمَ وَكَى اللهُ وَكَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى خَبُو الْبَيْ عَبُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَى خَبُو الْمُعَلِي عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصُّورَةِ الَّذِي عَبُولُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِى خَبُو الْبُنِ عَبَاسٍ عَلَيْهِ السَّلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَى خَبُو الْمُعَرِقُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَى خَبُو الْمُعَلِي عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَى خَبُو الْمُوسَى عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَل

وَقَـالَ فِى ٓ آَجُوِهُ: هَلَـٰا وَقُتُكَ وَوَقُتُ الْآنْبِيَاءِ قَبُلَكَ : كَانَ فِى هَلَـٰا الْخَبَوِ الْبَيَانُ الْوَاضِحُ اَنَّ بَعْضَ شَرَائِعِنَا قَــدُ تَتَّفِقُ بِبَعْسِ شَرَائِعِ مَنُ قَبُلَنَا مِنَ الْاُمَمِ، وَلَمَّا كَانَ مِنْ شَرِيعَتِنَا اَنَّ مَنُ فَقَا عَيْنَ الدَّاحِلِ دَارَهُ بِغَيْرِ اِذْنِهِ اَوِ النَّاظِرِ إلى بَيْتِهِ بِغَيْرِ اَمْرِهِ جُنَاحٌ عَلَى فَاعِلِهِ، وَلَا حَرَج عَلَى مُرْتَكِبِهِ، لِلْاَحْبَارِ الْجَمَّةِ الْوَارِدَةِ فِيْهِ الَّتِـى اَمُلَيْنَاهَا

6223 - إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن طاووس: اسمه عبد الله، وهو في "مصنف عبد الرزاق" (20530). قلت: المشهور عن عبد الرزاق وقفه على أبي هريرة، فقد أخرجه من طريقه أحمد 2/269، والبخارى (1339) في الجنائز: باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة، و (3407) في الأنبياء: باب وفاة موسى، ومسلم (2372) (157) في الفضائل: باب من فضائل موسى - صلى الله عليه وسلم -، والنسائي19-4/118 في الجنائز: باب نوع آخر في التعزية، وابن أبي عاصم في "السنّة" (599)، والبيهقي في "الأسماء والصفات " ص 492 عن معمس، عن همام، عن أبي هريرة موقوفاً. وأخرج أحمد 2/533، والطبري في "التاريخ" 1/434 من طرق عن حَمَّادُ بُنُ سَلَمَة، عَنْ عَمَّادِ بُنِ أَبِي عمار، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم "كان ملك الموت يأتي الناس عياناً، قال: فاتي موسى، فلطمه ففقاً عينيه ...."

فِينَ غَيْرِ مَوْضِعِ مِنْ كُتُبِنَا: كَانَ جَائِزًا اتِّفَاقُ هانِهِ الشَّرِيعَةِ بِشَرِيعَةِ مُؤسى، بِإسْقَاطِ الْحَرَجِ عَمَّنُ فَقَاَ عَيْنَ السَّدَاخِيلِ دَارَهُ بِغَيُّرِ اِذْنِهِ، فَكَانَ اسْتِعْمَالُ مُوْسَى هٰذَا الْفِعْلِ مُبَاحًا لَهُ وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي فِعْلِه، فَلَمَّا رَجَعَ مَلَكُ الْمَوْتِ اللِّي رَبِّيهِ، وَٱخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ مُوْسَى فِيْهِ، آمَرَهُ ثَانِيًا بِٱمْرِ اخَرَ آمْرَ اخْتِبَارٍ وَّالْيَلَاءِ.

كَ مَا ذَكَرُنَا قَبْلُ، إِذْ قَالَ اللَّهُ لَهُ: قُلُ لَهُ: إِنْ شِئْتَ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ فَلَكَ بِكُلِّ مَا غَطَّتُ يَدُكَ بِكُلِّ شَعْرَيةٍ سَبِنَةٌ، فَلَمَّا عَلِمَ مُوْسَى كَلِيْمُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيّنَا وَعَلَيْهِ آنَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ وَآنَهُ جَاءَهُ بِالرِّسَالَةِ مِنْ عِنْدِ اللهِ، طَابَتْ نَفُسُهُ بِالْمَوْتِ، وَلَمْ يَسْتَمْهِلُ، وَقَالَ: فَالْانَ.

فَلَوْ كَانَتِ الْمَرَّةُ الْأُولَى عَرَفَهُ مُوْسَى آنَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ، لَاسْتَعْمَلَ مَا اسْتَعْمَلَ فِي الْمَرَّةِ الْاخْرَى عِنْدَ تَيَقُّنِهِ وَعِلْمِهِ بِهِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَصْحَابَ الْحَدِيْثِ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ، وَرُعَاةُ اللَّيْلِ يَجْمَعُونَ مَا لَا يَنْتَفِعُونَ بِيهِ، وَيَسُرُوُونَ مَا لَا يُوْجَسُرُوْنَ عَلَيْهِ، وَيَقُوْلُوْنَ بِمَا يُبْطِلْهُ الْإِسْلَامُ جَهَّلًا مِنْهُ لِمَعَانِي الْآخُبَارِ، وَتَرُكَ التَّفَقُّهِ فِي الاثارِ مُعْتَمِدًا مِنْهُ عَلَى رَأْيِهِ الْمَنْكُوسِ وَقِيَاسِهِ الْمَعْكُوسِ

🟵 🥸 حضرت ابو ہریرہ دھائٹنو' نبی اکرم مَالَّیْنِمُ کا پیفر مان نقل کرتے ہیں:

'' ملک الموت کوحفرت موی عَایْشِا کی طرف بھیجا گیا تا کہ وہ جوان کی روح قبض کر لے حضرت موی عَایْشِانے استے تھیٹر مارااوراس کی آکھ پھوڑ دی نبی اکرم مَا ﷺ فرماتے ہیں: وہ اپنے بروردگار کی بارگاہ میں گیا اور عرض کی تونے مجھے ایک ا پسے بندے کی طرف بھیجا ہے جومر تانہیں جا ہتا پروردگارنے فر مایا جم اس کے پاس واپس جاوًاس سے کہوا گرتم جا ہواتو سمیل کی پشت پراپنا ہاتھ رکھوتہ ہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے۔ان میں سے ہرایک بال کے وض تہمیں ایک سال کی زندگی مل جائے گی تو حضرت موی علیظ انے فرشتے سے دریافت کیا چرکیا ہوگا۔اس نے کہا: پھر موت آ جائے گی تو حضرت موی علیظانے کہا: اے میرے پروردگار پھرابھی (میں فوت ہوجا تا ہوں)"

نبی اکرم مَنَاتِیْمُ فرماتے ہیں: حضرت مولی مَالِیّلانے الله تعالیٰ ہے بید درخواست کی کہوہ انہیں مرض مقدس کے اتنا قریب کر دے جتنی دور پھر جا کر گرتا ہے۔

نبی اکرم مَنَافِیْمُ ارشاد فرماتے ہیں: اگر میں وہاں ہوتا تو میں حضرت موکی علیظ کی قبرد کھاتا ، جو کوہ طور کے ایک طرف سرخ میلے

یمی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

(امام ابن حبان روسانی فرماتے ہیں: ) بے شک الله تعالی نے نبی اکرم مَالَ فَیْمَ کواپی مخلوق کا معلم بنا کے بھیجا ہے اور انہیں (اینے احکام کی) مرادکوواضح کرنے کامقام عطا کیا ہے تو نبی اکرم مَلَا فَیْزُم نے اللہ تعالی کے رسالت کی تبلیغ کی اوراس کی آیات کے مجمل الفاظ كوبيان كيااوراس كي تفيركي جي آپ سي آپ كا صحاب نے سيكها أيان ميں سي بعض افراد نے سيكها يدوايت بھي ان روایات میں شامل ہے جس کامفہوم و چخص جان سکتا ہے جوحقِ تک پہنچنے کی توفیق سے محروم نہ مواور وہ یوں کہ اللہ تعالی نے ملک الموت کو حضرت موکی عالیہ السلام کی طرف اس لئے بھیجا تا کہ آز مائٹ کو فاہر کرے اور آجر کو فاہر کرے اور آز مائٹ کے لئے تھا۔ یہ کو کی اسے سے یہ کہ کہ وہ اپنے پروردگار کے بلاوے پر لیک کہیں تو یہ ایسا تھم تھا جو خبر جانے کے لئے اور آز مائٹ کے لئے تھا۔ یہ کو کی ایسا تھم تھیں تھا جے جاری کر نااللہ تعالی کی مراد ہوتی جس طرح اللہ تعالی نے اپنے خلیل کو یہ تھم دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذی کر دیں تو یہ خبر معلوم کرنے کے لئے اور آز مائٹ کے طور پر تھا یہ کوئی ایسا تھم نہیں تھا جے اللہ تعالی برقر ارر کھنے کا ارادہ رکھتا تھا تو جب حضرت ابراہیم علیہ نے اپنے اللہ تعالی نے اس کا فدیم تظیم صورت میں دیا۔ اس طرح اللہ تعالی نے اس کا فدیم تظیم صورت میں دیا۔ اس طرح اللہ تعالی نے اس کا فدیم تظیم صورت میں دیا۔ اس طرح کی تھر نے کنے اللہ تعالی کے اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ انہیں بچپان نہیں سے جس طرح کی تھر انہیں ان کی طرف سے خوف محسوں ہوا۔ اس طرح حضرت جبرائیل علیہ انہیں اس مقالیہ بھی نہیں سے نہیں اس کی خدمت میں صافر ہوئے۔ انہیں ان کی طرف سے خوف محسوں ہوا۔ اس طرح حضرت جبرائیل علیہ انہیں اس مقالیہ بھی جس محسوں تھا ہوں کے بارے میں سوالات کے نگئ تا کہ منافیہ انہیں اس وقت آئیس بچپان نہیں بھی نہیں سے نہیں ان کی طرف سے خوف محسوں ہوا۔ اس طرح حضرت جبرائیل علیہ آئیس اس وقت آئیس اس وقت آئیس بچپانے جس وہ وہ ایس سے دافق تھے۔ حضرت موکی علیہ اس سے مواقت تھے۔ حضرت موکی علیہ اس سے دافق تھے۔ حضرت موکی علیہ اس سے مواقت کے دور سے کہ میں ایک الیہ تھی ہوٹ گی جو ساگی جو ساگی کی دور آئی ہوٹ گی جو ساگی کی دور آئی ہوٹ گی ہوں گی جو ساگی جو ساگی کی دور آئی ہوٹ گی جو ساگی دور آئی ہوٹ گی جو ساگی ہوٹ گی جو ساگی ہوٹ گی جو ساگی دور آئی ہوٹ کی دور آئی ہوٹ گی ہوٹ گی جو ساگی ہوٹ گی جو ساگی ہوٹ گی ہوٹ گی جو ساگی ہوٹ گی ہوٹ گی ہوٹ گی ہوٹ گی جو ساگی ہوٹ گی ہوٹ گی ہوٹ گی ہوٹ گی جو ساگی ہوٹ گی ہوٹ

حضرت عبدالله بن عباس ٹائٹیا کے حوالے سے منقول روایت میں ہمارے نبی کی طرف سے اس بات کی صراحت آئی ہے۔ نبی اکرم مَثَاثِیْا ہِم نے ارشاد فرمایا:

"جرائیل نے بیت اللہ کے پاس دومرتبہ میری امامت کی"۔ اس کے بعد پوری روایت ہے جس کے آخر میں بیالفاظ ہیں: "بیآپ کا اور آپ سے پہلے کے انبیاء کا وقت ہے" تو اس روایت میں اس بات کا واضح بیان موجود ہے کہ بعض شرکی احکام میں ہماری شریعت کا وہ کی شریعت کا تھا۔

توجب ہماری شریعت کا بیتم ہے کہ جو تحض اجازت لئے بغیرا ہے گھر میں داخل ہونے والے تحض کی آکھ پھوڑ دیتا ہے تو ایسا کرنے والے تحض پرکوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس بارے میں بہت می روایات منقول ہے جنہیں ہم اپنی کتابوں میں دیگر مقامات پراملا کروا بیکے ہیں تو یہ بات بھی جائز ہوگی کہ اس بارے میں اس شریعت اور حضرت موئی علیہ بیا کی شریعت کا حکم منفق ہو کہ جو شخص اپنی گھر میں اجازت کے بغیر داخل ہونے والے تحض کی آکھ پھوڑ دیتا ہے اسے گناہ نہیں ہوگا 'تو حضرت موئی علیہ بیان نے بغل کیا۔ یہ ان کھر میں اجازت کے بغیر داخل ہونے والے تحض کی آکھ پھوڑ دیتا ہے اسے گناہ نہیں ہوگا 'تو حضرت موئی علیہ بیان اور اسے کے لئے مباح تھا اور ایسا کرنے پر ان پرکوئی حرج لاحق نہیں ہوا۔ جب ملک الموت اپنے پروردگار کی بارگاہ میں واپس گیا اور اسے حضرت موئی علیہ کی بارے میں بتایا 'تو اللہ تعالی نے انہیں دوبارہ بیت کم والی کے جائے جسا کہ ہم اس سے پہلے یہ بات ذکر کر چکے ہیں کے ونکہ اللہ تعالی نے مرتب اطلاع حاصل کرنے کے لئے اور آز مائش کے لئے جائے جسا کہ ہم اس سے پہلے یہ بات ذکر کر چکے ہیں کے ونکہ اللہ تعالی نے اسے فرمایا تم اس سے کہوا گرتم چاہو' تو اپناہا تھ بیل کی پشت پر رکھو' تو تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آگیں گے ہرا کے بال

ے عوض میں تہمیں ایک سال کی زندگی مل جائے گی جب حضرت موی علیقیا کواس بات کا پند چلا کہ بید ملک الموت ہے اور بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہے تو حضرت موی علیقیاد ہنی طور پر مرنے کے لئے تیار ہو گئے۔ انہوں نے مزید مہلت نہیں مانگی۔ انہوں نے کہا: پھر ابھی ٹھیک ہے۔

اگر حضرت موی علینی پہلی مرتبدا سے پہچان لیتے کہ بیموت کا فرشتہ ہے تو وہ وہی طرزِعمل اختیار کرتے جودوسری مرتبدا ختیار کیا تھا'جب انہیں اس بارے میں یقین تھا۔اس بارے میں علم بھی حاصل ہو چکا تھا۔

یہ بات اس مخص کے موقف کے خلاف ہے جو یہ کہتا ہے محدثین صرف لکڑیوں کا گھااٹھاتے ہیں۔ وہ رات کے وقت بحریاں چراتے ہیں وہ الی چیز جع کرتے ہیں جس کے ذریعے انہیں فائدہ حاصل نہیں ہوتا اور ایسی چیز روایت کرتے ہیں جس پر انہیں اجر نہیں ویا جائے گا اور وہ ایسے نظریات رکھتے ہیں جو اسلام جنہیں باطل قر ار دیتا ہے یہ وہ محض ہے جو احادیث کے معانی سے ناوا تفیت کی وجہ سے اور روایات میں غور وفکر ترک کرنے کی وجہ سے (یہ نظریات رکھتا ہے) اور میخص اپنی کمز ور رائے اور الٹے قیاس کی بنیاد پر بیرائے رکھتا ہے۔

ذِكُو لَفُظَةٍ تُوهِمُ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ التَّأُويلَ الَّذِي تَأَوَّلُنَاهُ لِهِذَا الْخَبَرِ مَدْخُولٌ

ان الفاظ کا تذکرہ جنہوں نے ایک عالم کواس غلط نبی کا شکار کیا کہ اس روایت کی جوتا ویل ہم نے بیان کی ہے وہ تاویل درست نہیں ہے

- 6224 - (سند صديث): أَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةً، حَلَّنَا ابْنُ آبِي السَّرِيّ، حَلَّنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

آخْبَوَنَا مَعْمَوْ، عَنْ هَمَّامِ بُنِ مُنَبِّدٍ، عَنْ آبِي هُوَيْوَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ اللَّى مُوسَى لِيَقْبِضَ رُوحَهُ، فَقَالَ لَهُ: آجِبُ رَبَّكَ، فَلَطَمَ مُوسَى عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ اللَّى مُؤسَى عَيْنَ الْمَوْتِ اللَّى مُؤسَى عَيْنَ الْمَوْتِ وَفَقَا عَيْنَهُ، فَرَجَعَ مَلَكُ الْمَوْتِ اللَّى رَبِّهِ، فَقَالَ: يَا رَبِّ ارْسَلْتَنِى اللَّى عَبْدٍ لَا يُويلُهُ الْمَوْت، وَقَدْ فَقَا عَيْنَهُ، فَوَالَ لَهُ: ارْجِعُ اللّهِ، فَقُلُ لَهُ: الْحَيَاةَ تُويدُهُ، فَإِنْ كُنْتَ تُويدُهُ الْحَيَاةَ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى عَيْنِ مُوْدٍ، فَإِنَّكَ تَعِيشُ بِكُلِ شَعْرَةٍ وَّارَتُ يَدُكَ سَنَةً، قَالَ: ثُمَّ مَهُ؟ قَالَ: الْمَوْتُ، قَالَ: فَالْانَ مِنْ قَوِيبٍ، ثُمَّ قَالَ: رَبِّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: لَوْ آتِى عِنْدَهُ لَارَيْتُكُمْ رَبِّ الطّويقِ عِنْدَ الْكِيْبِ الْاَحْمَةِ وَمَلْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: لَوْ آتِى عِنْدَهُ لَارَيْتُكُمْ وَبَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: لَوْ آتِى عِنْدَهُ لَارَيْتُكُمْ وَبِي الطّويقِ عِنْدَ الْكِيْبِ الْاحْمَةِ .

(تُوشِي مَصنفُ) فَالَ ابُو حَاتِمَ: هلِذِهِ اللَّفُظَةُ آجِبُ رَبَّكَ قَدْ تُوهِمُ مَنْ لَمْ يَتَبَحَّرُ فِي الْعِلْمِ آنَ التَّأْوِيلَ الَّذِي

<sup>6224-</sup> حديث صحيح. ابن أبي السرى وهو محمد بن المتوكل قد توبع، ومن فوقه على شوطهما . وهو في "صحيفة همام" (60) ، وفي "مصنف عبد الرزاق " (20531) . ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 2/315، والبخارى بالر الحديث (3407) في الأنبياء : باب وفاة موسى، ومسلم ( 2372) (158) في الفضائل: باب من فضائل موسى - صلى الله عليه وسلم -، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 493، والبغرى (1451) .

قُلْنَاهُ لِلْحَبَرِ مَدُخُولٌ، وَذَلِكَ فِى قَوْلِ مَلَكِ الْمَوْتِ لِمُوْسَى آجِبْ رَبَّكَ بَيَانٌ آنَهُ عَرَفَهُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِآنَ مُوْسَى آجِبْ رَبَّكَ بَوَهَمَ مُوْسَى آنَهُ يَتَعَوَّذُ بِهِلِهِ اللَّفُظَةِ دُوْنَ آنُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا شَالَ يَدَهُ وَلَطَمَهُ قَالَ لَهُ: آجِبُ رَبَّكَ تَوَهَمَ مُوْسَى آنَهُ يَتَعَوَّذُ بِهِلِهِ اللَّفُظَةِ دُوْنَ آنُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

🟵 🤂 حفرت الوهريره والفؤروايت كرتے بين نبي اكرم مَالْقِيْمٌ نے ارشاد فرمايا:

'' ملک الموت حضرت موکی علیہ اللہ علی ہیں آیا تا کہ ان کی روح قبض کر لے اس نے ان سے کہا آپ اپنے پروردگار کی دوت کو قبول سیجے' تو حضرت موکی علیہ الموت این پروردگار کی بارگاہ میں قبول سیجے' تو حضرت موکی علیہ الموت این بروردگار کی بارگاہ میں واپس گیا اور بولا: اے میرے پروردگار کیا' تو نے مجھے ایک ایسے بندے کی طرف بھیجا ہے' جو مرتانہیں چاہتا اس نے میری آ تھے پھوڑ دی ہیں گیا اور بولا: اے میرے پروردگار کیا' تو نے مجھے ایک ایسے بندے کی طرف بھیجا ہے' جو مرتانہیں چاہتا اس نے میری آ تھے پھوڑ دی ہے۔ اللہ تعالی نے اس کی آ تھے کو تھا کہ دیا اور فر مایا تم اس کے پاس واپس جاؤ اور اس سے کہوکیا تم زندگی چاہتے ہوا گرتم زندگی و چاہتے ہوا گرتم ندگی میں ایک سال کی نوانہیں نے دریافت کیا پھر کیا ہوگا فرشتے نے کہا: پھر موت زندگی مل جائے گی۔ (جب یہ بات حضرت مولی علیہ اس کی ہوردگار مجھے آ جائے گی' تو حضرت مولی علیہ اس کے بہا: (تو میں ابھی فوت ہو جاتا ہوں) پھر حضرت مولی علیہ اپنے دعا کی: اے میرے پروردگار جھے ارضِ مقدس کے اتنا قریب کردے جتنی دورکوئی پھر جا کرگرتا ہے۔

نی اکرم مُن النظام کر استے ہیں: اگر میں وہاں ہوتا تو میں تہہیں راستے کے ایک طرف سرخ ٹیلے کے پاس ان کی قبر دکھا تا۔

(امام ابن حبان یو اللہ فرماتے ہیں:) روایت کے یہ الفاظ '' آپ اپنے پروردگار کی دعوت کو قبول کیجئے'' یہ اس فخص کو غلافہی کا شکار کرتے ہیں جو علم صدیث میں مہارت نہیں رکھتا (اوروہ یہ بھتا ہے) کہ وہ تاویل جو ہم نے اس روایت کی بیان کی ہوہ وہ رست نہیں ہے۔ وہ اس وجہ سے ملک الموت نے یہ کہا تھا آپ اپنے پروردگار کے بلاو کو قبول کیجئے۔ یہ اس بات کا واضح بیان ہے کہ حضرت موئی غلینی ملک الموت کو پہچان گئے تھے' طالا نکہ ایسانہیں ہے کیونکہ جب حضرت موئی غلینی نے اپنا ہاتھ پھیلا کر طمانچہ مارد یا تھا۔ اس وقت فرشتے نے ان سے یہ کہا تھا اپنے پروردگار کے بلاو کو قبول کیجئے۔ حضرت موئی غلینی یہ سیجھے وہ ان الفاظ کے ذریعے بناہ ما مگ رہا ہے۔ حضرت موئی غلینی کے بیان کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہے' تو اس میں اس کا یہ کہنا:

بناہ ما مگ رہا ہے۔ حضرت موئی غلینی کو یہ اندازہ نہیں ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہے' تو اس میں اس کا یہ کہنا:

مراد لیا گیا ہے۔

ذِكُرُ تَخْفِيفِ اللهِ جَلَّ وَعَلا قِرَاء فَ الزَّبُورِ عَلَى دَاوُدَ نَبِيّ اللهِ عَلَيْهِ السَّلامُ الله تعالى كاحضرت داوُد عَلَيْهِ السَّلَ عَلَيْهِ السَّرِيّ اللوت كو آسان كردين كا تذكره 6225 - (سند صديث): أَخْبَرَنَا ابْنُ فُتَيْبَةَ، حَذَّنَا ابْنُ آبِيْ السَّرِيّ، حَذَّنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ آبِي هُوَيْوَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

َ (َمَتْنَ مَدِيثَ) خَفِفَ عَلَى دَاوُدَ الْقِرَاءَةُ، فَكَانَ يَاْمُرُ بِدَابَّتِهِ اَنْ تُسْرَجَ، فَيَفُرَغُ مِنْ قِرَاءَةِ الزَّبُودِ قَبْلَ اَنْ سُرَجَ دَابَّتُهُ اللهُ عَلَى دَاوُدَ الْقَبُودِ قَبْلَ اَنْ سُرَجَ دَابَّتُهُ

😌 😌 حضرت ابو ہریرہ ڈھائٹو، نی اکرم مَالیٹی کار فرمان قل کرتے ہیں:

'' حضرت داؤد علیمیا کے لئے تلاوت کوآسان کر دیا گیا۔وہ اپنے جانور کے بارے میں تھم دیتے تھے کہ اس پرزین رکھی جائے' تو اس پرزین رکھی جانے سے پہلے وہ زبور کی تلاوت کر کے فارغ ہوجاتے تھے۔

ذِكُرُ نَفْيِ الْفِرَارِ عِنْدَ الْمُلَاقَاةِ عَنْ نَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اللہ کے نبی حضرت داؤ د ملیکی کا دشمن سے سامنے کے وقت فرار نہ ہونے کا تذکرہ

6226 - (سندحديث) اَحُبَرَنَا اَبُو يَعُلَى، حَدَّثَنَا الْقَوَارِيُرِثُ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ عَمْرِه، قَالَ: صَمِعْتُ اَبَا الْعَبَّاسِ، يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِه، قَالَ:

(مَنْرُن مَدِيثُ) : قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ انْخَبَرُ آنَكَ تَصُومُ النَّهَارَ، وَتَقُومُ اللَّيُلَ؟ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتُ لَكَ الْعَيْنُ، وَنَقَهَتُ لَكَ النَّفُسُ، لَا صَامَ مَنُ صَامَ الْاَبَدَ، صَوْمُ ثَلَاثَةِ آيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ اللَّهْرِ، إِنَّ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى

کی حضرت عبداللہ بن عمر و رفی تی بیان کرتے ہیں: بی اکرم مکی تی بی خی سے فرمایا مجھے پیتہ چلا ہے کہتم روز انفلی روز ہو کہتے ہواور رات بھر نفل پڑھتے رہتے ہوتم اس طرح کرو گئو تمہاری آئی حیں اندر دھنس جائیں گی اور تمہارا جسم کمزور ہوجائے گائی ہونے انہ بھی روز انفلی روز ہو رکھتا ہے اس نے در حقیقت روز فہیں رکھا ہر مہینے کے تین روز سے رکھنا پورا مہینہ روزہ رکھنے کے متر ادف ہے حضرت داؤد مالیک دن روزہ رکھا کرتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھا کرتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھا کرتے تھے اور وہ جب دیمن کا سامنا کرتے تھے اور انہیں رکھا کرتے تھے اور انہیں کرتے تھے اور انہیں کرتے تھے۔

<sup>. 6225</sup> حديث صحيح. ابن ابى السرى متابع، ومن فوقه على شرط الشيخين، والحديث فى "صحيفة همام" برقم (48). واخرجه أحمد 2/314، والبخارى (3417) فى تفسير سورة الله تعالى: (و آتينا داود زبوراً)، و ( 4713) فى تفسير سورة الإسراء: باب (و آتينا داود زبوراً)، والبغوى (2027) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه البخارى فى "خلق أفعال العباد" ص 115، والبيهقى فى "الأسماء والصفات" ص 272 عن أحمد بن حفص النيسابورى، حدثنى أبى، حدثنى إبراهيم بن طهمان، عن موسى بن عقبة، عَنْ صَفْوَانَ بُنِ سُلَيْم، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

<sup>6226-</sup> إسناده صحيح على شرط الشيخين . القواريس : هو عُبيد الله بن عمر، وأبو العبّاس : هو السائب بن قروخ، وقد تقدّم تخريجه برقم (3571) .

## ذِكُرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْهُ كَانَ يَتَقَوَّتُ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلامُ

اس سبب کا تذکرہ 'جس کے ذریعے حضرت داؤد مَالِیَا اروزی حاصل کیا کرتے تھے

6227 - (سندحديث): اَخُبَرَنَا ابُنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابُنُ اَبِي السَّرِيّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَمَّامِ بُنِ مُنَبِّهٍ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن مديث): كَانَ دَاوُدُ لَا يَاكُلُ إِلَّا مِنْ عَمِلِ يَدِهِ

الله عضرت ابو مريره والنفية روايت كرتے ميں نبي اكرم سكا في الم مايا:

''حضرت داؤد مَلِينِيًا اپنے ہاتھ سے کام کر کے (اس کی کمائی ) کھایا کرتے تھے''

ذِكُو الْحَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ بَيْنَ إِسْمَاعِيْلَ، وَدَاوُدَ أَلْفُ سَنَةٍ السروايت كا تذكره عواس من عضرت السروايت كا تذكره عواس من الله عن ا

اساعیل علیقی اور حضرت داؤد علیقی کے درمیان ایک ہزارسال کا فرق ہے

6228 - (سندهديث): آخبر نَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ:

آخْبَرَنَا عِيْسَى بُنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِي ذَرٍّ، قَالَ:

(متن صديث): قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ آئُ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْاَرْضِ اَوَّلُ؟ فَقَالَ: الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ مَسْجِدِ وُضِعَ فِي الْاَرْضِ اَوَّلُ؟ فَقَالَ: الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ ، قُلْتُ: فَكُمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: اَرْبَعُونَ سَنَةً، ثُمَّ حَيْثُ مَا اَدُرَكَتُكَ الصَّلاةُ ، فَصَلِّ، فَهُو لَكَ مَسْجِدٌ الْاَقْصَى ، قُلْتُ: فَكُمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: اَرْبَعُونَ سَنَةً، ثُمَّ حَيْثُ مَا اَدُرَكَتُكَ الصَّلاةُ ، فَصَلِّ، فَهُو لَكَ مَسْجِدٌ

حضرت ابوذر عفاری و النظامی ال

-6227 حديث صحيح. ابن أبى السرى متابع، ومن فوقه على شرط الشيخين. وهو فى "صحيفة همام" برقم (48). وأخرجه البخارى (2073) فى البيوع: باب كسب الرجل وعمله بيده، من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبرانى فى " الصغير " (17)، وفى "الأوسط" (1205) عن أحمد بن مطير الرملى، حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُتَوَكِّلِ بُنِ أَبِى السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا الوليدُ بُنُ مُسْلِمٍ، عَنِ اللَّورَاعِي اللَّهِ اللهِ الطبرانى: لم يروه عن الأوزاعي إلَّا الوليد، تفرَّد به ابن أبى السرى! وانظر تخريج الحديث المتقدم برقم (6225).

6228- إسناده صحيح على شرط الشيخين . عيسسى بـن يونس: هو ابن أبي إسحاق السبيعي، وإبراهيم التيمي: هو ابن يزيد بن شريك. وقد تقدم تخريجه برقم (1598) . جہاں بھی نماز کا وقت ہوجائے تم وہاں نماز اواکر لووہ تمہارے لئے مسجد ہی ہوگ۔

ان پرسونے کے ٹڈیوں کی بارش ہو کی تھی

6229 - (سندحديث): آخْبَرَنَا الْسَحَسَنُ بُنُ سُفُيَانَ، حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بُنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَيِّدٍ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

ُ ( مُتَّن صديث) : بَيْنَمَا اَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرُيَانًا أُمُطِرَ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِّنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ آيُّوبُ يَحْثِي فِي ثَوْبِهِ فَنَادَاهُ وَبُهُ: يَا آيُّوبُ آلَمُ أُغُنِكَ عَمَّا تَرَى ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنُ لَا غِنَى لِى عَنْ رَحْمَتِكَ

🟵 🟵 خضرت الو مريره رفاتنزروايت كرتے بين نبي اكرم مَاتَ فَيْمَ نه ارشاد فرمايا:

''ایک مرتبہ حضرت الوب علیہ البر ہنہ ہو کر عسل کررہے تھے۔ای دوران ان پرسونے کی بنی ہوئی ٹڈیوں کی بارش ہوئی۔حضرت الوج علیہ البیانے انہیں اپنے کپڑے میں اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ان کے پروردگار نے انہیں پکارااے الوب ڈاٹھٹ کیا میں نے تہمیں اس چیز سے بے نیاز نہیں کیا جوتم دیکھ رہے ہو۔انہوں نے عرض کی جی ہاں'لیکن میں تیری رحمت سے بے نیاز نہیں ہوں۔''

> ذِكُرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمُ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ آنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ هَمَّامِ بُنِ مُنَبِّهِ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ

اس روایت کا تذکرہ جس نے اس شخص کوغلط فہمی کا شکار کیا جوعلم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا اوروہ اس بات کا قائل ہے: بیروایت ہمام بن مدہد کی فائل کردہ اس روایت کے برخلاف ہے جے ہم پہلے ذکر کر بچکے بیں

6230 - (سندحديث): آخْبَرَنَا مُحَمَّمُ لُهُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْآزِدِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، آخْبَرَنَا عَبْدُ

9229 إستاده صحيح على شرط مسلم. عبّاس بن عبد العظيم من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. وهو في "صحيفة همام " برقم (47). وأخرجه أحمد 2/314، والبخارى (279) في الغسل: باب من اغتسل عرياناً وحده، و (3391) في الأنبياء: باب قول الله تعالى: (وآيوب إذ نادى ربه أني مسّني الضر وأنت أرحم الراحمين)، و (7493) في التوحيد: باب قول الله تعالى: (يريدون أن يبدلوا كلام الله)، والبيهقي في "الأسماء والصفات " ص 206، والبغوى (2027) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإستاد. وأخرجه أحمد 2/243 من طريق الأعرج، والنسائي 1/200، 201 في الغسل: باب الاستتارعند الاغتسال، من طريق عطاء بن يسار، كلاهما عن أبي هريرة، به، وانظر ما بعده.

الصَّمَدِ، حَلَّاتُنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضُرِ بْنِ آنَسٍ، عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديت) أمُطِرَ عَلَى أَيُّوبَ فَرَاشٌ مِّنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يَأْخُذُهُ، فَأَوْحَى اللهُ اِلَيْهِ: آلَمُ أُوسِّعُ عَلَيْك؟ فَقَالَ: بَلَى يَا رَبِّ، وَلَكِنُ لَا غِنَى لِي عَنْ فَضُلِكَ

🟵 🤂 حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ' نی اکرم منافیظ کا یفر مان قل کرتے ہیں:

" حضرت ابوب عليم الروع كرديا الله تعالى الله مولى انهول في انهول في انهيل كرنا شروع كرديا الله تعالى نے ان کی طرف وحی کی کیا میں نے تہیں وسعت عطانہیں کی۔انہوں نے عرض کی: جی ہاں اے میرے پروردگار کیکن میں تیرے فضل سے بے نیاز نہیں ہوسکتا۔''

ذِكُرُ وَصُفِ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ حَيْثُ أُرِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ

حضرت عيسى بن مريم عليها كے حليه كا تذكرہ جونبي اكرم مَثَالَتُهُم كُود كھايا كيا

6231 - (سندحديث) الخبر نَا عُسمَرُ بنُ سَعِيْدِ بنِ سِنَانِ، الخبر نَا أَحْمَدُ بنُ آبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث) زَايَتُنِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَرَايَتُ رَجُلًا آدَمَ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنُ أُدُمِ الرِّجَالِ، لَهُ لِمَّةٌ كَاحُسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللِّمَمِ، قَدُ رَجَّلَهَا فَهِيَ تَقْطُرُ مَاءً، مُتَّكِنًّا عَلَى رَجُلَيْنِ أَوْ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ، يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَسَالُتُ: مَنْ هَلَا؟ فَقَالُوا: عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ، ثُمَّ إِذَا آنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ آعُورَ الْعَيْنِ الْيَمِيْنِ، كَانَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ، فَسَالُتُ: مَنْ هَلَا؟ فَقَالُوا: الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ

6230- إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وعبد الصمد: هو ابن عبد الوارث. وأخرجه أحمد 2/511 عن عبد الصمد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (2455) ، وعنه أحمد2/304 و 490 عن همام بنّ

6231- إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ"2/920 في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -: باب ما جاء في صفة عيسي ابن مريم عليه السلام. ومن طريق مالك أخرجه البخاري (5902) في اللباس: باب الجعد، و (6999) في التعبير: باب رؤيا الليل، ومسلم (169) في الإيسمان: بناب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال، وابن منده في " الإيمان " (730) ، والبغوى ( 4266) . وأخسرجــه أحمد127-2/126، والبـخارى (3440) فـى الأنبيـاء : بـاب قـول الـلّـه تعالى: (واضرب لهم مثلاً اصحاب القرية) ، ومسلم (169) (274) ، وابن منده (731) و (732) من طريقين عن نافع، به. وأخرجه أحمد 2/83 و 122 و 144 و 154، والبخاري (3441) في الأنبياء : باب قول الله تعالى: (واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية) ، و (7026) في التعبير: باب الطواف بالكعبة في المنام، و (7128) في الفتن: باب ذكر الدجال، ومسلم (169) (275) ، والطيالسي (1811) ، وابن منده (733) و (734) و (735) و (736) و (737) من طريقيان عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، بنحوه، وفيه: عن المسيح الدجال: "أقرب الناس شبهاً به ابن قطن، رجل من خزاعة."

''گزشترات میں نے خود کو خانہ کعبے پاس دیکھا میں نے گندی رنگ کے ایک شخص کودیکھا جواتے خوبصورت سے جو تم نے سب سے خوبصورت آدی کو دیکھا ہوان کے لیے بال سے تم نے سب سے خوبصورت اور تم نے گندی رنگ کے سب سے خوبصورت آدی کو دیکھا ہوان کے لیے بال سے تم نے سب سے خوبصورت بال جو بھی دیکھیں ہوں (وہ ویسے ہی سے ) انہوں نے ان بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی اور اس میں سے پانی کے قطرے بیک رہے سے وہ دوآ دمیوں (راوی کو شک ہے شاید بیالفاظ ہیں) دوآ دمیوں کے کندھوں پر ٹیک لگا کر بیت اللہ کا طواف کررہے سے میں نے دریافت کیا ہیکون صاحب ہیں' تو لوگوں نے بتایا یہ حضرت عیسیٰ بن مریم ہے پھر میں نے قوالوگوں نے بتایا یہ حضرت کیا ہوئے انگور کی میں نے دریافت کیا ہیکو وہ کے انگور کی طرح تھی۔ میں نے دریافت کیا ہیکو وہ کے انگور کی خصرت کیا ہیکو وہ کے انگور کی میں نے دریافت کیا ہیکو وہ کے انگور کی میں نے دریافت کیا ہیکو وہ کے انگور کی میں نے دریافت کیا ہیکو وہ کے انگور کی خوال ہے۔''

ذِكُرُ تَشْبِيْهِ الْمُصْطَفِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ بِعُرُوةَ بْنِ مَسْعُودٍ

نبي اكرم مَنَا لَيْنَا كاحضرت عيسى بن مريم مَالِيَّا الرحم وه ابن مسعود ي تثبيه دين كالذكره

6232 - (سند صديث): آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنِى اللَّيثُ، عَنُ اَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث) عُرِضَ عَلَى الْانبِياءُ، فَإِذَا مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ صَرُبٌ مِّنَ الرِّجَالِ كَانَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوء ةَ، وَرَايَتُ عِيْسَى ابْنَ مَسْعُودٍ، وَرَايَتُ ابْرَاهِيْمَ وَرَايَتُ عِيْسَى ابْنَ مَسْعُودٍ، وَرَايَتُ ابْرَاهِيْمَ فَرَايَّتُ عَيْسَى ابْنَ مَسْعُودٍ، وَرَايَتُ ابْرَاهِيْمَ فَرَايَّتُ عِيْسَى ابْنَ مَسْعُودٍ، وَرَايَتُ ابْرَاهِيْمَ فَرَايَتُ عِيْسَى ابْنَ اللَّهِ مَسْعُودٍ، وَرَايَتُ ابْرَاهِيْمَ فَرَايَتُ عِبْرِيلَ فَإِذَا اقْرَبُ النَّاسِ وَاشْبَهُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا فَرَايُتُ النَّاسِ وَاشْبَهُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا فَرَايُتُ اللَّاسِ وَاشْبَهُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا فَرَايُتُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللللْمُ ال

الله عفرت جابر وللفيَّة و بن اكرم مَاليَّتِهم كالدفر مان نقل كرت بين:

''میرے سامنے انبیاء کو پیش کیا گیا' تو حضرت موسی علیقیا ایش خص تھے جیسے ان کاتعلق شنود ہ قبیلے ہے ہو پھر میں نے حضرت علی بن مریم علیقیا کو دیکھا' تو وہ عروہ بن مسعود کی شکل ہے مشابہت رکھتے تھے پھر میں نے حضرت ابراہیم کو دیکھا' تو وہ تمہارے آقا کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے۔ (راوی کہتے ہیں: نبی اکرم مَنَّ الْتِیْمَ کی مراد آپ کی اپنی ذات تھی ) میں نے جبرائیل کو دیکھا' تو ان کی شکل صورت' وحیہ' جیسی تھی۔

6233 - (سندحديث) أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ مُوْسَىٰ بُنِ مُجَاشِع، حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا اَبَانُ

6232- إسناده صحيح، يزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد، ثقة روى له أصحاب السُّنن، ومن فوقه من رجال الشيخين غير أبى الزبير فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد3/334، ومسلم (167) في الإيمان: باب الإسراء بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، والترمذى (3649) في الممناقب: باب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي "الشمائل" (12) ، وابن منده في "الإيمان" (729) من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.

بُنُ يَنِيلَدَ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى كَثِيْرٍ، آنَّ زَيْدًا، حَدَّثَهُ، آنَّ آبَا سَلَّامٍ حَدَّثَهُ، آنَّ الْحَارِتَ الْاَشْعَرِيَّ حَدَّثَهُ الْآ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث) إنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا اَمَرَ يَحْيَى بُنَ زَكَرِيًّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ يَّعُمَلُ بِهِنَّ، وَيَامُرُ بَنِي إِسْرَائِيْلِ أَنْ يَتْعُمَلُوا بِهِنَّ، وَإِنَّ عِيْسَى قَالَ لَهُ: إِنَّ اللَّهَ قَدُ آمَرَكَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ تَعْمَلُ بِهِنَّ وَتَأْمُرُ بَنِي اِسْرَائِيْلَ آنُ يَّعُمَ لُوا بِهِنَّ، فَإِمَّا أَنْ تَأْمُوهُمْ، وَإِمَّا أَنْ آمُوهُمْ، قَالَ: فَجَمَعَ النَّاسَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ حَتَّى امْتَلَاتُ وَجَلَسُوا عَـلنى الشَّـرُفَاتِ فَوَعَظَهُمْ، وَقَالَ: إنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا آمَرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ آعُمَلُ بِهِنَّ وَآمُرُكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِ نَّ: اَوَّلُهُ نَّ اَنْ تَعْبُدُوُا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا، وَمَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبُدًا بِخَالِصِ مَالِهِ بِذَهَبِ اَوْ وَرَقٍ، وَقَالَ لَـهُ: هٰـٰذِهِ دَارِى، وَهٰـٰذَا عَـمَلِي فَجَعَلَ الْعَبْدُ يَعْمَلُ وَيُؤَدِّي اللي غَيْرِ سَيِّدِهِ، فَأَيُّكُمْ يَسُرُّهُ أَنْ يَكُونَ عَبُدُهُ هَكَذَا، وَإِنَّ اللَّهَ حَلَقَكُمُ وَرَزَقَكُمْ، فَاعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَآمُوكُمْ بِالصَّلَاةِ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَسُلَتَفِتُوا فَإِنَّ الْعَبُدَ إِذَا لَمْ يَلْتَفِتِ اسْتَقْبَلَهُ جَلَّ وَعَلا بِوَجُهِهِ، وَآمُرُكُمْ بِالصِّيَامِ وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَٰلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ مَهَهُ صُرَّةٌ فِيهَا مِسُكٌ، وَعِنْدَهُ عِصَابَةٌ يَسُرُّهُ أَنْ يَجِدُوا رِيحَهَا، فَإِنَّ الصِّيَامَ عِدْدَ اللهِ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسُكِ، وَآمُسُ كُمْ بِالصَّدَقَةِ، وَإِنَّ مَثَلَ ذَٰلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ آسَرَهُ الْعَدُو فَٱوْنَقُوا يَدَهُ اللَّى عُنُقِهِ، وَارَادُوا اَنْ يَصُرِّ بُوا عُنُقَهُ، فَقَالَ: هَلُ لَكُمْ اَنْ اَفْدِي نَفْسِي فَجَعَلَ يُعْطِيهِمُ الْقَلِيلَ وَالْكَثِيْرَ لِيَفُكَّ نَفْسَهُ مِنْهُمْ، وَآمُرُكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّ مَثَلَ ذٰلِكَ كَـمَشَـلِ رَجُــلٍ طَـلَبَهُ الْعَدُوُّ سِرَاعًا فِي آثَوِهِ، فَاتَىٰ عَلَى حُصَيْنِ، فَٱحْوَزَ نَفْسَهُ فِيْهِ، فَكَذٰلِكَ الْعَبْدُ لَا يُحْرِزُ نَفُسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَنَا آمُرُكُمْ بِحَمْسِ آمَرَنِي اللهُ بِهَا: بِالْجَمَاعَةِ، وَالسَّمْعِ، وَالطَّاعَةِ، وَالْهِجُرَةِ، وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبَقَ الْإِسْكَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يُرَاجِعَ، وَمَنْ دَعَا بِدَعُوى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ ، قَالَ رَجُلٌ: وَإِنَّ صَامَ وَصَلَّى؟ قَالَ: وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، فَادْعُوا بِدَعُوى اللهِ الَّذِئ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عِبَادَ اللَّهِ.

(تُوضَى مصنف): قَالَ آبُو حَاتِمٍ: الْاَمُرُ بِالْجَمَاعَةِ بِلَفُظِ الْعُمُومِ، وَالْمُرَادُ مِنْهُ الْخَاصُ، لِآنَ الْجَمَاعَةَ هِى الْجُمَاعَةَ هَى الْجُمَاعُةَ هَى الْجُمَاعُةَ هَى الْجُمَاعُةَ هَا كَانُوا عَلَيْهِ وَشَذَّ عَنْ مَنْ بَعْدَهُمْ لَمْ يَكُنُ الْجَمَاعَةُ بَعُدَ بِشَاقٌ لِللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ بَعْدَهُمْ كَانَ شَاقًا لِلْجَمَاعَةِ، وَالْجَمَاعَةُ بَعْدَ بِشَاقٌ لِللَّهَ مَا عَلَيْهِ وَالْجَمَاعَةُ بَعْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعِلْمُ، وَلَزِمُوا تَرُكَ الْهُوَى فِيمَا هُمْ فِيْهِ، وَإِنْ قَلْتُ اعْدَادُهُمْ، السَّكَ عَلَيْهُ وَالْعِلْمُ النَّاسِ وَرِعَاعُهُمْ، وَإِنْ كَثُرُوا، وَالْحَارِثُ الْاَشْعَرِيُّ هَذَا: هُوَ آبُو مَالِكٍ الْاَشْعَرِيُّ، السَّمُهُ الْحَارِثُ الْمُعَرِيُّ هَذَا: هُو آبُو مَالِكٍ الْاَشْعَرِيُّ، السَّمُهُ الْحَارِثُ الْاَشْعَرِيُّ هَا اللَّهُ مَنْ سَاكِنِى الشَّامِ وَرِعَاعُهُمْ، وَإِنْ كَثُرُوا، وَالْحَارِثُ الْاَشْعَرِيُّ هَذَا: هُو آبُو مَالِكٍ الْاَشْعَرِيُّ، السَّمُهُ الْحَارِثُ الْمُعَلِيْ مَنْ سَاكِنِى الشَّامِ

عضرت حارث اشعری ڈاٹٹوئیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُنگٹیئی نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی نے حضرت کی بن زکریا کو پانچ با توں کا حکم دیا کہ وہ ان پڑمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی اس بات کی ہدایت کریں کہ وہ لوگ ان پڑمل کریں حضرت عیسیٰ نے

ان ہے کہااللہ تعالی نے آپ کو پانچ ہاتوں کا تھم دیا ہے۔ آپ ان پڑمل کریں۔ بنی اسرائیل کو بھی ہدایت کریں کہ وہ ان پڑمل کریں' یا' تو آپ بنی اسرائیل کوان کا تھم دیدیں' یا پھر میں تھم دیدیتا ہوں۔

نبی اکرم مَنَا اللَّهُ اللَّهِ بین: انہوں نے لوگوں کو بیت المقدس میں جمع کیا میاں تک کددہ بھر گیا اورلوگ اس کے بالا خانوں میں بھی بیٹھ گئے ۔انہوں نے ان لوگوں کو وعظ کرنا شروع کیا اور بیکہا بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچے ہاتوں کا حکم دیا ہے کہ میں ان پر عمل کروں اور تم لوگوں کو بھی اس بات کی ہدایت کروں کہتم ان پڑمل کرو۔ ان میں سے پہلی بات سے ہے کہتم اللہ تعالیٰ کی عبادت كروں اوركسي كواس كاشريك نديھ ہراؤ۔اس كى مثال ايسے خص كى طرح ہے جو خاص اپنے مال ميں سے سونے يا جاندى كے عوض ميں کوئی غلام خریدتا ہےاوراہے بیکہتا ہے کہ بیمیرا گھرہے بیمیرا کام ہے کیکن وہ غلام کام کر کے اپنا آقا کی بجائے کسی اور کے حوالے کر دیتا ہے تو تم میں سے کون شخص اس بات کو پیند کرے گا کہ اس کا غلام اس طرح کا ہو بے شک اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو پیدا کیا ہے۔اس نے تمہیں رزق عطا کیا ہے تم اس کی عبادت کر واور کسی کواس کا شریک نکھ ہراؤ میں تمہیں نماز پڑھنے کی بھی ہدایت کرتا ہوں جبتم نماز پڑھو تو ادھراُدھرتو جہ نہ کرو کیونکہ بندہ جب (نماز پڑھر ہا ہوتا ہے )اوروہ ادھرادھرتو جنہیں کرتا' تو اس کا پروردگاراس کے سامنے ہوتا ہے اور میں تنہیں روز ہ رکھنے کا حکم دیتا ہوں۔اس کی مثال ایسے خص کی مانند ہے'جس کے پاس ایک ایسی خیلی ہو' جس میں مشک موجود ہواوراس کے پاس کچھلوگ موجود ہوں جنہیں ہے بات پسند ہو کہوہ اس خوشبوکو حاصل کریں تو روزہ اللہ تعالی ی بارگاہ میں مشک کی خوشبو سے زیادہ یا کیزہ ہے۔ میں تہہیں صدقہ کرنے کا حکم کرتا ہوں۔اس کی مثال ایسے مخص کی مانند ہے جسے و من قید کر لیتے ہیں اور اس کے ہاتھ اس کی گردن پر باندھ دیتے ہیں۔ وہ اس کی گردن اڑانے کا ارادہ کرتے ہیں وہ مخص سے کہتا ہے کیا میں تنہیں اپنی ذات کا فدیددے دوں تو وہ انہیں تھوڑ ااور زیادہ (فدیددینے کی پیشکش) کرتا ہے تا کہ ان لوگوں سے اپنے آپ کو چیزالے میں تمہیں اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ اس کی مثال ایسے خص کی مانند ہے جس کے پیچھے دیمن تیز رفتاری سے لگا ہوا ہوا در پھروہ مخص ایک قلعہ کے پاس آ جائے اور اپنے آپ کواس میں داخل کر کے محفوظ کر لے۔ای طرح بندہ اپنے آپ کو شیطان سے صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے ہی محفوظ کرسکتا ہے۔

الله کے رسول نے ارشاد فرمایا: میں تمہیں پانچ باتوں کے ذکر کا تھم دیتا ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے مجھے تھم دیا ہے کہ مسلمانوں کی (جماعت کے ساتھ رہنا) عالم وقت کی اطاعت وفر مانبرداری کرنا ججرت کرنا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا جو خص (مسلمانوں کی) جماعت سے ایک بالشت الگ ہوتا ہے وہ اپنی گردن سے اسلام کا پیدا تاردیتا ہے۔ اس وقت تک جب تک وہ واپس نہیں آجا تا اور جو شخص زمانہ جا بلیت کا سادعویٰ کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ ایک شخص نے عرض کی: اگر چدوہ روزہ رکھتا ہونماز پڑھتا ہو نہ کی اللہ تعالیٰ کے متعین کردہ نام پڑھتا ہو۔ بی اکرم مَا اللہ تعالیٰ کے متعین کردہ نام کے ذریعے بلاؤاس نے تہمیں مسلمان اور مومن کا نام دیا ہے اب اللہ کے بندو!۔

(امام ابن حبان مُنظِينًا فرماتے ہیں:) جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم الفاظ کے عموم کے ذریعے ہے کیکن اس کے ذریعے خاص مفہوم مراد ہے کیونکہ جماعت سے مراد نبی اکرم مُلاَثِيَّا کے اصحاب کامتفق ہونا ہے تو جو محض اس چیز کولازم پکڑے جس پر صحاب

کرام بی گفتی کا انقاق تھا اور ان کے بعد آنے والے لوگوں سے مختلف رائے اختیار کرے وہ جماعت سے علیحدہ ہونے والایا اس کو ترک کرنے والا شارنہیں ہوگا' کیکن جو شخص صحابہ کی جماعت سے علیحدہ ہوجائے اور ان کے بعد بیں آنے والوں میں ہے کسی کی پیروی کرے وہ جماعت محتلف قتم کے لوگ ہیں جن میں دین عقل پیروی کرے وہ جماعت محتلف قتم کے لوگ ہیں جن میں دین عقل اور علم کا اتفاق ہوا اور ان لوگوں نے خواہش نفس کی پیروی کوترک کیا۔ اگر چہان کی تعداد بہت تھوڑی تی ہے۔ اس سے مرادعا م اور فضول لوگ نہیں ہیں اگر چہان کی تعداد زیادہ ہے۔

حارث اشعرى نامى راوى حفرت الومالك اشعرى النافي الكانام حارث بن مالك به اوريد الممين رائش پذير تھے۔ فِ كُو الْبَيَانِ بِمَانَ اَوْ لَا دَ آدَمَ يَمَسُّهُمُ الشَّيْطَانُ عِنْدَ وِ لَا ذَتِهِمُ اِلَّا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ صَلَوَاتُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ تمام اولا وآ دم کی پیدائش کے وقت شیطان انہیں چھوتا ہے ۔ البتہ حضرت عیسیٰ بن مریم طیالیا کا معاملہ مختلف ہے ( یعنی ان کی پیدائش کے وقت شیطان نے انہیں چھوانہیں تھا )

6234 - (سندصديث): آخبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، حَدَّثِنَى ابْنُ وَهُبٍ، اللهُ عَلَيْهِ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى، قَالَ:

(متن صديث): كُلُّ بَنِي آدَمَ يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا عِيْسَى عَلَيْهِمَا السَّكَامُ السَّرَ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الل

''اولا دآ دم میں ہے جس (نیچکو) اس کی والدہ جہنم دیتی ہے تو شیطان اسے مس کرتا ہے۔ صرف سیّدہ مریم ڈھھٹی اور ان کے صاحب زُادے حضرت عیسیٰ عَالِیَا کامعا ملہ مختلف ہے۔''

6233 - إسنساده صحيح رجاله ثقات. أبو سلام الحبشى: اسمه ممطور. وأخرجه أبو يعلى (1571) ، والحاكم 1/118 و (1626) ، والحاكم 1/118 و (1626) ، والترمذى (2863) و الآجرى فى "الشريعة" ص 8 من طريق هدبة بن خالد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (1161) و (1162) ، والترمذى (2863) و (2864) فى الأمثال: باب ما جاء فى مثل الصلاة والصيام والصدقة، وابن خزيمة (1895) ، والطبرانى (3428) من طريق أبان بن ينزيد، به. وأخرجه أحمد 1/30 و 202، والطبرانى (3427) ، والمحاكم 118-1/17 و 118، وابن الأثير فى "أسد الغابة" من طرق عن يحيى بن أبى كثير، به. وأخرجه ابن خزيمة (930) ، والطبرانى (3430) ، والمزى فى "تهذيب الكمال" 5/217-219 من طريقين عن أبى توبة الربيع بن نافع، حدثنا معاوية بن سلام، عن زيد بن سلام، به.

6234- إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو يونس: اسمه سليم بن جبير. وأخرجه مسلم (2366) (147) في الفضائل: باب فضل عيسى - صلى الله عليه وسلم -، والطبرى في "جامع البيان" (6889) من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبرى (6890) عن يونس به . وأخرجه الحميدى (1042) ، والبخارى الطبرى (6890) عن يونس به . وأخرجه الحميدى (6891) ، والبخارى (6898) في بدء البخلق: باب صفة إبليس وجنوده، والطبرى (6884) و (6885) و (6898) و (6898) و (6897) و (6898) و رأولاه) ، والبغوى في "معالم التنزيل" 1/295 من طرق عن أبي هريرة بنحوه. وانظر ما بعده.

## ذِكُرُ عَلَامَةِ مَسِّ الشَّيْطَانِ الْمَوْلُودَ عِنْدَ وِلَادَتِهِ

# بیچکی پیدائش کے وقت شیطان کے اسے چھونے کی علامت کا تذکرہ

6235 - (سند صديث): آخبر آنا الفَضل بُنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرُهَدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ رِيَادٍ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ الزُّهُرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): مَا مِنُ مَوْلُوْدٍ يُولَدُ إِلَّا يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا إِلَّا مَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ وَابْنَهَا، اِنُ شِنْتُمُ اقُرَءُ وُا: (إِنِّى أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ) (آل عمران: 36)

ارشادفرمایا: عضرت ابو ہریرہ والنظاروایت کرتے ہیں نبی اگرم ملا اللہ استار استاد فرمایا:

"جوبھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اے مس کرتا ہے جس کی وجہ ہے وہ بلند آواز میں روتا ہے صرف عمران کی صاحب زادی بی بی مریم اوران کے صاحب زادے (حضرت عیسلی عَالِيَلا) کے ساتھ الیانہیں ہوااگرتم چاہو توبی آیت تلاوت کرلو۔ "بے شک میں اے اوراس کی اولا دکومردود شیطان (کے شرہے) تیری پٹاہ میں دیتی ہوں۔"

ذِكُرُ المُدَّةِ الَّتِي بَقِيَتُ فِيهَا أُمَّةُ عِيسلى عَلَى هَدْيِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس علت كا تذكره جس مدت تك حضرت عيلى علينا كى امت ان كى لا كى موكى مدايت برگامزن ربى هى اس علت كا تذكره جس مدت تك حضرت عيلى علينا كى امت ان كى لا كى موكى مدايت برگامزن ربى هى الله عَدْد، و الله عَدْد، عَنْ الله عَدْد، عَدْد الله عَدْد، عَدْد الله عَدْد، عَدْد الله عَدْد الله عَدْد، عَدْد الله عَ

6235- إسناده صحيح على شرط البخارى، رجاله رجال الشيخين غير مسدد بن مسرهد، فمن رجال البخارى . وأخرجه أحمد 2/233-274 و275-274، والبخارى (4548) في تنفسيسر سورية آل عسمران: باب قوله تعالى: (وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم) ، ومسلم (2366) في الفضائل: باب فضل عيسى - صلى الله عليه وسلم -، والطبرى في "جامع البيان" (6891) من طريقين عن معمر، بهذا الإسناد. وأخرجه البخارى (3431) في الأنبياء: باب قول الله تعالى: (واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً ، ومسلم (2366) ، والطبرى (6887) ، والمبوى في "معالم التنزيل" 1/295 من طريقين عن الزهرى به.

6236 إسناده ضعيف، الوضين بن عطاء سَيِّىءُ الحفظ، وباقى رجاله ثقات. أبو همام: هو الوليد بن شجاع السكونى . وقال الحافظ ابن كثير فى "البداية والنهاية "2/17 بعد أن أورد الحديث من طريق أبى يعلى بهذا الإسناد: هذا حديث غريب وفى رفعه نظر، والوضين بن عطاء كان ضعيفاً فى الحديث والله اعلم . وقال ابن أبى حاتم فى "المراسيل" ص 226: سألت أبى عن حديث يرويه نَصْرِ بُنِ عَلْقَمَةَ عَنُ جُبَيْرِ بُنِ نُقَيْرٍ ، عَنُ أَبِى الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَقَدُ قَبَصَ اللَّهُ داود ... " قال أبى: نَصْرِ بُنِ عَلْقَمَةَ عَنْ جُبَيْرٍ بُنِ نُقَيْرٍ مرسل، ونصر بن علقمة لم يدرك جبير بن نفير . وذكره الهيثمى فى "المجمع"192-1/191، وقال: رواه الطبراني ورجاله موثقون!

(متن صديث): لَقَدْ قَبَضَ اللّٰهُ دَاوُدَ مِنْ بَيْنِ اَصْحَابِهِ، فَمَا فُتِنُوا وَلَا بَذَّلُوا، وَلَقُدْ مَكَثَ اَصْحَابُ الْمَسِيحِ عَلَى سُنِيَّهِ وَهَدِيهِ مِائتَى سَنَةٍ

🕏 🕲 حضرت الودرداء والتنزروايت كرتے ميں نبى اكرم ملكية كم فيار شادفر مايا:

''الله تعالیٰ نے حضرت داؤد عَلیْهِ کے ساتھیوں کے درمیان ان کی روح کوبض کرلیا' تو وہ آزمائش میں مبتلانہیں ہوئے اور انہوں نے ( دین کے احکام میں ) تبدیلی نہیں کی حضرت عیسیٰ عَلیْهِ کے ساتھی دوسوسال تک ان کی سنت اور ہدایت پرکار ہندر ہے۔''

> ذِكُوُ الزَّجْوِ عَنِ التَّخْييرِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَى سَبِيلِ الْمُفَاخَوَةِ اس بات كى ممانعت كا تذكره كه انبياء ميں سے باہمى مقابلے كے طور پر كى ايك كودوسرے سے بہتر قرار دیا جائے

6237 - (سندهديث) : اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيِّ بُنِ الْمُثنَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ عَمْرِو بُنِ يَحْيَى، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ اَبِي سَعِيْدِ الْحُدُرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (مَثن مديث) ذَلَا تُحَيِّرُوا بَيْنَ الْاَنْسِيَاءِ

🖼 🤡 حضرت ابوسعید خدری زانشنان نبی اکرم مَالَّیْنَ کاریفرمان قل کرتے ہیں:

''انبیاءکے درمیان کسی ایک کودوسرے سے بہتر قرار نہ دو۔''

ذِكُو الْحَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَلَا الزَّجُو زَجُو نَدُبٍ لَا حَتَمٍ الروايت كا تذكره جوال بات پردلالت كرتى ہے: يمانعت استجاب كے طور پر ہے لازمی طور پرنہیں ہے

6238 - (سندحديث) أخبَرَنَا أَبُو خلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بُنِ

-6237 إسناده صحيح على شرط الشيخين. عمرو بن يحيى: هو المازني. وأخرجه، وباطول منه أحمد 1/3 و 33، وابن أبي شيبة 6237، والبخاري (4638) في التفسيس: باب (ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه)، و (6916) و (6917) في الديات: باب إذا لطم المسلم يهودياً عند الغضب، ومسلم (2374) في الفضائل: باب من فضائل موسى عليه السلام، والطحاوي في "شرح معاني الآثار "4/315 وفي "شرح مشكل لآثار "1/452 وأبو يعلى (1368)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 395 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 11/526، والبخاري (2412) في الخصومات: باب ما يذكر في الإشخاص والمحصومة بين المسلمين واليهود، وأبو داود (4668) في السنة: باب في التخيير بين الأنبياء عليهم السلام، والطبراني في "الأوسط" (262) من طرق عن عمرو بن يحيى به.

19

اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يُحَدِّثُ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صديث) لا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولُ: أَنَا خَيْرٌ مِّنْ يُونُسَ بُنِ مَتَى

🟵 🟵 حضرت ابو ہریرہ رہالنیو 'نبی اکرم مَلَا ﷺ کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں:

" كسى بھى بندے كے لئے يہ كہنا مناسب بيس ب كه ميں حضرت يونس بن متى عليكا سے بہتر ہوں۔"

ذِكُرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ آجُلِهَا زُجِرَ عَنْ هَٰذَا الْفِعُلِ

اس علت کا تذکرہ جس کی وجہ سے اس فعل سے منع کیا گیاہے

6239 - (سند صديث): آخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ، قَالَ: الْحُبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ، قَالَ: قَالَ: وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

رَمْتُن صَدَيثُ) لَا تُسطُّرُونِي كَسَمَا اَطُرَتِ النَّصَارَى عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا اَنَا عَبُدٌ، فَقُولُوا: عَبُدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ

🟵 🥸 حضرت عمر بن خطاب فَالتَّخَاروايت كرتے بين نبي اكرم مَالَيْظِ في ارشاد فرمايا:

"" تم مجھے یوں نہ بڑھادینا جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علینیا کو بڑھادیا تھا، میں بندہ ہوں تو تم یہ کہو (حضرت محد منافظیا ) اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔"

ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَاوَّلْنَا خَبَرَ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، بِأَنَّ هَٰذَا الْفِعُلَ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْهُ إِذَا كَانَ ذَٰلِكَ عَلَى التَّفَاخُرِ لَا عَلَى التَّذَايُنِ

6238 إلى المناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد: هو الطيالسي هشام بن عبد الملك. وأخرجه البخاري (3416) في الأنبياء: باب (وإن يونس لمن المرسلين) عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإاسناد. وأخرجه أحمد 2/405، وابن أبي شيبة 11/540، والمنيات و والطيالسي (2531)، والبخاري (4631) في تنفسير سورة الأنعام: باب قوله: (ويونس ولوطاً وكلاً فضّلنا على العالمين)، ومسلم (2376) في الفيضائل: باب في ذكر يونس عليه السلام، وأبو داود (4669) في السنّة: باب: التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وابن منده في "الإيمان" (720)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"4/316، وفي: "شرح مشكل الآثار"446-447، من طرق عن شعبة، به. وأخرجه أحمد 2/359 من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، به . وأخرج البخاري (4604) في من طرق عن شعبة، به. وأخرجه أحمد 2/359 من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، به . وأخرج البخاري (وإن يونس تفسير سورة النساء: باب قوله: (إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح)، و (4805) في تفسير سورة يونس: باب قوله: (وإن يونس لمن المرسلين) من طريقين

6239- إستناده صحيح على شرط البخاري، عبد الرحمن بن إبراهيم من رجال البخاري، ومن فوقه على شرطهما. وقد تقدم الحديث مطولاً برقم (413) و (414).

اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے: ہم نے حضرت ابوسعید خدری رفائق فات کے حوالے سے منقول روایت کی جوتاویل بیان کی ہووہ درست ہاوراس فعل سے منقول روایت کی جوتاویل بیان کی ہووہ درست ہاوراس فعل سے منقول روایت کی جوتاویل بیان کی ہووہ درست ہاوراس فعل سے منقول روایت کی جوتاویل بیان کی ایک فضیلت کے اظہار کے طور پر کیا جائے وین اعتبار سے (کسی ایک کی فضیلت کے اظہار کے طور پر کیا جائے وین اعتبار سے درست منافی از کہ گفتان مقال : حَدَّثَنَا هُدُبَة بُنُ خَالِدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيّ، عَنُ آنسِ بُنِ مَالِكٍ،

(متن صَدَيث): أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا خَيْرَنَا وَابْنَ خَيْرِنَا، وَيَا سَيِّدَنَا وَابْنَ سَيِّدِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا بِقَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتَفِزَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، آنَا عَبُدُ اللهِ وَرَسُولُهُ.

(توضیح مصنف):قَالَ آبُو تحاتِیم: اَصْمَرَ فِیه، لِاَنَّ الْقَائِلَ قَالَ: وَیَا ابْنَ سَیّدِنَا، فَتَفَاحَرَ بِالْابَاءِ الْکُفَّادِ

﴿ تُوضیح مصنف ):قَالَ آبُو تحاتِیم: اَصْمَرَ فِیه، لِاَنَّ الْقَائِلِ قَالَ: وَیَا ابْنَ سَیّدِنَا، فَتَفَاحَرَ بِالْابَاءِ الْکُفَّادِ

﴿ وَصَلَ مَا اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ

(امام ابن حبان بمیشانی فرماتے ہیں:)اس میں بیہ بات پوشیدہ ہے: قائل نے بیکہاتھا:اے ہمارے سردار'تو بید کفارآ باؤاجداد پرفخر کرنے کامفہوم لئے ہوئے تھا۔

ذِكُرُ خَبَرٍ اَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ اَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ اَنَسِ الَّذِی ذَکَرْ نَاهُ اس روایت کا تذکرہ 'جس نے ایک عالم کواس غلط نہی کا شکار کیا' پرروایت حضرت انس شائنٹ کے حوالے سے منقول اس روایت کے برخلاف ہے' جسے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں

6241 - (سندحديث): آخُبَرَنَا عِـمْرَانُ بُـنُ مُـوْسَى السِّخْتِيَانِيُّ، قَالَ: حَلَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَلَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَلَّثَنَا عُفَّانُ، قَالَ: صَعِعْتُ، ابْنَ عَمِّ نَبِيّكُمْ صَلَّى اللَّهُ

6240- إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 6240، و140، و140 و 249، والنسائى فى "عمل اليوم والليلة" (248) و (249) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرج ابن أبى شيبة 11/518، وأحمد 3/178 و 184، ومسلم ( 2369) فى الفضائل: باب من فضائل إبراهيم عليه السلام، وأبو داو د (4672) فى السننة: باب فى التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والترمذي (3349) فى التفسير: باب ومن سورة لم يكن، والطحاوى فى "شرح معانى الآثار "4/316 من طريق المختار بن فلفل عن أنس قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّيِّى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يا خراك إبراهيم عليه السلام"، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ:

(متن حديث) نَمَا يَنْبَغِي لِعَبْدِ أَنْ يَقُولَ أَنَا حَيْرٌ مِّنْ يُونُسَ بْنِ مَتْى نَسَبَهُ إلى أَبِيهِ

ابوالعاليه بيان كرتے ہيں ميں نے بى اكرم عُلَيْتِم كے چازادكو بى اكرم طَلَيْتِم كار فرمان فل كرتے ہوئے سا ہے۔ 
دوكسى بندے كے لئے بيكهنا مناسب نبين ہے كہ ميں حضرت يونس عائيلا سے بہتر ہوں۔''

(راوی کہتے ہیں:) نبی اکرم مَثَالَیْمُ نے ان کی نسبت ان کے والد کی طرف کی تھی۔

ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُصَرَّحِ بِأَنَّ هَاذَا الْقُولَ إِنَّمَا زُجِوَ عَنْهُ مِنْ آجُلِ التَّفَاخُوِ كَمَا ذَكُرُنَا قَبْلُ الروايت كاتذكره جوال بات كى صراحت كرتى ہے: يقول جس سے منع كيا گيا ہے يہ باہمی مقابلے كے حوالے سے ہے جيسا كہ ہم پہلے ذكر كر چكے ہيں

6242 - (سندهديث): آخُبَرَنَا ابْنُ سَلْم، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ اِبْرَاهِيْم، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسُلِم، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسُلِم، قَالَ: حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ:

(متن صديث) إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنُ وَلَدِ اِسْمَاعِيُلَ، وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنُ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى بَنِى هَاشِمٍ مِنْ قُرَيْشٍ، وَاصْطَفَانِى مِنْ بَنِى هَاشِمٍ، فَانَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخُرَ، وَاوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْاَرْضُ، وَاوَّلُ شَافِعِ، وَاوَّلُ مُشَفَّعِ

الشيخ حضرت واثله بن اسقع والنيزروايت كرتے بين نبي اكرم مَلَا يَيْمُ في ارشاد فرمايا:

'' بے شک اللہ تعالی نے حضرت اساعیل علیا کی اولا دمیں سے کنانہ کو منتخب کیا' کنانہ کی اولا دمیں سے قریش کو منتخب کیا قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا۔ بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب کیا' تو میں اولا دآ دم کا سردار ہوں اور یہ بات فخر کے طور پر

6241 إستاده صحيح على شرط الشيخين. عفان: هو ابن مسلم بن عبد الله الباهلي، وأبو العالية: هو رُفيع بنُ مِهران الرياحي. وأخرجه ابنُ أبي شيبة 11/541 عن عفان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/242 و 342، والطيالسي (2650) ، والبخارى (3413) في الأنبياء: باب قول الله تعالى: (وإن يونس لمن المرسلين) ، ومسلم (2377) في الفضائل: باب في ذكر يونس عليه السلام، والطحاوى في "شرح مشكل الآثار "1/446، والطبراني في "الكبير" (12753) من طرق عن شعبة، به. وأخرجه أحمد السلام، والطحاوى عن عفان، حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا على بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس، فذكره، وفيه زيادة. وعلى بن زيد: هو ابن جدعان، ضعيف.

6242- إسناده صحيح على شرط الصحيح. عبد الرحمن بن إبراهيم من رجال البخارى، ومن فوقه من رجال الشيخين غير شدًاد، وهو ابن عبد الله، فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم (2276) في الفضائل: باب فضل نسب النبي - صلى الله عليه وسلم - والترمذي (3606) في المناقب: باب في فضل النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريقين عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وقال الترمذي (3606) في المناقب: باب في فضل النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريقين عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وقال الترمذي (3605) ، والطبراني في "الكبير" 22/161 من طرق عن الأوزاعي، به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وانظر الحديث الآتي برقم: (6333) و (6475).

نہیں کہدر ہابلکہ (قیامت کے دن)سب سے پہلے میرے لئے زمین کوش کیا جائے گا اور میںسب سے پہلے شفاعت کروں گا اورسب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔'

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاللَّهُ مَا صُدِّقَ مِنَ الْآنْبِيَاءِ آحَدٌ مَا صُدِّقَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کسی بھی نبی کی اتنی تصدیق کی گئ جتنی تصدیق نبی اکرم مُناتیکم کی گئی

6243 - (سند صديث) اَخْبَرَنَا اَبُو خَلِيفَة، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةً، عَنْ زَائِدَةً، عَنْ زَائِدَةً، عَنْ زَائِدَةً، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ اَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) مَا صُدِقَ نَبِيٌّ مَا صُدِقَتُ، إنَّ مِنَ الْآنبِياءِ مَنْ لَمْ يُصَدِّفُهُ مِنْ اُمَّتِهِ إلَّا رَجُلٌ وَّاحِدٌ

🟵 🤂 حضرت انس بن ما لک والتفوز وایت کرتے ہیں' نبی اکرم مَا تَقِیمَ نے ارشاد فر مایا:

"كى بھى نى كى اتى تقىدىق نېيىلى كى گى جىنى مىرى تقىدىق كى گئى- كىھانىيا ، تواپىيے تھے كەن كى اُمت بىس سے صرف ايك شخص نے ان كى تقىدىق كى ـ "

# ذِكُرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي سُرَّ فِيْهِ جُمْلَةٌ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ بِالْحِجَازِ اس جَلَه كا تذكره جو حجاز ميس ہے اور جہاں كئ انبياء نے آرام كيا

6244 - (سند صديث): آخُبَرَنَا الْسُحُسَيْسُ بُسُ اِذْ رِيسَ الْانْصَارِيُّ، آخُبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ اَبِى بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عِمْرَانَ الْاَنْصَارِيِّ، عَنْ اَبِيْهِ، اَنَّهُ قَالَ:

(متن صديث) عَدَلَ إِلَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَآنَا نَازِلْ تَحْتَ سَرْحَةٍ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، فَقَالَ: مَا ٱنْزَلَكَ تَحْتَ

6243 - إسناده صحيح على شرط الصحيح. على ابن المدينى من رجال البخارى، حسين بن على: هو ابن الوليد الجعفى، وزائدة: هو ابن قدامة، والمحتار بنُ فُلفُل، روى له مسلم، ووثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم والعجلى والنسائى والمصنف وغيرهم؛ وقول المصنف عنه فى "الثقات"5/429: "يخطىء كثيراً "لم يُتابعه عليه أحد، وكيف يصفه بكثرة الخطأ ثم يخرج حديثه فى "صحيحه"؟! وأخرجه ابن أبى شيبة 11/436، ومسلم (196) (332) فى الإيمان: باب قول النبى - صلى الله عليه وسلم -: "أنا أول الناس يشفع فى الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعاً "، وأبو عوانة1109، وابن منده فى "الإيمان" (887) ، وابن خزيمة فى "التوحيد" صحيح من طرق عن حسين بن على، بهذا الإسناد. وزاد بعضهم فى أول الحديث: "أنا أول شفيع فى الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعاً به والقامة."

6244 إسناده ضعيف. مسحمد بن عمران الأنصارى لم يوثقه غير المؤلف 7/385 وقال: هو محمد بن عمران بن عبد الله الأنصارى، وذكره البخارى 1/202، وابن أبى حاتم 8/40 ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلاً، وأبوه عمران لا يُعرف، وقال أبو عُمر ابن عبد البر فى " التمهيد "13/64: لا أعرف محمد بن عمران هذا إلَّا بهذا الحديث، وإن لم يكن أبوه عمران بن حبّان الأنصارى، أو عسران بن سوادة، فلا أدرى من هو، وحديثه هذا مدنى، وحسبك بذكر مالك له فى كتابه. والحديث فى "الموطأ"1/424 فى الحج: باب حامع الحج. ومن طريق مالك أخرجه النسائى249-5/248 فى الحج: باب ما ذكر فى منى، والبيهقى5/139،

هَـنِهِ السَّـرُحَةِ؟ فَقُلْتُ: اَرَدُتُ ظِلَّهَا، فَقَالَ: هَلْ غَيْرُ ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ: لَا، مَا اَنْزَلَنِى غَيْرُ ذَلِكَ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كُنْتَ بَيْنَ الْاَحْشَبَيْنِ مِنْ مِنَّى، وَنَفَخَ بِيَدِهِ نَحُوَ الْمَشُرِقِ، فَإِنَّ هُنَاكَ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ السُّرَرُ بِهِ شَجَرَةٌ سُرَّ تَحْتَهَا سَبْعُونَ نَبِيًّا

''جبتم منی کے دو پہاڑوں کے درمیان ہو تو نبی اکرم طالیق نے اپنے دست مبارک کے ذریعے مشرق کی طرف اشارہ کرکے فرمایا: وہاں ایک وادی ہے جس کا نام''سر''رہے۔وہاں ایک درخت ہے جس کے ینچستر 1701 انبیاء نے پڑاؤ کیا۔''

# ذِكُرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ آجُلِهِ هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا مِنَ الْأُمَمِ

اسسب کا تذکرہ جس کی وجہ سے ہم سے پہلے کی امتیں ہلاکت کاشکار ہوئیں

6245 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْاَزْدِيُّ، حَدُّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، اَخْبَرَنَا الْفَصْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْاَزْدِيُّ، حَدُّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، اَخْبَرَنَا الْفَصْلُ بُنُ مُوسِلِمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و، حَدَّثَنَا اَبُو سَلَمَةَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ:
قَالَ:

(متن صديث) إِنَّمَا هَلَكَ مَنُ كَانَ قَبُلَكُمْ بِكُثْرَةِ سُؤَالِهِمْ، وَاخْتِلافِهِمْ عَلَى ٱنْبِيَائِهِمْ، لَا تَسْأَلُونِى عَنُ شَيْءٍ إِلَّا أُحَدِّثُكُمْ بِهُ ، فَقَامَ عَبُدُ اللهِ بُنُ حُذَافَةَ بُنِ قَيْسٍ السَّهُمِيُّ، فَقَالَ: مَنُ آبِيْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: اَبُوكَ حُذَافَةُ ، فَرَجَعَ اللّٰي اُثِيهِ فَقَالَتُ لَهُ أُمُّهُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى الّذِي صَنَعْتَ؟ إِنَّا كُنَّا اَهُلَ جَاهِلِيَّةٍ وَّاعُمَالٍ قَبِيحَةٍ، فَقَالَ: مَا كُنتُ لِادَ عَ حَتَّى اَعُرِفَ مَنْ كَانَ آبِي مِنَ النَّاسِ، قَالَ: وَكَانَ فِيْهِ دُعَابَةٌ

🚭 🕄 حضرت ابو ہررہ واللفظ نبی اکرم منطقط کا بیفر مان فقل کرتے ہیں:

'' تم سے پہلے کے لوگ اپنے انبیاء سے بکٹر ت (غیر ضروری) سوالات کرنے اور اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاکت کا شکار ہوئے' تو تم مجھ سے جس بھی چیز کے بارے میں دریافت کرو گے میں تمہیں اس کے بارے میں بتا دوں گا۔

6245- إسناده حسن. محمد بن عمرو -وهو ابنُ عَلقمه الليثيّ- حسن المحديث، وباقى رجاله ثقات على شرط الشيخين. واخرجه أحمد 2/503 حدثنا يزيد، أخبرنا محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وانظر حديث أبى هريرة المتقدم برقم (18) و (19) و (20) و حديث أنس المتقدم برقم (106).

رادی کہتے ہیں: ان کے مزاح میں نداق کاعضر پایا جاتا تھا۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ هُمُ الَّذِيْنَ ضَلُّوا وَغَضِبَ عَلَيْهِمُ، نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْهُمَا

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ اہل کتاب وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے

ان برغضب كيا جم ان دونول قتم كيلوگول سے الله كى بناہ ما تكتے ہيں

6246 - (سند صديث) الحُبرَنَا مُسَحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ حَنْبَلِ، قَالَ: صَدِعْتُ مِسَاكَ بُنَ حَرُبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّادَ بُنَ حُبيْشٍ، كَالَ: سَمِعْتُ عَبَّادَ بُنَ حُبيْشٍ، يُحَدِّتُ عَنْ عَدِيّ بُنِ حَاتِمٍ،

(متن صديت) : إَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمُ: الْيَهُودُ، وَالضَّالُّونَ: النَّصَارَى

🟵 🥸 حضرت عدى بن حاتم والنيون نبي اكرم مَلَ النيوم النقل كرتے بين

"جن لوگوں پرغضب کیا گیاان سے مرادیہودی ہیں اور گنراہ لوگوں سے مرادعیسائی ہیں۔"

#### ذِكُرُ افْتِرَاقِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فِرَقًا مُخْتَلِفَةً

یہود بوں اور عیسائیوں کامختلف فرقوں میں تقسیم ہونے کا تذکرہ

6247 - (سندحديث): آخُبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ سُرَيْحِ النَّقَالُ، آخُبَرَنَا النَّصُرُ بُنُ شُمَيْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو، عَنُ آبِى سَلَمَةَ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَثَن حديث): افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً، وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى اثْنَيْن وَسَبْعِيْنَ

6246 حديث حسن لغيره، عباد بنُ حُبيش وإن لَمْ يُوَثِقَهُ غير المؤلِّف، ولم يَروِ عنه غير سماك بن حرب، قد تابعه الشعبى، ومُرَى بن قطرى عند الطبرى (193) و (209) . وباقى رجاله ثقات رجال الشيخين غير سماك، فمن رجال مسلم. وهو فى "مسند" أحمد 379-378، ومن طريقه أخرجه المزى فى "تهذيب الكمال " فى ترجمة عباد . وأخرجه الترمذى ( 2954) فى التفسير: باب ومن سورة الفاتحة، والطبرى (194) عن محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد . وسيرد عند المصنف بأطول مما هنا برقم (7206) .

فِرُقَةً، وَتَفْتَرِقُ اُمَّتِيْ عَلَى ثَلَاثٍ وَّسَبْعِيْنَ فِرُقَةً

🟵 🟵 حفرت ابو ہریرہ تا ایشاروایت کرتے ہیں نبی اکرم مالی کے ارشادفر مایا:

" بہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے۔عیسائی 12 فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے میری اُمت 13 فرقوں میں تقسیم ہو "کی:

ذِكُو الْإِخْبَارِ عَنِ السَّبَ ِ الَّذِي مِنْ اَجْلِهِ سَفَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ دِمَاء هُمْ وَقَطَعُوْا اَرْحَامَهُمُ اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ جواس سبب کے بارے میں ہے جس کی وجہ سے بنی اسرائیل نے

ایک دوسرے کا خون بہایا تھا اور رشتہ داری کے حقوق کو پا مال کیا تھا

6248 - (سندحديث):اَخْبَرَنَا اَبُـوْ يَعْلَى، حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بُنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً، يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

رمتن مديث) إِيَّاكُمْ وَالظَّلْمَ، فَإِنَّ الظَّلْمَ هُوَ الظُّلْمَاتُ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ فَإِنَّ اللَّهَ اللهِ عَنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ فَإِنَّ الشَّعَ فَلْ دَعَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَسَفَكُوا دِمَاءَهُمُ، وَقَطَعُوا لَا يُحْدُبُ الْفَاحِشَ وَالْمُتَفَجِّشَ، وَإِيَّاكُمْ وَالشَّعَ فَإِنَّ الشَّعَ قَلْ دَعَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَسَفَكُوا دِمَاءَهُمُ، وَقَطَعُوا أَرْحَامَهُمْ، وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ

ﷺ حضرت ابو ہریرہ (ڈاٹٹئز بیان کرتے ہیں: ہم تک نبی اکرم سُلٹیٹ کا یفر مان پہنچاہے: دو ظلم ہے بچو کیونکہ ظلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن تاریکیوں کی شکل میں ہوگا اور بدزبانی سے بچو کیونکہ اللہ تعالیٰ بدزبانی اور فحش گفتگوکرنے والے کو پسند نہیں کرتا اور بخل ہے بچو کیونکہ بخل نے تم سے پہلے لوگوں کواس بات پرمجبور

کیاانہوں نے ایک دوسرے کاخون بہایااوررشتہ داری کے حقوق کو پامال کیااور حرام قرار دی گئی چیزوں کو طلال قرار دیا''۔

6247 حديث حسن. الحارث بن سريج النقال سيأتي الكلام عليه في الحديث رقم (7140) وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير محمد بن عمرو، وهو ابن علقمه الليثي، فقد روى له البخارى مقروناً ومسلم متابعة، وهو صدوق. والحديث في "مسند أبي يعلى " برقم (5910) . وأخرجه أحمد 2/332، وأبو داود (4596) في السنّة: باب شرح السنّة، وابن ماجه (3991) في الفتن: باب افتراق الأمم، وأبو يعلى (5978) و (6117) من طرق عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وانظر الحديث التي برقم (6731).

6248 إسناده حسن، رجاله رجال الشيخين غير محمد بن عجلان، فقد روى له مسلم متابعة، وهو صدوق . سفيان: هو ابن عبينة، وسعيد: هو ابن أبي سعيد المقبرى. وأخرجه الحاكم 1/12 من طريقين عن محمد بن عجلان، بهذا الإسناد . وأخرجه البخارى في "الأدب المفرد" (487) عن مسدد، حدثنا يحيى، عن ابن عجلان، عن سعيد، عن أبيه عن أبي هريرة . وأخرجه البيهقي في "الآداب" (108) من طبويق الربيع بن سليمان عن عبد الله بن وهب، عن سليمان بن بلال، عن ثور، عن سعيد المقبرى، عن أبي هريرة . وأخرجه أحمد هريرة . وأخرجه البخارى في "الأدب المفرد" (470) من طريق أبني رافع، عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة . وأخرجه أحمد هريرة . يعيى بن سعيد، عن عُبيد الله، عن سعيد، عن عُبيد الله، عن سعيد، عن أبي هريرة .

## ذِكْرُ الْبَيَانَ بِأَنَّ بَنِي اِسْرَائِيلَ كَانَتُ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ

#### اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کرام کیا کرتے تھے

6249 - (سندحديث): آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ السَّلامِ، بِبَيْرُوتَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ سَيْفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا آبِى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُحَادَةَ، عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ، عَنْ آبِى حَازِمٍ، عَدْ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبْدِ الْقَزَّازِ، عَنْ آبِى حَازِمٍ، عَدْ ثَنَا عَبْدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

ُ (مَثْنَ صَدِيثُ) إِنَّ بَنِى اِسْرَائِيلَ كَانَتُ تَسُوسُهُمُ الْاَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا مَاتَ نَبِيٌّ قَامَ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لَيُسَ بَعْدِیُ نَبِیٌّ، قَالُوا: فَ مَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: اَوْفُوا بِبَيْعَةِ الْآوَّلِ قَالُوا: مَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: اَوْفُوا بِبَيْعَةِ الْآوَّلِ قَالُوا: مَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: اَوْفُوا بِبَيْعَةِ الْآوَّلِ فَالُولَ إِنْ مِلْهُمُ قَالَ: اَللَّهُ سَائِلُهُمْ عَنِ الَّذِی لَکُمْ

🟵 🤂 حضرت ابو ہریرہ والتئوروایت کرتے ہیں نبی اکرم مالی تیا نے ارشاد فرمایا:

"بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء کیا کرتے تھے۔ان میں سے جب بھی کسی نبی کا انتقال ہوتا دوسرا نبی آجا تا میر بے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔لوگوں نے دریافت کیا آپ کے بعد کیا ہوگا۔ نبی اکرم سُلُٹُیْلُم نے فر مایا بحکمران ہوں گے اور کثر ت ہے ہوں گے لوگوں نے کہا:یارسول اللہ (سُلُٹِیْلُم )! آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں۔ نبی اکرم شُلُٹِیُلُم نے فر مایا بتم اس کی بیعت پوری کرنا جس سے پہلے بیعت کی مواور تم ان کے حقوق کوادا کردینا اللہ تعالی ان سے تبہارے حقوق کے بارے میں سوال کرے گا ( یعنی حساب لے گا )

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بَنِي اِسْرَائِيلَ كَانُوا يُسَمُّونَ فِي زَمَانِهِم بِٱسْمَاءِ الصَّالِحِينَ قَبْلَهُم

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہا ہے زمانے میں بنی اسرائیل اپنے بچوں کے نام اپنے سے پہلے

#### نیک لوگوں کے ناموں کے مطابق رکھتے تھے

6250 - (سندحديث): آخُبَرَنَا الْـحُسَيْنُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْقَطَّانُ، آخُبَرَنَا نُوحُ بُنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اِدُرِيسَ، عَنُ اَبِيُهِ، عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ وَائِلٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةً، قَالَ:

6249- إسناده صحيح، وقد تقدم تحريجه برقم (4555).

6250 إسناده حسن. نوح بن حبيب: ثقة روى له أبو داو د والنسائي، وعبد الله بن إدريس: هو الأو دى، وهو وأبوه ثقتان من رجال الشيخين، وسماك بن حرب وعلقمة بن وائل من رجال مسلم، وهما صدوقان. وأخرجه أحمد 4/252، ومسلم (2135) في الآداب: باب النهى عن التكنّي بأبي القاسم، والترمذي (3155) في التفسير: باب ومن سورة مريم، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة"8/487، وابن جرير الطبرى في "جامع البيان "78-16/7، والطبراني في "المعجم الكبير "/20 (986)، والبيهقي في "دلائل النبوة "5/392، والبغوى في "معالم التنزيل "194/3 من طرق عن عبد الله بن إدريس، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غويب لا نعوفه إلا من حديث عبد الله بن إدريس. وأخرجه الطبرى 16/78: حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا الحكم بن بشر، قال: حدثنا حميد، قال: حدثنا الحكم بن بشر، قال: حدثنا عمر، عن سماك، به.

(متن صديث): بَعَنينَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ نَجْرَانَ، فَقَالَ لِى اَهُلُ نَجْرَانَ: اَلَسْتُمْ تَقُرَءُ وَنَ هَا بَيْنَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ مُ وَقَدْ عَرَفُتُم مَا بَيْنَ مُولِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ مُولِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالصَّالِحِينَ قَبْلُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالسَّالِعِينَ قَبْلُكُ اللهُ اللهُ

ا کے جھے خران بھیجا اہل نجران نے مجھ سے دریافت کیا: ایک م مٹائیٹی نے مجھے نجران بھیجا اہل نجران نے مجھ سے دریافت کیا: کیاتم لوگ یہ آیت نہیں پڑھتے ہو۔

''اے ہارون کی بہن! تمہاراوالد برا آ دمی نہیں تھا اور نہ ہی تمہاری ماں بری عورت تھی۔''

(اہل نجران نے کہا) آپ تو یہ بات جانے ہیں کہ حضرت موی علیظا اور حضرت عیسی علیظا کے درمیان کتنا طویل عرصہ ہوا ہے

(تو بی بی مریم حضرت ہارون علیظا کی بہن کیسے ہوسکتی ہیں) حضرت مغیرہ بن شعبہ رفائن کہتے ہیں مجھے بہج خہیں آئی کہ میں کیا جواب

دول ۔ میں مدینہ منورہ نبی اکرم منافیظ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے اس بات کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا تو نبی اکرم منافیظ منظم نے فرمایا: کیا تم نے انہیں یہ بات نہیں بتائی۔ وہ لوگ اپنے سے پہلے انبیاء اور نیک لوگوں کے ناموں پر (اپنے بچوں کا نام رکھتے تھے

اس لئے سیدہ مریم ذیائی کا نام بھی ہارون تھا)

ذِكُرُ مَا أُمِرَ بَنُو إِسْرَائِيْلَ بِاسْتَعْمَالِهِ عِنْدَ دُخُولِهِمُ الْآبُوابَ اس بات كاتذكره كه بني اسرائيل كودروازون سے داخل ہونے كوفت

## کس چیز برعمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا

6251 - (سند صديث): اَخُبَرَنَا ابْسُ قُتُيْبَةَ، حَـدَّثَنَا ابْنُ اَبِي السَّرِيّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنُ هَمَّامٍ بْنِ مُنَيِّهٍ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث):قِيسلَ لِبَينِيُ اِسُوَائِيلَ (ادُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُوْلُوا حِطَّةٌ) (القرة: 58) نَـغُفِرُ لَكُمُ خَطَايَاكُمُ فَبَدَّلُوا فَدَخَلُوا الْبَابَ يَزْحَفُونَ عَلَى اَسْتَاهِهِمُ، وَقَالُوا: حَبَّةٌ فِي شَعُرَةٍ

🟵 🤂 حضرت ابو ہریرہ رفائٹیوروایت کرتے ہیں نبی اکرم مَثَالِثَوْم نے ارشاد فرمایا:

#### ''بنی اسرائیل سے کہا گیا:

6251 حديث صحيح، ابن أبى السرى متابع، ومن فوقه على شرط الشيخين، والحديث فى "صحيفة همام" برقم (116). وأخرجه أحمد 2/318، والبخارى (3403) فى الأنبياء: رقم (28)، و (4641) فى تفسير سورة البقرة: باب (وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شنتم رغدا "، ومسلم (3015) فى التفسير، والترمذي ( 2956) فى التفسير: بأب ومن سورة البقرة، والطبرى فى "جامع البيان" (1019)، والبغوى فى "معالم التنزيل" 1/76 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه البخارى (4479) فى تفسير سورة الأعراف: باب قوله (حطة)، من طريق عبد الرحمن بن مهدى، عن ابن المبارك، عن معمر، به.

"تم لوگ دروازے میں تجدے کی حالت میں داخل ہواور لفظ حطة"

ہم تمہاری غلطیاں معاف کردیں گے کیکن انہوں نے تبدیلی کی اور دروازے میں سرین کے بل گھسٹتے ہوئے واخل ہوئے اور انہوں نے بیکہا حبیۃ فی شعدۃ

# ذِكُرُ تَحْرِيمِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا آكُلَ الشُّحُومَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيْلَ

اس بات کا تذکرہ کہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے لیے چربی کھانے کوحرام قرار دیا تھا

6252 - (سند صديث) : آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آحُمَدَ بُنِ مُوْسَى، وَالْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، وَالسِّخْتِيَانِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ:

(مَنْن صديث): قَاتَـلَ اللهُ فَكَانَا يَبِيعُ الْحَمْرَ، اَمَا وَاللهِ لَقَدُ سَمِعَ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حُرِّمَتُ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ اَنْ يَّاكُلُوهَا ثُمَّ بَاعُوْهَا

ﷺ حضرت عمر ولالتفوافر ماتے ہیں: اللہ تعالیٰ فلال شخص کو برباد کرے جوشراب فروخت کرتا ہے اللہ کی فتم! میں نے نبی اکرم شکانیو کا کو میہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے: ان (یہودیوں) پر چر بی کوحرام قرار دیا گیا' تو انہوں نے اسے فروخت کر دیا (اور اس کی قیت کھانے گئے)

# ذِكُرُ لَعُنِ الْمُصْطَفِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَهُودَ بِاسْتِعْمَالِهِمْ هَلَا الْفِعْلَ

نی اکرم مَنَا لَیْنِا کا بہود یوں پرلعنت کرنے کا تذکرہ کہ انہوں نے اس فعل پڑمل کیا

6253 - (سند صديث): آخُبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ٱبُو خَيْثَمَةَ، وَالْقَوَارِيْرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُنْ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

6252- إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين غيرَ عبد الله بن عمر الخطَّابِي، وهو عبد الله بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب في "تاريخه" 10/20، والمرى في "تهذيب الكمال" في ترجمة عبد الله بن عمر الخطابي من طريقين

6253 - إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيشمة: هو زهير بن حرب، والقواريرى: هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة، وسفيان: هو ابن عبيتة. والحديث في "مسند أبي يعلى " (200). وأخرجه الشافعي 2/141، والحميدى ( 13) ، وعبد الرزاق (14854) ، وابن أبي شيبة 6/444، والدارمي 2/115، وأحمد 1/25، والبخارى (2223) في البيوع: باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع، و (3460) في الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل، ومسلم (1582) في المساقاة: باب تحريم بيع الخمر والميتة والمختزير والأصنام، والنسائي 7/177 في الفرع والعتيرة: باب النهى عن الانتفاع بما حرم الله عزّ وجلّ، وابن الجارود (577)، والبيهقي 8/286، والبغوى (2041) من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وانظر الحديث المتقدم برقم (4938).

(متن صديث):بَاعَ سَمُرَةُ حَمْرًا، فَقَالَ عُمَرُ: قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ، اَلَمْ يَعْلَمُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتُ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوْهَا

"الله تعالى يهوديوں برلعنت كرے ان برچر بى حرام قراردى كئى توانهوں نے اسے بھلاكرا سے فروخت كرنا شروع كرديا۔" ذِكُو الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُتَحَدِّثَ عَنْ بَنِنَى اِسُوَ ائِيْلَ وَأَخْبَارِهِمُ

آدمی کے لیے بیر بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ بنی اسرائیل کے حوالے سے

بات بیان کرسکتا ہے اور ان کے واقعات بیان کرسکتا ہے

6254 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بُنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَلَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ بَشَّادٍ الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَلَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ بَشَّادٍ الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَلَّثَنَا وَبُرَاهِيْمُ بُنُ بَشَّادٍ الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَلَّثَنَا وَبُرَاهِيْمُ بُنُ بَشَادٍ الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَلَّثَنَا وَبُرَاهِ مُنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

(متن صديث): اَنَّا السَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَدِّثُوا عَنْ بَنِي اِسُرَائِيْلَ وَلَا حَرَجَ، وَحَدِّثُوا عَنِّى وَكَا بَوُا عَنِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَدِّثُوا عَنِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَدِّثُوا عَنِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَدِّثُوا عَنِّى اللهُ عَلَيْهِ وَحَدِّثُوا عَنِّى اللهُ عَلَيْهِ وَكَا تَكُذِبُوا عَلَيَّ

🟵 🟵 حضرت ابو ہریرہ وٹائٹین نبی اکرم مَالَّیْنِ کا پیفر مان نقل کرتے ہیں:

''بنی اسرائیل کے حوالے سے روایات نقل کردیا کرواس میں کوئی حرج نہیں ہے اور میرے حوالے سے بھی روایات نقل کیا کرو کیا کروالبتہ میری طرف جھوٹی بات منسوب نہ کیا کرو۔''

6255 - (سندُحديث): آخُبَونَا ابْنُ سَلُمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، آخُبَوَنِي عَمْرُو بْنُ

4254 إسناده حسن. ومحمد بن عمرو -وهو ابن علقمة الليثى - روى له البخارى مقروناً وهو صدوق. سفيان: هو ابن عينة. وأخرجه أحمد 2/474 و 502، وأبو داود (3662) في العلم: باب الحديث عن بنى إسرائيل، والطحاوى في "شرح مشكل الآثار" (135) بتحقيقنا من طرق عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. دون قوله: "وحدثوا عنى ... " وأخرج ابن ماجه (34) في المقدمة: باب التغليط في تعمد الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من طريق محمد بن بشر، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من تقوَّل على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار." وأخرجه ابن أبي شيبة 8/761، وأحمد 2/321 من طريقين عن أبي عثمان النهدى، عن أبي هريرة. وأخرجه البخارى (6197) في الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل، ومسلم (3) في المقدمة: باب تغليظ الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، من طريقين عن أبي عوانة، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة وفعه بلفظ: "من كذب علىّ ...."

6255- إسناده صحيح على شرط مسلم. قتادة: هو ابن دعامة السدوسى، وأبو حسَّان: هو مسلم بن عبد الله الأعرج. وأخرجه أبو داود (3663) عن محمد بن المثنى، حدثنا معاذ (هو ابن هشام الدستوائى) ، حدثنى أبى، عن قتادة، بهذا الإسناد، إلَّا أنَّه قال: "ما يقوم إلَّا إلى عُظُم الصلاة." وأحرجه بلفظ أبى داود أحمد 4437 و 444، والطبرانى فى "الكبير"/18 (510) ، والبزار (230) و (230) من طرق عن أبى هلال الراسبى، عن قتادة، عن أبى حسَّان، عن عمران بن حصين.

الْحَارِثِ، عَنُ سَعِيْدِ بُنِ آبِى هِلَالٍ، عَنُ قَتَادَةَ بُنِ دِعَامَةَ، عَنُ آبِى حَسَّانَ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمُوهِ، آنَّهُ قَالَ: (مَتَن صَديث): لَقَدُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُنَا الْيُومَ وَاللَّيْلَةَ عَنُ بَنِي اِسُوَائِيْلَ مَا يَقُومُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُنَا الْيُومَ وَاللَّيْلَةَ عَنُ بَنِي اِسُوَائِيْلَ مَا يَقُومُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُنَا الْيُومَ وَاللَّيْلَةَ عَنُ بَنِي اِسُوائِيْلَ مَا يَقُومُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُنَا الْيُومَ

مَا رَوَاهُ بَصَرِيُّ عَنْ قَتَادَةً

کی حضرت عبداللہ بن عمر و دخالفی بیان کرتے ہیں: (ایک مرتبہ) نبی اکرم مُلَا لَیْنِمُ سارا دن اور رات بھر ہمیں بی اسرائیل کے بارے میں بتاتے رہے۔ آپ اس دوران قضائے حاجت کے لئے تشریف لے گئے۔

بدروایت قاده کے حوالے سے بھری نے قل نہیں کی۔

6256 - (سند صديث): آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ عَلْمَ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): بَلِغُوا عَنِي وَلَوُ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنُ بَنِيُ اِسْرَائِيْلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّا ُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

( تُوضَى مَصنف) قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِى الله عَنْهُ قَوْلُهُ: بَلِغُوا عَتِى وَلَوْ آيَةً اَمُرٌ قَصَدَ بِهِ الصَّحَابَةَ، وَيَدُخُلُ فِى تَبُلِيغِ مَنُ بَعُدَهُم عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِى جُـمُلَةِ هِلْذَا الْحَطَّابِ مَنْ كَانَ بِوَصْفِهِمُ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِى تَبُلِيغِ مَنُ بَعُدَهُم عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُو فَرُضٌ عَلَى الْحَوَيَنَ فَرُضُهُ، وَإِنَّمَا يَلُزَمُ فَرُضِيَّتَهُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُ مَا يَعُلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَ غَيْرِهِ، وَآنَهُ مَتَى امْتَنَعَ عَنْ بَيِّهِ، خَانَ الْمُسْلِمِيْنَ، فَحِينَئِذٍ يَّلْزَمُهُ فَرُضُهُ.

وَفِيْهِ دَلِيلٌ عَنْ اَنَّ السُّنَّةَ يَجُوزُ اَنْ يُّقَالَ لَهَا: الْائُ، إِذْ لَوْ كَانَ الْحَطَّابُ عَلَى الْكِتَابِ نَفْسِهِ دُوْنَ السُّنَنِ لَاسْتَحَالَ لِاشْتِمَالِهِمَا مَعًا عَلَى الْمَعْنَى الْوَاحِدِ.

وَقَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَحَدِّثُوا عَنُ يَنِى اِسْرَائِيْلَ وَلَا حَرَجَ آمُرُ اِبَاحَةٍ لِهِلَا الْفِعُلِ مِنُ غَيْرِ ارْتِكَابِ اِثْمٍ يَّسْتَعْمِلُهُ، يُوِيْدُ بِهِ حَدِّثُوا عَنُ بَنِى اِسْرَائِيْلَ مَا فِى الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ مِنْ غَيْرِ حَرَجٍ يَّلْزَمُكُمْ فِيْهِ.

وَقَوُلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَنُ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا لَهُظَةٌ خُوطِبَ بِهَا الصََّحَابَةُ، وَالْمُوادُ مِنْهُ غَيْرُهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ الْكَذِبُ، وَإِنَّمَا قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا، لِآلُهُ مَلْ بَعُدَهُمُ، فَيَعُوا السُّنَنَ وَيَرُوُوهَا عَلَى سُنَنِهَا حَذَرَ إِيجَابِ النَّارِ لِلْكَاذِبِ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا، لِآنُ يَعْتَبُرَ مَنْ بَعُدَهُمُ، فَيَعُوا السُّنَنَ وَيَرُوُوهَا عَلَى سُنَنِهَا حَذَرَ إِيجَابِ النَّارِ لِلْكَاذِبِ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>6256-</sup> إسناده صحيح على شرط البخارى . الوليد: هو ابن مسلم. وأخرجه أحمد 2/159، وأبو خيثمة في "العلم" (45)، ومن طريقه أبو بكر الخطيب في "تاريخه" 13/157 عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.

😁 😌 حضرت عبدالله بن عمر و طالعنا روايت كرتے ہيں نبي اكرم سُلِيَّا الله عارشا دفر مايا:

''میرے حوالے سے بہلیغ کردوخواہ ایک ہی بات ہو بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی روایات نقل کردیا کرواس میں کوئی گناہ نہیں ہے اور جو مخص جان بو جھ کرمیری طرف جھوٹی بات منسوب کرے وہ جہنم میں اپنے مخصوص ٹھکانے پر پہنچنے کے لئے تیار رے''۔

(امام ابن حبان مُجِينَةُ فرماتے ہیں:) نبی اکرم سُلُونِیَّا کا یہ فرمان: میری طرف ہے بلیغ کردو خواہ ایک آیت ہو یہ ایک ایسا تھم ہے جس ہے مراد صحابہ کرام شکائی ہیں تاہم اس کے عمومی تھم میں وہ تمام لوگ داخل ہوں گے جو قیامت تک آئیں گے جو صحابہ کرام شکائی کے بعد نبی اکرم سُلُونِیُم کے احکام کی تبلیغ کریں گے اور یہ چیز فرض کفایہ کی حیثیت رکھتی ہے جب بعض لوگ تبلیغ کردیں گے تو باقی لوگوں سے فرض ساقط ہوجائے گا اور اس کی فرضیت اس شخص پر لازم ہوتی ہے جس کے پاس ایساعلم موجود ہوجود وسرے کے پاس نہ ہواییا شخص جب اپنے علم کو پھیلانے سے رک جاتا ہے تو وہ مسلمانوں کے ساتھ خیانت کا مرتکب ہوتا ہے اور اس صورت میں اس کا فرض اس پر لازم ہوجاتا ہے۔

حَدِّثُوا عَنْ بَنِي اِسْرَائِيْلَ وَلَا حَرَجَ

اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہماری بیان کر دہ تا ویل صحیح ہے جو نبی اکرم مَثَافِیْتُا کے اس فرمان کے بارے میں ہے'' بنی اسرائیل کے حوالے سے باتیں بیان کر دواس میں کوئی حرج نہیں ہے'' 6257 - (سندحديث) اَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرُمَلَهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، اَنَّ نَمْلَةَ بُنَ اَبِي نَمْلَةَ الْاَنْصَارِيَّ، حَدَّثَهُ،

(متن صديث): إنَّ أَبَا نَـمُلَةَ اَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْيَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ اعْلَمُ ، فَقَالَ مِن الْيَهُ وِدِي فَقَالَ: هَـلُ تَكَلَّمَ هَـٰ فِهِ الْجِنَازَةُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا حَدَّثُكُمُ اَهُلُ الْكِتَابِ فَلَا الْيَهُ وِدِيُّ: آنَا اللهُ عَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا حَدَّثُكُمُ اَهُلُ الْكِتَابِ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا حَدَّثُكُمُ اَهُلُ الْكِتَابِ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا حَدَّثُكُمُ اَهُلُ الْكِتَابِ فَلَا تُنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا حَدَّثُكُمُ اَهُلُ الْكِتَابِ فَلَا تُنْ عَلَيْهِ وَسُلَمَ، وَقَالُوا: آمَنَّا بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، فَإِنْ كَانَ حَقًّا لَمُ تُكَذِّبُوهُمُ ، وَإِنْ كَانَ كَانَ حَقًّا لَمُ تُكَذِّبُوهُمُ ، وَقَالُوا: آمَنَا بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، فَإِنْ كَانَ حَقًّا لَمُ تُكَذِّبُوهُمُ ، وَقَالُوا: آمَنَا بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ، فَإِنْ كَانَ حَقًّا لَمُ تُكَذِّبُوهُمُ ، وَقَالُ اللهُ الْيَهُودَ، لَقَدْ أُوتُوا عِلْمًا

حضرت ابونملہ رفات نونملہ رفات ہیں: ایک مرتبہ وہ نبی اکرم شکائی کے پاس بیٹے ہوئے تھے۔ اسی دوران ایک یہودی آیااور بولا کیا ہیمیت گفتگو کرے گی۔ نبی اکرم شکائی کے انتہ بہتر جانتا ہے۔ اس یہودی نے کہا: میں اسی بات کی گواہی دیتا ہوں یہ گفتگو کرتی ہے۔ نبی اکرم شکائی کے نبی کر واور انہیں جھوٹا بھی دیتا ہوں یہ گفتگو کرتی ہے۔ نبی اکرم شکائی کے نبی کا کہ مناز اللہ کتاب کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اگریہ بات سے جمول تو قرار نہ دولوگوں نے کہا: ہم اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی تقدیق نبی کروگ نے نبی اکرم شکائی کے نبی کروگ کے نبی کروگ کے نبی کروگ کے نبی کرے نبی کرم کا کی کا کو کر باد کرے نبیل علم عطا کیا گیا کی لیکن (وہ پھر بھی گراہ رہے)

## ذِكُرُ الْأُمَّةِ الَّتِي فُقِدَتُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الَّتِي لَا يُدْرَى مَا فَعَلَتْ

اس امت كاتذكره ، جو بنى اسرائيل ميس سيم مهوكئ تقى اوربه پية نهيس چل سكاكه اس كاكيابنا 6258 - (سند حديث) أخبر أنا شباب بن صالح ، بواسط ، حدّثنا وَهْبُ بن بَقِيَّة ، أخبر أنا خالدٌ، عَنْ خالدٍ،

عَنِ ابْنِ سِيْرِينَ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): أنَّ أمَّةً مِن بَنِي إسْرَائِيلَ فُقِدَتْ لَا يُدُرَى مَا فَعَلَتْ، وَلَا أَرَاهَا إِلَّا الْفَأْرَ، آلا تَرَاهَا إِذَا

6257 إسناده قوى، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نملة، فقد روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات." يونس: هو ابن يزيد الأيلى. وأخرجه دون قوله: "قاتل الله اليهود ... "أحمد 4/136، والطبراني في "الكبير"/22 (878)، والبيهقي 2/10 من طريقين عن يونس، بهذا الإسناد . وأخرجه كذلك، أى: دون قوله: "قاتل الله اليهود ... " عبد الرزاق (20059)، وأحمد 4/136، وأبو داو د (3644) في المعلم: باب في رواية حديث أهل الكتاب، والفسوتي في "المعرفة والتاريخ "1/380، والطبراني (875) و (876) و (877) و ابن الأثير في "أسد الغابة "6/315، والمزى في "تهذيب الكمال " في ترجمة أبي نملة، من طرق عن الزهري، به.

6258- إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير وهب بن بقية، فمن رجال مسلم. خالد الأوّل: هو ابن عبد الله الطّحان، والثاني: هو ابن مهران الحذاء . وأخرجه أحمد2/234، والبخاري (3305) في بدء الخلق: باب خير مال المسلم عنم يتبع بها شعف الجبال، ومسلم (2997) في الزهد: باب الفار وأنّه مَسْخ، وأبو يعلى (6031) ، والبغوي (3271) وَجَدُتَّ ٱلْبَانَ ٱلْإِبِلِ، لَمْ تَشْرَبُهُ، وَإِذَا وَجَدُتَّ ٱلْبَانَ الْعَنَمِ شَرِبَتُهُ

💬 🟵 حضرت ابو ہر رہ ڈالٹنڈ ' نی اکرم شکھی کا پیفر مان فقل کرتے ہیں:

'' بنی اسرائیل کا ایک گروه گم ہوگیا یہ پہنہیں چلا کہ ان کا کیا بنا میرا یہ خیال ہے یہ چوہے بن گئے تھے کیا تم نے اسے دیکھانہیں ہے کہ جب وہ اوٹنی کا دودھ پاتا ہے' تو اسے نہیں بتیا اور جب بکری کا دودھ پاتا ہے' تو اسے پی لیتا ہے'۔

ذِكُرُ اللهَاحَةِ لِلمَرْءِ أَنُ يَّتَحَدَّتَ بِإَسْبَابِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَآيَّامِهَا

آدمی کے لیے سے بات مباح ہونے کا تذکرہ کہوہ زمانہ جاہلیت کے واقعات

اورحالات کے بارے میں بات چیت کرسکتا ہے

6259 - (سندحديث): آخبَرَنَا آبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: آخُبَرَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنُ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ، عَنُ جَابِرِ بْنِ شَمْرَةَ، قَالَ:

(مَتَن صديَث): كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِى مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّهُ سُنَ، وَكَانُوا يَجُلِسُونَ، فَيَتَحَدَّثُونَ، وَيَأْخُذُونَ فِى آمُرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُرَ، وَكَانُوا يَجُلِسُونَ، فَيَتَحَدَّثُونَ، وَيَأْخُذُونَ فِى آمُرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ

ﷺ حضرت جابر بن سمرہ ڈلائٹیؤ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُٹائٹیؤ فجر کی نماز ادا کر لینے کے بعد جائے نماز پرتشریف فرما رہتے تھے یہاں تک کہ سورج فکل آتا اس دوران لوگ بھی بیٹھے رہتے تھے۔ وہ آپس میں بات چیت کرتے تھے اور زمانہ جا ہلیت کے واقعات یاد کرکے ہنسا کرتے تھے جب کہ نبی اکرم مُٹائٹیؤم مسکراویتے تھے۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ آوَّلِ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ کہ زمانہ جاہلیت میں سب سے پہلے

بتوں کے نام پر جانور کس نے مخصوص کیے تھے

6260 - (سندحديث): آخبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَلَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ سُفْيَانَ النَّسَائِقُ، حَلَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِى اللَّيْثُ بُنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

(متن صديث): رَايَتُ عَمْرَو بُنَ عَامِرِ الْخُزَاعِيَّ يَجُرُ قُصْبَةً فِي النَّادِ، وَكَانَ اوَّلُ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ.

6259- حديث صحيح على شرط الصحيح. وهو في "المجعديات" (2755). وانظر الحديث المتقدم برقم (2020) و (5781). (5781).

قَالَ سَعِيْدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ: السَّائِبَةُ الَّتِي كَانَتْ تُسَيَّبُ، فَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ، وَالْبَحِيرَةُ: الَّتِي يُمْنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيتِ، فَلَا يَحْتَلِبُهَا أَحَدْ.

(r.a)

وَالْوَصِيلَةُ: النَّاقَةُ الْبِكُرُ تُبَكِّرُ فِي اَوَّلِ نِتَاجِ الْإِبِلِ بِالنَّى، ثُمَّ تُثَنِّى بِالنَّى، فَكَانُوا يُسَيِّبُونَهَا لِلطَّوَاغِيتِ، وَيَدْعُونَهَا الْوَصِيلَةَ، اَنْ وَصَلَتُ إِحْدَهُمَا بِالْاُخْرَى.

وَّالُحَامُ: فَسُحُلُ الْإِبِلِ يَنْصُرِبُ اللَّعَشُرَ مِنَ الْإِبِلِ، فَإِذَا قَضَى ضِرَابَهُ جَدَّعُوهُ لِلطَّوَاغِيتِ، وَاعْفَوْهُ مِنَ الْحَمُلِ، فَلَمْ يَحْمِلُوا عَلَيْهِ شَيْئًا، وَسَمَّوْهُ الْحَامَ

الوبريره والنبيان كرتے بين ميں نے نبى اكرم مَالَيْنَا كويدارشادفرماتے ہوئے ساہے:

'' میں نے عمرو بن عامر خزا کی کودیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی آنتیں گھسیٹ رہا تھا۔ یہ وہ پہلا مخص تھا جس نے بتوں کے نام پر جانور مخصوص کرنے کا آغاز کیا۔

سعید بن مستب کہتے ہیں: سائبداس جانورکو کہتے ہیں ،جس کو بت کے نام پر مخصوص کر دیا جائے اور اس پروزن نہ لا دا جائے۔ بحیرہ اس جانورکو کہتے ہیں' جس کا دودھ بتوں کے لئے مخصوص کر دیا جائے کوئی آ دمی اس کا دودھ نہیں دوہ سکتا۔

وصیلہ اس جوان اونٹنی کو کہتے ہیں ،جس کے ہاں پہلی مرتبہ اونٹنی ہوتی ہے اور دوسری مرتبہ بھی اونٹنی ہوتی ہے۔وہ اس اونٹنی کو بتوں کے لئے مخصوص کردیتے تھے اور اسے وصیلہ کہتے تھے کیونکہ ان میں ایک دوسری کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی تھی ( یعنی درمیان میں کوئی نرجانورنہیں ہوتا تھا )

حام سے مراد وہ نراونٹ ہے جسے دس مرتبہ جفتی کروائی گئی ہو جب وہ جفتی کا کام کمل کرلیتا' تو وہ لوگ اسے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے اور اس پرسامان نہیں لا دیتے تھے وہ اس پر کوئی چیز نہیں لا دیتے تھے اور اس کا نام حام رکھتے تھے۔

# ذِكُو ُ إِبَاحَةِ تَوْكِ الْقَصَصِ، وَلَا سِيَّمَا مَنَ لَا يُحْسِنُ الْعِلْمَ قَصَدُونَ وَلَا سِيَّمَا مَنْ لَا يُحْسِنُ الْعِلْمَ قَصَدُونَ وَلَا اللَّهُ عَصَلَ كَلِي قَصَدُونَ وَالْ اللَّهُ عَصَلَ كَلِي عَلَي وَرَكَ مَا رَفِي وَلَا اللَّهُ عَصَلَ كَلِي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

8/28 وقال: كان ممن جمع وصنف، واستقام في أمر الحديث إلى أن مات، ومن فوقه هو وسلمة بن القاسم، وذكره المؤلف في "الثقات" 8/28 وقال: كان ممن جمع وصنف، واستقام في أمر الحديث إلى أن مات، ومن فوقه من رجال الشيخين . ابن بكير: هو يحيى بن عبد الله بن بكير، وابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد . وأخرجه أحمد 2/366، وابن أبي عاصم في "الأوائل" (44) ، والطبرى في "جامع البيان" (1289) و (12844) و (12844) ، والطبراني في "الأوائل" (19) ، والبيهقي في "السنن"10-10/9 من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن مردوية كما في "الفتح" 8/285 من طريق خالد بن حميد المهدى، عن يزيد بن الهاد، به. وعلمة البخارى بهذا الإسناد وأخرجه ابن مردوية كما في "الفتح" 8/285 من طريق خالد بن حميد المهدى، عن يزيد بن الهاد، به. وعلمة البخارى باثر الحديث (623) ، فقال: ورواه ابن الهاد عن الزهرى ... وأخرجه البخارى (1284) ، والبغوى في "معالم التنزيل" (2856) في المعالم التنزيل " (1285) في المودي به. وانظر الحديث الآتي برقم (7490) .

#### جواحی طرح ہے علم نہیں رکھتا

6261 - (سند صديث) اَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ،

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الْفِرُيَابِيُّ، عَنُ سُفْيَانَ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنُ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: (مَثْنَ صَدِيثُ) لَيْمُ يُفَصَّ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا أَبِي بَكْرٍ، وَلَا عُمَرَ، وَلَا عُنْمَانَ، إِنَّمَا كَانَ الْقَصَصُ زَمَنَ الْفِتْنَةِ

😌 🥸 حضرت عبدالله بن عمر ولي المنافز مات میں: نبی اكرم مَلَالْتِيمُ كے زمانے میں حضرت ابو بكر رفائنوز كے زمانے میں حضرت عمر رہ النفیٰ کے زمانے میں اور حضرت عثمان رہالنفیٰ کے زمانے میں قصہ کوئی نہیں ہوتی تھی۔قصہ کوئی فتنوں کے زمانے میں شروع ہوئی۔ ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ بُطُونَ قُرَيْشٍ كُلُّهَا هُمُ قَرَابَةُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اس بات کے بیان کا تذکرہ کے قریش کی تمام ذیلی شاخوں کی نبی اکرم مَثَاثِیَّامُ

# کے ساتھ کسی نہ سی حوالے سے رشتہ داری تھی

6262 - (سندحديث): آخُبَرَنَا المُفَيضُلُ بُنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَوْهَدِ، عَنُ يَّحْيَى الْقَطَّانِ، عَنْ شُغْبَةَ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا، قَالَ:

(ممَّن صديث) نسيسلَ ابْنُ عَبَّاسِ عَنْ هلذِهِ الْإِيَةِ: (قُلُ لَا اسْسَالُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَي) (الشورى: 28) فَسَقَالَ سَعِيْسُدُ بُسُنُ جُبَيْسٍ: قُرْبَى مُحَمَّدٍ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عَجِلْتَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنُ بَطُنٌ مِّنُ قُرَيْشِ إِلَّا كَانَ لَهُ فِيْهِمْ قَرَابَةٌ فَقَالَ: إِلَّا اَنُ تَصِلُوا مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنَ الْقَرَابَةِ

🟵 🥸 طاؤس بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس ڈھٹنے سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا گیا۔

6261 - إسناده صحيح. محمد بن عبد الملك بن زنجويه ثقة روى له أصحاب السنن الأربعة، ومن فوقه ثقات على شرطهما. وأخرجه ابن أبي شيبة746-8/745 عن معاوية بن هشام، عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضاً 8/749 عن عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ عُبيد اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، به. وأخرجه ابن ماجة (3754) في الأدب: باب القصص، عن عليّ بن محمد، حدثنا وكيع، عن العمري، عن نافع بنحوه. وقال البوصيري في "الزوائد" 2/233: هذا الإسناد فيه العمري، وهو ضعيف، واسمُهُ عبد الله بن عمر. وذكره السيوطي في "تحذير الحواص" ص 245، ونسبه لابن أبي شيبة والمروزي.

6262- إسناده صحيح على شرط البخاري. مسدد من رجال البخاري، ومن فوقه من رجالهما. وأخرجه البخاري (3497) في المناقب: باب قول الله تعالى: (يَا أَيُّها النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمُ مِنْ ذَكَرٍ وأنثي ... ) عن مسدد بن مُسرهد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/229 عن يحيى القطّان، به . وأخرجه أحمد 1/229، و 286، والبخاري (4818) في تفسير سورة الشوري: باب (إلا المودة في القربي) ، وأكترمذي ( 3251) في التفسيس: باب ومن صورة الشوري، والنسائي في التفسير من الكبري كما في "التحفة" 5/18، والطبرى في "جامع البيان" 25/13، والبغوي في "معالم التنزيل" 125-4/124 من طرق عن شعبة، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأورده السيوطي في "الدر المنثور"346-7/345، وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن مردويه.

''تم بیفر مادو که میں اس پرتم سے معاوضہ طلب نہیں کرتا صرف رشتہ داری کے حقوق کے حوالے سے محبت کا طلب گار موں۔''

توسعید بن جبیر نے کہا: اس سے مراد نبی اکرم مَثَافِیْمُ کے قریبی رشتے دار ہیں۔حضرت عبداللہ بن عباس وُلَا اُلَّا نے فرمایا: تم نے جلد بازی سے کام لیا ہے نبی اکرم مَثَافِیْمُ کا قریش کی ہرشاخ کے ساتھ کوئی رشتہ تھا، تو نبی اکرم مَثَافِیْمُ نے ارشاد فرمایا: میرے ادر تمہارے درمیان جورشتہ داری ہے تم اس کے حقوق کا خیال رکھو۔

# ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّاسَ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ يَكُونُونَ تَبَعَّا لِقُرَيْشٍ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ لوگ بھلائی اور برائی (ہرصورت میں) قریش کے پیرو کار ہول گے

6263 - (سندحديث): اَحْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَلَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ، حَلَّثَنَا وَكِيعٌ، حَلَّثَنَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْاَعْمَشُ، عَنُ اَبِى سُفْيَانَ، عَنُ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

للس من بي مسيان من بوير من من المحير والشّر من من من من المحير والشّر

صرت جابر والفي روايت كرت مين نبي الرم تلفي أن في ارشاد فر مايا:

''لوگ بھلائی اور برائی ہرمعالمے میں قریش کے پیروکار ہیں۔''

# ذِكُرُ وَصَّفِ اتِّبَاعِ النَّاسِ لِقُرَيْشِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ الْسَّرِّ عِلَالْ اور برائی میں لوگول کے قریش کی پیروی کرنے کی صفت کا تذکرہ

6264 - (سندحديث): أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرُمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابُنُ وَهُبٍ،

6263 - إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان، واسمه طلحة بن نافع، فمن رجال مسلم، وهو صدوق، وقد توبع. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة ". 12/167 وأخرجه أحمد 3/379، وابن أبي عاصم في "السنة" (1510) عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/331، والبغوى (3847) من طريقين عن سفيان، عن الأعمش، به . وأخرجه أحمد 3/383، ومسلم (1819) في الإمارة: باب الناس تبع لقريش، والبيهقي 8/141 عن روح بن القاسم، حدثنا ابن جريج، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبِيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بَنَ عَبِدِ الله ... فذكره.

6264 حديث صحيح، حرملة بن يحيى من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين غير يزيد بن وديعة الأنصارى، فقد ذكره المؤلف في "الثقات"5/537، وترجم له ابن أبي حاتم 8/293، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، ثم هو متابع. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/168، وأحمد 2/161، وابن أبي عاصم في "السنّة" (1511)، والبغوى (3845) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة. وأخرجه دون قوله: "الأنصار أعفة صبر" الحميدي (1044)، والطيالسي (2380)، وأحمد 2434-2424، والبخاري (3495) في المماقب: باب قول الله تعالى: (يا أيّها الناس إنّا خلقناكم من ذكر وأنثي ...)، ومسلم (1818) في الإمارة: باب الناس تبع لقريش، والبيهقي 8/141، والبغوى (4846) من طريق أبي الزناد، عن الأعرج. وأخرجه همام في "صحيفته" (129)، وعنه عبد الرزاق أحمد 2/395، ومسلم (1818)، والبغوى (1886)، وأخرجه أحمد 2/395 من طريق خلاس، و 4333)، وأخرجه أحمد 2/395 من أبي هريرة.

آخْبَونَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثِنِي يَزِيْدُ بْنُ وَدِيعَةَ الْاَنْصَارِيُّ، أَنَّ ابَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

(متن صديث): الْانْسَارُ اَعِفَّةٌ صُبُرٌ، وَإِنَّ النَّاسَ تَبَعْ لِلقُرَيْسِ فِي هَلَا الْاَمُرِ: مُؤْمِنُهُمْ تَبَعُ مُؤْمِنِهِمُ، وَفَاجِرُهُمُ تَبَعُ فَاجِرِهِمُ

ﷺ حضرت ابو ہریرہ (فائٹوئیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم مَثَالِیَّا کو بیار شادفر ماتے ہوئے ساہے: ''انسار (مانگنے سے ) بچنے والے اور صبر کرنے والے لوگ ہیں۔ بیٹک لوگ (اس حکومت ) کے معاملے میں قریش کے پیروکار ہے۔ مومن لوگ قریش کے پیروکار ہیں اور گناہ گار ( یعنی کا فرلوگ ) کفار قریش کے پیروکار ہیں۔''

ذِكُرُ اِعْطَاءِ اللهِ جَلَّ وَعَلا لِلْقُرَشِيِّ مِنَ الرَّانِي مِثْلَ مَا يُعْطَى غَيْرُ الْقُرَشِيِّ مِنْهُ عَلَى الضَّعُفِ التَّعْفِ التَّدِينَ اللهُ عَلَى الضَّعُفِ التَّدِينَ اللهُ عَلَى التَّعْفِ اللهُ عَلَى التَّعْفِ اللهُ اللهُ عَلَى التَّعْفِ اللهُ اللهُ عَلَى التَّعْفِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى التَّعْفِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى التَّعْفِ اللهُ الل

#### سمجھ بوجھ سے دگی ہوتی ہے

6265 - (سند صديث): اَخُبَرَنَا مُسَحَسَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ يُؤنُسَ، حَدَّثَنَا اَبُنُ اَبِیْ ذِنْبٍ، عَنِ الزُّهْرِیِّ، عَنُ طَلْحَةَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْآزُهَرِ، اَوْ زَاهِرٍ، الشَّكُ مِنْ اَجْمَدَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ يُؤنُسَ، وَالطَّوَابُ هُوَ الْآزُهَرُ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطُعِمٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صديث) لِلْقُرشِي قُوَّةُ الرَّجُلَيْنِ مِنْ غَيْرِ قُريشٍ.

فَسَالَ سَائِلٌ الْبُنَ شِهَابٍ: مَا يَعْنِي بِلْلِكَ؟ قَالَ: نُبُلُ الرَّاي

🕀 🟵 حضرت جبير بن مطّعم والتنوان بي اكرم مَا اليَّمْ كايد فرمان فقل كرت مين:

''ایک قریشی میں غیر قریشیوں کے دوآ دمیوں جننی قوت ہوتی ہے۔''

ایک شخص نے ابن شہاب سے سوال کیا اس سے مراد کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا: رائے میں سمجھ بوجھ ہونا۔

6265 إسناده صحيح، عبد الرحمن بن الأزهر روى له أبو داود والنسائي، وهو صحابي صغير، وباقي رجاله رجال الشيخين غير طلحة بن عبد الله بن عوف، فمن رجال البخارى. ابن أبي ذئب: اسمه محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (1490)، وأبو نعيم في "الحلية" 9/64 من طريقين عن أحمد بن عبد الله بن يونس، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 18/4 و 83، والطيالسي (951)، وابن أبي شيبة 12/168، وابن أبي عاصم في "السنّة" (1508)، وأبو يعلي 3/46/2، والطيراني (1490)، وأبو نعيم 9/64، والمحاكم 2/1/3، والبيهقي 1/386، والبغوى (3850)، والخطيب في "تاريخه" 3/166 من طرق عن ابن أبي ذئب به، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ وِلَا يَهَ آمُوِ الْمُسْلِمِيْنَ يَكُونَ فِي قُرَيْشٍ اللَّى قِيَامِ السَّاعَةِ
اس بات كے بيان كا تذكره كمسلمانوں كى حكومت كامعاملہ قيامت تك قريش ميں رہے گا
6266 - (سندصدیث) اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُو بُنُ آبِيْ شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ، عَنْ
عَاصِمِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ آبِي، يَقُولُ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

(متن صديث): لَا يَزَالُ هَلْذَا الْكَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ فِي النَّاسِ اثْنَانِ. قَالَ عَاصِمٌ: وَحَرَّكَ أُصْبُعَيْهِ

ﷺ حضرت عبدالله بن عمر کافخهاروایت کرتے ہیں' نبی اکرم مَا کُفِیْجُمْ نے ارشادفر مایا: ''میمعاملہ (یعنی حکومت) مسلسل قریش میں رہے گی' جب تک لوگوں میں سے دوآ دمی باتی ہیں''۔ عاصم نامی رادی کہتے ہیں:انہوں نے اپنی دوا نگلیوں کو حرکت دے کر (بیروایت بیان کی )

ذِكُو الْبَيَانِ مِإَنَّ نِسَاءَ قُرَيْشٍ مِنْ خَيْرِ نِسَاءٍ رَكِبَتِ الرَّوَاحِلَ اس بات كيان كاتذكره كرقريش كي خواتين ان خواتين ميسب سے بہتر ہيں

#### جوا دنٹوں پرسواری کرتی ہیں

6267 - (سند صديث) : اَخْبَرَنَا ابُنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرُمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، اَنْبَآنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِى سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: شِهَابٍ، حَدَّثِنِى سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَمَنْ صَدِيثُ إِنْ اللهُ عَلَيْ ذَوْجٍ فِى ذَاتِ يَدِهِ (مَنْ صَدِيثُ) نِنسَاءُ قُريُسُ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبُنَ الْإِبلَ، اَخْنَاهُ عَلَى طِفْلٍ، وَارْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِى ذَاتِ يَدِهِ قَالَ اَبُوهُ هُرَيْرَةَ عَلَى اَثُو ذَلِكَ: وَلَمْ تَوْكَبُ مَوْيَهُ بِنُتُ عِمْرَانَ بَعِيرًا قَطُّ

6266- إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "مصنف" ابن أبي شيبة.12/171 وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنّة" (1122) عن ابن أبي شيبة، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 2/29، وأبو يعلى (5589) عن معاذ بن معاذ، به. وأخرجه أحمد 2/99 و (1122) عن ابن أبي شيبة، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 2/29، وأبو يعلى (5589) عن معاذ بن معاذ، به. وأخرجه أحمد ويش، 128، والطيالسي (1956) ، والبخارى (2195) في الأمراء من قريش، ومسلم (1820) في أول كتاب الإمارة، وأبو القاسم البغوى في "الجعديات" (2195) ، والبيهقي في "السنن" 8/141، وفي "دلائل النبوّة" 6/520-521، وأبو محمد البغوى في "شرح السنّة" (3848) من طرق عن عاصم بن محمد، به. وسيأتي برقم (6655) .

6267 | اسناده صحيح على شرط مسلم. حرملة بن يحيى من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه مسلم (2527) (201) في فضائل الصحابة: باب من فضائل نساء قريش، وابن حجر في "تغليق التعليق"4/35 عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وعلّقه البخارى (3434) في الأنبياء: باب (إذ قالت الملائكة يا مريم ...) قال: وقال ابن وهب: أخبرني يونس، به . وقال بإثره: تابعه ابن أخى الزهرى وإسحاق الكلبي عن الزهرى.

﴿ حضرت ابو ہریرہ و التخیابیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم مُلَالَّیْنِ کو بدارشاد فرماتے ہوئے ساہے:

" قریش کی خواتین اونٹیوں پر سوار ہونے والی ( یعنی عرب خواتین ) میں سب سے بہتر ہیں بدا ہے بچوں پر بڑی
مہر بان ہوتی ہیں اور اپنے شوہر ( کے گھر کا ) بھر پور خیال رکھتی ہیں ''۔

مہر بان ہوتی ہیں اور اپنے شوہر ( کے گھر کا ) بھر پور خیال رکھتی ہیں ''۔

مہر بان ہوتی ہیں اور اپنے شوہر ( کے گھر کا ) بھر پور خیال رکھتی ہیں ''۔

مہر بان ہوتی ہیں اور اپنے شوہر ( کے گھر کا ) بھر پور خیال رکھتی ہیں ''۔

اس كے بعد حضرت ابو ہریرہ ولائن نے فرمایا سیدہ مریم بنت عمران رض الله عنها بھی بھی اونٹ پرسوار نہیں ہوئی شیں۔ ف ذِکُرُ السَّبَبِ الَّذِی مِنْ اَجْلِهِ قَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هاذَا الْقَوْلَ

اسسب كاتذكرة جس كى وجدسے نبى اكرم مَاليَّا في نيہ بات ارشادفر ماكى

6268 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُسحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، حَلَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ،

َ (مَنْنَ صَدِيثُ): اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ اُمَّ هَانِيْءِ بِنْتَ آبِى طَالِبٍ، فَقَالَتْ: إِنِّى قَدُ كَبِوْتُ وَلِى عِيَسَالٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبُنَ الْإِبلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ، آخِنَاهُ عَلَى وَلَدِهِ فِي صِغَرِهِ، وَاَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَذِهِ، وَلَمْ تَرْكَبُ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيرًا قَطُ

حضرت ابو ہریرہ ڈگائٹئیاں کرتے ہیں: نبی اکرم مَالٹیئم نے سیدہ ام ہانی بنت ابوطالب رضی الله عنہا کوشادی کا پیغام بھیجا۔ انہوں نے عرض کی: میری عمر بھی زیادہ ہوگئ ہے۔ ہیں بال بچے دار بھی ہوں نبی اکرم مَالٹیئم نے ارشادفر مایا: اونٹوں پرسوار ہونے والی خواتین (یعنی عرب خواتین) میں قریش کی خواتین سب سے بہتر ہیں جواپنے بچوں کے لئے ان کی کم سن میں بری مہر بان ہوتی ہیں ادراپئے شوہر (کے گھربارکا) خیال رکھتی ہیں۔

(شايد حفرت ابو بريره ولا تفوض يكم) سيده مريم بنت عمران رضى الله عنها بهى اون برسوار نبيل بول تفيل و من الله عن الله محل و عكل من اهان غير الفاسق مِن قُريشٍ الله تعلق ركف والله الله تعلق ركف والله الله تعلق ركف والله

#### تسى ايسے خص كى تو بين كرتا ہے جو فاسق نہ ہو

6269 - (سندهدیث): اَخْبَرَنَا اَحْسَدُ بُنُ عَلِيّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِسْمَاعِيُلَ الطَّالْقَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِسْمَاعِيُلَ الطَّالْقَانِيُّ، قَالَ: صَيغتُ اَبِى مُحَمَّدَ بْنَ حَفُصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: سَيغتُ عَبِّدَ الرَّحْمَنِ، عَنُ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، سَيغتُ عَبِّدَ الرَّحْمَنِ، عَنُ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ،

6268- إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "مصنف عبد الرزاق" (20603) وعنه أخرجه أحمد 2/269 و 275، ومسلم (2527) (201) في فضائل الصحابة: باب من فضائل نساء قريش.

عَنْ عَمْرِو بُنِ عُثْمَانَ، قَالَ:

(مُتَّنَ صَدِيث): قَالَ لِى آبِى عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ: آَى بُنَى إِنْ وُلِّيتَ مِنْ آَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا فَاكْرِمُ قُرَيْشًا، فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ آهَانَ قُرَيْشًا آهَانَهُ اللَّهُ

عفرت عمّان عنی دلافؤ کے صاحب زادے عمر و بیان کرتے ہیں: حضرت عمّان دلافؤ نے مجھ سے فرمایا: اے میرے بیٹے اگرتم مسلمانوں کے کسی معاطر لیعنی حکومت یا سرکاری عہدے ) کے گران بنؤ تو قریش کی عزت افزائی کرنا کیونکہ میں نے نبی اگرم مَثَلِیْظِ کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے ساہے۔

" بو فحض قریش کی تو بین کرے گاتو اللہ تعالی اسے ذلت کا شکار کر کے گا۔ "

ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ آبَا طَالِبٍ كَانَ مُسُلِمًا اس روایت كا تذكره جواس خص كے موقف كو غلط ثابت كرتى ہے جواس بات كا قائل ہے جناب ابوطالب مسلمان تھے

6270 - (سنرصديث) اَخْبَرَنَا اَبُـوْ يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ سُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرُوانُ بْنُ مُعَاوِيَةً، عَنْ يَزِيْدَ بْنَ كَيْسَانَ، عَنُ اَبِيْ حَازِمٍ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةً، قَالَ:

6269 محمد بن حفص بن عمر، وعمّهُ عبيد الله بن عمر بن موسى لم يوثقهما غير المؤلف 9/71 وقد لين الثانى الذهبى في "الميزان" 3/14، وقال العقيلى: لا يُتابع على حديثه، وباقى رجاله ثقات. وأخرجه أحمد 1/64 وفيه قصة، والبزار: لا (2781) والعقيلى في "الضعفاء "3/124، والحاكم 4/74 من طريق عبيد الله بن محمد بن حفص، بهذا الإسناد. وقال البزار: لا نعلم يُروى عن النبى - صلى الله عليه وسلم - إلا بهذا الإسناد. وذكره الهيثمى في "المجمع "10/27، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى نعلم يُروى عن النبى - صلى الله عليه وسلم - إلا بهذا الإسناد. وذكره الهيثمى في "المجمع "1/171، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى في "الكبير" باختصار، والبزار بنحوه، ورجالهم ثقات! وله شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص عند أحمد 1/171 و 183، وابن أبي شيبة 12/171، والبخارى في "التاريخ الكبير "8/376، والتّرمذى (3905)، والطبراني في "الكبير" (327)، والحاكم المثقفي لم يوثقهما غير المؤلف. (4/174، والبغوى (3849). وفيه محمد بن العلاء بن أبي سفيان الثقفي وشيخه يوسف بن الحكم الثقفي لم يوثقهما غير المؤلف. وقال الترمذى: هذا حديث غريب. وأخرجه عبد الرزاق (1994) عن معمر، عن الزهرى، عن عمر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه. وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمر بن سعد، وهو صدوق. وآخر من حديث أنس رواه الطبراني (753) في "الكبير"، "والأوسط"، والبزار (2782)، قال في "المجمع "10/21: فيه محمد بن سليم أبو هلال، وقد وثقه جماعة وفيه ضعف، وبقية رجالهما رجال الصحيح.

6270 - حديث صحيح، الحارث بن سريج وإن كان فيه كلام قد تُوبِعَ، ومن فوقه من رجال الشيخين غير يزيد بن كيسان، فسمن رجال مسلم. أبو حازم الأشجعي: اسمه سلمان. وأخرجه مسلم (25) (41) في الإيسمان: باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع، وابن منده في "الإيمان" (39) من طرق عن مروان بن معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/434 و 441، ومسلم (25) (42) ، والترمذي (3188) في التفسير: باب ومن صورة القصص، والطبري في "جامع البيان" 20/92، وابن منده (38) ، والواحدي في "أسباب النزول" ص 228، والبيهتي في "دلائل النبوة "2/344 و 345-344، والبغوي معالم التنزيل "2/331 من طرق عن يزيد بن كيسان، به. وانظر حديث المسيب بن حزم المتقدم برقم (984).

(متن صديث): قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِآبِي طَالِبٍ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ: قُلُ لَا اللهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِآبِي طَالِبٍ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ: قُلُ لَا اللهَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ اللہ کے جیں: جب جناب ابوطالب کی موت کا وقت قریب آیا کو نبی اکرم منگائی نے ان سے فرمایا آپ کا اللہ اللہ کڑھ لیجے میں اس کی وجہ سے قیامت کے دن آپ کے حق میں شفاعت کروں گائو جناب ابوطالب نے فرمایا: اے میرے بھتے اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ قریش مجھے عار دلائیں گئے تو میں اس کلمے کے ذریعے تمہاری آئھوں کو شندا کردیتا۔

(راوی کہتے ہیں:)اس بارے میں بیآیت نازل ہوئی: "بِ شک تم اسے ہدایت نہیں دیتے جے تم پند کرتے ہو۔"

ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ آبَا طَالِبٍ كَانَ مُسْلِمًا اللهِ كَانَ مُسْلِمًا اللهِ كَانَ مُسْلِمًا اللهِ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

جواس بات کا قائل ہے جناب ابوطالب مسلمان تھے

6271 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا مُحَدَّمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، اَخْبَرَنِى حَيُوةُ بْنُ شُرَيْح، حَدَّثَنِى ابْنُ الْهَادِ، اَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ خَبَّابٍ، حَدَّثَهُمْ عَنُ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدُرِيّ،

(مَتْن صديث): آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ، وَ ذُكِرَ عِنْدَهُ عَمَّهُ اَبُو طَالِبٍ، فَقَالَ: كَعَلَّهُ اَنْ تُصِيْبَهُ شَفَاعِتِى فَتَجُعَلَهُ فِى صَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ تَبُلُغُ كَعْبَيْهِ، يَعْلِى مِنْهَا دِمَاعُهُ

حفرت ابوسعید خدری ڈٹاٹٹڈ بیان کرئے ہیں: انہوں نے نبی اکرم مُٹاٹٹؤ کو سنا آپ کے سامنے آپ کے پچا جناب ابوطالب کا ذکر کیا گیا' تو نبی اکرم مُٹاٹٹؤ کے نے فرمایا: انہیں میری شفاعت نصیب ہوگی' جس کے نتیجے میں ان کے گنوں تک آگ پہنچے گی کا کہ کہنا ہوگا ( لینی ان کے باقی جسم تک آگ نہیں پہنچے گی )

6271 - إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله. وأخرجه أحمد 3/55، عن هارون بن معروف، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 9/5 و 50، والبخارى (3885) في مناقب الأنصار: باب ذكر قصة أبي طالب، و (6564) في الرقاق: باب صفة الجنّة والنار، ومسلم (210) في الإيمان: باب شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه، وابن منده في "الإيمان" (968)، والبيهقي في "الدلائل"2/347 من طرق عن يزيد ابن الهاد، به. المضحضاح: هو الماء القليل، أو ما يبلغ الكعين منه. قال الحافظ في "الفتح"7/196: في المحديث جواز زيارة القريب المشرك وعيادته، وأن التوبة مقبولة ولو في شدة مرض الموت حتى يصل إلى المعاينة فلا يقبل، لقوله تعالى: (فلم يَكُ ينفعهم إيمانهم لمّا رأوا بأسنا)، وأن الكافر مقبولة ولو في شدة مرض الموت حتى يصل إلى المعاينة فلا يقبل، لقوله تعالى: (فلم يَكُ ينفعهم إيمانهم لمّا رأوا بأسنا)، وأن الكافر متفاوت، والنفع الذي حصل لأبي طالب من خصائصه ببركه النبي - صلى الله عليه وسلم .-

# ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قَولَ مَنُ زَعَمَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُو الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قَول مَنُ زَعَمَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ قَبْلَ اَنْ يُوحَى اللهِ

اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے

نی اکرم مَلَاثِیْم کی طرف وخی کیے جانے سے پہلے نبی اکرم مَلَاثِیْمُ اپنی قوم کے دین پر کاربند تھے

6272 - (سندصديث): آخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمُدَانِيُّ، حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ الْمِقْدَامِ الْعِجُلِيُّ، حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ، حَدَّثَنَا آبِي، عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ بْنِ آبِي طَالِبٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ جَدِّه عَلِيّ بْنِ آبِي طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

مَّن صديث):مَا هَمَمُمُ يُقِيعٍ مِمَّا يَهُمُّ بِهِ آهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ إِلَّا مَرَّتَيُنِ مِنَ اللَّهُ رِكُلْتَاهُمَا عَصَمَنِي اللَّهُ (مَنْ صديث):مَا هَمَمُ مُثُ بِهِ آهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ إِلَّا مَرَّتَيُنِ مِنَ اللَّهُ رِكُلْتَاهُمَا عَصَمَنِي اللَّهُ وَمُنَادَ اللَّهُ الْمَاءِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللِّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولَ الللللْمُ الللللللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْم

قُلُتُ لَيْلَةً لِفَتَّى كَانَ مَعِى مِنْ قُرَيْشٍ بِاَعُلَى مَكَّةَ فِي غَنَمٍ لِآهُلِنَا نَرْعَاهَا: اَبُصِرُ لِى غَنَمِى حَتَّى اَسُمُرَ هَاذِهِ اللَّيْلَةَ بِمَكَّةَ كَمَا يَسْمُرُ الْفِتُيَانُ.

قَالَ: نَعَمْ، فَخَرَجْتُ، فَلَمَّا جِنْتُ اَذْنَى دَارٍ مِنْ دُورِ مَكَّةَ سَمِعْتُ غِنَاءً، وَصَوْتَ دُفُوفٍ، وَمَزَامِيرَ.

مَا إِ مَلْتَ؟ فَقُلْتُ: مَا فَعَلْتُ شَيئًا، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَوَاللهِ، مَا هَمَمْتُ بَعْدَهُمَا بِسُوءٍ مِمَّا يَعْمَ لَهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، حَتَّى ٱكُرَمَنِي اللَّهُ بِنُبُوَّتِهِ

المن على بن ابوطالب والتنويان كرت بين من في اكرم مَا لَيْنَا كويدار شادفرمات بوع ساب:

'' میں نے بھی بھی کسی ایسی برائی کرنے کا ارادہ نہیں کیا جوز مانہ جاہلیت کےلوگ کیا کرتے تھے البتہ دومرتبہ ارادہ کیا دونوں مرتبدالله تعالى نے مجھے بچالیا۔ (پھرنی اکرم مَالَيْنِ اُن بتایا) ایک مرتبہ میں ایک قریش نوجوان کے ساتھا پے گھروالوں کی بکریاں مكه كے بالا كى حصے ميں چرار ہاتھا۔ ميں نے اپنے ساتھى نوجوان سے كہائم نے آج ميرى بكريوں كا دھيان ركھنا ہے۔ آج رات ميں مکہ میں بول بسر کروں گا،جس طرح نو جوان گزارتے ہیں۔اس نے کہا:ٹھیک ہے۔ میں وہاں سے روانہ ہوا جب میں مکہ کے آخری کونے میں موجود گھرکے پاس پہنچا' تو وہاں مجھے گانے اور دف بجانے اور موسیقی کے آلات کی آواز آئی۔ میں نے دریافت کیا پہ کیا ہے تولوگوں نے بتایا۔فلال مخص نے فلال عورت کے ساتھ شادی کی ہے۔انہوں نے قریش کے ایک مخص کی قریش کی ایک خاتون کے ساتھ شادی کرنے کے بارے میں بتایا میں اس گانے اور آواز کو سننے لگا۔ اسی دوران میری آنکھ لگ گئے۔ میں سوگیا مجھے دھوپ کی تپش نے بیدار کیا میں اپنے ساتھی کے پاس واپس آیا۔اس نے دریافت کیاتم نے کیا کیا میں نے اسے اس بارے میں بتایا پھر دوسری رات بھی اس طرح ہوا میں وہاں ہے روانہ ہوا۔ میں نے اس طرح کی آواز سنے مجھے کہا گیا وہی بات جو پہلے کہی گئی تھی میں نے اس طرح کی آواز تن جس طرح پہلے سی تھی یہاں تک کہ میری آنکھ لگ گئ تو پھر مجھے سورج کی تپش نے بیدار کیا میں پھرا پیخ ساتھی کے پاس آیا۔اس نے دریافت کیاتم نے کیا کیامیں نے کہا: میں نے پھنیس کیا۔

لوگ کیا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے اپنی نبوت کے ذریعے مجھے سر فراز کیا۔

ذِكُرُ اِحْصَاءِ الْمُصْطَفِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ تَلَقَّظَ بِالْإِسْلَامِ فِي آوَّلِ الْإِسْلامِ

نبی اکرم مَثَالِیْنَا کاان لوگوں کوشار کرنا جنہوں نے ابتدائے اسلام میں اسلام قبول کرلیا تھا 6273 - (سندحديث): أَخْبَرَنَا أَبُـوْ يَعْلَى، حَلَّاتَنَا أَبُوْ خَيْثَمَةَ، حَلَّاتَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْاعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ،

عَنْ حُذِّيْفَةَ، قَالَ:

(متن صديث) : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَخْصُوا كُلَّ مَنْ كَانَ تَلَقَظَ بِالْإِسُلامِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اَتَخَافُ وَنَحُنُ بَيْنَ السِّتِّ مِائَةٍ إِلَى السَّبْعِ مِائَةٍ؟ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّكُمُ لَا تَذُرُونَ لَعَلَّكُمْ تُبْتَلُونَ ، قَالَ: فَابْتُلِيَنَا حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا لَا يُصَلِّي إِلَّا سِرًّا

😌 😌 حضرت حذیفہ رہائٹؤ بیان کرتے ہیں: ہم لوگ نبی اکرم مُلاٹیؤ کے ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا: تم لوگ ان لوگوں کی كنتى كروجواسلام قبول كر يچكے بيں راوى كہتے بين: ميں نے عرض كى: يارسول الله (مَا يُنْظِمُ)! كيا آپ كوانديشہ ب جب كه مارى تعداد چھ سوے لے کرسات سوتک ہے۔ نبی اکرم مَنْ اللَّهِ ارشاد فرمایا: تم نہیں جانے ہو ہوسکتا ہے تہہیں آزمائش میں جتال کردیا جائے۔ رادی کہتے ہیں؛ تو ہمیں آزمائش میں جنال کیا گیا۔ ہم میں سے ہمخص صرف پوشیدہ طور پرنماز ادا کرسکتا تھا۔ فی خری کو و صفی بَیْعَةِ الْاَنْصَارِ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ بِمِنَّى

عقبه کی رات منی میں انصار کا نبی اکرم منافیظم کی بیعت کرنے کا تذکرہ

6274 - (سندحديث): اَحُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُسَحَمَّدٍ الْاَزُدِيُّ، حَدَّثَنَا اِسُحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، اَحُبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، اَحُبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنُ اَبِى الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:

(متن صديث) نمكت رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ بِمِتَّى السِّهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ سَبْع "سِنِيْن، يَتَتَبَّعُ النَّاسَ فِي مَنَازِلِهِمُ لِيعُكَاظَ وَمَتَجَنَّةَ وَالْمَوَاسِمِ بِمِنَّى، يَقُولُ: مَنْ يُؤُولِنِى وَيَنْصُرَنِى حَتَّى الْبَلْغَ رِسَالَاتِ رَبِّى؟ ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لِيَخُرُجُ مِنَ الْيَمَنِ اَوْ مِنْ مِصْرَ فَيَأْتِيهُ قَوْمُهُ، فَيَقُولُونَ: احْلَرُ عُلَامَ قُرَيْشٍ، لَا يَهْتِنُك، وَيَمْشِى بَيْنَ رِحَالِهِمُ وَهُمْ لِيَسْرُونَ النِّهِ مِالْاصَابِعِ، حَتَّى بَعَثَنَا اللهُ مِنْ يَثُوبَ، فَآوَيْنَهُ وَصَدَّقْنَاهُ، فَيَخُرُجُ الرَّجُلُ مِنَا وَيُؤُمِنُ بِهِ وَيُقُولُهُ لَى يُشْرِبَ، فَآوَيْنَهُ وَصَدَّقْنَاهُ، فَيَخُرُجُ الرَّجُلُ مِنَا وَيُؤُمِنُ بِهِ وَيُقُولُهُ لَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطْورُهُ فَى جَبَالِ مَكَة وَيَعُولُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطُولُونَ الْمُسْلِمِينَ، وَيَنْقَلِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُطُولُونَ الْمُسْلِمِينَ، وَيَنْقَلِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطُولُونَ فِي الْمُوسِمِ فَوَاعَدُنَاهُ بَيْعَةَ الْعَقَبَةِ، فَاجْتَمَعْنَا عِنْلَمَا عِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْوَلُ وَيُ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْمُوسِمِ فَوَاعَدُنَاهُ بَيْعَةَ الْعَقَبَةِ، فَاجْتَمَعْنَا عِنْلَمَا عِنْ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى النَّهُ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى النَّهُ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى النَّهُ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى النَّهُ وَلَا اللهُ عَلَى السَّمْ وَالنَّهُ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى النَّهُ وَالْمُؤْمِى عَنِ الْمُنْكُورِ، وَانَّ يَقُولُهَا لَا

6273 – إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبو خيشمة: هو زهير بن حرب، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش هو: سليمان بن مهران، وشقيق: هو ابن سلمة . وأخرجه ابن أبي شيبة 6/56، وأحمد 5/384، ومسلم (149) في الإيمان: باب الاستسرار بالإيمان للخائف، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة "3/38، وابن ماجه (4029) في الفتن: باب الصير على البلاء ، وأبو عوانة 1/102، وابن منده في "الإيمان" (453) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد . وأخرجه البخارى الصير على البعهاد: باب كتابة الإمام الناس، وابن منده (452) ، والبيهقي 6/363، والبغوى (2744) من طريقين عن سفيان الثورى، عن الأعمش، عن شقيق، عن حذيفة مرفوعاً بلفظ: "اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس"، فكتبنا له ألفاً وخمس مئة رجل، فقلنا: نخاف ونحن ألف وحمس مئة? .. وأخرجه البخارى بإثره، قال: حدثنا عبدان، عن أبي حمزة، عن الأعمش فوجدناهم خمس مئة.

6274- إسناده صحيح على شرط مسلم . ابنُ خُنيسم: هو عبد الله بن عثمان بن خُنيم، وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم، وقد صرح بالتحديث عند البيهةى، فانتفت شبهة تدليسه . وأخرجه أحمد323-3/32، والبزار (1756) عن عبد الرزاق بهذا الإسناد . وقال البيزار: قيد رواه غير واحيد عن ابن خُنيم، ولا نعلمه عن جابر إلَّا بهذا الإسناد . وأخرجه البزار، والبيهقى في "الدلائل " وكرا البيناد عن ابن خُنيم، به . وذكره الهيئمى في "المجمع" 6/46، وقال: رواه أحمد والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح. وسيأتى برقم (7012) .

يُسَالِى فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لَانِمِ، وَعَلَى أَنْ تَنْصُرُونِى، وَتَمْنَعُونِى إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ وَابْنَاء كُمْ، وَلَكُمْ الْجَنَّةُ، فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَبَايَعْنَاهُ، وَآخَذَ بِيَدِهِ اَسْعَدُ مُنُ زُرَارَةَ وَهُوَ مِنُ اَصْغَوِهِمْ، فَقَالَ: رُوَيْسَدًا يَا أَهُلَ يَشُوبَ، فَإِنَّا لَمْ نَصُوبُ اكْبَادَ الْإِبِلِ إِلَّا وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآنَ الْعُلَمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآنَ الْحُرَاجَةُ الْسُوفُ، فَإِنَّا أَنْ تَصْبِرُوا عَلَى ذَلِكَ إِنْ تَعْضَكُمُ السَّيُوثُ، وَإِمَّا اَنْتُمْ تَخَافُونَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ جُبُنًا، فَبَيْنُوا ذَلِكَ فَهُوَ آعَذَرُ لَكُمْ، فَقَالُوا: آمِطُ عَنَا فَوَاللهِ لَا وَشَرَطَ انْ يُعْطِينَا عَلَى ذَلِكَ الْجَنَّة

😂 😌 حضرت جابر دلالتونيان كرتے ہيں: نبي اكرم مُثَاثِيمُ سات سال تك مكه ميں مقيم رہے۔ آپ عكاظ، مجنه اور حج كے موقع پرمنیٰ میں موجودلوگوں کی رہائش گاہوں پر جاتے تھے۔کون مجھے پناہ دےگا اورکون میری مدد کرے گا تا کہ میں اپنے پر وردگار کے اس پیغام کی تبلیغ کرسکول میہاں تک کدایک مخص جس کا تعلق یمن یا شاید مصر سے تعاوہ لکلا اور اپنی قوم کے پاس آ کر بولا قریش کے اس نو جوان سے بچوکہیں میمہیں آ ز ماکش میں مبتلانہ کردے۔ نبی ا کرم مُلَاثِیْنَ اوگوں کی رہائش گا ہوں کے درمیان چلتے اوروہ لوگ ا بنی انگیوں سے آپ کی طرف اشارہ کیا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یثر ب سے بھیجا ہم نے آپ کو پناہ دی اور آپ کی تقیدین کی ۔ ہم میں سے ایک محض لکلاوہ آپ پرایمان لایا آپ نے اسے قرآن کی تلاوت سکھائی۔وہ محض اپنے اہل خانہ کے یا س واپس گیا' تو اس کے اسلام قبول کرنے کی وجہ ہے اہل خانہ نے بھی اسلام قبول کرلیا' یہاں تک کہ انصار کے ہر محلے میں پچھ نہ كچهمسلمان مو محية - انبول نے اسلام كوظا مركيا كھر ہم الحقيے مو كئے - ہم نے كہا: ہم كب تك نبي اكرم مُلَا يَعْفِر كوالي عالت ميں رہنے دیں گے۔ کیا آپ مکہ کے پہاڑوں کے درمیان ادھراُ دھرآتے جاتے رہیں اور پریشانی کاشکار رہیں' تو ہم میں سے ستر افراد آپ کی خدمت میں جانے کے لئے روانہ ہوئے۔وہ فج کے موقع پرآپ کی خدمت میں آئے۔ہم نے آپ کے ساتھ طے کیا کہ ہم عقبہ (گھانی) کے پاس آ کرآپ سے بات کریں گے۔ہم لوگ ایک ایک دؤ دوکر کے وہاں اسم مے ہوئے کہاں تک کہ جب ہماری تعداد بوری ہوگئ تو ہم نے عرض کی: یارسول الله (مُلَافِيم )؛ ہم س بات برآپ کی بیعت کریں۔آپ نے فرمایا: تم جاک و چوبند ہونے ست ہونے (ہر حالت میں )اطاعت فر مانبرداری کرنے بھگی اور خوشحالی میں خرچ کرنے نیکی کا تھم دینے اور برائی سے منع کر منے پرمیری بیعت کرواور آ دمی ربھی کہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہیں کرے گا اوراس بات پربیعت کروکہ تم میری مدد کرو کے اور جب میں تمہارے پاس آؤں گائم میری مدد کرو مے۔اس طرح جس طرح تم اپنا خیال رکھتے ہوا پی بیو یوں اور بچوں کا خیال رکھتے ہو۔اس کے عوض میں تہمیں جنت لے گی۔ہم آپ کے سامنے آئے اور ہم نے آپ کی بیعت کر لی۔

حضرت اسعد بن زرارہ جوان تمام افراد میں کم س تھے انہوں نے نبی اکرم تکا ﷺ کا دست مبارک پکڑا اور بولے: اے اہل بیٹرب آگے آؤ۔ ہم نے اونٹوں کے جگر پرنہیں مارا (لینی سفرنہیں کیا) مگریہ کہم نے بیہ بات جان لی ہے کہ بیاللہ کے رسول ہیں۔ اب نبی اکرم تکا ﷺ کا (مدینہ منورہ کی طرف) لکلنا تمام عربوں سے جھڑ اکرنے کا باعث بنے گا۔ اس کے نتیج میں تمہارے بہترین

لوگ قبل ہو سکتے ہیں۔ تکواریں تہمیں کا مسکتی ہیں یا تو یہ ہے کہتم نے اس صورت حال پر صبر سے کام لینا تمہاراا جراللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوجائے گایا پھر یہ ہے کہ تم بزدلی دکھاتے ہوئے اپنی ذات کے حوالے سے اندیشے کا شکار ہوجانا (اگر تم نے ایسا کرنا ہے) تو تم اس بات کو بیان کردو نبی اکرم مُنافِینِ تم لوگوں کا عذر قبول کرلیں گے۔ ان لوگوں نے کہا: تم ایک طرف ہوجاؤ اللہ کی قتم اہم اس بیعت کو مبھی ترک نہیں کریں گے پھر ہم نبی اکرم مُنافِینِ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ ہم نے آپ کی بیعت کی۔ آپ نے ہم سے بیعت لی اور ساتھ بیشرط عائد کی کہ آپ ایسا کرنے کی صورت میں ہمیں جن عطا کریں گے۔

# فَصُلُ فِی هِجُرَتِهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْمُدِینَةِ، وَکَیْفِیّةِ اَحُوالِهِ فِیْهَا اللَّی الْمُدِینَةِ، وَکَیْفِیّةِ اَحُوالِهِ فِیْهَا فَصَل: نِی اکرم مَالیُّیْم کامدینه منوره کی طرف جمرت کرنا اوراس دوران آپ مَالیْم کی صورتحال کی کیفیت اوراس دوران آپ مَالیْم کی صورتحال کی کیفیت

6275 - (سندصديث) اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِيُمَ، مَوُلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ غَيَلانَ، وَالْمَحَسَنُ بُنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا الْبُو اُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ اَبِى بُرُدَةَ، عَنْ اَبِى مُوْسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَحَسَنُ بُنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا الْبُو اُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ آبِى بُرُدَةَ، عَنْ آبِى مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث) زائتُ فِى الْمَنَامِ آنِى اُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى اَرْضِ نَحُلِ، فَلَهَبَ وَهُلِى انَّهَا الْيَمَامَةُ اَوْ هَجَرُ، فَإِذَا هِى الْمَدِينَةُ، يَثُوبُ، وَرَايُتُ فِى رُوْيَاى هلِهِ آنِى هَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ، فَإِذَا هُوَ مَا اُصِيْبَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَوُمَ الْحَدِينَةُ، يَثُوبُ، وَرَايُتُ فِى رُوْيَاى هلِهِ آنِى هَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ، فَإِذَا هُوَ مَا الْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ الْحَدِ، ثُمَّ هَزَزْتُ الْحُرَى فَعَادَ آحُسَنَ مَا كَانَ، فَإِذَا هُوَ مَا جَدَّدَ اللَّهُ مِنَ الْمَغْنَمِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِيُنَ

🟵 🟵 حضرت ابوموی اشعری دانشون نبی اکرم مَالِیْنِمُ کایدفر مان نقل کرتے ہیں:

''میں نے خواب میں دیکھا میں مکہ سے ہجرت کر کے مجودوں کی سرز مین کی طرف جارہا ہوں۔ میرا ذہن اس طرف گیا کہ وہ میمامہ یا ہجرہ ہوں۔ میں انہ ہیں دیکھا میں نے خواب میں دیکھا میں نے تکوارلہرائی 'تو وہ ٹوٹ گئی۔اس سے مراد غزوہ احد کے موقع پرمسلمانوں کولاحق ہونے والانقصان ہے پھر میں نے دوسری مرتبہ تکوارلہرائی 'تو وہ پہلے سے زیادہ اچھی صورت میں آگئی۔اس سے مرادوہ چیز ہے جواللہ تعالی مال غنیمت کی شکل میں عطاکر سے گا اور اہل ایمان کا اجتماع (بعنی ان کی تعداد کا زیادہ ہونا) مراد ہے۔

# ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا اَرَى اللهُ جَلَّ وَعَلا صَفِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْضِعَ هِجْرَتِهِ فِي مَنَامِهِ

6275- إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمود بن غيلان ثقة من رجال الشيخين، والحسن بن حماد: هو الضبي، روى له النسائي وهو ثقة، وأبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وبُريد: هو ابن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري. وأخرجه ابن ماجه (3921) في الرؤيا: باب تعبير الرؤيا، عن محمود بن غيلان، بهذا الإسناد . وأخرجه الدارمي 2/129، ومسلم (2272) في الرؤيا: باب رؤيا النبي - صلى الله عليه وسلم -، من طريقين عن أبي أسامة، به. وانظر ما بعده.

اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ کہ اللہ تعالی نے اپنے مجبوب کو خواب میں ہجرت کا مقام دکھا دیا تھا 6276 - (سند صدیث): آخبر آنا آخم کہ بن علی بن المُمثنی، قال: حدّ ثَنَا مُحمَّدُ بن الْعَلاءِ بن کُریْب، قال: حدّ ثَنَا ابُو اُسَامَة، عَنُ بُریُدٍ، عَنُ اَبِی بُرُدَة، عَنُ اَبِی مُوسی، عَنِ النّبِی صَلّی الله عَلَیْهِ وَسَلّم، قال: رَایْتُ فِی حَدَّ ثَنَا ابْوُ اُسَامَة، عَنُ بُریُدٍ، عَنُ اَبِی بُرُدَة، عَنُ اَبِی مُوسی، عَنِ النّبِی صَلّی الله عَلَیْهِ وَسَلّم، قال: رَایْتُ فِی الْمَسَنَامِ آتِی اُسْتَ الله عَلَیْهِ وَسَلّم، فَالْ الله عَلَیْهِ وَسَلّم، فَالْ الله عَلَیْهِ وَسَلّم، فَالْ الله عَلَیْهِ وَسَلّم، فَالْ الله عَلَیْهِ وَسَلّم، فَالْمَلْ مِنْ الله عَلَیْهِ وَسَلّم، فَالْمُولِي الله عَلَیْهِ وَسَلّم، فَالْمَلْ مِنْ الله عَلَیْهِ وَسَلّم، فَالله وَ مَا الله وَ مَا الله وَ مَا الله وَ مَا الله وَ مَا جَاءَ الله وَ مَا عَلَا الله وَ مَا الله وَ مَا الله وَ مَا الله وَ مَا عَلَا الله وَ مَا جَاءَ الله وَ مَا جَاءَ الله وَ مَا جَاءَ الله وَ مَا الله وَ مَا عَلَا وَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ مُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ مَا حَالَ الله وَ مَا جَاءَ الله وَ مَا الله وَ مَا عَلَا مُنْ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ مَا عُلَا وَ الله وَ مَا جَاءَ الله وَ مَا الله وَ مَا عَلَا مَا مُولِي الله وَ مَا عَلَا وَ الله وَ مَا عَلَا وَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ مَا عَلَا وَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ مَا عَلَا وَالله وَ مَا عَالَه وَ مَا عَلَا وَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَا وَالله وَ مَا عَالَهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَا وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُوالِمُولِ

🤂 🤂 حضرت ابومویٰ اشعری ڈاٹٹیؤ، نبی اکرم مُٹاٹیئے کا پیفر مان نقل کرتے ہیں: آ

''میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ سے ہجرت کر کے ایسی سرز مین کی طرف جار ہاہوں۔ وہاں تھجوروں کے باغات ہیں۔ میرا ذہن اس طرف گیا یہ بمامہ یا ہجر ہوسکتے ہیں' لیکن بیدیہ یعنی پیٹر ب تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ہے۔ تلوار لہرائی' تو وہ ٹوٹ گئی۔ اس سے مرادغز وہ احد کے موقع پر لاحق ہونے والانقصان ہے' پھر میں نے اسے دوسری مرتبہ لہرایا تو وہ پہلے سے زیادہ اچھی حالت میں آگئی۔ اس کے ذریعے وہ فتح اور اہل ایمان کا اجتماع (یعنی ان کی تعداد میں اضافہ) مراد ہے' جواللہ تعالیٰ نے عطاکیا۔

ذِكُرُ وَصَٰفِ كَيُفِيَّةِ خُرُوجِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ لَمَّا صَعُبَ الْآمُرُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ بِهَا

نى اكرم مَثَلَّ الْأَنْ مَكَ مُلَم سَنَ نَكُلَنَى كَيفِيت كَا تَذْكَره جب وبال معامله مسلمانوں كے ليے مشكل ہوگيا 6277 - (سندصدیث): اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْاَذْدِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ، اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰذِی الْاَدْدِیُّ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ، اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰذِی اللّٰهُ اللّٰهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْاَذْدِیْ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ، اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بُنُ مُحَمِّدٌ عَنِ الزَّهُ مِنِ الزُّهُ مِنِ عَنْ عُرُوةَ، اَنَّهُ اَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

6276- إسناده صبح على شرط الشيخين، وهو في "مسند" أبي يعلى ورقة 240/2، وهو مكرر ما قبله. وأخرج البخارى (3622) في مناقب الأنصار: باب علامات النبوَّة في الإسلام، و (4081) في المغازى: باب من قتل من المسلمين يوم أُحُد، و (7035) في التعبير: باب إذا رأى بقراً تنحر، و (3041) باب: إذا هزَّ سيفاً في المنام، ومسلم (2272) في الرؤيا: باب رؤيا النبي - صلى الله عليه وسلم -، والبغوى (3296) عن محمد بن العلاء بن كريب، بهذا الإسناد.

6277 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "مصنف عبد الرزّاق" (9743). وأخرجه بيأخصر مما هنا أحمد 6/198 عن عبد الرزاق بهذا الإسناد. وأخرجه البخارى (5807) في اللباس: باب التقنع، عن إبراهيم بن موسى، عن هشام، عن معمر، عن الزهرى، عن عروة، به. وأخرجه مطولاً ومختصراً البخارى (476) في الصلاة: باب المسجد يكون بالطريق من غير ضرر الناس، و (2297) في الكفاذ: باب جوار أبي بكر في عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، و (3905) في المغازى: باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان، والبيهقي في "الدلائل "474-2/471، والبغوى في "معالم التزيل "294-2/293 من طريقين عن الليث، عن عُقيل، عن الزهرى، به. وانظر (6280) و (6868).

(مَثْنَ صَدِيثُ) لَهُمْ الْحَقِ لَ اَبُوكَ قَطُّ الَّهُ وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ، لَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوُمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ • صَـلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، طَرَفَيِ النَّهَارِ بُكُرَةً وَعَشِيًّا، فَلَمَّا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُوْنَ خَرَجَ اَبُوْ بَكُرِ رِضُوَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُهَاجِرًا قِبَلَ اَرْضِ الْحَبَشَةِ، فَلَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ سَيَّدُ الْقَارَةِ، فَقَالَ: اَيْنَ يَا اَبَا بَكُرِ؟ قَالَ: اَخُرَجَنِي قَوْمِي فَاسِيحُ فِي الْلَارْضِ، وَاَعْبُدُ رَبِّي، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ: إِنَّ مِثْلَكَ يَا اَبَا بَكْرٍ لَا يَخُرُجُ، وَلَا يُخُرَجُ، إِنَّكَ تُكْسِبُ الْمَعُ لُومَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَقُرِى الضَّيْفَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، وَآنَا لَكَ جَارٌ، فَارْتَحَلَ ابُنُ اللَّذِغِنَةِ، وَرَجَعَ ابُوْ بَكُرٍ مَعَهُ، فَقَالَ لَهُمْ، وَطَافَ فِي كُفَّارِ قُرَيْشٍ: اَنَّ اَبَا بَكُرِ، لَا يَخُرُجُ، وَلَا يُخُرَجُ مِثْلُهُ، إِنَّهُ يُكُسِبُ الْمَعْدُومَ، وَيَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَحْمِلُ الْكُلَّ، وَيَقُرِى الضَّيْفَ، وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، فَٱنْفَذَتْ قُرَيْشٌ جِوَارَ ابْنِ الدَّغِنَةِ، فَآمَنُوا آبَا بَكْرٍ، وَقَالُوا لِابْنِ الدَّغِنَةِ: مُرْ آبَا بَكْرٍ آنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ وَيُصَلِّى مَا شَاء ، وَيَــقُــرَا مَـا شَاء َ، وَلَا يُؤُذِيْنَا، وَلَا يَسْتَعُلِنُ بِالصَّلاةِ وَالْقِرَاء ةِ فِي غَيْرِ دَارِهِ، فَفَعَلَ اَبُوْ بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَلِكَ، ثُمَّ بَدَا لِآبِي بَكُو فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، فَكَانَ يُصَلِّى فِيهِ، وَيَقُرَأُ الْقُرْآنَ، فَيَقِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَٱبْنَاؤُهُمْ، فَيَعْجَبُونَ مِنْهُ، وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَكَانَ آبُو بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَجُلًا بَكَّاء ً لَا يَمْلِكُ دَمْعَهُ إِذَا قَرَا الْقُرْآنَ، فَارْسَلُوا اِلَى ابْنِ الدَّغِنَةِ، فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: إنَّمَا اَجَرْنَا ابَا بَكُوِ اَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، وَإنَّهُ ابْتَنَى مُسْجِدًا، وَإِنَّهُ اَعُلَنَ الصَّلاةَ وَالْقِرَاءَةَ، وَإِنَّا خَشِينَا آنْ يَفْتِنَ نِسَاءَكَا وَآبَنَاءَكَا، فَأْتِه، فَقُلُ لَهُ: آنْ يَقْتَصِرَ عَلَى آنُ يَّعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، وَإِنْ اَبَى إِلَّا اَنْ يُعْلِنَ ذَلِكَ فَلْيَرُدَّ عَلَيْنَا ذِمَّتَكَ، فَإِنَّا نَكُرَهُ اَنْ نُخُفِرَ ذِمَّتَكَ، وَلَسُنَا بِمُقِرِّينَ لِآبِي بَكُوٍ الاسْتِعُلانَ، فَاتَىٰ ابُنُ الدَّغِنَةِ اَبَا بَكُوِ، فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ، فَإِمَّا اَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى ذلِكَ، وَإِمَّا أَنُ تُرْجِعَ إِلَىَّ ذِمَّتِي، فَإِنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ آنِي أُخُفِرْتُ فِي عَقْدِ رَجُلِ عَقَدْتُ لَهُ.

قَالَ ابُو بَكْرٍ : فَإِنِّي اَرْضَى بِجِوَارِ اللهِ، وَجِوَارِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَنِذٍ بِمَكَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسْلِمِيْنَ: أُرِيتُ دَارَ هِجْرَيِّكُمْ، أُرِيتُ سَبَحَةً ذَاتَ نَخُلِ بَيْنَ لَا بَتَيْنِ، وَهُمَا حَرَّتَانِ.

فَهَاجَرَ مَنُ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ حِينَ ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ، وَرَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْضُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ إِلَى اَرْضِ الْحَبَشَةِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَتَجَهَّزَ اَبُو بَكُو مُهَاجِرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى رِسُلِكَ يَا اَبَا بَكُو، فَإِنِّى اَرْجُو اَنْ يُؤُذَنَ لِى ، فَقَالَ: فِذَاكَ آبِى وَأُمِّى اَوَ تَرْجُو ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَلَى رَضِى اللهُ عَنْهُ نَفْسَهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِصَحَايَتِه، وَعَلَى رَاحِلَتَيْنِ كَانَنَا اللهُ عَنْهُ نَفْسَهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِصَحَايَتِه، وَعَلَى رَاحِلَتَيْنِ كَانَنَا لَهُ وَرَقَ السَّمُو اَرْبَعَةَ اَشُهُو.

قَالَ الزُّهُرِيُّ: قَالَ عُرُّوَةُ: قَالَتُ عَائِشَةُ: إِذُ قَائِلٌ يَقُولُ لِآبِي بَكْرٍ: هَلَذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مُقْبِلًا مُتَقَنِّعًا فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنُ يَّاتِينَا فِيهَا، فَقَالَ ابُو بَكْرٍ: فِدًى لَهُ اَبِي وَاُمِّى، إِنْ جَاءَ بِهِ هلِذِهِ السَّاعَةُ لَآمُرٌ، مُ عُفِيلًا مُرَّ،

فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَأْذَنَ فَأُذِنَ لَهُ، فَدَحَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا اللهِ إِنَّمَا هُمُ اَهُلُكَ، قَالَ: فَنَعَمُ ، قَالَ: فَدُ اللهِ إِنَّمَا هُمُ اَهُلُكَ، قَالَ: فَنَعَمُ ، قَالَ: قَدُ الْجَابَ مَنْ عِنْدَكَ ، فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمُ ، فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمُ ، فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمُ ، فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمُ ، فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَجَهَزُنَاهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَجَهَزُنَاهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَجَهَزُنَاهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَالٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَالٍ فَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَالٍ فَي عَمَالُ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَالٍ فِي جَمَلٍ يُقَالُ لَهُ: ثَوْرٌ ، فَمَكُثنَا فِيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَالٍ فِي جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ: ثَوْرٌ ، فَمَكُثنَا فِيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَالٍ فِي جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ: ثَوْرٌ ، فَمَكُثنَا فِيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَالٍ فِي جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ: ثَوْرٌ ، فَمَكُثنَا فِيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَالٍ فِي جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ: ثَوْرٌ ، فَمَكُثنَا فِيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَالٍ فِي جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ: ثَوْرٌ ، فَمَكُثنَا فِيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَالٍ فِي جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ: ثَوْرٌ ، فَمَكُثنَا فِيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَالٍ فِي جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ: ثَوْرٌ ، فَمَكُثنَا فِيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَالٍ فِي جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ: ثَوْرٌ ، فَمَكُثنَا فِيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي خَالًا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي خَالٍ فِي جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ: ثَوْرٌ ، فَمَكُثنَا فِي عَالَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَوْلُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَ

🟵 😌 سیدہ عائشہ صدیقہ وہ المجان کرتی ہیں: جب سے میں نے ہوش سنجالا میں نے اپنے والدین کومسلمان دیکھا روزانہ نبی اکرم مَنْ اللَّیْنَا ہمارے ہاں صبح وشام تشریف لا یا کرتے تھے۔ جب مسلمانوں کو آز ماکش کا شکار کیا جانے لگا' تو حضرت ابو بکر حبشہ کی سرزمین کی طرف ہجرت کرنے کے لئے روانہ ہوئے۔ان کی ملاقات قارہ قبیلے کے سردار ابن دغنہ سے ہوئی۔اس نے دریافت کیا: اے ابو برکہاں جارہے ہو۔ انہوں نے کہا: میری قوم نے مجھے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب میں زمین میں سفر کروں گا اوراپنے پروردگار کی عبادت کروں گا۔ ابن دغنہ نے ان سے کہا: اے ابو بکر آپ جیسا شخص (اپنے علاقے سے ) نہ تو نکل سکتا ہے اور نه اسے نکالا جاسکتا ہے۔آپ ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں رشتہ داری کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں،مہمان نوازی کرتے ہیں، دوسرول کا بوجھ اٹھاتے ہیں، حق کے کامول میں مدد کرتے ہیں، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں پھرابن دغنہ وہاں سے سوار ہو کرآئے حضرت ابو بکر بڑاٹنؤ بھی ان کے ساتھ واپس آ گئے۔وہ کفار قریش کے پاس گیا اور اس نے ان سے کہا ابو بکر جبیں شخص ( اپنے علاقے ہے ) نہ تو نکل سکتا ہے اور نہ اس جیسے مخص کو نکالا جا سکتا ہے۔وہ ضرورت مند کی مدد کرتا ہے ان کا خیال رکھتا ہے، دوسروں کا وزن اٹھاتا ہے۔مہمان نوازی کرتا ہے، حق کے کامول میں مدد کرتا ہے تو قریش نے ابن دغنہ کی دی ہوئی پناہ کو برقر اررکھا۔انہوں نے حضرت ابو بکر کوامان دیدی۔انہوں نے ابن دغنہ سے کہا کہ وہ ابو بکر سے کہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے پر وردگار کی عبادت کرے اور وہاں جتنی چاہے نماز اداکرے اور جتنی چاہے تلاوت کرے لیکن ہمیں تکلیف نہ پہنچائے۔وہ اعلانیے طور پراپنے گھرہے باہرنماز ادا نه کرے اور تلاوت نہ کرے ۔حضرت ابو بکر ایسا ہی کرتے رہے چھران کومناسب لگا' تو انہوں نے اپنے صحن میں مسجد بنالی۔وہاں وہ نماز ادا کیا کرتے تھے اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو مشرکین کی خواتین اور بچے وہاں آجاتے اور حیران ہوتے تھے اوران کی طرف دیکھے رہتے تھے۔حضرت ابوبکر بہت زیادہ رویا کرتے تھے جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے توان کی آنکھوں پر قابونہیں رہتا تھا۔ قریش نے ابن دغنہ کو پیغام بھیجا کہ وہ ان کے پاس آئے۔قریش نے کہا: ہم نے ابو بکر کواس شرط پر پناہ دی تھی کہ وہ اپنے گھر میں اپنے پروردگار کی عبادت کرے گا۔اب اس نے مسجد بنالی ہے اوروہ اعلانیے طور پرنماز پڑھتا ہے اور تلاوت کرتا ہے۔ہمیں پی اندیشہ ہے کہ وہ ہمارے نوجوان بچوں کو آزمائش کا شکار کر دے گاتم اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ اپنے گھر میں اپنے پروردگار کی عبادت کرنے پراکتفاء کرے۔اگر وہ ہیں مانتا اور اعلانیہ طور پر ایسا کرنا جا ہتا ہے تو پھروہ تمہاری دی ہوئی پناہ واپس کر

دے کیونکہ ہمیں سے بات پسندنہیں ہے کہ ہم تمہاری دی ہوئی پناہ کی خلاف ورزی کریں اور ہم ابو بکر کو اعلانیہ طور پر ایسا کرنے کی ا اجازت بھی نہیں دے سکتے۔

ابن دغنا ابوبکر کے پاس آیا اور بولا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ میں نے آپ کے بارے میں ایک بات کا ذمہ لیا تھایا' تو آپ
اس پراکتفاء کریں' یا پھرمیری دی ہوئی پناہ مجھے واپس کر دیں کیونکہ مجھے یہ بات پندنہیں ہے کہ عرب یہ بات میں کہ میں نے ایک شخص کو پناہ دینے کے بعداس سے واپس لے لی۔ حضرت ابو بکر نے فر مایا: میں اللہ اور اس کے رسول کی پناہ سے راضی ہوں۔ (راوی کہتے ہیں:) نبی اکرم مُثَاثِیْ کا کہ میں مقیم تھے۔ نبی اکرم مُثَاثِیْ کے مسلمانوں سے فر مایا تبہارا ہجرت کا مقام مجھے (خواب میں) دکھایا گیا ہے۔ مجھے دکھایا گیا ہے کہ وہ ایک شور والی زمین ہے' جس میں کھوروں کے باغات بہت ہیں اور اس کے دونوں کناروں پر پھر یکی زمین ہے۔

جب نبی اکرم منظینی نے اس بات کا تذکرہ کیا تو جن لوگوں نے ہجرت کرنی تھی وہ دینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے اور حبشہ کی سرزمین کی طرف جن لوگوں نے ہجرت کی تھی ان میں سے پچھلوگ مدینہ آگئے۔ حضرت ابو بکر رڈائٹیڈ نے بھی ہجرت کے لئے ساز دسامان تیار کیا۔ نبی اکرم منظینی اے فرمایا: اے ابو بکر ابھی انتظار کرو مجھے بیامید ہے کہ مجھے بھی اس کی اجازت مل جائے گی۔ حضرت ابو بکر رڈائٹیڈ نے دریافت کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کیا آپ کو یہ امید ہے نبی اکرم منظینی کے امید نبی ہول حضرت ابو بکر رڈائٹیڈ نے نبی اکرم منظینی کا ساتھ دینے کے لئے خود کوروک لیا۔ وہ اپنی دواؤنٹیوں کو چارا کھلاتے رہے۔ وہ آئیس بول کے بیتے کھلایا کرتے تھے۔ ایسا چار ماہ تک ہوتارہا۔

سیدہ عائشہ ڈٹائٹی بیان کرتی ہیں: ایک دن کسی نے حضرت ابو بکر رٹائٹیڈ سے کہا نبی اکرم مُٹائٹیڈ مندڈ ھانپ کرتشریف لائے سے اور یہ ایک ایسا وقت تھا جس میں آپ عام طور پر ہمارے ہاں نہیں آتے سے حضرت ابو بکر نے عرض کی: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اگر آپ اس وقت میں تشریف لائے ہیں، تو ضرور کسی اہم کام کے سلسلے میں آپ ہوں گے۔ نبی اکرم مُٹائٹیڈ تشریف لائے آپ پر قربان ہوں اگر آپ اس وقت میں تشریف لائے ہیں اجازت پیش کی گئی۔ آپ ہوں گے۔ نبی اکرم مُٹائٹیڈ تشریف لائے آپ نے اندر آنے کی اجازت طلب کی آپ کی خدمت میں اجازت پیش کی گئی۔ نبی اکرم مُٹائٹیڈ آپ اندرتشریف لائے۔ آپ نے فرمایا: اے ابو بکر اپنی میں موجود لوگوں کو باہر نکال دو۔ حضرت ابو بکر رٹائٹیڈ نے عرض کی: میرے اہل خانہ ہی ہیں۔ نبی اکرم مُٹائٹیڈ آپ نیس ساتھ دوں۔ نبی اکرم مُٹائٹیڈ آپ نے ارشاد ہو صفرت ابو بکر رٹائٹیڈ نے عرض کی: میرے والد آپ پر قربان ہوں آپ ان دونوں میں سے ایک فرمایا: جی ہاں حضرت ابو بکر رٹائٹیڈ نے عرض کی: یارسول اللہ (مُٹائٹیڈ آپ)! میں ساتھ دوں آپ ان دونوں میں سے ایک فرمایا: جی ہاں حضرت ابو بکر مٹائٹیڈ نے عرض کی: یارسول اللہ (مُٹائٹیڈ آپ)! میں موری ہوں آپ ان دونوں میں سے ایک اور میں ۔ نبی اکرم مٹائٹیڈ آپ نے قرمایا: میں کے وض میں ہوگی۔

سیدہ عائشہ ڈی ٹھی بیان کرتی ہیں: ہم نے ان دونوں کے لئے بہترین زادہ راہ تیار کیا۔ ہم نے ان دونوں کے لئے چڑے کے کھانے کا تھیلا تیار کیا۔ سیدہ اساء نے اپنے ازار بند کو کاٹ کراس کے ذریعے اس تھیلے کا منہ باندھا۔ اس وجہ سے ان کا نام ذات نطاق ہے۔ نى اكرم النَّيْمُ الك بهارُ يرموجود فارتك بَنِي كَا عَدِينَ مِن الْمُ وَرَقَاراً بِينِ دَن تَك وَهِال قيام يذرر ب-ذِكُو مَا خَاطَبَ الصِّدِيقُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمَا فِى الْغَارِ اس بات كاتذكره كه حضرت ابو بكرصديق رَّالنَّهُ فَي اكرمَ مَنَا لَيْهُمُ سِه كِياكُها تَفا

#### جب بيدونو ل حضرات غار ميں موجود تھے

6278 - (سندحديث): آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا هَابِتٌ، عَنُ أَنسٍ، أَنَّ اَبَا بَكْرٍ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُمُ، قَالَ:

(متن صديث):قُلُتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ فِي الْغَارِ: لَوُ اَرَادَ اَحَدُهُمُ اَنُ يَنْظُرَ اِلَى قَدَمَيْهِ لَاَبْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمِهِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا ظَنَّكَ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا؟

حضرت انس و النظر المنظر المنظ

بِالْمِنْحَةِ آيَّامَ مُقَامِهِمَا فِي الْغَارِ

اس بات کا تذکرہ کہ نبی اکرم مَا اللہ اور حضرت ابو بکرصدیق والنہ کے عارمیں

#### قیام کے دوران کیسے کھاناان تک پہنچاتھا

6278 إسناده صحيح على شرط الشيخين. يعقوب الدورقى: هو ابن إبراهيم، وعفان: هو ابن مسلم بن عبد الله الباهلى، وهسمام: هو ابن يحيى بن دينار، وثابت: هو ابن أسلم البنانى. وأخرجه ابن أبي شيبة 12/7، وأحمد 1/4، وابن سعد فى "الطبقات" (66-173)، والطبرى فى "جامع البيان" (65-16)، والترمذي (3096) في التفسير: باب ومن سورة التوبة، وأبو يعلى (66)، وأبو بكر المروزي في "مسند أبي بكر " (72)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 2/480 من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه البخارى (3653) في فضائل الصحابة: باب مناقب المهاجرين وفضلهم، و (3922): باب هجرة النبي -صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة، و (4663) في فضائل الصحابة: باب فضائل أبي بكر رضى الله عنه، وأبو يعلى (67)، وأبو بكر المروزي (71)، والبيهقي 2/480-2/480، والبغوي في "معالم التنزيل" 2/293 من طرق عن همام بن يحيى، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، إنما يعرف من حديث همام، وتفرد به. قلت: قد أخرجه أبو بكر المروزي (77)، وابن شاهين في "الأفراد" كما في "الفتح" 7/12 من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت، وانظر الفتح. 1-7/12 وسيأتي الحديث برقم (6869).

6279 - (سندصديث): آخُبَرَنَا عُـمَرُ بُسُ مُـحَمَّدٍ الْهَمُدَانِيُّ، حَدَّثَنَا آحُمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا آبُو اُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُورَةَ، عَنُ آبِيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ:

(متن صديث) استَ أَذَنَ آبُوَ بَكْرٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْخُرُوجِ مِنْ مَكَّةَ حِينَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اصْبِرُ ، فَقَالُ: يَا رَسُولُ اللهِ تَطْمَعُ اَنُ يُؤُذَنَ لَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ظُهُرًا، فَنَادَاهُ، فَقَالَ لَهُ: اخُرُجُ مَنْ عِنْدَكِ ، فَقَالَ ابُو بَكُرٍ: إنَّمَا هُمَا ابْنَتَاى يَا رَسُولُ اللهِ.

فَـقَـالَ: اَشَـعَرُتَ اَنَّهُ قَدُ اُذِنَ لِى فِى الْخُرُوحِ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ الصُّحْبَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصُّحْبَةُ ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ عِنْدِى نَاقَتَان، قَدْ كُنْتُ اَعْدَدْتُهُمَا لِلْخُرُوجِ.

قَالَتُ: فَاعُطَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَاهُمَا وَهِى الْجَدْعَاءُ، فَرَكِبَا حَتَّى اَتَيَا الْغَارَ، وَهُوَ بِثَوْدٍ، فَتَوَارَيَا فِيهِ، وَكَانَ عَامِرُ بُنُ فُهِيُرَةً غُلامًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الطُّفَيْلِ بْنِ سَخْبَرَةَ آخُو عَائِشَةَ لِأَيْهَا، وَكَانَ لِآبِي بَكُو وَسَى اللهُ عَنْهُ مِنْحَةٌ، فَكَانَ يَرُوحُ بِهَا وَيَغُدُو عَلَيْهِمُ، وَيُصْبِحُ فَيَذَّلِحُ إِلَيْهِمَا، ثُمَّ يَسُرَحُ، فَلَا يَفُطِنُ بِهِ اَحَدٌ مِّنَ الرَّعَاءِ، فَلَمَّا خَرَجَا، خَرَجَا، خَرَجَاء خَرَجَاء خَرَجَاء خَرَجَاء خَرَجَاء خَرَجَاء خَرَجَاء خَرَجَاء وَلَيْهِمَا يُعْقِبَانِهِ حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَة

کی سیدہ عائش مدیقہ فاہنا بیان کرتی ہیں: حضرت ابو بکر رٹی ٹھٹا نے نبی اکرم فاہنے آئے سے مکہ سے چلے جانے کی اجازت مانگی۔ جب حالات خراب ہو گئے نبی اکرم فاہنے آئے ان سے فرمایا تم صبر سے کام لو حضرت ابو بکر رٹی ٹھٹا نے عرض کی: یارسول اللہ (شاہنے آپ کو بیتو قع ہے کہ آپ کو بھی اجازت مل جائے گی۔ نبی اکرم شاہنے آپ کا ارشاد فرمایا: مجھے یہ امید ہے پھر حضرت ابو بکر رٹی ٹھٹا کے پاس تشریف لائے۔ ابو بکر رٹی ٹھٹا کے پاس تشریف لائے۔ آپ کا انتظار کرتے رہے بیہاں تک کہ ایک دن نبی اگرم شاہنے کا طہر کے وقت حضرت ابو بکر رٹی ٹھٹا کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے حضرت ابو بکر رٹی ٹھٹا نے عرض کی: یارسول آپ نے حضرت ابو بکر رٹی ٹھٹا نے عرض کی: یارسول اللہ (شاہنے آپ)! کیا تہم ہیں پتہ چلا کہ مجھے روائلی (ہجرت) کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ حضرت ابو بکر نے عرض کی: یارسول اللہ (شاہنے آپ)! کیا میں آپ کے ساتھ رہوں نبی اکرم شاہنے آپ نے فرمایا: تم ساتھ رہوں نبی اکرم شاہنے آپ نے فرمایا: تم ساتھ رہوں نبی اکرم شاہنے نے فرمایا: تم ساتھ اجازت میں کے انہیں روائلی کے لئے تیار کیا رہو۔ حضرت ابو بکر رٹی ٹھٹا نے فرمایا: کیا تہم ہیں ہیں۔ میں نے انہیں روائلی کے لئے تیار کیا رہو۔ حضرت ابو بکر رٹی ٹھٹا نے فرمایا: کیا تھیاں ہیں۔ میں نے انہیں روائلی کے لئے تیار کیا رہو۔ حضرت ابو بکر رٹی ٹھٹا نے فرمایا: کیا تھیاں ہیں۔ میں نے انہیں روائلی کے لئے تیار کیا رہو۔ حضرت ابو بکر رٹی ٹھٹا نے فرمایا: کیا تھیاں ہیں۔ میں نے انہیں روائلی کے لئے تیار کیا

6279 إسناده صحيح. أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ سَعِيدِ القطان روى عنه جمع، وقال ابن أبى حاتم: كان صدوقاً، وذكره المولف في "الثقات"39-8/38، وقال: كان متقناً، وقد توبع، ومن فوقه من رجال الشيخين. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة. وأخرجه البخارى (4093) في المعازى: باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان، عن عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخارى مختصراً (2138) في البيوع: باب إذا اشترى متاعاً أو دابة، فوضعه عند البائع، من طريق على بن مسهر، عن هشام وأخرجه البخارى مختصراً (6869) و ووله: "أخو عائشة" وفي رواية "أخى عائشة" وهما جائزتان، الأولى على القطع، والثانية على البدل، وفي قوله: "عبد الله بن الطفيل" نظر، وكأنه مقلوب، والصواب كما قال اللمياطي: الطفيل بن عبد الله بن سخبرة، وهو أزدى من بني زهران، وكان أبوه زوج أم رومان والدة عائشة، فَقَدِما في الجاهلية مكة، فحالف أبا بكر، ومات وخلَف الطفيل، فتزوج أبو بكر امرأته أم رومان، فولدت له عبد الرحمن وعائشة، فالطفيل أخوهما من أمهما، واشترى أبو بكر عامر بن فهيرة من الطفيل.

ہے۔ سیدہ عائشہ بڑا ہنا ہیاں کرتی ہیں: حضرت ابو بر ر ڈائٹوئٹ نے ان دونوں میں سے ایک اونٹن نی اکرم مُٹائٹوئٹ کودیدی۔ وہ جدعاء تھی۔
یہ دونوں حضرات اس پرسوار ہوکر ایک عارمیں آگئے جوثو رنا می پہاڑ میں تھا۔ دونوں حضرات اس میں چھپ گئے ۔ عبداللہ بن طفیل کا
علام عامر بن فہیر ہ جوسیدہ عائشہ ڈائٹوئٹ کا والدہ کی طرف سے بھائی تھا اور حضرت ابو بکر رڈائٹوئٹ کا ذیرا حسان تھا 'تو چہ وا ہوں میں سے کسی
کواس بارے میں انداز ہیں ہوسکا وہ صبح ان حضرات کے پاس جاتا 'شام کو مکہ آجاتا 'اور پھررات کے آخری جھے میں ان حضرات
کے پاس آجاتا۔ جب بید دونوں حضرات وہاں سے روانہ ہوئے تو وہ بھی ان دونوں کے ہمراہ تیزی سے چاتا ہوا آیا 'یہاں تک کہ بیہ
لوگ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔

ذِكُرُ مَا يَمْنَعُ اللهُ جَلَّ وَعَلا كَيْدَ كُفَّارِ قُرَيْشٍ عَنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالصِّدِيقِ، عِنْدَ خُرُوجِهِمَا مِنْ مَكَّةَ الى الْمَدِينَةِ

اس بات کا تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح نبی اکرم مَثَاثِیْنِمُ اور حضرت ابو بکرصدیق وَثَاثِنَا اُکَ کَ مَا تَکْ کَ مَا تَکْ کَ مَا تَکْ کَ مَا تَکْ کَرِیدینہ منورہ کی طرف جاتے ہوئے ان دونوں حضرات سے کفار قریش کے فریب (بعنی ان کے برے ارادوں کو)رو کے رکھا

6280 - (سند مديث): آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ آبِیُ السَّوِيِّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، آخُبَرَنَا مَعُمَّدٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، آخُبَرَنِی عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَالِكٍ الْمُدْلِجِیُّ وَهُوَ ابْنُ ٱخْتِ سُرَاقَةَ بُنِ مَالِكِ بُنِ جُعْشُم، اَنَّ اَبَاهُ، آخْبَرَهُ آنَّهُ سَمِعَ سُرَاقَةَ، يَقُولُ:

(مَنْن صديث): جَاء تُنَا رُسُلُ كُفَّارِ قُرَيْشِ يَّجْعَلُوْنَ فِى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآبِى بَكُودِيةَ كُلِّ وَآحِدِ مِنْهُمَا لِمَنْ قَتَلَهُمَا اَوُ اَسَرَهُمَا، قَالَ: فَبَيْنَمَا آنَا جَالِسٌ فِى مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ قَوْمِى بَنِى مُدُلِجِ اَقْبَلَ رَجُلٌ مِّنْهَا حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: يَا سُرَاقَةُ إِنِّى رَايُتُ آنِفًا اَسُودَةً بِالسَّاحِلِ لَا اُرَاهَا إِلَّا مُحَمَّدًا وَاَصْحَابَهُ، قَالَ مُحَلَّدًا وَاَصْحَابَهُ، قَالَ سُرَاقَةُ: فَعَرَفُتُ آنَّهُمُ هُمُ ، فَقُلْتُ: إِنَّهُمُ لَيُسُوا بِهِمْ، وَللْكِنَّكَ رَايُتَ فُلانًا وَفُلانًا، انْطَلِقُوا بِنَا، ثُمَّ لَبِثُتُ فِى الْمُحْرَفِي مَا عَلَى اللهُ مُعَمَّدًا وَاصْحَابَهُ، قَالَ اللهُ مُعَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مُ اللّهُ مُعْمَ اللّهُ مُعَمَّدًا وَاعْمَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

6280 حديث صحيح، ابن أبى السرى متابع، ومن فوقه شرط البخارى. وهو فى "مصنف عبد الرزاق" (9743). وأخرجه أحمد 676-4/175، والطبرانى فى "الكبير" عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه البخارى ( 3906) فى مناقب الأنصار: باب هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه إلى المدينة، والبيهقى فى "الدلائل"487-2/485 من طريقين عن الليث، عن عقيل، عن الزهرى، به. وأخرجه الطبرانى ( 6602) ، والبيهقى 87/48، والمزى فى "تهذيب الكمال" فى ترجمة عبد الرحمن بن مالك المدلجى، من طريقين عن موسى بن عقبة. وأخرجه الطبرانى (6603) من طريق صالح بن كيسان، كلاهما عن الزهرى بنحوه، وفيه نادة.

فَرَسِى فَرَكِبُتُهَا، وَرَفَعُتُهَا تُقَرِّبُ بِي حَتَّى إِذَا رَايَتُ اَسُودَتَهُمْ، فَلَمَّا دَنُونُ مِنْ حَيْثُ يَسْمِعُهُمُ الصَّوْتُ عَنَر بِي فَرَسِى، فَخَرَرُثُ عَنْهَا، فَاهُوَيْتُ بِيَدِي إِلَى كِنَانِتِى، فَاسْتَخُرَجُتُ الْازْلَامَ، فَاسْتَفْسَمْتُ بِهَا فَحَرَجَ الَّذِيُ اللهُ صَلَّى اللهُ الْحُرَةُ، فَعَصَيْتُ الْازْلَامَ، وَرَكِبُتُ فَرَسِى، وَرَفَعُتُهَا تُقَرِّبُ بِي حَتَّى إِذَا سَمِعْتُ قِرَاء ةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُو لَا يَلْتَفِتُ وَابُو بَكُو يُكُورُ الِالْنِفَاتَ سَاحَتُ يَدَا فَرَسِى فِي الْارْضِ، حَتَّى بَلَغَتَا الرُّكُبَيْنِ، فَسَكَتَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: هُو الدُّحَانُ مِنْ غَيْرِ الْإِنْفَاتَ سَاحَتُ يَدَا فَرَسِى فِي الْاَرْضِ، حَتَّى بَلَغَتَا الرُّكُبَيْنِ، فَسَكَتَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: هُو الدُّحَانُ مِنْ غَيْرِ الْإِيفَاتَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: هُو الدُّحَانُ مِنْ غَيْرِ الْإِيفَاتَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: هُو الدُّحَانُ مِنْ غَيْرِ الْإِيفَانَ مَعْمَرِ: قَالَ الزُّهُومُ فَي حَدِيْهِ فَاسْتَقْسَمُتُ بِالْازَلَامِ فَحَرَجَ الَّذِي الْحَرُهُ الْ لا الْمُولِي عَنْ اللهُمَانِ، فَلَامُ مَنْ الْعَلَاءِ: مَا الْعُنَانُ؟ فَسَكَتَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: هُو الدُّحَانُ مِنْ غَيْرِ الْهُمَا بِالْإَمَانِ، مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهُومُ فَي حَدِيْهِ فَاسْتَقْسَمُتُ بِالْازَلَامِ فَحَرَجَ الَّذِي الْحَامِ فَي السَمَاءِ، فَوَكَ مُن الْحَبْسِ عَنْهُمْ اللهُ مَلْوهُ اللهُ مَلْفَعُهُمُ اللهُ عَلْمُ وَلَى اللهُ عَلْمُ وَلَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ اللهُ عَلْمُ وَلَوْ فَي اللهُ عَلْمُ وَلَامُ اللهُ عَلْمُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَعَانَ عَلَيْهُ الْوَالْمُ الْمُولِ الْمُ الْوَلَاءُ وَالْمَانِهُ الْمُوالِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمَالُونِ الْمُولِ الْمَلْ الْمُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ الْمُوادِ الْمَالِعُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ ال

🤂 🤡 عبدالرحمٰن بن ما لک جوحضرت سراقہ بن ما لک ڈائٹنڈ کے بھانجے ہیں۔وہ بیان کرتے ہیں:ان کے والدنے یہ بات بتائی ہے۔انہوں نے حضرت سراقہ کو یہ بیان کرتے سنا کفار قریش کے پیغام رصاع ہمارے پاس آئے۔انہوں نے بی اکرم مَثَاثِیَّامُ اور حفرت ابو بكر رُثَاثَيْنُ دونوں كونل كرنے يا قيد كرنے والے محض كے لئے انعام مقرر كيا تھا۔حضرت سراقہ بيان كرتے ہيں: ميں اپني قوم بنومدلج كم محفل ميں بيٹھا ہوا تھا۔اى دوران ايك شخص آيا اور ہمارے پاس آكر كھڑ اہوگيا۔اس نے كہا: اے سراقہ ميں نے پچھ دريهل ساحل كى طرف آدميون كابيولى ديكها ب-ميراخيال بوه حضرت محمد مَا النيام اوراس كساحقى بهون كيرسراقه كهتيهين: مجھے بھی اندازہ ہوگیا کہ وہ وہی ہوں گے۔ میں نے کہا: وہ لوگ وہ نہیں ہوں گے تم نے فلاں اور فلاں کودیکھا ہوگا۔وہ ہمارے پاس سے گئے ہیں پھر میں اس محفل میں تھوڑی دیر تھ ہرار ہا پھر میں اٹھا اپنے گھر میں آیا۔ میں نے اپنی کنٹر سے کہاوہ میرا گھوڑا نکالےوہ ایک ٹیلے کے پیچھے تھا۔وہ اس نے میرے لئے تیار کر کے رکھامیں نے اپنانیز ہ پکڑااور گھر کے پیچھے کی طرف سے نکل گیا۔ میں نے اس کے ذریعے زمین پر ککیریں لگائیں۔ میں نے نیزے کے اوپروالے جھے کو نیچ کردیا' یہاں تک کہ میں اپنے گھوڑے کے پاس آ کراس پرسوار ہوامیں اپنا گھوڑا دوڑا تار ہا' یہاں تک کہ مجھے ان لوگوں کا ہیو لی نظر آیا۔ جب میں اتنا قریب ہوا کہ میری آ واز ان تک جاسکتی تھی تو میرے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور میں اس پرسے نیچ گر گیا۔ میں نے اپناہاتھ اپنی کمان کی طرف بڑھایا اوراس میں سے پانے تکالنے والے تیر تکالے میں نے اس میں سے پانے کا تیر تکالا تو وہ چیز سامنے آئی جے میں پندنہیں کرتا تھا۔ میں نے یا نے کے فیصلے کوئیس مانا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا پھر میں نے ایڑھ لگائی' یہاں تک کہ میں نے نبی اکرم مُثَاثِیْم کی قرائت کی آواز سن نبی اکرم ملاقی ادھرادھ نہیں دیکھ رہے تھے کیکن حضرت ابو بکر ٹالٹیڈ بہت زیادہ ادھرادھر دیکھ رہے تھے۔میرے گھوڑے کے دونوں یا وُں زمین میں دھنس گئے 'یہاں تک کہوہ گھٹنوں تک زمین میں چلے گئے میں اس پرسے نیچ گر گیا۔ میں نے اسے ڈانٹااور پھر میں اٹھ گیا'لیکن اس کے دونوں پاؤں زمین سے نہیں نکلے پھر جب وہ سیدھا کھڑ اہوا' تو اسی دوران آسان میں ایک چیک دار دھوال نظر آیا۔

معمر نا فی رادی کہتے ہیں: انہوں نے ابوعمر و نامی رادی سے دریافت کیا یہاں لفظ عثان سے مراد کیا ہے وہ کچھ دریر خاموش رہے چھروہ بولے:اس سے مرادوہ دھواں ہے' جوآگ کی وجہ سے نہ ہو۔

معمر بیان کرتے ہیں: زہری نے اپنی روایت میں بیالفاظ القل کئے ہیں۔ میں نے پھر تیروں کے ذریعے پانسہ نکالا تو وہ سلمنے آیا جو میں پندنہیں کرتا تھا وہ یہ کہ میں ان لوگوں کو نقصان نہ بہنچاؤں میں نے امان کے ہمراہ ان دونوں صاحبان کو پکارا 'تو وہ دونوں صاحبان کھبر گئے۔ میں اپنے گھوڑ نے پر سوار ہوکر ان کے پاس آیا جب میں ان حضرات کے پاس پہنچنے ہے رک گیا تھا ( لیمنی میرا گھوڑ آ گے بڑھنے کے قابل نہیں رہاتھا) 'تو میرے ذہن میں بی خیال آگیا تھا کہ نبی اکرم تا پین پہنچنے کا معاملہ عنقریب عالب آ جائے گا۔ میں نے کہا: آپ کی قوم کے افراد نے آپ کے بارے میں انعام مقرر کیا ہے میں نے ان حضرات کو ان کے معاملے کے بارے میں بتایا اور انہیں زادِ سفر اور ساز وسامان کی پیش ش کی 'لیکن انہوں نے اسے میں بتایا اور انہیں کیا اور مجھ سے صرف میں کہا ہمارے معاملے کو پوشیدہ رکھنا میں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ میرے لئے ایک تم پر لکھ کر جس میں انعام و سینے کا وعدہ کیا گیا ہو نبی اکرم تائی تی اگر میں انعام و سینے کا وعدہ کیا گیا ہو نبی اکرم تائی تی اگر میں کہ تو انہوں نے سفید چڑ ہے پر مجھے تح پر لکھ کر دیں ۔ دیں ، جس میں انعام و سینے کا وعدہ کیا گیا ہو نبی اکرم تائی تی ا

ذِكُرُ وَصُفِ قُدُومِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفِ قُدُومِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابِهِ الْمَدِينَةَ، عِنْدَ هِجُرَتِهِمْ اللَّي يَثْرِبَ وَاصْحَابِهِ الْمَدِينَةَ، عِنْدَ هِجُرَتِهِمْ اللَّي يَثْرِبَ نَعْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَصَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِكُمُ عَلَيْهِ وَسُلِكُمُ عَلَيْهِ وَسُلِي عَلَيْهُ وَمِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَسُلِكُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمِلْمُ ا

6281 - آخُبَرَنِي الْفَضُلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءِ الْغُدَانِيُّ، حَدَّثَنَا اِسُوَائِيلُ، عَنُ

البيهةى فى "الدلائل"2/484، والإسماعيلى فى "المستخرج" كما فى "الفتح"7/11 عن الفضل بن الحباب الجمحى، بهذا البيهةى فى "الدلائل"2/484، والإسماعيلى فى "المستخرج" كما فى "الفتح"7/11 عن الفضل بن الحباب الجمحى، بهذا الاسناد. وأخرجه البخارى مختصراً ومطولاً (2439) فى اللقطة: باب من عرَّف اللقطة ولم يدفعها للسلطان، و (3615) فى فضائل الصحابة: باب مناقب المهاجرين وفضلهم، عن عبد الله بن رجاء الغدانى، به. وأخرجه ابن أبى شيبة 14/327، وأجمد 32/11، وأحمد 3-12، ومسلم (2009) فى الزهد: باب حديث الهجرة، والفسوى فى "المعرفة والتاريخ "241-2399، وأبو بكر المروزى فى "مسند أبى بكر" (26) و (65) من طرق عن إسرائيل بنحوه . وأخرجه ابن أبى شيبة 14/330 والبخارى (3615) فى المناقب: باب علامات النبوة فى الإسلام، و (3908) و (3918) : باب هجرة النبى - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة، و (5007) فى الأشربة: باب شرب اللبن، ومسلم (2009) ، والمروزى (63) و (64) ، والبيهقى فى "دلائل النبوّة" 2/485 من طرق عن أبى إسحاق، به.

أَبِى اِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاء ، يَقُولُ:

(متن صديث) الشُتَىرَى اَبُو بَكِيرٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ مِنْ عَاذِبٍ رَحَّلًا بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرُهَمًا، فَقَالَ اَبُو بَكُيرٍ لِعَازِبٍ: مُرِ الْبَرَاءَ فَلْيَحْمِلْهُ اِلَى اَهْلِي، فَقَالَ لَهُ عَازِبٌ: لَا حَتَّى تُحَدِّثُنِي كَيْفَ صَنَعْتَ اَنْتَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِينَ خَرَجْتُمَا مِنْ مَكَّةَ، وَالْمُشُوِكُوْنَ يَطْلُبُوْنَكُمْ؟ فَقَالَ: ارْتَحَلْنَا مِنْ مَكَّةَ فَاحْيَيْنَا لَيُلَتَنَا حَتَّى اَظُهَ رُنَا، وَقَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ، فَرَمَيْتُ بِبَصَرِى، هَلْ نَرَى ظِلَّا نَاوِى اِلَيْهِ؟ فَإِذَا آنَا بِصَخُرَةٍ، فَانْتَهَيْتُ اِلَيْهَا، فَإِذَا بَقِيَّةُ ظِلِّهَا، فَسَوَّيْتُهُ، ثُمَّ فَرَشْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قُلُتُ: اصْطَجعُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَ اصْسَطَحَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ أَنْظُرُ، هَلُ اَرَى مِنَ الطَّلَبِ اَحَدًا؟ فَإِذَا اَنَا بِرَاعِي غَنَجٍ يَّسُوقُ غَنَمَهُ إِلَى الصَّخْرَةِ، يُوِيْدُ مِنْهَا مِثْلَ الَّذِي أُرِيدُ - يَعْنِي الظِّلَّ - فَسَالْتُهُ، فَقُلْتُ: لِمَنْ آنْتَ يَا غُلَامُ؟ قَالَ الْغُلامُ: لِفُلان رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَعَرَفْتُهُ، فَقُلْتُ: هَلْ فِي غَنَمِكَ مِنْ لَبَنٍ؟ قَالَ: نَعَمُ، قُلْتُ: هَلُ آنْتَ حَالِبٌ لِي؟ قَالَ: نَعَمُ، فَآمَرْتُهُ، فَاعْتَقَلَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ، وَامَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ ضَرْعَهَا مِنَ الْعُبَارِ، ثُمَّ امَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ كَفَّيْهِ، فَقَالَ هَكَذَا، وَضَرَبَ إحُداى يَدَيُهِ عَلَى الْانْحُرَى، فَحَلَبَ لِى كُثْبَةً مِنْ لَبَنِ، وَقَدْ رَوَيْتُ مَعِى لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِدَاوَةً عَلَى فَمِهَا خِرُقَةٌ، فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى بَرُدَ اَسْفَلُهُ فَانْتَهَيْتُ اللَّى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَافَقْتُهُ قَدِ اسْتَيْ فَلْ أَنْ اللَّهِ السُّوبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَشَرِبَ، فَقُلْتُ: قَدُ آنَ الرَّحِيلُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَارْتَحَلْنَا وَالْقَوْمُ يَطْلُبُونَنَا، فَلَمْ يُدُرِكُنَا آحَدٌ مِّنْهُمْ غَيْرُ سُرَاقَةِ بُنِ مَالِكِ بُنِ جُعْشُمٍ عَلَى فَرَسٍ لَهُ، فَقُلُتُ: هٰذَا الظَّلَبُ قَدُ لَحِقَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَبَكَيْتُ، فَقَالَ: لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ، فَلَمَّا دَنَا مِنَّا، وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ قِيدُ رُمُحَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ، قُلْتُ: هَذَا الطَّلَبُ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ لَحِقَنَا، فَبَكَيْتُ، قَالَ: مَا يُبْكِيكَ؟ ، قُلُتُ: اَمَا وَاللهِ مَا عَلَى نَفْسِي اَبْكِي، وَلُسِكِنُ آبُكِي عَلَيْكَ، فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اللهُمَّ اكْفِناهُ بِمَا شِنْتَ ، قَالَ: فَسَاخَتْ بِهِ فَرَسُهُ فِي الْآرُضِ إِلَى بَطُنِهَا فَوَثَبَ عَنْهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ قَدُ عَلِمْتُ أَنَّ هَذَا عَمَلُكَ، فَادُعُ اللَّهَ أَنْ يُنسَجِينِي مِلمًا أَنَا فِيهِ، فَوَاللَّهِ لَأُعَمِّينَ عَلَى مَنْ وَرَائِي مِنَ الطَّلَبِ، وَهلِهِ كِنانتِي، فَخُذْ مِنْهَا سَهُمَّا، فَإِنَّكَ سَتَمُرُّ عَلَى إِبِلِي وَغَنَمِي فِي مَكَان كَذَا وَكَذَا، فَخُذُ مِنْهَا حَاجَتَكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا حَاجَةَ لَنَا فِي إِبِلِكَ ، وَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْطَلَقَ رَاجِعًا إلى آصْحَابِيهِ، وَمَضَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى اَتَيْنَا الْمَدِينَةَ لَيَّلا، فَتَنَازَعَهُ الْقَوْمُ، آيُّهُمْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي آنُزِلُ اللَّيْلَةَ عَلَى بَنِي النَّجَارِ آخُوَالِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ، ٱكْرِمُهُمْ بِلَالِكَ ، فَخَرَجَ النَّاسُ حِينَ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فِي الطُّرُقِ، وَعَلَى الْبُيُوتِ مِنَ الْغِلْمَانِ وَالْحَدَمِ يَقُولُونَ جَاءً مُحَمَّمَذٌ جَاءً رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا اَصْبَحَ انْطَلَقَ، فَنَزَلَ حَيْثُ أُمِرَ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ صَلَّى نَحُو بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِنَّةَ عَشَرَ شَهْرًا اَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ

پھر میں نے اسے ہدایت کی کہوہ اپنے دونوں ہاتھ جھاڑ لے پھرراوی نے اس طرح کرکے دکھایا یعنی ایک ہاتھ دوسرے پر مارکر دکھایا پھراس نے دودھ کا ایک پیالہ مجھے دوہ کردیا۔ میں اپنے ساتھ نبی اکرم مَثَاثِیْجُ کے لئے ایک برتن لے کرآیا تھا جس کے منہ پر كيرُ ابندها اواتفا ميں نے وہ (پاني) دودھ پرانڈيلا بہاں تك كماس كے ينج كاحصة شنرا او كيا ميں نبي اكرم مَثَاثِيْرَ كے پاس آيا، تومیں نے آپ کو پایا کہ آپ بیدار ہو چکے تھے۔ میں نے عرض کی: یارسول الله (مَا اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الله لیا۔میں نے عرض کی: یارسول الله (مَثَالِثَیْمُ )!روانگی کا وقت ہو گیا' پھر ہم لوگ روانہ ہوئے لوگ ہماری تلاش میں تھے ان میں سے كوئى ہم تكنہيں پہنچ سكا۔ صرف سراقہ بن مالك اپنے گھوڑے پر سوار ہوكر ہم تك آگيا۔ ميں نے عرض كى: يارسول الله (مَا يُلْيُكُمْ)! ا یک تلاش کرنے والاشخص ہم تک پہنچ چکا ہے تو میں رو پڑا۔ نبی اکرم مُثَاثِیّنِ نے فرمایا : تم عملین نہ ہو۔ بے شک الله تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ جب وہ ہمارے قریب ہوااور ہمارے اور اس کے درمیان دویا تین نیزوں جتنا فاصلہ رہ گیا' تو میں نے عرض کی نیارسول الله (مَنْ اللهُ إِنْ اللهُ مِن آنے والله محف جمارے قریب بینی چکا ہے۔ میں پھررو پڑا نبی اکرم مَنْ اللهُ ان دریافت کیاتم کیوں رور ہے ہو۔ میں نے عرض کی: اللہ کی فتم! میں اپنی ذات کے حوالے سے نہیں رور ہا بلکہ میں آپ کی وجہ سے رور ہا ہوں۔ نبی اکرم مَثَاثَیْمُ اللہ اس کے لئے دعائے ضرر کی آپ نے کہا: اے اللہ تو اس کے حوالے سے ہمارے لئے جیسے تو چاہے کافی ہوجاراوی کہتے ہیں: تو اس مخض کا گھوڑ اپیٹ تک زمین میں دھنس گیا۔وہ خص اس سے اتر ااور بولا: اے حضرت محمد مثالیظیم میں یہ بات جانتا ہوں کہ یہ آپ كا كام ہے آپ الله تعالیٰ سے دعا سیجے كه میں جس مصیبت كاشكار ہوا ہوں وہ مجھے اس سے نجات عطا كردے ۔ الله كی قتم! میں اپنے پیچےموجود آپ کی تلاش میں آنے والےلوگوں کو بھٹکا دوں گا یہ میراتز کش ہے آپ اس میں سے ایک تیرلے لیجئے۔آپ کا گزر فلاں مقام پرمیروے اونٹوں اور بکر یوں کے پاس سے ہوگا۔ وہاں آپ اپنی ضرورت کے مطابق چیزیں حاصل کر لیجئے گا۔ نبی ا كرم مَنْ اللَّهُ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَن اللَّهِ مِنْ اللَّ ساتھیوں کے پاس واپس چلا گیا اور نبی اکرم مُنْ اللَّیٰ آگے روانہ ہو گئے کیہاں تک کہ ہم رات کے وقت مدینہ منورہ پنچے لوگوں کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہوگیا۔ نبی اکرم مَنْ النیکا ان میں ہے کس کے ہاں پڑاؤ کریں گے۔ نبی اکرم مَنْ النیکا نے ارشاد فرمایا: آج رات میں بنونجار کے ہاں پڑاؤ کروں گا۔وہ جنا ب عبدالمطلب کے نصیال ہیں۔ میں اس حوالے سے ان کی عزت افز ائی کروں

(حضرت ابوبکر ڈگاٹٹئیان کرتے ہیں)جب ہم لوگ مدینہ منورہ پہنچ تو لوگ راستوں میں نکل آئے ۔گھروں کے اور خواور خوادم خادم موجود تھے۔وہ یہ کہدر ہے تھے حضرت محمد مُناٹٹیٹر تشریف لے آئے ۔اللّٰد کے رسول مُناٹٹیٹر کی تشریف لے آئے نبی اکرم مُناٹٹیٹر پلے ج رہے یہاں تک کہ آپ نے اس جگہ پڑاؤ کیا جہاں آپ کو تھم دیا گیا تھا۔

نی اکرم مَنْ ﷺ 16 یا شاید 17 ماه تک بیت مقدس کی طرف رُخ کر کے نماز اداکرتے رہے۔ آپ کی بیخواہش تھی کہ آپ کا رُخ خانہ کعبہ کی طرف کردیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بی آیت نازل کی:

''ہم آسان کی طرف تمہارے چہرے کا اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ہم عنقریب تمہیں اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گئے جس

ے تم راضی ہوئو تم اپناچہرہ معبد حرام کی طرف پھیرلو۔''

راوی کہتے ہیں: کچھ بے وقوف لوگوں نے (راوی کہتے ہیں: اس سے مرادیہودی ہیں) یہ کہا: ان لوگوں کواس قبلہ سے کس نے پھیردیا جس پریہ پہلے تھے۔

توالله تعالیٰ نے بیآیت نازل کی۔

''تم یہ فرما دومشرق اورمغرب الله تعالیٰ کے لئے ہیں وہ جسے جاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت نصیب کرتا ہے۔''

رادی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُنَّاثِیْنِم کے ہمراہ ایک شخص نے نماز اداکی۔وہ نماز اداکرنے کے بعد وہاں سے نکلا۔اس کا گزر کی جوانصاریوں کے پاس سے ہوا جو عصر کی نماز میں رکوع کی حالت میں بیت مقدس کی طرف رخ کئے ہوئے تھے۔اس نے گواہی دیتے ہوئے یہ بات کہی۔اس نے نبی اکرم مُنَّاثِیْم کی اقتداء میں نماز اداکی ہے۔ نبی اکرم مَنَّاثِیْم کا رُخ خانہ کعبہ کی طرف کر دیا گیا ہے تو وہ لوگ اسی وقت بلیٹ پڑے۔انہوں نے اپنارخ خانہ کعبہ کی طرف کرلیا۔

حضرت براء ولانتخابیان کرتے ہیں: مہاجرین میں سے سب سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر ولانتخابھارے پاس آئے جن کا تعلق بنوعبددار سے تھا۔ہم نے ان سے دریافت کیا۔ نبی اکرم مُلانتخ کا کیا حال ہے۔انہوں نے بتایا نبی اکرم مُلانتخ 'تو اپی جگہ پر ہیں البتہ آپ کے ساتھی میر سے ہیچھے ہیچھے آرہے ہیں۔ان کے بعد حضرت عمر و بن ام مکتوم نابینا ولائت کیا۔ آپ کے ہیچھے نبی اکرم مُلائت کیا اور آپ کے ساتھیوں کا کیا حال ہے تو انہوں نے بتایا: وہ میر سے بیچھے آرہے ہیں۔اس کے بعد حضرت عمار بن یاسر ولائت اور حضرت معد بن ابی وقاص ولائت وادر حضرت عبداللہ بن مسعود ولائت اور حضرت عبداللہ بن مسعود ولائت کیا اور کی سے حضرت بلال ولائت ہارے پاس آئے کی حضرت بلال ولائت کیا کی ساتھیوں کے ہمراہ سوار ہوکر ہمارے پاس آئے کی موسورت بلال ولائت کی اور کر والی کی سے۔

حضرت براء ولانتوابیان کرتے ہیں: بی اکرم مُلَا قَرْمُ کی مدینہ منورہ کی تشریف آوری سے پہلے میں مفصل سورتوں کاعلم حاصل کر چکا تھا، پھر ہم (دشن کے ) قافے کا مقابلہ کرنے کے لئے نکائتو ہم نے انہیں ایسی حالت میں پایا کہ وہ اپنا بچاؤ کر چکے تھے۔

ذِکُو مُو اَسَاقِ الْاَنْصَادِ ، بِالْمُهَاجِرِينَ مِمَّا مَلَكُو ا مِنْ هلّذِهِ الْفَانِيَةِ الزَّ الِلَهُ وَضِي اللَّهُ عَنْهُمُ اِلْسُلَالَةِ وَضِي اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْهُمُ اللَّهُ اللَّه

چیزوں کے بارے میں ان کا مہاجرین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا تذکرہ

6282 - (سند صديث): آخُبَرَنَا ابُنُ قُتَيْبَةَ، حَـدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، آخُبَرَنَا يُوْنُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، آنَّهُ قَالَ:

(مَثَن صديث): لَـمَّا قَدِمَ المُهَاجِرُونَ مِنْ مَكَّةَ إلى الْمَدِينَةِ قَدِمُوا وَلَيْسَ بِايَدِيهِمْ شَيْءٌ، وَكَانَ الْانْصَارُ

آهُ لَ الْآرُضِ وَالْعَقَارِ، قَالَ: فَقَاسَمَهُمُ الْآنُصَارِ عَلَى آنَ يُعُطُوهُمُ انْصَافَ ثِمَارِ آمُوالِهِمْ كُلَّ عَامٍ، فَيَكُفُوهُمُ الْعَمَلَ، قَالَ: وَكَانَتُ أُمُّ آنَسِ بُنِ مَالِكِ آعُطَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آعُذَاقًا لَهَا، فَآعُطَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُّ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ آعُطَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ آيُمَنَ مَوْلَاتَهُ أُمَّ اسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ قِبَلِ آهُ لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُو

حضرت انس بن ما لک ڈالٹوئیان کرتے ہیں: جب مہاجرین مکہ سے مدینہ منورہ آئے وہ ایی حالت میں آئے کہ ان کے پاس کوئی بھی چیز ہیں تھی جب کہ انصار کے پاس زمینیں بھی تھیں اور جائیداویں بھی تھیں۔ حضرت انس ڈالٹوئیان کرتے ہیں تو انصار نے ان کے ساتھ یہ طے کیا کہ وہ ہرسال اپنی زمینوں کی پیداوار کا نصف پھل مہاجرین کو دیں گئا اور مہاجرین کی جگہ کام کاج کرلیا کریں گے۔ راوی بیان کرتے ہیں: حضرت انس بن ما لک ڈالٹوئی کی والدہ نے اپنی تھجوروں کے پھھٹو شے نی اکرم مُنالٹیئی کی والدہ نے اپنی تھجوروں کے پھھٹو شے نی اکرم مُنالٹیئی کی خدمت میں پیش کئے تو نبی اکرم مُنالٹیئی نے وہ اپنی کنیز ام ایمن کوعطا کر دیے جو حضرت اسامہ بن زید ڈالٹوئی کی والدہ تھی جب نبی اکرم مُنالٹیئی اللہ نبیری طرف سے فارغ ہوئے اور واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو مہاجرین نے انصار کے عطیات انہیں واپس کر دیے جو انہوں نے اپنی کو فیرہ انہیں عظیے کے طور پر دیتے تھے۔

حضرت انس بٹائٹٹ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُنَائِیْنِم نے میری والدہ کو ان کے مجبوروں کے خوشے بھی واپس کر دیئے اور نبی اکرم مُنَائِیْنِم نے سیدہ ام ایمن بٹائٹا کو اس کی جگہ اپنا باغ عطا کیا۔

### ذِكُرُ عَدَدِ غَزَوَاتِ المُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نى اكرم مَا لَيْنَا كَعُرُ وات كى تعداد كاتذكره

6283 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَبُـوُ خَـلِيفَةَ، حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ، وَابْنُ كَثِيْرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنَا اَبُوُ اِسْحَاقَ، لَــَانَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنَا اَبُوُ اِسْحَاقَ، لَــَانَ

<u>(متن صديث):</u> حَرَجَ النَّاسُ يَسْتَسْفُونَ وَفِيهِمْ زَيْدُ بْنُ اَرْقَمَ، مَا بَيْنِى وَبَيْنَهُ اِلَّا رَجُلٌ، قَالَ: قُلْتُ: كَمْ غَزَا؟ وَقَالَ ابْنُ كَفِيْرٍ: يَا اَبَا عَمْرِو كَمْ غَزَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: تِسْعَ عَشْرَةَ ، قُلْتُ: كَمْ

6282 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير حرملة، فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم (1771) في المجهاد: باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والتمر حين استغنوا، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه البخارى (2630) في الهبة: باب فضل المنيحة، ومسلم والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة 1/398، والبيهقي 6/116 من طرق عن ابن وهب، به. وعلقه البخارى باثر حديث (2630) ، فقال: وقال أحمد بن شبيب: أخبرنا أبي، عن يونس، به. قلت: وصله البيهقي 6/116 من طريق محمد بن أيُّوب، أنبأنا أحمد بن شبيب، بهذا الإسناد.

غَزَوْتَ مَعَهُ؟ قَالَ: سَبْعَ عَشْرَةَ، قُلُتُ: مَا اَوَّلُ مَا غَزَا؟ قَالَ: ذُو الْعُشَيْرَةِ اَوِ الْعُسَيْرَةِ، فَصَلَّى عَبُدُ اللهِ بْنُ زَيْدِ بالنَّاسِ رَكُعَتَيْن

ﷺ ابواسحاق بیان کرتے ہیں: لوگ نماز استیقاء ادا کرنے کے لئے نگلے۔ ان میں حضرت زید بن ارقم بھی تھے۔ میرے اور ان کے درمیان صرف ایک شخص تھامیں نے دریافت کیا آپ نے کتنے غزوات میں شرکت کی ہے۔

یہاں ابن کیرنا می راوی نے بیالفاظ فل کئے ہیں۔اے ابوعمرو! نبی اکرم مُلَّاثِیْنَم نے کتنے غزوات میں شرکت کی ہے۔انہوں نے جواب دیا 19 غزوات میں شرکت کی ہے۔انہوں نے جواب دیا 19 غزوات میں میں نے دریافت کیا آپ نے نبی اکرم مُلَّاثِیْنَم کے ہمراہ کتنے غزوات میں شرکت کی ہے۔انہوں نے جواب دیا سترہ (راوی کوشک ہے شاید نے جواب دیا سترہ (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہے)عمیرہ

پھرعبداللہ بن زیدنے لوگوں کودور کعات نماز پڑھائی۔

6283 إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، وابن كثير : هو محمد بن كثير العبدى، وأبو إسحاق : هو عمرو بن عبد الله السبيعي . وأخرجه الطبراني في "الكبير" (5042) ، وأبو نعيم في "الحلية" 4/343 عن أبي خليفة الفصل بن الحباب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/373، والطيالسي (682) ، والبخاري (3949) في المغازى: باب غزوة العشيرة أو العسيرة، ومسلم ص 1447 في الجهاد: باب عدد غزوات النبي - صلى الله عليه وسلم -، والترمذي (1676) في "المعرفة فضائل الجهاد: باب ما جاء في غزوات النبي - صلى الله عليه وسلم - وكم غزا، وقال: حسن صحيح، والفسوى في "المعرفة والتاريخ" 2/629، والبيهقي في "الدلائل" 5/460، وفي "السنن" 3/348، والطبراني (5042) من طرق عن شعبة، به . ذكر بعضه الاستسقاء وبعضهم لم يذكره . وأخرجه ابن أبي شيبة 351-1/350، وأحمد 3/348 و 370 و 370 و 371، والبخاري بعضهم الاستسقاء وبعضهم لم يذكره . وأخرجه ابن أبي شيبة 311-350، والبهقي في "الدلائل" 5/453، والطبراني (5043) في المحج: باب بيان عُمَر النبي - صلى الله عليه وسلم - وزمانهن، وص 1447، والبيهقي في "الدلائل" 5/453، والطبراني (5043) و (5045) و (5045)

## بَابُ مِنْ صِفَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآخُبَارِهِ

نى اكرم مَثَالِيَّا كِ حليه مبارك كاتذكره

6284 - (سندحديث) اَخْبَرَنَا اَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا الْحَوْضِيُّ، وَابْنُ كَثِيْرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ:

(مَثْنَ صَدِيثُ): كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مَرْبُوعًا، بَعِيْدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لَهُ شَعَرٌ يَبُلُغُ شَحْمَةَ اُذُنَيْهِ، رَايَتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ، لَمُ اَرَ قَطُّ اَحْسَنَ مِنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿ حَرْت براء رَّنَا الْمُنْ بِيانَ كُرِتَ بِينَ: بِي الرَّمُ اللَّهُ اللَّهِ وَمِيانِي قَدْ كَ مَا لَكَ تَصْدَ آپِ كَاسِينَهِ وَوَاتَهَا، آپِ كَ بِال كانول كى لوتك آتے تھے۔ میں نے آپ كوسرخ طیمی دیكھا ہے میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت كوئى نہیں دیكھا۔ فِهِ كُورُ وَصُفِ قَامَةِ الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

### نى اكرم مَنْ اللَّهُ كَي قامت كي صفت كا تذكره

6285 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا السِّخْتِيَانِتُّ، حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُوْرٍ، عَنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ يُوسُفَ بُنِ اَبِى اِسْحَاقَ، عَنْ اَبِيُهِ، عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، يَقُولُ:

(متن صديث):كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجُهَّا، وَآحُسَنَهُمْ خَلُقًا وَخُلُقًا لَيْسَ

9284 واسناده صحيح على شرط الشيخين . الحوضى: هو حفص بن عمر، وابن كثير: هو العبدى، واسمه محمد، وأبو السحاق: هو السبيعى . وأخرجه البخارى ( 3551) في المناقب: باب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبو داو د (4072) في المباس: باب الرخصة في الحمرة، (4184) في الترجل: باب ما جاء في شعر النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن حفص بن عمر المباس: باب النوب الأحمر، ومسلم (2337) في المحوضى، بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي ( 721) ، والبخارى (5848) في اللباس: باب النوب الأحمر، ومسلم (2337) في المفضائل: باب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، والترمذي في "الطيقات "8/2018 في الزينة: باب اتخاذ المجمة، والمورية و 1/222، وابن سعد في " الطيقات "1/427-428 و 1/427، والبيهقي في "الدلائل "220/ و و 240، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" قسم السيرة النبوية ص 243 من طرق عن شعبة، به . وأخرجه ابن أبي شيبة 365/8 و 365، وأحمد 1/420 و 295 و 300 و 300، والبخارى (5901) في اللباس: باب الجعد، ومسلم (2337) ، والترمذي (3635) في اللباس: وأحمد 1/420 و 295 و 300 و 300، والبخارى (1700) في اللباس: باب الجعد، ومسلم (4183) ، وابن ماجه (959) في اللباس: باب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي " الشمائل " (4) ، وأبو داود (4183) ، وابن ماجه (959) في اللباس: باب المخمر للرجال، والنسائي 8/183، وأبو يعلى (1700) و (1705) ، وابن سعد 245 و 245 و 246 و 246 من طرق عن ابى وابن عابح في "أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم "- ص 112، وابن عساكر ص 243 و 245 و 245 و 246 من طرق عن ابى المحاق بنحوه.

بِالطَّوِيلِ الذَّاهِبِ وَلَا بِالْقَصِيرِ

🟵 🤡 حَضرت براء واللَّهُ؛ بيان كرتے ہيں: نبي اكرم مُثَافِيْةٌ سب سے زيادہ خوبصورت تھے۔ آپ اپني شكل وصورت اور اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھے تھے۔ آپ نہ بہت زیادہ لمبے تھے نہ ہی چھوٹے قد کے مالک تھے۔ ذِكُرُ لَوْنِ الْمُصْطَفِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نبى اكرم مَنَا لَيْنِهُمْ كَى رَنَّكْت كا تذكره

6286 - (سندحديث): أَخْبَرَنَا عَبْـدُ اللّهِ بُنُ قَحْطَبَةَ، حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أنَسِ، قَالَ:

(متن حدیث): كَانَ لَوْنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْمَرَ ﴿ حَفرت اِنْسِ وَالنَّيْ اِن كَرتِ بِي: نِي اكْرُم ثَالَيْنِ كَارِنَكُ لَندى قارِ

ذِكُرُ مَا كَانَ يُشَبَّهُ بِهِ وَجُهُ الْمُصْطَفِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس بات کا تذکرہ کہ نبی اکرم مَثَاثِیَّا کے چیرہ مبارک کو (نورا نیت اور چیک میں ) ·

کس چیز سے تشبیہ دی جاتی تھی؟

6287 - (سندحديث):أَخَبَوَنَا عِمْوَانُ بُنُ مُوْسَى بُنِ مُجَاشِع، حَدَّثَنَا عُثَمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا الْفَضَلَ

6285- إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو كريب: هو محمد بن العلاء. وأخرجه مسلم (2337) (93) في الفضائل: باب في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" قسم السيرة النبوية ص 245 عن أبي كريب، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (3549) في المناقب: باب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وابن عساكر ص245-244 و 245 من طريقين عن إسحاق بن منصور، به. وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة"1/250.

6286- إسناده صحيح على شرط مسلم، وهب بن بقية من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين . خالد: هو ابن عبد اللُّه الطحان . وأخرجه أبو يعلى ( 3741) عن وهب بن بقية، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 259-3/258، والبزار (2388) ، والبيهقي في "الدلائل"1/203 من طرق عن حالد بن عبد الله، به . وذكره الهيثمي في "المجمع"8/272 وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح، وصححه الحافظ في "الفتح"6/569، وزاد نسبته إلى ابن منده.

6287 إسناده صحيح على شرط الشيخين. زهير: هو ابن معاوية، ومع أنه سمع من أبي اسحاق بعد الاختلاط، فقد أخرج له الشيخان في "صحيحيهما" من روايته عنه، على أن الإمام الذهبي -رحمه الله- يرى أنه شاخ ونسي ولم يختلط. وأخرجه البخاري (3552) في المناقب: باب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، والدارمي 1/32، والبيهقي في "دلائل النبوة "1/195 عن الفضل بن دكين، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (727) ، وأحمد4/281، والترمذي (3636) في المناقب: باب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي (الشمائل) (10) ، والبيهقي في "الدلائل"1/195، وابن عساكر في "تاريخ دمشق " قسم السيرة النبوية ص 249 من طرق عن زهير بن معاوية، به.

بُنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ، قَالَ:

(مَّمْن صديث) قَالَ رَجُ لَ لِلْبَرَاءِ: كَانَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ السَّيْفِ؟ قَالَ: لا، وَلَكِنُ مِثْلَ الْقَمَرِ

🖼 🕄 ابواسحاق بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے حضرت براء رہائٹیز سے دریافت کیا: کیا نبی اکرم سُلاٹیزم کا چبرہ مبارک تلوار کی مانند (چک دارتها؟) انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! بلکہ چاند کی مانند (چکد ارتها)

### ذِكُرُ وَصُفِ عَيْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

### نبی اگرم مَلَّالَیْنَا کی آنگھوں کی صفت کا تذکرہ

6288 - (سندحديث): آخْبَرَنَا سُلُيْمَانُ بُنُ الْحَسَنِ بْنِ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ، قَالَ:

(متن صديث) بَسَالُتُ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةً عَنْ صِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: كَانَ اَشْكُلَ الْعَيْنَيْنِ، ضَلِيعَ الْفَم، مَنْهُوسَ الْعَقِب

🟵 🕄 ساک بن حرب بیان کرتے ہیں : میں نے حضرت جابر بن سمرہ را انٹیا سے نبی اکرم مَثَاثِیاً کے حلیے کے بارے میں دریافت کیا' تو انہوں نے بتایا نبی اکرم ملا ایک کی آئیس سفید تھیں' جن میں سرخ ڈورے تھے' آپ کا مند کشادہ تھا' آپ کی ایزهیوں پر گوشت کم تھا۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قُولَ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ أَشُكُلُ الْعَيْنَيْنِ، أَرَادَ بِهِ أَشْهَلَ الْعَيْنَيْن اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ حضرت جابر بن سمرہ رہ اللہ کا کہنا: اَشْکُلُ الْعَیْنَیْنَ اس سے مرادیہ ہے: نبی اکرم مالی کی آئکھیں سفیرتھیں جن میں سرخ ڈورے موجود تھے

6289 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْآزْدِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، اَخْبَرَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيْرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً، قَالَ:

6288- إستناده حسن عملي شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير سماك بن حرب، فمن رجال مسلم، ثم هو صدوق لا يرقى حديثه إلى رتبة الصحيح. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (1904) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل وسليمان بن الحسن، حدثنا عبيـد اللُّه بـن معاذ، بهذا الإسناد . وهو في "زوائـد المسند".5/97 وأخـرجـه أحمد 5/86 و 88 و 103، ومسلم ( 2339) في الفضائل: باب صفة فم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعينيه ، عقبيه، والترمذي (3646) و (3647) في المناقب: باب صفة النبي -صلى الله عليه وسلم -، وفي "الشمائل" (8) ، والطبراني (1903) ، والبيهقي في "الدلائل"1/211، والبغوي (3634) من طرق عن شعبة، به. وجاء في رواية عند أحمد ومسلم والترمذي: قال شعبة: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم، قال: قلت: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين، قال: قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب. (متن صديث) كانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَلِيعَ الْفَمِ، اَشْهَلَ الْعَيْنَيْنِ، مَنْهُوسَ الْكَعْبَيْنِ اَوِ لَقَدَمَيْن

﴿ حَرْت جابر بن سمره وَ النَّمْ بيان كرت بين: بي اكرم تَلْقَيْمُ كامنه كشاده هَا أَ بِ كَ آ تَكْمِينَ سفير قيس بي من من بي من من بي من من بي من من بي من أَ بِ كَنْ مَنْ أَ بِ كَنْ مَنْ أَ بُكِمَ مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ثَغُوًا فَيْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ثَغُوًا

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مَثَاثِیَّا سامنے کے دانتوں کے حوالے

#### سے بھی سب سے زیادہ خوب صورت تھے

6290 - (سند صديث): آخُبَرَنَا حَالِدُ بُنُ النَّنَصْرِ بُنِ عَمْرٍ و الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا عُصَرُ بُنُ عَلِيّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ يَوْنُسَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنِيُ سِمَاكُ بْنُ الْوَلِيُدِ، آخُبَرَنِيُ ابْنُ عَبَّاسٍ، آخُبَرَنِيُ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ، قَالَ:

(متن صديث) ضِحك رّسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ مِنْ إَحْسَنِ النَّاسِ ثَغُرًا

ت مسراتے ہوئے سب سے زیادہ خوبصورت لگتے تھے۔ آپ مسکراتے ہوئے سب سے زیادہ خوبصورت لگتے تھے۔

9289- إسناده على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله. وأخرجه البيهقى فى "الدلائل"1/210 من طريق إبراهيم بن سرزوق، عن وهب بن جرير، بهذا الإسناد، وعنده: "أشكل العينين." وأخرجه الطيالسى (765)، وعنه ابن سعد 1/416، والبيهقى فى "الدلائل"1/411 عن شعبة به، بلفظ "أشهل العينين." قال أبو عبيد فى "غريب الحديث "22-3/27: الشُّكلة: الحمرة تكونُ فى بياض العين، والشُّهله غير الشكلة، وهى حمرة فى سواد العين.

صحيح على شرط مسلم، شيبان بن أبى شيبة: هو ابن فروخ، من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه مسلم (2338) (94) على شرط مسلم، شيبان بن أبى شيبة: هو ابن فروخ، من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه مسلم (2338) (94) في الفضائل: باب صفة شعر النبى - صلى الله عليه وسلم -، والبيهقى فى "دلائل النبوة "1/220 عن شيبان بن فروخ، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/135 و 2003، والبخارى (5905) و (5905) في اللباس: باب الجعد، والترمذى فى " الشمائل " (26) ، وابن ماجه (3634) في اللباس: باب اتخاذ الجمة والذوائب، وابن سعد فى " الطبقات "1/428، والبيهقى 1/219 من طرق عن جرير بن حازم، به. وأخرج أحمد 3/118، والبخارى (5903) و (5904) في المناقب: باب صفة النبى - صلى الله عليه وسلم -، ومسلم (2338) (95) ، والنسائى 8/183 في الزينة: باب اتخاذ الجمة، وابن سعد 1/428، والبيهقى 1/22-1/20 من طرق عن هَمَّام، عَنْ قَسَادَةَ، عَنْ أَنُسِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ شَعر رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم - يضرب منكبيه . وأخرج عبد الرزاق (2051) ، ومسلم (2338) (96) ، وأبو داود (4186) في الترجل: باب ما جاء في الشعر، والنسائى 8/183، وابن سعد 1/428 من طريقين عن أنس، قال: كان شعره لا يجاوز أذنيه . وأخرج أبو داود (4185) ، وعنه البيهقى فى "الدلائل" 1/421 من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، قال: كان شعره لا يجاوز أذنيه . وأخرج أبو داود (4185) ، وعنه البيهقى فى "الدلائل" 1/421 من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، قال: كان شعره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى شحمة أذنيه .

## ذِكُرُ وَصُفِ شَعْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن أَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن أَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن أَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الل

6291 - (سند صديث): اَخُبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِم، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ:

ر متن صديث): قُلُتُ لِآنَسِ بُنِ مَالِكِ: كَيْفَ كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: كَانَ شَعْرًا رَجِلًا، لَيْسَ بِالْجَعْدِ، وَلَا بِالسَّبُطِ بَيْنَ اُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ

قادہ بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت انس بن مالک دلائیؤے دریافت کیا۔ نبی اکرم مَالَیْوَمُ کے بال کیے تھے؟ انہوں نے بتایا نبی اکرم مُلَاثِیُمُ کے بال ملکے سے گھنگھریا لے تھے نہ زیادہ گھنگھریا لے تھے اور نہ بی بالکل سیدھے تھے وہ کانوں اور کندھوں کے درمیان تک آتے تھے۔

## ذِكُرُ وَصُفِ الشَّعَرَاتِ الَّتِي شَابَتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نى اكرم مَا لَيْنَا كُلِ كَان بالول كى صفت كاتذكره ، جوسفيد بو كئے تھے

6292 - (سندصديث) الحُبَرَنَا الْسَحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بُنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ ابتِ،

(متن صديث): آنَّهُ مُ قَالُو الِآنسِ بُنِ مَالِكٍ: هَلُ شَابَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: مَا شَانَهُ اللهُ بِشَيْبٍ، مَا كَانَ فِى رَاسِهِ وَلِحْيَتِهِ سِوَى سَبْعَ عَشْرَةَ اَوْ ثَمَانِ عَشْرَةَ شَعْرَةً

ﷺ ثابت بیان کرتے ہیں: لوگوں نے حضرت انس بن مالک رٹائٹؤ سے دریافت کیا: کیا نبی اکرم مُلاہو کے سفید بال آگئے سے تو انہوں نے جواب دیا: الله تعالی نے آپ کوسفید بالوں کے ذریعے (بوڑھا ظاہر) نہیں کیا۔ آپ کے سراور داڑھی مبارک میں 17یا18 سے زیادہ سفید بالنہیں سے۔

6292 - إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 3/254، وابن سعد في "الطبقات"43-1/231 عن عفان، وأخرجه البيهقي في "الدلائل"232-1/231 من طريقين عن حجاج بن منهال، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرج مسلم (2341) (105) في الفضائل: باب شيبه - صلى الله عليه وسلم -، وابن سعد 1/431 من طريقين عن أنس أنه سئل عن شيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ما شانه الله ببيضاء. وأخرج ابن ماجه (2629) في اللباس: باب من ترك الخضاب، من طريق حميد، قال: سئل أنس بن مالك: أخضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: إنه لم ير من الشيب آلا نحو سبعة عشر أو عشرين شعرة في مقدم لحيته. وقال البوصيري في "الزواند" 225/2: هذا إسناد صحيح. وانظر الحديث التالي و (6387).

### ذِكُرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ بَعْضَ النَّاسِ ضِدَّ مَا وَصَفْنَاهُ اس روایت کا تذکرہ جس نے بعض لوگوں کواس غلط فہمی کا شکار کیا جواس چیز کے برعکس ہے جوہم نے بیان کی ہے

6293 - حَدَّثَنَا عُـمَرُ بُـنُ مُـحَـمَّدِ الْهَمُدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ زَنْجُوَيْهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ آنَسٍ، قَالَ:

<u>(متن مديث):</u>مَا عَدَدُتُ فِي رَأْسِ رَسُولِ السَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِحْيَتِهِ إِلَّا اَرْبَعَ عَشُرَةَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ

﴿ حضرت انس و المنظم المنظم الله الله على المنظم المنظم المنظم الله المنظم الم

6294 - (سندمديث): آخْبَرَنَا مُسَحَسَمَدُ بُنُ زُهَيْسٍ، بِالْاُبُلَّةِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ بُنِ الْوَلِيْدِ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ، عَنُ شَوِيكٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

(متن صديث):كَانَ شِيبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشْرِينَ شَعْرَةً

الله عفرت عبدالله بن عمر ولل المال كرت مين نبي اكرم مَلَا الله كصرف مين بال سفيد تق

ذِكُرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ فِيهِ تِلْكَ الشَّعَرَاتُ

اس مقام کا تذکرہ جہاں وہ (سفید) بال موجود تھے

6295 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ، اَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ،

6293 - إستناده صبحيح، محمد بن عبد الملك بن زنجويه ثقة روى له أصحاب السنن، ومن فوقه من رجال الشيخين، وهو عند عبد الرزّاق في "المصنف" (2018) ، والمعرى (3653).

4294- إسناده ضعيف. شريك: هو ابن عبد الله الكوفى القاضى، سىء الحفظ. و أخرجه ابن ماجه (3630) فى اللباس: باب من ترك الخضاب، والترمذى فى "الشمائل" (39)، وفى "العلل الكبير "2/929، والبيهقى فى "دلائل النبوة "1/239 عن محمد بين عسمر الكندى، بهذا الإسناد. و أخرجه أحمد 2/90، ومن طريقه البغوى (3656) عن يحيى ابن آدم، به. وقبال الترمذى فى "العلل": سألت محمداً - يعنى البخارى- عن هذا الحديث، فقال: لا أعلم أحداً روى هذا الحديث عن عبيد الله غير شريك. و ذكره البوصيرى فى "زوائد ابن ماجه" 225/2، وقال: إسناده صحيح ورجاله ثقات!

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

(متن حدیث) زاین شیب رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَحُوًّا مِنُ عِشْرِینَ شَعُوةً بَیْضَاءَ فِی مُقَدِّمَتِهِ

الله عَلیْه وَسَلَّمَ نَحُوًّا مِنُ عِشْرِینَ شَعُوةً بَیْضَاءَ فِی مُقَدِّمَتِهِ

الله عَلیْه وَسَلَّمَ نَحُوًّا مِنُ عِشْرِینَ شَعْرِ اللهِ عَلیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلیْهِ وَسَلِّمَ اللهُ عَلیْهِ وَسَلِّمَ اللهُ عَلیْهِ وَسَلِّمَ اللهُ عَلیْهِ وَسَلِّمَ اللهُ عَلیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّعَرَاتِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا لَمْ تَكُنُ فِي لِحُيَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُوْنَ غَيْرِهَا مِنْ بَدَنِهِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہوہ چند (سفید) بال جن کی صفت ہم نے بیان کی ہےوہ نہ تو نبی

ا کرم مَثَاثِیَا کم دار هی مبارک میں تھے اور نہ ہی دار هی کے علاوہ جسم کے کسی اور جھے پر تھے

6296 - (سندحديث): آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثْنَى، حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثْنَى، وَلَيْكِ، الصَّبَعِيْدِ الضَّبَعِيُّ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ،

(متن صديث): اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنُ يَّخْضِبُ، اِنَّمَا كَانَ شَمَطٌ عِنْدَ الْعَنْفَقَةِ يَسِيْرًا، وَفِى الرَّاسِ يَسِيْرًا، وَفِى الصُّدُغَيْنِ يَسِيْرًا

ت حضرت انس بن ما لک رُخْاتُونُه بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَنْاتِیَوَا خضاب نہیں لگاتے تھے۔ آپ کے منداور تھوڑی کے درمیان میں تھوڑے سے بال سفید تھے۔ سرمیں تھوڑے سے بال سفید تھے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّعَرَاتِ الَّتِي ذَكَرُنَاهَا كَانَ إِذَا مُشِّطُنَ وَدُهِنَّ لَمْ يَتَبَيَّنُ شَيْبَهَا

#### اس بات کے بیان کا تذکرہ کہوہ چند بال جن کا ہم نے ذکر کیا ہے

6295- إسناده ضعيف، وهو مكرر ما قبله.

6296 إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الصمد: هو ابن عبد الوراث. وأخرجه النسائي 7/141 في الزينة: باب المخصاب بالصفرة، عن محمد بن المثنى، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقى في "الدلائل"1/232 من طريق محمد بن أبى بكر، عن عبد الصمد بن عبد الوراث، به . وأخرجه مسلم (2341) (104) في الفضائل: باب شيبه - صلى الله عليه وسلم -، وابن سعده به . وأخرج البخارى (3550) في المناقب: باب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، والنسائي 1/432 من طريقين عن المثنى بن سعيد، به . وأخرج البخارى (3550) في المناقب: باب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - والنسائي 1/432 من طرق عن هَمَّام، عَنْ قَدَادَة، والنسائي 1/432 أنه سئل: هل خضب النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: لا، إنسا كان شيء في صدغيه. وأخرج البخارى (5895) في اللباس: باب ما يذكر في الشيب، وأبو داود (4209) من طريقين عن حماد بن زيد، عن ثابت، قال: سئل أنس عن خضاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إنه لم يخضب، ولو شئت أن أعد شمطاته في لحيته . لفظ البخارى . وأخرج البخارى خضاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إنه لم يخضب، ولو شئت أن أعد شمطاته في لحيته . لفظ البخارى . وأخرج البخارى (5895) ، ومسلم (2341) ، والميهقى في "الدلائل"230-1/29 و 230 عن المعلى بن أسد، حدثنا وهيب، عن أيوب،

جب ان ميس كَنْكُهي كردى جاتى اورتيل لكاديا جاتا 'توان كاسفيد ہونا ظا ہزيس ہوتا تھا 6297 - (سندحديث): آخبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ ، يَقُوْلُ :

(متن مديث):كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ شَمِطَ مُقَدَّمُ رَاسِهِ وَلِحْيَتُهُ، وَإِذَا ادَّهَنَ وَمُشِّطُنَ لَمْ يَتَبَيَّنُ، وَإِذَا شَعِتَ رَايَتُهُ، وَكَانَ كَثِيْرَ الشَّعْرِ وَاللِّحْيَةِ فَقَالَ رَجُلٌ: وَجُهُهُ مِثُلُ السَّيُفِ؟ ، قَالَ: لَا، كَانَ مِثْلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ الْمُسْتَدِيرِ، قَالَ: فَرَايَتُ خَاتِمَهُ عِنْدَ كَتِفِهِ مِثْلَ بَيْضَةِ النَّعَامَةِ \* يُشْبِهُ جَسَدَهُ كَانَ مِثْلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ الْمُسْتَدِيرِ، قَالَ: فَرَايَتُ خَاتِمَهُ عِنْدَ كَتِفِهِ مِثْلَ بَيْضَةِ النَّعَامَةِ \* يُشْبِهُ جَسَدَهُ

ﷺ حفرت جابر بنسمرہ ڈالٹوئیکیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَالٹوئی کے سرکے آگے کی طرف اور داڑھی مبارک کے بچھ بال سفید تھے۔جب آپ تیل لگاتے تھے اور منگھی کرتے تھے تو وہ بھی نظر نہیں آتے تھے لیکن جب آپ کے بال خشک ہوتے تھے تو نظر آجاتے تھے آپ کے سراور داڑھی کے بال بہت زیادہ تھے۔

ایک خص نے دریاً دنت کیا آپ کا چېره تلوار کی مانند (چمکدارتھا)انہوں نے جواب دیا: بی نہیں وہ سورج کی ماننداور گول (مینی چود ہویں کے ) جاند کی مانند (چمکدارتھا)

راوی بیان کرتے ہیں: میں نے اپنے کندھے کے قریب مہر نبوت دیکھی ہے جوشتر مرغ کے انڈے کی مانندھی اور آپ کے جسم مبارک سے مشابہت رکھتی تھی۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَاذِهِ اللَّفَظَةَ مِثْلُ بَيْضَةِ النَّعَامَةِ وَهِمَ فِيهِ اِسْرَائِيُلُ إنَّمَا هُوَ مِثْلُ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ بیالفاظ''شتر مرغ کے انڈے کی مانند''اس میں اسرائیل نامی راوی کو وہم ہواہے اصل بات بیہے کہ کبوتر کے انڈے کی مانند تھے

-6297 إسناده حسن. عبد الرحمن بن صالح: هو الأزدى العتكى الكوفى، وثقه المصنف وأحمد وابن معين، وقال مرة: لا بياس بيه، وقبل أبو حياتم: صدوق، ومن فوقه من رجال الشيخين غير سماك، وهو ابن حرب، فمن رجال مسلم ثم هو صدوق. إسرائيل: هو ابن يونس بن إبي إسحاق السبيعي، وهو في "مسند أبي يعلى ".9491 وأخرجه أحمد 5/102 و 507، ومسلم (2344) و (109) في الفضائل: باب شيبه - صلى الله عليه وسلم -، وابن سعد في " الطبقات "1425 و 433، والمطبراني في "الكبير" (1918) ، والبيهقي في "دلائل النبوة "1235 و 262، وابن عساكر في القسم الأول من السيرة النبوية في "تاريخ دمشق" ص 252 من طرق عن إسرائيل، بهذا الإسناد . وأخرج القسم الأول منه أحمد 5/86، وابن سعد 1/433 عن أبي داود الطيالسي، وأخرجه مسلم (2344) والنسائي 8/150 في الزينة: باب الذهن، والترمذي في "الشمائل" (38) ، عن محمد بن المثني، وأخرجه البيهقي 1/234 من طريق يونس بن حبيب، كلاهما عن أبي داود الطيالسي، عن شعبة . وأخرجه أحمد 5/90، والترمذي في "الشمائل" (34) ، والطبراني في "الكبير" (1963) ، والبيهقي 1/234، والبغوى (3654)

6298 - (سندهديث): الخَبَرَنَا سُلَيْ مَانُ بُنُ الْحَسَنِ الْعَظَّارُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَهُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ:

رمتن صدیث): نظرتُ الی الُخاتَمَ الَّذِی عَلی النَّبِی صَلَّی اللهُ عَلیْه وَسَلَّمَ، قَالَ: کَآنَهُ بَیْضَهُ حَمَامَةٍ

﴿ مَنْ صَدِیثَ : نَظَرْتُ اللّٰ الْخَاتَمَ الَّذِی عَلی النَّبِی صَلَّی اللهُ عَلیْه وَسَلَّمَ، قَالَ: کَآنَهُ بَیْضَهُ حَمَامَةٍ

﴿ مَنْ صَالَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللّٰهُ عَلَیْهُ اللّٰهُ عَلیْهِ وَسَلَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهُ وَسَلَّمُ اللّٰهُ عَلَیْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهُ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَ

ذِكُرُ تَخُصِيصِ اللهِ جَلَّ وَعَلا صَفِيَّهُ الْمُصْطَفٰى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْخَاتَمِ الَّذِي جَعَلَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ

الله تعالى كامهر نبوت كي شكل مين اين محبوب كوية خصوصيت عطا كرنے كاتذكره

جواس نے آپ مَالیم اللہ کے دونوں کندھوں کے درمیان بنائی تھی

6299 - (سند صديث) الخبر الله بن مُسحَمَّد بن عَبْد الْوَهَّابِ الْقَزَّازُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ يَزِيْدَ، عَنْ عَاصِمِ الْآخُولِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ سَرْجِسَ:

(متن صديث) : آنَّهُ رَاى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْصَرَ الْخَاتَمَ الَّذِي بَيْنَ كَتِفَيْهِ

<sup>6298 -</sup> إسناده حسن على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير سماك، فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 5/90 و 95، وابنه عبد الله في "زوائد المسند" 5/98 ، ومسلم (2344) (110) في الفضائل: باب شيبه - صلى الله عنه وسلم -، وابن سعد في "الطبقات "1/425، والطبراني في "الكبير" (1908) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (2344) (110) ، وابن سعد 1/425، والمطبراني (2008) ، والبيه قي في "الدلائل "265-1/262 من طرق عن عبيد الله بن موسى، عن حسن بن صالح، وأخرجه الترمذي (3644) ، وفي "الشمائل" (16) ، ومن طريقه البغوى (3633) من طريق أيوب بن جابر ، كلاهما عن سماك به، وقال الترمذي: هذا حديث جسن صحيح. وانظر الحديث رقم (6301) .

<sup>6299</sup> إسناده صحيح، عد الله بن معاوية الجمحى ثقة روى له أبو داود والترمذى وابن ماجه، ومن فوقه من رجال الشيخين غَيْرَ صحابيه، فمن رجال مسلم . عاصم الأحول: هو ابن سليمان. وأخرجه أحمد 5/182 من طريقين عن ثابت بن يزيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/82 و 83-83، ومسلم (2346) في الفضائل: باب إثبات خاتم النبوة، والترمذي في "المشمائل" (22)، وابن سعد 1/426، وأبو يعلى (1563) ، والبيهقي في "الدلائل" 1/263 و 264، وأبو القاسم البغوى في "الجعديات" (2245) ، وأبو محمد البغوى في "شرح السنّة" (3634) من طرق عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس بأطول مما هنا.

جهانگیری صدیح ابو دباو (جدوفتم)

# ذِكُرُ وَصَٰفِ الْخَاتَمِ الَّذِي كَانَ بَيْنَ كَتِفَيِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ مَهِ كَاسَ مَهِ كَاسَ مَهِ كَاسَ مَهِ كَاسَ مَهِ كَاسَ مَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُ كَانِهِ مَهُ كَاسَ مَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُ كَانِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُ كَانِهِ مِهُ كَاسَ مَعْتَ كَا تَذَكُرهُ جُونِي الرَّمِ مَا يَعْتُمُ كَدُونُول كَدُونُول كَدُومُ مِانَ تَقَى

6300 - (سندحديث): آخْبَرَنَا اَبُوْ يَعْلَى، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ اَبِي عَاصِمٍ النَّبِيلُ، حَدَّثَنَا اَبِي، حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا عِلْبَاءُ بْنُ اَحْمَرَ الْيَشْكُرِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُوْ زَيْدٍ، قَالَ:

(متن حديث) قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْنُ مِنِّي فَامْسَحْ ظَهُرِي.

قَىالَ: فَكَشَفْتُ عَنْ ظَهْرِهِ، وَجَعَلْتُ الْحَاتَمَ بَيْنَ أُصْبُعِى فَغَمَزْتُهَا، قِيلَ: وَمَا الْحَاتَمُ؟ قَالَ: شَعْرٌ مُجْتَمِعٌ لَى كَتِفِهِ

ﷺ حضرت ابوزید رٹائٹنڈ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَاثِیْنِ نے جھے نے مایا: میرے قریب ہوکرمیری کمر پر ہاتھ پھیرو۔ راوی کہتے ہیں: میں نے نبی اکرم مُلَاثِیْنِ کی کمر مبارک سے کپڑا ہٹایا' تو میں نے مہر نبوت کو اپنی دو انگلیوں کے درمیان لے کر (معمولی سا) دبایا۔ان سے دریافت کیا گیا: وہ مہر کیا چیز تھی؟ انہوں نے بتایا: کچھ بال تھے جو آپ کے کندھے (کے قریب) ایک جگہ پراکھے تھے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قُولَ آبِی زَیْدٍ عَلَی كَتِفِهِ اَرَادَ بِهِ بَیْنَ كَتِفَیْهِ اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ حضرت ابوزید ٹاٹن کا یہ کہنا'' آپ مُناٹی کے کندھے پڑھی'' اوراس کے ذریعان کی مرادیتھی: دونوں کندھوں کے درمیان تھی

6301 - (سندصديث) اَخْبَرَنَا عَبُـدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، اَخْبَرَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةَ، يَقُوْلُ:

(متن صديث): رَايَستُ الْحَاتَمَ الَّذِي بَيْنَ كَتِفَيِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ وَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ الْعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَ بَيْضَةِ الْحُمَامَةِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَ بَيْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَ بَيْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلِي اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْ

🟵 🏵 حضرت جابر بن سمرہ رہ الفیز بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مَالیُّیز کے دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی ہے'

6300- إسناده صبحيح، عمرو بن أبي عاصم روى له ابن ماجه وهو ثقة، ومن فوقه من رجال مسلم. أبو زيد: هو عمرو بن أخطب رضى الله عنه. وهو في "مسند أبي يعلى" (6846). وأخرجه أحمد 5/341، والترمذي في "الشمائل" (19) من طريق أبي عاصم النبيل، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/77، والطبراني في "الكبير"/17 (44) من طريقين عن عزرة بن ثابت، به. وذكره الهيشمي في "المجمع"8/281، ونسبه لأحمد والطبراني وأبي يعلى، وقال: أحدُ أسانيد أحمد رجال الصحيح.

6301- إسناده حسن على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير سماك بن حرب، فمن رجال مسلم. وقد تقدم تخريجه برقم (6298).

جو كوترى كاندكى مانندتنى اس كارنك نبى اكرم مَنْ النَّيْمُ كِجْسم مبارك كرنگ جيساتها \_

ذِكُرُ حَقِيقَةِ الْحَاتَمِ الَّذِي كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَجِّزَةً لِنُبُوَّتِهِ

مهرنبوت كى ال حقيقت كا تذكره ، جومهرنبوت نبى اكرم مَنْ اللَّهُمْ كى نبوت كامعجز ، تقى

6302 - (سند صديث): آخُبَرَنَا نَصْرُ بُنُ الْفَتْحِ بُنِ سَالِمٍ الْمُرَبِّعِيُّ الْعَابِدُ، بِسَمَرُقَنْدَ، حَدَّثَنَا رَجَاءُ بُنُ مُرَجَّى الْعَافِظُ، حَدَّثَنَا السُحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، قَاضِى سَمَرُقَنْدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مُرَجَّى الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا السُّحَاقُ بِنُ ابْنُ عُمَرَ، قَالَ: (مَنْنَ صَدِيثُ): كَانَ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ فِي ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ الْبُنْدُقَةِ مِنْ لَحْمٍ عَلَيْهِ، مُحُدَّدُ مِنْ مُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ الْبُنْدُقَةِ مِنْ لَحْمٍ عَلَيْهِ، مَحْدَدُ مَنْ مُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ الْبُنْدُقَةِ مِنْ لَحْمٍ عَلَيْهِ، مَحْدُدُ مُنْ مُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ الْبُنْدُقَةِ مِنْ لَحْمٍ عَلَيْهِ، مَا لَا مُعْمَدُ مُنْ مُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ الْبُنْدُقَةِ مِنْ لَحْمٍ عَلَيْهِ، وَمُعْتَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ الْبُنْدُقَةِ مِنْ لَحْمٍ عَلَيْهِ، وَمُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ الْبُنْدُةِ فَا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ الْبُنْدُةِ قَالَةً مِنْ لَحْمِ عَلَيْهِ وَسُولِ اللهُ مُعَلِيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ اللّهُ عَلَيْهِ مَا لَعُلْمِ وَاللّهُ مُعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ مُعْلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَعُ مِنْ لَا عُلَيْهِ وَسُلَوا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولِ اللّهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ مِنْ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ مِعْلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ مُعْلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مُعْلِي اللّهُ مُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ مُعْلَى اللّهُ الْعُلَالِي مُعْلِمَ الْعَلَيْدِ مُ اللّهُ مُعْلَى اللّهُ اللّهُ مُعْلَى الْعَلَيْدِ مُعْلَى الْعُلْمِ الْعُلْمُ اللّهُ مُعْلَى الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ مُعْلِمَ الْعُلْمِ الْعُلْمُ اللّهُ مُلْعُلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُعْلِعُولُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلِمُ اللّهُ ا

مَكْتُوبٌ مُحَمَّدُ رَسُولِ اللهِ

🕀 🕾 حضرت عبدالله بن عمر والفنها بيان كرتے ہيں: مهر نبوت نبي اكرم مَاليَّيْمُ كى پشت پرموجودتھى جو بندقه (بير كى طرح كے ا يك چل ) كى مانند تقى \_اس پەر محدرسول الله "كلھا ہوا تھا \_

ذِكُرُ وَصُفِ لِينِ يَدِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَطِيب عَرَقِهِ

نبی اکرم مَنَالِیْئِ کے دونوں ہاتھوں کی نرمی اور آپ مَنالِیْئِ کے بیپنے کی خوشبو کی صفت کا تذکرہ

6303 - (سندحديث) أَخْبَرَنَا ٱبُو خَلِيفَةً، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ،

(مْمَنن صديث) : مَا مَسَسُتُ حَرِيْرًا قَطُّ، وَلَا دِيبَاجًا ٱلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا شَمَمْتُ رِيحًا قَطَّ، وَلَا عَرَقًا اَطْيَبَ مِنُ رِيحٍ عَرَقِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

🥸 😂 حفرت انس بٹالٹنڈیمیان کرتے ہیں: میں نے بھی کوئی ریٹم اور دیباج ایسانہیں چھوا، جو نبی اکرم مَثَالِثَیْمُ کی مُشیلی مبارک سے زیادہ زم ہواور میں نے بھی کوئی خوشبویا پسینداییا نہیں سونگھا، جونبی اکرم مُثَاثِیَّا کے پسینے سے زیادہ خوشبودار ہو۔

6302- ضعيف، علته إسحاق بن إبراهيم قاضي سمرقند، فإنه لم يوثقه غير المؤلف709/ى، وضعفه الحافظ ابن حجر كما وجمد بخطه في هامش الأصل من " موارد الظمآن ." وأورده السيوطي في "الخصائص" 1/60، ونسبه لابن عساكر والحاكم في "

6303- إسساده صبحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البخاري (3561) في المناقب: باب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن سليمان بن حرب، بهذا الإسناد. وعنده: عَرُف بدل عَرَق، والعرف بفتح العين وسكون الراء: الريح، طيبة كانت أو منتنة، وأكثر ما يستعمل في الطيبة . وأخرجه مسلم ( 2330) (82) في الفضائل: باب طيب رائحة النبي - صلى الله عليه وسلم -وليس مسم، والبيهقي في "الدلائل"1/254 من طريبقيس عن حماد بن زيد، به. وأخبرجه أحمد 3/222 و 227 و 265 و 267، والدارمي 1/31، وابن معدفي "الطبقات"1/413، ومسلم (2330) ، والترمذي (2015) فيي البر والصلة: باب ما جاء في خلق النبي - صلى الله عليه وسلم -، والبيهقي1/255، وابن عساكر في "السيرة النبوية" ص 240 و 241 من طرق عن ثابت البناني، به. وانظر ما بعده.

## ذِكُرُ وَصَفِ طِيبِ رِيحِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِي الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ

6304 - (سندهديث) اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ قَحْطَبَةَ، حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ س، قَالَ:

رمتن صديث) نما شَمَمْتُ مِسْكَةً، وَلَا عَنْبَرَةً قَطُّ اَطْيَبَ مِنُ رِيحِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْبَرَةً قَطُّ اَطْيَبَ مِنُ رِيحِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرْفُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ كَانَ يُجْمَعُ لِيُتَطَيَّبَ بِهِ فِي كُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَرَقَ صَفِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ كَانَ يُجْمَعُ لِيُتَطَيَّبَ بِهِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کا پسینہ جمع کیا جاتا تھا

#### تا كداسة خوشبو كطور براستعال كياجاسك

6305 - (سندمديث): آخُبَرَنَا اَحُـمَـدُ بُـنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنُ اَيُّوبَ، عَنُ اَبِي قِلَابَةَ، عَنُ انَسِ،

(متن صديث) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَاْتِي أُمَّ سُلَيْمٍ، فَيَقِيلُ عِنْدَهَا عَلَى نَطُعٍ، وَكَانَ كَثِيْرَ الْعَرَقِ، فَتَقِيلُ عِنْدَهَا عَلَى نَطُعٍ، وَكَانَ كَثِيْرَ الْعَرَقِ، فَتَتَبَّعُ الْعَرَقَ مِنَ النَّطُعِ، فَتَجْعَلُهُ فِي قَوَادِيْرَ مَعَ الطِّيبِ، وَكَانَ يُصَلِّى عَلَى الْخُمُرَةِ

ﷺ حضرت انس مخانیناً بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُنگینیا سیدہ اُم سلیم مُنگینا کے ہاں تشریف لاتے تھے آپان کے ہاں پچھونے سے آپ کا پچھونے پر دوپہر کے وفت آ رام کیا کرتے تھے۔ آپ کو پسینہ بہت زیادہ آتا تھا۔ سیدہ اُمّ سلیم مُنگینا آپ کے بچھونے سے آپ کا پسیندا کٹھا کر کے خوشبومیں ملاکے شیشی میں ڈال لیتی تھیں۔ نبی اکرم مَنگائینام چٹائی پرنمازاداکر لیتے تھے۔

6304 إسناده صحيح على شوط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير وهب بن بقية، فمن رجال مسلم. خالد: هو ابن عبد الله السطحان الواسطى، وأخرجه أبو يعلى (3761) عن وهب بن بقية، بهذا الاسناد. وأخرجه ابن سعد في " الطبقات "414-413 و السطحان الواسطى، وأخرجه أبو يعلى (3761) عن وهب بن بقية، بهذا الاسناد. وأخرجه أحمد 414 و في الصيام: باب ما يذكر من صوم النبي 414 من طرق عن خالد بن عبد الله، به. وأبو يعلى (3866) ، والبغوى (3658) من طرق عن حميد الطويل، به.

6305 إسناده صحيح. إسراهيم بن الحجاج السامي روى له النسائي، وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين. وهيب: هو ابن عجلان الباهلي، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السّختياني. وهو في "مسند أبي يعلى " (2791). وأخرجه أبو يعلى (2795) عن عبد الأعلى، حدثنا وهيب، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (2587)، وأحمد 3/103 و 226 و 231 و 287، والبخاري (6281) في الاستئذان: باب من زار قوماً فَقَالَ عِنْدَهُمُ، ومسلم (2331) في الفضائل: باب طيب عرق النبي - صلى الله عليه وسلم - والبرك به، والنسائي 8/218 في الزينة: باب ما جاء في الأنطاع، والبيهتي في "السنن"2/421، وفي " الدلائل "8/258 و "السنن"2/421 من طريقين عن من طريقين عن أبي قِلابة، عن أبي قِلابة، عن أنس، عن أم سُليم.

## ذِكُرُ وَصُفِ حَيَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِي الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

6306 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَبُوْ يَعْلَى، حَدَّثَنَا اَبُوْ خَيْمَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثِنَى قَتَادَةُ، عَنُ عَبْدِ اللّهِ مِنَ اَبِى عُتْبَةَ، عَنُ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشَلَّا حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِى خِدْرِهَا

﴿ حَرْتَ ابِوسَعِيدَ خَدَرَى رَبِي الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ قَتَادَةً لَمْ يَسْمَعُ فِ كُو الْحَبَوِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ قَتَادَةً لَمْ يَسْمَعُ هلذَا الْحَبَرَ مِنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ آبِي عُتْبَةً اس روایت کا تذکرہ 'جواس شخص کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے'جواس بات کا قائل ہے اس روایت کا تذکرہ 'جواس بات کا قائل ہے

قُمَّا وه في بيروايت عبدالله بن ابوعتبه ميم بين من هم قُمَّا وه في بيروايت عبدالله بن البين بين بين بين من من من المنه المنه والمنه وا

رمتن صديث):سَالُتُ عَبُسدَ الرَّحْمَنِ بُنَ مَهُدِيِّ، فَقُلْتُ: يَا اَبَا سَعِيْدٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، عَنُ مِثْلِ هِذَا فَاسُالُ، عَنُ مِثْلِ هِذَا فَاسُالُ.

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةً، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ آبِي عُتْبَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيّ، قَالَ: كَانَ

6306 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيشمة: هو زهير بن حرب، ويحيى بن سعيد: هو القطان. وهو في "مسند أبي يعلى " (1156). وأخرجه البخارى ( 3562) في المناقب: باب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وابن ماجة (4180) في الزهد: باب الحياء ، من طريقين عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة524-8523، والطيالسي (2222) ، وابن سعد في "الطبقات "1/368، والبخارى في "صحيحه" (6119) في الأدب: باب الحياء ، وفي " الأدب المفرد " (467) ، وأحمد سعد في "الطبقات "1/368، والترمذي في "الشمائل" (351) ، وأبو القاسم البغوى في "الجعديات" (1029) ، ومن طريقه أبو محمد البغوى في "شرح السنة" (3693) ، والمزى في "تهذيب الكمال " في ترجمة عبد الله بن أبي عتبة، من طرق عن شعبة، به . وانظر ما بعده.

- 6307 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله. وأخرجه مسلم (2320) في الفضائل: باب كثرة حياته - صلى الله عليه وسلم -، عن أحمد بن سنان القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه البخارى (3562) في المناقب: باب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومسلم، وابن ماجة (4180) في النزوة "دلائل النبوة " السنن "10/192، وفي "دلائل النبوة " 1/316، وفي "الآداب" (200) من طرق عن عبد الرحمن بن مهدى، به. وانظر ما بعده.

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذُرَاءِ فِي خِدْرِهَا، وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْنًا عَرَفُنَاهُ فِي وَجْهِهِ

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذُرَاءِ فِي خِدْرِهَا، وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْنًا عَرَفُنَاهُ فِي وَجْهِهِ

عردے میں موجود کنواری لڑکوں سے زیادہ حیاوالے تھے۔ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں اس نوعیت کے سوال کرواس نوعیت کے سوال کروشعبہ نے قادہ کے حوالے سے حضرت ابوسعید خدری بڑا تی گئی کیا ہے۔
سوال کروشعبہ نے قادہ کے حوالے سے عبداللہ بن ابوعتبہ کے حوالے سے حضرت ابوسعید خدری بڑا تی گئی کیا ہے۔

"نہی اکرم مُن اللهُ عَیْنَ اللہ مُن اللہ عَلَیْ اللہ علی اللہ علی

ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ آبِي عُتْبَةَ مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفُ اس روايت كاتذكره جواس مخص كموقف كوغلط ثابت كرتى ہے: عبدالله بن ابوعتبنا مى راوى

### مجہول ہےاس کی شناخت نہیں ہوسکی

6308 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا الْهَحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بُنُ مُوْسَى، اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ شُغْبَةَ، عَنْ شُغْبَةَ، عَنْ شُغْبَةَ، مَوْلَى اَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيّ، قَالَ:

رمتن صديث): كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذُرَاءِ فِي خِلُوهَا، إِذَا رَامى شَيْئًا يَكُرَهُهُ عَرَفْنَا ذَلِكَ فِي وَجُهِهِ

ﷺ حضرت ابوسعید خدری رہالنٹو بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَالَّتُو اُلَّمِی کِور کے میں موجود کنواری لڑکیوں سے زیادہ حیا والے تھے جب آپ کو کی ایسی چیز دیکھتے جو آپ کونا پسند ہوتی 'تو ہمیں اس کااثر آپ کے چبر سے پرمحسوں ہوجا تا تھا۔

ذِكُرُ وَصُفِ مَشِي الْمُصْطَفِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا مَشَى مَعَ اَصْحَابِهِ

نى اكرم مَنْ النَّيْمُ كے چلنے كے طريقے كاتذكرہ جب آپ مَنْ النَّيْمُ اپنے اصحاب كے همراه چلتے تھے

6309 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِي عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ، اَنَّ اَبَا يُونُسَ، مَوْلَى اَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ، اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ:

6308- إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الله: هو ابن المبارك . وأخرجه البخاري (6102) في الأدب: باب من لم يواجه الناس بالعتاب، عن عبدان، عن عبد اللهِ بن المبارك، بهذا الأسناد. وانظر الحديثين السابقين.

9309- إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو يونس مولى أبى هريرة اسمه: سُليم بن جُبير. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 1/415 عن أحسد بن الحجاج، عن عبد الله بن المبارك، عن عمرو بن الحارث، بهذا الإسناد. وأخرجه احمد 2/380، والترمذي (3648) عن قيبة بن (3648) في المناقب: باب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي " الشمائل " (115) ، ومن طريقه البغوى (3649) عن قيبة بن سعيد، وأخرجه أحمد 2/350 عن الحسن بن موسى الأشيب، كلاهما عن عبد الله بن لهيعة، عن أبي يونس، به.

(متن مديث):مَا رَأَيْتُ شَيْئًا آحُسَنَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَآنَمَا الشَّمْسُ تَجْرِى فِى وَجُهِهِه، وَمَا رَأَيْتُ اَسُرَعَ فِى مِشْيَتِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَآنَ الْاَرْضَ تُطُوَى لَهُ، إِنَّا لَنُجُهِدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَآنَ الْاَرْضَ تُطُوَى لَهُ، إِنَّا لَنُجُهِدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَآنَ الْاَرْضَ تُطُوَى لَهُ، إِنَّا لَنُجُهِدُ اللهُ عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهُ مُكْتَرِثٍ

حضرت ابو ہریرہ رہ الفیز فرماتے ہیں: میں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی جو نبی اکرم مَثَاثِیرَ اسے زیادہ خوبصورت ہو۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سورج آپ کے چہرے میں چاتا ہے اور میں نے نبی اکرم مَثَاثِیرَ اسے زیادہ تیز چلنے والا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ یوں گٹا تھا جیسے آپ کے لئے زمین کو لپیٹ لیا گیا۔ ہم مشکل سے (اتن تیز رفتاری سے) چلتے تھے اور آپ کسی تکلف کے بغیر (اتن تیز رفتاری سے علتے تھے)
رفتاری سے علتے تھے)

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ مِشْيَةَ المُصْطَفِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ تَكَفِّيًا

اس بات كے بیان كا تذكرہ كه نبى اكرم مَنَّ النَّهُم كا چلنا ذراسا آ كے كى طرف جمك كے ہوتا تھا 6310 - (سند مدیث) اَخْبَرَ نَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بُنُ حَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ بِهِ عَنْ اَنْسِ، قَالَ:

َ مَتَّنَ مَدِّيثُ): كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَزْهَرَ اللَّوْنِ كَانَّ عَرَقَهُ اللَّؤُلُوُ، إِذَا مَشَى مَشَى مَشَى تَكَفِّيًا

اللہ عضرت انس وٹالٹھ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَا لَیْمُ کارنگ چیک دارتھا اور آپ کا پسینہ موتوں جیسا تھا۔ جب آپ چلتے سے تو تیز رفتاری سے اور ذرائے آگے کی طرف جھک کے چلتے تھے۔

ذِكُرُ وَصَفِ التَّكَفِّى الْمَذُكُودِ فِى خَبِرِ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ، الَّذِى ذَكَرُنَاهُ وَكُرُنَاهُ وَصَفِ التَّكَفِّى الْمَذُكُودِ فِى خَبِرِ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ، الَّذِى ذَكَرُنَاهُ وَحَصَرت النس بن ما لك رُلِيَّيْ كَوالِے سے جَمَل كے چلنے كى اس صفت كا تذكره ، جوحضرت انس بن ما لك رُلِيْ الله على اله على الله عل

6311 - (سندمديث): اَحْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَلِيّ بُنِ اَبِى طَالِبٍ،

(متن صديث) الله عَلَيه الله عَلَيه وَسَلَّم النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَ عَظِيمَ الْهَامَةِ، اَبْيَضَ مُشْرَبًا حُمْرَةً، عَظِيمَ اللِّحْيَةِ، طَوِيلَ الْمَسْرُبَةِ، شَثْنَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، إِذَا مَشَى كَانَّهُ يَمْشِى فِي صَبَبٍ، لَمُ اَرَ مِثْلَهُ

6310- إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 3/228 و 270، والدارمي 1/31، ومسلم (0(233 (82) في الفضائل: باب طيب رائحة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وابن سعد 1/413، والبيهقي في " الدلائل "1/255 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

#### قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ

حضرت علی بن ابوطالب رہ النظام ہوئی تھی۔ آپ کا حلیہ بیان کرتے تھے تو سے بیان کرتے تھے۔ آپ بھر پورجسم کے مالک تھے۔ آپ کا رنگ سفید تھا جس میں سرخی ملی ہوئی تھی' آپ کی داڑھی تھنی تھی آپ کے سینے سے ناف تک بالوں کی تیلی سی کئیر تھی۔ آپ مگانے تھے' تو یوں محسوں ہوتا جیسے بلندی سے تیزی سے نیچ تھی۔ آپ مگانے تھے' تو یوں محسوں ہوتا جیسے بلندی سے تیزی سے نیچ کی طرف آرہے میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا کوئی نہیں دیما۔

ذِكُرُ مَا كَانَ يُسْتَعُمَلُ عِندَ مَشْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طُرُقِهِ

اس بات کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُنَا لِيُؤَمِّرات میں چلتے ہوئے جس پڑمل کیا کرتے تھے

6312 - (سند صديث) اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ، مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا وَوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا وَوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا وَوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدُّ نَنَا اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْاَسُودِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنزِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:

(متن صديث):كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجُوا مَعَهُ مَشُوا آمَامَهُ، وَتَرَكُوا

توبع. وهو في "مسند أبي يعلى" (369)، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في "السيرة" ص 219 و.220-219 وأخرجه عبد الله بن أحمد في "وبع. وهو في "مسند أبي يعلى" (369)، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في "السيرة" ص 219 و.220-219 وأخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" 1/116، ومن طريقه ابن عساكر ص 220 عن أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 1/134، وابنه عبد الله في "زوائد المسند" 1/116، والبيهقي في "الدلائل "1/245، وابن عساكر ص 210 من طريق عن شريك بن عبد الله، به . وأخرجه ابن عساكر ص 221 و222-221 من طريقين عن عبد الملك بن عمير، به . وأخرجه الطيالسي (171)، وأحمد 1/96 و 127، وابنه عبد الله 1/17-1/16 و 117، والترمذي (3637) في المناقب: باب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي " المسمائل " (5) ، وأبو زرعة في "تاريخه" 1/160، والبيه قي 1/244، والبغوي (3641) ، وابن عساكر ص واخرجه أحمد 1/10، وابن سعد في "الطبقات" 1/410، وأبو يعلي (370) ، وابن عساكر ض 213 و214 من طريقين عن محمد ابن أحمد 1/10، وابن سعد في "الطبقات" 1/410، وأبو يعلي (370) ، وابن عساكر ض 213 و214 من طريقين عن محمد ابن المحنفية، عن على بنحوه . وانبطر طرقاً أخرى للحديث عند الترمذي في "جامعه" (3638) ، وفي "الشمائل" (6) ، وابن سعد في "المحديث عند الترمذي في "جامعه" (3638) ، وفي "الشمائل" (6) ، وابن سعد في "المحديث عند الترمذي في "جامعه" (3638) ، وفي "الشمائل" (6) ، وابن سعد في "المحديث عند الترمذي في "جامعه" (1438) ، وفي "الشمائل" (6) ، وابن سعد في "المحديث عند الترمذي في "جامعه" (1438) ، وفي "الشمائل" (6) ، وابن سعد في "المحديث عند الترمذي في "جامعه" (1438) ، وفي "الشمائل" (6) ، وابن عساكر ص 222 و 220

6312 - إستاده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نبيح العنزى، فقد روى له أصحاب السنن، ووثقه أبو زرعة والمعجلى والمؤلف، وصحح حديثه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. سفيان: هو الثورى. وأخرجه أحمد 3/302، وابن ماجة (246) في المقدمة: باب من كره أن يوطأ عقباه، من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وقال البوصيرى في "الزوائد" 19/2: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، رواه أحمد بن منيع في "مسنده": حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، به بلفظ: مشوا خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "امشوا أمامي، وخلفوا ظهرى للملائكة." قلت: وأخرجه الحاكم 4/281 من طريق محمد بن على بن عفان، حدثنا قيصة بن عقبة، حدثنا سفيان، به بلفظ: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج من بيته، مشيئا قدامه وتركنا خلفه للملائكة. وأخرجه أحمد 3/232، حدثنا أبو أحمد (هو الزبيرى محمد بن عبد الله بن الزبير) حدثنا سفيان، به، إلا أنه قال: وتركنا ظهره واخرج أحمد 8-1/23، عن نبيح العنزى، عن جابر في للملائكة. وأخرج أصحابه، فخرجوا بين يديه، وكان يقول: "خلوا ظهرى للملائكة."

ظَهْرَهُ لِلْمَلاثِكَةِ

ﷺ حفرت جابر بن عبداللہ ڈاٹھیا ہیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَّالیُّمُ کے اصحاب جب آپ کے ہمراہ کہیں جاتے تھے تو وہ آپ کے آگے چلا کرتے تصاوروہ نبی اکرم مُلَّالیُّمُ کی پشت کوفرشتوں کے لئے چھوڑ دیتے تھے۔

## ذِكُرُ وَصْفِ أَسَامِي الْمُصْطَفِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### نی اکرم مَنْ لَیْنِمُ کے (مختلف) ناموں کا تذکرہ

6313 - (سند صديث): آخُبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَـدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، آخُبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ اَبِيْهِ،

(مَثْنَ صَدِيثُ) : آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ لِى اَسْمَاء : آنَا مُحَمَّدٌ، وَآنَا اَحْمَدُ، وَآنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِهِ، وَآنَا الْعَاقِبُ الَّذِي يُسُسَ الْمَسَاحِي الَّذِي يَسَمُحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفُرَ، وَآنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِهِ، وَآنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ ، وَقَدْ سَمَّاهُ اللَّهُ رَءُ وَقًا رَحِيمًا

🟵 🟵 حضرت جبير بن مطعم والتفيُّهُ نبي اكرم مَثَاثِينَمُ كايدِفر مان نقل كرتے بين:

''میرے پچھنام ہیں میں محمد ہوں احمد ہوں میں ماحی ( یعنی مٹانے والا ) ہوں میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کفر کومٹادیا ہے اور میں حاشر ہوں تمام لوگوں کا حشر جس کے قدموں پر کیا جائے گا اور میں عاقب ہوں' جس کے بعد کوئی اور نبی ہیں آئے گا۔ (راوی کہتے ہیں: ) اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام رؤف اور رحیم بھی بیان کیا ہے۔

<sup>&</sup>quot;السيرة النبوية." ص 18 من طريق الحسن بن قيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم، وأخرجه ابن عساكر في "الدلائل" السيرة النبوية." ص 18 من طريق الحسن بن قيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم ( 2/50) ، والبيهقي في "الدلائل" 1/154 عن حرملة بن يحيى، به . وأخرجه الطحاوى في "شرح مشكل الآثار "2/50، والطبراني في "الكبير" (1525) من طريقين عن ابن وهب، به . وأخرجه عبد الرزّاق (19657) ، والحميدي (555) ، وابن أبي شيبة 11/457، وأحمد 4/80 و 18، والدارمي 2/317-318 وأخرجه عبد الرزّاق (19657) ، والبخاري (552) ، وابن أبي شيبة 2/317، وأحمد في "الطبقات" 1/105، والبخاري (2840) في المناقب: باب ما جاء في أسماء النبي - صلى الله عليه وسلم -، و (4896) في تفسير سورة الصف، ومسلم (2354) ، والترمذي (2840) في الأدب: باب ما جاء في أسماء النبي - صلى الله عليه وسلم -، و في "الشمائل " (359) ، والآجري في "الشريعة" ص 462، والطبراني في " الكبير " (1520) و (1521) و (1523) و (1623) و

### ذِكُرُ خَبَرِ ثَانِ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

اس دوسری روایت کا تذکرہ 'جو ہمارے ذکر کر دہ مفہوم کے سیجے ہونے کی صراحت کرتی ہے

6314 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا اَبُوْ يَعْلَى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ اَبِيْ شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنِ الْاعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ، عَنْ اَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ اَبِيْ مُؤْسَى، قَالَ:

(مَتْن صديث): كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُسَمِّى لَنَا نَفْسَهُ اَسْمَاءً، فَقَالَ: اَنَا مُحَمَّدٌ، وَالْمُقَفِّى، وَالْحَاشِرُ، وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ، وَنَبِيُّ الْمَلْحَمَةِ

ﷺ حضرت ابوموی اشعری والنفیهٔ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَاثِیمُ نے ہمارے سامنے اپنے کچھ اساء بیان کئے۔ آپ مَثَاثِیمُ نے فر مایا: میں محمد مَثَاثِیمُ ہوں احمد مَثَاثِیمُ ہوں مقفی مَثَاثِیمُ ہوں حاشر ہوں نبی الرحمہ ہوں۔

> ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا وَصَفْنَا وَهُوَ فِي بَعْضِ سِكَكِ الْمَدِينَةِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ ہم نے جو چیز ذکر کی ہے نبی اکرم مَثَالَیْمُ نے وہ بات اس وقت ارشاد فر مائی تھی جب آپ مَثَالِیَمُ مدینہ منورہ کی کسی گلی میں موجود تھے۔

6315 - (سندمديث) الخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ، مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ

6314 - إسناده صحيح على شرط الشيخين . جرير: هو ابن عبد الحميد . وأبو عبيدة: هو ابن عبد الله بن مسعود. وأخرجه ابن عساكر في "السيرة النبوية " ص 19 من طريقين عن أبي يعلى، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم ( 2355) في الفضائل: باب في أسمائه - صلى الله عليه وسلم -، والبيهقي في "الدلائل "157-1/16، وابن عساكر ص 20 من طريقين عن جرير بن عبد الحميد، به . وأخرجه ابن أبي شيبة 11/457، وابن سعد في "البطبقات "1/104-1/16، وأحمد 4/395 و 404 و407، والبطحاوي في "شرح مشكل الآثار " 2/51، والبطراني في "الصغير" (217) ، والمحاكم 2/604، والبيهقي 1/156، وابن عساكر ص 19 والصحاح من طرق عن عمرو بن مرة، به . وقال المحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!

6315 إستاده حسن من أجل عاصم بن أبى النجود، ويأتى رجاله رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. روح: هو ابن عبادة. وأخرجه أحمد 5/405، ومن طريقه ابن عساكر فى "السيرة النبوية" ص 20 عن روح بن عبادة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/405، وابن سعد 1/104، والترمذى فى "الشمائل" (360)، وابن عساكر ص 20 من طرق عن حماد بن سلمة، به. وأخرجه ابن أبى شيبة 11/457، والبزار (2378)، والآجرى فى "الشريعة" ص 462 من طريقين عن عاصم بن أبى النجود، به. وأخرجه أحمد 5/405، والبزار (2378)، والآجرى ص 462، والبغوى (3638)، وابن عساكر ص 21 من طرق عن أبى بكر بن عياش، عن عاصم بن أبى النجود، عن أبى وائل شقيق بن سلمة، عن حذيفة. وزاد بعضهم: " وأنا نبى التوبة، وأنا نبى الملاحم." وقال البزار: لا نعلم يُروى عن حذيفة إلا من حديث عاصم عن أبى وائل، وإنما أتى هذا الاختلاف من اضطراب عاصم، لأنه غير عاضم بن بهدلة، وهو ثقة، وذكره الهيثميُّ فى "المجمع 8/284، وقال: رواه أحدمد والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح غير عاصم بن بهدلة، وهو ثقة، وفيه سوءً حفظ!

الْحَنْظِلِيُّ، أَخْبَرَنَا رَوُحْ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ آبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ بُنِ الْيَمَانِ، قَالَ:

(متن صديث): سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي سِكَّةٍ مِنْ سِكَكِ الْمَدِينَةِ: آنَا مُحَمَّدٌ، وَالْحَاشِرُ، وَالْمُقَقِّى، وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ

صرت حذیفہ بن میان رفائن بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم سُلینی کو مدینه منورہ کی گلی میں یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سا۔

" میں محمد ہوں ،احمد ہوں میں حاشر ہوں <sup>مقف</sup>ی ہوں اور نبی الرحمت ہوں''۔

ذِكُرُ وَصُفِ قِرَاء وَ المُصطفى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ

نى اكرم مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى تلاوت كرنے كى كيفيت كا تذكره

6316 - (سندصديث) الخُبَرَنَا اَبُوْ خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بُنُ حَازِمٍ، فَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بُنُ حَازِمٍ، فَالَ:

(متن صديث): سَالُتُ انَسَ بُنَ مَالِكٍ عَنُ قِرَاءَ وَ النَّبِيّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُدُّ صَوْتَهُ مَدًّا

۔۔ وہ ایک فقادہ بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت انس بن مالک ٹاٹٹؤے نبی اکرم مُلَاٹِیُّم کی قراُت کے بارے میں دریافت کیا' توانہوں نے بتایا نبی اکرم مُلَاثِیْمُ آواز کو کھینچا کرتے تھے۔

ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدُحِضِ قُولَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَاذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ جَرِيْرُ بُنُ حَازِمٍ السَّخُونُ الْمُدُعِضَ كَمُوقَفُ لُوعَلَمْ ثَابِت كُرِقَى هِ جُواسِ بات كَا قَائل ہے اس

### روایت کوفقل کرنے میں جربر بن حازم نامی راوی منفر د ہے

6317 - (سندصديث) اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُف، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ،

-6316 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال السيخمن غير سفيان بن حرب، فمن رجال مسلم، وروى له البخارى تعليقاً. وأخرجه أحمد 3/119 و 131 و 192 و 289، والبخارى (5045) في فضائل القرآن: باب مد القراء ة، وأبو داود (1465) في المصلاة: باب مد الصوت بالقراء ة، وفي "فضائل القرآن" في المصلاة: باب مد الصوت بالقراء ة، وفي "فضائل القرآن" في المصلاة: باب مد الصوت بالقراء ق، وفي "فضائل القرآن" (84) ، والترمذي في "المشمائل" (308) ، وابن سعد في "المطبقات" 1/476، وابن ماجه (1353) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في القراء ة في صلاة الليل، وأبو يعلى (2906) و (3047) ، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم "- ص 184، والبيهقي 2/52 من طرق عن جرير بن حازم، بهذا الإسناد.

قَـالَ: آخُبَـرَنَـا عَمُرُو بُنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى، وَجَرِيْرُ بُنُ حَازِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ:

(متن صديث):كانَتُ قِرَاءَهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدًّا يَمُدُّ بِبِسْمِ اللهِ، وَيَمُدُّ بِالرَّحْمَنِ، وَيَمُدُّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدًّا يَمُدُّ بِبِسْمِ اللهِ، وَيَمُدُّ بِالرَّحْمَنِ، وَيَمُدُّ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ

َ ﴿ ﴿ وَهِ مَعْرِت السِّينِ مَا لَكَ وَلَا تَعْزِيان كرتے ہيں: نبي اكرم مَا لَيْنَا كَيْ كَا رَات كَتَنِي كربوتي تھى۔ آپ مَاللَّهُ كُو اللَّهُ كُو اللَّهُ كُو اللَّهُ كَا اللَّهُ كُو اللَّهُ كَا اللَّهُ كُو اللَّهُ عَلَيْهِ كُلَّ اللَّهُ كُو اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ كُو اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ كُو اللَّهُ عَلَيْهِ كُلُّ اللَّهُ كُو اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ كُو اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ كُو اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَل اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عِلْمِ عَلَيْكُوا ع

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ اَحْسَنِ النَّاسِ قِرَاءَ قَ إِذَا قَرَا اس بات كے بیان كا تذكرہ كه نبى اكرم مَنَّ النَّيْمِ جب تلاوت كرتے تھے تو آپ مَنَّ النَّمِ سب سے زیادہ خوب صورت تلاوت كرتے تھے

6318 - (سندهديث): اَخْبَرَنَا عِـمُوانُ بُنُ مُوْسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَدٍ الْقُطَيْعِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَدِيِّ بُنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ:

(مَثَّن حدیث) نَسَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَفُراُ، فَمَا سَمِعْتُ شَیْنًا قَطُّ اَحْسَنَ قِرَاء مَّ مِنهُ

اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَفُراُ، فَمَا سَمِعْتُ شَیْنًا قَطُ اَحْسَنَ قِرَاء مَّ مِینُهُ

الله عندیاده خوبصورت کوئی چیز نہیں سی۔

الله وت سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں سی۔

ذِكُو الْإِخْبَارِ عَنْ قِرَاءَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْجِنِّ الْقُوْآنَ فَي نِي اكرم سَلَّا اللَّهُ كَابِتَات كِسامِ فَر آن كى تلاوت كرنے كے بارے ميں اطلاع كا تذكره

6319 - (سندصديث) الخبراً البن قُتَيْبَة، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: اخْبَرَنَا يُوْنُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:

(مَتَن صَدَيث) نِسَمِعُتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: بِتُ اللَّيُلَةَ اَقُرَا عَلَى الْجِنِّ رُفَقَاءَ لُحَجُون.

6317- إسناده صحيح على شرط الشيخين . عـمرو بن عاصم: هو ابن عبيد الله الكلابي. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 1/376 عن عمرو بن عاصم، وابن أبي داود كما في "الفتح" 9/91 عن يعقوب بن إسحاق، عن عمرو بن عاصم. وأخرجه البخاري (5046) في فضائل القرآن: باب مدّ القراء ة، ومن طريقه البغوي ( 1214) عن عمرو بن عاصم، عن همام بن يحيى، عن قتادة، به . وأخرجه ابنُ سعد1/467 عن: عفان، عن همام، به.

6318 - إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معمر القطيعي: هو إسماعيل بن إبراهيم بن معمر الهذلي القطيعي الهروى،
 وسفيان: هو ابن عيينة، ومسعر: هو ابن كدام. وانظر تخريجه في الحديث رقم (1829).

(تُوضَى مَصنف): قَالَ اللهِ حَاتِم رَضِى اللهُ عَنْهُ فِى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْهَدُ لَيُلَةَ الْجِنِّ، إِذْ لَوْ كَانَ شَاهِدًا لَيُلَتَذِذِ، لَمُ وَسَلَّمَ يَشْهَدُ لَيُلَةَ الْجِنِّ، إِذْ لَوْ كَانَ شَاهِدًا لَيُلَتَذِذِ، لَمُ يَشْهَدُ لَيُلَةَ الْجِنِّ، إِذْ لَوْ كَانَ شَاهِدًا لَيُلَتَذِذِ، لَمُ يَكُنُ بِحِكَايَتِهِ عَنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِرَاء تُهُ عَلَى الْجِنِّ مَعْنَى.
وَلَا خُبَرَ انَّهُ شَهِدَهُ يَقُرا عَلَيْهِمُ

الله عفرت عبدالله بن مسعود وللفؤيان كرتے بين بين نے نبي اكرم مَالَيْكِم كويدارشادفر ماتے ہوئے سا۔

''میں نے گزشترات قون کے مقام پر کچھ جنات کے سامنے تلاوت کی جوایک دوسرے کے ساتھی تھ''۔

(امام ابن حبان مُیسَنینفر ماتے ہیں:) حضرت عبداللہ بن مسعود رُقالِیَّ کا یہ کہنا میں نے نبی اکرم مَالِیُّیَّ کو یہ ارشاد فر ماتے ہوئے سنا ہے۔ ''گزشتہ رات میں نے جنوں کے سامنے تلاوت کی' ۔ یہ اس بات کا واضح بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رُقالِیُّ اس مات موجود ہوتے' تو وہ اس واقعے کو نبی اکرم مَالِیُّیِّ ہے حکایت کے طور پرنقل نہ کرتے کہ رات موجود نبیں سے۔ اگر وہ اس رات موجود ہوتے' تو وہ اس بات کی اطلاع دیتے کہ وہ اس وقت وہاں موجود تھے۔ جب نبی اکرم مَالِیُّیِّ نے جنات کے سامنے تلاوت کی تھی۔

ذِكُرُ مَا آبَانَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلا فَضِيلَةَ صَفِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِرَاء تَهِ عَلَى الْجِنِّ الْقُرُآنَ

اس بات کا تذکرہ کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کی جنات کے سامنے

#### قرآن کی تلاوت کرنے کی فضیلت کوئس طرح ظاہر کیا

6320 - (سندصديث): الخُبَرَنَا اَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ اَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ:

(مُتَنَ صَدِيهُ) فَلُتُ لِا بَنِ مَسْعُودٍ: هَلْ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةَ الْجِنِّ مِنْكُمُ اَحَدٌ؟ فَقَالَ: مَا صَحِبَهُ مِنَّا اَحَدٌ، وَلٰكِنَّا فَقَدُنَاهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِمَكَّةَ، فَقُلْنَا: اغْتِيلَ آوِ اسْتُطِيرَ، فَبِتُنَا بِشَرِّ لَيُلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ السَّحَرِ - آوُ قَالَ فِي الصَّبْح - إذَا نَصُنُ بِهِ يَسِجِيءُ مِنْ قِبَلِ حِرَاء ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، قَلَومُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ آتَانِي دَاعِي الْجِنِّ، فَآتَيتُهُمْ فَقَرَاتُ عَلَيْهِمْ ، فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَآرَانَا آثَارَهُمْ، وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ

6319- إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن عُبيد الله بن عبد الله وهو ابن عتبة لم يسمع من ابن مسعود . وأخرجه أحمد 6/411، والطبرى في " جامع البيان "26/33، وأبو يعلى (5062) من طريقين عن يونس، بهذا الإسناد.

6320- إسناده صحيح على شرط مسلم . رجاله ثقات رجال الشيخين غيرَ داود بن أبي هند، فمن رجال مسلم . أبو خيشمة: هو زهير بن حرب، وإسماعيل بن إبراهيم: هو ابن عُلية، وعلقمة: هو ابن قيس بن عبد الله النخعى. والحديث في "مسند أبي يعلى" (5237) ، وقد تقدم تخريجه برقم (1432) فانظره، وانظر الحديث الآتي برقم (6527) . (راوی بیان کرتے ہیں) پھر نبی اکرم مُلَا تَقْرُ بِف لے گئے اور آپ مُلَا تَقَرُّم نے ہمیں ان جنات کے اور ان کی آگ کے نشانات دکھائے۔

### ذِكُرُ إِنْذَارِ الشَّجَرَةِ لِلمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِنِّ لَيُلَتَئِذٍ

وجنات سے ملاقات کی رات درخت کا نبی اکرم مَنْ اللَّهِ کوڈرانے کی کوشش کرنے کا تذکرہ

6321 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيسُمُ بُنُ اَبِي اُمَيَّةَ، بِطَرَسُوسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَامِدُ بُنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرِ بُنِ كِدَامٍ، - وَكَانَ مِنْ مَعَادِنِ الصِّدُقِ - عَنْ عَـمْرِو بُنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا عُبَيْدَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مَسُرُوقًا، يَقُولُ: حَدَّثَنِي اَبُوكَ:

(متن مديث) : أَنَّ الشَّجَرَةَ ٱنْذَرَتِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِنِّ لَيُلَةَ الْجِنّ

عروبن مرہ بیان کرتے ہیں: میں نے ابوعبیدہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا: میں نے مسروق کو یہ کہتے ہوئے سنا تمہارے والدنے مجھے بیرحدیث سنائی ہے۔

"جنوں سے ملاقات کی دات ایک درخت نے نبی اکرم مَنْ اللّٰهُ کو جنات کے ذریعے ڈرانے کی کوشش کی۔" ذِکُو ُ قِرَاء وَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلَّى) (الغرف: 125)

6321 - إسنباده صحيح، حامد بن يحيى البلخى ثقة، روى له أبو داود، ومن فوقه على شرطهما . سفيان: هو ابن عيينة، وأبو عيسلة: هو ابن عبد الله بن مسعود . وأخرج البخارى ( 3859) في منباقب الأنصار: باب ذكر الجن، ومسلم (450) (153) في المصلاة: باب الجهر بالقراء ة في الصبح والقراء ة على الجن، والبيهقي في "الدلائل"2/29 من طريقين عن أبي أسامة، عن مسعر، عن معن بُن عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، قال: سمعت أبي، قال: سألت مسروقاً: من آذن النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالْجن لَيْكَ أستمعوا القرآن؟ فقال: حدثني أبوك يعني ابن مسعود- أنه آذنته بهم شجرة.

### نبي اكرم مَنَا لَيْنِ كابية تلاوت كرنا " متم لوگ مقام ابرا جيم كوجائے نماز بنالو"

6322 - (سندهديث): آخُبَرَنَا زَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى السَّاحِيُّ، بِالْبَصُرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَابِرٍ:

(متن حدیث): أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَرَاً: (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ اِبُواهِیْمَ مُصَلَّی) (البقرة: 125)

ام جعفر صادق و الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ كَارِي اللهُ عَلَيْهُ وَالله (امام حُم باقر و الله الله عنور الله عنور عنورت جابر و الله عنور الله عنه عنور الله عنور

"تم مقام ابراہیم کوجائے نماز بنالو''

## ذِكُرُ قِرَاءَ وَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَى) (النزة: 238)

### نبى اكرم مَثَاثِينًا كابية تلاوت كرنا''تم لوگ نمازوں كى حفاظت كروبطورخاص درمياني نمازك''

6323 - (سندحديث) اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو خَيْثُمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بُنُ

6322 إسناده صحيح على شرط مسلم، وفضيل بن سليمان قد توبع . أبو كامل الجحدرى: هو فضيل بن الحسين، وجعفر بن محمد: هو ابن على بن الحسين بن على بن أبى طالب، الملقب بالصادق، وأبوه محمد بن على: هو الملقب بالباقر . وأخرجه أبو عسر حفص بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب، الملقب بالصادق، وأبوه محمد بن على : هو الملقب بالباقر . وأخرجه عسم حفص بن عمر الدورى في "قراء ات النبي - صلى الله عليه وسلم "- (20) ، وأبو داو د (3969) في فاتحة كتاب الحروف والمقراء ات، والطبرى في " جامع البيان " (1989) من طرق عن يحيى بن سعيد، عن جعفر بن محمد، بهذا الإسناد . وأخرجه الترمذى (856) في الحج: باب ما جاء كيف الطواف، و ( 266) : باب ما جاء أن يبدأ بالصفا قبل المروة، والنسائي 5/235 في السحج: باب القول بعد ركعتى الطواف، وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. وانظر الحديث المتقدم برقم (3932) .

6/330 عمرو بن رافع روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" 5/176 و178، وأورده البخارى في "تاريخه" 6/330 في ترجمة عمرو بن رافع، فقال: قال بعضهم: عمر بن رافع ولا يصح، وقال بعضهم: عمرو بن نافع، وباقي رجاله ثقات، وابن إسحاق قد صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، ويعقوب بن إبراهيم بن سعد: هو ابن إبراهيم بن عبد البرحسمن بن عوف، ومحمد بن على: هو ابن الحسين بن على بن أبي طالب، الملقب بالباقر، تابعي ثقة مجمع عليه. وأخرجه الطحاوى في "شرح معاني الآثار "1/172 عن على بن معبد بن نوح، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي: عمر بن رافع، الطحاوى في "شرح معاني الآثار "1/172 عن على بن معبد بن أحمد بن خالد، عن ابن إسحاق، به، وعند البيهقي: عمر بن رافع، أو وقال: إنما هو عمرو بن رافع وأخرجه ابن أبي داود ص 97 - 96 من طريق عبد الرحمن بن عبد الله، عن نافع أن عمرو بن رافع، أو ابن نافع مولى ابن عمرو أخبره ... فذكر الحديث. وأخرج مالك 1/139 في الصلاة: باب الصلاة الوسطى، ومن طريقه النسائي في ابن نافع مولى ابن عمرو أخبره ... فذكر الحديث. وأخرج مالك 1/139 في الصلاة: باب الصلاة الوسطى، ومن طريقه النسائي في "مسند مالك"، والطحاوى 1/172، وأبو عبيد في "فضائل القرآن" ورقة 1/79، والبيهقي 1/462، وابن أبي داود ص 97، والمزى في " تهذيب الكمال " في ترجمه عسموو بن رافع، عن زيد بن أسلم، عن عمرو بن رافع أنه قال: كنت أكتب مصحفاً لحفصة أم المؤمنين، فقالت: إذا بلغت ... فذكر ه موقوفاً.

اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَلَّثْنَا آبِي، عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ٱبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَنَافِعٌ، أَنَّ عَمْرَو بُنَ رَافِع، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، حَدَّثَهُمَا

(مُمْن صديث): آنَّمهُ كَانَ يَكُتُبُ الْمَصَاحِفَ فِي عَهْدِ أَزُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: فَالسَّكُتَبَيْنِى حَفُصَةُ مُصْحَفًا، وَقَالَتُ: إِذَا بَلَغُتَ هَذِهِ الْإِيَةَ مِنُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَلَا تَكُتُبُهَا حَتَّى تَأْتِينِي بِهَا فَأُمِلَّهَا فَاللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَلَمَّا بَلَغُتُهَا جِنْتُهَا بِالْوَرَقَةِ الَّتِي اَكُتُبُهَا، فَقَالَتِ: عَلَيْكَ كَمَا حَفِظُتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَلَمَّا بَلَغُتُهَا جِنْتُهَا بِالْوَرَقَةِ الَّتِي اَكُتُبُهَا، فَقَالَتِ: الْكُتُبُ كَمَا حَفِظُتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَلَمَّا بَلَغُتُهَا جِنْتُهَا بِالْوَرَقَةِ الَّتِي الْكُتُبُهَا، فَقَالَتِ: الْكُتُبُ عَمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَلَمَّا بَلَغُتُهَا جَنُتُها بِالْوَرَقَةِ الَّتِي اللهِ قَانِتِينَ ) (البقرة: 238) وَصَلَاةِ الْعَصُرِ (وَقُومُوا لِللهِ قَانِتِينَ) (البقرة: 238)

ازواج کے عہد میں قرآن کریم کی کتابت کیا کرتے ہیں: عمرو بن نافع نے یہ بات بتائی۔ یہ صاحب نی اکرم منافیق کی ۔ اندواج کے عہد میں قرآن کریم لکھنے کی فرمائش کی ۔ اندواج کے عہد میں قرآن کریم لکھنے کی فرمائش کی ۔ انہوں نے فرمایا: جبتم سورة البقرہ کی اس آیت تک پنجو تو اسے اس وقت تک تحریر نہ کرنا 'جب تک تم میرے پاس نہیں آتے میں انہوں نے فرمایا: جب تم میرے پاس نہیں آتے میں میں میرے اس کی کرمائی کے ہیں اس میں میں میں نے نبی اکرم منافیق کی ذبانی سن کراسے یا در کھا ہے۔ راوی کہتے ہیں: جب میں اس آیت پر پہنچا تو میں وہ ورقہ لے کرسیدہ حقصہ فران کی خدمت میں حاضر ہوا جس پر میں قرآن لکھ رہا تھا، تو سیدہ حقصہ فران کی خدمت میں حاضر ہوا جس پر میں قرآن لکھ رہا تھا، تو سیدہ حقصہ فران کی خدمت میں حاضر ہوا جس پر میں قرآن لکھ رہا تھا، تو سیدہ حقصہ فران کی خدمت میں حاضر ہوا جس پر میں قرآن لکھ رہا تھا، تو سیدہ حقصہ فرانی کی فرمایا: تم یوں کھو۔

'' تم لوگ نمازوں کی حفاظت کرواور بطور خاص درمیانی نماز کی جوعصر کی نماز ہے تم اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ کھڑے رہو۔''

ذِكُرُ قِرَاءَ قِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ الْمَنُوا بِالْقَوُلِ
الشَّابِتِ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاَحِرَةِ) (ابراهم الثَّابِتِ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاَحِرَةِ) (ابراهم الثَّابِتِ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاَحِرَةِ) (ابراهم الثَّابِيَ فِى الْمُحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْوَلَ وَالْوَلَ وَالْوَلَ وَالْوَلَ مِنْ اللهُ اللهُ

6324 - (سندصديث) أَخْبَرَنَا ٱبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْثَلِا، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِ،

(مَثَنَ صَدِيثُ): إَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالً: الْمُؤْمِنُ إِذَا شَهِدَ اَنُ لَا اِللهَ إِلَّا اللَّهُ، وَعَرَفَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَبْرِهِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: (يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ امَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي

6324- إسناده صحيح على شوط البخاري. حفص بن عمو الحوضي من رجال البخاري، ومن فوقه على شوطهما. وقد تقدم تخريجه برقم (206) .

الْلَحِوَةِ) (إبراهيم: 21)

🟵 🏵 حضرت براء بن عازب را النفون نبي اكرم مَنْ النَّيْمُ كايد فرمان نقل كرتے مين :

'' جب مومن قبریس اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالی کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اور وہ حضرت محمد مُثَاثِیْرُمُ کو پیچان لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے یہی مراد ہے:

"الله تعالى ايمان والول كوثابت قول پر دنياوي زندگي ميں اور آخرت ميں ثابت قدم ر كھے گا۔"

ذِكُرُ قِرَاءَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجُرًا) (الكهف: ٣)

نبی اکرم مَلَاثِیْزُ کایہ تلاوت کرنا'' اگرآپ چاہتے تھے'تواس پراجر لے سکتے تھے''

6325 - (سند صديث): آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنِ مُحَمِّدٍ النَّاقِدُ، قَالَ: حَدَّثَنِى اُبَى مُنَادٍ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَادٍ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى اُبَى بُنُ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ قَالَ: (لَوُ شِئْتَ لَتَخِذُتَ عَلَيْهِ آجُواً) مُحَقَّقَةً

الله عفرت الى بن كعب واللغة وني اكرم مَا الله كله على ما النقل كرت بين:

"أكرتم جا مؤتواس پراجرهاصل كريكتے موـ"

معنی اس میں لفظ کو تخفیف کے ساتھ بڑھا گیا۔

ذِكُرُ قِرَاءَ وَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنْ سَالُتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعُدَهَا فَلَا

تُصَاحِبُني) (الكهف: 16)

نی اکرم مَنَالِیَّا کایہ تلاوت کرنا''اگر میں نے اس کے بعد آپ سے کوئی سوال کیا'تو آپ میرے ساتھ ندر ہےگا''

6326 - (سندصديث) اَخْبَرَنَا اَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو دَاوُدَ،

6325- إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه مسلم (2380) (173) في الفضائل: باب من فيضائل الخضر عليه السلام، والحاكم 2/243 عن عمرو بن محمد الناقد، بهذا الإسناد. وقيال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه في المحديث الطويل، ووافقه الذهبي!

6326- إسناده على شرط مسلم . أبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي، وحمزة: هو ابن حبيب الزيات المقرىء ، وأبو إسحاق: هو السبيعي عمرو بن عبد الله. وأخرجه حفص بن عمر في "قراء ات النبي - صلى الله عليه وسلم "- (76) ، والحاكم 2/243 من طريقين عن حمزة بن حبيب الزيات، بهذا الإسناد . عند الحاكم "مهموزين"، وصحح الحديث على شرط الشيخين ووافقه الذهبي إ مع أن حمزة الزيات لم يخرج له البخارى . وأورده السيوطي في "الدر المنثور "5/427، وزاد نسبته إلى ابن مرويه.

عَنْ يَسْحُيَى بْنِ زَكْرِيًّا بْنِ آبِى زَائِدَةَ، عَنْ حَمْزَةَ، عَنْ آبِى اِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ ابْتِي بْن كَعْب،

ُ (مَّتْن صديث): اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنْ سَاَلُتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعُدَهَا فَلَا تُصَاحِيْنِي) (الكهف: 70- سَاَلُتُكَ هَمَزَ - (قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُيِّي عُذُرًا) (الكهف: 78)

ان میں افظ ہمزہ کے ساتھ ہے کہ اس اٹھ انگر کے بیان میں کا انگر کا یہ بیان فل کرتے ہیں۔ نبی اکرم مَالَّیْرَ اِن فر مایا۔ ''(حضرت موکی ڈٹائٹڈ نے کہا) میں نے اس کے بعد آپ سے کوئی سوال کیا' تو آپ میرے ساتھ ندر ہےگا۔'' اس میں لفظ ہمزہ کے ساتھ ہے'' آپ کومیری طرف سے عذر پہنچ گیا ہے۔''

ذِكُرُ قِرَاءَ وَ المُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ) (النسر: 15)

نبی ا کرم مَثَالِیْنَا کا بیة تلاوت کرنا''تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے''

6327 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا الْفَصْسِلُ بُنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو اللهِ: حَدَّثَنَا اَبُو اللهِ: حَدَّثَنَا اَبُو اللهِ:

(متن صديث) : أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ: (فَهَلُ مِنْ مُدَّكِي) (القمر: 15)

عضرت عبدالله ملافظ بيان كرتے ميں: نبى اكرم مَالْيَظِ مية ملاوت كرتے تھے: 🟵

فَهَلُ مِنْ مُدَّكِرٍ ـ

ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانِ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُ نَاهُ

اس دوسرى روايت كاتذكره جو بهار \_ ذكركرده مفهوم كے جه بونے كى صراحت كرتى ہے 6328 - (سندحدیث) اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْأَذِدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقْ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ،

6327 إلله السبيعي. وأخرجه احمد 413-2/411 و 437، وحفص الدورى في "قراء ات النبي - صلى الله عليه وسلم -، (110) و (111) الله السبيعي. وأخرجه احمد 441-2/412 و 437، وحفص الدورى في "قراء ات النبي - صلى الله عليه وسلم -، (100) و (111) و (111) و (113) ، والمبخارى (4869) و (4870) و (4872) و (4873) في تفسير سورة القمر، ومسلم (823) (281) في صلاة السمسافرين: باب ما يتعلق بالقراء ات، وأبو داو د (3994) في المحروف والقراء ات، والنسائي في التفسير من "الكبرى" كما في "التحفة" 7/12 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/401، والمبخارى (3341) في الأنبياء: باب قول الله عز وجل: (ولمنا عاد فأهلكلوا بربح صرصر عاتية)، و (4874)، والتحذ ارسلنا نوحاً إلى قومه)، و (3345): باب قول الله عز وجل: (وأمنا عاد فأهلكلوا بربح صرصر عاتية)، و (4874)، والترمذى (2937) في المصناق، به. وأخرج أحمد والترمذى (5327) في المصناق، به. وأخرج أحمد والمحاكم، والمحاكم، والمحاكم، عن أبي إسمحاق، عن أبي إسمحاق، عن أبي إسماق، عن المناقرة عن عبد الله قال: قَرَأْتُ عَلَى النبيّ - صَلّى اللّه عَلَيْه وَسَلّم -: (هل من مذكر)، فقال النبيّ - صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم -: (هل من مذكر)، بالدال.

قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَلَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَلَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ:

(مَثْنَ صَدِيث): سَمِعُتُ رَجُلًا يَسْاَلُ الْاَسُودَ بْنَ يَزِيْدَ وَهُوَ يُعَلِّمُ النَّاسَ الْقُرْآنَ فِي الْمَسْجِدِ كَيْفَ تُقْرَاُ: (فَهَلُ مِنْ مُذَّكِيٍ) (الفَّرَ: 15) ، دَالًا اَوُ ذَالًا؟ فَعَالَ: بَلُ دَالًا، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ يَّقُولُ: قَرَا رَسُولُ اللهِ مَنْ مُذَّكِي (القَرِ: 15) ، دَالًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَهَلُ مِنْ مُدَّكِي) (القَرِ: 15) ، دَالًا

ابواسحاق بیان کرتے ہیں: میں ایک مخف کواسود بن پزید سے سوال کرتے ہوئے سناوہ اس وقت مسجد میں قرآن کی اتعلیم دے رہے تھے۔ (سوال بی تھا) آپ بیآیت کیسے پڑھتے ہیں؟

(فَهَ لُ مِنْ مُدَّكِرٍ) اس مِس دال پڑھتے ہیں یا ذال پڑھتے ہیں توانہوں نے فرمایا: دال پڑھتا ہوں کیونکہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹیئ کو میر بیان کرتے ہوئے سا ہے۔ نبی اکرم کاٹٹیئر نے فَهَلُ مِنْ مُذَّکِرٍ علاوت کی لینی دال کے ساتھ پڑھا۔ ذِ کُورُ قِرَاءَ قِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنِّى اَنَا الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ

نى اكرم مَثَاثِيَّةُ كَايِة للاوت كرنا "بِ شك ميں رزق عطاكر في والا بول اور زبردست قوت كاما لك بول"

6329 - (سند صديث) اَخْبَرَنَا اَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْمُقُوءُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ ، عَنِ الْاَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ:

(متن صديث): أَقُرَ اَنِيُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّى آنَا الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿ حَضْرَتَ عَبِدَاللَّهُ ثَنَّ عَبِيانَ كُرْتَ مِن : بِي الرَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّى آنَا الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ "
( إِنِّى آنَا الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ "

6328 - إسناده صحيح على شرط الشيخين. زهير: هو ابن معاوية. وأخرجه أحمد 1/461، والبخارى (4871) في تفسير سورة القمر، ومسلم (823) في صلاة المسافرين: باب ما يتعلق بالقراء ات، والبغوى في " معالم، تتزيل " من طرق عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد. وأخرج أحمد 1/395 عن حسجاج، حدثنا اسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن ابن مسعود قَالَ: أَقَرَأُنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (وَلَقَدُ يسسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر)، فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن، مذكر أو مذكر؟ قَالَ: أَقَرَأُنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم -: (مذكر).

6329 إست ده صحيح على شرط البخارى. رَوِّح بن عبد المؤمن من شيوخ البخارى، ومن فوقه على شرطهما . على بن نصر: هو ابن على الجهضمى. وأخرجه أحمد 1/394 و 418 ، وحفص الدورى في "قراء ات النبي - صلى الله عليه وسلم "- (108) ، وأبو داود (3993) في المحروف والقراء ات، والترمذى ( 2940) في القراء ات: بناب ومن سورة الذاريات، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة "7/86، وأبو يعلى ( 5333) ، والحاكم 2/234 و 249، والبيهقي في "الأسماء والصفلت" 1/85 و الكبرى حمن طرق عن إسرائيل، عن أبي إسحاق عبد الرحمن بن يزيد النجعي، عن عبد الله بن مسعود . قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

# ذِكُرُ قِرَاءَ وَ الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى) (الله: 2)

نى اكرم مَنْ يَنْ كَابِية للاوت كرنا "اوررات كي تتم جبوه جِهاجائ اوردن كي تتم جبوه روش موجائ " 6330 - (سندحديث) الحُبَرَ نَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ بُنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ آبِنِهِ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ إِبْرَاهِيْمَ، أَنَّ عَلْقَمَةَ، قَالَ:

(مَتْنَ صَدِيثُ): قَدِمْتُ الشَّامَ فَأُخْبِرَ آبُو الْدَّرُدَاءِ، فَآتَانَا، فَقَالَ: آيُّكُمْ يَقُرَاُ عَلَى قِرَاءَ 6َ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ؟ ، قَالَ: فَعُمْ، قَالَ: كُلُّنَا نَقْرَاُ، قَالَ: آيُّكُمْ اَقْرَاُ؟ ، قَالَ: فَعَمْ، قَالَ: وَاللَّيْلِ إِذَا يَعُشٰى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَالذَّكِرِ وَالْأَنْفَى، كَيْفَ كَانَ يَقُرَاُ: (وَاللَّيْلِ إِذَا يَعُشٰى) (الليل: 1) ؟ ، قُلْتُ: وَاللَّيْلِ إِذَا يَعُشٰى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَالذَّكِرِ وَالْأَنْفَى، كَيْفَ كَانَ يَقُرُانُ وَاللَّيْلِ إِذَا يَعُشٰى وَالنَّهُ عَبْرُهُ هَكَذَا سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ فَقَالَ: وَآنَا وَالَّذِي لَا الله عَيْرُهُ هَكَذَا سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُولًا لَاء يُرِينُهُ وَاللهِ لَا اللهِ لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُولًا لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُولًا عَيْرِينُ وَاللّٰهِ لَا اللهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُولًا عِيرِينُهُ وَاللّٰهِ لَا اللهِ لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُولًا عِيرِينُهُ وَاللّٰهِ لَا اللهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُ وَلَا قَالَة عُلُولُ وَاللّٰهِ لَا اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُ وَلَا قَالُهُ عَلُولُهُ وَاللّٰهِ لَا اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُ وَلَا لَولَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُ لَا عَلْمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَعُونُ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَسُولُولَ وَاللّٰهُ عَلْهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا لَا عَلَيْهِ وَلَا لَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا لَا لَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا الللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا الللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّ

ﷺ علقہ بیان کرتے ہیں: ہیں شام آیا حضرت ابودرداء رفی افیظ کواس کی اطلاع ملی تو وہ ہمارے پاس تشریف لے آئے تو انہوں نے دریافت کیا: تم میں سے کون محض میرے سامنے 'ابن ام عبد' کے طریقے کے مطابق تلاوت کرسکتا ہے۔ راوی کہتے ہیں: ہم نے جواب دیا: ہم سب کر سکتے ہیں۔ انہوں نے دریافت کیا تم میں قر اُت کا سب سے زیادہ علم کس کو ہے؟ راوی کہتے ہیں: میرے ساتھیوں نے میری طرف اشارہ کیا۔ حضرت ابودرداء نے دریافت کیا تمہیں' یاد ہے میں نے جواب دیا: جی ہاں انہوں نے دریافت کیا تمہیں' یاد ہے میں نے جواب دیا: جی ہاں انہوں نے دریافت کیا حضرت عبداللہ سورة الیل کیے پڑھتے تھے۔ میں نے کہا: یوں پڑھتے تھے:

وَاللَّيْلِ اِذَا يَغُشٰى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى وَالذَّكَرِ وَالْاَنْشَى

انہوں نے فرمایا: کیا تمہیں پرالفاظ حضرت عبداللہ کی زبانی یا د ہیں۔ میں نے جواب دیا: بی ہاں انہوں نے فرمایا: اس ذات کی قتم! جس کے علاوہ کوئی معبوز نہیں ہے۔ میں نے بھی پیرالفاظ اسی طرح نبی اکرم مُثَاثِیْنِ کم کا ذائی سیکھے ہیں کہ میں (دوسرے الفاظ کے ذریعے تلاوت کروں) اللہ کا قتم! میں تو ان کی بات بھی نہیں مانوں گا۔

<sup>6330</sup> إسناده صحيح على شرط الشيخين. إبراهيم: هو ابن يزيد بن قيس النخعى، وعلقمة: هو ابن قيس النخعى. وأخرجه أحمد 6/451 باب (وما خلق الذكر والأنثى) ، و (4944) باب (وما خلق الذكر والأنثى) ، و (4944) باب (وما خلق الذكر والأنثى) ، و (824) في صلاة المسافرين: باب ما يتعلق بالقراء ات، والترمذى (2939) في القراء ات: باب ومن سورة الليل، والطبرى في "جامع البيان '30/217-30/20 من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 449-448، وحفص بن عمر الدورى في قدراء ات النبي - صلى الله عليه وسلم -، (132) ، ومسلم (824) (824) ، والطبرى 30/217، وابن مردويه كما في "الفتع" 8/707 من طرق عن داود بن أبي هند، عن عامر الشعبي، عن علقمة بنحوه.

ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَلَذَا الْحَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْآعُمَشِ اس روایت کا تذکرہ جواس مخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے اعمش

### کے حوالے سے اس روایت کوفقل کرنے میں ابراہیم نامی راوی منفرد ہے

6331 - (سندحديث): آخُبَرَنَا اَبُو ْ خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ اِبْرَاهِيْمَ، يَقُولُ:

(متن صديث) : ذَهَبَ عَلْقَمَهُ إلى الشَّامِ فَاتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ ارْزُفِيْ جَلِيسًا صَالِحًا، فَقَعَدَ إلى آبِي الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ: مِمَّنُ أَنْتَ؟ ، قَالَ: مِنْ اَهُلِ الْكُوفَةِ، قَالَ: آلَيْسَ فِيكُمُ صَاحِبُ السِّرِ الَّذِي كَانَ لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ حُذَيْفَةُ؟ ، آلَيُسَ فِيكُمُ الَّذِي آجَارَهُ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَقَدُ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### حضرت ابودرداء والنفوز في في الرائد المحصال المحصال بارے ميں شبه كاشكاركرتے رہے ہيں حالانكه ميں نے نبي اكرم ماليونيا

6331 - إسناده صحيح على شرط البخارى، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حفص بن عمر الحوضى فمن رجال البخارى. مغيرية: هو ابن مقسم الضبى، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعى، وعلقمة: هو ابن قيس. وأخرجه مختصراً ومطولاً أحمد 6/449 و مغيرية: هو ابن مقسم الضبى، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعى، وعلقمة: هو ابن قيس. وأخرجه مختصراً ومطولاً أحمد وحذيفة (451، والبخارى (3287) في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، و (3742) في فضائل الصحابة" (194)، وفي النفسير كما في "وضى الله عنهما، و (6/278) في الاستئذان: باب من ألقى وسادة، والنسائي في "فضائل الصحابة" (194)، وفي النفسير كما في "لتحفة "8/229، والطبرى 6/450 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/450، والبخارى (3742) و (3742) و (3742) ، ومسلم (824) في صلاحة المسافرين: باب ما يتعلّق بالقراء ات، والطبرى 30/218 من طرق عن مغيرة، به. وانظر (7127).

کی زبانی خود میآیت (اس طرح)سیٰ ہے۔

ذِكُرُ قِرَاءَ وَ الْمُصْطَفِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ آخُلَدَهُ) (الهمزة: 8)

نى اكرم مَنْ اللَّهِ كَايِدا بيت تلاوت كرنا' 'وه بيكمان كرتا ہے كهاس كا مال اسے ہميشہ ركھے گا'

6332 - (سند صديث) آخبَرَنَا الْسُحُسَيْنُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْقَطَّانُ، بِالرَّقَّةِ، قَالَ حَدَّثَنَا نُوحُ بُنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ سَعِيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكِدِرِ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ،

(متن حدیث): أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَرَاً: (یَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ اَحُلَدَهُ) (الهمزة: 3) ﴿ حَفْرت جَابِرِ بَنْ عَبِدَاللهُ وَلَيُّهُمَّا بِيان كُرتِ بِي: فِي اكْرَمُ ثَلَّيْمُ نِي يَةَ تِلاوت فَر ما لَى:
"وه يمَّان كرتا م كماس كامال اسے بمیشدر کھا"۔

ذِكُرُ اصْطِفَاءِ اللهِ جَلَّ وَعَلا صَفِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْنِ وَلَدِ اِسْمَاعِيْلَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ

الله تعالى كااپيم محبوب كوحضرت اساعيل عليه كى اولا دميس مينتخب كريلنے كاتذكره

6333 - (سندصديث) : اَخُبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَهُمٍ الْاَنْ طَاكِتُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَهُمٍ الْاَنْ طَاكِتُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُسُلِمٍ، عَنِ الْاَوْزَاعِيّ، عَنُ شَدَّادِ آبِي عَمَّادٍ، عَنُ وَاثِلَةَ بُنِ الْاَسْقَعِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ اِسْمَاعِيْلَ، وَاصْطَفَى مِنْ كِنَانَةَ قُرَيْشًا، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشِ مِنْ كَنَانَةَ قُرَيْشًا، وَاصْطَفَى مِنْ قُريُشٍ مِنِي هَاشِمٍ قُريُشٍ مِنِي هَاشِمٍ

6332 - إسناده حسن، عبد الملك بن هشام، ويقال: ابن عبد الرحمن، قال أبو حاتم: شيخ. وذكره المؤلف في "الثقات"، وشقه عمرو بن على، وقال فيمه أحمد، فيما حكاه الساجى: كان يصحف و لا يحسن يقرأ كتابه، روى له أبو داود والنسائي، وباقى رجاله رجال الشيخين غير نوح بن حبيب، فقد روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة. سفيان بن سعيد: هو الثورى. وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة"، والحاكم 2/2566، والخطيب في "تاريخ بغداد"3/315 من طرق عن نوح بن حبيب، بهذا الإسناد. زاد المحاكم فيه "بكسر السين"، وصححه على شرط الشيخين، وتعقبه الذهبي بقوله: عبد الملك ضعيف. وأخرجه أبو داود (3995) في الحروف والقراء ات، عن أحمد بن صالح، عن عبد الملك بن هشام الذمارى، به.

6333- إسناده صحيح على شرط مسلم. شداد: هو ابن عبد الله القرشى، أبو عمار الدمشقى. وقد تقدم برقم (6242)، وهو في "مسند أبى يعلى".1/350 وأخرجه مسلم (2276) في الفضائل: باب فضل نسب النبي - صـلى الله عليه وسلم -، عن محمد بن مِهران الرازى ومحمد بن عبد الرحمن بن سهم، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وانظر الحديث الآتى برقم (6475). 🟵 🤁 حضرت واثله بن اسقع وللتخذر وايت كرتے بين نبي اكرم مَلَ النَّيْرَ في ارشا دفر مايا:

''بِشك الله تعالى في حفرت اساعيل عليها كى اولا دميس سے كناند كونتخب كيا كناندميس سے قريش كونتخب كيا قريش ميں سے بنو ہاشم كونتخب كيااور بنو ہاشم ميں سے مجھے نتخب كيا''۔

ذِكُرُ شَقِّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ صَدْرَ المُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صِبَاهُ

نى اكرم مَثَّاتِيَّا كَيْ بِين مِين حضرت جرائيل عَلَيْهِ كَانْ بَاكُرم مَثَّاتِيَّا كَانِي الرَّم مَثَّاتِّيَّا كَانِي الرَّم مَثَّاتِّيَّا كَانِي الرَّم مَثَّاتِّيَّا كَانِي الرَّم مَثَّاتِّيَّا كَانِي الرَّم مَثَّاتُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْ

َ مَنْ صَدِيثُ) : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَاهُ جِبُرِيلُ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَآخَذَهُ فَصَرَعَهُ فَشَقَّ قَلْبَهُ، فَاسُتَخُرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً، فَقَالَ: هِذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ، ثُمَّ غَسَلَهُ فِى طَسْتِ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ كَاسُتَةُ مَلَهُ فِى طَسْتَ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ كَاسَةُ مَنْ اعَادَهُ فِى مَكَانِهِ، وَجَاءَ الْعِلْمَانُ يَسْعَوْنَ اللّى أُمِّهِ - يَعْنِى ظِنْرَهُ - فَقَالُوا: إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ فَاسْتَقْبَلُوهُ مُنْتَقَعَ اللّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(تَوْشَىَ مَصَنْف): قَالَ اَبُوْ حَاتِم: شُنَّ صَدُرُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَبِيٌّ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَان، وَانْحُرَجَ فَلْبَهُ فَعَسَلَهُ، ثُمَّ وَانْحُرِجَ مِنْهُ الْعَلَقَةُ، وَلَمَّا اَرَادَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا الْاِسُرَاءَ بِهِ اَمَرَ جِبْرِيلَ بِشَقِّ صَدْرِهِ ثَانِيًّا، وَاخْرَجَ قَلْبَهُ فَعَسَلَهُ، ثُمَّ اعَادَهُ مَكَانَهُ مَرَّتَيْنِ فِى مَوْضِعَيْنِ، وَهُمَا غَيْرُ مُتَضَاذَيْنِ

کی کی حضرت انس بن مالک د فاتھ نیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَنَّالَیْمُ کے پاس حضرت جرائیل علیا آئے۔ نبی اکرم مَنَّالِیْمُ کے پین کا واقعہ ہے ) انہوں نے نبی اکرم مَنَّالِیْمُ کے بین کا واقعہ ہے ) انہوں نے نبی اکرم مَنَّالِیْمُ کے بین کا واقعہ ہے ) انہوں نے نبی اکرم مَنَّالِیْمُ کے بین کا واقعہ ہے کے اندر شیطان کا حصہ تھا، پھر انہوں نے نبی کو لٹایا آپ مَنَّالِیْمُ کے دل کو چیرا اور اس میں سے جما ہوا خون نکالا اور بولے: یہ آپ کے اندر شیطان کا حصہ تھا، پھر انہوں نے نبی اکرم مَنَّالِیْمُ کے دل کو چیرا اور اس میں سے جما ہوا خون نکالا اور بولے: یہ آپ کے اندر شیطان کا حصہ تھا، پھر انہوں نے نبی اس کی جگہ پر رکھ اگرم مَنَّالِیْمُ کو اللہ مین آپ کی والدہ یعنی آپ کی دائی امال کے پاس آئے اور انہوں نے کہا: حضرت محمد مَنَّالِیْمُ کُولُل کر دیا گیاوہ لوگ آپ مَنْالِیْمُ کُولُل کر دیا گیاوہ لوگ آپ مَنْالِیْمُ کُولُل کے پاس آئے اور انہوں نے کہا: حضرت محمد مَنَّالِیْمُ کُولُل کر دیا گیاوہ لوگ آپ مَنْالُمُولُمُ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا: حضرت محمد مَنَّالِیْمُ کُولُل کر دیا گیاوہ لوگ آپ مَنْالُمُولُمُ کے پاس آئے اُن آپ کُل رنگ تبدیل ہو چکی تھی،

حضرت انس مٹائٹنئ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مَثَاثِیْمُ کے سینہ مبارک میں کسیے جانے کا نشان دیکھا ہے۔

<sup>6334</sup> إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو فى "مسند أبى يعلى" (3374) ، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر فى "السيرة النبوية" ص .370 وأخرجه مسلم (162) (261) فى الإيسمان: باب الْإِسْرَاءِ بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وأبو نعيم فى اللائل" (168) ، والبيهقى 1/146 فى "دلائل النبوة"، وابن عساكر ص 371-370 من طرق عن شيبان بن فروخ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 1/123 و149 و 288، وأبو يعلى (3507) ، وأبو عَوانة فى "مسنده "1/125، وأبو نعيم (168) ، والبغوى (3708) ، وابن عساكر ص 370 و 370 من طرق عن حماد بن سلمة، به.

(امام ابن حبان بیان کرتے ہیں:) نبی اکرم مُنَافِیْزِ کے سینہ مبارک کوشق کرنے کا واقعہ (پہلی مرتبہ) اس وقت ہوا' جب آپ بیجے تھے اور بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ تو آپ کے اندر سے جما ہوا خون نکالا گیا۔ پھر جب اللہ تعالی نے آپ مُنافِیْزِ کو معراج پر لے جانے کا ارادہ کیا' تو اس نے حضرت جرائیل علیہ اللہ کو کھم دیا انہوں نے دوسری مرتبہ آپ مُنافِیْزِ کاشق صدر کیا۔ آپ مُنافِیْزِ کے دل کو نکال کردوبارہ اسے دھویا اور پھراسے اس کی جگہ پر رکھ دیا' تو ایسا دومر تبہ ہوا اور دومختف موقعوں پر ہوا۔ ان دونوں روایات میں کوئی تضا ذہیں ہے۔

6335 - (سندهديث) اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، حَلَّثَنَا مَسُرُوقْ بُنُ الْمَرُزُبَانِ، حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكَرِيّا بُنِ اَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنْ جَهْمِ بُنِ اَبِي جَهْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ جَعْفَرٍ،

(متن صديث) : عَنْ حَلِيْ مَهُ وَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعْدِيَّةِ الَّتِي اَرْضَعَتُهُ قَالَتُ: خَرَجُتُ فِي يَسْوَةٍ مِنْ بَنِي سَعُدِ بُنِ بَكُو لَلْتِمِسُ الرُّضَعَاءَ بِمَكَّةَ عَلَى اَتَانٍ لِى قَمُواءَ فِى سَنَةٍ شَهْبَاءَ لَمُ تُبُقِ شَيْنًا، وَمَعِى فِي يَسْفَةٍ مِنْ بَنِي سَعُدِ بُنِ بَكُو لَلْتِمِسُ الرُّضَعَاءَ بِمَكَّةَ عَلَى اَتَانٍ لِى قَمُواءَ فِى سَنَةٍ شَهْبَاءَ لَمُ تُبُقِ شَيْنًا، وَاللّهِ مَا إِنْ يَبْضُ عَلَيْنَا بِقَطُرَةٍ مِنْ لَبَنٍ، وَمَعِى صَبِى لِى إِنْ نَنَامَ لَيُلَتَنَا مِنْ بُكَائِهِ مَا فِى وَحُمِى مَنِى لِي إِنْ نَنَامَ لَيُلَتَنَا مِنْ بُكَائِهِ مَا فِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَابُهُ، شَدْيَى مَا يُخُوضَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَابُهُ، وَإِلَّهُ مَنْ مَا عُمْولُودٍ، وَكَانَ يَتِيمًا، وَكُنَّا نَقُولُ: يَتِيمًا مَا عَسَى اَنُ تَصْنَعَ اللهُ عِيهِ وَاللهِ الْمُولُودِ، وَكَانَ يَتِيمًا، وَكُنَّا نَقُولُ: يَتِيمًا مَا عَسَى اَنُ تَصْنَعَ اللهُ عِيهِ وَاللهِ الْمُولُودِ، وَكَانَ يَتِيمًا، وَكُنَّا نَقُولُ: يَتِيمًا مَا عَسَى اَنُ تَصْنَعَ اللهُ عِيهِ وَاللهِ الْمُولُودِ، وَكَانَ يَتِيمًا، وَكُنَّا نَقُولُ: يَتِيمًا مَا عَسَى اَنُ تَصْنَعَ اللهُ عِيهِ الْمُولُودِ، وَكَانَ يَتِيمًا، وَكُنَّا نَقُولُ: يَتِيمًا مَا عَسَى اَنُ تَصْنَعَ اللهُ عِيهُ وَاللهِ الْمُولُودِ، وَكَانَ يَتِيمًا، وَكُنَّا نَقُولُ: يَتِيمًا مَا عَسَى اَنُ تَصْنَعَ الْمُهُ بِهِ، وَاللهِ مَنْ صَوَاحِبِي الْمُولُودِ اللهِ الْمَولُودِ، وَكَانَ يَتِيمًا، وَكُنَّا نَقُولُ: وَلَمْ السَّعْدِيمَ وَلَمْ السَّعْدِيمَ وَلَمْ السَّعَدِيمَ وَلَمْ الْعُلْمُ السَّعَلِيمِ فَقَالَ زَوْجِي . وَاللّهِ لَا رَحِعَنَ اللهُ لَا كُذَاتُ الْمُؤَالُ وَلَوْدِيمَ فَلَا اللهُ فَلَا مُذَاللَهُ السَّعَلِيمِ وَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عِلْمَ اللهُ الْمُؤَالُ وَلَوْمِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْمُؤَالُ وَلَا اللهُ الْمُعَلِّلُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُؤَالُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤَالُ وَاللهُ الْمُؤَالُ وَلَا الْمُؤَالُ وَلَا الْمُؤَالُ وَلَ الْمُعَالُ وَلَالُولُ اللهُ الْمُؤَ

6335 في سنده انقطاع بين عبد الله بن جعفر -وهو ابن أبي طالب- وبين حليمة. وقول الحافظ في "الإصابة"4/266: إن أب يعلى وابن حبان صرَّحا بالتحديث بين عبد الله وحليمة، فيه ما فيه، فليس يوجد التصريح بالسماع في الأصل الخطي الذي بين أيدينا من "مسند أبي يعلى"، ولا في الأصول التي روت الحديث من طريق أبي يعلى كابن حبان وابن عساكر. نعم ورد التصريح بالتحديث عند الطبراني في "معجمه الكبير"، إلا أن أبا نعيم الحافظ روى الحديث في "دلائل النبوة" عن الطبراني بالعنعنة ولم يصرح فيه بالتحديث. وجَهم بن أبي جهم: ذكره المؤلف في "الثقات"4/113، فـقال: يروى عن عبد الله بن جعفر، وعن المِسور بين مَنْحُورَمَةً، وهو مولى الحارث بن حاطب القرشي، روى عنه محمد بن إسحاق وعبد الله العمري، والوليد بن عبد الله بن جميع، وذكره البخاري 2/229، وابن أبي حاتم 2/521، فـلـم يـذكرا فيه جرحاً ولا تعديلا، ومسروق بن المرزبان، وإن قال فيه أبو حاتم: ليس بالقوى، قد توبع، ومحمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث عند المصنف في السند الذي ذكره بإثره، وباقي رجاله ثقات . وهو في "مسند أبي يعلى "332/2-332/2، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في "السيرة النبوية" ص.76-74 وأخرجه الطبراني /24 (545) ، وعنه أبو نعيم في "دلالل النبوة" (94) عن محمد بن عبد الله الحضرمي، عن مسروق بن المرزبان، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبرى160-2/158، والبطبراني من طرق عن ابن إسحاق، به . وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد "221-8/220، ونسبه لأبي يعلى والطبراني، وقال: رجالهما ثقات. وهو في "مسيرة ابن إسحاق175-1/171 حيدثني جهم بن أبي جهم مولى الحارث بن حاطب الجمعي، عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، أو عمن حدثه قال: كانت حليمة تحدث أنها خرجت ... فذكره. وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة"1/13-1/13، وابن عساكر ص79-77، وابن الأثير في "أسد الغابة "7/68، وابن كثير في "البداية والنهاية"2/254-2/254، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني جهم بن أبي جهم، حدثني من سمع عبد الله بن جعفر يقول: حُدُثت عن حليمة بنت الحارث ..

آخَلْتِيهِ؟ فَقُلْتُ: نَعَمُ وَاللَّهِ، وَذَاكَ آنِي لَمُ آجِدُ غَيْرَهُ، فَقَالَ: قَدْ أَصَبْتِ، فَعَسَى اللّهُ أَنْ يَتَجْعَلَ فِيهِ خَيْرًا، قَالَتْ: فَوَاللُّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ جَعَلْتُهُ فِي حِجْرِى أَقْبَلَ عَلَيْهِ تَدْيِي بِمَا شَاءَ اللَّهُ مِنَ اللَّبَنِ، فَشَرِبَ حَتَّى رَوِى، وَشَرِبَ آخُوهُ - يَعْنِي ابْنَهَا - حَتَّى رَوِى، وَقَامَ زَوْجِى إلى شَارِفِنَا مِنَ اللَّيْلِ، فَإِذَا بِهَا حَافِلٌ فَحَلَبَهَا مِنَ اللَّبَنِ مَا شِنْنَا، وَشَرِبَ حَتَّى رَوِى، وَشَرِبُتُ حَتَّى رَوِيتُ، وَبِتُنَا لَيْلَتَنَا تِلْكَ شِبَاعًا رُوَاءً، وَقَدْ نَامَ صِبْيَانُنَا، يَقُولُ اَبُوهُ يَعْنِى زَوْجَهَا: وَاللَّهِ يَا حَلِيْمَةُ مَا أَرَاكِ إِلَّا قَدْ اَصَبْتِ نَسَمَةً مُبَارَكَةً، قَدْ نَامَ صَبِيُّنَا، وَرَوِى، قَالَتْ: ثُمَّ خَرَجْنَا، فَوَاللَّهِ لَخَرَجَتُ اتَانِيُ اَمَامَ الرَّكُبِ، حَتَّى إنَّهُمْ لَيَقُولُونَ: وَيُحَكِ كُفِّى عَنَّا، الْيُسَتُ هلِذِهِ بِاتَانِكِ الَّتِي خِرَجُتِ عَلَيْهَا؟ فَاقُولُ: بَـلْى وَاللَّهِ، وَهِىَ قُدَّامُنَا حَتَّى قَدِمْنَا مَنَازِلَنَا مِنْ حَاضِرِ بَنِيْ سَعُدِ بْنِ بَكْرٍ، فَقَدِمْنَا عَلَيْ آجُدَبِ اَرْضِ اللَّهِ، فَوَالَّذِى نَفْسُ حَلِيْمَةً بِيَدِهِ إِنْ كَانُوا لَيْسَرِّحُونَ آغْنَامَهُمُ إِذَا آصْبَحُوا، وَيَسْرَحُ رَاعِي غَنَمِي فَتَرُوحُ بِطَانًا لَبَنًا حُقَّلًا، وَتَرُوحُ اَغْنَامُهُمْ جِيَاعًا هَالِكَةً، مَا لَهَا مِنْ لَبَنٍ، قَالَتْ: فَنَشْرَبُ مَا شِنْنَا مِنَ اللَّبَنِ، وَمَا مِنَ الْحَاضِرِ آحَدٌ يَحْلُبُ قَطْرَةً وَلَا يَجِدُهَا، فَيَقُولُونَ لِرِعَائِهِم: وَيُلَكُمُ آلَا تَسْرَحُونَ حَيْثُ يَسْرَحُ رَاعِي حَلِيْمَةَ، فَيَسْرَحُونَ فِي الشِّعْبِ الَّذِي تَسُرَحُ فِيُهِ، فَتَرُوحُ اَغْنَامُهُمْ جِيَاعًا مَا بِهَا مِنْ لَبَنٍ، وَتَرُوحُ غَنَمِي لَبَنَّا حُقَّلا، وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشِبُّ فِي الْيَوْمِ شَبَابَ الصَّبِيِّ فِي شَهْرٍ، وَيَشِبُّ فِي الشَّهْرِ شَبَابَ الصَّبِيِّ فِي سَنَةٍ، فَبَلَغَ سَنَةً وَهُوَ غُكَامٌ جَـفُرٌ، قَالَتْ: فَقَدِمْنَا عَلَى أُيِّهِ، فَقُلْتُ لَهَا، وَقَالَ لَهَا اَبُوهُ: رُدِّى عَلَيْنَا ابْنِي، فَلْنَرْجِعُ بِهِ، فَإِنَّا نَحُشَى عَلَيْهِ وَبَمَاءَ مَكَّةَ قَالَتُ: وَنَحُنُ اَضَنُّ شَيْءٍ بِهِ مِمَّا رَأَيْنَا مِنْ بَرَكَتِهِ، قَالَتْ: فَلَمْ نَزَلُ حَتَّى قَالَتِ: ارْجِعَا بِهِ، فَرَجَعْنَا بِهِ، فَمَكَتَ عِنْدَنَا شَهْرَيْنِ، قَالَتُ: فَبَيْنَا هُوَ يَلْعَبُ وَاخُوهُ يَوْمًا خَلْفَ الْبُيُوتِ يَرْعَيَانِ بَهُمَّا لَنَا، إِذْ جَاءَنَا اَخُوهُ يَشْتَدُّ، فَقَالَ لِي وَلَابِيْهِ: اَدُرِكَا اَخِي الْقُرَشِيَّ، قَدْ جَاءَةُ رَجُلان، فَاصْجَعَاهُ، وَشَقَّا بَطْنَهُ، فَحَرَجُنَا نَشْتَدُّ، فَانْتَهَيْنَا اِلَيْهِ وَهُوَ قَائِمٌ مُنْتَقِعٌ لَوْنُهُ، فَاعْتَنَقَهُ اَبُوهُ وَاعْتَنَقْتُهُ، ثُمَّ قُلْنَا: مَا لَكَ اَي بُنَيَّ؟ قَالَ: اتَانِي رَجُلان عَلَيْهمَا ثِيَابٌ بِيضٌ، فَاَضُجَعَانِيُ، ثُمَّ شَقًّا بَطُنِيُ، فَوَاللَّهِ، مَا اَدْرِي مَا صَنَعَا ، قَالَتُ: فَاحْتَمَلْنَاهُ، وَرَجَعُنَا بِهِ، قَالَتُ: يَقُولُ ٱبُوهُ: يَما حَلِيْسَمَةُ مَا آرَى هَٰذَا الْعُكَامَ إِلَّا قَدْ أُصِيْبَ، فَانْطَلِقِي، فَلْنَرُدَّهُ الى اَهْلِهِ قَبْلَ آنُ يَّظُهَرَ بِهِ مَا نَتَحَوَّف، قَـالَـتُ: فَـرَجَعْنَا بِهِ، فَقَالَتُ: مَا يَرُدُّكُمَا بِهِ، فَقَدْ كُنْتُمَا حَرِيصَيْنِ عَلَيْهِ؟ قَالَتُ: فَقُلْتُ: لَا وَاللَّهِ، الَّا آنَّا كَفَلْنَاهُ، وَادَّيْنَا الْحَقَّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْنَا، ثُمَّ تَخَوَّفْنَا الْآحُدَاتَ عَلَيْهِ، فَقُلْنَا: يَكُونُ فِي اَهْلِهِ، فَقَالَتُ اُمُّهُ: وَاللَّهِ مَا ذَاكَ بِكُمَا، فَآخُبِرَانِي خَبَرَكُمَا وَخَبَرَهُ، فَوَاللَّهِ مَا زَالَتْ بِنَا حَتَّى آخُبَرُنَاهَا خَبَرَهُ، قَالَتْ: فَتَخَوَّفْتَمَا عَلَيْهِ، كَلَّا وَاللَّهِ، إنَّ لِابْنِنِي هَلَا شَانًا، أَلَا أُخْبِرُكُمَا عَنِهُ إِنِّي حَمَلُتْ بِهِ، فَلَمْ أَحْمِلُ حَمَّلا قَطُّ، كَانَ اَحَفَّ عَلَيَّ، وَلَا اَعْظَمَ بَرَكَةً مِسْهُ، ثُمَّ رَايُتُ نُورًا كَانَّهُ شِهَابٌ حَرَجَ مِنِّي حِينَ وَضَعْتُهُ، اَضَاءَتُ لَهُ اَعْنَاقُ الْإِبِلِ بِبُصْرَى، ثُمَّ وَضَعْتُهُ، فَمَا وَقَعَ كَمَا يَقَعُ الطِّبْيَانُ، وَقَعَ وَاضِعًا يَدَهُ بِالْآرْضِ، رَافِعًا رَاسَهُ إلى السَّمَاءِ، دَعَاهُ وَالْحَقَا بِشَانِكُمَا.

(تُوضَى مصنف) قَالَ ابُو حَاتِمٍ: قَالَ وَهُبُ بُنُ جَرِيْرِ بُنِ حَازِمٍ، عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا

سیدہ حلیمہ فی پہنا ہیاں کرتی ہیں: اللہ کو سم! نبی اکرم سکی پینے میری گود میں تھے کہ اسی دوران میری چھاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا دورھ پیدا کردیا کہ نبی اکرم سکی پینی سیدہ حلیمہ فی پینی کے دورھ پیدا کردیا کہ نبی اکرم سکی پینی سیدہ حلیمہ فی پینی کے دورھ اتر ابہوا بینے نے بھی اسے پی لیا بینی سیدہ حلیمہ فی پینی کے دورھ اتر ابہوا بینے نے بھی اسے پی لیا کہ کہ دورھ اتر ابہوا تھا۔ میرے شوہر نے اس کا تنادودھ دوہ لیا جتنا ہم چاہتے تھے۔ اس نے پیااور سیر ہوکر پیا میں نے بھی پیااور سیر ہوگئی۔ اس رات ہم نے پیٹ جرکر اور سیر ہوکر رات گزاری۔ ہمارے بیچ بھی سوتے رہے۔ بیچ کے باپ یعنی سیدہ حلیمہ کے شوہر نے کہا: اللہ کی تم! اللہ کی تم الے حلیمہ میرا ہے ختا ہیں ایک مبارک وجود ملا ہے۔ ہمارے بیچ آ رام سے سورے ہیں اوروہ سیر ہیں۔

سیدہ حلیمہ بیان کرتی ہیں: پھرہم لوگ وہاں سے روانہ ہوئے اللہ کی قتم! میری گدھی سب سے زیادہ آگے چل رہی تھی' یہاں

تک کہ میر سے ساتھی یہ کہتے تھے کہ تمہاراستیاناس ہوتم اس کو آ رام سے لے کرچلو کیا یہ تمہاری وہی گدھی نہیں ہے' جس پر سوار ہو کر تم

آئی تھی' تو میں جواب دیتی جی ہاں اللہ کی قتم! (وہی ہے)' کیکن وہ بدستور آگے چلتی رہی' یہاں تک کہ ہم بنوسعد بن بحر کے علاقے

میں اپنے گھر آگئے ۔ ہم ایک ایسی جگہ پر آئے تھے جوسب سے زیادہ خشک تھی۔ اس ذات کی قتم! جس کے دست قدرت میں حلیمہ کی

جان ہے دوسر سے لوگ صبح کے وقت اپنی بحریوں کو چرنے کے لئے بھیج دیتے تھے اور میری بحریوں کا چرواہا بھی میری بحریاں لے

جاتا تھا' تو میری بحریاں جب شام کو واپس آتی تھیں' تو دودھ سے بھری ہوئی ہوتی تھیں جبکہ ان کی بحریاں جب واپس آتی تھیں' تو

بھوکی ہوتی تھیں۔ ہلاکت کے قریب ہوتی تھیں ان میں دودھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ سیدہ حلیمہ بیان کرتی ہیں۔ ہم جتنا چاہتے تھے دودھ پی لیے تھے جبکہ باتی قبیلے میں کسی کوایک قطرہ بھی دودھ دو ہنے کے لئے اور پینے کے لئے نہیں ماتا تھا' تو وہ لوگ اپنے چروا ہوں سے یہ کہتے تھے جبکہ باتی قبیلے میں کسی کوایک قطرہ بھی دودھ دہنیں چراتے جہاں حلیمہ کا چروا ہا چرا تا ہے' پھروہ لوگ بھی اپنی بکریاں اس گھاٹی میں چراتے تھے جس میں میری بکریاں چرتی تھیں' لیکن اس کے باوجودان کی بکریاں بھوکی آتی تھیں۔ ان میں دودھ نہیں ہوتا تھا' جبکہ میری بکریاں دودھ سے بھری ہوئی آتی تھیں۔

نبی اکرم مُلَّاثِیْزًا کی نشو ونما ایک دن میں اتن ہور ہی تقی جتنی کسی عام بچے کی ایک مہینے میں ہوتی ہے اور آپ کی نشو ونما ایک ماہ میں اتنی ہوگئی جتنی کسی بچے کی ایک سال میں ہوتی ہے ٔ جب آپ کی عمر ایک سال ہوئی' تو آپ بھرپورصحت مند لگتے تھے۔

سیدہ حلیمہ ولی بیان کرتی ہیں: پھرہم لوگ نبی اکرم مَثَاثِیْنَم کی والدہ کی خدمت میں آئے۔ میں نے ان سے بید درخواست کی اور میرے شو ہرنے بھی ان سے بید درخواست کی کہ آپ اس بچے کو ہمیں دیدیں تا کہ ہم اسے واپس لے جائیں کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں بیاندیشہ ہے کہ بیمکہ میں وباء کا شکارنہ ہو جائے۔ سیدہ حلیمہ زلی ہیان کرتی ہیں: ہم نے نبی اکرم مُثَالَّةُ کی جو برکت دیمی تھی۔ ہمیں اس کالالج تھا' تو ہم سلسل ان کے ساتھ بات چیت کرتے رہے کیہاں تک کہ انہوں نے بیفر مایا:تم اسے ساتھ لے جاؤ۔ ہم نی اکرم مَثَاثِیْن کوساتھ لے کرواپس آ گئے نی اکرم مَثَاثِیْن دو ماہ ہمارے پاس تھبرے رہے۔ ایک مرتبہ آپ اپ بھائی کے ساتھ گھروں کے پیچھے کھیل رہے تھے وہ دونوں ہماری بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔اسی دوران نبی اکرم مُلَا يَعْفُم كارضاعي بھائی تیزی سے دوڑتا ہوا ہمارے پاس آیا اور مجھ سے اور اپنے والد سے بولا میرے قریشی بھائی کے پاس جائیں۔اس کے پاس دو آدمی آئے ہیں انہوں نے اسے لٹادیا ہے اور اس کا پیٹ چیر دیا ہے۔ (سیدہ حلیمہ رفی شاہ ایان کرتی ہیں) ہم لوگ دوڑتے ہوئے نبی اكرم مَنْ النَّيْمُ كَ بِإِسْ آئِ أَنَّ آبِ كُورْ عِهِ وَعُ تقي - آپ ك چبركى رنگت تبديل تقى - آپ كوالدني آپ كو گلے سے لگا لیا۔ میں نے بھی آپ کو گلے سے لگالیا پھر ہم نے دریافت کیا: اے میرے بیٹے تہیں کیا ہوا ہے۔ آپ نے بتایا میرے یاس دوآدی آئے۔ انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے لٹالیا پھر انہوں نے میرے پیٹ کو چیر دیا۔ اللہ کی قتم المجھے اندازہ نہیں ہوا کہ انہوں نے کیا کیا سیدہ حلیمہ والتھا بیان کرتی ہیں۔ہم نے آپ کو گود میں اٹھا لیا اور آپ کو لے کر واپس آ کے سیدہ حلیمہ وہ اللہ ایان کرتی ہیں۔آپ کے رضاعی والدنے کہا: اے حلیمہ مجھے لگتا ہے اس اڑکے کے ساتھ کوئی نہ کوئی خاص معاملہ ہے تم چلو ہم اسے اس کے گھروالوں کے سپر دکرآتے ہیں۔اس سے پہلے کہ اس کی طرف سے کوئی الی صورت حال سامنے آئے جس کا ہمیں اندیشہ ہے سیدہ حلیمہ ڈٹا ٹھٹا بیان کرتی ہیں۔ہم آپ کو لے کرواپس آئے 'تو سیدہ آمنہ ڈٹا ٹھٹانے دریافت کیاتم لوگ اسے واپس لے کر کیوں آ گئے ہوتم 'تواہے اپنے پاس رکھنا چاہ رہے تھے۔

سیدہ حلیمہ ڈٹا ٹھٹا بیان کرتی ہیں۔ میں نے عرض کی: جی نہیں اللہ کی تتم! ہم نے اس کی کفالت کر لی ہے اور ہمارے ذمے جو حق لا زم تھا وہ ہم نے ادا کر دیا ہے پھر ہمیں اس کے بعد کسی مشکل پیش آنے کا اندیشہ ہوا (تو ہم نے بیسوچا کہ بیا ہے رہے گا۔ ) سیدہ آمنہ ڈٹا ٹھٹانے کہا: اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ اللہ کی قتم! تم دونوں مجھے بتاؤ۔سیدہ آمنہ ڈٹا ٹھٹا مسلسل ہمارے ساتھ اصرار کرتی رہیں بہاں تک کہ ہم نے انہیں اصل واقعہ بتا دیا۔ سیدہ آمنہ ڈھٹھٹانے دریافت کیا: کیا تہمیں اس کے بارے میں خوف ہے۔ ہرگز نہیں میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہوگی میں تہمیں اس بارے میں بتاتی ہوں جب جھے اس کا حمل ہوا او جھے حمل کی کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوئی۔ میرے لئے انہائی آسان اور زیادہ برکت والی صورت حال تھی 'چر جھے ایک نورد کھائی دیا جو انہائی چکدار تھا' جب میں نے اسے جنم دیا' تو وہ نور میرے اندر سے لکا اور اس نور کی وجہ سے بھری میں موجود اونٹوں کی گرونیں میرے سامنے روش ہوگئی (یعنی جھے نظر آنے لگی) بھر میں نے اسے جنم دیا' تو میاس طرح با ہر نہیں آیا جس طرح عام طور پر کے باہر آتے ہیں بلکہ جب میہ باہر آیا' تو اس نے اپنہا تھوز مین پر سے اور اپناسر آسان کی طرف اٹھایا اور دعا ما گئی' تو تم (اس واقعہ کو ) اپنے والے واقعے کے ساتھ ملاکر دیکھا و۔

(امام ابن حبان مُشِین فرماتے ہیں:)وہب بن جربر نے اپنی سند کے ساتھ بیروایت نقل کی ہے اور عبداللہ بن محمد نے بھی بیہ روایت اپنی سند کے ساتھ نقل کی ہے۔

# ذِكُرُ شَقِّ جِبُرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ صَدْرَ الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صِبَاهُ

نى اكرم مَثَالِّيَّةُ مَكِين مِين حضرت جرائيل عَلَيْهِ كانى اكرم مَثَالِيَّةُ مَكسين مبارك وَثَقَ كرف كا تذكره 6336 - (سندحديث) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثنَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ آبِى شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَلَمَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَلَمَةً مَنْ اللهِ مُنْ سَلَمَةً مَا لَهُ مِنْ اللهِ مَنْ السَلَمَةُ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ مَلْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الل

(متن صديث): إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ، فَاخَدَهُ، فَصَرَعَهُ، فَشَقَّ قَلْبَهُ، فَاسْتَخُرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً، فَقَالَ: هاذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ، ثُمَّ غَسَلَهُ فِى طَسُتٍ مِنْ فَاخَدَهُ، فَصَرَعَهُ، فَشَقَ قَلْبَهُ، فَاسْتَخُرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً، فَقَالَ: هاذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ، ثُمَّ عَسَلَهُ فِى طَسُتٍ مِنْ ذَهَبِ بِسَمَاءِ زَمُزَمَ، ثُمَّ اَعَادَهُ فِى مَكَانِهِ، فَجَاءَ أَهُ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إلى أُمِّهِ - يَعْنِى ظِنْرَهُ - فَقَالَ: إنَّ مُحَمَّدًا قَلْ قَتْلَ، فَاسْتَقْبَلُوهُ مُنْتَقِعَ اللَّون.

قَالَ آنَسٌ: كُنْتُ آدَى آثَوَ ذَلِكَ الْمِحْيَطِ فِي صَدْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>6336-</sup> إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (6334).

حضرت انس والنيز بيان كرتے ميں: نبي اكرم مَا اللَّهُم كے سينه مبارك ميں اس سينے كانشان ميں نے ويكھا ہے۔

ذِكُرُ مَا خَصَّ اللَّهُ جَلَّ وَعَلا رَسُولَهُ دُونَ الْبَشَرِ بِمَا كَانَ يَرَى خَلْفَهُ كَمَا كَانَ يَرَى اَمَامَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

6337 - (سند صديث) اَخْبَرَنَا عُسمَسُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ اَبِيُ الزِّنَادِ، عَنِ الْاَعْرَج، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً،

ُ (مَثَنَ صَدَيثُ):اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِى هَا هُنَا؟ فَوَاللهِ مَا يَخْفَى عَلَىَّ خُشُو عُكُمْ وَلَا رُكُوعُكُمْ، وَابِّى لَارَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِى

🟵 🤁 حضرت ابو بريره وللفية عنى اكرم مَالينيم كاليفر مان فقل كرت بين:

'' کیاتم سجھتے ہوکہ میری توجہ صرف قبلہ کی طرف ہوتی ہے۔اللہ کی قتم ! تمہاراخشوع اور تمہارارکوع کرنا مجھ سے مخفی نہیں رہتا۔ میں اپنی پشت کے پیچھے بھی تمہیں دیکھ لیتا ہوں۔''

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرَى مِنْ خَلْفِهِ كُمَا يَرَى بَيْنَ يَدَيْهِ فَرُقًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اُمَّتِهِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم منگالی اپنے پیچھے بھی اسی طرح و کھے لیتے تھے جس طرح آپ منگالی کی است کے درمیان جس طرح آپ منگالی کی است کے درمیان فرق ہے ۔

6338 - (سندحديث):اَخْبَرَنَا ابُسُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى ذِئْبٍ، عَنْ عَجُلَانَ، عَنْ

6337- إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ"1/167 في قصر الصلاة: باب العمل في جامع الصلاة. ومن طريق مالك أخرجه أحمد-3752/303، والبخارى (418) في المصلاة: باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة، و (741) في المصلاة: باب المختوع في الصلاة، ومسلم (424) في المصلاة: باب الأمر بتحسين الصلاة، والبيهةي في "دلائل النبوة" 6/73، والبغوى (3712). وأخرجه أحمد 3/365 من طريق سفيان بن عبينة، عن أبي الزناد، به. وانظر ما بعده.

6338- إسناده حسن. عبجيلان وهو السدني مولى المُشْمَعِلَ، قال النسائي: ليس به باس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الدارقطني: يُعتبر به، وباقي رجاله رجال الشيخين غير على بن الجعد، فمن رجال البخارى. ابن أبي ذئب: اسمه محمد بن عبد المرحمن بن المغيرة. والحديث في "مسند على بن الجعد" (2897). وأخرجه أحمد2/234 عن عمرو بن الهيثم، عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد أيضاً 2/379 عن قتيبة بن سعيد، عن لَيْتُ بُنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هريرة.

آبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

ُ (متن صدَيثُ) نِاتِسى لَانُـطُـرُ اللي مَا وَرَائِسي كَـمَا ٱنْـطُـرُ اللي مَا بَيْنَ يَدَتَّ، فَاقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، وَحَسِّنُوا رُكُوعَكُمْ وَسُجُودَكُمْ

🟵 🕄 حفرت ابو بريره والنفظ ني اكرم مَاليَّظِ كايفر مان فقل كرت بي:

'' میں اپنے چیچے بھی ای طرح دیکھ لیتا ہوں'جس طرح میں اپنے سامنے دیکھتا ہوں تم لوگ اپنی صفیں درست رکھواور رکوع و بچودا چھے طریقے سے کرو۔''

ذِكُرُ بَعْضِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ آجُلِهَا كَانَ يَتَامَّلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ مِنْهُمْ ذَلِكَ

اس ایک علت کا تذکرہ جس کی وجہ سے نبی اکرم مَالیّنیّم اپنے پیچھے موجودا فراد کا جائزہ لیتے تھے

6339 - (سندحديث): آخُبَرَنَا ابْنُ مُحنزيْ مَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا مُنْ يَزِيْدَ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا فَتَادَةُ، عَنُ آنَس،

(مَثَن صديث): إَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُصُّوا صُفُوفَكُمْ، وَقَارِبُوْا بَيْنَهَا، وَحَادُوا بِالْاَعْنَاقِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَارَى الشَّيْطَانَ يَدُخُلُ مِنْ خَلَلِ الصُّفُوفِ، كَانَّهَا الْحَذُفُ.

قَالَ مُسُلِمٌ: الْحَذُفْ: النَّقُدُ الصِّعَارُ

الله عضرت انس والتنويان كرت بين: نبي اكرم مَا النَّالِم عَلَيْكُم في الرَّم مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّه الله الم

''اپی صفیں ملاکرر کھوایک دوسرے کے قریب رہوگردنیں سیدھی رکھواس ذات کی قتم! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے میں شیطان کو دیکھتا ہوں کہ وہ صفول کے درمیان خالی جگہ میں یوں داخل ہوتا ہے جیسے وہ بھیڑ کا بچہ ہو۔''

مسلم نامی راوی کہتے ہیں جزف سے مراد بھیڑ کے بیج ہیں۔

ذِكُرُ مَا عَرَّفَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا عَنُ صَفِيّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْبَابَ هلِذِهِ الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ عِنْدَ الْبِتَدَاءِ الطُّهَارِ الرِّسَالَةِ اس بات كا تذكره كماللَّد تعالى في رسالت كاظهارك آغاز مي البي محبوب و اس فنا اورزائل موجانے والی (دنیا) كے اسباب ميں سے كيا عطاكيا تھا

<sup>6339-</sup> إستناده صحيح على شرط الشيخين، هو في "صبحيح ابن خزيمة" (1545) ، وقند تنقدم تخريجه برقم (2157). وانظر (2164) .

6340 - (سندصديث): آخُبَونَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْجُنَيْدِ، حَلَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ، حَلَّثَنَا اَبُو الْجُورِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ، قَالَ:

(متن صديث) السُنمُ فِي طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شِئتُمُ؟.

لَقَدُ رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَّسَلَّمَ وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمُلا بِهِ بَطُنَهُ

عضرت نعمان بن بشرر والتفؤ فرماتے ہیں: کیاتم لوگ آج طرح طرح کے کھانے اور مشروبات نہیں پیتے؟ جیسے تم چاہے ہو حالانکہ میں نے نبی اکرم مُلَّ الْفِرْمُ کو دیکھا ہے کہ آپ کو ہلک تم کی مجوریں اتن بھی نہیں ملتی تھیں کہ آپ ان کے ذریعے آپ اپنا پیٹ بھرلیں۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ هٰذِهِ الْحَالَةَ كَانَتُ بِالْمُصُطَفَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ اعْتِرَاضِ حَالَةِ الاضْطِرَارِ وَالاخْتِبَارِ لَهُ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مَثَاثِیَا کم کو بیصورت حال اس وقت در پیش ہوتی تھی جب آپ مُثَاثِیا کو اضطرار لاحق ہوتا تھا اور آپ مَثَاثِیا کم (کے طرز عمل) کو ظاہر کیا جاتا

6341 - (سند صديث) اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بْنِ الْمُثنَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُوُ عَوَانَةَ، عَنُ سِمَاكٍ، عَنِ النُّعُمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ:

(متن صدیث): کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمُلُا بَطْنَهُ، وَهُوَ جَانِعٌ

﴿ مَنْ صَدِيثُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمُلُا بَطُنَهُ، وَهُوَ جَانِعٌ

﴿ وَمَنْ صَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِلْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِلْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَا عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>6340-</sup> إستناده حسن على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير سماك، وهو ابن حرب، فمن رجال مسلم، وهو صدوق حسن الحديث. أبو الأحوص: هو سلام بن سليم الحنفى. وأخرجه مسلم (2977) في أول الزهد، والترمذى (2372) في الزهد: باب في معيشة النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن قيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وقال الترمذى: هذا حديث صحيح. وأخرجه هناد بن السرى في "الزهد" (727)، وابن أبي شيبة 13/224، وعنه مسلم، عن وكيع، عن أبي الأحوص، به. وأخرجه أحمد 4/268 وابن سعد في "الطبقات" 1/406، ومسلم (2977) من طريق زهير وإسرائيل، عن سماك به، وزاد زهير: "وما ترضون دون ألوان التمر والزبد." وانظر ما بعده.

<sup>- 6341</sup> إستناده حسن عل شرط مسلم كسابقه. أبو عوانة: هو الوضاح اليشكرى. وأخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم "- ص 275 من طريقين عن أبي عوانة، بهذا الإسناد . وقال الترمذي: بالتر حديث رقم ( 2372) : وروى أبو عوانة وغير واحد عن سماك بن حرب نحو حديث أبي الأحوص.

ذِكُو الْمَحْبَوِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ ذَعَمَ أَنَّ سِمَاكَ بُنَ حَوْبٍ

لَمْ يَسْمَعُ هَاذَا الْمَحْبَرَ مِنَ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيْدِ
السروايت كاتذكره جوال مخف كموقف كوغلط ثابت كرتى هے جواس بات كا قائل ہے كه
ساك بن حرب نے يدروايت حضرت نعمان بن بشير والنَّئ سے نبيس سی ہے

رمتن صديث): قَالَ عُمَرُ - وَذَكَرَ مَا اَصَابَ النَّاسَ مِنَ الدُّنْيَا -: لَقَدْ رَايَثُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْتَوِى وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلُا بَطْنَهُ

حضرت نعمان بن بشير بخاتف خطبدديتے ہوئے يہ بات ذكر كى كہ لوگوں كواب طرح كى دنيادى نعتيں حاصل ہوگئى ہيں خالانكہ ميں نے نبى اكرم مُلَّا يُنِيْم كوريك الله بحد بہت ہوئے ہوتے تھے تو آپ كوہلكى قتم كى تجوريں اتن بھى نہيں ملتى تھيں كہ آپ اس كذر سيعا بنا پيك بحرليں۔

ذِكُرُ سُوَالِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا أَنْ تَعْزُبَ الدُّنْيَا عَنْ آلِهِ

ني اكرم مَنْ اللهُ عَلَيْهُم كَالَّتِ بِروردگارسے بيدعا ما تَكَنّى كَا تَذْكُره كدوه آپ مَنْ اللهُ عَلَى آل سے دنيا كودورر كے 6343 - (سندصدیث): أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِمْم، قَالَ: اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِمْم، قَالَ: اللهِ مُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَمِعْتُ الْاعْمَش، يُحَدِّثُ عَنْ عُمَارَة بُنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ آبِي زُرْعَة، عَنْ آبِي هُرَيْرَة، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

ُ (مَتْن حديث): اللهُمَّ اجْعَلُ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ كَفَافًا

6342- إسناده حسن وهو مكرر ما قبله. استحاق بن إبراهيم: هو ابن راهوية، وأبو عامر العقدى: هو عبد الملك بن عمرو القيسى. وأخرجه أحمد في "المسند"1/24، وفي "الزهد" ص 30، وابن سعد406-405-1/40، ومسلم (2978) في أول الزهد، وابن ماجه (4146) في الزهد: باب معيشة النبي - صلى الله عليه وسلم -، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي بإثر المحديث عن سماك، عن النعمان بن بشير، عن عمر.

6343- إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وأبو زرعة: هو ابن عمرو بن جرير. وأخرجه النسائي في الرقائق من "الكبرى" كما في "التحفة"10/442 عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (1055) (19) ص 2281 في الرهد، والبيهقي في "السنن الكبرى "2/150 و 7/46، وفي "دلائل النبوة "1/339 و 6/87، وأبو الشيخ في "أخلاق - صلى الله عليه وسلم "- ص268-267 من طرق عن أبي أسامة، به. ولفظ البيهقي: "قوتاً." وانظر ما بعده.

ت د مفرت ابو ہریرہ دلائٹو نی اکرم مَلَّ اَنْتُو کا مِفر مان قل کرتے ہیں: "اے اللہ! محمدے کھروالوں کو گزارہ کرنے جتنارز ق عطاکر۔"

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَفَافًا ، اَرَادَ بِهِ قُوتًا اس بات كے بيان كا تذكره كه نبى اكرم طَالَيْنَ كَا كايفرمان: "گزار كِلاَق" ، اس كذر يع آپ طَالِيْنَ كَلَ كَا مِراد ضرورى خوراك ہے

(rzr)

6344 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبُدِ الْعَظِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبُدِ الْعَظِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَرِّعِ، قَالَ: مُسَحَاضِرُ بُنُ الْمُورِّعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ، عَنِ ابْنِ آخِى ابْنِ شُبُرُمَةَ، عَنُ آبِى وُرُعَةَ، عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:

(متن صديث) اللهم ، اجْعَلُ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا

🟵 🏵 حفرت ابو ہریرہ دلائنوروایت کرتے ہیں' بی اکرم مَالَّیْوَمُ نے ارشاد فرمایا:

''اےاللہ!محمہ کے گھروالوں کو (ضروری) خوراک جتنارز ق عطا کر''

ذِكُرُ مَا عَزَبَ اللّهُ جَلَّ وَعَلَا الشِّبَعَ مِنْ هَاذِهِ الْفَانِيَةِ عَنْ آلِ صَفِيّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَّامًا مَعْلُوْمَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَّامًا مَعْلُوْمَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَّامًا مَعْلُومَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَامًا مَعْلُومَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَامًا مَعْلُومَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَامًا مَعْلُومَةً اللهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَامًا مَعْلُومَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَا مَعْلُومَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْمَا مَعْلُومُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْمَا مَعْلُومَةً اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْمًا مَعْلَوْمَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

اس فنا ہوجانے والی (دنیا) سے سیراب ہونے سے دورر کھا

6344 إلى المساده حسن، العباس بن عبد العظيم: هو العنبرى ثقة روى له مسلم والأربعة وعلق له البخارى، ومن فوقه من رجال الشيخيين غير معصاضر بين العورع، روى له أصحاب السنن، وعلق له البخارى، وروى له مسام حديثاً واحداً متابعة، وهو حسن المحديث. ابن أخيى ابين شبرمة: هو عمارة بن القعقاع، وعمه هوعبد الله بن شبرمة. وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة "6/87 من طريق العباس بن محمد الدورى، عن محاضر بن المورع، بهذا الإسناد . وأخرجه وكيع في "الزهد" (119) عن الأعمش، به . ومن طريق العباس بن محمد الدورى، عن محاضر بن المورع، بهذا الإسناد . وأخرجه وكيع في "الزهد" (119) عن الأعمش، به . ومن طريق وكيع أخرجه أحمد في "المسند" 2/446 و 481، وفي "الزهد" ص 8، وابن أبي شيبة 2410-13/20، ومسلم (1055) طريق وكيع أخرجه أحمد في "المسند" 2/246 في الزهد، والترمذي (2361) في الزهد، والترمذي (2361) في الزهد: باب ما جاء في معيشة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وابن ماجه ( 4139) في النوق آل معمد والبخارى (6460) في الرقاق: باب كيف كان عيش النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبو الشيخ في " أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبو الشيخ في " أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبو الشيخ في " أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - " ص 268 من طريق محمد بن فضيل بن غزوان، عن أبيه، عن عمارة بن القعقاع به . ولفظ البخارى: "اللهم ارزق آل بيتي قوتاً." ولفظ أبي الشيخ: "اللهم اجعل عيش آل محمد قوتاً."

6345 - (سندصديث): أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ آبِي عَوْنِ الرَّيَّانِيُّ، حَدَّثَنَا آبُوْ عَمَّارِ الْحُسَيْنُ بُنُ

حُرَيْثٍ، حَدَّثَنَا الْفَصَٰلُ بُنُ مُوْسِلَى، عَنِ الْفُصَيْلِ بُنِ غَزُوَانَ، عَنُ آبِى حَازِمٍ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: (مَنْن صَدِيث): مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طَعَامٍ وَّاحِدٍ ثَلَاثًا حَتَّى قُبِصَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْاَسُودَيْنِ: التَّمْرَ وَالْمَاءَ

🟵 🤂 حضرت ابو ہریرہ ٹالٹیئر بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَالیّٰتِم کے گھر والوں نے بھی بھی تین دن تک پیٹ بھر کر کھانانہیں کھایا' یہاں تک کہ نبی اکرم مُثَاثِیْنَ کا وصال ہو گیا آپ کی خوراک صرف دوسیاہ چیزیں یعنی محجوراور پانی تتھے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْحَالَةَ الَّتِي ذَكَرُنَاهَا كَانَتِ اخْتِيَارًا مِنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاهْلِهِ، دُونَ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ حَالَةً اصْطِرَارِيَّةً

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہوہ حالت جسے ہم نے ذکر کیا ہے رینی اکرم مَثَاثِیَمُ کی طرف سے این اہل خانہ کے لیے اختیار کے طور پڑھی پیاضطراری حالت نہیں تھی

6346 - (سندصريث) الحُبَرَنَا اَبُو يَعْلِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ اَبَانَ، حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ يَّزِيْدَ بُنِ كَيْسَانَ، عَنُ آبِي حَازِمٍ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةً، قَالَ:

(متن مديث): مَا اَشْبَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَهْلَهُ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ تِبَاعًا مِنْ خُبُزِ الْبُرِّ حَتَّى فَارَقَ الدُّنُنَا

🟵 🥸 حضرت ابو ہریرہ دالتین بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَالَیْنِم نے کبھی بھی مسلسل تین دن تک اپنے گھر والوں کو گندم کی روثی پیٹ بھر کے نہیں کھلائی مہال تک کہ آپ دنیا سے رخصت ہوگئے۔

<sup>6345-</sup> إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو حازم: هو سلمان الأشجعي. وأخرجه دون قوله: إلا الأسودين ... البخاري (5374) في الأطعمة: باب قول الله تعالى: (كلوا من طيبات ما رزقناكم) عن يوسف بن عيسى، حدثنا محمد بن فضيل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرج وكيع فى الزهد (107) عَنُ فُضَيْلِ بْنُ غَزْوَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ - صَلَّى الله عليه وسلم - من طعام بُرُّ حتى قبضه.

<sup>6346-</sup> إسناده على شرط مسلم . السمحاربي: هو عبد الرحمن بن محمد. وهو في "مسند أبي يُعلى". 2/285 وأخرجه الترمذي (2358) في الزهد: باب ما جاء في معيشة النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن أبي كريب، عن عبد الرحمن المحاربي، بهذا الإسسناد، وقبال: حيديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه . وأخرجه أحمد 2/434، ومسلم (2976) في النوهد، وابن ماجة (3343) في الأطعمة: باب خبز البر، من طرق عن يزيد بن كيسان، به.

ذِكُو خَبَرِ اَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ اَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ اَبِی هُرَیْرَةَ الَّذِی ذَكُونَاهُ اس روایت كا تذکرهٔ جس نے ایک عالم کوغلط نبی کا شکار کیا کہ بیر حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھن کے حوالے سے منقول اس روایت کی متضاد ہے جسے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں

**8347 - (سندصديث)** اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْوَاهِيُمَ، مَوُلَىٰ ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ اَبِي حَازِم، قَالَ:

(مَتَن صديث): سَالَتُ سَهُ لَ بُنَ سَعُدِ السَّاعِدِيّ، فَقُلْتُ: هَلُ اكَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقِيَّ مِنُ حِينِ ابْتَعَفَهُ اللهُ حَتَّى قَبَضَهُ قَالَ: النَّقِيَّ عِنْ حِينِ ابْتَعَفَهُ اللهُ حَتَّى قَبَضَهُ قَالَ: فَقُلْتُ: هَلُ كَانَ لَكُمُ فِى عَهْدِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَاخِلُ؟ قَالَ: مَا رَاى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَاخِلُ؟ قَالَ: مَا رَاى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَاخِلُ؟ قَالَ: مَا رَاى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَاخِلُ؟ قَالَ: مَا رَاى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَاخِلُ؟ قَالَ: مَا رَاى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْخُولُ؟ قَالَ: كُنَّا مَعْنَهُ حَتَّى قَبَضَهُ قُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْخُولٍ؟ قَالَ: كُنَّا مَعْدَهُ فَيَطِيرُ مَا طَارَ، وَمَا بَقِى ثَرَيْنَاهُ، فَاكُلْنَاهُ

# ذِكُرُ مَا كَانَ فِيهِ آلُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ فِيهِ آلُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَدَمِ الْوَقُودِ فِى دُورِهِمْ بَيْنَ اَشْهُرٍ مُتَوَالِيَةٍ

6347 إسناده صحيح على شرط الشيخين. يعقوب بن عبد الرحمن: هو ابن محمد بن عبد الله بن عبد القارى المدنى، وأسو حازم: هو سلمة بن دينار. وأخرجه البخارى (5413) في الأطعمة: باب مَا كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - واصحابه يأكلون، والنسائي في الرقاق من "الكبرى" كما في "التحفة" 4/121، والطبراني في "الكبير" (5999)، والبغوى (2845) عن التحيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/332، والبخارى (5410) في الأطعمة: باب النفخ في الشعير، والترمذي (2364) في الزهد: باب ما جاء في معيشة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأهله، وابن ماجة (3335) في الأطعمة: باب الحوَّاري، والطبراني (1796) و (5845) و (5885) من طرق عن أبي حازم، به.

### اس بات کا تذکرہ کہ بعض اوقات نبی اکرم مَثَلِیْظِیم کے گھروالے کئی ماہ تک (کھانا لیکانے کے لیے) آگنہیں جلایاتے تھے

6348 - (سند صديث): آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ الْجَرْجَرَائِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ اَبِي حَاذِمٍ، حَدَّثِنِي آبِي، عَنْ يَزِيْدَ بُنَ رُومَانَ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ، انَّهَا قَالَتُ:

رَمْتَنَ صَدِيثٌ) إِنْ كُنَّا لَنَتُظُرُ إِلَى الْهِلَالِ، ثُمَّ الْهِلَالِ ، ثُمَّ الْهِلَالِ ثَلَاثَةَ اَهِلَةٍ فِى شَهْرَيْنِ، وَمَا اُوقِدَتْ فِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَازٌ قُلُتُ: يَا خَالَةُ فِيمَا كَانَ يُعَيِّشُكُمْ؟ قَالَتُ: الْآسُودَانِ: التَّمُرُ بَيُوتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِيرَانَ مِنَ الْآنُصَارِ - نِعُمَ الْجِيرَانُ - كَانَتُ لَهُمْ مَنَائِحُ، وَالْمَاءُ، إِلَّا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِيرَانَ مِنَ الْآنُصَارِ - نِعُمَ الْجِيرَانُ - كَانَتُ لَهُمْ مَنَائِحُ، فَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ٱلْبَانِهَا، فَكَانَ يَسْتَقِينَا مِنْهُ

ﷺ کی سیدہ عائشہ صدیقہ ڈٹا ٹھا بیان کرتی ہیں: ہم لوگ پہلی کا ایک جاندد کیے لیتے تھے پھراگلی پہلی کا جاندد کیے لیتے تھے پھر اگلی پہلی کا جاندد کیے لیتے تھے یعنی دومبینوں میں تین جاندد کیے لیتے تھے کیکن اس دوران نبی اکرم مُثَاثِیْمُ کے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی۔

راوی کہتے ہیں: میں نے دریافت کیا: خالہ جان آپ لوگوں کا گزارا کیے ہوتا تھا؟ انہوں نے جواب دیا دوسیاہ چیزوں پر محجوروں اور پانی پڑالبتہ نبی اکرم مَنَّاتِیْمُ کے کچھانصاری پڑوی تھے جو بہت اچھے پڑوی تھے۔ان لوگوں کے پاس دودھ دینے والے جانور تھے وہ ان کا دودھ نبی اکرم مَنَّاتِیْمُ کی خدمت میں تخفے کے طور پڑھجوا دیتے تھے تو ہم وہ پی لیا کرتے تھے۔

> ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ آلَ الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُوْنُوا يَدَّخِرُونَ الشَّىٰءَ الْكَثِيْرَ لِمَا يُسْتَقُبَلُوْنَ مِنَ الْآيَّامِ

اس بات کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُثَاثِیَّا کے گھر والے آگے آنے والے دنوں کے لیے زیادہ چیز کو ذخیرہ کر کے نہیں رکھتے تھے

6348 – إسناده صحيح، محمد بن الصباح الجرجرائي وثقه المصنف، وأبو زرعة، ومحمد بن عبد الله الحضرمي، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال ابن معين: ليس به بأس، روى له أبو داود، وابن ماجة، وقد توبع، ومن فوقه من رجال الشيخين. أبو حازم: هو سلمة بن دينار. وأخرجه البخارى (2567) في أول كتاب الهبة، و (6459) في الرقائق: باب كيف كان عيش النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومسلم (2972) (28) في الزهد من طريقين عن عبد العزيز بن أبي حازم، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي" ص 274 من طريق هشام بن سعد، عن أبي حازم، به. وأخرجه ابن أبي شيبة 13/249 عن أبي خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن القعقاع، عن القاسم، عن عائشة بنحوه. وقد تقدم برقم (729)، وسيأتي برقم (6361) و (6372).

6349 - (سندحديث) الحُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا اَبَانُ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنُ آنَسِ،

(متن صديث): أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَاتَ يَوُمٍ: مَا اَصْبَحَ فِي آلِ مُحَمَّدٍ صَاعُ بُرِّ، وَلَا يَهُم تَمُر.

وَإِنَّ لَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعَ نِسْوَةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عضرت انس ر النفون بیان کرتے ہیں: ایک دن نبی اکرم مَنَّا النفوا نے ارشاد فر مایا: (آج) محمد کے گھر میں نہ تو گندم کا ایک صاع ہے اور نہ ہی مجوروں کا ایک صاع ہے۔

رادی کہتے ہیں:اس زمانے میں نبی اکرم مَا اللّٰیُمُ کی نواز واج تھیں۔

ذِكُرُ مَا كَانَ يَتَمَنَّى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِقْلالِ مِنْ هانِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ الرَّائِلَةِ الرَّائِلَةِ النَّائِمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِقْلالِ مِنْ هانِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ الرَّائِلَةِ الرَّائِلَةِ الرَّائِلِةِ الرَّائِلِةِ الرَّائِلِةِ الرَّائِلِةِ الرَّائِلِةِ الرَّائِلِةِ الرَّائِلِةِ الرَّائِلِةِ الرَّائِلَةِ الرَّائِلِةِ الرَّائِلَةِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

#### سے تھوڑی سی چیز (آپ مالی اُم کو ملے)

6350 - (سندحديث): آخبَرَنَا ابْسُ قُتَيْبَةَ، حَـدَّثَنَا ابْنُ اَبِي السَّرِيّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنُ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ:

ُ ( مَتْنَ صريث ) وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِه لَوُ كَانَ عِنْدِى أَحُدٌ وَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِه لَوُ كَانَ عِنْدِى أَحُدٌ وَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفُسُ هَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّ

بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/13 و 208 ، والبخارى (2069) في البيوع: باب شراء النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنسيئة، و بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد في البيوع: باب شراء النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنسيئة، و (2508) في أول الرهن، والترمذى (1215) في البيوع: باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل، من طرق عَنْ هِ شَاهٍ، عَنْ قَنَادَةً، عَنْ أَسِّ بُنِ مالك، أنه مشى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بخيز وإهالة سَينحة، ولقد رهن النبي - صلى الله عليه وسلم - بخيز وإهالة سَينحة، ولقد رهن النبي - صلى الله عليه وسلم - درعاً له سلمدينة عند يهودى، وأخذ منه الشعير الأهله، ولقد سمعته يقول: "ما أمسى عند آل محمد - صلى الله عليه وسلم - صلى الله عليه وسلم - صلى الله عليه وسلم - صلى الله عليه عن عن شيان، عن قتادة، به. وأورده البوصيرى في "مصباح الزجاجة" رسلم -، وأبو يعلى (3059) من طريق المحمد بن موسى، عن شيبان، عن قتادة، به. وأورده البوصيرى في "مصباح الزجاجة" "صحيح" البخارى والترمذى والنسائي من حديث أنس بغير هذا السياق، ورواه الإمام أحمد في "مسنده" من حديث أنس بن مالك الصارة المن ماجة.

0350- حديث صحيح، ابن أبي السرى -وهو محمد بن المتوكل- متابع، ومن فوقه على شرطهما. وهو في "صحيفة همام" (83) . وأخرجه أحمد 2/316، والبخارى (7228) في التمنى: باب تمنى الخير، والبغوى (1653) من طريق عبد الرزّاق، بهذا الإسناد. وقد تقدم برقم (3214) من طريق آخر عن أبي هريرة.

😌 😌 حضرت الو ہریرہ والشئیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَالیّۃ م نے ارشاد فرمایا ہے:

''اس ذات کی شم! جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو تو مجھے یہ بات پہند ہوگی کہ تین گزرنے سے پہلے میرے پاس ان میں سے ایک دینار بھی باتی ندرہے سوائے اس دینار کے جسے میں نے قرض کی ادائیگی کے لئے سنجال کر رکھا ہو''۔

6351 - (سندصديث): آخُبَرَنَا مُسَحَسَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ السَّلامِ، بِبَيْرُوتَ، قَالَ: حَلَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَلَّمٍ، أَنَّهُ خَلَفٍ السَّلامِ، قَالَ حَلَّثَنِى اَخِى زَيْدُ بُنُ سَلَّامٍ، اَنَّهُ صَلَفٍ السَّلَامِ، قَالَ حَلَّثَنِى اَخِى زَيْدُ بُنُ سَلَّامٍ، اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَلَّامٍ، قَالَ: حَلَّثِنِى عَبْدُ اللهِ بُنُ لُحَيِّ الْهَوْزَنِيُّ، قَالَ:

(مَّنْ صَدِيثُ) : لَقِيستُ بِلاَّا مُؤَذِنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا بِلالُ اخْبِرُينُ كَيْفَ كَانَ بَنْ فَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ إِذَا اتَاهُ الْإِنْسَانُ الْمُسْلِمُ فَرَآهُ عَارِبًّ، يَأْمُرُينُ، فَآنُعُلِقُ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ إِذَا اتَاهُ الْإِنْسَانُ الْمُسْلِمُ فَرَآهُ عَارِبًّ، يَأْمُرُينُ، فَآنُعُلِقُ، فَاسَتَقْرِصُ، فَاشُتُورِى الْبُرُدَةَ أَوِ النَّيْمِرَةَ، فَآكُسُوهُ، وَأُطُعِمُهُ، حَتَّى اعْتَرَصَيْنُ رَجُلٌ مِّنَ الْمُشُولِكِينَ، فَقَالَ: يَا مَلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ النَّيْمَ وَالْعِمُهُ، وَلَمُعْمُهُ، وَلَمَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعْتَى وَاللَّهُ عَلَيْكَ، فَلَمَّ اللَّهُ عَلَيْكَ، فَلَا تَسْتَقُوصُ مِنْ التَّجُورِ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: يَا حَبَشَى، قَالَ: يَا كَيْمَ بَيْنَكُ وَبَيْنَ الشَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعَى النَّجُورِ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: يَا حَبَشَى، قَالَ: يَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَمَةً عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ، فَلَا اللَّهُ عَلَيْكَ، فَلَحَمْ الْلَهُ عَلَيْكَ، فَلَا لَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَمْ وَلَا عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ، فَلَكَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَمْ وَالْعَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى عَلَيْهُ وَال

7/245 حديث صحيح. مسحمد بن خلف الدارى: روى عنه جمع، وأورده ابن أبى حاتم 7/245، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، ومعمر بن يعمر ذكره المصنف في "الثقات "9/192، وقال: يُغرب، قلت: وكلاهما قد توبع، ومن فوقهما ثقات من رجال مسلم غير عبد الله الهوزنى، فقد روى له أصحاب السنن غير الترمذى، وهو ثقة. وأخرجه أبو داود (3055) في المخراج: باب في الإمام يقبل هدايا المشركين، والطبراني في " الكبير " (1119) ، والبيهقي في " دلائل النبوة " 351- 1/348 من طريق أبي توبة الإمام يقبل هدايا المشركين، والطبراني في " الكبير " (1119) ، والبيهقي في " دلائل النبوة " 351- 1/348 من طريق أبي توبة الربيع بن نافع، وأخرجه أبو داود (3056) عن محمود بن خالد، حدثنا مروان بن محمد، كلاهما عن معاوية بن صالح بهذا الإسناد . وقول بلال: " يا لبيه " : هـو من التلبية، وهي إجابة المنادى، يقال: لبيك ولبيه، قال الفراء : معنى " لبيك " : إجابة بعد إجابة، ونصه على المصدر.

الْإُنْتَى، فَكُلَّمَا نِمْتُ سَاعَةً اسْتَنْبَهُتُ، فَإِذَا رَايَتُ عَلَىَّ لَيَّلا نِمْتُ حَتَّى اَسْفَرَ الصُّبْحُ الْآوَّلُ، اَرَدُتُ إِنْ اَنْطَلِقَ، فَإِذَا إِنْسَانٌ يَسْعَى يَدْعُو: يَا بِلَالُ آجِبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْطَلَقُتُ حَتَّى آتَيْتُهُ، فَإِذَا اَرْبَعُ رَكَائِبَ مُنَاخَاتٌ عَلَيُهِنَّ اَحْمَالُهُنَّ، فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَأْذَنْتُهُ، فَقَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَبْشِرْ، فَقَدْ جَاءَ اللهُ بِقَضَائِكَ ، فَحَمِدُتُ اللَّهَ، وَقَالَ: اَلَمْ تَمَوَّ عَلَى الرَّكَائِب الْـمُـنَاحَاتِ الْأَرْبَعِ؟ ، فَقُلْتُ: بَلَى، فَقَالَ: إِنَّ لَكَ رِقَابَهُنَّ، وَمَا عَلَيْهِنَّ كِسُوَةٌ وَّطَعَامٌ اَهْدَاهُنَّ إِلَى عَظِيمُ فَدَكَ، فَ اقْبِ ضُهُ نَ ، ثُمَّ اقْضِ دَيْنَكَ قَالَ: فَفَعَلْتُ، فَحَطَطْتُ عَنْهُنَّ آحُمَالَهُنَّ، ثُمَّ عَقَلْتُهُنَّ، ثُمَّ عَمَدُتُ إلى تَأْذِيْنِ صَلَاةٍ الصُّبُح، حَتَّى إِذَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَجْتُ لِلْبَقِيعِ، فَجَعَلْتُ ٱصُبُعَى فِي ٱذُنِي، فَنَادَيْتُ: مَنْ كَانَ يَطْلُبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دَيْنًا فَلْيَحْضُرْ، فَمَاذِلْتُ آبِيعُ وَٱقْضِى، وَآعُدِضُ فَآقْضِى، حَتَّى إِذَا فَصَلَ فِي يَدَىَّ أُوقِيَّتَان أَوْ أُوقِيَّةٌ وَّنِصْفٌ، انْطَلَقْتُ اللَّى الْمَسْجِدِ، وَقَلْ ذَهَبَ عَامَّةُ النَّهَارِ، فَإِذَا رَسُولُ اللُّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَحُدَهُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ مَا قِبَلَكَ؟ ، فَقُلْتُ: قَدُ قَعَسى اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ كَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: اَفَصَلَ شَيْءٌ؟ ، قَالَ: قُلُتُ: نَعَمُ، قَالَ: انْظُرُ اَنْ تُوِيحَنِي مِنْهَا ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَتَمَةَ دَعَانِي، فَقَالَ: مَا فَعَلَ مِمَّا قِبَلَكَ؟ ، قَالَ: قُلْتُ: هُوَ مَعِي لَمْ يَأْتِنَا آحَدٌ، فَبَاتَ فِي الْمَسْجِدِ حَتْى اَصْبَحَ، فَظَلَّ فِي الْمَسْجِدِ الْيَوْمَ النَّانِيُ، حَتْى كَانَ فِي آخِوِ النَّهَادِ جَاءَ رَاكِبَانِ، فَانْطَلَقُتُ بِهِمَا فَكَسَوْتُهُ مَا وَاطْعَمْتُهُمَا، حَتَّى إِذَا صَلَّى الْعَتَمَةَ دَعَانِي، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا فَعَلَ الَّذِي قِبَلَكَ؟ ، فَـقُـلُـتُ: قَـدُ اَرَاحَكَ اللَّهُ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللَّهَ شَفَقًا اَنْ يُتُدِرَكَهُ الْمَوْتُ وَعِنْدَهُ ذِلِكَ، ثُمَّ اتَّبَعْتُهُ حَتَّى جَاءَ أَزْوَاجَهُ فَسَلَّمَ عَلَى امْرَاةٍ امْرَاةٍ، حَتَّى أَتَى مَبِيتَهُ، فَهِذَا الَّذِي سَأَلْتَنِي عَنْهُ

﴿ عبدالله ہوزنی بیان کرتے ہیں: میری ملاقات نبی اکرم مَثَالِیْ اَلَّم مَوَدُن حضرت بلال رقائی ہونی ۔ میں نے کہا:

اے بلال آپ مجھے بتا یے کہ نبی اکرم مَثَالِیْ اُلَم کا خرج کیے چاتا تھا، تو حضرت بلال رقائی نے بتایا نبی اکرم مَثَالِیْ اُلَم مَثَالِیْ اُلَم مَثَالِیْ اِلَم مِثَالِیْ اِلَم مِن اَلَی مِن کہ ب الله وہ ب کوئی جب کوئی مسلمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ د کھتے کہ اس کے پاس مناسب کیڑے نہیں ہیں، تو آپ جھے ہم دیتے میں جاتا آپ کے نام پرقرض لیتا۔ اس کے ذریعے کیڑا یا چاور خرید تا اور اس شخص کو کھانا کھلا دیتا 'یہاں تک کہ ایک مشرک شخص میرے پاس آیا اور بولا: اے بلال میرے پاس تنجائش ہے تم صرف مجھے قرض لیا کرومیں نے ایسان کیا۔ ایک دن میں نے وضوکیا میں نماز کے لئے اذان دینے کے لئے اٹھنے لگا 'تو وہ مشرک شخص کچھتا جروں کے ساتھ آیا جب اس نے جھے برا بھلا کہا اور میرے بارے میں مختی ہونے میں کئے دریافت کیا: کیا میں تو بولا: اے بیش میں نے کہا: کیا ہے 'تو اس نے جھے برا بھلا کہا اور میرے بارے میں تو تو اب نے ہو کہ مہینے ختم ہونے میں کتے دن رہ گئے ہیں۔ میں نے جواب دیا: جی ہاں تھوڑ ابی وقت ہے۔ اس نے جھے سے اس نے جھے کہا

مہینہ ختم ہونے میں چاردن باقی رہ گئے ہیں کچرمیں نےتم سے وہ وصولی کر کینی ہے جوتمہارے ذھے لازم ہے میں نے تمہیں قرض اس کے نہیں دیا تھا کتم میرے نزدیک معزز ہویا تمہارے آقامیرے نزدیک معزز ہیں۔ میں نے تمہیں قرض اس لئے دیا تھا'تا کہ مجھ (قرض وصول نہ ہونے کی صورت میں )غلام حاصل ہوجائے تو میں تم سے بکریاں چرواؤں گا، جس طرح تم سلے چرایا کرتے تھے حضرت بلال رہا تھے ہیں: میں بھی پریشان ہو گیا جس طرح لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ خیر میں گیا میں نے نماز کے لئے اذان آنے کی اجازت مانگی۔آپ نے مجھے اجازت عطاکی۔ میں نے عرض کی: یارسول الله (مَثَاثِیْزُم)! میرے والدآپ پر قربان ہوں۔وہ مشرک جس کامیں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ میں اس سے قرض لیتا ہوں۔اس نے مجھے اس اس طرح کی باتیں کی ہیں اور آپ کے پاس کوئی ایس چیز بھی نہیں ہے جوآپ میری طرف سے اداکردیں اور میرے پاس بھی نہیں ہے اور وہ مخص مجھے رسواکر دے گا۔ آپ مجھے اجازت دیجئے تا کہ میں ان قبائل کی طرف جاؤں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے تا کہ اللہ تعالی اپنے رسول کواتنا رزق عطا كردے كدوه ميرا قرض اداكردين نبي اكرم مَنْ النُّيْرُان فرمايا: اگرتم بيرچا ہتے ہؤتو ايسا كرلوحضرت بلال والنيوز كہتے ہيں: میں وہاں سے نکل کراپنے گھر آیا۔ میں نے اپنی تلوار اپنا ترکش آپی ڈھال اپنے جوتے اپنے سر ہانے رکھ لئے۔ میں نے اپنا زُخ أفق كى طرف كيا\_ مين جب بهى تھوڑى دىر كے لئے سوتا تھا، تو فوراً بيدار ہوجاتا تھا، كيكن اس رات ميں اييا سويا كمنح صادق ہوگئ \_ میں نے اٹھنے کا ارادہ کیاای دوران ایک شخص دوڑتا ہوا آیاوہ کہدر ہاتھا۔ نبی اکرم مَثَاثِیْزُم کے پاس جاؤمیں اٹھااور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہاں چارسواریاں موجودتھیں جن پران کے پالان وغیرہ بندھے ہوئے تھے۔ میں نبی اکن مَثَاثِيْظُم کی خدمت میں حاضر موا۔ میں نے اندرآنے کی اجازت ما تلی۔ آپ نے مجھ سے فر مایا تہارے لئے خوشخبری ہے۔ الله تعالی کے تہارے قرض کی ادائیگی كابندوبست كرديا ب توميل ن اس بات پرالله تعالى كى حد بيان كى \_ نبى اكرم مَاليَّيْمُ نے دريافت كيا : كياتمهارا گزران جارسواريوں کے پاس نہیں ہواجو باندھی ہوئی تھیں۔ میں نے جواب دیا جی ہاں نبی اکرم مَا این کے خرمایا: وہ سواریاں اوران پرموجود کپڑے اور کھانا تمہارے ہوئے پیسب چیزیں مجھے فدک کے امیر نے تحفے کے طور پہھیجی ہیں تم انہیں حاصل کرلواورا پنا قرض ادا کردو۔ حضرت بلال رہائنے کہتے ہیں: میں نے ایبا ہی کیا۔ میں نے ان کے اوپر سے پالان اتار لی اور پھر انہیں باندھ دیا پھر میں صبح کی نماز ك لئے اذان دينے گيا عبال تك كرجب بى اكرم كاليكم في أن غازاداكر لى تو مين فكل كربقيع كےميدان مين آيا-ميل في ايى دونوں انگلیاں کا نوں میں دیں اور بلندآ واز میں اعلان کیا جس نے نبی اکرم مَالیّنِا سے قرض واپس لینا تھا وہ آ جائے اس کے بعد میں خرید و فروخت کرتار ہا اور قرض ادا کرتار ہا' یہاں تک کہ میرے ہاتھ میں دواوقیہ یا ڈیڑھاوقیہ باقی کے ۔ میں مسجد کی طرف آیا دن كا زياده حصدرخصت مو چكا تھا۔ نبي اكرم كَالْيَا مجديس اكياتشريف فرماتھے۔ بيس نے آپ كوسلام كيا۔ نبي اكرم مَالَيْنَا ان دریافت کیاتہاری کیاصورت حال ہے۔ میں نے عرض کی: اللہ تعالی نے ہروہ چیز اداکروادی ہے جونبی اکرم مَثَاثَیْن کے فرے لازم تھی کوئی بھی چیز (یعنی قرض) باقی نہیں رہا۔ نبی اکرم مَلَا ﷺ نے فرمایا: کیا کوئی چیز باقی بچی ہے۔ میں نے عرض کی:جی ہاں' بی ا كرم مَنْ النَّيْرُ نِي اللَّهِ عَلَيْهِ وكماس كه ذريع مجهة رام پنجانا پرجب نبي اكرم مَنْ النَّرُ في عشاء كي نماز اداكر لي تو آپ نے مجھ

بلایا آپ نے دریافت کیا تمہاری کیاصورت حال ہے۔ میں نے عرض کی: وہ چیز میرے پاس ہے۔ ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آیا۔

نی اکرم طُلُیْ نِظِی نے وہ رات مجد میں گزاری ' یہاں تک کے صبح ہوگی آپ اگلا دن بھی مجد میں رہے ' یہاں تک کہ دن کا آخری حصہ آگریا ' تو دوسوار آئے۔ میں ان دونوں کو پہننے کے لئے کپڑے لئے کردیئے۔ انہیں کھانا کھلایا '

ہماں تک کہ جب نبی اکرم طُلُیْنِ نے عشاء کی نماز اداکر کی تو آپ نے مجھے بلایا نبی اکرم طُلُیْنِ نے دریافت کیا: کیاصورت حال ہے۔ میں نے عرض کی: یارسول اللہ اللہ تعالی نے آپ کواس چیز کی طرف سے راحت پہنچادی ہے ( یعنی وہ بقیہ مال بھی اللہ کی راہ میں خرج ہوگیا ہے) ' تو نبی اکرم طُلُیْنِ نے اللہ تعالیٰ کی کبریا تی بیان کی اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اس اندیشے ہے تھے کہ آپ کو کہیں میں حود ہو' پھر میں نبی اکرم طُلُیْنِ کے ساتھ چاتا ہوا آیا۔ نبی اکرم طُلُیْنِ کی اس موجود ہو' پھر میں نبی اکرم طُلُیْنِ کے ساتھ چاتا ہوا آیا۔ نبی اکرم طُلُیْنِ کی اس تھر میں آئے جہاں آپ نے مارکہ نبی میں میں ترفی ہوگیں۔ اس کھر میں آئے جہاں آپ نے مراکہ نبی میں اس تک آپ اس کھر میں آئے جہاں آپ نبی میں میں اس میں کرنی تھی۔ اس کھر میں آئے جہاں آپ نبی میں میں سے سرکرنی تھی۔

( حَفرت بلال وَ اللهُ عَنْ فَرَه ایا) یه وه صورت مال حق جس کے بارے میں تم نے جھے دریافت کیا تھا۔

ذِکُرُ مَا مَثْلَ الْمُصْطَفٰی صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ وَ الدُّنْیَا بِمِثْلِ مَا مَثْلَ بِهِ

اس بات کا تذکرہ کہ نبی اکرم مَثَالِیْ اِ فَا بِی ذات اور دنیا ( کے باہمی تعلق ) کے بارے میں کیا

مثال بیان کی ہے

6352 - (سندصديث): اَحْبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ قَحْطَبَةَ، بِفَمِ الصِّلْحِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ يَزِيْدَ، عَنْ هِلَالِ بُنِ حَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

(مَثْنَ صِهِ شَكَّمَ وَهُوَ عَلَى حَصِيرٍ قَدُ اَثَوَ فِى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى حَصِيرٍ قَدُ اَثَوَ فِى جَنْدِهِ، فَقَالَ: يَا عُمَرُ مَا لِى وَلِللَّانُيَا، وَمَا لِللَّهُ ثَيَا وَلِى، جَنْدِهِ، فَقَالَ: يَا عُمَرُ مَا لِى وَلِللَّانُيَا، وَمَا لِللَّهُ ثَيَا وَلِى، وَالَّذِي نَفُسِى بِيَدِهِ مَا مَثَلِى وَمَثَلُ الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبِ سَارَ فِى يَوْمٍ صَائِفٍ، فَاسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ سَاعَةً مِنُ

6352 إسناده قوى. هلال بن خباب روى له الأربعة وولقه أحمد وابن معين والفسوى، وغيرهم، وقول يحيى بن القطان: إنه تغير قبل موته واختلط، ردَّهُ يحيى بنُ معين فيما رواه عنه إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد كما في "تاريخ بغداد"7-14/73 ، وذكره المصنف في "المجروحين"3/87، ورماه بالاختلاط، ثم ذكره في "المقات"7/574، وقال: يخطء ويخالف، وباقى رجاله ثقات. وأخرجه أبو الشيخ في "الأمثال" (298) عن عبد الله بن محمد بن قحطية، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية"3/342 عن المحسن بن محمد بن كيسان، حدثنا موسى بن هارون، عن عبد الله بن معاوية، به. وقال أبو نعيم: هذا حديث ثابت من غير وجه، وهو من حديث عكرمة غريب، تفرد به عنه هلال. وأخرجه أحمد في "المسند" 1301، وفي "الزهد" ص 13، والطبراني في "الكبير" (1898) ، والحاكم، ووافقه الذهبي. وأورده الهيثمي في "المجمع "10/326، ونسبه لأحمد، وقال: رجاله رجال الصحيح غير هلال بن خبّاب، وهو ثقة. وانظر الحديث المتقدم برقم "المجمع "10/326.

نَهَادٍ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرُكَّهَا

ت حضرت عبداللہ بن عباس و واقع بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب و واقع نی اکرم منافی کی خدمت میں حاضر موسے ۔ آپ اس وقت چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ جس کا نشان آپ کے پہلو پرلگ چکا تھا۔ حضرت عمر و واقع نے عرض کی: یارسول اللہ (منافی کی اس سے زیادہ فرم بچھونا استعال کرتے (تو بیمناسب ہوتا) نبی اکرم منافی کی منال یوں ہے جیسے کوئی سوار دنیا کا مجھ سے کیا واسط اور دنیا کی مثال یوں ہے جیسے کوئی سوار دنیا کا مجھ سے کیا واسط ایس ذات کی تم اجس کے دست قدرت میں میری جان ہے۔ میری اور دنیا کی مثال یوں ہے جیسے کوئی سوار شخص تیز گرم دن میں سفر کرتے ہوئے گھڑی مجرکے لئے کسی درخت کے ساتے میں آئے اور پھروہ اسے و ہیں چھوڑ کرآ گے روانہ ہوجائے۔

\* 6353 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا اَبُوْ يَعُلَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ غَزُوانَ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

(متن صديث): اَنَّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اَتَى فَاطِمَة، فَرَاى عَلَى بَابِهَا سِتُرًا، فَلَمْ يَدُخُلُ عَلَيْهَا، فَالَ: وَقَلَّمَا كَانَ يَدُخُلُ إِلَّا بَدَا بِهَا، فَجَاءَ عَلِيٌّ رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهِ فَرَآهَا مُهُتَمَّة، فَقَالَ: مَا لَكَ؟ فَقَالَتْ: عَلَيْهَا، فَالَ: وَقَلَّمَا كَانَ يَدُخُلُ إِلَّا بَدَا بِهَا، فَجَاءَ عَلِيٌّ رَضُوانُ اللهِ عَلَيْهِ فَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ان کے حضرت عبداللہ بن عمر نظافیا بیان کرتے ہیں: بی اکرم منافیظ سیدہ فاظمہ فی کھا کے ہاں تشریف لائے آپ نے ان کے دروازے پر پردہ لاکا ہواد یکھا' تو گھر کے اندرتشریف نہیں لائے۔ آپ جب بھی گھر میں تشریف لاتے سے توسب سے پہلے سیدہ فاظمہ فی کھا تھا کہ ان تربیا ان دیکھا' تو دریافت فاظمہ فی کھا تھا کہ بال تشریف لائے گھر آئے اورانہوں نے سیدہ فاظمہ فی کھا' تو دریافت کیا: کیا ہوا؟ سیدہ فاظمہ فی کھی نے بتایا: بی اکرم منافیظ میرے ہاں تشریف لائے الیکن آپ گھر کے اندرنہیں آئے۔ حضرت علی ڈی کھی کے ایکن آپ گھر کے اندرنہیں آئے۔ حضرت علی ڈی کھی نے بال بی اکرم منافیظ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! فاظمہ اس بات پر پریشان ہیں کہ آپ ان کے بال بی اکرم منافیظ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! فاظمہ اس بات پر پریشان ہیں کہ آپ ان کے بال آئے ان کے بال سیدہ فاظمہ فی کھی کے اندرتشریف نہیں لائے بی اکرم منافیظ کے کہا کہ اورانہیں نبی اکرم منافیظ کے اس فرمان کے بارے میں بتایا' توسیدہ فاطمہ فی کھی کے اورانہیں نبی اکرم منافیظ نے فرمایا: تم اس سے کہوکہ اس (پردے کو ) بنو فلال کو بجوادے۔ فلال کو بجوادے۔

<sup>6353-</sup> إستباده صبحيت عبلى شرط الشيخين، وأخرجه ابن أبى شيبة 13/239، وأحمد 2/21، وأبو داود (4149) في المباس: باب في الفرش، عن عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد. وأخرجه البخارى (2613) في الهبة: باب هدية ما يكره لبسها، وأبو داود (4150) من طريقين عن محمد بن فضيل بن غزوان، عن أبيه، به. وانظر الحديث المتقدم برقم (696).

# ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ اسْتِعُمَالَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَصَفْنَا، لَمْ يَكُنُ ذلِكَ لَبَيْتِ فَاطِمَةَ دُوْنَ غَيْرِهَا

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ عمل نہیں تھا' جوصرف سیدہ فاطمہ واللّٰهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الل

(متن صديث) : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَلْدُخُلُ بَيْتًا مَرْقُومًا

😙 😙 حضرت سفینہ ڈلائٹی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَالی کی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے جہاں نقش ونگار بنے ہوئے

ہوں۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُجَانِبُ اتِّخَاذَ الْاَسْبَابِ فِي الْاكُلِ وَالشُّرْبِ إِلَّا اَنْ تَعْتَرِيَهُ اَحُوَالٌ لَا يَكُونُ مِنْهُ الْقَصْدُ فِيْهَا

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُنَافِیْنِم کھانے پینے کے حوالے سے عام طور پر اسباب حاصل کرنے سے اجتناب کرتے تھے البتہ بعض اوقات آپ مُنَافِیْنِم کوایی صورت حال پیش آ جاتی تھی جس کا آپ مُنَافِیْنِم نے قصد نہیں کیا ہوتا تھا

6355 - (سندهديث) إِخْبَرَنَا آخْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَى، حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى،

6354- إسناده حسن، سعيد بن جمهان فيه كلام يُنزله عن رتبة الصحيح، الربيع بن سليمان: هو المرادى، صاحب الإمام الشافعي، وأسد بن موسى: هو المعروف بأسد السنّة، وأخرجه الحاكم2/186 عن محمد بن يعقوب

- 6355 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "مسند أبي يعلى" (2890). وأخرجه البخارى (5421) في الأطعمة: باب شاة مسموطة والكتف والجنب، و (6457) في الرقاق: باب كيف كان عيش النبي - صلى الله عليه وسلم - وتخليهم عن المدنيا، والبيهقي في "دلائل النبوة "1/342 من طريق هدبة بن خالد، بهذا الاسناد. وأخرجه أحمد 3/128 و 230 و 250، المدنيا، والبيعاري (5385) في الأطعمة: باب المخبز المرقق والأكل، وابن ماجة (3309) في الأطعمة: باب الشواء، و (6339) باب الرقاق، وابن سعد في "الطبقات "1/404، والبغوى (2844) من طرق عن همام، به. وأخرج البخاري (6450) في الرقاق: باب فضل الفقر، والترمذي (2363) في الزهد: باب ما جاء في معيشة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأهله، وفي "الشمائل" (152)، والنسائي في " الكبرى " كما في "التحفة "1/308 من طريق أبي معمر عبد الله بن عمر.

رمتن صديث):قَالَ: كُنَّا نَأْتِي آنَسَ بُنَ مَالِكٍ وَّخَبَّازُهُ قَائِمٌ، فَقَالَ: كُلُوا، فَمَا اَعُلَمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى رَغِيفًا مُرَقَّقًا، وَلَا شَاةً سَمِيطَةً بِعَيْنِهِ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ

ﷺ قادہ بیان کرتے ہیں: ہم لوگ حضرت انس بن مالک رفائنڈ کے پاس آئے۔ان کا نانبائی کھڑا ہوا (روٹیاں لگار ہا تھا) حضرت انس نے فرمایا: تم لوگ کھا تا کھاؤ کیونکہ میں نے نبی اکرم مُثَاثِیْنِ کو بھی بھی تبلی (یعنی چھنے ہوئے آئے کی) روٹی کھاتے ہوئے اور بھنی ہوئی بکری کھاتے ہوئے نہیں دیکھا' یہاں تک کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگئے۔

> ذِكُرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنَ اَجْلِهَا كَانَ تَعْتَرِضُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَحْوَالُ الَّتِي وَصَفُنَاهَا

اس علت کا تذکرہ جس کی وجہ سے نبی اکرم مَثَاثِیَّا اس طرح کی صورت حال کا سامنا کی اس علت کا تذکرہ کی حق جس کی صفت ہم نے بیان کی ہے

6356 - (سندحديث): آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ فِي عِدَّةٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ آنَسٍ:

(متن صديث) : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأْنَ لَا يَدَّخِرُ شَيْنًا لِغَدٍ

🟵 🤁 حفرت انس والنيئيان كرتے بين: بي اكرم مَالَيْنِمُ كل كے لئے كوئى چيز ذخيره كر كے بيس ركھتے تھے۔

ذِكُرُ حَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ الْمُتَبَرِّرَ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ آنَهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ آنَسِ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ

اس روایت کا تذکرہ جس نے اس شخص کوغلط بھی کا شکار کیا جوعلم حدیث میں مہارت رکھتا ہے (اوروہ اس بات کا قائل ہے) بیروایت حضرت انس رٹائٹھؤ کے حوالے سے منقول اس روایت کے متفاد ہے جسے ہم ذکر کر چکے ہیں

6357 - (سندصريث) اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَإِبْرَاهِيُمُ بُنُ بَشَّادٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ فِيعَادٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهُوِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ اَوْسِ بْنِ الْحَدَثَان، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَظَّابِ:

6356 - إستاده على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير جعفر بن سليمان -وهو الضبعي - فيمن رجال مسلم، وثقه ابنُ مسعد، وابنُ معين، وقال أحمد: لا بأس به، وقال المؤلف في " الثقات ": كان جعفر من الثقات المتقنين في الروا!ت غير أنه كان ينتجل الميلَ إلى أهل البيت، ولم يكن بداعية إلى مذهبه، وليس بين أهل الحديث من أثمتنا خلاف أن الصدوق المتقق إذا كانت فيه بدعت ولا مي يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بخبره جائز، وقال البزار: لم نسمع أحداً يطعن عليه في الحديث، ولا في خطأ فيه، إنما ذكرت عنه شيعيته، وأما حديثه فمستقيم . وأخرجه الترمذي (2362) في الزهد: باب معيشة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأهله، وابن عدى في "الكامل" 2/572، والخطيب في "تاريخه "7/98 من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

(متن صديث): إَنَّ اَصُوالَ بَنِسَى النَّنْضِيرِ كَانَتُ مِمَّا اَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا لَمُ يُوجِفِ الْمُسُلِمُونَ عَلَيْهِ بِنَحَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ، فَكَانَتُ لَهُ خَالِصَةٌ، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى اَهُلِهِ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَتِه، وَمَا بَقِى جَعَلَهُ فِى الْكُرَاعِ وَالسِّكَاحِ فِى سَبِيلِ اللهِ

عظرت عمر بن خطاب و النفیز نے فرمایا: بونضیر کی زمینیں وہ ہیں جواللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مال نے کے طور پر عطا کہ تھی ۔ مسلمانوں نے ان کے حصول کے لئے گھوڑے اور سواریاں نہیں دوڑائے تھے تو یہ بی اکرم مُلَّاثِیْرُم کے لئے مخصوص تھیں آپ ان میں سے اپنے اہل خانہ کے سال بھر کا خرج حاصل کرتے تھے اور جو ہاتی بچ جاتا تھا وہ اللہ کی راہ میں ساز وسامان اور اسلمے کے لئے استعال کرتے تھے۔

## ذِكُرُ مَا كَانَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفْسِهِ يَتَنَكَّبُ الشِّبَعَ فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ اكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ

اس بات كاتذكره كه نى اكرم مَنْ فَيْمُ ايك بى دن ميں ايك سے زياده مرتبه

#### سر ہوکر کھانے سے گریز کرتے تھے

6358 - (سندصديث) اَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمُدَانِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو الطَّاهِرِ بُنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابُنُ وَهْبٍ، اَخْبَرَنِيُ اَبُوْ صَخْرٍ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

(متن حدیث): لَقَدُ مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا شَبِعَ مِنْ خُبُزٍ وَزَيْتٍ فِي يَوُمٍ وَّاحِدٍ مَرَّتَيُنِ

﴿ مَنْ حَدِيثُ اللهِ عَائَشُهُ مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا شَبِعَ مِنْ خُبُزٍ وَزَيْتٍ فِي يَوُمٍ وَّاحِدٍ مَرَّتَيْنِ وَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمَا لَيْكُونَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمَا لَيْكُولُومِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

ذِكُرُ الْحَبَرِ الدَّالِّ عَلَى آنَّ هَذِهِ الْحَالَةَ لِلْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ

### حَالَةَ اخْتِيَارٍ لَا اضْطِرَارٍ

اس روایت کا تذکرہ جواس بات پردلالت کرتی ہے: نبی اکرم مَثَاثِیْم کی

6357 إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار: هو الرمادى، روى له أبو داود والترمذى، وهو حافظ، ومن فوقه على شرط الشيخين غير مُسَدَّد، فمن رجال البخارى: سفيان: هو ابن عيبنة. وأخرجه أحمد 1/25 عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/48 عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/48، والبخارى (2904) في البجهاد: باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه، و (4885) في تفسير سورة الحشر: باب قوله تعالى: (ما أفاء الله على رسوله) ومسلم (1757) في الجهاد: باب حكم الفيء وأبو داود (2965) في الخراج والإمارة: باب في صفايا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأموال، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 8/102 من طرق عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن الزهرى، به. وسيأتي عند المصنف ضمن حديث مطول برقم (6608).

#### يصور تحال اختياري حالت تقي اضطراري حالت نهيس تقي

قَتَادَةُ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ:

(متن صَدِيثَ): اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُجْمَعُ لَهُ غِذَاءٌ وَّلَا عِشَاءٌ مِّنُ خُبُزٍ وَّلَحْمِ اِلَّا عَلَى ضَفَفٍ

ﷺ حضرت انس بن ما لک رٹھائٹوئیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُٹھائٹیئے کے دستر خوان پر بھی بھی صبح اور شام کے کھانے میں روٹی اور گوشت اسمے نہیں ہوئے البتہ ماسوائے اس صورت کے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کھارہے ہوں۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْوُجُودِ، كَانَ يَتَنَكَّبُ السَّرَفَ فِي اَسْبَابِ الْآكُلِ، وَكَذَٰلِكَ يَامُرُ اَهْلَهُ

6358- إسناده قوى على شرط مسلم. أبو صخر -وهـو حميد بن زياد- وثـقـه المصنف والدارقطني، وقال أحمد: ليس به بأس، وقال ابن معين: ضعيف، وفي رواية ة ليس به بأس، وقال ابن عدى: هو عندى صالح الحديث، إنما أنكر عليه حديثان، قلت: ليس هذا منهما، وباقي رجاله ثقات. أبو الطاهر: هو أحمد بن عمرو بن عبد الله، وابن قسيط: هو يزيد بن عبد الله بن قسيط. وأخرجه مسلم ( 2974) في النزهد، عن أبي الطاهر، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات"1/405 عن خالد بن خداش، عن عبد الله بن وهب، به. وفي الباب عن عائشة، قالت: ما شبع آل محمد - صلى الله عليه وسلم - منذ قدم المدينة من طعام بُـر ثلاث ليال تباعاً حتى قبض. أخرجه وكيع (108) و (109) ، وهناد بن السرى (725) و (728) في "الزهد"، وأحمد 6/156 و 255، والبخاري (5416) و (6454) ، ومسلم ( 2970) ، وابن سعد 1/402 و 403 من طرق عنها . وعنها قالت: ما أكل آل محمد - صلى الله عليه وسلم - أكلتين في يوم واحد إلا إحداهما تمر. أخرجه وكيع (110) ، والبخاري (6455) ، ومسلم (2971) ، وأبو الشيخ في " أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - " ص204-203 من طريقين عن عروة، عنها. وعنها أيضاً قالت: لم يشبع رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّتَيْن (وفي رواية لابن سعد: ثلاثةِ أيام) من خبز الشعير . أخرجه الطيالسي (1389) ، وابن سعد 1/401 و454، ومسلم (2970) (22) ، والترمذي (2357) ، وفي " الشمائل " (145) و (151) ، والبغوي (4072) و (4573) من طريقين عنها. وأخرج الترمذي (2356) ، وفي " الشمائل " (150) عن أحمد بن منيع، حدثنا عَبَّادُ بنُ عُبادة، عن مجالد، عن الشعبي، عن مسروق، قال: دخلت على عائشة، فدعت لي بطعام، وقالت: ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قال: قلت: لم؟ قىالىت: أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله - صىلى الله عليه وسلم - الدنيا، واللهِ ما شبع من حبز ولحم مرتين في يوم . وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . وعنها قالت: ما شبع آل محمد - صلى الله عليه وسلم - من غداء وعشاء حتى قبض . أخرجَه عبد الرزأق (26020) عن معمر، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد عنها.

6359- إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "مسند أبي يعلى" برقم (3108). وأخرجه أحمد 3/270، والترمذي في " الشمائل " (138) عن عفان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن سعد في " الطبقات "1/404 عن مسلم بن إبراهيم، عن أبان بن يزيد، به. وأخرجه أبو الشيخ في " أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - " ص 287 عن محمد بن عبد الله، حدثنا أبو أيوب، حدثنا عبد الوارث، حدثنا سعيد، عن قتادة به. وذكره الهيثمي في "المجمع" 5/20 ونسبه لأحمد وأبي يعلى، وقال: رجالهما رجال الصحيح.

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم سَلَّ النَّیْمُ (سازوسامان) میسر ہونے کے باوجود کھانے پینے میں اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اگر م سَلَّ النَّمُ ایٹ اہل خانہ کو بھی اس بات کا حکم ویتے تھے میں اسراف سے گریز کرتے تھے اور آپ مَنَّ اَبْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِیُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ السَّوْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ السَّوْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَمُدِ، اَخْرَانُ عُنُو الرَّحْمَنِ، عَنُ اَبِی حَازِم، قَالَ:

رمتن صديث): سَالْتُ سَهْلَ بْنَ سَعُدِ السَّاعِدِى : هَلُ اَكَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقِى ؟ فَقَالَ سَهْلٌ: مَا رَاى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقِى مِنْ حِينِ ابْتَعَثَهُ اللهُ حَتَّى فَبَضَهُ ، فَقُلْتُ: هَلُ كَانَتُ لَكُمْ مَسَاحِلُ فِى عَهْدِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ: مَا رَاى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ: مَا رَاى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ: مَا رَاى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنتُم مَسَلَحُلًا مِنْ حِينِ ابْتَعَفَهُ اللهُ حَتَّى قَبَضَهُ قَالَ: فَكُيْفَ كُنتُمْ تَأْكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْحُولٍ؟ قَالَ: نَعَمُ ، كُنَّا مُسُخُلًا مِنْ حِينِ ابْتَعَفَهُ اللهُ حَتَّى قَبَضَهُ قَالَ: فَكُيْفَ كُنتُمْ تَأْكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْحُولٍ؟ قَالَ: نَعَمُ ، كُنَّا مُ فَيُعِيرُ مَا طَارَ مِنْهُ وَمَا بَقِي ثَرَيْنَاهُ ، فَاكَلُناهُ

ابوحازم بیان کرتے ہیں : میں نے حضرت بہل بن سعد ساعدی رفائن سے دریافت کیا: کیا نی اکرم بنا الی بھی چھنے ہوئے آئے کی روٹی کھائی ہے تو حضرت بہل رفائن نے فرمایا: جب سے اللہ تعالی نے آپ کومبعوث کیا اس وقت سے لے کر آپ کے وصال تک نبی اکرم بنا لی بھی بھی بھی بھی بوئے آئے کی روٹی نہیں دیکھی (یعنی نہیں کھائی) میں نے دریافت کیا: کیا نبی اکرم بنا لی بھی اگر کے زمانداقد س میں آپ لوگوں کے پاس چھا نہیاں ہوتی تھیں تو انہوں نے فرمایا: نبی اکرم بنا لی بھی نہی کو جب اللہ تعالی نے مبعوث کیا۔ اس وقت سے لے کہ آپ بنا لی کے وصال تک آپ نے چھانی بھی نہیں دیکھی۔ رادی کہتے ہیں: میں نے دریافت کیا تو پھر آپ چھانے بغیر کو کیے کھالیتے تھے۔ انہوں نے کہا: ہاں ہم اس میں پھونک مارتے تھے جو چیز اڑنی ہوتی تھی وہ اڑ جاتی تھی جو باق بھی جو باق بھی جو باق بھی جو باق بھی جو بھی اس میں پھونک مارتے تھے جو چیز اڑنی ہوتی تھی وہ اڑ جاتی تھی۔

# ذِكُرُ مَا كَانَ ضِجَاعُ المُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### ال بات كاتذكره كه ني اكرم مَنْ النِّيمُ كابسر كيساتها؟

6361 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْمِنْهَالِ ابْنِ اَحِى الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ، بِالْبَصُرَةِ، حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بْنُ حَالِدٍ الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ: حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بُنُ حَالِدٍ الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ: وَكَانَ يَاتِي (مَثْنَ صَدِيث): كَانَ ضِسجَاعُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَدَمِ حَشُوهُ لِيفٌ ، قَالَتْ: وَكَانَ يَاتِي

ر تن صليت ؟ كان صِله على الله صلى الله عليه وسلم مِن ادم حَسُوه لِيف ، قالت: و كان ياتِي عَلَيْنَا الشَّهُرُ مَا نَسْتَوْقِدُ نَارًا، إِنَّمَا هُمَا الْآسُودَانِ: التَّمْرُ وَالْمَاءُ اللّي اَنْ يَبْعَثَ الْيُنَا جِيرَانٌ لَنَا بِغَزِيرَةِ شَاتِهِمُ

😌 😌 سيده عائشه صديقه في المراقي بين: نبي اكرم مَا لينز المرم مَا الينز جرر كابنا مواتها جس مين مجور كية بحرك

6360- إستباده صبحيت عبلي شوط مسلم، وجاله وجال الشيخين غير أبي الطاهر بن السرح -وهنو أحمد بن عمرو- فمن وجال مسلم. أبو حازم: هو سلمة بن دينار، وقد تقدم تخريج الحديث برقم (6347) . موتے تھے۔سدہ عائشہ فی انہا بیان کرتی ہیں: بعض اوقات ہم پر ایسا مہینہ بھی آجاتا کہ ہم پورا مہینہ آگنیں جلا پاتے تھے۔ ہماری خوراک صرف دوسیاہ چیزیں یعنی مجوراور پانی ہوتا تھا البت بعض اوقات ہمارے پڑوی اپنی کریوں کا دودھ ہمیں بھیج دیتے تھے۔ فرراک صرف دوسیاہ چیزی یعنی مجوراور پائی ہوتا تھا البت بعض اوقات ہمارے پڑوی اپنی کو البیکان باک المصطفی صلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَدُ کَانَتُ تُورِیْنُ الْمُصْطَفیٰ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَدُ کَانَتُ تُورِیْنُ اللّٰہُ عَلَیْهِ فَی جَنْبِهِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُثَاثِیْا کے بچھونے کی تخی کانشان

بعض اوقات آپ مَالَيْنَامُ كَ يَبِلُو يِرِلْكُ جِا تَاتَهَا

6362 - (سندمديث): آخْبَرَنَا آخْسَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا الطَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ، عَنِ الْمُبَارَكِ بُنِ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ آنَسٍ،

(متن صديث): اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ عَلَى سَرِيْرٍ وَّهُوَ مُرُمَلٌ بِشَرِيطٍ، قَالَ: فَلَحَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا الشَّرِيطُ قَلُ آثَرَ بِجَنْبِهِ، فَبَكَى نَاسٌ مِّنُ اَصْحَابِهِ، وَدَحَلَ عُمَرُ، فَانْحَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا الشَّرِيطُ قَلُ آثَرَ بِجَنْبِهِ، فَبَكَى عُمَرُ، وَقَالَ: وَاللهِ إِنَّا لَنَعْلَمُ آنَكَ اكْرَمُ عَلَى اللهِ مِنْ كَسُرَى، وَقَيْصَرَ، وَهُمَا يَعِيثَانِ فِيمَا يَعِيثَانِ فِيهِ، قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَمَا تَرُضَى اَنْ تَكُونَ لَهُمَا الدُّنْيَا وَلَنَا الْاحِرَةُ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَسَكَتَ

6361 إستاده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. وأخرجه مطولاً ومفرقاً ابن أبي شيبت 13/218-13/218، وعبد الرزاق (20625) ، وأحسمد في "السسند" 6/48 و50 و 50 و 100 و 212 و 200 و النوهد" ص 5، وهناد (730) ، ووكيع (112) كلاهما في "الزهد"، والمروزي في زيادات "الزهد" لابن المبارك (1000) و البخاري (6456) و (6458) في الرقاق: باب كيف كان عيش النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومسلم (2972) في الزهد، وابن سعد في "الطبقات" 1/464) و الرقاق: باب كيف كان عيش النبي: باب في القُرش، والترمذي (1761) في اللباس: باب ما جاء في معيشة النبي - صلى الله عليه وسلم جاء في فراش النبي - صلى الله عليه وسلم -، و (4144) في الزهد: باب ما جاء في معيشة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وابن ماجه (4144) في الزهد: باب معيشة آل محمد - صلى الله عليه وسلم -، و (4151) باب ضجاع آل @محمد - صلى الله عليه وسلم -، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - ص 162، والبغوي (3122) و (3123) و (4074) من طرق عن عروة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 16/6/6 و 88 وأبو الشيخ ص 273- 201 من طرق عن عروة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 16/6/6 و 88 وأبو الشيخ ص 273- 273 من طرق عن عروة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 16/5/6 و 88 وأبو الشيخ عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 16/5/6 و 88 وأبو الشيخ عن 273- 200 من طرق عن عروة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 16/5/6 و 88 وأبو الشيخ عن 273- 200 من طرق عن عروة، بهذا الإسناد.

6362 موسى بن محمد بن حيان، ذكره المؤلف في "الثقات "9/161، وقال: حدثنا عنه أبو يعلى، ربما خالف، وقال الذهبى في "الميزان "4/221: روى عنه أبو يعلى وغيره، ضعفه أبو زرعة ولم يترك. قلت: قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل "8/161: ترك أبو زرعة حديثه، ولم يقرأ علينا. ومبارك بن فضالة والحسن -وهو البصرى- قد عنعنا. والمحديث عند أبي يعلى في "مسنده" (2783) . وأخرجه أحمد 140-3/139 عن أبي النضر، وأبو يعلى (2782) ، وعنه أبو الشيخ في "أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - "، ص 163-162 من طريق مؤمل بن إسماعيل، وأبو الشيخ ص 163 من طريق كامل بن طلحة، ثلاثتهم عن مبارك بن فضالة، بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في "المجمع "10/326، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى، ورجال أحمد رجال الصحيح غير مبارك بن فضالة، وقد وثقه جماعة وضعفه جماعة. وانظر (6352) ...

صفرت انس رقائن المنظم المنظم

ذِكُرُ اِعُطَاءِ اللهِ جَلَّ وَعَلا صَفِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْاَرْضِ كُلَّهَا

اس بات كا تذكره كه الله تعالى في الشيخ عجوب كوتمام زمين ك خزانول كى جابيال عطاكى تهيس معن 6363 - (سند حديث) أخبراً ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، اَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(مَتَن صديث): بُعِشْتُ بِسِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِإلرُّعْبِ، وَبَيْنَا آنَا نَائِمٌ اُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْاَرْضِ، صَعَتُ فِي يَدَى .

قَالَ اَبُو هُوَيْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآنْتُمُ تَنْتَثِلُوْنَهَا \*

الومريه الفيراء التي المرة المنظر وايت كرتے ميں نبي اكرم من الفير اور المادفر مايا:

" مجھے جامع کلمات کے ہمراہ مبعوث کیا گیاہے۔"

6363 (525) (6) في المساجد في فاتحته، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم، وانسائي 4-6/3 في الجهاد: باب وجوب (525) (6) في المساجد في فاتحته، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم، وانسائي 4-6/3 في الجهاد: باب وجوب الجهاد، والمبيقي في "دلائل النبوة "5/470-471 من طرق عن ابن وهب، به. وأخرجه النسائي 4/6 من طريق القاسم بن مبرور، عن يونس بن يزيد، به. وأخرجه أحمد 5/470/ والبخاري (7977) في المجهاد: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بعثت بجوامع الكلم "، من طريقين عن الزهرى، به. وأخرجه أحمد 2/268) في الاعتصام: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بعثت بجوامع الكلم "، من طريقين عن الزهرى، به. وأخرجه أحمد 2/268)، ومسلم (523) (6) ، والنسائي 4/4، والبيهقي في "السنن "7/48، وفي "المدلائل "5/470 و 7/48 من طريقين عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة . وأخرجه ابن أبي شيبة 1/433 (7)، والبيهقي في "المدلائل" (30) من طريقي عصر بن أبي سلمة، كلاهما عن أبي سلمة، عن أبي يونس مولى أبي هريرة، وأخرج أحمد 5/471 (6) به والبيهقي في "المدلائل" (30) من طريقين عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن أبي يونس مولى أبي هريرة، وأخرج أحمد 2/31(4)، والبيهقي في "المدلائل" 5/47 من طريقين عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن أبي يونس مولى أبي هريرة وأخرج أحمد 2/31(4)، والبيهقي في "المدلائل" 5/145 من طريق عبد المرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة يوفعد "نصرت بالرعب، وأوتيت جوامع الكلم"، وهو في "صحيفة همام " برقم (8 (6) ) . وانظر الحديث الآتي برقم (6401) و (603) .

ایک اور سند کے ساتھ یہ بات منقول ہے نبی اکرم مُلَاثِیْمُ نے فر مایا:

"مجھے جامع کلمات کے ہمراہ مبعوث کیا گیا"

میری مدد کی گئی ایک مرتبہ میں سویا ہواتھا' تو میرے پاس زمین کے خزانوں کی جابیاں لائی گئیں اور میرے ہاتھ میں رکھ دی نیں۔

حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنؤ فرماتے ہیں: بی اکرم ٹاٹیا ہم اور دنیاہے) تشریف لے گئے اور تم لوگ وہ چیزیں حاصل کررہے ہو۔ ذِکُرُ وَصُفِ مَفَاتِیحِ خَزَائِنِ الْاَرْضِ حَیْثُ اُتِی صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فِی نَوْمِهِ زمین کے خزانوں کی جابیوں کی صفت کا تذکرہ جونیندمیں نبی اکرم مَثَالِیْمِ کودی گئی تھیں

- 6364 - (سند صديث): آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحِ الْبُحَارِيُّ، بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ آبِي وَرُمَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، آخُبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثِنِي آبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَرُمَةَ، حَدَّثَنِي ٱبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَلَدِ، حَدَّثَنِي ٱبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَلَدِ، قَلَدُ وَسَلَمَ:

(متن صديث) التيتُ بِمَقَالِيُدِ الدُّنْيَا عَلَى فَرَسِ ابْلَقَ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ مِّنْ سُنْدُسٍ

🤂 🤂 حضرت جابر بن عبدالله ولي الله وايت كرت بين نبي اكرم مَثَالِثَيْمُ نها ارشاد فرمايا:

"ونیاکی چابیان میرے پاس ایک اہلق گھوڑے پرلا دکرلائی گئیں جس پرریشم کی بنی ہوئی چا درموجودھی"۔

وَهُوهُ - (سندهديث) اَخْبَرَنَا اَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا اَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ اَبِي وَرُعَةَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

رمتن صديث : بَحَلَسَ جِبُرِيلُ إلى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَظَرَ إلى السَّمَاءِ، فَإِذَا مَلَكُ يَنُزِلُ، فَقَالَ لَهُ جِبُرِيلُ: هِذَا الْمَسَلَكُ مَا نَزَلَ مُنْذُ خُلِقَ قَبُلَ السَّاعَةِ، فَلَمَّا نَزَلَ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ ٱرْسَلَنِيُ إلَيْكَ رَبُّكَ اَمَلَكًا

6364 - إسناده على شرط الصحيح، إلّا أن فيه تدليس أبى الزبير. وأخرجه ابن الجوزى فى "العلل المتناهية" (277) من طريق على بن الحسين، قال: حدثنى أبى، عن أبى الزبير، بهذا الإسناد. وقال ابن الجوزى: هذا حديث لا يصح، وعلى بن الحسين مجهول! قلت: وليس كما قال، فإن على بن الحبين: هو ابن واقد المروزى، روى عنه جمع كثير، وذكره ابن حبان فى " الثقات "، وقال النسائى: ليس به باس، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، ثم هو لم ينفرد به، فقد تابعه اثنان كلاهما ثقة . وأحرجه أحمد ورجاله 3/327-3/32 عن زيد، حدثنا حصين، عن أبى الزبير، عن جابر، وأورده الهيثمى فى "المجمع" 9/20، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. قلت: وصححه الحافظ السيوطى فى "الجامع الصغير"، وزاد نسبته للضياء المقدسى.

6365 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معمر: هو إسماعيل بن إبراهيم بن معمر القطيعي، وابن قُصَيْلٍ: هُوَ مُحَمَّدُ بَنُ فُضَيْلٍ بُنِ غَزُوانَ، وأبو زرعة: هو ابن عمرو بن جرير. والحديث في "مسند أبي يعلى ".282/2 وأخرجه أحمد 2/231 عن محمد بن فضيل، والبزار ( 2462) عن عبد الله بن سعيد، عن محمد بن فضيل، بهذا الإسناد. وقال البزار: لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد . وأورده الحافظ الهيثمي في "مجمع الزوائد"20-9/19، وقال: رواه أحمد والبزار وأبو يعلى، ورجال الصحيح.!

جَعَلَكَ لَهُمْ أَمْ عَبْدًا رَسُولًا؟ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: تَوَاضَعُ لِرَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا بَلْ عَبْدًا رَسُولًا

حضرت ابو ہریرہ الخافیز بیان کرتے ہیں: حضرت جرائیل علیقا نی اکرم خلافی کے پاس بیٹے ہوئے ہے۔ اسی دوران انہوں نے آسان کی طرف دیکھا جس سے ایک فرشتہ نازل ہوا حضرت جرائیل علیقا نے نبی اکرم خلافی سے کہا یہ فرشتہ آج سے پہلے انہوں نے آسان کی طرف دیکھا جس سے ایک فرشتہ نازل ہوا حضرت جمر منافی آپ خلافی آپ منافی کے پروردگار نے مجھے آپ منافی کی اے حضرت محمد منافی کی بارگاہ میں ہوا تو وہ نیچ آسی کہ اللہ تعالی آپ منافی کی بادشاہ بنادے یا بندے اور رسول رہنا چاہتے ہیں؟ حضرت جرائیل علیقا نے نبی اکرم منافی سے کہا: اے حضرت محمد منافی کی آپ منافی کی بارگاہ میں تواضع اختیار کریں تو نبی جرائیل علیقا نے فرمایا: بی نبیں بلد میں بندہ اور رسول رہنا چاہتا ہوں۔

ذِكُرُ خَبَرٍ اَوُهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ اَنَّ اَصْحَابَ الْحَدِيْثِ يُحْرِينُ فَكُرُ خَبَرٍ الْحَدِيْثِ يُصْحِابَ الْحَدِيْثِ يُصَحِّونَ مِنَ الْاَخْبَارِ مَا لَا يَعْقِلُونَ مَعْنَاهَا

اس روایت کا تذکرہ جس نے ایک عالم کواس غلط نبی کا شکار کیا کہ محدثین ایسی روایات کو سے خوارد یدیتے ہیں جس کے مفہوم کی انہیں سمجھ نہیں ہوتی

6366 - (سندصديث): آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا آخمَدُ بُنُ عَبُدَةَ الطَّيِّيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَجَاءِ الْمَكِّىُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْدٍ، قَالَ:

(متن حديث): قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى حَلَّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ. (تُوشِيَّ مَصنف): قَالَ آبُو حَاتِمٍ: يُشْبِهُ آنْ يَكُونَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُرِّمَ عَلَيْهِ النِّسَاءُ مُدَّةً،

ثُمَّ أُحِلَّ لَـهُ مِنَ النِّسَاءِ قَبْلَ مَوْتِهِ تَفَضُّلا تُفُصِّلَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَكُوْنَ بَيْنَ الْخَبَرِ وَالْكِتَابِ تَضَادُّ، وَلَا تَهَاتِرُ، وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَىٰ هِذَا قَوْلُ عَائِشَةَ: مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى حَلْ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ.

ارَادَتْ بِذَلِكَ: إِبَاحَةً بَعْدَ حَظْرٍ مُتَقَلِّمٍ عَلَى مَا ذَكَرُنَا

🟵 😌 سيده عائش صديقه ولي المارق مين: بي اكرم مَا يَيْمُ كاس وقت تك وصال نبيس موا بب تك آب مَا يَعْمُ ك ليَ

6366 - إسناده صحيح على شرط مسلم. عطاء: هو ابن أبي رباح، وعبيد بن عمير: هو ابن قتادة الليثي. وأخرجه النسائي 656 في النكاح: باب ما افترض الله عز وجل على رسوله -عليه السلام- وحرمه على خلقه، وفي التفسير من "الكبرى" كما في "التحفة 11/487، والطبرى في "جامع البيان "22/32، والحاكم 24/37، وعنه البيهقي 7/54 من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (3216) في التفسير: باب ومن سورة الأحزاب، والنسائي 6/56، والطبرى 22/32 من طرق عن سفيان، والطبرى من طريق ابن جريج، كلاهما عن عطاء ، عن عائشة. وأورده السيوطي في "الدر المنثور "6/637، وزاد نسبته لعبد الرزاق، وسعيد بن مصور، وعبد بن حميد، وأبي داود في "ناسخه"، وابن المنذر، وابن مردويه.

ية چيز حلال قرارنيس دي گئ كه آپ مُلَايِّم جنتي چايي شاديال كر كت بين-

(امام ابن حبان مُوَاللَّهُ فرماتے ہیں:) اس بات کا احمال موجود ہے کہ پہلے نبی اکرم طُالِیْنَ کے لئے مخصوص تعداد سے زیادہ خواتین کے ساتھ شادی کرنے کو ممنوع قرار دیا گیا ہواور پھرآپ کے وصال سے پہلے (کسی بھی متعین تعداد کے بغیر) خواتین کے ساتھ شادی کرنا طال قرار دیدیا گیا ہو۔ یہ آپ طُلِیْنَ پر کیا جانے والاخصوصی فضل تھا۔ اس صورت میں حدیث اور کتاب اللہ کے درمیان کوئی تضاداور اختلاف باتی نہیں رہے گا اور اس بات پر دلالت سیدہ عائشہ فی شاکا کا یہ قول کرتا ہے کہ نبی اکرم طُلِیْنَ کا وصال اس وقت تک نہیں ہوا' جب تک آپ کے لئے (کسی متعین تعداد کے بغیر) خواتین (کے ساتھ شادی کرنا) طال قرار نہیں دیدیا گیا تو سیدہ عائشہ مدیقہ فی شاکی کاس کے ذریعے مرادیہ ہے نہا کی اباحث تھی جواس سے پہلے موجود ممنوعیت کے بعد آئی جیسا کہ ہم پہلے ذکر کے ہیں۔

6367 - (سندهديث): آخبَونَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ بُنِ كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

(متن صريث): كُنْتُ آغَارُ عَلَى اللَّاتِي وَهَبْنَ آنُفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآقُولُ: تَهَبُ الْمَوْآةُ نَفُسَهَا؟، فَلَسَّمًا آنْوَلَ اللَّهُ: (تُرْجِى مَنُ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤُوِىُ اِلَيُكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنُ عَزَلْتَ) (الأحزاب: 51) قَالَتْ: قُلْتُ: وَاللَّهِ مَا اَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ

تُرُجِى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤُوِى اِلَيُكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ الْتَغَيْتَ مِمَّنُ عَزَلْتَ) (الأحزاب: 51) سیده عائشه فَی الله عَلَیْهِ مِین: میں نے کہا: اللہ کی تم! میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کی خواہش پوری کرنے میں ری کرتا ہے۔

7636- إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة. وأخرجه مسلم ( 1464) (49) في الرضاع: باب جواز هبتها نوبتها لضرتها، عن محمد بن العلاء بن كريب، بهذا الإسناد. وأخرجه البخارى (4788) في تفسير سورة الأحزاب: باب جواز هبتها نوبتها لضرتها، عن محمد بن العلاء بن كريب، بهذا الإسناد. وأخرجه البخارى (4788) في تفسير سورة الأحزاب: وأزواجه، والبيهقي 7/55 من طرق عن أبي أسامة، به . وأخرج أحمد 6/158، والبخارى (5113) في النكاح: باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد، ومسلم (1464) (50) ، وابن ماجه (2000) في النكاح: باب التي وهبت نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم -، والطبرى في "جامع البيان" 2/2/26، والحاكم 2/436، والبغرى في "معالم التنزيل "3538 من طرق عَنْ هِضَام بُنِ عُرُوّةَ، عَنْ أُبِيه، عَنْ عائشة قالت: أما تستحى المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ فأنزل الله ... وأخرج أحمد 6/134 و 261 عَن حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِضَام بُنِ عُرُوّةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عائشة، قالت: لما نزلت هذه الآية: (ترجى من تشاء منهن ...) قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، مَا أَرِي رَبَّكَ إلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ.

# ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصطَفَى خَرَجَ مِنْ هَلِذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ الْزَّائِلَةِ اللَّائِيَةِ الزَّائِلَةِ اللَّائِيَةِ النَّائِلَةِ اللَّائِيَةِ النَّائِيَةِ النَّائِيَةِ اللَّائِيَةِ النَّائِيَةِ اللَّائِيَةِ اللَّائِينِ اللَّائِينَ اللَّهُ اللَّائِينَ اللَّائِينِينَ اللَّائِينَ اللَّائِينِينِ اللَّائِينَ اللْلِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينِينَ اللَّائِينَ اللَّائِينَ اللْلِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِي

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ جب نبی اکرم مَثَّاتِیَا اس فنا ہوجانے والی اورزائل ہوجانے والی و رزائل ہوجانے والی د نیا سے تشریف لے گئے اور اس چیزی طرف چلے گئے جس ثواب کا آپ مُثَاتِیْنِا کے پروردگارنے آپ مُثَاتِیْنِا کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس وقت نبی اکرم مُثَاتِیْنِا کے دونوں ہاتھ خالی تھے

6368 - (سند مديث): آخُبَرَنَا مُحَدَّمَ لُهُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ سَعِيْدٍ السَّعُدِيُّ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا عُبُرَانَا مُحَدِّمَ بُنُ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا اللهِ بُنُ مُوْسَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ:

(متن صديث): سَالَهَا رَجُلٌ عَنْ مِيرَاّثِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: اَعَنُ مِيرَاثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: اَعَنُ مِيرَاثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَالُنِى لَا اَبَا لَكَ؟ وَاللهِ مَا وَرِتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا، وَلَا فَدُهُ مَا وَرِثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا، وَلا عَدُهُ مَا وَرِثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا، وَلا مَا مَا مُن وَلا شَاةً، وَلا بَعِيرًا

ﷺ حزر بیان کرتے ہیں: ایک محف نے سیدہ عائشہ رہی تھا سے نبی اکرم مُنا تی گئے کی وراثت کے بارے میں دریافت کیا 'تو سیدہ عائشہ رہی تھانے فرمایا: کیاتم نبی اکرم مُنا تی گئے کی وراثت کے بارے میں مجھ سے سوال کررہے ہو؟ تمہارا باپ ندرہ اللہ کی قتم! نبی اگرم مُنا تی گئے نے وراثت میں کوئی دیناریا درہم یا غلام یا کنیزیا بمری یا اونٹ نہیں چھوڑا تھا۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ اَجُودِ النَّاسِ وَاَشْجَعِهِمُ اس بات كے بیان كا تذكرہ كه نبى اكرم مَثَالِيَّا مب سے زیادہ تی اور سب سے زیادہ بہادر تھے

2636 اسناده حسن، إبراهيم بن هانء هو أبو إسحاق النيسابورى: ذكره المؤلف في "الثقات" 8/8، وقال: سكن بغداد، يروى عن يزيد بن هارون، وأبي عاصم وعبيد الله بن موسى، روى عنه البغداديون، كان من إخوان أحمد بن حنبل، ممن خالسه على المحديث والدين، وترجم له الخطيب في "تاريخه" 206-6/204، وذكر أنه روى عن جمع، وروى عنه جمع، ونقل عن أحمد توقيقه، وقوله فيه: إن كان ببغداد رجل من الأبدال، فأبو إسحاق النيسابورى، وقال الدارقطني عنه: ثقة فاضل، وقال ابن أبي حاتم في "المجرح والتعديل "2/144 : سمعت منه ببغداد، وهو ثقة صدوق، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير عاصم، وهو ابن أبي النجود، فقد روى له الشيخان مقروناً، وهو صدوق حسن الحديث. شيبان: هو ابن عبد الرحمن التميمي، وزر: هو ابن حبيش. وأخرجه الترمذي في " الشمائل " (387) عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهدى، عن سفيان، عن عاصم بن أبي النجود، وأخرجه الترمذي في " الشمائل " (687) في الوصية: باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، وأبو داود (2863) في الوصايا: باب ما جاء في ما يؤمر به من الوصية، والنسائي 6/240 في الوصيا: باب هل أوصى النبي - صلى الله عليه وسلم - وابن سعد في "الطبقات" 2/260، والبيهقي في " السنن" (2695) في الدلائل "7/273، والبغوي (3836) و (3837) من طرق عن الأعمش، عن ابي وائل شقيق بن سلمة، عن عائشة. وانطر الحديث الآتي برقم (6606)

6369 - (سند صديث): آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ حِسَابٍ، حَلَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ آنَسٍ،

( مَعْنَ صَديث ) : آنَّ أَهُ ذَكَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: كَانَ خَيْرَ النَّاسِ، وَكَانَ آجُوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ آجُودَ النَّاسِ، وَكَانَ اَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ الشَّبِ النَّاسِ، وَلَقَدُ فَزِعَ آهُلُ الْمُدِينَةِ، فَانْطَلَقُوا قِبَلَ الصَّوُتِ، فَتَلَقَّاهُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ سَبَقَهُمُ إلى الصَّوْتِ، وَهُو عَلَى فَرَسٍ لِآبِى طَلْحَةَ عُرْيِ مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ، وَفِى عُنُقِهِ السَّيْفُ، وَهُو يَقُولُ لِلنَّاسِ: لَمْ تُرَاعُوا يَرُدُّهُمُ، ثُمَّ قَالَ لِلْفَرَسِ: وَجَدْنَاهُ بَحْرًا وَإِنَّهُ لَبَحْرٌ

کی کی حضرت انس رڈائٹی کے بارے میں یہ بات منقول ہے۔ انہوں نے نبی اکرم مٹائٹی کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات بتائی:
آپ مٹائٹی سب سے بہتر تھے۔ سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک مرتبہ اہل مدینہ خون کا شکار ہوئے لوگ
آواز کی سمت گئے تو ان کی ملاقات نبی اکرم مٹائٹی سے ہوئی آپ مٹائٹی ان لوگوں سے پہلے ہی آواز کی طرف چلے گئے تھے۔
آپ مٹائٹی مضرت ابوطلحہ مٹائٹی کے گھوڑ ہے کن کی پیٹے پرسوار تھے۔ اس پرزین موجود نہ تھی۔ نبی اکرم مٹائٹی کی گردن میں آپ مٹائٹی مناز میں کیا پھر آپ مٹائٹی نے اس گھوڑ ہے برے براے میں فرمایا: ہم نے اسے سمندریایا ہے شک میسمندرہے ( یعنی یہ انتہائی تیزرفارہے )

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُرَ مَا كَانَ يَسْتَعْمِلُ الْجُودَ مِمَّا يَمْلِكُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ اَوْ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّكامُ

اس بات كے بيان كا تذكرہ كه نبى اكرم مَنَّ اللَّهِ أَم مضان كے مہينے ميں سب سے زيادہ جودوكرم كياكرتے تھے ياس وقت كرتے تھے جب حضرت جبرائيل عَلَيْلِا آپ مَنْ اللَّهِ أَنْ كَ خدمت ميں حاضر ہوتے تھے 6370 - (سند صدیث) اَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، اَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، اَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

6369- إسناده صحيح على شرط مسلم، محمد بن عبيد بن حساب من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. وقد تقدم تخريجه برقم (5798).

6370 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير حرملة، فمن رجال مسلم. يونس: هو ابن يزيد الأيلى، وعبيد الله بن عبد الله: هو ابن عبة بن مسعود الهذلى، وقد تقدم تخريجه برقم (3440) من طريق آخر عن الزهرى. وأخرجه النسائى 4/125 في الصيام: باب الفضل والجود في شهر رمضان، وفي فضائل القرآن من "السنن الكبرى" كما في "تحفة الأشراف"5/64 عن سليمان بن داود، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/288، والبخارى (6) في بدء الوحى: باب رقم (5)، و (3220) في بدء الخلق: باب ذكر الملائكة، و (3554) في المناقب: باب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومسلم (2308) في الفضائل: باب كان النبي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - أَجُودَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ من الربح المرسلة، والبيهقي في "الدلائل" (1/326 من طرق عن عبد الله بن المبارك، عن يونس، به.

(متن صديث): كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اَجُودَ النَّاسِ، وَكَانَ اَجُودَ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَ صَانَ، وَحِينَ يَلُقَى جِبُرِيلَ، وَكَانَ جِبُرِيلُ يَلُقَاهُ فِي كُلِّ لَيُلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَيُدَارِسُهُ الْقُرُآنَ، فَلَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبُرِيلُ اَجُودُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ

حفرت عبداللہ بن عباس کُلُ ﷺ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلُ الْفِیْلِ سب سے زیادہ تبی تھے اور رمضان کے مہینے میں آپ مُلُ الْفِیْلِ اور زیادہ تبی ہوتی تھی حضرت جرائیل علیہ اللہ وزانہ رائیل علیہ اور زیادہ تبی ہوجاتے تھے۔ جب آپ مُلُ اللّٰ قات حضرت جرائیل علیہ اور کیا کرتے تھے جب حضرت جرائیل علیہ اور آپ مُلُ اللّٰ کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے جب حضرت جرائیل علیہ اس وقت جبی خیادہ کی خدمت میں (قرآن کا دور کرنے کے لئے) عاضر ہوتے تھے تو نبی اکرم مُلَ اللّٰ اس وقت چلتی ہوئی ہوا ہے بھی زیادہ تبیہ میں اور کرنے کے لئے) عاضر ہوتے تھے تو نبی اکرم مُلَ اللّٰ اس وقت چلتی ہوئی ہوا ہے بھی زیادہ تھے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْمُصُطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ كَانَ يَبُذُلُ مَا وَصَفْنَاهُ مِنْ هاذِهِ الدُّنيَا مَعَ مَا يَعُزِفُ نَفْسَهُ عَنْهَا

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مَثَافِیْ اس دنیا میں بعض اوقات اس طرح سے خرج کرتے تھے جس کی صفت ہم نے بیان کی ہے نیز اس کے ہمراہ آپ مَثَافِیْنِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ ال

6371 - (سندهديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي فُدَيْكِ، عَنْ مُوْسَى بُنِ يَعْقُوْبَ، عَنْ آبِي حَازِمٍ، آنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، آنَّ عَائِشَةَ، آخْبَرَتْ:

(متن مديث) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَشْبَعُ شَبْعَتَيْنِ فِي يَوْمٍ حِتَّى مَاتَ

۞۞ سیدہ عا کنٹہ صدیقہ ڈگائٹا میان کرتی ہیں: نبی اکرم مَلَاثَیُّا نے اپنے وصال تک بھی بھی ایک دن میں دومرتبہ سیر ہوکر کھانانہیں کھایا تھا۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْحَالَةَ الَّتِي وَصَفْنَاهَا كَانَ يَسْتَوِى فِيهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاهْلُهُ عَلَيْ السَّبِيلِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ

### اس بات کے بیان کا تذکرہ کہوہ حالت جس کی صفت ہم نے بیان کی ہے اس بارے میں نبی اکرم مُنافیظم

6371- إستباده حسن، موسى بن يعقوب: هو الزمعى المدنى مختلف فيه، وثقه ابن معين، وابن القطان، والمؤلف، وقال أبو داود: صيالح، وقبال النسائى: ليس بالقوى، وقال أحمد: لا يسالح، وقبال البين عبدى: لا بسأس بنه عبندى ولا بروايته، وضعفه ابن المدينى، وقال النسائى: ليس بالقوى، وقال أحمد: لا يعجبنى حديشه، وبناقى رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن ابراهيم، فمن رجال البخارى. ابن أبي فديك: هو محمد بن اسماعيل بن مسلم، وأبو حازم: هو الأعرج سلمة بن دينار. وانظر الحديث المتقدم برقم (6358).

اورآپ مَنَّ الْمُنْ الْمُحَان كَ صورت عَال بِالكَل الكَب جيسى موتى تقى جسى صفت مم في بيان كى ہے 6372 - (سند حدیث) اَخْبَر نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا وَوْحُ بْنُ عُبَادَةً، حَدَّثَنَا هِضَامُ بُنُ حَسَّانَ، عَنْ هِضَامِ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ آبِيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

(مَنْنَ صَدَيث): لَقَدُ كَانَ يَأْتِى عَلَى اَهُلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهُرٌ مَا يُخْبَزُ فِيْهِ قُلْتُ: يَا أُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَتُ: كَانَ لَنَا جِيرَانٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ جَزَاهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَتُ: كَانَ لَنَا جِيرَانٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ جَزَاهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَتُ: كَانَ لَنَا جِيرَانٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ جَزَاهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمْ لَبَنْ يُهُدُونَ مِنْهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کی سیدہ عائشہ سدیقہ فری شاہیاں کرتی ہیں: حضرت محمد مثالی کی میں والوں کا بعض اوقات کوئی ایسامہینہ بھی گزرتا کہ اس میں نہیں روثی نہیں ملتی تھی۔

رادی نے عرض کی: اے ام المومنین نبی اکرم مُلَّاتِیْمُ کیا کھایا کرتے تھے؟ سیدہ عائشہ فٹاٹھنانے فرمایا: ہمارے کچھانصاری پڑوی تھے۔اللّٰدتعالیٰ انہیں جزائے خبر دے ان کے پاس دودھ ہوتا تھاوہ نبی اکرم مَلَّاتِیْمُ کی خدمت میں تحفے کے طور پر بھیج دیتے تھے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَسْتَكُثِرُ الْكَثِيْرَ مِنَ الدُّنْيَا إِذَا وَهَبَهَا لِمَنْ لَا يُؤْبَهُ لَهُ احْتِقَارًا لَهَا

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم منگالیا کا منامیں سے زیادہ چیزیں حاصل نہیں کرنا چاہتے تھاور جوشن اس کا خواہش مند ہوتا تھا آپ منگالیا کا دنیاوی سازوسا مان اسے ہبدکردیتے تھے آپ منگالیا کا دنیا کوتقیر سمجھتے ہوئے ایساکرتے تھے

6373 - (سندمديث) الحُبَرَنَا أَسُو يَعُلَى، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ ثَابِ، عَنُ أَنَس،

(متن حدِّيث): أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَأَتَى الرَّجُلُ قَوْمَهُ،

6372- إسناده صحيح على شرط البخارى، رجاله رجال الشيخين غير الحسن بن محمد بن الصباح، فمن رجال البخارى . وأخرجه أبو الشيخ في " أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - " ص 274 عن أحمد بن محمد بن يعقوب، حدثنا حمدان بن عمر، حدثنا روح بن عبادة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد في "الزهد" ص 5 عن حرب بن ميمون، عن هشام بن حسان، به.

6373- إسناده قوى، عبد الواحد بن غياث، وثقه الخطيب والمؤلف، وقال أبو زرعة: صدوق، وقال صالح بن محمد: لا بأس به، وحديثه عند أبى داود، ومن فوقه من رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. وقد تقدم برقم (4502). والمحديث عند أبى يعلى في "مسنده" (3302) ، وعنه أخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم "- ص 50، ومن طريق أبى الشيخ أخرجه البغوى (3691) . وانظر ما بعده.

فَقَالَ: اَى قَوْمِ اَسُلِمُوا، فَوَاللّٰهِ إِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِى عَطَاءَ رَجُلٍ مَا يَخَافُ الْفَاقَةَ، وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَاتِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُرِيْدُ إِلَّا دُنْيَا يُصِيبُهَا، فَمَا يُمْسِى حَتَّى يَكُونَ دِينُهُ اَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

( man )

عفرت انس رہ النظامیان کرتے ہیں: ایک مخص نبی اکرم منگانیکم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اسے دو پہاڑوں کے درمیان موجود بکریاں عطا کردیں وہ مخص اپنی قوم کے پاس آیا اور بولا: اسے میری قوم! اسلام قبول کرلؤ اللہ کی قتم! حضرت محمد منگانیکم آدی کو اتنا کچھ عطا کردیتے ہیں کہ پھراسے فاقہ کاخوف نہیں رہتا۔

(حضرت انس ر کانٹوئیان کرتے ہیں:) بعض اوقات کوئی شخص (اسلام قبول کرنے کے لیے) نبی اکرم مُنگاتیکی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ اس کا مقصد صرف دنیاوی فائد ہے کا حصول ہوتا تھا' کیکن پھریوں ہوتا کہ اس کا دین اس کے نزدیک دنیاو مافیہا سے زیادہ محبوب ہوجاتا۔

ذِكُرُ الْحَبِرِ الْمُدْحِضِ قَولَ مَنُ زَعَمَ أَنَّ هَلَا الْحَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ ثَابِتٍ السَّرُوابِ اللَّهُ عَنْ ثَابِتٍ اللَّهُ الْحَبَرِ الْمُدُوالِ الْحَالُ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

روایت کو ثابت کے حوالے سے نقل کرنے میں معاذبن سلمہ نامی راوی منفرد ہے

6374 - (سندحديث):اَخُبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمُدَانِيُّ، حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْاَعْلَى الصَّنُعَانِيُّ، حَلَّثَنَا مُعَتَّمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعُتُ حُمَيْدًا، قَالَ: حَلَّثَنَا انْسُ بُنُ مَالِكٍ:

(متن صديث): اَنَّ رَجُّلا اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَامَرَ لَهُ بِشَاءٍ بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَرَجَعَ اِلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ: اَسُلِمُوا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعُطِى عَطَاءَ رَجُلِ لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ

ﷺ حضرت انس ڈٹائٹوئیان کرتے ہیں: ایک شخص نبی اکرم مَٹائٹوئل کی خدمت میں حاضر ہوا' نبی اکرم مَٹائٹوئل نے اسے دو پہاڑوں کے درمیان موجود تمام بکریاں دینے کاحکم دیا'وہ اپن قوم کے پاس واپس جا کر بولا:تم لوگ اسلام قبول کرلو۔ کیونکہ حضرت محمر مُٹائٹوئل آ دمی کوا تناعطا کردیتے ہیں کہاسے فاقہ کاخون نہیں رہتا۔

ذِكُرُ مَا كَانَ يُعُطِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَالَهُ مِنْ هاذِهِ الْفَانِيَةِ الرَّاحِلَةِ اس بت كاتذكره كه نبى اكرم مَثَاثِيَّ إسے جوص اس فنا ہوجانے والی دنیا کی کوئی چیز مانگاتھاوہ چیز اسے عطا كردیتے تھے

<sup>6374-</sup> إسناده صحيح على شرط مسلم. مسحمد بن عبد الأعلى الصنعاني من رجال مسلم، ومن فوقه على شرطهما. وانظر الحديث السابق.

6375 - (سند مديث) : اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ بَكُرٍ، حَدَّثَنَا الْآوُزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي اِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ انَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: بُنُ بَكُرٍ، حَدَّثَنَا الْآوُزَاعِيُّ، حَدَّثِنِي اِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ انَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: (مَنْ صَدِيثُ) : وَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا الْمَسْجِدَ وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ نَجْرَانِيٌّ عَلِيظٌ، فَقَالَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا الْمَسْجِدَ وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ نَجْرَانِيٌّ عَلِيظٌ، فَقَالَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ مَلْقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، اَعْطِنَا مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ، فَالْتَفَتَ الِيُهِ، وَتَبُسَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، اَعْطِنَا مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ، فَالْتَفَتَ الِيْهِ، وَتَبُسَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، اَعْطِنَا مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ، فَالْتَفَتَ الِيْهِ، وَتَبُسَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، اَعْطِنَا مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ، فَالْتَفَتَ الِيْهِ، وَتَبُسَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

عنرت بن ما لک انس رہ النظامیان کرتے ہیں: ایک دن نبی اکرم سکا النظام محدید تشریف لائے آپ نے موٹی نجانی چا دراوڑھی ہوئی تھی ۔ ایک دی ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہوئی تھی ۔ ایک دی خادراوڑھی ہوئی تھی ۔ ایک دی ہوئی تھی ہے آیا۔ اس نے آپ کی چا درکا کنارہ پکڑا اور اسے کھینچا تو اس چا درکا نشان نبی اکرم سکا ٹیٹی کی گردن پر بن گیا اس نے کہا: اے حصرت محمد! آپ کے پاس اللہ تعالی کا جو مال ہے اس میں ہے ہمیں بھی عطا کریں نبی اکرم سکا ٹیٹی کے اس کی طرف رخ کیا آپ مسکرائے اور فر مایا: اسے مجھدے دو!

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنُ يَّمُنَعُ اَحَدًا يَسْاَلُهُ شَيْئًا فِي أَلْهُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنُ يَّمُنَعُ اَحَدًا يَسْاَلُهُ شَيْئًا فِي الْبَيَاةِ الزَّائِلَةِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مِثَالِیَا ایسے کسی شخص کومنع نہیں کرتے تھے

جوآب مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّم اللَّم اللَّم اللَّه اللَّهِ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهِ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

6376 - (سندحديث): آخبَرَنَا الْفَضْلُ بُنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِمَكَّةَ وَعَبَّادَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ إِلْمُنْكَدِرِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ:

6375- إسناده صحيح على شرط البخارى، وأخرجه أحمد 3/224، ومسلم (1057) عن أبى المغيرة عبد القدوس بن المحجاج، عن الأوزاعى، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/153 و 210، والبخارى (3149) في فرض الخمس: باب مَا كَانَ النَّبِيُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يعطى المؤلفة قلوبهم وغيرهم الخمس ونحوه، و (5809) في اللباس: باب البرود والحبر والشملة، و (6088) في الأدب: باب النبسم والضحك، وابن ماجة (1553) في اللباس: باب لباس النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبو الشيخ في "اخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبو الشيخ

6376 إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة . وأخرجه البخارى في "الأدب المفرد" (298) عن أبى الوليد الطيالسي، بهذا الإسناذ . وأخرجه مسلم (2311) في الفضائل: باب ما سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن شيء ، فقال: لا، وابن سعد في "الطبقات"1368 من طرق عن سفيان، به. وأخرجه الحميدي (1228) ، والطيالسي (1720) ، والبخارى (6034) في الأدب: باب حسن المخلق والسخاء وما يكره من البخل، وفي "الأدب المفرد" (279) ، ومسلم، والترمذي في "الشمائل" (345) ، وابن سعد 1/368، والدارمي 1/34، وأبو يعلى ( 2001) ، والبيهقي في "الدلائل"326-1/325، والبغري (3685) و (3686) من طرق عَنْ سُفيًانَ التَّوْرِيْ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ، به. وانظر ما بعده.

(متَّ صديث) نِمَا سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا قَطُّ فَابَى

ﷺ حضرت جابر بن عبداللّٰہ ڈالٹیڈ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم طالبیٹا ہے جب بھی کوئی چیز ما تکی گئ تو آپ نے بھی اٹکار ہیں کیا۔

## ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانِ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

اس دوسرى روايت كا تذكره جو بهار ف ذكركرده مفهوم كي بون كي صراحت كرتى به 637 - (سند صديث) أخبر وَنَا مُ حَمَّدُ بُنُ عُمَرَ بُنِ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِيّ الْجَهْضَمِيّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكِدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ:

(متن صديث) مَا سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ، فَقَالَ: لا

🟵 🏵 حضرت جابر دالشنايان كرتے ہيں: نبي اكرم مَاليَّنْ اسے جب بھي كوئى چيز مائلى مَى اُتو آپ نے "نه نبيس كى ـ

ذِكُرُ الْبَيَّانِ بِاَنَّ خُلُقَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَطْعَ الْقَلْبِ عَنْ هٰذِهِ الدُّنْيَا وَتَرُكَ الاِدِّخَارِ بشَيْءٍ مِنْهَا

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مَنَّ اللَّهِ کِی اَحْدِلْقَ مِیں یہ بات شامل تھی کہ آپ مَنْ اللَّهِ کِی ا اپنے دل کود نیاسے التعلق رکھا ہوا تھا اور آپ دنیا کی کوئی بھی چیز ذخیرہ نہیں کرتے تھے 8378 - (سند صدیث) اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِیْمَ، حَدَّثَنَا قُتیْبَهُ بُنُ سَعِیْدٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَیْمَانَ الضَّبَعِی، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَائِی، عَنْ آئسِ بُنِ مَالِكِ، قَالَ:

(متن صديث) كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدَّخِرُ شَيْنًا لِعَدٍ

عضرت انس بن ما لک رفات این اکرتے ہیں: نبی اکرم مَثَاتِیمُ کل کے لیے کوئی چیز ذخیرہ کر نے بیس رکھتے تھے۔

فِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنُ أَزْهَدِ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا

ال بات کے بیان کا تنہ کرہ کہ نبی اکرم مُثَاثِیمُ و نیاسے سب سے زیادہ بے خبت تھے

6379 - (سَنَدُصَدِيث): اَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، حَذَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ مَوْهَب، حَذَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، عَنُ اَبِى هَانِءٍ، اَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بُنَ رَبَاحٍ، يَهُولُ: سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ الْعَاصِ، يَخُطُبُ النَّاسَ يَقُولُ:

6377- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر ما قبله.

6378- إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (6356).

(متن صديث) : النَّهَا النَّاسُ كَانَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَزْهَدَ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا، وَاصْبَحْتُمْ اَرْغَبَ النَّاسِ فِيهَا النَّاسِ فِيهَا

الله عروبن عاص والتوليف الوكول كوخطبه دية موسع بيان كيا:

"الله و المارك في دنياك سب سازياده برغبت تضاور البتم دنيا كاطرف سب سازياده راغب مؤار. ذِكُرُ قَبُولِ الْمُصْطَفِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَدَايَا مِنُ أُمَّتِهِ

اس بات كاتذكره كه نبى اكرم مَنْ النَّيْمُ السِّيخ المتول كى طرف سے تحاكف قبول كر ليتے تھے

6380 - (سند صديث): آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَدٍ، قَالَ: وَخَرَنِي حُمَيْدٌ، عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:

(مَتْنِ صديث): بَعَضَتْ مَسِعى أُمُّ سُلَيْمٍ بِشَى أَعِنُ رُطَبٍ فَى مِكْتَلٍ اللَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ آجِدُهُ فِى بَيْتِهِ، قَالُوا: ذَهَبَ قَوِيبًا، فَإِذَا هُوَ عِنْدَ خَيَاطٍ مَوْلَى لَهُ صَنَعَ لَهُ طَعَامًا فِيْهِ لَحُمٌ وَّدُبَّاءٌ، قَالَ: فَرَايُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ الدُّبَّاءَ فَجَعَلْتُ آضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: فَرَجَعَ الى بَيْتِه، فَوَضَعْتُ الْمِكْتَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَمَازَالَ يَاكُلُ، وَيَقْسِمُ حَتَى لَمْ يَبْقَ فِي الْمِكْتَلِ شَيْءٌ

کی حضرت انس بن مالک رفاتین بیان کرتے ہیں: سیّدہ اُم سلیم رضی اللّه عنها نے میرے ذریعے ایک برتن میں کچھتازہ می کھورین نبی اکرم مَثَاثِیْنَ کو کھورین نبی اکرم مَثَاثِیْنَ کر کھوا کیں میں نے آپ مُثَاثِیْنَ کو گھر میں نبیل پایا۔لوگوں نے بتایا: نبی اکرم مَثَاثِیْنَ قریب ہی تشریف لے

6379 إسناده صحيح. يزيد بن موهب: هو يزيد بُنُ خَالِدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَوْهَبٍ، روى له أبو داود والنسائى وابن ماجه، وهو ثقة، ومن فوقه من رجلل مسلم. أبو هانء: هو حميد بن هانء الخولانى. وأخرج أحمد 4/203 عن عبد الرحمن بن مهدى، قال: حدثنا مُوسَى بُنِ عُلى عَنْ أَبِيه، قَالَ: سمعتُ عمرو بنَ العاص يقول: ما أبعد هديكم من هدى نبيكم - صلى الله عليه وسلم -، أما هو، فكان أزهد الناس في الدنيا، وأنتم أرغبُ الناس فيها. وأخرج أحمد 4/204 عن يحيى بن إسحاق، قَالَ: حَلَّثَنَا اللَّيْثُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ عَلى الدنيا، وأنتم أرغبُ الناس فيها. وأخرج أحمد 4/204 عن يحيى بن إسحاق، قَالَ: حَلَّثَنَا اللَّيْثُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ يَرِيدَ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عُلى بن رباح، قال: سمعتُ عمرو بنَ العاص يقولُ: لقد أصبحتم وأمسيتم ترغبون فيما كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سيزهد فيه، أصبحتم ترغبون في الدنيا، وكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يزهد فيها، واللهِ ما أت عَلَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ليلة من دهره إلَّا كان الذي عليه أكثر مما له. قال: فقال له بَعْضِ أَصُحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: قد رأينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستسلف. قال الحافظ الهيثمى في " المجمع " 10/315: رواه أحمد، والطبراني روى حديث عمرو فقط، ورجال أحمد رجال الصحيح.

0380- إسناده صحيح على شرط مسلم، وجاله وجال الشيخين غير يحيى بن أيوب، فمن وجال مسلم. وأخرجه أحمد 3/108 و 264، وابن ماجة (303) في الأطعمة: باب الدباء، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم "- ص 213 من طرق عن حميد، بهذا الإسناد. وقال البوصيرى في "زوائد ابن ماجة" 204/2: هذا إسناد صحيح، رواه الشيخان في "صحيحهما"، ومالك في "الموطأ"، وأحمد في "مسنده"، وأبو داود، والترمذي من طريق أنس أيضاً بلفظ ... ثم ذكر الحديث المتقدم عند المصنف برقم (4539) و (5269).

سے بین تو آ پایک درزی کے ہاں سے جو آپ کا آزاد کردہ فلام تھا'اس نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا تھا'جس میں کدواور گوشت تھا'راوی کہتے ہیں: میں نے دیکھا کہ نبی اکرم مُلَّا اَیُّا کہ کوکدوا چھے لگے ہیں' تو میں نے وہ نبی اکرم مُلَّا اِیُّا کے آ کے کرنا شروع کردیے۔

پھرنی اکرم مُثَاثِیْنَ اپنے گھروا کی تشریف لائے تو میں نے وہ برتن آپ کے آگے رکھا۔ نبی اکرم مُثَاثِیْنَ انہیں کھاتے بھی رہے اورتقسیم بھی کرتے رہے۔ یہاں تک کداس برتن میں کوئی چیز باقی نہیں رہی۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ مِمَّنُ اَهُدَاهَا لَهُ، وَلَمْ يَكُنُ يَّقُبَلُ الصَّدَقَةَ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نی اگرم منافیظ اس محص کی طرف سے تحد قبول کر لیتے تھے جو

6381 - (سند صديث) اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَذَّنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا خَالِدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ:

(متن صديث) : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَّيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ، وَلَا يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ

عضرت ابو ہریرہ اللہ نظیمیان کرتے ہیں: نی اکرم مُلَاثِیمٌ تحفہ قول کر کیتے تھے البتہ صدقہ قبول نہیں کرتے تھے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا الْتِيَ بِسَفُسِهِ عَنْهَا اللهُ عَلَيْهِ بِسَفُسِهِ عَنْهَا

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُؤالیّن کی خدمت میں جب صدقہ پیش کیا جاتا

تواہنا اسحاب کواسے کھانے کا حکم دیدیتے اور خوداسے استعال نہیں کرتے تھے

6382 - (سند صديث) أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُ حَسَّدٍ الْآزْدِيُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ:

آخُبَرَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَلَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ:

6381 حديث صحيح، محمد بن عمرو، هو ابن علقمة الليثى، روى له البخارى مقروناً بغيره ومسلم متابعة، وهو صدوق، وبساقى رجاله رجال الشيخين غير وهب بن بقية فمن رجال مسلم. خالد بن عبد الله: هو الطحان الواسطى. وأخرجه بأطول مما هنا أبو داود (4512) في الديات: باب فيمن سقى رجلاً سمًّا أو أطعمه فمات، أيقاد منه؟ عن وهب بن بقية، بهذا الإسناد. ثم أخرجه عن وهب بس بقية، عن خالد بن عبد الله، عن محمد بن عمرو، عن أبى سلمة مرسلاً. وقال المنذرى في "مختصره" 6/308: منقطع، والخطابي في "معالم السنن" 4/7: ليس بمتصل.

(متن صديث): كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتِى بِطَعَامٍ مِنْ غَيْرِ اَهْلِهِ سَالَ عَنْهُ، فَإِنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ اَكَلَ، وَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ قَالَ: كُلُوا ، وَلَمْ يَأْكُلُ

﴿ حضرت الوہریرہ بڑالین اس میں نبی اکرم مُلِین کی خدمت میں جب کسی دوسرے کے گھرے کوئی کھانا آتا ' تو آپ مُلِین اس کے بارے میں دریافت کر لیتے تھا گریہ بتایا جاتا کہ یہ تخدے تو آپ مُلِین اسے کھا لیتے تھے اور اگریہ بتایا جاتا کہ مصدقہ ہے تو آپ مُلِین کی اسے خوال سے کھالونی اکرم مُلِین کے خودا سے نہیں کھاتے تھے۔

ذِكُرُ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرُكَ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ إِلَّا عَنْ قَبَائِلَ مَعْرُوفَةٍ

نى اكرم مَنْ اللَّهُ كَاس بات كااراده كرنے كاتذكره كه آب مَنْ اللَّهُ كسى سے تحفہ قبول نہيں كري البت

#### چند مخصوص قبائل (کے لوگوں سے تھنہ قبول کرلیں گے)

6383 - (سند مديث): اَحْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ رُهَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ الْاُمَوِيُّ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْاُمَوِيُّ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَثْنَ مَدِيثَ): لَقَدُ هَمَمُتُ اَنْ لَا اَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلَّا مِنْ قُرَشِيِّ اَوْ اَنْصَادِيِّ اَوْ ثَقَفِيٍّ اَوْ دَوْسِيٍّ

🟵 🟵 حفرت ابو ہریرہ والتفؤروایت کرتے ہیں نبی اکرم مالی فیلم نے ارشاد فرمایا:

"میں نے یہ طے کیا ہے کہ اب میں کوئی تحفہ قبول نہیں کروں گا۔ صرف کسی قریثی یا انصاری یا ثقفی یا دوی مخص ( کا تحفہ قبول

6382- إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. عفان: هو ابن مسلم الباهلي. وأخرجه أحمد 2/302 و 305 و 338 و 492 من طرق عن حماد بن سلمة، به. وأخرجه البخارى (2576) في الهبة: باب قبول الهدية، ومسلم (1077) في الزكاة: باب قبول النبي - صلى الله عليه وسلم - الهدية ورده الصدقة، والبغوى (1608) ، والبيهتي 34-7/33 من طريقين عن محمد بن زياد، به.

6383 - إستاده حسن، محمد بن عمرو حسن الحديث، وباقى رجاله ثقات من رجال الشيخين غير يحيى بن سعيد الأموى، فمن رجال مسلم . وأخرجه أحمد 2/292 عن يزيد . وأخرجه كذلك الترمذى (3945) في المناقب: باب في مناقب ثقيف وبنى حنيفة، عن أحمد بن منيع، حدثنا يزيد بن هارون ، أحرني أيوب، عن سعيد المقبرى، عن أبى هريرة . وقال الترمذى: هذا حديث قد روى من غير وجه عن أبى هريرة ، ويزيد بن هارون يروى عن أيوب أبى العلاء ، وهو أيوب بن مسكين، ويقال: ابن أبى مسكين، ولعل هذا المحديث الذي روى عن أيوب، عن سعيد المقبرى؛ هو أيوب أبو العلاء ، وهو أيوب بن مسكين . وأخرجه البخارى في "الأدب المفرد" (596) ، وعنه الترمذى (3946) : حدثنا أحمد بن خالد الحمصى، حدثنا محمد بن إستحاق، عَن سَعِيد بن أبي سَعِيد أبن أبي سَعِيد أبن أبي سَعِيد أبي أبي هُريُرة ... وقال: هذا حديث حسن، وهو أصح من حديث يزيد بن هارون عن أيوب. وأخرجه -مختصراً أبيد أبي هُريرة . وأخرجه مختصراً أيضاً كما عند المصنف عبد الرزاق (16522) ، ومن طريقه النسائي 200-2779 في العمرى: باب عطية الممراة بغير إذن زوجها، عن معمر، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبرى، عن أبي هريرة . وأخرجه عبد الرزاق وأحمد 2/247 عن الميان عيينة، وأخرجه البيقي 1850 في العمرى التهاري المعان بن عبينة، وأخرجه البيهقي 6/1850 من طريق أبي عاصم النبيل، كلاهما عن ابن عجلان، به. وانظر الحديث الآتي.

کرول گا)

6384 - (سندصديث) اَخْبَرَنَا مُسحَسَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ السَّلامِ، بِبَيْرُوتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ الْمِن عَبَّاسٍ: عَنْ اللهِ عَبَّاسٍ:

رِ مَتْنَ صَدِيثُ) : إِنَّ آعُرَابِيًّا وَهَبَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَآثَابَهُ عَلَيْهَا، فَقَالَ: رَضِيتَ؟ ، قَالَ: لَا، فَزَادَهُ، وَقَالَ: رَضِيتَ؟ ، قَالَ: نَعَمُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدُ هَمَمُتُ اَنُ لَا آتَهِبُ إِلَّا مِنُ قُرَشِيٍّ وَلَا أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدُ هَمَمُتُ اَنُ لَا آتَهِبُ إِلَّا مِنُ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَادِي آوُ ثَقَفِي

کُونَ حضرت عبداللہ بن عباس اللہ علیان کرتے ہیں: ایک دیباتی نے نبی اکرم مُلَّالِیْظِ کو تحفے کے طور پرکوئی چیز دی نبی اکرم مُلَّالِیْظِ نبی اللہ بن عباس اللہ بن عباس کی جیز دی اور دریافت کیا: کیا تم راضی ہو۔ اس نے جواب دیا: جی نبیس نبی اکرم مُلَّالِیْظُ نے اسے مزید عطا کیا اور دریافت کیا: کیا تم راضی ہواس نے جواب دیا: جی ہاں تو نبی اکرم مُلَّالِیْظُ نے ارشاد فرمایا: میں نے طے کیا ہے اب میں صرف قریش یا انصاری یا تعفی محض سے تحذ قبول کروں گا۔

ذِكُرُ مَا خَصَّ اللهُ جَلَّ وَعَلابِهِ صَفِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمَّتِهِ بِأَنَّ قَلْبَهُ كَانَ لَا يَنَامُ إِذَا نَامَتُ عَيْنَاهُ

اس بات کا تذکرہ کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو بیخصوصیت عطا کی تھی اور اس بارے میں آپ نگائی کا ایک اللہ تعالیٰ کے اس بارے میں آپ نگائی کے اور آپ نگائی کی است کے درمیان فرق کیا کہ آپ نگائی کی آئیس جب سوجاتی تھیں تو آپ نگائی کا دل نہیں سوتا تھا

6385 - (سندحديث): الْحُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفَيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، وَاَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُنْثَى، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحُوذُ بُنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ آنَسٍ، عَنُ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنُ آبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ:

(متن صدِّيث):قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ - إِعْظَامًا لِلُوتُو: تَنَامُ عَنِ الْوِتُو؟ قَالَ: يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنِي تَنَامُ وَلَا يَنَامُ

6384- إسناده صحيح. رجاله رجال الشيخين غير محمد بن إسماعيل بن عُلية، وهو ثقة روى له النسائى. واخرجه احمد 1/295، والطبرانى فى "الكبير" (10897) ، والبزار (1938) من طريق يونس بن محمد، بهذا الإسناد. وقال البزار: لا نعلم احداً وصله إلاّ حماد. ثم اخرجه البزار (1939) عن احمد بن عبدة، عن ابن عيينة، عن عمرو، عن طاووس، عن النبى - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً. وقال: ولا يروى عن ابن عباس إلاّ من هذا الوجه. قلت: واخرجه عبد الرزاق (16521) عَنْ مَعْمَر، عَنِ ابْنِ طَاوُوس، عَنْ أَبِيهِ ... فذكره مرسلاً أيضاً. وأورده الهيثمى فى "المجمع" 4/148، وقال: رواه أحمد والبزار والطبرانى فى "الكبير"، ورجال أحمد رجال الصحيح.

6385- إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير محرز بن عون، فمن رجال مسلم. وقد تقدم تخريجه برقم (2430).

🟵 😌 سيده عا كشصديقد في اليان كرتى بين: من في عرض كى: يارسول الله (سَالَيْمُ )! كيا آب وتر ادا ك بغيرسون يك میں؟ میں نے وتر کی اہمیت کا ظہار کرتے ہوئے بیسوال کیا' تو نبی اکرم مَلَ فَيْمُ نے ارشاد فرمایا: اے عائشہ! میری آ تکھیں سوجاتی ہیں' کیکن میرادل نبیں سوتا ہے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا نَامَ لَمْ يَنَمْ قَلْبُهُ كَمَا تَنَامُ قُلُوبُ غَيْرِهِ مِنْ أُمَّتِهِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نی اکرم مَن اللہ جب سوجاتے تھے تو آپ مَن اللہ کا دل نہیں سوتا تھا

جس طرح آپ مَنْ اللَّهِ كَامت سِتَعَلَق ركے والے دوسرے افراد كادل سوجا تاہے 6386 - (سند صدیث) اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِیْمَ، مَوْلیٰ ثَقِیفٍ، حَدَّثَنَا اَبُو قُدَامَةَ عُبَیْدُ اللّٰهِ بُنُ سَعِیْدٍ، حَدَّثَنَا یَحْیی الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، قَالَ: سَمِعْتُ آبِی، یُحَدِّثُ، عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ، عَنِ النّبِیِّ صَلّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن حديث) تَنَامُ عَيْنِي وَلَا يَنَامُ قَلْبِي

🟵 🟵 حفرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹو نبی اکرم مَالیّنیم کار مرانقل کرتے ہیں: "ميرى آئكھيں سوجاتى ہيں كيكن ميرادل نبيں سوتا ہے۔"

ذِكُرُ وَصُفِ سِنِّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نى اكرم مَنَا لِيُنْكُم كَي عمر كي صفت كالتذكره

6386- إسناده حسن على شرط مسلم. ابن عجلان: هو محمد بن عجلان مولى فاطمة بنت عتبة، علَّق له البخاري، وروى له مسلم في الشواهد والمتابعات، وهو حسن الحديث . وأخرجه أحمد 2/251 و 438 عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد. وذكره السيوطي في "الخصائص" 1/69، ونسبه لأبي نعيم.

6387- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 2/919 في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -: باب ما جاء في صفة النبي - سلى الله عليه وسلم .- ومن طريق مالك أخرجه أحمد 3/240، والبخاري (3548) في مناقب الأنصار: باب صفة النبي - صـلى الله عليه وسلم -، ومسلم (2347) في الفضائل: باب صفة النبي - صـلى الله عليه وسلم -، والترمذي (3623) في المناقب: باب رقم ( 4) ، وابن سعد في " الطبقات" 1/413، والبيهقي في " الدلائل " 7/236، والبغوي (3635) . وأخرجه مفرقاً البخاري (3547)، و (5900) في اللباس: باب الجعد، ومسلم، وابن سعد 1/190 و 224 و 413 و 432 و 2/308، والطبري في "تاريخه" 2/291، والآسمين في " الشريعة " ص 438، والبيهقي 1/201 و 229 من طرق عن ربيعة بن عبد الرحمن، به.

6387 - (سند صديث) : اَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بْنِ سِنَانِ الطَّائِيُّ، بِمَنْبِجَ، وَالْحُسَيْنُ بُنُ اِدْرِيسَ بْنِ الْمُبَارَكِ الْاَنْصَارِيُّ بِهَوَاقَ، قَالَا: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِى بَكْرٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكِ، اَنَّهُ سَمِعَةً يَقُوْلُ:

(متن صديث): كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِالطّوِيلِ الْبَائِنِ، وَلَا بِالْقَصِيرِ، وَلَيْسَ بِالْاَبْمِ فَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِالطّوِيلِ الْبَائِنِ، وَلَا بِالْقَصِيرِ، وَلَيْسَ بِالْاَبْمِ وَلَا بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ، وَلَا السّبُطِ، بَعَثُهُ اللّهُ جَلَّ وَعَلا عَلَى رَأْسِ ارْبَعِيْنَ سَنَةً فَاللّهُ مَنْ وَلَوْ اللّهُ جَلَّ وَعَلا عَلَى رَأْسِ سِيِّينَ سَنَةً، وَلَيْسَ فِى رَأْسَهِ وَلِحْيَتِهِ عِشُرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت انس بن مالک را گفتن بیان کرتے ہیں: نبی اکرم سکا تی خارہ لیے تھے اور نہ بی بہت زیادہ چھوٹے قد کے تھے۔ آپ کے بال نہ تو بالکل کنگھر یالے تھے اور نہ الکل کے تھے۔ آپ کے بال نہ تو بالکل کنگھر یالے تھے اور نہ بالکل سید سے تھے۔ آپ کے بال نہ تو بالکل کنگھر یالے تھے اور نہ بالکل سید سے تھے۔ اللہ تعالی نے آپ کو چالیس برس کی عربیں مبعوث کیا۔ آپ سکا تی تی سال مکہ میں گزارے اور دس سال مدینہ منورہ میں گزارے ساٹھ سال کی عربیں اللہ تعالی نے آپ کو وفات دی۔ اس وقت آپ کے سرمبارک میں اور داڑھی مبارک میں میں سفید بال بھی نہ تھے۔ (یعنی ان سے کم تھے)

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَلْذَا الْعَدَدَ الْمَذْكُورِ فِي خَبَرِ أَنَسٍ لَمْ يُودُ بِهِ النَّفُى عَمَّا وَرَاء أَهُ اس بات كي بيان كاتذكره كه حضرت انس والنَّا كرواك على منقول اس روايت مِي مُدُوراس

#### عددسے مراداس کے علاوہ کی فئی نہیں ہے

6388 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَذَّنَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُلِيعٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُواَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ:

(مترن مديث): يُوفِق رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَّسِتِّينَ

🕀 🟵 سيده عائشه صديقه فالفنابيان كرتى بين: جب بى اكرم مَنْافَيْعُ كاوصال بوا كو آب مَنْافِيْمُ كى عمر 63 برس شي

### ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانِ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

## اس دوسری روایت کا تذکرہ 'جو ہمارے ذکر کر دہ مفہوم کے سیجے ہونے کی صراحت کرتی ہے

6388- حديث صحيح إسناده على شرط البخارى، محمد بن فليح قد توبع . وأخرجه أحمد 6/93، والبخارى (3536) في مناقب الأنصار، و (4466) في الفضائل: باب كم سنّ النبي مناقب الأنصار، و (4466) في الفضائل: باب كم سنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم قبض؟ والتزمذي ( 3654) في السناقب: باب في سنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وابن كم حين مات، وابن سعد 2/309، والبيهقي في " الدلائل " 7/238 من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.

6389 - (سندصيث): اَخْبَرَنَا مُسَحَسَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ، مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو الرَّاذِيِّ وُنَيِّجٍ، حَدَّثَنَا حُكَّامُ بُنُ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ زَائِدَةَ، عَنِ الزَّبَيْرِ بُنِ عَدِيٍّ، عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ: الرَّاذِيِّ وُنَيِّيْنَ، وَقَبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِيِّينَ، وَقَبِضَ ابُوْ بَكُرٍ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِيِّينَ، وَقَبِضَ ابُوْ بَكُرٍ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِيِّينَ، وَقُبِضَ عُمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِيِّينَ

عرت انس بن ما لک دانشونیان کرتے ہیں: جب نبی اکرم مُؤاثین کا وصال ہوا' تو آب مُؤاثین کی عمر 63 سال تھی۔ جب حضرت ابو بکر دانشوٰ کا وصال ہوا' تو ان کی عمر بھی 63 سال تھی۔ جب حضرت ابو بکر دانشوٰ کا وصال ہوا' تو ان کی عمر بھی 63 سال تھی۔

# ذِكُرُ تَفْصِيلِ هَاذَا الْعَدَدِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكُرُنَا لَهُ

# اس عدد کی تفصیل کا تذکرہ جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں

6390 - (سندحديث): اَخُبَرَنَا الْبَحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عُمَرَ بُنِ شَقِيقٍ، حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيْرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

(متن صريث): بُعِتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً، وَدَعَا النَّاسَ اِلَى الْاِسُلامِ، وَلَمُ يُؤُذَنُ لَـهُ فِـى الْقِتَالِ ثَلَاتَ عَشُرَةَ سَنَةً، فَكَانَتِ الْهِجُرَةُ عَشْرَ سِنِيْنَ، فَقُبِصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِيِّينَ سَنَةً

6389- إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "صحيحه " (2348) في الفضائل: باب كم سن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يـوم قبـض، عن محمد بن عمرو الرازى، بهذا الإسناد . وأخرجه البيهقي في "الدلائل" 238-7/237 من طريق محمد بن إسماعيل السلمي، عن محمد بن عمرو، به.

ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (1287) عن إسماعيل بن عبد الله، عن هشام: هو ابن حسان. وأخرجه عبد الرزاق (6784)، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (1287) عن إسماعيل بن عبد الله، عن هشام بن حسان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (3902) و من 4008 و 370 و 370 و 370 و 3903) و 385 و 370 و 370 و 370 و 370 و 3903) و 385 و 370 و 3

حضرت عبداللہ بن عباس ٹی انٹی میں جب نی اکرم مَالیّنی کومبعوث کیا گیا، تو آپ کی عمر 40 برس تھی۔ آپ مَالیّنی نے لوگوں کو اسلام کی طرف وعوت دی کیکن تیرہ سال تک آپ کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی پھر جمرت کے بعد 10 سال ہیں پھرنی اکرم مَالیّنی کا کوصال ہوا'اس وقت آپ مَالیّنی کی عمر 63 سال تھی۔

# ذِكُرُ وَصْفِ خَاتَمِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نى اكرم مَا النَّيْم كى الكوشى كى صفت كالدّره

6391 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدًا، يُحَدِّثُ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:

(متن صديث): كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِطَّةٍ فَصُّهُ مِنْهُ

﴿ وَهِ حَفرت الْسِ بَنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّحَاتَمَ مِنْ فِضَّةٍ فِكُرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ اَجُلِهَا اتَّخَذَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّحَاتَمَ مِنْ فِضَّةٍ

اس علت كا تذكره جس كى وجدس نبى اكرم مَثَاثِيَّا أَلَى عِيْدِ السَّعُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بَنُ خَشُرَم، قَالَ: وَلَا عَلَيْ بَنُ خَشُرَم، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بَنُ خَشُرَم، قَالَ:

6391 إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه. وأخرجه البخارى ( 5870) في اللباس: باب فص المخاتم، ومن طريقه البغوى ( 3139) عن ابن راهويه، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي 8/174 عن أبي بكر بن على، حدثنا أمية بن بسطام، عن معتمر بن سليمان، به. وأخرجه أحمد 3/26، وأبو داود (4217) في المخاتم: باب ما جاء في اتخاذ النخاتم، وأن "الشمائل" (84)، والنسائي 8/174 في الزينة: باب صفة خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وابن سعد 1/472، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم "- ص 130 من طرق عن زهيسر بن معاوية. وأخرجه النسائي 174-8/13، وأبو الشيخ ص 130 من طريقيسن عن الحسن بن صالح، عن عاصم الأحول، كلاهما -زهير بن معاوية وعاصم الأحول - عن حميد الطويل، به.

9392 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير على بن خشرم، فمن رجال مسلم. عيسى بن يونس: هو ابن أبي عروبة، وقد احتج مسلم برواية عيسى بن يونس عنه . وأخرجه أبو داود (4214) في المخاتم: باب ما جاء في اتخاذ المخاتم، عن عبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي، عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري (5872) في اللباس: باب نقش المخاتم، من طريق يزيد بن زريع، وأبو داود (4215) من طريق خالد بن عبد الله، وابن سعد 1/471 عن محمد بن عبد الله الأنصارى، وعبد الوهّاب بن عطاء العجلي، و 1/475 عن أبي عاصم النبيل، جميعهم عن سعيد بن أبي عروبة، به واخرجه أحمد 181-180 و 223 و 275، والبخارى (5875) في اللباس: باب اتخاذ المخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب، والترمذي ( 2718) في الاستئذان: باب ما جاء في خاتم الكتاب، وفي " الشمائل " (85) و (87) ، والنسائي الى 186 في الزينة: باب صفة خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وابن سعد 1/471، وأبو الشيخ ص 131، والبغوى (3131) و (3132) من طرق عن قنادة، به.

ٱخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آنَسٍ،

(مُتَن صديث): أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَادَ أَنْ يَكُتُبَ إِلَى الْاَعَاجِمِ، فَقَالُوا لَهُ: أَنَّهُمْ لَا يَقْرَءُ وَنَ كِتَابًا إِلَّا بِخَاتَمٍ فِيهُ نَقْشَ، فَامَوَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَاتَمٍ فِيضَةٍ، فَنَقَشَ فِيْهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَلَا كِنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَاتَمٍ فِيضَةٍ، فَنَقَشَ فِيْهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَاتَمٍ فِيضَةٍ، فَنَقَشَ فِيْهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَرَانُوں) كَا طرف خط لَك كاراده كيا الولول في اللهُ عَلَيْهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ مِلْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

ذِكُرُ وَصُفِ نَقُشِ مَا وَصَفْنَا فِي خَاتَمِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہم نے نبی اکرم مَن اللہ کے جس الکوشی کا ذکر کیا ہے اس کے قش کی صفت کا تذکرہ

6393 - (سندهديث) الخِبَرَنَا اَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَرْعَرَةُ بُنُ الْبِرِنْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَرْعَرَةُ بُنُ الْبِرِنْدِ، قَالَ: عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ آنَسٍ، قَالَ:

(مَتْنَ صَدِيث):كَانَ نَـقُشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ اَسُطُرٍ: مُحَمَّدٌ سَطُرٌ، وَرَسُولٌ سَطُرٌ،

ﷺ حضرت انس ٹرائٹنڈ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُٹائٹیِم کی انگوشی کانقش تین سطروں میں تھا۔لفظ محمد ایک سطر میں'لفظ رسول ایک سطر میں اورلفظ اللّٰد ایک سطر میں تھا۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ خَاتَمَانِ لَا خَاتَمٌ وَّاحِدٌ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مَثَلِّلَیْمُ کی دوانگوٹھیاں تھیں ایک انگوٹھی نہیں تھی 6394 - (سندحدیث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِیْلُ بُنُ اَبِی اُوَیْسِ،

6393- حديث صحيح إسناده حسن، والدابي خليفة: اسمه الحباب بن محمد بن صخر بن عبد الرحمن الجمحي ذكره المؤلف في " الثقات " 8/217، فقال: من أهل البصرة. وقد تقدم تخريج الحديث برقم (5496) .

6394 حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. إسماعيل بن أبي أويس قد توبع. وأخرجه مسلم (2094) في اللباس والمزينة. باب في خاتم الورق فصُّه حبشي، وابن ماجة (3646) في اللباس: باب من جعل فص خاتمه مما يلي كفه، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم "- ص 125، ومن طريقه البغوى (3145) من طرق عن إسماعيل بن أبي أويس، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/463، وأحمد 3/209، وابن سعد 1/472، ومسلم، وأبو داو د (4216) في المخاتم: باب ما جاء في اتخاذ المختم، والترمذي ( 1739) في اللباس: باب ما جاء في خاتم الفضة، وفي " الشمائل " (82) ، والنسائي 173-8/17 و 173 والمؤينة: باب صفة خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وابن ماجة (3641) في اللباس: باب نقش المخاتم، وأبو الشيخ ص 129 و 130-129، والبغوي (3140) و (3141) من طرق عن يونس بن يزيد، به.

قَالَ: حَدَّثِنِى سُلَيْمَانُ بُنُ بِكُلْلٍ، عَنُ يُّونُسَ بُنِ يَزِيْدَ الْآيُلِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ آنَسٍ: (مَثْن صَدِيثُ): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ، فِيْهِ فَصَّ حَبَشِيٌّ فِي يَمِينِهِ، كَانَ

🟵 🟵 حضرت انس والفنوئيان كرتے ہيں: نبي اكرم مَاليَّوْلِم نے چاندي كى بني ہوئى انگوشى پہنى تھى۔اس ميں حبثى مگيندلگا ہوا تھا۔آپ ٹانٹی کے دائیں ہاتھ میں انگوشی کو پہنا اورآپ نے اس کے تکینے کا زُن جھیلی کی طرف رکھا۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الرَّائِحَةَ الطَّيِّبَةَ قَدْ كَانَتْ تُعْجِبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ یا کیزہ خوشبونی اکرم مَالیّٰیِّم کو بسند آتی تھی

6395 - (سندصديث) أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ مُوْسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثْنَا عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ، حَدَّثْنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، آخُبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَائِشَةَ:

(متن صديث) إَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ بُرُدَةً سَوْدَاء ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: مَا أَحْسَنَهَا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، يَشُوبُ بَيَاضُكَ سَوَادَهَا، وَيَشُوبُ سَوَادُهَا بَيَاضَكَ، فَبَانَ مِنْهَا رِيحٌ، فَٱلْقَاهَا، وَكَانَ يُعْجِبُهُ الرِّيحُ

الله (مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى سابی آپ کی سفید (رنگت کے ساتھ) نمایاں ہور ہی ہے چرآ پکواس چا درمیں سے بومسوس ہوئی تو نبی اکرم مَا اَلْيَا نِ ا ديا- نى اكرم مَنَافِينِم كويا كيزه خوشبوب ندهمي-

ذِكُرُ مَا كَانَ يُحِبُّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الشِّيَابِ

اس بات كاتذكره كه ني اكرم مَنافِيَّا كون سے كير بيندكرتے تھے؟

6396 - (سندصديث) أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، وَأَبُو يَعْلَى، قَالَا: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ،

6395 - إسناده صحيح على شرط الشيخين . مطرف: هو ابن عبد الله بن الشخير . وأخرجه أحمد 6/144، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم "- ص 114-113 عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 6/132 و 219، وأبو داود (4074) في اللياس: باب السواد، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 2/328 من طرق عن همام، يه. واخرجه ابن عسماكر في "السيسرة النبوية" ص 267-266 من طريق شعبة، عن قتادة به، ولم يرد عنده: "كمان يـعجبه الريح الطيبة." وأخرجه النسائي من طريق مُعَاذُ بْنُ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةً، عن مطرف مرسلًا. (متن صديث): قَالَ: قُلْنَا لِآنَسِ بْنِ مَالِكِ: آيُّ اللِّبَاسِ كَانَ آحَ ، اللَّي رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ لَ: الْحِبَرَةُ.

قَالَ أَبُوْ يَعْلَى: أَيُّ اللِّبَاسِ كَانَ أَعْجَبَ

ناده بیان کرتے ہیں: ہم نے حضرت انس بن مالک رفائن سے دریافت کیا نبی اکرم منافق کم کون سالباس زیادہ پہند تھا؟ انہوں نے جواب دیا: حمر ہ ( یعنی مخصوص قتم کی یمنی چا در )

ابو يعلى نے بيالفاظ فل كئے بين كون سالباس زياده اچھالگاتھا۔

## ذِكُرُ وَصْفِ تَعْمِيمِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ

#### نى اكرم مَنَا لَيْنَا كِمُامه باند صنى كالمنت كالذكره

6397 - (سندحديث):اَخْبَرَنَا اَحْسَمَدُ بُسُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزُّهَيْرِئُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

(متن صديث): اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسُدُلُ عِمَامَتَهُ بَيْنَ تَعِفَيْهِ ، وَاَنَّ اَبُنَ عُمَرَ كَانَ عَلُ ذَلِكَ.

#### قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: وَرَايَتُ الْقَاسِمَ، وَسَالِمًا يَفْعَلَان ذلِكَ

6396 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "مسند أبي يعلى" (2873)، ومن طريقه أخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم "- ص 113، وعنه البغوى (3067). وأخرجه مسلم (2079) في اللباس: باب فضل لباس ثياب الحجرة، وأبو داود (4060) في اللباس: باب فضل لباس ثياب الحجرة، وأبو داود (4060) في اللباس: باب في لبس الحجرة، والبيهقي 3/245 عن هلبة بن خالد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/134 و أبو يعلى 3/134 و أبو يعلى اللباس: باب البرود والحجر والشملة، وابن سعد في "الطبقات" 1/456، وأبو يعلى (3090)، والبيهقي 3/245 من طرق عن همام بن يحيى، به. وأخرجه أحمد 3/291، والبخارى (5813)، ومسلم (2079)، والترمذى (1787) في اللباس: باب ما جاء في أحب الثياب إلى رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وفي " الشمائل " (60)، والنساني 8/203 في الزينة: باب لبس الحبرة، والبغوى (3066) من طرق عن مُعَاذُ بُنُ هشّام، عَنْ أَبِيه، عَنْ قَتَادَةَ، به.

المقاسم، وابن مردويه، والذهبى، وقال أحمد: ثبت، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير عبد العزيز بن محمد، وهو الدراوردى، المقاسم، وابن مردويه، والذهبى، وقال أحمد: ثبت، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير عبد العزيز بن محمد، وهو الدراوردى، فسمن رجال مسلم، وأخرج له البخارى مقروناً ومتابعة، وحديثه لا يرقى إلى درجة الصحة. وأخرجه أبو الشيخ فى "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم "- ص 117، ومن طريقه البغوى ( 3110) عن سعيد بن سلمة التوري ( وثقه الخطيب 9/103) ، عن أبى مصعب الزبيرى، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذى (1736) فى اللباس: باب فى سدل العمامة بين الكنفين، وفي " الشمائل " (110) ، ومن طريقه البغوى (3109) عن هارون بن إسحاق، عن يحيى بن محمد المدنى، وأخرجه أبو الشيخ ص 117 من طريق يحيى بن ، ومن طريقه البغوى (3109) عن هارون بن إسحاق، عن يحيى بن محمد المدنى، وأخرجه أبو الشيخ ص 117 من طريق يحيى بن المفضل، كالاهما عن عبد العزيز الدراوردى به ولم يذكر أبو الشيخ قول نافع فى ابن عمر، ولا قول عُبيد الله فى نافع وسالم. وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب. وأخرج ابن أبى شيبة 8/427 عن أبى أُسَامَةَ، عَنْ عُبيد الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، قال: كان ابنُ عمر البي يعتمر عليه ابن كتفيه.

ﷺ حضرت عبدالله بن عمر وَ الله الله بن عمر وَ الله الله بن عمر الله الله بن عمر الله الله بن عمر الله بن عمر الله الله ا

حضرت عبدالله بن عمر فالفها بھی الیابی کیا کرتے تھے۔

عبیدالله بن عمر بیان کرتے ہیں: میں نے قاسم اور سالم کو بھی الیا ہی کرتے ہوئے دیکھاہے۔

ذِكُرُ الْخِصَالِ الَّتِي فُضِّلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا عَلَى غَيْرِهِ

ان فضائل کا تذکرہ جن کے ذریعے نبی اکرم مَثَالِیَّا کِم کودوسروں پرفضیات عطاکی گئی

6398 - (سندمديث): اَخْبَرَنَا عُسَمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمُدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرُقِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْبَدٍ، حَدَّثَنَا مُعْبَدٍ، حَدَّثَنَا مُعْبَدٍ، حَدَّثَنَا مُعْبَدٍ، حَدَّثَنَا جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ،

(متن صديث): إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَعْطِيَتُ حَمْسًا لَمْ يُعُطَهُنَّ اَحَدٌ قَبُلِى: نُصِرُتُ بِالرُّعُبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتُ لِىَ الْاَرُضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا، وَآيُّمَا رَجُلٍ مِنُ أُمَّتِى اَدُرَكَتُهُ الصَّلاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأَعْلِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إلى قَوْمِهِ حَاصَّةً، وَبُعِثْتُ الضَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إلى قَوْمِهِ حَاصَّةً، وَبُعِثْتُ الضَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إلى قَوْمِهِ حَاصَّةً، وَبُعِثْتُ الى النَّاسِ عَامَّةً

🟵 🕄 حضرت جابر بن عبدالله وللهايان كرت بين: ني اكرم مَا الله عند ارشا وفر مايا بين

" مجھے پانچ ایسی چیزیں عطاکی ٹی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کونہیں دی گئیں۔ایک مہینے کے فاصلے سے (طاری ہونے والے)
رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔میرے لئے تمام روئے زمین کو جائے نماز اور طہارت کے حصول کا ذریعہ بنایا گیا۔میری اُمت
کے جس بھی فرد کونماز کا وقت ہو جائے وہ (وہیں) نماز اداکر لے۔میرے لئے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا۔ جو مجھ سے پہلے کس
کے جس بھی فرد کونماز کا وقت ہو جائے وہ (وہیں) نماز اداکر لے۔میرے لئے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا۔ جو مجھے تمام لوگوں کی
کے لئے حلال قرار نہیں دیا گیا تھا اور مجھے شفاعت عطاکی گئی اور ہر نبی کو اپنی مخصوص قوم کی طرف مبعوث کیا گیا۔ طرف مبعوث کیا گیا۔

6398 إنساده صحيح. محمد بن عبد الرحيم: هُوَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ يُنسب إلى جده، ثقة، روى له أبو داود والنسائي، وعلى بن معبد: هو ابن شداد العبدى الرقى نزيل مصر، روى له أبو داود والنسائي أيضاً، وهو ثقة فقيه، ومَنُ فوقه ثقات مِن رجال الشيخين، وقد صرع هُشيم -وهو ابن بشير بن القاسم السلمى- بالتحديث عن الشيخين وغيرهما. سيار هو أبو الحكم العنزى، ويزيد الفقير: هو ابنُ صهيب الكوفى . وأخرجه ابن أبي شيبة 11/432، وأحمد 3/304، والدارمى -323 1/322، والبخارى ( 335) في التيمم: و ( 438) في الصلاة: باب قول النبي - صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "جُعِلَتُ لِيَ الْأَرْضُ مسجداً وطهوراً "، و (312) في المجهاد: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أحلت لكم الغنائم"، ومسلم ( 521) في مسجداً وطهوراً "، و (لنسائي 121-1/20 في الغسل: باب التيمم بالصعيد، واللالكاني في "أصول الاعتقاد" (1439)، المساجد في فاتحته، والنسائي 2/329 و 433 و 6/291 و 9/4، وفي "الدلائل" -5/472 473، والبغوى (3616) من طرق عن والبيهقي في "السنن" 1/212 و 2/329 و 433 و 6/291 وفي "الدلائل" -5/472 473، والبغوى (3616) من طرق عن بشير، بهذا الإسناد.

6399 - (سند مديث): آخُبَرَنَا آبُو يَعُلَى، حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ، حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي فُدَيُكٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ، حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي فُدَيُكٍ، عَنْ عَبُو اللَّهِ بُنِ مِيْنَاءَ الْاَشْجَعِيّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ اللَّهِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِيْنَاءَ الْاَشْجَعِيّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، عَن اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(مَمْن صديث) الْعَطِيتُ اَرْبَعًا لَمْ يُعْطَهُنَّ اَحَدٌ كَانَ قَبُلْنَا، وَسَالُتُ رَبِّى الْحَامِسَةَ فَاعْطانِيهَا، كَانَ النَّبِيُّ يُبُعَثُ الله قَرْيَتِهِ وَلَا يَعُدُوهَا وَبُعِفْتُ كَافَةً اللى النَّاسِ، وَارْهِبَ مِنَّا عَدُونَا مَسِيْرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتُ لِى الْاَرْضُ طُهُورًا وَمَسَاجِدَ، وَاحِلَ لَنَا الْخُمُسُ وَلَمْ يَحِلَّ لِآحَدٍ كَانَ قَبْلَنَا، وَسَالُتُ رَبِّى الْحَامِسَة، فَسَالُتُهُ اَنُ لَا يَلْقَاهُ عَبُدٌ مِّنُ الْجَنَّةُ فَاعُطانِيهَا

🟵 🟵 حضرت عوف بن ما لك والنفط من اكرم مَثَالَيْكِمُ كايفر مان نقل كرتے ہيں:

" مجھے چارائی چزیں عطائی ٹی ہیں جوہم سے پہلے کسی کوبھی نہیں عطائی گئیں۔ میں نے اپنے پروردگارسے پانچویں چیزی درخواست کی نواس نے بچھے وہ بھی عطاکر دی پہلے کسی نبی کواس کی مخصوص بہتی کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا۔ وہ اس بہتی ہے آگے نہیں جاتا تھا، لیکن مجھے تمام بنی نوع انسان کی طرف مبعوث کیا گیا اور ہمارا دشمن ایک ماہ کی مسافت کے فاصلے سے بھی ہم سے مرعوب ہوجاتا ہے اور میرے لیے تمام روئے زمین کو طہارت کے حصول کا ذریعہ اور جائے نماز قرار دیا گیا اور ہمارے لیے شمس کو طہارت کے حصول کا ذریعہ اور جائے نماز قرار دیا گیا اور ہمارے لیے شمس کو طہارت کے حصول کا ذریعہ اور مگارسے پانچویں چیز میا تکی میں نے اس حملال قرار دیا گیا ہے جوہم سے پہلے کسی کے لئے حلال نہیں ہوا تھا اور میں نے اپنے پروردگارسے پانچویں چیز میا تکی میں نے اس سے بیدرخواست کی کہ میری اُمت کا جوفر داس کی بارگاہ میں ایس حالت میں حاضر ہوکہ وہ اس کی وحدا نیت کا اعتراف کرتا ہوئو اللہ تعالی نے بیچیز بھی مجھے عطاکر دی۔

ذِكُرُ مَا فُضِّلَ الْمُصْطَفِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ قَبْلَهُ مِنَ الْخِصَالِ الْمَعُدُودَةِ

اس بات كاتذكرہ كمكن مخصوص خصوصيات كے حوالے سے نبى اكرم مَثَالَيْكُمُ كو

## آپ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى

6400 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، حَلَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ الشَّهِيدِيُّ، حَلَّثَنَا الْبُنُ فُصَيْلٍ، عَنُ آبِي مَالِكِ الْاَشْجِعِيّ، عَنْ رِبْعِيّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

9399 عبيد الله بن عبد الرحمن: هو ابنُ عبد الله بن موهب، روى له البخارى في "الأدب المفرد" وأبو داود والنسائي، وثقه ابنُ معين في رواية إسحاق بن منصور، وضعفه في رواية الدورى، ووثقه العجلى، وقال أبو حاتم: صالح، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال النسائي: ليس بنذاك القوى، وقال ابن عدى: حسن الحديث يُكتب حديثه، وعباس بن عبد الرحمن بن ميناء الأشجعي روى له ابن ماجه، وأبو داود في " المراسيل "، ووثقه المصنف، وروى عنه جمع، وباقي رجاله ثقات، ابن أبي فديك: هو محمد بن إسماعيل بن مسلم، وهذا الحديث لم أجده عند غير المصنف.

(متن صديث): فُصِّدُتُ عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتُ لَنَا الْاَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَ تُرَابُهَا لَنَا طَهُوُرًا إِذَا لَـمُ نَسِجِدِ الْمَاءَ، وَجُعِلَتُ صُفُوفُنا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، وَالْوِيْتُ هَلُولُاءِ الْاَيَاتِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ كَنْ نَحِد الْمَاءَ، وَجُعِلَتُ صُفُوفُنا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، وَالْوِيْتُ هَلُولُاءِ الْاَيَاتِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ كَنْ نَحْتَ الْعَرْشِ لَمْ يُعْطَ مِثْلَهُ اَحَدٌ قَبْلِى وَلَا آحَدٌ بَعْدِى

ارشادفر مایا: عفرت حذیف و این اکرم منافق نام ارشادفر مایا:

"جھے لوگوں پر تین حوالے سے فضیلت دی گئی ہے۔ ہمارے لئے تمام روئے زمین کو جائے نماز قرار دیا گیا ہے اوراس کی مٹی کو ہمارے لئے تمام روئے زمین کو جارت کے مفول کی مانند قرار دیا گیا 'جب ہمیں پانی نہیں ملتا اور ہماری صفول کو فرشتوں کی صفول کی مانند قرار دیا گیا اور جھے سور ق بقرہ کی آخری آیات عرش کے نیچے موجود خزانے سے عطاکی گئی ہیں اس جیسی آیات مجھ سے پہلے اور میرے بعد کی کوعطانہیں کی جا کیں گی۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَلَا الْعَدَدَ الْمَدُكُورِ فِي خَبَرِ حُذَيْفَةً لَمْ يُرِدُ بِهِ النَّفَى عَمَّا وَرَاء أَهُ اس بات كي بيان كا تذكره كر حفرت حذيفه التَّاكَ حوالے سے منقول اس روايت ميں مذكور عدو

#### ہے بیمرازہیں کہاس کےعلاوہ کی ففی کی جائے

6401 - (سندصديث) اَحْرَمَا الْفَصْلُ بُنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ اِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيْلُ بُنُ الْحُبَابِ، حَدُّثَنَا مُوسَلَمَ قَالَ: جَعُفُو، عَنِ الْعَكِيهِ، عَنُ اَبِيْهِ، حَنُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صريث): فُعِسْلُتَ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ بِسِتِّ: اُعُطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرُتُ بِالرُّعُبِ، وَاُحِلَّتُ لِىَ الْعَنَائِمُ، وَجُعِلَتُ لِىَ الْكَلِمِ، وَخُتِمَ بِى النَّبِيُّونَ الْعَنَائِمُ، وَجُعِلَتُ لِىَ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ كَافَةً، وَخُتِمَ بِى النَّبِيُّونَ

🟵 🟵 حفرت ابو بريره 💝 ني اكرم مَنْ اللهُ كايفر مان فقل كرت بين:

" مجھے دیگر انبیاء پر چھ حوالوں سے نصنیلت عطائی گئی۔ مجھے جامع کلمات عطائے گئے رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ میرے لئے زمین کو طہارت کے حصول کا ذریعہ مدد کی گئی۔ میرے لئے زمین کو طہارت کے حصول کا ذریعہ اور جائے نماز بنایا عمیا اور مجھے تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا عمیا اور میرے ذریعے انبیاء کے سلیلے کو فتم کر دیا میں،

6400- إسناده صبحيح، إسحاق بن إبراهيم الشهيدى: هو ابن حبيب بن الشهيد، روى له الترمذى، والنسائى، وابن ماجة، وأبو داود فى " المراسيل "، ومَنْ فوقه ثقات من رجال الشيخين غيرَ أبى مالك الأشجعى -واسمه سعدُ بن طارق- فمن رجال مسلم، وعلَّق له البخارى . ابُنُ فُضَيْلٍ: هُوَ محمدُ بُنُ فُضَيْلٍ بُنِ غزوان، وربعى: هو ابن حراش . وهو فى "صحيح ابن حزيمة " (264)، وقد تقدم تخريجه برقم (1695) .

6401- إسناده صحيح على شرط مسلم. المعلاء بن عبد الرحمن: هو ابن يعقوب الحرقى. وهو مكرر ( 2313) ، وسيأتى برقم (6403).

ذِكُرُ اِعْطَاءِ اللهِ جَلَّ وَعَلا صَفِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَخَوَاتِمَهُ الله تعالى كاليخ عبوب كوجامع كلمات اوراختنا مى كلمات عطاكرنے كا تذكره

6402 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَحْـمَـدُ بُنُ عَبُدِ اللّٰهِ، بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا النَّفَيُلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيُرُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، عَنُ اَبِيُ اِسْحَاقَ، عَنْ اَبِي الْاَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ:

(متن صديث) إِنَّ مُسَحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوتِى فَوَاتِحَ الْكَلامِ وَحَوَاتِمَهُ، أَوُ جَوَامِعَ الْحَيْرِ وَحَوَاتِمَهُ، وَإِنَّا كُنَّا لَا نَدْدِى مَا يَقُولُ إِذَا جَلَسْنَا فِي الطَّلاةِ حَتَّى عَلَّمَنَا، فَقَالَ: قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلْهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيْسَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَهُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ

ﷺ حضرت عبدالله والتعنيبان كرتے ميں: حضرت محد مثل النظم كوكلام كا آغاز كرنے والے اوراس كا اختتام كرنے والے (يعنى جامع ومانع) كلمات عطايك كئے كارراوى كوشك ہے شايد بيالفاظ ميں) بھلائى كى جامع اورا ختتامى باتيں عطاكى كئے۔

ہمیں یہ بات معلوم نہیں تھی کہ جب ہم نماز کے دوران بیٹے ہوئے ہوں تو ہمیں کیا پڑھنا جا ہے 'یہاں تک کہ نبی اکرم مُلَّاتِیْمَ نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا :تم یہ پڑھو:

"مرطرح کی زبانی جسمانی اور مالی عبادات الله تعالی کے لئے مخصوص ہیں۔اے نبی آپ پرسلام ہواللہ تعالی کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ہم پراوراللہ تعالی کے تمام نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نبیں ہے۔وہی ایک معبود ہے۔اس کا کوئی شریک نبیس ہے اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مثل ہی بندے اور اس کے رسول ہیں "۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُضِّلَ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ عَلَى سَائِرِ الْاَنْبِيَاءِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم سَالی اُلمِ کوجامع کلمات کے ذریعے

ديكرتمام انبياء برفضيلت عطاكى كئ

6403 - (سند حديث): الخُبَرَنَا الْفَضْلُ بُنُ الْمُحبَابِ الْمُجْمَحِيُّ، حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْل، حَدَّثَنَا

6402 حديث صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى الأحوص، واسمه عوف بن مالك بن نضلة، فمن رجال مسلم، وزهير بن معاوية أخرج له الشيخان من روايته عن أبى إسحاق -وهو السبيعي- وقد توبع، وانظر تخريجه في (1950). 6403 - وهو مكرر (2313) و (6401).

اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَوٍ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَة،

(متن صديثُ): اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: فُضِلْتُ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ بِسِتِّ: اُعُطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَاُحِلَّتُ لِىَ الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتُ لِىَ الْاَرْضُ طَهُوْرًا وَمَسْجِدًا، وَاُرْسِلْتُ اللَّى الْحَلْقِ. كَافَّةً، وَخُتِمَ بِى النَّبِيُّونَ كَاللَّهُ اللهُ الْعَلَقِ. وَخُتِمَ بِى النَّبِيُّونَ

العرب العربية والتفوي عن اكرم مَا النَّاعُم كَاللَّهُ كَا يَعْرِمان نَقَل كرت بين:

" مجھے دیگرانبیاء پر چھ حوالوں سے نصنیات عطا کی گئی ہے۔ مجھے جامع کلمات عطا کئے گئے ہیں رعب کے ذریعے میری مدوک گئی ہے۔ مجھے جامع کلمات عطا کئے گئے ہیں رعب کے ذریعے میری مدوک گئی ہے۔ میرے لئے تمام روئے زمین کو طہارت کے حصول کا ذریعہ اور میرے لئے نماز قرار دیا گیا ہے مجھے تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا ہے اور میرے ذریعے انبیاء کے سلسلے کو ختم کیا گیا ہے۔ "۔

ذِكُرُ كِتُبَةِ اللَّهِ جُلَّ وَعَلَا عِنْدَهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمَ النَّبِيّينَ

اس بات كاتذكره كمالله تعالى في اين باركاه ميس حضرت محمر مَاليَّيْم كو

خاتم النبيين كے طور پرنوٹ كرلياہے

6404 - (سندصديث): آخُبَرَنَا عَلِى بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ سُلَيْمَانَ، بِالْفُسُطَاطِ، حَدَّثَنَا الْحَادِثُ بُنُ مِسْكِينٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، قَالَ: وَآخُبَرَنِى مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبُدِ الْاَعُلَى بْنِ هِلَالٍ السُّلَمِيِّ، عَنْ اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَادِيَةَ الْفَزَادِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

(متن صديث) نِانِسى عِنُدَ السَّهِ مَكْتُوبٌ بِخَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِه، وَسَانُحِبِرُكُمُ بِاَوَّلِ ذَلِكَ: دَعُوَةُ اَبِي إِبُرَاهِيْمَ، وَبِشَارَةُ عِيْسلى، وَرُؤْيَا أُمِّى الَّتِيُ رَاَتُ حِينَ وَضَعَتْنِى آنَهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ اَضَاءَتُ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ

6404 حديث صحيح لغيره، سعيد بن سويد: هو الكلبى، ذكره المؤلف فى "الثقات " 6/361، وقال: من أهل الشام، يعروى عن عبيدة الأملوكي، وعن عبد الأعلى بن هلال، عن العرباض، روى عنه معاوية بن صالح، وترجم له البخارى وابن أبى حاتم، ولم يمذكرا فيه جرحا ولا تعديلًا، وقال البزار: سعيد بن سويد شامى لا بأس به. وعبد الأعلى بن هلال السلمى ويقال: عبد الله بن هلال السلمى ذكره المؤلف فى " الثقات" 5/128، وقال: كنيته أبو النضر، يروى عن العرباض بن سارية وأبى أمامة، روى عنه خالد بن معدان وسعيد بن سويد، وترجم له البخارى فى "تاريخه " 6/68، وأخرج حديثه هذا، ولم يذكر فيه شيئاً، وباقى رجاله ثقات. وأخرجه الطبرى فى "جامع البيان " 28/87 عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/127، والبخارى فى "التاريخ الكبير" 6/68، والطبراني ( 2072) و (2073) و (618 (629) و (630) ، والبيهقى فى "الدلائل" 1/80، وابن أبى والبخارى فى "السريعة" ص 421 من طرق عن معاوية بن صالح بن خُدَير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/128، وابن أبى عاصم فى "السنّة" (409) ،

کی حضرت عرباض بن ساری فزاری فران نظافی بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم مَلَافِیْم کو یارشاد فرماتے ہوئے ساہے:

دمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس وقت بھی خاتم النہین لکھ دیا گیا تھا 'جب حضرت آ دم علیہ اللہ کا خمیر تیار ہور ہا تھا۔ اور
میں عنقریب تہمیں اس کے آغاز کے بارے میں بتاؤں گا (میں) اپنے جدامجد حضرت ابراہیم علیہ اللہ کی دعا حضرت
عیسی علیہ اللہ کی بشارت اور اپنی والدہ کے دیکھے ہوئے اس خواب (کا نتیجہ) ہوں جو انہوں نے اس وقت دیکھا تھا '
جب انہوں نے مجھے جنم دیا تھا کہ ان کے جسم سے ایک فور نکل جس کے ذریعے شام کے محلات روش ہوگئے تھے '
جب انہوں نے مجھے جنم دیا تھا کہ ان کے جسم سے ایک فور نکل جس کے ذریعے شام کے محلات روش ہوگئے تھے '
جب انہوں نے مجھے جنم دیا تھا کہ ان کے جسم سے ایک فور نکل جس کے ذریعے شام کے محلات روش ہوگئے تھے '
دِ کُورُ تَدُمْ ثِیلِ الْمُصْطَفٰی صَلَّی اللّٰہ عَلَیْدِ وَ سَلَّمَ النَّبِینَ قَبْلَهُ مَعَهُ بِمَا مَشَّلَ بِدِ

نى اكرم مَثَّ النَّهِ كَالَبِيْ سَى بِهِلَى كَانبِياء اورا بَى مثال بيان كرنا جوآب مَثَّ النَّهِ مَن بيان كى 6405 - (سند حديث): آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيّ، حَدُّ اللهِ بُنُ دِينَارٍ، عَنْ اَبِى صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ اَبِى هُويُورَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَى اللهِ مَنْ دِينَارٍ، عَنْ اَبِى صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ اَبِى هُويُورَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(مَتَّنَ صَدِيثُ): مَشَلِى وَمَثَلُ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِى كَمَثَلِ رَجُلِ بَنَى بُنْيَانًا فَاَحْسَنَهُ، وَكَمَّلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ وَاللَّهِ مَنْ وَاللَّهِ مَنْ وَاللَّهِ مَنْ وَوَايَساهُ، فَسَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ، وَيَعْجَبُونَ، وَيَقُولُونَ: هَلَّا وَضَعْتَ هٰذِهِ اللَّبِنَةَ؟ قَالَ: فَآنَا تِلْكَ اللَّبِنَةُ، وَآنَا حَاتَمُ النَّبِيِّينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ

العرب الومريه والتنويان كرت بين: ني اكرم مَاليَّكُمُ في ارشا وفر مايا ب

''میری اور جھے ہے پہلے والے انبیاء کی مثال ایک ایسے خص کی ماند ہے جوایک عمارت تعمیر کرتا ہے اور بہت عمد ہ تعمیر کرتا ہے وہ اسے کمل کر دیتا ہے لیکن ایک گوشے میں ایک این کی جگہ چھوڑ دیتا ہے لوگ اس عمارت کا چکرلگاتے ہیں اس کو پند کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں: یہ این کیوں نہیں رکھی گئ نبی اکرم تُل تیج فی فرماتے ہیں: میں وہ این نہوں میں انبیاء کے سلسلے کوئتم کرنے والا ہوں'۔ اللہ تعالی ان پر درود نازل کرے۔

ذِكُرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الْآنْبِيَاءِ بِالْقَصْرِ الْمَبْنِيِّ نبى اكرم طَالِيَّا كاديگرانبياء كے ساتھ (اپنی مثال کو) ایک عمارت کے ساتھ تشبیہ دینا

6405 - إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن أيوب، فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم (2286) (22) في الفضائل: باب ذكر كونه - صلى الله عليه وسلم - خاتم النبيين، عن يحيى بن أيوب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/398، والبخارى (3535) في مناقب الأنصار: باب خاتم النبيين - صلى الله عليه وسلم -، ومسلم، والبغوى ( 3621)، والآجرى في " الشريعة " ص 456، والبيهقي في "الدلائل" 1/366 من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به. وأخرجه أحمد 2/312، ومسلم، والبغوى (3619) من طريق عبد الرزّاق، عن معمر، عن همّام، عن أبي هريرة. وهو في "صحيفة همّام" برقم (2). وأخرجه أحمد 2/256-2/256 عن يزيد، عن محمد بن إسحاق، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، وانظر ما بعده.

6406 - (سندصديث): آخُبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَـدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، اَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ آبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنِ شِهَابٍ، اَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ آبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَقُولُ:

(متن صديَّث) إِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ، الْأَنْبِيَاءُ أَوْلَادُ عَلَّاتٍ، وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ

قَـالَ: فَكَـانَ اَبُوهُ هُرَيُرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلِى وَمَثَلُ الْاَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ قَصْرٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلِى وَمَثَلُ الْاَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ قَصْرٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ: وَتُوكَ مِنْهُ مَوْضِعَ تِلْكَ اللَّبِنَةِ، لَا يَعِيبُونَ عَيْرُونَ مُنْ حُسُنِ بُنْيَانِهِ إِلَّا مَوْضِعَ تِلْكَ اللَّبِنَةِ، خُتِمَ بِى الرُّسُلُ عَيْرَهَا، فَكُنْتُ آنَا مَوْضِعَ تِلْكَ اللَّبِنَةِ، خُتِمَ بِى الرُّسُلُ

الله حضرت ابو ہریرہ فالفظیال کرتے ہیں میں نے نبی اکرم مَالفظ کویدارشادفرماتے ہوئے ساہے: "میں لوگول میں سے سب سے زیادہ ابن مریم کے قریب ہوں۔ تمام انبیاء علاقی بھائی ہیں کین میرے اور ان کے

درمیان کوئی اور نی نیس ہے۔"

راوی کہتے ہیں:حضرت ابو ہریرہ والفنوار بھی بیان کرتے تھے: نبی اکرم مَالْقَیْمُ نے ارشادفر مایا ہے:

"میری اور دیگرانبیاء کی مثال ایک ایسے کل کی مانند ہے جس کی تعییر عمدہ کی گئی ہولیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی ہود میکھنے والے لوگ اس کا چکر لگائیں اور اس کی عمدہ تعمیر پر جیران ہوں' لیکن اس ایک اینٹ کی جگہ خالی رہنے پر (جیران ہوتے ہوں) وہ اس کے علاوہ اس ممارت میں کوئی اور عیب نہ نکال سکیں' تو میں اس ایک اینٹ کی جگہ ہوں' میرے ذریعے رسولوں (کی بعثت) کے سلسلے کوئتم کر دیا گیا''۔

> ذِكُرُ مَا مَثَّلَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفُسَهُ مَعَ الْآنِبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمُ اَجْمَعِيْنَ

اس بات كاتذكره كه ني اكرم مَنْ النَّهُ إلى ذات كوديكرانبياء كے ساتھ كس طرح تشبيه دى؟

الله تعالى كادرودان سب حضرات يرنازل مو

**6407 - (سندحديث)** اَخْبَرَنَا اَحْـمَـدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُنَثَى، حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ اَبِيُ الزِّنَادِ، عَنِ الْاَعْرَج، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

6406- إسناده صبحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير حرملة، فمن رجال مسلم. وأخرجه البغوى ( 3620) من طريق يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وقد تقدم تخريجُ القسم الأول من الحديث برقم (6194) و (6195) ، وأخرج القسم الثاني منه الآجرى في "الشريعة" ص 456 من طريق أحمد بن صالح، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه الآجرى أيضاً من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، به. وانظر ما بعده.

(متن صديث) إِنَّهَا مَثَلِى وَمَشَلُ الْانْبِيَاءِ قَبُلِى كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بُنْيَانًا اَحْسَنَهُ وَاَجْمَلَهُ وَاكْمَلَهُ، فَجَعَلَ النَّاسُ يُطِيفُونَ بِهِ، فَيَقُولُونَ: مَا رَايَنَا اَحْسَنَ مِنُ هِلَا إِلَّا مَوْضِعَ ذِى اللَّبِنَةِ قَالَ: فَكُنْتُ آنَا تِلْكَ اللَّبِنَةَ النَّاسُ يُطِيفُونَ بِهِ، فَيَقُولُونَ: مَا رَايَنَا اَحْسَنَ مِنْ هِلَا إِلَّا مَوْضِعَ ذِى اللَّبِنَةِ قَالَ: فَكُنْتُ آنَا تِلْكَ اللَّبِنَةَ

🟵 😌 حفرت الو مريره وللتنفيز روايت كرتي بين نبي اكرم مَا ليفيم في ارشا دفر مايا:

''میری اور مجھ سے پہلے کے دیگر انبیاء کی مثال ایسے خص کی مانند ہے'جوکوئی عمارت تعمیر کرتے ہوئے اسے خوبصور ت بہترین اور کم ل تغمیر کرتا ہے لوگ اس کا چکر لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں: ہم نے اس سے زیادہ خوبصورت عمارت اور کوئی نہیں دیکھی' لیکن یہ ایک اینٹ کی جگہرہ گئی ہے' ہی اکرم مَنْ اَنْتِیْمُ فرماتے ہیں: میں وہ اینٹ ہوں۔

ذِكُرُ مَا مَثَّلَ المُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفُسَهُ وَأُمَّتَهُ بِهِ

اس بات كا تذكره كه نبى اكرم مَنَّا يُنْ أَمِنْ ابِن اورا بنى امت كى مثال كس طرح بيان كى؟

8408 - (سند صديث): آخبَ وَنَا الْمِنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّقَفَ ايَزِيْدُ لُمِنُ مَوْهِبٍ، حَدَّقَنِى اللَّمْ عُنُ ابْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ اَبِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ عَنْ اَبِى هُوَيْرَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صديث): مَثِلِى وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلِ اسْتَوْقَلَدَ نَارًا، فَلَمَّا اَضَاءَتُ مَا حَوُلَهُ اَقْبَلَ خَشَاشُ الْاَرْضِ وَهُوَ النَّامِ وَهُوَ يَذُبُّهَا عَنْهَا، فَآنَا الْيَوْمَ آخِذُ بِحُجَزِ النَّاسِ: وَفَرَاشُهَا، وَهُوَ يَذُبُّهَا عَنْهَا، فَآنَا الْيَوْمَ آخِذُ بِحُجَزِ النَّاسِ: هَلُمُّوا إلى الْجَنَّةِ، هَلُمُّوا عَنِ النَّارِ، فَهُمُ يَقْتَحِمُونَ فِيْهَا

🟵 😌 حفزت ابو ہریرہ رہائٹن نبی اکرم مَالیُّتُوم کا میفرمان نقل کرتے ہیں:

"میری اورلوگوں کی مثال ایسے خص کی مانند ہے جوآ گ جلاتا ہے جب اس کے اردگر دکی جگدروش ہوجاتی ہے تو اس میں کیڑے مکوڑے اور پٹنگے گرنا شروع ہوتے ہیں تو بیدہ مکوڑے ہیں جوآ گ میں جانا چاہتے ہیں وہ اس میں جانا

6407- إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: اسمه عبد الرحمن بن هرمز، وسفيان: هو ابن عيينة . وأخرجه مسلم ( 2286) (20) في الفيضائل: باب ذكر كونه - صلى الله عليه وسلم - خاتم النبيين، والرامهرمزى في "الأمثال" ص 6 من طريقين عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد . وأخرجه الآجرى في "الشريعة" ص 457-456 من طريقين عن أبي الزناد، به.

6408 إسناده حسن، يزيد ابنُ موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب، ثقة روى له أبو داود والنسائى وابن ماجة، ومن فوقه من رجال الشيخين غير محمد بن عجلان، فمن رجال مسلم متابعة وهو صدوق. وأخرجه البخارى ( 3426) في الأنبياء: باب قوله تعالى: (ووهبنا لداود سليمان) ، و ( 6483) في الرقاق: باب الانتهاء عن المعاصى، ومسلم (2284) في المفائل: باب شفقته - صلى الله عليه وسلم - على أمته، والترمذى (2874) في الأمثال: باب رقم (7) من طرق عن أبي الزناد، بهذا الإسناد. وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد 2/312، ومسلم (2284) (18) ، والبغوى (98) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة. وهو في "صحيفة همام" برقم (4). وأخرجه أحمد 20 من طريق الفضيل بن سليمان، عن موسى جعفر، حدثنا يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة. وأخرجه الرامهرمزى في " الأمثال " ص 20 من طريق الفضيل بن سليمان، عن موسى بن عقبة، عن أبي حازم التعار، عن أبي هريرة.

چاہتے ہیں۔وہ شخص انہیں اس میں داخل ہونے سے رو کتا ہے تو آج میں لوگوں کے پہلو پکڑ کر (پیے کہتا ہوں) جنت کی طرف آ جاؤاور جہنم سے بچو'لیکن وہ اس میں گرنے کی کوشش کرتے ہیں''۔

ذِكُرُ مَغُفِرَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا لِصَفِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَاخَّرَ

اس بات كاتذكره كماللدتعالى في السيخ عجوب كر شته اور آئنده ذنب كى مغفرت كردى ب 6409 - حَدَّفَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ آبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ آسُلَمَ، عَنْ

(متن صديث) : أنَّ عُمَر بْنَ الْحَطَّابِ، رَضِى اللَّهُ عَنهُ كَانَ يَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ اَسْفَارِهِ، فَسَالَهُ عُمَرُ عَنْ شَىءٍ، فَلَمْ يُجِبُهُ بِشَىءٍ، ثُمَّ سَالَهُ فَلَمْ يُجِبُهُ، ثُمَّ سَالَهُ فَلَمْ يُجِبُهُ، فَقَالَ عُمَرُ: فَكِيلَةُكَ اللَّهُ عُمَرُ مَن شَيْءٍ، فَلَمْ يُجِبُهُ، فَلَمْ يُجِبُهُ، فَقَالَ عُمَرُ: فَكِيلَةُكَ اللَّهُ عُمَرُ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ لَا يُجِيبُك، قَالَ عُمَرُ: فَكِيلَةُكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ لَا يُجِيبُك، قَالَ عُمَرُ: فَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلُاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ لَا يُجِيبُك، قَالَ عُمَرُ: فَكَ مَعْرَكُ مُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِي قُرْآنٍ، فَمَا نَشِبُتُ اَنْ سَمِعْتُ صَارِخًا يَعْمُرُ خُرِي فَعَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: قَدْ أُنْزِلَتُ عَلَيَّ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: قَدْ أُنْزِلَتُ عَلَيْ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَعَرَى (الفتح: 2)

6409 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" 204-1/203 في القرآن: باب ما جاء في القرآن، وما بين حاصرتين منه. ومن طويق مالك أخرجه أحمد 1/31، والبخارى، (4177) في المغازى: باب غزوة الحديبية، و (4833) في تفسير صورة الفتح: باب (إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً)، و (5012) في فضائل القرآن: باب فضل سورة الفتح، والترمذي (3262) في التفسير: باب ومن سورة الفتح، والنسائي في التفسير من "الكبرى" كما في "التحفة" 8/6، والبيهقي في " الدلائل " 4/154، والبغوى في "معالم التنزيل". 188-4/187

طلوع ہوتا ہے۔ (بیعنی پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہے ) پھر آپ نے بیآیت تلاوت کی۔ ''بے شک ہم نے تنہیں واضح فتح عطاکی تا کہ اللہ تعالیٰ تنہارے گزشتہ اور آئسندہ ذنب کی مغفرت کردے۔''

ذِكُرُ مَغْفِرَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلامًا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنُوبِ صَفِيّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا تَآخَرَ مِنْهَا

اس بات کا تذکرہ کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کے گزشتہ اور آئندہ ذنب کی مغفرت کردی ہے

6410 - (سندحديث) الحُبَرَنَا الْمُحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ:

(متن صديث): نَسَوَلَتُ عَسلى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنبكَ وَمَا تَاخَّرَ) ﴿الفتح: 2﴾ مَسرُجِعَةُ مِنَ الْحُلَيْبِيَةِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَذْ أُنْزِلَتْ عَلَىَّ آيَةٌ اَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا عَلَى ظَهْرٍ الْاَرْضِ ، فَـقَـرَاهَـا عَـلَيْهِـمْ، فَـقَالُوا: هَنِيًّا مَرِيًّا يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ لَكَ مَاذَا يَفْعَلُ بِكَ، فَمَا يَفْعَلُ بِنَا؟ فَنَزَلَ عَلَيْهِ: (لِيُدُخِلَ الْمُؤُمِنِيْنَ وَالْمُؤُمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ) (الفتح: 3) ، حَتَّى (فَوْزًا عَظِيمًا) (الساء: 3) 🟵 🤂 حضرت انس بن ما لك ولاتشئيمان كرتے ميں: نبي اكرم مَا لَيْفِيمُ بريه آيت نازل مولى:

" تا كەللەتغالى تىمار كەرشتە اورآئندە ذنب كى مغفرت كرد \_ "

یہ آیت نی اکرم مُنافِق کی حدیبیے واپسی کے موقع پر نازل ہوئی نی اکرم مُنافِق کے ارشاد فرمایا جھ پرایک ایک آیت نازل ہوئی ہے جومیرے نزد کی روئے زمین پرموجودتمام چیزوں سے زیادہ مجبوب ہے پھرنبی اکرم مَثَاثِیمُ نے بیآ یت لوگوں کے سامنے تلاوت کی تولوگوں نے عرض کی: اے اللہ کے نبی! آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے یہ بات بیان کر دى ہے كدوه آپ كے ساتھ كياكر كالكن وه جارے ساتھ كياكر كا (ينبيس پنة چلا) تو نبي اكرم مَا الله الله يت نازل جو لى: '' تا کہاںللہ تعالیٰ مومن مردوں اور مومن خواتین کوان جنتوں میں داخل کردے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔''

یآیت یہاں تک ہے۔"بری کامیابی"

ذِكُرُ الْعِلْمِ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِصَفِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الَّذِي إذَا ظَهَرَ لَهُ يَجِبُ أَنْ يُسَبِّحَهُ وَيَحْمَدَهُ وَيَسْتَغُفِرَهُ

#### اس نشانی کا تذکرہ جواللہ تعالی نے اپنے محبوب کوعطا کیا جب وہ آپ مُلَاثِيْرًا کے سامنے ظاہر ہوا'

6410- إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه أحمد 3/197، والترمذي ( 3263) في التفسير: باب ومن سورة الفتح، عن عبد الررِّق، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/215، والبخاري (4172) في تفسير سورة الفتح: باب (إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً) ، ومسلم (1786) في الجهاد: باب صلح الحديبية، والطبري في "جامع البيان" 26/69، والواحدي في "أسباب النزول" ص 255 و 256، والبيهقي في "الدلائل" 4/158، والبغوي في "معالم التنزيل" 4/198 من طرق عن قتادة بنحوه. تو یہ بات لازم ہوئی کہ آپ مُکافِیْزِم پروردگار کی شبیع بیان کریں اور اس کی حمد بیان کریں اور اس سے مغفرت طلب کریں

6411 - (سندحديث): اَخْبَسَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ اَبِى هِنْدَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ:

(متن صديث): كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُثِرُ قَبْلَ مَوْتِهِ أَنْ يَّقُولَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، وَسُتَغُفِرُ اللهَ، وَاتُوبُ إِلَيْهِ قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ لِتُكْثِرَ مِنْ دُعَاءٍ، لَمْ تَكُنْ تَدُعُو بِهِ قَبْلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: الشّهَ وَاتُوبُ إِلَيْهِ قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ لِتُكْثِرَ مِنْ دُعَاءٍ، لَمْ تَكُنْ تَدُعُو بِهِ قَبْلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: إِنَّ رَبِّى جَلَّ وَعَلا الْحِبَرَنِي فَالَمَ اللهِ وَالْفَتْحُ، وَاحْمَدَهُ، وَالسَّمَ عَلَى اللهِ وَالْفَتْحُ (النصر: 1) ، فَتُحُ مَكَّة

سیدہ عائشر فی بنایان کرتی ہیں: میں نے عرض کی: یارسول الله (مُنْافِیْم)! آپ ید دعا بکٹرت پڑھتے ہیں حالانکہ اس سے پہلے آپ ید دعانہیں پڑھا کرتے ہے تو نبی اکرم مُنَافِیْم نے ارشاد فرمایا: میرے پروردگار نے جھے یہ بتایا ہے کہ وہ عنقریب جھے میری امت کے بارے میں نشانی دکھا دے گا۔ اس نے جھے یہ تھم دیا کہ جب میں بینشانی دکھاوں تو اس کی تبیجے بیان کروں۔اس کی حمد بیان کروں اور اس سے منفرت طلب کروں تو میں نے وہ چیز دکھی لی ہے۔ (وہ یہ آیت ہے)

"جب الله کی بد داور آگئی" رسید منتوس

ال سے مراد فتح کمہ ہے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَغْفِرُ اللهَ جَلَّ وَعَلا بَعْدَ نُزُولِ مَا وَصَفْنَا، عِنْدَ الصَّلَوَاتِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ اس چیز کے نزول کے بعد جس کی صفت ہم نے بیان کی ہے، نبی

ا كرم مَنَا لِيَهِمْ مِرنمازك بعدالله تعالى سے مغفرت طلب كيا كرتے تھے

6412 - (سندحديث) اَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْأَشَجُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْدٍ،

6411- إسناده صحيح على شرط مسلم. حالب بن عبد الله: هو الواسطى الطحان. وأخرجه الطبرى في "جامع البيان " 30/333 عن إسبحاق بن شاهين، عن خالد بن عبد الله، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم ( 484) (218) في الصلاة: باب ما يقال في السركوع والسجود، والطبرى 333-30/332 و 333، والبغوى في "معالم التنزيل " 4/542 من طرق عن داود بن أبي هند، به . وانظر ما بعده.

عَنِ ٱلْاَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

ُ (مَنْنَ صَديث): لَـمَّا نَوَلَتْ: (إِذَا جَاءَ نَصُوُ اللهِ وَالْفَتُحُ) (النصر: 1) اِلني آخِرِهَا مَا رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى

🟵 🤂 سيده عائشهمديقه فالفهابيان كرتى بين جب بيآيت نازل مولى ـ

"جبالله كي مدداور فتح آعي"-

یہ سورت کے آخرتک ہے تو اس کے بعد میں نے نبی اکرم طَالَیْنَ کو دیکھا کہ آپ جب بھی نماز اداکرتے تھے تو بیضرور بڑھتے تھے۔

"توپاک ہاللہ حمر تیرے لئے مخصوص ہے اے اللہ تومیری مغفرت کردے۔"

ذِكُرُ مَا خَصَّ اللَّهُ جَلَّ وَعَلا بِهِ الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الطُعَامِهِ وَسَقْيِهِ عِنْدَ وِصَالِهِ

اس بات کا تذکرہ کہ اللہ تعالی نے نبی اکرم مَالَّيْظِم کو بيخصوصيت عطاكي تقى كرآ ب مَالَيْظِم كے

صوم وصال رکھنے کے وقت اللہ تعالیٰ آپ مَلَاثِیْمُ کو کھلاتا تھا اور پلاتا تھا

6413 - (سندصديث) أخبرانا أبُو خيليفة، قال: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَوْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ آبِي صَالِحٍ، عَنْ آبِي هُرَيْرَة، قَالَ:

(مَثْنَ صَرِيَتُ) وَالْصَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الطِّيَامِ، فَبَلَغَ ذلِكَ النَّاسَ، فَوَاصَلُوا، فَنَهَاهُمْ، وَقَالَ: إِنِي لَسْتُ كَاَحِدِ كُمْ إِنِّي اَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي، وَيَسْفِينِي

خوت ابو ہریرہ رہ الت کی اطلاع کے جب اس بات کی اطلاع کو کو حضرت ابو ہریرہ رہ الت کی اطلاع کو کھیے جب اس بات کی اطلاع کو کو کہا تو انہوں نے بھی صوم وصال رکھنا شروع کر دیئے۔ نبی اکرم مُثَاثِیْنَ نے ان لوگوں کو ایبا کرنے سے منع کیا۔ آپ نے ارشاد فر مایا: میں تمہاری مانند نبیں ہوں۔ میں ایسی حالت میں رات بسر کرتا ہوں کہ میر اپروردگار مجھے کھلا دیتا ہے اور مجھے پلا دیتا ہوں کہ میر اپروردگار مجھے کھلا دیتا ہے اور مجھے پلا دیتا ہوں کہ میر اپروردگار مجھے کھلا دیتا ہے اور مجھے بلا دیتا ہوں کہ میر اپروردگار مجھے کھلا دیتا ہے اور مجھے بلا دیتا ہوں کہ میر اپروردگار مجھے کھلا دیتا ہے اور مجھے بلا دیتا ہوں کہ میر اپروردگار مجھے کھلا دیتا ہے اور مجھے بلا دیتا ہوں کہ میر اپروردگار مجھے کھلا دیتا ہے اور مجھے بلا دیتا ہوں کہ میر اپروردگار مجھے کھلا دیتا ہے اور مجھے بلا دیتا ہوں کہ میں دوروں کے میں دوروں کے میں دوروں کے میں دوروں کے میں دوروں کو میں دوروں کے دوروں کو میں دوروں کے دوروں کو میں دوروں کے دوروں کو میں دوروں کو میں دوروں کے دوروں کے دوروں کو میں دوروں کے دوروں کو میں دوروں کو میں دوروں کے دوروں کے دوروں کی دوروں کے دوروں کے دوروں کو میں دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کو میں دوروں کے دوروں کے دوروں کو دوروں کے دوروں کے دوروں کو دوروں کو دوروں کے دوروں کو دوروں کو دوروں کے دوروں کے

<sup>6412-</sup> إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن نمير: هو عبد الله. ومسلم: هو ابن صبيح، أبو الضحى الكوفي العطار. وقد تقدم تخريجه برقم (1921) من طريق آخر عن أبي الضحي.

<sup>6413-</sup> إسناده صحيح على شرط البخارى، رجاله رجال الشيخين غير مُسَدَّدٍ، فمن رجال البخارى، وقد تقدم تخريجه برقم (3575).

# ذِكُرُ مَا خَصَّ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا صَفِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدْرُ مَا خَصَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْوِصَالِ بِالسَّقْيِ وَالْإِطْعَامِ دُوْنَ أُمَّتِهِ

اس بات كاتذكره كماللدتعالى في اليخ محبوب كوية حصوصيت عطاكى كم آب مَا لَيْنَا الله كصوم وصال

6414 - (سندهديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى بُنُ حَمَّادٍ، وَعَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ غِيَاثٍ، وَاللَّهُ وَعَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ غِيَاثٍ، وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ آنَسِ،

(متن صديث): إَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَلَ فِي رَمَضَانَ، فَوَاصَلَ نَاسٌ مِّنُ اَصْحَابِهِ، فَقَالَ: لَوُ مُدَّ لِىَ الشَّهُرُ لَوَاصَلُتُ وِصَالًا يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمُ، إِنِّى اَظَلُّ يُطْعِمُنِي رَبِّى وَيَسْقِينِى

حضرت انس بالنفونيان كرتے ہيں: نبى اكرم مَنَافَيْنَمُ نے رمضان ميں صوم وصال ركھنا شروع كے۔آپ كے اصحاب ميں سے پجھلوگوں نے بھی صوم وصال ركھنا شروع كر ديئے۔ نبى اكرم مَنَافَيْمُ نے ارشاد فرمایا: اگر يہ مبينداور طويل ہوتا' تو ميں اتنا عرصه صوم وصال ركھتار ہتا كہ شدت كرنے والے لوگ اپنی شدت كوترك كرويتے۔ ميں اليے وقت گزارتا ہوں كہ مير اپروردگار جھے كھلا ديتا ہے اور جھے بلاديتا ہے۔

ذِكُرُ مَا بَارَكَ اللَّهُ فِي الْيَسِيْرِ مِنْ بَرَكَةِ الْمُصْطَفِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس بات كاتذكره كه الله تعالى نبى اكرم مَنَّالَيْمَ كى بركت كى وجهت تقور ى چيز ميں بركت پيداكرديتا تقا 6415 - (سند صديث): أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْآزْدِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

6414- إستناده صبحيسع على شرط مسلم من طريق عَبُدُ الْأَعْلَى بُنُ حَمَّادٍ، وَعَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ حيات، روى له أبو داود، وباقى رحياله رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 3/124 و 193 و 200 و 253، والبخارى (7241) في التسمنى: باب ما يجوز من اللو، ومسلم ( 1104) في المصوم: باب النهى عن الوصال في الصوم، من طرق عن ثابت، عن أنس. وانظر (3574) و (3579).

6415- إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسحاق بن إبراهيم: هو ابنُ راهويه وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير. وأخرجه هناد بنُ السرى في "الزهد" (736) ، وعنه المترمذى ( 2467) في صفة القيامة: باب رقم ( 31) عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه البخارى ( 3097) في المخمس: باب نفقة نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته، و ( 6451) في الرقاق: باب فضل الفقر، وابن ماجة ( 3345) في الأطعمة: باب خبز الشعير، عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه مسلم ( 2973) في الزهد، عن أبي كريب، كلاهما عن أبي أسامة. وأخرجه أحمد 6/108 عن سريج، عن ابن أبي الزناد، كلاهما عن هشام بن عروة، به.

(مثن صديث): تُـوُقِّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكَ عِنْدَنَا شَيْنًا مِنُ شَعِيرٍ، فَمَاذِلْنَا نَاكُلُ مِنْهُ حَتَّى كَالَتُهُ الْجَارِيَةُ، فَلَمْ يَلْبَثُ اَنْ فَنِيَ، وَلَوْ لَمْ تَكِلُهُ لَرَجَوْتُ اَنْ يَبْقَى اَكُثَرُ

کی سیدہ عائشہ مدیقہ ڈھائٹا بیان کرتی ہیں: جب نبی اکرم مُلَاثِیْن کا وصال ہوا' تو آپ نے ہمارے ہاں تھوڑے سے ہو چھوڑے ہم آئیں کھاتے رہے۔ یہاں تک کدا یک مرتبہ کنیز نے آئیں ماپ لیا' تو اس کے بعدوہ جلدی ختم ہو گئے۔ اگروہ کنیز آئیں نہ ما پی' تو مجھے یہ امید ہے کہ وہ زیادہ عرصہ باقی رہے۔

ذِكُرُ مَعُونَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الشَّيْطَانِ حَتَّى كَانَ يَسْلَمُ مِنْهُ

الله تعالى كاشيطان كے خلاف اپنے رسول كى مددكر نے كاتذكرة يہاں تك كدوه شيطان مسلمان موكيا

6416 - (سندصيث): آخبَرَنَا بَـ كُـرُ بُـنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الْوَهَّابِ الْقَزَّازُ، بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُعَاذٍ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْعَقَدِيُّ، حَـ ذَّثَنَا آبُوُ عَوَانَةَ، عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلاقَةَ، عَنْ شَرِيكِ بُنِ طَارِقٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى:

(متن صديث): مَا مِنْكُمُ مِنْ آحَدِ إِلَّا وَلَهُ شَيْطَانٌ ، قَالُوا: وَلَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: وَلِي، إِلَّا آنَّ اللهَ آعَانَنِي عَلَيْهِ فَآسُلَمَ

(تُوضَى مصنف) قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَكَذَا قَالَهُ بِالنَّصْبِ

🟵 🟵 حضرت شریک بن طارق را النفزروایت کرتے ہیں نبی اکرم مَثَالْتِیْمُ نے ارشاد فرمایا:

''تم میں سے ہرایک شخص کے ساتھ اس کا مخصوص شیطان ہوتا ہے لوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ (مَثَاثِیْنَمُ)! کیا آپ کے ساتھ بھی ہے۔ نبی اکرم مَثَاثِیْنَمُ نے فرمایا: میرے ساتھ بھی ہے کیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف میری مدد کی اوروہ مسلمان ہوگیا۔''

6416 - إسناده قوى. بشر بن معاذ العقدى روى له أصحابُ السنن إلا أبا داود، وذكره المؤلف في "الثقات"، ووثقه النسائي في "أسماء شيوخه "، وقبال أبو حباتم: صبالح المحديث صدوق، وقال مسلمة بن قاسم: بصرى ثقة صالح، ومن فوقه من رجال الشيخين غير صحابيه شريك بن طارق -وهو ابن سفيان الحنظلي - فيلم يخرجا له ولا أحد من أصحاب السنن، وقد ذكره الواقدى وخيليفة بين خياط وابين سعد فيمن نزل الكوفة من الصحابة، وليس له مسند غير هذا الحديث فيما ذكره البغوى. وأخرجه البزار (2439) عن بشر بن معاذ العقدى، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (7223) عن أحمد بن عمرو والقطراني، حدثنا كامل بن طلحة، عن أبي عوانة، به . وأخرجه البخارى في "التاريخ الكبير" (4/239) والطبراني (7222) من طريقين عن شيبان، عن زياد بن علاقة، به . وذكره الهيثمي في " المجمع " 8/225، وقبال: رواه الطبراني والبزار، ورجال البزار رجال الصحيح . وانظر ما بعده . وزاد الحافظ نسبته في "الإصابة" 2/148 إلى حسيس بن محمد القياني في "الوحدان"، والبغوى، وأبي يعلى، والباوردى، وابن قانع.

(امام ابن حبان میسنیفرماتے ہیں:)راوی نے پیلفظ اس طرح نصب کے ساتھ نبیان کیا ہے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى خَبَرِ شَرِيكِ بُنِ طَارِقٍ: إلَّا اَنَّ اللهَ اَ عَانَنِى عَلَيْهِ فَاسُلَمَ اَرَادَ بِقَوْلِهِ: فَاسُلَمَ بِالنَّصْبِ لَا بِالرَّفْعِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ حضرت شریک بن طارق کی نقل کردہ روایت میں نی اکرم مَنَّالَیْنِ کَم کے بیان کا تذکرہ کہ حضرت شریک بن طارق کی نقل کردہ روایت میں لفظ اسلم نی اکرم مَنَّالِیْنِ کَم بی الفاظ' مگریہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف میری مدد کی تو وہ مسلمان ہوگیا''اس میں لفظ اسلم نصب کے ساتھ نہیں ہے (یعنی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے) رفع کے ساتھ نہیں ہے (یعنی واحد مشکم فعل مضارع کا صیغہ ہے)

1417 - (سندصديث) اَخْبَرَنَا اَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا اَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنُ مَنْصُورٍ، عَنُ سَالِم بُنِ اَبِيُ الْجَعْدِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): مَا مِنْكُمُ مِنْ اَحَدِ إِلَّا وَقَدُ وُكِلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ، قَالُوا: وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: وَإِيَّاكَ، إِلَّا إِنَّ اللهَ قَدُ اَعَانِنِي عَلَيْهِ فَاسُلَمَ، فَلَا يَامُرَنِي إِلَّا بِخَيْرٍ.

(تُوضَى مَصنف): قَالَ اَبُو حَاتِهِ: فِي هٰذَا الْحَبَرِ ذَلِيلٌ عَلَى اَنَّ شَيْطَانَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسُلَمُ عَنْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى لَمُ يَاْمُرُهُ إِلَّا بِخَيْرٍ، لَا آنَهُ كَانَ يَسْلَمُ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا

🟵 😌 حضرت عبدالله بن مسعود والتغيزروايت كرتے بين نبي اكرم مَلَّا يَلِيَّا نے ارشا دفر مايا:

"مم میں سے ہر خص کواس کے ساتھی جن کے سپر دکردیا گیا ہے لوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ (منظیمینیم)! آپ کو بھی؟ نبی اکرم منظیمینیم نے فرمایا: مجھے بھی کیکن اللہ تعالی اس کے خلاف میری مدد کی اور وہ مسلمان ہوگیا اب وہ مجھے صرف مجلائی کے لئے کہتا ہے۔

(امام ابن حبان بُوَاللَّهِ فرماتے ہیں:)اس روایت میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ نبی اکرم مَثَاثِیْمُ کے ساتھ مخصوص شیطان مسلمان ہوگیا تھا۔ یہاں تک وہ آپ کو صرف بھلائی کے لئے کہتا تھا۔اس سے بیمراذہیں ہے کہ نبی اکرم مُثَاثِیْمُ اس شیطان کی طرف سے محفوظ ہوگئے تھے خواہ وہ شیطان کا فرہی رہتا۔

6417 - إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير أبى الجعد، واسمه رافع، فمن رجال مسلم. أبو خيثمة: هو ذهير بن حرب، وجوير: هو ابن عبد الحميد. وهو في "مسند أبى يعلى" (5143). وأخرجه مسلم (2814) في صفات المنافقين: بساب تسحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس، والبغوى ( 4211)، والمزى في "تهذيب الكمال " 9/39 من طريقين عن جرير، بهذا الاسناد. وأخرجه أحمد 1/385 و 977 و 401 و 460 و المدارمي 2/306، ومسلم، والطحاوى في "شرح مشكل الأثار" بهذا الاسناد. وأجرجه أحمد 7/100 و 7/100 و (10524) و (10524) من طرق عن منصور، به.

ذِكُرُ خَنْقِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّيْطَانَ الَّذِي كَانَ يُؤُذِيهِ فِي صَلَاتِهِ اس بات كا تذكره كه نبى اكرم مَثَاثِيَّا في اس شيطان كا گلاد باديا تفاجو آپ مَثَاثِيْم كى نماز كے دوران

#### آپ مَالِينَا كُولكايف دينے كے ليے آياتھا

6418 - (سندحديث): آخُبَرَنَا الْسَحَسَنُ بُنُ سُفُيَانَ، حَلَّثَنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ، حَلَّثَنَا حَالِدٌ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو، عَنْ آبِیُ سَلَمَةَ، عَنْ آبِیُ هُرَیْرَةَ، عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(متن صديث):اعُتَرَضَ لِى الشَّيُطَانُ فِي مُصَلَّاىَ هَذَا فَاَخَذْتُهُ فَخَنَقَتُهُ حَتَّى إِنِّى لَآجِدُ بُرُدَ لِسَانِهِ عَلَى ظَهْرِ كَفِّى، فَلَوْلًا دَعُوةُ آخِى سُلَيْمَانَ لَآصُبَحَ مَرْبُوطًا تَنْظُرُونَ اِلَيْهِ

🥸 😂 حضرت ابو ہریرہ ڈھائٹنڈ نبی اکرم مٹائٹیٹا کا پیفر مان فق کرتے ہیں:

"میری اس نماز کے دوران شیطان میرے سامنے آیا۔ میں نے اسے پکڑ کراس کا گلاد بایا۔ یہاں تک اس کی زبان کی خود مختلک مجھا پی ہفتی کی پشت پر محسوس ہوئی اگر میرے بھائی حضرت سلیمان علیدالسلام کی دعا کا خیال نہ ہوتا' تو وہ شیطان ضبح بندھا ہوا ہوتا اور تم لوگ اسے دکھے لیتے۔''

## ذِكُرُ وَصُفِ دَعُوةِ سُلَيْمَانَ الَّتِي مِنْ اَجْلِهَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الشَّيْطَانَ

حضرت سليمان عَلِيَهِ كَ دعا كَى صفت كا تذكره جس كَى وجهس بني اكرم مَثَالِيَّةُ أَنْ شيطان كوچهور ويا تقا 6419 - (سند صديث) أخبر نَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ الْآزْدِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بنُ اِبْرَاهِيْم، اَخبَرَنَا النَّصُرُ بنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَهُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَة، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ جَعَلَ يَأْتِى الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَىَّ صَلَابِى، فَآمُكَنِنِى اللَّهُ مِنْهُ فَآرَدُتُ اَنُ الْحَدَٰهُ فَآرُبِطَهُ اِلَىٰ صَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِىَ الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا فَتَنْظُرُوا اِلَيْهِ كُلُّكُمُ ، قَالَ: ثُمَّ ذَكُرُتُ قَوْلَ اَخِى سُلَيْمَانَ: (رَبِّ اغْفِرُ لِى وَهَبْ لِى مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِآحَدٍ مِنْ بَعْدِى) (ص: 35) ، قَالَ: فَرَدَّهُ اللَّهُ خَاشِعًا سُلَيْمَانَ: (رَبِّ اغْفِرُ لِى وَهَبْ لِى مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِآحَدٍ مِنْ بَعْدِى) (ص: 35) ، قَالَ: فَرَدَّهُ اللَّهُ خَاشِعًا

6418- إسناده حسن. محمد بن عمرو -وهو ابنُ عَلقمه الليثيّ - روى له البخارى مقرونا ومسلم متابعة، وهو صدوق، وباقي رجاله رجال الشيخين غير وهب بن بقية، فمن رجال مسلم. خالسد: هو ابن عبد الله الطحان. وقد تقدم تخريجه برقم ( 2349). وانظر الحديث الآتي.

6419- إسناده صحيح على شرط الشيخين، وانظر (2349).

العربية والمنافروايت كرت بين نبي اكرم المنظيم في ارشاد فرمايا:

'' جنات میں سے ایک عفریت گزشتہ رات میرے پاس آیا تا کہ میری نماز کوخراب کرے اللہ تعالی نے مجھے اس پر قابوریدیا۔ پہلے میں نے بیارادہ کیا میں اسے پکڑ کر مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیتا ہوں' یہاں تک کہتم سب لوگ اسے دیکھونبی اکرم مُلَّا اِللّٰہِ مُلَّا اِللّٰہِ کا یقول یاد آیا۔ فرماتے ہیں: پھر مجھے اپنا بھائی حضرت سلیمان علیہ ہیں کا یقول یاد آیا۔

''آے میرنے پروردگار' تو میری مغفرت کردے اور مجھے ایسا ملک عطا کر جومیرے بعد کسی اور کونٹل سکے۔'' نبی اکرم طَالِیْظِمْ فرماتے ہیں' تو اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کوسرنگوں کرکے واپس کیا۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا قَدِ اسْتَجَابَ دَعُوتَهُ الَّتِی سَالَ رَبَّهُ اسْ بَات کے بیان کا تذکرہ کہ الله تعالیٰ نے ان کی (یعنی حضرت سلیمان الله کی) دعا کو قبول کر لیا تھا'جو دعا انہوں نے اپنے پروردگار سے مانگی تھی

6420 - (سند حديث): آخْبَرَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسُلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ عَمْرٍو، عَنْ الْوَلِيْدُ بُنُ مُسُلِمٍ، حَدَّثَنَا اللهُ بُنِ عَمْرٍو، عَنْ رَبِيعَةُ بُنُ يَزِيْدَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ الدَّيْلَمِيّ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(مثن صديث) إِنَّ سُلَيْمَانَ بُنَ دَاوُدَ سَالَ اللَّهَ ثَلَاثًا اَعُطَاهُ اثْنَتَيْنِ، وَاَرْجُو اَنْ يَكُونَ قَدْ اَعُطاهُ النَّالِئَةَ، سَالَ الله ثَلَاثًا اَعُطاهُ النَّالِئَةَ، مَلْكًا لاَ يَنْبَغِي لِآحَدِ مِنُ بَعُدِهِ فَآعُطاهُ إِيَّاهُ، وَسَالَهُ حُكُمًا يُواطِءُ حُكْمَهُ فَاعُطاهُ إِيَّاهُ، وَسَالَهُ مَنْ اَتَى هٰذَا الْبَيْتَ - يُوِيدُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ - لَا يُويدُ إِلَّا الصَّلاةَ فِيْهِ اَنْ يَخُرُجَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمَّهُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاَرْجُو اَنْ يَكُونَ قَدْ اَعُطاهُ النَّالِئَةَ

🟵 😌 حضرت عبدالله بن عمره ولالفيَّا و نبي اكرم مَاليَّيْ كار فرمان فل كرتے ہيں:

'' حضرت سلیمان بن داؤد علیظ نے اللہ تعالی سے تین چیزیں مانگیں۔اللہ تعالی نے دو چیزیں انہیں عطا کردیں اور مجھے یہ امید ہے کہ اللہ تعالی نے تیسری چیز بھی انہیں عطا کردی ہوگی۔انہوں نے اللہ تعالی سے ایسی بادشاہی مانگی جوان کے بعد کسی اور کونہ مل سکے تو اللہ تعالی نے وہ انہیں عطا کردی اور انہوں نے اللہ تعالی سے ایسا فیصلہ کرنے کی صلاحیت مانگی جواللہ تعالی کے فیصلے کے مطابق ہو۔اللہ تعالی نے یہ چیز بھی انہیں عطا کردی۔انہوں نے اللہ تعالی سے یہ دعا مانگی کہ جو حض اس گھر (نبی اکرم مُلَّاتِیْم کی مراد بیت المقدس تھا) تک آئے اس کا ارادہ صرف وہاں نماز اداکر نے کا ہوئو وہ شخص اپنے گناہوں سے یوں نکل آئے جیسے اس دن تھا' جب اس کی والدہ نے اسے جنم دیا تھا۔

نی اکرم مَنَّا اَیْنِ ارشا وفر ماتے ہیں: مجھے بیامیدہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیتیسری چیز بھی انہیں عطا کردی ہوگی۔ 6420 - اسنادہ صحیح، وهو مکرد (1634). ذِكُرُ اِعُطَاءِ اللهِ جَلَّ وَعَلا رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّصُرَ عَلَى اَعُدَائِهِ عِنْدَ الصَّبَا إِذَا هَبَّتُ الله تعالَى كا اپنے رسول كوان كو شمنول كے خلاف مددعطا كرنے كا تذكره جوہوا چلنے كے وقت (عطاكى گئى تھى)

6421 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا الْفَصْلُ بُنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَلَّثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَرُهَدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ شُعُبَةَ، عَنِ الْحَكِمِ، عَنْ مُسَرُهَدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ شُعُبَةَ، عَنِ الْحَكِمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متنن صديث) نُصِرْتُ بِالصَّبَا، وَأَهْلِكَتُ عَادُ بِالدَّبُورِ

🟵 🥸 حضرت عبدالله بن عباس وللفها نبي اكرم مَا لَيْنَامُ كايد فرمان فل كرتے ميں:

"صباء کے ذریعے میری مدد کی گی اور قوم عادکو" دبور" ( یعنی تیز ہوا ) کے ذریعے ہلاکت کا شکار کیا گیا"۔

ذِكُرُ الْخِصَالِ الَّتِي كَانَ يُوَاظِبُ عَلَيْهَا الْمُصْطَفِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ان خصائل كاتذكره جنهيس نبي اكرم مَثَالِينَام با قاعد كى سے سرانجام ديتے تھے

6422 - (سندحديث): أَخْبَرَنَا اَبُوْ يَعْلَى، حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا

القطان، والحكم: هو ابن عتيبة الكوفى . وأخرجه البخارى، رجاله رجال الشيخين غير مُسكّدٍ، فمن رجال البخارى . يحيى: هو ابن سعيد القطان، والحكم: هو ابن عتيبة الكوفى . وأخرجه البخارى ( 4105) في المغازى: باب غزوة الخندق، عن مسدد، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 1/228 و 341 و 355، والطيالسي ( 2641) ، والبخارى ( 1035) في الاستسقاء : باب قول النبيّ - صلى الله عليه وسلم - : "نصرت بالصّبا"، و (3205) في بدء الخلق: باب ما جاء في قوله: (وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يَدَى رحمته) ، و ( 3343) في الأنبياء : باب قول له تعالى: (وإلى عادٍ أخاهم هوداً) ، ومسلم ( 900) في الاستسقاء : باب في ربح الصبا والدبور، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 5/215، والطبراني في "الكبير" ( 11044) والبيهقى في " السنن " 3/364، والبغوى ( 1104) ، والقضاعي ( 573) من طرق عن شعبة، به . وأخرجه ابن أبي شيبة والبيهقى في " السنن " 3/364، والبغوى ( 1242) ، من طرق عن شعبة ، به . وأخرجه ابن أبي شيبة والدبور مقابلها. قال الحائل " 3/448، والقضاعي ( 572) من طرق عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ أَبْنِ عَبَاسٍ . الصّبا : هي الربح الشرقية، والدبور مقابلها. قال الحافظ في " الفتح " 2/521: الصبا: يقال لها: القبول -بفتح القاف - لأنها تقابل باب الكعبة، إذ مهبها من مشرق الشمس، وضدها الدبور، وهي التي أهلكت بها قوم عاد، ومن لطيف المناسبة كون القبول نصرت أهل القبول، وكون الدبور أهلكت أهل الإدبار، وأن الدبور أشد من الصبا.

6422- إسناده ضعيف لجهالة الأشجعي، وهو أبو إسحاق: قال الذهبي في "الميزان " 4/489: ما علمت أحداً روى عنه غير أبي النضر هاشم، يعنى: ابن القاسم، وباقى رجاله ثقات: وهو في "مسند أبي يعلى " (7041). وأخرجه الطبراني في "الكبير" (496) عن عبيد بن غنام، عن أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/287 عن هاشم بن القاسم، والنسائي 4/220 في الصيام: باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، والطبراني /23 (354) من طريقين عن هاشم بن القاسم، به.

الْاَشْجَعِيُّ، عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ، عَنِ الْحُرِّ بُنِ الصَّيَّاحِ، عَنْ هُنَيْدَةَ بُنِ خَالِدٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتُ: (متن عديث):اَرْبَعْ لَـمْ يَكُنْ يَّدَعُهُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِيَامَ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، وَالْعَشْرَ، وَثَلَاثَةَ آيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَالرَّكُعَتَيْنِ قَبُلَ الْغَدَاةِ

ﷺ سیدہ هضه اللہ ایک کرتی ہیں: چار چیزیں نبی اکرم مکا اللہ اس کرتے تھے۔ عاشورہ کے دن روزہ رکھنا اور (دس دن کےروزے)ہرمہینے کے تین روزےاور شبح کی نمازے پہلے کی دور کعات (سنتیں)

ذِكُرُ خِصَالٍ كَانَ يَسْتَغُمِلَهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَحَبُّ لِاُمَّتِهِ الاَقْتِدَاءُ بِهِ فِيْهَا ان خصائل كاتذكره جن پرنبی اكرم مَنَّ الْمِیْمُ عمل كرتے تصاور آپ مَنَّ الْمِیْمُ كی امت كے ليے اس بارے میں آپ مَنَّ اللَّهُ كی پیروی كرنامستحب قرار دیا گیاہے

6423 - (سند صديث): آخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْاَزْدِيُّ، حَلَّنَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ، اَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بَنُ مُوسَى، حَلَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ، عَنْ يَحْيَى بَنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِى اَوْفَى، قَالَ:

(متن صديث): كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُثِرُ الذِّكُرَ، وَيُقِلُّ اللَّغُوَ، وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ، وَيُقَصِّرُ الْحُطُبَةَ، وَلَا يَانَفُ اَنْ يَّمُشِى مَعَ الْارْمَلَةِ اَوِ الْمِسْكِينِ، فَيَقْضِى حَاجَتَهُ

حفرت عبداللہ بن ابواوئی ڈاٹٹؤیمان کرتے ہیں: نبی اکرم مَاٹٹؤ کے کرکٹرت سے کرتے تھے۔آپ نفنول گفتگونہیں کرتے تھے۔آپ نفنول گفتگونہیں کرتے تھے۔آپ میں کرتے تھے کہ آپ کسی کرتے تھے کہ آپ کسی بیوہ عورت یاغریب کے ساتھ چل کرجائیں اوراس کی حاجت کو پورا کردیں۔

ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ يَحْيَى بُنَ عَقِيلٍ لَمْ يَرَ اَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ اس روايت كا تذكره 'جواس شخص كموقف كوغلط ثابت كرتى ہے'جواس بات كا قائل ہے

یجیٰ بن عقیل نامی راوی نے کسی بھی صحابی کی زیارت نہیں کی ہے

6424 - (سندحديث): آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا اَبُوُ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنُ يَّحْيَى بْنِ عَقِيلٍ، قَالَ: سَمِعُتُ ابْنَ اَبِى اَوْفَى، يَقُولُ:

6423- إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه الدارمي 1/35، والنسائي 3/108-3/108 في الجمعة: باب ما يستحب من تقصير الخطبة، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم "- ص 34 من طرق عن الفضل بن موسى، بهذا الإسناد . وأخرجه الحاكم 2/614، وعنه البيهقي في "الدلائل" 1/329 من طريق على بن الحسين بن واقد، عن أبيه به، وقال: صحيح على شرط الشيخين! ولم يخرجاه.

6424- إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكور ما قبله.

(متن صديث):كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُثِرُ الذِّكُرَ، وَيُقِلُّ اللَّغُوَ، وَيُطِيْلُ الصَّلَاةَ، وَيُقَصِّرُ الْحُطْبَةَ، وَلَا يَانَفُ وَلَا يَسْتَكْثِرُ اَنُ يَّمْشِيَ مَعَ الْاَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ فَيَقْضِيَ لَهُ حَاجَتَهُ

حفرت ابن ابواو فی رفائنو بیان کرتے ہیں: بی اکرم مُلَاثِیْمُ ذکر کثرت سے کرتے تصلغوبات نہیں کرتے تھے۔طویل نماز اوا کرتے تھے ختر خطبہ دیتے تھے اور آ ب اس چیز میں کوئی بچکچا ہے محسوس نہیں کرتے تھے یا اس چیز کو بڑا نہیں سمجھتے تھے کہ آ پ کسی بیوہ عورت یا مسکین کے ساتھ چل کر جا کیں اور اس کی ضرورت کو پورا کردیں۔

ذِكُرُ اتِّخَاذِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا صَفِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلِيلًا كَاتِخَاذِهِ اِبْرَاهِيْمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ خَلِيلًا

# اس بات کا تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو لیل مُلَاثِیمُ بنایا ہے جس طرح اس نے حضرت ابراہیم عَلیمِیں کو لیل بنایا تھا

6425 - (سندصديث): آخُبَرَنَا اَبُو عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وَهُبِ بُنِ اَبِى كَرِيمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ عَمُرِو بُنِ مُرَّةَ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَمِيلِ النَّجْرَانِيّ، عَنُ جُنُدُبِ، قَالَ:

رُمتن صديَث): سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ اَنْ يُتَوَقَّى بِخَمْسِ لَيَالٍ خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: اَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيكُمُ إِخُوَةٌ وَّاصِدِقَاءُ، وَإِنِّى اَبُواُ إِلَى اللهِ اَنْ اَتَّخِذَ مِنْكُمْ خَلِيلًا، وَلَوُ آتِى اتَّخَذُتُ مِنْ اللهِ اَنْ اللهِ اَنْ اللهِ اَنْ اللهِ اَنْ اللهِ اَنْ اللهِ اَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

کی حَضرَت جندب والتَّمَوُّ بِیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مَثَّ الْمُؤَّمِّ کَ وصال سے پانچ دن پہلے آپ کولوگول کوخطبہ دیتے ہوئے بیارشاد فرماتے ہوئے سنا آپ نے فرمایا:

''اے اوگو! پہلے تہارے درمیان بھائی چارہ اوردوی تھی اور میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس چیز سے بری ذمہ ہوتا ہوں کہ میں نے تم میں سے کسی کوخلیل بنایا ہواگر میں نے اپنی اُمت میں سے کسی کوخلیل بنانا ہوتا' تو ابو برکوخلیل بناتا'

6425 حديث صحيح. محمد بن وهب بن أبى كريمة صدوق، أخرج له النسائى، ومن فوقه من رجال مسلم غير جميل النبجرانى، فقد ذكره المؤلف فى "الثقات" 4/108، وقال: يسروى عن حنفيفة بن اليمان، روى عنه عبد الله بن الحارث، أبو عبد السمه خالد بن أبى يزيد الحرانى، وعبد الله بن الحارث، هو الزبيدى النجرانى. وأخرجه مسلم (532) فى المساجد: باب النبهى عن بناء المساجد على القبور، والنسائى فى "الكبرى" كما فى "التحفة" 2/443، وابن سعد فى "الطبقات" 2/240، وأبو عن زيد عوانة 1/401، والطبرانى فى "الكبير" (1686)، والبيهقى فى "الدلائل" 7/176-7/176 من طرق عن عُبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبى أبى أبسة، عن عمرو بن مُرة، عن عبد الله بن الحارث النجرانى، قال: حدثنى جندب ... بإسقاط جميل النجرانى.

بِشک الله تعالیٰ نے مجھے(اپنا) خلیل بنایا ہے جس طرح اس نے حضرت ابراہیم علیٰ اِکو (اپنا) خلیل بنایا ہے تم سے پہلے کے لوگ اپنی قبروں کو مجد نہ بنانا میں تم لوگوں کو پہلے کے لوگ ان کی قبروں کو مجد نہ بنانا میں تم لوگوں کو اس سے منع کرتا ہوں''۔

ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدُحِضِ قُولَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَٰذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ إِلَّا جَمِيلٌ النَّجُرَانِيُ اس روایت کا تذکرہ جواس مخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے یہ روایت صرف جمیل نجرانی نے روایت کی ہے

6426 - (سند صديث): آخَبَرَنَا الْفَصْلُ بُنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيْدِ، حَدُّثَنَا آبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُسمَيْسٍ، عَنْ خَالِدِ بُنِ رِبُعِي، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَنْ خَالِدِ بُنِ رِبُعِي، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

(متن صديث) إِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ تَعَالَى

ت الله عفرت عبدالله بن مسعود را النفوييان كرت بين ميس في نبي اكرم مَلَ النفي كويدار شادفر مات موسئ سنا ب: " منهار بي آن الله تعالى كفليل بين -"

ذِكُرُ رُؤْيَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلَ بِاَجْنِحَتِهِ

نی اکرم مَالیّن کاحضرت جرائیل علیه کوان کے پرول سمیت دیکھنے کا تذکرہ

6427 - (سندمديث) اَخْبَوَنَا الْفَصْلُ بُنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا ابُو الْوَلِيْدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ

6426 حديث صحيح، رجاله رجال الشيخين غير خالد بن ربعي، فقد ذكره المصنف في "الثقات" 4/199، ونقل ابن أبي حاتم في "الثقات" 4/199، ونقل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/329 عن على ابن المديني أنه قال: خالد بن ربعي لا يروى عنه غير حديث واحد عن ابن مسعود، وذكر هذا الحديث. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله المشكري. وأخرجه أحمد 1/395 عن أبي الوليد، بهذا الاسناد. وأخرجه أحمد 1/395 و 410 عن عفان، عن أبي عوانة، به. وأخرجه أحمد 1/395، والطبراني في "الكبير" (6856) و (6856) و (6856).

-6427 إستناده صحيح على شرط الشيخين . الشيباني: هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان . وأخرجه الطبراني في "الكبير" (9055) عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي (358) ، ومسلم (174) (282) في الإيمان: باب ذكر سلرة المنتهي، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 203، والطبراني (9055) ، والبيهةي في "دلائل النبوة" 2/371، والبغوى باب ذكر سلرة المنتهي، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 203، والطبراني (3232) في الأنبياء : باب إذا قال أحدكم آمين ... و (4856) في "معالم التنزيل" 4/249 من طرق عن شعبة، به . وأخرجه البخاري (3232) في الأنبياء : باب إذا قال أحدكم آمين ... و (4856) في تفسير سورة النجم: باب قوله تعالى: (فكان قاب قُوسيني أَوْ أَذْنَى) ، و (4857) باب (فأوَّكي إلى عَبُدِهِ مَا أَوْكي) ، ومسلم (174) ، والترمذي (3277) في التفسير: باب ومن سورة النجم، وأبو يعلي (5337) ، والبغري 246 -4/245 من طرق عن أبي إسحاق الشيباني، به . وفيه أن الآية المسؤول عنها عندهم (فكان قاب قُوسيني أَوْ أَذَنَى فَأُوكي إلى عَبُدِهِ مَا أَوْكي) .

الشُّيْبَانِيّ، قَالَ:

(مُتن صديث):سَالُتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ عَنُ هلِذِهِ الْآيَةِ: (لَقَدُ رَاى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى) (النجم: 18) ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: رَاى جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ لَهُ سِتُ مِائَةِ جَنَاحٍ

ہوں شیبانی بیان کرتے ہیں: میں نے زربن حیش سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا۔ "حقیق اس نے اینے پروردگار کی بری نشانیوں میں سے پھھ دیکھیں''

راوی بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود وٹالٹنڈنے بیفر مایا ہے: نبی اکرم مَثَالْقَیَّم نے حضرت جبرائیل علینیا کوان کی اصل شکل وصورت میں دیکھاتھاان کے 600 پر تھے۔

## ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ سَمِعَ هَلْذَا الْخَبَرَ مِنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ صفرت عبداللہ بن مسعود والله عنی نہ دوایت نبی اکرم مَثَّلَیْمُ سے فی ہے 8428 - (سندمدیث): اَخْبَرَنَا اَخْسَمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا الْقَوَارِيْرِیُّ، حَدَّثَنَا يَخْسَى بُنُ سَعِيْدٍ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَلَا مَنَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَا عَلَى وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَى اللّهُ عَلْمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمَا

رمتن صديث) زاكيتُ جِبْرِيلَ عِنْدَ سِدُرَةِ الْمُنْتَهَى، وَعَلَيْهِ سِتُ مِائَةِ جَنَاحٍ يُنْثُرُ مِنْ رِيشِهِ تَهَاوِيلَ الدُّرِ وَالْيَاقُوتِ

'' میں نے جبرائیل کوسدرۃ المنتہیٰ کے پاس دیکھاان کے 600 پر تھے۔انہوں نے اپنے ایک برکو پھیلا یا ہوا تھا جس میں سے موتی اور یا قوت کے مختلف رنگ نکل رہے تھے''۔

<sup>6428</sup> إلى حسن عاصم - وهو ابن أبى النجود - روى له أصحاب السنن، وحديثه فى "الصحيحين" مقرون، وهو حسن المحديث، وباقى رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم . القواريرى: هو عبيد الله بن عمر . وهو فى المحديث، وباقى رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم . القواريرى: هو عبيد الله بن عمر . وهو فى "مسند أبى يعلى" (4993) . وأخرجه ابن خُزيمة فى "التوحيد" ص 204 عن محمد بن بشار، عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد . وأخرجه الطبرى فى "جامع البيان" 27/49، وابين خزيمة ص 203، والبيهقى فى "الدلائل" 2/372 من طرق عن حماد بن سلمة، به . وأخرجه الطبرانى (9054) من طريق قيس بن الربيع، عَنْ عَاصِم، عَنْ زِرِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قال: رأى محمد - صلى الله عليه وسلم - جبريل فى صورته له ست منة جناح، ما منها جناح إلا قد سد ما بين المشرق والمغرب . وأخرجه أحمد 1/395، والطبرانى (2042)

ذِكُرُ عَرْضِ اللّهِ جَلَّ وَعَلَا الْجَنَّةَ وَالنَّارَ عَلَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس بات كا تذكره كه الله تعالى نے نبى اكرم مَا اللَّهِ الْمُصَلِّم مِنت اورجَهُم كوظام كيا تقا
6429 - (سند صدیث): آخبر نَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ النَّصْوِ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِوُ بُنُ سُلَيْمَانَ،
قَالَ: سَمِعْتُ آبِيَ، حَدَّثَنَا فَقَادَةُ ، عَنُ آنَسِ بْنِ مَالِكِ،

(مُتُن مدَيْنَ) : إِنَّا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ حَتَى اَحْفَوْهُ بِالْمَسْالَةِ، فَقَالَ: سَلُونِي، فَوَاللهِ لَا تَسْالُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا بَيْنَتُهُ لَكُمْ قَالَ: فَارَمَّ الْقَوْمُ، وَحَشُوا اَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَى اَمْرِ عَظِيمٍ، قَالَ اَنَسَّ: فَجَعَلْنَا نَلْتُ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا فَلَا اَرَى كُلَّ رَجُلٍ إِلَّا قَدْ دَسَّ رَاسَهُ فِى نَوْبِهِ يَبْكِى، وَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَلُونِي، فَوَاللهِ لَا تَسْالُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا بَيْنَتُهُ لَكُمْ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَا نَبِي اللهِ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا بِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا نَبِي اللهِ وَلَيْ اللهِ وَلَيْ اللهِ وَلَيْ اللهِ وَلَيْ اللهِ وَلَيْ اللهِ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا بِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا نَبِي اللهِ وَظِينَا بِاللهِ وَبَاللهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا ، نَعُودُ بِاللهِ مِنْ شَوِّ الْفِتَنِ، فَقَالَ نَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا ، نَعُودُ بِاللهِ مِنْ شَوِّ الْفِتَنِ، فَقَالَ نَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا ، نَعُودُ بِاللهِ مِنْ شَوِّ الْفِتَنِ، فَقَالَ نَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا ، نَعُودُ بِاللهِ مِنْ شَوِّ الْفِتَنِ، فَقَالَ نَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ وَاللهُ وَلَاللهُ عَلْهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَاللهُ عَلْهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلَى الْعَنْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلْهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْهُ وَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ ال

حضرت انس بن ما لک دُناتِعَنیان کرتے ہیں: بی اکرم مَناتِیْمُ اے سوالات کئے گئے یہاں تک کہ سوالات کرے آپ کو پریثان کیا گئو نی اکرم مَناتِیْمُ نے ارشاد فر مایا: تم لوگ مجھ ہے سوال کر واللہ کی شم ابتم مجھ ہے جس بھی چیز کے بارے میں سوال کرو گئے میں اسے تبہار ہے سامنے بیان کر دوں گاراوی کہتے ہیں: تو لوگ زک گئے ۔ انہیں بیاند یشہ ہوا کہ کہیں کو ئی بڑا واقعہ دونما نہ ہو جائے محضرت انس دُناتِیْمُ بیان کر دوں گاراوی کہتے ہیں: تو لوگ زک گئے ۔ انہیں بیاند یشہ ہوا کہ کہیں کو ئی بڑا واقعہ دونما نہ ہو جائے محضرت انس دُناتِیْمُ بیان کر دوں گاراوی کہتے ہیں: تو لوگ بھی ہو بھی شخص نظر آیا اس نے اپنا سراپ کی گرے میں ڈالا ہوا تھا اور وہ رور ہا تھا۔ نبی آگئی ہی فرماتے رہے: تم لوگ مجھ ہو سوال کرو۔ اللہ کی تم ایم مجھ ہے جس بھی کی فرا ہوا تا سے دربیا فت کر بیان کر دوں گا مہد کے کو نے میں ایک شخص کھڑا ہوا اس نے دربیا فت کیا: اے اللہ کے نبی امر م مُناتِیْمُ نے فرمایا: تمہارا باپ حذا فہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب وَناتُومُ کھڑے ہوئے امر اسلام کے دین ہونے اور حضرت محمد مُناتِیْمُ کے ہوئے انہوں نے عرض کی: اے اللہ کے نبی ہم اللہ تعالی کے پروردگار ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور حضرت میں مناتِر م مُناتِیْمُ کے اس اللہ وائی اور برائی ایک ساتھ نہیں دیکھی ۔ ابھی میر نے ماسے جنس اور جہنم کو پیش کیا ارش دفرمایا: میں نے اس دیوار کے پرے ان دونوں کو دیکھریا۔

گیا''۔ میں نے اس دیوار کے پرے ان دونوں کو دیکھیا۔

<sup>6429-</sup> إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير عاصم بن النضر، فمن رجال مسلم، وهو في "صحيحه" (2359) (137) في الفضائل: باب توقيره - صلى الله عليه وسلم - وترك إكثار سؤاله عمّا لا ضرورة إليه، عن عاصم بن النضر، بهذا الإسناد. وانظر (106) .

ذِكُرُ عَرُضِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا الْأُمَمَ عَلَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عُلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(مَثَن صديث): كُنتُ عِندَ دَسَعِيْدِ بَنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ لَنَا: آيُّكُمُ رَاى الْكُوْكَبَ الَّذِى انْقَصَّ الْبَارِحَةَ؟ قَالَ: قُلُتُ: آنَا، اَمَا إِنِّى لَمُ اَكُنْ فِى الصَّلَاةِ، وَللْكِنِّى لُدِغْتُ، قَالَ: فَمَا فَعَلْتَ؟ قُلْتُ: اسْتَرْقَيْتُ، قَالَ: وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: حَدِيثٌ حَدَّثَنَا عَنْ بُرَيْدَةَ بَنِ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: حَدِيثٌ حَدَّثَنَا عَنْ بُرَيْدَةَ بَنِ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: حَدِيثٌ حَدَّثَنَا عَنْ بُرَيْدَةَ بَنِ حَصِيْبِ الْاسْلَمِيِّ آنَّهُ قَالَ: لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنِ اَوْ حُمَةٍ

قَالَ: فَقَالَ سَعِيْدُ بُنُ جُبَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عُرِضَتُ عَلَى الْاُمَمُ، فَلَا النَّبِيِّ وَمَعَهُ رَجُلٌ، وَالنَّبِيِّ وَلَيْسَ مَعَهُ اَحَدٌ، إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقُلُتُ: هلِيهِ أُمِّتِي؟ فَقِيلَ: هلذَا مُوْسَى وَقُوْمُهُ، وَلٰكِنِ انْظُرُ إِلَى الْالْفَي، فَنَظَرْتُ، فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، ثُمَّ قِيلَ لِي: انْظُرُ إلى هلذَا الْجَانِبِ الْاَحْرِ، فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي: أُمَّتُكَ وَمَعَهُمُ سَبْعُونَ الْفَا يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرٍ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ الْجَنِيةِ بِعَيْرِ حِسَابٍ؟ فَقَالَ: بَعْضُهُمُ لَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وَلِكُونَ الْمَنْهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَعَلَّهُمُ الْمَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَسْعَلُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَى وَيَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا وَلَا يَسْعَلُ وَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

المتوقف في "الثقات " 8/253، وقال: من أهل واسط، يروى عن هشيم وخالد، حدثنا عنه شيوخنا الحسن بن سفيان وغيره، وكان المتوقف في "الثقات " 8/253، وقال: من أهل واسط، يروى عن هشيم وخالد، حدثنا عنه شيوخنا الحسن بن سفيان وغيره، وكان من المتقنين في الروايات، مات سنة خمس وثلاثين ومنتين.. وأخرجه ابن منده في "الإيمان" (982) عن محمد بن يعقوب الشيباني، حدثنا محمد بن محمد بن رجاء السندي، حدثنا زكريابن يحيى بن صبيح، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/271، والبخارى (6541) في الرقاق: باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب، ومسلم ( 220) (374) في الإيمان: باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين المجنة بغير حساب ولا عذاب، من طرق عن هشيم، به، وقد صرح هشيم بالتحدث عند مسلم . وأخرجه مطولاً ومختصراً البخارى (3410) في الأنبياء: باب وفاة موسى، و (5705) في الطب: باب من اكترى أو كوى غيره، و (5752) باب من لم يرق، و ( 6472) في البرقاق: باب (وَمَنُ يَتُوكَكُلُ عَلَى اللهِ فَهُو حَسُبُهُ، ومسلم ( 220) (375) ، والترمذى ( 2446) في صفة القيامة: باب رقم (16) ، وابن منده (983) و (984) و والبغوى (4322) من طرق عن حُصين بن عبد الرحمن، به.

علی حسین بن عبدالرحن بیان کرتے ہیں: میں سعید بن جبیر کے پاس موجود تھا۔ انہوں نے ہم سے دریافت کیاتم میں سے کس نے وہ ستارہ دیکھا ہے جو گزشتہ رات ٹوٹا تھا۔ راوی بیان کرتے ہیں: میں نے جواب دیا: میں نے۔ میں اس وقت نماز کی حالت میں نہیں تھا بلکہ مجھے کی زہر یلے جانور نے کاٹ لیا تھا۔ انہوں نے دریافت کیا پھرتم نے کیا کیا۔ میں نے جواب دیا: میں نے در کیا۔ انہوں نے دریافت کیا تھے کے ایسا کیوں کیا۔ میں نے جواب دیا: اس صدیث کی وجہ سے جوامام تعمی نے ہمیں بیان کی ہے انہوں نے دریافت کیا تھے کی نے تمہیں کیا حدیث بیان کی ہے میں نے کہا: انہوں نے حضرت بریدہ بن حصیب اسلی ڈاٹھؤ کے حوالے سے یہ بات نقل کی انہوں نے یہ فرمایا: دم صرف نظر لگنے یا بخار کی صورت میں ہوتا ہے۔

توسعيد بن جبير نے كها: حضرت عبدالله بن عباس الطفيان فيميس نبي اكرم مَا الفيام كار فرمان بتايا ہے:

"میر بساسنے مختلف امتوں کو پیش کیا گیا میں نے کسی نبی کود یکھا کہ اس کے ساتھ کچھا فراد ہے۔ کسی نبی کود یکھا اس
کے ساتھ ایک فرد تھا۔ کسی نبی کود یکھا اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ اسی دوران بہت سارے لوگ میر بساسنے
آئے تو میں نے سوچا شاید بیمیری امت ہوگی کیکن بتایا گیا کہ بید مطرت مولی علینا اوران کی قوم کے لوگ ہیں۔ اب
آپ افت کی طرف د کھتے جب میں نے اس طرف د یکھا تو وہاں ایک بہت بڑی تعداد تھی کھر جھے سے کہا گیا کہ آپ
دوسری طرف د یکھئے تو وہاں بھی بہت بڑی تعداد تھی تو جھے بتایا گیا کہ بیآپ کی امت ہے اوران کے ہمراہ ستر ہزار
السے لوگ ہیں جو کسی حساب اورعذاب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے۔"

پھرنی اکرم مَنْ اللّٰیہ اللّٰمِ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰمِ اللّٰہ الل

حضرت عكاشه بن محصن اسدى ولا تنويك كمر به وئ - انهوں نے عرض كى: يارسول الله (مَا اَلْهُوَمُ)! (آپ مَا اَلْهُوَمُ دعا سِجِحَ) كه ميں ان لوگوں ميں شامل ہوں - نبي اكرم مَنَا يُؤَمُّ نے فرمايا: تم ان ميں شامل ہو پھر ايك اور صاحب كھڑ ، ہوئ (يارسول الله (مَنَا يُؤَمِّ اللهِ مِنَا يَعِيْ كَمِينِ ان مِينِ شامل ہوں - نبي اكرم مَنَا يُؤَمِّ نے فرمايا: عكاشة تم سے سبقت لے گيا ہے۔

6431 - (سندصديث) اَخْبَرَنَا عِـمُرَانُ بُنُ مُوسَى بُنِ مُجَاشِعِ السِّخْتِيَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُشَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ قَنَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَالْعَلاءِ بُنِ زِيَادٍ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُن مَسْعُودٍ، قَالَ:

(متن صديث) : تَحَدُّثُنَا عِنْدَ نِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيَلَةٍ حَتَّى اكُويْنَا الْحَدِيْتَ، ثُمَّ تَوَاجَعُنَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ نِيُّ اللهِ: عُرِضَتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ نِيُّ اللهِ: عُرِضَتُ عَلَى الْانْبِياءُ اللّهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ نِيُّ اللهِ عَلَى مُوسَى بُنُ عِمُوانَ فِي كَبْكَيَةٍ مِنْ وَالنّبِيُّ يَجِىء وَمَعَهُ النَّالِيَّةُ مِنْ قَوْمِهِ، وَالنّبِيُّ لَيُسَ مَعَهُ مِنْ قَوْمِهِ اَحَدٌ، حَتَّى اتلى عَلَى مُوسَى بُنُ عِمُوانَ فِي كَبْكَيَةٍ مِن وَالنّبِي وَمَعَهُ النَّفُرُ مِنْ قَوْمِهِ، وَالنّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ مِنْ قَوْمِهِ اَحَدٌ، حَتَّى اتلى عَلَى مُوسَى بُنُ عِمُوانَ فِي كَبْكَيَةٍ مِن وَالنّبِي اللهِ مَا عَجَبُولِيْ اللهِ مَعَهُ مِنْ قَوْمِهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ مَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

فَقَالَ: سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ قَالَ: ثُمَّ قَالَ نَبِى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِذَاكُمُ آبِى وَأَقِى إِنِ اسْتَطَعْتُمُ اَنُ تَكُونُوا مِنَ الشَّبْعِيْنَ، فَكُونُوا فَإِنْ عَجَزْتُمُ وَقَصَّرْتُمُ فَكُونُوا مِنْ اَهْلِ الظِّرَابِ، فَإِنْ عَجَزْتُمُ وَقَصَّرْتُمُ فَكُونُوا مِنْ اَهْلِ الظِّرَابِ، فَإِنْ عَجَزْتُمُ وَقَصَّرْتُمُ فَكُونُوا مِنْ اَهْلِ الظِّرَابِ، فَإِنْ عَجَزْتُمُ وَقَصَّرُتُمُ فَكُونُوا مِنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّى لَارْجُو اَنْ يَكُونُوا الثَّلُثَ ، قَالَ: فَكَبَّرُنَا، ثُمَّ قَالَ: إِنِّى لَارْجُو اَنْ يَكُونُوا الثَّلُثَ ، قَالَ: فَكَبَرْنَا، فَتَلا نَبِى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ثُلَّةٌ مِنَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ثُلَّةٌ مِنَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ثُلَّةٌ مِنَ الْا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ثُلَّةٌ مِنَ الْا عَرَبُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ثُلَّةٌ مِنَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ثُلَّةٌ مِنَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ثُلَّةٌ مِنَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ثُلَّةٌ مِنَ الْا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ثُلَّةٌ مِنَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ثُلَّةٌ مِنَ اللهُ عِرِينَ) (الواقعة: 40).

قَىالَ: فَسَرَاجَعَ الْمُسُلِمُونَ عَلَى هُوُلَاءِ السَّبُعِينَ، فَقَالُوا: نَرَاهُمُ ٱنَاسًا وُلِدُوا فِى الْإِسُلَامِ، ثُمَّ لَمُ يَزَالُوا يَعْمَىلُونَ بِهِ حَتَّى مَاتُوا عَلَيْهِ، قَالَ: فَنَمَى حَدِيثُهُمْ إلى نَبِيّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ كَذَلِكَ، وَلَلْكِنَّهُمُ الَّذِيْنَ لَا يَسُتَرُقُونَ، وَلَا يَكْتَوُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.

قَالَ الشَّيْخُ: اكْرَيْنَا: أَخَّرَنَا

حفرت عمران بن حمین خانی معرد تا بالله بن مسعود خانی کاید بیان قل کرتے ہیں: ایک رات ہم نی اکرم منافی کا ایک کے پاس بیٹے ہوئے بات چیت کررہے تھے یہاں تک کہ ہماری بات چیت طویل ہوگی ' پھر ہم اپنے گھر واپس آ گئے۔ا گلے دن مبح جب ہم نی اکرم مَنافی کا کہ مارم منافی کے اکرم منافی کے ارشاد فر مایا: میرے سامنے گزشتہ رات انبیاء اور ان کی جب ہم نی اکرم مَنافی کے معرب میں حاضر ہوئے تو نی اکرم منافی کے ارشاد فر مایا: میرے سامنے گزشتہ رات انبیاء اور ان کی

6431- إستباده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير العلاء بن زياد متابع الحسن البصرى، فقد روى له النسائي، وابن ماجه، وعلق له البخارى، وهو ثقة . ابن أبي عدى: هو محمد بن إبراهيم، وسعيد هو: ابن أبي عروبة، وهو أثبت الناس في قتادة، وقد روى لمه المشيخان من رواية ابن أبي عدى عنه . وأخرجه الطبراني (9768) ، والبزار (3538) عن محمد بن المثني، بهذا الإستاد، وأخرجه الطبراني (9769) من طويق يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، به. وانظر الحديث الآتي برقم (7302) .

امت سے تعلق رکھنے والے پیروکارلوگوں کو پیش کیا گیا، تو کوئی ایک نبی آیا، اس کے ساتھ اس کی قوم کے تین افراد سے۔ایک نبی آئے ان کے ساتھ ان کی قوم کے کچھلوگ سے۔ایک نبی آئے ان کے ساتھ ان کی قوم کا کوئی بھی فرونہیں تھا، یہاں تک کہ حضرت موئی بن عمران علینا بنی اسرائیل کے بچوم میں میرے سامنے آئے جب میں نے ان لوگوں کو دیکھا، تو (ان کی کثر ت) جھے اچھی گئی میں نے دریافت کیا: اے میرے پروردگار! یہ کون لوگ ہیں؟ تو پروردگار نے فرمایا: یہ تہمارے بھائی موئی بن عمران ہیں۔ نبی اکرم مُل ایک تی فرماتے ہیں: ای دوران مکہ کا ایک چھوٹا پہاڑلوگوں کے چیروں سے بھر گیا۔ میں نے دریافت کیا گیا۔ میں نے دریافت کیا گیا کہ گئی اس نے فرمایا: یہ تہماری امت ہے۔ بچھے دریافت کیا گیا کہ کیا میں مون تو میں نے جواب دیا: اے میرے پروردگار اس نے فرمایا: یہ تہماری امت ہے۔ بچھے بتایا: ان کیا تم راضی ہوں کھر بچھے بتایا: ان کوگوں کے جمراہ سر ہزارا یسے لوگوں کے جواب دیا: اے میرے پروردگار میں داخل ہوں گے جن سے کوئی حساب نہیں لیا جائےگا۔

راوی کہتے ہیں: تواسی دوران بنواسد بن فریمہ سے تعلق رکھنے والے حضرت عکاشہ بن مصن و کا تھڑ کھڑے ہوئے انہوں نے عرض کی: اے اللہ کے نبی آپ مُلَا تُنِیْمُ اپنے پروردگارے دعا کی: اے اللہ کے نبی آپ مُلَا تُنِیْمُ اپنے پروردگارے دعا کی: اے اللہ اللہ کے نبی آپ مُلَا تُنِیْمُ اللہ تعالی اللہ اللہ کے نبی آپ مُلَا تَنْمُ اللہ اللہ تعالی اللہ اللہ کے نبی آپ مُلَا تَنْمُ اللہ اللہ تعالی سے دعا سیجے کہوہ جھے ان میں شامل کرلے۔ نبی اکرم مَلَا تَنْمُ نے فرمایا: عکاشہ اس حوالے نسے تم سے آھے نکل گیا ہے۔

راوی بیان کرتے ہیں: پھرنی اکرم مُلَّافِیْزُ نے ارشادفر مایا۔

میرے ماں باپتم پرقربان ہوں اگرتم اس بات کی استطاعت رکھتے ہوکہ تم ان ستر ہزارلوگوں میں شامل ہوئو تم ایسا کرلواور اگرتم اس حوالے سے عاجز آجاتے ہواورکوتا ہی کے مرتکب ہوتے ہوئو کم از کم تم چھوٹے پہاڑ پر موجودا فراد میں شامل ہوجانا (جو مجھے خواب میں دکھائے گئے تھے) کیونکہ میں نے وہاں ایسے لوگ بھی دکھیے ہیں جوا کی دوسرے سے لڑرہے تھے۔

راوی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم طُلِیْنِیْم نے ارشاد فرمایا: مجھے بیامید ہے کہ میری امت سے تعلق رکھنے والے میرے پیروکار اہل جنت کا ایک چوتھائی حصہ ہوں گے۔راوی کہتے ہیں: ہم نے اللہ اکبر کہا 'چھر نبی اکرم طُلِیْنِیْم نے فرمایا: مجھے بیامید ہے کہ وہ لوگ ایک تہائی حصہ ہوں گے۔راوی کہتے ہیں: ہم نے تکبیر کہی تو نبی اکرم طُلِیْنِیْم نے ارشاد فرمایا: مجھے بیامید ہے کہ وہ لوگ نصف ہوں گئتو ہم نے تکبیر کہی 'چھر نبی اکرم طُلِیْنِیْم نے بیآیت تلاوت کی۔

" مہلے والوں میں سے بھی بہت ہے لوگ اور بعد والوں میں سے بھی بہت ہے لوگ ۔"

رادی بیان کرتے ہیں: پھر سلمانوں نے ان ستر ہزار لوگوں کے بارے ہیں گفتگوشروع کی۔ انہوں نے کہا: ہم بی بھتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہوں گے جوز مانہ اسلام میں پیدا ہوئے اور ساری زندگی اسلام کے احکام پڑمل کرتے رہے بہاں تک کہ مسلمان ہونے کے عالم میں فوت ہوئے۔ رادی کہتے ہیں: ان لوگوں کی بات نبی اکرم منافیظ تک پنجی تو نبی اکرم منافیظ نے ارشاد فرمایا: ایسانہیں ہے بلکہ یہ وہ لوگ ہیں (جو نیم شری الفاظ کے ذریعے ) دم نہیں کرتے (علاج کے طور پر) داغ نہیں لگواتے ، فال نہیں نکالتے اور اپنے پروردگار پرتوکل کرتے ہیں۔

(امام ابن حبان مُشِين فرماتے ہيں:)لفظ اكرينا كامطلب ہے ہم نے مؤخر كرديا\_

ذِكُرُ عَرْضِ اللهِ جَلَّ وَعَلا عَلَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَعَدَ أُمَّتَهُ فِي الاخِرَةِ

اس بات كا تذكره كمالله تعالى في أكرم مَاليني كم ما المناسف الله يزكوظا بركيا تفاجس كاوعده اس

## نے نی اکرم مَالیا کے امت کے بارے میں آخرت میں کیا ہے

6432 - (سند صديث): آخُبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُسحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرُمَلَةُ هُوَ ابْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، اَخُبَرَنِى عَمُرُو بْنُ الْحَادِثِ، - وَذَكَرَ ابْنُ سَلْمٍ الْحَرَمَعَةُ - عَنْ يَّزِيْدَ بُنِ اَبِى حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ، اَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ، يَقُولُ:

(مَنْنَ صديث) : صَلَّيْ اَنَّهُ مَنْهُ شَيْنًا عَبُورَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، فَآطَالَ الْقِيَامَ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى لَنَا خَفْفَ، ثُمَّ لَا نَسْمَعُ مِنْهُ شَيْنًا عَيْرَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ مَا مِنْ شَيْءٍ وُعِدْتُهُولُ فِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ مَا مِنْ شَيْءٍ وُعِدْتُهُولُ فِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ مَا مِنْ شَيْءٍ وُعِدْتُهُولُ فِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ مَا مِنْ شَيْءٍ وُعِدْتُهُولُ فِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ مَا مِنْ شَيْءٍ وُعِدْتُهُولُ فِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ مَا مِنْ شَيْءٍ وُعِدْتُهُ وَعُرْقُ فِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ مَا مِنْ شَيْءٍ وُعِدْتُهُ وَلَا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ مَا مِنْ شَيْءٍ وُعِدْتُهُ وَعُنْ مِعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا فِي مِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا مَا عَلَيْهُ وَعُلَا كَانَهُ اللهُ مَا اللهُ مُ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعُولِهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا فِي عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللهُ عَلْمَ مَا وَلَا فِي عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلِيهِ الْمُعَمِّةُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ مُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

حضرت عقبہ بن عامر و النظامیان کرتے ہیں: ایک دن ہم نے نبی اکرم النظام کی اقداء میں نماز اداکی۔ نبی اکرم النظام کی اقداء میں نماز اداکی۔ نبی اکرم النظام نے طویل قیام کیا حالانکہ آپ النظام جب ہمیں نماز پڑھاتے سے تو مخضر پڑھاتے سے ہم نے آپ النظام کو مرف یہ کہتے ہوئے سنا۔اے میرے پروردگار میں بھی ان میں ہوں چر ہم نے آپ النظام کو دیکھا کہ آپ سالنظام نے کوئی چیز پکڑنے کے لیے اپنا دست مبارک آگے بڑھایا، چر آپ مالنظام رکوع میں چلے گئے۔اس کے بعد آپ مالنظام نے تیزی سے نماز اداکی۔ جب

6432 - إسناده صحيح على شرط مسلم . وأخرجه الطبراني في "الكبير" /17 (872) : حدثنا أحمد ابن رشدين، حدثنا أحسد بن صالح، حدثنا ابن وهب، بهذا الإسناد . وأورده الهيثمى في "مجمع الزوائد " 2/88، وقال : رواه الطبراني في "الكبير"، ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني أحمد بن محمد بن رشدين . وأورده أيضاً 386/10، وقال : رواه الطبراني في "الأوسط" وفي "الكبير"، وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف وقد وثق، وكذلك بكر بن سهل، وبقية رجاله وثقوا . قلت: وقد تقدم نحوه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (2838) و (5622) ، ومن حديث عائشة برقم عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (2838) و (5622) ، ومن حديث عائشة برقم (2841) .

نی اکرم مُثَاثِینَا نے سلام پھیرلیا، تو آپ مُٹاٹِینا تشریف فر ماہوے ہم بھی آپ مُٹاٹِینا کے اردگرد بیٹھ گئے۔ نی اکرم مُٹاٹِینا نے فر مایا۔
جھے اس بات کا اندازہ ہے کہ میری نماز اور قیام کی طوالت نے تہیں گھیراہٹ کا شکار کیا ہے۔ ہم نے عرض کی: تی ہال یارسول اللہ مُٹاٹِینا ہے۔ ہم نے آپ مُٹاٹِینا کو یہ کہتے ،ویے سنا تھا کہ اے میرے پروردگار میں ان میں موجود ہوں۔ نی اکرم مُٹاٹِینا نے فر مایا:
اس ذات کی قیم! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے آخرت کے حوالے سے تمہارے ساتھ جس بھی چیز کا وعدہ کیا گیا ہے وہ ابھی میرے اس جگہ قیام کے دوران میرے سامنے پیش کی گئی ہے نیبال تک کہ جہنم میرے سامنے پیش کی گئی اس کا بچھ حصہ میری طرف آیا 'بیبال تک کہ میری اس جگہ کے قریب ہوگیا' تو جھے بیا ندیشہ ہوا کہ کہیں وہ تمہیں اپنی لیسٹ میں نہ کئی تو میں نے عرض کی:
اے میرے پروردگار میں ان لوگوں میں موجود ہوں۔ اللہ تعالی نے اسے تم لوگوں سے پھیر دیا' پھر اس کے گئڑے مڑے جیے و اسے میرے پروردگار میں ان لوگوں میں موجود ہوں۔ اللہ تعالی نے اسے تم لوگوں سے پھیر دیا' پھر اس کے گئڑے مڑے جھے وار جہنم میں اپنی کمان سے بگر کی کا گئے ہوئے جھے وار جہنم میں اپنی کمان سے بگری کی اس کے گئے دی تی بھی نہیں تھی۔ اور جہنم میں اپنی کمان سے بگری کی ماکس تھی۔ اس نے بلی کو با ندھ دیا تھا۔ اور وہ اسے کھانے کے لیے پچھود تی بھی نہیں تھی۔ اور جہنم میں ابنی کمان سے بھود تی بھی نہیں تھی۔ اس نے بلی کو با ندھ دیا تھا۔ اور وہ اسے کھانے کے لیے پچھود تی بھی نہیں تھی۔ اور جبنم میں ابنی کمان سے بھور قی بھی نہیں تھی۔

## ذِكُرُ وَصْفِ مَجْلِسِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ قَصَدَهُ

نى اكرم مَثَالِيَّا كَمْ مِكْس كَ صفت كاتذكره كه جُوْخُص وبال آنا چا بهتا تھا (وه كہاں اور كيسے بيٹھتا تھا)

6433 - (سندمدیث): آخبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ يَعْلَى، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ جَابِرِ سَمْهَ أَهُ، قَالَ:

(مُتن مديث) : كُنَّا إِذَا آتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ آحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِى

حضرت جابر بن سمرہ دلا تھنگہ بیان کرتے ہیں: جب ہم نبی اکرم مُلاَثِیْم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہے تو کوئی محض وہاں بیٹھتا تھا جہاں آخری فر دبیٹھا ہوتا تھا (یعنی کوئی لوگوں کو پھلا نگ کرآ گے نہیں جاتا تھا)

## ذِكُرُ مَا كَانَ يَحْفَظُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفُسَهُ مِنْ اَذَى الْمُسْلِمِيْنَ مَعَ التَّسُوِيَةِ بَيْنَ أُمَّتِهِ وَنَفْسِهِ فِي اِقَامَةِ الْحَقِّ

6433 - شريك - وهو ابن عبد الله النخعى القاضى - سىء الحفظ، وباقي رجاله ثقات. زكريا بن يحيى: هو ابن صبيح الواسطى، وسماك: هو ابن حرب. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (1951) عن محمد بن أحمد الواسطى، عن زكريا بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/98، والطيالسي (780)، والبخارى في "الأدب المفرد" (1141)، وأبو داود (4825) في الأدب: باب في التحلق، والترمذي (2725) في الاستئذان: باب رقم (29)، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 2/256، والطبراني، والبيهقي 3/231 من طرق عن شريك، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب! وفي الباب: عن شيبة بن عثمان بن طلحة الحجبي عند الطبراني في "الكبير" (7197) رفعه: "إذا انتهى أحدكم إلى المجلس، فإن وسع له، فليجلس، وإلاً فلينظر إلى أوسع مكان يرى فليجلس"، وحسن إسناده الهيثمي في "المجمع". 8/59

اس بات کا تذکرہ کہ نبی اکرم مَنالِیمُ اپنے آپ کومسلمانوں کوٹکلیف پہنچانے سے سطرح بیا کر ر کھتے تھے نیز حق کوقائم کرنے میں آپ مُلائیم اپن امت اوراپنے درمیان برابری رکھتے تھے 6434 - (سندحديث) أخبر لا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم، حَدَّثْنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثْنَا ابْنُ وَهْبٍ،

(mm)

آخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَشَجْ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ مُسَافِع، عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْمُحَدْرِيّ، قَالَ: (متن صديث):بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ شَيْئًا، ٱقْبَلَ رَجُلٌ فَٱكَبَّ عَلَيْهِ فَطَعَنَهُ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُرْجُونِ مَعَهُ، فَجُرِحَ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَالَ فَاسْنَتَقِدُ ، فَقَالَ: قَدْ عَفَوْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

🟵 🟵 حضرت ابوسعید خدری دلالتنزیمان کرتے ہیں: ایک مرتبہ نبی اکرم مَثَالَیْمُ کوئی چیزتقسیم کررہے تھے۔اسی دوران ایک مخص آ کے بڑھا اور آپ مُلَیْظِم پر جھک آیا۔ نبی اکرم مَلَاثِیْظِم نے اپنے ہاتھ میں موجود چھڑی اسے ماری جواس کے چہرے پر تکی پھر بی اكرم مَا يَكُمُ فَاللهُ الله على الله على الله على الله والله والله والله والله والله والله والله والمالية معاف كيا-

ذِكُرُ مَا يَسْتَعُمِلُ الْمُصْطَفِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُسْنِ التَّانِّي فِي الْعِشْرَةِ مَعَ أُمَّتِهِ

اس بات كاتذكره كه نبى اكرم مَنَا يُنْفِرُ اپنى امت كے ساتھ تعلق ميں كس طرح اجھا سلوك كيا كرتے تھے 6435 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَبُوْ يَعْلَى، اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْآذُرَمِيُّ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا ٱبُوْ قَطَنٍ، حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ آنَسٍ، قَالَ:

(متن صديث): مَا رَايَتُ رَجُلًا قَطُّ اَحَدَ بِيَدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَتُرُكُ يَدَهُ حَتَّى يَكُونَ

6434- عبيدة بن مسافع: ذكره المؤلف في "ثقاته" 7/163، وروى عنه ابنه مالك وبكير بن الأشج، وباقي رجاله رجال الشيخين غير حرملة، فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 3/28، وأبو داود (4536) في الديات: باب القود من الضوبة وقص الأمير من نفسه، والنسائي 8/32 في القسامة: باب القود في الطعنة، والبيهقي 8/43 و 48، والسنزي في ترجمة عبيدة بن مسافع من "تهذيب الكمال" من طوق عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي عن أحمد بن سعيد الرباطي، عن وهب بن جرير،

6435- مبارك بـن فـضـالة، مدلس وقد عنعن وباقي رجاله ثقات، أبو قطن: هو عمرو بن الهيثم . وهو في "مسـند أبي يعلى" (3471) . وأخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم "- ص 31 عن أبي يعلى، بهذا الإسناد . وأخرجه أبو داود (4794) في الأدب: باب في حسن العشرة، وأبو الشيخ، والبيهقي في "الدلائل" 321-1/320 من طرق عن أبي قطن، به. وأخرجه ابس المبارك في "الزهد" (392) ، وعملي بن الجعد ( 3568) ، والترمذي ( 2490) في صفة القيامة: باب رقم (46) ، وابن ماجة (3716) في الأدب: باب إكرام الرجل جليسه، والبيهقي في "الدلائل" 1/320، والبغوي (3680) من طريقين عن زيد العمي، عن أنس. وقيال الترمذي والبغوي: حديث غريب، وقال البوصيري في "زوائد ابن ماجة" 2/230: مبدار الحديث على زيد العمي وهو

﴿ حفرت انس ڈاٹٹؤیان کرتے ہیں: یم نے بھی کی شخص کونییں دیکھا کہ اس نے نبی اکرم طالبی کا دست مبارک پکڑا ہوئو نبی اکرم طالبی نبی اکرم طالبی کا دست مبارک (پہلے چھوڑ دیا ہوئیہاں تک کہ وہ شخص ہی نبی اکرم طالبی کا دست مبارک (پہلے چھوڑ تا تھا) فی کہ کہ ما گان یک تستغیم کی صلّی اللّٰه عَلَیْهِ وَسَلّمَ عِنْدَهَا کَانَ یُقَدّمُ اِلَیْهِ الْهَا کُولُ وَالْهُ شُرُوبُ فِحَدُ مَا کُانَ یَسْتَغُمِلُ صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عِنْدَهَا کَانَ یُقَدّمُ اِلَیْهِ الْهَا کُولُ وَالْهُ شُرُوبُ اِس بات کا تذکرہ کہ جب نبی اکرم سَلَ اللّٰهُ عَلیْهِ کے سامنے کھانے پینے کی چیز پیش کی جاتی تھی اس بات کا تذکرہ کہ جب نبی اکرم سَلَ اللّٰهُ عَلیْهِ کے سامنے کھانے پینے کی چیز پیش کی جاتی تھی

#### تونى اكرم مَالَيْكِم كياكرتے تھے

6436 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيُرُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ، عَنْ اَبِى حَازِمٍ، عَنْ اَبِى هُرَيُرَةَ، قَالَ:

(متن صديث) مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طِعَامًا قَطُّ، إذَا اشْتَهَى أكلَ، وَإلَّا قَرَكَ

## ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانِ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے سیحے ہونے کی صراحت کرتی ہے 6437 - (سندصدیث) اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ، اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اَبِيُ حَازِمٍ، عَنْ اَبِیْ هُوَیْرَةً، قَالَ:

(متن صديث): مَا عَابَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ، إِن اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِن كَرِهَهُ تَرَكَهُ

6436 صديث صحيح، عبد الرحمن بن عمرو البجلى: وثقه المؤلف 8/380، وسئل عنه أبو زرعة، فقال: شيخ، وقد توبع ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. أبو حازم: هو سلمان الأشجعي. وأخرجه مسلم (2064) في الأشربة: باب لا يعيب الطعام، عن أحسد بن يونس، حدثنا زهير بن معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه البخارى (3563) في مناقب الأنصار: باب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومسلم، وعلى بن الجعد (762)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم "- ص 190، والبيهقي في "السنن" 7/279، وفي "الدلائل" 1321، والبغوى (2843) من طرق عن الأعمش، به . وأخرجه مسلم (2064) (188) ، وابن ماجة (3259) في الأطعمة: باب النهي أن يعاب الطعام، وأبو الشيخ ص 189 و 190 و 191 من طرق عن أبي هريرة . وانظر ما بعده.

- 6437- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر ما قبله. وأخرجه البخارى (5409) في الأطعمة: باب ما عاب النبي - صلى الله عليه وسلم - طعاماً، وأبو داود (3763) في الأطعمة: باب كراهية ذم الطعام، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم "- ص 189، والبيهقي 7/279 عن محمد بن المثنى، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (2064) (187) في الأشربة: باب لا يعيب الطعام، والترمذي (2031) في الرو والصلة: باب ما جاء في ترك عيب الطعام، وابن ماجة ( 3259) في الأطعمة: باب النهى أن يعاب الطعام، من طرق عن سفيان، به.

﴿ حَرْت الوہریہ وَ الْمُعْنِیان کرتے ہیں: نِی اکرم طَالِّیْ نے بھی کی کھانے کی چیز میں عیب نہیں نکالا اگرآپ طَالِیْ کو اس کی خواہش ہوتی تھی۔ اس کی خواہش ہوتی تھی ہوڑ دیتے تھے۔ اس کی خواہش ہوتی تھی تھے۔ فیکٹ و صَفْفِ تَعُویسِ الْمُصْطَفَی صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَرَّسَ

نى اكرم مَنَّا يُغِيَّم جبرات كوفت برداؤكرتے تھے تو آپ مَنْ الْغِيْم كے برداؤكرنے كى كيفيت كا تذكرہ

6438 - (سند صديث): آخُبَرَنَا أَبُو يَعْمَلَى، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ جَدِّدَ اللهِ الْمُورِيِّ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ آبِي قَتَادَةَ:

(مَثَّن مَدِيثُ) اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ إِذَا عَرَّسَ بِاللَّيْلِ تَوَسَّدَ يَمِيْنَهُ، وَإِذَا عَرَّسَ بَعْدَ الصُّبُح نَصَبَ سَاعِدَهُ نَصْبًا، وَوَضَعَ رَأُسَهُ عَلَى كَقِّهِ

عظرت ابوقادہ ڈٹاٹھڑ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ٹاٹھڑ جب (سفر کے دوران) رات کے وقت پڑاؤ کرتے ہے تو آپ ٹاٹھڑ اپن کلائی کو کھڑا کر آپ ٹاٹھڑ اپن کلائی کو کھڑا کر آپ ٹاٹھڑ اپن کلائی کو کھڑا کر ایسے ہے۔ اور جب آپ ٹاٹھڑ میں کے بعد پڑاؤ کرتے ہے تو آپ ٹاٹھڑ اپن کلائی کو کھڑا کر لیتے تھے۔ اورا بنا سراپی تھیلی پرر کھ لیتے تھے۔

ذِكُرُ الْعَكَامَةِ الَّتِي بِهَا كَانَ يُعْلَمُ اهْتِمَامُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ مِنَ الْاشْيَاءِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ مِنَ الْاشْيَاءِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ مِنَ الْاشْيَاءِ السَّامِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِينَ الرَمَ مَالِيُّا كُلُى چَيْرَكَ بارے مِيں السَّامَ علامت كا تذكرہ جس كى وجہ سے نبى اكرم مَالِيُّ أَلَى كاكسى چَيْرَكَ بارے مِيں المَّامَ كَنَامَ عَلْمِ مُوجًا تَا تَقَا

6439 - (سندحديث) اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الْازْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ:

(متن حديث) : أنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا هَمَّهُ شَيْءٌ ٱخَذَ بِلِحْيَتِهِ هَكَذَا، وَقَبَضَ ابْنُ مُسْهِرٍ

6438- إسناده صحيح. إبراهيم بن الحجاج السامى ثقة روى له النسائي، ومن فوقه ثقات على شرط مسلم. حميد: هو ابن أبى حميد الطويل. وأخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" 5/298 عن إبراهيم بن الحجاج، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/298 ومسلم (683) في المساجد: باب قضاء الصلاة الفائنة واستحباب تعجيل قضائها، والترمذي في " الشمائل " (257) من طرق عن حماد بن سلمة، به.

6439 حديث حسن صحيح. مسحمد بن عمرو: هو ابن علقمة بن وقاص الليشي، روى له البخارى مقرونا ومسلم متابعة، وهو صدوق، وأبوه عمرو بن علقمة ذكره المؤلف في "الثقات" 5/174، وصحح له الترمذي حديثاً تقدم عند المؤلف برقم (280)، وصحح له الترمذي حديثاً تقدم عند المؤلف برقم (280)، وأخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم "-، وصحح له ابن خزيمة أيضاً حديثاً آخر غير هذا. وانظر (7028)، وأخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم "-، صحح له ابن حسن الحلبي.

#### عملى لخيتيا

ا پُن اکرم مَنَّاتِیْنَا کِن اکرم مَنَّاتِیْنَا کو جب کوئی اہم معاملہ در پیش ہوتا تھا' تو آپ مَنَّاتِیْنَا اپن داڑھی شریف کواس طرح بکڑ لیتے تقے۔

ابن مسہرنا می راوی نے اپنی داڑھی کوشی میں لے کربیروایت بیان کی۔

ذَكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ اَهْلِه، عِنْدَ دُخُولِهِ بَيْتَهُ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم ملی ایک گھر میں تشریف لانے کے بعد گھر کے بعد گھر کے کام کاج کرلیا کرتے تھے

6440 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا مُسحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي السَّرِيّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ:

( مَتَن صديث ): سَالَهَا رَجُلٌ: هَلُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُمَلُ فِى بَيْتِهِ؟ قَالَتُ: نَعَمُ، كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْصِفُ نَعْلَهُ، وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ، وَيَعْمَلُ فِى بَيْتِهِ كَمَا يَعْمَلُ اَحَدُكُمْ فِى بَيْتِهِ

## ذِكُرُ مَا كَانَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُضُّ عَمَّنُ اَسْمَعُهُ مَا كُرِهَ اَوِ ارْتَكَبَ مِنْهُ حَالَةَ مَكُرُوهٍ لَهُ

0440 حديث صحيح. ابن أبى السرى متابع، ومن فوقه على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق " (20492). ومن طريقه أخرجه أحمد 6/167، والبيهقى في "دلائل النبوة" 1/328، والبغوى (3675). وأخرجه أحمد 6/121 و 260، وابن سعد فى "الطبقات" 1/366، وأبو الشيخ فى "أخلاق النبى - صلى الله عليه وسلم "- ص 21 و 62 من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/49 و 126 و 260، وابن سعد 1/365 و 366، والبخارى (676) فى الأذان: باب من كان فى حاجة أهله فأقيمت الصلاة، و ( 5363) فى الأدب: باب كيف يكون الرجل فى أهله، أو ( 6039) فى الأدب: باب كيف يكون الرجل فى أهله، و الترمذى (2489) فى صفة القيامة: باب رقم ( 45)، وفى " الشمائل " (335)، والبيهقى 1/327 و 328، وأبو الشيخ ص 20، والبغوى (3676) و (3678) من طرق عن عائشة بنحوه.

# اس بات کا تذکرہ کہ نبی اکرم مَثَاثِیَّام کوئی ناپسندیدہ بات س کریا ہے ساتھ کسی ناپسندیدہ رویے کود کھے کرس طرح چیثم پوشی کرتے تھے

6441 - حَـدَّنَسَا اِبُنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي السَّرِيّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنُ عُرُوةَ، عَنُ عَائِشَةَ، قَالَتُ:

رَمْتُن صَدِيثُ) : وَخَلَ رَهُ طُ مِّنَ الْيَهُ وِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمُ، فَقَالُ السَّامُ عَلَيْكُمُ، فَقَالُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمُ ، قَالَتُ عَائِشَةُ: فَفَهِمْتُهَا، فَقُلْتُ: عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللهِ، آلَمُ تَسْمَعُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللهِ، آلَمُ تَسْمَعُ مَا قَالُوا؟ قَالَ: قَدْ قُلْتُ: عَلَيْكُمُ

الم منافی سیدہ عائشہ صدیقہ فران بیان کرتی ہیں: کھ یہودی نی اکرم منافی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔انہوں نے کہا:
السام علیم (یعنی آپ کوموت آئے) نی اکرم منافی نے فرمایا: علیم (یعنی تہمیں بھی آئے) سیدہ عائشہ فرانی ہیں: میں نے
ان الوگوں کی بات مجھ لی۔ میں نے کہا: تمہیں موت آئے اور تم پرلعت بھی ہو۔ نی اکرم منافی نے فرمایا: اے عائشہ (فرانی)! آرام
سے اللہ تعالی ہرمعا ملے میں زی کو پند کرتا ہے میں نے عرض کی: یارسول اللہ (منافین کی ایک آئے)! کیا آپ منافین نے نے نانہیں انہوں نے کیا کہا
ہے؟ نی اکرم منافین نے فرمایا: میں نے بھی علیم کہد یا ہے (یعن تمہیں بھی آئے)

# ذِكُرُ نَفْيِ الْفُحْشِ وَالتَّفَحُشِ عَنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السابات كا تذكره كه نبى اكرم مَنَا يُنْظِم بداخلاقی اور بدزبانی كامظامره نبیس كرتے تھے

 6442 - (سندصديث) الخَبرَ لَا الله خَرلِي هَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ الْعَبْدِيُّ، اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اَبِى وَائِلٍ، عَنْ مَسُرُوقٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ عَمْرِو:

(مَثْن صديَث) نِإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ فَاحِشًا، وَلَا مُتَفَجِّشًا، وَكَانَ يَقُولُ: عِيَارُكُمُ اَحَاسِنُكُمُ اَخُلَاقًا

ﷺ حضرت عبدالله بن عمرو دلالشئيان كرتے ہيں: نبي اكرم مَثَالَيْمُ بدزبان اور بداخلاق نہيں تھے۔ آپ مَالَيْمُ الله مُعَالَّمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عِلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عِلَيْمُ عِلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عِلَيْمُ عِلَيْمُ عِلَيْمُ عِلَيْمُ عِلَيْمُ عِلَيْمُ عِلَيْمُ عِلَيْمُ عَلَيْمُ عِلَيْمُ عِلَيْمُ عِلَيْمُ عِلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عِلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عِلَيْمُ عِلَيْمُ عِلَيْمُ عِلَيْمُ عِلَيْمُ عِلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عِلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عِلَيْمُ عِلْمُ عِلَيْمُ عِلَيْمُ عِلَيْمُ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عِلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عِلَيْمُ عِلَيْمُ عِلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلَيْمُ عِلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلِمُ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلْمُ عِلَيْكُ عِلْمُ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلْمُ عَلِي عَل عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلْمُ ع

فِكُرُ خِصَالٍ يُسْتَحَبُّ مُجَانَبَتُهَا لِمَنْ أَحَبَّ الاقْتِدَاءِ بِالْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلِّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله الله عَلَيْهِ وَسَلَم اللّه اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الله اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّا عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم اللّه عَلَيْه وَسَل

### جونی اکرم ملائل کی پیروی کرنے کو پسند کرتا ہے

6443 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ مُوْسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ، اَخْبَرَنَا زَكُويًا بُنُ اَبِي زَائِدَةَ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ اَبِي عَبُدِ اللّٰهِ الْجَدَلِيّ، قَالَ:

(متن صديث): قُلُتُ لِعَائِشَةَ: كَيْفَ كَانَ حُلُقُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى اَهُلِهِ؟ قَالَتُ: كَانَ اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى اَهُلِهِ؟ قَالَتُ: كَانَ المُسَنَ النَّاسِ حُلُقًا، لَمْ يَكُنُ فَاحِشًا، وَلَا مُتَفَحِّشًا، وَلَا سَخَلبًا فِى الْاسُواقِ، وَلَا يَجْزِى بِالسَّتِغَةِ السَّيِّغَة، وَلَا يَعْفُو وَيَصْفَحُ

ابوعبدالله جدلی بیان کرتے ہیں: میں نے سیدہ عائشہ ڈاٹھا سے دریافت کیا کہ گھر میں بی اکرم مُلٹی کا کے اخلاق کیے تھے۔ سیدہ عائشہ فٹاٹھانے بتایا بی اکرم مُلٹی کی سب سے اچھے اخلاق کے مالک تھے آپ مُلٹی بدزبانی نہیں کرتے تھے۔ بداخلاق نہیں کرتے تھے۔ بازار میں چیچ کرنہیں بولتے تھے۔ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے۔ بلکہ معاف کردیتے تھے۔ اور درگزر کرتے تھے۔

6442- إسسناده صبحيح على شرط الشيخين، وقد تقدم تخريجه برقم (477). ونزيد هنا أنه أخرجه البخارى في "الأدب المفرد" (271)، والبغوى (3666) عن محمد بن كثير، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/51/4، والطيالسي (2246)، وابن صعد في "الطبقات" 1/365، والبيهقي في "دلائل النبوة" 314-3/13 من طرق عن الأعمش، به.

6443- إسناده صحيح. رجاله رجال الشيخين غير أبي عبد الله الجدلي، واسمه عبد بن عبد، ويقال: عبد الرحمن بن عبد، وهو ثقة. أبو إسحاق: هو السبيعي، وقد أخرج له الشيخان من رواية زكريا بن أبي زائدة، عنه. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/514، وأحمد 6/236 عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/246، والطيالسي (1520)، والترمذي ( 2016) في البر والصلة: باب ماجاء في خُلُق النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي "الشمائل" (340)، والبيهقي في "الدلائل" 1/315، والبغوى (366) من طرق عن شعبة، عن أبي إسحاق، به. وقيال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، قلت: وهو كما قال، فسماع شعبة من أبي إسحاق، به. وقيال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، قلت: وهو كما قال، فسماع شعبة من

## ذِكُرُ مَا كَانَ يَسْتَغُمِلُ الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَرُكِ ضَرْبِ آحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ بِنَفْسِهِ ال بات كالذكره كه ني اكرم مَالَيْنِمُ في معمول اختيار كياتها آپ مَالَّةُ يُمْ نِي بِذات خود بھی کسی مسلمان کونہیں مارا

6444 - (سندحديث) أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الطَّرِيْرُ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ

زُرَيْعٍ، حَذَّنَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ: (متن صديث):مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهٖ شَيْئًا قَطُّ إِلَّا اَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَا ضَرَبَ امْرَاَةً قَطُّ، وَلَا خَادِمًا قَطُّ

ت البت البت في المرم المنظم المرا البت المرم المنظم المرا البت المرا ا

## بَابُ الْحَوْضِ وَالشَّفَاعَةِ باب! حوض كوثرا در شفاعت كاتذ كره

6445 - (سندمديث) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الصَّيْرَفِيُّ، بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ آبِي الشُّوارِبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةً، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جُندُبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(مَتِن صديث) إِنَّا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ

🟵 🕄 حفرت جندب بن سفیان بحلی را انتخار وایت کرتے ہیں نبی اکرم مَثَاثِیْمُ نے ارشاو فرمایا: ''میں حوض ( کوثر ) پرتم لوگوں کا پیش روہوں گا۔''

6444- إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد تقدم تخريجه برقم (488).

6445- إمسناده صحيح على شرط مسلم . رجاله رجال الشيخين غير ابن أبي الشوارب، فمن رجال مسلم . أبو عوانة: هو الوضاح اليشكري. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (1690) عـن معاذ بن المثني، عن مسدد، عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (787)، وابن أبي شيبة 11/440، وأحمد 4/313، والبخاري (6589) في الرقاق: باب في الحوض، ومسلم (2289) في الفضائل: باب إثبات حوض نبينا - صلى الله عليه وسلم -، والطبراني (1688) و (1689) و (18691) و (1692) و (1693) و (1694) من طرق عَنْ شَعْبَةً، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، به.

## ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانِ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

اس دوسرى روايت كا تذكره جو بهار ن ذكر ده مفهوم كي بهون كي صور احت كرتى به 6446 - (سند صديث): آخر آنا عُمَ مَن بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْ دَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْاَعْلَى، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمًانَ، قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) آلا إنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَإنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَّم، فَلَا تَقْتَتِلُنَّ بَعُدِي

ارشاد منائع والتعادي والتعاد والمات كرت مين ني اكرم مَا لَيْدَا في ارشاد فرمايا:

'' خبردار میں حوض (کوٹر) پرتمہارا پیش روہوں گا اور میں دیگرامتوں کے سامنے تمہاری کثرت پر نخر کروں گا' تو میرے بعدتم ایک دوسرے وقتل ندکرنا۔''

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ بِاَنَّ الْمُصْطَفِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فَرَطَ اُمَّتِهِ عَلَى حَوْضِهِ بِفَضُلِ اللهِ عَلَيْنَا بِالشُّرُبِ مِنْهُ

اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ کہ نبی اکرم مَنَالْتَیَمُ حوض کوٹر پراپنی امت کے پیش روہوں گے اللہ

تعالی ہم پر بفضل کرے کہ ہم بھی اس میں سے پئیں

6447 - (سندصديث): اَخُبَرَنَا مُسَحَسَمُ لُهُ السُحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، وَعَمُرُو بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ بَحْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ اِسْمَاعِيْلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنِ مُسَحَسَّدُ بُنُ عَبْدِ الْاَعْلَى الصَّنَابِح، قَالَ: سَمِعْتُ اِسْمَاعِيْلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنِ الصَّنَابِح، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(مَتْن صديث) الله إنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ، فَلَا تَقْتَتِلُنَّ بَعُدِي

🟵 🟵 حفرت صنائح و التفروايت كرت مين ني اكرم مَاليَّا في ارشاوفر مايا:

'' خبر دار میں حوض (کوژ) پرتمہارا پیش رو ہوں گا اور میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا' تو تم لوگ میرے بعد ایک دوسر کے قبل نہ کرنا۔''

<sup>6446-</sup> إسناده صحيح، محمد بن عبد الأعلى من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين غير صحابيه، فقد روى له ابن ماجه هذا الحديث، وقد تقدم تخريجه برقم (5985) . وانظر ما بعده.

<sup>6447-</sup> إسناده صحيح وهو مكرر ما قبله.

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الطُّوَلِ الَّذِي يَكُونُ بَيْنَ حَافَتَى حَوْضِ الْمُصْطَفَى صَلَّى الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الطُّوَلِ الَّذِي يَكُونُ بَيْنَ حَافَتَى حَوْضِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ اللهُ إِيَّاهُ بِفَضْلِهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِيَامَةِ اَوْرَدَنَا اللهُ إِيَّاهُ بِفَضْلِهِ

اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ جواس طوالت کی صفت کے بارے میں ہے جو نبی اکرم مَالَّیْمَ اُسِے حَوْض کے دو کناروں کے درمیان قیامت کے دن ہوگی الله تعالی اپنے ضل کے تحت ہمیں وہاں پہنچائے 6448 - (سند حدیث) اَخْدَ مَا الْحَسَنُ مَنُ سُفْمَانَ، قَالَ: حَدَّنَا هُوَ مُنْهُ مَنْ عَبْدِ الْاَعْلَى، وَعَاصِهُ مَنُ النَّفْ،

6448 - (سند صديث): آخبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى، وَعَاصِمُ بْنُ النَّصْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ آبِي يُحَدِّثُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) بما بَيْنَ نَاحِيَتَى حَوْضِي كَمَا بَيْنَ صَنْعَاء ، وَالْمَدِينَةِ

🟵 🟵 حضرت انس بن ما لک دلاتفاروایت کرتے میں نبی اکرم ملاتفا م نے ارشاد فرمایا:

''میرے حوض کے دو کناروں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا صنعاء اور مدینہ کے درمیان ہے۔''

ذِكُرُ خَبَرٍ آوُهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيْثِ آلَهُ مُضَادٌ لِحَبَرِ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ

اس روایت کا تذکرہ جس نے اس شخص کوغلط فہمی کا شکار کیا جوعلم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا (اوروہ اس بات کا قائل ہے) پرروایت حضرت انس بن مالک راتھ نے حوالے سے منقول اس روایت کے برخلاف ہے جے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں

قطه - (سندمديث): آخبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ آخهَدَ بُنِ مُوسَى، بِعَسْكَرَ مُكْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَعْمَدِ بِنَ مُوسَى، بِعَسْكَرَ مُكْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ، مَعْمَدُ وَسَلَمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثِنِى آبُو الزَّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللّهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

(متن صديث): آنَا فَرَطُكُمْ بَيُنَ ايَدِيكُمْ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُونِيْ فَآنَا عَلَى الْحَوْضِ مَا بَيْنَ اَيَلَةَ اِلَى مَكَّةَ، وَسَيَأْتِى رِجَالٌ وَّنِسَاءٌ بِآنِيَةٍ وَقِرَبٍ ثُمَّ لَا يَدُوقُونَ مِنْهُ شَيْئًا.

6448- إسناده صحيح على شوط مسلم. رجاله رجالُ الشيخين غير هُويم بَنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَعَاصِمُ بَنُ النَّضْرِ، فمن رجالَ مسلم، وهو في "صحيحه" (2303) (41) في الفضائل: باب إلبات حوض نبينا - صلى الله عليه وسلم -، عن عاصم بن النضر التَّيمى وهُويَم بنِ عبد الأعلى، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي في "البعث والنشور" (119) من طريق محمد بن بشر، عن هُويم ومن طريق الحسن بن سفيان عن عاصم بن النضر. وانظر الحديث رقم (6451) و (6452) و (6459).

29

(اَوْتَ مَصنف): قَالَ آبُوْ حَاتِمٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَسَيَاتِي رِجَالٌ وَيَسَاءٌ بِآنِيَةٍ وَقَرَبٍ ثُمَّ لَا يَذُوقُونَ مِنْهُ شَيْنًا أُرِيْدَ بِهِ: مِنْ سَائِرِ الْاُمَمِ الَّذِيْنَ قَدْ غُفِرَ لَهُمْ، يَجِىءُ وُنَ بِآوَانِي لِيَسْتَقُوا بِهَا مِنَ الْحَوْضِ، فَلَا يُسْقَوْنَ مِنْهُ لِآنَ الْحَوْضَ لِهِإِهِ الْاُمَّةِ خَاصٌّ دُوْنَ سَائِرِ الْاُمَمِ، إذْ مُحَالٌ آنُ يَقُدِرَ الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ الْحَوْضِ لِهِإِهِ الْاَمْةِ وَالْمُنَافِقُ عَلَى حَمْلِ الْآوَانِي وَالْقِرَبِ فِي الْقِيَامَةِ، لِآنَهُمْ يُسَاقُونَ إلى النَّارِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ

ﷺ حضرت جابر بن عبداللہ ڈی جنابیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم مُٹاٹیٹے کو بیارشادفر ماتے ہوئے سناہے: ''میں تمہارے آگے تمہارا پیش روہوں گا اگرتم جھے نہ پاؤ' تو میں حوض (کوٹر) کے پاس موجود ہوں گا'جوایلہ سے لے کر مکہ تک کے فاصلے جتنا بڑا ہے۔ عنقریب کچھ مرداور عورتیں برتن اور مشکیز سے لےکرآ کیں گے'لیکن وہ اس حوض میں سے بچھ بھی چھنبیں سکیں گے۔''

(امام ابن حبان رَحَالَةُ فرماتے ہیں:) نبی اکرم سُکُافِیْم کا یہ فرمان عنقریب کچھ مرداور کچھ عورتیں برتن اورمشکیزے لے کر آئیں گئ اور پھروہ اس میں سے بچھ بھی چھنیں سکیں گے۔اس کے ذریعے آپ سُکُلُولُم کی مرادیہ ہو گیرامتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آئیں گے ان کی مغفرت ہو چکی ہوگی۔وہ برتن لے کرآئیں گے تاکہ وہ اس حوض سے سیراب ہوں کیکن وہ اس سے میراب بیں ہوں گے کیونکہ وہ حوض اس امت کے لیے خصوص ہے۔دیگر امتوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ بات ناممکن ہے کہ وکئی کا فریا منافق محض قیامت کے دن برتن اور مشکیز سے حاصل کرنے پرقادر ہوجائے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو تو قیامت کے دن جہنم کی طرف ہا تک کرلے جایا جائے گا ہم جہنم سے اللہ کی پناہ مانکتے ہیں۔

ذِكُرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ قَدُ يُوهِمُ مَنُ لَمْ يَطُلُبِ الْعِلْمَ مِنْ مَظَاتِهِ أَنَّهُ مُضَادٌ لِلْحَبَرَيْنِ الْآوَلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرُ نَاهُمَا

اس تیسری روایت کا تذکرہ جس نے اس شخص کوغلط نبی کا شکار کیا جوعلم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا (اوروہ اس بات کا قائل ہے) بیروایت ان دوروایات کے برخلاف ہے جنہیں ہم اس سے پہلے ذکر کر

-6449 إست ده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير أبى الزبير، فمن رجال مسلم، وقد صَرَّحَ هو وابنُ جريج بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسهما وأخرجه البزار (3481) عن محمد بن معمر، بهذا الإسناد، وقال: لا نعلمه يُروى بهذا الملفظ إلا عن جابر، وإنما يُعرف هذا من حديث حجاج عن ابن جريج. قلت: رواية حجاج أخرجها الطبراني في " الأوسط " (753) حدثنا أحمدُ ابن بشير الطيالسي، قال: حدثنا يحيى بنُ معين، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، فذكره. وقال الطبراني: لم يرو هذا المحديث عن ابن جريج إلا حجاج. قلمت: بل تابعه أبو عاصم عند المصنف كما ترى. وأخرجه الآجرى في "الشريعة" ص 357 من طريق حماد بن الحسن الورّاق، عن أبى عاصم، به. وأخرجه أحمد 3/284 عن روح، عن ابن جريج به موقوفاً ولم يرفعه جابر. وأخرجه أحمد 3/345 عن روح، عن ابن جريج به موقوفاً ولم يرفعه جابر. وأخرجه أحمد 3/345، والآجرى في "الشريعة" ص 357 من طريقين عن ابن لهيعة، عن أبى الزبير به. وأورده الهيثمي في " المجمع " 10/364، وقال: رواه أحمد مرفوعاً وموقوفاً، وفي إسناد المرفوع ابن لهيعة، ورجال الموقوف رجال الصحيح، ورواه المبراني في "الأوسط" مرفوعاً، وفيه ابن لهيعة، ورواه المباد الكذك.

تھے ہیں

6450 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ السَّلامِ مَكْحُولٌ بِبَيْرُوتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَّامٍ اللهِ بُنِ عَبْدِ السَّلامِ مَكْحُولٌ بِبَيْرُوتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَّامٍ اَنَّهُ بُنُ سَلَّامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَخِى زَيْدُ بُنُ سَلَّامٍ اَنَّهُ سَمِعَ ابَا سَلَّامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَخِى زَيْدُ بُنُ سَلَّامٍ اَنَّهُ سَمِعَ ابَا سَلَّامٍ، قَالَ: حَدَّثِنِي عَامِرُ بُنُ زَيْدٍ الْبَكَالِيُّ، اَنَّهُ سَمِعَ عُتْبَةَ بُنَ عَبْدٍ السُّلَمِيَّ، يَقُولُ:

(متن صَريث) : قَامَ اَعُرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا حَوْضُكَ الَّذِي تُحَدِّثُ عَنْهُ؟ فَقَالَ: هُوَ كَمَا بَيْنَ صَنْعَاءَ إِلَى بُصُرَى، ثُمَّ يُعِدُّنِى اللهُ فِيْهِ بِكُرَاعٍ لاَ يَدْدِى بَشَرٌ مِمَّنُ خُلِقَ آَيُّ طَرَفَيْهِ ، قَالَ: فَعَرَّدُ هُوَ كَمَا بَيْنَ صَنْعَاءَ إِلَى بُصُرَى، ثُمَّ يُعِدُّنِى اللهُ فِيْهِ بِكُرَاعٍ لاَ يَدُدِى بَشَرٌ مِمَّنُ خُلِقَ آَيُّ طَرَفَيْهِ ، قَالَ: فَكَرَّرَ عُمَرُ ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَمَّا الْحَوْضُ فَيَزُدَحِمُ عَلَيْهِ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ يُقْتُلُونَ فِى سَبِيلِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ الْكُرَاعَ فَاشُرَبَ مِنْهُ اللهُ اللهُ الْكُرَاعَ فَاشُرَبَ مِنْهُ

حضرت عتبہ بن عبدسلمی دافت کیا ہے۔ جس کے بارے میں آپ سُلُ اُلِیَا بیان کررہے ہیں۔ نبی اکرم سُلُ اِلْیَا کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس نے دریافت کیا آپ سُلُ اِلْیَا کہ کا حوض کتنا بوا ہے۔ جس کے بارے میں آپ سُلُ اِلْیَا بیان کررہے ہیں۔ نبی اکرم سُلُ اِلْیَا نے فرمایا: وہ اتنا بوا ہے جتنا صنعاء اور بھری کے درمیان فاصلہ ہے پھر اللہ تعالی میرے لیے اس کی گہرائی کو بوھا دے گا اور کوئی محض بینہیں جانتا کہ اس کوکس چیز سے پیدا کیا گیا ہے اور اس کا دوسرا کنارا کہاں ہے۔ راوی کہتے ہیں: تو حضرت عمر دِلی اُلی کے اور اس کا دوسرا کنارا کہاں ہے۔ راوی کہتے ہیں: تو حضرت عمر دِلی اُلی کی ۔ نبی اکرم سُلُ اُلی کے ارشاد فرمایا: جہاں تک حوض کا تعلق ہے تو غریب مہا جرین کا اس پر جوم ہوگا، جنہیں اللہ کی راہ میں شہید کیا گیا اور جواللہ کی راہ میں (کوشش کرتے ہوئے) انقال کر گئے جھے بیامید ہے کہ اللہ تعالی جھے اس کے پاس لے جائے گا۔ اور میں اس میں سے پانی ہوں گا۔

-6450 محمد بن خلف الدارى: هو محمد بن خلف بن طارق بن كيسان الدارى، أبو عبد الله الشامى، سكن بيروت . روى عنه أبو داود وأبو مُسهر، وأبو حاتم الرازى، وأبو بكر بن أبى داود، وابن جوصا، وذكره القاضى عبد الجبار الخولانى فى "تاريخ داريا"، ومعمر بن يعمر ذكره المؤلف فى " الثقات " 9/192، وقال: يُغرب، وروى عنه جمع، وقد توبع هو ومحمد بن خلف وعامر بن زيد البكالى: ترجم له الحافظ فى "تعجيل المنفعة" ص 204، فقال: عامر بن زيد البكالى، عن عتبة بن عبد السلمى، وعنه يحيى بن أبى كثيرٍ ليس بالمشهور، قلت (القائل الحافظ ابن حجر): بل هو معروف، ذكره البخارى، فقال: سمع عتبة بن عبد، روى عنه أبو سلام حديث فى الشاميين، ولم يذكر فيه جرحاً، وتبعه ابن أبى حاتم، وأخرج ابن حبان فى "صحيحه" من طريق أبى سلام عنه أحديث، ومقتضاه أنه عنده ثقة، ولم أر له ذكراً فى النسخة التى عندى من "الثقات" فما أدرى هل أغفله أو سقط من نسختى، ولا أحديث، ومقتضاه أنه عنده ثقة، ولم أر له ذكراً فى النسخة التى عندى من "الثقات" فما أدرى هل أغفله أو سقط من نسختى، ولا وأخرج ابن عساكر فى "تاريخ دمشق "، قلت: هو مترجم فى "الثقات" 19/13، فالظاهر أنه سقط من نسخة الحافظ التى عنده . وأخرجه ضمن حديث مطول الطبرانى فى "الكبير" / 17 (312) ، و "الأوسط" (404) ، والفسوى فى "المعرفة" 22/34-23/4) والبيهقى فى "البعث" (274) عن أبى توبة المربيع بن نافع، حدثنا معاوية بنُ سلام، بهذا الإسناد . وذكره الهيثمى فى "المجمع" والميوثقه، وبقية رجاله ثقات.

ذِكُرُ خَبَرٍ رَابِعِ قَدُ يُوهِمُ بَعُضَ الْمُسْتَمِعِيْنَ آنَّهُ مُضَادٌ لِلَاخْبَارِ الثَّلاثِ الَّتِي ذَكُرُ نَاهَا قَبُلُ اس چَوْقی روایت کا تذکره جس نے اس خص کوغلط بھی کا شکار کیا جس نے احادیث کا ساع کیا (لیکن وہ اس بات کا قائل ہے) پر وایت ان تینوں روایات کے بر ظان ہے جنہیں ہم اس سے پہلے ذکر کر چے ہیں کیا (لیکن وہ اس بات کا قائل ہے) پر وایت آن بنو کر ایک قال: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَرُهَدٍ، عَنْ یَحْیَی الْقَطَّانِ، عَنْ هِ شَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَرُهَدٍ، عَنْ یَحْیَی الْقَطَّانِ، عَنْ هِ شَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِی صَدِّی اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ، قَالَ:

(متن صديث): مَا بَيْنَ نَاحِيَتَى حَوْضِي كَمَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ، وَصَنْعَاء ، اَوْ كَمَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ، وَعَمَّانَ.

(الوضّى مصنف) قَالَ البُوْ حَاتِم رَضِى الله عَنهُ: هاذِهِ الْاَحْبَارُ الْاَرْبَعُ قَدْ تُوهِمُ مَنُ لَمْ يُحْكِمُ صِناعَةَ الْحَدِيْثِ النَّهَا مُتَضَادَّةٌ، اَوُ بَيْنَهَا تَهَاتِرُ، لِآنَ فِى خَبَرِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ: مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ، وَالْمَدِينَةِ وَفِى خَبَرِ عُنبَةَ بُنِ عَبُدِ اللهِ: مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ إلى بُصُرَى ، وَفِى خَبَرِ قَتَادَةَ: مَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَعَدَّمَانَ ، وَلَيْ مَكَّةَ ، وَفِى خَبَرِ عُنبَةَ بُنِ عَبُدِ اللهِ: مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ إلى بُصُرَى ، وَفِى خَبَرِ قَتَادَةَ: مَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَعَمَّانَ ، وَلَيْسَ بَيْنَ هاذِهِ الْاَحْبَارِ تَصَادٌ ، وَلَا تَهاتِرٌ ، لِآنَهَا آجُوبَةٌ خَرَجَتُ عَلَى اَسُنِلَةٍ ذَكْرَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِى كُلِّ خَبَرٍ مِمَّا ذَكَرُنَا جَانِبًا مِنْ جَوَانِبِ حَوْضِهِ اَنَّ مَسِيْرَةً كُلَّ جَانِبٍ مِنْ حَوْضِهِ مَسِيْرَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِى كُلِّ خَبَرٍ مِمَّا ذَكَرُنَا جَانِبًا مِنْ جَوَانِبِ حَوْضِهِ اَنَّ مَسِيْرَةً كُلَّ جَانِبٍ مِنْ حَوْضِهِ مَسِيْرَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِى كُلِّ خَبَرٍ مِمَّا ذَكُرُنَا جَانِبًا مِنْ جَوانِبِ حَوْضِهِ اَنَّ مَسِيْرَةً كُلَّ جَانِي مِنْ حَوْضِهِ مَسِيْرَةً اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُدِينَةِ إلى الْمَدِينَةِ مَسِيْرَةً شَهُ لِلْهُ إِللهُ مُلْمُ عَلَى اللهُ مِنْ الْمُدِينَةِ إلى عَمَّانَ ، الشَّامِ كَذَلِكَ

🟵 🥸 حضرت انس بن ما لک رُفاتَعُهُ ، نَي اكرم مَنْ الْيَعْمُ كاييفر مان نقل كرتے ہيں:

''میرے دوض کے دوکناروں کے درمیان اتنافاصلہ ہے۔ جتنامہ پنداور صنعاء کے درمیان ہے (رادی کوشک ہے شاید ہے الفاظ ہیں ) مدینداور عمان کے درمیان ہے۔''

(امام ابن حبان مُختَنَدُ فرماتے ہیں:) یہ چارروایات اس مخص کوغلط بھی کا شکار کرتی ہیں جوعلم صدیث میں مہارت نہیں رکھتا (اور وہ یہ بہت میں حبان مُختَنَدُ فرماتے ہیں:) یہ چارروایات اس مخص کوغلط بھی کے نقل کردہ روایات میں یہ الفاظ ہیں۔ جتنا صنعاء اور مدینہ کے درمیان فاصلہ ہے۔ حضرت جابر رہا تھ نے سے منقول روایت میں یہ الفاظ ہیں۔ جتنا ایلہ سے لے کر مکہ کے درمیان کا صلہ ہے۔ عتبہ بن عبد کی نقل کردہ روایت میں یہ الفاظ ہیں۔ جتنا صنعاء اور بصری کے درمیان فاصلہ ہے۔ قادہ کی نقل کردہ روایت میں یہ الفاظ ہیں۔ جتنا صنعاء اور بصری کے درمیان فاصلہ ہے۔ قادہ کی نقل کردہ روایت میں یہ الفاظ ہیں۔ جتنا میں الفاظ ہیں۔ جتنا میں الفاظ ہیں۔ جتنا صنعاء اور بصری کے درمیان فاصلہ ہے۔ قادہ کی نقل کردہ روایت میں یہ الفاظ ہیں۔ جتنا صنعاء اور بصری کے درمیان فاصلہ ہے۔ کا درمیان فاصلہ ہے۔ کا درمیان فاصلہ ہے۔ کا درمیان فاصلہ ہیں۔ جتنا میں یہ الفاظ ہیں۔ جتنا میں کے درمیان فاصلہ ہیں۔ جتنا میں یہ الفاظ ہیں۔ جتنا میں یہ کا کہ کرمیان فاصلہ ہیں۔ جتنا میں یہ بیان کا کہ درمیان فاصلہ ہیں۔ جتنا میں یہ کرمیان فاصلہ ہیں۔ جتنا میں کرمیان فاصلہ ہیں۔ کرمیان فاصلہ ہیں۔ حضور ہیں کرمیان فاصلہ ہیں کرمیان فاصلہ ہیں۔ حضور ہیں کرمیان کرمیان کرمیان ہیں۔ حضور ہیں کرمیان ہیں۔ حضور ہیں کرمیان ہیں کرمیان

حالانکہ ان روایات میں کوئی تضاد اور اختلاف نہیں پایا جاتا۔ کیونکہ بیسوالات کے جوابات ہیں جوسوالات کے مطابق

3/133 - إسناده صحيح على شرط البخارى، رجاله رجال الشيخين غير مسدد، فمن رجال البخارى. وأخرجه أحمد 3/133 و 216 و 219، والطيالسي (1993) ، ومسلم (2303) (42) في الفضائل: باب إثبات حوض نبينا - صلى الله عليه وسلم -، وابن ماجه (4304) في الزهد: باب ذكر الحوض، والآجرى في "الشريعة" ص 354 من طرق عن هشام، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم عن أبي عوائة، عن قتادة، به. وانظر الحديث المتقدم برقم (6448) ، والآتي برقم (6459) .

نی اکرم مَلَا الله فی اکرم مَلَا الله فی ایس به م نے جوروایات ذکر کی ہیں۔ان سب روایات میں حوض کوٹر کے کناروں میں سے کی ایک کنارے کا ذکر ہے کہ اس حوض کے ہر طرف کا کنارہ ایک ماہ کی مسافت جتنا ہے تو صنعاء سے لے کرمہ بینہ منورہ تک ایک ماہ کی مسافت جتنا ہے۔جبکہ آ دمی تیز رفتاری سے نہ چل رہا ہو۔ایلہ سے لے کرمکہ تک کا سفر بھی اتنا ہی ہے۔ سنعاء سے لے کر بھر کی تک کا سفر بھی اتنا ہی ہے۔

ذِكُرُ الْحَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ لَيْسَ بَيْنَ هِلِذِهِ الْاَحْبَارِ الَّتِی ذَكَرُ نَاهَا تَضَادٌ وَآلا تَهَاتِرٌ الْحَبَرِ الْحَبَرِ النَّيِّ وَلَا تَهَاتِرٌ السَّرُ الْمَاسِكُولُ السَّرُ وَالْمَاسِكُولُ السَّرُ وَالْمَاسِكُولُ السَّرُ وَالْمَاسِ اللَّهُ الْ

6452 - (سند صديث): آخُبَرَنَا اَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ زُهَيْرٍ الضَّبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ، عَنِ ابْنِ اَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: قَالَ: ابْنُ عَمْرِو، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(مَثْنِ صِدِيثُ) حَوْضِسَى مَسِيْسَ ةُ شَهْرٍ ، زَوَايَاهُ سَوَاءً ، مَاؤُهُ اَبْيَضُ مِنَ النَّلْجِ ، وَاَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ ، آنِيَتُهُ كَنْجُوْمِ السَّمَاءِ ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَا يَظْمَا بَعْدَهُ اَبَدًا

🟵 🤁 حضرت عبدالله بن مسعود والتفيُّزروايت كرتے بين نبي اكرم مَالْيَتْيَا في ارشاد فرمايا:

''میراحوض ایک ماہ کی مسافت جتنا ہے۔اس کے کنارے برابر ہیں۔اس کا پانی برف سے زیادہ سفید،مشک سے زیادہ سفید،مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔اس کے برتن آسان کے ستاروں کی طرح (بے شار ہیں) جو مخص اس میں سے پی لے گاوہ اس کے بعد بھی پیاسانہیں ہوگا۔''

ذِكُرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِرِ فِي صِناعَةِ الْعِلْمِ آنَّهُ مُضَادُّ لِلْلَاخْبَارِ الَّتِي ذَكَرُ نَاهَا قَبُلُ السَّخُولُ وَيَ صِناعَةِ الْعِلْمِ آنَهُ مُضَادُّ لِللَاخْبَارِ الَّتِي ذَكَرُ نَاهَا قَبُلُ السَّرُوايِّ السَّخُولُ وَعَلَمُ اللَّهِ الْعَلَمُ مِدِيثَ مِيلِ مَهارت بَهِيلِ رَكْمَا اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ الله

آخُبَرُنَا مُسَحَسَدُ بُنُ بِشُو، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ، عَنُ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر، عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 6452 – إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غيرَ داود بن عمرو الضبى، فمن رجال مسلم، وهو من كبار شيوخه. وأخرجه عنه في "صحيحه " (2292) في الفضائل: باب إثبات حوض نبينا - صلى الله عليه وسلم .- وأخرجه ابن منده في "الإيمان " (1076) ، والبيهقى في " البعث والنشور " (140) من طريقين عن داود بن عمرو، بهذا الإسناد. وأخرجه البخارى (6579) في الرقاق: باب ذكر الحوض، وابن أبي عاصم في "السنة" (728) ، وابن منده ( 1067) من طريقين عن نافع بن عمر

#### عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث) إِنَّ امَامَكُمْ حَوْضًا كَمَا بَيْنَ جَرْبَاء ، وَ اَذْرُحَ.

(لَّوْشَحَ مَصِنْف): قَسَالَ اَبُو حَساتِم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: الْمَسَافَةُ بَيْنَ جَرْبَاء ، وَاَذْرُحَ كَمَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَعَمَّانَ ، وَمَنْعَاءَ وَالْمَدِينَةِ ، وَصَنْعَاءَ وَبُصْرَى سَوَاء ، مِنْ غَيْرِ اَنْ يَكُوْنَ بَيْنَ هَلِذِهِ الْاحْبَارِ تَضَادُّ ، اَوْ تَهَاتِرٌ

🟵 🟵 حضرت عبدالله بن عمر فالفيان بي اكرم مَا لَيْنِهُم كايدفر ما نقل كرتّ بين:

" تہارے آ گے (قیامت میں ) ایک ایسا حض ہوگا جوجر باءاور اذرح کے درمیان فاصلے جتنا برا ہوگا۔ "

(امام ابن حبان میسند فرمات ہیں:) جرباءاوراذرح کے درمیان کتنا فاصلہ ہے جتنا مدینداور عمان کے درمیان یا مکہ اور ایلہ کے درمیان یا صنعاء اور مدینہ کے درمیان یا صنعاء اور بھری کے درمیان ہے تو اس حوالے سے ان روایات میں کوئی تضاد اور اختلا ف نہیں یا یا جاتا۔

ذِكُرُ ٱلإِخْبَارِ عَنُ وَصَٰفِ ٱلْآوَانِي الَّتِي تَكُونُ فِي حَوْضِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ان برتنوں کی صفت کے بارے میں اطلاع کا تذکرہ جو نبی اکرم مَالَّ الله کے حوض پر ہوں گے

6454 - (سندصديث): آخبَرَنَا الْسَحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرِيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ آنَسٍ،

َ (مَثْنَ صَدِيثُ) : اَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُرَى فِيْهِ اَبَادِيقُ اللَّهَبِ وَالْفِطَّةِ كَعَدَدِ نُجُومٍ السَّمَاءِ، اَوُ اَكُثَرَ.

يَعْنِي: الْحَوْضَ

🟵 🤂 حضرت انس واللهذاني اكرم مَثَالِينِهُم كايد فرمان نقل كرت بين:

وجمہیں اس میں سونے اور چاندی کے بنے ہوئے بیالطیس کے جوآسان کے ستاروں کی تعداد جینے ہوں گے یا اس

6453 - إستاده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن بشر: هو العبدى . وأخرجه أبن أبي شيبة 11/440 ، وعنه مسلم (2299) في الفضائل: باب إثبات حوض نبينا - صلى الله عليه وسلم -، عن محمد بن بشر، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/21، والبنخارى (6577) ، ومسلم، وابن منده في " الإيمان " (1073) ، والبنهقي في "البعث والنشور " (139) من طرق عن يَخيَي بُنُ مَسِعِيدٍ، عَنْ غُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عمر، به . وأخرجه أحمد 2/125 و 134، ومسلم، وأبو داود ( 4745) في السنة: باب في الحوض، من طرق، عن نافع، به.

6454- إسناده صحيح على شرط الشيخين . سنعيد: هو ابن أبي عروبة، وقد سمع منه يزيد بن زريع قبل اختلاطه . وأخرجه مسلم ( 2303) (43 في الفضائل: باب إثبات حوض نبينا - صلى الله عليه وسلم -، وابن ماجه (4305) في الزهد: باب ذكر الحوض، وهناد في "الزهد" (137) من طريقين عن صعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 3/238، ومسلم من طريق الحسن بن موسى، عن شيبان، عن قتادة، به. إلا أنه زاد: "أو أكثر من عدد النجوم."

ي بھي زياده مول عين - ني اكرم مَاليَّةُ مَا كى مراد حوض كوثر تھي -

## ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنِ الْكُرَاعَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكُرُنَا لَهُ حَيْثُ يُنْصَبُ اللي الْحَوْض يُمَدُّ مَاؤُهُ مِنَ الْجَنَّةِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ وہ کرائے جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں جے حوض پر

نصب کیاجائے گاوہ جنت سے پانی کو تھنچ گا

6455 - (سندصديث): آخُبَرَنَا آحُهُ مَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُتَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَدَانَ بُنِ مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ الْبُرُسَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ آبِى عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ آبِى الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بُنِ آبِى طَلْحَةَ الْيُعْمُرِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ، آنَ نَبِى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن حديث): آنَا عِنْدَ عُقْرِ حَوْضِى آذُودُ عَنْهُ النَّاسَ، إِنَّى لَاَضُرِبُهُمْ بِعَصَاىَ حَتَّى يَرُفَضَ قَالَ: وَسُئِلَ السَّيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَعَةِ الْحَوْضِ، فَقَالَ: مِثْلُ مَقَامِى هلذَا إِلَى عَمَّانَ مَا بَيْنَهُمَا شَهُرٌ اَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرَابِهِ، فَقَالَ: اَشَدُ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَاَحُنَى مِنَ الْعَسَلِ، وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرَابِهِ، فَقَالَ: اَشَدُ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَاَحْنَى مِنَ الْعَسَلِ، يَنْبَعِثُ فِيْهِ مِيزَابَانِ مِدَادُهُمَا الْجَنَّةُ اَحَدُهُمَا دُرٌّ وَالْاَتَوْ ذَهَبٌ

🟵 🟵 حضرت و بان داند منافظ منافظ کار فرمان قل کرتے ہیں:

''میں اپنے حوض کے پاس کھڑا ہوکر کچھلوگوں کواس سے دور کردن گا میں ان لوگوں کواپنے عصا کے ذریعے ماروں گا تا کہ وہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں۔ رادی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُثَاثِیْنَ سے اس حوض کی وسعت کے بارے میں دریافت کیا گیا' تو آپ مُثَاثِیْنَ نے ارشاد فرمایا: وہ میری (اس) جگہ سے لے کرعمان جتنا ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک ماہ کا یااس سے قریب کا فاصلہ ہے۔''

6455- إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير معدان بن أبي طلحة، فمن رجال مسلم. محمد بن بكر: هو ابن عشمان البرساني البصرى، وقد احتج مسلم بروايته عن سعيد بن أبي عروبة . والمحديث عند ابن أبي شيبة في "المصنف" 1/443 و 11/446 عن محمد بن بشر، عن سعيد بن أبي عروبة . وكذا رواه عنه أبو يعلى كما في "النهاية" لابن كثير . 1/432 وأخرجه أحمد 5/283 وهناد في "الزهد" (137) ، وابن أبي عاصم في "السنّة " (708) و (709) ، والآجرى في "الشريعة" ص وأخرجه أحمد والنشور" (131) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد . وأخرجه عبد الرزاق (20853) ، وأحمد 1360 و 1380 و

نبی اکرم مَنَّا اَیْنَ کِ اس حوض کے مشروب کے بارے میں دریافت کیا گیا' تو آپ مَنَّا اِنْنَا نے ارشاد فرمایا: وہ دودھ سے زیادہ سفیداور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔اس میں دو پر نالے ہوں گے جن میں جنت سے پانی آئے گا۔ان میں سے ایک موتی کا بنا ہوا ہوگا اور دوسرا سونے کا ہوگا''۔

## ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے سیجے ہونے کی صراحت کرتی ہے 6456 - (سندحدیث): آخیر آنا عُسمَر بُن مُسحَسَّدِ الْهَمْدَانِیُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ

حَـمَّادٍ، قَالَ: حَلَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ قَتَادَةً، عَنُ سَالِمِ بْنِ آبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ آبِي طَلْحَةَ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث) نايِّتى لَسِعُ قُورِ حَوْضِى اَذُودُ عَنْهُ لِآهُلِ الْيَمَنِ، اَضُرِبُ بِعَصَاىَ حَتَّى يَرُفَضَّ، فَسُئِلَ عَنْ عَرَضِهِ، فَقَالَ: مِنْ مَقَامِى هٰذَا إلى عَمَّانَ ، وَسُئِلَ عَنْ شَرَابِهِ، فَقَالَ: اَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَاَحُلَى مِنَ الْعَسَلِ، فِيْهِ مِيزَابَان يُمَدَّان مِنَ الْجَنَّةِ، اَحَلُهُمَا مِنْ ذَهَبِ، وَالْاَحَرُ مِنْ وَرِقٍ

قَالَ بُنُدَارٌ: فَقُلُتُ لِيَحْيَى بُنِ حَمَّادٍ: هَذَا حَدِيْثُ آبِي عَوَانَةَ؟ فَقَالَ: قَدُ سَمِعْتُهُ مِنْ آبِي عَوَانَةَ أَيْضًا، فَقُلْتُ: انْظُرُ لِي فِي حَدِيْثِ شُعْبَةً، فَنَظَرَ فِيْهِ، فَحَدَّثِنِي بِهِ

🟵 🟵 حضرت و بان والتفو بي اكرم مَا الفير كار فرمان فل كرت بين:

'' میں اپنے حوض کے قریب کھڑے ہوکراس سے ( کچھ) اہل یمن کو پرے کروں گا۔ میں اپنے عصا کے ذریعے انہیں ماروں گاتا کہ وہ پیچھے ہے جا کیں۔''

(راوی بیان کرتے ہیں) نی اکرم مُنگانی کے اس حوض کی چوڑ ائی کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ مُنگانی کے فرمایا: میرے کھڑے ہونے کی جگہہے لے کرعمان تک (جتنا فاصلہ ہے وہ اتنا چوڑ اہوگا)

نی اکرم مَنَّا اَیْنِ کے اس کے مشروب کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ مَنَّا اِنْکِا نے فرمایا: وہ مشروب دورہ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔اس حوض میں دو پرنالے ہوں گے جو جنت سے آرہے ہوں گے۔ان میں سے ایک سونے کا بنا ہوا ہوگا اورایک جاندی کا بنا ہوگا۔

بندارنا می راوی کہتے ہیں: میں نے بیخیٰ بن حماد سے کہا: کیا یہ ابوعوانہ کی نقل کردہ روایت ہے تو انہوں نے بتایا میں نے سہ روایت ابوعوانہ سے ہی تی ہے۔ میں نے کہا: آپ میرے لیے شعبہ کی نقل کردہ روایت کا جائزہ لے لیجئے۔انہوں نے اس میں اس روایت کو تلاش کیا اور پھر بیصدیث بیان کی۔

<sup>-6456</sup> إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه في "صحيحه" (2301) في الفضائل: باب إثبات حوض نبينا - صلى الله عليه وسلم -، عن محمد بن بشار بندار، بهذا الإسناد.وانظر ما قبله.

## ذِكُرُ الْإِخْبَارِ بِاَنَّ مَنْ شَرِبَ مِنْ حَوْضِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمِنَ تَسُوِيدَ الْوَجْهِ بَعْدَهُ

اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ کہ جو تخص نبی اکرم مَنَا لَیْنِ کے حوض سے بانی پی لے گا وہ اس کے بعد چبرے کے سیاہ ہونے سے محفوظ ہوگا ( کیونکہ قرآن میں ذکر ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چبرے سفید ہوں گئے اور پچھ لوگوں کے سیاہ ہوں گے )

6457 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَمُوانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، وَآبِى الْيَمَانِ الْهَوْزَنِيّ، عَنْ آبِى اُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ،

ُ (مَنْنَ صَدِيثُ): اَنَّ يَوِيْدَ بُنَ الْاَخْنَسِ السُّلَمِيَّ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا سَعَةُ حَوْضِكَ؟ قَالَ: كَمَا بَيْنَ عَدُنِ اللهِ عَمَّانَ، وَاَنَّ فِيْهِ مَثْعَبَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ قَالَ: فَمَا حَوْضُكَ يَا نَبِى اللهِ؟ قَالَ: اَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَاَحْلَى مَذَاقَةً مِنَ الْعَسَلِ، وَاَطْلَى مَنْ شَوِبَ مِنْهُ لَمْ يَظُمَا أَبَدًا، وَلَمْ يَسُودُ وَجُهُهُ اَبَدًا.

(الوضي مصنف) قَالَ اللهُ عَالِم رَضِى اللهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْحَبَرِ: مَثْعَبَانِ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَةٍ ، وَفِي حَبَرِ ثَوْبَانَ اللهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْحَبَرِ: مَثْعَبَانِ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَةٍ ، وَفِي حَبَرِ ثَوْبَانَ اللهُ عَنْهُ مَنْ فَصَدِ اللهُ عَنْهُ مَا كُرُّ وَالْاَحَرُ ذَهَبٌ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا تَضَادٌ ، لِآنَ اَحَدَ الْمَثْعَبَيْنِ يَكُونُ مِنْ ذَهَبٍ ، وَالْاحَرُ مِنْ فِصَّةٍ قَدْ رُكِّبَ عَلَيْهِ اللَّهُ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهَا تَضَادٌ

ﷺ حفرت ابوامامہ با بلی ڈاٹٹڈ بیان کرتے ہیں: حضرت بزید بن اخنس ڈاٹٹؤ نے دریافت کیا: یارسول اللہ (مُٹاٹیٹِم)! آپ مُٹاٹیٹِم کے حوض کی دسعت کتی ہے تو نبی اکرم مُٹاٹیٹِم نے فر مایا: جتنا عدن اور عمان کے درمیان فاصلہ ہے اوراس میں دو پر تا لے ہیں جوسو نے اور جا ندی کے بنے ہوئے ہیں۔

6457 إسناده صحيح. عمرو بن عثمان الحمصى روى له أبو داود، والنسائى، وابن ماجه، وهو ثقه وثقه النسائى وأبو داود والممؤلف ومسلمة بن القاسم، وقال أبو حاتم: صدوق، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح غير أبى اليمان الهوزنى متابع سليم بن عامر، فقد روى له أبو داود في "المراسيل"، وذكره المؤلف في "الثقات" 5/188، وقال: من أهل الشام، يروى عن سلمان وصفوان بن أمية، روى عنه أبو عبد الرحمن الحبلى والشاميون. وأحرجه أحمد 5/250-251، وابن أبي عاصم في "السنّة" (729)، والطبراني في "الكبير" (7672) من طريقين عن صفوان بن عمرو، بهذا الإسناد. وقال عبد الله بن أحمد باثر رواية أبيه: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده وقد ضرب عليه، فظننت أنه قد ضرب عليه لأنه خطأ، إنما هو عن زيد، عن أبي سلام، عن أبي أمامة. قلت: هذه الرواية أخرجها الطبراني في "الكبير" (7546): حدثنا جعفر بن محمد الفريابي، حدثنا العسن بن سهل الخياط، حدثنا مصعب بن سلام، عن عبد الله بن العلاء، عن زيد بن سلام، عن أبي أمامة. وذكر الهيشمي هذه الرواية في "المجمع" عبد الله بن صالح، عن مُعَاوِيَة بُنِ صَالِح، عَنْ سُلَيْم بُنِ عامر، عن أبي أمامة.

انہوں نے دریافت کیا: اے اللہ کے بی آپ مکا اللہ کے حوض (کامشروب) کیسا ہوگا۔ بی اکرم مکا اللہ کے فرمایا: وہ دودھ سے
زیادہ سفید ہوگا۔ اور چکھنے میں شہدسے زیادہ میٹھا ہوگا اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ پاکیزہ ہوگی جوشن اس میں سے پی لے گا۔ وہ
مجھی پیا سانہیں ہوگا۔ اور اس کا چیرہ مجھی سیاہ نہیں ہوگا۔

(امام ابن حبان میران میران میرانی فرماتے ہیں:) اس روایت میں یہ بات مذکور ہے کہ اس کے دو پرنالے سونے اور چاندی کے بنے ہوئے ہیں۔جن ہوئے ہیں۔جن جوئے ہیں۔جن جن جب حضرت تو بان رفی ہوئے کے جوالے ہیں۔جن میں یہ بات مذکور ہے۔ کہ اس کے دو پرنالے ہیں۔جن میں سے ایک موتی سے بنا ہوا ہے۔ اور ایک سونے سے بنا ہوا ہے تو ان دونوں روایات میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ کیونکہ ان دو پرنالوں میں سے ایک سونے کا بنا ہوا ہوگا۔ اور دوسرے کے بارے میں ہوسکتا ہے کہ وہ چاندی سے بنا ہوا اور اس پرموتی لگادیے ہوں۔اس طرح ان دونوں روایات میں تضاد باتی نہیں رہےگا۔

ذِكُرُ تَفَضُّلِ اللهِ جَلَّ وَعَلا عَلَى صَفِيّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاعْطَائِهِ الْحَوْضَ لِيَسْقِى مِنْهُ أُمَّتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جَعَلَنَا اللهُ مِنْهُمْ بِمَيِّهِ

اس بات کا تذکرہ کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب پریفضل کیا ہے کہ آپ مُلَّا اَیْنِ کَمُ کُورْ عطا کیا ہے ، تاکہ آپ مُلَّا اِیْنِ اللہ تعالی اپنے فضل کے تحت تاکہ آپ مُلَّا اِیْنِ اللہ تعالی اپنے فضل کے تحت ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے

6458 - (سندصديث): آخُبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَسَنِ، حَلَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ مَنْصُوْدٍ، زَاجُ، حَلَّثَنَا الْحَسَنِ، حَلَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مَنْصُوْدٍ، زَاجُ، حَلَّثَنَا اللهِ مَلَيْلِ، حَلَّثَنَا شَدَّادُ بَنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا الْوَازِعِ جَابِرَ بُنَ عَمْرٍو آنَهُ سَمِعَ اَبَا بَرُزَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

(متن صديث):مَا بَيْنَ نَاحِيَتَى حَوْضِى كَـمَا بَيْنَ اَيَلَةَ اِلَى صَنْعَاءَ مَسِيْرَةَ شَهُوٍ، عَرْضُهُ كَطُولِه، فِيهًا مِؤْرَابَانِ يَنْفَعِبَانِ مِنَ الْجَنَّةِ مِنُ وَدِقٍ وَّذَهَبٍ، اَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ، وَاَحُلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَاَبُرَهُ مِنَ النَّلْجِ، فِيْهِ اَبَادِيقُ عَدَهُ نُجُوْهِ السَّمَاءِ

العرب العربرة والتعربيان كرت بين ميل في اكرم مَا يَعْمَ كويدار شادفر مات موسة ساب:

6458 - إسناده حسن. أبو برزة رضى الله عنه: اسمه نضلة بن عبيد الأسلمى. وأخرجه البيهقى فى "البعث والنشور" (156) عن عن أبى طاهر الفقيه، حدثنا أبو حامد بن بلال، عن أحمد بن منصور، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبى عاصم فى "السنة" (722) عن عبدة بن عبد الرحيم، حدثنا النضر بن شميل به. وأخرجه الحاكم 1/76 من طريق روح بن أسلم، عن شداد، به، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بحديثين عن أبى طحة الراسبى، عن أبى الوازع، عن أبى برزة. وأخرجه عبد الرزاق حديث صحيح على شرط مسلم، وأبو داود (4749) فى السنة: باب فى الحوض، وابن أبى عاصم (720) من طرق عن أبى برزة بنحوه.

"میرے دوش کے دو کناروں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا ایلہ سے لے کرصنعاء تک کا فاصلہ ہے جوایک ماہ کی ماہ تک میں میں دو پرنا لے ہیں جو جنت ہے تے ہیں۔ مسافت جتنا ہے۔ اس حوض کی چوڑائی اس حوض کی لمبائی جتنی ہے اس میں دو پرنا لے ہیں جو جنت سے آتے ہیں۔ ب چاندی اور سونے کے بینے ہوئے ہیں (اس کامشروب یا پانی) دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف ہے زیادہ محضد اس حوض کے پاس آسان کے ستاروں جتنے کوزے ہیں۔ "

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَمَا بَيْنَ آيُلَةَ الله صَنْعَاءَ: اَرَادَ بِهِ صَنْعَاءَ الْيَمَنِ دُوْنَ صَنْعَاءَ الشَّامِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مُنافیظُم کا پیفر مان: ''جتنا فاصلہ ایلہ اور صنعاء کے درمیان ہے' اس سے آپ مُنافیظُم کی مرادیمن کا شہر صنعاء ہے شام کا شہر صنعاء مرادنہیں ہے

6459 - (سند صديث): آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ مَوْهِبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، آنَّ آنَسَ بْنَ مَالِكٍ، حَدَّثَهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(مَتْنَ صَدِيَثَ) إِنَّ حَوُّضِي كُمَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى صَنْعَاءَ، وَإِنَّ فِيْهِ مِنَ ٱلْآبَارِيقِ بِعَددِ نُجُومِ السَّمَاءِ

🟵 😌 حضرت انس بن ما لک دلالٹیوُ ' بی اکرم مُلالٹیوُم کا پیفر مان نقل کرتے ہیں:

'' بے شک میرا حوض ایلہ سے لے کرصنعاء کے فاصلے جتنا ہے اور اس کے پاس آسان کے ستاروں کی تعداد میں کوز ہے ہیں۔''

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الشَّفَاعَةَ هِيَ الدَّعُوةُ الَّتِي اَخَّرَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاُمَّتِهِ فِي الْعُقُبِي اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ کہ شفاعت سے مرادوہ دعائے جسے نبی اکرم مُثَاثِیَّا نے آخرت میں (اپنی امت کی شفاعت کے لیے) مؤخر کیا ہے

6460 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عَبْـدُ اللّٰهِ بُـنُ اَحْـمَـدَ بُنِ مُوْسَى، بِعَسْكَرَ مُكْرَمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَعْـمَـرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى عَلْدِ اللهِ، يَقُولُ: مَعْـمَـرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

6459 إسناده صحيح. رجاله رجال الشيخين غير يزيد ابن مَوْهَب، وهو لقة روى له أصحاب السنن إلا الترمذى. وأخرجه البخارى (6580) في الرقاق: باب في الحوض، ومسلم (2303) في الفضائل: باب إثبات حوض نبينا - صلى الله عليه وسلم -، والبيهقي في "البعث والنشور" (121) من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 3/225، والترمذى (2442) في صفة القيامة: باب ما جاء في صفة الحوض، وابن أبي عاصم في "السنة" (711) و (712) من طرق عن الزهرى، به. وقال الترمذى: حسن صحيح غريب. وأخرجه ابن أبي عاصم ( 713) عن البخارى، حَدَّثَنَا ابنُ أبي أُويْسٍ، حَدَّثَنَا أَخِي، عَنْ سليمان بن بلال، عن عُبيد الله بن عمر، عن رفاعة بن رافع الزرقي، عن أنس بن مالك.

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعُوَةٌ قَدُ دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِه، وَإِنِّى اخْتَبَاْتُ دَعُوتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ارشادفرمایا:

''ہرنبی کی ایک مخصوص دعا ہوتی ہے'جس کے ذریعے وہ اپنی امت کے بارے میں دعا مانگتا ہے میں نے اپنی مخصوص دعا کو قیا دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے سنجال کرر کھ لیا ہے۔''

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ دَعُوتَهُ الَّتِي الشُتُجِيبَتُ لَهُ شَفَاعَةً لِاُمَّتِهِ فِي الْقِيَامَةِ

ال بارے میں اطلاع کا تذکرہ کہ نبی اگرم منافیظ نے اپنی مستجاب دعا کو قیامت کے

دن ابنی امت کی شفاعت کے لیے مخصوص کیا ہے

6461 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا الْسُحُسَيْسُ بُسُ اِدْدِيسَ الْاَنْسَادِيُّ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِى بَكُوٍ، عَنُ مَالِكِ، عَنُ اَبِى مَكْوِ، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَالِكِ، عَنُ اَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الْاَعْرَجِ، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْنَ حديث):لِكُلِّ نَبِيّ دَعُوَةٌ يَدْعُو بِهَا، وَإِنِّى اَخَوَتُى شَفَاعَةً لِاُمَّتِى فِى الْاحِرَةِ

0460 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو عاصم: هو النبيل الضحاك بن مخلد. وأخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" ص 260 من طريق زيد بن أخزم، عن أبي عاصم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/384، ومسلم (201) في الإيمان: باب اختباء النبي - صلى الله عليه وسلم - دعوة الشفاعة لأمته، وابن منده في "الإيمان" (919) ، وأبو يعلى (2237) ، وأبو عوانة 1/91 من طرق عن رح بين عبادية، وأخرجه أبو عوانة من طريق حجاج وإسحاق بن إبراهيم قاضى خوارزم، ثلاثتهم عن ابن جريح به . وأخرجه أحمد (3/396، وابن خزيمة ص 263-262 من طريقين عن هشام بن حسان، عن الحسن البصرى، عن جابو.

6461 إصناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" 1/212 في القرآن: باب ما جاء في الدعاء. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/486، والبخارى (6304) في المدعوات: باب لكل نبى دعوة، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 257، وابن منده في " الإيمان " (902) من طريق شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، به. وانحرجه ابن منده ( 953) ، والحضاعي ( 1041) من طريقين عن الأعرج، به. وانحرجه عبد الرزاق ( 20864) ، واحمد 2/275 وانحرجه ابن منده ( 953 و 680، والدارمي 1/328، والبخارى (7474) في التوحيد: باب المشيئة والإرادة، ومسلم ( 198) في الإيمان: باب اختباء النبي - صلى الله عليه وسلم - دعوته شفاعة الأمته، وابن خزيمة ص 257 و 258 و 259، والآجرى في "المشريعة" ص 341 المختباء النبي - صلى الله عليه وسلم - دعوته شفاعة الأمته، وابن خزيمة ص 257 و 258 و 259، والآجرى في "المشريعة" ص 341 و 1943، وأبو عوانة 1/90، والطبراني في " الأوسط " ( 1748) ، وابن منده في " الإيمان " ( 289) ... ( 900) و ( 907) ... ( 191) ، والقضاعي في " مسند الشهاب " ( 1039) و ( 1040) و ( 1040) و ( 1040) ، والبغوى ( 1235) من طرق عن أبي هريرة . وأخرجه أحمد 2/426، وابو عوانة 1/90، وابن منده ( 193) و ( 1040) و ( 1040) ، وابن ماجه ( 4307) في الزهد: باب ذكر أحمد 2/426، وابو عوانة 1/90، وابن منده ( 191) و ( 1040) و عين ألم عين أبي صالح، عَنْ أبي هُرَيْرَةً، وزاد في آخره: "وهي نائلة -إن شاء الله- من مات لا يشرك بالله شيئاً."

🟵 🤂 حضرت ابو ہریرہ ڈھائٹنڈ نبی اکرم مُٹائٹینے کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں:

''ہرنبی کی ایک مخصوص دعا ہوتی ہے'جووہ مانگتا ہے میں نے اپنی دعا کوآخرت میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے مؤخر کردیا ہے۔''

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شَفَاعَتِى لِأُمَّتِى ، اَرَادَ بِهِ: مَنْ لَمُ يُشُرِكُ بِاللهِ مِنْهُمْ دُوْنَ مَنْ اَشُرَكَ

اس بات کے بیان کا تذکرہ نبی اکرم مُنگاتِیْزِم کا بیفر مان:''میری شفاعت میری امت کے لیے ہوگی'' اس کے ذریعے آپ مُنگاتِیْزِم کی مرادیہ ہے کہ ان میں سے جو شخص شرک نہیں کر تا (اس کے لیے ہوگ ) جوشرک کرتا ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے

6462 - (سند صديث) الخُبَرَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ يَحْيَى بُنِ حَمَّادٍ، بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا اَبِى، حَدَّثَنَا اَبُو عَوَالَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ اَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ:

(مَنْنَ صَدِيثَ): اُعُطِيتُ حَمْسًا لَمُ يُعُطَهُنَّ اَحَدٌ قَيْلِى: بُعِثُتُ إِلَى الْاَحْمَرِ وَالْاَسُودِ، وَاُحِلَّتُ لِى الْغَنَائِمَ، وَلَمْ تَحِدٌ قَبْلِى: وَلَمْ تَحِدًّ وَلَى اللَّهُ وَالْمَسُودِ، وَالْحَدُوثُ فِي الْعَدُوثُ مِنْ مَسِيْرَةِ شَهْرٍ، وَجُعِلَتُ لِى الْآرُضُ طَهُورًا وَلَمْ تَحِدًّ لِاَحْدِ قَبْلِى: مَلُ تُعُطَهُ، وَاحْتَبَاتُ دَعُوتِى شَفَاعَةً لِاُمَّتِى فِى الْقِيَامَةِ، وَهِى نَائِلَةٌ - إِنْ شَاءَ اللّهُ - لِمَنْ لَمُ يُشُرِكُ بِاللّهِ شَيْدًا

🟵 🤂 حضرت ابوذ رغفاری دانشهٔ روایت کرتے میں نبی اکرم مَالیّیم نے ارشاد فرمایا:

" مجھے پانچ ایسی چیزیں عطاکی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو عطانہیں کی گئیں۔ مجھے سرخ وساہ (یعنی تمام بی نوع انسان) کی طرف مبعوث کیا گیا۔ میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا تھا۔ میری رعب کے ذریعے مددکی گئی دشمن ایک ماہ کی مسافت سے مرعوب ہوجا تا ہے میرے لیے تمام روئے زمین کو طہارت کے حصول کا ذریعہ اور جائے نماز قرار دیا گیا۔ اور مجھ سے یہ کہا گیا تم ما گوتہ ہیں دیا جائے گا تو میں نے اپنی دعا کو قیا مت کی شفاعت کے لیے سنجال کر رکھ لیا ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو یہ دعا ہم اس مخص کو نصیب ہوگی جو کسی کو اللہ کا شریک نہیں تھہرا تا ہوگا۔"

6462 حديث صحيح، حماد بن يحيى ذكره المصنف في "الثقات" 8/205، وتبال: يبروى عن أبيه وأبي الوليد وأهل البصرة، روى عنبه إسبحاق بن إسراهيم الشهيد، وهو متابع، ومن فوقه من رجال الشيخين. أبو عوانة: هو الوضاح اليشكرى، وسليمان: هو الأعمش. وأخرجه أحمد /5 148عن عفان، عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرطهما 2/424 من طريق أبي كريب، عن الأعمش به، وأورده الهيثمي في "المجمع" 8/259، ونسبه إلى أحمد، وقال: ورجاله رجال الصحيح.

## ذِكُرُ إِيجَابِ الشَّفَاعَةِ لِمَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ لَا يُشُرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا

اليضخص كے ليے شفاعت كے لازم ہونے كا تذكرہ جونبى اكرم مَثَالِيَام كا امت سے تعلق رکھتا ہواوروہ ایسی حالت میں مرے کہوہ کسی کواللہ کا شریک نگھہرا تا ہو

6463 - (سندحديث) أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بْنِ الْمُثْنَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا آبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ آبِي الْمَلِيحِ، عَنْ عَوْفِ بُنِ مَالِكِ، قَالَ:

(متن صديث):عَرَّسَ بِسَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيَلَةٍ فَافْتَرَشَ كُلُّ رَجُل مِنَّا فِرَاعَ رَاحِلَتِه، قَالَ: فَانْتَبَهُتُ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ، فَإِذَا نَاقَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ قُلَّامَهَا اَحَدٌ، فَانُطَلَقْتُ اَطُلُبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسِ قَائِمَان، فَقُلْتُ: أَيْنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَا: لَا نَدُرِى غَيْرَ آنَّا سَمِعْنَا صَوْتًا بِأَعْلَى الْوَادِي، فَإِذَا مِثُلُ هَدِيرِ الرَّحَى، قَالَ: فَلَبِثْنَا يَسِيْرًا، ثُمَّ آتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّهُ آتَانِي مِنْ رَبِّي آتٍ، فَحَيَّرَنِي بِأَنْ يَدُخُلَ نِصْفُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ، وَإِنِّي اخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَنْشُدُكَ بِاللَّهِ وَالصُّحْبَةِ لَمَا جَعَلْتَنَا مِنْ اَهْلِ شَفَاعَتِكَ، قَالَ: فَأَنْتُمْ مِنْ اَهْلِ شَفَاعَتِى قَالَ: فَلَمَّا رَكِبُوا، قَالَ: فَإِنِّى اُشْهَدُ مَنْ حَضَرَ اَنَّ شَفَاعَتِىَ لِمَنْ مَاتَ لَا يُشُوكُ بِاللَّهِ شَيْئًا مِنْ أُمَّتِى

😌 😌 حضرت عوف بن ما لک و التي اي ان كرتے ہيں: ايك دات نبي اكرم مَا التي الله عن مارے ساتھ برداؤ كيا مرحض نے اپني سواری کے باز وکو بچھادیا۔ راوی کہتے ہیں: رات کے سی جھے میں میں بیدار ہوا تو نبی اکرم مَنْ اَیْنَا کی اوْمُنی کے آ گے کوئی موجود نہیں تقا (بعني نبي اكرم مَا يَثْيَرُم غير موجود تنهے) ميں نبي اكرم مَا يُثَيِّمُ كى تلاش ميں لكلا، تو حضرت معاذبن جبل را الله اور حضرت عبدالله بن قیس والنوائم می وہاں کھڑے تھے۔ میں نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا جمیں نہیں پہذالبتہ ہم نے وادی کے بالائی حصہ سے آواز سی ہے جو چی چلنے کی طرح کی آواز تھی۔راوی کہتے ہیں: ابھی تھوڑی ہی در گزری تھی نبی اكرم مَا النَّالَةُ مارے باس تشريف لے آئے۔ آپ مَا النَّام نتايا: ميرے باس ميرے بروردگار كى طرف سے ايك قاصد آيا اور اس نے مجھاں بات کا اختیار دیا کہ یا تو میری امت کا نصف حصہ جنت میں داخل ہوجائے یا شفاعت ( کومیں اختیار کرلوں) تومیں نے شفاعت کو اختیار کرلیا۔ لوگوں نے عرض کی: یارسول الله (مَنْ اللهُ عَلَيْمَ )! ہم آپ مَنْ اللهُ کا والله کا واسطه دیتے ہیں اور آپ مَنْ اللهُ کا کے ساتھ اپنے تعلق کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ مُلاَثِيْم جميں ان لوگوں ميں شامل سيجئے جن کو آپ مُلاَثِيْم کی شفاعت نصيب ہوگ۔ 6463- إسناده صحيح. وهو مكرر (211) . وانظر الحديث الآتي برقم (6470) و (7180) .

نی اکرم مُنَّاثِیْنِ نے فرمایا: تم لوگول کومیری شفاعت نصیب ہوگی۔راوی کہتے ہیں: جب وہ لوگ سوار ہوئے 'تو نبی اکرم مُنَّاثِیْنِ نے ارشاد فرمایا: میں تمام حاضرین کواس بات کا گواہ بنا کریہ کہتا ہول کہ میری امت کا جوبھی فردالی حالت میں فوت ہو کہ وہ کسی کواللہ کا شریک نہ تھہرا تا ہواسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ بِاَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا يَشُفَعُ فِي الْقِيَامَةِ، عِنْدَ عَجْزِ الْاَنْبِيَاءِ عَنْهَا فِي ذَٰلِكَ الْيَوْمِ

اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ کہ نبی اکرم مَثَاثِیْم قیامت کے دن اس وقت

### شفاعت کریں گے جب انبیاء شفاعت نہیں کرسکیں گے

6464 - (سندحديث): آخبَرَنَا الْسَحَسَنُ بُنُ سُفُيَانَ الشَّيبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ، وَالْفُ ضَيْلُ بُنُ الْحُسَيْنِ الْجَحْدَرِیُّ، وَعَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

رُمْتُن صَدِيثُ) : يُسجُمعُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُلْهَمُونَ لِذَلِكَ، فَيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعُنَا إلى رَبِّنَا كَى يُرِيحَنَا مِنُ مَكَانِنَا، قَالَ: فَيَاتُنُونَ آدَمَ، فَيَقُولُونَ: آنْتَ آدَمُ الَّذِي خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَحَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَامَرَ الْمَكْرِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، فَاشْفَعُ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا، قَالَ: فَيَقُولُ: لَسُتُ هُنَاكُمْ، فَيَذُكُرُ خَطِيئَتَهُ اللّهُ، فَيَاتُونَهُ، فَيَقُولُ: لَسْتُ مَكَانِنَا هَذَا، اللهُ، فَيَاتُونَهُ، فَيَقُولُ: لَسْتُ خَطِيئَتَهُ اللّهُ، فَيَاتُونَهُ، فَيَقُولُ: لَسْتُ

 هُناكُمْ، وَيُذْكُرُ حَطِيئَتُهُ الَّيْنَ اَصَابَ، فَيَسْتَحْيى رَبَّهُ مِنْهَا، وَلٰكِنِ انْتُوا اِبْرَاهِيْمَ، الَّذِى اتَّحَدَهُ اللَّهُ حَلِيلًا، قَالَ: فَيَاتُونَ مُوسَى، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيُذْكُرُ حَطِيئَتُهُ الَّيْيِ اَصَابَ فَيَسْتَحْيى رَبَّهُ مِنْهَا، وَلٰكِنِ انْتُوا مُوسَى الَّذِى حَلْقَهُ اللهُ وَاعْطَاهُ التَّوْرَاةَ، قَالَ: فَيَاتُونِى مُوسَى، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَلٰكِنِ انْتُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدٌ عَقَرَ اللهُ لَهُ مَا تَعْلَى وَلَيْكِنِ انْتُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدٌ عَقَرَ اللهُ لَهُ مَا تَعَلَى وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدُ عَقَرَ اللهُ لَهُ مَا تَعَلَى مَا شَاءَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدُ عَقَرَ اللهُ لَهُ مَا تَعْلَى مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا تَاتَحْرَ، قَالَ: فَيَأْتُونِي ، فَاسْتَأَوْنُ عَلَى رَبِّى، فَيَاذُنُ لِى، فَإِذَا آنَا رَايَتُهُ وَقَعَتْ سَاجِدًا، فَ مَنْ النَّارِ، وَادْحِلُهُمُ الْجَنَّةُ، ثُمَّ المُفَعُ تَشْفَعُ، قَالُ: فَارْفَعُ مُحَمَّدُ، وَقُلُ تُسْمَعُ، صَلْ تُعْطَهُ، وَاللهُ الْجَنَّةُ، ثُمَّ الْفَعُ تُشْفَعُ، فَارُفَعُ رَأْسِى، فَاحْمَدُ رَبِّى بِمَحَامِدَ يُعَلِّمُنِيهِ، ثُمَّ الشَفَعُ مُنَعَدُ لِى حَدًّا، فَاخُوجُهُمُ مِنَ النَّارِ، وَادْحِلُهُمُ الْجَنَّةُ، ثُمَّ الْمُعَلَى وَقُلُ تُسْمَعُ، صَلْ تُعْطَهُ، الشَفَعُ تَشْفَعُ، فَارُفَعُ رَأْسِى، فَيَدَعُنِى مَا شَاءَ اللهُ انْ يَدَعَنِي، ثُمَّ اللهُ عُنَ حَمَّدُ وَقُلُ تُسْمَعُ، سَلُ تُعْطَهُ، الشَفَعُ تَشَقَعْ، وَرُسِى، وَاحْمَدُ رَبِّى بِمَحَامِدَ يُعَلِّمُنِيهِ، ثُمَّ اللهُ عَنْ حَمَّدُ إِلَى عَلَى اللهُ الْفَعَ لَمُ اللهُ عَلَى اللهُ الْفَعْ وَاللهُ عَلَى النَّالِ الْحَلَى النَّالِ الْمَالِقَةِ أَو الرَّالِي قَلْ إِللهُ مَنْ حَمَّلُهُ الْمُعْرَامُ مَا بَقِى فِى النَّالِ الْحَلَى عَلَا اللهُ عَلَى النَّالِ الْمُعَلَى النَّالِ الْمَالِقَةَ أَوْ الرَّالِي وَالْمُ اللهُ الْوَلَا مَلْ عَى النَّالِ الْمُعَلِي اللهُ الْمَالِقَةَ أَو الرَّالِي اللهُ اللهُ الْمُعَلَى النَّالِ الْمُعْمُ الْمُعَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَلَى الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ ال

قَالَ ٱبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: هَكَذَا آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، وَللْكِنِ انْتُوا مُوْسَى الَّذِي خَلْقَهُ اللّٰهُ ، وَإِنَّمَا هُوَ: الَّذِي كَلَّمَهُ اللهُ

🟵 😌 حضرت انس بن ما لک رفائفناروایت کرتے ہیں' نبی اکرم مُلَالِیمُ اِن ارشاد فرمایا:

''قیامت کے دن لوگوں کو (میدان محشر میں ) اکٹھا کیا جائے گا۔ انہیں یہ بات الہام کی جائے گی تو وہ کہیں گے اگر کوئی ہمارے پر دردگار کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کرے تا کہ ہمیں اس صور تحال سے نجات ملے تو یہ بہتر ہوگا۔ نبی اکرم مَکا یُٹی فرماتے ہیں: لوگ حضرت آ دم علی ہیں ہمیں آئی روح کو پھونکا اس نے فرشتوں کو تھم دیا، تو فرشتوں نے اللہ نے اپنے دست قدرت کے ذریعے پیدا کیا۔ آپ میں اپنی روح کو پھونکا اس نے فرشتوں کو تھم دیا، تو فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ آپ ایس ہماری شفاعت کیجئے تا کہ ہمیں اس صور تحال سے نجال ملے۔ نبی اکرم مَن یُٹی فرماتے ہیں: حضرت آ دم علی ہیں گے: میں بہیں کر سکتا وہ اپنی اس خطاکا ذکر کریں گے جس کے وہ مرتکب ہوئے تھے۔ اور اس خطاکی وجہ سے آنہیں اللہ تعالی نے مبعوث کیا۔ مرتکب ہوئے تھے۔ اور اس خطاکی وجہ سے آنہیں اللہ تعالی نے مبعوث کیا۔

ابراہیم علیظا کے پاس جاؤ ،جنہیں الله تعالی نے اپناخلیل بنایا تھا۔

نی اکرم مَنْ النَّیْمُ فرماتے ہیں: لوگ حضرت ابراہیم علینا کے پاس آئیں گےوہ یہ کہیں گے میں ینہیں کرسکتا۔وہ اپنی اس خطا کو یاد کریں گے جس کے وہ مرتکب ہوئے تھے۔انہیں اس وجہ سے اپنے پروردگار سے حیا آتی ہوگی (وہ یہ کہیں گے )تم لوگ حضرت موکی علینا کے پاس جاؤ' جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور انہیں توریت عطاکی۔

نی اکرم مُلَّاثِیْنَ فرماتے ہیں: لوگ حضرت مویٰ عَلِیْلا کے پاس آئیں گے۔وہ بیکبیں گے میں ینہیں کرسکتا۔انہیں اپن وہ خطایا د آئے گی جس کی وجہ سے وہ اپنے پروردگار سے حیا کریں گے (تو وہ بیکبیں گے )تم لوگ حضرت عیسیٰ عَلَیْلاً کے باس جاؤ۔

حضرت عیسیٰ مَلِیَظِا یہ کہیں گے۔ میں ینہیں کرسکتا تم لوگ حضرت محمد مَلَّ الْنَظِم کے پاس جاؤوہ ایک ایسے بندے ہیں جن کے گزشتہ اور آئندہ ذنب کی مغفرت اللہ تعالیٰ نے کردی ہے۔

نی اکرم منافیخ فرماتے ہیں: لوگ میرے پاس آئیس کے میں اپنی پروردگارے اجازت ما گوں گا۔ وہ جھے اجازت عطا کرے گان تو ہیں تجدے میں بول گان جہتنی دیرالتہ کو منظور ہوگا ہیں تجدے ہیں رہوں گان کھر بیہ ہاجائے گا: اے محمد (منافیخ کی کو میں تجدے ہیں رہوں گان کھر انجائی کی دہ محمد منظاعت کروشفاعت تجول ہوگی۔ نبی محمد منظیخ فرماتے ہیں۔ میں ابنا سرا تھاؤں گا۔ اور اپنی پروردگار کی ایسے الفاظ کے ہمراہ حمد بیان کروں گان کی وہ مجھے تعلیم دے گان بھر میں شفاعت کروں گان تو میرے لیے ایک عدم تعرری جائے گی۔ میں ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروادوں گان بھر میں دوبارہ تجدے میں چلا جاؤں گا۔ جتنی دیرالتہ کو منظور ہوگاوہ جھے ( تجدے کی حالت میں داخل کروادوں گان بھر میں دوبارہ تجدے میں چلا جاؤں گا۔ جتنی دیرالتہ کو منظور ہوگاوہ جھے ( تجدے کی حالت میں اس کروائوں کی تو میں اپنی سرکوا تھاؤں کو اور دگار کی ایسے الفاظ کے ہمراہ ہمہ بیان کروں گان جن کی وہ بھتا تھا تھا تھی ہمراہ ہمہ بیان کروں گان جن کی وہ بھتے تعلیم دے گان بھر میں شفاعت کروں گان تو میرے لیے صدمقرری جائے گی۔ میں ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر جہتے تعلیم دے گان بھر میں شفاعت کروں گان تو میرے لیے صدمقرری جائے گی۔ میں ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر جست میں داخل کروشنا عائے گا جہا جائے گا شفاعت کروں گان تو میرے لیے صدمقرری جائے گی۔ میں ان لوگوریا جائے گا۔ شفاعت کروں گان تو میرے لیے صدمقرری جائے گی۔ میں ان لوگوریا جائے گا۔ شفاعت کروشفاعت تو کی کی جس ان لوگوں کو جہنم سے نکال کروشفاعت تو کی کی جس بیان کو کو کو کے میں ان لوگوں کو جہنم سے نکال کروشفاعت تو کی گان کرون گان تو میرے لیے حدمقرری جائے گی۔ میں ان لوگوں کو جہنم سے نکال کروشت میں داخل کی دوں گان کو میں شفاعت کروں گان تو میرے لیے حدمقرری جائے گی۔ میں ان لوگوں کو جہنم سے نکال کروشت میں داخل کر دوں گان

ابوعوانہ نامی راوی بیان کرتے ہیں: مجھے نہیں معلوم نبی اکرم مَثَاثِیْنِ نے تیسری یا چوتھی مرتبہ بیفر مایا میں عرض کروں گا: اے میرے پروردگاراب جہنم میں صرف وہ لوگ باقی رہ گئے ہیں جوقر آن (کے تھم) کی وجہ سے رکے ہیں (راوی کوشک ہے شاید بیہ الفاظ ہیں) جن کا جہنم میں بمیشدر ہنا طے ہے۔

(امام ابن حبان مُصَالِمَة عنور ماتے ہیں:)حسن بن سفیان نے اس روایت میں بیالفاظ نقل کیے ہیں''تم لوگ حضرت موی مالیکا ك ياس جاوً 'جن كوالله تعالى في بيداكيا بي والانكه اصل الفاظيه بين ' جن كساته الله تعالى فكام كيا بي-' ذِكُرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنَ آجُلِهَا لَا يَشْفَعُ الْأَنْبِياءُ لِلنَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ اس علت کا تذکرہ جس کی وجہ سے قیامت کے دن انبیاء کرام اس وقت میں لوگوں کی شفاعت نہیں

کرسکیں گےجس کا ہم نے ذکر کیا ہے

6465 - (سندحديث): آخُبَرَنَا آحُـمَـ لُهُ بُنُ عَلِيّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ٱبُوْ خَيْشَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ آبِي زُرْعَةَ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

(متن صديث): وَضَعْتُ بَيْسَ يَدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْعَةً مِنْ ثَرِيْدٍ وَّلَحْم، فَسَنَاوَلَ اللِّرَاعَ، وَكَانَ اَحَبَّ الشَّاةِ اِلَّيْهِ، فَنَهَسَ نَهُسَةً، فَقَالَ: أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، ثُمَّ نَهَسَ أُخْرَى، فَقَالَ: آنَا سَيِّسُدُ السَّسَاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، ثُمَّ نَهَسَ أُخُرَى، فَقَالَ: آنَا سَيَّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَلَمَّا رَاى اَصْحَابَهُ لَا يَسْاَلُوْنَهُ، قَالَ: آلَا تَـقُـوْلُونَ: كَيْفَ؟ ، قَالُوا: كَيْفَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ، فَيُسْمِعُهُمُ الذَّاعِي، وَيَسْنُفُ لُهُمُ الْبَصَرُ، وَتَدُنُو الشَّمْسُ مِنْ رُءُ وُسِهِمَ، فَيَشْتَدُّ عَلَيْهِمْ حَرُّهَا، وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ دُنُوُّهَا مِنْهُمْ، فَيَنْطَلِقُونَ ا مِنَ الْجَزَعِ وَالصَّحِرِ مِسمًّا هُمْ فِيُهِ، فَيَأْتُونَ آدَمَ، فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ ٱنْتَ آبُو الْبَشَرِ حَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَآمَرَ الْـمَلاثِـكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، فَاشْفَعُ لَنَا اِلٰي رَبِّكَ، آلا تَرَى مَا نَحْنُ فِيْهِ مِنَ الشَّرِّ؟، فَيَقُولُ: آدَمُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَـوُمَ غَـضَبًا لَمْ يَغُضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَّغُضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ كَانَ امْرَنِي بِامْرٍ فَعَصَيْتُهُ، فَاَحَاثُ اَنْ يَطُرَحَنِي فِي النَّارِ، انْطَلِقُوا إِلَى غَيْرِي، نَفِّسِي نَفْسِي.

فَيَسْطَلِقُونَ إِلَى نُوحٍ، فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ آنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ، وَآوَّلُ مَنْ اَرْسَلَ، فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، آلا تَرَى مَا نَـحُنُ فِيْهِ مِنَ الشَّرِّ؟، فَيَقُولُ نُوحٌ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغُضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغُضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعُوَّةٌ فَدَعَوْتُ بِهَا عَلَى قَوْمِيْ، فَأُهْلِكُوا، وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَطُوَّخِنِي فِي النَّارِ، انْطَلِقُوا اللي

6465- إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبو زرعة: هو ابن عمرو بن جرير . وأخرجه مسلم ( 194) في الإيمان: باب أدني أهل الجنة منزلة فيها، عن زهير بن حرب، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن منده في "الإيمان" (882) من طريق إسْحَاقُ بُنُ إبْرَاهيمَ، حَدَّثُنّا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الحميد، به. واحرجه ابن أبي شيبة 11/444، وأحمد 436-2/435، والبخاري (3340) في الأنبياء: باب قول اللَّه عز وجل: (ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه) ، و (3361) : بـاب قول اللَّه تعالى: (واتخذ اللَّه إبراهيم خليلاً ، و (4712) في تفسير سورة بني إسرائيل: باب (ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً) ، ومسلم، والترمذي ( 2434) في صفة القيامة: باب ما جاء في الشيفاعة، وابن أبي عاصم في "السنة" (811) ، وابن حزيمة في "التوحيد" ص 244-242، وابن منده (879) و (880) و (881) وأبو عوانة 1/170 173- و173 و174، والبيهقي في "الأسماء والصفات " ص 315، والبغوي (4332) من طرق عّن أبي حيان يحيى بن سعيد، عن أبي زرعة، به.

غَيْرِي، نَفُسِي نَفُسِي.

فَينُ طَلِقُونَ اللَى ابْسَرَاهِيْسَمَ، فَيَقُولُونَ: يَا اِبْرَاهِيْمُ أَنْتَ خَلِيلُ اللهِ، قَدُ سَمِعَ بِخُلَّتِكُمَا اَهُلُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ، فَاشْفَعُ لَنَا اللّٰي رَبِّكَ، اللّا تَرَى مَا نَحُنُ فِيْهِ مِنَ الشَّرِّ؟، فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّى قَدُ غَضِبَ الْيُومَ غَضَبًا لَمُ يَغُصَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنُ يَغُصَبَ بَعُدَهُ مِثْلَهُ، وَذَكَرَ قُولُهُ فِى الْكُوَاكِبِ: (هَذَا رَبِّى) (الانعام: 16) ، وَقُولُهُ لِآلِهَتِهِمُ: (بَلُ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمُ هَلَا) (الانبياء: 63) ، وَقُولُهُ: (إِنِّى سَقِيْمٌ) (الصافات: 89) ، وَإِنِّى آخَافُ أَنْ يَطُرَحَنِى فِى النَّارِ، الطَلِقُوا اللي غَيْرِى، نَفُسِى نَفْسِى.

فَينُطُلِقُونَ إِلَى مُوسَى، فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى آنْتَ نَبِيَّ اصْطَفَاكَ اللهُ بِرِسَالاتِه، وَكَلَّمَكَ تَكُلِيْمًا، فَاشْفَعُ لَنَا اللهُ عِرْسَالاتِه، وَكَلَّمَكَ تَكُلِيْمًا، فَاشْفَعُ لَنَا اللهُ عِرْسَالاتِه، وَكَلَّمُ عُضَبُ الْمُ يَغُضَبُ قَبُلَهُ مِثْلَهُ، وَإِلَى مَا نَحُنُ فِيهُ مِنَ الشَّرِّ؟، فَيَقُولُ مُوسَى: إِنَّ رَبِّى قَدْ غَضِبَ الْيُومَ غَضَبًا لَمْ يَغُضَبُ قَبُلَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّى قَدْ قَتَلُتُ نَفُسًا، وَلَمْ أُوَمَرُ بِهَا، فَآخَاتُ آنُ يَّطُرَحنِى فِي النَّارِ، انْطَلِقُوا إلى غَيْرِى، نَفْسِى نَفْسِى.

فَيَنُهُ اللّٰهِ وَرُوحُهُ اللّٰهَ عَيْسَى، فَيَقُولُونَ: يَا عِيْسَى اَنْتَ نَبِيُ اللّٰهِ، وَكَلِمَهُ اللّٰهِ وَرُوحُهُ الْقَاهَا إلى مَرْيَمَ، وَرَوْحٌ مِنْكُ، اشْفَعُ لَنَا إلى رَبِّكَ، اللّا تَرَى مَا نَحُنُ فِيْهِ مِنَ الشَّرِ ؟ فَيَقُولُ : إِنَّ رَبِّى قَدْ غَضِبَ الْيُومَ غَضَبًا لَمُ يَعُضَبُ قَبْلَهُ مِنْلَهُ، وَلَنْ يَعُضَبُ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ الشَّرِ ؛ انْطَلِقُوا إلى غَيْرِى، نَفْسِى نَفْسِى قَالَ عُمَارَةُ: وَلَا اعْلَمُهُ ذَكَرَ ذَنْبًا، فَيَاتُونَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقُولُونَ: انْتَ رَسُولُ اللهِ، وَخَاتَمُ النَّبِينَ، غَفَرَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقُولُونَ: انْتَ رَسُولُ اللهِ، وَخَاتَمُ النَّبِينَ، غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَفَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَآخَرَ، اشْفَعُ لَنَا إلى رَبِّكَ، فَانْطِلِقُ فَآتِي الْعَرْشَ، فَاقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي، فَيُقِيمُنِى رَبُّ لَكَ مَا تَفَدَّمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَآخَرَ، اشْفَعُ لَنَا إلى رَبِّكَ، فَانْطِلِقُ فَآتِي الْعَرْشَ، فَاقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي، فَيُقِيمُنِى رَبُّكَ اللهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَآخَرَ، اشْفَعُ لَنَا إلى رَبِّكَ، فَانْطِلِقُ فَآتِي الْعَرْشَ، فَاقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي، فَيُقِيمُنِى رَبُّكَ اللهُ مَا تَفَدَى مِنْ الْبَابِ الْايْمُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ الْبَابِ الْايْمِينَ مِنْ مَصَادِيعِ الْجَنَّةِ إلى مَا بَيْنَ عِصَادِي اللهَ مَا بَيْنَ مَكَةً، وَهَجَرَ، اوْ هَجَرَ وَمَكَةً ، قَالَ: لا الْمِي الْبَابِ كَمَا بَيْنَ مَكَةً، وَهَجَرَ، اوْ هَجَرَ وَمَكَةً ، قَالَ: لا الْدِي قَالَ

﴿ حضرت ابوہریہ و النفونہ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مُنافیق کے سامنے ٹرید اور گوشت کا پیالہ رکھا، تو نبی اکرم مُنافیق نے اس میں سے دسی اٹھائی۔ نبی اکرم مُنافیق نے اسے دانت کے ذریعے نوج کرکھایا اور فرمایا قیامت کے دن میں تمام انسانوں کا سردار ہوں گا' پھر آپ مُنافیق نے اسے دوسری مرتبہ کھایا اور فرمایا بیں قیامت کے کھایا اور فرمایا بیں قیامت کے کھایا اور فرمایا بیں قیامت کے دن تمام انسانوں کا سردار ہوں گا۔ جب آپ مُنافیق نے اپ اصحاب کودیکھا کہ انہوں نے آپ مُنافیق سے کوئی سوال نہیں کیا' تو دن تمام انسانوں کا سردار ہوں گا۔ جب آپ مُنافیق نے اپ اصحاب کودیکھا کہ انہوں نے آپ مُنافیق کے سوال نہیں کیا' تو آپ مُنافیق نے نے فرمایا: تم لوگ یہ کوئی سوال نہیں کیا' تو آپ مُنافیق نے نے فرمایا: تم لوگ یہ کیوں نہیں بوچھتے کہ ایسا کسے ہوگا۔ لوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ (مُنافیق کے)! یہ کسے ہوگا۔ نبی اکرم مُنافیق نے فرمایا: (قیامت کے دن) تمام لوگ تمام جہانوں کے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ بلانے والا اپنی آواز اکرم مُنافیق نے فرمایا: (قیامت کے دن) تمام لوگ تمام جہانوں کے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ بلانے والا اپنی آواز

ان تک پہنچا سے گا۔ نگاہ انہیں دیھے سے گی۔ اور سورت ان کے سرے قریب ہوگا۔ اس کی پش ان کے لیے شدید دشواری کا باعث ہوگا۔ اور سورت کا ان کے قریب ہونا ان کے لیے مشقت کا باعث ہوگا۔ وہ لوگ اپنی صورتحال کی وجہ سے گریہ وزاری اور آہ و بکا کرتے ہوئے جا کیں گے اور حضرت آدم علیہ آپ انسانوں کے جدا مجد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپ دست قدرت کے ذریعے پیدا کیا۔ اس نے فرشتوں کو تھم دیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا آپ اپ پر دردگار کی بارگاہ میں ہماری شفاعت سے بحثے۔ کیا آپ ملا حظہ نہیں فرمار ہے کہ ہم کیسی بری صورتحال کا شکار ہیں تو حضرت آدم علیہ ایس ہوگا۔ کہم کیسی بری صورتحال کا شکار ہیں تو حضرت آدم علیہ اس کے ہماری شفاعت سے بھے ۔ کیا آپ ملا حظہ نہیں فرمار ہے کہ ہم کیسی بری صورتحال کا شکار ہیں تو حضرت آدم علیہ اس میں ہوگا۔ اس نے جھے ایس کے بحدا تنا غضب ناک نہیں ہوگا۔ اس نے جھے ایس بات کا تھم دیا تھا۔ میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ اب مجھے بیا ندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی جہم میں نے ڈال دے۔ تم

وہ لوگ حضرت نوح علیہ کیا ہے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے حضرت نوح علیہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ پہلے مخص ہیں ' میے جے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ آپ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجئے کیا آپ ملا حظ نہیں کر رہے ہم کیسی بری صورتحال کا شکار ہیں۔ حضرت نوح علیہ اُن میں گے میر اپروردگار آج جتنا غضب ناک ہے اس سے پہلے بھی اتنا غضب ناک نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد بھی بھی اتنا غضب ناک نہیں ہوگا میری ایک دعاتھی جو میں نے اپنی قوم کے فلاف کی تھی جس کے نتیج میں وہ لوگ ہلاکت کا شکار ہوگئے۔ اب جمھے بیا ندیشہ ہے کہ ہیں وہ جمھے جہنم میں نہ ڈال دے۔ اس لئے تم میری بجائے کسی اور کے پاس جاؤ جمھے صرف ابنی فکر ہے صرف اپنی فکر ہے۔

وہ لوگ حضرت اہر اہیم علیقیا کے پاس جا کیں گے اور کہیں گے: اے حضرت اہر اہیم علیقیا آپ اللہ کے خلیل ہیں آپ دونوں کی خلت کے بارے میں تمام آسانوں والوں اور زمین والوں نے من رکھا ہے۔ آپ اپ پر وردگار کی بارگاہ میں ہماری شفاعت سیجئے کیا آپ ملاحظ نہیں کررہے کہ ہم کیسی مشکل کا شکار ہیں' تو حضرت ابر اہیم علیقیا فرما کیں گے میر اپر وردگار آج جتنا غضب ناک ہے اس سے پہلے بھی اتنا غضب ناک نہیں ہوگا' پھروہ ستاروں کے بارے میں اپ تول کا اس سے پہلے بھی اتنا غضب ناک نہیں ہوگا' پھروہ ستاروں کے بارے میں اپ تول کا ذکر کریں گے'' بلکہ ان میں سے براے فرل کا ذکر کریں گے'' بلکہ ان میں سے براے نار کیا ہے' اور ان لوگوں کے بنوں کے بارے میں اپ اس قول کا ذکر کریں گے'' بلکہ ان میں سے براے نیا کیا ہے' اور اپ اس قول کا ذکر کریں گے'' بلکہ ان میں ہے براے اس قول کا ذکر کریں گے'' بلکہ ان میں ہوں۔''

(پھر حضرت ابراہیم علیمُظِافر مائیں گے) کہ جھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ جھے جہنم میں نہ ڈال دیتم میری بجائے کسی اور کے پاس جاؤ۔ ابھی مجھے صرف اپنی فکر ہے صرف اپنی فکر ہے۔

وہ لوگ حضرت موئی عَلَیْظِیم کے پاس جا کمیں گے تو کہیں گے: اے حضرت موئی عَلِیْظِیم آپ ایسے نبی جی جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا۔ آپ پر وردگاری بارگاہ میں ہماری شفاعت سیجئے۔ کیا آپ ملاحظہ نبیں فرمارہ کہ ہم کیسی مشکل کا شکار جی 'تو حضرت موئی عَلِیْظِیم کہیں گے۔ میرا پر وردگار آج جتنا غضب ناک ہے۔ اس سے پہلے اتنا غضب ناک نہیں ہوگا میں نے ایک مخص کوئل کردیا تھا' عالانکہ مجھے اس کا حکم نہیں دیا گیا

تھا' تو مجھے بیاندیشہ ہے کہ کہیں وہ مجھے جہنم میں داخل نہ کردے تم لوگ میری بجائے کسی اور کے پاس جاؤ ۔ ابھی مجھے صرف اپنی فکر ہے صرف اپنی فکرے ۔

تووہ لوگ حضرت میسی علیفائے پاس جائیں گے اور کہیں گے گوآ پالند کے نبی بین آپ اس کا کلہ بیں ۔ اس کی روح میں جو اس نے حضرت مریم کی طرف القاء کی تھی۔ اس کی طرف سے آنے والی روح بیں۔ آپ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں بماری شفاعت کیجئے کیا آپ ملاحظ نبیں کررہے کہ ہم کس مشکل کا شکار بیں او نصرت میسی طیفا کہیں گے کہ میر اپروردگار آج جتنا غضب ناک ہے وہ اس سے پہلے بھی اتنا غضب ناک نبیں ہوا اور اس کے بعد بھی اتنا غضب ناک نبیں ہوگا۔ جھے بیاندیشہ ہے کہ کہیں وہ جھے جہنم میں نہ ڈال دے۔ تم لوگ میری جائے کسی اور کے پاس جاؤ۔ مجھے جہنم میں نہ ڈال دے۔ تم لوگ میری جائے کسی اور کے پاس جاؤ۔ مجھے بسرف اپنی فکر ہے۔

المارہ نائی راوی بیان کرتے ہیں : میر علم کے مطابق (روایت میں بیالفاظ نہیں ہیں) کہ انہوں نے کسی ذنب کاذکر کیا ہو۔

پھرلوگ حضرت محمد منافی کے باس آئیں گے۔ اور بیکیں گے کہ آپ منافی کی اللہ کے رسول ہیں۔ خاتم النہیں ہیں۔ اللہ تعالی نے آپ منافی کے گزشتہ اور آئندہ ذنب کی مغفرت کردی ہے۔ آپ سی کی آپ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں بماری شفاعت کیجئے۔ نبی اکرم منافی کی گرفتہ فرماتے ہیں: میں وہاں سے چلوں گا اور عرش کے پاس آجاؤں گا۔ میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ میں چلا جاؤں گا تو تمام جہانوں کا پروردگار اپنی بارگاہ میں مجھے ایسے مقام پرفائز کرے گا کہ اس نے مجھے سے پہلے کسی کواس مقام پرفائز نہیں کیا اور میرے بعد بھی کسی کواس مقام پرفائز نہیں کرے گا۔ وہ بیفر مائے گا: اے محمد (منافی کی اس کے دوراز وں سے دیگرلوگوں کے سے (جنت میں) داخل کرو۔ ان لوگوں کو جن سے حساب نہیں لیا جائے گا' حالا تکہ وہ لوگ دوسرے درواز وں سے دیگرلوگوں کے ساتھ بھی اندرداخل ہو کہتے ہیں۔

(پھر نبی اکرم مُلَّاتِیْمُ نے ارشاد فرمایا) اس ذات کی شم! جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے جنت کا ایک درواز وا تنا چوڑا ہے جتنا مکداور جمر کے درمیان فاصلہ ہے (راوی کوشک ہے شایدیدالفاظ ہیں) جتنا جمراور مکہ کے درمیان فاصلہ ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں: مجھے نہیں معلوم کہ روایت میں کون سے لفظ کا ذکر پہلے ہے۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنُ وَصَفِ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ تَلْحَقَهُمْ شَفَاعَةُ الْمُصْطَفَى فِي الْإِخْبَارِ عَنُ وَصَفِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُقْبَى

اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ جوان لوگوں کی صفت کے بارے میں ہے

جنهیں آخرت میں نبی اکرم مَثَاثِیْم کی شفاعت نصیب ہوگی

6466 - (سندصديث): آخبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَهُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَهُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: مَخْبَرَنِي عَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيْدَ بْنَ آبِي حَبِيبٍ، عَنْ آبِي الْحَيْرِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ آبِي سَالِمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

الْجَيْشَانِيّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مُعَتِّبِ الْهُذَلِيّ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، آنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ:

(مَثَن صديث): سَالَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَاذَا رَدَّ اِلنَّكَ رَبُّكَ فِى الشَّفَاعَةِ؟ قَالَ: وَالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَقَدُ ظَنَنْتُ آنَكَ آوَّلُ مَنْ يَسْالُنِي عَنُ ذَلِكَ مِنُ اُمَّتِى، لِمَا رَايُتُ مِنَ الشَّفَاعَةِ؟ قَالَ: وَالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَا يُهِمُّنِي مِنَ انْقِصَافِهِمْ عَلَى اَبُوابِ الْجَنَّةِ آهَمُّ عِنْدِي مِنْ وَرَائِقَ عَلَى الْعِلْمِ، وَالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِه لَمَا يُهِمُّنِي مِنَ انْقِصَافِهِمْ عَلَى اَبُوابِ الْجَنَّةِ آهَمُّ عِنْدِي مِنْ عَلَى اللهُ مُخَلِّمًا، وَانَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ يُصَدِّقُ لِسَانُهُ قَلْبَهُ وَمَا مُعَاعَتِي لَهُمْ، وَشَفَاعَتِي لِمَنْ شَهِدَ آنُ لَا اللهُ مُخْلِطًا، وَانَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ يُصَدِّقُ لِسَانُهُ قَلْبَهُ وَقَلْبُهُ لِسَانَهُ

6466 حديث حسن. حرملة بن يحيى من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين غير معاوية بن معتب، ويقال: ابن مغيث، ويقال: ابن عتبة، يروى عن أبي هريرة وكان في حجره، ترجم له البخاري 7/331، وابن أبي حاتم 8/379، ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلاً، وذكره المؤلف في " ثقاته " 5/413، في قال: عدادُه في أهل البصرة روى عنه سالم بنُ أبي الجعد. كذا قال، وهو خطأ، والصوابُ أن عداده في أهل مصر، وأن الراوي عنه سالم بن أبي سالم الجيشاني، كذا ذكره البخاري، وابن أبي حاتم، وابن يونس، نَبُّه على ذلك الحافظ العراقي في نسخته من الثقات، ونقله عنه ابن حجر في "تعجيل المنفعة" ص 307، وذكر ابن يونس فيمما نقله عنه الحافظ راوياً آخر عن معاوية بن معتب هو بشير بن عمر الأسلمي. أبو الخير: هو مرثد بن عبد الله اليزني. وأخرجه أحمد 2/307، والحاكم 1/70 من طرق عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سالم الجيشاني، بهذا الإسناد، ولم يذكرا أبا الخير اليزني. واخرجه أحمد مختصراً 2/158 عن عشمان بن عمر، حدثنا عبدُ الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن معاوية بن مغيث أو معتب، به . ولم يذكر أبا الخير ولا سالماً الجيشاني . وأورده الهيثمي في "المجمع" 10/404، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير معاوية بن معتب، وهو ثقة! وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال الحاكم: فإن معاوية بن معتب مصري من التابعين، وقد أخرج البخاري حديث عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هُريرة، قال: قلتُ: يا رسول الله، من أسعدُ الناس بشفاعتك؟ الحديث بغير هذا اللفظ، والمعنى قريب منه . قلت: الحديث بتمامه عند البخاري (99) و (6570) ، وأحمد 2/307، وابن منده في " الإيمان " (904) و (905) و (906) من طريق عسرو بن أبي عمرو، عن سعيد بن أبي سعيد المقبرى، عن أبي هويرة، قال: قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لقد ظننَت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لِمَا رأيتُ من حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه."

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّفَاعَةَ فِي الْقِيَامَةِ إِنَّمَا تَكُونُ لِآهُلِ الْكَبَائِرِ مِنُ هَذِهِ الْأُمَّةِ اس بات كے بیان كا تذكره كه قیامت میں شفاعت اس امت سے تعلق رکھنے والے كبيره گنامول كم تكب افراد كونصيب موگ

6467 - (سندهديث): آخُبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الشَّرُقِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى، وَآحُمَدُ بُنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ آبِي سَلَمَةَ، عَنُ زُهَيْرِ بُنِ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيِّ، عَنُ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنُ السُّلَمِةَ، عَنُ جَابِر،

(مُتْنَ حَدِّيثُ): أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِوِ مِنْ أُمَّتِي ﴿ الْمُعْفَرُ صَادِقَ الْبُ والد (امام محمد باقر) كروالے سے عضرت جابر اللَّيْنَ بني اكرم مَثَاثِيْمُ كاليفر مان فقل كرتے

ين:

"مرى شفاعت ميرى امت كركيره كناه كرنے والي لوگوں كے ليے ہے۔" ذِكُو اِثْبَاتِ الشَّفَاعَةِ فِي الْقِيَامَةِ لِمَنْ يُكْثِرُ الْكَبَائِرَ فِي الدُّنْيَا

قيامت ميں ايس خص كے ليے شفاعت كا تذكره جود نيا ميں بكثرت كبيره كناه كرتا رہا ہو المحقاظ المُتُقِنيُنَ، وَاَهُلِ الْفِقْهِ 645 - (سندحديث): أَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الشَّرُقِيِّ، - وَكَانَ مِنَ الْحُفَّاظِ الْمُتُقِنِيُنَ، وَاَهُلِ الْفِقْهِ فِي اللَّذِينِ - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ نَابِتٍ، عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ

ُ (مَثَنَ مَدَيثُ) : إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: شَفَاعَتِي لِآهُلِ الْكَبَائِرِ مِنُ أُمَّتِي (مَثَنَ مَدَّيُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: شَفَاعَتِي لِآهُلِ الْكَبَائِرِ مِنُ أُمَّتِي (مَثَنَ مَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أُمَّتِي اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أُمَّتِي اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أُمَّتِي اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أُمَّتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُولِي اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللللّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللِمُ

6467 حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح. محسد بن يحيى: هو الذهلى، وأحمد بن يوسف السلمى: هو ابن خالد الأزدى، وعسرو بين أبي سلمة: هو التنيسي اللمشقى، وزهير بن محمد التميمي العبرى -وإن كانت رواية أهل الشام عنه ضعيفة وهذه منها-قيد توبع، وجعفر بن محمد: هو ابن عَلِي بُنِ الْحُسَيْنِ بُنِ عَلِي بُنِ أَبِي طالب. وأخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" ص 271 عن أحمد بن يوسف السلمى، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم 1/69 من طريق أحمد بن عيسى التنيسي، عن عمرو بن أبي سلمة، به. وأخرجه ابن ماجه (4310) في الزهيد: بياب ذكر الشفاعة، من طريق الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد العبرى، به. وأخرجه الترمذي ( 2436) في صفة القيامة: باب ما جاء في الشفاعة، والآجرى في "الشريعة" ص 338، والحاكم 1/69، وأبو نعيم في "الحلية" 210-3/200 من طرق عن أبي داود الطيالسي، عن محمد بن ثابت البناني، عن جعفر بن محمد، به. وعندهم زيادة: فقال لي جابر: يا محمد، من لم يكن من أهل الكبائر فما له وللشفاعة؟ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، يستغرب من حديث جعفر بن محمد، وانظر الحديث الآتي.

"میری شفاعت میری امت کے بیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔"

ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قَولَ مَنُ ابَطَلَ شَفَاعَةَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاُمَّتِهِ فِي الْقِيَامَةِ زَعَمَ اَنَّ الشَّفَاعَةَ هُوَ اسْتِغُفَارُهُ لِاُمَّتِهِ فِي الدُّنْيَا

اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے جس نے قیامت کے دن نی اکرم مَلَّ اللَّهِ عَلَیْ اللّٰ ہے کہ شفاعت سے مراد نی اکرم مَلَّ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰ ہے کہ شفاعت سے مراد نی اکرم مَلَّ اللّٰهِ عَلَیْ کا دنیا میں اپنی امت کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے

6469 - (سندصديث): آخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آحْمَدَ بْنِ مُوْسَى عَبُدَانُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا اَبُوْ عَالِمَ مُنَ عَبُدِ اللهِ عَلِيهِ عَنِ ابْنِي جُرَيْجٍ، آخُبَرَنِى ابُو الزُّبَيْرِ، آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"برنی کی ایک مخصوص دعا ہوتی ہے 'جودہ اپنی امت کے لیے کرتا ہے۔ میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے سنجال کے رکھالیا ہے۔''

ذِكُرُ تَخْيِيرِ اللهِ جَلَّ وَعَلا صَفِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الشَّفَاعَةِ وَبَيْنَ اَنُ يَدُخُلَ نِصْفُ اُمَّتِهِ الْجَنَّةَ

وحمد بن الحديث، واحمد بن الأزهر روى له النسائي وابن ماجه، وهو حسن الحديث، واحمد بن المحديث واحمد بن يوسف السلمي ثقة من رجال مسلم، ومن فوقهما من رجال الشيخين . وأخرجه الترمذى ( 2435) في صفة القيامة: باب ما جاء في الشفاعة، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 270، والحاكم 1/69 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسند . وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي . وأخرجه الطيالسي ( 2026) ، ومن طريقه ابن خزيمة في "التوحيد" ص 271، والبزار ( 3469) عن المخزرج بن عثمان، عن ثابت به . قال الهيثمي في "المجمع" على المخزرج بن عثمان وثقه ابن حبان، وقال ابن معين: صالح، وضعفه غير وأحد . قلت: وقد تحرف اسمه في "مسند أبي داود" إلى: الحكم أبو عثمان، وفي ابن خزيمة إلى: الحكم بن خزرج، وفي البزار إلى: الجراح بن عثمان . وأخرجه أحمد 3/213، وأبو داود ( 4739) في السنة: باب في الشفاعة، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 271، والآجرى في "الشريعة" ص 388، والطبراني وأبو داود ( 4739) و ( 1101) ، والحاكم 3/213، وأبو نعيم 7/261 من طرق عن أنس. وفي الباب عن ابن عباس عند الطبراني في "الكبير" ( 438) و ( 1101) ، والحاكم 3/213، وأبو نعيم 7/261 من طرق عن أنس. وفي الباب عن ابن عباس عند الطبراني في "الكبير" ( 435) وعن ابن عمر عند الخطيب في "تاريخه" . 8/11

6469- إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (6460).

## اس بات کا تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بیا ختیار دیا تھا کہ وہ شفاعت کو اختیار کریں ، یا پھر آپ مَلَا لَیْمُ کی امت کا نصف حصہ جنت میں داخل ہوجائے

6470 - (سندصديث) الخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ بَنِ مَالِكِ الْاَشْجَعِيّ، قَالَ: الْمُليحِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْاَشْجَعِيّ، قَالَ:

(متن صديث): عَرْسَ بِنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيُلَةٍ، فَافْتَرَشَ كُلُّ رَجُلِ مِنَا فِرَاعَ وَاللّهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُسَ قُدَّامَهَا اَحَدٌ، فَانْطَلَقُ مُ اطْلُبُ رَسُولُ اللهِ مَلْ قَيْسٍ قَاثِمَانٍ، قَالَ: قُلْتُ: اَيْنَ رَسُولُ اللهِ مَلْ قَيْسٍ قَاثِمَانٍ، قَالَ: قُلْتُ: اَيْنَ رَسُولُ اللهِ مَلْ قَيْسٍ قَاثِمَانٍ، قَالَ: أَيْنَ رَسُولُ اللهِ مَلْ قَيْسٍ قَاثِمَانٍ، قَالَ: أَنَّا سَمِعُنَا صَوْتًا بِاَعُلَى الْوَادِى، فَإِذَا مِثُلُ هَدِيرِ الرَّحَى، فَلَمْ نَلْبَثُ إِلَّا يَسِيرًا حَتَى آتَانَا رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ: إِنَّهُ آتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّى فَعَيْرَنِى بَيْنَ اَنُ يَدُخُلَ نِصْفُ أُمَّتِى. وَسُولُ اللهِ مَنْ الشَّفَاعَةِ، وَإِنِّى احْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ، فَقُلُنا: يَا رَسُولُ اللهِ، نَنْشُدُكَ اللهَ وَالصَّحْبَةَ لَمَا جَعَلْتَنَا مِنْ الشَّفَاعَةِ، وَإِنِّى احْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولُ اللهِ، نَنْشُدُكَ اللهَ وَالصَّحْبَةَ لَمَا جَعَلْتَنَا مِنْ عَصَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إِنَّهُ اتَانِى اللّيُلَةَ آتِ، فَخَيْرَنِى بَيْنَ انْ يَدُخُلَ نِصْفُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إِنَّهُ اتَانِى اللّهُ لَمَا عَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إِنَّهُ اتَانِى النَّالِهُ اللهُ اللهُ

ﷺ حضرت کوف بن ما لک دفاتی نیا مار تے ہیں: ایک دات نی اکرم مَنافی کے ایک موجود نہیں تھا ( ایمی کی المرم مَنافی کی اور می اللہ کا اور کی موجود نہیں تھا ( ایمی نی اکرم مَنافی کی اور می کا اور کی موجود نہیں تھا ( ایمی نی اکرم مَنافی کی اور می کا اور کی موجود نہیں تھا ( ایمی نی اکرم مَنافی کی اللہ کے سے جل برا اور کھرت عبداللہ بن قیس دفاتی کی موجود نہیں معلوم البتہ ہم نے وادی کے بھی کھڑ نے نظر آئے میں نے دریافت کیا: اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: ہمیں نہیں معلوم البتہ ہم نے وادی کے بھی کھڑ نظر آئے میں نے دریافت کیا: اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: ہمیں نہیں معلوم البتہ ہم نے وادی کے بالائی جھے کی طرف سے ایک آواز نے براہ کی کہتے ہیں: تھوڑی ہی دیر بعد نبی اکرم مَنافی ہمارے پاس تھے اس نے جھے اس بات کا اس نے شعاعت کو ان میں کا دور اس کے دور کی کیوں نہ ہو گئی کے میں شفاعت کروں (خواہ وہ کتنے ہی کو گول کی کیوں نہ ہو ) تو میں نظر کی کیوں نہ ہو گئی کی شفاعت نصیب ہوگ ۔ نبی اکرم مَنافی کے درائی کی کیوں نہ ہمیں آئی کی شفاعت نصیب ہوگ ۔ نبی اکرم مَنافی کے درائی کی میں شامل کریں جنہیں آپ مَنافی کی شفاعت نصیب ہوگ ۔ نبی اکرم مَنافی کے درائی کی میں شامل ہو جن کو میری شفاعت نصیب ہوگ ۔ نبی اکرم مَنافی کی میں شامل کریں جنہیں آپ مَنافی کی شفاعت نصیب ہوگ ۔ نبی اکرم مَنافی کی میں شامل ہو جن کو میری شفاعت نصیب ہوگ ۔ درائی کہتے ہیں: پھر ہم لوگ لوگوں کی طرف آئے کو دوہ گھرائے ہوئے تھے ۔

<sup>6470-</sup> إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عوانة: هو الوضاح اليشكري، وأبو المليح: هو ابن أسامة بن عمير. وقد تقدم تخريجه برقم (211) ، وانظر الحديث المتقدم برقم (6463) ، والحديث الآتي برقم (7180).

انہوں نے نبی اکرم مُلَّا اَیُّوْم کوغیر موجود پایا تھا۔ نبی اکرم مُلَّا اِیُّوْم نے ارشاد فرمایا: میرے پاس اس رات (میرے پروردگارکا) قاصد آیا' تو اس نے جھے اس بات کا اختیار دیا کہ یا' تو میری امت کا نصف حصہ جنت میں داخل ہوجائے یا میں شفاعت کو اختیار کروں' تو میں نے شفاعت کو اختیار کیا۔ لوگوں نے عرض کی: ہم آپ مُلَّا اِیُّوْم کو اللّٰہ کا واسطہ دے کریہ کہتے ہیں: آپ مُلَّا اِیْوْم ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کیجے' جن کو آپ مُلِّا اِیْوْم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ نبی اکرم مُلَّا اِیْوْم نے ارشاد فرمایا: میں تمام حاضرین کو اس بات کا گواہ بنا کر مہری شفاعت میری امت کے ہراس خص کو نصیب ہوگی جو ایسی حالت میں فوت ہوتا ہے کہ وہ کسی کو اللّٰہ کا شریک نے ممہری شفاعت میری امت کے ہراس خص کو نصیب ہوگی جو ایسی حالت میں فوت ہوتا ہے کہ وہ کسی کو اللّٰہ کا شریک نہ مشہراتا ہو۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنُ وَصْفِ الْكُوْثَرِ الَّذِي اَعْطَاهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس کوٹر کی صفت کے بارے میں اطلاع کا تذکرہ جواہلدتعالی نے اپنے نبی کوعطا کیا

6471 - (سند صديث): آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بُنُ حَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةَ، عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةَ، عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(مَثْنَ صِدِيثُ) الْكُوْثُرُ نَهَرٌ فِي الْجَنَّةِ يَجْرِى عَلَى وَجْهِ الْآرُضِ، حَافَّتَاهُ قِبَابُ الدُّرِّ، قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَضَرَبُتُ بِيَدِى فَإِذَا طِينُهُ مِسْكٌ اَذْفَرُ، وَإِذَا حَصْبَاؤُهُ اللَّوُلُوُ

﴿ ابت بيان كرتے ميں : حضرت انس بن ما لك رفائق في بيآيت تلاوت كي "بيشك ہم في تمهيں كوثر عطاك " و حضرت انس رفائق في نايا: نبي اكرم مَنْ النَّيْرُ في بيار شادفر مايا ہے:

'' کور جنت میں موجودایک نهر ہے جو (جنت کی زمین پر بہتی ہے اس کے دونوں کناروں پرموتیوں سے بنے ہوئے خیمے ہیں۔ نبی اکرم مُلَّ اِلْمُنْ کے ارشاد فرمایا: میں نے اپناہاتھ مارا' تو جنت کی مٹی کی خوشبومشک کی طرح کی تھی۔ اور اس کی کنگریاں موتیوں کی طرح کی تھیں''۔

ذِكُرُ وَصْفِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُوثَرَ الَّذِي خَصَّهُ اللهُ جَلَّ وَعَلا باغطائِهِ إِيَّاهُ فِي الْجَنَّةِ

نی اکرم مَنَّ اللَّیْمُ کاکورْ نامی (نهرکی) صفت بیان کرنے کا تذکرہ جواللہ تعالی نے جنت میں بطور خاص آپ مَنْ اللَّلِمُ کوعطا کی

6472 - (سندمديث): أَخْبَرَنَا الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرُهَدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ،

6471 - إستناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. واخرجه احمد 3/152 و 247 من طريقين عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده.

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): دَخَلُتُ الْجَنَّة، فَإِذَا آنَا بِنَهَرٍ حَافَّتَاهُ مِنَ اللَّوُ لُوْ، فَضَرَبُتُ بِيَدِى مَجْرَى الْمَاءِ، فَإِذَا مِسْكُ الْفُورُ، فَقُلْتُ: يَا جِبُرِيلُ، مَا هَلَذَا؟ قَالَ: هَلَذَا الْكُوثَرُ اعْطَاكَهُ اللهُ، أَوْ اعْطَاكَ رَبُّكَ

🟵 🤁 حضرت انس بن ما لک بھالٹھؤروایت کرتے ہیں نبی اکرم مُٹاٹیکِم نے ارشاد فرمایا:

''میں جنت میں داخل ہوا' تو وہاں ایک نہر موجود تھی۔جس کے کناروں پرموتی تھے۔ میں نے اپناہاتھ پانی کے بہاؤ پر مارا' تو اس کی خوشبومشک کی طرح تھی۔ میں نے کہا: اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا یہ وہ کو ژ ہے' جواللہ تعالیٰ نے آپ مُلَّا اِللَّمْ کا کو مطاکی ہے (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں) یعنی آپ مُلَّا اِللَّمْ کا کے پروردگار نے آپ مُلَّا اِللَمْ کا کوعطاکی ہے۔''

#### ذِكُرُ وَصُفِ بَيَاضِ مَاءِ الْكُوثَيرِ وَحَلاوَتِهِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ

اس كوثر كے بإنى كى سفيدى اوراس كى مٹھاس كى صفت كا تذكر ہ جس كا ہم نے ذكركيا ہے 6473 - (سند صدیث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِى حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ،

(مثن صديثُ): إَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: دَخَلُتُ الْجَنَّةَ، فَإِذَا آنَا بِنَهَرٍ يَّجْرِى، بَيَاضُهُ بَيَاضُ اللَّبَنِ، وَآخُلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَحَاقَتَاهُ حِيَامُ اللَّوُلُؤِ، فَضَرَبُتُ بِيَدِى، فَإِذَا الثَّرَى مِسُكَ ٱذْفَرُ، فَقُلْتُ لِحِبُرِيلَ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: هذَا الْكُوثُولُ الَّذِي ٱعْطَاكَهُ اللهُ

😌 🏵 حضرت انس بن ما لک دلافتون نبی اکرم مَلَّافِیْمُ کامیفرمان فقل کرتے ہیں:

'' میں جنت میں داخل ہوا' تو وہاں ایک نہر بہدری تھی جس کا پانی دودھ کی طرح سفید تھا۔اور وہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔اس کے دونوں کناروں پرموتوں سے بنے ہوئے خیے موجود تھے۔ میں نے اپناہاتھ لگایا' تو وہاں کی مثل کی طرح تھی۔ میں نے حضرت جرائیل علیہ اللہ سے دریافت کیا یہ کیا ہے انہوں نے بتایا یہ وہ کوثر ہے' جو اللہ تعالی نے آپ مُن اللہ تھا کی ہے۔''

6472 - إسناده صحيح على شرط البخارى . رجاله رجال الشيخين غير مسدد، فمن رجال البخارى. وأخرجه ابن أبى شيبة 11/437 و 13/147 ، وأحمد 30/323، وهناد بن السرى في "الزهد" (134) ، والطبرى في "جامع البيان" 30/323، وأبو نعيم في "صفة المجنة " (327) ، والبغوى في "شرح السنّة " (4343) ، وفي " معالم التنزيل " 4/335 من طرقٍ عن حميد الطويل، بهذا الإسناد. وانظر الحديث التالي.

6473- إستناده صبحيب عبلى شرط مسلم، يحيى بن أيوب المقابري من رجال مسلم، ومن فوقه على شرطهما. وانظر الحديث السابق.

# ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَافَّتَاهُ مِنَ اللَّوُلُوِ ، اَرَادَ بِهِ: قِبَابَ اللَّوُلُو الْمُجَوَّفِ الْمُجَوَّفِ . اللَّوُلُو الْمُجَوَّفِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ نبی اکرم مَثَانِیْ کُم کا یفر مان: ''اس کے دونوں کنار ہے موتوں کے بین' اس کے ذریعے آپ مُثَانِی کُم مرادیہ ہے کہ وہ گنبد بیں جواندر سے خالی موتیوں سے بنے ہوئے بیں اس کے ذریعے آپ مُثَانِی اللّٰہ مُن کُم اللّٰ مِن اللّٰہ مُن اللّٰہ اللّٰہ مِن الْوَلِيْدِ اللّٰهُ مِنْ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيْدِ اللّٰهُ مِنْ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ وَرُبْعِ ، حَدَّثَنَا مَعِیدٌ، عَنْ فَتَادَةً ، عَنْ آنس ،

رمتن صديث): اَنَّ رَسُولَ السَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَ، قَالَ: بَيْنَا آنَا اَسِيْرُ فِى الْجَنَّةِ إِذْ عَرَضَ لِى نَهَرُ، حَافَّتَاهُ قِبَابُ اللَّوُلُو الْمُجَوَّفِ، فَقَالَ الْمَلَكُ الَّذِي مَعَهُ: اَتَدُرِى مَا هلذَا؟ هلذَا الْكُوثُورُ الَّذِي اَعُطَاكَ رَبُّكَ، وَضَرَبَ بِيدِهِ إِلَى اَرْضِهِ، فَاحُرَجَ مِنْ طِينِهِ الْمِسْكَ

🟵 🟵 حضرت انس والثنية عنى اكرم مَاليَّيْظُ كايفر مان فقل كرتي بين

"ایک مرتبہ میں جنت میں جارہا تھا۔ای دوران میرے سامنے ایک نبر آئی۔جس کے دونوں کناروں پر اندرے خالی موتیوں کے جن ہوئے فیصے تھے تو نبی اکرم مَثَالِیّا کے ساتھ موجود فرشتے نے کہا: کیا آپ مُثَالِیّا ہے بات جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ دہ کوثر ہے جو آپ مُثَالِیّا کے پروردگار نے آپ مُثَالِیّا کیا کہ عور نبی اکرم مُثَالِیّا کے پروردگار نے آپ مُثَالِیّا کیا کہ عور نبی اکرم مُثَالِیّا کیا دست مبارک زمین سے لگایا اور آپ مُثَالِیّا کے اس کی مٹی کواٹھایا تو وہ مشک کی طرح کی تھی۔"

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ اَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ اَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْاَرْضُ، وَاَوَّلَ شَافِع

اس بات کے بیان کا تذکرہ کہ قیامت کے دن نبی اکرم مَثَلَّیْنِمُ وہ پہلے محض ہوں گے جن کے لیے زمین کوشق کیا جائے گااور آپ مَلَیْنِمُ سب سے پہلے شفاعت کریں گے

6474 - إسناده صحيح على شرط الشيخين. سعيد: هو ابن أبي عروبة، وقد روى عنه يزيد بن زريع قبل الاختلاط. وأخرجه الطبرى في "جامع البيان" 30/333، والآجرى في "الشريعة" ص 396-395 من طريقين عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 232-3/21 عن عبد الموهاب بن عطاء الخفاف، عن سعيد بن أبي عروبة، به. وأخرجه أحمد 3/164 و 191 و 207 و أحمد 289، والبخارى ( 4964) في تنفسيس سورة (إنا أعطيناك الكوثر) ، و ( 6581) في المرقاق: باب المحوض، والترمذي ( 3359) و ( 3360) في النفسير: باب ومن سورة (إنا أعطيناك الكوثر) ، وأبو داود ( 4748) في السنة: باب في الحوض، والطبرى في "جامع البيان" 30/323-324 من طرق عن قتادة، به.

6475 - (سنرصديث) اَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْاَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي شَدَّادُ اَبُو عَمَّارٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاسْقَعِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) إِنَّ اللَّهَ اصُطَفَى كِنانَةَ مِنُ وَلَدِ اِسْمَاعِيْلَ، وَاصُطَفَى قُرَيْشًا مِنُ كِنَانَةَ، وَاصُطَفَى بَنِى السَّمَاعِيْلَ، وَاصُطَفَى قُرَيْشٍ، وَاصُطَفَانِى مِنُ بَنِى هَاشِمٍ، فَأَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخُوَ، وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْاَرْضُ، وَأَوَّلُ شَافِع، وَأَوَّلُ مُشَفَّع

🟵 🤁 حضرت واثله بن اسقع ر التنزروايت كرت بين نبي اكرم مَا تَنْزُم نه ارشاد فرمايا:

''بِشک الله تعالی نے حضرت اساعیل علیہ کی اولاد میں سے کنانہ کو متخب کیا۔ کنانہ میں سے قریش کو متخب کیا۔ قریش میں سے بخورسے قریش میں سے مجھے متخب کیا۔ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں میں بیہ بات فخر سے نہیں کہدر ہا۔ سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میں شفاعت قبول ہوگی۔''

ذِكُرُ وَصَفِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاوَّلُ شَافِعِ، وَاوَّلُ مُشَقَّعِ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاوَّلُ شَافِعِ، وَاوَّلُ مُشَقَّعِ فَى الرَمْ مَنَا لِيَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَ

6476 - (سندحديث): اَخُبَونَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، بِخَبَوِ غَرِيبٍ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُوَاهِيْمَ، 6475 - إسناده صحيح على شرط الصحيح، عبد الرحمن بن إبراهيم من رجال البخارى، ومن فوقه من رجال الشيخين غير شداد فمن رجال مسلم. وهو مكرر الحديث رقم (6333).

6476 إسناده جيد. إسحاق بن إسراهيم: هو ابن راهوية، وأبو نعامة العدوى: هو عمرو بن عيسى بن سويد بن هبيرة البصرى، وثقه المصنف وابن معين والنسائي واحتج به مسلم في "صحيحه"، وقال الإمام الذهبي في "الكاشف": ثقة، قيل: تغير قبل موته بأخرة، وأبو هنيدة البراء بن نوفل: روى عنه جمع، ووثقه ابن معين كما في "الجرح والتعديل" 2/40، والمصنف، وقال ابن سعد في "الطبقات" 3/2/26: كان معروفاً قليل الحديث، ووالان العدوى: هو والان بن بهيس أو ابن قرفة، وثقه ابن معين والمصنف، وقول ابن الجوزى في "العلل المتناهية" 2/922: قال أبو حاتم الرازى: والان معجهول، وهم منه رحمه الله، فإن أبا حاتم قال هذا في حق والان أبي عروة المرادى كما نقله عنه ابنه عبد الرحمن في "المعلل" 191-1/19: ووالان غير مشهور إلا في هذا فقد نقل ابن أبي حاتم عن يعيى بن معين القول بتوثيقه، وقول الدارقطني في "العلل" 191-1/19: ووالان غير مشهور إلا في هذا المحديث، والحديث غير ثابت، متعقب بما في "اللسان" 6/2/6: كذا قال، وقد قال يحيى بن معين: بصرى ثقه، وذكره ابن حبان في "الثقات" وأخرج حديثه في "صحيحه"، وكذا أخرجه أبو عوانة وهو من زياداته على مسلم. وأخرجه مختصراً الطحاوى في "شرخ مشكل الآثار" (1556) بتسحقيقي، والدارمي في "الكني" 561-2/155، وابن أبي عاصم في "السنة" (157) و (183)، "شرخ مشكل الآثار" ومختصراً أحمد 5-1/1، والدولابي في "الكني" 561-2/155، وابن أبي عاصم في "السنة" (157) و (183)، وأبو يعلى (56)، وابن خزيمة في "العوري في "الملل المتناهية" و175/1/3، وابزار (365)، وابن الجوزي في "الملل المتناهية" (157)

حَدَّثَنَا النَّضُرُ بُنُ شُمَيُّلٍ، حَدَّثَنَا اَبُو نَعَامَةَ الْعَدَوِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو هُنيُدَةَ الْبَرَاءُ بَنُ نَوْفَلٍ، عَنُ وَالَانَ الْعَدَوِيِّ، عَنُ حُدَيْفَةَ بُنِ الْيَمَانِ، عَنْ اَبِى بَكْرِ الصِّدِيقِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:

(مَثَن صِدَيَث) اَصَبَحَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَصَلَّى الْعَدَاةَ، ثُمَّ جَلَسَ حَتَى إِذَا وَالْمَصْرَ مِنَ الْسَصْحَى صَبِحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَلَسَ مَكَانَهُ حَتَى صَلَّى الْهُ وَلَهُ وَلَى وَالْعَصْرَ وَالْحَصَلَ مَكَانَهُ حَتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَانُهُ عَلَيْهِ مَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَانُهُ عَمَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَانُهُ عَمَا الْوَوْمَ شَيْتًا لَمْ يَصَعِيْدٍ وَاحِدٍ حَتَى الْطَلِقُوا اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَانُهُ عَمَا الْوَوْمَ شَيْتًا لَمْ يَصَعِيْدٍ وَاحِدٍ حَتَى الْطَلِقُوا اللّهَ آذَمَ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَانُهُ عَلَيْهِ وَالْعَرُونَ بِصَعِيْدٍ وَاحِدٍ حَتَى الطَلِقُوا اللّهَ آذَمَ عَلَيْهِ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

قَالَ: فَيَنُطَلِقُونَ وَآتِي جِبُرِيلَ، فَيَأْتِي جِبُرِيلُ رَبَّهُ، فَيَقُولُ اللَّهُ: انْذَنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ.

قَالَ: فَيَنْطَلِقُ بِهِ جِبُرِيلُ، فَى حِرُّ سَاجِدًا قَدْرَ جُمُعَةٍ، ثُمَّ يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَاسَكَ، وَقُلُ يُسْمَعُ، وَاشْفَعُ اللهُ عَرَاسَهُ، فَإِذَا نَظَرَ إِلَى رَبِّهِ خَرَّ سَاجِدًا قَدْرَ جُمُعَةٍ الْحُرَى، فَيَقُولُ اللهُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَاسَكَ، وَقُلُ يُسْمَعُ، وَاشْفَعُ الشَّهُ عَيْدُهَ اللهُ لِيَقَعَ سَاجِدًا، فَيَاخُذُ جِبُرِيلُ بِصَبْعَيْهِ، وَيَفْتَحُ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ اللهُ عَرَاسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعُ، وَاشْفَعُ الشَّهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ال

ثُمَّ يُفَالُ: ادْعُ السَّسِلَي قِيسَ فَيَشُفَعُونَ، ثُمَّ يُقَالُ: ادْعُ الْاَنْبِياءَ فَيَجِىءُ النَّبِيُّ مَعَهُ الْعِصَابَةُ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الْعَلَتِ الشَّهَدَاءَ فَيَشْفَعُونَ لِمَنْ اَرَادُوا، فَإِذَا فَعَلَتِ الشَّهَدَاءُ وَلِكَ يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلا: آنَا اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ، اَدْحِلُوا جَنَّتَى مَنْ كَانَ لَا يُشُولُ بِى شَيْنًا، فَيَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلا: آنَا اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ، اَدْحِلُوا جَنَّتَى مَنْ كَانَ لَا يُشُولُ بِى شَيْنًا، فَيَدُخُلُونَ الْجَنَّة، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: انْظُرُوا فِى النَّارِ هَلُ فِيهًا مِنْ اَحَدٍ عَمِلَ خَيْرًا قَطُّ، فَيَجِدُونَ فِى النَّارِ رَجُلًا، فَيُقَالُ لَهُ: هَلُ عَمِلَ خَيْرًا قَطُّ، فَيَعُولُ اللَّهُ: السَمَحُوا لِعَبْدِى كَاسَمَاحِهِ عَمِلَ خَيْرًا قَطُّ، فَيَقُولُ اللَّهُ: السَمَحُوا لِعَبْدِى كَاسَمَاحِهِ

إِلَى عَبِيدِى، ثُمَّ يَخُوُجُ مِنَ النَّارِ الْحَرُيُقَالُ لَهُ: هَلُ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ، فَيَقُولُ: لَا، غَيْرَ آنِى كُنْتُ اَمَرْتُ وَلَدِى، إِذَا مِتُ فَاحْمِوثُونِي فِى النَّارِ، ثُمَّ اطْحَنُونِي، حَتَّى إِذَا كُنْتُ مِثْلَ الْكُحُلِ، فَاذْهَبُوا بِيْ إِلَى الْبَحْرِ، فَلُرُّونِي فِى النَّارِ، ثُمَّ اطْحَنُونِي، حَتَّى إِذَا كُنْتُ مِثْلَ الْكُحُلِ، فَاذْهَبُوا بِيْ إِلَى الْبَحْرِ، فَلُورُونِي فِى النَّارِ مِنْ مَنْ الْخُرُونِي فِي النَّارِ مَنْ مَنْ الْكُورُونِي فِي النَّالُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرُونِي، وَآنْتَ الْمَلِكُ؟ فَلْإِلَى الَّذِي ضَحِكْتُ مِنْهُ مِنَ الضَّحَى.

قَالَ اِسْحَاقُ: هَذَا مِنُ اَشْرَفِ الْحَدِيْثِ، وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيْثُ عِدَّةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا، مِنْهُمْ: حُذَيْفَةُ، وَابُنُ مَسْعُوْدٍ، وَابُوْ هُرَيْرَةَ، وَغَيْرُهُمْ.

آخُبَرَنَاهُ آبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا آبُو نَعَامَةَ، حَدَّثَنَا آبُو هُنيَدَةَ بِاسْنَادِهِ نَحْوَهُ

ﷺ حفرت حذیفہ بن یمان ڈٹائٹو حضرت ابو برصدیق ڈٹاٹٹو کا یہ بیان نقل کرتے ہیں۔ایک دن نبی اکرم مَٹائٹو کے نے می کے وقت فجر کی نماز ادا کی پھر آپ مُٹائٹو کی تحریف فرما ہوئے۔ جب چاشت کا وقت ہوا 'تو نبی اکرم مَٹائٹو کی مسکرا دیے' پھر آپ مُٹائٹو کی این جگہ پرتشریف فرما رہے' یہاں تک کہ آپ مُٹائٹو کی نے خطر ، مغرب اور عشاء کی نماز نماز میں اداکر لیس۔اس دوران آپ مُٹائٹو کی جسے نہیں کے میاتھ بات چیت نہیں کی یہاں تک کہ آپ مُٹائٹو کی نے عشاء کی نماز اداکر کی پھر آپ مُٹائٹو کی این اداکر لیس۔اس دوران آپ مُٹائٹو کی کے این کہ کہ آپ اللہ کے رسول سے دریافت کر میں کیا معاملہ ہے آج آپ مُٹائٹو کی ایسا طرز عمل افقار کیا ہوگئی نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر ڈٹائٹو نے نبی اکرم مُٹائٹو کی سے ساس بارے میں دریافت کیا 'تو آپ مُٹائٹو کی ارشاد فرمایا : جی کہ ایسا ہیلے بھی نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر ڈٹائٹو نے نبی اگر میں جو دنیا اور آخرت کے اعتبار ہے آگے ہوں گی تمام پہلے اور بعد دالے لوگوں کو ایک میدان میں اکھا کیا جائے گا' یہاں تک کہ دہ لوگ حضرت آ دم علیکیا آپ انسانوں کے جدا مجد ہیں۔اللہ تعالی نے آپ کو منتخب کیا۔اپنچ پروردگار کی بارگاہ میں ہار کی میں اس کیا ہے۔ جو منزت آ دم علیکیا آپ انسانوں کے جدا مجد ہیں۔اللہ تعالی نے آپ کو منتخب کیا۔اپنچ پروردگار کی بارگاہ میں ہار کی شاعت کیجئ تو حضرت آ دم علیکیا ہے بہیں گے جمعے بھی ای طرف جاؤ کیونکدارشاد باری تعالی ہے)

"ب شک الله تعالی نے آدم اورنوح اور ابراہیم کی آل اور عمران کی آل کوتمام جہانوں میں منتخب کرلیا ہے۔"

 یمی کہیں گے میں پنہیں کرسکتا۔ تم لوگ ان کے پاس جاؤ جوتمام اولا دآ دم کے سردار ہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے انہی کے لیے زمین کوشق کیا گیا۔ تم لوگ حضرت محمد منافظ کے پاس جاؤتا کہ وہ تمہارے پروردگار کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کریں۔
نبی اکرم منافظ فی فرماتے ہیں: وہ لوگ (میری طرف) آئیں گے۔ میں جرائیل کے پاس جاؤں گا۔ جبرائیل اپنے پروردگار کے پاس جائن گئے تو اللہ تعالی فرمائے گااسے (نبی اکرم منافظ کے پاس جائیں گئوش خبری دو۔

نی اکرم مَالیظیم فرماتے ہیں: حضرت جرائیل ملیا ہی اکرم مَالی کا کوساتھ لے کرجائیں کے نبی اکرم مَالی کا سجدے میں چلے جائیں گے جوتقریباً ایک ہفتے جتنا ہوگا' پھراللہ تعالیٰ بیفر مائے گامحمداینے سرکواٹھاؤتم بولوسنا جائے گا۔ شفاعت کروشفاعت قبول کی جائے گی۔ نبی اکرم مُن النظام اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ علیہ اللہ علیہ اللہ میں جائے جا کیں گےجو پورے ا يك مفتے جتنا طويل موگا۔الله تعالی فرمائے گا:امے محمد (مَثَالْتُنْظِم) اپناسراٹھاؤ بولوسنا جائے گاشفاعت کروشفاعت قبول کی جائے گی۔ نبی ا كرم مَثَاثِينًا كِمر سجد على جانے لكيس كے تو حضرت جرائيل علينا آپ مَثَاثِينًا كو پہلو سے بكر ليس كے اس وقت الله تعالى نبي ا کرم مَنَا النَّامِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الل ا میرے پروردگار تونے مجھے تمام اولا وآ دم کاسر دار بنایا ہے۔ میں یہ بات فخر کے طور پڑئیں کہدر ہا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے میرے لیے زمین کوشق کیا گیا۔ میں یہ بات فخر سے نہیں کہدرہا کیہاں تک کہ نبی اکرم مُلائیظ قیامت کے دن حوض کوڑ کے پاس آئیں گے۔وہ صنعاءاورایلہ کے درمیان جگہ سے زیادہ بڑا ہے پھریہ کہا جائے گاصدیق کوبلاؤ تا کہ وہ شفاعت کرئے پھریہ کہا جائے گاا نبیاءکو بلاؤ او کوئی ایک نبی آئے گا۔ان کے ساتھ کچھلوگ ہول گے کوئی ایک نبی آئے گاان کے ساتھ یا نچ یا چھافراد ہوں گے کسی نبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا پھریہ کہا جائے گاشہداء کو بلاؤ تا کہوہ جس کی چاہے شفاعت کریں۔ جب شہداءایسا کرلیں گئے تو اللہ تعالیٰ پیر فرمائے گا میںسب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں تم میری جنت میں ہرا<sup>ں شخص</sup> کو داخل کر دو جو کسی کومیرا شریک نه کھبرا تا ہوئو لوگ جنت میں داخل ہو جا کیں گئے پھراللہ تعالی فرمائے گا جہنم میں جائزہ لو کیا وہاں کوئی ایسا شخص ہے جس نے بھی کوئی بھلائی کی ہواتو فرشتوں کو جہنم میں ایک شخص ملے گا۔اس سے دریافت کیا جائے گا کیاتم نے بھی کوئی بھلائی کی ہے۔وہ بولے گا: جی نہیں البتہ میں خرید وفروخت كرتے ہوئے لوگوں سے زى سے كام ليتا تھا۔اللہ تعالى فرمائے گاميرے اس بندے كے ساتھ زى كرو۔جس طرح اس نے میرے بندوں کے ساتھ زی کی تھی کچراکی اور شخص کوجہنم سے نکالا جائے گا۔اس سے دریا فت کیا جائے گا'تم نے بھی کوئی بھلائی کی۔ وہ جواب دے گا۔ جی نہیں البتہ میں نے اپنی اولا دکو یہ تھم دیا تھا کہ جب میں مرجاؤں تو تم لوگ مجھے آگ میں جلادینا اور پھر مجھے پیس دینا 'یہاں تک کہ جب میں سرمہ بن جاؤں تو مجھے دریا میں بہادینا اور اسے ہوا میں اڑا دینا 'تو اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا جم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ عرض کرے گا: تیرے خوف کی وجہ سے تو اللہ تعالی فرمائے گائم دیکھوجوسب سے بردا ملک ہے تہمیں اس جتنا اور اس جتنا مزیددس گناعلاقه دیاجا تا ہے بندہ عرض کرےگا' تومیرے ساتھ کیوں ندان کررہا ہے جبکہ توبادشاہ ہے۔

(نبی اکرم مُلَاثِیَّا نے فرمایا)اس بات پر میں جاشت کے وقت بنس پڑا تھا۔ اسحاق نامی راوی کہتے ہیں: بیسب سے بہترین حدیث ہے بیروایت متعدد افراد نے نبی اکرم مَثَاثِیَّا کے حوالے سے اسی کی ما نندنقل کی ہے جن میں حضرت حذیفہ ڈٹاٹھئئ حضرت عبداللہ بن مسعود ڈٹاٹھئئ حضرت ابو ہر ریرہ ڈٹاٹھئڈاور دیگر حضرات شامل ہیں۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاُمَّتَهُ يَكُونُونَ شُهَدَاءَ عَلَى فِي الْقِيَامَةِ سَائِرِ الْأُمَمِ فِي الْقِيَامَةِ

اس بات کے بارے میں اطلاع کا تذکرہ کہ قیامت کے دن نبی اکرم مُنَالِیّنِام اور آپ مُنالِیّنِام کی امت دیگر تمام امتوں پر گواہ ہوں گے

6477 - (سنرصديث) الخبرانا ابُو يَعُلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنِ الاعْمَشِ، عَنْ ابِي صَالِح، عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

َ (مَثَّنَ صَدِيثَ) : يُدُعَى نُوحٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُ: آلَيُكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَبِ، فَيَقُولُ: هَلْ بَلَغْتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمُ يَا رَبِ، فَيَقُولُ! هَلْ بَلَغُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: مَا آتَانَا مِنْ نَذِيرٍ، فَيُقَالُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَامَّتُهُ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَيَشْهَدُونَ آنَهُ قَدْ بَلَغَ، وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، فَذَلِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَيَشْهَدُونَ آنَهُ قَدْ بَلَغَ، وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا، فَذَلِكَ قَدُ لُكُ : (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا) (البقرة: 143) وَالْوَسَطُ: الْعَدُلُ

😂 😌 حضرت ابوسعید خدری ڈالٹھ وایت کرتے ہیں نبی اکرم مَالی کے ارشاد فرمایا:

"اسى طرح ہم نے تمہیں عادل امت بنایا ہے تا كہتم لوگوں پر گواہ بن جاؤاوررسول تم لوگوں پر گواہ ہو۔ " لفظ وسط سے مراد عادل ہے۔

6477 - إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيشمة: هو زهير بن حرب، وجرير: هو ابن عبد الحميد، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان. وهو في "مسند أبي يعلى " (1173). وانظر تخريجه في الحديث الآتي برقم (7216).

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْكَنْبِيَاءَ أَوَّلَهُمْ وَآخِرَهُمْ يَكُونُونَ فِي الْقِيَامَةِ تَحْتَ لِوَاءِ الْمُصْطَفِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ کہ قیامت کے دن تمام پہلے والے اور بعد والے انبیاء نبی

#### اکرم مَثَالِثَامُ کے جمندے کے بنچے ہوں گے

6478 - (سندصديث): آخُبَرَنَا آخُسَمَدُ بُنُ عَلِيّ بَنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْكِكَلابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اَغْيَنَ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اللّٰهِ بُنِ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَلْدِ وَسَلَّمَ: اَبِى يَعْقُونُ بَ، عَنْ بِشُو بْنِ شَعَافٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): آنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخُرَ، وَاوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْاُرْضُ، وَاوَّلُ شَافِعِ، وَمُشَقَّع، بِيَدِى لِوَاءُ الْحَمْدِ، تَحْتِى آدَمُ فَمَنْ دُوْنَهُ

📆 😌 حفرت عبدالله والتفاروايت كرت بين ني اكرم تا يفي في ارشاوفرمايا:

'' قیامت کے دن میں تمام اولا دآ دم کا سردار ہوں گا۔اوریہ بات فخر سے نہیں کہدرہا۔اورسب سے پہلے میرے لیے زمین کوشق کیا جائے گا اور سب سے پہلے میرے باتھ دمین کوشق کیا جائے گا اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا۔اور میری شفاعت قبول کی جائے گا۔میرے ہاتھ میں ''لواء الحمد'' ہوگا۔حضرت آ دم عَلِيُلِا اور ان کے علاوہ سب لوگ میرے ینچے ( بعنی اس جھنڈے کے ینچے ) ہوں سے۔''

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ الَّذِي وَعَدَ اللّٰهُ جَلَّ وَعَلا صَفِيَّهُ صَلَّى فَكُرُ الْإِخْبَادِ عَنْ وَصْفِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَّغَهُ اللهُ إِيَّاهُ بِفَضْلِهِ

#### اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ جومقام محود کی صفت کے بارے میں ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے

6478 حديث صحيح لغيره، إسساده ضعيف، عمرو بن عثمان الكلابى تركه النسائى، ولينه العقيلى، وقال أبو حاتم: يشكلمون فيه يحدث من حفظه بمناكير، وقال ابن عدى: روى عنه ثقات، وهو معن يكتب حديثه، وباقى رجاله رجال الشيخين غير بشر بن شفاف، فقد روى له أبو داود والترمذى والنسائى، وهو ثقة. عبد الله: هو ابن سلام رضى الله عنه. والحديث فى "مسند أبى يعلى" . 350/1 وأخرجه ابن أبى عاصم فى "السنة" (793) عن عمر بن الخطاب السجستاني، حدثنا عمرو بن عثمان، بهذا الإسناد، وأخطأ المشيخ ناصر المدين الألباني، فصحح إسناده هنا وفى "الصحيحة" . 101-4100 وذكره الهيثمى فى "المجمع" 4/8/8، وأخره الهيثمى فى "المجمع" 104/8، وقال وفي عمرو بن عثمان الكلابي، وثقه ابن حبان على ضعفه. قبلت: لكن يشهد له حديث أبى سعيد المخدى عند أحمد 3/2، والترمذى ( 3615) وابن ماجه ( 4308) وفيه عملى بن زيد بن جدعان وفيه ضعف، وحديثه حسن فى الشواهد، وهذا منها، ولذا قال الترمذى: حديث حسن، وآخر من حديث أبى هريرة عند مسلم ( 2278) فى أول الفضائل.

قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَرُبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِي، عَنِ الزُّهُرِي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ كَغْبِ بُنِ مَالِكٍ، عَنْ كَعْبِ بُنِ مَالِكِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(مَتْنَ صَدِيث): يُبُعَثُ النَّاسُ يَوُمَ الُقِيَامَةِ، فَاكُونُ آنَا وَاُمَّتِيْ عَلَىٰ تَلٍّ، فَيَكُسُونِى رَبِّى حُلَّةً خَضْرَاءَ، فَاقُولُ: مَا شَاءَ اللَّهُ اَنُ اَقُولَ، فَلَالِكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ

🟵 🟵 حضرت كعب بن ما لك والتنوز عني اكرم مَثَالِيمَ كَا كَيْرُ مان نقل كرتے بين:

"قیامت کے دن لوگوں کوزندہ کیا جائے گا۔سب سے پہلے ہیں اور میری امت ایک ٹیلے پرآئیں گے۔میرا پروردگار جھے سبز صلہ پہنائے گا' تو جواللہ کومنظور ہوگا میں اس وقت (اللہ تعالیٰ کی حمد کے طور پر کلمات) کہوں گا۔ یہی مقام محمود ہے۔''

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ بِاَنَّ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ هُوَ الْمَقَامُ الَّذِي يَشُفَعُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱمَّتِهِ

اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ کہ مقام محمودوہ مقام ہے جس پر ( فائز ہونے کے بعد ) آپ مَالَّيْكِمْ اپنی امت کی شفاعت کریں گے

6480 - (سند صديث): آخُبَرَنَا اَبُو حَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ حَبِيبٍ اللَّيْتِيُّ اَبُو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّيْتِيُّ اَبُو سَعِيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

6479-إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير كثير بن عبيد، وهو ابن نمير الحمصى، فقد روى له أبو داود والنسائى وابن ماجه، وهو ثقة. محمد بن حرب: هو الخولاني الحمصى، والزبيدى: هو محمد بن الوليد بن عامر. وأخرجه أحمد 3/456، والطبرى في "جامع البيان" 15/147، والطبراني في "الكبير" /19 (142)، والحاكم 2/363 من طرق عن محمد بن حرب، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبرى 15/146، والبطبراني من طريقين عن بقية بن الموليد، عن الزبيدى، به. و ذكره الهيثمي في " المجمع " 7/51، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. ثم ذكره 10/377، ونسبه للطبراني في "الكبير" و " الأوسط "، وقال: وأحد إسنادي الكبير رجاله رجال الصحيح.

6480- إست ده حسن، كثير بن حبيب الليثى ذكره المؤلف فى "الثقات" 7/354، وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه فى " المجرح والتعديل " 7/150: لا بأس به، وباقى رجاله رجال الشيخين غير على ابن المديني، فمن رجال البخارى. وأخرجه المفيى فى "ميز ان الاعتدال" 3/403 من طريق أبى خليفة بهذا الإسناد، ونسبه لأبى نعيم فى كتاب "الرؤية"، وقال: هذا حديث غريب جداً. وأخرجه البخارى (7510)، ومسلم (193) (326)، وابن خزيمة فى "التوحيد" ص 299 من طرق عن حماد بن زيد، عن معبد بن هلال العنزى، عن أنس بن مالك. وانظر (6464).

(مَتَن صديث) إِنَّ لِكُلِّ نَبِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْبَرًا مِنْ نُودٍ، وَاتِي لَعَلَى اَطُولَهَا وَانُورِهَا، فَيَجِيءُ مُنَادٍ، فَيُنَادِى: اَيْنَ النَّبِيُّ الْأَمِنَّ؟ قَالَ: فَيَقُولُ: مَحْمَدٌ حَتَّى يَلْتِى بَابَ الْبَعَيْةِ، فَيَقُوعُهُ، فَيَقُولُ: مَنْ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ اَوْ اَحْمَدُ، فَيُقَالُ: الْعَرَبِيْ فَلَا اللَّهِ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ اَوْ اَحْمَدُ، فَيَقُولُ: مَنْ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ اَوْ اَحْمَدُ، فَيَقُالُ: الْعَرْبِيْ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ مَتَى يَلْتِي بَابَ الْبَعَنَى اللَّهِ اللَّهِ الْمَعْمَدُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَيَقُولُ: مَحْمَدُهُ اَحَدُ مِثَنُ كَانَ قَبْلُهُ وَلَنْ يَحْمَدُهُ اَحَدٌ بِهَا مِثَنُ كَانَ بَعْدَهُ، فَيُقَالُ لَهُ: مُحَمَّدُ ارْفَعُ وَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِي الللللِهُ اللَّ

الله عفرت انس بن ما لك والتفيُّزروايت كرت بين نبي اكرم مَلَ اللَّهُ أَنْ ارشاد فرمايا:

"قیامت کے دن ہر نبی کے لیے نور کامنبر ہوگا اور میں سب سے زیادہ او نچے اور سب سے زیادہ نور انی منبر پر ہوں گا 'چرا کیک منادی آکر بیاعلان کرے گا۔ اُی نبی کہاں ہیں؟ تو انبیاء جواب دیں گے کہ ہم میں سے ہرایک اُی نبی ہے۔ ہم میں سے بلایا گیا ہے وہ دوسری مرتبد واپس آئے گا اور دریافت کرے گا۔ اُی عربی کہاں ہیں؟ نبی اکرم مُلَا اَیُّیْمُ فرماتے ہیں: حضرت محمد مُلَا اِیْمُ عمبر سے نیچا تریں گے اور جنت کے دروازے پر آکر اس کو کھٹا کیں گے۔

(اندرے) داروغہ پوچھے گاکون ہے تو آپ جواب دیں گے جمہ (راوی کوشک ہے شاید یہ الفاظ ہیں) احمد دریافت کیا جائے گا کیا آئیس بلایا گیا ہے تو وہ جواب دیں گے جی ہاں تو ان کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا۔وہ اس کے اندر داخل ہوں گ تو ان کا پروردگاران کے سامنے بخل کر ہے گا۔ ان سے پہلے کی اور نبی کے لیے پروردگار نے بخلی نہیں کی ہوگی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں سجد ہیں چلے جا کیں گے ۔اورا پے کھمات کے ذریع اللہ تعالی کی حمد بیان کریں گے کہ ان سے پہلے اور ان کے بعد کسی نے بھی ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالی کی حمد بیان کریں گے کہ ان سے پہلے اور ان کے بعد کسی نے بھی ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالی کی حمد بیان کریں گے: اے پروردگار میری امت ،میری امت ، تو ان گا۔ تم شفاعت کرواسے قبول کیا جائے گا۔ وہ عرض کریں گے: اے پروردگار میری امت ،میری امت ، تو ان سے کہا جائے گا۔ وہ عرض کریں گے: اے پروردگار میری امت ،میری ارسٹ کی بارگاہ سے کہا جائے گا۔ تم ہرا س محض کو (جہنم سے ) نکال او۔ جس کے دل میں جو کے وزن جنتا (ایمان ہو ) پھروہ دوبارہ آکر اللہ کی بارگاہ میں جو سے وزن جنتا (ایمان ہو ) پھروہ دوبارہ آکر اللہ کی بارگاہ میں جو سے وزن جنتا (ایمان ہو ) پھروہ دوبارہ آکر اللہ کی بارگاہ میں جدے میں چلے جائیں گے۔ اور ایسے کھمات کے ذریعے اللہ تعالی کی حمد بیان کریں گے کہان سے پہلے کسی نے بھی ان کلمات میں جدے میں جلے جائیں گے۔ اور ایسے کھمات کے ذریعے اللہ تعالی کی حمد بیان کریں گے کہان سے پہلے کسی نے بھی ان کھمات

کے ذریعے تھ بیان نہیں کی ہوگی۔اوران کے بعد بھی کوئی ان کلمات کے ذریعے اس تھرکو بیان نہیں کرے گا' تو ان سے کہا جائے گا تھ اپنا سرا تھاؤ۔ بات کروا سے سنا جائے گا شفاعت کروا سے قبول کیا جائے گا۔ مانگو وہ دیا جائے گا' پھران سے کہا جائے گاتم ایسے ہراس مخص کوجہنم سے نکال لوجس کے دل میں گذم کے دانے کے دن جتنا ایمان ہو' پھر وہ تیسری مرتبہ آئیں گے' اوراللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہجدے میں چلے جا کمیں گے۔ اورا لیسے کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تھ بیان کریں گے کہ ان سے پہلے کی نے ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تھ بیان نہیں کی ہوگی اوران کے بعد بھی کوئی ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تھ بیان نہیں کرے گا' تو ان سے کہا جائے گا جہنم سے ہراس شخص کو نکال لوجس کے دل میں رائی جتنا ایمان ہو۔ نبی اکرم مَنْ اَلِیْ اللہ کی تھ بیان نہیں کرے گا' تو ان سے جا کمیں گئے اوراللہ تعالیٰ کی تھ بیان نہیں کرے گا نے اللہ تعالیٰ کی تھ بیان نہیں کی ہوگی اور آپ منگھ گئے کے دریعے اللہ تعالیٰ کی تھ بیان نہیں کرے گا' تو آپ منگھ نے استحالیٰ کی تھ بیان نہیں کرے گا' تو آپ کا گھ تھا ہو کہ کا ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تھ بیان نہیں کی ہوگی اور آپ منگھ کی اس کی ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تھ بیان نہیں کرے گا' تو آپ کا گھ تھا ہو کہ کا ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تھ بیان نہیں کرے گا' تو آپ کا گھ تھا ہو تھی جہنم سے نکلے کا مانگو وہ دیا جائے گا' تو نبی کا منظم کی اور آئی تھ کی کا جائے گا نائے کھ در منگھ کی مورد گا ہو دریا جائے گا نائے کھ در منگھ کی ہوگا ہو کہ جن کی سے نکلے کا تھی جہنم سے نکلے کا تھا کہ کہ اور آئی میں خوداس کا ایک کہ مانگھ کہا ہو دری گا گھ کے اس کی ساتھ تھ کہا جائے گا نائے کھ در منگھ کی کہا جائے گا نائے کھ در منگھ کی اس کے ساتھ تھہا را واسے نہیں ہو سے سے میں جن کی کا درائی کے میں خوداس کا بیا سے کا درائے گا کہ کا کہا جائے گا درائی گئے گا کہ کا کہ درائی گئے گا کہ کہ کو دور دیا گا کہ کہا کہ کی کو دور گا گھ کے کا کہ کو دور دیا گا کہ کو دور دیا گا کے کہا کہ کو دور دیا گھ کے کہ کو دور دیا گھ کے کہا کہ کو دور دیا گھ کے کہ کے کہ کو دور دیا گھ کے کہا کہ کے کہا کہ کو دور دیا گھ کے کہ کو دور کیا گھ کے کہ کو کہ کو دیا گھ کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو دیا گھ کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ مَنْ يَّقُرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ فِى الْقِيَامَةِ
اس بات كى بيان كاتذكره كه قيامت كه دن جنت كه درواز كوسب سے پہلے
نبى اكرم مَنَّ النَّيْمَ كَمُنْكُ عَلَى الْمُعْلَمَا كَيْلِ كَمُنْكُ عَلَى الْمُعْلَمَا كَيْلِ كَعْلَمَا كَيْلِ كَالْكُونُ اللّهُ عَلَيْمَا كُونُ اللّهُ عَلَيْمَا كُونُ اللّهُ عَلْمَا كُونُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّه

6481 - (سندحديث) اَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ النَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْمُخْتَارِ بُنِ فُلْفُل، عَنْ اَنْسِ بُنِ مَالِكٍ،

(متن حديث): إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَنَا اوَّلُ مَنُ يَقُرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ

''سب سے پہلے میں جنت کے درواز کے کو کھٹکھٹاؤں گا۔''

<sup>6481-</sup> إستاده صبحيب على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير المختار بن فلفل، فمن رجال مسلم. أبو أسامة: هو حسماد بن أسامة، وسفيان: هو الثورى . وأخرجه ابن أبي شيبة 11/503، ومسلم (196) (331) في الإيمان: باب أدنى أهل المجنة منزلة فيها، وأبو يعلى (3964) ، وأبو عوانة 1/109، وابن منده (888) ، وابن أبي عاصم (6) ، والطبراني (5) في " الأوائل "، من طرق عن معاوية بن هشام، عن سفيان، بهذا الاسناد.

## بَابُ الْمُعْجِزَاتِ

#### باب!معجزات كاتذكره

6482 - (سند صديث): آخْبَرَنَا مُسَحَسَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّغُولِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ السَّمَاعِيُلَ، حَدَّثَنَا وَبُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متنن مديث) إِنِّي لَا عُوِفْ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى إِذْ بُعِثْتُ، إِنِّي لَا عُوفُهُ الْانَ

😌 🥸 حفرت جابر بن سمرہ والنفيزروايت كرتے ہيں نبي اكرم مُثَالَيْظُ نے ارشاد فرمايا:

" میں مکہ میں موجوداس پھر کو بیچا نتا ہوں جو مجھےاس وقت سلام کیا کرتا تھا۔ جب مجھے مبعوث کیا گیا تھا۔ میں آج بھی اس کو پیچا نتا ہوں۔''

ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنَ اَبُطَلَ وُجُودَ الْمُعْجِزَاتِ فِي الْاَوْلِيَاءِ دُوْنَ الْاَنْبِياءِ اس روایت کا تذکر ہُ جواس شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جس نے اولیاء میں کرامات کے وجود کا انکار کیا ہے'انبیاء (کے مجزات کا انکار) نہیں کیا

6483 - (سندحديث): آخبَوَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ مَوْهَبِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنُ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ، اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (متن حديث): رُبَّ اَشُعَتْ ذِي طِمْرَيْنِ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَابَرَّهُ

6482 إسناده حسن. محمد بن إسماعيل: هو الإمام البخارى صاحب " الصحيح "، ومن فوقه من رجال الشيخين غير سمماك بن حرب، فمن رجال مسلم، وحديثه لا يرقى إلى الصحة. وأخرجه أحمد 5/89 و 95، وابن أبى شيبة 11/46، والدارمى 1/21 ومسلم (2277) في الفضائل: باب نسب النبى - صلى الله عليه وسلم - وتسليم المحجر عليه قبل النبوة، والبيهقى فى " الدلائل " 2/153، والبغوى (3709) من طرق عن يحيى بن أبى بكير، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني فى "الكبير" (1995) عن على بن عبد العزيز، حدثنا أبو حذيفة (وهر موسى بن مسعود النهدى) ، وحدثنا إبراهيم بن ظهمان، به. وأخرجه الطيالسي (1907) ، وأحمد 5/105، والترمذي (3624) في المناقب: باب رقم (5) ، والطبراني في "الكبير" (1907) و (1961) ، (2028) ، وفي "الموسط" (2033) ، وفي "الصغير" (167) ، وأبو نعيم ( 300) و (301) ، والبيهقى 2/153 كلاهما في "دلائل النبوة" من طرق عن سماك بن حرب، به.

العربية والعربية والنفواني اكرم مَا النفا كالم ما النقل كرتي من المرام النفا كالمربية المربية المربية

'' بھرے ہوئے بالوں اور پرانے کیڑوں والے بچھلوگ ایسے ہیں کداگروہ اللہ کے نام کی قتم اٹھالیں' تو اللہ تعالیٰ اسے بوری کروادے۔''

ذِكُرُ حَبَرٍ اَوْهَمَ فِی تَأْوِیلِهِ جَمَاعَةٌ لَمْ یَحْرِحَمُوا صِنَاعَةَ الْعِلْمِ رِ اس روایت کا تذکرہ جس کی تاویل کرنے میں ایک جماعت کوغلط نہی ہوئی جوعلم حدیث میں مہارت نہیں رکھتی تھی

6484 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ مَوُلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بُنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بُنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا عُوْرَنَا عُقْبَةُ بُنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا عُوْرَانُ بُنُ عِيْسَلَى، حَدَّثَنَا ابُنُ عَجُلانَ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةً، قَالَ:

ُ (مَثَنَ صَدِيثُ): ذَبَ حُدُ لِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: نَاوِلْنِي اللِّرَاعَ ، فَنَاوَلْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: نَاوِلْنِي اللِّرَاعَ ، فَنَاوَلْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: اَمَا إِنَّكَ لَوِ لَئِي اللِّذِرَاعَ ، فَنَاوَلُتُهُ، ثُمَّ قَالَ: اَمَا إِنَّكَ لَوِ اللهِ ، إِنَّمَا لِلشَّاةِ ذِرَاعَانِ قَالَ: اَمَا إِنَّكَ لَوِ الْمِيْءَ لُوَجَدُتَهُ لَوَ جَدُتَهُ

ﷺ حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹؤ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مُٹائٹؤ کے لیے (بکری) ذریح کی تو نبی اکرم مُٹائٹؤ کے نے فرمایا۔ دیتی جھے پکڑا دو۔ میں نے آپ مُٹاٹٹؤ کے سامنے پیش کی پھر آپ مُٹاٹٹؤ کے نے فرمایا: جھے دیتی پکڑا دو۔ میں نے پھر آپ مُٹاٹٹؤ کے کے سامنے پیش کی آپ مُٹاٹٹؤ کے نے پھر فرمایا جھے دی پکڑا دو۔ میں نے عرض کی: یارسول اللہ (مُٹاٹٹؤ کم)! بکری میں دو ہی دستیاں ہوتی ہیں۔ نبی اکرم مُٹاٹٹؤ کم نے ارشاد فرمایا: اگرتم حاصل کرنا چاہے 'تواہے بھی پالیتے۔

6483 - إسناده صحيح، يزيد ابن موهب: هو ابن خالد، روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، ومن فوقه من رجال الشيخين غير المعلاء بن عبد الرحمن، وهو ابن يعقوب الحرقي، فمن رجال مسلم . وأخرجه مسلم (2622) في البر والصلة: باب فضل الضعفاء والخاملين، و ( 2846) في صفة المجنة ونعيم أهلها: باب النار يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء ، ومن طريقه المضعفاء والخاملين، و ( 4069) عن سويد بن سعيد، عن حفص بن ميسرة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوى في "شرح مشكل الآثار" 1/292، المغوى ( 4069) عن سويد بن سعيد، عن حمزة، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ كثير بن يزيد، عن المطلب بن عبد الله، عن أبى هريرة رفعه، وصححه الحاكم ووافقه اللهبي.

6484- إسناده حسن. رجاله رجال مسلم غير محمد بن عجلان المدنى مولى فاطمة، فقد روى له مسلم متابعة. عقبة بن مكرم: هو العمى. وأخرجه أحمد 2/517 عن الضحاك -وهو أبو عاصم النبيل - عن محمد بن عجلان، بهذا الإسناد. وفي الباب عَنُ أَبِي رَافِع مَوْلَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - عِنْدَ أحمد 8/6 و 923، والطبراني في "الكبير" و " الأوسط " كما في " المجمع " المجمع " 8/311، وقال الهيشمى: وأجد إسنادى أحمد حسن. وعن سلمي زوجة أبي رافع عند الطبراني في "الكبير" /24 (763). قال الهيشمى: رجاله ثقات. وعن أبي عبيد مَوْلَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - عِنْدَ أحمد 485-3/48، والدارمي 1/22 الترمذي في " الشمائل " (170) ، والطبراني /22 (842). وقال الهيشمى: رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح غير شهر بن حوشب، وقد وثقه غير واحد.

ذِكُرُ الْنَحْبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ اَبُطَلَ وُجُودَ الْمُعْجِزَاتِ فِي الْآوُلِيَاءِ دُوْنَ الْآنبِياءِ اس روايت كاتذكر فَ جواس شخص كے موقف كوغلط ثابت كرتى ہے جس نے اولياء ميں كرامات ك وجودكو باطل قرار دیاہے جب كه انبیاء (كے مجزات كا انكار) نہیں كیا

6485 - (سندصديث): الحُبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اَبِى مَعْشَرٍ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ اَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا اَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنُ اَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الْاعْرَجِ، عَنُ اَبِى سَلَمَةَ، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن مديث) : بَيْنَ مَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً ، فَارَادَ اَنُ يَّرُكَبَهَا ، فَالْتَفَتَثُ الِيُهِ ، فَقَالَتُ : إِنَّا لَمْ نُحُلَقُ لِهِ لَذَا إِنَّمَا خُلِقُنَا لِيُحُورَتَ عَلَيْنَا ، فَقَالَ مَنُ حَوُلَهُ : سُبُحَانَ الله ، فَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : آمَنُتُ بِهِ اَنَا وَابُو بَكُو ، وَعُمَرُ ، وَمَا هُمَا ثَمَّ ، قَالَ : وَبَيْنَمَا رَجُلٌ فِى غَنَمٍ لَهُ فَآخَذَ الذِّنُ بُ الشَّاةَ ، فَتَبِعَهُ الرَّاعِى ، فَلَفَظَهَا ، ثُمَّ قَالَ : كَيْفَ لَكَ بَوْمَ السِّبَاعِ حَيْثُ لَا يَكُونُ لَهَا رَاعٍ غَيْرِى ، فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ : سُبُحَانَ الله ، فَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : آمَنُتُ بِهِ آنَا وَابُو بَكُو ، وَمَا هُمَا ثَمَّ

🟵 🕏 حَضرت ابو ہریرہ رہ التفائد روایت کرتے ہیں نبی اکرم علائے اس ارشاد فرمایا:

''ایک مرتبہ ایک شخص گائے کو لے کر جارہا تھا۔اس نے اس پر سوار ہونے کا ارادہ کیا' تو گائے نے اس کی طرف تو جہ کر

کے کہا ہمیں اس کے لیے پیدائیں کیا گیا ہمیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے' تا کہ ہمارے ذریع بھیتی باڑی کی جائے' تو نبی
اکرم مَثَاثِیْنَا کے پاس موجود افراد نے سجان اللہ کہا۔ نبی اکرم مُثَاثِیْنا نے کہا: میں اس بات پر یقین رکھتے ہیں (کہ گائے کلام کر سمق ہے)' حالانکہ بید دونوں صاحبان دہاں موجود نہیں تھے' پھر نبی
اکرم مُثَاثِیْنا نے بتایا ایک مرتبہ ایک شخص اپنی بکریاں لے کر جارہا تھا۔ بھیڑیے نے ایک بکری کو پکڑا۔ چرواہا بھیڑیے
کے بیچھے گیا۔اس نے اس بکری کو اس سے چھڑوالیا' تو بھیڑیے نے کہا۔اس دن تم کیا کرو گے جو درندوں کی حکومت کا
دن ہوگا۔اس دن ان بکریوں کا ٹکران میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا' تو نبی اکرم مُثَاثِیْنا کے پاس موجود افراد نے سجان

الرهاوى، ثقة روى له النسائى، ومن فوقه من رجال الشيخين غير أبى داود الحفرى: واسمه عمر بن سعد بن عبيد، فمن رجال السيخين غير أبى داود الحفرى: واسمه عمر بن سعد بن عبيد، فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم ( 2388) في فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي بَكُر الصَّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ محمد بن رافع، عن أبى داود الحفرى، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدى ( 1054) ، ومن طريقه البغوى ( 2889) عن سفيان، به. وأخرجه أحمد في "المسند" 2/245-2/24، وفي "فضائل الصحابة" (183) ، والبخارى (3471) في الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل، ومسلم، من طريق سفيان بن عيينة، عن أبى الزناد، به . وأخرجه أحمد في "فضائل الصحابة " (643) عن قتيبة بن سعيد، عن ابن لهيعة، عن الأعرج، به. وأخرجه البخارى ( 3663) في فضائل الصحابة: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنت متخداً خليلاً" عن أبى اليمان، عن الزهرى، عن أبى سلمة، به. وانظر الحديث التالى.

الله كها\_ نبى اكرم مَنْ لَيْنَةُ إن فرمايا: مين ابو بكراور عمر بھى اس بات پريفتين ركھتے ہيں ( كه بھيٹريا كلام كرسكتا ہے) والانكه پيدونوں صاحبان وہاں موجوز نبيس تھے۔''

### ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

اس دوسرى روايت كاتذكره جو بهارے ذكركر ده مفهوم كے حيج بونے كى صراحت كرتى ہے 6486 - (سند صدیث) اَخْبَرَنَا عُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ اللهَ مُدَانِيُّ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جَعْفَدٍ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جَعْفَدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بُنِ اِبْرَاهِیْمَ، عَنْ آبِیْ سَلَمَةَ، عَنْ آبِیْ هُرَیْرَةَ، عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث): بَيْنَ مَا رَجُ لَ رَاكِبٌ عَلَى بَقَرَةٍ ، الْتَفَتَّتُ اللّهِ ، فَقَالَتُ: إِنِّى لَمُ اُخُلَقُ لِهِ لَمَا النَّمَا خُلِقْتُ لِللهِ النَّا وَابُو بَكُو ، وَعُمَرُ ، وَاخَذَ الذِّنُبُ شَاةً ، فَتَبِعَهَا الرَّاعِى ، فَقَالَ الذِّنُبُ: مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبْعِ ، يَوْمَ لَا رَاعِى لَهَا غَيْرِى ، فَقَالَ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آمَنْتُ بِهِ آنَا وَابُو بَكُو ، وَعُمَرُ

قَالَ أَبُوْ سَلَمَةً: وَمَا هُمَا يَوْمَئِذٍ فِي الْقَوْمِ

🟵 🟵 حضرت ابو ہریرہ رہائیئو' نی اکرم مَثَاثِیْمُ کا یفر مان نقل کرتے ہیں:

ابوسلمه نا می راوی کہتے ہیں:اس دن مید دونوں صاحبان حاضرین میں موجو ذہیں تھے۔

ذِكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى اِثْبَاتِ كُونِ الْمُعْجِزَاتِ فِي الْاَوْلِيَاءِ دُوْنَ الْاَنْبِيَاءِ عَلَى حَسَبِ نِيَّاتِهِمُ وَصِحَّةِ ضَمَائِرِهِمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ خَالِقِهِمْ

6486 إسناده صحيح على شرط الشيخين. بندار: هو لقب محمد بن بشار، وسعد بن إبراهيم: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وأخرجه البخارى ( 2324) في الحرث والمزارعة: باب استعمال البقر للحراثة ومسلم ( 2388) في فضائل الصحابة: باب فضائل أبي بكر الصديق رضى الله عنه، والترمذي ( 3677) في المناقب: باب رقم (17) ، و (3695) باب مناقب عمر، ثلالتهم عن بندار بهذا الإسناد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد 2/382، ومسلم من طريق محمد بن جعفر، به. وأخرجه الطيالسي ( 2354) ، ومن طريقه الترمذي ( 3677) في الأنبياء: باب وأخرجه الطيالسي ( 2354) ، ومن طريقه الترمذي ( 3677) و (3695) عن شعبة، به وأخرجه البخاري ( 3471) في الأنبياء: باب منا ذكر عن بني اسرائيل، ومسلم من طريقين عن سفيان بن عيينة، عَنْ مِسْعَرِ بُنِ كِذَامٍ، عَنْ سَعْدِ بُنِ إبراهيم، به . وأخرجه مسلم، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار " 4/168 من طرق عن ابنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبي هريرة، رفعه.

اس روایت کا تذکرہ جواس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اولیاء میں کرامات پائی جاتی ہیں جوان کے اوران کے خالق کے درمیان معاملے کے حوالے سے ان کی نیتوں اوران کے پوشیدہ معاملات کی صحت کے حوالے سے ہوتی ہیں موالے سے ہوتی ہیں

6487 - (سند صديث) أخبَر نَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْازُدِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ اَبِي هُرَيُوا مَعْ وَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِي سَلَمَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِي هُرَيُوا مَعْ رَسُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(مَثَنَ صِدِيثَ) عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَكِيلِى النَّاسَ فِى يَنِى اِسْرَائِيلَ فَاتَاهُ رَجُلَّ، فَقَالَ: يَا فَلانُ، اَسْلِفْنِي سِتَّ مِائَةِ فِيسَادٍ، قَالَ: اللهُ وَكِيلِى، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، نَعَمُ، قَدُ قَبِلُتُ اللهَ وَكِيلِ، فَاعَطَاهُ سِتَّ مِسائَةِ فِينَادٍ، وَصَرَبَ لَهُ اَجَلَّا، فَرَكِبَ الْبَحْرَ بِالْمَالِ لِيَتَّجِرَ فِيهِ، وَقَدَّرَ اللهُ أَنُ حَلَّ الْاجَلُ، وَارْتَجَ الْبَحُرُ بِالْمَالِ لِيَتَجِرَ فِيهِ، وَقَدَّرَ اللهُ أَنُ حَلَّ الْاجَلُ، وَارْتَجَ الْبَحُرُ اللهُ أَنْ حَلَ الْاجَلُ، وَارْتَجَ الْبَحُرُ اللهُ أَنْ حَلَى اللهُ وَكَذَا وَكَذَا اللهُ مَا وَكَذَا اللهُ مَا اللهُ مَا الْحَلَيْدُ فِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمَالُ وَلَى السَّاحِلُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَيَعْلَى اللهُ وَيَعْلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَكَيْلُ اللهُ وَكَيلِى اللهُ وَكِيلِى، ثُمَّ سَدَّ عَلَى فَمِ وَيَدُخُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَيَعْلَ اللهُ وَلَا اللهُ وَكَيلِى السَّاحِلِ، وَيَدُهُ مَا وَكَيلِى، ثُمَّ سَدَّ عَلَى فَمِ السَّاحِلِ، وَيَدُهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَكِيلِى اللهُ وَكِيلِى اللهُ وَيُعْلَى اللهُ وَكِيلِى اللهُ وَيَعْلَى اللهُ وَكِيلِى اللهُ وَيَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ اللهُ وَيَعْلَى اللهُ وَكِيلِى اللهُ وَكِيلِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَيْنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَيُنَا اللهُ مَا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَيْنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَيْنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ

#### 😌 😌 حضرت ابو ہریرہ دلائفہ 'نی اکرم مَالیّنیمُ کا پیفر مان نقل کرتے ہیں:

المحديث لا باس به، وباقى رجاله رجال الشيخين غير المغيرة بن سلمة المخزومى، فمن رجال مسلم. أبو عوانة: هو الوضاح المحديث لا باس به، وباقى رجاله رجال الشيخين غير المغيرة بن سلمة المخزومى، فمن رجال مسلم. أبو عوانة: هو الوضاح اليشكرى. وأخرجه البخارى في "الأدب المفرد" (1128) ، عن موسى بن إسماعيل، عن أبى عوانة، بهذا الأسناد. وأخرجه الحافظ في "تغليق التعليق " 5/127 من طريق أبى سلمة المنقرى، ومن طريق يحيى بن حماد، كلاهما عن أبى عوانة، به. وعلقه البخارى (6261) في الاستئذان: باب بمن يبدأ في الكتاب، قال: وقال عمر بن أبى سلمة ... فذكره مختصراً .وأخرجه أحمد 98-3/348 عن الليث، حَدَّثِي عن يونس بن محمد، والبخارى ( 2063) في البيوع: باب التبجارة في البحر، عن عبد الله بن صالح، كلاهما عن الليث، حَدَّثِي جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هرمز، عن أبى هريرة، وفعه وعلقه البخارى (1498) في الزكاة: باب ما يستخرج من البحر، و جعففر بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هرمز، عن أبى هريرة، وفعه وعلقه البخارى (1498) في الزكاة: باب ما يستخرج من البحر، و (2063) ، و (2091) في المحالة: باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها، و (2404) في الاستقراض: باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجَله في البيع، و ( 2404) في اللقطة: باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوطاً أو نحوه، و (2734) في الشروط: باب الشروط في القروض، و (6261) ، قال: وقال الليث: ... فذكره بالإسناد المتقدم.

'' بن اسرائیل میں ایک مخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک مخص اس کے پاس آیا اور بولا: اے فلاس تم مجھے 600 دینار قرض دے دو۔ اس نے کہا: ٹھیک ہے۔ اگرتم میرے پاس کوئی ضانتی لے آؤ (تو میں ایسا کر دیتا ہوں)اس نے کہا:اللہ تعالیٰ میراضامن ہے۔اس مخص نے کہا: سبحان اللہ تھیک ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کوضامن کے طور پر قبول کرتا ہوں۔اس شخص نے اسے 600 دینار دیدیئے اس نے اس کے ساتھ ایک مت طے کی مجروہ دوسر المحف سمندر پرسوار موکر مال لے کر گیا۔ تا کہ اس کے ذریعے تجارت کرے۔اللہ تعالی نے بیاطے کردیا ہوا تھا کہ وہ مخصوص مدت گزر جائے وہ گزرگئ کیکن سمندران دونوں آ دمیوں کے درمیان رکاوٹ تھا۔ مال کا مالک شخص ساحل پر آتا۔ اوراس کے بارے میں دریافت کرتا۔ جن لوگوں سے اس نے اس دوسر مخص کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے یہ بی بتایا: ہم نے اسے فلاں فلاں جگہ پر چھوڑ اتھا' تو مال کا مالک مخص پیکہتا۔اے اللہ فلاں مخص کے معاملے میں' تو بی میرانگران ہے۔ میں نے تیری صانت پروہ چیزا سے دی تھی۔ نبی اکرم مُثَاثِیْنَا فرماتے ہیں: وہ مخص جس کے ذیبے رقم کی ادائیگی تھی وہ گیااس نے ایک کٹری لی اوراس کے اندروہ مال رکھ دیا 'مچراس نے ایک صحیفہ تحریر کیا کہ یہ مال فلاس کی طرف سے فلاں کے لیے ہے۔ میں تہارا مال اپنے ضامن کے سپر دکرر ہا ہوں پھراس نے لکڑی کے منہ کو بند کر دیا ادراس ککڑی کوسمندر میں ڈال دیا۔ وہ ککڑی سمندر میں تیرتی ہوئی ساحل تک آگئی۔اس مال کا ما لک شخص ساحل پر آیا تا کہ اس بارے میں دریافت کرے۔وہاں اسے لکڑی ملی اس نے اس لکڑی کواٹھایا اور اسے لے کرایے گھر چلا گیا۔ اس نے اس کٹری کوکاٹا تو اس میں ہے دیناراور خط نکلا۔اس شخص نے وہ خط لے کراہے پڑھا' تو وہ جان گیا ( کہ پہر تو میرے ہی پیسے ہیں) پھردوسرا شخص بھی آگیا۔ مال کے مالک نے اس سے دریافت کیا میرا مال تو دوسر مے مخص نے کہا: میں نے اپنا مال اپنے وکیل کے سپر دکر دیا تھا۔ جسے میں نے ضامن بنایا تھا' تو پہلے محض نے کہا: تمہار ہے وکیل نے مجھے بوری ادائیگی کردی۔"

حضرت ابو ہریرہ ڈانٹیئیان کرتے ہیں: مجھاپنے بارے میں یاد ہے۔ہم لوگ نبی اکرم مَثَانِیْمُ کے پاس موجود تھاسی دوران شورشرابہ زیادہ ہوگیا کہ ان دونوں میں سے کو شخص زیادہ ایمان دار ہے۔

ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنُ اَبْطَلَ وُجُودَ الْمُعْجِزَاتِ إِلَّا فِي الْاَنْبِيَاءِ اس روایت کا تذکرہ جواس محض کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جس نے انبیاء کے علاوہ کسی (ولی) میں مجزات کے وجود کو باطل قرار دیاہے

6488 - (سند صديث): آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَهُ، حَدَّثَنِي وَرُقَاءُ، عَنُ آبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْاَعْرَجِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث): بَيْنَ مَما امُراَةٌ تُرْضِعُ ابْنَهَا مَرَّ بِهَا رَاكِبٌ وَّهِى تُرْضِعُهُ، فَقَالَتِ: اللهُمَّ لَا تَمِتِ ابْنِى حَتَّى يَكُونَ مِثْلَهُ ، فَمَّ بِامُواَةٍ تُرْضِعُهُ ، فَقَالَتِ: اللهُمَّ لَا تَجْعَلُنِى مِثْلَهُ ، ثُمَّ رَجَعَ إلى الثَّدِي، فَمَرَّ بِامْرَاَةٍ تُلْعَنُ ، فَقَالَتِ: اللهُمَّ لَا تَجْعَلِ اللهُمَّ لَا تَجْعَلِ اللهُمَّ لَا تَجْعَلِ اللهُمَّ الْهُمُ اللهُمَّ الْهُمُ اللهُمَّ الْجُعَلُنِي مِثْلَهَا ، أَمَّا الرَّاكِبُ ، فَكَانَ كَافِرًا ، وَامَّا الْمَرُاةُ ، فَيَقُولُونَ لَهَا: إنَّهَا تَزْنِي ، فَتَقُولُ : حَسْبِى اللهُ وَيَقُولُونَ لَهَا: إنَّهَا تَزْنِي ،

🟵 🚭 حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ نی اکرم مَنافین کا میفر مان فقل کرتے ہیں:

''ایک مرتبہ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ بلار ہی تھی۔اس کے دودھ بلانے کے دوران ایک سواراس کے پاس سے گزرا۔اس عورت نے دعا کی:اے اللہ تو میرے بیٹے کواس وقت تک موت نے دینا' جب تک وہ اس شخص کی مانند (امیر کبیر) نہیں ہو جاتا۔ بچے نے کہا:اے اللہ مجھے اس کی مانند نہ کرنا پھر وہ دوبارہ چھاتی کی طرف گیا (اور دودھ پینے لگا) پھروہاں سے ایک عورت گزری جس پرلعنت کی گئتی۔اس عورت نے دعا کی:اے اللہ تو میرے بیٹے کواس عورت کی مانند نہ کرنا' تواس بجے نے دعا کی وی اس کی مانند کردینا۔

جہاں تک سوار کا معاملہ تھا تو وہ مخص کا فرتھا۔ جہاں تک اس عورت کا معاملہ تھا 'تو لوگوں نے اس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اس نے زنا کیا ہے تو وہ عورت یہ کہ رہی تھی میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ اس نے چوری کی ہے تو وہ عورت یہ ہی تھی کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔''

ذِكُرُ خَبَرٍ قَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ غَيْرَ الْأَنْبِيَاءِ قَدْ يُوجَدُ لَهُمْ أَحُوَالٌ تُؤَدِّى إلى الْمُعْجِزَاتِ اس دوسری روایت کا تذکرہ جواس بات کی صراحت کرتی ہے کہ غیرانبیاء میں بعض اوقات الیں عالت یائی جاتی ہے جو مجزات کی طرف لے جاتی ہے

6489 - (سند صديث): آخُبَرَنَا مُطْهِرُ بُنُ يَحْيَى بُنِ ثَابِتٍ، بِوَاسِطَ الشَّيْخُ الصَّالِحُ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ عَلَى اللهِ بُنُ عَلَى اللهِ مُنَ عَلَى اللهِ مُنَ عَلَى اللهِ مُنَ عَلَى اللهِ مَنَّ اللهِ مَنَّ اللهِ مَنَّ اللهِ مَنَّ اللهِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): لَمْ يَتَكُلَّمُ فِي الْمَهُدِ اللَّ ثَلَاثَةٌ: عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ، وَصَاحِبُ جُرَيْج كَانَ فِي يَنِيُ اِسُوَائِيْلَ رَجُلٌ يُعَالُ لَذَ: جُرَيْجٌ، فَٱنْشَا صَوْمَعَةً، فَجَعَلَ يَعْبُدُ اللَّهَ فِيهَا فَآتَتُهُ أُمُّهُ ذَاتَ يَوْمٍ، فَنَادَتُهُ، فَلَمْ يَلْتَفِتُ النَّهَ اللَّهَ فِيهَا فَآتَتُهُ أُمَّةً وَاتَّتُهُ أَمُّهُ ذَاتَ يَوْمٍ، فَنَادَتُهُ، فَلَمْ يَلْتَفِتُ النَّهَ اللَّهُ الله فَيها فَآتَتُهُ أَمُّهُ ذَاتَ يَوْمٍ، فَنَادَتُهُ فَلَمْ يَلْتَفِتُ النَّهُمَ لَا تُومَة أَوْ يَنْظُرَ الله وَمَعَة الله وَمَعَة الله وَمَعَة الله وَمَعْ الله وَمَعْ الله وَمُعَلِّمُ الله وَمَعَة الله وَمَعَة الله وَمَعْلَا يَعْمُ الله وَمَعْلَ الله وَمَعْلَ الله وَمَعْلَ الله وَمُعْلَى الله وَمُعْلَى الله وَمُعْلَى الله وَمُعْلَى الله وَمُعْلَى الله وَمُعْلَى الله وَمَعْلَى الله وَمُعْلَى الله وَاللَّهُ وَمُعْلَى الله وَعُمْلُوا الله وَمُعْلِمُ الله وَمُعْلَى اللَّهُ وَالْمُعْلَى اللَّهُ وَمُعْلَى اللَّهُ وَالْمُعْلَى اللَّهُ وَالْمُعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلَى اللَّهُ اللّه اللّه وَالْمُعْلَى اللّه وَالْمُعْلَى اللّه وَمُعْلَى اللّه وَالْمُعْلَى اللّه وَالْمُعْلَى اللّه وَالْمُعْلَى اللّه وَالْمُعْلَى اللّه وَالْمُعْلَى اللّه وَلَا اللّه وَمُعْلَى اللّه اللّه وَالْمُعْلِمُ اللّه وَالْمُعْلِمُ اللّه وَالْمُعْلَى اللّه وَلَمْ اللّه وَلَا اللّه وَالْمُعْلَى اللّه وَلِمُ الللّه وَالْم

6488- إسناده صحيح على شرط الشيخين، ورقاء : هو ابن عمر اليشكرى، شبابة: هو ابن سوار .وأخرجه البخارى (3466) في الأنبياء : باب رقم (54) ، وأبو يعلى 290/2 من طريقين عن أبى الزناد، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد 2/395 عن هوذة، قال: حدثنا عوف، عن خلاس بن عمرو الهجوى، عن أبى هريرة بنحوه. وانظر الحديث الآتي.

اَفْتِنَهُ فَتَنْتُهُ، قَالُوا: قَدُ شِنْنَا، قَالَ: فَانْطَلَقَتُ فَتَعَرَّضَتُ لِجُرَيْجٍ، فَلَمْ يَلْتَفِتُ الِيُهَا، فَاَتَتُ رَاعِيًا كَانَ يَأُوِى اللَّى صَوْمَعَةِ جُرَيْجٍ بِغَنَمِهِ فَاَمْكَنْتُهُ نَفْسَهَا فَحَمَلَتُ فَوَلَدَتُ غُلَامًا، فَقَالَتْ: هُوَ مِنْ جُرَيْجٍ، فَوَثَبَ عَلَيْهِ قَوْمٌ مِّنْ بَنِي صَوْمَعَةُ فَقَالَ لَهُمْ: مَا شَأْنُكُمْ؟ قَالُوا: زَنَيْتَ بِهِلِهِ الْبَغِيِّ، فَوَلَدَتُ غُلَامًا، قَالُوا: وَايَنَ الْغُلامُ؟ قَالُوا: هُو ذَا.

قَالَ: فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ آتَى الْعُلامَ فَصَرَبَهُ بِإِصْبَعِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عُلامُ، مَنُ اَبُوكَ؟ قَالَ: فَلانٌ الرَّاعِي، قَالَ: فَوَتَبُوا يُقَبِّلُونَ رَاسَهُ، قَالُوا لَهُ: نَبْنِى صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبِ، فَقَالَ: لا حَاجَةَ لِى فِى ذٰلِكَ ابْنُوهَا مِنْ طِينِ كَمَا كَانَتُ، قَالَ: اللهُمَّ اجْعَلِ ابْنِى صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبِ، فَقَالَ: اللهُمَّ اجْعَلِ ابْنِى مِثْلَ هِذَا الرَّاكِبِ، فَقَالَ: اللهُمَّ اجْعَلْنِى مِثْلَ هَذَا الرَّاكِبِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: اللهُمَّ اجْعَلْنِى مِثْلَ هَذَا الرَّاكِب، فَقَالَتِ الْمُرْآةِ تُرْجَمُ، فَقَالَتِ الْمَرْآةُ: اللهُمَّ لا تَجْعَلْنِى مِثْلَ هَلِهِ الْآمَةِ، فَقَالَتِ الْمَرْآةُ يَا بُنَى مَوْ رَاكِبٌ، فَقَالَ: اللهُمَّ اجْعَلْنِى مِثْلَ هَلْهِ الْآمَةِ، فَقَالَتِ الْمُرْآةُ يَا بُنَى مَوْ رَاكِبٌ، فَقُلْتُ: اللهُمَّ اجْعَلْنِى مِثْلَ هَلَاهِ الْمَرْآةُ يَا بُنَى مَوْ رَاكِبٌ، فَقُلْتُ: اللهُمَّ اجْعَلْنِى مِثْلَ هَلَاهِ الْمَرْآةُ يَا بُنَى مَوْ رَاكِبٌ، فَقُلْتُ: اللهُمَّ اجْعَلْنِى مِثْلَ هَلَاهُ، وَمَرَرُتُ بِهِلِهِ الْاَمَةِ تُرْجَمُ، فَقُلْتُ: اللهُمَّ اجْعَلْنِى مِثْلَهُ، وَمَرَرُتُ بِهلِهِ الْاَمَةِ تُرْجَمُ، فَقُلْتُ: اللهُمَّ اجْعَلْنِى مِثْلَهُ، وَمَرَرُتُ بِهلِهِ الْاَمَةِ تُرْجَمُ، فَقُلْتُ: اللهُمَّ اجْعَلْنِى مِثْلَهُ، وَمَرَرُتُ بِهلِهِ الْاَمَةِ تُرْجَمُ، فَقُلْتُ: اللهُمَّ الْحَلْقِ الْبَيْ

🟵 😌 حضرت ابو ہریرہ رہالتئاروایت کرتے ہیں نبی اکرم مکالٹیا خم نے ارشاد فرمایا:

 نے ان سے دریافت کیا تہمیں کیا ہوا ہے تو لوگوں نے کہا: تم نے ایک فاحشہ ورت کے ساتھ زنا کیا ہے اس عورت نے ایک نے کوجنم دیا ہے۔ جرت کے نے دریافت کیا وہ بچہ کہاں ہے۔ لوگوں نے کہا: وہ بیہ ہے۔ نبی اکرم مُثَاثِیْمُ فرمات ہیں: جرت کے نے دور کعت نماز اداکی بھر وہ بچے کے پاس آیا اور اپنی انگی اسے لگا کراسے کہا۔ اے بچ تہمارا باپ کون ہے۔ اس نے کہا: فلاں چروا ہا۔ نبی اکرم مُثَاثِیْمُ فرماتے ہیں تو لوگ جرت کے سرکو بوسر دینے گئے اور انہوں نے کہا: ہم تہمارا عراحت خانہ سونے سے بنا دوجیے یہ تہمارا عراحت خانہ سونے سے بنا کیں گے۔ جرت کے کہا: مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے تم اسے مٹی سے بنا دوجیے یہ پہلے تھا۔"

نی اکرم کا گیزا فرماتے ہیں: ایک مرتبرایک عورت کی گود میں ایک بچرتھا جے وہ دودھ پلارہی تھی۔ای دوران ایک سوار اس
کے پاس سے گزرا' تو اس عورت نے دعا کی: اے اللہ تو میرے بیٹے کواس سوار کی مانند (امیر کبیر) بنادینا۔ بیچے نے اپنی مال کی
چھاتی کو چھوڑ ااور سوار کی طرف رخ کر کے اسے دیکھنے لگا' پھروہ کہنے لگا: اے اللہ جھے اس سوار کی مانند نہ بنانا' پھروہ ہال سے ایک
عورت گزری جے سنگسار کیا جانا تھا۔ اس عورت ( یعنی بیچ کی مال ) نے بیکما: اے اللہ تو میرے بیٹے کواس کنیز کی مانند نہ بنانا۔ اس عورت
نیچ نے اپنی مال کو چھوڑ ااس کنیز کی طرف دیکھا اور بولا: اے اللہ تو جھے اس کنیز کی مانند کر دینا۔ اس عورت
نیک ہما: اے میرے بیٹے پہلے ایک سوار گزرا' تو میں نے کہا: اے اللہ میرے بیٹے کواس سوار کی مانند نہ کرنا۔ اور تم ہے کہا: ہے اللہ میرے بیٹے کواس کنیز کی مانند نہ کرنا۔ اور تم ہے کہا، اے اللہ میرے بیٹے کواس کنیز کی مانند نہ کرنا۔ اور تم ہے کہا، اے اللہ میرے بیٹے کواس کنیز کی مانند نہ کرنا۔ اور تم ہے ہور کی ہیں کہا: اے اللہ میرے بیٹے کواس کنیز کی مانند نہ کرنا۔ اور تم ہے ہا، اے بیل کواس نے چوری کی جاس نے چوری نہیں کی اور لوگ سے کہتے ہیں: اس نے زنا کیا ہے مالانکہ اس نے زنائیس کیا وہ عورت یہی کہتی ہے: میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔
میرے بیل کہاس نے چوری کی ہے اس نے چوری نہیں کی اور لوگ سے کہتے ہیں: اس نے زنا کیا ہے مالانکہ اس نے زنائیس کیا وہ عورت یہی کہتی ہے: میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔

ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ اَنْكُرَ وُجُودَ الْمُعْجِزَاتِ فِي الْاَوْلِيَاءِ دُوْنَ الْاَنْبِياءِ الروايت كاتذكره جوال شخص كموقف كوغلط ثابت كرتى ہے

الشيخين. وأخرجه مسلم (2550) (8) في البر والصلة: باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصافة وغيرها، حدثنا زهير بن حرب، الشيخين. وأخرجه مسلم (2550) (8) في البر والصلة: باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها، حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 308-2/307 و 308، والبخارى (2482) في المعظالم: باب إذا هدم حائطاً فليبن مثله، و ( 3436) في الأنبياء: باب قول الله: (وَاذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِها) من طريقين عن جرير بن حازم، به. وأخرجه أحمد 344-2433، ومسلم من طريقين عن سليمان بن المغيرة، حدثنا حميد بن هلال، عن أبي رافع بنحوه. وأخوجه أحمد 2/434-2343، ومسلم من طريقين عن سليمان بن المغيرة، حدثنا حميد بن هلال، عن أبي هريرة أن رسول الله محمد 2/434 عن أبي سعيد مولى بني هاشم، قال: حدثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله ملى الله عليه وسلم - قال: "كنان رجل في بني اسرائبل تاجواً، وكان ينقص مرة ويزيد أحرى، قال: ما في هذه التجارة خير، التمس تجارة هي خير من هذه، فبني صومعة وترهب فيها، وكان يقال له: جريج" فذكر نحوه . وعلقه البخارى ( 1206) في العمل في المسلاة: باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة، قال الليث: حدثني جعفر، عن عبد الرحمن بن هرمز: قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فذكره مختصراً.

#### جس نے اولیاء میں معجزات کے وجود کا انکار کیا ہے

6490 - (سندصديث): آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِللهِ صَاقَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ اَيُّوبَ الشَّوْسِيُّ، حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَّهُ

🟵 🤡 حضرت انس بن ما لک ڈالٹینزروایت کرتے ہیں' نبی اکرم مَثَالْتِیْزَم نے ارشاد فرمایا:

"الله تعالیٰ کے بچھ بند ہےا ہے ہیں کہ اگر وہ اللہ کے نام پر شم اٹھالیں تو اللہ تعالیٰ اسے بوری کروادے۔"

ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

اس دوسرى روايت كا تذكره جو بهار ف ذكركرده مفهوم كي بح بون كى صراحت كرتى به السّامِيّ ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيّ ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيّ ، حَدَّثَنَا الْمُنَتَّى ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِ ، عَنْ آنَس بُنِ مَالِكِ ،

(متن صديث): اَنَّ اُخُتَ الرَّبِيعِ اُمَّ حَارِثَةَ، جَرَحَتُ اِنْسَانًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ ، فَقَالَتُ اُمُّ الرَّبِيعِ: يَا رَسُولَ اللهِ اَتَقْتَصُّ مِنْ فَلانَة؟ لا وَاللهِ لا تَقْتَصُّ مِنْهَا، فَلَمْ يَزَالُوا بِهِمُ

6490- إسناده صحيح على شرط البحارى، رجاله رجال الشيخين غير زياد بن أيوب، فمن رجال البخارى. وأخرجه البطحاوى في "شرح مشكل الآثار " 1/293، والقضاعي في "مسند الشهاب" (1002) و (1003) و (1004) من طريقين عن حميد، بهذا الإسناد.

### ذِكُرُ ارْتِجَاجِ أُحُدِ تَحْتَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نى اكرم مَالَيْنِ مَا كَيْنِ احديها را حركت كرن كا تذكره

6492 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا اَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنُ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ:

( مَتْنَ صَدِيثَ) : اَنَّ اُمُحَدًا ارْتَجَّ وَعَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاَبُوْ بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُنْمَانُ رَضِىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَمُوا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْعُلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ

قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ بِمِثْلِهِ

کی حضرت مہل بن سعد رہ النفؤ بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ احد پہاڑنے حرکت کی اس پر نبی اکرم مُلَّالِیْمُ ، حضرت الوبکر ڈالٹفؤ، حضرت عمر دلالٹفؤ اور حضرت عثمان دلالٹفؤ موجود تھے۔ نبی اکرم مُلَّالِیُمُ نے فرمایا: اے احد! اپنی جگہ پر رہو یہ مہارے او پر ایک نبی مالیک صدیق اور دوشہیدموجود ہیں۔ نبی ، ایک صدیق اور دوشہیدموجود ہیں۔

معمر کہتے ہیں: میں نے قادہ کواس کی مانند حدیث بیان کرتے ہوئے ساہے۔

ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدُحِضِ قَولَ مَنْ زَعَمَ اَنَّ الْاَشْيَاءَ إِذَا كَانَتُ مِنْ غَيْرِ ذَوَاتِ الْآرُوَاحِ غَيْرُ جَائِزِ مِنْهَا النَّطُقُ

صلمان الأشجعي، وهو في "مصنف عبد الرزاق " (20401). وعلقه البخارى في "التاريخ الكبير" 4/78، قال: وقال لنا أحمد مسلمان الأشجعي، وهو في "مصنف عبد الرزاق " (20401). وعلقه البخارى في "التاريخ الكبير" 4/78، قال: وقال لنا أحمد (يعنى ابن حبل) وعلى (يعنى ابن المديني): حدثنا عبد الرزاق بهذا الإسناد .وأخرجه أحمد في "المسند" 5/331، وفي "فضائل الصحابة" (247) ، وأبو يعلى 1/351، والبيهقي في "دلائل النبوة " 6/351، والبغوى (3902) من طريق عبد الرزاق، به .وذكره الصحابة " (3902) ، وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال المحمع " 5/58، وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.

#### اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے جب کوئی چیز روح والی نہ ہو تو اس کی طرف سے گویائی کا صدور ناممکن ہے

6493 - (سند صديث): آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبُرَاهِيْمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو الْاَعْيُنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوْسَى، عَنُ اِسْرَائِيْلَ، عَنُ مَنْصُوْدٍ، عَنُ اِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْاَسُودِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوْسَى، عَنُ اِسْرَائِيْلَ، عَنْ مَنْصُودٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْاَسُودِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ: وَمَنْ عَبْدِ اللهِ بُنُ مُوْسَى، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَدٍ فَدَعَا بِالطَّعَامِ، وَكَانَ الطَّعَامُ يُسَبِّحُ (مَنْ صَدِيث): كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَدٍ فَدَعَا بِالطَّعَامِ، وَكَانَ الطَّعَامُ يُسَبِّحُ (مَنْ عَبِد اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَدٍ فَدَعَا بِالطَّعَامِ، وَكَانَ الطَّعَامُ يُسَبِّحُ (مَنْ مَنْ عَبُدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَدٍ فَدَعَا بِالطَّعَامِ، وَكَانَ الطَّعَامُ يُسَبِّحُ وَسَلَّمَ فِي سَفَدٍ فَدَعَا بِالطَّعَامِ، وَكَانَ الطَّعَامُ يُسَبِّحُ وَسَلَّمَ فِي سَفِي فَدَعَا بِالطَّعَامِ، وَكَانَ الطَّعَامُ يُسَبِّحُ وَسَلَّمَ فَي سَفَدٍ فَدَعَا بِالطَّعَامِ، وَكَانَ الطَّعَامُ يُسَبِّحُ اللهِ عَلَيْهُ إِللهُ عَلَيْهُ مِنْ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَامَنُونَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ إِلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَعَامُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى السَّعُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ذِكُرُ شَهَادَةِ الذِّنْبِ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صِدُقِ رِسَالَتِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صِدُقِ رِسَالَتِهِ اس بات كا تذكره كه ايك بهيڑي نے نبی اكرم سَلَّيْنِ كَلَّى كرسالت كی سچائی كے حوالے سے نبی اكرم سَلَّيْنِ كَحق مِیں گواہی دی

6494 - (سندحديث): آخْبَرَنَا آبُوْ يَعْلَى، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ

6493 إستناده قوى، أبو بكر الأعين: واسمه محمد بن أبي عتاب، روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال أحمد: مات ولا يعرف إلا الحديث، ولم يكن صاحب كلام، وإنى لأغبطه . وقبول ابن معين فيه: ليس هو من أصحاب الحديث، فسره الخطيب، فقال: يعنى لم يكن بالحافظ للطرق والعلل، وأما الصدق والضبط، فلم يكن مدفوعاً عنه. قلت: ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وإبراهيم عبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد، لكن أسقط منه الأسود النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي وأخرجه الدارمي 15-1/14 عن عبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد، لكن أسقط منه الأسود متابع علقمة . وأخرجه أحمد 1/460 عن الوليد بن القاسم بن الوليد. وأخرجه البخاري ( 3579) في مناقب الأنصار: باب علامات النبوة بعد الإسلام، والترمذي ( 3633) في المناقب: باب رقم (6) ، والبيهتي في "دلائل النبوة " 4/129، والبغوي ( 3713) من طريقين عن أبي أحمد الزبيري، كلاهما عن إسرائيل، به.

6494 إسناده صحيح على شرط مسلم . الحريرى: هو سعيد بن إياس، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قطعة وأخرجه أبو نعيم في "دلائل النبوة" (270) من طريق مشام سن على السير افى، قال: حدثنا هدبة بن خالد، بهذا الإسناد، ولم يذكر الجريرى. وأخرجه أحمد 84-88، والبزار (2431) ، والحاكم 446 466-، والبيهقى فى "دلائل النبوة" 42-6/41 و 42 من طرق عن القاسم بن الفضل، به . ولم يُذكر الجريرى عندهم أيضاً، وصححه الحاكم والبيهقى . وأخرجه الترمذى (2181) فى الفتن: باب ما جاء فى كلام السباع، والحاكم 74/46 من طريقين عن وكيع، عن القاسم بن الفضل، به ، مختصراً دون قصة الذئب، وصححه الحاكم والمناحمة على شرط مسلم، ووافقه الذهبى، وقال الترمذى: وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث القاسم بن الفضل، والقاسم بن الفضل ثقة مأمون عند أهل الحديث، وثقه يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدى . وقال البزار: لا نعلم رواه هكذا إلا القاسم، وهو بصرى مشهور، وقد رواه عن أبى سعيد شهر بن حوشب، وزاد فيه عن أبى نضرة. وذكره الهيثمى فى المجمع" المجمع 8/291 ونسبه لأحمد والبزار، وقال: ورجال أحد إسنادى أحمد رجال الصحيح.

2

الْحُدَّانِيُّ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا اللهُ نَصْرَةً، عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ:

(متن صديث) : بَيْنَا رَاع يَرْعَى بِالْحَرَّةِ إِذْ عَرَضَ ذِنْ بِ لِشَاةٍ مِنُ شَالِهِ، فَجَاءَ الرَّاعِى يَسُعَى فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ فَقَالَ لِللرَّاعِى: الْا تَتَقِى اللَّهُ تَحُولُ بَيْنِى وَبَيْنَ رِزْقِ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَى ؟ قَالَ الرَّاعِى: الْعَجَبُ لِلدِّنْ - وَالذِّنُبُ مُعْعَ عَلَى ذَنَبِه - يُكَلِّمُ مُنِي بِكَلامِ الْإِنْسِ، قَالَ الذِّنُبُ لِلرَّاعِى: آلا الْحَدِّثُكَ بِاعْجَبَ مِنْ هَذَا، هذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَيْنَ الْحَرَّتَيُنِ، يُحَدِّثُ النَّاسَ بِانْبَاءِ مَا قَدْ سَبَق، فَسَاق الرَّاعِى شَاءَ أَه إلى الْمَدِينَةِ، فَوَا هَا فِي زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهَا، ثُمَّ ذَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ لَهُ مَا قَالَ الذِّنُبُ، فَحَرَجَ وَسُلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : صَدَق وَسُلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : فَقَالَ لَهُ مَا قَالَ الذِّنُ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : صَدَق رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : صَدَق رَسُولُ اللهُ عِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : صَدَق الرَّاعِي ، الا مِنْ اَشُرَاطِ السَّاعَة كَلامُ السِّبَاعِ الْإِنْسَ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِه لَا تَقُومُ السَّاعَة حَتَّى تُكَلِمَ السِّبَاع الْإِنْسَ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِه لَا تَقُومُ السَّاعَة حَتَّى تُكَلِمَ السِّبَاع السَّاعَة وَعَذَه بِحَدِيْثِ اهْلِهِ بَعْدَهُ

ایک بھیڑیاس کی بھرک کے پاس آیا۔وہ چروابادوڑتا ہوا آیاس نے اس بھری کو بھیڑ ہے ہے چھڑالیا۔اس بھیڑیے نے چروا ہے ایک بھیڑیاس کی بھرک کے پاس آیا۔وہ چروابادوڑتا ہوا آیاس نے اس بھری کو بھیڑ ہے ہے چھڑالیا۔اس بھیڑیے نے چروا ہے ہے بھیڑیاس کی بھرے لیے بھیجا تھا۔اس ہے بہاتم اللہ سے ڈر تے ہیں ہوتم میرے لیے بھیجا تھا۔اس چروالہ ہے کہا: بھیڑیے پر چرا گئی ہوہ بھیڑیا جس کی شکل وصورت بھیڑیے جسی ہوہ انسانوں کی طرح میرے ساتھ بات چرا ہے۔ کہا: بھیڑیے پر چرا گئی ہوہ بھیڑیا جس کی شکل وصورت بھیڑیے جسی ہوہ انسانوں کی طرح میرے ساتھ بات چیت کر دہا ہے۔اس بھیڑیے نے اس چروا ہیں جواد کول کواں سے زیادہ جران کن بات نہ بتاؤں۔ بدوطرف کی پھر پلی چروہ نین کے درمیان کر دہان کو بات ہو بھیڑیے کر بھی ہیں بھروہ ہیں )اللہ کے درمیان ہوں کے بارے بھی بان کو کھڑا کیا اور خود نی اکرم مُنافِقہ کی خدمت میں صاخر ہوا۔اس نے دہاں کے گوشے بھی ان کو کھڑا کیا اور خود نی اکرم مُنافِقہ کی خدمت میں صاخر ہوا۔اس نے نوال کول کو بتایا جو بھیڑیے نے کہا تھا۔ نی اکرم مُنافِقہ نے فرمایا: اس جو ادر لوگوں کو بتایا جو بھیڑیے نے کہا تھا۔ نی اکرم مُنافِقہ نے فرمایا: اس جو وادر کول کو بتایا جو بھیڑیے نے کہا تھا۔ نی اکرم مُنافِقہ نے فرمایا: اس جو وادر کول کو بتایا ہو بھیڑیے نے کہا تھا۔ نی اکرم مُنافِقہ نے فرمایا: اس جو وادر کول کو بتایا ہو بھیڑیے نے کہا تھا۔ نی اکرم مُنافِقہ نے فرمایا: اس خواد ہے نے کہا تھا۔ نی اکرم مُنافِقہ نے کہا تھا۔ نی اکرم مُنافِقہ نے کہا تھا۔ خواد کی اس کے دور آدی اس کے دور آدی اس کے دور آدی اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے کوڑے کے کانار سے کے ساتھ کلام نہیں کرے گا۔اس کے بعداس کی ابلیہ نے کیا کیا تھا۔

ذِكُرُ انْشِقَاقِ الْقَمَرِ لِلْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْي الرِّيَبِ عَنْ خَلَدِ الْمُشْرِكِينَ بِهِ نَى اكرم مَثَافِیْ الرِّیبِ عَنْ خَلَدِ الْمُشْرِكِینَ بِهِ تا کہاں بارے میں مشرکین کے شک کی فی ہوجائے تا کہاں بارے میں مشرکین کے شک کی فی ہوجائے

6495 - (سندهديث): أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ آبِي مَعْمَرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:

وَرَبُورَ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَّى، حَتَّى ذَهَبَتْ فِلْقَةٌ خَلْفَ (مَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَّى، حَتَّى ذَهَبَتْ فِلْقَةٌ خَلْفَ الْهَجَبِلِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اشْهَدُوا

﴿ وَمَرْت عبدالله وَلَا فَنَهُ وَمَاتِ مِن : جا ند دو كُلُّر به موكيا الله وقت بم نبي اكرم مَا لَيْمَ كَم ساته منى مي موجود معنى بيال تك كه جا ند كاليك كلرا بها رُك جيجه جلا كيا- نبي اكرم مَا لَيْمَ فِي ارشا وفر ما يا بتم لوگ كواه بوجاؤ -

ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قُولَ مَنْ زَعَمَ آنَّ هَاذَا الْخَبَرَ تَكُرُ الْخَبَرِ الْمُدُحِضِ قُولَ مَنْ زَعَمَ آنَّ هَاذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ إِبْرَاهِيْمُ النَّخَعِيُّ عَنْ آبِي مَعْمَرٍ

اس روایت کا تذکرہ جواس مخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے

ابومعمر کے حوالے سے بیروایت نقل کرنے میں ابراہیم مخعی نامی راوی منفرد ہے

6496 - (سندحديث) اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِيْ مَعْشَدٍ، بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ،

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عَدِيّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

6495- إسناده صحيح على شرط البخارى، رجاله رجال الشيخين غير مسدد بن مسرهد، فمن رجال البخارى. أبو معاوية: هدو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعى، وأبو معمر: هو عبد الله بن سخبرة، وعبد الله: هو ابن مسعود رضى الله عنه . وأخرجه مسلم (2800) (44) في صفات المنافقين: باب انشقاق القمر، من طرق عن أبى معاوية، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 1/447، والبخارى (3869) و (3871) في مناقب الأنصار: باب انشقاق القمر، و (4864) في تنفسير سورة (اقتربت الساعة) ، ومسلم، والترمذى (3285) في التفسير: باب ومن سورة القمر، والطبرى في "جامع البيان" (27/85، والطبراني في "الكبير" (9996) ، والبيهقي في "الدلائل" 2655 و 266-265 من طرق عن الأعمش، به . وأخرجه أحمد و (1/377، والبخارى (3636) في المناقب: باب سؤال المشركين أن يريهم النبي - صلى الله عليه وسلم - آية فأراهم انشقاق القمر، و (4865) ، ومسلم، والترمذى (3287) ، وأبو يعلى (4968) ، والبيهقى 2/264 من طرق عن سفيان بن عيبنة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن أبي معمر، به.

(متن صديث) انْشَقَ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرُقَتَيْنِ ﴿ مَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرُقَتَيْنِ ﴿ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرُقَتَيْنِ صَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرُقَتَيْنِ صَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرُقَتَيْنِ صَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ كَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ وَالْمُعْلِمُ عَلَيْكُمْ عَلَّيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْك

ذِكُرُ انْشِقَاقِ الْقَمَرِ لِلْمُصْطَفِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نبی اکرم مُنَافِیْمُ کے لیے جا ندکے دوٹکڑے ہونے کا تذکرہ

6497 - (سند مديث) اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زُهَيْرٍ ابُوْ يَعْلَى، بِالْابُلَّةِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ سَعِيْدٍ الْكِنْدِيُ، حَدَّثْنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ:

(مَنْنَ صَدِيثُ) انْشَقَ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ

😌 🏵 حضرت جبیر بن معظم جانٹین فرماتے ہیں: نبی اکرم مَثَافِیَم کے زمانداقدس میں مکہ میں چاند دوککڑ ہے ہو گیا تھا۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنُ مَصَارِعِ مَنْ قُتِلَ بِبَدْرٍ مِنْ قُرَيْشٍ

اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ جو بدر میں قریش کے مقتولین کے آل ہونے کی جگہ کے بارے میں ہے

6498 - (سندعديث): اَخْبَرَنَا الْسَحَسَنُ بُنُ شُفْيَانَ، حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَابِتٍ، عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ،

(متن صديث) : أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَرَدَ بَدُرًا اَوْمَا فِيْهَا إِلَى الْارْضِ، فَقَالَ: هلذَا مَـصْرَعُ فَكُانِ، وَهِذَا مَصْرَعُ فَكُانِ ، فَوَاللَّهِ مَا اَمَاطَ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ عَنْ مَصْرَعِهِ، وَتَرَكَ قَتْلَى بَدُرِ ثَلَاثًا، ثُمَّ اتَاهُمُ،

6496- إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن أبي عدى: هو محمد بن إبراهيم، وسليمان: هو الأعمش. وأخرجه مسلم (2801) في صفة المنافقين: باب انشقاق القمر، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (1891)، ومسلم (2801)، والترمذي (3288) في التفسير: باب ومن سورة القمر، والطبراني في " الكبير " (13473) من طرق عن شعبة، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

6497 إسساده صحيح على شرط الشيخين. ابُنُ فُضَيْلٍ: هُوَ مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ بُنِ غزوان، وحصين: هو ابن عبد الرحمن السلمي.وأخرجه الطبري في " جامع البيان " 27/86، وابن أبي حاتم في "التفسير" كما في " النكت الظراف " 2/415 من طريقين عن ابن فضيل، بهذا الإسناد.وأخرجه الطبراني في "الكبير" (1561) عن العباس بن حمدان الحنفي، حدثنا على بن المنذر الطريفي، حدث المحمد بن فصيل، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ محمد بن جبير، عن أبيه ... وأخرجه الطبري 27/86 عن ابن حميما، قال: حدثنا مهران، عن خارجة، عن الحصين بن عبد الرحمن، به، بإسقاط سالم بن أبي الجعد .وأخرجه أحمد 82-4/81، والترمذي (3289) في التفسير: باب ومن سورة القمر، والطبراني ( 1559) ، والبيهقي في "دلائل النبوة" 2/268 من طريق محمد بن كثير، عن سليمان بن كثير، عن حصين، به .وقال الترمىذي: وقد روى بعضهم هذا الحديث عن حصين، عن جبير بن محمد بن جبيس بسن مطعم، عن أبيه، عن جده جبير بن مطعم نحوه.قـلت: هذه الرواية أخرجها الطبراني ( 1560) ، والبيهقي 2/265 من طرق عن محمد بن جبير بن مطعم، به. فَقَامَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: يَا اَبَا جَهُلِ بُنَ هِشَامٍ، يَا اُمَيَّةُ بُنَ حَلَفٍ، يَا عُتُبَةُ بُنَ رَبِيعَةَ، يَا شَيْبَةُ بُنَ رَبِيعَةَ، اَلَيْسَ قَدُ وَجَدُتُ مَا وَعَدَ رَبِّى حَقَّا قَالَ: فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَجَدُّتُ مَا وَعَدَ رَبِّى حَقَّا قَالَ: فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَسُمَعُونَ قَوْلَكَ اَوْ يُجِيبُونَ وَقَدُ جَيَّفُوا؟ فَقَالَ: وَالَّذِي نَفُسِى بِيَدِهِ مَا اَنْتُمُ وَسَلَّمَ، فَقُولُ مِنْهُمْ، وَللْكِنَّهُمُ لَا يَقُدِرُونَ اَنْ يُجِيبُوا، ثُمَّ آمَرَ بِهِمُ، فَسُحِبُوا، فَالْقُوا فِى قَلِيبِ بَدُرٍ

حفرت انس بن ما لک رفاتینا بیان کرتے ہیں: جب نبی اکرم مَنْ اللّیْمَ بدرتشریف لائے تو آپ مُنْ اللّیمَ فی میں ہوگ طرف اشارہ کرتے ہوئے فر مایا: یہ فلال شخص کے مرنے کی جگہ ہے یہ فلال شخص کے مرنے کی جگہ ہے تو اللّہ کی تیم !ان میں ہے کوئی بھی شخص اپنی مخصوص جگہ سے ذرا بھی نہیں ہٹا۔ نبی اکرم مَنْ اللّیمَ ان بدر کے (کفار) مقتولین کو تین دن تک ایسے ہی رہنے دیا 'پھر آپ مَنْ اللّهَ ان کے پاس تشریف لائے۔ آپ مُنَا اللّهُ ان کے پاس کھڑے ہوئے۔ آپ مُنْ اللّهُ ان اے ابوجہل بن ہشام! اے امیہ بن خلف! اے عتبہ بن رہید! اے شیبہ بن رہید! تمہارے پروردگار نے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے اسے سے نہیں پایا۔ میرے پروردگار نے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے اسے سے نہیں بایا۔ میرے پروردگار نے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے اسے سے نہیں بایا۔ میرے پروردگار نے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے اسے سے نہیں بایا۔

راوی بیان کرتے ہیں: جب حضرت عمر وٹائٹیؤنے نبی اکرم مُٹاٹٹیؤ کا بیفر مان سنا: تو انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ (مُٹاٹٹیؤ )!
آپ مُٹاٹٹیؤ اپنی بات ان لوگوں کو سنا رہے ہیں جو مردار ہو چکے ہیں۔ نبی اکرم مُٹاٹٹیؤ نے فر مایا: اس ذات کی قتم! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے میں جو کہدر ہاہوں تم اس بات کوان لوگوں سے زیادہ التجھے طور پرنہیں سن رہے کیکن وہ لوگ جواب دینے کی قدرت نہیں رکھتے 'پھر نبی اکرم مُٹاٹٹیؤ کے حکم کے تحت ان لوگوں کو تھیدٹ کر بدر کے ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ كِتُبَةِ حَاطِبِ بْنِ اَبِي بَلْتَعَةَ بِالْكِتَابِ اللَّى قُرَيْشٍ يُخْبِرُهُمُ بِخُرُوجِ المُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِمُ

اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ کہ حضرت حاطب بن ابوباتعہ رٹائٹیڈنے فریش کی طرف ایک خطاکھا تھا جس میں انہیں نبی اکرم مُناٹیٹیم کے ان لوگوں (کی طرف جنگ کے لیے) آنے کے بارے میں اطلاع دی تھی

6499 - (سند صديث): آخُبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمُدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْجَبَّارِ بُنُ الْعَلاءِ، حَدَّثَنَا سُفَيَانُ، قَالَ: سَمِعُنَاهُ مِنْ عَمْرٍ و، يَقُولُ: آخُبَرَنِي الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ، آخُبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بُنُ آبِي رَافِعٍ، وَهُو كَاتَبُ عَلِيٍّ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ:

<sup>6498-</sup> إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرِجه في "صحيحه" (2874) في الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب عرض مقعد الممينت من البجنة أو النار عليه، عن هدبة بن خالد، بهذا الإسناد. وانبطر الحديث المتقدم برقم (4722)، والبحديث الآتي برقم (6525).

(مَ مَن صِدِيثُ) نَعَيْنَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَالزُّبَيْرَ، وَطَلْحَة، وَالْمِفْدَادَ بُنَ الْاَسُودِ، فَقَالَ: الْطَلِقُوا حَتَى تَأْتُوا رَوُضَة خَاج، فَإِنَّ بِهَا ظُعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ، فَعُدُوهُ مِنْهَا ، فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا حَيْلُنَا، حَتَّى آتَئِنَا الرَّوْضَة، فَإِذَا نَحْنُ بِالطَّعِيْنَةِ، فَقُلْنَا لَهَا : أَخُوجِى الْكِتَابَ، فَقَالَتْ: مَا مَعِي مِنْ كِتَابٍ، فَقُلْنَا: آللهِ لَتُحُوجِنَ الْكِتَابَ اوْ لَنَدُ فِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَإِذَا فِيهِ: مِنْ الْمُشْوِكِينَ مِنْ أَهُلِ مَكَّة، يُخْبُوهُمْ بِبَعْضِ آمْوِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ عَمْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ عَمْدُ عَنَ الْمُهُوكِينَ مِنْ آهُلِ مَكَّة، يُخْبُوهُمْ بِبَعْضِ آمْوِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَتْ بِمَكَة، يَحْمُونَ قَرَابَتُهُمْ وَاهْلِيهِمْ، وَلَمْ أَكُنُ لِى قَرَابَةٌ أَخْمِى بِهَا اهْلِى، فَاحْبَدُ إِنَّ هَاللهِ مَعْدَادُ اللهِ مَعْدَلَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهِ وَعَيْدُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَعَيْدُ وَلَا اللهِ وَعَيْدُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَاكَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَعَيْدُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَا يُدُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم، وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

عبیداللدین ابورافع حفرت علی دانتی کے معتد خصوص تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت علی دانتی کو یہ بیان کرتے ہوئ

نی اکرم طُافِیْ نے مجھے حضرت زبیر دفائی کو حضرت طلحہ دفائی کو اور حضرت مقداد بن اسود دفائی کو بھیجا۔ آپ مُلَافِیْ نے فرمایا: تم لوگ جا وَ اور خار خار ن اسود شائی کو اس سے لے لینا۔ ہم لوگ اس کے پاس ایک خط ہوگا وہ تم اس سے لے لینا۔ ہم لوگ اپنے کھوڑ وں کو دوڑ اتے ہوئے اس باغ تک آئے وہاں ایک عورت موجودتھی۔ ہم نے اسے کہا تم خط نکالو۔ اس نے کہا: میر بے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ انہوں نے کہا: اللہ کی قسم! یا تو تم خط نکالوگی یا ہم تمہاری جامہ تلاشی لیس کے تو اس نے اپنے بالوں کے جوڑے میں سے خط نکال دیا۔ ہم وہ لے کرنی اکرم مُنافِیکا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ خط حاطب بن ابو بلتعہ کی طرف سے مکہ

9499 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله رجال الشيخين غير عبد الجبار بن العلاء ، فهو من رجال مسلم . سفيان: هو ابن عيينة ، وعمرو: هو ابن دينار ، والحسن بن محمد: هو ابن على بن أبي طالب . وأخرجه الحميدى (49) ، وأحمد 1/79 والبخارى (3007) في الجهاد: باب الجاسوس ، و (4274) في المغازى: باب غزوة الفتح وما بعث به حاطب إلى أهل مكة يخبرهم بغزو النبي - صلى الله عليه وسلم -، و (4890) في التفسير: باب: (لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء) ، ومسلم (4949) في فضائل الصحابة: باب من فضائل أهل بدر ، وأبو داود ( 2650) في الجهاد: باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلماً ، والترمذى فضائل الصحابة: باب ومن سورة الممتحنة ، والطبرى في "جامع البيان " 28/58، وأبو يعلى ( 394) و (398) ، والبيهقي في "السنن " 34/86 ، وأبو يعلى ( 4718) و (4718 ، والواحدى في "أسباب النزول" ص 283 ، والبغوى في "معالم التنزيل" 4/328 ، وابن 1/432 ، وابن

میں رہنے والے بچیمشرکین کے نام تھا۔ اس خط میں حضرت حاطب بڑا تیڈنے نے ان لوگوں کو بی اکرم مُٹائیڈی کے ارادوں کے بارے میں بتایا تھا۔ نی اکرم مُٹائیڈی نے فرمایا: اے حاطب یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ (مُٹائیڈی )! آپ مُٹائیڈی میرے بارے میں جارے کی جدری کی حصرتیں ہوں۔ آپ مُٹائیڈی میر کے ساتھ میں جددی کی دھی میں ایک ایسافخض ہوں جو قریش کے ساتھ طاہوا ہوں کیکن میں قریش کا حصرتیں ہوں۔ آپ مُٹائیڈی کے ساتھ جودیگر مہاجرین ہیں۔ ان کے مکہ میں رشتہ دارموجود ہیں جس کی وجہ سے ان کے رشتہ داراوراہل خانہ محفوظ ہیں کیکن میری مکہ میں کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے جس کی وجہ سے میں اپنے اہل خانہ کو تعلق نہیں ہے تو پھر میں ان پرکوئی احسان کردوں 'جس کی وجہ سے وہ میرے قرابت داروں اور میرے گھر والوں کا خیال رکھیں ۔ اللہ کی تعدیق میں نے اپنے دین سے مرتبہ ہوتے ہوئے یا اسلام قبول کرنے کے بعد گفر سے راضی ہوتے ہوئے ایسان میں گئے ہے نام میں گئے ہیں اور میر کے وہ کے ارشاد فرمایا: اس نے تبہارے ساتھ کی بولا ہے۔ حضرت عمر دگائیڈ نے عرض کی : یارسول ہوئے ایسان کی ہوئیڈی کے اجازت و بیجئے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ نی اکرم مُٹائیڈی نے ارشاد فرمایا: اس نے تبہارے ساتھ کی بول کرو میں نے تبہاری مغفرت کردی ہے۔ اللہ (مُٹائیڈی کے اجازت و بیجئے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ نی اکرم مُٹائیڈی کے ارشاد فرمایا: یہ بدر میں شریک ہوئے جو با بوگل کرو میں نے تبہاری مغفرت کردی ہے۔ اور اوری کہتے ہیں ) اس بارے میں ہے آب نال بوری طرف متوجہ ہو کہ کہا ہوتے جو جو بوٹل کرو میں نے تبہاری مغفرت کردی ہے۔ (رادی کہتے ہیں ) اس بارے میں ہے آب نازل ہوئی :

"اے ایمان والو! میرے اورایے شمنوں کو دوست نه بناؤ۔"

ذِكُو الْإِخْبَارِ عَنِ الرِّيحِ الشَّدِيدَةِ الَّتِي هَبَّتُ لِمَوْتِ بَعْضِ الْمُنَافِقِينَ اس تيز چلنے والی ہوا کے بارے میں اطلاع کا تذکرہ جوا یک منافق کے مرنے پر چلی تھی

6500 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيُلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ، اَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ، اَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ،

(مَثَنَ صَدِيثُ): اللهُمُ غَزَوُا غَزُوةً بَيْنَ مَكَّةً، وَالْمَدِينَةِ، فَهَاجَتُ عَلَيْهِمُ رِيحٌ شَدِيدَةٌ، حَثَى وَقَعَتِ الرِّحَالُ، فَرَجَعُنَا إلى الْمَدِينَةِ، فَوَجَدُنَا مُنَافِقًا عَظِيمَ النِّفَاقِ مَاتَ يَوْمَئِذِ

ﷺ حضرت جابر بن عبدالله رفح الله و بين ايك مرتبدانهوں نے مكداور مدينه كے درميان ايك غزوه ميں شركت كئ تو ان لوگوں پر انتہا كى تيز ہوا چلى بيہاں تك كه پالان گرنے گئے۔ نبى اكرم الله في ارشاد فر مايا: يد سى منافق كى موت (كى خانى ہے)

راوى كهتے بيں: جب بم لوگ مدينه موره واپس آئے تو و بال آكر بميں پية چلااس دن ايك بڑے منافق كا انقال ہوگيا تھا۔
6500 - حديث صحيح إسناده قوى، وانظر التعليق على الحديث المتقدم برقم (6187) ، واخر جه احمد 3/135، ومسلم (2782) في أول كتاب صفات المنافقين، والبيهقي في "دلائل النبوة" 4/61 من طريق الأعمش، عن أبي سفيان طلحة بن نافع، عن جابر. واخر جه احمد 3/341 عن حسن (هو ابن موسى الأشيب) ، و 3/346

## ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنُ هُبُوبِ رِيحِ شَدِيدَةٍ قَبْلَ آنُ تَهُبَّ

تیز ہواکے چلنے کے بارے میں اطلاع دینے کا تذکرہ جواس کے (چلنے سے پہلے) دی گئ ہو 6501 - (سند صدیث) اَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْصُوْرٍ الطُّوسِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ یَحْیٰ، عَنِ الْعَبَّسِ بُنِ سَهْلِ بُنِ سَعْدِ السَّاعِدِی، عَنْ اَبِی حُمَیْدِ السَّاعِدِی، قَالَ:

(مَنْ صِدِيقَةٍ لَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُرْصُوا ، فَحَرَصَ الْقُومُ عَشَرَةَ اَوْسُقٍ، وَقَالَ لِلْمَوْاَةِ: فَيْ حَدِيقَةٍ لَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَعُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعُلَاهُ وَيَعُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاحِدٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللهُ عَلَى اللهُ ا

🟵 🖰 حضرت ابوحمید ساعدی ڈٹائٹیڈیان کرتے ہیں: ہم لوگ نبی اکرم مُٹائٹیڈ کے ہمراہ تبوک کی طرف روانہ ہوئے جب

 نی اکرم مَنْ النَّیْمُ وادی قری میں پنچ تو وہاں ایک عورت اپنے باغ میں موجود تھی۔ نبی اکرم مَنْ النَّیْمُ نے فرمایا: (تم اس باغ کی پیداوار) کا اندازہ لگا و تو لوگوں نے اندازہ لگا یا کہ اس کی پیداوار دس وس ہوگی۔ نبی اکرم مَنْ النَّیْمُ نے اس خاتون سے فرمایا اس کی جو پیداوار ہوگی تم اسے شار کر لینا ہم والیس تمہارے پاس آئیں گے۔ پھر نبی اکرم مَنْ النَّیْمُ وہاں سے روانہ ہوئے یہاں تک کہ آپ ہوک بیداوار ہوگی تم اسے آئے آپ نے ارشاد فرمایا: آج رات تم پر تیز ہوا چلے گی۔ اس ہوا میں کوئی شخص کھڑا ہر گزنہ ہو جس شخص کا اونٹ ہو وہ اس کی رسی کو باندھ دے تیز ہوا چلی تو کوئی شخص اس میں کھڑا نہیں ہوا۔ صرف ایک شخص کھڑا ہوا تھا۔ ہوانے اسے جبل طے کے اوپ پینک دیا۔

راوی بیان کرتے ہیں: وہاں ایلہ کا حکمران نبی اکرم تا گینے کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے ایک سفید خجرآپ کو تخفے کے طور پر پیش کیا۔ نبی اکرم تا گینے نے اپنی چادرا سے پہننے کے لئے دی جب نبی اکرم تا گینے اولی تشریف لائے اور آپ وادی قرئی پنچ تو آپ نے اس خاتون سے دریافت کیا۔ تبہارے باغ میں کتی پیدا وار ہوئی۔ اس نے جواب دیا: دس وس ۔ یہ نبی اکرم تا گینے کے اندازے کے بالکل مطابق تھی پھر نبی اکرم تا گینے کے نے ارشاد فرمایا۔ میں جلدی جانا چا ہتا ہوں تم میں سے جو شخص میرے ساتھ جلدی جانا چا ہتا ہووہ ایسا کرلے پھر نبی اکرم تا گینے کے ارشاد فرمایا۔ میں جلدی جانا چا ہتا ہوں تم میں سے جو شخص میرے ساتھ جلدی جانا چا ہتا ہووہ ایسا کرلے پھر نبی اکرم تا گینے کی کہ جب آپ مدینہ منورہ کے قریب پنچو تو آپ نے ارشاد فرمایا: بیر پہاڑ کو جب کے ارشاد فرمایا: بیر پہاڑ کو کی حاتو آپ نے ارشاد فرمایا: کیا میں تمہیں انصار کے بہترین گھرانوں کے ہارے میں نہ بتاؤں۔ لوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ بی ہاں یارسول اللہ تا گینے کیا ہیں کہم شکھیں ان کے بعد والوں کے بارے میں نہ بتاؤں۔ لوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ بی ہاں نبی اکرم تا گینے کی نبیدے کا میں نہ بتاؤں۔ لوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ بی ہاں نبی اکرم تا گینے کے نبید کی بیر بین خررج ہیں۔ فرمانا: (ان کے بعد ) بنوساعدہ اور بنوحارث بن خررج ہیں۔ فرمانا: (ان کے بعد ) بنوساعدہ اور بنوحارث بن خررج ہیں۔

# ذِكُرُ مَا حَالَ اللهُ جَلَّ وَعَلا بَيْنَ صَفِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَلَّمَ، وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ فِيمَا قَصَدُوهُ بِهِ

اس بات کا تذکرہ جب مشرکین نے نبی اکرم تائیم (کونقصان پہنچانے کا ارادہ کیا) تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ جب مشرکین کے درمیان کیا چیز حائل کر دی تھی

6502 - (سند مديث): آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْاَعُلَى بُنُ حَمَّادٍ النَّرُسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْاَعُلَى بُنُ حَمَّادٍ النَّرُسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسُلِمُ بُنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

(متن صديث): أَنَّ الْمَلَامِنُ قُرَيُسُ اجْتَمَعُوا فِي الْحِجُرِ، فَتَعَّاقَدُوا بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى وَمَنَاةِ الثَّالِثَةِ الْاُخْرَى وَمَنَاةِ الثَّالِثَةِ الْاُخْرَى وَمَنَاقِ الثَّالِثَةِ الْاُخْرَى وَمَنَاقِ الثَّالِثَةِ الْاُخْرَى وَمَنَاقِ الثَّالِيَةِ قَيَامَ رَجُلٍ وَّاحِدٍ، فَلَمُ نُفَارِقُهُ حَتَّى نَقْتُلُهُ، فَاقْبَلَتِ ابْنَتُهُ فَاطِمَةُ تَبْكِى حَتَّى دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتُ: هُ وُلَاءِ الْمَلُا مِنْ قَوْمِكَ قَدْ تَعَاقَدُوا عَلَيْكَ لَوْ قَدْ

رَاوُكَ قَامُوا اِلنَّكَ، فَقَتَلُوكَ، فَلَيْسَ مِنْهُمْ رَجُلَّ اِلَّا عَرَفَ نَصِيْبَهُ مِنْ دَمِكَ، قَالَ: يَا بُنَيَّةُ اِيتِينَى بِوَصُوءٍ ، فَتَوَضَّا، ثُمَّ دَحَلَ الْمَسْجِدَ، فَلَمَّ رَاوُهُ قَالُوا: هَا هُو ذَا، هَا هُو ذَا، فَخَفَطُوا اَبْصَارَهُمْ، وَسَقَطَتُ اَذْقَانُهُمْ فِى ثُمُ دَجُلَّ، فَاقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَامَ صُدُورِهِمْ، فَلَمْ يَرْفَعُوا اِلَيْهِ بَصَرًا، وَلَمْ يَقُمُ اِلَيْهِ مِنْهُمْ رَجُلٌ، فَاقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَامَ عَلَى رُهُ وَسِهِمْ، فَا خَذَ قَبْضَةً مِنْ تُرَابٍ، وَقَالَ: شَاهَتِ الْوُجُوهُ ، ثُمَّ حَصَبَهُمْ، فَمَا اَصَابَ رَجُلًا مِنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ عَلَى حَصَاةٌ اللهَ قُتِلَ يَوْمَ بَدُرِ

ات کرد کے دورانہوں نے الت ، عزب کر ایس از گھنا بیان کرتے ہیں ۔ قریش کے کھواگ حطیم میں اکٹھے ہوئے اورانہوں نے لات ، عزئی مناہ ، تا کنداوراساف (نامی بتوں) کے نام پرتم اٹھا کر بیر معاہدہ کیااگر ہم نے حضرت مجھ کود یکھاتو ہم ایک ساتھ ہوکران کے سامند آئی اور ان ہے اس وقت تک الگ نہیں ہوں گے جب تک انہیں شہید نہیں کردیتے ۔ نبی اکرم شائین کی ما جزادی سیدہ فاطمہ ڈٹی ٹاروقی ہوئی آئی اور نبی اکرم شائین کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے عرض کی: آپ کی قوم کان لوگوں نے آپ فاطمہ ڈٹی ٹاروقی ہوئی آئی اور نبی اکرم شائین کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے عرض کی: آپ کی قوم کان لوگوں نے آپ کے خلاف میر کے حال طرح کے خلاف میں ہے ہرایک فردآپ کے خون میں ہے اپنے حصے کو حاصل کر لےگا۔ نبی اکرم شائین کی نے ارشاد فرمایا: اے میری ہی تم میر کے پاس وضو کے لئے پائی لے کہ آئی گھر نبی اکرم شائین کے نہیں کو اور اپنی خاد کا جہ ہے کہ جب ان لائے جب ان لوگوں نے نبی اکرم شائین کی خون میں ہے کہ بی نگاہ اٹھا کر نبی اگرم شائین کی کی خون میں ہے کہ بی نگاہ اٹھا کر نبی اگرم شائین کی کی طرف نہیں دیکھا اور ان میں ہے کوئی ہی مختص اٹھ کر نبی اکرم شائین کے سامنے نبیں آپ کر کھڑے ہیں تا کہ کوئی ہی مختص اٹھ کر نبی اکرم شائین کے نبی ان کوئی ہی مختص اٹھ کر نبی اکرم شائین کی سے کہ بی اگر جا کی کر نبی اگرم شائین کی نبی تو اس مٹی کی جو بھی کنگری ان میں ہے جس بھی مختص تک کے بہتر کی اگر م شائین کی نبی تو اس مٹی کی جو بھی کنگری ان میں ہے جس بھی مختص تک کی بچھی کو دور کے دن مارا گیا۔ جس بھی مختص تک کی بچھی کو دور دور در کے دن مارا گیا۔

ذِكُرُ مَا كَانَ يَدُفَعُ اللهُ جَلَّ وَعَلا عَنْ صَفِيّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكِيدَةَ المُشُرِكِينَ إِيَّاهُ مِنَ الشَّتْمِ وَاللَّعْنِ وَمَا اَشْبَهَهُمَا

اس بات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے مشرکین کے ان کے بارے میں کئے گئے ' مکروفریب، برا بھلا کہنے لعنت اور ان جیسی دیگر چیزوں کو کیسے دور کیا

2502 حديث صحيح، رجاله رجال الشيخين غير مسلم بن خالد -وهو الزنجى- روى له أبو داود وابن ماجة، وهو وإن كان سيء الحفظ قد توبع. ابن خثيم: هو عبد الله بن عثمان. وأخرجه أبو نعيم فى "دلائل النبوة" (139) من طريق محمد بن عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بن حماد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 1/303 و 368، والحاكم 3/157 وصححه، والبيهقى فى "الدلائل" 6/240 من طرق عن ابن حثيم، به وذكره الهيثمى فى "المجمع" 8/228، وقال: رواه أحمد بإسنادين، ورجال أحدهما رجال الصحيح.

6503 - (سندحديث): آخُبَرَنَا اَبُـوُ حَـلِيـفَةَ، حَدَّثَنَا عَلِىُّ بُنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا آنَسُ بُنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنَا ابُنُ اَبِـىٰ ذِنُسٍ، عَـنِ ابْـنِ اَبِـیٰ ذُبَـابٍ، عَـنُ عَـطَاءِ بُنِ مِیْنَاءٍ، عَنُ اَبِیٰ هُرَیْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) نيَا عِبَادَ اللهِ انْظُرُوا كَيْفَ يَصُرِفُ اللهُ عَنِّى شَتْمَهُمْ وَلَعَنَهُمْ ، يَعْنِى قُرَيْشًا، قَالُوا: كَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: يَشْتِمُونَ مُذَمَّمًا، وَيَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا، وَآنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

العرب الوهريره والتفروايت كرتے بين نبي اكرم مَثَالِيَا في ارشاوفر مايا ہے:

''اے اللہ کے بندو! تم لوگ اس بات کا جائزہ لو کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے برا کہنے اور لعنت کرنے کو مجھ ہے کیسے پھیر دیا۔ نبی اکرم مَثَاثِیْنَا کے مواد تبی اکرم مَثَاثِیْنا نے اکرم مَثَاثِیْنا نے اکرم مَثَاثِیْنا نے اکرم مَثَاثِیْنا کے اور اللہ اللہ الیا دہ لوگ ندم کو برا کہتے ہیں۔ ندم پرلعنت کرتے ہیں (یعنی کفار قریش وشنی کے طور پر نبی اکرم مَثَاثِیْنا کو مجھ کی بجائے ندم کہتے تھے تو وہ لعنت اور برا بھلاندم پرواقع ہوتا تھا) ہیں تو مجھ ہوں''۔

ذِكُرُ ظُهُورِ اللَّبَنِ مِنَ الضَّرْعِ الْحَاثِلِ لِلْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نی اکرم ٹائیٹا کے لیے ایسے تھن سے دودھ ظاہر ہونے کا تذکرہ جس سے دودھ ہیں اترسکتا

6504 - (سندحديث): أَخْبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُنْثَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بُنُ مَهْدِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابُو

6503 حديث صحيح، إسناده على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير ابن أبى ذباب، واسمه الحارث بن عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ سعد فمن رجال مسلم، قال أبو زرعة: ليس به بأس، وذكره المؤلف فى "الثقات"، وقال الذهبى فى " الميزان ": ثقة، وقال أبو حاتم: يروى عن الدراوردى أحاديث منكرة ليس بالقوى، وفى "التقريب": صدوق يهم. ابن أبى ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة . وأخرجه الحميدى ( 1136) ، وأحمد 2/244، والبخارى ( 3533) فى المناقب: باب ما جاء فى أسماء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبو نعيم ( 142) ، والبيهقى 1/52 فى "دلائل النبوة " من طريق سفيان بن عيينة، وأخرجه أحمد الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبو نعيم ( 142) ، والبيهقى 1/52 فى "دلائل النبوة " من طريق سفيان بن عيينة، وأخرجه أحمد 2/369 عن ورقاء ، والنسائى 159/6 فى الطلاق: باب الابانة والافصاح بالكلمة الملفوظ بها إذا قصد بها لما لا يحتمل معناها لم توجب شيئاً، ولم تثبت حكماً، عن شعيب، ثلاثتهم عَنْ أَبِي الزُنَادِ، عَنِ الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هريرة، وأخرجه أحمد 2/340

6504 - إسناده حسن، المعلى بن مهدى: هو ابن رستم الموصلى، ذكره المصنف فى " الثقات " 183-9/182، وقال: يروى عن حماد بن زيد وجعفر بن سليمان الضبعى، حدثنا عنه إبراهيم بن عبد العزيز العمرى بالموصل وغيره، وذكره ابن أبى حاتم فى " المجرح والتعديل " 8/335، وقال: روى عن أبى عوانة وجعفر بن سليمان، روى عنه على بن الحسين بن الجنيد وعلى بَن حرب، وسألت أبى عنه، فقال: شيخ موصلى أدركته ولم أسمع منه، يحدث أحياناً بالحديث المنكر. قلت: ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير عاصم ابن بهدلة، وهو حسن الحديث. أبو عوانة: هو الوضاح المشكرى، وزر: هو ابن حبيش. والحديث عند أبى يعلى فى " مسنده " (4985). وأخرجه الطبراني فى "الكبير" (8456) عن خلف بن عمرو العكبرى، حدثنا المعلى بن مهدى، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقى فى "دلائل النبوة" 8/40 من طريق أبى الوليد الطيالسى، عن أبى عوانة، به. وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن أبى شببة 11/510، وأحمد 1/379 و 453 و 462 و 645، والطيالسى ( 355)، والطبرانى فى " الكبير " (8455)، وابو نعيم فى "الحلية" 1/125، وفى "دلائل النبوة" (233) من طريق حماد بن سلمة، وأخرجه الطبرانى فى " الكبير " (513)

عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:

(مَتْنَ صَدِيثُ) : كُنْتُ يَافِعًا فِي غَنَمِ لِعُقْبَةَ بُنَ آبِي مُعَيْطٍ آرْعَاهَا، فَآتَى عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

ذِكُرُ شَهَادَةِ الشَّجَرِ لِلمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرِّسَالَةِ

(ایک) درخت کا نبی اکرم تالیل کی رسالت کی گواہی دینے کا تذکرہ

6505 - (سندصديث): آخبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ الْجُعُفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ الْجُعُفِيُّ، قَالَ: ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنُ اَبِي حَيَّانَ، عَنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

(مَثَن صديث): كُنسًا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَٱقْبَلَ اَعْرَابِيّ، فَلَمَّا دَنَا مِنْهُ، قَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ايَنَ تُرِيْدُ؟ ، قَالَ: إلى اَهْلِى، قَالَ: هَلُ لَكَ اِلَى حَيْرٍ؟ ، قَالَ: مَا هُوَ؟ قَالَ: تَشَهَّدُ اَنُ لَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَانَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ، قَالَ: هَلُ مِنْ شَاهِدٍ عَلَى مَا تَقُولُ؟ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِى بِشَاطِءِ الْوَادِى، فَاقْبَلَتْ تَخُدُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِى بِشَاطِءِ الْوَادِى، فَالْقَبَلَتْ تَخُدُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِى بِشَاطِءِ الْوَادِى، فَاقْبَلَتْ تَخُدُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِى بِشَاطِءِ الْوَادِى، فَاقْبَلَتْ تَخُدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِى بِشَاطِءِ الْوَادِى، فَالْقَبَلَتْ تَخُدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِى بِشَاطِءِ الْوَادِى، فَالْقَبَلَتُ تَخُدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِى بِشَاطِءِ الْوَادِى، فَالْقَبَلَتْ تَخُدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِى بِشَاطِءِ الْوَادِى، فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِى بِشَاطِءِ الْوَادِى، فَالْمَتَشْهَدَهَا ثَلَاثًا، فَشَهِدَتُ آنَّهُ كَمَا قَالَ، ثُمَّ رَجَعَتُ الى مَنْبَتِهَا، وَرَجَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَوْمِهِ، وَقَالَ: إِنْ يَتَبِعُونِى اتَشَعُومَ وَإِلّا رَجَعْتُ الِي فَكُنتُ مَعَكَ

مُحَمَّدُ بَنُ فُصَيْلِ بْنِ غزوان، وأبو حيان هو يحيى بن سعيد النيمى . وقد أعله أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في " العلل " 1/293 بأن أبا مُحَمَّدُ بَنُ فُصَيْلِ بْنِ غزوان، وأبو حيان هو يحيى بن سعيد النيمى . وقد أعله أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في " العلل " 1/293 بأن أبا حيان لم يسمع من عطاء ولم يرو عنه، وليس هذا الحديث من حديث عطاء . وأخرجه البيهقى في " دلائل النبوة " 15-6/14 عن أبى عبد الله الوراق، أخبرنا الحسن بن سفيان، بهذا الإسناد . وأورده الحافظ ابن كثير في "الشمائل" ص 238 من طويق الحاكم، وقال: هذا إسناد جيد ولم يخوجوه، ولا رواه الإمام أحمد، والله أعلم. وأخرجه الدارمى "الشمائل" عن محمد بن طويف، حدثنا محمد بن فضيل، به . وأخرجه الطبراني في "الكبير" (13582) عن أبى الفضل بن أبى روح البصرى، والبزار (2411) عن على بن المنذر، كلاهما عن عبد الله بن عمو الجعفى، به . وقال البزار: لا نعلم رواه عن ابن عمر بهذا المسناد، إلا محمد بن فضيل، ولا نعلم أسند أبوحيان عن عطاء إلا هذا الحديث. وأخرجه أبو يعلى (5662) عن أبى الملفظ وهذا الإسناد، إلا محمد بن فضيل، به . وأورده الهيثمى في " المجمع " 2928، وقال: رواه الطبراني رجاله رجال الصحيح، ورواه أبو يعلى أولزار .قذت: وفي الباب عن ابن عباس، وسيرد عند المصنف برقم (6523) وعن أنس عند أحمد ورواه أبو يعلى شرط مسلم، وأخرجه ابن ماجه ( 4028) في الفتن: باب الصبر على البلاء ، عن محمد بن طريف، عن أبى معاوية، بهذا الإسناد. وعن جابر، وسيأتي عند المصنف برقم (6523) .

ذِكُرُ حَنِيْنِ الْجِذْعِ الَّذِي كَانَ يَخُطُبُ عَلَيْهِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَارَقَهُ مجورك است كانى اكرم تَا يَيْمُ كَي جدائي مِيس رونے كا تذكره جس كيساتھ فيك لگاكر

آپ الله خطبه ارشادفر ماتے تھے

6506 - (سندهديث) أخبر كَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوْسَى التَّيْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ قُدَامَةَ الْمِضِيصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِعْ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: حَدَّثَنَا الْفِعْ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

(متن صديث): إَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ الله جِذْع، فَيَخُطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَانَّهُ لَمَّا صَنَعَ الْمِنْبَرَ تَحَوَّلَ اللهِ فَحَنَّ الْجِذْعُ، فَاتَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَسَحَهُ

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجِذْعَ الَّذِي ذَكُرُنَاهُ إِنَّمَا سَكَنَ عَنْ حَنِيْنَهُ بِاحْتِضَانِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ

اس بات کے بیان کا تذکرہ کھجور کاوہ تنا 'جس کا ہم نے ذکر کیا ہے اس کارونااس وقت ختم ہوا تھا ' جب نبی اکرم تالیج نے اسے اپنے ساتھ لگالیا تھا

6507 - (سندحديث): أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ،

6506- إسناده صحيح. أبو عبيسة الحداد: اسمه عبد الواحد بن واصل وأخرَجه الدارمي 1/15، والترمذي (505) في الصدلانة: بياب ما جاء في الغطبة على المنبر، والبيهقي في "السنن " 3/196، وفي "الدلائل " 2/556 و 557 و 558-557 من طريق عثمان بن عمر، عن معاذ بن العلاء ، بهذا الإسناد . وعلقه البخارى بإثر حديث ( 3583) في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، فقال: وقال عبد الحميد: أخبرنا عثمان بن عمر ...وأخرجه البخارى (3583)

7507 حديث صحيح، رجاله ثقات، لكن فيه عنعنة الحسن. وهو في "مسند أبي يعلى" (2756). وأخرجه أحمد 3/226، وأبو القاسم البغوى في "الجعديات" (3341)، وابن خزيمة (1776)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 2/559 من طرق عن مبارك بن فضالة، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي 1/19، والرمذى (3631) في المناقب: باب حنين الجذع له - صلى الله عليه وسلم -، وابن خزيمة من طرق عن عُمَرُ بُنُ يُونُسَ، حَدَّتُنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ، حَدَّتُنَا إِسْحَاقُ بُنُ أبي طلحة، عن أنس بنحوه. وقال الترمذى: هذا خزيمة من طرق عن عُمر، فمن رجال مسلم، وهو حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قبلت: وهذا إسناد رجاله رجال الشيخين غير عكرمة بن عمار، فمن رجال مسلم، وهو حسن المحديث. وأخرجه الدارمي 1/367، وابن ماجه ( 1415) في الإقامة: باب ما جاء في بدء شأن المنبر، وأبو يعلي ( 3384)، والبزار كما في "الشمائل" ص 240 لابن كثير من طرق عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس. وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.

قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:

(متن صديث): كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى جَنْبِ خَشَبَةٍ يُسْنِدُ ظَهْرَهُ النَّهَا، فَلَمَّا كَثُرَ النَّاسُ، قَالَ: ابْنُوا لِى مِنْبَرًا، فَبَنُوا لَهُ مِنْبَرًا عَبَنَان، فَلَمَّا قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ لِيَخْطُبَ حَنَّتِ الْبَهَا، فَلَمَّا كَثُرَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ آنَسٌ: وَآنَا فِى الْمَسْجِدِ فَسَمِعْتُ الْخَشَبَة حَنَّتُ حَنِيْنَ الْمُعَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ آنَسٌ: وَآنَا فِى الْمَسْجِدِ فَسَمِعْتُ الْخَشَبَة حَنَّتُ حَنِيْنَ الْمُعَلَيْهِ وَسَلَّم، فَاحْتَظَنَهَا، فَسَكَنتُ ، قَالَ: وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَاحْتَظَنَهَا، فَسَكَنتُ ، قَالَ: وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَاحْتَظَنَهَا، فَسَكَنتُ ، قَالَ: وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَاحْتَظَنَهَا، وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم شَوْقًا اللهِ لِمَكَانِهِ مِنَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَوْقًا اللهِ لِمَكَانِهِ مِنَ اللهِ مَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَوْقًا اللهِ لِمَكَانِهِ مِنَ اللهِ ، فَآنُتُمُ اَحَقُ اَنُ تَشْتَاقُوا اللهِ لِقَائِهِ

حضرت انس بن ما لک و الله و این ایک و این ایک و ایک این کرتے ہیں: نبی اکرم مَنَا اَیْنَا جعدے دن ایک لکڑی کے ساتھ طیک لگا کر خطبہ نیا کرتے ہے۔ آپ اپنی پشت اس کے ساتھ لگا لیتے تھے جب لوگوں کا ججوم زیادہ ہوگیا تو آپ نے فرمایا: میرے لئے منبر بنا دوتو لوگوں نے آپ کے لئے منبر پر کھڑے ہوئے تو وہ لکڑی نبی لوگوں نے آپ کے لئے منبر پر کھڑے ہوئے تو وہ لکڑی نبی اکرم مَنَا اِنْتِنَا کے فراق میں دونے گئی۔

حضرت انس ڈائٹنڈ بیان کرتے ہیں: میں اس وقت مسجد میں موجود تھا۔ میں نے اس کٹڑی کی آواز سی یوں جیسے کوئی بچہروتا ہے اوروہ اس وقت تک روتی رہی جب تک نبی اکرم مُلَّائِیْنِمُ اتر کراس کے پاس تشریف نہیں لے گئے اور آپ نے اسے اپنے ساتھ نہیں لگا لیا (جب آپ نے اسے اپنے ساتھ لگالیا) تو وہ پر سکون ہوئی۔

رادی کہتے ہیں: جب حسن بھری بیروایت بیان کرتے تھے تو وہ رونے لگ پڑتے تھے اور بولتے تھے اے اللہ کے بندو! ایک لکڑی تو نبی اکرم مُثَاثِیْنَم کی محبت میں روتی ہے۔ اس مرتبے اور مقام کی وجہ سے جو نبی اکرم مُثَاثِیْنَم کو اللہ کی بارگاہ میں حاصل ہے تو تم لوگ اس بات کے زیادہ حق دار ہوکہ نبی اکرم مُثَاثِیْنَم کی بارگاہ میں حاضری کے مشتاق رہو۔

ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدُحِضِ قُولَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَلَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَنَسٌ

اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے:اس

#### روایت کفقل کرنے میں حضرت انس بھٹیؤ منفرد ہیں

6508 - (سندصديث): آخبَرَنَا مُسَحَسَّدُ بُنُ آخمَدَ بُنِ اَبِى عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:

(متن صديث): كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ إِلَّى جَنْبِ شَجَرَةٍ آوُ جِذْعٍ آوُ حَشَبَةٍ آوُ شَيْءٍ يَسُتَنِدُ اللهِ يَخُطُبُ، ثُمَّ اتَّحَذَ مِنْبَرًا، فَكَانَ يَقُومُ عَلَيْهِ فَحَنَّتُ تِلُكَ الَّتِي كَانَ يَقُومُ عِنْدَهَا حَنِيْنَا سَمِعَهُ اَهُلُ الْمَسْجِدِ، فَاتَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِمَّا قَالَ: مَسَحَهَا، وَإِمَّا قَالَ: فَآمُسَكُهَا، فَسَكَنَتُ

ذِكُرُ بُرْءِ رِجُلِ عَمْرِو بُنِ مُعَاذٍ الْمَقُطُوعَةِ عِنْدَ تَفُلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهَا

اس بات كاتذكره نبى اكرم طافيا كلعاب دبن لكانے كى وجهس

حضرت عمروبن معاذ والنفؤ ك كي موئي ٹانگ ٹھيك ہوگئ تھي

6509 - (سند صديث): اَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ اَبِى عَوْنِ الرَّيَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ بُرَيْدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ بُرَيْدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ بُرَيْدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبِي، قَالَ: عَدَّثَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ بُرَيْدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبِي، يَقُولُ:

(متن صديث) إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفَلَ فِي رِجُلِ عَمْرِو بُنِ مُعَاذٍ حِينَ قُطِعَتْ رِجُلُهُ، فَبَرَا

عبدالله بن بریدہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں جب حضرت عمر و بن معافر ڈلائنو کی ٹانگ کٹ گئ تو نبی اکرم مَالی ٹی آئی ہے۔ اس پر اپنالعاب دہن ڈالا تو وہ ٹھیک ہوگئے۔

9508 إسناده صحيح على شرط البخارى، أحمد بن المقدم العجلى روى له البخارى، ومن فوقه على شرط الشيخين. أبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطعة . وأخرجه أحمد 3/306 وابن ماجه ( 1417) في الإقامة: باب ما جاء في بدء شأن المنبر، عن محمد بن أبي عدى، عن سليمان التيمي، بهذا الإسناد . وأخرجه الشافعي 143-1/12، وعبد الرزاق ( 5254) ، وابن أبي شيبة محمد بن أبي عدى، عن سليمان التيمي، بهذا الإسناد . وأخرجه الشافعي 17-1/16 و 17 و 366، والبخارى ( 918) في الجمعة: باب الخطبة على المنبر، و ( 3584) و ( 3585) في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، والنسائي 3/102 في الجمعة: باب مقام الإمام في الخطبة، وأبو نعيم في "دلائل النبوة " ( 353) ، والبيهقي في "السنن" 3/195، وفي "الدلائل" 3/155 و 560 و 561 و 560 و 561 و

9509 إسناده حسن، على بن الحسين بن واقد روى له البخارى في "الأدب المفرد" ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن، وهو صدوق، وباقى رجاله رجال الشيخين غير الحسين بن واقد، فمن رجال مسلم .وأخرجه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" فيما نقله عنه الحافظ في "الإصابة" 3/18 من طويق الحسن بن سفيان، عن أبي عمار الحسين بن حريث، بهذا الإسناد .وأخرجه الروياني في "مسنده"، والضياء في "المختارة" كما في "الإصابة" من طويق محمد بن حميد الرازى، عن زيد بن الحباب، عن الحسين بن واقد، بهد وعمرو بن معاذ: قيل: هو ابن الجموح، وقيل: هو أخو سعد بن معاذ، استشهد يوم أحد، قتله زيد بن الخطاب خطأ.

ذِكُرُ بُرُءِ رِجُلِ سَلَمَةَ بُنِ الْآكُوعِ مِنَ الضَّرْبَةِ الَّتِي آصَابَتُهَا حِينَ تَفَلَ الْمُصُطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهَا

اس بات كاتذكره حضرت سلمه بن اكوع الله كى ثا تك پر لكنے والى ضرب نات كاتذكره و خطرت سلمه بن اكرم مَالله كاك الله كالله ك

6510 - (سندحديث):اَخْبَرَنَا اَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، عَنْ يَزِيْدَ بُنَ اَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ:

ُ (مَثْنَ صَدِيثُ): رَايَّتُ آثَرَ ضَرُبَةٍ فِى سَاقِ سَلَمَةَ بْنِ الْآكُوعِ، فَقُلُتُ: يَا اَبَا مُسُلِمٍ مَا هَلِهِ الطَّرُبَةُ؟ فَقَالَ: هَا إِذَ صَرُبَةٌ اَصَابَتُنِى يَوُمَ حُنَيْنٍ، قَالَ النَّاسُ: اُصِيْبَ سَلَمَةُ، اُصِيْبَ سَلَمَةُ، قَالَ: فَاتِى بِى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَفَتَ فِيهَا ثَلَاثُ لَلْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَفَتَ فِيهَا ثَلَاثُ نَفَنَاتٍ، فَمَا اشْتَكَيْتُهَا حَتَّى السَّاعَةِ

یزید بن ابوعبید بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت سلمہ بن اکوع بڑاٹیؤ کی پنڈلی پرکسی ضرب کا نشان و یکھا تو میں نے دریا فت کیا: اے ابومسلم بیضرب سم چیز کی ہے انہوں نے فر مایا: بیضرب مجھے غزوہ خنین کے دن لگی تھی ۔ لوگوں نے بیکہا کہ اب سلمہ شہید ہوجائے گا۔ اب سلمہ شہید ہوجائے گا۔ راوی کہتے ہیں: مجھے نبی اکرم مَنْ الْتَیْوْمُ کی خدمت میں لایا گیا۔ نبی اکرم مَنْ الْتَیْوْمُ نے اس پر تین مرتبہ اپنالعاب وہن و الاتواس کے بعد آج تک مجھے اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔

ذِكُرُ مَا سَتَرَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلا صَفِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ عَيْنِ مَنْ قَصَدَهُ مِنَ الْمُشُورِكِينَ بِاَذًى السَّرِكِينَ بِاَدَّى السَّرِكِينَ بِاَدَّى السَّارِينِ اللَّهِ اللَّمِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ ال

جوآب الليلم كوتكليف يهنجانا حابتاتها

6511 - (سند صديث) : اَخْبَرَنَا اَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مُنُ مَنْصُوْرٍ الطُّوسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو اَحْمَدَ النَّابِيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ:

(متن صديث): لَمَّا نَزَلَتُ: (تَبَّتُ يَدَا آبِي لَهَبٍ) (المسد: 1) جَاء َتِ امْرَاَةُ آبِي لَهَبِ إلى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَهُ أَبُو بَكُرٍ، فَلَمَّا رَآهَا أَبُو بَكُرٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّهَا امْرَاَةٌ بَذِينَةٌ، وَاَحَاثُ أَنُ تُؤْذِيَكَ، فَلَوُ

6510- إسناده صحيح على شرط الشيخين ,وأخرجه البخاري (4206) في المغازى: باب غزوة خيبر، وأبو داود ( 3894) في الطب: باب كيف الرقي؟ والبيهقي في " الدلائل " 4/251 من طريق مكي بن إبراهيم، بهذا الإسناد. قُسمُتَ، قَالَ: إِنَّهَا لَنُ تَرَانِى ، فَجَاءَتُ، فَقَالَتُ: يَا اَبَا بَكُرِ إِنَّ صَاحِبَكَ هَجَانِى، قَالَ: لَا، وَمَا يَقُولُ الشِّعُرَ، قَالَ: اللهِ اللهِ تَمُ تَرَكَ، قَالَ: لَا، لَمْ يَزَلُ مَلَكٌ يَسُتُرُنِى عَنُهَا بَجَنَاحِهِ \* قِالَتُ: اَنْتَ عِنْدِى مُصَدَّقٌ، وَانْصَرَفَتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ لَمْ تَرَكَ، قَالَ: لَا، لَمْ يَزَلُ مَلَكٌ يَسُتُرُنِى عَنُهَا بِجَنَاحِهِ \*

🟵 😌 حضرت عبدالله بن عباس فل فلهابيان كرتے بين: جب بيآيت نازل مولى:

''ابولہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جا کیں'' تو ابولہب کی بیوی نبی اکرم مُنَّا اَیُّنِمْ کے پاس آئی۔ اس وقت حضرت ابو بکر دیا اُنٹون نے اس عورت کو دیکھا تو انہوں نے عرض کی:
ابو بکر دیا اُنٹونہ بھی نبی اکرم مُنَّا اِنْتِمْ کے ساتھ تھے جب حضرت ابو بکر دیا نئون نے اس عورت کو دیکھا تو انہوں نے عرض کی:
یارسول اللہ مُنَّا اِنْتِمَا اِنہ بعورت بڑی بدزبان ہے۔ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ بیآپ کواؤیت پہنچائے گی اگر آپ تشریف لے جا کیں (تو بیمناسب ہوگا) نبی اکرم مُنَّا اِنْتُم نے فرمایا: یہ مجھے نبیل و کھے سکے گی۔ وہ عورت آئی اس نے کہا: اے ابو بکر ممارت تا قانے میری جو بیان کی ہے۔ حضرت ابو بکر دالتھ نا اُنٹون کی ہے۔ حضرت ابو بکر دالتھ نا اُنٹون کہا: جی نبیس و و شعرتو کہتے ہی نبیس میں۔ اس عورت نے کہا: تم میرے زد یک ہے تھے آدمی ہو پھروہ عورت چلی گئے۔ میں نے عرض کی: یارسول اللہ مُناٹِیْز ہم اِن اس نے آدمی ہو پھروہ عورت چلی گئے۔ میں نے عرض کی: یارسول اللہ مُناٹِیْز ہم اِن اِن کی ہو پھروہ عورت چلی گئے۔ میں نے عرض کی: یارسول اللہ مُناٹِیْز ہم نے فرمایا: جی نبیس ایک فرشتے نے اپ پروں کے در یعے بچھے اس سے چھپایا ہوا تھا''۔

ذِكُرُ مَا اسْتَجَابَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلا لِصَفِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا دَعَا عَلَى بَعْضِ

الْمُشْرِكِينَ فِي بَعْضِ الْآحُوالِ

6512 - (سند صديث): آخُبَرَنَا الْفَصْلُ بُنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثِنِي آبِي، قَالَ:

6511 - حديث صحيح بشواهده. محمد بن منصور الطوسى: ثقة روى له أبو داو د والنسائي، ومن فوقه من رجال الشيخين غير عطاء بن السائب، فقد روى له البخارى مقروناً وأصحاب السنن، وقد حدث عنه عبد السلام بن حرب بعد الاختلاط. وهو في "مسند أبي يعلى" (25) و (2358) . وأخرجه أبو نعيم في "الدلائل" (141) حدثنا إسحاق بن أحمد، قال: حدثنا براهيم بن يوسف، قال: حدثنا محمد بن منصور الطوسي، بهذا الإسناد. وأخرجه البزار (2294) و (2295) من طريقين عن أبي أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الزبير الزبير الزبير الزبير الزبير الرادا : وهذا أحسن الإسناد، ويدخل في مسند أبي بكر . وأورده الهيثمي في " المجمع " 7/144، ونسبه لأبي يعلى والبزار، وقال: وقال البزار: إنه حسن الإسناد. قلت (القائل الهيثمي) : فيه عطاء بن السائب وقد اختلط.

6512- إسناده على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة بن عمار، فمن رجال مسلم، وهو حسن المحديث. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (6235) ، وعنه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (1206) عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد. وأخرجه المدارمي 2/97، والمطبراني، والبيهقي في " السنن " 7/277، وفي " الدلائل " 6/238 من طريق أبي الوليد الطبالسي، به.

(متن صديث): أَبْصَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ: بُسُرُ بُنُ رَاعِى الْعِيرِ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، فَقَالَ: كُلْ بِيَمِيْنِكَ قَالَ: لَا اَسْتَطِيعُ، قَالَ: لَا اسْتَطَعْتَ قَالَ: فَمَا نَالَتُ يَدُهُ اللي فِيْهِ بَعُدُ.

کودیکھاجس کا نام بسر بن رامی العیر تھا۔وہ بائیں ہاتھ سے کھار ہاتھا۔ نبی اکرم سُلُونِیْم نے ایک شخص کودیکھاجس کا نام بسر بن رامی العیر تھا۔وہ بائیں ہاتھ سے کھا و ۔اس نے کہا: میں یہیں کرسکتا۔ نبی اکرم سُلُونِیْم نے فرمایا: تم یہ کربھی نہیں سکو گے۔راوی کہتے ہیں: تو پھراس کے بعداس کا (دایاں ہاتھ) کہا: میں یہیں کرسکتا۔ نبی اکرم سُلُونِیْم نے فرمایا: تم یہ کربھی نہیں سکو گے۔راوی کہتے ہیں: تو پھراس کے بعداس کا (دایاں ہاتھ) کہیں اس کے منہ تک نہیں پہنیا۔

# ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے بچے ہونے کی صراحت کرتی ہے

6513 - (سند صديث): أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُؤْسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ الْأَهْوَاذِيُّ،

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عِمَّادٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْآكُوَعِ، عَنْ اَبِيْهِ: (متن صديث): اَنَّ رَجُلًا كَانَ يَـ أَكُلُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِمَالِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ بِيمِيْنِكَ قَالَ: لَا اَسْتَطِيعُ، فَقَالَ النَّبِيُّ: لَا اسْتَطَعْتَ ، فَمَا رَفَعَهَا اللَّهُ فِيْهِ

ایاس بن سلمہ بن الوع اپنے والد کا یہ بیان قل کرتے ہیں۔ایک مخف نبی اکرم مُثَاثِیْنِ کے پاس بیٹھ کر باکیں ہاتھ سے کھانے لگا تو نبی اکرم مُثَاثِیْنِ نے اس سے فرمایا تم البخ واکیں ہاتھ سے کھاؤ۔اس نے کہا: میں بینہیں کر کتا۔ نبی اکرم مُثَاثِیْنَ نے فرمایا جم بیکر بھی نہیں سکو گے۔اس کے بعدوہ مخف ابنا (وایاں ہاتھ) بھی اپنے منہ تک نہیں اٹھا سکا۔

ذِكُرُ مَا جَعَلَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا دَعُوةَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ لَمُ يَكُنْ لَهَا بِاَهْلِ وَّقُرْبَةً اِلَى اللهِ جَلَّ وَعَلا

اس بات كاتذكرة الله تعالى نے نبى اكرم تاليم كاس مخص كے خلاف كى كئى دعا ، جواس كا الل نه مو،

#### اس دعا کواینی بارگاہ میں قربت کے حصول کا ذریعہ بنادیا ہے

6514 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُسُ عَلِيّ بُنِ الْمُثْنَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو خَيْنَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اِسْحَاقُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ اَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَنَسُ بُنُ

6513- إسناده حسن كالذى قبله، رجاله رجال الصحيح . عبد الله: هو ابن المبارك .وأخرجه الطبراني ( 6236) من طريق مسحمد بن جعفر، عن شعبة، بهذا الإسناد .وأخرجه أحمد 46-4/45 و 46 و 50، ومسلم (2021) في الأشربة: باب آداب الطعام، والبيهقي في "دلائل النبوة" 6/238 من طرق عن عكرمة، به.

مَالِكِ، قَالَ:

(متن صديث) : كَانَتُ عِنْدَ أُمْ سُلَيْمٍ يَّتِيمَةٌ، فَرَآهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: آنْتِ هِى؟ لَفَ دُكِسِرْتِ، لا كَبِرَ سِنْكِ، فَرَجَعَتِ الْتِيسَمَةُ إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ تَبْكِى، فَقَالَتُ أُمْ سُلَيْمٍ: مَا لَكِ يَا بُنَيَّةُ؟ قَالَتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ لا يَكْبَرَ سِنِّى، فَالْانَ لا يَكْبَرُ سِنِّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ لا يَكْبَرَ سِنِّى، فَالْانَ لا يَكْبَرُ سِنِّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لا يَكْبَرَ سِنِّى، فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لا يَكْبَرَ سِنِّى، فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهَا: يَا أُمْ سُلَيْمٍ مَسْلَيْمٍ مَالَكِ؟ ، قَالَتُ: يَا نَبِى اللهِ اَدَعَوْتَ عَلَى يَتِيمَتِى؟، قَالَ: وَمَا ذَاكَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ؟ ، قَالَتُ: زَعَمَتُ انَّكَ شَلْكِ عَلَيْهِ مَالَكِ؟ ، قَالَتُ: زَعَمَتُ انَكَ يَعَمِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: يَا أُمْ سُلَيْمٍ امَا تَعْلَمِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: يَا أُمْ سُلَيْمٍ امَا تَعْلَمِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أُمَّتِي بِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَعِيمًا لَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَعِيمًا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَحَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

<sup>6514-</sup> إستناده حسن على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة بن عمار، فمن رجال مسلم، وهو حسن الحديث. وأخرجه مسلم ( 2603) في البر والصلة: باب من لعنه النبي - صبلي الله عليه وسلم - أو سبه ... عن زهير بن حرب أبي خيشمة وأبي معن الرقاشي، قالا: حدثنا عمر بن يونس، بهذا الإسناد.

(راوی کہتے ہیں:) نی اکرم مُنَافِیْزُ بڑے رحم ول تھے۔

ذِكُرُ سُؤَالِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْعَلَ سِبَابَهُ لِأُمَّتِهِ قُرْبَةً لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نى اكرم النيا كالي بروردگارے بدوعاما لكناكدوه آپ النياك ابن امت كوبراكم فيامت کے دن ان لوگوں کے لیے قربت کے حصول کا ذریعہ بنادے

6515 - (سندصديث): آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابُنُ وَهْبٍ، قَالَ: آخُبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: آخُبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، آنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: (مُثْن حديث): إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ ايَّمَا عَبْدٍ مُوْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلُ (مُثْن حديث): إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ ايُّمَا عَبْدٍ مُوْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ ايُّمَا عَبْدٍ مُوْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللهُمَّ ايُّمَا عَبْدٍ مُوْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَبْدٍ مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ مَا عَبْدُ لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الْ ذلك قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"اے اللہ! میں جس بھی مومن بندے کو برا کہوں تو اس چیز کوتو قیامت کے دن اپنی بارگاہ میں قربت کے حصول کا

وَكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ مَا وَرَاءَ السِّبَابِ مِنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّتِهِ إِنَّمَا سَالَ اللَّهُ أَنْ يَتَجْعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ قُرْبَةً لَهُم، وَصَدَقَةً عَلَيْهِمْ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ' نبی اکرم ٹائیم کا پنی امت کو برا کہنے کے علاوہ جو کچھ کہنا ہے اس کے بارے میں آپ مَنْ اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ وہ ان سب چیزوں کوان لوگوں کے لیے قیامت کے دن قربت کے حصول کا ذریعہ بنادے اوران کے کیے صدقہ بنادے

6516 - (سندحديث):اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْآزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا

6515- إستباده صبحيب عبلي شبوط مسلم، وجاله وجال الشيخين غير حوملة، فمن وجال مسلم. يبونس: هو ابن يزيد الأيلي. وأخرجه مسلم (2601) (92) في البر والصلة: باب من لعنه النبي - صلى الله عليه وسلم - أو سبه ... عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.وأخرجه البخاري (6361) في الدعوات: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة"، عـن أحـمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، به .و أخرجه مسلم ( 2601) (93) مـن طـريق يعقوب بن إبراهيم، عن ابن أخي الزهري، عن الزهرى، به. وأخرجه أحمد 2/449 و 488 و 493 و 496، ومسلم من طرق عن أبي هريرة بنحوه، وانظر ما بعده.

6516- إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "صحيفة همام" (87) . وأخرجه أحمد 317-2/316، والبغرى (1239) عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وقوله: "صلاة" أي: رحمة، والصلاة من الله مفسرة بالرحمة، وقوله: "زكاة" يحتمل أن يراد ترقية لنفسه، ويحتمل أن يراد الزيادة في الأجر، كما عبر عنها في الرواية الأخرى بالأجر. وفي هذا الحديث بيان ما اتصف به -صلى الله عليه وسلم - من شفقته على أمته واعتنائه بمصالحهم، وجميل خلقه، وكرم ذاته، حيث قصد مقابلة ما وقع منه بالجبر والتكريم. عَبُدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ بُنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُونُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) الله مَ إِنِّى اتَّخِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَهُ، وَإِنَّمَا آنَا بَشَرٌ، فَآيُّمَا مُؤْمِنٍ آذَيْتُهُ أَوْ شَتَمْتُهُ أَوْ كَانَّهُ أَوْ لَمْتَمْتُهُ أَوْ لَمَتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ فَاجْعَلُهَا لَهُ صَلَاةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

🟵 🤂 حضرت ابو ہریرہ ولی تی دوایت کرتے ہیں نبی اکرم من الی کے ارشاد فر مایا ہے:

''اے اللہ! میں نے جھے سے میے عہد لیا ہے جس کی تو خلاف ورزی نہیں کرے گا کہ میں ایک انسان ہوں جس مومن کو میں اذیت پہنچاؤں یا اسے برا کہوں یا اسے کوڑا ماروں یا اس پرلعنت کروں تو 'تو اس چیز کواس شخص کے حق میں رحمت، پاکیزگی اور قربت کے حصول کا ذریعہ بنادے جس کے ذریعے وہ قیامت کے دن تیرا قرب حاصل کرے'۔

ذِكُرُ مَا اسْتَجَابَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِصَفِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَاحِلَةِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

اس بات کا تذکرہ حضرت جابر بن عبداللد ﷺ کی سواری کے بارے میں

### الله تعالى نے اپنے محبوب كى دعا كوستجاب كيا تھا

6517 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا اَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ سَالِمِ بُنِ اَبِي الْجَعْدِ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، قَالَ:

(مَثَن صِدِينَ): اَقْبَلُنَا مِنْ مَكُةَ إِلَى الْمَدِينَةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَاجَةٍ مُتَحَلِّفًا، فَلَحِقَنِى، فَقَالَ لِى: مَا لَكَ مُتَحَلِّفًا؟ ، قَالَ: قُلُتُ: لَا يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَاجَةٍ مُتَحَلِّفًا، فَلَحِقَنِى، فَقَالَ لِى: مَا لَكَ مُتَحَلِّفًا؟ ، قَالَ: فُلَقَدُ رَايَتُنِى بَعُدُ، وَإِنِّى لَاكُفُهُ عَنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَنبِهِ، فَصَرَبَهُ، ثُمَّ زَجَرَهُ، فَقَالَ: ارْكَبُ قَالَ: فَلَقَدُ رَايَتُنِى بَعُدُ، وَإِنِّى لَاكُفُهُ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ مَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَنبِهِ، فَصَرَبَهُ، ثُمَّ زَجَرَهُ، فَقَالَ: ارْكَبُ قَالَ: فَلَقَدُ رَايَتُنِى بَعُدُ، وَإِنِّى لَاكُفُهُ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَنبِهِ، فَصَرَبَهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوْدُ وَا الْمَدِينَةِ، فَارَدُتُ أَنُ اتَعَجَّلَ إِلَى اهْلِى، فَقَالَ لَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَدِينَهُ عَهْدِ بِعُرُسٍ، قَالَ: فَمَا تَزَوَّجُتَ؟ ، قُلُتُ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَسُولُ اللهِ يَوْفَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

<sup>6517-</sup> إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "مسند أبي يعلى " (1898) ، وقد تقدم مختصراً من طريق عثمان بن أبي شيبة عن جرير بهذا الإسناد، وانظر ما بعده، والحديث الآتي برقم (7143).

آخَـذْتُهُ، فَتَبَـلَّغُ عَلَيْهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَلالِ: آعُطِهِ اوْقِيَّةَ ذَهَبٍ، وَزَادَنِى قِيرَاطًا، قَالَ: فَقُلْتُ: لَا تُفَارِقُنِى زِيَادَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَكُلْتُ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَكُلْتُ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَكُنْ وَيَادَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَكَانَ فِى كِيسٍ لِى، فَآخَذَهُ آهُلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ

حضرت جابر دالتی کہتے ہیں میرااونٹ تھک چکا تھا۔ میں اسے پیچھے لے کرچل رہاتھا۔ راوی کہتے ہیں: نبی اکرم مُلاثین کسی کام کے سلسلے میں پیچےرہ گئے۔آپ مجھےآ کر ملے تو آپ نے مجھ سے دریافت کیا: کیاوجہ ہے پیچے کیوں چل رہے ہو۔راوی کہتے ہیں: میں نے عرض کی: جی نہیں ۔ یارسول الله منافیظ میر ااونٹ تھک گیا ہے ور نہ میر اتو ارادہ ہے میں لوگوں کے ساتھ چلوں ۔راوی کہتے ہیں: نبی اکرم منگافی اس کے پیچھے والے جھے پر مارااوراہے ڈاٹا پھرآپ نے فر مایا:تم سوار ہو جاؤ۔حضرت جابر رٹاٹنڈ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے خود کود یکھا کہ میں اے روک روک کرلوگوں کے ساتھ چل رہاتھا۔ (بعنی وہ لوگوں ہے آ گے نکلا جارہاتھا) راوی کہتے ہیں: مدیند منورہ سے پہلے ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیامیں نے اپنے گھر جلدی جانے کاارادہ کیاتو نبی اکرم مُلَاثِیَمُ نے مجھ سے فر مایا تم رات کے وقت اپنی ہوی کے پاس نہ جاؤ حضرت جابر رہائنٹوئیان کرتے ہیں: میس نے عرض کی: یارسول الله مائی فی ایم بری نئی نئی شادی ہوئی ہے۔ نبی اکرم مَالْقِیَّا نے دریافت کیا:تم نے کس کے ساتھ شادی کی ہے۔ میں نے عرض کی: ایک ثیبی عورت کے ساتھ نی اکرم مَنَالِیْنَمُ نے فرمایا: تم نے کنواری کے ساتھ کیوں نہیں کی تا کہتم اس کے ساتھ خوش فعلیاں کرتے اور وہ تہارے ساتھ کرتی۔ راوی کہتے ہیں: میں نے عرض کی: یارسول الله (میر ہے والد) حضرت عبدالله والنُّحنَّة کا انتقال ہو گیا (راوی کوشک ہے کہ شاید بیالفاظ ہیں) شہید ہو گئے۔انہوں نے کچھ بٹمیاں (پسماندگان میں) چھوڑی تھیں تو مجھے یہ اچھانہیں لگا کہ شادی کر کے ان کے پاس ایسی لڑکی لے آؤں جوان کی مانند ہو۔ رادی کہتے ہیں: تو نبی اکرم مَلَالْتِیْمُ خاموش رہے۔ آپ نے پینیس فرمایا: تم نے اچھا کیایاتم نے برا کیا۔راوی کہتے ہیں: نبی اکرم مُنافیز نے فرمایا: تم اپنا بیاونٹ مجھے فروخت کردو۔راوی کہتے ہیں: میں نے عرض کی: یارسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَل اوقیہ کے عوض میں (میں آپ کوفروخت کرتا ہوں) یہ آپ کا ہوا۔ نی اکرم مَالْيَوْا نے فرمایا: میں نے یہ لیاتم اس برسوار ہوکر مدیند تک جاسکتے ہوجب میں مدینہ آیا تو نبی اکرم مُلَا تَیْمُ نے حضرت بلال ٹرائٹیؤے فرمایا۔اسے سونے کا ایک اوقیہ دے دواور ( ایک اوقیہ ے ) زیادہ دینا۔ راوی کہتے ہیں: انہوں نے مجھے سونے کا ایک اوقیہ اور ایک قیراط دیا۔ رادی کہتے ہیں: میں نے یہ طے کیا کہ نبی اکرم مَا النظام کی طرف سے دی گئی اضافی ادائیگی مجھ سے بھی جدانہیں ہوگی۔راوی کہتے ہیں:وہ میرے پاس ایک تھیلی میں موجودرہی' یہاں تک داقعہرہ کے موتع پراہل شام نے اسے چھین لیا۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ الرَّاحِلَةَ عَلَى جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بَعْدَ اَنُ اَوْفَاهُ ثَمَنَهَا هِبَةً لَهُ

اس بات کے بیان کا تذکرہ نبی اکرم مالی کا نے حضرت جابر بن عبداللہ اللہ کان کے اونٹ کی پوری قیمت اداکرنے کے بعد ان کی سواری مبد کے طور پر انہیں واپس کر دی تھی

6518 - (سندصديث) اَخْبَرَنَا الْحَلِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَلِيلِ ابْنِ بِنْتِ تَمِيم بُنِ الْمُنْتَصِرِ الْبَزَّارُ، بِوَاسِطٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو مُوسِى، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ بُنُ عُمَرَ، عَنُ وَهُبِ بُنِ كَيْسَانَ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنُ عُمَرَ، عَنُ وَهُبِ بُنِ كَيْسَانَ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:

(مَثَن صديث): حَرَجُتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَجَنَهُ بِمِحْجَنِهِ، ثُمَّ قَالَ لِى: ارْكَبُ، فَرَكِبُتُهُ، فَلَقَدْ رَايَنْنِى اكُفُّهُ فَسَزَلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَجَنَهُ بِمِحْجَنِهِ، ثُمَّ قَالَ لِى: ارْكَبُ، فَرَكِبُتُهُ، فَلَقَدْ رَايَنْنِى اكُفُّهُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اتَزَوَّجُتَ؟ ، فَقُلْتُ: بَلُ، ثَيْبًا وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اتَزَوَّجُتَ؟ ، فَقُلْتُ: بَلُ، ثَيْبًا وَتَلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ ، فَقُلْتُ: إِنَّ لِى اَخَواتٍ، فَاحْبَثُ انُ اتَزَوَّجَ امُرَاةً تَجُمعُهُنَّ وَتَمُشُطُهُنَ وَتَقُومُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْل الْكَيْسَ الْكَيْسَ الْكَيْسَ الْكَيْسَ الْكَيْسَ الْعَدَاةِ، فَجِنْتُ الْمَسْجِد، فَوَجَدْتُهُ عَلَىٰ وَقَدِمْتُ بِالْعَدَاةِ، فَجِنْتُ الْمَسْجِد، فَوَجَدْتُهُ عَلَىٰ بَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلى، وقيهِمْتُ بِالْعَدَاةِ، فَجِنْتُ الْمَسْجِد، فَوَجَدْتُهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلى، وقيهِمْتُ بِالْعَدَاةِ، فَجِنْتُ الْمَسْجِد، فَوَجَدْتُهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلى، وقيهِمْ قَالَ: فَدَعْ جَمَلَك، وَادْحُلُ، فَصَلِّ رَكُعَتُ فِي الْمِيزَانِ، قَالَ: فَدَعْ جَمَلَك، وَادْحُلُ، فَصَلِّ رَكُعَتَيْنِ ، قَالَ: فَدَعْ جَمَلَك، وَادْخُلُ، فَصَلِّ رَكُعُتُ فِى الْمِيزَانِ، قَالَ: فَدَعْ جَمَلَك، وَادْخُلُ، فَصَلِّ رَكُعُتُ فِى الْمِيزَانِ، قَالَ: فَدَعْ جَمَلَك، وَادْخُلُ، فَصَلِّ رَكُعُتُ فَى الْمِيزَانِ، قَلَ اللهُ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمُعْتَى الْمَعْنَ الْمَعْنَ الْمَالَةُ عَلَى الْمَعْرَابُ وَلَمْ يَكُنْ شَىءٌ الْمُعْنَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى جَابِرًا ، فَلُ عِيتُ، فَقُلْتُ اللهَ يَرُدُدُ عَلَى الْمُعَلَى وَلَمْ اللهُ عَلَى الْمَعْمَلَ اللهُ عَلَى الْمُعْسَلَى وَلَى الْمِيزَانِ اللهُ عَلَى الْمَالُ اللهُ عَلَى الْمُعْتَى الْمَعْنَ اللهُ عَلَى الْمُعْلَى وَلَا اللهُ عَلَى الْمُعْمَلُ اللهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَلِ اللهُ عَلَى الْمُعْرَافُهُ اللهُ عَلَى الْمَالُ اللهُ عَلَى الْمُولُ اللهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُولَا اللهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُ

6518- إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو موسى: هو محمد بن المثنى بن عبيد العنزى . وانبظر الحديث الآتي برقم (7143) . کی: میری بہنیں ہیں۔ جھے یہ اچھالگا کہ میں کی ایسی عورت کے ساتھ شادی کروں جوان کا خیال رکھے۔ان کی تعلقی کرےان کی گرانی کرے نی اکرم مکائیڈ نے فر مایا: ابتم (اپنے گھر) جانے گئے ہو۔ جبتم جاؤ تو عقل مندی کا مظاہرہ کرنا تھ نندی کا مظاہرہ کرنا گھر نی اکرم مکائیڈ نے نے فر مایا: کیا تم اپنا اونٹ فروخت کرو گے میں نے عرض کی: جی ہاں تو نبی اکرم مکائیڈ نے ایک اوقیہ کے عوض میں وہ جھے نے دیا پھر نبی اکرم مکائیڈ نے مجھے سے پہلے (مدینہ منورہ) تشریف لے آئے۔ میں ایکے دن آیا میں مجد میں آیا تو میں نے موسی میں ایک وہ میں نے عرض کی: جی ہاں نبی اگرم مکائیڈ کے دروازے پر پایا نبی اکرم مکائیڈ کے دریافت کیا: کیا تم اب آئے ہو۔ میں نے عرض کی: جی ہاں نبی اکرم مکائیڈ کے نفر مایا: تم اپنے اونٹ کوچھوڑ واور (مجد کے اندر) جاکر دورکھات اداکرو۔راوی کہتے ہیں: میں اندرآیا میں نے نماز اداکی جب میں واپس آیا تو آپ نے حضرت بال ڈوائٹ کو یہم دیا کہ جھے دزن کر کے ایک اوقید دیدیں۔راوی کہتے ہیں: حضرت بال ڈوائٹ کو یہم دیا کہ جھے دزن کر کے ایک اوقید دیدیں۔راوی کہتے ہیں: حضرت بال ڈوائٹ کو یہم دیا کہ جھے دزن کر کے ایک اوقید دیدیں۔راوی کہتے ہیں: حضرت میں دوانہ ہوا اور میزان میں (میرے پلڑے کو) وزنی رکھا۔راوی کہتے ہیں: جب میں وہاں سے روانہ ہوا اور میز این میں این کر آئی آئی نے نبی اکرم مکائیڈ نے نبی اکرم مکائیڈ کی نبی اکرم مکائیڈ نبی اکرم مکائیڈ نبی اکرم مکائیڈ کی نبی اکرم مکائیڈ کے نبی اکرم مکائیڈ کے نبی اکرم مکائیڈ کے نبی ایک کر کیا تو نبی اکرم مکائیڈ کے نبی ایک کر کیا تی اور میر این این کر دیں گے جھے یہ بات سب سے زیادہ ناپندھی گئی کن کرم مکائیڈ کے نبی ایک کر دیں گئی تم بہارا ہوا اور قیت بھی تبہاری ہوئی۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ اسْتَثْنَى حُمْلانَ رَاحِلَتِهِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا اللي

اس بات کے بیان کا تذکرہ حضرت جابر بن عبداللہ رہ اللہ رہ اس سواری پر مدید منورہ تک سوار رہات تناء سودا ہوجانے کے بعد تھا رہنے کا استناء کیا تھا ، جس سواری کی صفت ہم نے بیان کی ہے اور بیا سنناء سودا ہوجانے کے بعد تھا 6519 - (سند صدیث) اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ سَعِیْدِ السَّعُدِیُّ، قَالَ: حَدَّنَنَا عَلِیُّ بُنُ خَسُرَمٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا عِیْسَی بُنُ یُونُسَ، عَنُ ذَکَرِیَّا، عَنْ عَامِرِ، قَالَ:

(متن صديث): حَدَّ تَننِى جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ، آنَّهُ كَانَ يَسِيْرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ اَعْيَى، فَارَادَ اَنْ يُسَيِّهُ، قَالَ: فَلَحِقَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَعَا لَهُ وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرُ مِثْلَهُ، وَقَالَ: بِعْنِيهِ بِأُوقِيَّةٍ، فَقُلْتُ: لَا، ثُمَّ قَالَ: بِعْنِيهِ بِأُوقِيَّةٍ، فَسِرُ مِثْلَهُ، وَاسْتَثْنَيْتُ حُمُلاتَهُ إِلَى اَهْلِى، فَلَمَّا لَا، ثُمَّ قَالَ: بِعْنِيهِ بِأُوقِيَّةٍ، وَاسْتَثْنَيْتُ حُمُلاتَهُ إِلَى اَهْلِى، فَلَمَّا بَلَعْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتُرانِى مَاكَسُتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ ؟ فَهُمَا لَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتُرانِى مَاكَسُتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ ؟ فَهُمَا لَكَ

حضرت جابر بن عبداللہ ڈھ جی ایک مرتبہ وہ اپنے اونٹ پر سفر کررہے تھے جو تھک چکا تھا۔ انہوں نے اس اونٹ کو دیسے ہی چھوڑ دینے کا ارادہ کرلیا۔ راوی کہتے ہیں: نبی اکرم سکا ٹیٹی کی مجھ سے ملاقات ہوئی تو نبی اکرم سکا ٹیٹی نے اس اونٹ کے لئے دعا کی۔ آپ نے اسے مارا تو وہ اتن تیزی سے چلنے لگا کہ وہ پہلے بھی اتنا تیز نہیں چلنا تھا۔ نبی اکرم سُلگا ٹیٹی نے فرمایا:

<sup>6519-</sup> إستباده صحيح على شرط مسلم، على بن خشرم من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. عيسى بن يونس: هو ابن أبي إسحاق السبيعي، وزكريا: هو ابن أبي زائدة، وعامر: هو الشعبي. وانظر الحديث المتقدم برقم (4912).

ایک اوقیہ کے عوض میں اسے مجھے فروخت کردو۔ میں نے عرض کی: بی نہیں چرنی اکرم مُلَّاتِیْاً نے فر مایا: ایک اوقیہ کے عوض میں اسے مجھے فروخت کردوتو میں نے اس سودے میں بیا استثناء کیا کہ میں اس پرسوار ہوکرا پے گھر تک جاؤں گا جب ایک اوقیہ کے عوض میں اسے فروخت کردیا۔ میں نے اس سودے میں بیا استثناء کیا کہ میں اس پرسوار ہوکرا پے گھر تک جاؤں گا جب میں (مدیند منورہ) پہنچا تو میں نبی اکرم مُلَّاتِیْنِ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی اکرم مُلَّاتِیْنِ نے مجھے نے مایا کیا تم یہ مجھ رہے تھے کہ میں نبی اردر ہموں کی وجہ سے تمہمارے ساتھ بیسوداکیا۔ بیدونوں تمہارے ہوئے۔

ذِكُرُ مَا اَكُرَمَ اللهُ جَلَّ وَعَلا صَفِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَزِيمَةِ الْمُشُرِكِينَ عَنْهُ عَنْ قَبْضَةِ تُرَابِ رَمَاهُمْ بِهَا

وجه سے مشرکین کو بسپا کردیا گیا ،جب وہ مٹی آپ ٹافیانے ان کی طرف چینکی تھی

6520 - (سندحديث): آخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ يُونُسَ، قَالَ:

حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثِنِي ابْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ، قَالَ: حَدَّثِنِي آبِي، قَالَ:

(مَثَنَ صديث) : غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنَيْنًا، قَالَ فَلَمَّا وَاجَهُنَا الْعَدُوّ، تَقَدَّمُتُ، فَالْتُعُوّ، فَالْمَدُوّ، نَقَلَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا دَرَيْتُ مَا اصْنَعُ، ثُمَّ نَظُرُتُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَلَى صَحَابَةُ النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَلَّى صَحَابَةُ النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَلَى صَحَابَةُ النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَارْجِعُ مُنهُ وَمَا وَعَلَى بُرُدَتَانِ مُتَّرَرًا بِإِحْدَاهُمَا، مُرْتَدِيًا بِاللهُ حَرَى، قَالَ: فَانْطَلَقَ دِدَائِي، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَارْجِعُ مُنهُ وَمَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنُهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنهُ وَمَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنهُ وَمَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنُهُ وَمَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُومَهُ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْدَهُ وَسَلَّمَ عَنُومَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ

😂 🖰 حضرت سلمہ بن اکوع زلائفؤ کے صاحبز ادے بیان کرتے ہیں۔میرے والدنے مجھے بید حدیث بیان کی ہے ہم نے

6520- إست اده حسن على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، فمن رجال مسلم، وهو حسن الحديث. وابن سلمة بن الأكوع: هو إياس. وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 5/140 عن أبي يعلى، بهذا الإستاد. وأخرجه مسلم (1777) في الجهاد والسير: باب في غزوة حنين، عن أبي خثيمة زهير بن معاوية، به. وقوله: "منهزماً" حال من ابن الأكوع كما صرح أولاً بانهزامه، وكما يدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم - بعده: "لقد رأى الأكوع فزعاً"، وانظر "شرح مسلم " 12/122 للنووي.

نی اکرم مَنْ الْنَیْمُ کے ہمراہ غزوہ حنین میں شرکت کی۔ راوی کہتے ہیں: جب ہم دشن کے مدمقابل آئے تو میں آگے بڑھااور میں ایک شلے پر چڑھ گیادشن کا ایک شخص میرے مدمقابل آیا تو میں نے اسے تیر مارا۔ وہ میری نگا ہوں سے اوجھل ہوگیا۔ جھے اندازہ نہیں ہوا کہ مجھے کیا کرنا چاہئے۔ جب میں نے لوگوں کی صورت حال کا جائزہ لیا تو دشن دوسری گھاٹی سے نمودار ہور ہا تھا۔ اس کا اور نبی اکرم مَنْ اللّٰهِمُ کے اصحاب کا سامنا ہوا تو نبی اکرم مَنْ اللّٰهُمُ کے اصحاب کا سامنا ہوا تو نبی اکرم مَنْ اللّٰهُمُ کے اصحاب کا سامنا ہوا تو نبی اکرم مَنْ اللّٰهُمُ کے اصحاب کا سامنا ہوا تو نبی اکرم مَنْ اللّٰهُمُ کے اس سے ہو ہو لوگ منہ چھے ہوئے کے میں بھی پہا ہو کر چھے ہوئے کے میں ہی پہا ہو کر چھے ہوئے کے میں ہی پہا ہو کہ میری وہ مالی اور کیٹا ہوا تھا۔ میری وہ والی چادرگر گئی تو میں نے اسے اٹھایا اور لیمٹا میرا گزرنبی اگرم مَنْ اللّٰهُمُ کے پاس سے ہواجو پہا ہونے کی صورت حال میں تھے۔ آپ اس وقت اپنے سفید نچر پر سوار تھے۔ نبی اکرم مَنْ اللّٰهُمُمُ نے ارشاد فر مایا: ابن اکوع نے گھراہات دکھوٹی کے دیا ہو ہوں کی طرف کھی کا اور اسے ان لوگوں کی طرف کھیں کہ میں تو وہ می محفی تھا اللہ تعالی نے اس کی آئھوٹی نے اس کی آئھوٹی نے اس کی آئھوٹی نے ان کا مال دیا۔ آپ نے فر مایا: ان کی طرف آئی تھی کی تیر می گر جا میں تو ان میں سے جو بھی محفی تھا اللہ تعالی نے اس کی آئھوٹی نے اس کی آئھوٹی نے ان کا مال سے ان کی طرف آئی تھی کی آئو وہ لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے وہ کے ۔ اللہ تعالی نے آئیسی پہا کر دیا اور نجا اگر م مَنْ اللّٰمُ تھی کیا۔ سے ان کی طرف آئی تھی کی اور اسے ان کی طرف آئی تھی کیا۔

ذِكُرُ تَكْبِيرِ الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ رُؤْيَتِهِ اَهْلَ حُنَيْنٍ فِي الْحَالِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا

نبى اكرم مَثَاثِيَّا كَالْمُلْ تَنِين كُوالِي عالت مين و كَيُركَكِير كَهَ كَا تَذْكَره جس كَي صفت بهم في بيان كى ب 6521 - (سند صديث): آخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَة، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بُنُ فَصَالَةً، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكِ، قَالَ:

َ مَتْن صديث) الشُتَدَّ الْقِتَ الُ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَكُنْتُ رَدِيفَ آبِي طَلُحَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ اكْبَرُ، خَرِبَتُ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَدِينَ

قَالَ: فَمَا لَبِثْتُ آنُ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ

حفرت انس بن ما لک رفائقۂ بیان کرتے ہیں: غزوہ خیبر کے موقع پراڑائی شدید ہوگئی میں حضرت ابوطلحہ رفائھۂ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ نبی اکرم مُناٹھۂ نے فر مایا: اللہ اکبرخیبر برباد ہو گیا جب ہم کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو ان لوگوں کی حالت بری ہوتی ہے۔ جنہیں ڈرایا گیا تھا۔

راوی کہتے ہیں: اس کے پچھ ہی در بعد الله تعالیٰ نے نبی اکرم مُلَاثِیْم کو فتح عطا کر دی۔

<sup>6521</sup> حديث صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين غير مبارك بن فضالة، فقد روى له أصحاب السنن، وهو مدلس، وقد عنعن. وقد تقدم الحديث من طريق آخر صحيح برقم (4725) و (4726) ، وسيأتي أيضاً برقم (7212) .

ذِكُرُ سُقُوطِ الْاَصْنَامِ الَّتِي فِي الْكَعْبَةِ بِإِشَارَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَا دُونَ مَسِّهَا بِشَيْءٍ مِنْهُ خانه کعبه میں موجود بنوں کا'نبی اکرم ٹائی کے ان کی طرف اشارہ کرنے کی وجہ سے

الرجانے كاتذكرہ والانكه آب الله الله المات البيس حيوانبيس تھا

6522 - (سندحديث): اَحْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْمُنشَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ الْمُسَيّيتُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

(متن صديث): آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ وَجَدَ بِهَا ثَلَاثَ مِائَةٍ وَسِيِّينَ صَنَمًا، فَاشَارَ بِعَصًا إِلَى كُلِّ صَنَمٍ، وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ، فَسَقَطَ الصَّنَمُ، وَلَمْ يَمَسَّهُ

🟵 🟵 حضرت عبدالله بن عمر ولا الله بيان كرتے ہيں: جب نبي اكرم مَا الله الله الله موت تو آپ نے وہال تين سوسا محمد بت بائے۔آپ عصا کے ذریعے ان میں سے ہرایک بت کی طرف اشارہ کرتے اور یہ کہتے تھے: ''حق آگیا اور باطل رخصت ہو سكيا - بيشك باطل نے رخصت ہى ہوناتھا، تووہ بت گرجاتا - نبى اكرم مَثَا يَّنْزُمْ نے ان بتوں كوچھوانبيں -

ذِكُرُ مَا اَبَانَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا مِنْ ذَلَائِلِ صَفِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صِحَّةِ نُبُوَّتِهِ مِنْ طَاعَةِ الْاشْجَارِ لَهُ

اس بات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی نبوت کے سیجے ہونے کی دلیل کے طور یہ چیز ظاہر کی کہ درخت آپ ناٹیا کی فرمانبرداری کرتے تھے

6522 - إسناده ضعيف، عاصم بن عمر: هو العمرى، ضعفه أحمد وابن معين وغيرهم، وقال البخارى: منكر الحديث، وقال الترمذي: متروك. وذكره المؤلف في " المجروحين " 2/127، وقال: مسكر الحديث جداً، يروى عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق الأثبات، ثم ذكره في " الثقات " 7/259، وقال: يخطء ويخالف.وأخرجه الطبراني (13643) عن محمد بن نصر الصائغ البغدادي، حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي، بهذا الإسناد.وذكره الهيثمي في " المجمع " 6/176 فقال: رواه الطبراني في " الأوسط " و"الكبير"، وفيسه عناصم بن عمر العمري، وهو متروك، ووثقه ابن حبان، وقال: يخطء ويخالف.وأخرجه البيهقي في " الدلائل " 5/72 من طريق القاسم بن عبد الله العمري، عن عبد الله بن دينار، به وهذا إسناد ضعيف جـداً، القاسم هذا اتهمه الإِمام أحمد بالكذب والوضع.وقـال البيهقي: هذا الإسناد وإن كان ضعيفاً، فالذي قبله يؤكده. وذكر حديثاً عن ابن عباس بنحوه، ورواه الطبراني أيضاً، وقال عنه الهيثمي في " المجمع " 6/176: رجاله ثقات. قلت: ويشهد له حديث ابن مسعود المتقدم عند المصنف برقم (5862). 6523 - (سند صديث): آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفُيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْاعْمَشُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ آبِي الْجَعْدِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

(مثن صديث): جَاءَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِى عَامِرِ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَّهُ يُدَاوِى وَيُعَالِّجُ، فَقَالَ: يَا مُسَحَمَّدُ إِنَّكَ تَقُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهِ، ثُمَّ مُسَحَمَّدُ إِنَّكَ تَقُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهِ، ثُمَّ مَسَحَمَّدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلْقًا مِنْهَا، فَاقْبَلَ إِلَيْهِ قَالَ: هَلُ لَكَ اَنْ أُرِيكَ آيَةً وَعِنْدَهُ نَحُلٌ وَشَجَرٌ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلْقًا مِنْهَا، فَاقْبَلَ إِلَيْهِ وَهُو يَسُجُدُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ وَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ الْعَامِرِيُّ: وَاللهِ، لَا أُكَذِبُكُ بِشَىءٍ تَقُولُهُ آبَدًا، ثُمَّ قَالَ: يَا عَمِر بُنِ صَعْصَعَةَ، وَاللهِ لَا أُكَذِبُهُ بِشَىءٍ.

قَالَ: وَالْعِدُقْ: النَّخُلَةُ

عن حضرت عبداللہ بن عباس فی اللہ اس نے کہا: اے حضرت محد والا ایک فیض نبی اکرم مالی کی فدمت ہیں عاصر ہوا۔ وہ شخص دوا دیا کرتا تھا اور علاج کرتا تھا۔ اس نے کہا: اے حضرت محد مثل الی آپ کوائل علی اس کی کہ نظریات ہیں کیا آپ کوائل ابرے میں دلچیں ہے کہ میں آپ کوکوئی دوائی دوں۔ ( یعنی آپ کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تو میں آپ کوائل دوا دیتا ہوں ) نبی اکرم مثل ہی اس محف کواللہ تعالیٰ کی طرف وعوت دی پھر نبی اکرم مثل ہی اس بات میں دلچیں ہے کہ میں تمہیں کوئی نشانی دکھاؤں۔ اس وقت اس شخص کے پاس ایک مجبور کا درخت تھا اور ایک دوسرا درخت تھا۔ نبی اکرم مثل ہی کہ کوئی نشانی دکھاؤں۔ اس وقت اس شخص کے پاس ایک مجبور کا درخت تھا اور ایک دوسرا درخت تھا۔ نبی اکرم مثل ہی اس بات میں ہو اس کے اس میں اس کے کہور کے درخت کو ایس بات ایس بات میں اس کی اور آئے آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا پھر نبی اکرم مثل ہی اس میں ہی تب کہ بادا ہو گیا پھر نبی اکرم مثل ہی اس کی کہ بھی اس کو جات آپ بیان کریں گے پھرائی محف نے کہا: اللہ کی تم اب میں بھی بھی آپ کوکسی بھی ایس کی کسی بھی بھی اولا داللہ کی تم ایس ان کی کسی بھی بھی اولا داللہ کی تم ایس ان کی کسی بھی بھی اولا داللہ کی تم ایس ان کی کسی بھی بھی اولا داللہ کی تم ایس ان کی کسی بھی ہوں گائی ہونے گائی ہوں گائی ہونے گائ

(امام ابن حبان مُثالث فرماتے ہیں: )لفظ عذق ہے مراد محجور کا درخت ہے۔

<sup>6523 –</sup> إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم السامي، فقد روى له النسائي، وهو ثقة. وأخرجه أبو يعلى (2350) عن إبراهيم بن الحجاج السامي، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (12595) ، وأبو نعيم (297) ، والبيهةي (2350) عن إبراهيم بن الحجاج السامي، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (12626) ، والبيهةي عبد الواحد بن زياد، به. وذكره الهيثمي في "المجمع" 9/10 ونسبه لأبي يعلى فقط، وقال: رجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن الحجاج السامي، وهو ثقة. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (3/3 يعلى والترمذي (3628) في المناقب: باب رقم (6) ، وقال: حسن غريب صحيح، والطبراني في "الكبير" (12622) ، والحاكم 2/620 والترمذي شرط مسلم ووافقه الذهبي، والبيهقي في "الدلائل" 6/15 من طريق محمد بن سعيد ابن الأصبهاني، حدثنا شريك القاضي، عن سماك، حدثنا أبو ظبيان حصين بن جندب، عن ابن عباس بنحوه، وزاد فيه قول الأعرابي: أشهد أنك رسول الله، و آمن.

ذِكُرُ خَبَرٍ فِيهِ دَلَائِلُ مَعُلُومَةٌ عَلَى صِحَّةِ مَا أَصَّلْنَاهُ مِنْ إِثْبَاتِ الْاَشْيَاءِ الْمُعُجِزَةِ لَا كُرُ خَبَرٍ فِيهِ دَلَائِلُ مَعُلُومَةٌ عَلَى صِحَّةِ مَا أَصَّلْنَاهُ مِنْ إِثْبَاتِ الْاَشْيَاءِ الْمُعُجِزَةِ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس روایت کا تذکرہ 'جس میں اس بات کے متعین دلائل موجود ہیں جو ہماری بیان کردہ اصل کے صحیح ہونے (پردلالت کرتے ہیں) کہ نبی اکرم ٹائٹیا کے پچھ مجزات ثابت ہیں

6524 - (سند صديث): آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، فِى كِتَابِهِ قَالَ: حَذَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ الْكِلَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ الْكِلَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ اَبُوْ حَزُرَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةٍ بْنِ عُبَادَةٍ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ:

(متن حديث): يسرنا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَزَلْنَا وَادِيَّا اَفْيَحَ، فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُضِى حَاجَتَهُ، وَاتَّبَعْتُهُ بِإِذَا وَةٍ مِنْ مَاءٍ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرَ شَيْسًا لِيَسْتَتِرَ بِهِ، فَإِذَا شَجَرَتَان بِشَاطِيءِ الْوَادِي، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى إحْدَاهُمَا، فَاَحَدَ بِغُصْنِ مِنْ اَغْصَانِهَا، فَقَالَ: انْقَادِى عَلَىّ بِإِذْنِ اللَّهِ ، فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَالْبَعِيرِ الْمَحْشُوشِ الَّذِي يُصَانِعُ قَىائِـدَهُ حَتَّى اَتَى الشَّـجَرَةَ الْأُخُرَى، فَاَحَذَ بِغُصْنِ مِنُ اَغْصَانِهَا، فَقَالَ: انْقَادِى عَلَىّ بِإِذْنِ اللهِ، فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَــٰذَٰلِكَ حَتَّى إِذَا كَـانَ اليِّصُفُ جَمَعَهُمًا، فَقَالَ: الْتَئِمَا عَلَىَّ بِإِذُن اللَّهِ ، فَالْتَامَتَا، قَالَ جَابُرٌ: فَحَرَجْتُ أُحْضِرُ مَخَافَةَ أَنْ يُسِحِسُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُرْبِي فَيَتَبَاعَدَ، فَجَلَسْتُ، فَحَانَتُ مِنِّي لَفُتَةٌ، فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْبِلٌ، وَإِذَا الشَّجَرَتَان قَدِ افْتَرَقَتَا، فَقَامَتُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى سَاقٍ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ وَقُفَةً، فَقَالَ بِرَأْسِهِ هَكَذَا يَهِينًا وَيَسَارًا، ثُمَّ اقْبَلَ، فَلَمَّا انْتَهَى اِلَتَى، قَالَ: يَا جَابِرُ هَلْ رَأَيْتَ مَقَامِى؟ ، قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَانْطَلِقُ الله الشَّجَرَتَيْنِ، فَاقْطَعُ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا غُصْنًا، فَاقْبِلُ بِهِمَا، حَتَّى إِذَا قُمْتَ مَقَامِي آرْسِلْ غُصْنًا عَنْ يَيْمِيْنِكِ وَغُصْنًا عَنْ يَسَارِكِ قَالَ جَابِرٌ: فَاخَذْتُ حَجَرًا، فَكَسَرْتُهُ، فَاتَيْتُ الشَّجَرَتَيْنِ، فَقَطَعْتُ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُصْنًا، ثُمَّ ٱقْبَلْتُ آجُرُهُمَا، حَتَّى إِذَا قُمْتُ مَقَامَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْسَلْتُ غُصْنًا عَنْ يَمِيْنِي، وَغُصْنًا عَنْ يَسَارِى، ثُمَّ لَحِقْتُهُ، فَقُلْتُ: قَلْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَعَمَّ ذلِكَ؟ فَقَالَ: إِنِّي مَرَرْتُ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَان، فَأَحْبَبْتُ بِشَفَاعَتِي أَنُ يُرَفَّهَ عَنْهُ مَا مَا ذَامَ الْغُصْنَانِ رَطْبَيْنِ فَاتَيْنَا الْعَسْكَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا جَابِرُ نَادِ بِوَضُوءٍ ،

6524- إستاده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير يعقوب بن مجاهد، فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم (3012) في النزهد: باب حديث جابر الطويل، والبيهقي في "دلائل النبوة" 10-6/7 عن هارون بن معروف ومحمد بن عباد قالا: حدثنا حاتم بن إسماعيل، بهذا الإسناد.

فَقُلْتُ: آلا وَضُوءَ آلا وَضُوءَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا وَجَدُتُ فِي الرَّحْبِ مِنْ قَطْرَةٍ، وَكَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْانْصَارِ يُسُرِدُ لِرَسُولِ اللهِ مَا وَجَدُتُ فِي الرَّحْبِ مِنْ قَطْرَةٍ، وَكَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْانْصَارِيّ، فَانُظُرُ هَلُ فِي يَسُرِدُ لِرَسُولِ اللهِ فَلانِ الْانْصَارِيّ، فَانُظُرُ هَلُ فِي الشَّجَابِهِ مِنْ شَيْءٍ؟ ، قَالَ: فَانْطَلَقُتُ اللهِ، فَنَظُرْتُ فِيْهَا، فَلَمُ آجِدُ فِيهَا اللهِ قَطْرَةً فِي عَزُلاءِ شَجْبٍ مِنْهَا، لَوُ آتِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ لَمُ آجِدُ فِيهَا إلّا قَطْرَةً فِي عَزُلاءِ شَجْبِ مِنْهَا لَوْ آتِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ لَمُ آجِدُ فِيهَا إلّا قَطْرَةً فِي عَزُلاءِ شَجْبِ مِنْهَا لَوْ آتِي اُفُرِغُهُ لَشَوِبَهُ يَابِسُهُ.

قَالَ: اذْهَبُ فَآتِنَى بِهِ، فَآخَذَهُ بِيَدِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلَ يَتَكَلَّمُ بِشَيْءٍ لَا آدُرِى مَا هُوَ، وَيَغْمِزُهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ آعُطَانِيهِ، فَقَالَ: يَا جَفْنَةٍ ، فَقُلْتُ: يَا جَفْنَةَ الرَّكُ بِ، قَالَ: فَآتَيْتُ بِهَا تُحْمَلُ، فَوَضَعْتُهَا بَيْنَ يَسَدِيهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا، وَبَسَطَ يَدَهُ فِي وَسَطِ الْجَفْنَةِ، وَقُلْ بِسُمِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا، وَبَسَطَ يَدَهُ فِي وَسَطِ الْجَفْنَةِ، وَقُلْ بِسُمِ اللهِ، فَصَبَعْتُ عَلَيْهِ، وَقُلْ : بِسُمِ اللهِ، فَرَايَّتُ وَقُلْ بِسُمِ اللهِ، فَصَبَعْتُ عَلَيْهِ، وَقُلْ : بِسُمِ اللهِ، فَرَايَّتُ السَّمَ اللهِ، فَرَايَّتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى امْتَكَاتُ، قَالَ: يَا جَابِرُ، نَادِ مَنْ كَانَتُ لَهُ السَّمَاءَ يَنُهُ ورُ مِنْ بَيْنِ آصَابِعِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى امْتَلَاتُ، قَالَ: يَا جَابِرُ، نَادِ مَنْ كَانَتُ لَهُ السَّمَاءَ يَنُهُ ورُ مِنْ بَيْنِ آصَابِعِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى امْتَلَاتُ، قَالَ: يَا جَابِرُ، نَادِ مَنْ كَانَتُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا : فَآتَى النَّاسُ، فَاسْتَقُوا حَتَّى رَوُوا، قَالَ: فَقُلْتُ: هَلُ بَقِى آحَدٌ لَهُ حَاجَةٌ؟ قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ مِنَ الْجَفْنَةِ وَهِى مَلَاى

حق حضرت جابر بن عبداللہ ڈھ جن بھی ان کرتے ہیں : ہم لوگ نبی اکرم کا ٹیٹی کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے ' یہاں تک کہ ہم نے وادی افتی میں پڑاؤ کیا نبی اکرم کا ٹیٹی قضائے حاجت کے لئے تشریف لے گئے۔ میں پانی کا برتن لے کرآپ کے پیچھے گیا نبی اکرم کا ٹیٹی نے نبی کا برتن لے کرآپ کے پیچھے گیا نبی اکرم کا ٹیٹی نے اس بات کا جائزہ لیا تو آپ کو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی جس کے ذریعے آپ رکاوٹ بنالیں۔ وادی کے کنارے پر دو درخت موجود تھے۔ نبی اکرم کا ٹیٹی نیاں میں سے ایک کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے اس کی ایک ٹبنی کو پکڑا اور فر ما یا اللہ کے تک میرے ساتھ چلو تو وہ درخت ایک فرما نبر داراونٹ کی طرح آپ کے ساتھ چل پڑا جواونٹ اپنے ساتھ لے کرچھے والے کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہے ' یہاں تک کہ نبی اگرم کا ٹیٹی کے دوسرے درخت کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے اس کی بھی ایک ٹبنی کو پکڑا اور فر ما یا اللہ کے حکم کے حت میر سے ساتھ چلو تو وہ بھی آپ کے ساتھ ای طرح چل پڑا ' یہاں تک کہ (ان دونوں کے ) درمیان میں آکر وہ دونوں ایک دوسرے سے مل گئے۔ نبی اگرم کا ٹیٹی کے فر مایا: تم اللہ کے حکم کے حت تم میرے لئے ایک دوسرے کے ساتھ دہنا تو وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہو گئے۔

حضرت جابر نگانٹونیان کرتے ہیں: میں وہاں سے کچھ پیچے ہٹ گیا۔اس اندیشے کے تحت کہ نی اور م مُلا ہی کھی اور ہونون محسوں ہو گیا تو شاید آپ زیادہ دورتشریف لے جائیں۔ میں وہاں بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیرگزرنے کے بعد نبی اکرم مُلا ہی تشریف لائے وہ درخت ایک دوسرے سے الگ ہو چکے تھے۔ان میں سے ہرایک اپنی پنڈلی پر کھڑا تھا میں نے نبی اکرم مُلا ہی گا کو دیکھا کہ نبی اکرم مُلا ہی گا ہو تھے ۔ان میں اسے سرکو بائیں اور دائیں طرف گھمایا پھر آپ تشریف لے آئے جب آپ میں اکرم مُلا ہی تھے و کھی ایا تھا۔ میں نے عرض کی: جی ہاں! یارسول اللہ مُلا ہی خمیرے پاس پنچ تو آپ نے دریافت کیا: اے جابر کیا تم نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ میں نے عرض کی: جی ہاں! یارسول اللہ مُل ہی خمیرے پاس پنچ تو آپ نے دریافت کیا: اے جابر کیا تم نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ میں نے عرض کی: جی ہاں! یارسول اللہ مُل ہی خوانی کے اسے میں نے عرض کی نی جی ہاں! یارسول اللہ مُل ہی خوانی کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کے دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کے دیکھوں کی دیکھوں کے دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کے دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کیا دیکھوں کی دیکھوں کو دیکھوں کی دیکھوں کی دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کی دیکھوں کی

اکرم مَا اَلْیَا مُ ان دونوں درخوں کے پاس جاو اوران میں سے ہرایک کی ٹہنی تو ٹرکر انہیں میری طرف لے آو' یہاں تک کہ جبتم اس مقام پر پہنچو جہاں تم نے جھے کھڑے ہوئے دیکھاتھا تو ایک ٹہنی اپنے دائیں طرف چھوڑ دینا اورایک بائیں طرف چھوڑ دینا۔ حضرت جابر ڈلائٹوئیان کرتے ہیں: میں نے ایک پھر لے کراس کے دوکلڑے کئے۔ پھر میں ان دو درخوں کے پاس آیا میں نے ان میں سے ہرایک کی ٹہنی تو ٹر کی پھر میں انہیں گھیٹا ہوا آیا' یہاں تک کہ اس جگہ پر آکر کھڑا ہوگیا جہاں نی اکرم مُنالِیْنِ کے پاس میں نے ان میں سے ہرایک کی ٹہنی تو ٹر کی پھر میں انہیں گھیٹا ہوا آیا' یہاں تک کہ اس جگہ پر آکر کھڑا ہوگیا جہاں نی اکرم مُنالِیْنِ کے پاس کھڑے میں نے ایک ٹبنی کو اپنے دائیں طرف چھوڑ دیا پھر میں نی اکرم مُنالِیْنِ کے پاس کھڑے ہیں نے عرض کی نیارسول اللہ مُنالِیْنِ ایس نے ایسا کرلیا ہے۔ آپ نے ایسا کیوں کروایا نبی اکرم مُنالِیْنِ نے فرمایا: میں خار ہا تھا تو میں نے اس بات کو پسند کیا کہ میری شفاعت کے ذریعے ان دونوں کے قروں کے پاس سے ہوا جنہیں عذاب دیا جا رہا تھا تو میں نے اس بات کو پسند کیا کہ میری شفاعت کے ذریعے ان دونوں کے عذاب میں اس وقت تک تحفیف ہوجائے جب تک وہ دونوں ٹہنیاں تر رہتی ہیں۔ رادی کہتے ہیں: پھر ہم لیکٹر کے پاس آئے تو نبی اگرم مُنالِین نے خردار وضو کے پائی کے لئے اعلان کر دوتو میں نے اعلان کیا خبردار وضو کا پائی ہے خبردار وضو کے پائی کے لئے اعلان کر دوتو میں نے اعلان کیا خبردار وضو کا پائی ہے خبردار وضو کا پائی ہے۔

میں نے عرض کی بارسول الله مَنْ اللَّهُ المجھے تو الشَّكر میں پانی كا ایک قطرہ بھی نہیں ملا۔ (راوی كہتے ہیں: ) انصار سے تعلق ركھنے والا ایک مخص تھا جوا پنے ڈول میں نبی اکرم مُثَاثِیْنَا کے لئے تصندایانی رکھتا تھا۔ نبی اکرم مُثَاثِیْنَا نے ارشاد فرمایا بتم فلاں انصاری کے یاس جاؤاورد کھوکہ کیااس کے ڈول میں کوئی پانی ہے۔راوی کہتے ہیں: میں اس مخص کے پاس گیامیں نے اس ڈول کا جائزہ لیا تو مجھاں ڈول کے سرے برصرف ایک پانی کا قطرہ دکھائی دیا اگر میں اسے انڈیل لیتا تو وہ پینے کے قابل نہ رہتا۔ میں نبی اکرم مُلَّاتِيْظِم کے پاس آیا۔ میں نے عرض کی: یارسول الله مَثَافَیْزُم المجھے اس ڈول میں صرف ایک قطرہ ملاجواس کے سرے پرموجود تھا اگر میں اسے انڈیل لیتا تواس کے خشک جھے نے اسے جذب کر لینا تھا۔ نبی اکرم مُلَّلِیُّا نے فرمایا: تم جاؤ اور اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ نبی ا كرم مَلَا يَنْ إن وه قطره اپنے دست مبارك بر دالا اور كچھ بڑھنا شروع كيا۔ مجھے نہيں معلوم وہ كيا تھا پھر نبي اكرم مَلَا يَنْ بِلِي نے اپنے وست مبارک کے ذریعے اسے ٹولنا شروع کیا پھرآپ نے مجھے وہ عطا کردیا۔ نبی اکرم مَنْ النَّیْمُ نے فرمایا: اے جابر پیالے کے لئے اعلان كروتو ميس نے كہا: كوكى بيالد لے كرآئے راوى كہتے ہيں: يس اسے لے كرنبي اكرم مَا الله الله كوكى بيالد لے كرآئے اسے نبي اكرم مَنَافِينًا كسامن ركوديات نبي اكرم مَنَافِينًا في اس طرح كيا يعني بياك كدرميان مين ابنا باته برهايا إني الكيول كوكشاده کیا۔آپ نے فرمایا:اے جابراسے حاصل کرواوراہے میرےاو پرانڈیل دواور بسم اللہ پڑھ لینا۔میں نے اسے نبی اکرم مُلَّا ﷺ پر انٹریل دیا اور میں نے بہم اللہ پڑھ لی تو میں نے پانی کودیکھا کہوہ نبی اکرم مَثَاثِیْنِم کی انگلیوں کے درمیان میں سے پھوٹ رہاتھا' يهال تك كدوه برتن بحر كياني اكرم مُنْ يَنْ إن غرمايا: اب جابريهاعلان كروكه جس شخص كوجهي ياني كي ضرورت بهو (وه آجائے) راوي کہتے ہیں: تولوگ آ گئے۔انہوں نے پانی پی لیا' یہاں تک کہوہ سیر ہو گئے۔راوی کہتے ہیں: تومیس نے اعلان کیا کیا کوئی ایسا مخص ہے جسے (پانی کی) ضرورت ہو۔ راوی کہتے ہیں: پھرنبی اکرم مَثَاثِیْمَ نے اس پیالے سے اپنادست مبارک اٹھایا تو وہ بیالہ بھرا ہوا

# ذِكُرُ اِسْمَاعِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا آهُلَ الْقَلِيبِ مِنْ بَدُرٍ كَلَامَ صَفِيّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخِطَابَهُ إِيَّاهُ اس بات كاتذكره الله تعالى نئ بدرك كُرُ هي ميں پڑے ہوئے لوگوں كو اپنے محبوب كاكلام اوران سے كيا كيا خطاب سنواديا تھا

6525 - (سند مديث): آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ جَعُفَرِ، قَالَ: اَخْبَرَنِيُ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، آنَّهُ قَالَ:

(متن صديث): سَمِعَ اللَّمُسُلِمُونَ نِدَاءَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ وَهُوَ عَلَى بِغُو بَدُو يُنَادِى: يَا اَبَا جَهُلِ بُنَ هِشَامٍ، وَيَا عُتُبَةُ بُنَ رَبِيعَةَ، وَيَا شَيْبَةُ بُنَ رَبِيعَةَ، وَيَا اُمْيَّةُ بُنَ حَلَفٍ، الله هَلُ رَجَدُتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ فَقَالَ الْمُسُلِمُونَ: يَا رَسُولَ اللّهِ تُنَادِى قَوْمًا قَدْ جَيَّفُوا؟ ، فَقَالَ: مَا آنْتُمْ بِاَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمُ إِلَّا انَّهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ آنَ يُحِيبُونِي

حفرت انس بن ما لک را گافتهٔ بیان کرتے ہیں: نصف رات کے وقت مسلمانوں نے نبی اکرم مُلَا لَیْمَ کی لکاری ۔ آپ اس وقت بدر کے کنویں کے پاس موجود تھے اور بلند آواز میں فرمار ہے تھے۔ اے ابوجہل بن ہشام اے عتبہ بن رسیعہ اے شیبہ بن رسیعہ اے اُمیہ بن خلف تمہار ہے کی دوردگار نے تمہار ہے ساتھ جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے اسے بچ پالیا ہے۔ مسلمانوں نے عرض کی:

یارسول الله مُلَا اِللّٰهِ اِکیا آپ ایک قوم کو مخاطب کررہے ہیں جوم دار ہو چکے ہیں۔ نبی اکرم مُلَا اِللَیْمُ نے ارشاد فرمایا: میں جو کہدر ہا ہوں تم لوگ ان سے زیادہ اسے نبیس من رہے البنہ وہ لوگ اس بات کی استطاعت نبیس رکھتے کہ مجھے جواب دیں۔

ذِكُرُ مَا حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَإِرْسَالِ الشُّهُبِ عَلَيْهِمْ عِنْدَ إِكُرُ مَا حِيلَ بَيْنَ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسْلَامَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسْلَامَ

اس بات كاتذكرہ جب نبی اكرم تَلَيَّا نے اسلام كا اظهاركيا انوشياطين اور آسان كی خبرول كے درميان كيا چيزركاوٹ بن گئي تقی اوران پرکس طرح شہاب ثاقب چيوڙے جانے گئے تھے 6526 - (سندحدیث): آئح بَرَنَا الْحَسَنُ اِنْ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ اِنْ فَرُّوحٍ ، حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ ، عَنْ اَبِیْ بِشُو ، عَنْ اَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ اَبِیْ بِشُو ، عَنْ اَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ اَبِیْ بِشُو ، عَنْ اَبُو عَبَاسٍ ، قَالَ :

6525- إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير يحيى بن أيوب، فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 3/104 و 3808 و (3808) و (3808) و (3857) من طرق عن حميد، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم (4722) و (6498).

(متن صديث) نما قَرَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْجِنِّ، وَمَا رَآهُمُ، انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْجِنِّ، وَمَا رَآهُمُ، انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَائِفَةٌ مِنْ اَصْحَابِهِ عَامِدِينَ الله عُرَالِي سُرقِ عُكَاظٍ، وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَارْسِلَتُ عَلَيْهِمُ الشَّهُبُ، فَوَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إلى قَوْمِهِمْ، فَقَالُوا: مَا لَكُمْ؟ قَالُوا: حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَارْسِلَتُ عَلَيْنَا الشَّهُبُ.

قَالُوا: مَا ذَاكَ إِلَّا شَىءٌ حَدَث، فَاضُرِبُوا مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَعَارِبَهَا، فَانُظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَا وَبَيْنَ وَبَيْنَ وَبَيْنَ وَبَيْنَ وَبَيْنَ وَبَيْنَ وَبَيْنَ وَبَيْنَ وَبَيْنَ وَمُعَارِبَهَا، فَمَرَّ النَّهُ الَّذِيْنَ اَحَدُوا نَحُو تِهَامَة - وَهُو بِنَخْلَة وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَحُو، فَلَمَّا سَمِعُوا وَهُمْ عَامِدُونَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ وَهُو يُصَلِّى بِأَصْحَابِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةَ الْفَحُو، فَلَمَّا سَمِعُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ إِلَى الرُّهُ لِلهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (قُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (قُلُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (قُلُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (قُلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (قُلُ اللهُ الل

الوصاح اليشكرى، وأبو بشر: هو جعفر بن إياس بن أبى وحشية. وأخرجه مسلم (449) في الصلاة: باب الجهر بالقراء ة في الصبح، عن شيبان بن فروخ، بهذا الإسناد. وأخرجه البخارى (773) في الأذان: باب الجهر بقراء ة صلاة الفجر، و (4921) في تفسير سورة المجن، والترمذي (3323) في التنفسير: باب ومن سورة الجن، والطبرى في "جامع البيان" 29/102، والمطبراني (12449)، المبحن، والمحاكم 2/503، والبيهقي في "دلائل النبوة" 22-2/25، والبغوى في "معالم التنزيل" 4/173 من طرق عن أبي عوانة به. وقال والمحاكم: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه إتنبيه: روى البخارى المحديث دون قوله: "ما قرأ رسول الله - صلى المثنى على المجن وما رآهم ."قال الحافظ في " الفتح " 3/670؛ أخرجه أبو نعيم في "المستخرج" عن الطبراني، عن معدد شيخ البخارى فيه، فزاد في

واپس گئے اور انہوں نے بیکہا۔

"هم نے قرآن کو ساہے وہ بڑی جمران کن چیز ہے وہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ہم اس پرایمان لے آئے ہیں اوراب ہم کسی کواپنے پروردگار کا شریک قرار نہیں دیں گے۔ " تواللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی طرف یہ بات وحی کی۔

''تم یفر مادو که جب جنات کے ایک گروہ نے اسے غورسے سنا۔''

ذِكُرُ خَبَرٍ قَدُ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّدِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ آنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي ذَكَرُ نَاهُ اس روایت کا تذکرهٔ جس نے اس شخص کوغلط ہمی کا شکار کیا جو کم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا (اوروہ اس بات کا قائل ہے) پیروایت مفرت عبداللہ بن عباس ڈاٹھنا کے حوالے منقول اس روایت کی متفاد ہے جسے

6527 - (سندهديث): اَخْبَرَنَا عَبُـدُ اللّهِ بُـنُ مُـحَـمَّدٍ الْآزْدِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، اَخْبَرَنَا عَبُدُ الْآعُلٰی، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ اَبِی هِنُدَ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، قَالَ:

(متن صديث): سَالُتُ عَلُقَمَة بَن قَيْسٍ: هَلُ كَانَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيُلَةَ الْجِنِّ؟ قَالَ: فَقَالَ: سَالُتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ مَسْعُودٍ: هَلُ شَهِدَ اَحَدٌ مِّنكُمُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيُلَةَ الْجِنِّ؟ قَالَ: لَا، وَلٰكِنّا كُنّا مَعَهُ لَيُلَةً، فَفَقَدُنَاهُ، فَبِتُنَا بِشَرِّ لَيُلَةٍ، فَلَمَّا اَصُبَحُنا إِذَا هُو جَاءَ مِنْ قِبَلِ حِرَاءٍ، لَيُلَةَ الْجِنِّ؟ قَالَ: إِنَّهُ قَدُ اَتَانِى دَاعِى الْجِنِّ، فَلَهُ لَيُلَةً، فَقَدَانَهُ، فَقِرَاتُ عَلَيْهِمُ الْقُرُآنَ ، فَانْطَلَقَ حَتَى ارَانَا نِيرَانَهُمْ وَآثَارَهُمُ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدَ اَتَانِى دَاعِى الْجِنِّ، فَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَآثَارَهُمُ، فَقَالَ: لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ طَعَامٍ يُذْكُو السُمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِى أَيُدِيكُمْ اَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحُمًا، وَكُلُّ فَسَالُوهُ عَنِ الزَّادِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: لَا تَسْتَنْجُوْ ا بِهِمَا، فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخُوانِكُمْ مِنَ الْجَوْلِ عَلَى لِيهِ مَا وَقَلَ لَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: لَا تَسْتَنْجُوْا بِهِمَا، فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخُوانِكُمْ مِنَ الْجَوْلِيَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: لَا تَسْتَنْجُوْا بِهِمَا، فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخُوانِكُمْ مِنَ الْجَوْلِ

<sup>6527-</sup> إسناده صحيح على شرط الشيخين . إسـحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وعبد الأعلى: هو ابن حماد النوسي . وقد تقدم برقم (1432) و (6320) .

دیگر چیزوں کے نشانات ہمیں دکھائے۔ان جنات نے ہی اکرم مَثَلِیّتِیْم سے زادِراہ کے بارے میں دریافت کیا: تو نبی اکرم مَثَلِیّتِیْم نے فرمایا: ہروہ کھانا جس پراللہ کانام لیا گیا ہواس کی ہر ہڈی جب تمہارے ہاتھ میں آئے گی تواس پر پہلے سے زیادہ گوشت لگا ہوا ہوگا اور ہرسنگلئی تمہاری جانوروں کا جارا ہوگی۔

(راوی بیان کرتے ہیں) نبی اکرم مُثَاثِیَّا نے ارشاد فرمایا بھم ان دو چیز وں سے استنجاء نہ کرو کیونکہ بیتمہارے جنات بھا ئبوں کی خوراک ہے۔

ذِكُرُ مَا بَارَكَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِصَفِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْيَسِيرِ مِنُ اَسْبَابِهِ الَّتِي فَرَّقَ بِهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ مِنْ أُمَّتِهِ

اس بات کا تذکرہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کویہ برکت عطاکی جوساز وسامان میں سے تھوڑی چیز کے بارے میں تھا تھیا ہے تھوڑی چیز کے بارے میں تھی ( معین وہ چیز زیادہ ہوگئ تھی ) تواس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور آپ میں تھیا ہے کہ است سے تعلق رکھنے والے دیگر افراد کے درمیان فرق کیا

6528 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ابِي زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِي حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ سَعِيْدٍ الْمُزَنِيُّ، قَالَ:

(متن صديث) : آتيُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ وَسَلَّمَ فِى رَكْبٍ مِنْ مُزَيْنَةً، فَقَالَ لِعُمَر: انْطَلِقُ فَسَجَةِ فَهُ وَكُورَ عَفْتًا حًا مِنْ مُزَيْنَةً، فَقَالَ لِعُمَر: انْطَلِقُ فَسَجَةِ فَهُ مَ وَاللهِ مَنْ اللهِ إِنْ هِى إِلَّا آصُعٌ مِّنُ تَمْ وَ فَانْطَلَقَ، فَاخُرَجَ مِفْتًا حَامِنُ مُزْتِهِ فَفَتَحَ الْبَاب، فَإِذَا شِبُهُ الْفَصِيلِ الرَّابِضِ مِنَ التَّمُو، فَا حَدُنَا مِنْهُ حَاجَتَنَا، قَالَ: فَلَقَدِ الْتَفَتُ اليَّهِ، وَإِنِّي لَمِنُ آخِو اَصْحَابِي كَانَّا لَمُ نُوزَاهُ تَمْرَةً

عاضر بواتو ني اكرم مَنْ النَّيْمُ في معدم في رَفْاتَوْنيان كرتے بين عيل كے بحصواروں كے بحراہ ني اكرم مَنْ النِّمُ في خدمت ميں عاضر بواتو ني اكرم مَنْ النَّهُ في في خدمت عير عاضر بواتو ني اكرم مَنْ النَّهُ في في خدمت عير عاضر بواتو ني اكرم مَنْ النَّهُ في في حضرت عمر مَنْ النَّهُ عن الله علي الله علي الله علي الله عن الله عن

كرك كرف ديكا تويس و بال سے نكلنے والا آخرى فروتھالكن يوں لگا تھا جيہم نے وہاں سے ایک بھی مجوز نيس ل ۔ ذِكُرُ مَا بَارَكَ اللّٰهُ جَلَّ وَعَلا فِي الشَّنَىءِ الْيَسِيْرِ مِنَ الطَّعَامِ لِلُمُصْطَفَى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اكلَ مِنْهُ عَالَمٌ مِّنَ النَّاسِ

اس بات کا تذکرہ اللہ تعالی نے نبی اکرم طاق کے لیے تھوڑے سے کھانے میں اتنی برکت رکھی کہ بہت سے لوگوں نے اسے کھالیا تھا

6529 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عِـمُسرَانُ بُـنُ مُـوُسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَلَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَلَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ اَبِيُ الْعَلاءِ بُنِ الشِّخِيْرِ، عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبٍ: حَلَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ اَبِي الْعَلاءِ بُنِ الشِّخِيْرِ، عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبٍ:

(مَثْنَ صَدِيث): اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُتِى بِقَصَّعَةٍ مِنْ ثَرِيْدٍ، فَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَى الْقَوْمِ، فَتَعَاقَبُوْهَا اللَّى الطُّهُوِ مِنْ عُدُوَةٍ، يَقُومُ قَوْمٌ وَيَجْلِسُ الْحَرُونَ، فَقَالَ رَجُلْ لِسَمُرَةً: اَكَانَ يُمَدُّ؟ فَقَالَ سَمُرَةُ: مِنْ اَتَّى شَيْءٍ تَتَعَجَّبَ؟ مَا كَانَ يُمَدُّ إِلَّا مِنْ هَا هُنَا، وَاَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى السَّمَاء.

صرت سمرہ بن جندب ڈاٹٹوئیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَاٹٹوئی کی خدمت میں ٹرید کا پیالہ پیش کیا گیاوہ لوگوں کے سامنے رکھا گیا تو لوگ کے سامنے رکھا گیا تو لوگ اٹھتے تو دوسرے آ کر بیٹھ جاتے۔ جاتے۔

، ایک شخص نے حضرت سمرہ رٹائٹوئے سے دریافت کیا: کیا وہ بڑھ رہاتھا؟ حضرت سمرہ رٹائٹوئنے فرمایا بتہیں کس بات پر جمرا تگی ہو رہی ہے۔وہ صرف اس طرف سے بڑھ دہاتھا۔انہوں نے اپنے ہاتھ کے ذریعے آسان کی طرف اشارہ کر کے کہا۔

### ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِنَحُوِ مَا ذَكَرُنَاهُ

اس دوسرى روايت كاتذكره جو جمار ن ذكركرده مفهوم كے جم بونے كى صراحت كرتى ہے 6530 - (سندحدیث) آخُهُ رَنَا آخُهُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ٱبُو خَيْنَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ٱبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ آبِى صَالِح، عَنْ آبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ، اَوْ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ، شَكَّ الْاَعْمَشُ، قَالَ:

9529 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو العلاء بن الشخير: وهو يزيد بن عبد الله. وأخرجه الدارمي 1/30 عن عثمان بن أبى شيبة ، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن أبى شيبة ، 1/36 و 1/3 و 18 ، والترمذى (3625) في المناقب: باب في آيات إثبات نبوة النبى - صلى الله عليه وسلم -، والطبراني في " الكبير " (6967) ، والفريابي (14) ، وأبو نعيم (335) ، والبيهقى 6/93 ثلاثتهم في "دلائل النبوة" من طريق يزيد بن هارون، به . وصححه الترمذي والبيهقي . وأخرجه أحمد 5/12 ، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 4/85 ، والحاكم 8/61، والفريابي (15) و (46) ، والبيهقي 6/93 من طريقين عن سليمان التيمي، به . وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

(متن صديث) : لَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلْهُ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ

حضرت ابوسعید خدری برافی کوشک ہے شاید) حضرت ابو ہریرہ بڑا نفو ہیں اوی کوشک ہے شاید) حضرت ابو ہریرہ بڑا نفو ہیان کرتے ہیں : غزوہ ہوک کے موقع پرلوگوں کو بھوک لاحق ہوگئی تو انہوں نے عرض کی : یارسول الله سُلَقِیْم اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم اپنے اونٹ قربان کر کے انہیں کھالیں۔ نبی اکرم سُلُقیْم نے ان سے فرمایا تم لوگ ایسا کرلوحضرت عمر بڑا نفو (نبی اکرم سُلُقیم کی خدمت میں) حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کی : یارسول الله سُلُقیم اگر کوگوں نے ایسا کرلیا تو ان کے پاس سواری کے جانور کم ہوجا کیں گے۔ آپ انہیں کہیں کہ وہ اضاف نی جے جانے والا ساز وسامان لے کرآئیں اور پھر آپ اس سامان پر برکت کی دعا کریں۔ شاید الله تعالیٰ اس میں کوئی بہتری کی صورت پیدا کردے۔ راوی کہتے ہیں : تو نبی اکرم سُلُلُولِم نے ایک دستر خوان منگوایا وہ پھیلا دیا گیا۔

(راوی کہتے ہیں:) پھر نبی اکرم مُنَا ﷺ نے لوگوں کو چی جانے والا ( کھانے پینے کا) سامان لانے کے لئے کہا۔ راوی کہتے ہیں: تو کوئی شخص مٹھی بھر جو لے آیا۔ دوسر افخص مٹھی بھر کھجوریں لے آیا۔ کوئی اور روٹی کا گلزالے آیا بہاں تک کہ دستر خوان پر تھوڑا سا سامان اکٹھا ہوگیا تو نبی اکرم مُنَا ﷺ نے اس پر برکت کی دعا کی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا: تم لوگ اپنے بر تنوں میں ڈالنا شروع کیا 'یہاں تک کہ انہوں نے کھایا اور سیر ہو کر کھایا لوگوں نے اپنے بر تنوں میں ڈالنا شروع کیا 'یہاں تک کہ انہوں نے لئے ارشاد فرمایا: میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی پھر بھی باقی رہ گیا۔ راوی کہتے ہیں: تو نبی اکرم مُنَا ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی

<sup>0530-</sup> إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيشمة: هو زهير بين حرب، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعسمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان. وهو في "مسند أبي يعلى" (1199). وأخرجه أحمد 3/11، ومسلم (27) (45) في الإيسمان: بياب المدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً، والبيهقي في "دلائل النبوة " 5/229-5/22، وابن منده في " الإيمان " (36) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن منده بختصراً (35) من طريق وكيع، عن الأعمش، به. وأخرجه مسلم (22) (44) ، والبيهقي 229-5/28 و 6/120، وابن منده (90) عن أبي بَكُرِ بُنُ أَبِي النَّصْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عبيد الله ابن الأشجعي، عن مَالِكُ بُنُ مِغُولٍ، عَنُ طُلْحَةَ بُنِ مُصَرِّبٍ، عن أبي صالع، عن أبي هويوة. وأخرجه أحمد 1/421، وابن منده (80) و (89) عن فليح بن سليمان، عَنُ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنُ أَبِيه، عن أبي هويوة.

معبود نہیں ہےاور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں جو شخص ان دونوں با توں کے ہمراہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں الیی حالت میں حاضر ہو کہوہ اس میں شک نہ کرتا ہووہ جنت میں جائے گا۔

ذِكُرُ مَا بَارَكَ اللّٰهُ مَا فَضَلَ مِنْ أَزُوادِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اس بات كا تذكرهٔ نبى اكرم الله كاصحاب كزادراه ميں جو يجھ في گياتھا الله تعالى نے اس ميں كيابركت ركھى

6531 - (سندصديث): اَخُبَرَنَا عُـمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمُدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الطَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ خُثَيْمٍ، عَنُ آبِى الطُّفَيْلِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

(مَّنَ صَدِينَ) : أَنَّ رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْدَوْلَ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْدَوْلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْدَوْلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْدَوْلَ عَلَيْهِ وَاعْدَوْلَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاعْدَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْدَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْدَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْدَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْدَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَاعْدَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

حضرت عبداللہ بن عباس ڈھ ہنا ہیان کرتے ہیں: جب نبی اکرم مَن اللہ ہے کہ کہ کی طرف روانہ ہوئے) تو جب آپ 'مراالظہر ان' کے مقام پر پہنچاتو نبی اکرم مَن اللہ ہے کہ اصحاب کو بیاطلاع ملی کے قریش سے کہ میں کہ حضرت محمد مُن اللہ ہے ہاتھ پران کے ایسے اصحاب نے بیعت کی ہے جو کمزور ہیں تو نبی اکرم مُن اللہ ہے ہاتھ پران کے ایسے اصحاب نے بیعت کی ہے جو کمزور ہیں تو نبی اکرم مُن اللہ ہے ہیں اور ان کا شور با پئیں تو کل جب ہم ان کے کہ: اے اللہ کے نبی اگر ہم اپنی سوار یوں کو قربان کر کے ان کا گوشت اور جر بی کھا کیں اور ان کا شور با پئیں تو کل جب ہم ان کے سامنے جا کیں گئے وہ ہماری حالت الی ہوگی کہ ہم طاقتو محسوس ہوں گے۔ نبی اکرم مُن اللہ ہے نہ ارشاد فرمایا: بی نہیں تم لوگ میر سے پاس اپنا نی جانے والا (کھانے جانے والا (کھانے بات کی سامان کے اس کے بی کر آؤان لوگوں نے دستر خوان بچھا دیے اور اس پر اپنا نی جانے والا (کھانے بینے کا) سامان دال م مُن اللہ کے ان کوگوں نے اس لوگوں نے اسے کھایا 'یہاں تک کہ وہ سیر ہوگئے اور پینے کا) سامان دال دیا۔ نبی اکرم مُن اللہ کے ان کے لئے برکت کی دعا کی ۔ ان لوگوں نے اسے کھایا 'یہاں تک کہ وہ سیر ہوگئے اور کھانے دیے کا کہ مال دیا۔ نبی اکرم مُن اللہ کے ان کے لئے برکت کی دعا کی ۔ ان لوگوں نے اسے کھایا 'یہاں تک کہ وہ سیر ہوگئے اور کھانے دیا کہ کہ مال دیا۔ نبی اکرم مُن اللہ کے ان کے لئے برکت کی دعا کی ۔ ان لوگوں نے اسے کھایا 'یہاں تک کہ وہ سیر ہوگئے اور کھانے دیا کہ دور کے دیث صحیح رجالہ رجال الصحیح ، وقد تقدم تخریجہ ہوقع (3812) .

نی جانے والا کھانے پینے کا سامان انہوں نے اپنے تھیلوں میں ڈال لیا پھر وہ اگلے دن (کفار قریش) کے سامنے آئے تو نبی
اکرم سُلَّا یُنِیْم نے ان سے فرمادیا وہ لوگ (تمہارے اندر) کوئی کمزوری نددیکھیں پھر نبی اکرم سُلِّیْنِیْم اور آپ کے اصحاب نے اضطباع
(کے طور پراحرام کی چا درکو) لپیٹا ان حضرات نے تین چکروں میں رمل کیا اور چار چکروں میں عام رفتار سے چلے مشرکین اس وقت
حطیم میں اور دار الندوہ کے قریب موجود سے جب نبی اکرم سُلِیْنِیْم کے اصحاب ان کے دوسری طرف رکن بمانی اور ہجر اسود کے
درمیان آتے تو عام رفتار سے چلتے پھر جب ان کے سامنے آتے (تو دوڑ نے لگتے) تو قریش نے کہا: اللہ کی شم! بیتو ہرنوں کی طرح

(حضرت عبدالله بن عباس فلطفها كهته بين:) توبيطريقة سنت قرار پايا ـ

## ذِكُرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

اس تیسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے سیجے ہونے کی صراحت کرتی ہے

2532 - (سندصديث): أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ مُحَدَّمَدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: اللّٰهِ بُنُ مُحَدَّمَدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَادُ بُنُ اللّٰهِ بُنُ مُعَاجِرِ اَبِى مَخْلَدٍ، عَنُ اَبِى الْعَالِيَةِ، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ: عَدْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللللللّٰ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللللللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللل

(متن صديث): اَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمَرَاتٍ قَدْ صَفَفُتُهُنَّ فِي يَدَى، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمَرَاتٍ قَدْ صَفَفُتُهُنَّ فِي يَدَى، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اذْعُ لِي فِيهِنَّ بِالْبَرَكَةِ، وَقَالَ: إِذَا اَرَدُتَّ اَنْ تَأْخُذَ شَيْنًا فَادْخِلُ يَدَكَ، وَلَا تَنْثُرُهُ اللهِ اذْعُ لِي فِيهِنَّ بِالْبَرَكَةِ، وَقَالَ: إِذَا اَرَدُتَّ اَنْ تَأْخُذَ شَيْنًا فَادْخِلُ يَدَكَ، وَلَا تَنْثُرُهُ اللهِ اللهِ اللهِ مُرَيَّرَةً: فَحَمَلْتُ مِنْ ذَلِكَ التَّمْرِ كَذَا وَكَذَا وَسُقًا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَكُنَّا نَطُعَمُ مِنْهُ وَنُطُعِمُ، وَكَانَ فِي حِقُوى حَتَّى انْقَطَعَ مِيْنِي لَيَالِي عُنْمَانَ

کی حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوئیاں کرتے ہیں: میں چند کھجوریں لے کرنبی اکرم مُٹاٹیؤیم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے انہیں آپنے دونوں ہاتھوں میں رکھا ہوا تھا میں نے عرض کی: یارسول اللہ مُٹاٹیؤیم! آپ ان میں میرے لئے برکت کی دعا کردیں تو نبی اکرم مُٹاٹیؤیم! آپ ان میں میرے لئے برکت کی دعا کی۔ آپ نے ارشاد فر مایا: جبتم نے کوئی چیز لینی ہوتو اپنا ہاتھا ان کے اندرداخل کرنا آئیس مکمل طور پر نہ ختم کردینا حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیؤ کہتے ہیں: میں نے ان کھجوروں میں سے اسے 'استے وس اللہ کی راہ میں خیرات کئے ہم خود بھی ان میں سے کھاتے تھے اور دوسروں کو بھی کھلا یا کرتے تھے۔ وہ میرے ڈب میں موجود رہتی تھی 'یہاں تک حضرت عثان ڈٹاٹیؤ (کے خلاف بعناوت) کے دنوں میں وہ جھے سے گرائی۔

<sup>6532-</sup> إسناده حسن في الشواهد، رجاله رجال الشيخين، غير أبي مخلد مهاجر بن مخلد، فقد روى له أصحاب السنن، ووثقه المصنف، ولينه أبو حاتم، وقال ابن معين: صالح وأخرجه أحمد 2/352، والترمذي (3839) في المناقب: باب مناقب أبي هريرة، والبيهقي في "دلائل النبوة" 6/110 من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وأخرجه أبو نعيم في "الدلائل" (341) من طريق حاتم بن وردان، عن أيوب السختياني، عن أبي مخلد،

# ذِكُو خَبَرٍ رَابِعٍ يَّدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

اس چوشی روایت کا تذکرہ 'جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے سیح ہونے پر دلالت کرتی ہے

6533 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ، بِالرَّيِّ، حَلَّثَنَا رَوُّحُ بُنُ حَاتِمِ الْمُقْرِءُ، حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ الْعَوَقِيُّ، حَلَّثَنَا سُلَيْمُ بُنُ حَيَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبِيَ، يَقُوُّلُ:

رمتن صديث): قَالَ ابُوهُ هُرَيُرَةً: اَتَتُ عَلَى ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ لَمُ اَطُعَمُ فِيْهَا طَعَامًا، فَجِنْتُ اُرِيدُ الصُّفَّة، فَجَعَلْتُ السَّفُطُ فَجَعَلَ الصِّبْيَانُ يُنَادُونَ: جُنَّ اَبُوهُ هُرَيُرَةً، قَالَ: فَجَعَلْتُ انَادِيهِمُ، وَاقُولُ: بَلُ اَنْتُمُ الْمَجَانِينُ حَتَّى انْتَهَيْنَا السَّفُظُ فَجَعَلَ الصِّبْيَانُ يُنَادُونَ: جُنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتِى الصَّفَّةِ مِنْ ثَرِيْدٍ، فَدَعَا عَلَيْهَا اَهْلَ الصَّفَّةِ وَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّذِى نَفُسِى بِيهِ مِ مَا ذِلْتُ آكُمُ مِنْهَا حَتَى شَبِعْتُ

حضرت ابو ہریرہ دلائٹوئیان کرتے ہیں: مجھ پر تمن ایسے دن آئے جن میں میں نے پچھنیں کھایا میں صفہ (کے چہوتر ہے) پر آنا چاہ رہاتھالیکن کر گیا۔ بچوں نے بلندآواز میں کہنا شروع کردیا ابو ہریرہ ڈلائٹوئد یوانہ ہوگیا ہے۔ تو میں نے انہیں بلند آواز میں جواب دینا شروع کیا۔ میں نے کہا: بلکہتم لوگ پاگل ہوئیہاں تک کہ ہم لوگ (اس عالم میں) صفہ تک آگے۔ اس وقت نی اکرم مُثانِیْن کی خدمت میں ثرید کا پیالہ پیش کیا گیا تھا تو نبی اکرم مُثانِیْن نے وہ کھانے کے لئے اہل صفہ کو بلوایا تھا اوروہ لوگ اسے کھار ہے تھے۔ میں نے خود کوسیدھا کرنے کی کوشش کی تا کہوہ لوگ جھے بھی دعوت دیں (لیکن پچھنیں ہوا) یہاں تک کہوہ لوگ (کھانا کھاکر) اٹھ گئے۔ اس پیالے میں صرف وہ چیز باقی رہ گئی جو پیالے کے کناروں پرموجود ہوتی ہے۔ نبی اکرم مُثانِیْن وہ اپنی الگھوں میں رکھا اور پھر مجھ سے فرمایا اللہ کا نام لے کراسے کھا لو (حضرت البو ہریہ وہ گئی کہتے ہیں:) اس ذات کی تم ! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے۔ میں اس ایک لقے کوائی دیکھا تارہا کہ میں سرہوگیا۔
سرہوگیا۔

ذِكُرُ بَرَكَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا فِي الشَّيْءِ الْيَسِيْرِ مِنَ الْخَيْرِ لِلْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اكلَ مِنْهُ الْفِئَامُ مِنَ النَّاسِ

6533 - روح بن حاتم المقرء ذكره المؤلف في "الثقات" 8/244 فقال: روح بن حاتم أبو غسان، من أهل الكوفة، يروى عن وكيع، حدثنا عنه عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَمَّادٍ الطُهُرَانِيُّ وغيره، مستقيم الحديث، وفي نسخة من "الثقات": وكان يقرء الناس بالكوفة. وروى عنه أبو حاتم، وقال: صدوق، وباقى رجاله ثقات من رجال الصحيح غير حيان -وهو ابن بسطام الهذلى - فلم يُوثِّقهُ غير المؤلِّف، ولم يَرْوِ عنه غيرُ ابنه سليمُ بن حيان، وحديثه عند ابن ماجه. ونقله الحافظ في "الفتح" 11/289 عن المصنف، وسكت عليه. وانظر الحديث الآتى برقم (6535).

# بھلائی (یعنی کھانے) میں سے تھوڑی پین میں اللہ تعالیٰ کا نبی اکرم اللہ کے لیے برکت پیدا کر ایسی کھالیا کے بیاں تک کہ بہت سے لوگوں نے اسے کھالیا

6534 - (سند مديث): آخُبَرَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانٍ، قَالَ: آخُبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ آبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ اللهِ، عَنْ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ اَبِي طَلْحَةَ، آنَّهُ سَمِعَ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ، يَقُولُ:

(مَمْنَ صديثُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِيفًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيسًا فِي الْمُسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيسًا فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَ

ما جاء في الطعام والشراب. ومن طريق مالك أخرجه البخارى (422) في الصلاة: باب من دعا لطعام في المسجد، و ( 3587) في الماجاء في الطعام والشراب. ومن طريق مالك أخرجه البخارى (422) في الصلاة: باب من دعا لطعام في المسجد، و ( 3587) في الأنبياء : باب علامات النبوة في الإسلام، و ( 5381) في الأطعمة: باب من أكل حتى شبع، و ( 6688) في الأيمان والنذور: باب إذا حلف ألا ياتندم فأكل تمراً بخبز، ومسلم (2040) في الأشربة: باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه، والنسائي في الوليمة من "السنن الكبرى" كما في "التحفة" 188، واللالكائي في "أصول الاعتقاد" (1483)، والفريابي (6) و (7)، وابو نعيم (322) كلاهما في "دلائل النبوة"، والبيهقي في "السنن" 7/273، وفي " الدلائل " 86/88-، وفي " الاعتقاد" ص 280، والبغوى (371)، وأخرجه أحمد 3718 و 232 و 242، والبخارى (5450) في الأطعمة: باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة، والمبرمذي (3630) في المناقب: باب رقم ( 6) ، والفريابي ( 8) و ( 10) ، وأبو نعيم (323) ، والبيهقي 90/6 و 19 ثلاثتهم وسلم، والترمذي (3630) في المناقب: باب رقم ( 6) ، والفريابي ( 8) و ( 10) ، وأبو نعيم ذاله، عن مارك بن فضالة، عن بكر بن عبد في "دلائل النبوة"، من طرق عن أنس بنحوه. وقد تقدم برقم (5885) من طريق هدبة بن خالد، بهذا الإسناد.

🥸 😌 حضرت انس بن ما لک ڈلائٹوئریان کرتے ہیں:حضرت ابوطلحہ ڈلائٹوئزنے (اپنی اہلیہ )سیّدہ اُمّ سلیم ڈلائٹوئا ہے کہامیں نے نی اکرم منافقا کی آواز نقابت محسوں کی ہے جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ آب کو بھوک لگی ہے تو کیا تمہارے یاس کوئی چیز ہے (جو کھانے کے لئے نبی اکرم من الیک کو پیش کریں )اس خاتون نے جواب دیا: جی ہاں اس خاتون نے جو کی چند کیاں نکالیس پھر انہوں نے اپنادو پٹہلیااورروٹیاںاس کے پچھ حصے میں لپیٹ دیں اورمیری بغل میں دیدیا۔اس کا پچھ حصدانہوں نے مجھےاوڑ ھا دیااور پھر مجھے نبی اکرم مَثَاثِیْنَا کی خدمت میں بھیجا۔حضرت انس ڈلاٹنڈئیان کرتے ہیں: میں وہ لے کرچلا گیا میں نے نبی اکرم مَثَاثِیْنَا کو مسجد میں تشریف فرما پایا۔ آپ کے ساتھ کچھلوگ بھی تھے۔ میں ان لوگوں کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ نبی اکرم مُلَا لَیْمُ نے دریافت کیا: کیا متہہیں ابوطلحہ نے بھیجا ہے۔ میں نے عرض کی: جی ہاں۔ نبی اکرم مَثَاثِیْزُم نے دریافت کیا: کھانے کے لئے میں نے عرض کی: جی ہاں۔ نبی اکرم مَالیّنیم نے اپنے پاس موجود افراد سے فرمایا اٹھو۔ راوی کہتے ہیں: پیسب حضرات روانہ ہو گئے۔ میں ان حضرات کے آگے چاتا ہوا۔حضرت ابوطلحہ کے پاس آیا اور انہیں اس بارے میں بتایا تو حضرت ابوطلحہ نے فر مایا: اے اُمّ سلیم وَاثَنَا بَى اکرم مَنْ اَنْتُوْمُ الوگوں کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ ہمارے پاس تو اتنا پھے نہیں ہے کہ ہم انہیں کھانا کھلاسکیں توسیّدہ اُمّ سلیم ڈی ٹھانے جواب دیا: اللہ اور اس کارسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔راوی بیان کرتے ہیں: پھرحضرت ابوطلح تشریف لے گئے اور نبی اکرم مَثَاثَیْنَم سے ملے۔ نبی اكرم مَنَا يَنْظِمُ ان كے ساتھ تشریف لائے بہال تک كه بيدونوں حضرات گھر ميں واخل ہوئے نبي اكرم مَنَا يُنْظِم نے فريايا: اے أُمّ سليم! تمہارے پاس جو کچھ ہےاہے بیش کروتو سیّدہ اُم سلیم ڈاٹھاوہ روٹیاں لے آئی نبی اکرم مَاٰٹیٹیم کے تحت ان کے فکڑے کردیئے گئے۔سیّدہ اُمّ سلیم ڈاٹھانے اس پروہ کی نچوڑ دی جس میں تھی تھاوہ اس کا سالن بن گیا پھر نبی اکرم مَلَاثِیَّ اِم نے اس پر جواللہ کومنظور تھا وہ پڑھا پھرآپ نے فرمایا: دس آومیوں کواندرآنے کی اجازت دو۔حضرت ابوطلحہ نے انہیں اندرآنے کی اجازت دی۔ان لوگوں نے کھانا کھایا' یہاں تک کہوہ سیر ہو گئے پھر چلے گئے پھر نبی اکرم مُلَّاتِیْ ہے فر مایا: دس آ دمیوں کواندر آنے کی اجازت دو۔حضرت ابوطلحہ رٹائٹنڈ نے انہیں اجازت دی۔ان لوگوں نے بھی کھانا کھایا' یہاں تک کہ جب وہ سیر ہو گئے تو چلے گئے پھر نبی اکرم مُثَاثِیْز کے فر مایا: دس آ ومیوں کواندر آنے کے لئے کہو۔حضرت ابوطلحہ ڈٹائٹنڈ نے انہیں بھی اجازت دی۔ان لوگوں نے بھی کھانا کھایا' یہاں تک کہ جب وہ سیر ہو گئے تو چلے گئے۔ چمرنی اکرم مُنافِیْظِ نے فر مایا: دس آ دمیوں کو اندر آنے کے لئے کہؤیباں تک کدان سب لوگوں نے کھانا کھالیااورسیر ہوکرکھایاان لوگوں کی تعدادستریا شایداسی تھی۔

ذِكُرُ بَرَكَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلافِي اللَّبَنِ الْيَسِيْرِ لِلْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَوى مِنْهُ الْفِئَامُ مِنَ النَّاسِ

الله تعالی کا تھوڑے سے دودھ میں نبی اکرم نگھ کے لیے برکت رکھنے کا تذکرہ یہاں تک کہ بہت سے لوگ (اسے بی کر) سیراب ہوگئے

6535 - (سندحديث): آخُبَرَنَا أَبُوْ يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَفَّارِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ

بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ:

َ رَمَّنَ صَدِينَ الْهُوعِ مِنَ اللّهِ عَمُوهُ وَ فَهُ اللّهُ عَلَا اللّهَ اللّهُ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْجُوعِ وَلَقَدْ فَعَدْتُ يَوُمًا عَلَى طَرِيقِهِمُ الَّذِى يَخُرُجُونَ فِيْهِ ، فَمَرَّ بِى اَبُو بَكُوٍ فَسَالُتُهُ عَنْ آيَةٍ فِى كِتَابِ اللّهِ ، مَا سَالُتُهُ إِلّا لِيُشْبِعَنِى ، فَمَرَّ وَلَمْ يَفُعَلُ ، وَمَ بِى عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فَسَالُتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللّهِ ، مَا سَالُتُهُ إِلَّا لِيُشْبِعَنِى ، فَمَرَّ وَلَمْ يَفُعِى اَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَلَمَّا رَاى مَا بِوَجْهِى ، وَمَا فِى نَفْسِى ، قَالَ: اَبَا هِرٍ ، فَقُلُتُ : لَيْنَ كَتَى مَرَّ بِى أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَلَمَّا رَاى مَا بِوَجْهِى ، وَمَا فِى نَفْسِى ، قَالَ: الْمَعْ بَهَ فَلَيْعَ مُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَلَكَ اللهِ الْفِلهِ ، فَاذِعُهِمُ ، وَأَهْلُ اللهِ ، وَسَعُدَيْكَ ، قَالَ: الْمَعْ أَلُوهُ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَلَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَأَهْلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَأَهْلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَكَ ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَأَهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَأَهْ لَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَأَهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَأَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَأَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَأَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ ، وَأَهُ لَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَالْمُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ ، وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ ، وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَالْمُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَالْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَالْ وَالْمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَالْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَا الللّهُ عَلَيْهُ وَالل

مجاہد بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائنڈ کو یہ کہتے ہوئے سنا اس ذات کی قتم! جس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ (بعض اوقات) میرایہ عالم ہوتا تھا کہ میں بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنا کلیجہ زمین کے ساتھ لگا لیا کرتا تھا۔ ایک دن میں لوگوں کے داستے میں بیٹھ گیا جہاں سے وہ گزرا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر ڈٹائنڈ میرے پاس سے گزرے میں نے ان سے اللہ کی متاب کی ایک آیت کے بارے میں دریا فت کیا۔ میں نے ان سے صرف اس لئے سوال کیا تھا'تا کہ وہ مجھے کھانا کھلا دیں لیکن وہ

6535 إسناده صحيح، عبد الغفار بن عبد الله الزبيرى: ذكره المؤلف في " الثقات " 8/421، وقال: من أهل الموصل، كنيته أبو نصر، يروى عن على بن مسهر، حدثنا عنه الحسين بن إدريس الأنصارى والمواصِلة، مات سنة أربعين ومئتين أو قبلها أو بعدها بقليل .وذكره ابن أبى حاتم في " المجرح والتعديل " 6/5، فقال: روى عن على بن مسهر وعبد الله بن عطارد الطائى المنعربي، روى عنه إبراهيم بن يوسف الهسنجاني، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير عمر بن ذر، فمن رجال البخارى . وأخرجه أحمد 2/515، والبخارى (6246) في الإستئذان: باب إذا دعى الرجل فجاء: هل يستأذن؟ و ( 6452) في الرقاق: باب وأخرجه أحمد 2/515، والبخارى (6454) في الرقاق: باب وقم (36)، كيف كان عيش النبى - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وتخليهم عن الدنيا، والترمذى ( 2477) في صفة القيامة: باب رقم (36)، وهناد في "الزهد" (764)، والفريابي في "دلائل النبوة " (16)، وأبو نعيم في "الحلية" 3/3-1/338 و 377، والحاكم -3/15، والبغوى "دلائل النبوة " (16)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - " ص 78-77، والبغوى (3321)، وابن حجر في "تغليق التعليق" 170-5/16 من طرق عن عمر بن ذر، بهذا الإسناد. وانظر الحديث الآتي برقم (7157)

(حضرت ابوہریہ ڈٹائٹڈ کہتے ہیں:) اللہ کا تم ایک میں ایک میں نے سوچا بھلا اتنا سا دودھ اہل صفہ کے اور میرے ادر نبی اکرم ٹائٹیڈ کے نہیں اندرآنے کی میرے ادر نبی اکرم ٹائٹیڈ کے نہا کا م آئے گا) لیکن میں چلا گیا میں ان لوگوں کو بلا لایا۔ نبی اکرم ٹائٹیڈ کے نہیں اندرآ گئے۔ تمام لوگ اپنی ابنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ نبی اکرم ٹائٹیڈ نے فرمایا: اے ابوہریہ ابیس نے عرض کی: ارسول اللہ ٹائٹیڈ ایمیں حاضرہوں۔ نبی اکرم ٹائٹیڈ نے فرمایا: تم (دودھ کا بیالہ) لوادرا سے ان لوگوں کو پکڑاؤ۔ حضرت ابوہریہ ڈٹائٹیڈ کہتے ہیں میں نے (دو بیالہ) ایک ایک فیص کی طرف بڑھا نا شروع کیا۔ وہ فیص اسے لیتا جب وہ سیرہ ہوجا تا تو میں اس سے واہس کے لیتا اور دوسر فیض کی طرف بڑھا دیتا کہ سب لوگ سیرہو گئے پھر میں نبی اکرم ٹائٹیڈ کے پاس آیا۔ نبی اکرم ٹائٹیڈ کے پاس آیا۔ نبی اکرم ٹائٹیڈ کے بیس ایس نے عرض کی نبیا سرمبارک اٹھایا اور آپ میکراویے۔ نبی اکرم ٹائٹیڈ کے نبی ایس نے عرض کی: یارسول اللہ ٹائٹیڈ کا آپ نے نبی فرمایا ہے۔ نبی اکرم ٹائٹیڈ کے فرمایا: تم اسے لواورا سے بی لواس کے بعد نبی اکرم ٹائٹیڈ مسلس کی: یارسول اللہ ٹائٹیڈ کا آپ نے نبی فرمایا: ہیں ہو بیل کا تم اس نبی ملال کے بیس ملال کے دیں کہ میں نبی اس ذات کی تم اسے لواورا سے بی لواس کے بعد نبی اکرم ٹائٹیڈ کا میں بیش کیا پھر نبی اکرم ٹائٹیڈ کا میک کے بیس کی خدمت میں پیش کیا پھر نبی اکرم ٹائٹیڈ کی کو کی داست نہیں ملتا۔ نبی اکرم ٹائٹیڈ کا نبی کی بیس نبی کی کیا ہے۔ نبی اکرم ٹائٹیڈ کا کو کی داست نہیں ملتا۔ نبی اکرم ٹائٹیڈ کا نبید کی تورہ کیا کی خدمت میں پیش کیا پھر نبی اکرم ٹائٹیڈ کا کوک کی دارت وہ ان وہ ان کولا (دودھ ) پی لیا اور اسے پروردگار کی جد بیان کی ۔

َذِكُرُ مَا بَارَكَ اللهُ جَلَّ وَعَلا فِي تَمْرِ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ لِدُعَاءِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهَا بِالْبَرَكَةِ

اس بات کا تذکرہ'اللہ تعالیٰ نے' نبی اکرم ٹائٹیٹا کے حضرت جابر بن عبداللہ ٹائٹا کی تھجوروں میں برکت کی دعا کرنے کی وجہ ہے'ان کی تھجوروں میں کتنی برکت رکھی تھی

6536 - (سندصديث): اَخُبَرَنَا الْخَلِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ ابْنِ بِنْتِ تَمِيمِ بْنِ الْمُنتَصِرِ، بِوَاسِطٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنِ بِنْتِ تَمِيمِ بْنِ الْمُنتَصِرِ، بِوَاسِطٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبُدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنُ وَهُبِ بُنِ كَيْسَانَ، مُحَمَّدُ بُنُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنُ وَهُبِ بُنِ كَيْسَانَ، عَنُ جَابِر، قَالَ: عَنْ جَابِر، قَالَ:

(مَّ تَن صَدِين): تُولِقِي آبِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَعَرَضْتُ عَلَى غُرَمَانِهِ آنُ يَّا حُذُوا التَّمْوَ بِمَا عَلَيْهِ، فَابَوُا، وَلَمْ يَرَوُ الَّ فِيهِ وَفَاءً، فَاتَيْتُ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إِذَا جَدَدُتَّهُ فَوَضَعْتُهُ فِي الْمِرْبَدِ، فَاتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَجَاءَ وَمَعَهُ ابُو بَكُو، فَآذِنِي ، فَلَ مَّا جَدَدُتَّهُ، وَوَضَعْتُهُ فِي الْمِرْبَدِ، فَاتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَجَاءَ وَمَعَهُ ابُو بَكُو، وَعُمَرُ فَجَلَسَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِالْبَرَكِةِ، ثُمَّ قَالَ: اذْعُ غُرَمَاء كَ، فَاوْفِهِمْ ، قَالَ: فَمَا تَرَكُتُ احَدًا لَهُ عَلَى آبِي دَيْنُ وَعُمَرُ فَجَلَسَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وَفَافَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا صَنَعَ قَدْ عَلِمُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا صَنَعَ قَدْ عَلِمُنَا اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا صَنَعَ قَدْ عَلِمُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا عَنَعَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا عَنَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ الْعَلَاهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَاهُ عَلَيْهُ

🟵 😌 حضرت جابر ڈالٹیؤ بیان کرتے ہیں: میرے والد کا انقال ہو گیا۔ان کے ذمے قرض تھا میں نے ان قرض خواہوں

والفريابي في "دلائل النبوة" (48) عن محمد بن المشي، بهذا الإسناد وأخرجه النسائي 247-6/26 في الوصايا: باب قضاء الدين قبل الميراث، والفريابي في "دلائل النبوة" (48) عن محمد بن المشي، بهذا الإسناد وأخرجه البخاري (2709) في الصلح: باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك، عن محمد بن بشار بندار، عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، به وأخرجه البخاري (2396) في البيوع: باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمراً بتمرٍ أو غيره، وأبو داود ( 2884) في الوصايا: باب ما جاء في الرجل يسموت وعليه دين له وفاء ، وابن ماجه (2432) في المصلحات: باب أداء الدين عن الميت، والبيهقي في "دلائل النبوة" باب الكيل على البائع والمعطى، و (2395) في الاستقراض: باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز، و (2405) باب الشفاعة في باب الكيل على البائع والمعطى، و (2395) في الاستقراض: باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز، و (2405) باب الشفاعة في من الورثة، و (2601) في المناقب: باب علامات النبوة في الاسلام، و (2781) في المغازى: باب إذ همَّتُ طَائِفَتَانِ مِنْكُمُ أَنْ تَفُشَلا من الورثة، و (3580) في المناقب: باب علامات النبوة في الاسلام، و (4053) في المغازى: باب إذ همَّتُ طَائِفَتَانِ مِنْكُمُ أَنْ تَفُشَلا والميقة في "دلائل النبوة"، والنبية في إيمانة في "الاعتقاد" ص 279، والفويه (280) ، وأبو نعيم (345) ، والبيهقي 149 شكم الآتى برقم (7139).

#### فَرَاغِهِ مِنُ وَصُوئِهِ

اس روایت کا تذکرہ وہ پانی جس کے ذریعے نبی اکرم ٹائیٹا کے اعضاء دھوئے گئے آپ ٹائیٹا کے وضوکرنے کے بعدوہ پانی زیادہ ہوگیا تھا

6537 - (سند صديث): آخُبَرَنَا عُسمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ، بِمَنْبِجَ، قَالَ: آخُبَرَنَا آحُمَدُ بْنُ آبِي بَكُرٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنُ آبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ آبِي الطُّفَيْلِ،

(متن صديث): إنَّ مُعَاذَ بُنَ جَبَلٍ، آخُبَرَهُ أَنَّهُمْ خَرَجُواْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ غَزُوةِ تَبُوكَ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَبَيْنَ الْمُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، قَالَ: فَاخَّرَ الصَّلاةَ يَوْمًا، ثُمَّ خَرَجَ، فَصَلَّى اللهُ عَلَيْ الظُّهُرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا، ثُمَّ ذَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَصَلَّى الْمُغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعًا، الصَّلاةَ يَوْمًا، ثُمَّ خَرَجَ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعًا، ثُمَّ فَالَ: إِنَّكُمْ سَتَأْتُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ عَيْنَ تَبُوكَ، فَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى يَضْحَى النَّهَارُ، فَمَنْ جَاءَهَا فَلَا يَمَسَّ ثُمَّ وَالْعَيْنُ مِثْلُ الشِّواكِ تَبِضُّ بِشَىءٍ مِنْ مَاءٍ، مِنْ مَائِهَا وَقَدْ سَبَقَ إِلَيْهَا رَجُلانِ، وَالْعَيْنُ مِثْلُ الشِّواكِ تَبِضُّ بِشَىءٍ مِنْ مَاءٍ، فَسَالَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ مَسِسْتُمَا مِنْ مَائِهَا شَيْئًا؟ ، فَقَالًا: نَعَمْ، فَسَبَّهُمَا، وَقَالَ لَهُمَا مَا فَسَالَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ مَسِسْتُمَا مِنْ مَائِهَا شَيْئًا؟ ، فَقَالَا: نَعَمْ، فَسَبَّهُمَا، وَقَالَ لَهُمَا مَا

6537- إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث رفم (1595) . ونزيد هنا أنه أخرجه الفريابي (25) في "دلائل النبوة"، وكذا أبو نعيم (450) من طريق مالك، بهذا الإسناد. شَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَّقُولَ، ثُمَّ غَرَفُوا مِنَ الْعَيْنِ بِاَيُدِيهِمْ قَلِيلًا حَتَّى اجْتَمَعَ فِى شَىءٍ، ثُمَّ غَسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ وَجُهَهُ وَيَدَيُهِ، ثُمَّ اَعَادَهَا فِيهَا، فَجَرَتِ الْعَيْنُ بِمَاءٍ كَثِيْرٍ، فَاسْتَقَى النَّاسُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُوشِكُ يَا مُعَاذُ إِنْ طَالَتْ بِكَ الْحَيَاةُ أَنْ تَرَى مَا هَاهُنَا قَدْ مُلِءَ جِنَانًا

ذِكُرُ بَرَكَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا فِي الْمَاءِ الْيَسِيْرِ حَتَّى انْتَفَعَ بِهِ الْحَلْقُ الْكَثِيرُ بِدُعَاء الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الله تعالیٰ کا نبی اکرم ٹاٹیا کی دعا کی وجہ سے تھوڑ ہے سے پانی میں برکت پیدا کرنے کا تذکرہ کیہاں تک کہ بہت سے لوگوں نے اس سے نفع حاصل کیا

6538 - (سندصديث) اَخْبَرَنَا الْسَحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيُرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنِ الْاَعْمَشِ، قَالَ: حَدَّثِنِي سَالِمُ بُنُ اَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ، قَالَ:

6538- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 4/117 من طريق الحسن بن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (1856) (74) في الإمارة: باب استحباب مبايعة الإمام بجيش عند إرادة القتال، عن عثمان بن أبي شيبة، به. وأخرجه البخارى (5639) في الأشربة: باب شرب البركة والماء المبارك، ومسلم، من طريقين عن جرير بن عبد الحميد، به. وانظر الحديث الآتي برقم (6541) و (6542).

(مَنْنَ مَدِيثُ) : لَقَدْ رَايَتُنِفَى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ حَضَرَتْ صَلاةُ الْعَصْرِ، وَكَيْسَ مَعَنَا مَاءٌ غَيْرُ فَصَٰلَةٍ، فَجُعِلَ فِى إِنَاءٍ، فَأَتِى بِهِ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَادُحَلَ يَدَهُ، وَفَرَّجَ بَيْنَ مَعَنَا مَاءٌ غَيْرُ فَصَٰلَةٍ، فَحُعِلَ فِى إِنَاءٍ، فَأَتِى بِهِ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَادُحَلَ يَدُهُ مِنْ بَيْنِ اَصَابِعِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَالَّذَ مَنْ بَيْنِ اَصَابِعِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، فَالَ: فَتَرَضَّا نَاسٌ، وَشَرِبُوا، قَالَ: فَجَعَلْتُ لَا آلُو مَا جَعَلْتُ فِى بَطْنِى مِنْهُ، وَعَلِمْتُ اللهُ بَرَكَةٌ بَرَكَةٌ، وَعَلِمْتُ اللهُ قَالَ: فَقُلْتُ لِجَابِرِ: كُمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: الْفُ وَارْبَعُ مِائَةٍ

حضرت جابر بن عبداللہ رہ جیں جھے اپنیارے میں ہے اسے یاد ہے کہ میں نبی اکرم مَنْ اَلَّیْمَ کے ساتھ تھا عصر کی نماز کا وقت ہوگیا۔ ہمارے پاس پانی نہیں تھا صرف بچا ہوا (تھوڑا سا) پانی تھا۔ اسے ایک برتن میں وال دیا گیا پھر وہ برتن نبی اکرم مَنْ اللّٰیَ کیا۔ آپ نے اپنی انگلیوں کو کشادہ کیا اور نبی اکرم مَنْ اللّٰیَ کیا۔ آپ نے اپنی انگلیوں کو کشادہ کیا اور انساد فرمایا: وضو کے پانی کی طرف آ جاؤ۔ برکت اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ راوی کہتے ہیں: تو میں نے نبی اکرم مَنْ اللّٰی کی مانگلیوں کے درمیان سے پانی کو پھو منتے ہوئے دیکھا۔ رادی کہتے ہیں: تو لوگوں نے وضو کیا اور انہوں نے پانی پیا بھی۔

راوی بیان کرتے ہیں: میں نے اس بات کی بھر پورکوشش کی کہوہ پانی زیادہ سے زیادہ اپنے پیٹ میں ڈال سکوں کیونکہ مجھے اس بات کاعلم تھا کہ یہ برکت والا ہے۔

راوی کہتے ہیں: میں نے حضرت جابر رٹائٹوئے ہے دریا فت کیا: اس دن آپ لوگوں کی تعداد کتنی تھی ۔ انہوں نے جواب دیا۔ایک ہزار چارسو (افراد تھے)

فِ كُو الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قُولَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَاذَا الْحَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ سَالِمٌ عَنْ جَابِرِ السروايت كا تذكره جواس محض كموقف كوغلط ثابت كرتى هـ جواس بات كا قائل هـ: اس روايت كوحضرت جابر الله كي كوالے سے فقل كرنے ميں سالم نامى راوى منفرد ہے

6539 - (سند مديث): آخْبَرَنَا الْفَضْلُ بُنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيْ عَنْ مَالِكٍ، عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِي طَلْحَةَ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ:

(مَتَن حديث): رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَانَتُ صَلاةُ الْعَصْرِ، وَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوء

6539-إسناده صحيح على شرط الشيخين. القعنبى: اسمه عبد الله بن مسلمة بن قعنب، وهو فى "الموطأ" 1/32 فى الطهارة: باب جامع الوضوء. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/186، وأحمد 3/132، والبخارى ( 169) فى الوضوء: باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة، ( 3573) فى المناقب: باب علامات النبوة فى الإسلام، ومسلم ( 2279) (5) فى الفضائل: باب معجزات النبى - صلى الله عليه وسلم -، والترمذى (3631) فى المناقب: باب رقم (6) ، والنسائى 1/60 فى الطهارة: باب الوضوء من الإناء، والفريابي فى "دلائل النبوة" (19) و ( 20) . وأخرجه البخارى ( 3574) ، وأبو يعلى ( 2795) من طرق عن حزم بن مهران، من الإناء، والفريابي فى "دلائل النبوة" ( 19) و ( 20) . وأخرجه البخارى ( 1554) ، وأبو يعلى ( 6542) ، ( 6547) .

فَلَمْ يَحِدُوهُ، فَاتِنَى بِوَضُوءٍ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ، فَامَرَ النَّاسَ اَنْ يَتَوَضَّءُ وَا مِنْ يَحْتِ اَصَابِعِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَوَضَّا النَّاسُ حَتَّى تَوَضَّءُ وَا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ عَنْدِ آخِرِهِمْ

حضرت انس بن ما لک رفائظ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مُثَافظ کے حصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا اور لوگ وضوے لئے پانی تلاش کررہ سے تھلیکن انہیں پانی نہیں ملا پھر وضوکا کچھ پانی لا یا گیا۔ نبی اکرم مُثَافظ نے اپنا دست مبارک اس برتن میں رکھا اور لوگوں کو تھے سے پانی کو پھو منتے برتن میں رکھا اور لوگوں کے صوبے سے پانی کو پھو منتے ہوئے دیکھا۔ لوگوں نے وضوکریا یہاں تک کہ ان سب لوگوں نے وضوکرلیا۔

### ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَاءَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ كَانَ ذَلِكَ فِي تَوْرٍ حَيْثُ بُورِكَ لِلْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس بات کے بیان کا تذکرہ وہ پانی جس کی صفت ہم نے بیان کی ہے وہ پھر کے پیالے میں تھااور اس میں نبی اکرم ٹاپٹی کے لیے برکت رکھ دی گئی تھی

6540 - (سند صديث): آخبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: آخبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: آخبَرَنَا صُفْيَانُ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ اِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ، قَالَ:

(متن صديث): ثُمَّ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَوٍ، فَلَمْ يَجِدُوْا مَاءً، فَأَتِى بِتَوْرِ مِنْ مَاءٍ، فَادُخَلَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فِيْهِ، فَلَقَدُ رَايَتُ الْمَاءَ يَنْفَجِرُ مِنْ بَيْنِ اَصَابِعِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَقُولُ: حَى عَلَى اَهْلِ الطَّهُوْرِ، وَالْبَرَكَةِ مِنَ اللهِ.

قَالَ الْآغَمَشُ: فَحَدَّثَنِنِي سَالِمُ بُنُ آبِي الْجَعْدِ، قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ: كَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: ٱلْفُ وَخَمْسُ مِائَةٍ

#### 🟵 🟵 حضرت عبدالله رالله والمنافية بيان كرتے ہيں: ايك مرتبہ جم نبي اكرم مَثَافِيمُ كے ساتھ سفر كرر ہے تھے لوگوں كو پانی نہيں ملا

6540 إسناده صحيح على شرط الشيخين. إبراهيم: هو ابن يزيد النحمى، وعلقمة: هو ابن قيس النحمى . وأخرجه النسائى 6540 [1/60-61 والبيهقى في "دلائل النبوة" 1/12 / 130 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمى 1/15، وأبو نعيم في "الدلائل " (311) ، من طريق ابن نمير، حدثنا أبو الجواب (هو أحوص بن جواب) عن عمارة بن رزيق، عن سليمان الأعمش، به. وهذا إسناد على شرط مسلم . وأخرجه ابن أبي شيبة 11/474، وأحمد 1/460 والدارمى 1/14 15-، والبخارى ( 3579) في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، والترمذى ( 3633) في المناقب: باب رقم ( 6) ، والفريابي ( 31 ) ، وأبو نعيم ( 312 ) في "دلائل النبوة"، واللالكائي في "أصول الاعتقاد" ( 1479) ، والبيهقى في "الاعتقاد" ص 272 من طرق عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم بن يزيد، به. وانظر الحديث المعتقدم برقم ( 6538) ، وحديث الأعمش عن سالم بن أبي الجعد تقدم برقم ( 6538)

پانی کا ایک پیالہ لایا گیا۔ نبی اکرم مُنگانی نے اپنا دست مبارک اس کے اندر داخل کیا تو میں نے نبی اکرم مُنگانی کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کو پھوٹے ہوئے دیکھا۔ نبی اکرم مُنگانی کی استان کے ارشاد فرمایا: طہارت کے حصول کے ذریعے کی طرف آجاؤ برکت اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔

اعمش نامی راوی نے یہ بات بیان کی ہے سالم نے مجھے یہ بات بتائی ہے۔ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ وہا اللہ وہا ایک میں است کیا: آپ لوگوں کی تعداد کتنی تھی ۔ انہوں نے جواب دیا۔ ایک ہزار پانچ سو( لوگ تھے )

ذِكُرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ آنَّهُ مُضَادٌّ لِلْاحْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكُرُنَا لَهَا

اس روایت کا تذکرہ جس نے اس شخص کوغلط جمی کا شکار کردیا تھا جوعلم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا

(اوروہ اس بات کا قائل ہے) یہان روایات کی متضاو ہے جنہیں ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں

6541 - (سندهديث): آخبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

ابُنُ اِدْرِيسَ، عَنُ حُصَيْنٍ، عَنُ سَالِمِ بُنِ اَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: (متن مديث): اَصَابَ النَّاسُ عَطَشٌ يَوُمَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَجَهِشَ النَّاسُ اللَّى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي مَاءٍ، فَرَايَتُ الْمَاءَ مِثْلَ الْعُيُونِ.

کی حضرت جابر ڈالٹھ بیان کرتے ہیں: حدیدہے دن لوگوں کو پیاس لاحق ہوگئی۔لوگوں نے نبی اکرم مُلُالٹی کی خدمت میں گزارش کی تو نبی اکرم مَلَالْتِی نم نے اپنادست مبارک پانی میں رکھا تو وہ پانی چشموں کی طرح ہوگیا۔

راوی کہتے ہیں: میں نے دریافت کیا: آپلوگوں کی تعداد کنتی تھی ۔انہوں نے فرمایا:اگر ہم تین ہزار بھی ہوتے تو وہ ہمارے لئے کفایت کرجا تاویسے ہماری تعداد بندرہ سوتھی ۔

السلمى .واخرجه مسلم (1856) (73) فى الإصارة: باب استحباب مبايعة الإمام بجيش عن إرادة القتال، والفريابي فى "دلائل السلمى .واخرجه مسلم (1856) (73) فى الإصارة: باب استحباب مبايعة الإمام بجيش عن إرادة القتال، والفريابي فى "دلائل النبوة" (33) ر (37) عن محمد بن عبد الله بن نمير وابن أبي شيبة، عن عبد الله بن إدريس، بهذا الإستاد. وأخرجه البخارى (3576) فى المناقب: باب علامات النبوة فى الإسلام، و ( 4152) فى المغازى: باب غزوة الحديبية، ومسلم، وأبو نعيم ( 313) و (315) و وابيهقى 116-6/115 كلاهما فى "الدلائل"، والبغوى ( 3715) من طرق عن حصين بن عبد الرحمن، به وأخرجه الطيالسي ( 1729) ، وأحمد 3353 و 365، والدارمي 1/14، ومسلم ( 1856) ( 72) ، وابن سعد 298، واللالكائي في "أصول الاعتقاد" ( 1482) ، والمفريابي في "دلائل النبوة" ( 34) و و 35، وأبو عوانة 3/8، والبيهقي في "دلائل النبوة" ( 4/11، والعمد، به وانظر الحديث الآتى، والحديث المتقدم برقم ( 6538) . "الاعتقاد" ص 272، من طرق عن شعبة، عن سالم بن أبي الجعد، به وانظر الحديث الآتى، والحديث المتقدم برقم ( 6538) .

َذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْمَاءَ الَّذِي ذَكَرُنَا حَيْثُ بُورِكَ لِلْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِ كَانَ ذَلِكَ فِي رَكُوَةٍ لَا فِي تَوْرٍ

اس بات کے بیان کا تذکرہ وہ پانی جس کا ہم نے ذکر کیا ہے جس میں نبی اکرم النظام کے لیے برت میں نبیں تھا برکت رکھی گئے تھی وہ چمڑے کے برتن میں تھا بچر کے برتن میں نبیں تھا

6542 - (سندصديث): آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُصَيْنُ، عَنْ سَالِمِ بُنِ آبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللّٰذِ، قَالَ:

(مَثَنَ صَدِيثُ): عَطِشَ النَّاسُ يَوُمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيُنَ يَدَيْهِ رَكُوةٌ يَتَوَظَّا مِنْهَا، إِذَا جَهِشَ النَّاسُ نَحْوَهُ، فَقَالَ: مَا لَكُمْ؟ ، فَقَالُوا: مَا لَنَا لَا نَتَوَظَّا بِهِ، وَلَا نَشُرَبُ إِلَّا مَا بَيُنَ يَدَيْك، قَالَ: فَوَضَعَ يَدَيْهِ فِي الرَّكُوةِ، وَدَعَا بِمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُو، قَالَ: فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ اصَابِعِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَوصَعَ يَدَيْهِ فِي الرَّكُوةِ، وَدَعَا بِمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُو، قَالَ: فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ اصَابِعِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَقُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّه

کسا صفایک بیال کاشکار ہوگئے۔ نبی اکرتے ہیں: غزوہ صدیبیہ کے موقع پرلوگ بیاس کاشکار ہوگے۔ نبی اکرم مکائی کے سامنے ایک بیال کاشکار ہوگے۔ نبی اکرم مکائی کے سامنے ایک بیالہ رکھا تھا جس سے آپ وضوکرتے تھے۔ جب لوگوں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تو آپ نے فرمایا: تمہارا کیا معاملہ ہے۔ لوگوں نے عرض کی: ہمارے پاس وضوکر نے کے لئے (پانی) نہیں ہے اور پینے کے لئے بھی نہیں ہے۔ صرف وہ پانی ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ راوی کہتے ہیں: تو نبی اکرم مکائی کے ایک نے دونوں ہاتھ اس بیالے پرر کھے اور پھر جو اللہ کو منظور تھا وہ دعا کی راوی کہتے ہیں: تو بھر نبی اکرم مکائی کے میں: تو وہ دعا کی راوی کہتے ہیں: تو بھر نبی اکرم مکائی کے میں اس کے درمیان سے چشموں کی ماند پانی پھوٹنا شروع ہوا۔ راوی کہتے ہیں: تو ہم نے اسے بیا بھی اور اس سے وضو بھی کیا۔

راوی بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت جابر رہا تھئے ہے دریافت کیا: آپ لوگوں کی تعداد کتنی تھی۔انہوں نے فرمایا: ہم پندرہ سو لوگ تھے لیکن اگر ہم ایک لا کھ بھی ہوتے تو وہ ہمارے لئے کافی ہوتا۔

ذِكُرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمُ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ اللهُ مُضَادٌ لِلْاَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرُ نَاهَا قَبُلُ اس روایت کا تذکره جس نے اس مخص کوغلط فہی کا شکار کیا جوعلم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا (اور

6542- إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحقوب الدورقي: هو ابن إبراهيم بن كثير بن أفلح، وهثيم: هو ابن القاسم بن دينار السلمي، وقد صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه. والحديث في "صحيح ابن خزيمة" (125) . وانظر الحديث السابق. وه اس بات كا قائل م ) بيان روايات كر برخلاف م جنهيس بهم اس سے بهل فقل كر چكے بيس 6543 - (سند صديث) أَخْبَرَنَا آخْمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْمُثْنَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ عَالِدِ الْقَيْسِتُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بْنُ عَالِدِ الْقَيْسِتُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ، عَنُ ثَابِتٍ، قَالَ:

(متن صديث): قُلُتُ: لِآنَسِ بُنِ مَالِكِ: حَلِّنِي بِشَيْءٍ مِنْ هَلِهِ الْآعَاجِيبِ لَا نُحَلِّهُ عَنْ غَيْرِكَ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَوْمًا الظُّهُرَ بِالْمَدِينَةِ، ثُمَّ آتَى الْمَقَاعِدَ الَّتِي كَانَ يَأْتِيهِ عَلَيْهَا جِبْرِيلُ، فَقَامَ مَنْ لَهُ اَهْلٌ بِالْمَدِينَةِ، فَتَوَصَّءُ وَا، وَقَضَوُا فَقَعَدَ عَلَيْهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَجَاءَ بِلَالٌ، فَنَادى بِالْعَصْرِ، فَقَامَ مَنْ لَهُ اَهْلٌ بِالْمَدِينَةِ، فَتَوَصَّءُ وَا، وَقَضَوُا حَوَلِيجَهُمْ، وَبَقِى رِجَالٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ لَا اهْلَ لَهُمْ بِالْمَدِينَةِ، فَاتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِقَدَحِ حَوَالِيجَهُمُ ، وَبَقِى رِجَالٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ لَا اهْلَ لَهُمْ بِالْمَدِينَةِ، فَاتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِقَدَحِ عَوْلُ عَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِقَدَحِ فَي الْفَدَح، فَمَا وَسِعَ آصَابِعَهُ كُلَّهَا، فَوَضَعَ هُولُاءِ الْاَرْبَعَة، وَقَالَ: هَلُمُوا فَتَوَضَّءُ وَا الشَّهُ عِينَ قُلْتُ لِآنَ اللهُ الله

(تُوشَى مَصنف): قَالَ ابُو حَاتِمٍ رَضِى اللهُ عَنهُ: الْجَمْعُ بَيْنَ هَا إِه الْاَخْبَارِ آنَ هَا الْفِعُلَ كَانَ مِنَ الْمُصْطَفَى كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فِى اَرْبَعِ مَوَاضِعَ مُخْتَلِفَةٍ، مَرَّةً كَانَ الْقَوْمُ مَا بَيْنَ الْفِ وَّارْبَعِ مِائَةٍ الى الْفِ وَّخَمْسِ عَشُرةً مِائَةٍ، وَكَانَ ذَلِكَ الْمَمَاءُ فِى تَوْدٍ، وَالْمَرَّةُ النَّانِيَةُ كَانَ الْقَوْمُ مَا بَيْنَ ارْبَعَ عَشُرةً مِائَةً إلى خَمْسَ عَشُرةً مِائَةً، مِن ذَلِكَ الْمَمَاءُ فِى تَوْدٍ، وَالْمَرَّةُ النَّالِيَةُ كَانَ الْقَوْمُ مَا بَيْنَ السِّتِينَ إلى الشَّمَانِيْنَ، وَكَانَ ذَلِكَ الْمَاءُ فِى وَكُونَ بَيْنَهَا تَضَادُ الْمَاءُ فِى وَكُانَ الْقَوْمُ مَا بَيْنَ السِّتِينَ إلى الشَّمَانِيْنَ، وَكَانَ ذَلِكَ الْمَاءُ فِى قَدَ حَلَا الْمَاءُ فَى الْعَرْقُ اللَّالَةُ كَانَ الْقَوْمُ مَا بَيْنَ السِّتِينَ إلى الشَّمَانِيْنَ، وَكَانَ ذَلِكَ الْمَاءُ فِى وَكُانَ ذَلِكَ الْمَاءُ فِى الْمَاءُ فِى الْمَاءُ فِى الْمَاءُ فِى السَّمَانِيْنَ، وَكَانَ ذَلِكَ الْمَاءُ فِى قَعْبِ، مِنْ غَيْرِ انْ يَكُونَ بَيْنَهَا تَضَادٌ الْ الْمَاءُ فِى قَعْبِ، مِنْ غَيْرِ انْ يَكُونَ بَيْنَهَا تَضَادُ الْمَاءُ فِى الْمَاءُ فِى قَعْبِ، مِنْ غَيْرِ انْ يَكُونَ بَيْنَهَا تَصَادُ الْمَاءُ فِى الْمَاءُ فِى قَعْبِ، مِنْ غَيْرِ انْ يَكُونَ بَيْنَهَا تَصَادُ الْمَاءُ فِى الْمَاءُ فِى الْبَعْ الْمَاءُ فِى الْمَاءُ فَى الْمَاءُ فَى الْمَاءُ فَلَى الْمَاءُ فِى الْمَاءُ فَلَامَاءُ اللّهُ الْمَاءُ فَلَى الْمَاءُ فَلَامَاءُ السَّيْسِيْنَ السَّمَانِيْنَ الْمَاءُ فَلَالَ الْمَاءُ فَى الْمُعْمُ الْمَاءُ فَلَالَ الْمَاءُ فَلَى الْمَاءُ فَلَى الْمَاءُ فَلَالَ الْمَاءُ فَلَى الْمَاءُ اللّهُ الْمَاءُ اللّهُ الْمُعْمُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ اللّهُ الْمَاءُ اللّهُ الْمُعْرَالِ الْمُنْ الْمَاءُ الْمُاءُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرِلُولُ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالَ الْمُعْرَالِ الْمُعْمُ الْمُعْرَالُولُولُ الْمُعْرَالُولُ الْم

ارے اور میں خاب بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت انس بن مالک در انسی نے ہما آپ ہمیں کسی ایسی حیران کن چیز کے بارے میں بتائے جے ہم آپ کے علاوہ کسی اور کے حوالے سے روایت نہ کر سکیں تو حضرت انس نے بتایا ایک دن جی اکرم مُنافیخ نے مدینہ منورہ میں ظہری نماز اداکی پھر آپ اس جگہ تشریف لے آئے۔ جہاں حضرت جبرائیل آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ نبی اکرم مُنافیخ وہاں تشریف فرما ہوئے۔ حضرت بلال بڑا تھو آئے انہوں نے عصر کے لئے اذان دی تو جس بھی شخص کا مدینہ منورہ میں گھر بارتھا وہ گھر گیا۔ اس نے قضائے ماجدت کی مہاجرین سے تعلق رکھنے والے بچھ لوگ باتی رہ گئے جن کے اہل خانہ مدینہ میں نہیں بارتھا وہ گھر گیا۔ اس نے قضائے ماجدت کی مہاجرین سے تعلق رکھنے والے بچھ لوگ باتی رہ گئے جن کے اہل خانہ مدینہ میں بیا لے میں داخل بارتھا کی خدمت میں ایک پیالے لایا گیا جس میں پانی موجود تھا۔ نبی اکرم مُنافیخ کی خدمت میں ایک پیالے لایا گیا جس میں پانی موجود تھا۔ نبی اکرم مُنافیخ کے نبی انگلیاں اس پیالے میں رکھیں اور پھر فر مایا آگے کیں تو اُپ کی تمام انگلیاں اس پیالے میں رکھیں اور پھر فر مایا آگے کیں تو اُپ کی تمام انگلیاں اس پیالے میں نبیس آسکیں۔ نبی اکرم مُنافیخ نے یہ چارانگلیاں اس پیالے میں رکھیں اور پھر فر مایا آگے کے دورتم سب لوگ وضو کر لو۔

<sup>6543-</sup> إسناده صحيح على شوط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير سليمان بن المغيرة، فمن رجال مسلم، وأخوج له المخارى مقروناً وتعليقاً، وهو في "مسند أبي يعلى" (3327). وأخرجه أحمد 3/139، وابن سعد 1/177-178، والفريابي في "دلائل النبوة" (23) من طريقين عن سليمان بن المغيرة، بهذا الإسناد. وانظر الأحاديث الآتية، والحديث المتقدم برقم (6539).

راوی کہتے ہیں: میں نے حضرت انس ڈٹاٹھؤے دریافت کیا: آپ کے خیال میں ان لوگوں کی تعداد کتنی تھی تو انہوں نے جواب دیا:ستر سے لے کراسی تک تھی۔

(امام ابن حبان بَيَنَيْ فَر ماتے ہیں:)ان تمام روایات میں اس طرح مطابقت ہو سکتی ہے کہ یہ مجزہ نبی اکرم مُنَافِیْ ہے گئی مرتبہ صادر ہوا۔ یہ آپ سے چارم تبہ مختلف موقعوں پرصادر ہوا۔ ایک مرتبہ لوگوں کی تعداد چودہ سوسے لے کر پندرہ سوتک تھی اور اس وقت پانی (پھر کے بینے ہوئے پیالے میں تھا) دوسری مرتبہ لوگوں کی چودہ سوسے لے کر پندرہ سوتک تھی اس وقت پانی رکا بی میں تھا۔ تیسری مرتبہ لوگوں کی تعداد تین سو تعیری مرتبہ لوگوں کی تعداد تین سو تھی۔ اس وقت پانی گہرے بیالے میں تھا۔ چوتھی مرتبہ لوگوں کی تعداد تین سو تھی۔ اس وقت پانی برے بیالے میں تھا۔ اس طرح ان روایات کے درمیان کوئی تصاداور اختلاف باتی نہیں رہے گا۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّى اللَّهُ فِي الْوُضُوءِ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ

اس بات کے بیان کا تذکرہ 'نبی اکرم تالیا نے اس وضو (کے آغاز) میں اللہ کا نام لیا تھا

#### جس کاہم نے ذکر کیا ہے

6544 - (سندحديث):اَخْبَرَنَا عَبُـدُ اللَّهِ بُـنُ مُـحَـمَّدٍ الْآزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، وَقَتَادَةَ، عَنْ اَنْسٍ، قَالَ:

ُ (مَثْنَ صَدِيثَ):طَلَبَ بَعُضُ اَصْحَابِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوءًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوءًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلُ مَعَ اَحَدٍ مِنْكُمُ مَاءٌ؟ ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِى الْمَاءِ، ثُمَّ قَالَ: تَوَضَّءُ وُا بِاسْمِ اللهِ ، فَرَايَتُ الْمَاءَ يَجُرِى مِنْ بَيْنِ اَصَابِعِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَوَضَّءُ وُا حَتَّى تَوَضَّءُ وُا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ.

قَالَ ثَابِتٌ لِلاَنسِ: كُمْ تُرَاهُمْ؟ قَالَ: نَحْوًا مِنْ سَبْعِيْنَ

حضرت انس و النفون بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَاثَیْن کے بعض اصحاب نے وضو کے لئے پانی تلاش کیا (وہ انہیں نہیں ملا) تو نبی اکرم مَثَاثِیْن نے دریافت کیا: کیاتم میں سے کسی کے پاس پانی ہے پھر نبی اکرم مَثَاثِیْن نے اپنا دست مبارک اس پانی میں رکھا اور پھر فر مایا اللہ کانام لے کروضوکر ناشروع کرو۔ (راوی کہتے ہیں:) تو میں نے نبی اکرم مُثَاثِیْن کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کو جاری ہوتے ہوئے دیکھاان لوگوں نے وضوکر لیا' یہاں تک کہ وہاں موجود ہر فردنے وضوکر لیا۔

ثابت نے حضرت انس رہائٹیئے سے کہا ان لوگوں کی تعدا د کتنی تھی؟ تو حضرت انس رہائٹیئے نے جواب دیا: تقریباً ستر لوگ

تق\_

<sup>6544-</sup> إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "مصنف عبد الرزاق " (20535). ومن طريقه أخرجه أحمد 3/165، والنسائي 1/61 في الطهارة: باب الوضوء من الإناء، وأبو يعلى (3036)، وابن خزيمة (144).

# ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَلْذَا الْمَاءَ كَانَ فِي مِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ اسبات كي بيان كا تذكره وه ياني بقرس بيخ موت برتن ميس تقا

6545 - (سندحديث): أَخْبَرَنَا مُسَحَسَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ النَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ الذَّوْرَقِيُّ،

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بَكُرٍ السَّهُمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطُّويلُ، عَنْ آنسِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ:

(متن صديث): حَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَقَامَ مَنُ كَانَ قَرِيبَ الدَّارِ اللَّى اَهُلِه، فَتَوَضَّا، وَبَقَى قَوُمْ، فَاتِى النَّبِيُّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ فِيْهِ مَاءٌ، فَصَغُرَ الْمِخْضَبُ عَنْ اَنْ يَّمُلَا فِيْهِ كَفَّهُ، فَضَمَّ اَصَابِعَهُ فَوَضَعَهَا فِي الْمِخْضَبِ، فَتَوَضَّا الْقَوْمُ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا، فَقُلْنَا: كَمْ كَانُوا؟ قَالَ: ثَمَانِيْنَ رَجُلًا

حضرت انس بن ما لک ڈالٹوئیان کرتے ہیں: نماز کا وقت ہوگیا جس شخص کا گھر وہاں قریب تھااس نے (اپنے گھر جا کر) وضوکر لیا بچھلوگ باقی رہ گئے نبی اکرم مُلٹیٹی کی خدمت میں پھر کا بنا ہوا ایک برتن لایا گیا جس میں پانی موجود تھا۔اس برتن میں تا پی فی موجود تھا۔ اس برتن میں تا پی فی موجود تھا۔ اس برتن میں تنا پی نہی نہیں تھا کہ وہ تھیلی بھر کر آسکے۔ نبی اکرم مُلٹیٹی نے اپنی انگلیاں ملائیں اور اس بیالے میں رکھ دیں تو وہاں موجود تمام لوگوں نے وضو کر لیا۔

(راوی کہتے ہیں:) ہم نے دریافت کیا:ان کی تعداد کئی تھی؟انہوں نے جواب دیا:80 افراد تھے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَاءَ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ كَانَ فِي قَدَحٍ رَحُواحٍ وَّاسِعِ الْاَعْلَى ضِيِّقِ الْاَسْفَلِ الْمُلَانِ بِأَنَّ الْمُاءَ اللَّهِ الْمُعَلَى ضِيِّقِ الْاَسْفَلِ السَابِتِ عَلَى اللَّهُ اللَّ

والاحصه كشاده موتاب اوريني والاحصه تنك موتاب

6546 - (سندمديث): آخبَرَنَا اَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ آنَس:

(متن حديث): اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِمَاءٍ، فَأْتِيَ بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ، فَجَعَلَ الْقُوْمُ يَتَوَضَّءُ وُنَ، فَحَزَرُتُ مَا بَيْنَ السِّيِّينَ إِلَى الثَّمَانِيْنَ.

6545- إستناده صبحيب على شرط الشيخين، وأخرجه ابن أبي شيبة 11/475، وأحمد 3/106، والبخاري ( 3575) في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، والفريابي في "دلائل النبوة" (24) من طريق يزيد بن هارون عن حميد، بهذا الإسناد.

6546- إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الربيع الزهراني: هو سليمان بن داود العتكى . وهو في "مسند أبي بعلى " (3329) . وأخرجه مسلم (2279) (4) في الفضائل: باب في معجزات النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن أبي الربيع الزهراني، بهذا الإسناد.وأخرجه أحصد 3/147، وابن سعد 1/178، والبخاري (2000) في الوضوء : باب الوضوء من التور، وابن خزيمة (124) ، والفريابي في "دلائل النبوة" (22) ، والبيهقي في "الاعتقاد" ص 274-273، من طرق عن حماد بن زيد، به.

قَالَ: فَجَعَلْتُ ٱنْظُرُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ اَصَابِعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عضرت انس والتعظیمان کرتے ہیں : نبی اکرم مَالتَظِم نے پانی منگوایا تو ایک گرے بیالے میں پانی لایا گیا۔ لوگوں نے وضوکر ناشروع کیا میں نے انہیں شار کیا تو ان کی تعداد 60 سے لے کر 80 تک تھی۔

راوی کہتے ہیں: میں نے دیکھا کہ پانی نبی اگرم مَن اللَّهِ اللَّهِ کی انگلیوں کے درمیان سے بھوٹ رہاتھا۔

ذِكُرُ خَبَرٍ يُوهِمُ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ آنَّهُ مُضَادٌّ لِلْاَخْبَارِ الَّتِی ذَكَرُ نَاهَا قَبْلُ السروایت كا تذكره جس نے ایک عالم کواس غلط نبی كاشكار کیا كه بیروایت ان روایات كے برخلاف ہے جنہیں ہم اس سے پہلے قال کر چکے ہیں

6547 - (سندهديث) الْحُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُلْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدُبَهُ بُنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةً، عَنُ آنَسِ، قَالَ:

(متن صديث) شهد لَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ اَصْحَابِهِ بِالْمَدِينَةِ اَوْ بِالزَّوْرَاءِ، فَارَادَ الْوَضُوءَ، فَايُتِى بِقَعْبٍ فِيْهِ مَاءٌ يَسِيْرٌ، فَوَضَعَ كَفَّهُ عَلَى الْقَعْبِ، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ اَصَابِعِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَضَّا الْقَوْمُ.

قَالَ: كُمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: زُهَاءَ ثَلَاثِ مِائَةٍ

حضرت انس و التواعی کرتے ہیں: میں نبی اکرم مُلَا اللّٰهِ کے پاس موجود تھا جب آپ اسیا اسی اصحاب کے ہمراہ مدینہ منورہ میں (راوی کوشک ہے شاید بدالفاظ ہیں) زوراء میں موجود تھے۔ نبی اکرم مُلَا اللّٰهِ اِن کو شک ہے شاید بدالفاظ ہیں) زوراء میں موجود تھے۔ نبی اکرم مُلَا اللّٰهِ اِن کا ارادہ کیا تو آپ کی خدمت میں ایک پیالہ پیش کیا گیا جس میں تھوڑ اسا پانی تھا۔ نبی اکرم مُلَا اللّٰهِ اِن کیا کہ مُلَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الل

راوی نے دریافت کیا: آپ لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ تو حضرت انس ڈالٹنڈ نے جواب دیا۔ 300 کے لگ بھگ تھی۔

<sup>6547</sup> إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الفريابي في "دلائل النبوة" (21)، وأبو يعلى (2895)، ومن طريقه أبو نعيم في "دلائل النبوة" (21)، وأبو يعلى (3175عن به وأخرجه أبو نعيم في "دلائل النبوة" (3177عن هدامة بن حالد، بهذا الإسناد، وأخرجه أحمد 3/289 عن بهز، عن همام بن يحيى، به وأخرجه أحمد 3/170 و 215، والبخارى (3572) في السناقب: بأب علامات النبوة في الإسلام، ومسلم ( 2279) في الفضائل: بأب على معجزات النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبو يعلى ( 3172) و (3193)، والبغوى (3714)، والبلالكائي في "أصول الاعتقاد" (1480)، من طرق عن قنادة بنحوه.

# بَابُ تَبْلِيغِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّسَالَةَ، وَمَا لَقِى مِنْ قَوْمِهِ بَابُ تَبْلِيغِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّسَالَةَ، وَمَا لَقِى مِنْ قَوْمِهِ باب! نبى اكرم مَنْ يُنْفِعُ كارسالت كى بليغ كرنا اورآب مَنْ يُنْفِعُ كوا بِي قوم كى طرف سے پیش باب! نبى اكرم مَنْ يُنْفِعُ كارسالت كى تنافره كان الله من كلات كا تذكره

6548 - (سند صديث) اَخْبَرَنَا اَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوقَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ:

َ (مَنْنَ صَدِيثُ): لَـمَّا نَزَلَتُ: (وَاَنَٰذِرُ عَشِيْرَتَكَ الْاَقُرَبِينَ) (الشعراء: 214) ، قَـامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا فَاطِمَهُ بِنُتَ مُحَمَّدٍ، يَا صَفِيَّهُ بِنْتَ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ، يَا يَنِى عَبُدِ الْمُطَّلِبِ لَا اَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلْمَا اللهِ صَلْمَا اللهِ صَلْمَ اللهِ مَا شِنْتُمْ

🟵 🟵 سيّده عا ئشصديقه وللهُ البيان كرتى بين جب بيآيت نازل مولى:

"اورتم اپنے قریبی رشتہ داروں کوڈراؤ۔"

تونی اکرم مُنَافِیْنِم کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا: اے محد منَافِیْنِم کی صاحبز ادی فاطمہ ڈاٹھٹا اے عبدالمطلب کی صاحبز ادی صفیہ اے عبدالمطلب کی اولا دمیں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہارے لئے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں البتہ تم میرے مال میں سے جو حاجو مجھ سے مانگ لو۔

6549 - (سند صديث): آخُبَرَنَا مُحَدَّمُدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، اَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، اَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَابُو سَلَمَةَ اَنَّ ابَا هُرَيْرَةَ، قَالَ:

6548 - إسناده صحيح على شوط البخارى، رجاله رجال الشيخين غير على ابن المدينى، فمن رجال البخارى .واخرجه أحمد 6/187، ومسلم (205) في الإيسمان: باب قوله تعالى: (وأنذر عشيرتك الأقربين) ، والطبرى في "جامع البيان" 19/118 و المناد وابن منده في "الإيمان" (945) و (947) و (947) من طرق عن وكيع، بهذا الإسناد . وأخرجه الترمذى (3184) في التفسير: باب من سورة الشعراء ، والنسائي 6/250 في الوصايا: باب إذا أوصى لعشيرته الأقربين، والطبرى 19/118 ، وابن منده (947) و (948) من طرق عن هشام بن عروة، به .وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح، ... روى بعضهم عَنْ هِشَامٍ بَنِ عُرُوّة، عَنْ أَبِيه، عَنْ النبى - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً، لم يذكر فيه عائشة .قلت: الرواية المرسلة رواها الطبرى 19/19 عن ابن حميد، قال: حدثنا عنبسة، و 19/122-19/12 عن عبد الرزاق، عن معمر، كالهما عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره مرسلاً.

6549- إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فمن رجال مسلم، وقد تقدم تخريجه برقم (646). (متن صديث) إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ الْزِلَ عَلَيْهِ: (وَانْذِرُ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ)
(الشعراء: 214) ، قَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ الشَّتَرُوا اَنْفُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ لَا اُغْنِى عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْنًا، يَا عَبِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا اُغْنِى عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْنًا، يَا عَبْسُ بُنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا اُغْنِى عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْنًا، يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ الْمُطَلِبِ لَا اُغْنِى عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْنًا، يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ وَسُولِ اللهِ لَا اُغْنِى عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْنًا، يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِى مَا شِنْتِ لَا اللهِ اللهِ شَيْنًا عَنْ اللهِ شَيْنًا مَنْ مَنْ اللهِ شَيْنًا مَنْ اللهِ شَيْنًا مَنْ اللهِ شَيْنًا مَنْ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ شَيْنًا مَنْ مَنْ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَا مُنْ مُنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ الل

(aar)

"اورتم این قرین رشته دارون کودراؤ"

ذِكُرُ تَمْثِيلِ المُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْذَارَ عَشِيْرَتِهِ بِمَا مَثَّلَ بِهِ

نى اكرم طاقيم كالبيخ خاندان والول كوڈراتے ہوئے ايك مثال بيان كرنے كاتذكرہ

6550 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ بُنِ اِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْحُلُوانِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

(متن صديث) : لَمَّا نَزَلَتُ هَا إِنَّ الْآيَةُ: (وَ أَنْ الْرِوْعَشِيْرَ تَكَ الْاَقْرَبِينَ) (الشعراء: 214) وَرَهُ طَكَ مِنْهُمُ الْمُخُلَصِينَ، قَالَ: وَهُنَّ فِي قِرَاءَ وَعَبْدِ اللهِ، خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اَتَى الصَّفَا، فَصَعِدَ عَلَيْهَا، ثُمَّ نَادَى: يَا صَبَاحَاهُ ، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ اللهِ فَبَيْنَ رَجُلٍ يَّجِىءُ، وَبَيْنَ رَجُلٍ يَبْعَثُ رَسُولُه، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا صَبَاحَاهُ ، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ اللهِ فَبَيْنَ رَجُلٍ يَجِىءُ، وَبَيْنَ رَجُلٍ يَبْعَثُ رَسُولُه، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا يَنِي عَبْدِ الْمُطَلِبِ، يَا يَنِي فِهُو، يَا يَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، يَا يَنِي، يَا يَنِي اَرَايَتُمُ لَوُ اَخْبَرُ تُكُمْ اَنَّ خَيلًا

0550- إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة. وأخرجه البخارى ( 4971) في تفسير سورة: (بَبُّتُ يَكَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ)، ومسلم (208) في الإيمان: باب قول الله تعالى: (وَأَنْدِرُ عَشِيرتَكُ الأَقْرَبِينَ)، والطبرى في "جامع البيان" (19/121، وابين منده في "الإيمان" (949) و (950)، والبيهةي في "دلائل النبوة" 182-2/181، والبغوى في "شرح السنة" (3742)، وفي " معالم التنزيل " 340-401 من طرق عن أبي أسامة، بهذا الإسناد . وأخرجه بنحوه دون قوله: "ورهطك منهم المخلصين" أحمد 1/281 و 307، والبخارى ( 1394) في الحبنائز: باب ذكر شرار الموتى، و (3525) في الأنبياء: باب من التمسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية، و ( 4770) في تفسير سورة الشعراء، و ( 4801) في تفسير سورة سبا، و ( 4972) و ( 4973) في تفسير سورة ببت، والطبرى 221-19/120، وابن مندة ( 950) و ( 4973) في تفسير سورة ببت، والطبرى 221-19/120، وابن مندة ( 950)

بِسَفُحِ هَاذَا الْجَبَلِ تُويُدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمُ اَصَدَّقْتُمُونِي؟ ، قَالُوا: نَعَمُ، قَالَ: فَاتِّى نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ ، فَقَالَ ابُولُ لَهَبٍ: تَبَّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ، اَمَا دَعَوْتُمُوْنَا إِلَّا لِهَذَا، ثُمَّ قَامَ، فَنَزَلَتْ: (تَبَّتُ يَدَا اَبِي لَهَبٍ) (المسد: 1) ، وَقَدُ تُبَّ، وَقَالُوا: مَا جَرَّبُنَا عَلَيْكَ كَذِبًا

''اورتم اینے قریبی رشتہ داروں کوڈراؤ۔''

حضرت عبدالله طالفهٔ کی قرائت میں بیالفاظ بھی ہیں''اوران میں سےایے مخلص گروہ کو (ڈراؤ)''۔

تووه برباد ہو گیا۔

البته دوسر الوگوں نے بیکهاتھا ہمیں آپ کی طرف ہے بھی جموث کا تجربہیں ہوا۔ ذِکُرُ اِدُ خَالِ الْمُصْطَفٰی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اُصْبُعَیْهِ

فِي أَذُنَيَهِ، وَرَفَعِهِ صَوْتَهُ عِنْدَمَا وَصَفْنَاهُ

نى اكرم تليل كا بنى انكليول كواييخ كانول ميں داخل كرنے كا تذكره أورا بنى آوازكو

#### بلندكرنے كاتذكرة اس وقت جس كامم نے ذكركيا ہے

6551 - (سند صديث) الخبراً مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ بُنِ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ آدَمَ ابْنِ بِنْتِ اَزْهَرَ السَّمَّانُ، حَدَّثَنَا ابْهُ عَاصِمٍ، عَنُ عَوْفٍ، عَنُ قَسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ، قَالَ: قَالَ الْاَشْعَرِى: لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَ اَنْذِرُ عَشِيرً تَكَ الْاقْرَبِينَ) (الشعراء: 214)، وَضَعَ أُصُبُ عَيْهِ فِى اُذُنَيْهِ وَرَفَعَ صَوْتَهُ، وَقَالَ: يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، ثُمَّ سَاقَ الْخَبَرَ \*

😌 😌 حضرت اشعرى والفيئيان كرتے ميں :جب نبي اكرم مَالْيَكُمْ برية يت نازل مولى:

"تم این قرین رشته دارون کوژراؤ"

تو نبی اکرم مَا این دوانگلیاں اپند دونوں کا نوں میں رکھیں اور بلند آواز میں کہاا ہے بنوعبد مناف۔ اس کے بعد راوی نے حسب سابق صدیث بیان کی ہے۔

ذِكُرُ تَفُرِيقِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ بِالرِّسَالَةِ

نى اكرم تلكم كاحق اور باطل كے درميان رسالت كے ذريع فرق كرنے كا تذكره

6552 - (سند صديث) اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثْنَا حِبَّانُ بْنُ مُوْسَى، اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ صَفُوَانِ بُنِ عَمْرٍو، قَالَ: جَدَّثَيْنَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ:

(مَنْنَ صَدِيثُ) : جَلَسُنَا اللّٰى الْمِقْدَادِ بُنِ الْاَسُودِ يَوْمًا فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: طُوبَى لِهَاتَيْنِ الْكَيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللّٰهِ لَوَدِدْنَا اَنَّا رَايُنَا مَا رَايُتَ، وَشَهِدُنَا مَا شَهِدُتَ، فَاسْتُغُضِبَ، وَاللّٰهِ عَيْرًا، ثُمَّ اقْبَلَ اللّٰهِ فَقَالَ: مَا يَحْمِلُ الرَّجُلَ عَلَى اَنْ يَتَمَنَّى مُحْضَرًا غَيْبَهُ اللّٰهُ عَنْهُ، فَجَعَلَتْ اَعْجَبُ، مَا قَالَ إِلّا خَيْرًا، ثُمَّ اقْبَلَ اللّهِ، فَقَالَ: مَا يَحْمِلُ الرَّجُلَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اقْوَامٌ اكَبَّهُمُ اللّهُ عَنْهُ لَا يَحْمَدُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اقُوامٌ اكَبَّهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَقُوامٌ اكَبَّهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا يَوْونَ رَبَّكُمْ، مُصَدِّقِينَ عَلَى مَنَاجِوِهِمُ فِى جَهَنَّمَ لَمْ يُجِيبُونُهُ، وَلَمْ يُصَدِّفُوهُ، اَوَلَا تَحْمَدُونَ اللّهُ، اِذْ اَخُوجَكُمْ تَعُرِفُونَ رَبَّكُمْ، مُصَدِّقِينَ عَلَى مَنَاجِوِهِمُ فِى جَهَنَّمَ لَمْ يُجِيبُونُهُ، وَلَمْ يُصَدِّفُوهُ، اَوَلَا تَحْمَدُونَ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، مُصَدِّقِينَ لِي اللهُ عَلَيْهِ مَا يَرُونَ اللهُ عَلَيْهِ مَا يَرُونَ اللّهُ عَلَيْهِ مَا يَرُونَ اللهُ عَلَيْهُ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قَدْ كُفِيتُمُ الْبَلاءَ بِغَيْرِكُمْ؟ وَاللّهِ، لَقَدْ بُعِتَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا يَرُونَ انَّ دَيْنَا الْوَصَلُ مِنْ عِبَادَةِ الْاوْقَانِ، وَمَوْقَ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَذِهُ حَتَى اِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَرَى وَلَدَهُ الْوَالِدَةُ وَالِدَهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَا يَرُونَ انَ دَيْنَا الْوَصَلُ مِنْ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَولَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَالْولِهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ

النبيل، وعوف: هو ابن أبى جميلة الأعرابى العبدى. وأخرجه الطبرى في "جامع البيان" 19/120: حدثنى أبو عاصم، قال: حدثنا النبيل، وعوف، هو ابن أبى جميلة الأعرابى العبدى. وأخرجه الطبرى في "جامع البيان" 19/120: حدثنى أبو عاصم، قال: حدثنا عوف، عن قسامة بن زهير، قال: أظنه عن الأشعرى، عن النبى - صلى الله عليه وسلم - ... وأخرجه الترمذى ( 3186) في التفسير: باب ومن سورة الشعراء، والطبرى 19/120 كلاهما عن عبد الله بن أبى زياد، قال: حدثنا أبو زيد الأنصارى سعد بن أوس، عن عوف، به. وقال الترمذى: هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث أبى موسى، وقد رواه بعضهم عن عوف، عن قسامة بن زهير، عن النبى - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً، ولم يذكروا فيه "عن أبى موسى "، وهو أصح. ذاكرتُ به محمد بن إسماعيل، فلم يعرفه من حديث أبى موسى. قلن: حَدَّثُنا عَبُدُ الوهَّاب ومحمد بن جعفر، عَنُ مَن حديث أبى موسى. قلت: رواه مرسلاً الطبرى 19/120: حدثنا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ، قَالَ: حَدَّثُنا عَبُدُ الوهَّاب ومحمد بن جعفر، عَنُ عَوْفٍ، عَنْ قَسَامَة بْنِ زُهَيْرٍ، قَالَ: بلغنى أنه لما نزل عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (وَأَنَذِرُ عَشِيرَتَكَ الْاقْرَبِينَ) جاء فوضع أصوته، وقال: "يا بنى عبد مناف، واصباحاه."

" -6552 إسناده صحيح على شرط مسلم . عبد الله: هو ابن المبارك المروزى . واخرجه احمد 3-6/2، والبخارى في " الأدب المفرد " (87) ، والطبراني في "الكبير" /20 (600) ، والطبرى في "جامع البيان " 19/53، وأبو نعيم في "حلية الأولياء " 1/175-176 من طرق عن عبد الله بن المبارك بهذا الإسناد. وأورده ابن كثير في "التفسير" 3/342 من رواية الإمام احمد، وقال هذا إسناد صحيح ولم يخرجوه وأورده أيضاً السيوطي في "الدر المنثور" 6/285، وزاد نسبته الى ابن أبي حاتم، وابن مردويه.

آخَاهُ كَافِرًا، وَقَدُ فَتَحَ اللَّهُ قُفُلَ قَلْبِهِ لِلإِيمَانِ يَعْلَمُ آنَّهُ إِنْ هَلَكَ ذَخَلَ النَّارَ، فَلَا تَقَرُّ عَيْنُهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ حَبِيبَهُ فِي النَّارِ، وَآنَّهَا الَّتِي قَالَ اللَّهُ: (الَّذِيْنَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنْ اَزُوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنِ) (الفرقان: 14) الْآيَةَ عبدالرحمٰن بن جبیراپنے والد کا بیہ بیان نقل کرتے ہیں ایک دن ہم لوگ حضرت مقداد بن اسود کے پاس ہیٹھے ہوئے تھے۔ ا کی شخص ان کے پاس سے گزرااور بولا ان دوآ تھوں کے لئے مبارک ہے جنہوں نے نبی اکرم مُلَاثِیْم کی زیارت کی ہے اللہ کی قتم! ہاری توبیخواہش ہے کہ جن کی زیارت آپ نے کی ہے ہم نے بھی ان کی زیارت کی ہوتی جن کے ساتھ آپ رہے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ رہے ہوتے تو اس پر وہ غصے میں آ گئے۔ میں اس پر بہت جیران ہوا کیونکہ اس مخص نے تو اچھی بات کہی تھی۔حضرت مقداد . بن اسودان هخف کی طرف متوجه ہوئے اور بولے کی شخص کوکون سی بات اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ وہ اس صورت حال کے رونما ہونے کی آرز وکرے جے اللہ تعالی نے اس سے پوشیدہ رکھا ہے۔ بیخص نہیں جانتا کہ اگریہ نبی اکرم ملائظ کا کے ساتھ موجود ہوتا تو اس کی کیاصورت حال ہوتی ۔اللہ کی قتم! کچھ لوگ نبی اکرم مُلَا قَیْم کے ساتھ تھے لیکن اللہ تعالی انہیں نقنوں کے بل جہنم میں داخل کرےگا۔ بیدہ اوگ ہیں جنہوں نے نبی اکرم منافیق کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ آپ کی تصدیق نہیں کی۔ کیاتم لوگ اس بات پراللہ تعالی کی حمد بیان نہیں کرتے کہ اس نے جب تہمیں پیدا کیا تو تم اپنے پروردگار کی معرفت رکھتے ہو یم تمہارے نبی جو پچھ لے کہ آئے تم لوگ اس كى تقىدىق كرتے ہواورتمہارے علاوہ دوسر بےلوگوں كوآ زمائش ميں مبتلا كيا گيا۔الله كاتم ! جب نبي اكرم مَثَافَيْمُ كومبعوث کیا گیا تو کسی بھی نبی کوالی شدید صورت حال میں مبعوث نہیں کیا گیا جیسی صورت حال میں آپ کو کیا گیا۔ (انبیاء کی آمد کے درمیان ) وقفہ آچکا تھا۔ جاہلیت کا زمانہ تھالوگ سیجھتے تھے کہ بنوں کی عبادت کرنے سے بہتر دین اور کوئی نہیں ہے پھر فرق کرنے والی ( کتاب یا اسلام ) آیا جس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا۔اس نے باپ اوراس کی اولا د کے درمیان علیحد گی کروادی ، یہاں تک کدایک فخض اپنی اولا دیا اپنے والدیا اپنے بھائی کو کا فرسمجھتا تھالیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کوایمان کے لئے کھول دیا تھا۔ وہ یہ بات جانتا تھا کہ اگر (اس کا قریبی رشتہ دار ) ہلا کت کا شکار ہوا تو جہنم میں جائے گا۔اس بات پراس کی آ نکھ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی جب كدوه بيربات جانتاتها كداس كي محبوب بستى جہنم ميں جائے گى۔ يہى وه چيز ہے جس كے بارے ميں الله تعالى نے ييفر مايا۔ ''وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہماری بیو یوں اور ہماری اولا دکی طرف سے ہمارے لئے آتکھوں کی معندک رکھ دے۔''

# بَابُ كُتُبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### نبى اكرم النيام كالمتاركابيان

8553 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا بَكُرُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ سَعِيْدِ الطَّاحِثُى الْعَابِدُ، بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا نُوحُ بُنُ قَيْسٍ، عَنُ اَحِيدِ، عَنُ قَتَادَةً، عَنُ آنَسٍ:

(متن صديث): آنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اللهُ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اللهِ كَسُرَى، وَقَيْصَرَ، وَأَكَيْدِرَ دُومَةَ يَدْعُوْهُمُ اللهِ تَعَالَى

ﷺ حضرت انس ڈالٹیئیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُٹالٹیئر نے کسری، قیصراور دومہ (کے حکمران) اکیدرکومکتوبات بھجوائے۔ آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف (آنے کی) دعوت دی۔

ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قَولَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَلَا الْحَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ قَتَادَةَ اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے: قادہ کے

#### حوالے سے بیروایت نقل کرنے میں خالد بن قیس نامی راوی منفر دہے

6554 - (سندحديث): أَخْبَرَنَا آخْمَدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ زُهَيْرِ الْحَافِظُ بِتُسْتَرَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيّ، حَدَّثَنَا

حالد بن قيس ، واخرجه مسلم ( 2092) (58) في اللباس: باب في اتخاذ النبي - صلى الله عليه وسلم - خاتماً لما أراد أن يكتب للعجم ، والترمذي في "الشمائل" (87) كلاهما عن نَصُرُ بُنُ عَلِي الْجَهُضَمِيُّ ، حَدَّثَنَا نُوحُ بُنُ قيس، عن خَالِدُ بُنُ قَيْسٍ ، عَنْ قَادَةً ، عَنْ قَادَةً ، عَنْ قَادَةً ، عَنْ الله عليه وسلم - كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، فقيل له: إنهم لا يقبلون كتاباً إلا بنخاتم ، فصاغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاتماً حلقته فضة ونقش فيه: "محمد رسول الله ." واخرجه مسلم ( 1774) في الجهاد: باب كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل ، والبيهقي 9/107 عن نصر بن على ، عن أبيه ، خالد بن قيس، على قتادة ، عن أنس أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار على الله عليه وسلم - كتب الله عليه النبي مكاتبة المشركين من طريقين عَنْ سَعِيد بُنِ أَبِي يدعوهم إلى الله تعالى . وأخرجه مسلم، والترمذي (2716) في الاستئذان: باب مكاتبة المشركين من طريقين عَنْ سَعِيد بُنِ أَبِي يدعوهم إلى الله عليه وسلم - ، وقال النباشي وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وقال الترمذي: وهذا حديث صحيح غريب. وانظر ما بعده.

- 6554 إسناده حسن. رجاله رجال الشيخين غير عسران القطان، وهو عمران بن داور، فقد أخرج له البخاري تعليقاً واصحاب السنن وهو حسن الحديث. وانظر ما قبله.

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آنَسٍ:

(متن َمديث): اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اللهِ كِسُرَى، وَقَيْصَرَ، وَأَكَيْدِرَ دُومَةَ يَدْعُوْهُمُ اللهِ جَلَّ وَعَلا

ﷺ حضرت انس رٹالٹنؤ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَالٹیؤ کے کسریٰ، قیصراور دومہ (کے حکمران) اکیدرکوخط لکھے۔ آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی دعوت دی۔

# ذِكُرُ وَصَٰفِ كُتُبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### نبى اكرم منافيظ كم كمتوبات كي صفت كالتذكره

وَوَقَعَ - (سندحديث): اَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، بِعَسْقَلانَ، حَلَّقَنَا ابْنُ آبِى السَّرِيّ، حَلَّقَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

(مَثَن صديَثَ): حَدَّف ِي اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم، فَبَنَا آنَا بِالشَّامِ إِذْ جِيءَ بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم، فَبَنَا آنَا بِالشَّامِ إِذْ جِيءَ بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إلى هِرَقُلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى هِرَقُلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

"مصنف عبد الرزاق" (9724). ومن طريقه اخرجه أحمد 1/263، والبخارى (4553) في تفسير سورة آل عمران: باب (قُلُ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ تَعَالَوْ ا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ)، ومسلم ( 1773) في الجهادَ: باب كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - المُكتَابِ تَعَالُو ا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ)، ومسلم ( 1753) في الجهادَ: باب كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الإيمان إلى هرق لل يدعوه إلى الإسلام، واللالكاني في "أصول الاعتقاد" (1457) في الجهادَ: باب حسلى الله عليه وسلم - عن الإيمان والإسلام والإحسان، و (1863) في الشهادات: باب من أمر بإنجاز الوعد، و ( 2941) في الجهاد: باب دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الإسلام والبوة، و ( 2978) باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نصرت بالرعب مسيرة شهر "، و ( 3174) في الجزية والموادعة: باب فضل الوفاء بالعهد، و ( 5980) في الأدب: باب صلة المرأة أتها ولها زوج، و ( 6260) في الاستئذان؛ باب ما جاء كيف يكتب المحالم، ومسلم، والنسائي في " الكبرى " كما في "التحفة" كيف يكتب المحالة الشرك، وابن منده في "الإيمان" ( 143) ، والبيهقي في "الدلائل" 333-4/38 من طرق عن الزهرى، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 263-26/1 و 263، والبخارى ( 2936) في الجهاد: باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم؟ و ( 2940) باب دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الإسلام والنوة، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" في "التحفة" قارة من الزهرى، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 4/375 من طريقين عن الزهرى، به، ولم يذكر أبا سفيان.

هٰ ذَا الَّذِئ يَنزُعُمُ آنَّهُ نَبِيٌّ، فَإِنْ كَذَّيَنِي فَكَذِّبُوهُ، قَالَ اَبُوِ سُفْيَانَ: وَاللَّهِ، لَوْ لَا مَخَافَةُ اَنْ يُؤْثَرَ عَنِي الْكَذِبَ لَكَـٰذَبْتُهُ، ثُمَّ قَالَ لِتُرْجُمَانِهِ: سَلْهُ كَيْفَ حَسَبُهُ فِيكُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذُو حَسَبٍ، قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَهَلْ ٱنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ ٱنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: مَنْ تَبِعَهُ ٱشْرَافِ النَّاسِ اَمْ صُعَفَاؤُهُمْ؟ قُلْتُ: بَلْ صُعَفَاؤُهُمْ، قَالَ: فَهَلْ يَزِيْدُونَ اَمْ يَنْقُصُونَ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلْ يَزِيْدُونَ، قَالَ: فَهَلْ يَرْتَدُ آحَـدٌ مِّنهُ مُ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَكْخُلَ فِيهِ سَخُطَةً لَهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمُ، قَالَ: كَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: تَكُونُ الْحَرْبُ سِجَالًا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، يُصِيْبُ مِنَّا، وَنُصِيْبُ مِنْهُ، قَالَ: فَهَلُ يَغْدِرُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، وَلَمَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ أَوْ قَالَ: هُدُنَةٍ، لَا نَدْرِى مَا هُوَ صَانِعٌ فِيُهَا، مَا آمُكَننِي مِنْ كَلِمَةٍ أُدْحِلُ فِيْهَا شَيْئًا غَيْرَ هَلِدِهِ، قَالَ: فَهَلُ قَالَ هَلَا الْقَوْلَ اَحَدٌ قَبْلَهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، ثُمَّ قَالَ لِتُرْجُمَانِهِ: قُلُ لَهُ إِنِّي سَالْتُكَ عَنْ حَسَّبِهِ فِيكُمْ، فَزَعَمْتَ آنَّهُ فِيكُمْ ذُو حَسَبٍ، فَكَذَالِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا، وَسَالُتُكَ: هَلُ كَانَ فِي آبَائِدِ مَلِكٌ، فَرَعَهُتَ آنُ لَا، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ، قُلْتُ: رَجُلٌ يَطُلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ، وَسَالْتُكَ عَنْ أَتُبَاعِيهِ: اَضُعَفَاءُ النَّاسِ اَمُ اَشْرَافُهُمْ؟ فَقُلْتَ: بَلْ، ضُعَفَاؤُهُمْ، وَهُمُ اَتُبَاعُ الرُّسُلِ، وَسَالْتُكَ: هَلُ كُنتُ مُ تَنَّهِ مُونَهُ قَبْلَ أَنْ يَتَّقُولَ مَا قَالَ؟ فَرَعَمْتَ: أَنْ لَا، وَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنُ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ يَـذُهَـبَ فَيَكُذِبَ عَلَى اللهِ، وَسَالْتُكَ: هَلْ يَرْتَدُّ آحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِه بَعْدَ أَنْ يَّدُخُلَهُ سَخُطَةً لَهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، وَكَـذَلِكَ الْإِسمَانُ إِذَا حَالَكِهُ بَشَاشِةُ الْقُلُوبِ، وَسَالْتُكَ: هَلْ يَزِيْدُونَ آمْ يَنْقُصُونَ؟ فَزَعَمْتَ آنَّهُمْ يَزِيْدُونَ، وَكُلْلِكَ الْإِيسَمَانُ حَتَّى يَتِمَّ، وَسَالُتُكَ: هَلُ قَاتَلْتُمُوهُ؟ فَزَعَمْتَ اَنَّ الْحَرْبَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سِجَالٌ، تَنَالُونَ مِنْهُ، وَيَسْلُ مِسْكَ، وَكَسَدُلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى، ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ، وَسَأَلُهُكَ: هَلْ يَغْدِرُ؟ فَزَعَمْتَ اَنْ لَا، وَكَذَلِكَ الْاَنْبِيَاءُ لَا تَغْدِرُ، وَسَالْتُكَ: هَلُ قَالَ هِلْذَا الْقَوْلَ اَحَدٌ قَبْلَهُ؟ فَزَعَمْتَ اَنُ لَا، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ قَالَ هِلَا الْقَوْلَ اَحَدٌ قَبْلَهُ، قُلْتُ: رَجُلٌ بَالتَمُّ بِقَوْلٍ قَبْلَ قَوْلِهِ، قَالَ: ثُمَّ مَا يَامُرُكُمُ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَامُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالطِّلَةِ وَالْعَفَافِ، قَالَ: إِنْ يَكُنُ مَا تَقُولُ فِيهِ حَقًّا، فَإِنَّهُ نَبِيٌّ، وَقَدْ كُنْتُ آغْلَمُ آنَّهُ خَارِجٌ، وَلَمْ آظُنَّ آنَّهُ مِنْكُمُ، وَلَوْ آنِي اَعْلَمُ آنِي اَخْلُصُ اِلَيْهِ لَاحْبَبْتُ لِقَاءَهُ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيَّ، قَالَ: ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَرَا فَإِذَا فِيهِ: بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إلى هِرَقُلَ عَظِيمِ الرُّومِ، سَلَّامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، آمَّا بَعْدُ، فَإِنِّى آدْعُوكَ بِدِعَايَةِ ٱلْإِسُلَامِ، ٱسُلِمُ تَسُلَمُ، وَٱسُلِمُ يُؤْتِكَ اللَّهُ ٱجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ ٱلْآرِيسِيِّينَ: (يَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوُا اِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللَّهَ) (آل عمران: 64) اللي قَوْلِه: اشْهَدُوا بِإِنَّا مُسْلِمُونَ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ ارْتَفَعَتِ الْآصُواتُ عِنْدَهُ، وَكُثْرَ اللَّغَطُ، فَأُمِرَ بِنَا، فَأُخْرِجْنَا، فَقُلْتُ ُ لِاَصْـحَابِيُ حِينَ خَرَجْنَا: لَقَدْ جَلَّ اَمْرُ ابْنِ اَبِي كَبْشَةَ، إِنَّهُ لَيَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْاَصْفَرِ، قَالَ: فَهَمَا زِلْتُ مُوقِنًا بِامْرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ سَيَظُهَرُ حَتَّى اَدْخَلَ اللَّهُ عَلَىَّ الْإِسْلَامَ

😥 🟵 حضرت عبدالله بن عباس رفح المان الرقع مين : حضرت الوسفيان بن حرب بذات خود مجھے بيه بات بتائي۔ وہ کہتے ہیں جس عرصے میں ہمارے اور نبی اکرم مَالیّٰیُمُ کے درمیان صلح کا معاہدہ چل رہاتھا۔ اس دوران میں شام گیا۔ ابھی میں شام میں موجودتھا کہای دوران نبی اکرم نا النے کا مکتوب (وہاں کے حکمران) برقل کے نام آیا دحیک وہ مکتوب لے کرآئے تھے۔انہوں نے وہ مکتوب بھری کے گورنر کے سپر دکیا۔ بھری کے گورنر نے وہ خط حرقل کو بجوادیا حرقل نے دریافت کیا: کیا یہاں ان صاحب کی توم سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص موجود ہے جویہ کہتے ہیں کہوہ نبی ہیں۔اوگوں نے جواب دیا:جی ہاں (ابوسفیان کہتے ہیں:) توجھے قریش کے پچھافرادسمیت بلالیا گیاجب ہم لوگ حقل کے پاس آئے تواس نے ہمیں اپ را منے بٹھایا۔اس نے دریافت کیا سے صاحب جوید کہتے ہیں کہوہ نی ہیں ،تم میں سے نبی طور پر کون ان کے سب سے زیادہ قریب ہے۔حضرت ابوسفیان کہتے ہیں میں نه جواب دیا: میں تواس نے مجھا ہے سامنے بھالیا اور میرے ساتھیوں کومیرے پیچے بٹھا دیا پھراس نے اپنے تر جمان کو بلوایا اور کماتم ان سے کہدو کہ میں اس مخض سے ان صاحب کے بارے میں دریافت کرنے لگا ہوں۔ جویہ کہتے ہیں کہوہ نبی ہیں اگر پیر تص ميرے ساتھ غلط بياني كرے و م وك ب بول قرار ديدينا۔ ابوسفيان كہتے ہيں الله كاتم إاكر مجھے اس بات كا الديشر ند موتا کہ میری کسی بات کو جھٹلایا جاسکتا ہے تو میں وہاں غلط بیانی کر دیتا پھر قیصر نے اپنے تر جمان سے کہاتم اس مخف سے دریافت کرو کہ تمہارے درمیان ان صاحب کا حسب کیا ہے۔ ابوسفیان کہتے ہیں میں نے جواب دیا: وہ ہمارے درمیان صاحب حسب شار موتے ہیں۔قصرفے دریافت کیا: کیا ان کے آباؤ اجداد میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے۔ میں نے جواب دیا: جی نہیں اس نے دریافت کیا:ان صاحب کے بیدعویٰ کرنے سے پہلے تم نے بھی ان پر جھوٹا ہونے کا الزام عائد کیا میں نے جواب دیا: جی نہیں۔اس نے دریافت کیا: ان کے پیروکارکون لوگ ہیں۔معزز افراد ہیں یا کمزورلوگ ہیں میں نے جواب دیا: بلکہ کمزورلوگ ہیں۔اس نے دریافت کیا: کیاان میں اضافہ ہور ہاہے یا کی ہور ہی ہے؟ میں نے کہا: ان میں اضافہ ہور ہاہے۔اس نے دریافت کیا: کیاان لوگوں میں سے کوئی شخص اپنے دین کوچھوڑ کر مرتد بھی ہوا لینی اس میں داخل ہونے کے بعد اس سے ناراض ہو کر (اس نے اپنے دین کو چھوڑا ہو) ابوسفیان کہتے ہیں میں نے جواب دیا: جی نہیں۔قصر نے دریافت کیا: کیاتم نے ان کے ساتھ کوئی جنگ بھی کی ہوئی ہے۔ میں نے جواب دیا: جی ہاں اس نے دریافت کیا: تمہاری ان کے ساتھ جنگ کا نتیجہ کیا رہا۔ میں نے کہا: جنگ ہمارے اور ان کے درمیان برابر رہی ۔ انہیں ہاری طرف سے نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمیں ان کی طرف سے نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ قیصر نے دریافت کیا: کیاانہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ میں نے جواب دیا: جی نہیں۔ ہمارااوران کا طے شدہ مدت تک معاہدہ ہے ہمیں نہیں معلوم وہ آ مے چل کراس بارے میں کیا کریں گے۔ (حضرت ابوسفیان کہتے ہیں:) صرف میں بیکلمہ غلط بیانی کے طور پر شامل كرسكا - قيمر نے دريافت كيا: كياان سے پہلے كى اور مخص نے بھى اس بات كادعوىٰ كيا - ميس نے جواب ديا: جى نہيں -

پھر قیصرنے اپنے ترجمان سے کہاتم اس سے کہو کہ میں نے تم سے ان صاحب کے حسب کے بارے میں دریافت کیا: وہ تمہارے درمیان کیسا ہے تو تم نے یہ بیان کیا کہ وہ تمہارے درمیان صاحب حسب شار ہوتے ہیں۔رسول ای طرح ہوتے ہیں۔

انہیں اپنی قوم کےصاحب حسب لوگوں میں مبعوث کیا جاتا ہے۔ میں نے تم سے سوال کیا کہ کیا ان کے آباؤ اجداد میں کوئی بادشاہ گزراہے۔توتم نے جواب دیا: بی نہیں تومیں نے اندازہ لگایا کہ اگران کے آباؤ اجداد میں اگر کوئی باد شاہ گزراہوتا تو پھر میں یہ کہہ سکتا تھا میصاحب اپنے آباؤ اجداد کی بادشاہت حاصل کرنا جاہتے ہیں پھر میں نے تم سے ان کے پیروکاروں کے بارے میں دریافت کیا: کیاوہ کزورلوگ ہیں یامعزز افراد ہیں توتم نے کہا: وہ کمزورلوگ ہیں۔رسولوں کے پیروکارایسے ہی ہوتے ہیں میں نے تم سے سوال کیا ان کے بید عولی کرنے سے پہلے کیا تم نے ان پر (جھوٹا ہونے کا) الزام عائد کیا تو تم نے جواب دیا: جی نہیں۔اس سے مجھے بیا ندازہ ہوگیا کہ جومخص لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتاوہ اللہ تعالیٰ کے معاطع میں کیسے غلط بیانی کرسکتا ہے پھر میں نے تم سے سوال کیا کیا کوئی شخص ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد اس سے ناراض ہوکر ان کے دین کوچھوڑ کر مرتد بھی ہواتم نے جواب دیا: جی نہیں۔ایمان ایسا ہی ہوتا ہے جب اس کے اندرول کی بشاشت مل جائے (یااس کی بشاشت دل میں کمر کر جائے) میں نے تم سے سوال کیا کیا ان لوگوں میں اضافہ ہور ہا ہے یا کی ہور ہی ہوتو تم نے جواب دیا: اضافہ ہور ہا ہے۔ ایمان اس طرح موتا ہے یہاں تک کدو ممل موجاتا ہے۔ میں نے تم سے سوال کیا کیا تم لوگوں نے ان کے ساتھ کوئی جنگ بھی کی تو تم نے جواب دیا: تمهارے اوران کے درمیان جنگ کا نتیجہ برابر برابررہائم ہمیں ان کی طرف سے نقصان کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں تمہاری اطرف ے نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔رسولوں کواسی طرح آ ز مائش میں مبتلا کیا جاتا ہے لیکن انجام کارانہی کے حق میں (صورت حال ہوتی ہے) میں نے تم سے سوال کیا کہ کیا انہوں نے بھی معاہدے کی خلاف ورزی کی تو تم نے جواب دیا: جی نہیں انبیا واس طررح ہوئے ہیں۔ وہ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ میں نے تم سے سوال کیا کیا ان سے پہلے بھی کسی شخص نے بید وی کیا تو تم نے جواب دیا: جی نہیں میں نے سوچا اگران سے پہلے کسی اور مخص نے بید عویٰ کیا ہوتا تو میں بیے کہ سکتا تھا کہ پیخض کسی دوسرے کے قول کی پیروی کررہاہے پھر قیصرنے دریافت کیا: وہتمہیں کیا تھم دیتے ہیں تو میں نے جواب دیا: وہ ہمیں نماز پڑھنے کا زکو ۃ ادا کرنے کا رشتدداری کے حقوق کا خیال رکھنے کا اور پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں۔

قیصرنے کہا:تم نے ان کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اگر تو یہ واقعی کچ ہے تو پھروہ واقعی نبی ہیں۔ مجھے اس بات کاعلم تھا کہ ان کا ظہور ہونے والا ہے لیکن مجھے بیا ندازہ نہیں تھا کہ ان کاظہور تم میں ہوگا اگر مجھے اس بات کاعلم ہوتا کہ میں ان تک پہنچ سکتا ہوں تو میں ان سے ملاقات کو پہند کرتا اور اگر میں ان کے پاس موجود ہوتا تو میں ان کے پاؤں دھوتا کیونکہ عنقریب ان کی بادشاہی میرے ان یا وال کے بنچ جائے گی۔

حضرت ابوسفیان و التخطیان کرتے ہیں: پھراس نے نبی اکرم مُلَا تَیْنِم کا مکتوب منگوایا اوراسے بڑھا تواس میں بیتر بریقا۔
"اللہ تعالیٰ کے نام ہے آغاز کرتے ہیں جو بڑا مہر بان نہایت رخم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کے رسول محمد مَلَّا تَیْنِم کی طرف سے روم کے حکمران حقل کے نام ہے۔ و محض سلامت رہ جو ہدایت کی پیروی کر لے۔ اما بعد میں تمہیں اسلام کی وعوت دیتا ہوں تم اسلام قبول کر لواللہ تعالیٰ تمہیں دگنا اجرعطا کرے گا اور اگر تم منہ موڑ لیتے ہوتو اریسیوں گناہ بھی تمہارے سرموگا۔ (ارشاد باری تعالیٰ ہے)

"اے اہل کتاب آگے آؤ! اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے کہ ہم صرف الله کی عبادت کرس گے۔"

يآيت يهال تك بي م لوك كواه موجاؤ كهمم مسلمان مين "

جب قیصروہ مکتوب پڑھ کرفارغ ہواتواس کے آس پاس آوازیں بلند ہو گئیں اور شورشرابہ ہوا۔اس کے تم کے تحت ہمیں وہاں سے نکال دیا گیا جب ہم وہاں سے باہر آئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ابن ابو کبیشہ ( یعنی نبی اکرم تَالَّیْمُ ) کا معاملہ اتنا زبر دست ہوگیا ہے کہ بنواصفر کا حکمران بھی ان سے خوف کھا تا ہے۔

حضرت ابوسفیان بیان کرتے ہیں: اس کے بعد نبی اکرم مُلَّاثِیْم کے معاملے میں مجھے اس بات کا یقین ہوگیا کہ اللہ تعالیٰ اسے غالب کرد ہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی دولت سے نوازا۔

ذِكُرُ كِتُبَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه حَبْرِ تَيْمَاء

نى اكرم تأليم كاتماء كے بڑے عالم كى طرف كمتوب جيجنے كاتذكرہ

6556 - (سندصديث): آخُبَرَنَا مُسَحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بَنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ اَبِي سُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سِوَارٍ، حَدَّثِنِي وَرُقَاءُ، عُنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بُنِ اَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

(مُتن صديث) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اللَّهِ حَبْرِ تَيْمَاءً، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ

کی حضرت عبداللہ بن عباس فی اللہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُنَالْتُنِم نے تیاء کے یہودی عالم کی طرف خط لکھا (اوراس خط میں )اسے سلام بھیجا۔

ذِكُرُ كِتُبَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَهُ إلى بَنِي زُهَيْرٍ نَكُرُ كِتُبَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَهُ إلى بَنِي زُهَيْرٍ نَهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِاللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَهُ إلى بَنِي زُهَيْرٍ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلِيهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلِيهِ وَسَلِيّ عَلَيْهِ وَسَلِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَسُلِيهِ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِي عَلَيْهِ وَسَلِيهُ عَلَيْهِ وَهُ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

6557 - (سندحديث) اَخْبَرَنَا الْفَصْلُ بُنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، عَنْ قُرَّةَ بُنِ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا

6556- إسناده على شرط البحارى. أحمد بن أبى سريج من رجال البحارى، ومن فوقه من رجال الشيخين، إلا ان في حديث ورقاء -وهو ابن عمر اليَشُكُرِى - عن منصور -وهو ابن المعتمر - ليناً، وله يتحرج له الشيخان من روايته عن منصور شيئاً، وهذا المحديث لم نظفر به عند غير المصنف.وتيماء : بلدة تقع شمال المدينة المنورة قريبة من تبوك تبعد عنها 150 ميلاً.

7557 إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه، وقد أخرج حديثه هذا أبو داود والنسائي ولم يسمياه، وأخرجه دون حديث الصوم: أبو داود (2999) في الخراج: باب ما جاء في سهم الصفي، وعنه البيهقي 7/58 عن مسلم بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/78 عن روح بن عبادة، و 5/363 عن وكيع، كلاهما عن قرة بن خالد، به وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 1/279، وأحمد 78-5/77 و 78، والنسائي 7/134 في الفيء، وأبو عبيد في "الأموال" ص 19، وابن الأثير في "أسد الغابة" 5/358 من طريقين، عَنْ يَزِيدَ بُن عَبُدِ اللَّهِ بُن الشَّخُير، به.

أَبُو الْعَلَاءِ يَزِيْدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الشِّخِيْرِ، قَالَ:

(مَثَنَ مَدِيهُ قَالَ: اَجَلُ، فَقُلْنَا لَهُ: نَاوِلْنَا هِلْهِ الْقِطْعَةَ الْآدِيمِ الْآيُ فِي يَدِكَ، فَاَخُذَنَاهَا، فَقُلْنَا لَهُ: كَانَّكَ رَجُلٌ مِّنُ الْجَيْهِ الْآيِي فِي يَدِكَ، فَاَخُذَنَاهَا، فَقَرَانَا مَا فِيهَا، فَإِذَا فِيْهَا: اَهُولُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللللّهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللللهُ اللللللهُ الل

(تُوسِيَّ مصنف) فَالَ ابُو حَاتِم: هذا النَّمِرُ بُنُ تَوْلَبِ الشَّاعِرُ

صحرت بزید بن عبداللہ ڈالٹھ بیان کرتے ہیں: ہم لوگ محبور سکھانے کی جگہ پر موجود تھے۔ وہاں ایک فیض آیا جس کے بال بھرے موٹ معنوت بزید بن عبداللہ ڈلٹھ بیان کرتے ہیں: ہم لوگ محبور سکھانے کی جگہ پر موجود تھے۔ اس کے ہالی محسوں ہوتے ہو۔اس نے جواب دیا: جی ہاں ہم نے اس سے کہا ہے چڑے کا مکڑا ہمیں پکڑاؤ جو تبہارے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے اسے حاصل کیا اور اس میں موجود عبارت کو پڑھا تواس میں بیتح برتھا۔

''(بید کمتوب)اللہ کے رسول حضرت محمد کی طرف سے بنوز ہیر کی طرف ہے تم لوگ مال غنیمت میں سے خمس ادا کرواور نبی اکرم مَلَّا ﷺ کامخصوص حصہ اور خاص حصہ ادا کرؤ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول کی امان کے مطابق امن میں رہو عری''

راوی کہتے ہیں: ہم نے (اس دیہاتی سے) دریافت کیا: یہ خط تہیں کس نے لکھ کردیا تھا؟ اس نے جواب دیا: اللہ کے رسول نے 'ہم نے دریافت کیا: کیا تم نے نبی اکرم مُثاثِیمُ کی زبانی بھی کوئی بات سی ہے؟ اس نے جواب دیا: جی ہاں میں نے نبی اکرم مُثَاثِیُمُ کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے ساہے:

''صبر کے مہینے (لیعنی رمضان کے مہینے ) کے روز ہے رکھنا اور ہر مہینے میں تین دن روز ہے رکھنا'سینوں کے غضب (یا کینے ) کورخصت کر دیتا ہے۔''

ہم نے اس مخص سے دریافت کیا: کیاتم نے خود نبی اکرم مُثَاثِیْم کی زبانی سے بات سی ہے۔اس نے کہا: تم لوگوں کے بارے میں میں سیگمان نہیں کررہاتھا کہتم مجھ پرالزام عائد کروگے۔اللہ کی شم !اب میں تہہیں کوئی حدیث نہیں سناؤں گا پھرو ہمخض چلا گیا۔ (امام ابن حبان مُشِشِیْ فرماتے ہیں:)وہ مخض نمبر بن تولب تھا جو شاعرتھا۔

# ذِكُرُ كِتُبَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَهُ اللَّى بَكُرِ بُنِ وَائِلٍ نِي اكرم تَا اللَّهُ كَا بَرِين واكل كى طرف مَتوب لَكِيخ كا تذكره

6558 - (سندهديث): آخُبَرَنَا بَكُرُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ سَعِيْدِ الطَّاحِيُّ، حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيِّ الْجَهُضَمِيُّ، قَالَ: آخُبَرَنَا نُوحُ بُنُ قَيْسٍ، عَنْ آخِيهِ خَالِدِ بُنِ قَيْسٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ آنَسٍ،

(مَنْنَ مَدِيثُ): اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اللَّى بَكْرِ بْنِ وَاثِلٍ: مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ بَكُرِ بُنِ وَاثِلٍ: مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ بَكُرِ بُنِ وَاثِلٍ اَنْ اَسْلِمُوا تَسُلَمُوا قَالَ: فَمَا قَرَاهُ إِلَّا رَجُلْ مِنْهُمْ مِنْ بَنِي ضُبَيْعَةَ، فَهُمْ يُسَمَّوْنَ بَنِي الْكَاتِبِ

🚭 😌 حضرت انس ڈالٹھٹئا بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُٹالٹیٹر نے بکر بن واکل کو خطالکھا۔

'' محمہ جواللہ کے رسول ہیں ان کی طرف سے بکر بن واکل کی طرف (بی خط ہے) تم لوگ اسلام قبول کر لوتم لوگ سلامت رہو گے۔''

رادی بیان کرتے ہیں: تو بین خطان میں سے ایک مخص نے پڑھا جس کا تعلق بنوضیعہ سے تھا۔ اس لئے ان کا نام بنو کا تب ہے ( بعنی وہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے )

ذِكُرُ كِتُبَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَهُ الله الْمُصَطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَهُ الله الْمُصَلَفِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَهُ الله الْمُصَلَفِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَهُ الله الْمُصَلَفِي

#### نى اكرم اليكم كاال يمن كى طرف كمتوب لكصفاكا تذكره

6559 - (سندصديث): آخُبَرَنَا الْسَحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، وَآبُوْ يَعْلَىٰ، وَحَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ فِى الْحَرِينَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَلَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، حَدَّثَنِى الزُّهُوِيُّ، عَنُ آبِي بَكُرِ بُنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنُ آبِيُهِ، عَنُ جَلِّهِ:

<u>(متن صديث):</u> اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اِلَى اَهُلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيْهِ الْفَرَائِضُ وَالْسُنَنُ وَاللِّيَاتُ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمُرِو بُنِ حَزْمٍ، فَقُرِثَتُ عَلَى اَهْلِ الْيَمَنِ، وَهلِهِ نُسْخَتُهَا:

(بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم)\*

مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّى شُرَحْبِيلَ بُنِ عَبْدِ كُلالٍ، وَالْحَارِثِ بُنِ عَبْدِ كُلالٍ، وَنُعَيْمِ بُنِ عَبْدِ كُلالٍ، قِيلَ ذِي رُعَيْنِ وَمَعَافِرَ وَهَمْدَانَ: آمَّا بَعُدُ، فَقَدْ رَجَعَ رَسُولُكُمْ، وَاُعْطِيتُمْ مِنَ الْعَنَائِمِ خُمُسَ اللّهِ،

6558- إسناده على شرط مسلم. وأخرجه الطبراني في "الصغير" (307) عن بكر بن أحمد الطاحي بهذا الإسناد، وقال: لم يووه عن قتادة إلا خالد بن قيس. وأخرجه أبو يعلى (2947) ، والبزار (1670) عن نصر بن على، به وقال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد . وأورده الهيثمي في " المجمع " 5/305، وقال: رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في " الصغير "، ورجال الأولين رجال المصحيح. وأخرج أحمد في "المسند" 5/68 ومن طريقه ابن الأثير في "أسد الغابة" 5/136 من طريقين.

وَمَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ مِنَ الْعُشُو فِي الْعَقَارِ، وَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَيْحًا أَوْ بَعُلًا، فَفِيْهِ الْعُشُرُ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ اَوْسُقٍ، وَمَا سُقِى بِالرَّشَاءِ، وَالدَّالِيَةِ، فَفِيْهِ نِصْفُ الْعُشُوِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ اَوْسُقٍ، وَفِي كُلِّ حَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ سَائِمةً شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبُلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ فَفِيْهَا ابْنَةُ مَحَاضٍ، فَإِنْ لَهُ تُوجَدُ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَابْنُ لَبُوْنِ، ذَكْرِ إلى أَنْ تَبُلُغَ حَمْسًا وَثَلَاثِينَ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى حَمْسِ وَثَلَاثِينَ، فَفِيْهَا ابْنَةُ لَبُوْنِ اللَّي أَنْ تَبُلُغَ خَمْسًا وَارْبَعِيْنَ، قَاِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَّارْبَعِيْنَ، فَفِيْهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةٌ اللَّي أَنْ تَبُلُغَ سِتِّينَ، فَيانُ زَادَتُ عَلَى سِتِينَ وَاحِدَةً، فَفِيهَا جَذَعَةٌ إلى أَنْ تَبُلُغَ خَمْسَةً وَسَبْعِيْنَ، فَإِنْ زَادَتُ عَلَى خَمْسٍ وَّسَبْعِيْنَ وَاحِلَةً، فَفِيْهَا ابْنَتَا لَبُون إلى أَنْ تَبُلُغَ تِسْعِيْنَ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى تِسْعِيْنَ وَاحِدَةً، فَفِيْهَا حِقَّتَان طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، اللي أَنْ تَبُلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً، فَمَا زَادَ، فَفِي كُلِّ ارْبَعِيْنَ ابْنَةُ لَبُون، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةً طَرُوقَةُ الْجَمَل، وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَاقُورَةُ بَقَرَةٍ، وَفِي كُلِّ اَرْبَعِينَ شَاةً سَائِمَةً شَاةٌ إلى أَنْ تَبُلُغَ عِشُوِينَ وَمِائَةً، فَإِنْ زَادَتُ عَلَى عِشُوِينَ وَاحِـكَـةً، فَفِينُهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبُلُغَ مِنْتَانِ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً، فَنَلَاثَةُ شِيَاهِ إِلَى أَنْ تَبُلُغَ ثَلَاتُ مِائَةٍ، فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ مِسائَةِ شَسامةٍ شَساةٌ، وَلَا تُؤُخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَّلَا عَجْفَاءُ وَلَا ذَاتُ عَوَادٍ وَّلَا تَيْسُ الْعَنَمِ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خِيفَةَ الصَّدَقَةَ، وَمَا أُخِذَ مِنَ الْخَلِيطَيْنِ، فَإنَّهُمَا يَتَرَاجَعَان بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَفِي كُلِّ خَسْمُسِ اَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ خَمْسَةُ دَرَاهِمٍ، فَمَا زَادَ فَفِيْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَكَيْسَ فِيْهَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ شَـىءٌ ، وَفِـى كُـلِّ اَرْبَعِيـنَ دِينَارًا دِينَارٌ ، وَإِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وْلَا لِلْهُلِ بَيْتِه، وَإِنَّمَا هِيَ الزَّكَاةُ تُوزَكِّي بِهَا ٱنْفُسُهُمْ فِي فُقَرَاءِ الْمُؤُمِنِينَ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلَيْسَ فِي رَقِيقِ وَلَا مَزْرَعَةٍ وَلَا عُمَّالِهَا شَيءٌ، إذَا كَانَتْ تُوزَدّى صَدَقُتُهَا مِنَ الْعُشُرِ، وَلَيْسَ فِي عَبُدِ الْمُسْلِمِ وَلَا فَرَسِهِ شَيْءٌ، وَإِنَّ اكْبَرَ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللّهِ يَوْمَ

فقال: سليمان بن داود، حكى ذلك غير واحد من الأنمة.قال أبو داود في "المراسيل" ص 213 - بتحقيقى - بعد أن أورده مرسلاً فقال: سليمان بن داود، حكى ذلك غير واحد من الأنمة.قال أبو داود في "المراسيل" ص 213 - بتحقيقى - بعد أن أورده مرسلاً أسند هذا، ولا يصح، رواه يحيى بن حمزة، عن سليمان بن أرقم، عن الزهرى، عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده ... حدثنا أبو هبيرة (هو محمد بن الوليد بن هبيرة الهاشمى) قال: قرأته في أصل يحيى بن حمزة: حدثنى سليمان بن أرقم، مثله.قال أبو داود: والذى وحدثننا هارون بن محمد بن بكار، حدثنى أبى وعمى، قالا: حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن أرقم، مثله.قال أبو داود: والذى عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده. وهم فيه الحكم.وروى النسائي هذا الحديث موصولاً من طريق الحكم عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده. وهم فيه الحكم.وروى النسائي هذا الحديث موصولاً من طريق الحكم عن سليمان بن أرقم، عن الزهرى، ثم قال: وهذا أشبه بالصواب، وسليمان بن أرقم: متروك الحديث.وقال أبو زرعة الدمثيني عن سليمان بن أرقم، قال صالح جزرة: نظرت في أصل كتاب يحيى بن حمزة حديث عمرو بن حزم في الصدقات، فإذا هو عن سليمان بن أرقم، قال صالح: كتب عنى مسلم بن الحجاج هذا الكلام وقال الحافظ أبو عبد الله ابن منده: قرآت في كتاب يحيى بن حمزة بخطه عن سليمان بن أرقم، عن الزهرى .وقال أبو الحسن الهروى: الحديث في أصل يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم، عن الزهرى .وقال أبو الحسن الهروى: الحديث في أصل يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم، عن الزهرى .وقال أبو الحسن الهروى: الحديث في أصل يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم، عن الزهرى .وقال أبو الحسن الهروى: الحديث في أصل يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم، عن الزهرى .وقال أبو الحسن الهروى: الحديث في أصل يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم، عن الزهرى .وقال أبو الحسن الهروى: الحديث في أصل يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم،

الْقِيَامَةِ الْإِشْرَاكُ بِاللّٰهِ، وَقَسُّلُ السَّفُسِ الْمُؤْمِنَةِ بِعَيْرِ الْحَقِّ، وَالْفِرَارُ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَعَقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَرَمْى الْمُحْصَنَةِ، وَتَعَلَّمُ السَّحَرِ، وَاكَلُ الرِّبَا، وَاكُلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَإِنَّ الْعُمْرَةَ الْحَجُّ الْاَصْغَوِ، وَلا يَحسُّ الْقُوْآنَ إِلّا طَاهِرٌ، وَلا طَلاقَ قَبْلَ إِمْلاكِ، وَلا عِنْقَ حَتَّى يُبْتَاعَ، وَلا يُصَلِّينَ آحَدُكُمْ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَىءٌ، وَلا يُصَلِّينَ آحَدُكُمْ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَىءٌ، وَلا يُصَلِّينَ آحَدُكُمْ عَاقِصًّا شَعْرَهُ، وَإِنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتَّلا عَنْ بَيْنَةٍ، فَهُو قَوَدٌ إِلّا انُ يَرْضَى وَاحِدٍ وَشِقُهُ بَادٍ، وَلا يُصَلِّينَ آحَدُكُمْ عَاقِصًّا شَعْرَهُ، وَإِنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتَّلا عَنْ بَيِّنَةٍ، فَهُو قَوَدٌ إِلّا انُ يَرْضَى وَاحِدٍ وَشِقُهُ بَادٍ، وَإِنْ يُعَلِينَ آحَدُكُمْ عَاقِصًا شَعْرَهُ، وَإِنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتَّلا عَنْ بَيِّنَةٍ، فَهُو قَوَدٌ إِلّا انُ يَرْضَى وَاحِدٍ وَشِقُهُ بَادٍ، وَإِنْ يُعِلَى اللّهِ يَهُ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَالْ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَالللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

لَفُظُ الْخَبَرِ لِحَامِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ.

(تُوضَى مَصَنْف):قَالَ اَبُو حَاتِم: سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ هِلَا هُوَ سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْخَوْلَانِيَّ مِنُ اَهْلِ دِمَشْقَ لِقَةٌ مَامُونٌ، وَسُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْيَمَامِيُّ لَا شَيْءَ، وَجَمِيْعًا يَرُوبِيَانِ عَنِ الزُّهْرِيِّ

﴿ ابوبكر محمدا پنے والد كے حوالے سے اپنے دادا كا يہ بيان نقل كر تے ہيں نبی اكرم مَنْ النِّیْمَ نے اہل يمن كوايك مكتوب بھجوايا جس ميں فرائف سنن اور ديت كے طلق بچھا دكام تھے۔ نبی اكرم مَنْ النِّیْمَ نے حضرت عمر و بن حزم كے ذريعے وہ مكتوب وفد بھجوا يا تھاوہ اہل يمن كے سامنے پڑھا گيا اس كانسخہ يہ ہے ( يعنی اس ميں يتحرير تھا )

" يحمر مَلَ اللَّهُ في كاطرف من شرحيل بن عبد كلال ، حارث بن عبد كلال ، فيم بن عبد كلال كي طرف بـ

بھی زیادہ ہوجائے تو اس میں ایک جذعہ کی ادائیگی لازم ہوگی یہاں تک کہ ان کی تعداد 75 ہوجائے جب وہ 75 سے ایک بھی زیادہ ہوجائے سن ایک جذعہ کی ادائیگی لازم ہوگی یہاں تک کہ وہ 90 تک پہنے جائیں جب وہ 90 سے ایک بھی زیادہ ہوجائیں ہوجائیں تو ان دوحقہ کی ادائیگی لازم ہوگی جوجفتی کے قابل ہوں کی ادائیگی کی جائے گی ہر 30 میں باقورہ ہوگا ہر 40 سائمہ بحریوں میں سے ایک بحری کی ادائیگی لازم ہوگی یہاں تک کہ ان کی تعداد 120 ہوجائے۔ جب وہ 120 سے ایک بھی زیادہ ہوجائیں تو ان میں 2 کمریوں کی ادائیگی لازم ہوگی ہماں تک کہ ان کی تعداد 200 ہوجائے اورا گرایک بھی زیادہ ہوتو تین بحریوں کی ادائیگی لازم ہوگی یہاں تک کہ ان کی تعداد 200 ہوجائے اورا گرایک بھی زیادہ ہوتو تین بحریوں کی ادائیگی لازم ہوگی ۔

ز کو ہیں بوڑھا' کا نااورعیب والا جانور دصول نہیں کیا جائے گااور زکو ہسے بچنے کے لئے متفرق مال کوا کھانہیں کیا جائے گا اورا کٹھے مال کومتفرق نہیں کیا جائے گا۔ دوشرا کت داروں سے جو پچھوصول کیا جائے گا تواس کی ادائیگی ان دونوں سے برابری کی بنیاد پر کی جائے گی اور پانچ اوقیہ چاندی میں پانچ درہم کی ادائیگی لازم ہوگی جواس سے زیادہ ہوتو ہر 40 درہم میں ایک درہم کی ادائیگی لازم ہوگی لیکن پانچ اوقیہ سے کم میں کوئی ادائیگی لازم نہیں ہوگی ہر 40 دینار میں ایک دینار کی ادائیگی لازم ہوگی۔

بشک صدقہ (لینی زکوۃ) محمداوران کے گھر والوں کے لئے طال نہیں ہے یہ وہ زکوۃ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو پاک کرلوگے۔ بیابل ایمان کے غریب لوگوں کو دی جائے گی۔اللہ کی راہ میں دی جائے گی۔غلام میں کھیت میں اور وہاں کام کرنے والوں میں کوئی ادائیگی لازم نہیں ہوگی جب کہ (کھیت) کاعشرا واکر دیا گیا ہواور مسلمان کے غلام میں اوراس کے گھوڑ ہے میں کوئی والوں میں ہوتی ۔قیامت کے دن اللہ تعالی کی بارگاہ میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ کی کواللہ کا شریکے شہرانا کسی مومن مختص کو ناحق طور پرقل کرنا جنگ کے دن اللہ کی راہ میں (جہاد کرتے ہوئے) فرار اختیار کرنا، والدین کی نافر مانی، پاک دامن عور توں پر الزام لگونا، جادوسیکھنا، سود کھانا، پتیم کا مال کھانا (شامل ہیں)

عمرہ چھوٹا تج ہے قرآن کو صرف پاک شخص ہاتھ لگائے اور مالک ہونے سے پہلے طلاق نہیں دی جاسکتی اور (غلام کو ) اس وقت تک آزاد نہیں کیا جاسکتا جب تک اسے خرید نہ لیا جائے اور کوئی بھی شخص ایک کپڑا کہن کر ہرگزنما زادانہ کرے کہ اس کے کندھے پر کوئی چیز نہ ہو (بعنی اس کوئی چیز نہ ہو (بعنی اس کوئی چیز نہ ہو (بعنی اس کی فرمگاہ پر پردہ نہ ہو) کوئی بھی شخص ایک کپڑے میں اس طرح نماز ہرگز ادانہ کرے کہ اس کا آیک پہلوظا ہر ہور ہا ہواور کوئی بھی شخص ایسی حالت میں نماز ہرگز ادانہ کرے کہ اس کا آیک پہلوظا ہر ہور ہا ہواور کوئی بھی شخص ایسی حالت میں نماز ہرگز ادانہ کرے کہ اس کا آیک بہلوظا ہر ہور ہا ہواور کوئی بھی شخص ایسی حالت میں نماز ہرگز ادانہ کرے کہ اس نے اپنے بالوں کا جوڑ ابنایا ہوا ہواور جوشخص کسی مومن کوئل کرنے کے جرم میں پکڑا جاتا ہے اور ثبوت سے یہ بات ٹابت ہوجاتی ہے تو اس سے قصاص لیا جائے گا'البتہ آگر مقتول کے ورٹاء راضی ہوں (تو تھم مختلف ہو

"بےشک جان کی دیت کی ادائیگی لازم ہوگی ۔ زبان (کاشنے میں) دیت کی ادائیگی لازم ہوگی ۔ دونوں ہونٹوں میں دیت کی ادائیگی لازم ہوگی ۔ دونوں آنکھوں میں دیت کی ادائیگی لازم ہوگی۔ دونوں آنکھوں میں دیت کی ادائیگی لازم ہوگی۔ دونوں آنکھوں میں دیت کی ادائیگی لازم ہوگی۔ دونوں آنکھوں میں دیت کی ادائیگی لازم ہوگی ایک ٹانگ میں نصف دیت کی ادائیگی لازم ہوگ۔ مامومہ (زخم میں ) ایک تہائی دیت کی ادائیگی لازم ہوگ جا نفہ (زخم میں ) ایک تہائی دیت کی ادائیگی لازم ہوگی منقلہ (زخم میں ) پندرہ اونٹوں کی ادائیگی لازم ہوگی۔ ہاتھ اور پاؤں کی ہرانگلی میں دیں اونٹوں کی ادائیگی لازم ہوگی۔ موضحہ زخم میں پانچ اونٹوں کی ادائیگی لازم ہوگی۔ موضحہ زخم میں پانچ اونٹوں کی ادائیگی لازم ہوگی۔ آدمی کوعورت کے بدلے میں قتل کردیا جائے گاسونے کالین دین کرنے والوں میں (دیت کی شکل میں ) ایک ہزاردینار کی ادائیگی لازم ہوگی۔ لازم ہوگ۔

روایت کے الفاظ حالہ بن محمر بن شعیب کے قل کر دہ ہیں۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ اُوذِى فِي اِقَامَةِ الدِّينِ مَا لَمُ يُؤُذ اَحَدٌ مِّنَ الْبَشَرِ فِي زَمَانِهِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ نبی اکرم نظیم کودین کی تبلیغ میں اس قدر اذیت دی گئی جو آپ بالٹیم کے مانے میں کسی دوسرے انسان کونہیں دی گئ

6560 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا اَبُوْ يَعْلَى، حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اَبِي سَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ آنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): لَـقَـدُ أُوذِيـتُ فِى اللهِ وَمَا يُؤُذَى آحَدٌ، وَلَقَدُ أُخِفُتُ فِى اللهِ وَمَا يُحَاثُ آحَدٌ، وَلَقَدُ آتَتُ عَلَىَّ فَلَاثٌ مِّنُ بَيْنِ يَوُمٍ وَّلْيَلَةٍ، وَمَا لِى طَعَامٌ إِلَّا مَا وَارَاهُ اِبِطُ بِلالٍ

🟵 🟵 حضرت انس والتخروايت كرته بين نبي اكرم مَا التي مَا عارشا وفر مايا ب

'' مجھے اللہ کی راہ میں جنتنی اذیت دی گئی اتن اذیت کسی کوئییں دی گئی اور مجھے اللہ کی راہ میں جتنا ڈرانے کی کوشش کی گئی اتناکسی کوبھی نہیں ڈرایا گیا۔ مجھ پرتین دن ایسے بھی آئے کہ میرے پاس کھانے کے لئے صرف وہ چیزتھی جو بلال کی

0560- إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. وهو في "مسند أبي يعلى" (3423)، وفي "مصنف ابن أبي شيبة" 11/464 و .14/300 وأخرجه أحمد 3/120، وابن ماجه (151) في المقدمة: باب فصل سلمان وأبي ذر والمقداد، عن وكيع بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/286، والترمذي (2472) في صفة القيامة: باب رقم (437)، وفي "الشمائل" (137)، وأبو نعيم في "الحلية" 1/150 من طريقين عن حماد بن سلمة، به.

بغل میں آجاتی تھی'۔

ذِكُرُ صَبْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اَذَى الْمُشُرِكِينَ، وَشَفَقَتِهِ عَلَى أَذُى الْمُشُرِكِينَ، وَشَفَقَتِهِ عَلَى أَذُى فِي الرِّسَالَةِ أُمَّتِهِ بِاحْتِسَابِ الْاَذَى فِي الرِّسَالَةِ

نى اكرم تَلَيُّمُ كَامشركين كَى طرف سے ملنے والى اذبت پرصبركرنے كا تذكره اور آپ تَلَيُّمُ كا پنى امت پرشفقت كرنا كه آپ تَلَيُّمُ رسالت كے سلسلے ميں ملنے والى اذبتوں پرثواب كى اميدر كھتے تھے امت پرشفقت كرنا كه آپ تَلَيْمُ رسالت كے سلسلے ميں ملنے والى اذبتوں پرثواب كى اميدر كھتے تھے 6561 - (سند صدیث) اَخْبَرَنَا مُن مُن الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنَا مُحُمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنَا مُورَةُ،

(متن صديث): أنَّ عَائِشَة، قَالَتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: هَلُ آتَى عَلَيْكَ يَوُمْ كَانَ اَشَدَّ عَلَيْكَ مِنْ يَوْمِ الْعَقَيَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِى عَلَى ابْنِ عَبْدِ كَلالٍ، فَلَمْ يُجِينِى إلى مَا ارَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَآنَا مَهُمُومٌ عَلَى وَجُهِى، فَرَفَعْتُ رَأْسِى، فَإِذَا آنَا عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلالٍ، فَلَمْ يُجِينِى إلى مَا ارَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَآنَا مَهُمُومٌ عَلَى وَجُهِى، فَرَفَعْتُ رَأْسِى، فَإِذَا آنَا عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلالٍ، فَلَمْ يُجِينِى إلى مَا ارَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَآنَا مَهُمُومٌ عَلَى وَجُهِى، فَرَفَعْتُ رَأْسِى، فَإِذَا آنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ اطَلَّتْنِى، فَنَظُرْتُ فَإِذَا فِيهُا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَنَاذَانِى، فَقَالَ: إِنَّ الله قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَآنَا مَلْكُ الْجِبَالِ اللهُ عَلَيْهِ مَا وَقَدْ بَعْتَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ يَعْبُدُ الله قَدْ سَمِعَ قُولَ قَوْمِكَ لَكَ، وَآنَا مَلْكُ الْجِبَالِ، وَقَدْ بَعْضِى رَبُّكَ اليَّهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَلُ ارْجُو انْ يُتُحْرِجَ اللّهُ مِنْ يَعْبُدُ الله قَدْ سَمِعَ قُولَ قَوْمِكَ لَكَ، وَآنَا مَلَكُ الْجَبَالِ، وَقَدْ بَعْضِى رَبُّكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلُ ارْجُو انْ يُتُحْرِجَ اللّهُ مِنْ يَعْبُدُ الله وَحُدَهُ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا

کی کی سیدہ عائشہ صدیقہ فی شناکے بارے میں یہ بات منقول ہے انہوں نے نبی اکرم سکی تی آئی کی خدمت میں عرض کی کیا آپ پرکوئی ایسا دن بھی آیا جواحد کے دن سے زیادہ سخت ہو؟ تو نبی اکرم سکی تی آئی ہے ارشاد فرمایا: مجھے تمہاری قوم کی طرف ہے جس سب سے زیادہ تکلیف دہ صورت حال کا سامنا کرنا پڑاوہ عقبہ کے دن تھی۔ جب میں نے ابن عبدیا لیل بن کلال کو (اسلام کی) دعوت دی تو میری جوخواہش تھی اس نے اس کے مطابق مجھے جواب نہیں دیا۔ میں پریشانی کے عالم میں جارہا تھا میں نے اپناسرا شایا تو وہاں ایک بادل نے مجھے پرسایہ کیا ہوا تھا۔ جب میں نے جائزہ لیا تو اس میں حضرت جرائیل عالیہ اموجود تھے۔ انہوں نے مجھے بلند آواز میں کہااور بولے آپ کی قوم نے جوآپ کو جواب دیا ہے: اللہ تعالی نے اسے من لیا ہے اور انہوں نے جورد ممل ظاہر کیا ہے۔

6561 - إسناده صحيح على شرط مسلم . رجاله رجال الشيخين غير حرملة، فمن رجال مسلم . واخرجه البخارى (3231) في بلدء البخلق: باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء ... ، و (7389) في التوحيد: باب (وكان الله سميعاً بصيراً) ، ومسلم (1795) في الجهاد: باب ما لقى النبي - صلى الله عليه وسلم - من أذى المشركين والمنافقين، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 12/106، وأبو نعيم في "دلائل النبوة" (213) ، وابن خزيمة في "التوحيد" ص 47 48-، والآجرى في "الشريعة" ص 459، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 176 من طرق عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.

(وہ دیکھ لیا ہے) اللہ تعالی نے پہاڑوں کے فرشتے کو آپ کی طرف بھیجا ہے۔ آپ ان لوگوں کے بارے میں اسے جو چاہیں تھم دیدیں نبی اکرم مُلَّا ﷺ فرماتے ہیں: تو پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے ناطب کیا اس نے مجھے پرسلام بھیجا اور پھر بولا: اے حضرت محمد مُلَّا ﷺ آپ کی قوم نے آپ کو جو کہا ہے اللہ تعالی نے اسے سن لیا میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں۔ آپ کے پروردگار نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے تا کہ آپ جھے اپنی مرضی کے مطابق تھم دیں اگر آپ چاہیں تو میں سے بہاڑان پرالٹ دوں۔ نبی اکرم مُلِّا ﷺ نے ارشاد فرمایا: (جی نہیں کھیے بیامید ہے کہ اللہ تعالی ان کی پشتوں میں سے ان لوگوں کو پیدا کرے گا'جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور کسی کواس کا شریک نہیں تھرائیں گے۔

ذِكُرُ مُقَاسَاةِ الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ يُقَاسِى مِنْ قَوْمِهِ فِي إِظْهَارِ الْإِسْلامِ

نِي اكرم تَا يَيْ كا ( تكاليف كو ) برداشت كرن كا تذكره ، جواسلام كى تبليغ كردوران

#### آپ النظم نے اپنی قوم کی طرف سے برداشت کیں

6562 - (سند صديث): الحُبَونَا عَبُدُ اللَّهِ بنُ مُحَمَّدٍ الْآزِدِيُ، حَلَّاتَنَا اِسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ، اَخْبَرَنَا الْفَصْلُ

بْنُ مُوْسِي، عَنْ يَّزِيْدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ آبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُحَارِبِيّ، قَالَ: `

(مَتْنَ صَدِيثُ) : رَايُّتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سُوقٍ ذِى اَلْمَجَازِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، وَهُوَ يَعُولُ : يَا يَّهُ النَّاسُ قُولُوا لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَرَجُلْ يَتَبَعُهُ يَرْمِيهِ بِالْحِجَارَةِ، وَقَدْ اَدْمَى عُرُقُوبُيهِ وَكَعْبَيْهِ، وَهُو يَعُولُ : يَا يُهَا النَّاسُ ، لَا تُطِيعُوهُ ، فَإِنَّهُ كَذَّابٌ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ قِيلَ : هَذَا عُلَمُ بِنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، قُلْتُ : وَهُو يَتُولُ اللهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ ، قُلْتُ : فَنَ هَذَا اللهُ عَلْهُ النَّاسُ ، لَا تُطِيعُوهُ ، فَإِنَّهُ كَذَّابٌ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ قِيلَ : هَذَا عُلَمَ طَهَرَ الْإِسَلامُ ، خَرَجُنَا فِي فَعُنْ هَا اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَلَيْهِ قَالَ : فَلَمَّا ظَهَرَ الْإِسَلامُ ، خَرَجُنا فِي فَعُنْ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ قَوْبَانِ ابْيَضَانِ ، فَسَلَّمَ ، فَلِكَ حَشَّى نَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ قَوْبَانِ ابْيَضَانِ ، فَسَلَّمَ ، وَقَالَ : مِنْ الرَّبَذَةِ ، وَمَعَنَا ظَعِينَةٌ لَنَا فَبَيْنَا بَحُنُ قُعُودٌ إِذُ آتَانَا رَجُلَّ عَلَيْهِ قَوْبَانِ ابْيَضَانِ ، فَسَلَّمَ ، وَقَالَ : مِنْ الرَّبَذَةِ ، قَالَ : وَمَعَنَا جَمَلٌ ، قَالَ : اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ وَلَا الْجَمَلُ ؟ قُلْنَا : نَعُمْ ، قَالَ : وَقَالَ : مِنْ الْبُعِينَةُ فَالَ : وَمَعَنَا جَمَلٌ ، قَالَ : وَمَعَنَا جَمَلٌ ، قَالَ : اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا الْهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ

2656—إسناده صحيح. يزيد بن زياد بن أبى الجعد وثقه ابن معين واحمد والمصنف، وروى له النسائى و ابن ماجه، وباقى رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه، فمن رجال السنن. وأخرج النسائى 8/55 فى القسامة: باب هل يؤخذ أحد بجريرة أحد؟ عن يوسف بن عيسى، قال: أبنانا الفضل بن موسى، قال: أنبانا يزيد -وهو ابن زِيَادِ بُنِ أَبِي الْجَعُدِ - عَنْ جَامِع بُنِ شداد، عن طارق المحاربي أن رجلاً قال: هؤلاء بنو ثعلبة ... فذكره. وأخرجه بطوله المحاكم 612-2/611، وعنه البيهقى فى "دلائل النبوة" 5/381 حدثنا أبو العباس محمد بن يعقرب، حدثنا أحمد بن عبد المجبار، حدثنا يونس بن بكير، حدثنا يزيد بن زياد، بهذا الإسناد، وصححه المحاكم، ووافقه الذهبى. وأخرجه الدارقطنى 45-3/44 عن أبى عبيد القاسم بن إسماعيل، حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد المحان، حدثنا أبن نمير، عن يزيد بن زياد بن أبى الجعد، به . وأخرجه الطبرانى فى "الكبير" (8175) ، والبيهقى 81-5/380 من يزيد طريقين عن أبى جناب الكلبى، حدثنا جامع بن شداد، به . وأخرجه مختصراً ابن أبى شيبة 14/300 عن عبد الله بن نمير، عن يزيد بن زياد، حدثنا أبو صخرة جامع بن شداد، به . وذكره الهيثمى فى "المجمع" 6/3، وقال بعد أن عزاه للطبرانى: فيه أبو جناب وهو مدلس، وقد وثقه ابن حبان، وبقية رجاله رجال الصحيح قلت: قد صرح أبو جناب بالتحديث عند البيهقى.

بِسكُمْ؟ قُلْنَا: بِسكَذَا وَكَذَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، قَالَ: فَاَحَدَهُ، وَلَمْ يَسْتَنْقِصْنَا، قَالَ: فَقَالَتِ الظَّعِيْنَةُ: لَا تَلاوَمُوا، فَإِنِّى الْمَدِينَةِ، فَتَلاوَمُنَا فِيمَا بَيْنَنَا، فَقُلْنَا: اعْطَيْتُمْ جَمَلَكُمْ رَجَلَا لَا تَعْرِفُونَهُ؟ قَالَ: فَقَالَتِ الظَّعِيْنَةُ: لَا تَلاوَمُوا، فَإِنِّى رَائِيتُ شَيْئًا اشْبَة بِالْقَمْرِ لَيُلَةَ الْبَدْرِ مِنْ وَجُهِهِ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَشِيّ اَتَانَا رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا، وَقَالَ: آنَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ لَكُمْ اَنْ تَأْكُلُوا عَنِّى تَشْبَعُوا، وَتَكْتَالُوا حَتَّى تَسْتَوْفُوا قَالَ: فَاكَلْنَا حَتَّى شَبِعْنَا وَاكْتَلْنَا حَتَّى السَّوْفَيْنَا، قَالَ: ثُمَّ قَدِمْنَا الْمُدِينَة عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالِ: يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخُطُبُ عَلَى الْمِنْبُرِ وَهُوَ يَقُولُ: يَدُ الْمُعْطِى يَدُ الْعَلِينَة وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخُطُبُ عَلَى الْمِنْبُرِ وَهُوَ يَقُولُ: يَدُ الْمُعْطِى يَدُ الْعَلِينَة وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخُطُبُ عَلَى الْمِنْبُرِ وَهُوَ يَقُولُ: يَدُ الْمُعْطِى يَدُ الْعُلْيَا، وَالْمَا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخُطُبُ عَلَى الْمِنْ وَهُو يَقُولُ: يَدُ الْمُعْطَى يَدُ الْعُلْيَا، وَالْمُ وَابَاكَ، الْخَاهِ لِيَّةِ، فَخُذُ لَنَا بِنَارِنَا مِنْهُ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ حَتَى وَالْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ عَلَى وَلَهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ حَتَى اللهُ عَلَى وَلَهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَلَهِ اللهُ عَلَى وَلَهِ اللهُ عَلَى وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُهُ عَلَى وَلَهُ عَلَى وَلَهُ اللهُ عَلَى وَلَهُ عَلَى وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللهُ عَلَى وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى وَلَو اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْعَلَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ الْعُولُولُولُ الْعَلْمُ الله

حضرت طارق بن عبداللہ محار بی ڈاٹٹوئیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مَثَاثِیْمَ کو ذوالمجاز کے بازار میں دیکھا۔ آپ نے سرخ حلہ پہنا ہواتھا۔ آپ بیفر مارہ سے الوگو! کا اللہ پڑھاوتم لوگ کامیاب ہوجاؤ کے۔ایک شخص آپ کے پیچھے پیچھ آرہا تھا اور آپ کو پھر مارتا جارہا تھا۔ اس نے نبی اکرم مَثَاثِیْمَ کی پنڈلیاں اور ٹخنوں کولہولہان کر دیا تھا وہ یہ کہدرہا تھا: اے لوگو! تم اس کی بات نہ مانو یہ جھوٹ بولتا ہے۔

(رادی کہتے ہیں:) میں نے دریافت کیا: بیکون صاحب ہیں تو بتایا گیا یہ بنوعبدالمطلب سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان ہیں۔ میں نے دریافت کیا: جو محض ان کے پیچھے آکرانہیں پھر مارر ہاہے وہ کون ہے تواس نے بتایا یہ عبدالعزی ابولہب ہے۔

(راوی کہتے ہیں:) جب اسلام غالب آگیا تو ہم روانہ ہوئے کہاں تک کہ ہم مدینہ منورہ کے قریب ایک جگہ پر گھر گئے۔
ہمارے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ ابھی ہم بیٹے ہوئے تھای دوران ایک شخص ہمارے پاس آیا اس نے دوسفید کپڑے ہیں: ہمارے
تھے۔ اس نے سلام کیا اور دریا فت کیا: آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں۔ ہم نے جواب دیا: غیرہ ۔ ربذہ راوی کہتے ہیں: ہمارے
ساتھ اونٹ بھی تھے۔ اس شخص نے دریافت کیا: کیا تم لوگ اس اونٹ کو فروخت کرو گے۔ ہم نے جواب دیا: بی ہاں۔ اس نے
دریافت کیا: کتنے کے عوض میں۔ ہم نے جواب دیا: کھوروں کے اسنے اوراسنے صاع کے عوض میں۔ راوی کہتے ہیں: اس شخص سے
دریافت کیا: کتنے کے عوض میں۔ ہم نے جواب دیا: کھوروں کے اسنے اوراسنے صاع کے عوض میں۔ راوی کہتے ہیں: اس شخص سے
سودا طے کرلیا اور اس نے ہمیں قیمت کم کرنے کے لئے نہیں کہا۔ وہ بولا میں بیالے لیتا ہوں پھروہ (اس اونٹ کو لے کر) مدینہ کے
اندر چلے گئے اور (ہم سے چھپ گئے ) ہم نے ایک دوسرے کو طامت کرنا شروع کی۔ ہم نے کہا: تم نے اپنا اونٹ ایک ایسے شخص کو
دیدیا ہے جس سے تم واقف ہی نہیں ہو۔ راوی گئے ہیں: تو اس عورت نے کہا: تم لوگ ایک دوسرے کو طامت نہ کرو کیونکہ میں نے
ان صاحب کے چبرے پر ایک الی چیز دیکھی ہے کہوہ تم ہمیں رسوائی کا شکار نہیں کریں گے۔ میں نے الی کوئی چیز نہیں دیکھی جوان
کے چبرے سے زیادہ چودھویں رات کے چیا ندسے مشابہت رکھتی ہو۔

راوی کہتے ہیں: جب شام کا وفت ہوا تو ایک شخص ہمارے پاس آیا اس نے ہمیں سلام کیا اور بولا میں اللہ کے رسول کا پیغام

رسال ہوں وہ بیفر مارہے ہیں کہ مہیں اس بات کاحق حاصل ہے کہتم اس طرح کھاؤ کہ سیر ہوجاؤ اورا تناماپ لوکہ پوری ادائیگی کر لو۔

رادی کہتے ہیں: ہم نے کھایا یہاں تک کہ ہم سیر ہوگئے۔ پھر ہم نے ماپ ایا کیہاں تک کہ ہم نے پوری وصولی کرلی۔ پھر ہم
انگلے دن مدینہ منورہ کے اندرآئے تو نبی اکرم مُلَّلِیْنِا اپنے منبر پر کھڑے ہوئے خطبددے رہے تھے آپ یارشاد فرمارہے تھے:
''دینے والا ہاتھا و پر والا ہے اور تم اپنے زیر کھالت سے خرچ کا آغاز کر و جو تبہاری مال تبہارا باپ تمہاری بہن تبہارا بھائی ہے
پھر درجہ بدرجہ قریبی لوگ ہیں پھرا کے شخص کھڑا ہوا اس نے عرض کی: یارسول اللہ مُلَّلِیْنِ ابنو نقلبہ بن یر بوع نے زمانہ جاہلیت میں
فلال شخص کو تل کر دیا تھا۔ آپ ہمیں اس سے بدلہ دلوا کیں تو نبی اکرم مُلَّلِیْنِ ان اپنے دونوں ہاتھ بلند کئے یہاں تک کہ میں نے آپ
کی بغلوں کی سفیدی د کھے لی۔ آپ نے ارشاد فرمایا: خبر دار! ماں نیچ کی غلطی کی سز انہیں جھگتے گی خبر دار ماں نیچ سے جرم کا تا وان اوا

ذِكُرُ سَبِّ الْهُشُوكِينَ الْقُرُ آنَ وَمَنُ اَنْوَلَهُ، وَمَنُ جَاءَ بِهِ البات الله تذكره مشركين قرآن كواورات نازل كرنے والے كو اورات لے كرآنے والے كوبرا كہتے تھے

6563 - (سندهديث) اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى الْوَاسِطِیُّ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنُ اَبِیُ بِشُرِ، عَنْ سَعِیْدِ بُنِ جُبَیْرِ،

(مُتَن صديث): عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ، فِى قَوْلِه: (وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا) (الإسراء: 110) قَالَ: نَزَلَتُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ مُتَوَارٍ، فَكَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ وَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ

وحمويه من أهل واسط، يروى عن هشيم وخالد، حدَّن عنه شيو خنا الحسنُ بنُ سفيان وغيرُه، وكان من المتقنين في الروايات، مات زحمويه من أهل واسط، يروى عن هشيم وخالد، حدَّن عنه شيو خنا الحسنُ بنُ سفيان وغيرُه، وكان من المتقنين في الروايات، مات سنة خمس وثلاثين ومنتين، ووثقه الحافظ في "لسان الميزان". 2/484 ومن فوقه من رجال الشيخين، وقد صرح هُشيم بالتَّحديثِ عند غيرِ المصنف، وأبو بشر: هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية . وأخرجه أحمد 1/23 و 215، والبخارى (4722) في تفسير سورة الإسراء: باب (وَلا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلا تُحْهَرُ بِهَا وَلِي اللهِ قول الله عليه وسلم -: "الماهر بالقرآن ... "، ومسلم (446) لله عليه وسلم -: "الماهر بالقرآن ... "، ومسلم (446) في التوسط في القرآء ة في الصلاة الجهرية، والترمذي (3144) في التفسير: باب ومن سورة بني إسرائيل، والنسائي في الصلاة ة باب التوسط في القرآء ق في الصلاة الجهرية، والترمذي (3144) ، والطبري في " جامع البيان " 281-15/18 و 186، والبغوي في "الساب النزول" ص 200، والبيه قي في " السنن " 2/184، وفي " الأسماء والصفات " ص 262، والبغوي في "المعالم التنزيل " 2/184 من طرق عن هشيم، بهذا الإسناد . وأخرجه النسائي 2/178، والطبري والمي 15/18 و 186، والطبرائي في "الكبير" (12454) من طرق عن الأعمش، وأخرجه الترمذي (3146) من طريقً شُعبة، كلاهما عن أبي بشر، به.

الْـُمُشُـرِكُونَ سَبُّوا الْـُقُوْآنَ، وَمَنُ انْـزَلَـهُ، وَمَنُ جَاءَ بِهِ، فَقَالَ اللَّهُ لِنَبِيّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ) (الإسراء: 110)، فَتُسُـمِعَ الْـمُشُوكِينَ، (وَلَا تُخَافِتُ بِهَا) (الإسراء: 110) عَنُ اَصْـحَابِكَ، اَسْمِعُهُمُ الْقُوْآنَ، وَلَا تَجْهَرُ ذَلِكَ الْجَهُرَ، (وَابُتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا) (الإسراء: 110) بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْمُخَافَتَةِ

😌 😌 حضرت عبدالله بن عباس را الله الله تعالی کاس فرمان کے بارے میں نقل کرتے ہیں۔

''اورتم اپنی نماز میں اپنی آواز کوزیاده بلند بھی نه کرواور بالکل بیت بھی نه رکھو۔''

" تم بلندآ واز می*ن نمازادانه کرو( لعنی قر اُت نه کر*و)"

يول كرتم مشوكين تك أواز يبنجادو\_

''اورتم اسے پست بھی ندر کھو' بعنی یہ کہ تہمار ہے ساتھیوں تک بھی آ واز نہ جائے' تم انہیں آ واز پہنچاؤلیکن زیادہ بلندآ واز نہ کرو ''اورتم ان کے درمیان کاراستہ تلاش کرو' بعنی زیادہ بلنداور پست کے درمیان کاراستہ تلاش کرو۔

ذِكُرُ تَكُذِيبِ الْمُشُرِكِينَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُرُ تَكُذِيبِ الْمُشُرِكِينَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَلَّ

اس بات كاتذكره مشركين نے نبي اكرم تلفظ كى تكذيب كي تقى اور آپ تلفظ الله تعالى كى طرف

سےان کے پاس جو چیز لے کرآئے تھےوہ چیز انہوں نے مستر دکردی تھی

6564 - (سندهديث): أَخُبَرَنَا آخْمَدُ بُنُ عَلِيِّ بُنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ، آخْبَرَنَا حَالِدٌ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو، عَنُ آبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ:

(أُمْتُن حديث): خَرَجَ جَيُشٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ آَنَا آمِيرُهُسمُ، حَتَّى نَزَلْنَا الْإِسُكَنُدَرِيَّةَ، فَقَالَ عَظِيمٌ مِّنُ عُظَمَائِهِمُ: اخْرِجُوا اِلَىَّ رَجُلًا يُكَلِّمُنِى وَاكْلِمُهُ، فَقُلْتُ: لَا يَخُرُجُ اِلَيْهِ غَيْرِى، فَخَرَجُتُ وَمَعِى تُرُجُمَانِى وَمَعَهُ تُرُجُمَانَهُ حَتْى وُضِعَ لَنَا مِنْبَرٌ، فَقَالَ: مَا آنَتُمُ؟ فَقُلْتُ: إِنَّا نَحُنُ الْعَرَبُ، وَنَحْنُ اَهُلُ الشَّوْكِ وَالْقَرَظِ، وَنَحْنُ اَهُلُ بَيْتِ اللَّهِ، كُنَّا اَضْيَقَ النَّاسِ اَرْضًا، وَاَشَدَّهُمُ عَيْشًا، نَا كُلُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ، وَيَعِيرُ بَعُضُنَا عَلَى بَعْضِ بِاَشَدِّ عَيْشِ

6564 إسناده حسن، مجمد بن عمرو: هو ابن علقمة بن وقاص الليثي، وهو حسن الحديث، وأبوه عمرو بن علقمة، صَحَّحَ حديثه الترمذي وابن خزيمة . والحديث أورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " 6/218، وقال: رواه الطبراني، وفيه محمد بن عمرو بن علقمة، وهو حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات وأورده أيضاً الذهبي في "السير" 71-3/70 من طريق حالد بن عبد الله، به عَاشَ بِهِ النَّاسُ، حَتَّى حَرَجَ فِينَا رَجُلٌ لَيْسَ بِاعْظَمِنَا - يَوْمَئِدٍ - شَرَفًا، وَلَا اَكْفَرَنَا مَالًا، وَقَالَ: آنَا رَسُولُ اللّهِ اللّهُ عُرَجَ اللّهِ عَلَمُ مُنَ يَامُرُنَا بِمَا لَا نَعْرِفُ، وَيَنُهَانَا عَمَّا كُنَّا عَلَيْهِ، وَكَانَتُ عَلَيْهِ آبَاؤُنَا، فَكَذَّبْنَاهُ، وَرَدُدْنَا عَلَيْهِ مَقَالَتُهُ، حَتّى فَحَرَجَ اللّهِ مَ وَنَقَاتِلُ مَنُ قَاتَلُكَ، فَعَرَجَ اللّهِمُ، خَرَجَ اللّهِ فَوَمٌ مِّن فَقَاتَلُنَاهُ، فَقَتَلُنَا، وَظَهَرَ عَلَيْنَا، وَغَلَبْنَا، وَتَعَلَيْهِ مَن يَلِيهِ مِنَ الْعَرْبِ، فَقَاتَلُهُمْ حَتّى يُشْرِكُكُمْ فَقَهُ مَن وَرَائِى مِنَ الْعَرَبِ مَا آنَتُمْ فِيهِ مِنَ الْعَيْشِ لَمْ يَبُقَ آحَدُ الّا جَاء كُمْ حَتّى يُشْرِكُكُمْ فِيمَا آنْتُمْ فِيهِ مِن الْعَيْشِ لَمْ يَبْقَ آحَدُ الّا جَاء كُمْ حَتّى يُشْرِكُكُمْ فِيمَا آنْتُمْ فِيهِ مِن الْعَيْشِ لَمْ يَبْقَ آحَدُ الّا جَاء كُمْ حَتّى يُشْرِكُكُمْ فِيمَا آنْتُمْ فِيهِ مِن الْعَيْشِ ، فَصَحِكَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولُكُمْ قَدْ صَدَقَ، قَدْ جَاء تُنَا رُسُلُنَا بِعِفُلِ الّذِي بَاعَ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ اللّهُ مِن الْعَيْمِ مَن الْعَرْفِ مَن الْعَرْفِ مَن الْعَرْفِ مَا اللّهُ مُن وَرَائِى مِنَ الْعَرْفِ مَا اللّهُ مُن الْعَرْفِ مَن الْعَرَفِ مِن الْعَيْمِ اللّهُ مُن وَرَائِى مِنَ الْعَرْفِ مَا مَلُوكُ مُ اللّهُ مُعَلِيهِ مُ وَيَعُلُ وَلَا اللّهُ مُن اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مُن اللّهُ مَا مُلْ اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَا مُلَا اللّهُ مُن اللّهُ مَا مُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن وَكُولُوا المُعَلِّى اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

🟵 🟵 حضرت عمر وبن العاص والنيئ بيان كرتے ہيں :مسلمانوں كاايك كشكرروانه ہواميں ان لوگوں كاامير تھا' يہاں تك كه ہم نے اسکندر سیمیں پڑاؤ کیا توان کے رئیس نے بیکہا ایک شخص کومیرے پاس بھیجو جومیرے ساتھ بات چیت کرے اور میں اس کے ساتھ بات چیت کروں تومیں نے کہا: اس کے پاس میرے علاوہ اور کوئی نہیں جائے گا۔میں وہاں سے روانہ ہوا۔میرے ساتھ میرا ترجمان تھا۔اس کے ساتھ اس کا ترجمان تھا' یہاں تک کہ ہمارے لئے منبررکھا گیا۔اس نے دریافت کیا تم کون لوگ ہو۔ میں نے جواب دیا: ہم عرب ہیں ہم کانٹول اور ہے والے لوگ ہیں ( یعنی ہمارے علاقے میں سبزہ اور ہریالی نہیں ہوتی ) ہم اللہ کے گھر کے (پاس رہنے والے) لوگ ہیں۔ ہماری زمین سب سے زیادہ تک تھی اور ہماری زندگی سب سے زیادہ سخت تھی۔ ہم مردار اور خون بھی کھالیا کرتے تھے۔غرضیکہ ہم بدترین حالت میں تھے یہاں تک کہ ہمارے درمیان ایک صاحب کاظہور ہوا جواس وقت قدرو منزلت کے اعتبار سے ہم سب سے زیادہ عظیم نہیں تھے اور نہ ہی مال ودولت کے اعتبار سے زیادہ مال والے تھے۔انہوں نے بیکہا میں الله کارسول ہوں جوتمہاری طرف آیا ہوں۔انہوں نے ہمیں ان باتوں کا حکم دیا جن سے ہم آشانہیں تھے اور انہوں نے ہمیں ان چیزوں سے منع کیا جن پرہم عمل پیرا ہوتے تھے اور جن پر ہمارے باپ دادا چلتے تھے۔ہم نے ان کی تکذیب کی ہم نے ان ک بات كومستر دكرديا عبال تك كدان كے پاس ايك قوم آئى جوہم سے تعلق نہيں ركھتى تھى۔ انہوں نے كہا: ہم آپ كى تقديق كرتے ہیں۔ہم آپ پرایمان لاتے ہیں ہم آپ کی پیروی کرتے ہیں اور جو محض آپ کے ساتھ لڑائی کرے گا ہم اس کے ساتھ لڑیں گئے تو وہ رسول ان کی طرف تشریف لے گئے پھرہم ان کی طرف جانے کے لئے نکلے ہم نے ان کے ساتھ جنگ کی ۔ انہوں نے ہمیں قتل کیا اور ہم پر غالب آ گئے۔اس کے بعدوہ آس پاس کے دیگر عرب قبائل کی طرف بردھے۔انہوں نے ان کے ساتھ جنگیس کیں ' یہاں تک ان پر بھی غالب آ گئے اگرمیرے پیچیے موجود عربوں کواس بات کا پیۃ چل جائے کہتم لوگ س طرح کی نازونعت والی زندگی گزاررہے ہوتو وہاں موجود ہر خص تمہارے پاس آجائے گا اورتم لوگ جس نا زونعت میں ہواس بارے میں تمہارا حصہ دارین

جائے گا۔ اس پروہ (بینی کفار کاامیر) ہنس پڑا بھروہ بولا: تمہارے رسول نے بچ کہاہے ہمارے پاس بھی اس طرح رسول آئے تھے جس طرح تمہارے رسول تشریف لائے۔ ہم بھی ان کی ہدایت پر گامزن رہے بیہاں تک کہ ہمارے درمیان بادشاہوں نے غلبہ حاصل کرلیا۔ انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کرنا شروع کر دیا اور انبیاء کے احکام کوترک کردیا تو تم لوگ جب تک اپنی نما کرلیا۔ انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کرنا شروع کر دیا اور انبیاء کے اور جو شخص تمہارا حصد دار بننے کی کوشش کرے گاتم اس کے علم پر کاربندر ہوگے تمہارے ساتھ جو بھی لڑے گاتم اس پر عالب آ جاؤ گے اور جو شخص تمہارا حصد دار بننے کی کوشش کرے گاتم اس پر عالب آ جاؤ گے۔ اور جب تم لوگ وہ طرزعمل اختیار کرو گے جو ہم نے کیا اور تم لوگ نبی کے حکم کوترک کردو گے اور تم لوگ وہ عمل کرد گے جو ان لوگوں نے عمل کیا تھا جنہوں نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی تھی تو پھرتم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکو گے کوئکہ عددی اعتبار سے تم ہم سے زیادہ زبر دست نہیں ہو۔

حفرت عروبن العاص ولَيْ اللهِ عَن مِين فَي بِين بِين فَي بِين بِين فَي بِين بِين فَي بِين بِين فَي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَحُوالِ فِي مَكْمُ تَعْمِيدِ الْمُشُوكِينَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَحُوالِ فَي مُعْمِيدِ الْمُشُوكِينَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَحُوالِ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَحُوالِ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ حُوالِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ حُوالِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ حُوالِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

6565 - (سندصديث): الخُبَرَنَا مُسحَسَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ الصَّبَّاحِ الْجَرُجَائِبُّ، قَالَ: الْجَرُجَائِبُّ، قَالَ: الْجَرُجَائِبُّ، قَالَ: الْجَرُجَائِبُ، قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدُبًا الْبَجَلِيَّ، يَقُولُ:

( مَتَن صديث ) : اَبُط اَ جِبُرِيلُ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: قَدُ وُدِّعَ، فَاَنْزَلَ اللَّهُ: (مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى) (الصحى: 3)

حفرت جندب بحل دفاتنڈ بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ حفرت جرائیل علینیا کچھ عرصے تک نبی اکرم مُلَا تُعِیم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے واللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل کی۔ میں حاضر نہیں ہوئے تو مشرکین نے کہنا شروع کردیا آئییں چھوڑ دیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل کی۔ '' نہتو تمہارے پروردگارنے تمہیں چھوڑ اہے اور نہ ہی نالپند کیا ہے۔''

ذِكُرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ آجُلِهِ قِيلَ لِلمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَصَفْنَاهُ

اسسبب كا تذكره بس كى وجهت نبى اكرم الله كل كوده بات كهى كئ بس كا ذكر بهم في كياب كا تذكره بم في كياب من 6566 - (سند صديث) الحبر بن عُمَدُ بن مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: صَمِعْتُ جُنْدُبًا، يَقُولُ:

(متن صريث) اشتكى النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَلَمْ يَقُمْ لَيُلَةً أَوْ لَيُلَتَيْنِ، فَاتَتُهُ امْرَاةٌ، فَقَالَت:

6565- إسناده صحيح . رجماله رجمال الشيسخين غير محمد بن الصباح الجرجرائي، فقد روى له أبو داود و ابن ماجه، وهو صدوق.وأخرجه مسلم ( 1797) (114) في الجهاد: باب ما لقى النبي - صبلي الله عليه وسلم - من أذى المنافقين، والطبرى في " جامع البيان " 30/231، والطبراني في "الكبير" (1712) من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده. يَا مُسحَمَّدُ مَا اَرَى شَيْطَانَكَ اِلَّا قَدُ تَرَكَكَ، فَانْزَلَ اللَّهُ: (وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ) (الصحى: 2)

عفرت جندب رفاطنهان کرتے ہیں: ایک مرتبہ نبی اکرم مُلَّ النَّیْ بیار ہوگئے۔ آپ ایک یادورات تک کھڑے ہیں ہو سکے۔ (بینی ہو سکے۔ (بینی باہر تشریف نہیں لائے) تو ایک خاتون آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے عرض کی: اے حضرت محمد مُلَّ النِّیْمُ میرا خیال ہے آپ کے شیطان نے آپ کوچھوڑ دیا ہے تو اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی:

'' چاشت کے وقت کی شم ہے اور رات کی شم ہے جب وہ چھا جائے' تمہارے پرور دگارنے نہ تو تمہیں چھوڑ اہے اور نہ ہی ناپیند کیا ہے۔''

ذِكُرُ بَعْضِ آذَى الْمُشْرِكِينَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عِنْدَ دَعُوتِهِ إِيَّاهُمُ اللهِ الْإِسْلامِ

نى اكرم نافيا كمشركين كواسلام كى دعوت دينے كوفت مشركين كى طرف سے آپ نافيا كو

جوتكاليف برداشت كرنايرس ان ميس سے بجھكا تذكره

6567 - (سند صديث): أَخْبَرَنَا ٱبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا ٱبُو خَيْفَمَةَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا وَعُو مَنْ ابْنِ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ عُرُوةَ، عَنُ آبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ عَمْرِو، قَالَ:

(مَتْنَ صَدِيثَ): قُلْتُ: مَا اَكُثُرُ مَا رَايُتَ قُرَيْشًا اَصَابَتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا كَانَتُ تُسطُّهِ وَمِنْ عَدَاوَتِهِ؟ قَالَ: قَدْ حَضَرُتُهُمْ وَقَدِ اجْتَمَعَ اَشُرَافُهُمْ فِى الْحِجْرِ، فَذَكَرُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: مَا رَايَنَا مِثْلَ مَا صَبَرُنَا عَلَيْهِ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ قَطُّ، سَفَّة اَحُلامَنَا، وَشَتَمَ آبَاء كَا، وَعَابَ دِينَنَا، وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: مَا رَايَنَا مِثْلَ مَا صَبَرُنَا عِلَيْهِ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ قَطُّ، سَفَّة اَحُلامَنَا، وَشَتَمَ آبَاء كَا، وَعَابَ دِينَنَا، وَفَرَقَ جَمَاعَتَنَا، وَسَبَّ آلِهَ تَنَا، لَهُ عَلَيْهِ مَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاقْبَلَ يَمُشِى حَتَّى اسْتَلَمَ الرُّكُنَ، فَمَرَّ بِهِمْ طَائِفًا بِالْبَيْتِ، فَلَمَّا اَنْ مَرَّ بِهِمْ غَمَزُوهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاقْبَلَ يَمُشِى حَتَّى اسْتَلَمَ الرُّكُنَ، فَمَرَّ بِهِمْ طَائِفًا بِالْبَيْتِ، فَلَمَّا اَنْ مَرَّ بِهِمْ غَمَزُوهُ

6566 إسناده صحيح على شرط مسلم. عبد الحميد: هو عبد بن حميد صاحب "التفسير"، من رجال مسلم، ومَنْ فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه البخارى ( 1124) في التهجد: باب ترك القيام للمريض، و (4983) في فضائل القرآن: باب كيف نزول الوحي، والطبراني في "الكبير" (1709) ، والبيهقي في "السنن" 3/14 من طرق عن أبي نعيم، بهذا الإسناد. وأخرجه البخارى ( 1125) ، والترمذي (3345) في التفسير: باب ومن سورة الضحي، والطبري في "جامع البيان" 30/231، والواحدي في "أسباب النزول " ص 30، والبيهقي في "دلائل البوة" 7/58 من طرق عن سفيان، به . وأخرجه أحمد 4/312، والبخاري ( 4950) و ( 4951) في الجهاد: باب ما لقي البي - صلى ( 1791) في الجهاد: باب ما لقي البي - صلى الله عليه وسلم - من أذى المنافقين، والطبري 30/231، والطبراني (1710) و (1711) ، والبيهقي في "السنن" 3/14، وفي "دلائل البوة" 7/59، والبغوي في "معالم التزيل" 4/497 من طريقين عن الأسود بن قيس، به.

بِمِعْطِ الْقَوْلِ، قَالَ: وَعَرَفُتُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ مَضَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَلَمَّا مَّ فَلَمَّ النَّالِئَة، غَمَزُوهُ بِمِثْلِهَا، ثُمَّ قَالَ: لِمِعْدِلِهَا، فَعَرَفُتُ ذَلِكَ فِي وَجُهِهِ، ثُمَّ مَضَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَمَرَّ بِهِمُ النَّالِئَة، غَمَزُوهُ بِمِثْلِهَا، ثُمَّ قَالَ: اَتَعْسَرَ قُرَيْشِ اَمَا وَالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَقَدْ جِنْتُكُمْ بِالذَّبْحِ قَالَ: فَاحَدُتِ الْقَوْمَ كَلِمَتُهُ حَتَّى مَا مِنْهُمْ وَيُهِ وَطُاةً قَبُلَ ذَلِكَ يَتَوَقَّاهُ بِأَحْسَنِ مَا يُجِيبُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْى رَأْسِهِ طَائِرٌ وَاقِعٌ، حَتَّى إِنَّا الْقَاسِم، انْصَرِف رَاشِدًا، فَوَاللهِ مَا كُنْتَ جَهُولًا، فَانْصَرَف رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ اجْتَمَعُوا فِي الْحِجْرِ وَانَا مَعَهُمُ، فَقَالَ بَعْضُهُمُ لِبَعْضِ: ذَكَرُتُمُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ اجْتَمَعُوا فِي الْحِجْرِ وَانَا مَعَهُمُ، فَقَالَ بَعْضُهُمُ لِبَعْضِ: ذَكَرُتُمُ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ اجْتَمَعُوا فِي الْحِجْرِ وَانَا مَعَهُمُ، فَقَالَ بَعْضُهُمُ لِبَعْضِ: ذَكُرتُمُ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ مِنْ عَيْسٍ آلِهِ وَلُهُ وَالِيهِ وَثَبَةً رَجُلٍ وَاحِدٍ، وَاحَاطُوا بِهِ، يَقُولُونَ لَهُ: أَنْتَ الَّذِى تَقُولُ رَسُلُ اللهُ عَلَيْهِمُ الْكَ عَلْمُ مَنْ عَيْسٍ آلِهِ بَعْمُ وَيَكُمُ اللهُ عَنْهُ وَالَى اللهُ عَنْهُ وَلُوهُ وَلَهُ وَقَالَ وَقَالَ وَقَامَ الْهُ بَعُلُونَ الْمَدِي الْعَرْمُ اللهُ عَنْهُ وَلُ وَلَهُ وَلُوهُ وَلَهُ وَقَالَ وَقَامَ وَقَالَ وَقَامَ وَقَالَ وَقَامَ وَقَالَ وَقَامَ وَالْعَلَى اللهُ عَنْهُ وَيُدَا وَلِيهِ وَلَهُ مَنْ عَيْهُ وَلُوهُ وَلُوهُ وَلُوهُ وَلُوهُ وَلَوْلُ وَلَيْ وَقَالَ وَقَامَ وَقَامَ وَقَامَ وَقَامَ وَقَامَ وَقَامُ وَلَا وَقَامَ وَالْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَلُوهُ وَلَو الْمُورُ وَلَهُ وَلَيْ وَلَا وَقَامَ وَقَامَ وَالَا وَقَامَ وَالْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَيُعَلِّمُ مِنْ عَلْلَ عَنْهُ مُؤْتُولُ وَلَهُ وَلَوْلُ وَلَا وَقَامَ وَقَامَ وَلَا وَقَامَ وَالْعَالَ وَلَا وَلَا وَلَهُ عَل

تدليسه، والحديث في "سيرته" 310. 1/309-ومن طريقه أخرجه أحمد 2/218، والبيهقي في "دلائل النبوة" 2762/275-276 وأورده الهيثمي في "المجمع" 16-6/5، وقال: في الصحيح طرف منه، رواه أحمد، وقد صرح ابن إسحاق بالسّماع، وبقية رجاله وأورده الهيثمي في "المجمع" 16-6/5، وقال: في الصحيح طرف منه، رواه أحمد، وقد صرح ابن إسحاق بالسّماع، وبقية رجاله رجال الصحيح. قلت: أخرج أحمد 2/204، والبخاري (3678) في فضائل الصحابة: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنت متخذاً خليلاً"، و (3856) في مناقب الأنصار: باب ما لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من المشركين، و (4815) في تفسير سورة المؤمنون، والبيهقي في "دلائل النبوة " 2/274، والبغوى (3746) من طرق عن الوليد بن مسلم، قال: سمعت الأوزاعي، قال: حدثني عروة بن الزبير، قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، قال: حدثني عروة بن الزبير، قال: منالت عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قلت: حدثني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فذكره مختصراً.

گزرے تو انہوں نے نبی اکرم مَالیّنام پر آوازے کے۔حضرت عبدالله ڈلاٹھنا کہتے ہیں مجھے نبی اکرم مَالیّنام کے چبرے پر (ناپندیدگی) کا ندازہ ہوگیا کین نبی اکرم مَا اَلْتُوا چلتے رہے جب آپ دوسری مرتبدان کے پاس سے گزر بے توانہوں نے پھر آپ پرآوازے کے جس کے (ملال) کا اندازہ مجھے نی اکرم مَالیّنیّا کے چبرے پر ہوگیالیکن نی اکرم مَالیّنیّا تشریف لے گئے۔ جب آپ تیسری مرتبدان کے پاس سے گزر ہے تو ان لوگوں نے پھراس طرح کیا تو نبی اکرم مَالیّینم نے فرمایا: اے قریش کے گروہ اس ذات کی تم اجس کے دست قدرت میں محد مَالیّنیمُ کی جان ہے میں تہارے یاس ذرج کے ہمراہ آیا ہوں۔ ( لیمنی تم سب لوگ مارے جاؤ کے ) یہن کر انہیں سانپ سونگھ گیا' یہاں تک کدان میں سے ہرایک شخص کی بیاحات ہوگئ جیسے اس کے سر پر پرندہ بیٹھا ہوا ہے حالانکہ نبی اکرم مَالَّیْنِ کوان کی طرف سے اس سے پہلے بھی شدید صورت حال کا سامنا کرنا پڑا تھالیکن آپ ہمیشہ زمی سے جواب دیا كرتے تھے۔ (اتنا بخت جواب بن كر) انہوں نے يہ كہاا الالقاسم آپ تشريف لے جائے۔ آپ ايى حالت ميں تشريف لے جائے کہ آپ رہنمائی کرنے والے ہوں۔اللہ کی تم! آپ توجہالت کا مظاہر فہیں کرتے تھے۔(یعنی کلام میں شدت کا مظاہر ونہیں كرتے تھے ) تو نبى اكرم مَلَا يُنْزُمُ تشريف لے گئے يہاں تك كہ جب اگلادن آيا تووہ لوگ پھر پيلم ميں استھے ہوئے۔ ميں بھى ان كے ساتھ تھا۔ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا تہمیں یاد ہے تم نے انہیں کیابات کہی تھی اور انہوں نے تہمیں کیابات کہی تھی بہاں تک کہ جب انہوں نے تمہارے سامنے اس چیز کو ظاہر کیا جوتمہیں پندنہیں آئی تو پھرتم نے انہیں چھوڑ اابھی بہلوگ یہی باتیں کر رہے تھے کہاسی دوران نبی اکرم مُثَاثِيَّمُ تشريف لے آئے تووہ سب مل کرنبی اکرم مُثَاثِیَّمُ کی طرف بزھے۔انہوں نے نبی اکرم مُثَاثِیَّمُ ا کو گھیرلیا۔ انہوں نے نبی اکرم مُلَا ایکٹا سے دریافت کیا: کیا آپ ہی نے یہ بات کہی تھی اور یہ بات کہی تھی لینی وہ باتیں جو نبی ا كرم مَنَافِينَمُ كے حوالے سے پینچی تھیں كہ آپ ان كے معبودوں اوران كے دين كوغلط قرار ديتے ہيں تو نبي اكرم مَنافِينَمُ نے فرمايا: ہاں ميں نے یہ بات کہی تھی حضرت عبداللہ والنفظ کہتے ہیں میں نے ان میں سے ایک شخص کود یکھا کہ اس نے نبی اکرم مَالَیْظِم کی حیا در کو پکڑا۔ کمیاتم ایک ایسے محض کے ساتھ مقابلہ کررہے ہو؟ جویہ کہتا ہے کہ میرا پرورد گاراللہ ہے پھروہ لوگ نبی اکرم مُلاثینًا کوچھوڑ کر چلے

(حضرت عبدالله ڈکاٹھؤ کہتے ہیں:) قریش کے نبی اکرم مُلَاٹیؤ کے ساتھ برےسلوک کی پیسب سے بخت صورت حال تھی جو میں نے دیکھی۔

ذِكُرُ رَمْىُ الْمُشُوكِينَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجُنُونِ

اس بات كا تذكره مشركين نے نبى اكرم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عائدكيا تقا

6568 - (سندحدیث) اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُشَّى، حَدَّثَنَا عَبُهُ الْاَعْلَى، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ آبِي هِنْدَ، عَنْ عَمُوو بُنِ سَعِيْدٍ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ،

(مَنْنَ صِدِيثُ) : إِنَّ مُحَمَّدًا مَجُنُونٌ ، فَقَالَ : لَوْ آنِي رَايَتُ هِذَا الرَّجُلَ لَعَلَّ اللَّهَ آنُ يَشْفِيهُ عَلَى يَدَى مَنْ هَاذِهِ الرِّيحِ ، فَسَمِعَ سُفَهَاءَ مِنْ اللهِ مَكَّةَ يَقُولُونَ : إِنَّ مُحَمَّدًا مَجُنُونٌ ، فَقَالَ : لَوْ آنِي رَايَتُ هِذَا الرَّجُلَ لَعَلَّ اللهِ آنَ يَشْفِيهُ عَلَى يَدَى مَنْ شَاءَ فَهَلُ لَكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْحَمُدَ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ ، مَنْ يَهُدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُصُلِلُ فَلَا هَادِى لَهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْحَمُدَ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ ، مَنْ يَهُدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُصُلِلُ فَلَا هَادِى لَهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَرَسُولُكُ ، امَّا بَعُدُ ، فَقَالَ : لَقَدْ سَمِعْتُ قُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ : لَقَدْ سَمِعْتُ قُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ : لَقَدْ سَمِعْتُ قُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَاتٍ ، فَقَالَ : لَقَدْ سَمِعْتُ قُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا وَمُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْعَرْمِةِ ، قَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى مَا عَلْهُ وَعُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلُومَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلُومُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْكَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْكَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

ﷺ حضرت عبدالله بن عباس بی الله این کرتے بتھے ضاد نامی جس کا تعلق از دشنوء ہ سے تھا وہ مکه آیا وہ ہوا ( یعنی ذہنی خرابی ) کادم کیا کرتا تھا۔

اہل مکہ کے بوقو ف لوگ ہے کتے تھے: حضرت محمد مَنَّا اَیْتُمْ کو جنون لاحق ہوگیا ہے اس محف نے کہا: اگر میں اس محف کو دیکیوں تو ہوسکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے میرے ذریعے شفادیدے۔ راوی کہتے ہیں: اس کی ملاقات نبی اکرم مَنَّا اِیْتُمْ سے ہوئی' اس نے کہا: اے حضرت محمد مَنَّا اِیْتُمْ میں اس ہوا (یعنی ذہنی تو از ن خراب ہونے ) کا دم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے میرے ذریعے شفادیدیتا ہے تو کیا آپ کواس میں کوئی دلچیں ہے۔ نبی اکرم مَنَّا اِیْتُمْ نے فرمایا:

"بِشك ہرطرح كى حمد اللہ تعالىٰ كے لئے مخصوص ہے۔ ہم اى كى حمد بيان كرتے ہيں اور اى سے مدوطلب كرتے ہيں جس شخص كو اللہ تعالىٰ ہدايت ديدے اسے كوئى مگراہ نہيں كرسكتا اور جسے وہ مگراہ رہنے دے اسے كوئى ہدايت نہيں دے سكتا۔ ميں اس بات كى كواہى ديتا ہوں كہ اللہ تعالىٰ كے علاوہ اور كوئى معبود نہيں ہے وہى ايك معبود ہے اس كاكوئى شريك نہيں ہے اور حضرت محمد مثاليظ اس كے بندے اور اس كے رسول ہيں۔ اما بعد "

ال محض نے کہا: آپ اپنے بیکلمات میرے سامنے دوبارہ دہرائے تو نبی اکرم مَنَّ الْبِیْمُ نے تین مرتبہ بیکلمات اس کے سامنے دہرادیئے۔ اس محض نے کہا: میں نے کا ہنوں کا کلام سنا ہے جادوگروں کا کلام سنا ہے شاعروں کا کلام سنا ہے کہا: میں نے کہا: میں ایکن میں نے آپ کے

6568 إسناده صحيح على شرط مسلم. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى. وأخرجه مسلم (868) في الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة، وابن منده في " الإيمان " (132) ، والبيهقي 3/214، وابن الأثير في "أسد الغابة" 57-3/56 من طريق محمد بن الممثنى، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم وابن منده من طريقين عن عبد الأعلى، به. وأخرجه مختصراً أحمد 1/350، والنسائي 09-6/89 في النكاح: باب خطبة النكاح، من طرق عن داو د بن أبي هند، به.

ان کلمات کی مانندکوئی کلام نہیں سنا۔ آپ اپناہاتھ آگے سیجے تا کہ میں آپ کے دست اقدس پراسلام کی بیعت کروں۔ نبی اکرم مُنَائِیَّا نے اس سے نے ارشاد فر مایا: تمہاری قوم بھی کرے گی۔ راوی کہتے ہیں: تو نبی اکرم مُنَائِیْنِم نے اس سے بیعت لے لی پھر نبی اکرم مُنائِیْنِم نے اس نے کہا: میری قوم بھی کرے گی۔ راوی کہتے ہیں: تو نبی اکرم مُنائِیْنِم نے ایک جنگی مہم روانہ کی۔ ان لوگوں کا گزرایک قوم کے پاس سے ہوا تو اس تشکر کے امیر نے اپنے لفکر سے کہا کیا تم نے ان لوگوں سے کوئی چیز لی ہے تو حاضرین میں سے ایک صاحب نے کہا: میں نے ان سے ایک لوٹالیا ہے تو امیر نے کہا: تم وہ آئیس واپس کردو کیونکہ بیضاد کی قوم کے افراد ہیں۔

ذِكُرُ جَعُلِ الْمُشُرِكِينَ رِدَاءَ الْمُصطَفَى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُنُقِهِ، عِنْدَ تَبُلِيغِهِ اِيَّاهُمُ رِسَالَةَ رَبِّهِ جَلَّ وَعَلا

اس بات کا تذکرہ جب نبی اکرم تالیا نے مشرکین کواپنے پروردگاری رسالت کی تبلیغ کی اس وقت انہوں نے نبی اکرم تالیا کی چا درآپ تالیا کی گردن میں (ڈال کراسے کھینچاتھا)

6569 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِىّ بُنُ مُسْهِر، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ، قَالَ:

"(مَنْ صَحيَثُ) : مَا رَأَيْتُ قُرَيْشًا اَرَادُوا قَسْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عِنْدَ الْمَقَامِ، فَقَامَ اللهِ عُقْبَهُ بُنُ اَبِى مُعَيْطٍ، فَطَّوْا اللهِ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عِنْدَ الْمَقَامِ، فَقَامَ اللهِ عُقْبَهُ بُنُ اَبِى مُعَيْطٍ، فَحَدَ عَلَ رِدَاءَ هُ فِي عُنْقِهِ، ثُمَّ جَذَبَه حَتَّى وَجَبَ لِرُكُبَتَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَصَايَحَ النَّاسُ، فَظُنُوا اللهُ مَقْدُولٌ، قَالَ: وَاقْبَلَ ابُو بَكُو رَضِى اللهُ عَنْهُ يَشُتَدُ حَتَّى اَحَذَ بِصَبْعَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَرَائِهِ، وَهُو يَقُولُ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا فَصَى صَلاتَهُ مَرَّ بِهِمُ وَهُمْ جُلُوسٌ فِى ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْسُ امَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوْدُ لَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الل

کی حضرت عمرو بن العاص بڑاٹیؤ کہتے ہیں میں نے قریش کونہیں دیکھا کہ انہوں نے نبی اکرم مُلَاثِیْمُ کولل کرنے کا ارادہ کیا ہو۔صرف ایک دن ایسا ہوا میں نے انہیں دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تتھے اور نبی اکرم مُلَاثِیْمُ مقام ابراہیم

9569 إسناده حسن، محمد بن عمرو بن علقمة صدوق حسن الحديث روى له البخارى مقرونا، ومسلم متابعة، وباقى رجاله رجال الشيخين. وهو في "مسند أبي يعلى" 343/1، و "مصنف ابن أبي شيبة". 14/297 وأخرجه البخارى في "خلق أفعال العباد " (308) ، وأبو نعيم في "دلائل النبوة" (159) من طريقين عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 6/16، وقيال: رواه أبو يعلى والطبراني، وفيه محمد بن عمرو بن علقمة، وحديثة حسن، وبقية رجال الطبراني رجال الصحيح.

ذِكُو طُوْحِ الْمُشُوكِينَ سَلَى الْجَزُودِ عَلَى ظَهُرِ الْمُصَطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَ

سَمِعُتُ ابَا اِسْحَاقَ، يُحَدِّثُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:

(ممن صديمة): بَيْسَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدٌ وَّحُولُهُ نَاسٌ، إِذُ جَاءَ عُقَبَهُ لَنُ اَبِي مُعَيْطٍ بِسَلَى جَزُورٍ فَقَلَفَهُ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرُفَعُ رَاسَهُ، فَجَاء تَ فَاطِمَةُ، فَاَحَبَهُ بَن مِسْ ظَهْرِهِ، وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ، وَقَالَ: اللهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلَا مِنْ قُرَيْشِ ابَا جَهُلِ بُن هِ هَمَامٍ، وَعُبَهُ بَن رَبِيعَةَ، وَعُقْبَةَ بُنَ ابِي مُعَيْطٍ، وَأُمَيّةَ بُن خَلَفٍ، اَوْ أُبَى بُن خَلَفٍ ، شَكَ شُعَةُ، قَالَ: فَلَقَدُ مَن مَن صَنع على شرط الشيخين. محمد: هو ابن جعفر الملقب بغندر، وابو إسحاق: هو السبيعي، وسماع شعبة منه قاديم. واخرجه البخاري (858) في مناقب الأنصار: باب ما لقى النبى - صلى الله عليه وسلم - واصحابه من المشركين بمكة، ومسلم (1794) ولى المجهاد: باب ما لقى النبى - صلى الله عليه وسلم - واصحابه من المشركين بمكة، الإسناد، واخرجه المخاري (240) في المجهاد: باب ما لقى النبى - صلى الله عليه وسلم - من أذى المشركين، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد، وأخرجه أحمد 1/393 في المجهاد: باب ما لقى النبوة " 2/278 من طرق عن شعبة، به وأخرجه ابن أبى شيبة 14/298 وحملة والبخاري (240) في الوضوء ، و ( 520) في الصلاة : باب المرأة تطرح عن المصلى شيئاً من الأذى، و ( 520) وي السلاق: باب المرأة تطرح عن المصلى شيئاً من الأذى، و ( 520) في الصلاة : باب المرأة تطرح عن المصلى شيئاً من الأذى، و ( 2934) كفي الجهاد: باب العاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، و ( 3960) في المغازى: باب دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - على الاعتقاد ( 1419) و ( 1419) ، والبزار ( 2939) ، والبيهقي في "السنن" 8-7/9، وفي "دلائل النبوة " 2/279 و 208-279 و الاعتقاد" ( 1418) و ( 1419) ، والبزار ( 2939) ، والبيهقي في "السنن" 8-7/9، وفي "دلائل النبوة " 2/279 و 208-279 و 18-3/8، والخوري ( 3745) و روفي "ولائل النبوة " 3/3/9، والخوري ( 3745) و روفي "أبي إسحاق، به .

ﷺ حَفرت عبدالله وَلَنْ عَنْ بِیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ نبی اکرم مَثَلَقَیْم سجدے کی حالت میں تھے آپ کے اردگر دیکھلوگ موجود تھے۔اسی دوران عقبہ بن ابومعیط ایک (اوزٹ کی) اوجھ لے کر آیا اورائے نبی اکرم مَثَلِقیْم کی پشت پر کھویا۔ نبی اکرم مَثَلِقیْم کی پشت ہے اسے ہٹایا اور جس نے ایسا کیا تھا اس کے خلاف دعائے ضرر کی۔ نبی اکرم مَثَلِقیْم نے دعا کی۔

''اے اللہ قریش کے پچھا فراد کواپی گرفت میں لے۔ابوجہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، عقبہ بن ابومعیط، اُمیہ بن خلف (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں) اُلی بن خلف' بیشک شعبہ نامی راوی کہہے'۔

حضرت عبداللد ڈٹائٹنڈ بیان کرتے ہیں:غزوہ بدر کے موقع پر میں نے ان سب لوگوں کودیکھا کہان کی (لاشوں کو) ایک کنویں میں ڈال دیا گیا۔صرف اُمیکونہیں ڈالا گیا کیونکہ اس کے جسم کے ککڑے ککڑے ککڑے تھے۔اسے کنویں میں نہیں ڈالا گیا۔

# ذِكُرُ هَمِّ آبِي جَهُلِ آنُ يَّطَا رَقَبَةَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس بات كاتذكره ابوجهل نے بداراده كياتھا كدوه نبى اكرم تُلَيَّم كَكُردن پر باؤل ركهدے كا محمد من الله عن من مند من الله من الله من الله من الله مند من الله من

(مَنْنَ صَدِيثُ) : قَالَ البُوْ جَهُلِ: هَلُ يُعَقِّرُ مُحَمَّدٌ وَجُهَهُ بَيْنَ اَظُهُرِ كُمْ، فَبِالَّذِي يُحُلَفُ بِهِ لَئِنُ رَايَتُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ لَاَطَانَ عَلَى رَقَيَتِهِ، فَاتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى لِيَطَاعَلَى رَقَيَتِهِ، قَالَ: فَمَا فَجَاهُمُ ذَلِكَ يَا اَبَا الْحَكَمِ؟ قَالَ: إِنَّا بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَحَنْدَقًا مِنْ نَارٍ اللهُ عَتَى بِيدِهِ، وَيَنْكُصُ عَلَى عَقِبَيْهِ، فَاتَوْهُ، فَقَالُوا: مَا لَكَ يَا اَبَا الْحَكَمِ؟ قَالَ: إِنَّا بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَحَنْدَقًا مِنْ نَارٍ وَهَوْ يُصَلِّى بِيدِهِ، وَيَنْكُصُ عَلَى عَقِبَيْهِ، فَاتُوهُ وَقَالُوا: مَا لَكَ يَا اَبَا الْحَكَمِ؟ قَالَ: إِنَّا بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَحَنْدَقًا مِنْ نَارٍ وَهَوْ يُعَلِي بِيدِهِ، وَيَنْكُصُ عَلَى عَقِبَيْهِ، فَاتُولُ اللهُ جَلَّ وَعَلا: (اَرَايَتَ الَّذِي يَنُهِى عَبْدًا إِذَا صَلَّى) (العلق: 10) إلى وَهَوْ لَا وَاجُوبِ وَفُلْيَدُ عُ نَادِيَهُ) (العلق: 13) وَاللهُ جَلَّ وَعَلا: (الرَايَتَ الَّذِي يَنُهِى عَبْدًا إِذَا صَلَّى) (العلق: 19) وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عُودُ فِي السُّورَةِ، قَالَ: فَلَا أَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَو دُنَا مِنِي لَا خُتَطَفَتُهُ الْمَلائِكَةُ عُضُوا عُضُوا

#### 😌 🏵 حضرت ابو ہریرہ رہ الفینیبیان کرتے ہیں: ابوجہل نے کہا: کیاتم لوگوں کے درمیان حضرت محمد منافیظم اپنے چہرے کو بچا

6571 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجالُه رجال الشيخين غير نعيم بن أبى هند، فمن رجال مسلم. أبو حازم: هو سلمة بن دينار الأشجعي. وأخرجه أحمد 2/370، ومسلم (2797) في صفات المنافقين: باب قوله تعالى: (إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطُفَى) ، والنسائى في "الكبرى" كما في "التحفة" 10/92، والطبرى في "جامع البيان" 30/256، وأبو نعيم ( 158) ، والبيهقي 2/89، والبغوى في "معالم التنزيل" 508-4/507 من طرق عن معتمر بن سليمان، بهذا الإسناد . وأورده السيوطي في "الدر المنثور " 8/565، وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه.

سکتے ہیں۔ اس ذات کی قتم! جس کے نام کا حلف اٹھایا جاتا ہے اگر میں نے انہیں ایسا کرتے ہوئے دیکھاتو میں ان کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا پھروہ نبی اکرم مُلَا پُھُڑا کی طرف آیا تا کہ آپ کی گردن پر پاؤں رکھے۔ نبی اکرم مُلَا پُھُڑا اس وقت نماز اواکر ہے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں: تھوڑی ہی دیر کے بعد یوں لگا جیسے وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے کسی چیز سے بچنا چاہتے ہیں اوروہ اللے قدموں واپس مر گیا۔ دوسر سے لوگ اس کے پاس آئے اور انہوں نے دریافت کیا: اے ابوا تھم آپ کو کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا: میرے اور ان کے درمیان آگ کی ایک خند ق تھی اور ہولنا کی تھی اور پر تھے۔ (یعنی غیر مرئی تلوق تھی)

ابومعتمر نامی رادی نے بیالفاظفل کئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل کی۔

"كياتم في الشخف كود يكهاجواس بند بكوروك رباتهاجونمازادا كررباتها" بيآيت آخرتك ب\_

"تواسے عاہے کہ وہ اپنی نادی کو بلا لے ایعنی اپنی قوم کو بلا لے۔

" بهم زبانيه كوبلاليس كے " يعنی فرشتوں كو

"تم اس کی بات نه مانو"۔

اس كے بعد اللہ تعالى نے نبى اكرم مُلَا يُعْمَ كو يحكم ديا كه اس سورت كة خريس بحده تلاوت كرنا ہے۔

راوی کہتے ہیں:معتمر کے حوالے سے بیروایت بھی ہم تک پینی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رفی شئیبیان کرتے ہیں: نی اکرم ملاقیظ نے ارشاد فر مایا:

"اگروه میرے قریب ہوتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضوا چک لیتے۔"

ذِكُرُ تَسْمِيَةِ الْمُشْرِكِينَ صَفِّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّنَيْبِيرَ وَالْمُنْيَتِرَ اس بات كاتذكرهُ مشركين في الله كي وباللهُ الله كالمنتر (يعن جس كي اولا وزيدنه

ہونے کی وجہ سے اس کی نسل ختم ہوجائے ) کا نام دیا

6572 - (سندصيث): آخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، حَرَّثَنَا ابُنُ اَبِي عَدِيٍّ، قَالَ: آخُبَرَنَا دَاوُدُ بُنُ اَبِي هِنْدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

(متن مديث) : كَسَّا قَدِمَ كَعُبُ بُنُ الْكُشُرَفِ مَكُّمةَ آتَوْهُ، فَقَالُوا: نَحْنُ اَهْلُ السِّقَايَةِ وَالسِّدَانَةِ، وَآنْتَ سَيَّدُ

-6572 إسناده صحيح على شرط الصحيح. ابن أبى عدى: هو محمد بن إبراهيم . واتحرجه الطبرى في "جامع البيان" 30/330 عن محمد بن بشار بهذا الإسناد. واخرجه الطبرى ( 9786) ، والبزار كما في "تفسير ابن كثير " 4/598 من طريقين عن ابن أبى عدى، به، وقال ابن كثير: وهو إسناد صحيح. واخرجه البزار (2293) عن الحسن بن على الواسطى، عن يحيى بن راشد، عن داود بن أبى هند، به . واخرجه الطبراني ( 11645) من طريق يونس بن سليمان الحمال، حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرو بُنِ دينار، عن عكرمة، به . وأورده الهيثمى في " المجمع " 6-7/5، وقال: فيه يونس بن سليمان الحمال، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.

اَهُسِلِ بَشُ بِبَ، فَنَحُنُ حَنْ آمُ هَاذَا الصَّنَيْبِيرُ الْمُنْيَتِرُ مِنْ قَوْمِهِ، يَزْعُمُ آنَّهُ حَيْرٌ مِّنَّا، فَقَالَ: اَنْتُمُ حَيْرٌ مِّنَهُ، فَنَزَلَ عَلَىٰ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ شَانِنَكَ هُوَ الْآبُتَرُ) (الكوثر: 3)، وَنَزَلَتُ: (اَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَنْيَنَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَوْلاءِ اَهُدَى مِنَ الَّذِيْنَ الْمَنُوا سَبِيلًا) (النساء: 51)

حضرت عبدالله بن عباس و التحالیات کرتے ہیں: جب (یہودیوں کا سردار) کعب بن اشرف مکہ آیا تو لوگ اس کے پاس آئے اور بولے ہم سقایہ کوسدانہ کی خدمات سرانجام دیتے ہیں اور آپ اہل یثرب کے سردار ہیں۔ ہم زیادہ بہتر ہیں یا یہ صاحب زیادہ بہتر ہیں جواپی قوم سے التعلق ہو بھے ہیں اور وہ یہ بھتے ہیں کہوہ ہم سے بہتر ہیں تو کعب بن اشرف نے کہا: تم لوگ ان سے بہتر ہوتو اللہ تعالی نے اپنے رسول پریہ آیت نازل کی۔

"بشكتمهارك وشن كانام ونشان نبيس رب گائ

اورىيآيت نازل مولى:

'' کیاتم نے ان لوگوں کی طرف دیکھا جنہیں کتاب میں سے حصہ دیا گیا لیکن وہ پھر بھی جب اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں اور کا فروں سے کہتے ہیں کہ وہ لوگ ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہدایت یافتہ ہیں جوایمان لائے۔''

وَكُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُودَ الْفُقَرَاءِ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُودَ الْفُقَرَاءِ عَنْهُ

ال بات كا تذكره مشركين في بى اكرم مَنْ يَنْ الله بن مطالبه كيا كهوه غريب لوگول كوايخ سيدوركردي و 6573 - (سند صديث): أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ الْآزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ، عَنِ الْمِقْدَامِ بنِ شُرَيْحِ الْحَارِثِيِّ، عَنُ الِيْدِ، عَنْ سَعْدِ بن الْمِقْدَامِ بنِ شُرَيْحِ الْحَارِثِيِّ، عَنْ الْمِيْدِ، عَنْ سَعْدِ بن الْمِقْدَامِ بنِ شُرَيْحِ الْحَارِثِيِّ، عَنْ الْمِيْدِ، عَنْ سَعْدِ بن الْمِقْدَامِ بن شُرَيْحِ الْحَارِثِيِّ، عَنْ الْمِيْدِ، عَنْ سَعْدِ بن الْمِقْدَامِ بن شُرَيْحِ الْحَارِثِيِّ، عَنْ الْمِيْدِ بَنْ مُوسَى، قَالَ:

َ ( مَثَنَ مَدِيثَ): كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ سِنَّهُ نَفَوٍ، فَقَالَ الْمُشُوكُونَ: اطْرُدُ هُؤُلَاءِ عَنْكَ، فَإِنَّهُمْ وَإِنَّهُمْ، وَكُنْتُ آنَا وَابْنُ مَسْعُوْدٍ وَّرَجُلٌ مِّنْ هُذَيْلٍ، وَبِكَالٌ، وَرَجُّلَانِ نَسِيتُ آحَدُهُمَا، قَالَ:

6573 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه في "صحيحه" (2413) في فضائل الصحابة: باب في فضل سعد بن أبي وقاص -رضى الله عنه - من طريق إسرائيل بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 3/289، وابن ماجه (4128) في الزهد: باب مجالسة الفقراء، وعبد بن حميد (131)، والطبرى في "جامع البيان" (13263)، وصححه الحاكم 3/319 من طرق عن المقدام بن شريح به. وأورده السيوطي في "الدر المنثور" 3/13، وزاد نسبته لأحمد، وللفريابي، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبي الشيخ، وابن مردويه، وأبي نعيم في "الحلية"، والبيهقي في "الدلائل."

6574- إستناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 3/99، والترمذي (3052) في التفسير: باب ومن سورة آل عمران عن هشيم، والترمذي (3503) عن يزيد بن هارون بهذا الإسناد وقال الترمذي: حسن صحيح وأخرجه أحمد 3/206، وابن عمران عن هشيم، والترمذي (7807) عن يزيد بن هارون بهذا الإسناد وقال الترمذي: حسن صحيح وأخرجه أحمد 3/206، وابن إسحاق في ماجة (4027) في الفتن: بباب الصّبر على البلاء ، والطبري في "جسامع البيان" (7805) و (7805) و (7807) وابن إسحاق في "السيرة" 3/84، والواحدي في "أسباب النزول" ص 80، والبغري (3748) من طرق عن حميد الطويل به. وانظر ما بعده.

فَوَقَعَ فِي نَفْسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللهُ، وَحَدَّثَ بِهِ نَفْسَهُ، فَاَنْزَلَ اللهُ: (وَلَا تَطُرُدِ الَّذِيْنَ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيُدُونَ وَجُهَهُ) (الانعام: 52) إلي قَوْلِه: (الظَّالِمِيْنَ) (الانعام: 52)

وَ وَ وَ حَفرت سَعد بَنَ ابِي وَقَاصَ وَ الْتَعَنَّمُ بِيانَ كُرتِ مِين : ہم لوگ نبی اکرم مَثَالِیْمُ کے ساتھ تھے۔ ہم چھ آدی تھے۔ مشرکین نے کہا: ان لوگوں کو اپنے سے دور کر دیں بیلوگ ایسے ہیں اور ویسے ہیں (راوی کہتے ہیں:) میں تھا عبداللہ بن مسعود تھے۔ ہذیل قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک شخص تھا بلال تھے اور دوآ دی اور تھے جن میں سے میں ایک کو بھول چکا ہوں۔ راوی کہتے ہیں: تو اس بازے میں جو اللہ کو منظور تھا وہ نبی اکرم مُثَالِیُّمُ کے ذہن میں خیال آیا اور آپ نے اسے اپنے ذہن میں اسے سوچا (کہ ہم لوگوں کو اپنے یاس سے اٹھاد سے ہیں) تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔

''اورتم ان لوگوں کو پرے نہ کرو جوضح وشام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں اور وہ صرف اس کی رضامندی چاہتے ہیں'' ہیں'' ہیآ یت یہاں تک ہے''ظلم کرنے والے''۔

> ذِكُرُ مَا أُصِيبَ مِنْ وَجُهِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ اظْهَارِهِ رِسَالَةَ رَبِّهِ جَلَّ وَعَلا

اس بات كاتذكره نبى اكرم مَا يَيْم كوات پروردگارى رسالت كى تبليغ كووت

چېرے پر (زخم لاحق ہوئے تھے)

6574 - (سندهديث): اَحُبَرَنَا حَامِـ دُبُنُ مُـحَــمَّـدِ بُنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هُ مَحَــمَّدِ بُنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مُمَيْدٌ، عَنُ اَنسِ: هُشَيْمٌ، وَيَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ، قَالًا: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنُ اَنسِ:

( مَتْنَ صَدِيث ): آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُسِرَتُ رَبَاعِيتُهُ يَوْمَ اُحُدٍ، وَشُجَّ وَجُهُهُ حَتَّى سَالَ الدَّمُ عَلَى وَجُهِهِ، فَقَالَ: كَيْفَ يُفُلِحُ قَوْمٌ فَعَلُوا هِذَا بِنَبِيِّهِمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَدْعُوهُمُ اللّٰي رَبِّهِمُ ، فَنَزَلَتُ: (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْإَمُونَ: (آل عمران: 128)

ﷺ حضرت انس و النه فی این کرتے ہیں: غزوہ اُحد کے موقع پر نبی اکرم مُنگائی کے سامنے کے دانت زخمی ہو گئے اور آپ منگائی کا چیرہ زخمی ہوگئے اور آپ منگائی کا چیرہ زخمی ہوگیا: ایسی قوم کیسے فلاح آپ منگائی کا چیرہ زخمی ہوگیا: ایسی قوم کیسے فلاح پاسکتی ہے جوابی نبی منگائی کے ساتھ بیسلوک کرتی ہے حالانکہ وہ ان کو ان کے پروردگار کی طرف دعوت دیتا ہے تو بیآیت نازل ہوئی:

''تمہارااس معاملے سے کوئی واسط نہیں ہے خواہ اللہ تعالی انہیں تو بہ کی تو فیق دے 'یا انہیں عذاب دے بے شک میہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔'' ذِكُرُ احْتِمَالِ الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّدَائِدَ فِي اِظْهَارِ مَا اَمَرَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلا اللَّدَ تَعَالَٰی نے نبی اکرم تَالِیْ کو (جوبلیغ) کرنے کا حکم دیا 'اس کے اظہار میں نبی اکرم تَالیُّا نے جو تکالیف برداشت کیں ان کا تذکرہ

6575 - (سندهديث) أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلْمَةَ، عَنُ ثَابِتٍ، عَنُ آنَسِ،

(مَثْنَ صَدِيثَ): آنَّ الَّنْبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَوْمُ اُحُدٍ يَسُلُتُ اللَّهُ عَنْ وَجْدِ، وَهُوَ يَقُولُ: كَيْفَ يُفُلِحُ قَوْمٌ شَجُوا نَبِيَّهُمْ، وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ، وَهُوَ يَدْعُوهُمُ اللهِ اللهِ ، فَٱنْزَلَ اللهُ: (لَيُسَ لَكَ مِنَ الْآمُرِ شَيْءٌ) (آل عَمْران 128)

و کا در سے خون پونچھ رہے تھاور یہ فران کرتے ہیں: غزوہ اُ صدے موقع پر نبی اکرم مَثَاثِیُّا اپنے چہرے سے خون پونچھ رہے تھاور یہ فرمار ہے تھے۔ ایک قوم کیے فلاح پاسک ہے جواپ نبی کوخمی کردیتی ہے اور ان کے دانتوں کوزخمی کردیتی ہے حالا نکہ وہ نبی ان کو اللہ تعالیٰ کے طرف بلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل کی:

"تہمارااس معاملے سے کوئی واسطنہیں ہے۔"

6576 - (سندحديث) اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُشَّى، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْغَفَّارِ بُنُ عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ، حَذَّثَنَا عَبُدُ الْغَفَّارِ بُنُ عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ، حَذَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْآعُمَشِ، عَنُ شَقِيقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:

(متن صديث): كَاتِّى ٱنْظُرُ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَى نَبِيًّا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ حَتَّى اَدُمَوُا وَجُهَهُ فَجَعَلَ يَمُسَحُ الدَّمَ عَنُ وَجُهِهِ، وَيَقُولُ: رَبِّ اغْفِرُ لِقَوْمِى فَإِنَّهُمُ لَا يَعْلَمُونَ

حضرت عبدالله ولي تي الله ولي كم ميل الله وقت بحل في الرم مَن الله على الله وقت بحل في الرم مَن الله على من الله ول كم من الله ولي كم من الله ولي الله والمناه والمناه والله ولي الله ولي الله والله ولي الله ولي

6576 إسناده صحيح. رجاله رجال الشيخين غير عبد الغفار بن عبد الله الزبيرى، فقد ذكره المؤلف في "الثقات" 8/421، وقال: من أهل الموصل، كنيته أبو نصر، يروى عن على بن مسهر، حدثنا عنه الحسن بن إدريس الأنصارى والمواصلة. مات سنة أربعين ومنتين أو قبلها أو بعدها بقليل وذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/54، وأفاد بأن إبراهيم بن يوسف الهسنجاني قدروى عنه والحديث في "مسند أبي يعلى" (5072) . وأخرجه أحمد 1/380 و 432 و 441، والمخارى (3477) في الجهاد: باب غزوة أحد، وابن ماجه الأنبياء: باب رقم (54) ، و (6929) في المجهاد: باب غزوة أحد، وابن ماجه (4025) في الفتن: باب الصبر على البلاء ، وأبو يعلى (5205) و (5216) ، والبغرى ( 3749) من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد 1/453 عن حماد بن سلمة، كالاهما عن عاصم بن أبي النجود، عن شقيق أبي وائل، بنحوه.

نی اکرم مَا النیکا نے ایک نبی کی حکایت بیان کرتے ہوئے کہا کدان کی قوم کے افراد نے انہیں اتنامارا کدان کے چرے کوزخی کردیا تو وہ نی مُنالیّن السّن چیرے سے خون کو بو نچھ رہے تھے اور یہ کہدرہے تھے اے میرے پروردگار! تو میری قوم کی مغفرت کردے کیونکہ وه لوگ علم نہیں رکھتے۔

6577 - (سندصديث) اَخْبَوَنَا اَحْمَدُ بنُ عَلِيّ بنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بنُ هِشَامِ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةً، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدُبِ بُنِ عَبُدِ اللهِ،

(متن صديث): أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَمِيَتُ أُصُبُعُهُ فِي بَعْضِ الْمَشَاهِدِ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ

هَلُ أَنْتَ إِلَّا أُصُبُعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ مَا لَقِيتِ هَلُ أَنْتَ إِلَّا أُصُبُعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ مَا لَقِيتِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله ''تم صرف ایک انگلی ہو'جس سے خون بہدر ہاہے اور تہمیں اللہ کی راہ میں اس صورت حال کا سامنا کرنا پڑا ہے۔''

ذِكُرُ وَصُفِ غَسُلِ الدَّمِ عَنُ وَجُهِ الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ شُجَّ

اس بات کا تذکرہ جب نبی اکرم نابی کا چہرہ رقمی ہواتو آپ نابی کے چیرے سے خون کو کیسے دھویا گیا

6578 - (سندصديث) أَخْبَرَنَا عُهِمَوْ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمُدَانِيُّ، حَدَّثَنَا نَصُو بُنُ عَلِيٍّ، قَالَ: آخُبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ

اَبِی حَازِم،

#### (مَتَن صديث) :قَالَ: سَأَلُوا سَهُلَ بُنَ سَعْدٍ: بِآيِّ شَيْءٍ دُووِيَ جُرُحُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: مَا

6577 - إستاده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير خلف بن هشام البزار، فمن رجال مسلم. وهو في "مسند أبي يعلى" (1533) .وأخرجه البخاري (2802) في الجهاد: باب من ينكب في سبيل الله، ومسلم (1796) في الجهاد: باب ما لقى النبي - صلى الله عليه وسلم - من أذى المشركين والمنافقين، والطبراني في "الكبير" (1708) من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. واخرجه الحميدي ( 776)، وأحمد 4/312 و313، والبخاري ( 6146) في الأدب: باب ما يجوز من الشعر والرجز، ومسلم، وابن أبي شيبة 8/716، والترمذي (3345) في تفسير سورة الضحي، والطبراني (1703) ... (1707) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 4/299، والبيهقي في "دلائل النبوة" 44-7/43، والبغوى (3401) من طرق عن الأسود، به.

6578- إسناده صحيح على شرط الشيخين. نسصر بن على: هو ابن نصر بن على الجهضمي، وسفيان: هو ابن عيينة، وأبو حازم: هو سلمة بن دينار .وأخرجه الحميدي (929) ، وأحمد 5/330، والبخاري (243) في الوضوء : باب غسلِ المرأة أباها الذَّمَ عن وجهه، و (3037) في الجهاد؛ باب دواء الجرح بإحراق الحصير، و (5248) في النكاح: باب (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) ، ومسلم (1790) (103) في الجهاد: باب غزوة أحد، والترمذي (2085) في الطب: باب التداوي بالرماد، والطبراني في " الكبير " (5916) ، من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/334، والبخارى ( 2903) في الجهاد: باب المِجَنّ ومن يتترس بترس صاحبه، و ( 4075) في المغازى: باب ما أصاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من الجرح يوم أحد، و ( 5722) في الطب: باب حرق الحصير لسدُّ الدُّم، ومسلم، والبيهقي في "دلائل النبوة" 3/261 من طرق عن أبي حازم، به. وانظر ما بعده.

بَقِى مِنَ النَّاسِ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّى، كَانَ عَلِيٌّ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَجِىءُ بِالْمَاءِ فِى شَنَّةٍ، وَفَاطِمَةُ تَغْسِلُ الذَّمَ، فَأُخِذَ حَصِيرٌ، فَأُخْرِقَ، فَلُووِى بِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ابوحازم بیان کرتے ہیں: لوگوں نے حضرت اللہ بن سعد رفائنؤے دریافت کیا: نبی اکرم مُثَاثِیْم کے دخم پر کس چیز کے ذریعے دوالگائی گئی تھی تو انہوں نے فرمایا: اب لوگوں میں کوئی شخص ایسا باقی نہیں رہا جواس بارے میں مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہو۔ حضرت علی رفائنؤ مشکیزے میں پانی لے کرآئے تھے۔ سیّدہ فاطمہ ڈھائٹا خون کودھور ہی تھیں پھر چٹائی لی گئی اسے جلایا گیا تو اسے (نبی اکرم مُثَاثِیْم کے زخم پر) لگادیا گیا۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ رَبَاعِيَةَ الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كُسِرَتْ هُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ اس بات كيان كا تذكره 'ني اكرم نَافِيًّا كسامنے كوانت شهيد ہو گئے تھے اورآپ نَافِيًّا كي مر پرموجود خود ٹوٹ گيا تھا

6579 - (سند صديث) اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بْنِ الْمُنْشَى، حَدَّثَنَا اَبُوُ اِبْرَاهِيْمَ التَّرْجُمَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عَنْ اللهُ لِيْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

(متن صديث): إنَّ رَجُلًا سَالَهُ عَنُ جُرِح رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: جُرِحَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: جُرِحَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكُسِرَتُ رَبَاعِيَتُهُ، وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَتُ فَاطِمَةُ بِنُتُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَغُسِلُ الدَّمَ، وَعَلِيٌّ رَضِى اللهُ عَنُهُ يَسُكُبُ الْمَاءَ عَلَيْهَا بِالْمِجَنِّ، فَلَمَّا رَاتُ فَاطِمَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا انَّ الْمَاءَ لَا يَزِيْدُ الدَّمَ إِلَّا كَثُرَةً اَخَذَتُ قِطْعَةً مِنْ حَصِيرٍ، فَاحْرَقَتُهُ حَتَّى إِذَا صَارَ رَمَادًا الْصَارَ رَمَادًا الْصَارَ وَمَادًا اللهُ بِالْجُرْحِ فَاسْتَمُسَكَ الدَّمُ

﴿ اَبُوهَازِم کے صاحبزادے اپنے والد کا یہ بیان قل کرتے ہیں: ایک شخص نے حضرت مہل بن سعد رہا تھا سے بی اکرم مُناکٹی کے زخمی ہوئے جارے میں دریافت کیا: تو انہوں نے بتایا نبی اکرم مُناکٹی کا چبرہ زخمی ہوگیا تھا اور آپ کے سامنے کے دانت زخمی ہوگئے تھے اور خود نبی اکرم مُناکٹی کے کسر پرلگا تھا نبی اکرم مُناکٹی کی صاحبزادی سیّدہ فاطمہ والی خون کو دھور ہی تھیں۔ حضرت علی والی والی کے ذریع اس پر پانی بہارہے تھے جب سیّدہ فاطمہ والی می اکا کہ یائی ڈالنے کے نتیج میں خون زیادہ

9579 إسناده صحيح أبو إبراهيم الترجماني: هو إسماعيل بن إبراهيم بن بسام لا بأس به، روى له النسائي، وهو متابع المحتود ومن فوقه من رجال الشيخين. ابن أبي حازم: اسمه عبد العزيز، وهو في "مسند أبي يعلى ". 352/1 وأخرجه البخاري ( 2911) في المجهاد: باب غزوة أحد، وابن ماجه (3464) في الطب: باب دواء الجواحة، والمعباد: باب لبس البيضة، ومسلم ( 1790) في المجهاد: باب غزوة أحد، وابن ماجه (3464) في الطب: باب دواء الجواحة، والمطبراني في "الكبير" (5897) ، والبيه قي في "دلائل النبوة" 260-3/25 و 260 من طرق عن ابن أبي حازم، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

نکل رہا ہے توانہوں نے چٹائی کا ایک ٹکڑالیا اور اسے جلایا' یہاں تک کہ جب وہ را کھ بن گئی توانہوں نے وہ را کھاس زخم پر لگا دی تو خون رک گیا۔

# فِ كُرُ عِنَادِ بَعْضِ اَهْلِ الْكِتَابِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَمَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الل

6580 - (سندحديث): آخبَرَنَا الْسَحَسَنُ بْسَقُ سُفْيَانَ، حَلَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سَالِمٍ، حَلَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ

الْجَبَّارِ، اَخْبَرَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ، حَلَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ كُلَيْبٍ، حَلَّنِي آبِي، عَنِ الْفَلْتَانِ بُنِ عَاصِمٍ، قَالَ: (مَتَن صَديث): كُنَّا قُعُودًا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَسْجِدِ، فَشَخَصَ بَصَرُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا فُلانُ آتَشُهَدُ آنِي رَسُولُ اللَّهِ؟ ، قَالَ: لَا قَالَ: اتَقُرَا التَّوْرَاةَ؟ ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَالْقُرْآنَ ، قَالَ: وَاللَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ اَشَاءُ لَقَرَاتُهُ، قَالَ: ثُمَّ انْشِدَهُ، فَقَالَ: تَحْدُ مِثْلَكَ، وَمَثَلَ الْتَيْدِهِ لَوْ اَشَاءُ لَقَرَاتُهُ، قَالَ: لَكُونَ فِينَا، وَالْفُرْآنَ ، قَالَ: نَجُدُ مِثْلَكَ، وَمَثَلَ الْتَيْدِهِ لَوْ اَشَاءُ لَقَرَاتُهُ، قَالَ: اِنَّ مَعَهُ مِنْ الْتَيْدِةُ وَالْاِنْجِيلِ؟ ، قالَ: نَجُدُ مِثْلَكَ، وَمَثَلَ الْتَيْدِهِ لَوْ اللَّهُ وَمَثَلَ اللَّهُ وَمَثَلَ اللَّهُ عَلَى التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيلِ؟ ، قالَ: نَجُدُ مِثْلَكَ، وَمَثَلَ الْتَيْكَ، وَمَثَلَ مُعُرِجَكَ، وَكُنَّا نَرْجُو اَنُ تَكُونَ فِينَا، وَلِمَ خَلَقَرَاتُهُ وَالَا لِي مَعْ فَى النَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ؟ ، قالَ: اللَّهُ مَا مَعَلَ اللَّهُ وَمَثَلَ اللَّهُ وَمَعْلَ اللَّهُ وَاللَّهُ مُ لَا كُنُونَ اللَّهُ وَسَبُعِيْنَ الْفَا وَسَبُعِيْنَ الْفًا وَسَبُعِيْنَ الْفًا وَسَبُعِيْنَ الْفًا وَسَبُعِيْنَ الْفًا وَسَبُعِيْنَ الْفًا وَسَبُعِيْنَ الْفًا

اکرم مُنَّاتِیْنِمُ نے ایک محض کی طرف دیکھا جو مجد میں چل رہاتھا۔ نبی اکرم مَنَّاتِیْنِمُ نے دریافت کیا: کیاتم اس بات کی گواہی دیے ہوکہ میں اللہ کارسول مَنَّاتِیْمُ نے ایک کی کی کی کی کی کہ کی گواہی دیے ہوکہ میں اللہ کارسول مَنَّاتِیْمُ ہوں اس نے جواب دیا: جی نہیں نبی اکرم مَنَّاتِیْمُ نے دریافت کیا: کیاتم تورات کی تلاوت کرتے ہو۔ اس نے جواب دیا: جی ہاں نبی اکرم مَنَّاتِیْمُ نے دریافت کیا: قرآن کی۔ جواب دیا: جی ہاں نبی اکرم مَنَّاتِیْمُ نے دریافت کیا: انجیل کی اس نے جواب دیا: جی ہاں نبی اکرم مَنَّاتِیْمُ نے دریافت کیا: انجیل کی اس نے جواب دیا: جی ہاں نبی اکرم مَنَّاتِیْمُ نے دریافت کیا: قرآن کی۔ اس نے کہا: اس ذات کی قسم! جس کے دست قد رت میں میری جان ہے۔ اگر میں چاہوں' تو اس کاعلم بھی حاصل کر لوں۔ نبی اگرم مَنَّاتِیْمُ نے ارشاد فرمایا: میں تہمیں خدا کا واسط دے کر دریافت کرتا ہوں کیاتم نے میراذ کر تورات اور انجیل میں پایا ہے تو اس نے تایا ہمیں (تورات میں) آپ کا آپ کی اُمت کا آپ کے نظنے کا (یا ہجرت کے مقام کا) ذکر ملتا ہے اور ہمیں یہ امریشی کہ آپ تمارے درمیان (یعنی میہودیوں کے درمیان) مبعوث ہوں گے لیکن جب آپ کا ظہور ہواتو ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ وہ آپ نہ ہوں۔ ممارے درمیان (یعنی میہودیوں کے درمیان) مبعوث ہوں گے لیکن جب آپ کا ظہور ہواتو ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ وہ آپ نہ ہوں۔ میں میں میں اللہ میں میں اللہ میں

6580 حديث حسن. عبد العزيز بن سالم لم أقف له على ترجمة، وهو متابع، ومن فوقه من رجال الصحيح غير كليب بن شهاب والد عاصم، فقد روى له أصحابُ السنن، وهو صدوق . وأخرجه البزار ( 3554) ، والطبراني في "الكبير" /18 (854) من طريق عفان، والطبراني من طريق يحيى الحماني، كلاهما عن عبد الواحد بن زياد، بهذا الإسناد . وقال البزار: لا نعلم أحداً يرويه عَنْ رسولِ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلا بهذا الإسناد . وأخرجه الطبراني /18 (855) ، وابن منده في "الصحابة" فيما نقله عنه الحافظ في "الإصابة" 3/204 من طريق صالح بن عمر، عن عاصم بن كليب، به . وأورده المحافظ الهيثمي في "المجمع" 8/242، وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات من أحد الطريقين، وأورده أيضاً 10/408، وقال: رواه البزار ورجاله ثقات .

کین جبہم نے اس بارے میں تحقیق کی تو وہ آپ مُنگِینِم نہیں ہیں۔ نبی اکرم مَنگُینِمُ نے دریافت کیا: وہ کیوں؟ اس نے کہا: اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نبی کے ہمراہ ان کی اُمت کے ستر ہزارا لیے لوگ ہوں گئے جن پر کوئی حساب نہیں ہوگا اور انہیں کوئی عذاب نہیں ہوگا جب کہ آپ کے ساتھ تو بہت تھوڑ ہے سے لوگ ہیں۔ نبی اکرم مَنگُینِمُ نے ارشا دفر مایا: جس کے دست قدرت میں میری جان ہے وہ (نبی جس کا ذکر تو رات اور انجیل میں ہے) وہ میں ہی ہوں اور یہ میری اُمت ہے اور (اس کے جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کی تعداد (ستر ہزار اور مزیدستر ہزار اور مزیدستر ہزار سے بھی زیادہ ہوگی۔)

(091)

ذِكُرُ بَعُضِ مَا كَانَ يُقَاسِى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ بِالْمَدِينَةِ ان بعض تكاليف كاتذكره جومد ينه منوره مين منافقين كى طرف سے نبى اكرم مَنْ اللَّهُ كُو پيش آئى تھيں 6581 - (سندحديث) اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي السَّرِيّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ،

اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوقَ، عَنْ اُسَامَةً بْنِ زَيْدِ بِنِ حَارِثَةً:

(متن صديث): انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ حِمَارًا وَعَلَيْهِ اِكَافٌ وَتَحْتَهُ قَطِيفَةٌ، فَرَكِبَ وَارُدُفُ أُسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ وَهُوَ يَعُودُ سَعْدَ بُنَ مُعَاذٍ فِي بَنِي الْحَارِثِ فِي الْحَزْرَجِ، وَذَلِكَ قَبُلَ وَقُعَةِ بَدْرٍ حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيْهِ اَخُلاطٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَعَبْدَةُ الْآوَثَانِ وَالْيَهُودُ، وَمِنْهُمْ عَبُدُ اللهِ بُنُ ابَيّ بُنِ سَلُولٍ، وَفِي الْمَجْلِسِ عَبُدُ اللهِ بُنُ ابَيّ بُنِ سَلُولٍ، وَعَبْدَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ عَبُدُ اللهِ اَنْفَهُ بِرِدَائِهِ، ثُمَّ قَالَ: لَا تُعَيِّرُوا عَلَيْهِمُ اللهِ بُنُ رَوَاحَةَ، فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الذَّابَةِ خَمَّرَ عَبُدُ اللهِ اَنْفَهُ بِرِدَائِهِ، ثُمَّ قَالَ: لا تُعَيِّرُوا عَلَيْهِمُ اللهِ بُنُ ابَيّ بُنِ سَلُولٍ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَقَفَ عَلَيْهِمُ، فَدَعَاهُمُ إلى اللهِ، وَقَرَا عَلَيْهِمُ اللهِ بُنُ ابَيّ بُنِ سَلُولٍ: اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَقَفَ عَلَيْهِمُ، فَدَعَاهُمُ إلى اللهِ، وَقَرا عَلَيْهِمُ اللهِ بُنُ ابَيّ بُنِ سَلُولٍ: اللهُ الْمَرْءُ، لَاحْسَنُ مِنْ هَذَا إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًا، فَلَا تُؤذِنَا فِي الْمُدَالِينَا، وَارْجِعُ إلى رَجْلِكَ، فَمَنُ جَاء كَ مِنَّا فَاقُصُصُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ اللهِ وَالْدَلِكَ، وَمَنْ جَاء كَ مَنَ اللهُ عُلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ اللهِ اللهُ وَمُنَ جَاء كَ مَنَ اللهُ وَمُصَلَّى عَلَيْهِمُ اللهِ الْمَرْءُ وَالْمُولُ عَلَيْهِمُ اللهِ اللهُ اللهُ وَاللهِ مَنْ جَاء كَ مَنْ جَاء كَ مَنْ عَالَهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

فَقَ الَ عَبُدُ اللّهِ بُنُ رَوَاحَةَ: بَلِ اغْشَنَا فِى مَجَالِسِنَا، فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ، فَاسُتَبَّ الْمُسُلِمُونَ وَالْمُشُرِكُونَ وَالْيَهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُحَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا، ثُمَّ رَكِبَ دَابَّتَهُ، وَالْيَهُ وَسَلّمَ يُحَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا، ثُمَّ رَكِبَ دَابَّتَهُ، فَلَدَ حَلَ عَلْى سَعُدِ بُنِ مُعَاذِ، وَقَالَ: آلَمُ تَسْمَعَ مَا قَالَ اَبُو حُبَابٍ؟ يُرِيدُ عَبْدَ اللهِ بُنَ أَبِيٍّ، قَالَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ سَعُدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ اعْفُ، فَوَاللهِ لَقَدُ اعْطَاكَ اللهُ، وَلَقَدِ اصْطَلَحَ آهُلُ هٰذِهِ الْبُحَيْرَةِ عَلَى اَنْ تَوِّجُوهُ بِالْعِصَابَةِ،

6581 حديث صحيح. ابن أبى السّرى قد توبع، ومن فوقه على شرط الشيخين، وهو فى "مصنف عبد الرزاق" (9784). ومن طريقه أخرجه أحمد 5/203، ومسلم (1798) فى الجهاد والسير: باب في دُعَاءِ النّبِي - صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم - وصبره على أذى المنافقين، والبيهقى فى "دلائل النبوة" .578-5/576 وأخرجه ابن إسحاق فى "السيرة" 228-2/256، والبخارى (4566) فى التفسير: باب (وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ اللّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبَلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا) و (5663) فى المرضى: باب عيادة الممريض راكباً وماشياً، و (6207) فى الأدب: باب كنية المشرك، و (6254) فى الاستئذان: باب التسليم فى مجلس فيه أخلاط من المدين والمشركين، ومسلم، والنسائى فى "السنن الكبرى" كما فى "تحفة الأشراف" 1/53، وعمر بن شبة فى "تاريخ المدينة" 357-1/356، والبيهقى فى "الملائل" من طرق عن الزهرى، بهذا الإسناد.

فَكَمَّا رَدَّ اللَّهُ ذَٰلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي اَعْطَاكُهُ، شَرِقَ بِذَٰلِكَ، فَذَٰلِكَ الَّذِي عَمِلَ بِهِ مَا رَايَتَ، فَعَفَا عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اوراس کے پنچے چا درتھی۔آپ نے حضرت اسامہ بن زید رہا تھا کواپنے پیچیے بٹھالیا۔آپ حضرت سعد بن معاذ رہا تھ کی عیادت كرنے كے لئے بنوحارث كے محلے كى طرف تشريف لے گئے۔ يغزوه بدرسے پہلے كاواقعہ ہے۔ آپ كا گزران كى ايك محفل سے ہوا جس میں پچھ سلمان اور مشرکین اور بتوں کے بچاری اور یہودی بیٹھے ہوئے تھے۔ان میں عبداللہ بن اُبی بھی تھا۔اس محفل میں حضرت عبدالله بن رواحہ رہا تھڑ بھی موجود تھے۔ جب اس جانور کے پاؤں کی غبار اس محفل تک پینجی تو عبداللہ نے اپنی جا درایئے ناک پررکھ لی پھراس نے کہا: ہم پرغبار نداڑ اکیں نبی اکرم ملاقی نے ان لوگوں کوسلام کیا ان لوگوں کے پاس تقبر گئے آپ نے ان لوگوں کواللہ کی طرف آنے کی دعوت دی اور ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی تو عبداللہ بن أبی نے کہا: اے صاحب آپ جو باتیں كرر بے بيں اگروہ مچی بيں تو زيادہ مناسب بيہ بے كه آب بميں جمارى محفل ميں تكليف ند پہنچا ئيں۔ آپ اپنی رہائش جگه پرتشريف لے جاکیں۔ہم میں سے جو مخص آپ کے پاس آیا کرے آپ اس کے سامنے بیسب کچھ بیان کردیا کریں۔اس پر حضرت عبداللہ بن رواحه را النون نیا کہ آپ ہمارے ہاں ہماری محفل میں تشریف لایا کریں۔ ہمیں یہ بات پند ہے اس بات پرمسلمانوں مشركين اوريبوديول كے درميان تو تكرار ہوگئ يہاں تك كدان لوگوں نے لانے كاراد هكرليا۔ نبي اكرم مَا النيز انبير مسلسل خاموش كروانے كى كوشش كرتے رہے يہال تك كدوه لوگ خاموش ہو كئے تو نبى اكرم مَاليَّيْمُ اپنى سوارى برسوار ہوئے اور حضرت سعد بن معاذ والنفواك بالتشريف لے آئے۔ آپ نے فرمایا: كياتم نے سنا كه ابوحباب نے كيا كہا ہے۔ نبي اكرم مُناتَفيْل كى مرادعبدالله بن أبى تھا۔اس نے بیایہ بات کہی ہے تو حضرت سعد والنفؤ نے عرض کی ایارسول مَلْ النفر اللہ اس سے درگز رہیجے۔اللہ کی تم اللہ تعالی نے آپ کوجومرتبداورمقام عطاکیا ہے اس سے پہلے یہاں کے رہنے والے لوگوں نے اس بات پراتفاق کرلیاتھا کہ اسے یہاں کابردا سردار بنادیں گے لیکن جب اللہ تعالی نے آپ کی تشریف آوری کے ذریعے اس کی پیخواہش پوری نہیں کی تووہ اس بات پر جل بھن گیا۔اس وجہ سے اس نے بیطرز عمل اختیار کیا جوآپ نے ملاحظہ فرمایا ہے۔ (راوی کہتے ہیں:) تو نبی اکرم مَثَاثِیم نے اس شخص سے در گزر کیا۔

6582 - (سندصديث) أَخْبَرَنَا اَبُـوْ يَـعُـلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمُوو بُنِ دِينَارٍ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:

(متَّن صدَيث): كَسَعَ دَجُلٌ مِّنَ الْـمُهَاجِرِينَ دَجُلًا مِنَ الْكَنْصَادِ، فَقَالَ الْاَنْصَادِقُ: يَا لِلْاَنْصَادِ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يَا لِلْمُهَاجِرِينَ، قَالَ فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلِكَ، فَقَالَ: مَا بَالُ دَعُوى الْجَاهِلِيَّةِ؟، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ، رَجُلٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ كَسَعَ رَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ، فَقَالَ: دَعُوْهَا، فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ، فَقَالَ عَبْدُ السُّهِ بُنُ اُبَيِّ بُنِ سَلُولٍ: قَدُ فَعَلُوهَا لَئِنُ رَجَعُنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ، فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَضُرِبُ عُنُقَ هَٰذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ: دَعْهُ، لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ اَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ اَصْحَابَهُ.

(تُوضَى مَصْنُف):قَـالَ أَبُـوُ حَـاتِـمٍ: قَـوُلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ يُوِيُدُ: أَنَّهُ لَا قِصَاصَ فِي هَلَـا، وَكَذَٰلِكَ قَرْنُهُمُ: فَإِنَّهَا ذَمِيمَةٌ وَمَا اَشْبَهَهَا

حضرت جابر بن عبداللہ ڈھ نیان کرتے ہیں: ایک مہاجر اور ایک انصاری نے ایک دوسرے کی پٹائی کی۔انصاری نے کہا: اے انصار (میری مدد کے لئے آؤ) مہاجر نے کہا: اے مہاجرین (میری مدد کے لئے آؤ) نبی اکرم تالیخ نے یہ بات کولی آؤ کہا: اے انصار (میری مدد کے لئے آؤ) نبی اکرم تالیخ نے نے بات کولی آؤ کہا: اے انصاری کو مایا: یہ زمانہ جا ہلیت کی طرح پکارنے کا کیا معاملہ ہے۔ لوگوں نے عرض کی: یارسول الله تالیخ ایک مہاجر نے آیک انصاری کو مارا ہے۔ نبی اکرم تالیخ ان ارشاوفر مایا: اس چیز کوچھوڑ دو کیونکہ یہ بودار ہے۔ اس پرعبداللہ بن اُبی نے کہا: انہوں نے ایسا کو مارا ہے۔ نبی اکرم تالیخ نے ارشاوفر مایا: اسے جوڑ دو! ورنہ کیا ہے جب ہم مدینہ واپس جا کیں گئے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ نبی اکرم تالیخ نے فر مایا: اسے جھوڑ دو! ورنہ کوگ یہ کی کہا: یارسول اللہ تالیخ ان نے ماقعوں کول کرواد ہے ہیں۔

(امام ابن حبان مُسَلَمَ فرماتے ہیں:) نی اکرم مُنَا الله کا یفرمان'نی چز بودار ہے'اس سے آپ کی مرادیقی کہ اس میں تصاصنہیں ہوگا۔ ای طرح لوگوں کا یہ کہنا:'نی چیز قابل ندمت ہے یاس کی ماندجود یکرالفاظ ہیں (ان سے بھی مراد ہے) فصاصنہیں ہوگا۔ ای طب النّبی صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ بَعُدَ قُدُومِهِ الْمَدِینَةَ

نى اكرم مَثَاثِيَّا كَ مدينه منورة تشريف لان كالعدآب مَثَاثِيَّا بركيج بان والي جادوكي صفت كا تذكره و منافرة من الحمد بن منورة تشريف لا الحسن بن سُفيان، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ اللهِ بن نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا آبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُرُوةً، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

(متن صديث): سَحَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودِيٌّ مِّنْ يَنِيُ زُرَيْقٍ يُقَالُ لَهُ: لَبِيدُ بْنُ الْاعْصَمِ حَتَّى كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُ عَلَى الشَّيْءَ ، وَمَا يَهُعَلُهُ حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ اَوْ ذَاتَ لَيُلَةٍ كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ دَعَا ثُمَّ قَالَ: يَا عَائِشَهُ اَشَعُرُتِ اَنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلا قَدُ اَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ، وَمَا يَنُهُ مَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ دَعَا ثُمَّ قَالَ: يَا عَائِشَهُ اَشَعُرُتِ اَنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلا قَدُ اَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ، وَعَل اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ دَعَا ثُمَّ قَالَ: يَا عَائِشَهُ اَشَعُرُتِ اَنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلا قَدُ اَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ، قَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ دَعَا ثُمَّ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ وَعَلَى اللهُ عَلْمُ وَعَلْدُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ وَعَلَى اللهُ عَلْمُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ وَعَلَى اللهُ عَلْمُ وَعَلَى اللهُ عَلَى وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْدَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

-6583 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه ابن أبى شيبة 31-8/30، وأحمد 6/57، ومسلم (2189) في السلام: باب السحر، وابن ماجه (3545) في الطب: باب السحر، من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 6/66 و 96، والبحارى (3175) في السجر، و (5765) في الطب: باب هل يستخرج السحر، و (5766) والبحارى (3175) في الحرية : باب هل يعنى عن الذمي إذا سحر، و (5765) في الطب: باب هل يستخرج السحر، و (6665) في الأدب: باب قول الله تعالى: (إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَان) ، و (6391) نبي الدعاء : باب تكرير الدعاء ، ومسلم (48) من طرق عن هشام بن عروة، به.

رَأْسِى: مَا وَجَعُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ، قَالَ: وَمَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بُنُ الْاَعْصَمِ، قَالَ: فِي اَيِّ شَيْءٍ؟ قَالَ: فِي بِنُو ذِي ذَرُوانَ قَالَ: فَا اَلَهُ صَلَّى اللَّهُ مُشْطٍ وَّمُشَاطَةٍ وَّجُفِّ طَلْعَةِ ذَكْوٍ، قَالَ: وَايَنَ هُو؟ قَالَ: فِي بِنُو ذِي ذَرُوانَ قَالَ: فَآتَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنَاسٍ مِنُ اَصْحَابِهِ، ثُمَّ جَاء ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ فَكَانَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ، وَلَكَانَّ نَخُلَهَا رُءُ وُسُ الشَّيَاطِينِ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ فَهَلَّا اَحْرَقْتَهُ اَوْ اَخْرَجْتَهُ؟ ، قَالَ: اَمَّا اَنَا فَقَدْ عَافَانِيَ اللَّهُ، وَكُوهُتُ اَنْ اَثِيْرَ الشَّيَاطِينِ ، فَقُدْ عَافَانِيَ اللَّهُ، وَكُوهُتُ اَنْ اَثِيْرَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَيْئًا ، فَامَرَ بِهَا فَدُفِنَتُ

اسده عنده اکثر من ایش اسده عنده اکثر من ایس بوزری سے تعلق رکھنے والے ایک یہودی جس کا نام لبید بن اعظم تھا۔ اس نے بی اکرم من ایش برجادو کردیا یہاں تک کہ بی اکرم من ایش کی ہوتا کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے۔ حالا نکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا ایک دن اور ایک رات تک نبی اکرم من ایش کی یہی کیفیت رہی۔ نبی اکرم من ایش کی من رے بی اکرم من ایش کی اس کے برے بی اللہ تعالی نے مجھے اس چیز کا جواب دیدیا ہے۔ جس کے بارے میں میں نے اس سے دریا فت کیا: اس مور آدی (لیعنی دوفر شتے ) آئے۔ ان میں سے ایک میرے سر بانے بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پاؤں کے قریب بیٹھ گیا جو میرے پاؤں کے قریب بیٹھ گیا جو میرے پاؤں کے قریب بیٹھ تھا تھا اس نے میرے سر بانے موجو دفق سے دریا فت کیا: ان صاحب کو کیا تکلیف کے قریب بیٹھ گیا جو مور وہوا ہے۔ اس نے دریا فت کیا۔ ان پرس نے جادو کیا ہے۔ دوسرے نے جواب دیا: کبید بن اعظم نے دریا فت کیا: کس چیز میں کیا ہے۔ دوسرے نے جواب دیا: نگھی میں اور تکھی میں اور تکھی میں لگے ہوئے بالوں میں اور تکھی میں بیلے نے دریا فت کیا: وہ کہاں ہے۔ دوسرے نے جواب دیا: ذی زروان کے کنویں میں ہے۔ کھور کے شکو فی میں پہلے نے دریا فت کیا: وہ کہاں ہے۔ دوسرے نے جواب دیا: ذی زروان کے کنویں میں ہے۔

رادی بیان کرتے ہیں: پھرنی اکرم مُنَافِیْنِ اپنے اصحاب میں سے پچھلوگوں کے ہمراہ اس کنویں کے پیس آئے جب آپ وہاں سے وہاں سے واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا: اسے عائشہ! اس کا پانی یوں تھا جیسے اس میں مہندی گھول دی گئی ہواور وہاں کے سمجھوروں کے درختوں کے سرشیطان کے سرول کی طرح تھے میں نے عرض کی: یارسول الله مُنَافِیْنِ اِ آپ نے اسے جلوا کیوں نہیں دیا ، یا نکلوا کیوں نہیں دیا ۔ یا نکلوا کیوں نہیں دیا ۔ نبی اکرم مُنافِیْنِ نے فرمایا: اللہ تعالی نے مجھے عافیت عطا کی تو مجھے یہ بات اچھی نہیں گئی کہ اس کے حوالے سے لوگوں میں کوئی خرابی پیدا کروں ۔ نبی اکرم مُنافِیْنِ کے تھم کے تحت ان چیز وں کو ڈن کردیا گیا۔

# ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانِ يُصَرِّحُ بِصِحَةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے بیچے ہونے کی صراحت کرتی ہے 6584 - (سند مدیث) آخبر اَنا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْاَزْدِیُّ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ، اَخْبَرَنَا عِیْسَی بُنُ یُونُسَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوّةَ، عَنُ اَبِیْهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا، قَالَتُ:

(متن صديثُ) نُسُحِرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَحَرَهُ رَجُلٌ مِّن يَّهُودِ بَنِي زُرَيْقِ يُقَالُ لَهُ: لَبِيدُ

<sup>6584-</sup> إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البخاري (3268) في بندء النخلق: باب صفة إبليس وجنوده، و (5763) في الطب: باب السحر، عن إبراهيم بن موسى، أخبرنا عيسي بن يونس، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

بُنُ الْاَعْصَمِ، حَتَّى كَانَ يُحَيَّلُ اللهِ انَّهُ فَعَلَ الشَّىء ، وَلَمْ يَفْعَلُهُ، حَتَّى اِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ اَوْ لَيُلَةٍ ، قَالَ: يَا عَائِشَهُ اَسَعُمُ وَ اللهَ وَاللهَ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

سیده عائش مدیقہ فی بیان کرتی ہیں: بی اکرم مالیہ بی بودریا گیا۔ بوزریق سے تعلق رکھنے والے ایک یہودی مخص نے آپ پرجادو کیا۔ اس محف کا نام لبید بن اعصم تھا' یہاں تک کہ بی اکرم مالیہ بی ہوتا تھا کہ جیسے آپ نے کوئی کام کیا ہے حالا تکہ آپ نے وہ کام ہیں کیا ہوتا تھا۔ ایک دن یہی حالت رہی پھر نی اگرم تالیہ بی ناریا ہے۔ میرے پہتے ہے میں نے اللہ تعالی سے جس چیز کے بارے میں دریافت کیا تھا: اللہ تعالی نے جھے اس کے بارے میں بنادیا ہے۔ میرے پاس دوفر شحتے آئے۔ ان میں سے ایک میرے سر ہانے بیٹے گیا اور دوسرا میرے پاؤں کے قریب بیٹے گیا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے دریافت کیا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے نے جواب دیا۔ ان پرجادو ہوا ہے۔ پہلے نے دریافت کیا: ان پرجادو ہوا ہے۔ پہلے نے دریافت کیا: ان پرحاب نے جادو کیا ہے۔ دوسرے نے جواب دیا۔ تکمی میں اور تکھی میں بیلے نے دریافت کیا: وہ کہاں ہے۔ دوسرے نے جواب دیا: ذروان کے کنویں میں ہے۔

سیّدہ عائشہ ٹی ٹیٹا بیان کرتی ہیں نبی اکرم مُلگیٹی این چند صحابہ کرام کے ہمراہ وہاں تشریف لے گئے (واپس آکر) نبی اکرم مُلگیٹی ایس نبیدی گھوگی ہوئی ہواور وہاں کے مجوروں کے درختوں کے سرے یوں تتے جیسے شیاطن کے سر ہوں۔ میں نے عرض کی: یارسول اللّه مُلگیٹی ایپ نے اسے نکلوا کیوں نہیں دیا۔ نبی اکرم مُلگیٹی ایس نبیدی گھوگی ایپ نے اسے نکلوا کیوں نہیں دیا۔ نبی اکرم مُلگیٹی ایس نبیدی کی خرایا: اللّه تعالیٰ نے جمعے عافیت عطاکی تو جمعے میہ بات ایسی نہیں گلی کہ میں اس کے حوالے سے مسلمانوں کے درمیان کوئی خرابی کی سیلاؤں۔

ذِكُرُ دُعَاءِ المُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ بِالسِّنِينَ

نى اكرم تاليم كامشركين كے خلاف قط سالى كى دعاكرنے كاتذكره

حَدَّثَنَا الْاَعُمَشُ، وَمَنْصُورٌ، عَنْ آبِي الضَّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ:

( مَثَن صديث ) : بَيْنَ مَمَا رَجُلٌ يُحَدِّ فِي كِنْدَةَ قَالَ : يَجِيءُ دُخَانٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَانُحُدُ بِاَسْمَاعِ الْمُنَافِقِينَ وَالْبَصَارِهِمْ، وَيَانُحُدُ الْمُؤْمِنَ كَهَيْنَةِ الزُكَامِ، قَالَ : فَفَرِعْنَا، فَاتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ : وَكَانَ مُتَكِنًا، فَعَضِب، وَجَالَسَ، وَقَالَ : يَا يُنْهَا النَّاسُ مَنْ عَلِمَ شَيْنًا فَلْيَقُلُ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمُ شَيْنًا فَلْيَقُلِ : اللهُ اعْلَمُ، فَإِنَّ الله جَلَّ وَعَلا قَالَ لِيَسِيهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (قُلْ مَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ يَقُولُ الرَّجُلُ لَمَّا لَا يُعْلَمُ، فَإِنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلا قَالَ لِيَسِيهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (قُلْ مَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ الْجُورُ وَمَا آنَا مِنَ الْمُعْتَقِيقِينَ ) (ص: 88) إِنَّ قُورَيُشًا دَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : اللّهُمَّ آعِينِى عَلَيْهِمُ بِسَبْعِ كَسِينَى يُوسُفَ ، فَاخَذَتْهُمْ سَعَةٌ حَتَّى هَلَكُوا فِيهَا، فَاكَلُوا الْمُيْتَةَ وَالْعِظَامَ، وَيَرَى الرَّجُلُ مَا بَيْنَ عَلَيْهِ مُ بِسَبْعِ كَسِينَى يُوسُفَ ، فَاخَذَتْهُمْ سَعَةٌ حَتَّى هَلَكُوا فِيهَا، فَاكَلُوا الْمُيْتَةَ وَالْعِظَامَ، وَيَرَى الرَّجُلُ مَا بَيْنَ عَلَيْهِ مُ بِسَبْعِ كَسِينَى يُعْشَى النَّاسَ هَلَا عَذَابٌ اللهُمَّ آعِينِي عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ الْكَحُرِ مِن وَهُمْ مَنْ بَعْدِ عَلَيْهِ الْكَحُرِمُ الْمُعْمَلِ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَالِ الْعَلْمَ الْمُعْمَلِ الْعَلَى وَالْعَلَالِ الْعَلْمَ الْمُعْمَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَالِ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمَاعِلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْمَلْمُ الْمُعْلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَالِ الْعَلَى اللهُ الْمَاعُلُهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ

الناس کے اور دور میں ایک مرتبہ ایک محض کندہ میں صدیث بیان کرر ہاتھا کہ قیامت کے دن دھواں آئے گا تو وہ منافقین کی ساعت اور بصارت کواپی گرفت میں لے گا جبکہ موس کواس سے زکام کی کیفیت محسوس ہوگ راوی کہتے ہیں: ہم اس بات سے گھرا گئے پھر میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوا (انہیں بیہ بات بتائی) وہ پہلے فیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ غصے میں آگئے۔ پھر وہ سید ھے ہوکر بیٹھے گئے۔ انہوں نے کہا: الے لوگو! جو محف کی چیز کے بارے میں علم رکھتا ہووہ اس کے مطابق بیان کر دے اور جو محف علم ندر کھتا ہووہ ہیہ کہد دے کہ اللہ تعالی نیادہ بہتر جانتا ہے کیونکہ علم ہونے میں بیہ بات شامل ہے کہ آدی کو جس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے وہ اس کے بارے میں بیہ کہ دے۔ میں نہیں جانتا۔ بے شک اللہ تعالی نے اپنے

الفضل بن الحباب بهذا الإسناد. وأخرجه المباري (1020) في "الكبير" (9048) ، وأبو نعيم في "المدلائل" (369) عن الفضل بن الحباب بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (1020) في الاستسقاء: باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط، و (4774) في تفسير سورة الروم، والطبراني ( 9048) ، والبغوى في "معالم التنزيل" 150-4/149 عن محمد بن كثير، به . وأخرجه الحميدي ( 116) ، وعنه المبخاري ( 4693) في تفسير سورة يوسف: باب (وَرَاوَدَتُهُ الَّتي هُوَ في بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِه) ، عن سفيان، به . وأخرجه أحمد 1/441، والبخاري ( 4824) في تفسير سورة الدخان: باب (ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون) ، والترمذي ( 3254) في التنفسير: باب ومن سورة الدخان، من طريق شعبة، عن الأعمش ومنصور بن المعتمر، به وأخرجه أحمد 381-380/ و 4821، والبخاري ( 1007) في الاستسقاه: باب دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اجعلها عليهم سنين كسني يوسف "، و ( 4821) في والبخاري ( 1007) في الاستسقاه: باب دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اجعلها عليهم سنين كسني يوسف "، و ( 4821) في تفسير سورة الدخان: باب (يفشي الناس هذا عذاب أليم) ، و ( 4822) باب (وبنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون) ، و ( 4823) باب (أني لهم الذكري وقد جاء هم رسول أمين) ، ومسلم ( 2798) في صفات المنافقين: باب الدخان، والطبري في "جامع الميان" عن 12/32، والطبراني ( 9046) و ( 9047) ، والبيهقي في "الدلائل" 2/324-2/23، و 226 325-، والبغوي في "التفسير" 3/110 من طريً والأعمش، به وأخرجه مسلم ( 2798) ، والطبري 2/5/11، والبيهقي 2/326 من طرق عن جرير، به.

نی مَالِیْلِمْ سے بیفر مایا ہے۔

''تم یفر مادو کہ میں اس پرتم ہے کوئی معاوضہ نہیں جا ہتا اور نہ ہیں بناوٹ کرنے والوں میں ہے ہوں۔'' (پھر حضرت عبداللہ نے وضاحت کی) نبی اکرم کا تی آئے نے قریش کے خلاف دعائے ضرر کی۔ آپ نے دعا کی۔ ''اے اللہ تو ان لوگوں کے خلاف میری مدد کر جو حضرت یوسف علیہ آئے نانے کی (قط سالی کے) سات سالوں کے ذریعے ہو۔''

''تم اس دن کا انتظار کرو جب آسان واضح دھواں لے کر آئے گا'جولوگوں کواپٹی لپیٹ میں لے گا اور یہ درد ناک عذابہ سوم گا''

يآيت يهال تك ہے۔

"اگر ہم تھوڑ اساعذاب کم کر دیں تو تم لوگ دوبارہ لوٹ جاتے ہو۔"

جب وہ عذاب آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ان لوگوں سے دور کر دیا تو وہ لوگ دوبارہ کفر کی طرف لوٹ گئے۔اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے بہی مراد ہے۔

"جس دن ہم بردی گرفت کریں گے۔"اس سے مراد غرزوہ بدر ہے۔

"توعنقريب لزام ہوگا"اس سے مرادغز دہ بدر ہے۔

(ارشادباری تعالی ہے)

''الف لامیم رومی مغلوب ہو گئے زمین کے کچھ جھے میں'اوروہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آجائیں سر ''

( پر حضرت عبدالله (النفائ فرمایا: ) رومیول والامتجزه رونمامو چکا ہے اور دیگر چار (متجزات بھی ) گزر چکے ہیں۔

# بَابُ مَرَضِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

## نى اكرم الله كيار بون كابيان

6586 - (سندصديث): آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفُيَانَ، حَذَّثَنَا عَمْرُو بُنُ هِشَامِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ مُبَيِّدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ، عَنْ عَائِشَةَ، سَلَمَةَ، عَنْ مُبَيِّدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ:

(متن صديث) زَجَعَ إِلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوُمٍ مِنُ جِنَازَةٍ بِالْبَقِيعِ، وَآنَا آجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِى، وَآنَا اَقُولُ: وَا رَأْسَاهُ، قَالَ: بَلُ آنَا يَا عَائِشَةُ، وَا رَأْسَاهُ ، ثُمَّ قَالَ: وَمَا ضَرَّكِ لَوُ مِتِّ قَبُلِى، فَعَسَّلُتُكِ، وَكَفَّنْتُكِ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ، ثُمَّ دَفَنْتُكِ؟ ، قُلْتُ: لَكَايِّى بِكَ آنُ لَوْ فَعَلْتَ ذَلِكَ قَدُ رَجَعْتَ الى بَيْتِى، فَآعُرَسْتَ فِيْهِ بِبَعْضِ نِسَائِكَ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ بُدِءَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ

کی سیدہ عائشہ صدیقہ فی خیابیان کرتی ہیں ایک دن نی اکرم منگی خی میں جنازے میں شریک ہونے کے بعد میرے ہاں والیس تشریف لائے۔ مجھے سرمیں در محسوس ہور ہی تھی۔ میں نے کہا: ہائے میراسر نبی اکرم منگی خیا نہا ہے میں اس علیہ بھے یہ کہنا جائے میراسر نبی اکرم منگی خیا ہے ہو جاتی ہوتو میں جائے اسے اکرتم مجھ سے پہلے فوت ہوجاتی ہوتو میں جائے اسے اکرتم مجھ سے پہلے فوت ہوجاتی ہوتو میں متمہیں خس دوں گا۔ میں تمہیں کفن دوں گا میں تمہاری نماز جنازہ اوا کروں گا پھر میں تمہیں ذن کروں گا۔ میں نے عرض کی: جی ہاں جب آپ ایسا کرلیں گے تو اس کے بعد آپ والیس میرے گھر تشریف لے جائیں گے اور وہاں اپنی ٹی زوجہ محتر مہ کے ساتھ رات میں اگر اور یہ کی اس بیاری کا آغاز ہوا جس میں آپ کا وصال ہوا۔ گراریں گے تو نبی اکرم منگر اور کے۔ اس کے بعد نبی اکرم منگر اور یہ کی اس بیاری کا آغاز ہوا جس میں آپ کا وصال ہوا۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعِلَّةَ قَدُ بَدَتُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ السَّابِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَل

6586 إسناده قوى. رجاله ثقات غير محمد بن إسحاق، وهو صدوق، وقد صرح بالتحديث في رواية البيهقي في "الدلائل" فانتفت شبهة تدليسه. محمد بن سلمة: هو الحراني. وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 11/482، والبيهقي في "السنن" 3/396 عن عمرو بن هشام، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/228، وعنه ابن ماجه ( 1465) في الجنائز: باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها، عن محمد بن سلمة. وأخرجه البيهقي في "السنن" 3/396 عن أحمد بن بكار، عن محمد بن سلمة، به . وأخرجه البيهقي في "الدلائل" 168/168-168/168. من طريق يُونُسُ بُنُ بُكيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ، حدثنا يعقوب بن عتبة، به . وقال البوصيرى في "مصباح الزجاجة" 1/59: اسناد رجاله ثقات، ورواه البخارى من وجه آخر مختصراً.

### آ پ ناتیم اس وقت سیده میموند دان کار میں تھے

6587 - (سند صديث) : الْحَبَرَنَا الْفَضُلُ بُنُ الْحُبَابِ، حَلَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ الْمَدِينِيِّ، حَلَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، اَخْبَرَنَا الْمَعْمَرِ، عَنِ الزُّهُوِيِّ، عَنُ اَبِي بَكُو بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْمَحَادِثِ بُنِ هِشَامٍ، عَنُ اَسْمَاءَ بِنُتِ عُمَيْسٍ، قَالَتُ:

(متن صديث): اَوَّلُ مَا اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ، فَاشَتَلَّ مَرَضُهُ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ، قَالَ: وَتَشَاوَرُوا فِي لَيِّهِ، فَلَدُّوهُ، فَلَمَّا اَفَاقَ، قَالَ: مَا هلذَا؟ اَفِعُلُ نِسَاءٍ جِنُنَ مِنُ هَاهُنَا، وَاَشَارَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ، وَكَانَتُ السَّمَاءُ بِنَتُ عُمَيْسٍ فِيْهِنَّ، فَقَالُوا: كُنَّا نَتَهِمُ بِكَ ذَاتَ الْجَنْبِ يَا رَسُولَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَعْنِي عَبَّاسًا، قَالَ: فَلَقَدِ النَّذَتُ مَيْمُونَةُ يَوْمِئِذٍ، وَإِنَّهَا لَصَائِمَةٌ لِعَزِيمَةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَعْنِي عَبَّاسًا، قَالَ: فَلَقَدِ الْتَذَتُ مَيْمُونَةُ يَوْمِئِذٍ، وَإِنَّهَا لَصَائِمَةٌ لِعَزِيمَةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَعْنِي عَبَّاسًا، قَالَ: فَلَقَدِ الْتَذَتُ مَيْمُونَةُ يَوْمِئِذٍ، وَإِنَّهَا لَصَائِمَةٌ لِعَزِيمَةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَعْنِي عَبَّاسًا، قَالَ: فَلَقَدِ الْتَذَتُ مَيْمُونَةُ يَوْمِئِذٍ، وَإِنَّهَا لَصَائِمَةٌ لِعَزِيمَةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ ، يَعْنِي عَبَّاسًا، قَالَ: فَلَقَدِ الْتَذَتُ مَيْمُونَةُ يَوْمِئِذٍ، وَإِنَّهَا لَصَائِمَةٌ لِعَزِيمَةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ فَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مَى يَامِى كَا مَا رَسِيده اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَالَةُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ ال

رادی بیان کرتے ہیں: گھر والوں نے اس بارے میں مثورہ دیا کہ آپ کے منہ میں دوائی پڑکائی جائے۔انہوں نے آپ کے منہ میں دوائی پڑکا دی۔ جب آپ کوافا قدمحسوں ہواتو آپ نے دریافت کیا: یہ کیا چیز ہے کیا بیان خوا تین کانعل ہے جواس طرف سے آئی ہیں۔ نبی اکرم مُثَا تُنْیِکُم نے حبشہ کی سرز مین کی طرف اشارہ کیا سیّدہ اساء بنت عمیس ڈاٹھی ان خوا تین میں شامل تھیں ۔لوگوں نے عرض کی: یارسول الله مُثَاتِیکُم نے میان ہوا کہ شاید آپ کوذات الجب کی بیاری لاحق ہوئی ہے۔ نبی اکرم مُثَاتِیکُم نے فرمایا: یہ وہ بیاری ہے جس میں اللہ تعالیٰ مجھے مبتلا نہیں کرے گا۔اب گھر میں موجود ہر شخص کے منہ میں دوائیکائی جائے گی۔صرف نبی اکرم مُثَاتِیکُمُ کے ساتھ ایسانہیں کیا جائے گا۔عن حضرت عباس ڈاٹھیکُمُ کے ساتھ۔

راوی بیان کرتے ہیں:اس دن سیّدہ میمونہ ڈھی اُنٹیائے بھی دوائی پی حالانکہ انہوں نے اس دن روز ہ رکھا ہوا تھا کیکن انہوں نے نبی اکرم مَاکی ﷺ کے شدیداصرار پراییا کیا۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَالَ فِي عِلَّتِهِ نِسَاء أَهُ اَنُ يَّكُونَ تَمُرِيضُهُ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

### اس بات کے بیان کا تذکرہ نبی اکرم ٹالٹی نے اپنی بیاری کے دوران اپنی از واج سے بیہ

6587 إسناده صحيح على شرط البخارى . رجاله رجال الشيخين غير على ابن المديني، فمن رجال البخارى. وهو فى "مصنف عبد الرزاق " (9754) ، ومن طريقه أخرجه أحمد 6/438، والطبراني /24 (372) ، وصححه الحاكم 4/202، ووافقه المذهبي، وكذا صححه الحافظ في " الفتح " .8/148 وذكره الهيثمي في " السجمع " 9/33، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . والملدود: من الأدوية ما يُسقاه المريض في أحد شِقَى الفم، ولديدا الفم: جانباه. وقوله: "لا يَبْقِيَنَّ أَحَدٌ فِي البَيْتِ إِلَّا لُدَّ "، قال ابن الأثير: فعل ذلك عقوبة لهم، لأنهم لدُّوه بغير إذنه.

فرمائش کی کهآپ مَنْ اِنِی بیماری کے ایام سیّدہ عائشہ رضی اللّدعنها کے ہاں گزاریں گے 6588 - (سند صدیث) اَخْبَرَنَا ابْنُ خُسزَیْسَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّادِ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا سُفْیَانُ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ عُبَیْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ:

عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بیان کرتے ہیں: میں نے سیدہ عائشہ ڈی ٹھا ہے سوال کیا میں نے کہا: آپ مجھے نبی اکرم من النی کا کہ من کی اگر من کا لیے کہا ہے کہا: آپ مجھے نبی اکرم من النی کی بارے میں بنا ہے تو سیدہ عائشہ فی ٹھا بیار ہوگے۔ آپ کی بلغم میں خون آنے لگا۔ ہم آپ کے نکلے والے بلغم کو خشک انگور کھانے والے کے تھوک سے تشبید دیتے تھے۔ سیدہ عائشہ فی ٹھا بیان کرتی ہیں نبی اکرم من النی کم اللہ کی کہ آپ ازواج کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے جب آپ کی بیاری زیادہ ہوگئ تو آپ نے ان خوا تین سے اجازت طلب کی کہ آپ میرے ہاں رہیں اوروہ خوا تین آپ کی خدمت میں حاضر ہوجایا کریں۔ سیدہ عائشہ فی ٹھا بیان کرتی ہیں جب نبی اکرم من لی تی میرے ہاں تشریف لائے۔ ان میں سے ایک حضرت عباس ڈاٹنٹو کی سے ایک حضرت عباس ڈاٹنٹو کے۔ ان میں سے ایک حضرت عباس ڈاٹنٹو کے۔

رادی بیان کرتے ہیں: میں نے بیر حدیث حضرت عبداللہ بن عباس ڈٹائٹنا کوسنائی تو انہوں نے مجھے سے دریافت کیا: کیاسیّدہ عائشہ ڈٹائٹنا نے تنہیں دوسرے صاحب کے بارے میں نہیں بتایا میں نے جواب دیا: جی نہیں، تو انہوں نے بتایا وہ حضرت علی ڈٹائٹنؤ تھے۔

فِ كُو الْعِلَّةِ الَّتِي مِنَ اَجُلِهَا اسْتَثْنَى عَمَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْاَمْرِ بِاللَّهُ وِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ السَّتَنَى عَمَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْاَمْرِ بِاللَّهُ وِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ السَّعْلَةِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْكُودِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ السَّعْلَةِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْكُودِ اللّهُ وَصَفْنَاهُ السَّعْلَةِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللّهُ وَسَلَّمَ بِاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللل

6589 - (سندصديث) اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا عُلِيْ مُوْسَى بُنُ اَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ:

<sup>6588-</sup> إسناده صحيح على شرط مسلم . رجالة رجال الشيخين غير عبد الجبار بن العلاء ، فمن رجال مسلم، وقد تقدّم مطولاً برقم (2113) ، وسيأتي أيضاً برقم (6602) .

(متن صديث): لَدَدُنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَرَضِهِ، فَجَعَلَ يُشِيرُ اِلَيْنَا: لَا تَلُدُّونِى ، فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةَ الْمَرِيضِ الدَّوَاء ، فَقَلْنَا: كَرَاهِيَةَ الْمَرِيضِ الدَّوَاء ، فَقَالَ: لَا تَلُدُّونِى ، فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةَ الْمَرِيضِ الدَّوَاء ، فَقَالَ: لَا كَرَاهِيَة الْمَرِيضِ الدَّوَاء ، فَقَالَ: لَا يَتُقَى فِى الْبَيْتِ آحَدٌ إِلَّا لُدَّ ، وَآنَا ٱنْظُرُ اللَى الْعَبَّاسِ فَإِنَّهُ لَمْ يَشُهَدُهُمُ

عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ سیدہ عائشہ فی کہا کا یہ قول قل کرتے ہیں: ہم نے نبی اکرم مُن کی بیاری کے دوران آپ کے منہ میں دوائی نی کیا دی تو آپ نے اشارہ کیا تم لوگ میرے منہ میں دوائی نہ ٹیکا و ہم نے سوچا جس طرح بیار محف دواکو تا پند کرتا ہے (یہ بھی ای طرح ہے) جب نبی اکرم مُن کی طبیعت بہتر ہوئی تو آپ نے فرمایا: کیا میں نے تم لوگوں کو اس بات سے منع نہیں کیا تھا کہ تم میرے منہ میں دوائی نہ ٹیکا و ہم نے عرض کی: (ہم تو یہ سمجھ تھے) جس طرح بیار شخص دوائی کو ناپند کرتا ہے (یہ بھی ای طرح کے منہ میں دوائی فریکائی جائے۔
کی صورت حال ہے) نبی اکرم مُن کی ارشاد فرمایا: گھر میں موجود ہر شخص کے منہ میں دوائی ڈیکائی جائے۔

سیّدہ عائشہ ڈٹاٹٹٹا بیان کرتی ہیں میں حضرت عباس ڈٹاٹٹۂ کی طرف دیکھر ہی تھی کیونکہ اس وقت وہ گھر میں موجود نہیں تھے (جب نبی اکرم مَٹاٹٹٹٹا کے منہ میں ٹیکائی گئی تھی )

> ذِكُرُ قِرَاءَ وَ عَائِشَةَ الْمُعَوِّ ذَتَيْنِ عَلَى الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عِلَيْهِ الَّتِي تُوُقِّيَ فِيهَا

سيده عائشه فيها كامعو ذنين بره حكرنبي اكرم طاليا بردم كرنے كانذكره جوآب طاليم كى

اس بیاری کے دوران تھا،جس میں آپ تا پیل کا وصال ہوا

6590 - (سندصديث): اَنْحَبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِي، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عُرُوَةَ، مَعَنُ عَائِشَةَ:

<u>(مَثَّن صِدِيث):</u> إَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اهْتَكَى نَفَتَ عَلَى نَفُسِهِ بِالْمُعَوِّ ذَاتِ، وَيَمْسَحُ عَنْهُ بِيَدِهِ، قَالَتْ: فَلَمَّا اهْتَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَهُ الَّذِي تُوُقِّى فِيْهِ طَفِقْتُ اَنْفُتُ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ الَّتِيْ كَانَ يَنْفُثُ بِهَا عَلَى نَفُسِهِ وَامْسَحُ بِيَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ

9589 إسناده صحيح على شرط البخارى. رجاله رجال الشيخين غير على ابن المدينى، فمن رجال البخارى، وقد أخوجه عنه في "صحيحه" (4458) في السمغازى: بَابُ مَرَضِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - ووفاته، و (5712) في البطب: باب الملدود. وأخرجه أحمد 6/53، والبخارى (7886) في الديات: باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات، و (6897) باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم، ومسلم (2213) في السلام: باب كراهية التداوى باللدود، والنسائى "الكبرى" كما في "التحفة" 11/483 من طرق عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

6590 إسناده صحيح على مسلم، رجاله رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فمن رجال مسلم، وقد أخرجه عنة (2192) (51ع) في السلام: باب رقية المريض بالمعوذات والنفث.وقد تقدم برقم (2693). کی سیّدہ عائشہ صدیقہ ڈٹائٹا بیان کرتی ہیں جب نبی اکرم مُٹائٹیئے بیار ہوتے تو آپ اپنے اوپر معو ذات پڑھ کر دم کیا کرتے تھے اور اپنادست مبارک پھیرا کرتے تھے۔ سیّدہ عائشہ ڈٹائٹا بیان کرتی ہیں جب نبی اکرم مُٹائٹیئے اس بیاری میں مبتلا ہوئے جس میں آپ کا وصال ہوا تو میں نے معو ذات پڑھ کرآپ پر دم کرنا شروع کیا جنہیں پڑھ کرآپ اپنے اوپر دم کرتے تھے اور میں نبی اکرم مُٹائٹیئے کا دست مبارک آپ کے جسم پر پھیرتی رہی۔

ذِكُرُ مَا كَانَ يَقُولُ الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عِلَّتِهِ عِنْدَ الدُّعَاءِ بِالشِّفَاءِ لَهُ

اس بات کا تذکرہ نبی اکرم مَالیّن بیاری کے دوران شفاء کے لیے کون سی دعا پڑھا کرتے تھے؟

6591 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا الْـحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا اَبُو زُرْعَةَ الرَّاذِيُّ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ اَبِي خَالِدٍ، عَنْ اَبِي بُرُدَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ:

(متن صديث): أُغُمِى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَاسُهُ فِى حِجْرِى، فَجَعَلْتُ آمُسَحُهُ وَادُعُو لَهُ بِالشِّفَاءِ، فَلَمَّ اَفَاقَ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا بَلُ اَسُالُ اللهَ الرَّفِيقَ الْاَعُلَى مَعَ جِبْرِيلَ، وَاسْرَافِيلَ لَا اللهُ الرَّفِيلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا بَلُ اَسُالُ اللهَ الرَّفِيقَ الْاَعْلَى مَعَ جِبْرِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ

ﷺ سیّدہ عائشہ صدیقہ ڈاٹھئا بیان کرتی ہیں نبی اکرم مُٹاٹیئے پر بے ہوشی طاری ہوئی۔ آپ کا سرمیری گود میں تھا میں نے آپ پر ہاتھ چھیرنا شروع کیا اور آپ کے لئے شفاکی دعاما نگنا شروع کی جب نبی اکرم مُٹاٹیئی کی طبیعت بہتر ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا: جی نہیں بلکہ میں اللہ تعالیٰ سے رفیق اعلیٰ ما نگتا ہوں۔ یعنی جرائیل ،میکائیل اور اسرافیل کا ساتھ عطاکرے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ هَاذَا الْكَلامَ كَانَ مِنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ خُيِّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْاَحِرَةِ

اس بات كاتذكره ميكلام نبي اكرم ماليا كا (اس وقت) تها جب آب ماليا كودنيا

اورآ خرت کے درمیان اختیار دیا گیاتھا

6592 - (سندمديث): آخُبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمُدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَثَا مُحَمَّدُ بُنُ بَثَا مُحَمَّدُ بُنُ بَثَا مُحَمَّدُ بُنُ بَثَا مُحَمَّدُ بُنُ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ:

(متن صديث): كُنْتُ ٱلسَّمَعُ أَنَّهُ لَا يَمُونُ نَبِيٌّ حَتَّى يُخَيَّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ، قَالَتْ: فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ

- 6591 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله رجال الشيخين غير أبى زرعة الحافظ -واسمه عُبيد الله بن عبد الكريم-فمن رجال مسلم. سفيان: هو الثورى، وأبو بردة: هو ابن أبى موسى الأشعرى. وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 12/340، وفي "عمل اليوم والليلة" (1097) عن محمد بن على بن ميمون الرقى، عن الفريابي، عن سفيان، بهذا الإسناد، وانظر ما بعده. صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ، وَاَحَدَنَهُ بُحَّةٌ، فَجَعَلَ يَقُولُ: (مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّنَ وَالصَّلِيفِينَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ اُولَئِكَ رَفِيقًا) (الساء: 69) ، قَالَتُ: فَظَنَنْتُ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّنَ وَالصَّلِيقِينَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ اُولَئِكَ رَفِيقًا) (الساء: 69) ، قَالَتُ: فَظَنَنْتُ اللهُ عُيِّرَ حِبنَيْدٍ النَّبِينَ وَالصَّلِيقِينَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ اُولَئِكَ رَفِيقًا) (الساء: 69) ، قَالَتُ: فَظَنَنْتُ اللهُ عُيِّرَ حِبنَيْدٍ النَّبِينَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ اللهُ عَلَيْهُمْ مِنَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِن اللهُ عَلَيْهُمْ مِن اللهُ عَلَيْهِمْ مِن اللهُ عَلَيْهُمْ مِن اللهُ عَلَيْهُمْ مَن اللهُ عَلَيْهُمْ مِن اللهُ عَلَيْهُمْ مَن اللهُ عَلَيْمَ مَن اللهُ عَلَيْهُمْ مِن اللهُ عَلَيْهُمْ مِن اللهُ عَلَيْهِمْ مِن اللهُ عَلَيْهُمْ مِن اللهُ عَلَيْهُمْ مَن اللهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْهُمْ مَن اللهُ عَلَيْهُمْ مِن اللهُ عَلَيْهِمْ مِن اللهُ عَلَيْهِمْ مِن اللهُ عَلَيْكُمْ مَن اللهُ عَلَيْهُمْ مَا اللهُ عَلَيْهُمْ مَن اللهُ عَلَيْهُمْ مِن اللهُ عَلَيْهِمْ مِن اللهُ عَلَيْهُمْ مَن اللهُ عَلَيْهُمْ مَن اللهُ عَلَيْهِمُ مَن اللهُ عَلَيْهُمْ مَن اللهُ عَلَيْهُمْ مَن اللهُ عَلَيْهُمْ مَا اللهُ عَلَيْهُمْ مَن اللهُ عَلَيْهُمْ مَن اللهُ عَلَيْهِمْ مِن اللهُ عَلَيْهِمْ مِن اللهُ عَلَيْهُمْ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا مَا عَلَيْهُمْ مَن اللهُ عَلَيْهُمْ مَا اللهُ عَلَيْهِمْ مَا اللهُ عَلَيْهُمْ مَا اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ مَا اللهُ عَلَيْهُمْ مَا عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُمْ مَا اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمْ مَا الللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُمْ مَا اللهُ عَلَي

''ان الوگول كے ساتھ جن پراللہ تعالى نے انعام كيا جونبيول صديقين شہداءاور صديقين كے طبقے سے تعلق ركھتے ہيں اور يہ بہترين ساتھي ہيں۔''

ذِكُرُ وَصُفِ الْخُطْبَةِ الَّتِي خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ عُمْرِهِ حَيْثُ خَرَجَ لِيَعُهَدَ اللهِ النَّاسِ مَا ذَكَرُنَاهُ قَبُلُ

اس خطبے کی صفت کا تذکرہ جونی اکرم تا ہے اپنی عمرے آخری حصے میں اس وقت دیا تھا'جب

آپ اللہ الوگوں کو تلقین کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں

6593 - (سند صديث) أَخْبَرَنَا آخُسَمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا آبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيْسَى،

قَالَ ٱنْيُسُ بْنُ آبِي يَحْيَى: آخْبَوَنَا عَنُ آبِيهِ، عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيّ، قَالَ:

وَسَلَّمَ -، ومسلم (2444) (86) في الفضائل: باب في فيضل عائشة رضى الله عنها، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد . وانحرجه وسلم -، ومسلم (2444) (86) في الفضائل: باب في فيضل عائشة رضى الله عنها، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد . وانحرجه احمد 6/176 و 205، والبخارى (2436) ، ومسلم، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 6/17، وفي "اليوم والليلة " (1094) ، وأبو يعلى (4534) من طرق عن شعبة، به . وأخرجه البخارى ( 4586) في "تفسير سورة النساء : باب (فأو لئك مَعَ الَّذِينَ أَنَّعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيْنَ) ، وابن ماجة (1620) في الجنائز: باب ما جاء في مرض تفسير سورة النساء : باب (فأو لئك مَع الَّذِينَ أَنَّعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيْنَ) ، وابن ماجة (1620) في الجنائز: باب ما جاء في مرض النبى - صلى الله عليه وسلم -، من طريقين عن سعد بن إبراهيم، به . وأخرجه أحمد 6/9، والبخارى (4437) عن شعيب، عن الزهرى، عن عروة، به وأخرجه البخارى (6348) في المدعوات: باب دعاء النبى - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم الرفيق الأعلى"، و (6509) في الرفاق: باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاء ه، ومسلم (2444) (87) من طرق عن الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني مسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة زوج النبى - صلى الله عليه وسلم - قالت ... وأخرجه البخارى (4463) في المغازى: باب آخر ما تكلم به النبى - صلى الله عليه وسلم -، من طريق يونس، عن الزهرى ... وأخرجه البخارى (4463) في المغازى: باب آخر ما تكلم به النبى - صلى الله عليه وسلم -، من طريق يونس، عن الزهرى ... وأخرجه البخارى (4463) في المغازى: باب آخر ما تكلم به النبى - صلى الله عليه وسلم -، من طريق يونس، عن الزهرى

6593- إسناده قوى. أبو يسحيسي هو سمعان الأسلمي، روى عنه ابناه أنيس ومحمد، ووثقد المصنف، وقال النسائي: لا بأس به، وبساقى رجاله ثقات. وهو في "مسند أبي يعلى " (1155) . وأخسر جه الدارمي 1/36 أخبسرنما زكسريما بن عدى، حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن أنيس بن أبي يحيى، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده، والحديث الآتي برقم (6861) .

(متن صديث): حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَهُوَ مَعْصُوبُ السَّامَةُ السَّامِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَهُوَ مَعْصُوبُ السَّامَةُ السَّامِ السَّامَةُ قَائِمٌ عَلَى الْحَوْضِ ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ عَبْدًا عُرِضَتُ عَلَيْهِ السَّاعَةُ وَائِمٌ مَلْي السَّامَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ ال

حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹوئیان کرتے ہیں: بی اکرم کاٹٹوئی ہمارے پاس تشریف لائے بیاس بیاری کی بات ہے جس میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ نے سر پر پٹی با ندھی ہوئی تھی۔ میں آپ کے پیچے پیچے آیا کہاں تک کہ آپ منبر پر آکر کھڑے ہوئے آپ نے ارشاد فر مایا: میں گویااس وقت بھی حوض کوٹر پر کھڑا ہوں پھر آپ نے ارشاد فر مایا: ایک بندے کے سامنے دنیا اور اس کی زیب وزینت پیش کی گئی تو اس بندے نے آخرت کو اختیار کرلیا۔ حاضرین میں سے حضرت ابو بکر ڈٹٹٹوئو کے علاوہ اور کسی کو یہ بات سے حضرت ابو بکر ڈٹٹٹوئو کے علاوہ اور کسی کو یہ بات سے حضرت ابو بکر ڈٹٹٹوئو کی اس باپ آپ پر قربان ہوں ہم اپنے اموال اور اپنی جانیں اپنی اولا و آپ کے فدید بات سے حضری کے دراوی کہتے ہیں: پھر نبی اکرم مُلٹٹوئو منبرسے نیخ اثر آئے۔ اس کے بعد آپ کوئیس دیکھا گیا۔ (لیعنی اس کے بعد آپ کوئیس کی کے دراوی کہتے ہیں: پھر نبی اگرم مُلٹٹوئو منبرسے نیخ اثر آئے۔ اس کے بعد آپ کوئیس دیکھا گیا۔ (لیعنی اس کے بعد آپ کوئیس کی کھا گیا۔ (لیعنی اس کے بعد آپ کوئیس کی کھا گیا۔ (لیعنی اس کے بعد آپ کوئیس کی کھی گیا گیا کہ کوئیس کی کھی اس کے بعد آپ کوئیس کی کھی گیا گیا کہ کوئیس کی کھی گیا گیا کہ کوئیس کی کھی گیا گیا گیا کہ کہ کہ کہتے ہیں: پھر نبی اگرم می گئی گئی کوئیس کی کھی گیا گیا کہ کوئیس کی کھی گیا گئی گئی کوئیس کی کھی گئی گئی کوئیس کی کھی گئی کوئیس کی کھی گئی گئی کوئیس کی کھی گئی گئی گئی کوئیس کے کھی کھی کوئیس کی کھی گئی کوئیس کی کھی گئی کوئیس کی کھی گئی کوئی کوئیس کوئی کوئیس کی کھی گئی کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئی کوئی کی کھی کھی کھی کوئیس کوئیس کوئی کوئیس کوئیس کوئی کوئیس کی کھیں کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کے کہ کوئیس کوئیس کوئیس کر کھی کئیں کوئیس کی کھی کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کی کھی کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کی کھیں کوئیس کوئیس

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُخَيَّرَ فِيمَا وَصَفْنَا كَانَ صَفِيَّ اللهِ جَلَّ وَعَلا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اس بات كي بيان كا تذكره مم نے جو بيان كيا ہے اس ميں جس مخص كوا ختيار ديا گيا'

#### وه الله كمحبوب مَا يُعْلِمُ منته

6594 - (سندصديث) اَخْبَرَنَا اَبُو حَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا اَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بُنُ سُلِيمَانَ، حَدَّثَنَا سَالِمُ اَبُو النَّصْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ، وَعُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ، سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا سَالِمُ اَبُو النَّصْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ، وَعُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ،

(متن صديث): أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ حَيَّرَ عَبُدًّا بَيْنَ اَنْ يُؤْتِيهُ مِنْ وَهُرَةِ الدُّنيَا مَا شَاءَ وَبَيْنَ لِقَائِهِ، فَاخْتَارَ لِقَاءَ رَبِّهِ، فَبَكَى اَبُوْ بَكُرٍ، وَقَالَ: بَلُ نَفْدِيكَ بِآبَائِنَا وَاَبْنَائِنَا، فَقَالَ رَسُولُ

وابن أبي شبية 12/6 إسناده صحيح على شرط الصحيح . رجاله رجال الشيخين غير على ابن المديني، فمن رجال البخارى، وأبي داود (3/18 مسلم، وفليح بن سليمان قد توبع عند المؤلف برقم ( 6861) . وأخرجه أحمد 3/18 وابن أبي شبية 12/6 وابن أبي عاصم في "السنّة" (1227) ، وابن سعد 2/227 من طريق يونس بن محمد، ومسلم (2382) في فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي بكر الصديق، وابن سعد 2/227 من طريق سعيد بن منصور، وابن سعد أيضاً من طريق يحيى بن عباد، ثلاثتهم عن فليح، بهذا الإسناد . ووقع في المطبوع من "السنّة": "عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد"، وهو تحريف . وأخرجه خارى (466) في الصلاة . باب الخوخة والممر في المسجد، عن محمد بن سنان، عن فليح، به، إلا أن فيه: "عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد"، قال الحافظ في "الفتح" 1/559: وقد نقل ابن السكن عن الفربرى عن البخارى أنه قال: هكذا حدث به محمد بن مو خطأ، وإنما هو عن عبيد بن حنين وعن بسر بن سعيد، يعنى بواو العطف . وأخرجه أحمد 3/18 والبخارى (1686) في البة ول النبيّ - صلى الله عليه وسلم - "ستُوا الأبواب إلا باب أبي بكر"

الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْكُتُ يَا اَبَا بَكُو ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اَمَنَّ النَّاسِ عَلَى فِى صُحْيَتِهِ وَمَالِهِ اَبُو بَكُو، وَلَوْ اللهِ صَلَّى النَّاسِ عَلَى فِى صُحْيَتِهِ وَمَالِهِ اَبُو بَكُو، وَلَوْ اللهِ صَلَّى النَّاسِ لَا تَخَذَبُ اَبَا بَكُو ، وَلَاكِنُ اُحُوَّةُ الْإِسْلامِ وَمَوَدَّتُهُ، الآلا لَا يَبْقِيَنَ فِى الْمَسْجِدِ خَدُ إِلَّا سُدَّتُ إِلَّا مَوْ خَدَ اَبِى بَكُو قَالَ اَبُو سَعِيْدٍ، فَقُلْتُ: الْعَجَبُ يُخْبِرُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاذَا عَبْدًا خَيْرَةُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَا بِرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الل

خصرت ابوسعید خدری ڈالٹوئیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَالٹوئی نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا: بےشک اللہ تعالی نے اپنی بندے کواس بات کا اختیار دیا کہ اللہ تعالی دنیا کی آ رائش وزیبائش عطا کردے یاا پنی بارگاہ میں حاضری عطا کردے تو اس خص نے اپنے بروردگار کی بارگاہ میں حاضری کو اختیار کیا' اس پر حضرت ابو بکر رہائٹیڈر و پڑے اور انہوں نے عرض کی: ہم اپنے آ باؤا جداد اور اپنی اولا دآپ کے فدیے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ نبی اکرم خال ہے فر مایا: ابو بکرتم خاموش رہو پھر نبی اکرم خال ہے نہ ارشاد فر مایا: ابو بکرتم خاموش رہو پھر نبی اکرم خال ہے ارشاد فر مایا: ابو بکرتم خاموش رہو پھر نبی اکرم خال ہے اس نے اوگوں میں میرے ساتھ سب سے اچھا سلوک ابو بکرنے کیا۔ اگر میں نے لوگوں میں میرے ساتھ سب سے اچھا سلوک ابو بکرنے کیا۔ اگر میں نے لوگوں میں میرے ساتھ سب سے اچھا سلوک ابو بکر نے کیا۔ اگر میں البتہ اسلام کا بھائی چارہ اور محبت تو ہے ہی' خبر دار مسجد میں موجود ہر دروازہ بند کردیا جائے۔ صرف ابو بکر کا دروازہ کھلار ہے۔

حضرت ابوسعید خدری ڈالٹیؤ بیان کرتے ہیں: میں نے سوچاس بات پر جیرانگی ہوتی ہے کہ نبی اکرم سکی ٹیٹیؤ ہمیں اس بات کی اطلاع دے رہے ہیں کہ ایک بندے کواللہ تعالی نے دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیا ہے اور بیصا حب ( یعنی حضرت ابو بکر ) رو رہے ہیں۔

حضرت ابوسعیدخدری ڈالٹینڈ فرماتے ہیں: وہ اختیار دیئے گئے شخص نبی اکرم مَالٹینٹی بتھے اور رونے والے شخص حضرت ابو بکر ڈالٹینڈ تھے کیونکہ نبی اکرم مَاکٹیٹی کے بارے میں حضرت ابو بکر ڈالٹیز ہم سب سے زیادہ علم رکھتے تتھے۔

ذِكُرُ خَبَرٍ اَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ اَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَرْجَةِ
الَّتِي وَصَفْنَاهَا لِلْعَهْدِ اللّى النَّاسِ صَلَّى عَلَى شُهَدَاءِ اُحُدٍ قَبْلَ الْخُطْبَةِ الَّتِي ذَكَرُنَاهَا

اس روایت کا تذکرہ جس نے اس خص کوغلط بھی کا شکار کیا جوعلم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا اوروہ اس بات کا قائل ہے: بی اکرم مُنَاتِیَّا کی وہ تشریف آوری جس کا ذکر ہم نے کیا ہے جو آپ مُناتِیَّا لوگوں کو تلقین کرنے کے لیے تشریف لائے تھے آپ مُناتِیَّا نے اس دوران خطبہ دینے سے پہلے شہداء احدی نماز جنازہ اوا کی تھی وہ خطبہ جس کا ہم پہلے ذکر کر بھے ہیں

6595 - (سندصديث) اَخْبَرَنَا اَبُو عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وَهُبِ بُنِ اَبِي كَرِيمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ آبِي اَبِي اَبِي اَبُي الْخَيْرِ، عَنُ عُقْبَةَ بُنِ سَلَمَةَ، عَنْ آبِي اَبِي اَبِي النَّحِيْرِ، عَنُ عُقْبَةَ بُنِ

عَامِر،

(متن صديث): إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَصَدَ اللهُ، وَاثْنَى عَلَيْهُ، وَاللهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ مَا اَخَافُ عَلَيْهُ، وَاثْنَى عَلَيْهُ، وَاللهِ مَا اَخَافُ عَلَيْهُ وَاللهِ مَا اَخَافُ عَلَيْهُ مَا اَنْعُولُ وَاللهِ مَا اَخَافُ عَلَيْهُ مَا اَنْعُولُ وَاللهِ مَا اَخَافُ عَلَيْهُمُ اَنْ عَلَيْهُ مَا اَنْ تُشُورِكُوا بَعُدِى، وَللْكِنِّى قَدُ اعْطِيتُ اللَّيْلَةَ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْاَرْضِ وَالسَّمَاءِ، وَاَخَافُ عَلَيْكُمُ اَنْ عَلَيْهُمُ اَنْ تَشُورُ كُوا بَعْدِى، وَللْكِنِّى قَدُ اعْطِيتُ اللَّيْلَةَ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْاَرْضِ وَالسَّمَاءِ، وَاخَافُ عَلَيْكُمُ اَنْ تَسُورُ كُوا بَعْدِى، وَللْكِبِي قَدُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ جَلَّ وَعَلا، وَكَانَتُ آخِرُ خُطُبَةٍ خَطَبَهَا حَتَى قَبَصَهُ اللهُ جَلَّ وَعَلا، وَكَانَتُ آخِرُ خُطُبَةٍ خَطَبَهَا حَتَى قَبَصَهُ اللهُ جَلَّ وَعَلا، وَكَانَتُ آخِرُ خُطُبَةٍ خَطَبَهَا حَتَى قَبَصَهُ اللهُ جَلَّ وَعَلا، وَكَانَتُ آخِرُ خُطُبَةٍ خَطَبَهَا حَتَى قَبَصَهُ اللهُ جَلَّ وَعَلا وَعَلا

ﷺ حفرت عقبہ بن عامر رہ النظامی ان کرتے ہیں: نبی اکرم سُلَقِیْم نے شہداء اُحد کی نماز جنازہ اوا کی پھر آپ واپس تشریف لائے۔ آپ منبر پرتشریف فرما ہوئے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء بیان کی پھر آپ نے ارشا وفر مایا:

''اے لوگو! میں تمہارے آگے تمہارا پیشر وہوں اور میں تم لوگوں کا گواہ ہوں گا۔اللہ کی قتم اجھے تمہارے بارے میں اس بات کا اندیشنہیں ہے کہتم میرے بعد شرک کرو گے لیکن گزشتہ رات مجھے زمین اور آسان کے خزانوں کی چابیاں عطا کی گئیں۔ مجھے تمہارے بارے میں بیان عطا کی گئیں۔ مجھے تمہارے بارے میں بیان ندیشہ ہے کہتم ان میں دلچیں لوگے پھر نبی اکرم تالیقیٰ مجھے کہ تم ان میں دلچیں لوگے پھر نبی اکرم تالیقیٰ محرکے اندرتشریف لے گئے بھر آپ اس تک باہر نبیں نکا میہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کی روح کو بیش کرلیا۔ بیوہ آخری خطبہ تھا جو نبی اکرم تالیقیٰ نے ارشاد فرمایا تھا: یہاں تک کہ اللہ تعالی نے (آپ کی روح مبارکہ کو ) قبض کرلیا۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَولَ عُقْبَةِ بُنِ عَامِرٍ: صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ ، اَرَادَ بِهِ اَنَّهُ دَعَا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ لَا أَنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِمْ كَمَا يُصَلِّى عَلَى الْمَوْتَلَى

اس بات کے بیان کا تذکرہ حضرت عقبہ بن عامر رہ النظ کا بیکہنا: '' نبی اکرم مَالَیْظِ نے شہداءاحد کی نماز جنازہ اداکی'۔ اس سے ان کی مرادیہ ہے نبی اکرم مَالَیْظِ نے ان کے لیے دعا کی اور ان کے لیے منفرت طلب کی اس سے بیمرادنہیں ہے: نبی اکرم مَالَیْظِ نے اس طرح نماز جنازہ ادا کی جس طرح مرحومین کی نماز جنازہ دو نمازہ کی خواد کی جس کی نماز جنازہ کی خواد کی جس کی نماز جنازہ کی خواد کی خواد کی جس کی نماز جنازہ کی خواد کی خوا

6596 - (سندحديث): آخُبَرَنَا عِـمُـرَانُ بُنُ مُـوُسَـى بُنِ مُجَاشِعِ السِّخْتِيَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْعَصَّارُ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوَةَ، اَوُ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ:

(متن صديث):قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صُبُّوا عَلَىَّ مِنْ سَبُعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلُ اَوْكِيَتُهُنَّ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صُبُّوا عَلَىَّ مِنْ سَبُعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلُ اَوْكِيَتُهُنَّ كَلَيْهِ مِنَ لَعَلَيْهِ مِنَ لَعَاسٍ، وَسَكَبْنَا عَلَيْهِ مِنَ لَعَلَيْهِ مِنَ

6595- إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال مسلم غير محمد بن وهب بن ابي كريمة فقد روى له النسائي . محمد بن سلمة: هو الحرّاني، وأبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد، وأبو الخير : هو مَرُّلد بن عبد الله اليزني. وقد تقدم برقم (3198) و (3199) . الْمَاءِ حَتَّى طَفِقَ يُشِيْرُ إِلَيْنَا آنُ قَدُ فَعَلْتُنَّ، ثُمَّ خَرَجَ فَحَمِدَ الله، وَآثُنَى عَلَيْه، وَاسْتَغْفَرَ لِلشُّهَدَاءِ الَّذِيْنَ قُتِلُوا يَوْمَ أُحُدِ

الله عنده عائشه صديقه والتفاييان كرتى بين نبي اكرم مَاللينا في الرام مَاللينا في الرام مَاللينا المرام الله

''مجھ پرسات ایسے مشکیزوں کے ذریعے پانی بہاؤجن کے مند نہ کھولے گئے ہوں تا کہ مجھے تھوڑا ساسکون آئے تا کہ میں لوگوں کو کوئی ہدایت کرسکوں۔ سیّدہ عائشہ ڈٹا ٹھا یان کرتی ہیں ہم نے نبی اکرم سُٹا ٹیٹا کو تا نبے کے بنے ہوئے سیّدہ عنصہ ڈٹا ٹھا کے برت میں بٹھا دیا۔ ہم نے آپ پر پانی انڈیلا یہاں تک کہ آپ نے ہمیں اشارہ کیا کہ تم لوگوں نے کام پورا کر دیا ہے پھر آپ تشریف لے گئے۔ آپ نے اللہ تعالی کی حمد و ثناء بیان کی۔ آپ نے ان شہداء کے بارے میں دعائے مغفرت کی جوغزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔

ذِ كُرُ إِرَادَةِ الْمُصْطَفِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتُبَةَ الْكِتَابِ لِأُمَّتِهِ لِنَلَّا يَضِلُّوا بَعُدَهُ اس بات كاتذكرهٔ نبى اكرم عَلَيْهِ فِي المت كے ليتح ريكھنے كااراده كياتھا'تا كه وه لوگ آپ عَلَيْهِ كے بعد گمراہی كاشكارنہ ہوجائیں

6597 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي السَّرِيّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ النَّهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

ُ (َمَنْ صَحِيثُ): لَـمَّا حَضُرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِى الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيْهِمُ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عُمَرُ: إِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَتَلَفَ اَهُلُ الْبَيْتِ، وَاحْتَصَمُوا لَمَّا اكْفَرُوا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُومُوا ، الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُومُوا ،

6596 إسناده صحيح. محمد بن عبد الله -وهو ابن الحسن العصّار - ذكره المؤلف في "الثقات" 9/103 وحدث عنه جمع، وقال السمعاني في "الأنساب" 8/462: كان مع أحسد بن حبل في الرحلة إلى اليمن وغيره، وهو أول من أظهر مذهب المحديث بجرجان، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 6/151 و 228، والبيهقي 1/31 من طريق عبد الرزاق، به، ولم يذكر فيه عمرة. وأخرجه المحاكم 1/145 من طريق عبد الرزاق، عن مَعْمَو، عنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوَةَ، عَنْ عمرة، عن عائشة. وأخرجه طريقي على المدارى 1/38، عن عمرة، عن عائشة. وأخرجه الدارمي 1/38، وأبو يعلى (4770) من طريقين عن عروة، عن عائشة. وأخرجه البخارى (198) في الوضوء: باب الغسل والوضوء في المعازى: بَابُ في المعازى: بَابُ مَرْضِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ومن طريقه البغوى (3825) من طريق عقيل، وابن سعد 2/232، والبخارى (5714) من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر ويونس، وأبو يعلى (4579) من طريق محمد بن إسحاق، خمستهم عَنِ الرُّهُورِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّه بن المبارك، عن معمر ويونس، وأبو يعلى (4579) من طريق محمد بن إسحاق، خمستهم عَنِ الرُّهُورِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّه بُنِ عَبْدِ اللَّه بن المبارك، عن معمر ويونس، وأبو يعلى (6599) من طريق محمد بن إسحاق، خمستهم عَنِ الرُّهُورِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّه بُنِ عَبْدِ اللَّه بن المبارك، عن معمر ويونس، وأبو يعلى (6599) و (6600).

فَكَ انَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَّقُولُ: إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ اَنْ يَكُتُبَ لَهُمْ ذَٰلِكَ الْكِتَابَ مِنَ اخْتِلَافِهِمْ وَلَغَطِهِمْ

😂 😂 حضرت عبدالله بن عباس ولله الله بيان كرتے ہيں جب نبي اكرم مَالينا كم آخرى وقت قريب آيا تو گھر ميں كچھ لوگ موجود تھے جن میں حضرت عمر بن خطاب را النفواجھی تھے نبی اکرم مَا النفواج نے ارشاد فر مایا: میں تمہارے لئے ایک تحریر لکھودیتا ہوں تم اس کے بعد بھی گمراہ نہیں ہو گے۔حضرت عمر والنفوائے کہا اللہ کے رسول مَا لَیْوَا پر تکلیف کا رنگ غالب ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے ہارے لیے اللہ کی کتاب ہی کافی ہے تو گھر میں موجودلوگوں کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہوگیا وہ آپس میں اس بارے میں بحث كرنے لگے جب نبی اكرم مَثَاثِیْم كی موجودگی میں ان كی آوازیں اور گفتگوزیادہ ہوگئی تو نبی اكرم مَثَاثِیْم نے ارشاد فر مایا:تم لوگ

حفرت عبدالله بن عباس والففافر ماتے تھے: مصیبت سے مصیبت ہے کہ نی اکرم مظافیظ اور آپ کے حربر لکھنے کے درمیان لوگوں كاختلاف اوران كاشورشراباركاوك بن كيا

> ذِكُرُ اِشَارَةِ الْمُصْطَفِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه مَا اَشَارَ بِهِ فِى اَبِى بَكْرِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ

نبی اکرم الله کاس بات کی طرف اشاره کرنا ،جس کے ذریعے آپ تلاہ نے

حضرت ابوبکر ڈاٹنڈ (کے اینے خلیفہ ہونے) کی طرف اشارہ کیا

6598 - حَـدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا اَبُوْ قُدَامَةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُونَ، اَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ:

(متن صديث) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ: ادْعِي لِي آبَا بَكُرِ آبَاكِ حَتَّى آكُتُبَ،

6597- حديث صحيح . ابن أبي السرى -وهو محمد بن المتوكل العسقلاني - قيد تنوبع ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين.وأخرجه أحمد 1/336، والبخاري (4432) في المغازي: باب مرض النبي - صلى الله عليه وسلم - ووفاته، و (5669) في المرضى: باب قول المريض: قوموا عني، ومسلم ( 1637) (22) في الوصية: باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.وأخرجه البخاري ( 5669) ، و (7366) في الاعتبصام: باب كراهية الخلاف، من طريق هشام بن يوسف الصنعاني، عن معمر، به . وأخرجه أحمد 325-1/324، والبخاري (114) في العلم: بالمركتابة العلم، من طريق يونس، عن الزهرى، به وأخرجه الحميدي (526) ، وأحمد 1/222، وابن سعد 2/242، والبخاري (3053) في الجهاد: باب هل يستشفع إلى أهل الذمة، و (3168) بماب إخراج اليهود من جزيرة العرب، و (4431) ، ومسلم (1637) (20) ، والبيهقي 9/207 من طريق ابن عيينة، عن سليمان الأحول، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس .وأخرجه مسلم ( 1637) (21) ، وابن سعد 2/242 و 243، والطبراني (12261) من طريقين عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس .وأخرجه أحمد 1/293، والطبراني (10961) و (10962)مجب طريق ليث، عن طاووس، عن ابن عباس.

فَانِّي آخَافُ أَنْ يَّتَمَنَّى مُتَمَنِّ، وَيَقُولُ آنَا أَوْلَى وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنونَ إِلَّا آبَا بَكْرٍ

ﷺ سیّدہ عائشصد یقد بھی ای کرتی ہیں اپنی بیاری کے دوران نبی اکرم سکی آئے نے ارشادفر مایا: اپنے والد ابو بکر کو میرے پاس بلواؤ تا کہ میں تحریر ککھ دول کیونکہ مجھے بیاندیشہ ہے کہ کوئی دوسر افتحض بھی (خلافت کا)خواہش مندہوسکتا ہے اوروہ بیکہہ سکتا ہے کہ میں اس کا زیادہ حق دارہوں حالانکہ اللہ تعالی اور اہل ایمان صرف ابو بکر (کوخلیفہ کے طور پر) قبول کریں گے۔

ذِكُرُ اغْتِسَالِ الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي لَمُ يُمَسَّ بَعُدَ اَنُ الْمُعْتِسَالِ الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نی اکرم طابع کا بی اس بیاری کے دوران جس میں آپ طابع کا وصال ہوا، ایسے پانی کے ذریعے عنسل کرنے کا تذکرہ جسے مشکیزے میں ڈالنے کے بعدا سے استعال نہ کیا گیا ہو

6599 - (سندحديث): الحُبَوَنَا الْفَطْسُلُ بُنُ الْحُبَابِ، حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْمَدِينِيِّ، حَلَّثَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ، حَلَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ عُرُوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ:

(متن صديث) : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيْهِ: صُبُّوا عَلَىَّ مِنُ سَبْعِ قِرَبٍ لَمُ تُحُلَلُ اَوْكِيتُهُنَّ لَعَلِّى اَعُهَدُ اللَّى النَّاسِ ، قَالَتُ: فَاجُلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ، فَمَا زِلْنَا نَصُبُ عَلَيْهِ حَتَّى طَفِقَ يُشِيْرُ الْيُنَا اَنْ قَدْ فَعَلْتُنَ

کی سیدہ عائش صدیقہ فی نیابیان کرتی ہیں ،جس بیاری کے دوران نبی اکرم ملکی نیم کا وصال ہوااس کے دوران آپ نے ارشاد فر مایا: مجھ پرسات ایسے مشکیزوں کے ذریعے پانی بہاؤجن کے مندنہ کھولے گئے ہوں تا کہ میں لوگوں کو کوئی تلقین کرسکوں۔ سیدہ عائشہ فی نیم بیان کرتی ہیں ہم نے نبی اکرم ملکی نیم کوسیدہ خصصہ فی نیم کا کے برائے میں بھایا۔اس کے بعدہم آپ پر پانی بہاتی رہیں بہاں تک کہ آپ نے ہمیں اشارہ کیا کتم نے ایسا کرلیا ہے۔

6598 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 6/144، ومسلم (2387) في فضائل الصحابة: باب من فضائل أبى بكر القرشى، و أبى بكر رضى الله عنه، ومن طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/50 من طريق عبد الرحمن بن أبى بكر القرشى، و 6/106 من طريق نسافع بن عمر، كلاهما عن ابن أبى مليكة، عن عائشة. وأخرجه البخارى (5666) في المرضى: باب ما رخص للمريض أن يقول: إنى وجع، و (7217) في الأحكام: باب الاستنخلاف، عن يحيى بن يحيى، عن سُلَيْمَانُ بُنُ بِكَلالٍ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِم بُنِ محمد، عن عائشة.

999- إستاده صحيح على شرط البخارى، رجاله ثقات رجال الشيخين غير على ابن المدينى، وشيخه هشام بن يوسف -وهو الصنعانى- فمن رجال البخارى. وأخرجه الحاكم 1/145 من طريق هشام بن يوسف، بهذا الإسناد. وقد سقط من المطبوع من "المستدرك" هذا الإسناد فيستدرك من هنا. وأخرجه الحاكم 1/145 من طريق محمد بن حميد، عن معمر، به. وانظر الحديث السائف برقم (6596) والحديث الآتي.

# ذِكُرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ اَجْلِهَا اغْتَسَلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عِلَّتِهِ

اس علت کا تذکرہ جس کی وجہ سے نبی اکرم علیا نے اپنی بیاری کے دوران عسل کیا تھا

6600 - (سند صديث) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي السَّرِيّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُرُوَةُ، وَعُمْرَةُ، آحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ:

(متن حديث): قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ: صُبُوا عَلَىَّ مِنُ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحُلَلُ اَوْكِيَتُهُنَّ لَعَلِّى اَسْتَرِيحُ، فَاَعْهَدَ اِلَى النَّاسِ، قَالَتُ عَائِشَةُ: فَاجُلَسْنَاهُ فِى مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ بِنُتِ عُمَرَ مِنُ نُحَاسٍ، فَسَكَبْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ حَتَّى طَفِقَ يُشِيْرُ إِلَيْنَا اَنْ قَلْ فَعَلْتُنَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ

ترباد کی سیدہ عاکشہ صدیقہ فی بیان کرتی ہیں جس بیاری کے دوران نبی اکرم مُنافیظ کا وصال ہوااس میں آپ نے ارشاد فرایا: مجھ پرسات ایسے مشکیزوں کے ذریعے پانی بہاؤجن کے منہ نہ کھولے گئے ہوں تاکہ مجھے بچھ سکون آئے اور میں لوگوں کو ہدایت کرسکوں ۔ سیدہ عاکشہ فی بیان کرتی ہیں ہم نے نبی اکرم مُنافیظ کوسیدہ حصہ فی بیا کے بیت ہوئے ب میں بھایا۔ ہم نے نبی اکرم مُنافیظ پر پانی انڈیلا یہاں تک کہ آپ نے ہمیں اشارہ کرنا شروع کیا کہتم نے ایسا کرلیا ہے پھر آپ مجدی طرف تشریف لے گئے۔

ذِكُرُ وَصُفِ الْعَهْدِ الَّذِي عَزَمَ عَلَى ذَلِكَ اللَّاسِ بَعُدَهُ الَّذِي مِنُ آجُلِهِ اغْتَسَلَ وَخَرَجَ اللَّى الْمَسْجِدِ

اس عہد کی صفت کا تذکرہ جس کے بارے میں نبی اکرم مٹائیا نے بیارادہ کیا تھا کہ آپ مٹائیا کا ورای وجہ ہے آپ مٹائیا کے اس کے اور اس کے کہوہ آپ مٹائیا کے بعد (اس پر گامزن رہیں) اور اس وجہ ہے آپ مٹائیا کے سے نے سل کیا تھا اور مجد شریف لے گئے تھے

6601 - (سندحديث): آخْبَرَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، آخْبَرَنَا جَرِيْرٌ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةً، عَنُ آبِيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ:

(متن صديث): وَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مُرُوا اَبَا بَكُرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مُرُوا اَبَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اَبَا بَكُرٍ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ، فَمُرُ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَقَالَ: مُرُوا اَبَا

6600- حديث صحيح. ابن أبي السرى -وهو محمد بن المتوكل العسقلاني- قد توبع، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين. وانظر الحديثين المتقدمين برقم (6596) و (6599).

6601- إسناده صحيح على شرط الشيخين . وقد تقدم برقم ( 2117) وسيأتي برقم ( 6873) .وقولها: "ما رأيت منكِ خيراً قطُّ" أرادت به عائشة رضى الله عنها. بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، فَقُلْتُ مِثْلَهَا، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُوا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ: قُولِي لَهُ: إِنَّ اَبَا بَكْرِ إِذَا

قَامَ مَقَامَكَ لَمُ يُسْمِعِ النَّاسِ مِنَ الْبُكَاءِ، فَمُو عُمَرَ، فَفَعَلَتُ حفْصَةُ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُوا آبَا بَكُرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ، فَقَالَتُ حَفْصَةُ: مَا رَايَتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ، قَالَتُ: فَخَرَجَ آبُو بَكُرٍ يَّوَدُ أَلْنَاسَ، فَلَمَّا كَبَرَ آبُو بَكُرٍ يَّتَاخُرُ، فَآشَارَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَهَبَ آبُو بَكُرٍ يَّتَاخُرُ، فَآشَارَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَهَبَ آبُو بَكُرٍ يَّتَاخُرُ، فَآشَارَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَهَبَ آبُو بُكُرٍ يَتَا عَرُ، فَآسَارَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُصَلِّونَ بِصَلاةِ آبِي بَكُرٍ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاةِ آبِي بَكُرٍ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاةِ آبِي بَكُرٍ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاةِ آبِي بَكُرٍ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاةِ آبِي بَكُرٍ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاةِ آبِي بَكُرٍ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاةِ آبِي بَكُرٍ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّاسُ يُصَلَّونَ بِصَلاةِ آبِي بَكُرٍ حَتَّى الصَّلَاةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةً آبِي بَكُرٍ حَتَّى الشَّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّاسُ يُصَلِّمَ الصَّلَاةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّاسُ يُصَالِّمَ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ الْمُعَالَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُونَ اللهُ الْعَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

سیدہ عائشہ فی خیابیان کرتی ہیں پھر حضرت ابو بکر وٹی ٹیٹولوگوں کی امامت کے لئے نکلے جب حضرت ابو بکر وٹی ٹیٹوئیٹو کے بیر کہدلی تو بی اکرم مٹالیٹیٹر بھی تشریف لے کئے ۔ حضرت ابو بکر وٹی ٹیٹوئیٹو بیچھے ہٹنے لگئے تو نبی اکرم مٹالٹیٹر کی اشارہ کیا تم اپنی جگہ پر رہوتو حضرت ابو بکر وٹاٹٹوئا پی جگہ پر رہوتو حضرت ابو بکر وٹاٹٹوئا پی جگہ پر رہوتو کی بیروی میں نمازادا کر رہے تھے اورلوگ حضرت ابو بکر وٹاٹٹوئو کی نماز کی بیروی میں نمازادا کر رہے تھے اورلوگ حضرت ابو بکر وٹاٹٹوئو کی نماز کی بیروی میں نمازادا کر رہے تھے اورلوگ حضرت ابو بکر وٹاٹٹوئو کی نماز کی بیروی میں نمازادا کر رہے تھے بہاں تک کدانہوں نے نماز کھل کی۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى هَاذِهِ الصَّلَاةِ كَانَ قَاعِدًا وَابُوُ بَكُرِ وَّالنَّاسُ قِيَامٌ خَلْفَهُ

اس بات کے بیان کا تذکرہ 'نی اکرم ٹاٹیا نے بیٹھ کروہ نماز ادا کی تھی جبکہ آپ ٹاٹیا کے بیچے حضرت ابو بکر ڈاٹھاور دیگر لوگ کھڑے ہو کرنماز ادا کرتے رہے تھے

6602 - (سندحديث): أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقْ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ،

حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، حَدَّثَنِي مُوسَى بُنُ آبِي عَائِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ:

(متن صديث): دَخَلْتُ عَللي عَائِشَةَ، فَقُلْتُ لَهَا: الْا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّــمَ؟ فَقَالَتْ: بَلَى، ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اَصَلَّى النَّاسُ؟ ، فَقُلْتُ: لَا يَا رَسُولَ اللهِ، هُمَّ يَنْتَظِرُونَكَ، فَقَالَ: ضَعُوا لِي مَاء يفي الْمِحْضَبِ، فَفَعَلْنَا، فَاغْتَسَلَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ، فَاغْمِي عَلَيْهِ ثُم آفَاق، فَقَالَ: آصَلَّى النَّاسُ؟ ، قُلْنَا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، قَالَتْ: وَالنَّاسُ عُكُوثُ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُوْنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعِشَاءِ الْإِخِرَةِ، قَالَتُ: فَارْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا اِلَى اَبِى بَكُوِ اَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ، فَاتَاهُ الرَّسُولُ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّى بِالنَّاسِ، فَقَالَ اَبُو بَكُرِ - وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقًا أَوْ رَفِيقًا -: يَا عُمَرُ، صَلِّ بِالنَّاسِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَنْتَ اَحَتُّ بِسَالِكَ، فَسَعَلَ وَصَلَّى بِهِمُ اَبُوْ بَكُرِ تِلْكَ الْآيَّامَ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ حِفَّةً، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ آحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ بُنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَآبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا رَآهُ آبُوْ بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَشَاخَّوَ، فَاوْمَا اِلنِّهِ أَنْ لَا يَشَاخَّوَ، فَقَالَ لَهُمَا: اَجُلِسَانِيْ اِلٰى جَنْبِ اَبِيْ بَكُوٍ، قَىالَتْ: فَجَعَلَ أَبُوْ بَكُرٍ يُصَلِّى بِصَلَّاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةٍ آبِي بَكْرِ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَدَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ لَهُ: آلا اَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمُ ، فَحَدَّثَتُهُ بِحَدِيثِهَا عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا آنْكُرَ مِنْهُ شَيْئًا غَيْرَ آنَّهُ قَالَ: لَمْ تُسَيِّ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ؟ ، فَقُلْتُ: لا، فَقَالَ: هُوَ عَلِيٌّ

عمر رالنفؤنے کہا: آپ اس بات کے زیادہ حق دار ہیں۔ حضرت ابو بکر را انفؤنے ایسا ہی کیا۔ ان ایام میں حضرت ابو بکر را انفؤالوگوں کو نماز پڑھائے نے کہا: آپ اس بات کے زیادہ حق دار ہیں۔ حضرت ابو بکر را انفؤالوگوں کے درمیان چلتے ہوئے تشریف نماز پڑھائے ۔ ان میں سے ایک حضرت عباس بن عبد المطلب را انفؤائو سے اس وقت حضرت ابو بکر را انفؤالوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ جب حضرت ابو بکر را انفؤالوگوں کو نماز پڑھا تو وہ پیچھے ہٹنے گئے نبی اکرم مانا انفؤائے کو دیکھا تو وہ پیچھے ہٹنے گئے نبی اکرم مانا انفؤائے نے ان دونوں صاحبان سے کہا کہ جھے ابو بکر کے پہلومیں بٹھا دوان حضرات نے نبی اکرم مانا انفؤائی کو حضرت ابو بکر دانا تو ان کیا ہوئیں بٹھا دوان حضرات نے نبی اکرم مانا انفؤائی کو حضرت ابو بکر دانا تو تا کہ بہلومیں بٹھا دوان حضرات نے نبی اکرم مانا انفؤائی کو حضرت ابو بکر دانا تو تا کہ بہلومیں بٹھا دوان حضرات نے نبی اکرم مانا انفؤائی کو حضرت ابو بکر دانا تو تا کہ بہلومیں بٹھا دوان حضرات ہے نبی اکرم مانا انفؤائی کو حضرت ابو بکر کے پہلومیں بٹھا دوان حضرات نے نبی اکرم مانا انسان کے پہلومیں بٹھا دیا۔

سیّدہ عائشہ ڈالٹھنا بیان کرتی ہیں تو حضرت ابو بکر ٹرالٹھنا نبی اکرم مَالٹیکی کی نماز کی پیروی میں نماز ادا کرنے لگے حالا تکہ حضرت ابو بکر ٹرالٹھنا کی نماز کی پیروی میں نماز اوا کرتے رہے۔ نبی اکرم مَالٹیکی تشریف فرما سے۔
تھے۔

عبیداللہ نامی راوی کہتے ہیں: میں حضرت عبداللہ بن عباس بڑھ ان کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے ان سے کہا: کیا میں آپ

کے سامنے وہ حدیث بیان نہ کروں جوسیّدہ عائشہ بڑھ ان کھے نبی اکرم کا ٹیٹی کی بیاری کے بارے میں بتائی ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں تو میں نے نبی اکرم کا ٹیٹی کی بیاری کے بارے میں سیّدہ عائشہ بڑھ کیا گئی کی قل کر دہ حدیث انہیں سنائی۔ انہوں نے اس کی کسی بھی بات کا انکارنہیں کیا تاہم انہوں نے بی فرمایا سیّدہ عائشہ بڑھ کیا نے تمہارے سامنے اس دوسرے شخص کا نام نہیں لیا جو حضرت عباس بڑھ کو نام نہیں لیا جو حضرت عبداللہ بن عباس بڑھ کو نام کی بڑھ کے ساتھ سے میں نے جواب دیا: بی نہیں تو حضرت عبداللہ بن عباس بڑھ کے لیے و مسلّم او صکی فرمایا ہو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کو کہ کو

اس روایت کا تذکرہ جواس محف کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے: نبی اکرم تَا اَیُّا نے خفرت علی بن ابوطالب ڈاٹن کے لیے اپنی بیاری کے دوران وصیت کی تھی 6603 - (سندحدیث) اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْیَانَ، حَدَّنَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِیّ الْجَهْضَمِیُّ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَذْهَرُ،

6603 - إسناده صحيح على شرط الشيخين. أزهر: هو ابن سعد السمان، وابن عون: هو عبد الله، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، والأسود: هو ابن يزيد بن قيس النخعي. وأخرجه البخارى (4459) في المغازى: بَابُ مَرَضِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ووفاته، والنسائي 1/32 في الطهارة: باب البول في الطست، و 241-6/240 في الوصايا: باب هل أوصى النبي - صلى الله عليه وسلم -، من طريقين عن أزهر، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/32، وابن سعد 2/260 و 261، والبخارى (2741) في الوصايا: باب الوصايا، ومسلم (1636) في الوصية: بباب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصى فيه، والنسائي 16/24، والترمذي في "الشمائل" (368)، وابن ماجه (1626) في الجنائز: باب ما جاء في ذكر مرض الرسول - صلى الله عليه وسلم -، من طرق عن ابن عوف، به.

عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ:

(مَتَنَ صَدِيث) نَهَ وُعُمُونَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْصَى اِلى عَلِيٍّ، وَلَقَدُ دَعَا بِطَسْتٍ، فَبَالَ فِيْهِ، وَإِنَّهُ لَعَلَى صَدُرِى، فَانْحَنَى، فَمَاتَ، وَمَا اَشْعُرُ بِهِ

سیده عاکش مدیقہ فی ایان کرتی ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بی اکرم مثالی ان مشارع کی فی الم میں وصیت کی سیده عاکش میں ہیں ہوں کے ) حالا نکہ بی اکرم مثالی ایک خطشت منگوایا آپ نے اس میں پیٹاب کیا۔ آپ میں کرم مثالی ایک کی اس کی میں ہیں ہیں۔ آپ میں کہ کے اور آپ کا وصال ہوگیا ، مجھاس بات کا پیہ بھی نہیں چلا۔ میرے سینے کے ساتھ فیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے پھر آپ و حلک گئے اور آپ کا وصال ہوگیا ، مجھاس بات کا پیہ بھی نہیں چلا۔ فیک کُورُ الْحَجَبِرِ الْمُمُدِّحِضِ قُولُ مَنْ زَعَمَ اَنَّ الْمُصْطَفَى صَدِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ اَوْصِی فِی اَلْهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ اَوْصِی فِی اَلْهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ اَوْ صَبِی اِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ اَوْصِی فَیْلِی اَوْ اَسَرَّ اِلَیْهِ بِاَشْیَاءَ اَخْفَاهَا عَنْ غَیْرِهِ

اس روایت کا تذکرہ 'جواس شخص کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے 'جواس بات کا قائل ہے: نبی اکرم مُثَاثِینَا نے حضرت علی ڈٹاٹھڑ کے لیے وصیت کی تھی (یا اس بات کا قائل ہے) نبی اکرم مُثَاثِینًا نے انہیں پوشیدہ طور پر کچھ چیز دں کے بارے میں بتایا تھا 'جن کے بارے میں دوسروں کوئیں بتایا

6604 - (سند صديث): آخُبَرَنَا مُسَحَسَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، مِنْ اَصْلِ كِتَابِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ السُحَاقَ بَنِ خُزَيْمَةَ، مِنْ اَصْلِ كِتَابِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بُنَ اَبِي بَزَّةَ، يُحَدِّثُ عَنْ اَبِي الشُّفَيْلِ، قَالَ: الطُّفَيْلِ، قَالَ:

(متن صديث): سُئِلَ عَلِى بُنُ آبِى طَالِبٍ: آخَصَّكُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: مَا خَصَّنَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ، لَمْ يُعَمِّمُ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً، إِلَّا مَا كَانَ فِي قِرَابِ سَيْفِي هذَا، فَسَنَا رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَا مُعْدِلِهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَا مُعَلِيْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ

(تُوضَيَّ مصنف): مَنَارُ الْأَرْضِ: عَلَامَةٌ بَيْنَ ارَضِينَ ، قَالَهُ اَبُو حَاتِم

ﷺ ابطفیل بیان کرتے ہیں: حضرت علی بن ابوطالب رٹائٹوئے دریافٹ کیا گیا: کیا ہی اکرم مُنَائِیْم نے آپ کوبطور خاص کوئی چیز عطائی تھی۔انہوں نے جواب دیا: نبی اکرم مُنَائِیْم نے ہمیں بطور خاص کوئی چیز نہیں عطاکی تھی جود گیرلوگوں کوعمومی طور پرعطا نہ کی ہوالبت میری اس تکوار کے میان میں موجود کچھ چیزیں ہیں پھرانہوں نے ایک صحیفہ لکھا ہوا نکالا۔ (جس میں بیچریتھا)

6604- إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الطفيل هو عامر بن واثلة . وقد تقدم برقم ( 5896) . وقوله: "محدثاً" قال ابن الأثير: يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر: من نصر جانياً، أو آواه، وأجاره من خصمه، وحال بينه وبين أن يقتم منه، والمفتح: هو الأمر المبتدع نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه، فإنه إذا رضى بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه.

''الله تعالیٰ اس شخص پرلعنت کرے جوغیراللہ کے نام پر (جانورکو) ذیح کرتا ہے۔اللہ تعالیٰ اس شخص پرلعنت کرے جو زمین کی حدود کے نشانات چوری کرتا ہے۔ ( یعنی انہیں بگاڑ دیتا ہے ) اللہ تعالیٰ اس شخص پرلعنت کرے جواپنے ماں باپ پرلعنت کرے اللہ تعالیٰ اس شخص پرلعنت کرے جوکسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے۔''

(امام ابن حبان عینیہ فرماتے ہیں:)من الارض سے مراد دوآ دمیوں کی زمین کے درمیان موجود علامت ہے یہ بات امام ابوعاتم نے بیان کی ہے۔

ذِكُرُ آخِرِ الْوَصِيَّةِ الَّتِي اَوْصَى بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عِلَّتِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عِلَّتِهِ اسَ آخرى وصيت كا تذكره جونبي اكرم اللهُ الني بيارى كروران كي هي

6605 - (سندحديث): آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آنَسِ، قَالَ:

(مَتَّنَ مديث): كَانَ آخِرُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ صَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُغَرُّغِرُ بِهَا فِي صَدْرِهِ، وَمَا كَانَ يُفِيضُ بِهَا لِسَانُهُ: الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، اتَّقُوا اللهَ فِيمَا مَلَكَتُ ايَمَانَكُمْ

ﷺ حضرت انس رہا تھی جب آپ کے سینے میں ان الم من کا تیز کی میں میں ان وقت کی جب آپ کے سینے میں سانس اٹک رہی تھی اور آپ کی زبان سے بات ادانہیں ہو پار ہی تھی (اس وقت کی گئی آپ کی آخری وصیت ) پیتھی نماز کا خیال رکھنا نماز کا خیال رکھنا اور اینے زیر ملکیت (غلاموں اور کنیزوں) کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُوصِ بِشَىءٍ، عِنْدَ فِرَاقِهِ أُمَّتَهُ بِالْخُرُوجِ إِلَى مَا وَعَدَ اللهُ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ

6605 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 3/117، وابن سعد 2/253، والطحاوى في "مشكل الآثار" 4/235 من طريق أسباط بن محمد، وابن ماجه ( 2697) في الوصايا: باب هَلُ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم -، من طريق المعتمر بن سليمان، كلاهما عن سليمان التيمى، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن سعد 2/253، والطحاوى 4/435 من طريق وكيع، عن الشورى، عن سليمان التيمى عمن سمع أنساً. وأخرجه الطحاوى 4/235، والحاكم 3/57 من طرق عن سليمان التيمى، عن أنس. الشورى، عن سليمان التيمى عمن سمع أنساً. وأخرجه الطحاوى 4/235، والحاكم 5/57 من طرق عن سليمان التيمى، عن أنس. وفي الباب عند أحمد 1/78، وأبي داود (5155) في الأدب: باب في حق المملوك، وابن ماجه (2698)، والبيهقى 8/11 من طريق محمد بن الفضيل، عن المغيرة، عن أم موسى، عن على . وأم موسى: قال الدارقطنى: حديثها مستقيم يخرج حديثها اعتباراً ووثقها العجلي، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه بنحوه أحمد 1/90 من طريق عمر بن الفضل، عن نعيم بن يزيد، عن على . وأخرجه من حديث أم سلمة: أحمد 16/31، وابن سعد 2/254، وابن ماجه (1625) في الجنائز: باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والبغوى (2415) من طريق هـمام، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن سفينة عنها، قال البوصيرى في "مصباح الزجاجة" 1/540: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا بجميع رواته . وأخرجه أحمد 6/290 و 315 من طريق سعيد بن أبي عروبة، والطحاوى 26/235 من طريق أبي عوانة، كالإهما عن قتادة، عن سفينة، عن أم سلمة.

اس بات کے بیان کا تذکرہ نبی اکرم النظام نے اپنی است سے جدا ہونے کے وقت اوراس چیزی طرف تشریف لے جانے کے وقت اوراس چیزی طرف تشریف لے جانے کے وقت جس کا اللہ تعالی نے آپ النظام کے اس وقت میں کس بھی چیز کے بارے میں وصیت نہیں کی تھی

6606 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ اِسْحَاقَ الْاصْفَهَائِيُّ، بِالْكُرْخِ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ يَزِيْدَ بْنَ حُرَيْثِ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا اَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ، قَالَ:

(متن صديث): سَالَتُ عَائِشَةَ عَنُ مِسرَاثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتُ: تَسْاَلُونِى عَنُ مِسرَاثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا، وَلا دِرْهَمًا، وَلا شَاةً، وَلا بَعِيرًا، وَلا أَوْصَى بِشَىءٍ

نربیان کرتے ہیں: میں نے سیّدہ عاکشہ فی اسے نبی اکرم مَن الیّی کی ورافت کے بارے میں دریافت کیا: تو انہوں نے فرمایا: تم مجھ سے نبی اکرم مَن الیّی کی ورافت میں کوئی دیناریا درہم یا کے فرمایا: تم مجھ سے نبی اکرم مَن الیّی کی ورافت میں کوئی دیناریا درہم یا کہری یا اونٹ نہیں جھوڑا اور نہ بی آپ نے کسی چیز کے بارے میں وصیت کی جیک

ذِكُرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَجِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌ لِخَبَرِ زِرِ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ

اس روایت کا تذکرہ جس نے اس تخص کوغلط نہی کا شکار کیا جوعلم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا (اور دائیں اور کا تاکی میں میں میں ناتوں کے ایک میں میں ناتوں کے جبریر انقاب سے میں مہارت نہیں رکھتا

(اوروہ اس بات کا قائل ہے ) بیروایت زرکے قتل کردہ اس روایت کے برخلاف ہے جسے ہم پہلے قتل کر چکے ہیں ۔ 2007 ( روی در میں کرزئر سرت کو میں فرز سرت کے میں میں میں تاہیں میں وہ وہ میں در سرت کا تاہیں کا میں کا تاہیں

6607 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا مُسَحَسَمَدُ بُسُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، حَلَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ مَوْهِبٍ، حَلَّنِني اللَّيْثُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ عَقِيلِ بُنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوَةَ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، اَنَّهَا اَخْبَرَتُهُ:

6606 إسناده حسن. إسسماعيل بن يزيد بن حريث القطان له ترجمة في "اللسان" 1/443، وروى عنه جمع، وقال أبو نعيم في "تاريخ أصبهان " 1/209: اختلط عليه بعض حديثه في آخر أيامه، ويذكر بالزهد والعبادة، حسن الحديث، كثير الغرائب والفوائد، وقد توبع. وعاصم -وهو ابن أبي النجود- روى له الشيخان مقروناً وهو حسن الحديث، وباقى رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي داود -وهو سليمان بن داود الطيالسي - فمن رجال مسلم. وأخرحه البيهقي في "الدلائل" 7/274 من طريق جعفر بن عون، عن مسعر بن كدام، بهذا الإسناد، وقد تقدم برقم (6368).

6607 إسناده صحيح، يزيد ابن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب، روى له أصحاب السنن، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين. وأخرجه أبو داود ( 2968) في الخراج والإمارة والفيء: باب في صفايا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأموال، عن يزيد ابن موهب، بهذا الإسناد. وقد تقدم تخريجه برقم ( 4823) ونزيد في تخريجه: وأخرجه البيقى 7/65، والبغوى (2741) من طويق يحيى بن بكير، عن الليث، به . وأخرجه أحمد 7-1/6، والمروزى في "مسند أبي بكر" ( 35) ، وأبو يعلى (43) من طويق إلمراهيم بن سُعَدٍ، عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، به، مختصراً . وأخرجه عبد الرزاق (9774) ، وأحمد 1/4، والمروزى (36) ، وابن سعد 2/315 من طويق معمر، عن ابن شهاب، به، مطولاً ومختصراً .

(متن حديث): أنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْسَلَتْ إلى آبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاتَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ، وَفَدَكَ، وَمَا بَقِى مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ، فَقَالَ أَبُو. بَكُو: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّا لَا نُورَتُ، مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَلَا الْمَالِ ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَاعْمَلَنَّ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَابَى اَبُو بَكُرٍ أَنْ يَدْفَعَ إلى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا، فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَى آبِي بَكْرٍ فِي ذَلِكَ، وَهَجَرَتُهُ، فَلَمْ تُكَلِّمُهُ حَتَّى تُوُقِّيَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسِتَّةِ اَشُهُرٍ، فَلَمَّا تُوُقِّيَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيُّ بُنُ آبِي طَالِبِ رَضِي اللُّهُ عَنْهُ لَيَّلا، وَلَمْ يُؤُذِنُ بِهَا اَبَا بَكُرٍ، وَصَلَّى عَلَيْهَا، وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّاسِ وِجُهَةٌ حَيَاةً فَاطِمَةَ، فَلَمَّا تُوُقِّيَتُ فَاطِمَةُ اسْتَنْكُرَ وُجُوهَ النَّاسِ، فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ آبِي بَكْرٍ، وَمُبَايَعَتَهُ، وَلَمْ يَكُنُ بَايَعَ تِلْكَ الْاَشْهُرَ، فَآرْسَلَ إِلَى آبِي بَكْرٍ، آنِ ائْتِنَا وَلَا يَأْتِنَا مَعَكَ آحَدٌ كَرَاهِيَةَ آنُ يَّحْضُرَ عُمَّرُ بُنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ لِآبِي بَكَرِ: وَاللَّهِ، لَا تَذْخُلُ عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ، فَقَالَ آبُو بَكْرِ: مَا عَسَى آنُ يَفْعَلُوا بِي وَاللَّهِ لَآتِينَّهُمْ، فَدَخَلَ ابُّو بَكُرِ عَلَيْهِمْ، فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ بْنُ اَبِي طَالِبٍ، وَقَالَ: إنَّا قَدْ عَرَفْنَا يَا ابَا بَكُرِ فَضِيلَتَكَ، وَمَا اعْطَاكَ اللَّهُ، وَلَـمُ ٱنْـفَسُ حَيْـرًا سَاقَهُ اللهُ اِلَيْكَ، وَللْكِنَّكَ اسْتَبَدَدُتَّ عَلَيْنَا بِالْآمُوِ، وَكُنَّا نَرَى اَنَّ لَنَا حَقًّا لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُوْلِ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُ اَبَا بَكُرِ حَتَّى فَاضَتْ عَيْنَا آبِي بَكُرِ، فَلَمَّا تَكَلَّمَ اَبُو بَكُرٍ، قَالَ: وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ أَنْ اَصِلَّ اَهْلِى وَقَرَابَتِى، وَامَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنْ هَلِذِهِ الْآمُوَالِ، فَلَمْ آلُ فِيهَا عَنِ الْخَيْرِ، وَلَمْ أَتُوكُ آمُوًا رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُهُ فِيْهَا إِلَّا صَنَعُتُهُ، فَقَالَ عَلِيُّ بُنُ آبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ لِآبِي بَكُو: مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةُ لِلْبَيْعَةِ، فَلَمَّ صَلَّى آبُوْ بَكُرِ صَلَاةَ الظُّهُرِ رَقِى عَلَى الْمِنْبَرِ، فَتَشَهَّدَ، ثُمَّ ذَكَرَ شَأْنَ عَلِيّ بُنِ آبِي طَالِبٍ، وَتَخَلَّفَهُ عَنِ الْبَيْعَةِ وَعُـذُرَهُ بِالَّذِي اعْتَذَرَ الْكِيهِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ، وَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ بُنُ آبِي طَالِبٍ، فَعَظَّمَ حَقَّ آبِي بَكْرٍ، وَحُرْمَتَهُ، وَآنَهُ يَحْمِلُهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةً عَلَى آبِي بَكْرِ، وَلَا إِنْكَارًا لِلَّذِي فَضَّلَهُ الله بِهِ، وَللكِنَّا كُنَّا نَرَى لَنَا فِي هذا الْاَمُسِ نَصِيبًا فَاسْتَبَدَّ عَلَيْنَا بِهِ، فَوَجَدْنَا فِي ٱنْفُسِنَا، فَسُرَّ بِلَاكَ الْمُسْلِمُونَ، وَقَالُوا: اَصَبْتَ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ اِلَىٰ عَلِيِّ قَرِيبًا حِينَ رَاجَعَ الْأَمْرَ بِالْمَعُرُوفِ

﴿ عُروه بن زبیر بیان کرتے ہیں: سیّدہ عائشہ فَالْهَانے انہیں یہ بتایا: نبی اکرم مَالِیْفِم کی صاحبزادی سیّدہ فاطمہ فَالْهَانے انہیں یہ بتایا: نبی اکرم مَالِیْفِم کی صاحبزادی سیّدہ فاطمہ فَالْهَانِ حضرت ابو بکر ڈالٹیُو کو پیغام بھیجا اور ان سے نبی اکرم مَالِیْفِم کی اس وراثت کا مطالبہ کیا جو نبی اگرم مَالیُو کی میں عطا کیا تھا اور فدک میں عطا کیا تھا اور خبر کے مس میں سے جو کچھ باتی بچتا تھا (اس میں سے وراثت کا مطالبہ کیا) تو حضرت ابو بکر ڈالٹیو نے کہا: نبی اکرم مَالیُو کی نبیات ارشا وفر مائی ہے:

''بے شک ہم ( یعنی انبیاء کرام ) کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی ،ہم لوگ جوچھوڑ جا کیں وہ صدقہ ہوتا ہے محمر مُثَاثِیَّا کے گھر والے اس مال میں سے کھاتے رہیں گے۔''

(حضرت ابوبکر رفائٹیڈ نے کہا) اللہ کو شم! نبی اکرم مُٹائیٹی کے صدقہ کی اس صورت حال میں میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا'جو صورت حال نبی اکرم مُٹائیٹی کے دمانہ اقدس میں رہی اور میں اسے بھی اسی طرح استعال کروں گا جس طرح نبی اکرم مُٹائیٹی اسے استعال کروں گا جس طرح نبی اکرم مُٹائیٹی استعال کرتے رہے۔حضرت ابوبکر رفائٹیڈ نے اس میں سے کوئی بھی چیزسیّدہ فاطمہ فراٹٹی کو دینے سے اٹکار کر دیا۔اس بات پرسیّدہ فاطمہ فراٹٹی حضرت ابوبکر رفائٹیڈ سے ناراض ہو گئیں اور انہوں نے حضرت ابوبکر رفائٹیڈ سے لاتعلقی اختیار کی۔ نبی اکرم مُٹائٹی کے وصال کے بعد ماہ بعد سیّدہ فاطمہ فراٹٹی کا انتقال ہوا۔اس دوران انہوں نے حضرت ابوبکر رفائٹیڈ سے بھی کوئی بات نہیں گی۔

جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے شوہر حضرت علی بن ابوطالب ڈگائٹوئے انہیں رات کے وقت دفن کر دیا۔انہوں نے اس بات کی اطلاع حضرت ابو بکر ڈگائٹوئے کو بھی نہیں دی۔حضرت علی ڈگائٹوئے نے ہی سیّدہ فاطمہ ڈگاٹٹوئا کی نماز جناز ہادا کی (یعنی پڑھائی)۔

سیّدہ فاطمہ ڈی آئی کا زندگی میں لوگ پھر بھی حضرت علی ڈاٹھؤنے کے ساتھ تعلی کن جب سیّدہ فاطمہ ڈی آئی کا انتقال ہو گیا تو لوگ حضرت علی ڈاٹھؤنے نے حضرت ابو بکر ڈاٹھؤنے سے سیک کرنے اوران کی بیت کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ حالا تکہ ان مہینوں کے دوران انہوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ انہوں نے حضرت ابو بکر ڈاٹھؤ کو پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے ہاں آئی موجود ہوں تو حضرت عمر بن خطاب ڈاٹھؤ بھی اس وقت موجود ہوں تو حضرت عمر دلائھؤ نے حضرت ابو بکر ڈلٹھؤنے نے حضرت ابو بکر ڈلٹھؤنے سے کہا: اللہ کی قتم! آپ اکسیل ان کے پاس نہیں جا کیں گئ تو حضرت ابو بکر ڈلٹھؤنے نے حضرت ابو بکر ڈلٹھؤنے نے کہا: وہ لوگ میرے ساتھ کوئی براسلوک نہیں کریں گے۔ اللہ کی قتم! میں ضروران کے پاس جاؤں گا پھر حضرت ابو بکر ڈلٹھؤنے نے کہا: وہ لوگ میرے ساتھ کوئی براسلوک نہیں کریں گے۔ اللہ کی قتم! میں میں روزان کے پاس جاؤں گا پھر حضرت ابو بکر ڈلٹھؤنان لوگوں کے پاس تقوائی نے آپ کوعطا کیا ہے (اس سے بھی داقف ہیں) ہم ایس کی بھلائی کا اکارنہیں کرتے جواللہ تعالی نے آپ کوعطا کیا ہے (اس سے بھی داقف ہیں) ہم ایس کی بھلائی کا اکارنہیں کرتے جواللہ تعالی نے آپ کوعطا کی ہے کین آپ کو حضرت ابو بکر ڈلٹھؤنا کے ساتھ بات چیت ہواللہ تو ابو بکر ڈلٹھؤنا کے ساتھ بات چیت کو اس میں میں ہمارے ساتھ زیاد تی کی ہے۔ ہم سے بچھتے ہیں کہ نبی کی میں اور جو بیہاں تک کہ حضرت ابو بکر ڈلٹھؤنا کی آٹھوں سے آنو جاری ہو گئے جب حضرت ابو بکر ڈلٹھؤنا کے ساتھ بات چیت کرتے دے بیہاں تک کہ حضرت ابو بکر ڈلٹھؤنا کی آٹھوں سے آنو جاری ہو گئے جب حضرت ابو بکر ڈلٹھؤنا نے گئے کہا۔

''اس ذات کی شم! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے نبی اکرم مُنَالِیَّا کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا میرے نزدیک اپنے ذاتی رشتہ داروں اور گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ جہاں تک ان اموال کے بارے میں میرے اور آپ کے درمیان پیدا ہونے والے اختلاف کا تعلق ہے تو میں نے ان کے بارے میں نبیل کی اور میں نے اس بارے میں نبی اکرم مُنَا اللّٰهِ کَا کوجو پچھ کرتے ہوئے دیکھا میں نبیک کوبی کیا۔''

تو حضرت علی بن ابوطالب را النفائ نے حضرت ابو بکر را النفاؤ سے کہا بیعت کے لئے آپ سے شام کے وقت کا وعدہ ہے جب حضرت ابو بکر را النفاؤ نے ظہر کی نماز اوا کی تو وہ منبر پر چڑھے۔ انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا پھر انہوں نے حضرت ابو بکر دا النفاؤ کے سامنے کے معاطے کا ذکر کیا اور اس عذر کا ذکر کیا جو انہوں نے حضرت ابو بکر دا النفاؤ کے سامنے بیان کیا تھا پھر حضرت ابو بکر دا النفاؤ نے کلمہ شہادت بیان کیا تھا پھر حضرت ابو بکر دا النفاؤ نے دعائے مغفرت پڑھی (اور اپئی تقریر ختم کی) پھر حضرت علی بن ابوطالب دا النفاؤ نے کلمہ شہادت بڑھا۔ انہوں نے حضرت ابو بکر دا اور ان کی حرمت کو عظیم قرار دیا اور بیات بتائی کہ انہوں نے جو پچھ کیا وہ حضرت ابو بکر دا اور ان کی وجہ سے بیس تھا بلکہ حکومت کے ابو بکر دا تھا تھا کہ میں بھی حصہ ملے گا تو اس حوالے سے ہمار سے ساتھ ذیا دتی ہوئی ہے۔ اس لئے ہمارے ذہن میں پچھ معالے میں ہم یہ بھے تھے کہ ہمیں بھی حصہ ملے گا تو اس حوالے سے ہمار سے ساتھ ذیا دتی ہوئی ہے۔ اس لئے ہمارے ذہن میں پچھ المحصرت کی تھی۔ اس بات پر مسلمان خوش ہوگئے۔ انہوں نے کہا: آپ نے ٹھیک کہا ہے۔

جب حضرت على ولاتفؤنة امر بالمعروف كي طرف رجوع كيا تومسلمان بهى حضرت على والتفؤ كرقريب موضحة \_

ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ اَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نُورَث، مَا تَرَكُنا صَدَقَةٌ تَفَرَّدَ بِهِ الصِّلِيقُ رَضِى اللهُ عَنْهُ، وَقَدْ فَعَلَ

اس روایت کا تذکرہ 'جواس شخص کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے: نی اکرم مُن النیم کا میز مان' ہماری وراخت نہیں ہوتی ہم جوچھوڑ کرجا کیں وہ صدقہ ہوتا ہے'' اس روایت کوفل کرنے میں حضرت ابو بکرصدیق ڈالٹیم منفرد ہیں

6608 - (سندحديث): آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ اللَّحْمِتُ، بِعَسْقَلانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى السَّوِي، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، آخُبَرَنَا مَعُمَرٌ، عَنِ الزُّهُوِيِ، آخُبَرَنِى مَالِكُ بُنُ اَوْسٍ بُنِ الْحَدَثَانِ، قَالَ:

(مثن صديث): ارْسَلَ إلى عُمَرُ بَنُ الْحَطَّابِ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ حَضَرَ الْمَدِينَةَ اَهُلُ ابْيَاتٍ مِنْ قَرْمِكَ، وَإِنَّا قَدْ الْمَرْنَا لَهُمْ بِرَضْحِ، فَقَلَ: الْمَوْءُ، فَقَلَ: يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مُرُ بِلْلِكَ غَيْرِى، فَقَالَ: الْجِيْفَ اَيُّهَا الْمَوْءُ، قَالَ: فَبَعُدُ بَنُ اَبِي وَقَاصٍ، فَيَالَ الْمَوْءُ، قَالَ: اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَسَنَّهُ وَسَلَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ا

الْفَى عَانَ اللّٰهِ مَنْهُمْ فَمَا اَوْجَفُتُمْ عَلَيْهِ مِنْ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِشَىء لِمُ يُعْطِهِ غَيْرَهُ، فَقَالَ: (وَمَا آفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَسُهُمُ فَمَا اَوْجَفُتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَآلا رِكَابٍ) (الحنوز : 8) ، فَكَانَتُ هَلِيهِ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خَاصَّة، وَاللهِ مَا حَازَهَا دُونَكُمْ وَلا اسْتَأْلُوهَا عَلَيْكُمْ، لَقَدُ قَسَمَهَا بَيْنَكُمْ، وَبَنَّهَا فِيكُمْ حَتَّى بَقِى مَا بَقِى مَعْعَلَ مِنَ الْمَالِ، فَكَانَ يُنْفُقُ عَلى آهٰلِهِ سَنَةً، وَرُبَّمَا قَالَ مَعْمَرٌ: يَحْبِسُ مِنْها قُوتَ آهْلِهِ سَنَةً، ثُمَّ يَعْمَلُ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَه أَنْ اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بَعْدَه أَنْ وَالْقَبَاسِ قَالَ: وَآنَتُمَا تَوْعُمَانِ اللهُ عَلَيْه صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بَعْدَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بَعْدَه أَنْ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم بَعْدَ اللهُ عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَسَلَّم بَعْدَه أَنْ وَالْقَعَلَمُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَالْهُ بَعْدَ اللهِ عَلَيْه وَسَلَّم بَعْدَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَى فَقَالُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَالْهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَالْهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَاللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَالْهُ مَا اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَالْهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَالْهُ مَا اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَالْهُ بَعْدَى الْعَبَى وَالله عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَمَعْ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَالْهُ بَعْمَ وَالله وَمَعْ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَالله وَمِعْتُ وَسَلَّم وَالْهُ وَمَعْ وَالله عَلَيْه وَسَلَم عَلْه وَالله وَمِعْ الله عَلَيْه وَسَلَم وَالله عَلَيْه وَسَلَم وَالله عَلَيْه وَسَلَم وَالْهُ وَلَا مَا وُلِيتُها، فَقُلْتُما: اذَفَعُهَا الله عَلَى ذَلِكَ، وَالله عَلَيْه وَسَلَم عَلْه وَالله عَلَيْه وَسَلَم عَلْه وَالله وَمَعْ الله عَلْمُ الله عَلْه وَالله عَلَى ذَلِكَ وَمَعْ الله عَلْمُ الله عَلْه وَالله عَلْمُ الله عَلْه وَالله عَلَيْه وَالله عَلْمُ وَالله عَلْه وَالله

6608- حديث صحيح، ابن أبي السرى -وهو محمد بن المتوكل - قـد توبع، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين. وهو في "منصنف عبد الرزاق" (9772) ، ومن طريقه أخرجه أحمد 1/47 و 60، ومسلم (1757) (50) في النجهاد: باب حكم الفيء ، والممروزي في "مستند أبي بكر" (2) ، والبيهقي .6/298 وأخرجه الحميدي ( 22) ، وأحمد 1/25، والبخاري (5357) في المشفقات: باب حبس الرجل قوت سبنة على أهله، من طريق سفيان، وأبو داود ( 2964) في المخراج والإمارة: باب في صفايا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأموال، وابن جرير الطبري في "تفسيره" 39-28/38 من طريق محمد بن ثور، وابن سعد 2/314 من طريق محمد بن عمر، ثلاثتهم عن معمر، بهذا الإسناد . مختصراً ومطولاً. وأخرجه الحميدي (22) ، وأحمد 1/25 و 48 و 162 و 164 و 179 و 191، والبخاري (2904) في الجهاد: باب المِجَنُّ ومن يتترس بترس صاحبه، و (4885) في تفسير سورة الحشر: باب قوله تعالى: (مَا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِه) ، ومسلم (1757) (48) ، وأبو داود (2965) ، والنسائي في "الكبوي" كما في "التحفة" 8/102، وأبو يعلى (4) ، والمروزي (3) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الزهري، به، مختصراً، ولفظ أبي يعلى مطولاً. وأخرجه البخاري (3094) في فرض الخمس: باب فرض الخمس، ومسلم (1757) (49) ، والترمذي (1610) في السير: بهاب ما جاء في تركة رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبو داود (2963) ، والمروزي (1) ، وأبو يعلى ( 2) و (3) ، والبيهقي 6/297، والبغوي (2738) من طرق عن مالك، عن الزهري، به . وأخرجه البخاري (4033) في المغازي: باب حديث بني النضير ومخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليهم في دية الرجلين، والبيهقي 299-6/298، والبغوي في " تفسيره " 4/416، من طريق أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري، به. وأخرجه البخاري ( 5358) ، و (6728) في الفرائض: باب قول النّبيُّ - صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا نُورَكُ ما تركنا صدقة "، و (7305) في الاعتبصيام: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والباع، من طريق الليث، عن عقيل، عن الزهري، به .واخرجه أحمد 1/208، وابن سعد 2/314 من طرق عن الزهري، به . واخرجه أحمد 1/49، والنسائي 137-7/136 في قسم الفيء ، من طريق أيوب، عن عكرمة بن خالد، عن مالك بن أوس، به. وقد تقدم مختصراً برقم (6357). كُنتُمَا عَجَزْتُمَا عَنْهَا، فَادُفَعَاهَا إِلَىَّ، قَالَ فَعَلَبَ عَلِيٌّ عَلَيْهَا، فَكَانَتُ فِى يَدِ عَلِيّ، ثُمَّ بِيَدِ حَسَنِ بُنِ عَلِيّ، ثُمَّ بِيَدِ حُسَنِ، ثُمَّ بِيَدِ حَسَنٍ، ثُمَّ بِيَدِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ الْحَسَنِ، قَالَ مَعْمَرٌ: ثُمَّ كَانَتُ بِيَدِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ الْحَسَنِ

''ہماری درا ثت نہیں ہوتی ہم جو چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔''

انہوں نے کہا: نبی اکرم مُلَّاثِیْنِ نے یہ بات ارشاد فر مائی ہے پھر حضرت عمر رفی تنٹیئے ان دونوں سے یہی کلمہ کہا تو ان دونوں نے یہی جواب دیا: جی ہاں تو حضرت عمر رفی تنٹیئے نے کہا: میں آپ لوگوں کواس مال فے کے بارے میں بتاتا ہوں جواللہ تعالیٰ نے بطور خاص اپنے نبی کوعطا کیا تھادہ اس نے اپنے نبی کوعطا کیا تھادہ اس نے اپنے نبی کے سواکسی کوعطانہیں کیا۔اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

"اوروہ چیز اللہ تعالی نے اپنے رسول کو مال فے کے طور پر عطاکی ہاس کے بارے میں تم نے اپنے گھوڑ ہے اور سواریا نہیں دوڑ اکی ہیں۔"

تو یہ چیز نبی اکرم مُلَّاثِیْم کے لئے مخصوص تھی۔اللّہ کی قسم! نبی اکرم مُلَّاثِیْم نے تم کوچھوڑ کراسے اپنے لئے نہیں رکھا اور نہ ہی اس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا۔ نبی اکرم مُلَّاثِیْم نے اس چیز کوآپ کے درمیان تقسیم کیا۔اسے آپ ک درمیان پھیلایا یہاں تک اس مال میں سے یہ تھوڑ اسا حصہ باتی رہ گیا۔ نبی اکرم مُلَّاثِیْم اس میں سے اپنے گھروالوں کے لئے سال بھر

کی خوراک کا انظام کرتے تھے۔

بعض اوقات معمرنای راوی نے یہاں پر نفظ قتل کے ہیں۔ نبی اکرم منافیخ اس میں سے اپنے گھر والوں کی سال بھر کی خوراک کوروک کرر کھتے تھے اور جو مال باتی ہی جا تا تھا۔ اسے اللہ کی راہ میں خرج کر دیتے تھے جب نبی اکرم منافیخ کا وصال ہوا تو حضرت ابو کمر رفائغ نے کہا: نبی اکرم منافیخ کے بعد میں نبی اکرم منافیخ کی بیروی کرنے کا سب سے زیادہ جی دار ہوں۔ میں اس بارے میں وہی کروں گا'جو نبی اکرم منافیخ کے بعد میں نبی اکرم منافیخ کی جو حضرت علی اور حضرت عبی اور حضرت عبی طرف متوجہ ہوئے اور بولے آپ دونوں صاحبان پر گمان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رفائغ اس بارے میں ظلم کرنے والے اور گناہ کرنے والے تھے حالا نکہ اللہ علیہ منافیک کرتے والے تھے حالا نکہ اللہ عبیری جانت ہے کہ وہ سے تھے تی کرنے والے تھے حالا نکہ اللہ عبیری کا حکومت کے دوسال کے عرصی کا بات ہے میں نے بھی اس کے بارے میں وہی پھی کیا جو نبی اکرم منافیخ اور حضرت ابو بکر رفائغ اس کے بارے میں کرم کا کھی اور حضرت ابو بکر رفائغ اس کے بارے میں کرم کا کھی اور حضرت ابو بکر رفائغ اس کے بارے میں کرم کا کھی اس کے بارے میں کرم کا کھی اور خوں صاحبان کا یہ گمان تھا کہ میں اس کے بارے میں ظلم کرنے والا تھا پھر آپ وونوں صاحبان کا یہ میں کہ اس کے بارے میں کرم کی دورائے کہ دونوں صاحبان کا یہ گمان تھا کہ کو کا رضا۔ حق کی بیروی کرنے والا تھا پھر آپ وونوں صاحبان کا یہ میں ہوئی تھی کی ورافت کے طلب گار تھے اور بیصاحب یعنی میں خورت علی ڈائٹؤ تشریف لائے اور بیا نبی بیوی کی ورافت کا مجھ سے مطالبہ کر رہے تھے تو میں نے آپ دونوں سے کہا میں نے نبی میں میں نے آپ دونوں سے کہا میں نے نبی اگرم کا گھی گھی گھی تھی ہو میں نے آپ دونوں سے کہا میں نے نبی اگرم کا گھی گھی گھی گھی تھی ہو تو میں نے آپ دونوں سے کہا میں نے نبی اس کرم کا گھی گھی گھی گھی گھی کہ دونوں سے کہا میں نے نبی اس کہا کہا گھی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کے دونوں سے کہا میں نے آپ دونوں سے کہا میں کے دونوں سے کہا میں کے دونوں سے کہا میں کے دونوں سے کہا کہا کہا کہ کہا کہا کہ کھی کے دونوں سے کہا کہا کہ کے دونوں سے کہا کہا کہا کہا کہ کو میں کے

" ہم لوگوں کی ورا ثت نہیں ہوتی ہم جوچھوڑ کر جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔"

(حضرت عمر التنون نے فر مایا:) اس کے بعد مجھے یہ مناسب لگا کہ میں اسے آپ دونوں کے سپر دکر دوں۔ میں نے آپ دونوں سے اللہ کے نام کا عہداور پختہ وعدہ لیا کہ آپ اس کے بارے میں وہی عمل کرتے رہیں گے جواس میں نبی اکرم مَثَّا النَّیْرُ نے کیا حضرت ابو بکر مِثَّالنَّمُونُ نے کیا اور خلیفہ بننے کے بعد میں نے کیا تو آپ دونوں صاحبان نے یہ کہا کہ آپ اس شرط پریہ ہمارے سپر دکر دیں۔ اب آب اس کے بارے میں دوسرے فیصلے کے طلب گار ہیں۔ اس ذات کی تنم ! جس کے تھم کے تحت آسان اور زمین قائم ہیں۔ میں آپ دونوں کے درمیان اس کے بارے میں اس کے علاوہ اور کوئی فیصلہ نہیں دوں گا اگر آپ دونوں اس کی دیمیر میں۔ کرسکتے تو آپ یہ میرے سپر دکردیں۔

راوی کہتے ہیں: اس کے بعد حضرت علی ڈاٹنٹؤ کے پاس وہ زمینیں آگئیں پھروہ حضرت علی ڈاٹنٹؤ کے ہاتھ میں رہی پھر حضرت حسن بن علی ڈاٹنٹؤ کے ہاتھ میں رہی پھر حضرت حسین بن علی ڈاٹنٹو کے ہاتھ میں رہیں پھرامام زین العابدین ڈاٹنٹو کے ہاتھ میں رہیں پھر حضرت حسن بن حسن ڈاٹنٹو کے ہاتھ میں رہیں پھر حضرت زید بن حسن کے پاس رہیں۔

معمرنا می راوی نے بیالفاظفل کئے ہیں پھر حضرت عبداللہ بن حسن رٹائٹوئے ہاتھ میں رہی۔

اس بات کے بیان کا تذکرہ 'بی اکرم مَن اللّٰهِ کا ترکہ آپ مَن اللّٰهِ کے بعد صدقہ شار ہوگا اس میں ہے آپ مَن اللّٰهِ کے اہل کاروں کے معاوضے اور آپ مَن اللّٰهِ کے گھر والوں کے خرج سے جوج جائے گا (اسے صدقہ کر دیا جائے گا)

6609 - (سند مديث): آخُبَرَنَا ٱبُو خَلِيفَة، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ آبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَج، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ،

ُ رَمَّتُن صَرَيْتُ): أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَقْسِمُ وَرَثَتِي بَعْدِي دِينَارًا، مَا تَرَكُتُ بَعْدَ نَفَقَةِ عِيلِي، وَمَءُ وُنَةِ عَامِلِي صَدَقَةٌ

😌 😌 حضرت ابو ہررہ و اللفظاء نبی اکرم ملاقط کا میفرمان قل کرتے ہیں:

''میرے ورثاءمیرے بعد دینارتقتیم نہیں کریں گے اپنے گھر والوں کے خرچ اور اپنے اہل کاروں کے معاوضے کے بعد جو کچھ میں چھوڑ کر جاؤں وہ صدقہ شار ہوگا۔''

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَعْدَ نَفَقَةِ عِيَالِي اَرَادَ بِهِ: بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَعْدَ نَفَقَةِ عِيَالِي اَرَادَ بِهِ: بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي السَّكِ السَّابِ عَيَالَ كَخْرَجَ كَ بِعَدُ السَّكِ السَّكِ السَّكِ السَّابِ السَّكِ السَّكِ السَّابِ السَّابِ السَّابِ السَّلِي السَّابِ السَّابِ السَّلِي السَّلَةِ السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلَمِ السَّلِي السَّلِي السَّلَةِ السَّلَةِ السَّلَمِ السَّلَمِ السَّلَمِ السَّلِي السَّلَمِ السَّلَمِ السَّلَمِ السَّلَمِ السَّلِي السَّلَمِ السَّلَةِ السَّلَمِ السَّلَمِ السَّلَمِ السَّلَمِ السَّلَمِ السَّلَمِي السَّلَمِ السَ

6610 - (سندحديث): آخْبَرَنَا الْـحُسَيْنُ بُنُ إِذْ رِيسَ، آخْبَرَنَا آخْمَدُ بُنُ آبِى بَكْرِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ آبِي

6609- إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار: روى له أبو داود والترمذى، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين. سفيان هو: ابن عينة. وأخرجه الحميدى ( 1134) ، ومسلم (1760) في الجهاد: باب قول النّبيُّ - صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم -: "لَا نُورَثُ، ما تركنا صدقة"، من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن سعد 2/314 من طريق المغيرة بن عبد الرحمن، عن أبى الزناد، به. وانظر الحديثين الآتيين برقم (6610) و (6612).

6610 إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه البغوى ( 3838) من طريق أبى مصعب أحمد بن أبى بكر في الإسناد. وهو فى "الموطأ" برواية يحيى 2/993 فى الكلام: باب ما جاء فى تركة النبى - صلى الله عليه وسلم -، ومن طريقه أخرجه البخارى (2776) فى الموطأ" باب نفقة القيم للوقف، و ( 3096) فى الجهاد: باب نفقة نساء النبى - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته، و (6729) فى الفرائض: باب قول النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا نُورَتُ ما تركنا صدقة "، ومسلم (1760) ، وأبو داود (2974) فى الخراج والإمارة: باب صفايا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والبيهقى . 6/302 وانظر الحديثُ السابق، والآتى برقم (6612) .

الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً،

(مَثْنَ صَرِيثُ): اَنَّ رَسُولَ السُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَفْسِمُ وَرَثَتِى دِينَارًا، مَا تَرَكُتُ بَعُدَ نَفَقَةِ نِسَائِى، وَمَءُ وُنَةِ عَامِلِى فَهُو صَدَقَةٌ

🟵 🟵 حضرت ابو ہررہ و اللہ ان عنائش عنائش کا کی فرمان نقل کرتے ہیں:

''میرے ورثاء دینارتقسیم نہیں کریں گے اپنی ہو یوں کے خرج اور اپنے اہل کاروں کے معاوضے کے بعد جو کچھ میں چھوڑ کر جاؤں وہ صدقہ شار ہوگا۔''

ذِكُرُ الْإِخْبَادِ عَنُ نَفُي جَوَاذِ الْمِيرَاثِ لَوْ جَعَلَهُ تَرِكَةَ الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

6611 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عُـمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بْنِ سِنَانٍ، اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِى بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، اَنَّهَا قَالَتْ:

رُمتن صديث ) نَانَ اَزُوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُقِّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَدُنَ يَبْعَثُنَ عُنْمَانَ بُنَ عَفَّانَ اِلى اَبِى بَكُرِ الصِّدِّيقِ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَسْالُنهُ مِيرَاتَهُنَّ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ لَهُنَّ عَائِشَةُ: اَلَيْسَ قَدُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا نُورَثُ، مَا تَرَكُناهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ

کی سیدہ عائشہ معدیقہ دلائٹہ ہیاں کرتی ہیں جب نبی اکرم مُنَّاثَیْنِم کا وصال ہوا تو آپ کی از واج نے بیارادہ کیا کہ حضرت عثمان غنی دلائٹۂ کو حضرت ابو بکر صدیق دلائٹۂ کے پاس جھیجیں تاکہ نبی اکرم مُنَّاثِیْنِم کی طرف سے ملنے والی اپنی وراثت کا مطالبہ کریں تو سیدہ عائشہ دلائٹۂ نے ان لوگوں سے کہا کیا نبی اکرم مُنَّاثِیْنِم نے بیہ بات ارشاد نبیں فرمائی۔

''ہم (انبیاءاکرم) کی دراثت نہیں ہوتی ہم جوچھوڑ کرجائیں وہصدقہ ہوتاہے۔''

6611 - إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البغوى ( 3839) من طريق أحمد بن أبى بكر، بهذا الإسناد. وهو فى "الموطأ" برواية يحيى 2/993 فى الكلام: باب ما جاء فى تركة النبى - صلى الله عليه وسلم -، ومن طريقه أخرجه أحمد 6/262، وابن سعد 2/314، والبخارى (6730) فى الفرائض: باب قول النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا تُورَثُ ما تركنا صدقة"، وأبو داود (2976) فى المخراج والإمارة: (1758) فى المجهاد. باب قول النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا تُورَثُ، ما تركنا صدقة"، وأبو داود (2976) فى المخراج والإمارة: باب فى صفايا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأموال، والبيهقى . 6/301 وأخرجه أحمد 6/145، وابن سعد 2/314 والبخارى ( 4034) فى المعفازى: باب حديث بنى النصير، و ( 6727) ، وأبو داود ( 2977) ، والبيهقى 6/302 من طرق عن ابن شهاب، به . وأخرجه عبد الرزاق ( 9773) عن معمر، عن الزهرى، عن عروة وعمرة قالا: إِنَّ أَزُواجَ النبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرسلن إلى أبى بكر يسالن ميراثهن ...

6612 - (سند صديث) : اَخُبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ دَاوُدَ بُنِ وَرُدَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيْسَى بُنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(a1r)

ﷺ حضرت ابو ہریرہ رٹی لیٹیئوئن نی اکرم مُلِ الیُٹی کا یہ فر مان نقل کرتے ہیں: ''اللّٰد کی تتم! میرے ورثاء دینا رُنقسیم نہیں کریں گے۔اپنی بیو یوں کے خرچ اور اپنے اہل کاروں کے معاوضے کے بعد جو کچھ میں چھوڑوں گاوہ صدقہ ثنار ہوگا۔''

<sup>6612</sup> إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين غير عيسى بن حماد، فمن رجال مسلم، وابن عجلان -وهو محمد- فقد روى له مسلم متابعة. وانظر الحديثين المتقدمين برقم (6609) و (6610) .

### بَابُ وَفَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

### باب: نبى اكرم مَنَا لَيْنِم كى وفات كابيان

6613 - (سند صديث) اَخْبَرَنَا عِسمُ رَانُ بُنُ مُوْسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، اَخْبَرَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ الْمِقْدَامِ، عَنْ مُبَارَكِ بُنِ فَضَالَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ آنَسِ، قَالَ:

(مُتَن صديث): لَمَّا نَوَلَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَوْتُ، قَالَتُ فَاطِمَةُ: وَاكَرْبَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا كَرُبَ عَلَى آبِيكِ بَعُدَ الْيَوْمِ

#### ذِكُرُ الْبَيْتِ الَّذِي تُوُقِّىَ فِيهِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### اس گفر كاتذكره جهال نبي اكرم تلفظ كاوصال مواتفا

6614 - (سندحديث): اَخُبَرَنَا مُسَحَسَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، حَلَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدِ الْاُمَوِيُّ، حَلَّثَنَا اَبُو الْعَنْبِسِ، عَنُ اَبِيْدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ:

(متن صديث): اشْتكى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ نِسَاؤُهُ: انْظُرُ حَيْثُ تُحِبُّ اَنْ تَكُونَ فِيْهِ، فَسَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَوَكُلُّكُنَّ عَلَى ذَلِك؟ ، قَالَتُ: نَعَمُ، فَانْتَقَلَ اِلَى بَيْتِ عَائِشَةَ، فَمَاتَ فَسَحُنُ نَاتِيكَ، قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿ ﴿ ﴿ سَيّده عَا تَشْهِ صَدِيقَة فَيْ أَجُهُ بِيهِ إِن كُرِقَ إِين نِي الرَم مَ اللَّهُ عَلَم بِيار بوئ ق آپ كى از واج نے كہا: آپ و كيوليس آپ جہال رہنا چاہتے ہيں (وہال مُنتقل ہوجا كيں) ہم آپ كى خدمت ميں حاضر ہوجا ياكريں گي تو نبى اكرم مَ اللَّهُ الله الله الله عندان من طويق آخر عن انس، فضالة مدلس وقد عندن، لكن صح الحديث من طويق آخر عن انس، مساتى عند المؤلف بوقم ( 6622) عن البي كريب، بهذا مساتى عند المؤلف بوقم ( 2769) . أبو كريب: هو محمد بن العلاء بن كريب، واحرجه أبو يعلى ( 2769) عن البي كريب، بهذا

6614- إسناده صحيح . أبو العبس: هو سعيد بن كثير بن عبيد القرشى التيمى. وأخرج أحمد 6/117 و 228، والبخارى (198) و (665) و (2588) و (3099) و (4442) و (5714) ، ومسلم (418) (91) و (92) من طريق عُبيد اللَّهِ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُتُهَ، أن عائشة قالت: لَمَّا ثَقُلُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - واشتد به وجعُه استاذن أزواجه أن يُمَرَّض في بيتى، فاذِنَّ له. سب لوگ اس بات پر متفق ہو۔ انہوں نے عرض کی: جی ہاں تو نبی اکرم مُنَّافِیْمُ سیّدہ عاکشہ ڈٹاٹٹا کے کھر منتقل ہو گئے اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔

#### ذِكُرُ الْيَوْمِ الَّذِي تُوُقِّى فِيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اس دن كاتذ كره جس ميں نبي اكرم تالط كاوصال مواتھا

6615 - (سندحدیث): اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَرُوبَةَ، قَالَ: حَذَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ الْحَكِمِ، حَذَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، حَذَّثَنَا سُفْيَانُ،
 عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ اَبِيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

َ (مَثَّنَ صَدِيث): قَالَ لِي آَبُوْ بَكُدٍ: آئُ يَوْمٍ تُوُفِّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قُلُتُ: يَوْمَ الِالنَّيْنِ، قَالَ: اِنِّى لَاَرْجُو اَنْ اَمُوْتَ فِيْهِ، فَمَاتَ يَوْمَ الِائْنَيْنِ عَشِيَّةً، وَدُفِنَ لَيَّلا

سیّدہ عائشہ بڑگا گیا ہیان کرتی ہیں حضرت ابو بکر رڈاٹھؤ نے مجھ سے دریافت کیا: نبی اکرم مُلاٹیوُم کا وصال کس دن ہوا تھا۔ ہیں نے جواب دیا: پیر کے دن تو حضرت ابو بکر رٹاٹھؤ کا انتقال بھی اسی دن ہوگا تو حضرت ابو بکر رٹاٹھؤ کا انتقال پیرکی شام ہو گیا اور انہیں رات کے وقت وفن کر دیا گیا۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَضَهُ اللهُ تَعَالَى الله جَنَّتِهِ وَهُوَ بَيْنَ نَحْرِ عَائِشَةَ، وَسَحْرِهَا

اس بات کے بیان کا تذکرہ اللہ تعالی نے آپ اللہ کوائی جنت کی طرف منتقل کردیا اس وقت

آپ نافی سیده عائشہ فاللا کے سینے سے فیک لگائے ہوئے تھے

6616 - (سندحديث) اَخْبَرَنَا الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ اَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: قَالَتُ عَائِشَةُ:

ومتن مديث) تُولِقي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ بَيْتِي، وَفِيْ يَوْمِي، وَبَيْنَ سَحْرِى وَنَحْرِى،

6615 حديث صحيح، زكريا بن الحكم روى عنه جمع، ووثقه المؤلف 8/255، وقول ابن القطان: مجهول: رده الحافظ عليه في " اللسان " 2/478، وقند توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. الفريابي: هو محمد بن يوسف. وأخرجه البيهقي في "الدلائل" 7/233 من طريق عباس بن عبد الله، عن محمد بن يوسف الفريابي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/45 عن أبي معاوية، والبخارى (1387) في الجنائز: باب موت يوم الالنين، من طريق وهيب بن خالد، والطبراني (40) من طريق حماد بن سلمة، ثلاثتهم عن هشام بن عروة، به.

6616- إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك، وابن أبي مليكة: هو عبد الله بُنِ عُبيد اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي مليكة. وأخرجه البخارى ( 3100) في فرض الخمس: باب ما جاء في بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْةِ وَسَلَّمَ -، والطبراني /23 (82) من طريق سعيد بن أبي مريم، عن نافع بن عمر، بهذا الإسناد. وَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ، دَخَلَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ وَمَعَهُ سِوَاكٌ يَمْضَغُ، فَآخَذُتُهُ فَمَضَغُتُهُ، ثُمَّ سَنَنتُهُ

ﷺ سیّدہ عاکشہ فالٹھ این کرتی ہیں نبی اکرم مُنگالیم کا وصال میرے گھر میں میری باری کے خصوص دن میں میرے سینے اور گردن کے درمیان ( فیک لگائے ہوئے ) ہوا اللہ تعالی نے میرے لعاب دہن اور آپ مَن اللّه عالب دہن کو اکٹھا کر دیا تھا (حضرت ابو بکر ڈالٹھ کے کے حصا جزادے ) عبد الرحمٰن گھر میں داخل ہوئے ان کے پاس مسواک تھی جھے وہ چبار ہے تھے میں نے اس مسواک کولیا۔ اسے چبایا اور نبی اکرم مَن اللّه عَلَی اللّه عَلَی اللّه عَلی اللّه اللّه عَلی اللّه ع

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنَّ مِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنَّ مِ الْبِيوَاكِ الَّذِي اسْتَنَّتُ عَائِشَةُ بِهِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ 'نی اکرم ٹائٹیا نے اسی مسواک کے ذریعے مسواک کی تھی جس کے ذریعے سیّدہ عائشہ ڈائٹا نے مسواک کی تھی

6617 - (سند صديث) اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا اَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ اَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ:

(متن صديث): مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى يَوْمِى بَيْنَ سَحْرِى وَنَحْرِى، فَلَ حَلَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُسُ اَبِى بَكُ وَ عَلَيْهِ وَمَعَهُ سِوَاكٌ رَطُبٌ، فَنَظُرَ إِلَيْهِ، فَظَنَنْتُ اَنَّ لَهُ إِلَيْهِ حَاجَةً، فَاَ حَدُنتُهُ، فَمَصَغُتُهُ، وَطَيَّبُتُهُ، وَطَيَّبُتُهُ، فَاسُتَنَّ عَلَيْهُ مُسُتَنَّ ، ثُمَّ ذَهَبَ يَرُفَعُ فَسَقَطَ، فَاحَذْتُ اَدُعُو اللهَ بِدُعَاءٍ كَانَ يَدُعُو بِهِ إِذَا مَرِضَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: بَلِ الرَّفِيقُ الْاعْلَىٰ مِنَ الْجَنَّةِ ثَلَاثًا، وَفَاضَتُ نَفُسُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتِ: الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي جَمَعَ بَيْنَ دِيقِي وَدِيقِهِ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا

کو سیدہ عائشہ فی آبیان کرتی ہیں نبی اکرم مُن الیّن کا وصال میری باری کے خصوص دن میں میرے سینے اور گردن کے درمیان ہوا۔ حضرت عبدالرحن بن ابو بکر نبی اکرم مُن الیّن کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے پاس ایک تازہ مسواک تھی۔ نبی اکرم مُن الیّن کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے پاس ایک تازہ مسواک تھی۔ نبی اکرم مُن الیّن کی خدمت میں کے اندازہ ہوگیا کہ نبی اکرم مُن الیّن کی خداند ازہ ہوگیا کہ نبی اکرم مُن الیّن کی خداند تعالی جبایا اسے نرم کیا اسے اچھا کیا تو نبی اکرم مُن الیّن کی خداند تھا کی جرآ ب الحصے لگے لیکن کر کے میں نے اللہ تعالی سے وہ دعا مانگنا شروع کی جو نبی اکرم مُن الیّن کی جو نبی اکرم مُن الیّن کی جو نبی اکرم مُن الیّن کی کی بیاری کے وقت حضرت جرائیل مانگنے تھے یا نبی اکرم مُن الیّن خود مانگنے تھے تو نبی اکرم مُن الیّن مؤلی کے دونت حضرت جرائیل مانگنے تھے یا نبی اکرم مُن الیّن خود مانگنے تھے تو نبی اکرم مُن الیّن مؤلی کیا۔

"بلکہ جنت میں رفیق اعلیٰ (کامیں طلب گارہوں) یہ آپ نے تین مرتبہ کہا پھر آپ کی سانس رُک گئی۔

6617- حديث صحيح، إسحاق بن إبراهيم الثقفي متابع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. أيـوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وسيأتي عند المؤلف برقم (7116) من طريق إسماعيل بن علية، عن أيوب، فانظر تخريجه هناك. سیّدہ عائشہ وہ فی فیا فرماتی ہیں ہرطرح کی حمد اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے جس نے نبی اگرم مَنَّ الیُّیَّا کے دنیا کے آخری دن میں میرے اور نبی اکرم مَنَّ الیُّیَا کے لعاب دہن کوجع کر دیا۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ دُعَاءَ الْمُصْطَفَى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّحُوقِ بِالرَّفِيقِ الْاَعْلَى كَانَ فِي عِلَّتِهِ تِلْكَ وَهُوَ بَيْنَ سَحْرِ عَائِشَةَ وَنَحْرِهَا

اس بات کے بیان کا تذکرہ' نبی اکرم تالی کے رفیق اعلیٰ سے جاملنے کی دعا اس بیاری کے دوران تھی

اورآپ ٹاٹیٹے اس دوران سیدہ عائشہ ڈاٹھا کے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے

رمتن مديث): اَنَّ عَائِشَةَ، اَخْبَرَتُهُ اَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاصْغَتُ اللَّهِ قَبْلَ اَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاصْغَتُ اللَّهِ قَبْلَ اَنُ يَمُونَ مَ وَهِى مُسْنِدَتُهُ الله صَدْرِهَا، يَقُولُ: اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لِى، وَارْحَمْنِى، وَٱلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْاَعْلَى

کی سیّدہ عائشہ صدیقہ ڈھی ہیاں کرتی ہیں نبی اکرم مُلیٹی کے وصال سے پہلے انہوں نے کان لگا کرنبی اکرم مُلیٹی کوسنا نبی اکرم مُلیٹی کے سیّدہ عائشہ ڈھی کی سینے کے ساتھ فیک لگائی ہوئی تھی اور آپ بیر کہدر ہے تھے۔

''اےاللہ! تومیری مغفرت کردے اور مجھ پررحم کراور مجھ رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا دے۔''

ذِكُرُ زَجْرِ المُصْطَفِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اتِّخَاذِ قَبْرِهِ مَسْجِدًا بَعْدَهُ

نبى اكرم سَلَيْنَا كاس بات مع كرن كا تذكره كه آپ سَلَيْ كا بعد آپ سَلَيْنَ كَ كَاسِ مِنْ اللهِ الْعَصَّارُ، حَدَّنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ الْعَصَّارُ، حَدَّنَا مُعَمَّدٌ، عَنِ الزُّهْرِيِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ،

(مَثَنَ صِدِيث): إَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ، اَخْبَرَاهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ بَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ بَعَلَى الْيَهُودِ، وَهُوَ يَقُولُ: لَغُنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ،

6618 – إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد ابن موهب -وهو يزيد بن خالد بن يزيد بن موهب - فقد روى له أصحاب السنن غير الترمذى، وهو ثقة. المفضل بن فضالة: هو المصرى، أبو معاوية القاضى. وأخرجه مالك 1/238 فى الجنائز: باب جامع الجنائز، وأحمد 6/231، والبخارى (4440) فى المغازى: بَابُ مَرَضِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ووفاته، و (5674) فى المرضى: باب تمنى المريض الموت، ومسلم (2444) (85) فى فضائل الصحابة: باب فى فضل عائشة، والترمذى (3496) فى الدعوات: باب رقم (77) ، والنسائى فى "اليوم والليلة" (1095) ، وفى الوفاة كما فى "التحفة" 11/432، والبيهقى فى "دلائل البيوة" 7/209، والبغوى (3828).

وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ ٱنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

قَالَ: تَقُولُ عَائِشَةُ: يُحَدِّرُهُمْ مِثْلُ الَّذِي صَنَعُوا

عنرت عبدالله بن عباس نظام الدرسيده عائشه في المارية بين: جب ني اكرم مَا النظم كوفات كاونت قريب آيا توني اكرم مُنظف ني عادركا كناره اسين چرب پروال لياجب آپ كواس سے من محسوس موئى تو آپ نے اسے اسى چرے سے منا ويا در آپ نے فرمایا۔

"الله تعالى بهود يوں اور عيمائيوں پر لعنت كرے جنہوں نے اپنا الله عَلَيْهِ وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَا الله وَ الله وَ الله وَا الله وَالله وَالله وَا الله وَالله وَا

6620 - (سندحديث): آخَبَرَنَا أَبُـوُ يَعْلَى، حَذَّثَنَا ٱحُمَدُ بْنُ جَمِيلٍ الْمَرُوزِيُّ، حَذَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَيُوْنُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: وَٱخْبَرَنِيُ آنَسُ بْنُ مَالِكٍ:

(متن صديث): أَنَّ الْمُسُلِمِيْنَ بَيْنَا هُمُ فِي صَلاةِ الْفَجْرِيَةِ مَ الِاثْنَيْنِ وَأَبُو بَكُو يُصَلِّى بِهِمْ، لَمْ يَفُجُاهُمْ إِلَّا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ كَشَفَ سِتُرَ حُجْرَةَ عَائِشَةَ، فَنَظَرَ اليَّهِمْ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي صَلاَتِهِمْ، ثُمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُويُدُ أَنْ تَبَسَمَ فَضَحِكَ، فَنَكُصَ أَبُو بَكُرِ عَلَى عَقِبِهِ لِيَصِلَ الصَّفَ، وَظَنَّ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُويُدُ أَنْ

و669 حديث صحيح، محمد بن عبد الله العصار روى عنه جمع ووثقه المؤلف 9/103، وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. عبيد الله بن عبد الله: هو ابن عنبة بن مسعود الهذلى. وهو في "مصنف عبد الرزاق " (1588) و (9754) و وبن (9754) و أبو عوانة . 1/399 وأخرجه أحمد 1/218 و 6/34 عن عبد الأعلى، والبخارى طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 229-6/28، وأبو عوانة . 1/399 وأخرجه أحمد 1/218 و 6/34 عن عبد الأعلى، والبخارى (3453) في أحاديث الأنبياء : باب ما ذُكر عن بني إسرائيل، والنسائي 41-2/40 في المساجد: باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد من طريق عبد الله بن المبارك في حديثه بمعمر يونس بن يزيد الأيلى . وأخرجه أحمد 6/275، والمدارك، كلاهما عن معمر، بهذا الإسناد . وقرن ابن المبارك في حديثه بمعمر يونس بن يزيد الأيلى . وأخرجه أحمد 6/275، والمدارك، كلاهما عن معمر، بهذا الإسناق: باب رقم (55) ، و (4443) في الممازى: باب مرضه - صلى الله عليه وسلم - ووفاته، و (1395) في اللباس: باب الأكسية والمعمائص، ومسلم ( 531) في المساجد: باب النهي عن بناء المساجد على على القبور، وأبو عوانة 1399، والميهقي في "المسنن" 34/6، و "الدلائل" 7/203، والبغوى ( 3825) من طرق عن ابن شهاب الزهرى، به . وأخرجه بنحوه أحمد 5/80 و 121 و 5/5، والمخارى (1330) في المجائز: باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، و (1390) : باب ما جاء في قبر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكُرٍ وَعُمَرَ، و ( 4441) في المنازى: باب مرضه - صلى الله عليه وسلم - ووفاته، ومسلم ( 529) من طريق عروة بن الزبير، عن عائشة وحدها.

يَّخُورُ جَ إِلَى الصَّلَاةِ.

قَالَ آنَسٌ: وَهَمَّ الْمُسْلِمُوْنَ آنُ يَّفْتَتِنُوا فِى صَلاِيهِمْ فَرَحًا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَاَوُهُ، فَاسَارَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انِ اقْضُوا صَلاَتَكُمْ، ثُمَّ ذَخَلَ الْحُجُرَةَ، وَارْحَى السِّتْرَ بَيْنَهُ وَسَلَّمَ انِ اقْضُوا صَلاَتَكُمْ، ثُمَّ ذَخَلَ الْحُجُرَةَ، وَارْحَى السِّتْرَ بَيْنَهُ وَاسَلَّمَ ذَلِكَ الْيَوْمَ

قَىالَ الزُّهُوِيُّ: وَآخُبَرَنِى آنَسُ بَنُ مَالِكٍ: آنَهُ لَمَّا تُولِقِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عُمَرُ بَنُ الْمَحَطَّابِ فِى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عُمَرُ بَنُ الْمَحَطَّابِ فِى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا اَسْمَعَنَّ اَحَدًا يَقُولُ: إِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ مَاتَ، إِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَمُتُ، وَلٰ كِنُ اَرْسَلَ اللهِ رَبَّهُ كَمَا اَرْسَلَ الله مُوسَى، فَلَبِتَ عَنْ قَوْمِهِ اَرْبَعِيْنَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَمُتُ، وَلٰ كِنُ اَرْسَلَ اللهِ رَبَّهُ كَمَا اَرْسَلَ الله مُوسَى، فَلَبِتَ عَنْ قَوْمِهِ اَرْبَعِيْنَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَمُتُ، وَلٰ كِنْ اَرْسَلَ اللهِ وَبُهُ كُمَا اَرْسَلَ الله مُوسَى، فَلَبِتَ عَنْ قَوْمِهِ اَرْبَعِيْنَ

قَىالَ الزُّهُ وِیُّ: وَاَخْبَرَنِیْ سَعِیُدُ بْنُ الْمُسَیِّبِ، اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِیْ خُطْیَتِهِ: اِیِّی لَارْجُو اَنْ یُّقَطِّعَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَیُدِیْ رِجَالٍ وَّاَرْجُلَهُمْ یَزْعُمُوْنَ اَنَّهُ مَاتَ

قَالَ الزُّهُوِىُّ: آخُبَرَنِى آبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ، آنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُبَرَتُهُ: آنَّ آبَا بَكُو الْجَبَرَ الْمُسْجِدَ، فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسَ حَتَّى نَزَلَ، فَلَحَلَ الْمَسْجِدَ، فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسَ حَتَّى نَزَلَ، فَلَحَلَ الْمَسْجِدَ، فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسَ حَتَّى نَزَلَ، فَلَحَلَ الْمَسْجِدَ، فَلَمْ يُكلِّمِ النَّاسَ حَتَّى ذَخَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسَجَّى بِبُرُدَةَ حِبَرَةٍ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِدِ، فَكَتْ وَجُهِدِ، فَلَحَ مَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسَجَّى بِبُرُدَةَ حِبَرَةٍ، فَكَشَفَ عَنْ وَجُهِدِ، فَاكَبُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسَجَّى بِبُرُدَةً حِبَرَةٍ، فَكَشَفَ عَنْ وَجُهِدِ، فَاكَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسَجَّى بِبُرُدَةً حِبَرَةٍ، فَكَشَفَ عَنْ وَجُهِدٍ، فَاكَبُ عَلَيْهِ فَقَبَلَهُ وَبَكَى، ثُمَّ قَالَ: بِإَبِى آنَتَ، وَاللَّهِ لَا يَجْمَعُ اللهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ ابَدًا، آمَّا الْمُوتَةُ الَّذِي كُتِبَتُ

6620 - إسناده صحيح، أحمد بن جميل المروزي روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" 8/11، ووثقه عبد الله بن أحسمد وابن معين في رواية، وقال مرة: ليس به بأس، وقال أبو حاتم، ويعقوب بن شيبة: صدوق، وانظر "الجرح والتعديل" 2/44، و "تاريخ بغداد" 4/77، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين . وأخرجه بطوله ابن سعد 2/269-2/26 عن أحمد بن الحجاج، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. غير أنه لم يذكر فيه القسم الأول.عن أنس في صلاة أبي بكر في المسلمين. وأخرج القسم الأول منه البخاري (1205) في العمل في الصلاة: باب من رجع القهقري في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به، عن بشر بن محمد، عن ابن المبارك، به. ولم يذكر فيه معمراً. واخرجه أيضاً احمد 3/163 من طريق ابن جريج، والبخاري (680) في الأذان: باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، من طريق شعيب بن أبي حمزة و ( 754) بـاب: هل يلتفت لأمر ينزل به، و (4448) في المغازى: باب مرضه - صلى الله عليه وسلم - ووفاته، من طريق عُقيل بن خالد، ثلاثتهم عن الزهري، به .وأخرج القسم الثاني والثالث ابن سعد 2/266 من طريق صالح بن كيسان، عن الزهري، به .وأخرج القسم الرابع والخامس البخاري (1241) و (1242) في الجنائز: باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه، عن بشر بن محمد، والنسائي 4/11 في الجنائز: باب تقبيل الميت، عن سويد بن نصر، وابن سعد 266-2/265 عن أحمد بن الحجاج، عن ابن المبارك، به . ولم يذكر النسائي وابن سعد حديث ابن عباس .وأخرجه البخاري (4452) و (4454) و (4454) ، والبيهقي في "دلائيل النبوة" 216-7/215 من طريق عُقيل بن خالد، عن الزهري، به .وزاد فيه عُقيل حديث سعيد بن المسيب أن عمر قَالَ: وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ أبا بكر....وأخرج القسم السادس ابن سعد 2/268 من طريق محمد بن عبد الله بن أبي عتيق، عن الزهري، به .وأخرج القسم الأخير منه البخاري ( 7219) في الأحكام: باب الاستخلاف، عن إسراهيم بن موسى، عن هشام بن يوسف، عن معمر، به وأخرجه مختصراً البخاري أيضاً (7269) في أول كتاب الاعتصام: من طريق عُقيل، عن الزهرى، به. وسيأتي الحديث بنحوه عند المؤلف برقم (6875) من طريق عبد الرزاق، عن معمر.

#### عَلَيْكَ فَقَدُ مُتَّهَا

قَالَ الزُّهُوِيُ: قَالَ ابُو سَلَمَةَ: اَخْبَرَنِيُ ابْنُ عَبَّاسٍ: اَنَّ اَبَا بَكُو خَرَجَ وَعُمَرُ يُكَلِّمُ النَّاسَ، فَقَالَ: الجُلِسُ، فَابَى اَنْ يَجْلِسَ، فَتَشَهَّدَ اَبُو بَكُو، فَمَالَ النَّاسُ اِلَيُهِ، وَتَرَكُوا عُمَرَ، فَابَى اَنْ يَجْلِسَ، فَتَشَهَّدَ اَبُو بَكُو، فَمَالَ النَّاسُ اِلَيُهِ، وَتَرَكُوا عُمَرَ، فَقَالَ: ايُهَا النَّاسُ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعُبُدُ مُحَمَّدًا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهُ فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهُ فَا لَاللهُ حَيُّ لا يَمُونُ دُ

قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتُ مِنُ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَانُ مَاتَ اَوْ قُتِلَ الْقَلَبُتُمْ عَلَى اللهِ السَّاكِرِينَ) (آل عمران: 144) قَالَ: وَاللّٰهِ السَّا كُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنُ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللهُ الشَّاكِرِينَ) (آل عمران: 144) قَالَ: وَاللّٰهِ لَكَانَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُوا آنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلا أَنْزَلَ هَذِهِ الْآيَةَ إِلَّا حِينَ تَلاهَا آبُو بَكُرٍ، فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ كُلُهُمْ، فَلَمْ تَسْمَعْ بَشَرًا إِلَّا يَتُلُوهَا.

قَالَ الزُّهُ رِئُ: وَآخُبَرَنِي سَعِيْدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ، آنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ قَالَ: وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا آنُ سَمِعْتُ اَبَا بَكُ رِ تَكْهَا عُقِرُتُ حَتَّى مَا تُقِلِّنِي رِجُلاى، وَاهُوَيْتُ اللَّى الْاَرْضِ، وَعَرَفْتُ حِينَ سَمِعْتُهُ تَلَاهَا آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ

قَالَ الزُّهُورِيُّ: وَآخُبَرَنِي اَنَسُ بُنُ مَالِكِ، آنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ مِنَ الْغَدِ حِينَ بُويِعَ اَبُو بَكُرٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاسْتَوَى اَبُو بَكُرٍ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عُمَرُ، فَتَشَهَّدَ قَبُلَ ابِي بَكُرٍ، ثُمَّ قَالَ: امَّا بَعْدُ، فَإِنِّى قَدْ قُلْتُ لَكُمْ اَمْسِ مَقَالَةً لَمْ تَكُنْ، كَمَا قُلْتُ، وَإِنِّى وَاللهِ مَا عُمَرُ، فَتَشَهَّدَ قَبُلَ ابِي بَكُرٍ، ثُمَّ قَالَ: امَّا بَعْدُ، فَإِنِّى قَدْ قُلْتُ لَكُمْ اَمْسِ مَقَالَةً لَمْ تَكُنْ، كَمَا قُلْتُ، وَإِلا فِي عَهْدِ عَهِدَ عَهِدَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْحِنِي كُنْتُ اَرْجُو اَنْ يَعِيشَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَدُبُرَنَا - يَقُولُ حَتَّى يَكُونَ آخِرَنَا - فَاخْتَارَ اللهُ جَلَّ وَعَلا أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَدُبُرَنَا - يَقُولُ حَتَّى يَكُونَ آخِرَنَا - فَاخْتَارَ اللهُ جَلَّ وَعَلا أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عِلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَ

صرت انس بن ما لک ر النظامیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ لوگ پیر کے دن فجر کی نماز ادا کررہ سے حصرت ابو بکر رافظ انہیں نماز پڑھارے سے اللہ انہیں نماز پڑھارے ہوئے سے ۔ نبی اکرم مُلَا النظام مسکرادیئے پھرآ بہنس پڑے حضرت ابو بکر ر ٹالنظا النے قدمول پیچھے ہے کہ مسکرادیئے پھرآ بہنس پڑے حضرت ابو بکر ر ٹالنظا النے قدمول پیچھے ہے کہ کہ صف میں شامل ہونے لگے۔ انہوں نے یہ گمان کیا کہ شاید نبی اکرم مُلَا النظام نماز کے لئے تشریف لائیں گے۔

حضرت انس ڈالٹنڈ بیان کرتے ہیں: لوگوں نے ارادہ کیا کہ وہ اپنی نماز کے بارے میں آزمائش کا شکار ہوجا کیں۔ یعنی نبی اکرم مَثَاثِیْنِ کی زیارت کی خوثی میں (اپنی نماز کوتوڑ دیں) تو نبی اکرم مَثَاثِیْنِ نے ان لوگوں کواشارہ کیا تم لوگ اپنی نماز کو کمل کرلو پھر آپ جرے کے اندرتشریف لے گئے۔ آپ نے ایپ اورلوگوں کے درمیان پردے کوگرادیا۔ اسی دن نبی اکرم مَثَاثِیْنِ کا وصال ہو

گيا۔

ز ہری بیان کرتے ہیں: حضرت انس بن مالک ڈاٹٹٹٹ نے مجھے یہ بتایا: جب نبی اکرم مَٹاٹٹٹٹٹ کا وصال ہو گیا تو حضرت عمر بن خطاب ڈٹٹٹٹٹٹ کو گوں کے درمیان خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا: میں کسی بھی شخص کو یہ کہتے ہوئے ہرگز نہ سنوں کہ حضرت محمد مثالثی کا انتقال ہوگیا ہے۔ حضرت محمد مثالثی کا انتقال نہیں ہوا بلکہ ان کے پروردگار نے ان کو بلایا ہے جس طرح اس نے حضرت موسی ڈٹٹٹٹٹ کو بلایا تھا تو وہ جیالیس دن تک اپنی قوم سے دورر ہے تھے۔

ز ہری بیان کرتے سعید بن مسیّب رٹی ٹھٹیئے نے مجھے یہ بتایا: حضرت عمر بن خطاب رٹی ٹھٹیئے نے اپنے خطبے میں یہ بھی کہا مجھے یہ اُمید ہے کہ اللہ کے رسول ان لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں کٹوادیں گے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مٹائٹیٹی کاوصال ہوگیا ہے۔

زہری بیان کرتے ہیں: ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے مجھے یہ بات بنائی کہ بی اکرم سکی اگرم سکی اکترم سکی اکترم سکی اکترم سکی اکترم سکی اکترا کے وہ اس سے بینچا ترے۔ مسجد میں یہ بتایا حضرت ابو بکرصدیق وٹائٹی ''میں موجودا ہے گھر سے گھوڑ ہے پر سوار ہوکرتشریف لائے وہ اس سے بینچا ترے۔ مسجد میں داخل ہوئے۔ انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں کی یہاں تک کہ سیّدہ عائشہ وٹائٹی کھر کے اندر آئے وہ نبی اکرم سکی ٹینی کی اکرم سکی ٹینی کو اس وقت یمنی جا در کے ذریعے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ انہوں نے نبی اکرم سکی ٹینی کرم سکی ٹینی کے چہرے سے کپڑے کو ہٹایا۔ آپ پر جھکے آپ کا بوسہ لیا اور رونے گئے پھر انہوں نے کہا: میرے والد آپ پر قربان ہوں۔ اللہ کی تم ! اللہ تعالی آپ پر بھی دوموتیں جے نہیں کرے گا جہاں تک اس موت کا تعلق تھا جو آپ پر لا زم کی گئی وہ موت آپ کو آگئی ہے۔

ز ہری بیان کرتے ہیں: ابوسلمہ نے یہ بات بیان کی ہے حضرت عبداللہ بن عباس وظافینا نے مجھے یہ بتایا: حضرت ابو بکر وظافینا ہر آئے۔ اس وقت حضرت عمر وظافینا نے کہا: بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر وظافینا نے اس وقت حضرت ابو بکر وظافینا نے کہا: بیٹھ جاؤ حضرت عمر وظافینا نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو بکر وٹافینا نے کلمہ شہادت پڑھا تولوگ ان کی طرف متوجہ ہوگئے۔ انہوں نے حضرت عمر وٹافینا کوچھوڑ دیا حضرت ابو بکر وٹافینا نے فرمایا۔

''ا \_ لوگ! تم میں جو شخص حضرت محمر منافیائیم کی عبادت کرتا تھا تو حضرت محمد منافیائیم کا انتقال ہو گیا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ دندہ ہے اسے موت نہیں آئے گی۔''

الله تعالی نے ارشاد فرمایا ہے:''محمد رسول ہیں ان نے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں تو کیا اگروہ انتقال کر جا کمیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو تم اپنی ایڑھیوں کے بل بلٹ جاؤ گے جو شخص اپنی ایڑھیوں کے بل بلٹ جائے گا۔وہ اللہ تعالیٰ کو سی شم کا نقصان نہیں پہنچائے گا اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو نقریب جزاءعطا کرےگا''۔

حضرت عبداللہ ڈالٹیڈییان کرتے ہیں:اللہ کوشم! یوں لگتا تھا جیسے لوگوں کواس بات کاعلم ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی نازل کی ہے۔ انہیں اس بات کاعلم اس وقت ہوا جب حضرت ابو بکر ڈاٹٹیڈنے ان کے سامنے یہ آیت تلاوت کی توسب لوگوں نے ان سے بہ آیت سیکھ لی اور ہرشخص اس کی تلاوت کرر ہاتھا۔

ز مری بیان کرتے ہیں: سعید بن میتب نے مجھے بتایا: حضرت عمر بن خطاب رہائٹے نے مجھے یہ بتایا اللہ کی قتم! جب میں نے

حضرت ابوبکر بڑا تھنا کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے ساتو میرے پاؤں کاٹ دیئے گئے یہاں تک کہ میری ٹانگیں میرا وزن برداشت نہیں کررہی تھیں کہ میں زمین کی طرف جھک گیا جب میں نے انہیں یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے ساتو مجھے یہ میں ہوگیا کہ نبی اکرم مُنا تی کا مصال ہو چکا ہے۔

زہری بیان کرتے ہیں: حضرت انس بن مالک ڈاٹٹوڈ نے جھے بتایا اسکلے دن جب نبی اکرم مَاٹٹیوُٹا کی مسجد میں حضرت الوبکر ڈاٹٹوڈ کی بیعت کی جانے گئی تو انہوں نے حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹوڈ کو بیہ کہتے ہوئے بنا۔ اس وقت حضرت الوبکر ڈاٹٹوڈ نبی اگرم مَاٹٹیوُٹا کے منبر پر بیٹے چکے تھے۔حضرت عمر ڈاٹٹوڈ کھڑے ہوئے انہوں نے حضرت الوبکر ڈاٹٹوڈ سے پہلے کلمہ شہاوت پڑھا اور پھر اگرم مَاٹٹیوُٹا کے منبر پر بیٹے چکے تھے۔حضرت عمر ڈاٹٹوڈ کھڑے ہوئے انہوں نے حضرت الوبکر ڈاٹٹوڈ سے پہلے کلمہ شہاوت پڑھا اور پھر سے کہاا ما بعد کل میں نے آپ لوگوں سے جو بات کہی تھی وییا نہیں تھا جس طرح میں نے کہا تھا: اللہ کا تم ایس نے نہ تو یہ بات اللہ کی تم ایس کے کہا تھا۔ اللہ کا تم بیس پائی ہے جسے اللہ نے نازل کیا ہے اور نہ ہی نبی اگرم مَاٹٹیوُٹا نے اس بارے میں ہمیں کوئی ہدایت کی تھی لیکن جھے یہا مید تھی اللہ تعالی نے اپنی جو سے کہ نہیں اور کہ ہوا ہے۔ اس کے مطابق اللہ تنائی کہ برایت حاصل کر اواور تم اس چیز کے ذریعے ہدایت حاصل کر لوجس کے ذریعے اللہ تعالی نے اپنی مول کو ہدایت دی تم اسے حاصل کر لواور تم اس چیز کے ذریعے ہدایت حاصل کر لوجس کے ذریعے اللہ تعالی نے اپنی دسول کو ہدایت دی تم اسے حاصل کر لواور تم اس چیز کے ذریعے ہدایت حاصل کر لوجس کے ذریعے اللہ تعالی نے اپنی دسول کو ہدایت دی تھی۔ اس کے اس کے دریعے اللہ تعالی نے اپنی دسول کو ہدایت دی تم اسے حاصل کر لواور تم اس چیز کے ذریعے ہدایت حاصل کر لوجس کے ذریعے اللہ نے اپنی دسول کو ہدایت دی تھی۔

6621 - (سند صديث) اَخُبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوْفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الرُّومِيِّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الرُّومِيِّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّوَاقِ، اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَابِتٍ، عَنْ آنَسِ،

(متن صديث): أَنَّ فَاطِسَمَةَ بَكَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتُ: يَا اَبَتَاهُ مِنْ رَبِّهِ مَا اَذْنَاهُ، يَا اَبَتَاهُ اِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتُ: يَا اَبَتَاهُ مِنْ رَبِّهِ مَا اَذْنَاهُ، يَا اَبَتَاهُ جُنَّةُ الْفِرُ دَوْسِ مَا وَاهُ

النهوں نے کہا: عضرت انس مُنْ اَنْتُونِیان کرتے ہیں: سیّدہ فاطمہ رُنَا نُنْ اکرم مَنْ اِنْتُوا کے وصال) پر دونے کیس انہوں نے کہا: "اے ابا جان آپ کواپنے پروردگار کی بارگاہ میں کتنا قرب حاصل ہے۔اے ابا جان ہم حضرت جبرائیل کوآپ کے وصال کی اطلاع دیتے ہیں۔اے ابا جان جنت الفردوس آپ کا ٹھکا نہ ہے۔"

6621- إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عبد الله بن الرومي، فمن رجال مسلم، وهو في "مصنف عبد الرزاق " (6673) ، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 3/197، والنسائي 13-4/12 في الجنائز: باب في البكاء على الميت، والبيهقي .4/71 وانظر ما بعده.

ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ آنَّ هَلْذَا الْحَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ عَوْلَ مَنْ زَعَمَ آنَّ هَلْذَا الْحَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمر كَ السروايت كا قائل ہے: معمر كے حواليت كوفل كرنے ميں عبدالرزاق نامى راوى منفرد ہے حوالے سے اس روایت كوفل كرنے ميں عبدالرزاق نامى راوى منفرد ہے

6622 - (سندهديث) اَخْبَرَنَا عِـمُـرَانُ بُنُ مُوْسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ يُوْنُسَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ آنَسِ، قَالَ:

(متن صديث): لَمَّا تَغَشَّى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُرُبُ كَانَ رَاسُهُ فِي حِجْرِ فَاطِمَةَ، فَقَالَتُ فَاطِمَةُ: وَاكْرَبَاهُ لِكَرْبَاهُ لِكَرْبَاهُ لِكَرْبَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: لَا كُرُبَ عَلَى البيكِ بَعُدَ الْيَوْمِ يَا فَاطِمَةُ: وَا اَبَتَاهُ اَجَابَ رَبَّا دَعَاهُ، وَا اَبَتَاهُ مِنْ رَبِّهِ مَا اَدْنَاهُ، وَا اَبَتَاهُ إلى جَنَّةِ الْيَوْمِ يَا فَاطِمَةُ، فَلَمَّا تُوفِي قَالَتُ فَاطِمَةُ: وَا اَبَتَاهُ اَجَابَ رَبَّا دَعَاهُ، وَا اَبَتَاهُ مِنْ رَبِّهِ مَا اَدْنَاهُ، وَا اَبَتَاهُ إلى جَنَّةِ النَّهُ مَرَدُتُ بِمَنْ زِلِ فَاطِمَةَ، فَقَالَتُ: يَا آنَسُ الْفِرَدُوسِ مَا وَاهُ، وَا اَبَتَاهُ إلى جَبُرِيلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّرَابَ؟

کی دیس تھا۔ سیدہ فاطمہ فالنظیمیان کرتے ہیں: جب نبی اکرم مَنْ اللَّهِیمُ کی تعکیف زیادہ ہوگی تو آپ کاسراس وقت سیدہ فاطمہ فاللّٰهُا کی گود میں تھا۔ سیدہ فاطمہ فاللّٰهُا نے عرض کی: ابا جان آپ کوآج کتنی تعکیف ہور ہی ہے تو نبی اکرم مَنْ اللّٰهُمُا نے اپناسر مبارک اٹھایا اور فرمایا: اے فاطمہ! آج کے بعد تمہارے باپ کوبھی کوئی تعکیف نہیں ہوگی۔

جب نبي اكرم مَثَاثِينُ كاوصال موكيا توسيّده فاطمه في المناف كها:

" ہائے ابا جان آپ نے اپنے پروردگار کی پکار پر لبیک کہا ہائے ابا جان آپ کو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کتنا قرب حاصل تھا ہائے ابا جان جنت الفردوس آپ کا ٹھکا نہ ہے۔ ہائے ابا جان حضرت جبرائیل علیا ہا کہ جم آپ کے وصال کی اطلاع دیتے ہیں۔ حضرت انس والٹنڈ بیان کرتے ہیں: جب ہم نے نبی اکرم مثل اللہ کے دفن کر دیا تو میر اگز رسیّدہ فاطمہ ڈٹائٹ کے گھر کے پاس سے جوا انہوں نے فرمایا: اے انس تم نے کیسے یہ برداشت کیا کہ تم اللہ کے رسول پر مٹی ڈالو۔

## ذِكُرُ وَصْفِ البِّيَابِ الَّتِي قُبِضَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَالْمَعَالَمُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّمُ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّمُ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ وَاللّمُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَاللّمُ عَلَيْهِ وَاللّمُ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّمُ عَلَيْهِ وَاللّمُ عَلَيْهِ وَاللّمُ عَلَيْهِ وَاللّمُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِي عَلَيْهِ وَاللّمُ عَلَيْهِ وَاللّمُ عَلَيْهِ وَاللّم

6622 حديث صحيح، إسماعيل بن يونس لم أقف له على ترجمة، وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 3/204 عن يزيد بن هارون، والدارمي 41-1/40 عن أبى النعمان عارم، والبخارى (4462) في المغازى: باب مرضه - صلى الله عليه وسلم - ووفاته، وابن سعد 2/311، والبيهقي في "الدلائل" 213-7/21 عن سليمان بن حرب، وابن ماجه (1630) في المجائز: باب ذكر وفاته - صلى الله عليه وسلم -، من طريق أبى أسامة حماد بن أسامة، أربعتهم عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد، ورواية أحمد مختصرة. وأخرجه بنحوه الترمذي في "الشمائل" (379)، وابن ماجه (1629) من طريق عبد الله بن الزبير أبى الزبير البهالمي، عن ثابت، به.

6623 - (سند مديث) : آخْبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ هِكِلِ، عَنُ آبِيْ بُرُدَةَ، قَالَ:

(متن صديث): دَحَلُتُ عَلَى عَالِشَةَ فَاحُرَجَتُ إِلَيْنَا إِزَارًا غَلِيظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ وَكِسَاءً مِمَّا يُسَمُّونَهَا الْمُلَبَّدَةَ، فَاقْسَمَتُ بِاللهِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ فِي هَذَيْنِ النَّوُبَيْنِ

ابوبرده بیان کرتے ہیں۔ میں سیّده عائشہ وَ فَا اَحْنَا کَی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے ایک موٹا تہبند نکالا جو یمن میں بنایا جا تا تھا اور ایک چا در نکالی جسے ملبد ہ کہا جا تا تھا سیّدہ عائشہ وَ فَا اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الل

#### ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قُولَ مَنْ زَعَمَ اَنَّ هَلَا الْحَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ حُمَيْدُ بُنُ هِلَالِ، عَنْ آبِي بُرُدَةَ

اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے:

ابو بردہ کے حوالے سے بیروایت نقل کرنے میں حمید بن ہلال نامی راوی منفر دہے

6624 - (سندصديث) آخُبَرَنَا مُسَحَسَّدُ بُنُ آخُسَدَ بَنِ آبِي عَوْنِ الرَّيَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بَنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّهِ عَنْ آبِي بُوْدَةً، قَالَ: السَمَاعِيْلُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، عَنْ آبُوبَ، عَنْ آبِي الْحَلِيلِ، عَنْ آبِي بُوْدَةً، قَالَ:

(متن صديث): آخُرَ جَتْ الكِنَا عَائِشَهُ ازَارًا مُلَلَّدًا، وَكِسَاءً عَلِيظًا، فَقَالَتُ: فِي هَذَا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ابوبردہ بیان کرتے ہیں: سیّدہ عائشہ وَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللهِ عَالَثُهُ وَلَيْهُا نَهِ بِمَارِے سامنے ایک ملبد تہبنداورا یک موٹی چا در نکالی اور یہ بات بتائی کہ نبی اکرم مَنَّالِیُّا کا وصال ان کیڑوں میں ہواتھا۔

<sup>6623 -</sup> إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير شيبان بن أبى شيبة، فمن رجال مسلم. أبو بردة: هو ابن أبى موسى الأشعرى، وأخرجه مسلم ( 2080) (34) في اللباس والزينة: باب التواضع في اللباس، عن شيبان بن أبى شيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/131، وأبو داو د (4036) في اللباس: باب لباس الغليظ، وابن ماجه ( 3551) في اللباس: باب لباس رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَأَبُو يعلى (4432) ، (4944) و (4944) من طرق عن سليمان بن المغيرة، به. وقرن أبو داود في حديثه بسليمان حماداً . وأخرجه عبد الرزاق ( 2062) ، والبخارى (3108) في فرض الخمس: باب ما ذكر من درع النبي - صلى الله عليه وسلم ..-، و (5818) في اللباس: باب الأكسية والخمائص، ومسلم (2080) (35) ، والترمذي ( 1733) في اللباس: باب ما جاء في لبس الصوف، من طريق أيوب، عن حميد بن هلال، به.

<sup>6624-</sup> إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الخلال: هو صالح بن أبي مريم. وانظر ما قبله.

### ذِكُرُ وَصَٰفِ النَّوْبِ الَّذِي سُجِّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ فَكُرُ وَصَٰفِ النَّهُ جَلَّ وَعَلا الله عَنَّتِهِ قَبَضَهُ اللهُ جَلَّ وَعَلا الله جَنَّتِهِ

اس كيڑے كى صفت كاتذكرہ جس ميں نبى اكرم اللي كوليديا كياتھا 'جب الله تعالى نے

آپ اللی کی (روح مبارکہ کو) جنت کی طرف لے کے جانے کے لیے بیش کیا

6625 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهُويِّ، عَنُ اَبِي سَلَمَةَ، عَنُ عَائِشَةَ:

(متن مديث) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُجِّى فِي تُوْبٍ حِبَرَةٍ

🚭 🕾 سيّده عا مُشهصديقة وظافةًا بيان كرتى بين نبي اكرم مَثَالْتَيْزُ كويمنى حِيا وَرمين وْ هانب ديا كيا ـ

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّوْبَ الَّذِي سُجِّي بِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُكَفَّنُ فِيْهِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ 'وہ کپڑاجس میں نبی اکرم ٹائیٹے کولیبیٹا گیاتھا

#### آب الله كواس ميس كفن نهيس ديا كياتها

6626 - (سند صديث) : اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا اَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسَلِمٍ، حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِتُ، حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِتُ، حَدَّثِنِي الزُّهُ مِلَّ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ، ثُمَّ اُخِرَ عَنْهُ.

6625 حديث صحيح، ابن أبى السرى قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 6/153، ومسلم (942) في الجنائز: باب تسجية الميت، وأبو داود ( 3120) في الجنائز: باب في الميت يُسجّى، والبيهقى في "السنن" 3/385 من طرق عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد، وقرن أحمد في "المسند" بمعمر عبد الأعلى. وأخرجه ابن سعد 2/264 من طريق معمر، به وأخرجه أحمد (6/269، ومسلم (942) (48)، والنسائي في الوفاة كما في "التحفة" 12/363، وابن سعد 2/264 من طويق صالح بن كيسان، والبخارى (5814) في اللباس: باب البرود والحبرة والشملة، ومسلم ( 942)، والبيهقى 3/385، والبغوى طريق شعيب بن أبي حمزة، كلاهما عن الزهرى، به.

6626- إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد 6/161، وعنه أبو داو د (3149) في الجنائز: باب في الكفن، والبيهقي في "الدلائل" 7/248، وأخرجه البيهقي في " السنن " 3/401 من طريق على بن عبد الله المديني كلاهما (أحمد وعلى) عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد، ولم يذكر أبو داو د والبيهقي فيه قول القاسم بن محمد وأخرجه النسائي في الوفاة كما في "التحفة" 12/285 عن محمد بن المثنى ومجاهد بن موسى، كلاهما عن الوليد بن مسلم، به، ببعضه وهو قوله: "أُذْرِجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في ثوب حبرة."

قَالَ الْقَاسِمُ: إِنَّ بَقَايَا ذَلِكَ النَّوْبِ لَعِنْدَنَا بَعْدُ

ﷺ سیدہ عائشہ ڈھ کھی بیان کرتی ہیں نبی اکرم سکھی کے کمنی جا در میں لبیٹ دیا گیا پھراسے آپ سے الگ کردیا گیا۔ قاسم بیان کرتے ہیں: اس کپڑے کا باقی حصہ بعد میں بھی ہمارے یاس موجودر ہا۔

ذِكُرُ وَصْفِ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ غَسَّلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### ان لوگول كاتذكره جنهول نے نبى اكرم مَالَيْم كُوسل دياتها

6627 - (سندحديث) اَخْبَرَنَا عَبُـدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ اَبُوْ تُمَيْلَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ اِسْحَاقَ، عَنْ يَّحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنُ آبِيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ:

َ (مَتَن صِديث): لَسَمَّا تُوقِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحْدَقَ بِهِ اَصْحَابُهُ، وَشَكُوا فِي عُسَلِهِ، وَمَلَّالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا نُجَرِّهُ مَوْتَانَا اَمْ كَيْفَ نَصْنَعُ؟ فَارُسَلَ اللهُ جَلَّ وَعَلا وَخَالُوا: نُسَجَرِّهُ رَسُولَ اللهُ جَلَّ وَعَلا عَلَيْهِ مِسنَةً، فَمَا مِنْهُمْ رَجُلٌ رَفَعَ رَاسَهُ، فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِئُ مِنَ الْبَيْتِ - لَا يَدُرُونَ مَنْ هُوَ - اَنِ اغْسِلُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مِسنَةً، فَمَا مِنْهُمْ رَجُلٌ رَفَعَ رَاسَهُ، فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِئُ مِنَ الْبَيْتِ - لَا يَدُرُونَ مَنْ هُوَ - اَنِ اغْسِلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ، قَالَتُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ، قَالَتُ عَائِشَهُ: لَو اسْتَقْبَلُتُ مِنْ آمُرِى مَا اسْتَذْبَرُتُ مَا غَشَلَهُ غَيْرُ نِسَائِهِ.

ﷺ سیّدہ عائشہ مدیقہ ڈٹاٹٹا بیان کرتی ہیں جب نبی اکرم مُٹاٹیٹی کا وصال ہوا تو آپ کے اصحاب کوغم نے گھیر لیا اور نبی

اکرم مُٹاٹیٹی کوئسل دینے کے بارے میں ان کے درمیان سوج پیدا ہوئی۔ انہوں نے کہا: کیا ہم نبی اکرم مُٹاٹیٹی کیڑے بھی اسی
طرح اتاریں گے جس طرح ہم اپنے مرحومین کے کپڑے اتارتے ہیں یا پھر ہمیں کیا کرنا چاہئے تو اللہ تعالی نے ان پر نیند طاری کی
ان میں سے کوئی محض ایسا باتی نہیں رہا جس نے اپناسرا ٹھایا ہوا ہو (یعنی ہر محض اونگھر ہاتھا) اسی دوران گھر میں ہے کسی منادی نے یہ لکارکر کہا۔ لوگوں کو میہ پنین چل سکا کہ وہ کون تھا (اس نے یہ کہا) تم لوگ نبی اکرم مُٹاٹیٹی کوآپ کے کپڑوں سمیت منسل دو۔
سیّدہ عاکشہ خالفائی ان کہ تی بی بید لیگوں نے نبی اکر م مُٹاٹیٹی کیئسل دی ہیں کے تبدی سے جس میں میں تھی

سیّدہ عائشہ ڈگائٹا بیان کرتی ہیں تولوگوں نے نبی اکرم مُلَاثِیْنَ کونسل دیا جبکہ آپ کی قبیص آپ کے جسم پرموجودتھی۔ سیّدہ عائشہ ڈٹائٹا بیان کرتی ہیں مجھے بعد میں جس بات کا خیال آیا اگر وہ پہلے آ جاتا تو نبی اکرم مُلَاثِیْنَم کونسل صرف آپ کی از واج دیتیں۔

<sup>6627</sup> إسناده قبوى، وابن إسحاق صرح بالتحديث عند غير المصنف. وأخرجه أحمد 6/267، وأبو داود (3141) في الحنائز: باب في ستر الميت عند غسله، والحاكم 60-3/59، والبيهقي في "السنن" 3/387، وفي " الدلائل " 7/242 من طرق الحنائز: باب في ستر الميت عند غسله، والحاكم على شرطِ مُسلمٍ ووافقه الذهبي! وأخرجه بنحوه ابن سعد 2/276-2/276 من طريق عيسى بن معمر، عن عباد بن عبد الله، به وأخرجه ابن ماجه (1464) في الجنائز: باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة وغسل المرأة وغسل النبي - زوجها، من طريق أحمد بن خالد الوهبي، عن محمد بن إسحاق، ببعضه: "لو كُنْتُ اسْتَقُبُلُتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَذَبَرُتُ مَا غسَّل النبي - صلى الله عليه وسلم - غير نسائه."

## ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ يُرَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يُرَى مِنْ سَائِرِ الْمَوْتَى

اس بات کے بیان کا تذکرہ' نبی اکرم ٹائیل کونسل دینے کے دوران آپ ٹائیل کی طرف سے وہ چیز دکھائی دیتے ہے دکھائی دیت ہے

6628 - (سندمديث): أَخْبَرَنَا عِـمُـرَانُ بُـنُ مُوْسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا هَنَّادُ بُنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ، عَنْ يَّحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ اَبِيُهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

(مَتَنَ صَدِيثَ) : لَسَمَا اجْسَمَعُوْ الِغُسُلِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَلَفُوا بَيْنَهُمْ، فَقَالُوا: وَاللهِ مَا نَدُرِى اَنُجَرِّهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا نُجَرِّهُ مَوْتَانَا، اَوْ نُعَيِّدُ لَهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ ؟، قَالَتُ: فَارُسَلَ اللهُ عَلَيْهِ مَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا نُجَرِّهُ مَوْتَانَا، اَوْ نُعَيِّلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ ؟، قَالَتُ: فَارُسَلَ اللهُ عَلَيْهِ مَا يَدُرُونَ مَا هُوَ - اَنِ عَلَيْهِمُ النَّوْمَ حَتَى إِنَّ مِنْهُمْ مِنْ رَجُلٍ إِلَّا ذَفَنُهُ فِى صَدْرِهِ، ثُمَّ نَادى مُنَادٍ مِنْ جَانِبِ الْبَيْتِ - مَا يَدُرُونَ مَا هُوَ - اَنِ اغْسِلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ، قَالَ: فَوَتَبُوا إِلَيْهِ وَثُبَةً رَجُلٍ وَّاحِدٍ، فَعَسَّلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ، يَصُبُّونَ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَيُدَلِّكُونَهُ مِنْ وَرَاءِ الْقَمِيصِ، وَكَانَ الّذِي اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ، يَصُبُّونَ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَيُدَلِّكُونَهُ مِنْ وَرَاءِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَى عَرَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَى مِنَ الْمُرَى مِنَ الْمُرَى

سیدہ عاکشہ صدیقہ فی بیان کرتی ہیں جب لوگ نبی اکرم مالی کے کیڑے بھی ای طرح اتاریں جس طرح اختلاف ہوگا انہوں نے کہا: اللہ کا تیم ہیں ہجھ نہیں آری کہ کیا ہم نبی اکرم مالی کی کے برے بھی ای طرح اتارین جس طرح این جس طرح مین کے کیڑے ہیں۔ سیدہ عاکشہ فی بیان ایپ مرحومین کے کیڑے اتاریخ ہیں یا پھر ہم آپ کے جسم پر کیڑے دہنے کے ہمراہ آپ کو شسل دیدیں۔ سیدہ عاکشہ فی بیان کہ کہ تی ہیں تواللہ تعالی نے ان لوگوں پر نیند طاری کی یہاں تک کہ ان میں سے موجود ہر خص کی شوڑی اس کے سینے سے جاگی پھر گھر کے کسی کنارے سے کسی منادی نے کہا: لوگوں کو یہ پہنیں چل سکا کہ وہ کون ہے۔ (اس نے کہا) تم لوگ نبی اکرم مالی کی کو اس کے کسی کنارے سے کسی منادی نے کہا: لوگوں کو یہ چھ نبیں چل سکا کہ وہ کون ہے۔ (اس نے کہا) تم لوگ نبی اکرم مالی کی کمی نبی ہیں: توان سب لوگوں کا اس بات پر انفاق ہوا۔ انہوں نے بہاں تک کہ آپ کی مین آپ کے جسم پر موجود تھی۔ وہ نبی اکرم مالی کی ہی اگر میں گئی ہی اگر میں کہ بی اگر میں کو ملتے رہے۔ اور کمی شرک کے بیے سے آپ کے جسم کو ملتے رہے۔ اور کمیش کے بیتے سے آپ کے جسم کو ملتے رہے۔ اور کمیش کے بیتے سے آپ کے جسم کو ملتے رہے۔

حضرت علی بن ابوطالب رٹائٹنڈ نے نبی اکرم مُٹائٹیئِم کواپنی گود میں بٹھایا ہوا تھااورانہوں نے اپنے سینے کے ساتھ نبی اکرم مُٹائٹیئِم کوٹیک دی ہوئی تھی۔

<sup>6628-</sup> إسناده قوى. وهو في "سيرة ابن هشام" 4/313 عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد. ولم يذكر فيه: "وكان الذي أجلسه في حجره ...."

سیّدہ عائشہ وٹا ٹیٹا بیان کرتی ہیں مجھے نبی اکرم مُٹاٹیئے کی طرف سے کوئی چیز دکھائی نہیں دی جومیت کی طرف سے دکھائی دیت ہے( یعنی آپ کے جسم سے کوئی بول یا براز خارج نہیں ہوا )

#### ذِكُرُ وَصَفِ الشِّيَابِ الَّتِي كُفِّنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا

ان كيرُ ون كي صفت كاتذكره ، جن مين نبي اكرم مَنْ اللَّهُم كوكفن ديا كيا تها

6629 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَلَّثَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ شُجَاعٍ، حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ، حَلَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ:

(َمَنْ صَدِيثَ) : غُطِّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حُلَّةٍ يَّمَنِيَّةٍ كَانَتُ لِعَبُدِ اللهِ بْنِ آبِى بَكُرٍ، ثُمَّ نُرِعَتُ مِنْهُ، فَكُفِّنَ فِى ثُلَاقَةِ آثُوابٍ سُحُولٍ يَّمَانِيَةٍ لَيْسَ فِيُهَا عِمَامَةٌ وَّلَا قَمِيصٌ، فَنَزَعَ عَبُدُ اللهِ الْحُلَّةَ، وَقَالَ: الْحَفَّنُ فِيْهَا وَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَفَّنُ فِيْهَا، فَتَصَدَّقَ بِهَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَفَّنُ فِيْهَا، فَتَصَدَّقَ بِهَا

کی سیدہ عائشہ صدیقہ فی بیان کرتی ہیں نبی اکرم سی بیٹی کے میں لیب دیا گیا جو حضرت عبداللہ بن ابو بکر ڈالٹی کا تھا پھراسے آپ کے جسم سے الگ کردیا گیا اور نبی اکرم سی فیٹی کو تین یمانی سحولی کپڑوں میں کفن دیا گیا جس میں ممامہ اور تمیض شامل نہیں سے عبداللہ نے وہ حلہ اتارلیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا: مجھے اس حلے میں کفن دیا جائے پھر بعد میں انہوں نے کہا: جس کپڑے میں نبی اکرم سی فیٹی کی کوفن نہیں دیا گیا۔ اس میں مجھے کیے گفن دیا جا سکتا ہے تو انہوں نے اس کپڑے کوصد قد کردیا تھا۔

ذِكُرُ خَبَرِ اَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيْثِ ضِدَّ مَا ذَكُرْنَاهُ

اس روایت کا تذکرہ جس نے اس شخص کوغلط نہی کا شکار کیا جوعلم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا (اور

وہ اس بات کا قائل ہے ) بیروایت ہماری ذکر کردہ روایت کے برخلاف ہے

6630 - (سند صديث): آخُبَرَنَا مُسحَدَّمَدُ بُنُ آحُمَدَ الرَّقَّامُ، حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَلِيّ بُنِ سُوَيْدِ بُنِ مَنْ مَعْدِدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ: مَنْ صَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ:

6629 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير الوليد بن شجاع، فمن رجال مسلم، وما ببن الحاصرتين من "مسلم"، وهو في "صحيحه" (941) (46) في الجنائز: باب في كفن الميت، عن على بن حُجر السعدي، عن على بن مسهر، بهذا الإسناد. وقد تقدم بعضُه عند المؤلف برقم (3037) من طريق مالك عن هشام بن عروة، فانظر تتمة تخريجه هناك.

6630 إسناده حسن، رجاله رجال الصحيح، وعمران -وهو ابن داور القطان - روى له أصبحاب السنن وعلق له البخارى وحديثه حسن. أبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الأستوائي. وأخرجه البزار (812) عن أحمد بن عبد الله السَّدُوسي -وهو ابن على بن سويد بن منجوف- بهذا الإسناد. وقال: لا نعلم رواه هكذا موصولاً إلا أبو داود، ورواه يزيد بن زيع وغيرُه عن هشام عن قتادة عن سعيد مرسلاً. وأورده الهيثمي في "المجمع" 3/23 وقال: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.

(متن حديث): أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِيْ قَوْبٍ نَجْرَانِيٍّ، وَرَيْطَتَيْنِ ﴿ ﴿ حَرْتَ ابو ہریرہ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِيْنَ فِي قَوْبٍ نَجْرَانِيٍّ، وَرَيْطَتَيْنِ

#### ذِكُرُ وَصُفِ مَا طُرِحَ تَحْتَ الْمُصْطَفَى فِي قَبُرِهِ

اس چیز کی صفت کا تذکرہ جونبی اکرم ناہیم کی قبر میں آپ ناپیم کے بیجے بچھائی گئی

6631 - (سندحديث): آخُبَرَنَا عِـمْرَانُ بْنُ مُوْسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَلَّتْنَا عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ، حَلَّتْنَا وَكِيعٌ، وَغُنْدَرٌ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ آبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ:

(متن صديث) الله وصِعَ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحِدَ لَهُ عِنْدَ الدَّفْن

اس بات کے بیان کا تذکرہ ون کے وقت نبی اکرم تافیا کے لیے لحد بنائی گئی تھی۔

6632 - (سندحديث) اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرُدِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ:

(متن صديث) إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاقَةِ آثُوَابٍ سُحُولِيَةٍ، وَلُحِدَ لَهُ، وَنُصِبَ اللَّبِنُ

😌 سیدہ عائشصدیقہ وہ ایک ایک کرتی ہیں نی اکرم مالی کی کوتین سحولی کپڑوں میں گفن دیا گیا آپ کے لئے لحد بنائی گئی اوراس پر کچی اینٹیں نصب کی گئیں۔

6631- إسناده صحيح على شرطهما. أبو جَسمرة: هو نصر بن عمران الطّبعي، وغُندر: هو لقب محمد بن جعفر. وأخرجه الطيالسي (2751) ، ومُن طريقه البيهقي 3/408، وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في "مصنفه" 3/336، ومسلم (967) في الجنائز: باب جعل القطيفة في القبر، عن وكيع وغندر، وأحمد 1/228، والترمذي (1048) في الجنائز: باب ما جاء في الثوب الواحد تحت السميت في القبر، عن يحيى بن سعيد وغندر، وأحمد 1/355، والبيهقي 3/408 عن وكيع، ومسلم (967) من طريق يحيى بن سعيد، والنسائي 4/81 في الجنائز: باب وضع الثوب في اللحد، وفي الوفاة كما في "التحفة" 5/262

6632 - إسناده قوى على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير الدراوردي -وهو عبد العزيز بن محمد - فقد روى له البخاري تعليقاً ومقروناً واحتج به مسلم . وأخرجه مسلم (941) (46) في الجنائز: باب في كفن الميت، عن يحيى بن يحيى، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، بهذا الإسناد. ولم يسُق لفظه. وانظر (3037) و (6629) .ويشهد لقول عائشة: "لُجِد له، ونصب اللَّبن عليه نصِباً " ما أخرجه مسلم ( 966) ، والنسائي 4/80، وابن ماجه ( 1556) أن سعد بن أبي وقاص، قال في مرضه الذي هلك فيه: السَحَدُوا لي لحداً، وانصبوا على نصباً، كما صُنع برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وحمديث جابر، وسيأتي عند المصنف برقم (6635).

ذِكُرُ اَسَامِی مَنُ دَخَلَ قَبُرَ الْمُصَطَفَیٰ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حَیْثُ اَرَادُوا دَفْنَهُ ان لُوگُول کے ناموں کا تذکرہ جونی اکرم اللَّهُ عَلیْهِ کَوفْت آپ اللَّهُ عَلیْهِ کَ قَبْر مِیں الرّ ہے تھے ان لوگوں کے ناموں کا تذکرہ جونی اکرم اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بُنُ مُوسی، حَدَّثَنَا شُجَاعُ فَنُ الْوَلِیْدِ، حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بُنُ مُوسی، حَدَّثَنَا شُجَاعُ بُنُ الْوَلِیْدِ، حَدَّثَنَا زِیَادُ بُنُ خَیْفَمَةَ، قَالَ: حَدَّثِنِی اِسْمَاعِیلُ السَّدِی، عَنْ عِکْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

بَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبَّاسُ، وَعَلِيٌّ وَّالْفَضُلُ، وَسَوَّى لَحْدَهُ رَجُلٌ مِّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبَّاسُ، وَعَلِيٌّ وَّالْفَضُلُ، وَسَوَّى لَحْدَهُ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ وَهُوَ اللَّذِي سَوَّى لُحُودَ الشَّهَدَاءِ يَوْمَ بَدُرِ

کی حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹٹیٹا بیان کرئے ہیں: حضرت عباس ڈاٹٹیٹا کو حضرت علی ڈاٹٹیٹا اور حضرت فضل ڈاٹٹیٹا ہی ا اکرم مُٹاٹٹیٹی کی قبر میں داخل ہوئے انصار سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے آپ کی لحد تیار کی بیوہی شخص تھا جس نے غزوہ بدر کے دن شہداء کی لحدیں تیار کی تھیں ۔

#### ذِكُرُ اِنْكَارِ الصَّحَابَةِ قُلُوبَهُمْ عِنْدَ دَفْنِ صَفِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صحاب كرام ثُنَّتُهُ كِ نِي اكرم مَنْ الْمَهُمَ كُوفُن كرنے كوفت ان كَالوب كى كيفيت مختلف ہونے كا تذكره مُحابِ كرام ثُنَّتُهُ كُوفُن كرنے كا تذكره مُحابِ الصَّوَّاتُ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُسُلِّمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنُس، قَالَ:

سَيَّدَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَوْمُ الَّذِى دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ الْمَدِينَةَ اَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ، وَمَا نَفَضْنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَيْدِي، وَإِنَّا لَفِي دَفْنِهِ حَتَّى اَنْكُونَا قُلُوبَنَا

ﷺ حضرت انس رفائنٹو بیان کرتے ہیں: جب وہ دن تھا جس دن نبی اکرم مَاکَاتَیْاً مدینه منورہ تشریف لائے تھے تو اس دن ہرچیز روثن ہوگئ تھی' جب وہ دن آیا جس میں نبی اکرم مَاکَاتِیام کا وصال ہوا۔اس دن ہرچیز تاریک ہوگئ تھی ابھی ہم نے اپنے ہاتھوں

6633- إسناده جيد على شرط مسلم .وأخرجه البزار ( 855) عن أيوب بن منصور البغدادي، عن شجاع بن الوليد، بهذا الإسناد. إلا أنه قال فيه: "شهداء يوم أحد!"وأورده الهيثمي في "المجمع" 9/37 وقال: رواه البزار عن شيخه أيوب بن منصور، وقد وهم في حديث رواه له أبو داود، وبقية رجاله رجال الصحيح.

6634 إسناده صحيح على شرط مسلم . وأخرجه الترمذى (3618) في المناقب: باب في فضل النبي - صلى الله عليه وسلم -، والمغوى وسلم -، وفي "الشمائل" (274) ، وابن ماجه (1631) في المجنائز: باب ذكر وفاته ودفنه - صلى الله عليه وسلم -، والمغوى (3834) عن بشر بن هلال الصواف، بهذا الإسناد . وقال الترمذي: غريب صحيح . وأخرجه أحمد 3/221 عن سيار، و 288 عن عفان، كلاهما عن جعفر بن سليمان، به . وأخرجه بنجوه أحمد 3/240 و 287، والدارمي 1/41، وابن أبي شيبة 11/516 من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، به.

کو نبی اکرم مَا الله است جدانہیں کیا تھا اور آپ کو فن کررہے تھے کہ اس دوران ہمیں اپنے قلوب کی کیفیت تبدیل ہوتی ہوئی محسوں

ذِكُرُ وَصْفِ قَبْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْرِ ارْتِفَاعِهِ مِنَ الْأَرْضِ نى اكرم الله كالم مراك كى صفت كاتذكره أوراس كن مين سے بلند مونى كى مقدار كاتذكره أوراس كن مين سے بلند مونى كى مقدار كاتذكره و 6635 - (سند صديث) أَخْبَرَنَا اللّهِ خُتِيَانِيُّ، حَدَّثَنَا اللّهُ صَالَى الْمُحْدَدِيُّ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بُنُ سُلَيْمَانَ،

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ اَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ: (متن مديث): آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَحِدَ وَنُصِبَ عَلَيْهِ اللَّيِنُ نَصَبًا، وَرُفِعَ قَبْرُهُ مِنَ الْأَرْضِ

🚭 🚭 حضرت جابر بن عبدالله کالنا این کرتے ہیں: نبی اکرم مَالینیَم کے لئے لحد بنائی گئی تھی اوراس پر پکی اینٹیں نصب کی كَيْ تَعِين نِي اكرم مَا لَيْنَا كُم كَ قبرمبارك وزيين ت تقريباً ايك بالشت اونيار كها كيا تها-

<sup>6635</sup> إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو كامل الجحدرى: هو قضيل بن حسين، وجعفر بن محمد: هو جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن أبي طالب.

### بَابُ إِخْبَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَكُونُ فِي أُمَّتِهِ مِنَ الْفِتَنِ وَالْحَوَادِثِ نى اكرم الله كاس بارے ميں اطلاع دينے كاتذكرہ جوآب الله كى

#### امت میں فتنے اور حادثات رونما ہوں گے

6636 - (سندحديث) أَخْبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا آبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَوِيُرٌ، عَنِ الْاعْمَشِ، عَنُ شَقِيقٍ، عنْ حُدَيْفَةَ، قَالَ:

(مَتْن صديثٌ: فَسَامَ فِيسَسَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا تَرَكَ شَيْئًا يَكُونُ فِي مَقَامِهِ إِلَى آنُ تَقُومَ السَّاعَةُ إِلَّا حَدَّثَ بِهِ، حَفِظَهُ مَنْ حَفِظهُ، وَنَسِيمُهُ مَنْ نَسِيَهُ، قَدْ عَلِمَهُ أَصْحَابِي هُ وَلَاءٍ، وَإِنَّهُ لَيَكُونُ الرَّجُلُ مِنْهُ الشَّىءُ قَدْ نَسِيَهُ، فَارَاهُ فَاذْكُرُهُ كَمَا يَذُكُرُ الرَّجُلُ وَجْهَ الرَّجُلِ إِذَا غَابَ عَنْهُ، فَإِذَا رَآهُ عَرَفَهُ

😌 😌 حضرت حذیفہ دُٹاٹنؤ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُٹاٹیؤ کم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے آپ نے اپنے اس قیام کے دوران قیامت تک ہونے والی کمی بھی چیز کوئیں چھوڑ اہر چیز کے بارے میں گفتگو کی جس نے اسے یا در کھنا تھا اس نے اسے یا در کھا اورجس نے بھولنا تھاوہ بھول گیا میرے ساتھی بھی یہ بات جانتے ہیں ان میں ہے کوئی شخص کوئی بات بھول چکا ہوگا لیکن جب میں اسے دیکھوں گا تو مجھے یاد آ جائے گا جس طرح کوئی شخص کی غیرمو جود شخص کے چہرے کو یاد کرتا ہے کین جب وہ اسے دیکھتا ہے تو

6636- إسناده صحيح على شرطهما. أبو خيشمة: هو زهير بن حرب، وجرير: هو ابن عبد الحميد الضبي، وشقيق: هو ابن سلمة أبو وائل الأسدى الكوفي. وأخرجه مسلم "2891" "23" في الفتن وأشراط الساعة: باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيسماً يكون إلى قيام الساعة، عن عثمان بن أبي شيبة، وإسحاق بن راهويه، وأبو داود "4240" في الفتن: باب ذكر الفتن ودلائلها، عن عشمان بن أبي شيبة، كلاهما عن جرير، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد 5/385"و 389و "401، والبخاري "6604" في القدر: بـاب (وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَلَراً مَقْدُوراً) ، ومسلم "2891" "23"، والبغوى "4215" من طريق سفيان الثورى، والحاكم "4/487" من طريق شيبان النحوي، كلاهما عن الأعمش، به. وأخرجه مختصرا الحاكم "4/472" من طريقين عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن حذيفة، وهذا سند حسن.وأخرج أحمد "5/386"، والطيالسي "433"، ومسلم "2891" "24" من طريق شعبة، عن عمدي بن شابت، عن عبد الله بن يزيد الخطمي، عن حذيفة قال: اخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم السباعة، فما منه شيء إلا قد سألته، إلا أني لم أسأله: ما يخرج أهل المدينة من المدينة؟ هذا لفظ أحمد ومسلم .ولفظ الطيالسي: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرنا بما هو كائن إلى يوم القيامة، إلا أني لم أسأله: ما يخرج أهل المدينة من المدينة؟

#### ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانِ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے جیج ہونے کی صراحت کرتی ہے۔ 6637 - (سندحدیث) اَنْحَبَرَنَا الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَثَنَا بِشُرُ بُنُ

الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ آبِي اِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيّ، عَنْ حُذَيْفَة، قَالَ:

(مُتن حديث) لَقَدُ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا، فَحَدَّثَنَا مَا هُوَ كَائِنٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ السَّاعَةِ،

مَا بِي آَقُولُ لَكُمْ: إِنِّي كُنْتُ وَحُدِى، لَقَدْ كَانَ مَعِي غَيْرِى، حَفِظَ ذَاكَ مَنْ حَفِظُهُ، وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ

> ذِكُرُ الْاَخْبَارِ عَنُ وَصُفِ قَدْرِ ذَاكَ الْمَقَامِ الَّذِي قَالَ فِيْهِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ

اس قیام کی مقدار کے بارے میں اطلاع کا تذکرہ جس کے دوران

نى اكرم تاييم نے بدباتيں ارشا دفر مائى تھيں

6638 - (سندصديث): آخُبَرَنَا آخُسَمَهُ بُسُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ الضَّحَّاكِ بُنِ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَزُرَةُ بُنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا عِلْبَاءُ بُنُ آخُمَدَ الْيَشُكُرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا آبُو زَيْدٍ اسْمُهُ عَمْرُو بُنُ آخُطَبَ،

76637 إستباده جيد، عبد الرحمن بن إسحاق وهو ابن عبد الله بن الحارث المدنى - منحتلف فيه، وهو صدوق، كما قال الحافظ في التقريب، وذكره الذهبى في "من تكلم فيه وهو موثق" "202"، وروى له مسلم في الشواهد، ثم هو متابع، وباقى السند ثقات من رجال الشيخين غير مسدد، فمن رجال البخارى. أبو إدريس الخولانى: هو عائذ الله بن عبد الله وأخرجه أحمد 5/388 من طريق صالح بن كيسان، و 5/507 من طريق شعيب بن أبي حمزة، ومسلم "2891" "22" في الفتن: باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون إلى قيام الساعة، من طريق يونس بن يزيد الأيلى،

6638- إسناده صحيح، عمرو بن الضحاك بن مخلد ثقة روى له ابن ماجه، ومن فوقه ثقات على شرط الصحيح. وهو في مسند أبي يعلى ورقة .16/1 وأخرجه الطبراني 17/46 عن الحسن بن على المعمري، عن عمرو بن أبي عاصم الضحاك، بهذا الإسناد، وأخرجه أحمد 5/341 ومسلم "2892" في الفتن: باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون إلى قيام الساعة، والحاكم 4/487 من طرق عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد، به، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!

(متن صديث): قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَخَطَبَ حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصُرُ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصُرُ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى خَضَرَتِ الْعَصُرُ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى غَابَتِ الشَّمُسُ، فَحَدَّثَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ، فَاعْلَمُنَا أَخْفَظُنَا

حفرت ابوزید ڈائٹونی جن کانام عمرو بن اخطب ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلٹینی نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی کھرآپ منبر پر چڑھے۔ آپ نے خطبہ دیا یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا پھرآپ منبر سے نیچا ترے آپ نے نماز اوا کی پھرآپ منبر پر چڑھے۔ آپ نے نماز اوا کی پھرآپ منبر پر چڑھے۔ آپ نے نماز اوا کی پھرآپ منبر پر چڑھے۔ آپ نے ہمیں خطبہ دیا یہاں تک کہ عورج غروب ہو گیا۔ آپ نے ہمیں بتایا: جو پچھ ہو چکا ہے اور جو پچھ ہوگا تو جس شخص نے اس بات کو جھے سے زیادہ یا در کھا وہ ہم میں سب سے زیادہ علم رکھے والا تھا۔

#### ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ قَدُرِ مَا بَقِيَ مِنْ هَٰذِهِ الدُّنيا فِي جَنْبِ مَا خَلا مِنْهَا

إس بارے ميں اطلاع كا تذكره ونيا جتنى كزر چكى ہے اس كے مقابلے ميں كتنى مقدار ميں باقى ره كئى ہے 6639 - (سند صديث) : آخبر آنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَآخْبَرَنِى عَبْدُ اللهِ بُنُ دِينَارٍ، آنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) إِنَّ مَا اَجَلُكُمْ فِى اَجَلِ مَنُ حَلامِنَ الْاُمَمِ، كَمَا بَيْنَ صَلاةِ الْعَصْرِ اِلَى مَعَارِبِ الشَّمُسِ، وَالنَّصَارَى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا، فَقَالَ: مَنْ يَّعْمَلُ لِى إلى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ؟ قَالَ: مَنْ يَّعْمَلُ لِى إلى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ؟ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِى مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ؟ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِى مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ اللَّى صَلاةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ؟ قَالَ: فَعَمِلَتِ النَّصَارَى مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ اللَّى صَلاةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ قِيرَاطِ قِيرَاطِينَ قِيرَاطِينَ قِيرَاطِينَ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطِينَ فِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ وَيرَاطَيْنِ وَيرَاطَيْنِ قِيرَاطِينَ وَيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ وَيرَاطَيْنِ وَيرَاطِينَ وَيرَاطِينَ وَيرَاطِينَ وَيرَاطِينَ وَيرَاطِينَ وَيرَاطِ وَيرَاطٍ وَيرَاطِ وَيرَاطٍ وَيرَاطٍ وَيرَاطٍ وَيرَاطِ وَيرَاطٍ وَيرَاطٍ وَيرَاطِ وَيرَاطٍ وَيرَاطٍ وَيرَاطٍ وَيرَاطٍ وَيرَاطِ وَيرَاطٍ وَيرَاطٍ وَيرَاطٍ وَيرَاطٍ وَيرَاطٍ وَيرَاطٍ وَيرَاطٍ وَيرَاطِ وَيرَاطٍ وَيرَاطٍ وَيرَاطٍ وَيرَاطٍ وَيرَاطٍ وَيرَاطٍ وَيرَاطٍ وَيرَاطٍ وَيرَاطِ وَيرَاطٍ وَيرَاطِ وَيرَاطٍ وَيرَاطُ وَيرَاطِ وَيرَاطُ وَيرَاطُ وَيرَاطُ وَيرَاطٍ وَيرَاطٍ وَيرَاطٍ وَيرَاطٍ وَيرَاطٍ وَيرَاطَ وَيرَاطُ وَيرَاطِ وَيرَاطِ وَيرَاطِ وَيرَاطُ وَيرَاطُ وَيرَاطَيْنَ وَيرَاطُ وَيرَاطُ وَيرَاطُ وَالْمَالِ وَالْعَالُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمِيرَالِ وَالْمَالَ وَالْمَالِ وَالْمِيرَالِي وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالَ وَالْمَالِ وَالْمِيرَالِي وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِقُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالُولُ وَالْمِلْ وَالْمَالُولُ وَالْمِلْمَالُولُ وَالْمِلْمُ وَالْمَالْمُولِ

6639 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن أيرب المقابرى، فمن رجال مسلم. وسيأتي عند المؤلف برقم "7173" من طريق قتيبة بن سعيد، عن إسماعيل بن جعفر، به. وأخرجه أحمد 2/111، والبخارى "5021" في فضائل القرآن: باب فضل القرآن على سائر الكلام، من طريق شُفيّانَ الثّورِيِّ، عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ دِينَارٍ، به. وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد 6/6، والرامهرمزى في الأمثال ص 59، والبخارى "2688" في الإجارة: باب الإجارة إلى نصف النهار، و "3459" في الإجارة: باب الإجارة إلى نصف النهار، و "3459" في أحديث الأنبياء: باب ما ذكر عن بنى إسرائيل، والبيهقي 1118، والبغوى "700" من طريقين عن نافع، عن ابن عمر. وأخرجه الطيالسي "1820"، والبخارى "755" في مواقيت الصلاة: باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، و"7467" في التوحيد: باب في المشيئة والإرادة، و "7537": باب قول الله تعالى: (قُلُ قُاتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتَلُوهَا)، والبيهقي \$118، والمهرم عن العصر قبل الغروب، والموق عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ . وأخرجه الطبراني "3285" مختصرا من طريق معن بن عيسى، عن مالك، عن وهب بن كيسان، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى الله عليه وسلم قال: "إنما أجلكم فيما خَلا مِنَ الْإَمْمِ كَمَا بَيْنَ صَلاةِ الْعَصْر إلى مغرب الشمس."

قَـالَ: فَنَعْضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَقَالُوا: نَحُنُ كُنَّا آكْثَرَ عَمَّلا، وَاقَلَّ عَطَاءً، قَالَ: هَلُ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا: كَا، قَالَ: فَإِنَّهُ فَصْلِي أُوتِيهِ مَنْ آشَاءُ

''درگراُمتوں کے مقابلے میں تمہاراعرصہ اس طرح ہے جیسے عصر کی نماز سے لے کرسورج غروب ہونے تک کا وقت ہوتا ہے۔ تہہاری یہودیوں اور میسائیوں کی مثال ایک ایسے خص کی مانند ہے' جو پچھلوگوں کومز دورر کھتا ہے اور یہ کہتا ہے کون شخص ایک قیراط کے عوض میں دو پہرتک کام کرے گاتے ہودیوں نے دو پہرتک کام کیا۔ ایک ایک قیراط کے عوض میں کھراس شخص نے کہا: کون شخص دو پہر سے لے کر عصر تک ایک ایک قیراط کے عوض میں کام کر سے گا۔ نبی اکرم مُنالیّن فی فرماتے ہیں: تو میسائیوں نے دو پہرسے لے کے عصر کی نمازتک ایک ایک قیراط کے عوض میں کام کر لیا۔ نبی اکرم مُنالیّن فرماتے ہیں: پھرتم لوگ میسائیوں نے دو پہرسے لے کے عصر کی نمازتک ایک ایک قیراط کے عوض میں کام کرلیا۔ نبی اگرم مُنالیّن فرماتے ہیں: پھرتم لوگ آئے جنہوں نے عمر کی نماز سے لے کر سورج غروب ہونے تک دو دو قیراط کے عوض میں کام کیا۔ اس بات پر یہودی اور میسائی غصر میں آگئے۔ انہوں نے کہا: ہم نے تو زیادہ مل کیا ہے اور ہمیں تھوڑ امعاوضہ دیا گیا ہے تو پر وردگار نے فرمایا: میں خام ہوں گا ہے عطا کے حوالے سے تم پر کوئی زیاد تی کی ؟ وہ جواب دیتے ہیں جی نہیں تو پر وردگار نے فرمایا: یہ میرافضل ہے' جسے میں چاہوں گا ہے عطا کے حوالے سے تم پر کوئی زیاد تی کی ؟ وہ جواب دیتے ہیں جی نہیں تو پر وردگار نے فرمایا: یہ میرافضل ہے' جسے میں چاہوں گا ہے عطا کہ دوں گا۔

# ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنُ قُرْبِ السَّاعَةِ مِنَ النَّبُوَّةِ بِالْإِشَارَةِ الْمَعُلُومَةِ مَتَعِينَ النَّبُوَّةِ بِالْإِشَارَةِ الْمَعُلُومَةِ مَتَعِينَ الثَّارِ عَنْ قُرْبِ السَّاعَ كَاتَذَكُره مَتَعِينَ الثَّارِ عَنْ اللَّاعَ كَاتَذَكُره

من رجال الشيخين غير حمزة الضبى، فمن رجال مسلم، وهو ثقة . أبو النياح: هو يزيد بن حميد الضبعى، وحمزة الضبى: هو حمزة من رجال الشيخين غير حمزة الضبى، فمن رجال مسلم، وهو ثقة . أبو النياح: هو يزيد بن حميد الضبعى، وحمزة الضبى . وأخرجه أحمد 2720 و 278 عن هاشم وهو أبو النظر هاشم بن القاسم - عن شعبة، بهذا الإسناد . وهذا إسناد صحيح . وأخرجه البخارى "6504" في الرقاق: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "بعثت أنا والساعة الإسناد . وهذا إسناد صحيح . وأخرجه البخارى "6504" في الرقاق: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "بعثت أنا والساعة الحارث، والبو يعلى "3264" من طويق وهب بن جرير، ومسلم "2951" 1980"، أربعتهم وهب وخالد وعاصم والطيالسي - الحارث، والخطابي في غريب الحديث 1/280 من طويق عاصم، والطيالسي "1890"، أربعتهم وهب وخالد وعاصم والطيالسي عن شعبة، عن قتادة وأبي النياح، به . وأخرجه مسلم "2951" وأحمد 1313"، والحديد بن بشار، عن ابن أبي عدى، عن شعبة، عن حمزة الضبى، وأبي النياح، به . وأخرجه الطيالسي "2089"، وأحمد 1313، والحرجه أحمد 3/123 و 1905 و 175"، وأبو القاسم البغوي في المجعديات "1457" من طرق عن شعبة، عن أبي النياح، به . وأخرجه أحمد 2713 و 1909" و 134" و 1909" و 134" و 1809" و 1869" و 1360" من طرق عن شعبة، عن قتادة، به، عند مسلم وغيره: قال شعبة: وسمعت قتادة يعلى "2952" و 1999" و "3140" و 1360" من طرق عن شعبة، عن أنس، أو قاله قتادة وأوغرجه أحمد 3/10 و 283 من طريقين عن أبن بن يزيد العطار، عن قادة، به . وأخرجه مسلم "1955" من طبعة عن ابن إسحاق، حدثني زياد بن أبي زياد مولي ابن عن أبس. وأخرجه أحمد 3/23 و وفيه قصة، عن يعقوب، عن أبس، عن ابن إسحاق، حدثني زياد بن أبي زياد مولي ابن .

6640 - (سندحديث): آخْبَرَنَا عَلِيقٌ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَلْمِ الْاَصْبَهَانِيُّ بِالرِّيِّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِصَامِ بْنِ يَزِيْدَ، حَدَّثَنَا آبِي، قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ عَنُ آبِي التَّيَّاحِ، وَقَتَادَةَ، وَحَمْزَةَ الطَّبِّيّ، قَالُوا: سَمِعْنَا آنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَّقُولُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(MY)

(متن صديث): بُعِشْتُ آنَا وَالسَّاعَةُ هَكَذَا ، وَآشَارَ بِأُصْبَعَيْهِ، قَالَ: وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ: كَفَضْلِ إِحْدَاهُمَا

(تُوشَى مَصنف): قَالَ اَبُوْ حَاتِمٍ: يُشْبِهُ أَنْ يَسَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُعِثْتُ آنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ اَرَادَ بِهِ آنِي بُعِثْتُ آنَا وَالسَّاعَةُ كَالسَّبَّابَةِ وَالْوُسُطَى مِنْ غَيْرِ اَنْ يَكُونَ بَيْنَنَا نَبِيٌّ اخَرُء ِلاَيِّى آخِرُ الْانْبِيَاءِ وَعَلَى أُمَّتِى تَقُومُ السَّاعَةُ

😌 😌 حضرت انس بن ما لك والشيئة ني اكرم مَنْ اللَّيْمُ كايد فرمان تقل كرت بير -

" مجھے اور قیامت کواس طرح مبعوث کیا گیاہے۔"

نبی اکرم مُلَاثِیْم نے اپنی دوالگیوں کے ذریعے اشارہ کرکے بیہ بات ارشاد فرمائی تھی۔

راوی بیان کرتے ہیں: قادہ نے یہ بات کہی ہے۔ یہ اس طرح ہے جیسے ایک کودوسری پرفضیات حاصل ہو۔

(امام ابن حبان مُنظِينًا فرمات مين) اس بات كا احمال موجود ہے كہ نبى اكرم مَن اللَّهُ كا يه فرمان مجھے اور قيامت كوان دوكى طرح مبعوث کیا گیا ہے۔اس کے ذریعے آپ کی مرادیہ ہو کہ مجھاور قیامت کواس طرح مبعوث کیا گیا ہے جیسے شہادت کی انگی اور درمیانی انگلی ہوتی ہے یعنی نبی اکرم مُلَا يُؤُم اور قيامت كے درميان كوئى اور نبي نبيس آئے گا كيونكه ميس آخرى نبى ہوں اور ميرى اُمت پر

ذِكُرُ وَصُفِ ٱلْأَصْبُعَيْنِ اللَّذَيْنِ اَشَارَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمَا فِي هَذَا الْحَبَرِ

ان دوانگلیوں کی صفت کا تذکرہ 'جن کے ذریعے نبی اکرم ٹائیڑے نے

وہ اشارہ کیا تھا'جس کا ذکراس روایت میں ہے

6641 - (سند صديث): آخُبَرَنَا آحُمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوْفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الْاَزُدِيُّ، حَدَّقَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ اَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ اَبِي صَالِحٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(مَثْن صديث): بُعِثْتُ آنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَجَمَعَ بَيْنَ السَّبَّابَةِ وَالْوُسُطَى

النافرمايا عن معرت ابو ہر يره والنفوروايت كرتے بين نبي اكرم مَالَيْظُ في ارشاد فرمايا ب

"مجصاور قیامت کوان دو کی طرح مبعوث کیا گیاہے۔"

#### (راوی بیان کرتے ہیں) نبی اکرم مَثَالِیْم نے شہادت کی انگی اور درمیانی انگلی کوملا کریہ بات ارشاد فرمائی۔ ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانِ يُصَرِّحُ بِعُمُومِ هَاذَا الْحِطَابِ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ

اس دوسری روایت کا تذکرہ جواس خطاب کے عموم کی صراحت کرتی ہے جس کا ہم ذکر کر بچکے ہیں

6642 - (سند صديث) اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا

يَعْقُوْبُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ، عَنْ اَبِي حَازِمٍ، آنَّهُ سَمِعَ سَهُلَ بُنَ سَعْدٍ، يَقُولُ:

(مَثْنَ صَدِيثُ): سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِى الْإِبْهَامَ وَالْوُسُطَى: بُعِثْتُ آنَا وَالسَّاعَةُ هَكَذَا

🟵 🟵 حضرت بهل بن سعد و الشخيريان كرتے ہيں: ميں نے نبي اكرم مَاليَّيْ كوسنا كه آپ نے الكو شے كے ساتھ والى انگلي اور درمیانی انگلی کوملا کریدارشا دفر مایا۔

" مجھےاور قیامت کواس طرح مبعوث کیا گیاہے"

ذِكُرُ نَفِي الْمُصْطَفِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُونَ النُّبُوَّةِ بَعْدَهُ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ

نبی اکرم ٹائٹے کا اس بات کی نفی کرنے کا تذکرہ کہآ یا ٹٹے کے بعد قیامت تک نبوت ہوگی

6643 - (سندصديث): أَخْبَرَنَا آخْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَى، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ عَمْرٍو الطَّبِّيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنُ آبِيُهِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرِو، عَنُ عَامِرِ بُنِ سَعُدِ بُنِ

6641- إستناده قوى، عبد الرحمن بن صالح الأزدى لا بأس به، روى له النسائي في خصائص على، وقد توبع، ومن فوقه من رجال الشيخين غير أبي بكر ابن عياش فقد روى له مسلم في مقدمة صحيحه، واحتج به البخاري . أبو حصين: هو عثمان بن عاصم بين حصين الأسدى الكوفي، وأبو صالح: هو ذكوان السمان. وأخرجه هناد بن السرى في الزهد "523"، وعنه ابن ماجه "4040" في الفتن: باب أشراط الساعة، عن أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد. قرن ابن ماجه في روايته مع هناد أبا هشام الرفاعي محمد بن يزيد. وأخرجه البخاري "6505" في الرقاق: بـاب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "بعثت أنا والساعة كهاتين " عن يحيي بن يـوسف، عن أبي بكر بن عياش، به. وأخـرجـه الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق 5/177 مـن طريق الإسماعيلي أحمد بن أبراهيم، قال: أخبرني ابن ناجية، حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم، ومحمد بن عثمان بن كرامة، قالا: حدثنا عبيد الله وهو ابن موسى - عن إسرائيل، عن أبي حصين، به.

6642- إسناده صُحيح على شرط الشيخين. أبو حازم: هو سلمة بن دينار .وأخرجه مسلم "2950" في الفتن: باب قرب السباعة، عن قتيبة بن سعيد بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم أيضا "2950"، والطبراني "5988" عن سعيد بن منصور، عن يعقوب بن عبيد البرحمن، به. وقيرن مسيليم في روايت مبع يبعقوب عبد العزيز بن أبي حازم. وأخبرجيه أحمد 5/330 و331 و338 و338، والحميدي "925"، والبخاري "4936" في تفسير سورة النازعات: باب رقم "1"، و"5301" في الطلاق: باب اللعان، و "6503" في الرقاق: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "بعثت أنا والساعة كهاتين" والطبراني "5873" و"5885" و"5912" و"5913" من طرق عن أبي حازم، به.

أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيْهِ، وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةً:

(مَثَّن حديثُ): إَنَّ النَّبِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِعَلِيِّ: اَمَا تَوُضَى اَنُ تَكُوْنَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنُ مُوْسَى غَيْرَ اَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعُدِى

ﷺ سیّده أُمْ سلمدرض الله عنها بیان کرتی بین نبی اکرم مَنْ النَّیْ اے حضرت علی رُفالِیْ کے سیّده اُمْ سلمدرضی الله عنها بیان کرتی بین نبین بوگا۔ بوکته باری مجھ سے وہی نسبت ہو جوحضرت ہارون علیہ آل کے صفرت موسی علیہ آلے ساتھ تھی البتہ میرے بعد کوئی نبیس ہوگا۔ ذِکُرُ الْعِلَّةِ الَّتِیْ مِنُ اَجُلِهَا، قَالَ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ هَاذَا الْقَوْلَ

اس علت کا تذکرہ جس کی وجہ سے نبی اکرم مٹائیا نے یہ بات ارشا وفر مائی تھی

6643 - إسناده ضعف، ومتنه صحيح، محمد بن سلمة بن كهيل روى عنه جمع، وذكره المؤلف في الثقات 7/375 وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 7/276: سمعت أبي يقول: كان "أى محمد بن سلمة" مقدما على أخيه يحيى بن سلمة، وأحب إلى منه، ويحيى أكبر منه، قلت: وضعفه ابن معين والجوزجاني وابن شاهين وابن سعد، وباقى السند رجاله ثقات من رجال الصحيح. وهو في مسن أبي يعلى ورقة 1/31، وأورده الهيشمي في المجمع 9/10 ونسبه إلى أبي يعلى والطبراني، وقال: وفي إسناد أبي يعلى محمد بن سلمة بن كهيل، وثقه ابن حبان وضعه غيره، وبقية رجاله رجال الصحيح. وأخرجه ابن عدى في الكامل 23/222 يعلى عمد عن أبي يعلى، عن محمد بن سهل بن حصين، عن حسان بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في الكبير 23/892 عن محمد بن عشمان بن أبي شيبة، عن الحسن بن على الحلواني، عن إسماعيل بن أبان، عن يحيى بن سلمة بن كهيل، عن أبيه، به . إلا أنه قال فيه: "عن سعد بن أبي وقاص، عن أم سلمة " والله أعلم . قلت: ويحيى بن سلمة هذا متروك الحديث . وسيأتي تخريج طوقه باستيعاب عند الحديثين "9626" و "9627"

وهشيم، وشويك، وغيرهم، ضعفه غير واحد، وذكره المؤلف في المجروحين 1/311، فقال: كان ممن اختلط بأخره، فما حدث وهشيم، وشويك، وغيرهم، ضعفه غير واحد، وذكره المؤلف في المجروحين 1/311، فقال: كان ممن اختلط بأخره، فما حدث قبل اختلاطه، فمستقيم، وما حدث بعد التخليط ففيه المناكير، يجب التنكب عما انفرد به من الأخبار، وكان يحيى بن معين سيء الرأى فيه. وأورده السيوطي في الدر المنثور 4/124 ونسبه إلى ابن حبان وابن مردويه. وأخرجه الطبرى كما في الفتح 8/318 من طريق عمرو بن عطية، عن أبي سعيد. وعمرو بن عطية وأبوه العوفي ضعيفان. وأخرجه بنحوه النسائي في خصائص على الحرق في الأباطيل "126" من طريق عبد الله بن الرقيم، عن سعد بن أبي بكر ابن عياش، عن الأعمش، عن أبي صالح، قال: بعث رسول مرسلا أحمد في فضائل الصحابة "177" عن يحيى بن آدم، عن أبي بكر ابن عياش، عن الأعمش، عن أبي صالح، قال: بعث رسول الله عيه وسلم أبا بكر ... فذكره. ووصله الطبرى من طريق أبي صالح عن على. وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند 1/151 عن محمد بن سليمان لوين، عن محمد بن جابر السحيمي، عن سماك، عن حنش، عن على. وفي آخره "قال الا ولكن جبريل جاء ني فقال: لن يؤدى عنك إلا أنت أو رجل منك" قال الهيثمي في المجمع 7/9: فيه محمد بن جابر السحيمي، وهو ضعيف وقد وثق. وأخرج الترمذي "300" في التفسير: باب ومن سورة التوبة، والنسائي في الخصائص "70" من طريقين عن حماد بن سلمة،

(متن طديث): بَعَتْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبَا بَكُرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، فَلَمَّا بَلَغَ ضَجُنَانَ سَمِعَ بُغَامَ نَاقَةِ عَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، فَلَمَّا بَلَغَ ضَجُنَانَ سَمِعَ بُغَامَ نَاقَةِ عَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، فَعَرَفَهُ، فَاتَاهُ، فَقَالَ: مَا شَأْنِى؟ قَالَ: خَيْرٌ، إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعَثَنِى بِبَرَاءَ ةَ، فَلَدَمَّ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ، مَا لِي؟ قَالَ: خَيْرٌ أَنْتَ صَاحِبِي فِي بِبَرَاءَ قَ، فَلَدَمَ مَعِى عَلَى الحَوْضِ) غَيْرَ آنَّهُ لَا يُبَلِّغُ غَيْرِى، أَوْ رَجُلٌ مِّنِي - يَعْنِى عَلِيًّا -

حضرت ابوسعید خدری رفاتنظیا شاید حضرت ابو ہریرہ رفاتنظیبیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَاتِیْنِم نے حضرت ابو ہر رو رفاتنظ کو امیر المج بناکر) بھیجا جب وہ خینان کے مقام پر پنچ تو انہوں نے حضرت علی رفاتنظ کی اونڈی کی آواز کو سناوہ اسے بہچان گئے ۔حضرت علی رفاتنظ ان کے بناکر) بھیجا جب وہ خیرت ابو بکر رفاتنظ نے دریافت کیا: میرا کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا: بہتر ہے نبی اکرم مَثَاتِیْنِم نے بھی دریافت کیا: میرا کیا معاملہ ہے۔ میں تھے کہا: بہتر ہے نبی اکرم مَثَاتِیْم نے بھی اسلام کے ہمراہ) بھیجا ہے۔

(راوی بیان کرتے ہیں) جب ہم لوگ واپس آئے تو حضرت ابو بکر رٹاٹٹٹے تشریف لے گئے۔انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ منظافیا میں کہ منظافیا منظافیا ہے کہ منظافیا منظاف

#### َذِكُرُ وَصُفِ قِرَاءَ قِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سُورَةً بَرَاءَ قَ عَلَى النَّاسِ من على الله كال كال كال كال من من الله عنه سُورَةً بَرَاءَ قَ عَلَى النَّاسِ

حضرت علی والنظ کالوگوں کے سامنے سورۃ توبہ کی تلاوت کرنے کی صفت کا تذکرہ

6645 - (سند مديث): آخُبَرَنَا الْمُ فَضَّلُ بُنُ مُ حَمَّدِ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ الْجَنَدِيُّ بِمَكَّةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ زِيَادٍ اللَّهِ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ خُثَيْمٍ، عَنْ اَبِي اللَّهِ بِي عَنْ اَلِي بُنُ عُثْمَانَ بُنِ خُثَيْمٍ، عَنْ اَبِي اللَّهِ بِي عَنْ اَلِي بُنُ عُثْمَانَ بُنِ خُثَيْمٍ، عَنْ اَبِي اللَّهِ بِي عَنْ جَابِرِ: النَّهِ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ خُثَيْمٍ، عَنْ اَبِي

645 - على بن زياد اللحجى ذكره المؤلف في الثقات 8/470 وقال: مستقيم الحديث، وقد توبع، ومن فوقه من رجال الصحيح غير موسى بن طارق فقد روى له النسائي، وهو ثقة، لكن لم يصرح أبو الزبير بسماعه من جاب وأخرجه الدارمي 2/66 و النسائي في الخصائص "73"، وفي السنن 5/24 - 2/86في مناسك الحج: باب الخطبة قبل يوم التروية، وابن خزيمة في صحيحه "2974" عن إسحاق بن إبراهيم، والبيهقي في دلائل النبوة 5/297 - 298من طريق أبي حمة، كلاهما عن أبي قرة موسى بن طارق، بهذا الإسناد. قال النسائي في سننه: ابن خثيم ليس بالقوى في الحديث، وإنما أخرجت هذا لئلا يجعل ابن جريج عن أبي المزبير وما كتبناه إلا عن إسحاق بن إبراهيم، ويحيى بن سعيد القطان لم يترك حديث ابن خثيم ولا عبد الرحمن إلا أن على ابن المديني قال: ابن خثيم منكر الحديث، وكان على ابن المديني خلق للحديث. قلت: والجمهور على تقوية ابن خثيم هذا، ووافق النسائي الجمهور على توثيقه في رواية. وأورد المحديث السيوطي في الدر المنثور 4/125 مختصرا، وزاد نسبته إلى إسحاق ابن راهويه في مسنده وأبي الشيخ، وابن مردويه. وفي الباب عن ابن عباس عند الترمذي "3091" في تفسير سورة التوبة، وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس.

(مَنْ صديث): أَنَّهُ مُ حِينَ رَجَعُوْ الله الْمَدِينَةِ مِنْ عُمْرَةِ الْجَعُرانَةِ بَعَثَ آبَا بَكُو رَضِى اللهُ عَنهُ عَلَى الْسَحَجَ، فَاقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعَرْجِ ثَوَّبَ بِالصَّبْحِ، فَلَمَّا اسْتَوَى لِلتَّكُبِيرِ سَمِعَ الرَّعُوةَ خَلْفَ ظَهُرِهِ، فَوقَفَ عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعْلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعْدَةِ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَبَرَاءَ ةَ أَقْرَوُهَا عَلَى النَّاسِ فِى مَوَاقِفِ الْحَجِّ، فَقَدِمْنَا مَكَةً، وَسَلَّم بَبَرَاءَةَ قَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَبَرَاءَةَ أَقْرَوُهَا عَلَى النَّاسِ فِى مَوَاقِفِ الْحَجِّ، فَقَدِمْنَا مَكَةً، وَسَلَّمَ بَبَرَاءَةَ قَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَبَرَاءَةَ أَقْرَوُهَا عَلَى النَّاسِ فِى مَوَاقِفِ الْحَجِّ، فَقَدِمْنَا مَكَةً، وَسَلَّمَ بَبَرَاءةَ قَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بَبَرَاءةَ أَقْرَوُهَا عَلَى النَّاسِ فِى مَوَاقِفِ الْحَجِّ، فَقَدِمْنَا مَكَةً، وَسَلَّمَ بَبَرَاءةَ قَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَبَرَاءةَ أَقْرَوْهُا عَلَى النَّاسِ فِى مَوَاقِفِ الْحَجِّ، فَقَدِمْنَا مَكَةً، وَسَلَم بَرَاءةَ قَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بَبَرَاءةً وَعَى النَّاسِ فَعَلَى النَّاسِ فَى مَوَاقِفِ الْحَجِّ، فَقَدِمْ النَّاسِ بَرَاءةً قَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى النَّاسِ بَرَاءةً وَعَى مَا النَّاسَ فَحَلَّمُهُمْ عَلَى النَّاسِ بَرَاءةً وَعَنْ مَنَاسِكِهِمْ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّعُومُ النَّاسِ فَحَلَّى النَّاسِ بَرَاءةَ وَعَلَى النَّاسِ حَتَى خَتَمَهَا، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّوْرَ الْعَلَى النَّاسِ بَوَاء وَعَلَى النَّاسِ جَتَى خَتَمَهَا، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّاسِ عَتَى خَتَمَها، فَلَمَّا عَلَى النَّاسِ بَرَاءةَ وَعَلَى النَّاسِ عَتَى عَلَمَهُمْ مَنَاسِكِهُمْ، فَلَمَا عَلَى النَّاسِ عَلَى النَّاسِ عَلَى النَّاسِ حَتَى خَتَمَها، فَلَمَ الْعَلَى النَّهِ الْعَلَى النَّاسِ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى

ﷺ حضرت جابر ڈائٹوئیان کرتے ہیں: جب وہ لوگ جر انہ ہے عمرہ کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف واپس گئے تو نبی اکرم مُلٹوئی نے حضرت ابو بکر ڈاٹٹوئو کو امیر تج بنا کر بھیجا ہم لوگ ان کے ساتھ آگئے بہاں تک کہ جب ہم عرج کے مقدم پر پہنچے تو صبح کی نماز کے لئے اقامت کہی گئی ، جب حضرت ابو بکر ڈاٹٹوئو تکبیر کہنے کے لئے کھڑے ہوئے تو انہوں نے اپنی پشت کے چھچے اونٹی کی آ وازسی ۔ وہ تکبیر کہنے ہے رک گئے ۔ انہوں نے کہا: یہ تو نبی اکرم مُلٹوئی کی آ وازسی ۔ وہ تکبیر کہنے ہے رک گئے ۔ انہوں نے کہا: یہ تو نبی اکرم مُلٹوئی کی آ وازسی ۔ وہ تکبیر کہنے ہے رک گئے ۔ انہوں نے کہا نہو نبی اگرم مُلٹوئی پر حضرت علی ڈاٹٹوئو سوار ہے ہوں 'تو ہم آپ کی اقتداء میں نماز اداکر میں گئے کیکن اس اونٹنی پر حضرت علی ڈاٹٹوئو سوار ہے ۔ حضرت ابو بکر ڈاٹٹوئو نے ان ہے دریا فت کیا: کیا آپ امیر کے طور پر آ میں ہے یا قاصد کے طور پر آ یا ہوں مجھے نبی اکرم مُلٹوئی نے برات کے ہمراہ بھیجا ہے جے میں جج کے موقع پر جواب دیا: بی نہیں بلکہ قاصد کے طور پر آ یا ہوں مجھے نبی اکرم مُلٹوئی نے برات کے ہمراہ بھیجا ہے جے میں جج کے موقع پر لوگوں کے سامنے پڑھ دوں گا۔

برأت كى تلاوت كى يهال تك كداسة كمل ختم كيار

جب پہلی روانگی کا دن آیا تو حضرت ابو بکر رفائٹو کھڑے ہوئے انہوں نے لوگوں کوخطبہ دیا۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا: وہ کیسے روانہ ہوں گے اور کیسے رمی کریں گے۔ انہوں نے لوگوں کو مناسک حج کی تعلیم دی جب وہ فارغ ہوئے تو حضرت علی رفائٹو کھڑے ہوئے انہوں نے لوگوں کے سامنے سورۃ تو بہ کی تلاوت کی یہاں تک کہ اسے کمل تلاوت کیا۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ أَوَّلَ حَادِثَةٍ فِى هَلْدِهِ الْأُمَّةِ مِنَ الْحَوَادِثِ قَبْضُ نَبِيَّهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ اس امت میں جوحوادث رونما ہوں گے ان میں سب سے پہلا حادثہ اس کے نبی کا وصال ہے

6646 - (سند صديث): آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْهِ بُنُ مُسْلِمٍ، وَعُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْاوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْهُورُاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْهُورُاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بُنُ يَزِيْدَ، قَالَ: سَمِعُتُ وَالِلَةَ بُنَ الْاسْقَع، يَقُولُ:

(متن صديث): حَرَّجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: تَزُعُمُونَ آتِى مِنُ آخِرِكُمْ وَفَاةً، إِنِّى مِنُ آخِرِكُمْ وَفَاةً، إِنِّى مِنُ آخِرِكُمْ وَفَاةً، إِنِّى مِنُ آوَّلِكُمْ وَفَاةً، وَتَتُبُعُونِى آفْنَادًا يَضُرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

حضرت واثله بن اسقع والتنوي ان کرتے ہيں : بی اکرم مُلَّالَيْم ہمارے پاس تشریف لائے۔آپ نے فرمایا: تم لوگ سے گان کرتے ہوں کا سان کرتے ہوکہ تم سب سے بہلے میری وفات ہوگی اور تم میرے بعد مختلف گروہوں میں تقسیم ہوکرا یک دوسرے کی گردنیں اڑانے لگوگ۔

#### ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ مَا وَصَفْنَا مِنُ اَوَّلِ الْحَوَادِثِ هُوَ مِنُ اَمَارَةِ اِرَادَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلا الْخَيْرَ بِهاذِهِ الْاُمَّةِ

6646- إسناده صحيح على شرط البخارى، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم، وهو الملقب بدجيم، فحمن رجال البخارى، وعمر بن عبد الواحد روى له أبو داود والنسائى وابن ماجه، وهو ثقة. وأخرجه الطبرانى 22/168 عن إبراهم بن عبد الرحمن دحيم، عن أبيه، بهذا الإسهاد. وأخرجه أحمد 4/106، وأبو يعلمى فى مسنده ورقة 350/1 عن إبراهم بن عبد الرحمين دحيم، عن أبيه، بهذا وأخرجه الطبرانى وكالم 22/167 من طريق عبد الله بن صالح، عن مُعَاوِيّة بُنُ صَالِح، عَنُ رَبِيعَة بُنِ يَزِيدَ، به وفى الباب عن معاوية بن أبى سفيان عند أبى يعلى ورقة 345/1، والطبرانى فى الكبير 19/90 و.906 وأورده. (الهيئمى فى المجمع 7/306 وزاد نسبته إلى الطبرانى فى الأوسط، وقال: ورجالهما ثقات. وعن سلمة بن نفيل السكونى، وسيأتى عند المؤلف برقم . "6777" وقوله: "أفنادا"، أى: جماعات متفوقين، قوما بعد قوم، واحدهم: فند.

اس بات کے بیان کا تذکرہ ہم نے سب سے پہلے حادثے کے بارے میں جو یکھ بیان کیا ہے وہ حادث اس بات کے بیان کا تذکرہ ہم نے سب سے پہلے حادث کے بارے میں بھلائی کا ارادہ کیا ہے حادث اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالی نے اس امت کے بارے میں بھلائی کا ارادہ کیا ہے 6647 (سند صدیث) اَخْبَر نَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُسَیِّبِ بُنِ اِسْحَاق، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْرُاهِیُمُ بُنُ سَعِیْدِ الْحَدُوهِ مِنْ اَنْ مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) نِإنَّ الله إذَا اَرَادَ رَحْمَةَ أُمَّةٍ مِنْ عِبَادِهِ، قَبَضَ نَبِيَّهَا قَبْلَهَا، فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَطًا وَسَلَفًا، وَإِذَا اَرَادَ هَلَكَةَ أُمَّةٍ عَذَّبَهَا، وَنَبِيُّهَا حَيٌّ، فَاقَرَّ عَيْنَهُ بِهَلَكَتِهَا حِينَ كَذَّبُوهُ وَعَصَوُا اَمْرَهُ

🕀 🕾 حضرت ابوموی اشعری را النیزروایت کرتے ہیں نبی اکرم منافیز م نے ارشاد فرمایا ہے:

"بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی اُمت پر رحمت کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ان لوگوں سے پہلے ان کے بی کی روح کو بھن کر لیتا ہے اور اس نبی کو ان لوگوں کے لئے پیش رواور پہلے جانے والا بنادیتا ہے اور جب وہ کسی اُمت کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو آئبیں عذا ب کا شکار کرتا ہے جبکہ ان کا نبی زندہ ہوتا ہے تو وہ اس نبی کی آنکھوں کو ان لوگوں کی ہلاکت کے ذریعے ٹھنڈ ا کرتا ہے۔ جب وہ لوگ اس نبی کو جھوٹا قر اردیتے ہیں اور اس کے حکم کی نافر مانی کرتے ہیں'۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ بِاَنَّ اَوَّلَ حَادِثَةٍ فِي هَاذِهِ الْأُمَّةِ تَكُونُ مِنَ الْبَحْرَيْنِ

اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ اس امت میں رونما ہونے والاسب سے پہلا حادثہ بحرین میں ہوگا - اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ اس امت میں رونما ہونے والاسب سے پہلا حادثہ بحرین میں ہوگا - 6648 - (سند صدیث) آخبر کا عُمَر مُن سَعِیْد بْنِ سِنانٍ ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِیْ بَکْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَالِكٍ ، عَنْ عَالَ : عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، اَنَّهُ قَالَ:

(مَنْنَ صَدِيثُ) وَاللَّهُ وَسَلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيْرُ نَحُوَ الْمَشْرِقِ وَيَقُولُ: هَا، إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا، مِنْ حَيْثُ يَطُلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَان

(تُوضَيَّ مَصنف): قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِي الله عَنْهُ: مَشْرِقُ الْمَدِينَةِ هُوَ الْبَحْرَيْنِ وَمُسَيْلِمَةُ مِنْهَا، وَخُرُوجُهُ

6647 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن سعيد الجهرى، فمن رجال مسلم، وهو ثقة. وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة 3/76 عن الحاكم أبي عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف في آخرين، قالوا: حدثنا محمد بن المسيب، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو نعيم في المستخرج كما في النكت الظراف 6/446 من طريق أبي يعلى وأبي عروبة ومحمد بن على بن حرب، عن إبراهيم بن سعيد، به . وأخرجه النهي في سير أعلام النبلاء من طريق أبي يعلى وأبي عرفة ومحمد البالويي، حدثنا محمد بن المسيب، به . ثم قال الذهبي: وبالإسناد: قال ابن المسيب: كتب عنى هذا الحديث ابن خزيمة، ويقال: إبراهيم الجوهرى تفرد به . وأخرجه البزار في مسنده كما في النكت الظراف، والبيهقي في الدلائل 3/76 - 77 من طرق عن إبراهيم بن سعيد، به .

كَانَ أَوَّلَ حَادِثٍ حَدَثَ فِي ٱلْإِسْلَامِ

ﷺ حضرت عبداللہ بن عمر و اللہ این کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مَثَاثِیْم کودیکھا آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیارشاد فرمایا: اس طرف فتنہ ہوگا فتنہ اس طرف موگا وہاں سے شیطان کے سینگ طلوع ہوتے ہیں۔

(امام ابن حبان مُنِینی فرماتے ہیں: ) مدینہ منورہ کامشرق بحرین ہے اور مسلمہ کذاب کا خروج بھی وہیں سے ہوا تھااوراس کا خروج اسلام میں پیدا ہونے والی سب سے پہلی بدعت تھی۔

#### وَكُو حَبَرٍ ثَانِ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے سیجے ہونے کی صراحت کرتی ہے

6649 - (سند صديث): آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَاخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ بُنُ دِينَارٍ، اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ:

الُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْشِيْرُ اللّٰ الْمَشُوقِ وَيَقُولُ: إِنَّ الْفِتْنَةَ هُنَّا، إِنَّ الْفِتْنَةَ هُنَّا، إِنَّ الْفِتْنَةَ هُنَا، مِنْ حَيْثُ يَطُلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَان

عضرت عبداللہ بن عمر وہ اللہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم اللہ اللہ اللہ بی مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیار شادفر مایا۔

"بِشُك نَتنا سَطر ف مُوكَا بِشُك نَتنا سَطر ف مُوكَاجِهَا سِيَ شَيطان كَا سِنَكَ طُلوعَ مُوتا بِ" فِ كُورُ الْلِاخُبَارِ عَنُ وَصُفِ مَا كَانَ يَتَوَقَّعُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وُقُورُ عِ الْفِتَن مِنْ نَاحِيَةِ الْبَحْرَيْن

6648 إسناده صحيح على شرطهما . وهو في الموطأ 2/975 في الاستئذان: باب ما جاء في المشرق . ومن طريق مالك أخرجه البخاري "3279" في بدء البخلق: باب صفة إبليس وجنوده، والبغوى . "4005" وأخرجه أحمد 2/23 و 50 و 111 والبخاري "5296" في الطلاق: باب الإشارة في الطلاق والأمور، من طريق سفيان الثوري، وأحمد 2/73 من طريق عبد العزيز بن مسلم، كلاهما عن عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "21016"، وأحمد 2/23 و 26 و 70 و 70 و 121 و 143 مسلم، كلاهما عن عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "21016"، وأحمد 3112 و 60 و 70 و 121 و 143 و والبخاري "3111" في المناقب: باب رقم "5"، و"709" في الفتن: باب في الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان، والترمذي المشرق"، ومسلم "2905" باب وأبو يعلى "5449" من طرق عن سالم بن عبد الله، عن أبيه . وأخرجه أحمد 2/92، والبخار في "2005" في الفتن: باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، و "7093" في الفتن، ومسلم "3104" من طريق عبيد الله بن عمر، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر. "45"من طريق الليث، وأحمد 2/18، ومسلم "2905" "66" من طريق عبيد الله بن عمر، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر.

6649- إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن أيوب المقابري فمن رجال مسلم، وهو مكور ما قبله,

## اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ کہ نبی اکرم طابع کا تذکرہ کہ نبی اکرم طابع کا تذکرہ کے سے دونما ہوں گے

6650 - (سندحديث): آخُبَرَنَا الْسَحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَبْدِ الْكَوِيمِ، قَالَ: آخُبَرَنِى إِبُواهِيْمُ بُنُ عَقِيلِ بُنِ مَعْقِلٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ وَهْبِ بُنِ مُنَبِّهِ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:

(متن صديث) نان بَيْسَ يَسَدِي السَّاعَةِ كَلَّابِينَ مِنْهُمُ صَاحِبُ الْيَمَامَةِ، وَمِنْهُمُ صَاحِبُ صَنْعَاءَ الْعَنْسِيُّ، وَمِنْهُمُ صَاحِبُ حِمْيَرَ، وَمِنْهُمُ الدَّجَّالُ وَهُوَ اَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً.

قَالَ: وَقَالَ اَصْحَابِيْ: قَالَ: هُمْ قَرِيبٌ مِّنْ ثَلَاثِينَ كَذَّابًا \*

رادی بیان کرتے ہیں: میرے ساتھیوں نے بیہ بات بیان کی ہے: نبی اکرم مَثَاثِیَّا نے بیہ بات ارشاد فرما کی تھی۔ان کذابوں کی تعداد 30 کی قریب ہوگی۔

# ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَلِهِ اللَّفُظَةِ: ثَلَاثِينَ كَذَّابًا إِنَّمَا هِيَ مِنْ كَلَامِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس بات كے بيان كا تذكره بيالفاظ و تنس كذاب نيه بى اكرم مَنْ الله عَلَام كا حصه بيں الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ اَبِيْهِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الله عَنْ اَبِيْهِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الله عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ: ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صَديث) لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخُرُجَ ثَلَاثُونَ دَجَّالُونَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ آنَّهُ رَسُولَ اللّهِ حَتَّى يَفِيضَ

6650 إسناده قوى، وأخرجه أحمد 3/345 عن موسى، عن ابن لهيعة، عن أبى الزُّبير، عن جابر. وأخرجه البزار "3375" عن يوسف بن موسى، عن عبد الرحمن بن مغراء ، عن مجالد، عن الشعبى، عن جابر. وليس فيه قوله: "ومنهم صاخب حمير ...." وأورده الهيثمى في المجمع 7/332 وقال رواه أحمد والبزار، وفي إسناد البزار عبد الرحمن بن مغراء ، وثقه جماعة وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح، وفي إسناد أحمد ابن لهيعة وهو لين. وأخرجه ابن أبي شيبة 15/161 عن ينزيد بن هارون، أخبرنا عبارك، عن الحسن مرسلا.

الْمَالُ، وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، وَيَكُنُو الْهَرُجُ، قَالُوا: وَمَا الْهَرُجُ يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: الْقَتُلُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

"قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 دجالوں کا خروج نہیں ہوگا جن میں سے ہرایک بیہ کہتا ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے یہاں تک کہ مال عام ہوجائے گا۔ فتنے ظاہر ہوں گے اور حرج بکٹر ت ہوگا۔لوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ مَثَاثِیْمُ احرج سے مراد کیا ہے۔ نبی اکرم مُثَاثِیْمُ نے فرمایا قبل قبل۔

> ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ مُسَيِّلِمَةَ الْكَذَّابَ كَانَ اَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ يَخُوضُونَ فِيهِ فِي حَيَاتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس بات کے بیان کا تذکرہ مسیلمہ کذاب کے بارے میں نبی اکرم اللیم کی زندگی میں بنی اکرم اللیم کے اصحاب غور وفکر کیا کرتے تھے

6652 - (سندحديث) أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنَا يُؤنسُ، عَنِ ابْنِ

1651 إستاده صحيح على شرط مسلم. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب. واخرجه القسم الأول منه أبو داود [4338] في المسلاحم: باب في خبر ابن صائد، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، بهذا الإسناد. واخرجه بتمامه احمد 2/457 عن المحمد بن جعفر غندر، عن شعبة، عن العلاء ، به. واخرج القسم الأول منه احمد 2/313، والبخارى "3609" في المناقب: باب "لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء "، والترمذى "2218" في الفتن: باب ما جاء "لا تقوم الساعة حتى يمخرج كذابون "، والبغوى "4244" من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة . وهو في "صحيفة همام " برقم "25" بتحقيق رفعت فوزى . واخرجه أيضا احمد 2/236-227، ومسلم "48" من طريق مالك، واحمد 2/530 من طريق ورقاء ، كلاهما عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة . واخرج القسم الثاني منه مسلم 7057 "12" من طريق الهرج " قالوا: وما المرج؟ قال: "القتل، ويلقى الشح، ويكثر الهرج " قالوا: وما الهرج؟ قال: "القتل." وانظر: "وافظه: "يتقارب الزمان، ويقبض العلم، وتظهر الفتن، ويلقى الشح، ويكثر الهرج " قالوا: وما الهرج؟ قال: "القتل." وانظر: "وافظه: "و 6680" و "6700" و ."6701"

 شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي طَلُحَةُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَوْفٍ، عَنْ عِيَاضِ بُنِ مُسَافِع، قَالَ:

(متن صديث) : قَالَ أَبُو بَكُرَةً: (اكُثَرَ النَّاسَ فِي شَاْنِ مُسَيْلِمَةَ الْكُذَّابِ قَبُلَ آنُ يَّقُولَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ، (فَاثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ اَهُلُهُ، ثُمَّ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ، (فَاثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ اَهُلُهُ، ثُمَّ، قَالَ: آمَّا بَعُدُ فِي شَانِهِ بِمَا هُو اَهُلُهُ، ثُمَّ، قَالَ: آمَّا بَعُدُ فِي شَانِهِ بَعَ اللهِ بِمَا هُو اَهُلُهُ، ثُمَّ، قَالَ: آمَّا بَعُدُ فِي شَانِهِ بَا يَعْرُجُونَ قَبُلَ اللهَ عَلَى اللهِ بَعْدُ فِي شَانِهِ مَلَا الرَّجُلِ الَّذِي قَدُ اكْتَرُتُهُ فِي شَانِهِ ) فَإِنَّهُ كَذَّابٌ مِنْ ثَلَالِينَ كَذَّابًا يَخُرُجُونَ قَبُلَ اللهَ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْ أَنْقَابِهَا مَلَكَانِ يَذُبَّانِ عَنْهَا اللهَ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْ أَنْقَابِهَا مَلَكَانِ يَذُبَّانِ عَنْهَا وَمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْ أَنْقَابِهَا مَلَكَانِ يَذُبَّانِ عَنْهَا وَمُعْتَلِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْ أَنْقَابِهَا مَلَكَانِ يَذُبَّانِ عَنْهَا وَمُعْتَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْ أَنْقَابِهَا مَلَكَانِ يَذَبَّانِ عَنْهَا لَمُ مَلِي اللهُ عَلَيْهِ الْمُسْتِعِ وَاللّهُ الْمُولِينَةُ عَلَى كُلّ لَهُ مُولًا اللهُ مُنْ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْمُعْتِ مِنْ أَنْقَابِهَا مَلَكَانِ يَذُبُونَ عَلَيْهُ اللهُ الْمُعْتَى اللهُ مُنْ اللهُ الْمُعْتَلِقُ عَلَى كُلُ اللهُ الْمُعْتَلِقُ عَلَى اللهُ الْمُعْتَلِقُ عَلَى اللهُ اللهُ

کی حضرت ابو بکرہ رہ النے نہیاں کرتے ہیں: نبی اکرم مَالیّۃ کے مسیلہ کذاب کے بارے ہیں پھوارشاد فرمانے سے پہلے لوگ بکشرت اس کے معاطم میں بات چیت کیا کرتے تھے پھر نبی اکرم مَالیّۃ کا لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے آپ نے الله تعالی کی شان کے مطابق اس کی حمد وثناء بیان کی پھر آپ نے ارشاد فرمایا: اما بعد! جہاں تک اس شخص کے معاطمے کا تعلق ہے جس کے معاطم میں تم لوگ اکثر گفتگو کررہے ہوتے ہو۔ دجال سے پہلے فاہر ہونے والے 30 کذابوں میں سے بیا کہ کذاب ہوا دجال کا فتنہ ہر شہر میں داخل ہوگا۔ صرف مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ اس کے ہردا ضلے پردوفر شتے تعینات ہیں جو دجال کے رسوخ کواس سے دورکرتے ہیں۔

## ذِكُرُ رُؤُيا المُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُسَيْلِمَةَ وَالْعَنْسِيّ

اس بات کا تذکرہ نبی اکرم تالی نے مسلمہاور عنسی کے بارے میں خواب دیکھاتھا

6653 - (سندصديث): آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ، قَالَ: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنُ آبِي سَلَمَةَ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): رَايُتُ فِي يَدَى سِوَارَيُنِ مِنُ ذَهَنِ، فَنَفَحُتُهُمَا، فَطَارَا، فَاَوَّلْتُهُمَا الْكَذَّابَيْنِ: مُسَيْلِمَةَ وَالْعَنُسِيَّ

العرب الوبريره والتفوروايت كرت بين بي اكرم مَا الفير في ارشاوفر مايا ب:

''میں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں سونے کے بینے ہوئے دوکنگن دیکھے۔ میں نے ان پر پھونک ماری تو وہ دونوں اڑ گئے میں نے اس کی تاویل میرکی کہ اس سے دوکذاب مراد ہیں 'مسیلمہ اورعنسی ۔

6653- إستباده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عمرو - وهو أبن علقمة بن وقاص الليثى - فقد روى له البنخبارى مقروناً ومسلم متابعة وهو حسن الحديث. محسد بن بشير: هو ابن الفرافصة بن المختار الحافظ العبدى أبو عبد الله المكوفى. وهو "مصنف ابن أبى شيبة " 5811، وعنيه ابن ماجه "3922" في تعبير الرؤيا: باب تعبير الرؤيا. وأخرجه أحمد 3922 في تعبير الرؤيا: باب تعبير الرؤيا. وأخرجه أحمد 344)و 348 من طريقين عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو، به. وانظر ما بعده.

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مُسَيِّلِمَةَ طَلَبَ مِنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلافَتَهُ بَعُدَهُ

اس بات کے بیان کا تذکرہ مسلمہ نے نبی اکرم اللہ سے آپ اللہ کے بعد خلیفہ ہونے کا مطالبہ کیا تھا

6654 - (سند صديث): آخْبَرَنَا الْسَحَسَنُ بُنُ سُفُيَانَ، قَالَ: حَلَّثَنَا حَرُمَلَةُ، قَالَ: حَلَّثَنَا ابُنُ وَهُبٍ، قَالَ: سَمِعُتُ عَمُسرَو بُنَ الْسَحَادِثِ، قَالَ: ، قَالَ ابْنُ آبِى هِلَالٍ: فَآخُبَرَنِى سَعِيْدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ آبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَرَجُلِ اخْوَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

(مُتَن صِديَث): اَنَّ مُسَيُ لِمَةَ قَدِمَ فِي جَيُشٍ عَظِيمٍ حَتَّى نَزَلَ فِي نَحُلٍ، فَبَلَغَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا مَعَهُ وَسَلَّمَ اَنَّهُ يَقُولُ: إِنْ جَعَلَ لِى مُحَمَّدٌ الْامُرَ بَعْدَهُ تَبِعْتُهُ، قَالَ: فَاقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا مَعَهُ الْا فَالْدِي مُحَمَّدٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا مَعَهُ الْآ فَالِيثَ بُنُ قَيْسِ بُنِ شَسَمَّاسٍ وَفِي يَدِهِ جَرِيْدَةٌ حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: لَوُ اللهُ سَأَلْتِنِى هانِهِ مَا اعْطَيْتُكَ، وَلَيْنَ اَدْبَرُتُ لَيْعُقِرَنَّكَ اللهُ، وَهاذَا ثَابِتٌ يُجِيبُكَ عَتِى، وَإِنِّى لَاحْسَبُكَ اللهُ، وَاللهُ، وَهاذَا ثَابِتٌ يُجِيبُكَ عَتِى، وَإِنِّى لَاحْسَبُكَ اللهُ، وَاللهُ فِيمَا أُدِيثُ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَطَلَبْتُ رُوُيَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَدَّثَنَا اَبُو هُرَيْرَةً اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَدَّثَنَا اَبُو هُرَيْرَةً اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَدَّثَنَا اَبُو هُرَيْرَةً اَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَلَارًا، فَاوَلَتُهُمَا الْكَذَّابَيْنِ يَخُرُجَانِ بَعْدِى الْعَنْسِيَّ صَاحِبَ صَنْعَاءَ، وَمُسَيْلِمَة صَاحِبَ النَّهُ فَهُمَا، فَطَارَا، فَاوَّلْتُهُمَا الْكَذَّابَيْنِ يَخُرُجَانِ بَعْدِى الْعَنْسِيَّ صَاحِبَ صَنْعَاءَ، وَمُسَيْلِمَة صَاحِبَ النَّهَامَة

حضرت عبداللہ بن عباس و اللہ ایک ہوروں کے ہیں : مسلمہ ایک بوالشکر لے کرآیا بہاں تک کہ انہوں نے ایک تھجوروں کے باغ میں بڑاؤ کیا۔ اس بات کی اطلاع نبی اکرم مُن اللہ کا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر حضرت محمد مثل اللہ کا اس بعد مجھے اپنا نائب مقرر کر دیں قبیں ان کی پیروی کرلوں گا۔ راوی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُن اللہ کے آپ کے ساتھ حضرت ثابت بن قبیں بن شاس تھے۔ نبی اکرم مُن اللہ کے دست مبارک میں ایک شاخ تھی۔ آپ مسیلمہ کے پاس آ کر تھم ہے کہ آپ نے فرمایا: اگرتم مجھے میشاخ ما گوقو میں تمہیں یہ بی نہیں دوں گا اور اگرتم منہ پھیر کے چلے جاتے ہوتو اللہ تعالی تمہارے پاؤں کا ب دے گا۔ یہ ثابت میری طرف سے تمہیں جواب دیدے گا میر اتمہارے بارے میں یہ خیال تھا کہتم وہی شخص ہؤجس کے بارے میں مجھے خواب میں دکھایا

مجهول، وساقى السند من رجال الشيخين غير حرملة فمن رجال مسلم، وجهالة الرجل المقرون بأبى سلمة لا تضر، فإن أبا سلمة مجهول، وساقى السند من رجال الشيخين غير حرملة فمن رجال مسلم، وجهالة الرجل المقرون بأبى سلمة لا تضر، فإن أبا سلمة ثقة. وأخرجه البخارى "3620", "3620" في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، و"4373" و"4374" في المغازى: باب وفد بنى حنيفة وحديث ثمامة بن أثال، و "7461" في التوحيد: باب قوله تعالى: (إنما قولنا لشيء إذا أردناه)، ومسلم "2273" و "2274" في الرؤيا: باب ما جاء في رؤيا النبى صلى الله عليه وسلم، والترمذي "2292" في الرؤيا: باب ما جاء في رؤيا النبى صلى الله عليه وسلم الميزان والمدلو، والنسائي في الرؤيا كما في "التحفة" 10/138 والطبراني "10750" والبيهقي في "الدلائل" 5/334 طريق أبي اليمان المحكم بن نافع، عن شعيب بن أبي حمزة، عن عبد الله بن أبي حسين، عن نافع بن جبير، بهذا الإسناد. واقتصر البخاري في روايته في التوحيد والطبراني على قصة قدوم مسيلمة، وعند الترمذي والنسائي قصة الرؤيا دون قصة مسيلمة.

گيا تھا۔

حضرت عبدالله بن عباس ر الله الله الله على عباس الله الله عبيان كرتے ہيں: ميں نے نبى اكرم مَلَ الله الله كار عبدالله بن عباس الله الله عبدالله عبدالله

''ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ میرے دونوں ہاتھوں میں سونے سے بنے ہوئے دوکنگن ہیں۔ میں ان دونوں کی وجہ سے بڑا پر بیٹان ہوا تو میری طرف یہ بات وی کی گئی کہ میں ان پر پھونک ماروں میں نے ان پر پھونک ماری تو وہ دونوں از گئے میں نے اس کی تاویل ہیری کہ اس سے مرادوہ دونوں کذاب ہیں جن کاظہور میرے بعد ہوگا۔ایک عنسی ہے'جو صنعاء کا رہنے والا ہے ادرایک مسیلمہ ہے'جو میمامہ کارہنے والا ہے۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الَّذِي يَلِى اَمْرَ النَّاسِ إلى اَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ يَكُونُ مِنْ قُرَيْشٍ لَا مِنْ غَيْرِهَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

#### حكران بنے گا)اس كاتعلق قريش ہے ہوگائسى دوسرے سے نہيں ہوگا

6655 - (سند صَديث) : الحُبَونَا اَبُوُ خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَوْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بشُرُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى: قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(مَثْنَ صديث) لَا يَزَالُ هلذَا الْاَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ فِي النَّاسِ اثْنَانِ

الله عفرت عبدالله بن عمر والمهاروايت كرت بين نبي اكرم مَن الله أَ ارشاد فرمايا ب:

" بیمعاملہ (بعنی حکومت) ہمیشہ قریش میں رہے گی جب تک لوگوں میں سے دوآ دمی بھی باتی ہیں۔"

ذِكُرُ اِخْبَارِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خِلَافَةِ آبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ بَعْدَهُ

نى اكرم تَالِيَّا كالبِ بعد حضرت ابو بمرصد يق ولا فن كے بارے ميں اطلاع دينے كا تذكره في اكرم تاليُّا كا الله على الله ع

خَالِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ آبِيْهِ، قَالَ:

(متن صديث): آتَتِ امْرَأَةُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَتُهُ، فَآمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ،

6655- إسناده صحيح على شرط البخارى، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد بن مسرهد، فمن رجال البخارى، وقد تقدم تخريجه برقم ."6233" اَزَايَتَ إِنْ جِنْتُ فَلَمُ آجِدُكَ - يَعْنِي الْمَوْتَ -، قَالَ: إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي اَبَا بَكْرٍ

کی محد بن جبیر بن مطعم اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں ایک خاتون نبی اکرم مُنَافِیْظِم کی خدمت میں حاضر ہوئی اس نے آپ کے ساتھ بات چیت کی نبی اکرم مُنَافِیْظِم نے اسے یہ تھم دیا کہ وہ واپس چلی جائے اس نے عرض کی: یارسول الله مُنَافِیْظِم! آپ کی کیارائے ہے کہ میں دوبارہ آؤں اور آپ کونہ پاؤں ( یعنی اگر آپ کا وصال ہو چکا ہوتو مجھے کیا کرنا چاہئے ) نبی اکرم مُنافِیْظِم نے فرمایا: اگر تم مجھے نہ یا وُتو ابو بکر کے پاس آ جانا۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ بِاَنَّ اَبَا بَكُرِ الصِّدِيقَ، ثُمَّ عُمَرَ، ثُمَّ عُثْمَانَ، ثُمَّ عَلِيًّا، الْخُلَفَاءُ بَعْدَ الْدُخُبَارِ بِاَنَّ اَبَا بَكُرِ الصِّدِيقَ، ثُمَّ عُمَرَ، ثُمَّ عُثْمَانَ، ثُمَّ عَلِيًّا، الْخُلَفَاءُ بَعْدَ اللهُ عَنْهُمْ، وَقَدْ فَعَلَ اللهُ عَنْهُمْ، وَقَدْ فَعَلَ

اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ 'پہلے حضرت ابو بکر ڈاٹٹؤ کھر حضرت عمر ڈاٹٹؤ کھرعثمان ڈاٹٹؤ اور پھر حضرت علی ڈاٹٹؤ نبی اکرم مَاٹٹؤ کم کے بعد خلفاء شار ہوں گے اللہ تعالی ان حضرات سے راضی ہواوراس نے ایسا کرلیا ہے ( یعنی وہ ان سے راضی ہوگیا ہے )

6657 - (سندحديث): آخبَرَنَا آبُو يَعُلى، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُمُهَانَ، عَنْ سَفِينَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن حديث) الْحِكَافَةُ ثَلَاثُونَ سَنَةً، وَسَائِرُهُمْ مُلُوكٌ، وَالْخُلَفَاءُ وَالْمُلُوكُ اثْنَا عَشَرَ.

( الْوَشِيَ مَصنف : قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ: هاذَا خَبَرٌ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيْثِ أَنَّ آخِرَهُ وَسَلَّمَ اَخْبَرَ أَنَّ الْخِكَافَةَ ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ، قَالَ: وَسَائِرُهُمُ مُلُوكٌ ، وَخَعَلَ مَنْ تَقَلَّدَ أُمُورَ الْمُسْلِمِيْنَ بَعْدَ ثَلَاثِينَ سَنَةٍ مُلُوكًا كُلَّهُمْ ، ثُمَّ، قَالَ: وَالْخُلَفَاءُ وَالْمُلُوكُ اثْنَا عَشَرَ ، فَجَعَلَ مَنْ تَقَلَّدَ أُمُورَ الْمُسْلِمِيْنَ بَعْدَ ثَلَاثِينَ سَنَةٍ مُلُوكًا كُلَّهُمْ ، ثُمَّ، قَالَ: وَالْخُلَفَاءُ وَالْمُلُوكُ اثْنَا عَشَرَ ، فَجَعَلَ اللهُ عَلَى وَالْمُلُوكَ اثَنَا عَشَرَ ، فَجَعَلَ اللهُ عَلَى وَالْمُلُوكَ اثْنَى عَشَرَ فَقَطُ.

6656 حديث صحيح، محمد بن خالد بت عبد الله الواسطى وإن اتفقوا على ضعف، وقال فيه المؤلف 9/90: يخطء ويخالف - قد تابعه عليه غير واحد، ومن فوفقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 4/82، والشافعى في مسنده 4/404 بترتيب الساعاتي، والبخارى "3659" في فضائل الصحابة: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو كنت متخذا خليلا"، و"7220" في الأحكام: باب الاستخلاف، و"7360" في الاعتصام: باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، ومسلم "2386" في فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي بكر الصديق، والترمذي "3676" في المناقب: باب رقم "17"، والبيهقي 8/153، والبغوى "3868"، من طرق عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناذ، وسيأتي عند المؤلف برقم "6871"

6657 إسناده حسن، سعيد بن جمهان مختلف فيه، وثقه ابن معين وأحمد وأبو داود، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره الممؤلف في الشقات، وقال البخارى: في عن سفينة أحاديث لا يرويها غيره، وأرجو أنه لا بأس به، وقال البخارى: في حديثه عبجائب، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتج به، وقال الساجى: لا يتابع على حديثه، فمثله حسن الحديث، وباقى السند رجاله ثقات.

فَظَاهِرُ هَاذِهِ اللَّفُظَةِ يَنْقُضُ اَوَّلَ الْخَبَرِ.

وَلَيْسَ بِسَحَمُدِ اللهِ وَمَنِّهِ كَذَلِكَ وَلاَ يَجِبُ اَن يُجْعَلَ حِرْمَانُ تَوْفِيقِ الْإِصَابَةِ وَلِيَّلا عَلَى بُطُلانِ الْوَارِدِ مِنَ الْاَخْبَارِ ، بَلْ يَجِبُ اَنْ يُطْلَبَ الْجِلُمُ مِنْ مَظَائِّهِ ، فَيُتَفَقَّهُ فِى السُّنَنِ حَتَّى يُعْلَمَ اَنَّ اَخْبَارَ مَنْ عُصِمَ ، وَلَمْ يَكُنْ يَنْطِقُ عَنِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَا تَتَضَاذُ وَلَا تَتَهَاتَوُ ، وَلٰكِنُ مَعْنَى الْخَبَرِ عِنْدَنَا اَنَّ عَنِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَا تَتَضَاذُ وَلَا تَتَهَاتُو ، وَلِلْكِنُ مَعْنَى الْخَبَرِ عِنْدَنَا اَنَّ عَنِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَا تَتَضَاذُ وَلَا تَتَهَاتُو ، وَلِلْكِنُ مَعْنَى الْخَبَرِ عِنْدَنَا اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَا تَتَضَاذُ وَلَا تَتَهَاتُو ، وَلِلْكِنُ مَعْنَى الْخَبَرِ عِنْدَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَا تَتَضَاذُ وَلَا تَتَهَاتُو ، وَلِنْ كَانُوا مُلُوكًا عَلَى الْحَقِيقَةِ ، مَنْ بَعْدَ الثَّلَاثِينَ سَنَةً يَجُوزُ اَنْ يُقَالَ لَهُمُ : خُلَفَاءُ ايُضًا عَلَى سَبِيلِ الْاضُطِرَارِ ، وَإِنْ كَانُوا مُلُوكًا عَلَى الْحَقِيقَةِ ، وَالْحُلُو اللهُ لَكُولَا عَلَى الْعَرْبِرِ.

فَلَمَّا ذَكَرَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِكَافَةَ ثَلَاثِينَ سَنَةً، وَكَانَ آخِرُ الاثْنَى عَشَرَ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَكَانَ مِنَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، الطُّلِقَ عَلَى مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْاَرْبَعِ الْاُوَلِ اسْمُ الْخُلَفَاءِ.

وَذَاكَ آنَّ الْـمُـصُطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَضَهُ اللهُ الى جَنَّتِهِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ لِيْنَتَى عَشُرَةَ لَيُلَةً خَلَتْ مِنُ شَهْرِ رَبِيعِ الْآوَّلِ سَنَةَ عَشَرَةٍ مِنَ الْهِجُرَةِ.

وَاسُتُخُلِفَ اَبُوْ مَكْرِ الصِّلِيقُ يَوُمَ الثَّلاثَاءِ ثَانِى وَفَاتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتُوكِفَى اَبُوْ مَكْرِ الصِّلِيقُ لَيُلَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتُوكُفِى اَبُوْ مَكْرِ الصِّلِيقُ لَيُلَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَصَيْنَ مِنْ جُمَادى اللاِحِرَةِ، وَكَانَتْ حِلاَفَتُهُ سَنَتَيْنِ وَثَلَاثَةَ اَشْهُرٍ وَّانْنَيْنِ وَعِشْرِينَ يَوْمًا.

ثُمَّ اسْتُخْلِفَ عُمَمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ يَوْمَ الثَّانِي مِنْ مَوْتِ آبِي بَكْرٍ الصِّلِيقِ، ثُمَّ قُتِلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَانَتْ خِلَافَتُهُ عَشْرَ سِنِيْنَ وَسِثَّةَ اَشْهُرٍ وَّارْبَعَ لَيَالٍ.

ثُسَمَّ اسْتُسْخِلِفَ عُشْمَانُ بُنُ عَفَّانَ رِضُوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ قُتِلَ عُثْمَانُ، وَكَانَتُ حِلاَفَتُهُ اثْنَتَى عَشُرَةَ سَنَةً الَّهَ اثْنَى عَشَرَ يَوُمًا.

ثُمَّ اسْتُخْلِفَ عَلِيٌّ بُنُ آبِي طَالِبٍ رِضُوَانُ اللهُ عَلَيْهِ، وَقُتِلَ، وَكَانَتُ خِلَافَتُهُ خَمْسَ سِنِيْنَ وَثَلَاثَةَ اَشُهُرٍ الَّا اَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْمًا.

فَكَ شَا قُتِلَ عَلِى بُنُ آبِى طَالِبٍ رِضُوانُ اللهُ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ يَوُمُ السَّابِعَ عَشَرَ مِنُ رَمَضَانَ سَنَةَ ٱرْبَعِيْنَ، بَايَعَ اهْلُ الشَّامِ مُعَاوِيَةَ بُنَ آبِى سُفُيَانَ بِإِيلِيَاءَ، ثُمَّ سَارَ مُعَاوِيَةُ يُرِيُدُ الشَّامِ مُعَاوِيَةَ بُنَ آبِى سُفُيَانَ بِإِيلِيَاءَ، ثُمَّ سَارَ مُعَاوِيَةُ يُرِيُدُ الْكُوفَةَ، وَسَارَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ، فَالْتَقُوا بِنَاحِيَةِ الْإِنْبَارِ، فَاصُطَلَحُوا عَلَى كِتَابٍ بَيْنَهُمْ بِشُرُوطٍ فِيهِ، وَسَلَّمَ الْكُوفَةَ، وَسَارَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ الْامْرَ إِلَى مُعَاوِيَةَ، وَذَلِكَ يَوْمُ الِاثْنَيْنِ لِحَمْسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْآوَّلِ سَنَةَ إِحْدَى وَارْبَعِيْنَ، وَلَسَمَّى هاذِهِ السَّنَةُ الْجَمَاعَةِ.

ثُمَّ تُوُفِّى مُعَاوِيَةُ بِدِمَشْقَ يَوْمَ الْحَمِيسِ لِثَمَانِ بَقِينَ مِنْ رَجَبٍ سَنَةَ سِتِّينَ، وَكَانَتْ وِلَايَتُهُ تِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَاَرْبَعَةَ اَشُهُرٍ اِلَّا لَيَالٍ، وَكَانَتْ لَهُ يَوْمَ مَاتَ ثَمَانٌ وَّسَبْعُوْنَ سَنَةً. ثُمَّ وَلِى يَزِيْدُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ابْنُهُ يَوُمَ الْحَمِيسِ فِى الْيَوْمِ الَّذِى مَاتَ فِيْهِ اَبُوهُ، وَتُوُفِّى بِحُوَارَيْنَ - قَرْيَةٌ مِّنْ قُرَى دِمَشْقَ - لِارْبَعَ عَشْرَ ةَ لَيُسلَةً حَسَلَتْ مِنْ رَبِيعٍ الْاَوَّلِ سَنَةَ اَرْبَعٍ وَّسِتِّينَ، وَهُوَ ابْنُ ثَمَانٍ وَّلْلَاِينَ سَنَةً، وَكَانَتُ وِلَايَتُهُ ثَلَاتَ سِنِيْنَ وَثَمَانِيَةَ اَشْهُرٍ إِلَّا آيَّامًا.

ثُمَّ بُويِعَ اَبْنُهُ مُعَاوِيَةُ بُنُ يَزِيْدَ يَوْمَ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْآوَّلِ سَنَةَ اَرْبَعِ وَسِتِّينَ، وَمَاتَ يَوْمَ الْخَامِسِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْاحِرِ سَنَةَ اَرْبَعِ وَسِتِّينَ، وَكَانَتُ إِمَارَتُهُ اَرْبَعِنَ لَيَلَةً، وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ إِحُلَى وَعِشْرِينَ سَنَةً، ثُمَّ بَايَعَ اَهُلُ الشَّامِ مَرُوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، وَبَايَعَ اَهُلُ الْحِجَازِ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزَّبَيْرِ، فَاسْتَوَى الْآمُرُ لِهَرُوانَ يَوْمَ الْاَرْبِعَاءِ لِنَكَاثِ لَيَالٍ حَلُوْنَ مِنْ ذِى الْقَعْدَةِ سَنَةَ اَرْبَعٍ وَسِتِّينَ، وَمَاتَ مَرُوَانُ بْنُ الْحَكَمِ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ بِدِمَشْقَ سَنَةَ خَمْسٍ وَسِتِّينَ، وَلَهُ ثَلَاثٌ وَسِتُونَ سَنَةً، وَكَانَتُ إِمَارَتُهُ عَشَرَةَ اَشْهُرٍ إِلَّا لَيَالٍ.

ثُمَّ بَايَعَ آهُلُ الشَّامِ عَبُدَ الْمَلِكِ بُنَ مَرُوانَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ اَبُوْهُ، وَمَاتَ عَبُّدُ الْمَلِكِ بِدِمَشْقَ فِي شَوَّالِ سَنَةَ سِتٍّ وَثَمَانِيُنَ وَلَهُ اثْنَانِ وَسِتُونَ سَنَةً، ثُمَّ بَايَعَ اَهُلُ الشَّامِ الْوَلِيْدَ ابْنَهُ يَوْمَ تُوُفِّيَ عَبْدُ الْمَلِكِ.

ثُدَّمَّ تُوُقِّى الْوَلِيُدُ بِدِمَشُقَ فِي النِّصُفِ مِنُ جُمَادى الاَّحِرَةِ سَنَةَ سِتٍّ وَتِسْعِيْنَ، وَكَانَ لَهُ يَوْمَ مَاتَ ثَمَانٌ وَاَرْبَعُوْنَ سَنَةً، وَكَانَتُ إِمَارَتُهُ تِسْعَ سِنِيْنَ وَثَمَانِيَةَ اَشْهُرٍ.

ثُمَّ بُويِعَ سُلَيْمَانُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ آخُوهُ لِأُمِّهِ وَآبِيهِ، وَتُوفِّى سُلَيْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِعَشْرِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنُ صَفَرٍ بِدَابِقَ سَنَةً تِسْعِ وَيَسْعِينَ وَلَهُ خَمْسٌ وَّارْبَعُوْنَ سَنَةً، وَكَانَتْ اِمَارَتُهُ سَنَتَيْنِ وَثَمَانِيَةَ اَشْهُرٍ وَّخَمْسَ لَيَالٍ.

َ ثُمَّ بَايَعَ النَّاسُ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ سُلَيْمَانُ ، وَتُوُقِّى رَحِمَهُ اللَّهُ بِدَيْرِ سَمُعَانَ مِنُ اَرْضِ حِمْصَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ رَجَبٍ سَنَةَ اِحْدَى وَمِائَةٍ ، وَلَهُ يَوْمَ مَاتَ اِحْدَى وَارْبَعُوْنَ سَنَةً ، وَكَانَتْ خِكَافَتُهُ سَنَتَيْنِ وَخَمْسَةَ اَشْهُرٍ وَخَمْسَ لَيَالٍ .

وَهُوَ آخِرُ الْحُلَفَاءِ الِاثْنَى عَشَرَ ٱلَّذِيْنَ حَاطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱمَّتَهُ بِهِمُ

😌 🥸 حضرت سفینه را النیونی اکرم مَثَاثِیمُ کامیفرمان نقل کرتے ہیں۔

''خلا فت تمیں سال تک ہوگی اس کے بعد باوشاہ ہوں گے خلفاء اور با ذشاہ بارہ ہوں گے'۔

(امام ابن حبان مُتَّافَّةُ فرماتے ہیں:) یہ وہ روایت ہے جس نے اس شخص کو غلط نہی کا شکار کیا جوعلم صدیث میں مہارت نہیں رکھتا ہے اور وہ یہ کہنا ہے کہ اس کا آخری حصہ اس کے پہلے حصے کا الث ہے کہونکہ نبی اکرم مُثَافِّتُم نے تو یہ بات ارشاد فر مائی ہے کہ خلافت تمیں سال تک ہوگی پھر آپ نے یہ کہا ہے اس کے بعد سارے باوشاہ ہوں گئو تعیں سال گزرنے کے بعد جو بھی شخص مسلمانوں کے امور کا نگر ان بنے گاوہ سب لوگ باوشاہ شار ہوں گے پھر نبی اکرم مُثَافِّتُهُم نے ارشاد فر مایا: خلفاء اور باوشاہوں کی تعداد بارہ ہوگی تو نبی اکرم مُثَافِّتُهُم نے تو خلفاء اور باوشاہ کی تعداد تو صرف بارہ تک محدود کی ہے۔

اس لئے بظاہر بیگتا ہے کہ بیالفاظ ابتدائی جھے کے برعکس ہیں۔

حالانکہ اللہ تعالی کے فضل وکرم کے تحت الیانہیں ہے اور میہ بات لا زمنہیں ہے کہ اگر آ دمی سی سیجے دلیل تک پہنچنے کی تو فق سے محروم رہاہوتو وہ منقول روایات کوغلط قر اردینا شروع کردے بلکہ بیہ بات لازم ہے کہ وہ علم کواس کے اصل ماخذہ ہے حاصل کرے اور سنن کے بارے میں سمجھ بوجھ حاصل کرے تا کہ اسے سہ بات پتہ چل جائے کہ وہ ذات جومعصوم ہے اور جوخواہش نفس سے کلام نہیں کرتے بلکہ وہ وہی کلام کرتے ہیں جوان کی طرف وحی کیاجاتا ہان کے بیان کردہ فرامین میں کوئی تضاداور کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ ہمارے نزدیک اس روایت کامفہوم یہ ہے کہ تیس سال گزرنے کے بعد جو حکمران آئیں گے انہیں اضطراری طور پر ( ایعنی مجبوری کے عالم میں ) خلفاء کہا جاسکتا ہے اگر چہوہ درحقیقت بادشاہ ہوں گے اور ان بارہ خلفاء میں سے آخری عمر بن عبدالعزیز ہے جب نبی اکرم مَثَافِیْ نے یہ بات ذکر کردی کہ حقیقی خلافت تمیں سال تک ہوگی اور پھراس کے بعد بارہ خلفاء میں ہے آخری عمر بن عبدالعزيز بي قوان كاشار خلفاء راشدين مهديين مين موكاتوان كدرميان اوريبلے حار خلفاء كدرميان جولوگ آئے ہيں ان کے لئے لفظ خلفاء استعمال کیا گیا ہے۔اس کی صورت یوں ہے جب نبی اکرم مُؤاثِیْنِم کی روح مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے قبض کیا اور جنت کی طرف منتقل کیا توبی پیر کے دن بارہ رہیج الاول کی رات اا ہجری کی بات ہے۔اس کے بعد نبی اکرم مَثَاثِیَمُ کے وصال کے دوسرے دن یعنی منگل کے دن حضرت ابو بکر ڈالٹیئ کوخلیفہ منتخب کرلیا گیا پھر حضرت ابو بکر ٹالٹیڈ کاوصال 17 جمادی الثانی کی رات کو ہواان کی خلافت دوسال تین ماہ اور بائیس دن بنتی ہے۔اس کے بعد اگلے دن لیعنی حضرت ابو بکر رٹائٹنؤ کے انتقال کے اگلے دن حضرت عمر بن خطاب ڈلاٹٹؤ کوخلیفہ منتخب کرلیا گیا پھر حضرت عمر ڈلٹٹؤ کوشہید کر دیا گیا۔ان کی مدت خلافت دس سال چھو ماہ چاردن بنتی ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی وٹائٹی خلیفہ بنے۔حضرت عثمان وٹائٹیئ کوشہید کیا گیا تو ان کی مدت خلافت بارہ سال سے بارہ دن کم بنتی ہے پھر حضرت علی بن ابوطالب رٹائٹیئ کوخلیفہ بنایا گیاوہ شہید ہوئے۔ان کی خلافت یانچ سال مین ماہ بنتی ہے جس میں سے چودہ دن کم ہوں گے جب حضرت علی بن ابوطالب ٹراٹینئ کوشہید کیا گیا تو بیدمضان کی سترہ تاریخ تھی اور سنہ چالیس ہجری تھا۔اس کے بعد اہل کوفہ نے حضرت امام حسن والنیمؤ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اہل شام نے حضرت معاویہ بن ابوسفیان والنیمؤ کے ہاتھ پر عالیہ میں بیعت کر کی پھر حضرت معاویہ کوف کی طرف (جنگ کرنے کے لئے ) روانہ ہوئے اور حضرت امام حسن علی مخاتفوان کی طرف روانه ہوئے انبار کے قریب دونوں کا سامنا ہوا تو انہوں نے ایک معاہدے کے تحت صلح کر لی جس میں کچھٹرا بَط پائی جاتی تھیں تو حضرت امام حسن ڈاٹٹٹٹ نے حکومت کامعاملہ حضرت امیر معاویہ کے سپر دکر دیا۔ یہ 25 رہیج الاول پیر کے دن کی بات ہے اورا کیالیس ہجری کی بات ہے۔اس سال کواجھاعیت کا سال قرار دیا گیا۔

پھرحفرت معاویہ ڈگاٹنڈ کا دمثق میں انقال ہوا یہ پیر کے دن بائیس رجب المرجب ساٹھ ہجری کی بات ہے۔ان کی حکومت 19 سال اور چار ماہ سے پچھدن کم تھی جس وقت ان کا انقال ہوااس وقت ان کی عمر 78 برس تھی ۔

اس کے بعدان کا بیٹا پر بیر بیر معاویہ پیر کے دن ان کا جانشین بنا 'بیاسی دن کی بات ہے جس دن میں اس کے والد کا انتقال ہوا

اس کا انتقال حوارین میں ہوا جو دمشق کی ایک بستی ہے یہ چودہ رہیج الاول س 64 ہجری کی بات ہے اس وقت اس کی عمر 38

سال تھی اوراس کی حکومت تین سال 8 ماہ سے پچھودن کم تھی۔

پھراس کے بیٹے معاویہ بن بزید کے ہاتھ پر بیعت کی گئی یہ پندرہ رہیج الاول سن 64 ہجری کی بات ہے اس کا انتقال 25ر کج الثانی 64 ہجری میں ہوا۔اس کی حکومت 40 دن تھی جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی عمراکیس برس تھی۔

پھراہل شام نے مروان بن حکم کی بیعت کر لی اور اہل ججاز نے عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر لی پھر بدھ کے دن تین ذیقعدہ سن 64 ہجری میں مروان کمل طور پر حکمران بن گیا۔ مروان بن حکم کا انتقال رمضان کے مہینے میں دشق میں 65 ہجری میں ہوا۔ اس وقت اس کی عمر 63 برس تھی اور اس کی حکومت دس ماہ سے کچھ دن کم رہی۔ پھراہل شام نے عبدالملک بن مروان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ بیاسی دن کی بات ہے جس دن میں اس کے باپ کا انتقال ہوا تھا۔ عبدالملک کا انتقال دشق میں شوال میں ہوا۔ بیاسی دن کی بات ہجری کی بات ہے۔ اس وقت اس کی عمر 62 سال تھی پھراہل شام نے اس کے بیٹے ولید کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ بیاسی دن کی بات ہے۔ س دن عبدالملک کا انتقال ہوا تھا۔

پھرولید کا انتقال دمشق میں پندرہ جمادی الثانی **96** ہجری میں ہوا جس دن اس کا انتقال ہوا اس کی عمر **48** ہرس تھی اور اس کی حکومت و سال **8** اہ تک رہی پھرسلیمان عبد الملک کے ہاتھ پر بیعت کی گئی جو اس کا سگا بھائی تھا۔ سلیمان کا انتقال دابق کے مقام پر جعہ کے دن دس صفر **99** ہجری میں ہوا۔ اس وقت اس کی عمر **45** سال تھی اور اس کی حکومت دو سال **8** ماہ پانچ دن تک رہی تھی پھر لوگوں نے عمر بن عبد العزیز ڈائٹوئٹ کے ہاتھ پر اس دن ہیں دن سلیمان کا انتقال ہوا تھا 'عمر بن عبد العزیز کا انتقال مص کی سر زمین پر'' دیر سمعان '' کے مقام پر ہوا ہے جمعہ کے دن کی بات ہے جس دن ان کی عمر اکتابیس برس تھی اور ان کی خلافت دو سال پانچے ماہ اور پانچے دن تک رہی ۔ یہ ان بارہ خلفاء میں سے آخری خلیفہ تھے جن کے بارے میں نبی اگرم مُنالیم این اُن کی اُن کے اُن کی کا تھا۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُلُوكَ يُطْلَقُ عَلَيْهِمُ اسْمُ النَّحُلَفَاءِ فِي الضَّرُورَةِ ايَضًا عَلَى مَا ذَكَرُنَاهُ

اس بات کے بیان کا تذکرہ بادشاہوں کے لیے ضرورت کے پیش نظر " دخلیفہ" کالفظ استعال کیا جاسکتا ہے جسیا کہ ہم نے ذکر کیا ہے

6658 - (سندهديث): آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْآوُزُواعِيُّ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ اَبِى سَلَمَةَ، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): سَيَكُونُ مِنْ بَعُدِى خُلَفَاءُ، يَعْمَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤُمَرُونَ، وَسَيَكُونُ مِرْ بَعَدِهِمْ خُلَفَاءُ، يَعْمَلُونَ مَا لَا يُؤُمَرُونَ، فَمَنْ ٱنْكُرَ بَرِءَ، وَمَنْ ٱمْسَكَ سَلِمَ، وَلَا كِنْ مَ رَضِى وَتَابَعَ.

🟵 🟵 حضرت ابو ہریرہ رہالتھ است کرتے ہیں نبی اکرم منافق نے ارشاوفر مایا ہے:

"غفریب میرے بعد خلفاء ہوں گے جو وہ کمل کریں گے جس کے بارے میں وہ علم رکھتے ہیں اور وہ ی کچھ کریں گئ جن کا آنہیں عظم دیا گیا اور ان کے بعد کچھا ور خلفاء ہوں گے جو وہ علم کریں گئے جن کے بارے میں وہ علم نہیں رکھتے اور وہ کام کریں گئے جن کا آنہیں عظم نہیں دیا گیا تھا جو شخص ان کا انکار کرے گا وہ بری ذمہ ہوگا اور جو شخص (ان کے قریب جانے سے خود) کوروک کے رکھے گا وہ سلامت رہے گالیکن جو شخص راضی ہوا اور اس نے ان کی پیروی کی اس کا معاملہ مختلف ہے۔

6659 - (سند صديث): آخُبَرَنَاهُ ابْنُ سَلْمٍ، فِى عَقِبِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنِ الْآوُرَاعِيِّ، عَنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ آبِي سَلَمَةَ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّهُ عَلِيهِ وَسَلَمَةً، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً مِثْلَهُ.

ُ (تُوضَى مَصنف): قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ: سَمِعَ هلذَا الْحَبَرَ الْاَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَسَمِعَهُ عَنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ مُرَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فَالطَّرِيقَانِ جَمِيْعًا مَحْفُوظَانِ

🟵 🏵 حضرت ابو ہریرہ رہائٹنئ کے حوالے سے یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

(امام ابن حبان مُعِنَّلَةُ فرماتے ہیں: )بدروایت امام اوز اعی نے زہری سے سی ہے۔ انہوں نے بدروایت ابراہیم بن مرہ کے حوالے سے بھی زہری ہے تواس کے دونو سطر ق محفوظ ہیں۔

ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ الْأَوْزَاعِيَّ سَمِعَ هَلْذَا الْخَبَرَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَلَى مَا ذَكُرُنَاهُ اس روایت کا تذکره جواس بایت کی صراحت کرتی ہے: امام اوز اعی نے

6658 إسناده صحيح، الوليد لم يقيده المؤلف، ويحتمل أن يكون ابن مسلم وأن يكون ابن مزيد، وكلاهما يروى عن الأوزاعي، وهما ثقتان الأول روى له الشيخان، والثاني روى له أبو داو د والنسائي، وباقى السند رجاله ثقات رجال الشيخين غير عن أبيه، عبد الرحمن بن إبراهيم، فمن رجال البخارى. وأخرجه البيهقي في السنن 8/157 - 158 من طريق العباس بن الوليد بن مزيد، عن أبيه، عن الأوزاعي بهذا الإسناد. وأخرجه أبو يعلى "5902" عن أبي بكر ابن زنجويه، والبيهقي في السنن 8/158، وفي الدلائل عن أبيه، عن الأوزاعي بهذا الإسناد. وأورده الهيشمي في المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، عن الأوزاعي، به . وأورده الهيشمي في المجمع 7/270 وقال: رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح غير أبي بكر محمد بن عبد الملك بن زنجويه وهو ثقة. قلت: وصحح هذا الحديث ابن القيم في تهذيب مختصر سنن أبي داود 6/158، وله شاهد من حديث أم سلمة عند أحمد 6/295 و 302 و 6/20، ومسلم "1854"، وأبي داود "4760"، والترمذي "2265"، والبيهقي "8/158"، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فتعرفون وتنكرون فمن عرف برء، ومن أنكر سلم، ولكن من رضى وتابع "، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: "لا، ما صلوا"، هذا لفظ مسلم. وانظر: "177" و."6193"

6659- إسناده حسن، إبراهيم بن مرة روى عنه جمع، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره المؤلف في الثقات، وباقي السند رحاله ثقات، وهو مكرر ما قبله.

#### بدروایت زہری سے تی ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے

6660 - (سند صديث) الخَبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا السَّحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: الْحَبَرَنَا الْوَلِيْدُ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْآوُزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثِنِي الزُّهُرِيُّ، عَنُ آبِي سَلَمَةَ، عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ، عَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: حَدَّثِنِي الْآوُدِيُّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(مَتْنَ صَدِيثُ) نَسَيَكُونُ بَعُدِى خُلَفَاءُ، يَعُمَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤُمَرُونَ، ثُمَّ يَكُونُ مِنْ بَعْدِهِمُ خُلَفَاءُ يَعْمَلُونَ بِمَا لَا يَعْلَمُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤُمَرُونَ، فَمَنْ ٱنْكَرَ عَلَيْهِمْ فَقَدُ بَرِءَ، وَلَلْكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَأْبَعَ ﴿ وَلَا لَكُنْ مَنْ رَضِيَ وَتَأْبَعَ عَلَا لَا يُؤُمَرُونَ، فَمَنْ اَنْكَرَ عَلَيْهِمْ فَقَدُ بَرِءَ، وَلَلْكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَأْبَعَ اللهِ مَنْ الرَّمَ عَلَيْهِمُ كَايِفْر مانُ قَلْ كَرَتْ بِينَ

''عنقریب میرے بعد پچھ خلفاء ہوں گے جواس کے مطابق عمل کریں گے جودہ علم رکھتے ہیں اوروہ کام کریں گے'جن کا آئہیں حکم دیا گیا ہے پھران کے بعد پچھ خلفاء آئیں گے جودہ عمل کریں گے جس کاوہ علم نہیں رکھتے وہ کام کریں گے' جن کا آئہیں حکم نہیں دیا گیا تو جوان کا انکار کرے وہ بری ذمہ ہوگالیکن جوشخص راضی رہے اور پیروی کرےگا۔ (اس کا معالم مختلف ہوگا)''

ذِكُرُ خَبَرٍ اَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيْثِ اَنَّ الْخُلَفَاءَ لَا يَكُونُونَ بَعْدَ الْحُدِيْثِ اَنَّ الْخُلَفَاءَ لَا يَكُونُونَ بَعْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا اثْنَى عَشَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا اثْنَى عَشَرَ

اس روایت کا تذکرہ 'جس نے اس شخص کوغلط فہمی کا شکار کیا جوعلم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا (اور وہ اس بات کا قائل ہے) نبی اکرم تا ﷺ کے بعد خلفاء صرف بارہ ہوں گے

1661 - (سندصديث): آخبَرَنَا آحُسَمَدُ بُنُ عَلِيّ بْنِ الْمُنَتَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْجَعْدِ الْجَوْهِرِيُّ، قَالَ: الْجَمْدُ الْجَوْهِرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ الْجَبَرَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْنَمَةَ، عَنِ الْاَسُودِ بْنِ سَعِيْدِ الْهَمْدَانِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةً يَقُولُ: يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:

6660- إسناده صحيح على شرط الشيخين . الوليد: هو ابن مسلم القرشي، وقد صوح بالتحديث. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وهو مكور ما قبله.

6661 حديث صحيح، الأسود بن سعيد الهمذاني روى عنه جمع، وذكره المؤلف في الثقات وروى له أبو داود، وقد توبع، وباقى السند ثقات من رجال الصحيح، وهو في "مسند على بن الجعد "."2756" ومن طريقه أخرجه أبو محمد البغوى في شرح السنة "4236"، وقال: هذا حديث صحيح، وفي المصدرين "ثم رجعت إلى منزلي، فقالوا ...!" وأخرجه أحمد 5/92، وأبو داود "4281" في أول كتاب المهدى، والبيهقي في "الدلائل" 6/520، والطبراني في "الكبير" "2059" من طرق عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد، ولفظ الطبراني والبيهقي "لا تزال هذه الأمة مستقيما أمرها، ظاهرة على عدوها حتى يمضى منها اثنا عشر حليفة ...." واظر الحديثين الآتيين بعد هذا.

(متن صديث): يَكُونُ بَعُدِى اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَلَمَّا رَجَعَ اللي مَنْزِلِهِ آتَتُهُ قُرَيْشٌ قَالُوا: ثُمَّ يَكُونُ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ يَكُونُ الْهَرُجُ

﴿ وَهِ حَفِرت جابر بن سمره رُفَاتُنْ بِيان كرتے ہيں: ميں نے نبي اكرم مَلَّ اللَّهِ كويدار شادفر ماتے ہوئے ساہے: درمير بعد باره خليفه ہوں گے ده سب قريش سے تعلق رکھتے ہوں گے۔''

(راوی کہتے ہیں:)جب نبی اکرم مَنْ الْفِیْمُ اپنے گھرتشریف لے گئے تو قریش آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے عرض کی: پھر کیا ہوگا۔ نبی اکرم مَنْ الْفِیْمُ نے فرمایا: پھرتل عام ہوگا۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَادَ بِقَوْلِهِ: يَكُونُ بَعُدِى اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً ، اَنَّ الْإِسُلامَ يَكُونُ عَزِيزًا فِى اَيَّامِهِمُ لَا اَنَّهُ اَرَادَ بِهِ نَفْى مَا وَرَاءَ هَلْذَا الْعَدَدِ مِنَ الْخُلَفَاءِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ نبی اکرم تالیم کا پیفر مان 'میرے بعد بارہ خلیفہ ہوں گے'
اس بات کے بیان کا تذکرہ نبی اکرم تالیم کا پیفر مان 'میرے بعد بارہ خلیفہ ہوں گے'
اس کے ذریعے آپ تالیم کی کے مرادیہ ہونے کی نفی کی ہے
آپ تالیم کے اس کے علاوہ تعدادیں خلفاء ہونے کی نفی کی ہے

6662 - (سند مديث): آخبَرَنَا عِـمْرَانُ بُنُ مُوسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بُنُ حَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بُنُ حَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بُنُ حَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:

#### (متن صديث): لا يَزَالُ الإسكامُ عَزِيزًا إلى اثنى عَشَرَ خَلِيفَةً قَالَ: فَقَالَ كَلِمَةً لَمُ افْهَمُهَا، قُلْتُ لِلْهِي:

6662 إلى المسادة حسن على شرط مسلم، سماك بن حرب لا يرقى حديثه إلى الصحة. وأخرجه مسلم "1821" "7" في الإمارية: بياب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش، والطبراني "1964" عن هداب "ويقال أيضا: هدبة " بن خالد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "1278"، وأحمد 9/5 و 99 و 99 و 99 و 108 وابنه عبد الله في زياداته 9/9، وأبو القاسم البغوى في المجعديات "2754"، ومسلم "1821" "6"، والترمذي "2223" في المفتن: بياب ما جاء في المخلفاء، والطبراني "1896" و"1939" و"2004" و"2007" من طرق عن سماك بن حرب به. ولفظه عندهم في أوله: "يكون بعدى اثنا عشر"....، وعند بعضهم: "فسألت أبي" وعند آخرين: "فسألت القوم." وأخرجه بنحوه من طرق عن جابر بن سمرة أحمد بعدى اثنا عشر"....، وعند بعضهم: "فسألت أبي" وعند آخرين: "فسألت القوم." وأخرجه بنحوه من طرق عن جابر بن سمرة أحمد 1808 و 97 و 98 و 97 و 98 و 99 و 101 و 107، والبخاري "2227" و"2237" في الأحكام: باب الاستخلاف، ومسلم 1808" و"1809" و"1809" و"1809" و"1808" و"1809" و"1809" و"1809" و"1809" و"1809" و"1809" و"1809" و"1809" و"1809" و"2060" و"1830" و"2060" و"2060" و"2060" و"2060" و"2060" و"2060" و"2060" و"2060" والبغوى في الدلائل 6/51 و 6/51 و 6/51 و 1829" والبغوى في الدلائل 6/51 و 6/51 و 5/50 والبغوى في "شرح السنة"."329"

مَا، قَالَ؟ قَالَ: كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشِ

کی حضرت جابر بن سمر و رفان نظر بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مَثَانِیْ کا کہ ارشاد فرماتے ہوئے سناہے: ''بارہ خلفاء تک اسلام غالب رہےگا۔ راوی کہتے ہیں: پھر نبی اکرم مَثَانِیْ آئے نے ایک بات ارشاد فرمائی جو میں سمجھ نہیں سکا میں نے اپنے والد سے دریافت کیا: نبی اکرم مَثَانِیْ آئے کیا فرمایا ہے: تو انہوں نے بتایا (نبی اکرم مَثَانِیْ آئے نیے فرمایا ہے) ان سب خلفاء کا تعلق قریش سے ہوگا۔''

## ذِكُرُ وَصُفِ عِزَّةِ الْإِسُلَامِ الَّتِي ذَكَرُنَاهَا فِي آيَّامِ الِاثْنَى عَشَرَ ۗ

ان باره (خلفاء) كرور حكومت مين اسلام ك غلبى ك صفت كا تذكره جس كا بهم ذكر كر حكى بين ما ان باره (خلفاء) كو ورحكومت مين اسلام ك غلبى كى صفت كا تذكره جس كا بهم ذكر كر حكى بين نصر، 6663 - (سند صديث) أخبر كا بكر بن أحد مَدَ بن سَعِيْدِ الطَّاحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيّ بُنِ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّغْبِيّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يَزَالُ هَذَا اللِّينُ عَزِيزًا مَنِيعًا، يُنْصَرُونَ عَلَى مَنْ نَاوَاهُمْ عَلَيْهِ إلى اثْنَى عَشَرَ خَلِيفَةً.

قَالَ: ثُمَّ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ اَصْمَتِنِيَهَا النَّاسُ، فَقُلْتُ لِآبِى: مَا، قَالَ؟ قَالَ: كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ

🟵 🟵 حضرت جابر بن سمره والتنوروايت كرتي بين نبي اكرم مَا كَالْتُؤُم في ارشاوفر مايا ب

"یددین اس وقت تک غالب اور مضبوط رہے گا اور اس کے دشمنوں کے خلاف اس کی مدد کی جاتی رہے گی جب تک بارہ خلفاء رہیں گے۔ راوی کہتے ہیں: پھرنبی اکرم مُثَاثِیَّا نے ایک بات ارشاد فر مائی جولوگوں کی وجہ سے میں سنہیں سکا تو میں نے اپنے والدسے دریافت کیا۔ نبی اکرم مُثَاثِیَّا نے کیا فر مایا ہے۔ انہوں نے بتایا (نبی اکرم مُثَاثِیَّا نے فر مایا ہے۔ انہوں نے بتایا (نبی اکرم مُثَاثِیًّا نے فر مایا ہے۔) ان سب کا تعلق قریش سے ہوگا''۔

ذِكُرُ خَبَرٍ شَنَّعَ بِهِ بَعْضُ الْمُعَطِّلَةِ وَآهُلُ الْبِدَعِ عَلَى آصُحَابِ الْحَدِيْثِ حَيْثُ حُرِمُوا تَوْفِيقَ الْإصَابَةِ لِمَعْنَاهُ

اس روایت کا تذکرہ جس کی وجہ سے معطلہ فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ اور اہل بدعت محد ثین پر تنقید کرتے ہیں حالا نکہ ان لوگوں کواس حدیث کامفہوم سمجھنے کی توفیق سے محروم رکھا گیا محدثین پر تنقید کرتے ہیں حالا نکہ ان لوگوں کواس حدیث کامفہوم سمجھنے کی توفیق سے محروم رکھا گیا محدثین مُسَرُ هَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدِّدُ بُنُ مُسَرُهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدِّدُ بُنُ مُسَرُهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدِّدُ بُنُ

6663- إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن عون: هو عبد الله بن عون بن أرطبان أبو عون البصري. وأخرجه مسلم "1821" "9" من نصر بن على الجهضمي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/101 عن إسماعيل بن إبراهيم، ومسلم "1821" "9" من طريق أزهر بن سعيد، كلاهما عن ابن عون، به. وأخرجه أحمد 5/87 و 88 و90 و 93 و 98 و 99 و 99، ومسلم "1821" "8"، وأبو داود "4280"، والحاكم 3/617 من طرق عن عامر الشعبي، به. وانظر ما قبله.

هَارُوْنَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَبٍ، عَنُ سُلَيْمَانَ بْنِ اَبِى سُلَيْمَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(مَمْن حديث) تَدُورُ رَحَى الْإِسُلامِ عَلَى حَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، اَوْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ فَإِنْ هَلَكُوا، فَسَبِيلُ مَنُ هَلَكَ، وَإِنْ بَقُوا بَقِيَ لَهُمْ دِينُهُمْ سَبْعِينَ سَنةً

(تُوضِح مصنف) : قَالَ اَبُو حَاتِم رَضِى الله عَنهُ: هذا حَبَرٌ شَنَع بِهِ اَهُلُ الْبِدَعِ عَلَى اَبَمَتِنا، وَزَعَمُوا اَنَّ اَصْحَابَ الْمَحَدِيْثِ حَشَوِيَّة، يَرَوُنَ مَا يَدْفَعُهُ الْعِيَانُ وَالْحِسُّ وَيُصَحِّحُونَهُ، فَإِنْ سُنِلُوا عَنْ وَصْفِ ذَلِكَ قَالُوا: اَصْحَابَ الْمَحْدِيْثِ حَشَوِيَّة، يَرَوُنَ مَا يَدْفَعُهُ الْعِيَانُ وَالْحِسُّ وَيُصَحِّحُونَهُ، فَإِنْ سُنِلُوا عَنْ وَصْفِ ذَلِكَ قَالُوا: نُؤُمِنُ بِهِ وَلَا نُسَفَى عَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ نَعْقَلُ عَنهُ، وَلا فِي شَيْعِ بَلُ نَقُولُ: إِنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَاطَبَ الْمَثْنَ إِنَّ الشَّنَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ بِهَا مِنْ غَيْرِ اَنْ تُفَسَّرَ وَيُعْقَلَ مَعْنَاهَا فَقَدْ قَدَحَ فِي الرِسَالَةِ، اللَّهُمَّ إِلَّا اَنْ تَكُونَ وَصَحْتَ يَجِبُ اَنْ تُرُوى وَيُؤُمِنَ بِهَا مِنْ غَيْرِ اَنْ تُفَسَّرَ وَيَعْقَلَ مَعْنَاهَا فَقَدْ قَدَحَ فِي الرِسَالَةِ، اللَّهُمَّ إِلَّا اَنْ تَكُونَ السَّنَنُ مِنَ الْآحُبِينُ بَلُ عَلَى النَّاسِ الْإِيمَانُ بِهَا.

وَمَسْعُنَى هَٰذَا الْحَبَرِ عِنْدَنَا مِمَّا نَقُولُ فِى كُتُبِنَا: إِنَّ الْعَرَّبَ تُطُلِقُ اَسُمَ الشَّىءِ بِالْكُلِّيَةَ عَلَى بَعُضَ اَجُزَائِهِ وَتُطُلِقُ الْعَرَبُ فِى لُغَتِهَا اسْمَ النِّهَايَةِ عَلَى بِدَايِتِهَا، وَاسْمَ الْبِدَايَةِ عَلَى نِهَايَتِهَا.

اَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: تَدُورُ رَحَى الْإِسْلامِ عَلَى حَمْسٍ وَّ لَلَاِينَ اَوْ سِتٍّ وَثَلَالِينَ اَوْ سِتٍّ وَثَلَالِينَ اَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَنْ بِنِى هَاشِمٍ إِلَى بِنِى اُمَيَّةَ لِآنَ الْحُكْمَيْنِ كَانَ فِى آخِرِ سَنَةٍ سِتٍّ وَثَلَالِينَ، فَلَمَّا تَلَعْنَمَ الْإَمْرُ عَلَى بِنِي الْاَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَ نِهَايَةٍ اَمْرِهِمُ عَلَى بِدَايَتِهِ، وَقَدُ ذَكُرُنَا هَاشِم وَشَارَكُهُمُ فِيهِ بَنُو اُمَيَّةَ اَطُلَقَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَ نِهَايَةٍ اَمْرِهِمُ عَلَى بِدَايَتِهِ، وَقَدُ ذَكُرُنَا السِّيخُ لَافَهُمُ وَاحِدًا وَاحِدًا اللّى اَنْ مَاتَ عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ سَنَةَ إِحُداى وَمِائَةٍ، وَبَايَعَ النَّاسُ فِى ذَلِكَ يَزِيْدَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ سَنَةَ إِحُداى وَمِائَةٍ، وَبَايَعَ النَّاسُ فِى ذَلِكَ يَزِيْدَ بُنَ عَبُدِ الْعَلِي بِبَلْقَاءَ مِنْ اَرْضِ الشَّامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِيَحْمُسِ لَيَالِ بَقِينَ مِنْ شَعْبَانَ سَنَةً عَبْدِ الْمَلِكِ، وَتُوفِى يَزِيْدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بِبَلْقَاءَ مِنْ اَرْضِ الشَّامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِيَحْمُسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ شَعْبَانَ سَنَةً وَمُ الْمُعَلِى بَالْمَالَ عَبْنَ اللهُ عَلَيْهِ الْمَعْلِي الْمَالِى بَقِينَ مِنْ اللّهُ اللّهُ الْمُ الْمُ لِلْ اللهُ الْمُعَلِى اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمَالِ اللّهُ الْمُلْانِ اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُعَالَى اللّهُ الْمُعَالَ اللّهُ الْمَالِ الْمُعْلِى اللّهُ الْمَالِ اللّهُ الْمَالِ الْمُعْلِى اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ المُلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

الرحمن: هو القاسم بن عبد الرحمن: هو القاسم بن عبد المحيح. سليمان بن أبى سليمان: هو أبو إسحاق الشيباني، والقاسم بن عبد الرحمن: هو القاسم بن عبد الرحمن عبد الإسناد. واخرجه احمد 1/390 وابو يعلى "5090" والطحاوى الطحاوى: سليمان بن بلال، بدل عمر والخطابي "غريب الحديث" 1/549 من طرق عن يزيد بن هارون، به . ووقع في إسناد الطحاوى: سليمان بن بلال، بدل "سليمان بن أبي سليمان "، ولعله خطأ من أحد الرواة . وأخرجه أحمد 1/393 و 1/393 من طرق عن سفيان، عن منصور، عن ربعي بن باب ذكر الفتن ودلائلها، وأبو يعلى "5281"، والطحاوى 2/236، والبغوى "4255" من طرق عن سفيان، عن منصور، عن ربعي بن باب ذكر الفتن ودلائلها، وأبو يعلى "5281"، والطحاوى 2/236، والبغوى "خور الحديث عند بعضهم أن ابن مسعود قال: مما حراش، عن البراء بن ناجية، عن ابن مسعود . وزادوا فيه: "أو سبع وثلاثين"، وفي آخر الحديث عند بعضهم أن ابن مسعود قال: مما مضى أو مما بقي؟ فقال: مما "بقي"، وعند بعضهم الآخر أن السبائل هو عمر بن الخطاب، وانفرد أبو داود وعنه البغوى - في روايته مضى أو مما بقي؟ فقال: مما "بقي"، وعند بعضهم الآخر أن السبائل هو عمر بن الخطاب، وانفرد أبو داود وعنه الرواية عمر، وصحح فقال: "مما مضى. "واخرجه الطيالسي "383"، والطحاوى 2/235، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 3/3/5، والخطابي الحاكم 1/549، والبيهقي في "الدلائل" 1/331، والطحاوى 2/236 من طريقين عن أبي نعيم، عن شريك، عن محالد، الحاكم 1/549، وافقه الذهبي واخرجه الطباني "1/311"، والطحاوى 2/236 من طريقين عن أبي نعيم، عن شريك، عن مسروق، عن ابن مسعود.

خَـمُس وَمِانَةٍ، وَبَايَعَ النَّاسُ هِ شَامَ بُنَ عَبُدِ الْمَلِكِ آخَاهُ فِي ذَٰلِكَ الْيَوْمِ، فَوَلَّى هِ شَامٌ خَالِدَ بُنَ عَبُدِ اللهِ الْقَسْرِيّ ( 63 الْعِرَاقَ، وَعَزَلَ عُمَرَ بُنَ هُبَيْرَةَ فِي اَوَّلِ سَنَةٍ سِتٍّ وَمِائَةٍ، وَظَهَرَتِ الدُّعَاةُ بِحُرَاسَانَ لِبَنِي الْعَبَّاسِ، وَبَايَعُوا السُّكَ مَانَ بُن كَثِيبُ وِ الْخُزَاعِيَّ الدَّاعِي إلى مَكَّةَ وَبَايَعَهُ النَّاسُ لِبَنِي هُاشِمٍ، فَخَرَجَ فِي سَنَةٍ سِتٍّ وَمِائَةٍ إلى مَكَّةَ وَبَايَعَهُ النَّاسُ لِبَنِي هُاشِمٍ، فَكَانَ ذَلِكَ تَلَعُثُمَ أُمُورِ بَنِي أُمَيَّةَ حَبُثُ شَارَكَهُمْ فِيْهِ بَنُو هَاشِمٍ، فَاطُلَقَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَ نِهَايَةِ الْمُومِمُ عَلَى بِدَايَتِهِ، وَقَالَ: وَإِنْ بَقُوا بَقِي لَهُمْ دِينُهُمْ سَبُعِينَ سَنَةً يُرِيدُ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ

😁 🕃 حضرت عبدالله بن مسعود والفيون نبي اكرم مَثَلَ فَيْمِ كابيفر مان قل كرت مين:

"35 سال تک اسلام کی چگی گھوتی رہے گی۔ (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں) 36 سال تک اگروہ لوگ ہلاکت کا شکار ہوگئے تو اس کا دین ستر سال تک ان کے لئے باتی رہ گئے تو ان کا دین ستر سال تک ان کے لئے باتی رہے گا''۔

(امام ابن حبان بُینِینفرماتے ہیں:) یہ وہ روایت ہے جس کی وجہ سے اہل بدعت ہمارے آئمہ پر تنقید کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ محد ثین حشویہ فرتے سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ ایک چیز کور وایت کرتے ہیں جو غور وفکر اور محسوسات کے حوالے سے غلط ہوتی ہے اور محد ثین اسے مجے بھی قرار دیدیتے ہیں پھران سے اگر اس چیز کی صفت کے بارے میں دریافت کیا جائے تو آگے سے کہ دویتے ہیں: ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کی وضاحت نہیں کرتے۔

(امام ابن حبان کہتے ہیں:)اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم کے تحت ہم ایسے نہیں ہیں اور ویسے بھی نہیں ہیں جس طرح کا ہم پرالزام عائد کیا گیا ہے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم سکا تیا ہے اپنی اُمت کو جن بھی امور کے بارے میں مخاطب کیا ہے ان میں کوئی الی چیز نہیں ہے جس کی ہجھ نہ آسکے اور آپ کی سنتوں میں کوئی الی سنت نہیں ہے جس کے مفہوم کاعلم نہ ہو سکے جو شخص سے گمان کرتا ہے کہ جب سنت متند طور پر منقول ہوتو ہے بات لازم ہے کہ اسے روایت کر دیا جائے اور اس پر ایمان رکھا جائے۔ باوجود یکہ اس کی وضاحت نہ کی جائے یااس کے مفہوم کی سمجھ نہ آئے تو ایسا شخص رسالت میں نکتہ چینی کرتا ہے۔اے اللہ (تیری ہی مدوحاصل کی جاسکتی وضاحت نہ کی جائے یااس کے مفہوم کی سمجھ نہ آئے تو ایسا شخص رسالت میں نکتہ چینی کرتا ہے۔اے اللہ (تیری ہی مدوحاصل کی جاسکتی ہے) ویسے احادیث میں پچھروایات وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے جن کی کیفیت کو بیان نہیں کیا جاسکتا لیکن لوگوں پر ان صفات پر ایمان رکھنا لازم ہے۔

ہمارے نزدیک اس روایت کامفہوم ہے ، جسیا کہ ہمانی کتابوں میں یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ بعض اوقات عرب کی چیز کے کی ایک جزء کے لئے اس کممل چیز کا نام استعال کر لیتے ہیں۔ اس طرح عرب اپنے محاور میں اختتام کا لفظ آغاز کے لئے استعال کر لیتے ہیں تو نبی اگرم مُثَافِیْنِم کا یفر مان 'اسلام کی چکی 35 برس تک (راوی کوشک ہے شاید یہ الفاظ ہیں ) 36 برس تک گھوتی رہے گی۔ اس کے ذریعے آپ کی مرادیہ ہے کہ حکومت بنو ہاشم سے بنوامیہ کی طرف نتقل ہوجائے گی کیونکہ 36 بجری کے آخر میں حکومت ان دونوں کی طرف جگی گئی تھی تو جب بنو ہاشم کے لئے یہ معالمہ خراب ہوااور حکومت کے بارے میں بنوامیہ ان کے حصد دار بن گئے تو نبی اکرم مُثَافِیْنِم نے حکومت کے اختتام کے لئے آغاز کا لفظ استعال ہوااور حکومت کے بارے میں بنوامیہ ان کے حصد دار بن گئے تو نبی اکرم مُثَافِیْم نے حکومت کے اختتام کے لئے آغاز کا لفظ استعال

کیا۔ای طرح ہم اس سے پہلے یہ بات ذکر کر بھے ہیں کہ اس طرح ان میں سے ہرا کی خلیفہ بنا 'یہاں تک کہ ایک سوا کیہ ہجری میں حضرت عمر بن عبدالملک کا انتقال ہوگیا تو لوگوں نے بزید بن عبدالملک کی بیعت کر لی۔ بزید بن عبدالملک کا انتقال شام کی میں حضرت عمر بن عبدالملک کا انتقال شام کی میں بنتاء کے مقام پر جعد کے دن ہوا جو 25 شعبان ایک سو پانچ ہجری کی بات ہے تو لوگوں نے ہشام بن عبدالملک کے ہاتھ پر بیعت کر لی جواس کا بھائی تھا یہ اس دن ہوا بھر ہشام نے خالد بن عبدالله تسری کو واقع کا امیر مقرد کیا۔ اس نے عمر بن ہیرہ و کوا کی سوچھ ہجری کے آغاز میں معزول کر دیا تو خراسان میں بنوعباس کے دائی نمودار ہوئے۔انہوں نے سلیمان بن کیٹر خزائی کے ہاتھ پر بیعت کر لی جو بنو ہاشم کی طرف دو و ت دینے والا تھا۔ اس نے ایک سوچھ ہجری میں مکہ کی طرف خردج کیا تو لوگوں نے بنو ہاشم کے بیعت کر لی جو بنو ہاشم کی طرف دو و ت دینے والا تھا۔ اس نے ایک سوچھ ہجری میں مکہ کی طرف خردج کیا تو لوگوں نے بنو ہاشم کے لئے لفظ آغاز استعال کیا۔ نی اگرم مُنافیظ آغیز سے پہلے تھے۔ اگرم مُنافیظ آغیز استعال کیا۔ نی اگرم مُنافیظ آغیز سے پہلے تھے۔ سال تک ان کے لئے باتی رہے گا۔ اس کے ذریعے آپ کی مراد یکھی کہ جس صورت حال پر وہ اس سے پہلے تھے۔ سال تک ان کے لئے باتی رہے گا۔ اس کے ذریعے آپ کی مراد یکھی کہ جس صورت حال پر وہ اس سے پہلے تھے۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنُ اَوَّلِ نِسَائِهِ لُحُوفًا بِهِ بَعُدَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ كَيُونَ يَ اللهُ عَلَيْهِ كَيُونَ يَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ كَيْ اللهُ عَلَيْهِ كَيْ اللهُ عَلَيْهِ كَيْ اللهُ عَلَيْهِ كَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَي عَلَيْهِ عَل عَلَيْهِ عَل

6665 - (سندهديث) الخَبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيْلانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْحَةً بُنُ يَحْيَى بُنِ طَلْحَةً، عَنُ عَائِشَةً بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةً بَنْ اللَّهُ وَسَلَى، قَالَ:

(متن صديث):قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَسْرَعُكُنَّ لَحَاقًا بِى اَطُولُكُنَّ يَدًا ، قَالَتُ: فَكُنَّ يَتَطَاوَلُنَ اَيُّهُنَّ اَطُولُكُنَّ يَدًا ، قَالَتُ: فَكُنَّ يَتَطَاوَلُنَ اَيُّهُنَّ اَطُولُنَا يَدًا وَيُنَبُ، لِلاَنَّهَا كَانَتُ تَعُمَلُ بِيَدِهَا وَتَتَصَدَّقُ.

الله المرم الما المناه المناه المناه المناه المناه المرم المناه المرم المناه المرام المناه ال

''میرے بعد مجھ سے 'سب سے پہلے تم میں سے وہ خاتون آکر ملے گی'جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لیے ہیں۔ سیّدہ عائشہ ڈاٹھا بیان کرتی ہیں تو تمام از واج مطہرات نے اپنے ہاتھوں کونا پاکہ کس کا ہاتھ زیادہ لمباہے۔ سیّدہ عائشہ ڈاٹھا بیان کرتی ہیں سیّدہ زینب ڈاٹھا کا ہاتھ سب سے زیادہ لمباتھا' کیونکہ وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے کام کرتی تھیں اور (اس کی آمدن کو) صدقہ کیا کرتی تھیں۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ فَتْحِ اللهِ جَلَّ وَعَلا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ عِنْدَ كُونِ الصَّحَابَةِ فِيهِمْ آوِ التَّابِعِيْنَ اسبارے میں اطلاع کا تذکرہ اللہ تعالی ان مسلمانوں کوفتے نصیب کرے گا

6665-إسناده صبحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير طلحة بن يحيى، فمن رجال مسلم. وهو مكرر الحديث رقم "3314"

#### جن کے درمیان کوئی صحابی یا تا بعی موجود ہوگا

6666 - (سندصديث): آخُبَرَنَّا اَبُوْ حَلِيفَة، قَالَ: حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ دِينَارٍ، سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:

(متن صديث) نياتي على النَّاسِ زَمَانٌ يَغُزُو فِيهِ فِتَامٌ مِّنَ النَّاسِ فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنُ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيُقَالُ: هَلْ عَمْ، فَيُقَالُ: هَلْ عَلَى النَّاسِ وَمَانٌ يَغُرُو فِيهِ فِنَامٌ مِّنَ النَّاسِ وَمُعَالًا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيُقَالُ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ وَمُانٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيُقَالُ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ وَمَانٌ يَغُرُو فِيهِ فِنَامٌ مِّنَ النَّاسِ فَيُقَالُ: هَلُ فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ مَنْ صَاحِبَهُمْ؟ فَيُقَالُ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ

عدرت جاربن عبداللہ فراجنہ بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت ابوسعید خدری بڑاتھ کو یہ بیان کرتے ہوئے سا: میں نے نبی اکرم مُلَا اللّٰہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سا: لوگوں پرایک ایساز مانہ آئے گا جس میں بہت سے لوگ جنگ میں شریک ہونے کے لئے آئیں گئے تو یہ دریافت کیا جائے گا: کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا محض موجود ہے جو نبی اکرم مُلَّا اللّٰہ کا کا کا ہوتو جواب دیا: جائے گا جی ہاں تو ان لوگوں کو فتح نصیب ہوگی پھر لوگوں پرایک ایسا خض ہے جو نبی اکرم مُلَّا اللّٰہ کے کا جس میں بہت سے لوگ جنگ کرنے کے لئے جائیں گئے تو دریافت کیا جائے گا: کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا خض ہے جو نبی اکرم مُلَّا اللّٰہ کے صحابہ کے ساتھ رہا ہوتو جواب دیا: جائے گا جی ہاں تو ان لوگوں کو بھی فتح نصیب ہوگی پھر ان لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا بہت سے لوگ جنگ میں حصہ لینے کے لئے جائے گا جی ہاں تو ان لوگوں کو بھی ان کوئی ایسا شخص موجود ہے جو صحابہ کے شاگردوں کے ساتھ رہا ہوتو ان لوگوں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو صحابہ کے شاگردوں کے ساتھ رہا ہوتو ان لوگوں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو صحابہ کے شاگردوں کے ساتھ رہا ہوتو ان لوگوں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو صحابہ کے شاگردوں کے ساتھ رہا ہوتو ان لوگوں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو صحابہ کے شاگردوں کے ساتھ رہا ہوتو ان لوگوں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو صحابہ کے شاگردوں کے ساتھ رہا ہوتو ان لوگوں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو صحابہ کے شاگر دوں کے ساتھ دریا ہوتو ان لوگوں کوئی ایسا شخص فتح نصیب ہوگی۔

#### ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصُفِ مَوْتِ أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ

سیدہ ام حرام بنت ملحان رہ کا انقال کی کیفیت کے بارے میں اطلاع کا تذکرہ

6667 - (سندهديث): آخُبَرَنَا عُـمَـرُ بُـنُ سَعِيْـدِ بْنِ سِنَانِ الطَّائِقُ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اَبِي طَلْحَةَ، عَنُ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ:

(متن صديث):كانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطُعِمُهُ، وَكَانَتُ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ، فَدَحَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، فَاطْعَمَتُهُ، ثُمَّ

6666-إستناده صنحينج، إبراهيم بن بشار: هو الرمادي، حافظ روى له أبو داود والترمذي، ومن فوقه من رجال الشيخين. وهو مكرد ."4768"

6667- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 2/464- 665في الجهاد: باب الترغيب في الجهاد. وقد تقدم تخريجه عند الحديث رقم "4608" فانظره هناك.

جَلَسَتُ تَفُلِى رَأْسَهُ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ اسْتَيَقَظَ وَهُوَ يَضُحَكُ، قَالَتُ: فَقُلْتُ مَا يُضِحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: نَاسٌ مِّنُ أُمَّتِى، عُرِضُوا عَلَىَّ غُزَاةً فِى سَبِيلِ اللهِ، يَرْكَبُونَ ثَبَحَ هَذَا الْبَحْرِ، يُضَحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ انْ مُسلُوكًا عَلَى الْاَسِرَةِ وَيَشْعَلُ وَهُوَ يَضْحَكُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ انْ يَسْجَعَلَنِى مِنْهُمْ، فَدَعَا لَهَا، ثُمَّ وَضَعَ رَاسَهُ فَنَامَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: نَاسٌ مِّنُ اُمَّتِى، عُرِضُوا عَلَى عُزَاةً فِى سَبِيلِ اللهِ كَمَا، قَالَ فِى الْآوَّلِ، قَالَتُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهِ؟ قَالَ: نَاسٌ مِّنُ اُمَّتِى مِنْهُمْ، قَالَ: أَنْتِ مِنَ الْآوَّلِينَ ، فَرَكِبَتُ أُمُّ حَرَامٍ الْبَحْرَ فِى زَمَانِ مُعَاوِيَةَ بُنِ آبِى سُفْيَانَ، الْدُعُ اللهُ مَنْ وَالْتَحْرَ فِى زَمَانِ مُعَاوِيَةَ بُنِ آبِى سُفْيَانَ، فَصُرِعَتْ عَنُ وَالْبَعْ وَيْ وَمَانِ مُعَاوِيَةَ بُنِ آبِى سُفْيَانَ، فَصُرِعَتْ عَنُ وَالْبَعَ وَيْ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ، فَهَلَكَتْ

الرم تُلَّيْنَا مِن الله وَلَّنْ وَالله وَلِمَّوْنِ الله وَلِمُعْنَا فِي الله وَلَمْ وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَ

(حضرت انس ٹٹانٹوئیاں کرتے ہیں) حضرت معاویہ بن ابوسفیان ٹٹانٹوئے عہدخلافت میں سیّدہ امّ حرام ڈٹانٹوئاسمندری سفر پرروانہ ہوئیں (جب وہ واپس تشریف لائیں) تو وہ جب سمندر سے باہر آئیں اوراپنی سواری پرسوار ہوئیں تو اس سے نیچے گر گئیں اوران کا انتقال ہوگیا۔

#### ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنُ إِخْرَاجِ النَّاسِ اَبَا ذَرٍّ الْغِفَارِئَ مِنَ الْمَدِينَةَ

اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ کوگ حضرت ابوذ رغفاری النی کومدینه منورہ سے نکال ویں گے 6668 - (سندصدیث) اَخبَرَنَا اَبُو یَعُللی، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْاعْلٰی بُنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ اَبِی هَنْدَ، عَنْ اَبِی حَرْبِ بُنِ اَبِی الْاَسُودِ الدِّیلیِ، عَنْ عَمِّدٍ، عَنْ اَبِی ذَرِّ، قَالَ:

(مَثَنَ صَدِيثُ) : اَتَ اَنِى نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآنَا نَائِمٌ فِى مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، فَضَرَبَنِى بِرِجُلِه، وَقَالَ: الا اَرَاكَ نَائِمًا فِيهُ ؟ قُلُتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، غَلَبَتْنِى عَيْنَى، قَالَ: فَكَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا الْحُرِجْتَ مِنْهُ ؟ قُلْتُ: مَا أَصْنَعُ يَا نَبِى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الا اَدُلُكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْكَ: مَا اَصْنَعُ يَا نَبِى اللهِ، اَصْرِبُ بِسَيْفِى ؟ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الا اَدُلُكَ عَلَى مَا هُو خَيْرٌ لَكَ مِنْ ذَلِكَ، وَاقْرَبُ رُشُدًا ؟ تَسْمَعُ وَتُطِيعُ، وَتَنْسَاقُ لَهُمْ حَيْثُ سَاقُوكَ

حضرت ابوذرغفاری ڈائٹڈیمیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُٹائٹڈیم میرے پاس تشریف لائے۔ میں اس وقت مجد نبوی میں سویا ہوا تھا۔ نبی اکرم مُٹائٹڈیم نے دریا تھا۔ نبی اکرم مُٹائٹڈیم نے دریا تھا۔ نبی اکرم مُٹائٹڈیم ایس نے عرض کی: جی ہاں یارسول اللہ مُٹائٹڈیم امیری آ کھولگ گی تھی۔ نبی اکرم مُٹائٹڈیم نے دریا فت کیا: اس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا جب تمہیں اس میں سے تکال دیا جائے گا۔ میں نے عرض کی: یارسول اللہ مُٹائٹڈیم اس وقت جھے کیا کرنا چاہئے۔ کیا میں اپنی کموارے ذریا جوال اللہ مُٹائٹڈیم اس میں سے تکال دیا جائے گا۔ میں نے عرض کی: یارسول اللہ مُٹائٹڈیم اس وقت جھے کیا کرنا چاہئے۔ کیا میں اپنی کموارے ذریا جوادر ہدایت کروں۔ نبی اکرم مُٹائٹڈیم نے فرمایا: کیا میں تمہاری رہنمائی اس چیز کی طرف نہ کروں جو تمہارے لئے اس سے زیادہ بہتر ہواور ہدایت کے لئے کہیں تم وہاں چلے جاؤ۔

#### ذِكُرُ خَبَرِ ثَانِ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کر دہ مفہوم کے بچے ہونے کی صراحت کرتی ہے 6669 - (سند مدیث): اَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَلَّاثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ، قَالَ:

6668 إسناده ضعيف، عم أبى حرب بن أبى الأسود لا يعرف، ولم يرو عنه غيره، وباقى رجال السند ثقات رجال الصحيح .وأخرجه أحمد 5/156 عن على بن عبد الله، عن معتمر بن سليمان، بهذا السند .وأخرجه مختصرا إلى قوله "غلبتنى عينى": المدارمي 1/325 عن سعيد بن المغيرة، عن معتمر، به .وأخرجه بأطول مما هنا أحمد 5/144 و 6/457 من طريقين عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم وأسماء بنت يزيد، عن أبى ذر ... وشهر ضعيف: ذكر خبر ثان يصرح بصحة ماذكرناه حديث أبى ذر

6669 إستناده ضعيف لانقطاعه، فإن ضريب بن نقير لم يدرك أبا ذر ولا سمع منه. إستحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه . واخرجه أحمد 5/178 - 179، وأحمد بن منيع في مستده كما في "مصباح الزجاجة" ورقة 268/1 - عن يزيد بن هارون، عن كهمس بن الحسن، بهذا الإستاد . وأورده الهيث في بطوله في "المجمع" 5/223 وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، إلا أن أن اسلا ضاب نقد لم يدرك أبا ذر.

اَخُبَونَا النَّضُرُ بُنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَلَّثَنَا كَهُمَسُ بُنُ الْحَسَنِ الْقَيْسِيُّ، عَنُ اَبِي السَّلِيلِ صُرَيْبِ بْنِ نُقَيْرٍ الْقَيْسِيِّ، قَلُ السَّلِيلِ صُرَيْبِ بْنِ نُقَيْرٍ الْقَيْسِيِّ، قَالَ:

(متن صديث): قَالَ اَبُو دَرِّ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُلُو هَذِهِ الْاَيَةَ: (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخُرَجًا وَيَرُزُفُهُ مِنُ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) (الطلاق: 3) ، قَالَ: فَجَعَلَ يُرَدِّدُهَا عَلَىَّ حَتَى نَعَسْتُ، فَقَالَ: يَا اَبَا ذَرِّ، كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا انْحُرِجُتَ مِنَ الْمَدِينَةِ ؟ قُلْتُ: إلى السَّعَةِ وَالدَّعَةِ اكُونُ حَمَامًا مِنْ حَمَامٍ مَكَّةً، قَالَ: كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا انْحُرِجُتَ مِنْ مَكَّةً ؟ قُلْتُ: إلى السَّعَةِ وَالدَّعَةِ اكُونُ حَمَامًا مِنْ حَمَامٍ مَكَّةً، قَالَ: كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا انْحُرِجُتَ مِنْ مَكَةً ؟ قُلْتُ: إلى السَّعَةِ وَالدَّعَةِ اللهُ وَلَا وَالْإِنْ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْحُرِجُتَ مِنْ هَا ؟ قُلْتُ: إِذًا وَالَّذِي بَعَنَكَ وَالدَّعَةِ، إلى ارْضِ الشَّامِ، وَالْارُضِ الْمُقَدَّسَةِ، قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اوَ حَيْرٌ مِّنْ ذَلِكَ تَسْمَعُ وَتُطِيعُ، لِعَبْدِ مِسَلَّمَ : أَوْ حَيْرٌ مِّنْ ذَلِكَ تَسْمَعُ وَتُطِيعُ، لِعَبْدِ عَسَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اوَ حَيْرٌ مِّنْ ذَلِكَ تَسْمَعُ وَتُطِيعُ، لِعَبْدِ عَبَيْقِي مُجَذَع

ﷺ خضرت ابوذرغفاری دلائفئیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلائیم نے بیآیت تلاوت کرناشروع کی۔ ''جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔''

نی اکرم مَنَّ النَّیْ اس آیت کود جراتے رہے یہاں تک کہ جھے اوگھ آگئی۔ آپ نے فرمایا: اے ابوذر! اگرتمام لوگ ای کواختیار کر لیس تو بھی ان کے لئے کافی ہے پھر آپ نے فرمایا: اے ابوذرتم اس وقت کیا کرو گے جب تہمیں مدینہ منورہ ہے نکال دیا جائے گا۔ میں مذک کوتر بن جاؤں ( لیمیٰ مکن نظل ہو جاؤں ) نبی اکرم مَنَّ النِیْ الله علی ہونے کی نمی اپنی تنجائش کے مطابق یہ کوشش کروں گا کہ میں مکہ کا کبوتر بن جاؤں ( لیمیٰ مکن نظل ہو جاؤں ) نبی اکرم مَنَّ النِیْ عَجَائش اور حیثیت کے دریافت کیا بھی نمال ویا جاؤں اور ارضِ مقدس کی طرف چلا جاؤں۔ نبی اکرم مَنَّ النِیْ عَجَائش اور حیثیت کے مطابق کوشش کروں گا کہ میں شام کی سرز مین کی طرف چلا جاؤں اور ارضِ مقدس کی طرف چلا جاؤں۔ نبی اکرم مَنْ النِیْ الله اس وقت کیا کرو گے جب تمہمیں وہاں ہے بھی نکال دیا جائے گا۔ میں نے عرض کی: اس صورت میں اس ذات کی تم ! جس نے آپ کوش کے ہمراہ مبعوث کیا ہے میں اپنی تلوار پکڑوں گا اور اے اپنی گردن میں لئکا لوں گا ( اور ان لوگوں سے لڑ تا شروع کر دوں گا) نبی اکرم مَنْ النِیْ نظام کی اطاعت وفر ما نبر داری کرو (جو ما کم وقت ہوگا)

## دِّكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ مَوْتِ آبِى ذَرِّ الْغِفَارِيِّ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

حضرت ابوذ رغفاری طائع کے انقال کے بارے میں اطلاع کا تذکرہ

6670 - (سند مديث): اَحُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ مَوُلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الطَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ خُثَيْمٍ، عَنُ مُجَاهِدٍ، عَنُ الْمُحَمَّدِ بُنِ الْاَشْتَوِ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ اُمِّ ذَرٍّ، قَالَتُ:

(متن مديث): لَمَّا حَضَرَتُ آبَا ذَرِّ الْوَفَاةُ بَكَيْتُ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟ فَقُلْتُ: مَا لِي لَا ابْكِي وَآنْتَ تَمُوتُ بِفَلَاةٍ مِنَ الْاَرْضِ، وَلَيْسَ عِنْدِى ثَوْبٌ يَسَعُكَ كَفَنَّا،، قَالَ: فَلَا تَبْكِي وَابَشِرِى، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِنَفَرِ آنَا فِيهِم: لَيَمُونَنَّ رَجُلٌ مِّنكُمْ بِفَلَاةٍ مِنَ الْاَرْضِ، يَشْهَدُهُ عِصَابَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ، وَلَيْسَ مِنْ أُولَينِكَ النَّفُرِ اَحَدٌ إِلَّا وَقَدُ هَلَكَ فِي قَرْيَةِ جَمَاعَةٍ، وَآنَا الَّذِي آمُوْتُ بِفَلَاةٍ، وَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ وَلَا كُـذِبُتُ، فَابُصِرِى الطَّرِيقَ، قَالَتُ: وَآنَّى وَقَدُ ذَهَبَ الْحَاجُ وَانْقَطَعَتِ الطَّرُقُ، قَالَ: اذْهَبِي فَتَبَصَّرِى، قَالَتُ: فَكُنْتُ آجِيءُ إِلَى كَثِيبٍ، فَٱتَبَصَّرُ، ثُمَّ أَرْجِعُ إِلَيْهِ فَأُمَرِّضُهُ، فَبَيْنَمَا آنَا كَذَٰلِكَ إِذَا آنَا بِرِجَالِ عَلَى رِحَالِهِمُ، كَانَّهُمُ الرَّخَسُم، فَاقْبَلُوا حَتَّى وَقَفُوا عَلَىَّ وَقَالُوا: مَا لَكِ امَةَ اللَّهِ؟ قُلْتُ لَهُمُ: امْرُوٌّ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَمُوثُ، يُكَفِّنُونَهُ؟ قَىالُوا: مَنْ هُوَ؟ فَقُلْتُ: اَبُوُ ذَرٍّ، قَالُوا: صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قُلْتُ: نَعَمُ، قَالَتُ: فَفَدَّوْهُ بِ آبَ ائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ، وَاسْرَعُوْا اِلَّذِهِ، فَدَحَلُوا عَلَيْهِ، فَرَحَّبَ بِهِمْ، وَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِنَفَوِ آنَا فِيهِمُ: لَيَمُوتَنَّ مِنْكُمْ رَجُلٌ بِفَلَاةٍ مِنَ الْاَرْضِ، يَشْهَدُهُ عِصَابَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَيْسَ مِنْ ٱولَينِكَ السُّفُو اَحَدٌ إِلَّا هَلَكَ فِي قَرْيَةٍ وَّجَمَاعَةٍ، وَآنَا الَّذِي آمُونُ بِفَلَاةٍ آنْتُمْ تَسْمَعُونَ إِنَّهُ لَوْ كَانَ عِنْدِي ثَوْبٌ يَسَعُنِيى كَفَنَّا لِي اَوُ لِامْرَاتِي، لَمُ اُكَفَّنُ إِلَّا فِي تَوْبِ لِي اَوْ لَهَا، أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ إِنِّي اُشْهِدُكُمْ اَنْ يُكَفِّننِي رَجُلٌ مِّنُكُمْ كَانَ آمِيرًا أَوْ عَرِيْفًا أَوْ بَرِيْدًا أَوْ نَقِيبًا، فَلَيْسَ آحَدٌ مِّنَ الْقَوْمِ إِلَّا قَارَفَ بَعْضَ ذَلِكَ إِلَّا فَتَّى مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: يَا عَبِم، أَنَا الْكَفِّنُكَ لَمُ أُصِبُ مِمَّا ذَكُرْتَ شَيْئًا، الكَفِّنُكَ فِي دِدَائِي هَلَا، وَفِي تَوْبَيُنِ فِي عَيْبَتِي مِنْ غَزُلِ أُمْسِي حَاكَتُهُمَا لِي، فَكَفَّنَهُ الْكَنْصَارِيُّ فِي النَّفَرِ الَّذِينَ شَهِدُوهُ مِنْهُمْ حُجُرُ بْنُ الْاَدْبَرِ، وَمَالِكُ بْنُ الْاَشْتَرِ فِي نَفَرٍ

المہم بہت ہوں کہ استیدہ اُم ذر فائی نظامیان کرتی ہیں جب حضرت ابوذر غفاری فائی کی وفات کا وفت قریب آیا تو میں رونے لگی۔ انہوں نے دریافت کیا: تم کیوں رور ہی ہو۔ میں نے کہا: میں کیوں نہ روؤں؟ جبکہ آپ ایک ویرانے میں فوت ہونے لگے ہیں۔میرے پاس اتنا کیڑ انہیں ہے جو آپ کفن کے لئے کافی ہوتو حضرت ابوذر غفاری فائی نے فرمایا: تم نہ روؤ تمہارے لئے خوشخری ہے کہ

6670 حديث قوى، إسراهيم بن الأشتر: هو إبراهيم بن مالك بن الحارث، روى عن أبيه وعمر، وروى عنه جمع، وذكره المؤلف في "ثقاته" 4/12، وكان من أعيان الأمراء بالكوفة، وأبوه مالك بن الحارث المعروف بالأشتر روى عنه جمع، وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة، وقال: كان من أصحاب على، وشهد معه المجمل وصفين ومشاهده كلها، وولاه تلى مصر، وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة، وذكره المؤلف في "الثقات"، وهو من المخضرمين وروى له النسائي، وأم ذر ذكرها المؤلف في "الإصابة" 4/430، وباقي رجاله من رجال الشيخين غير عبد في ثقات التابعين 5/593، ويقال: لها صحبة، وترجمها الحافظ في "الإصابة" 4/430، وباقي رجاله من رجال الشيخين غير عبد الله بن عثمان فمن رجال مسلم. يحيى بن سليم: هو الطائفي، ومجاهد: هو ابن جبر. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 1/169 – 170 عن أحمد بن منان، عن محمد بن إسحاق الثقفي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/155 عن إسحاق بن عيسى، وابن سعد في "الطبقات" 4/233 عن إسحاق بن إسرائيل، والبزار "2716" عن يوسف بن موسى، ثلاثتهم عن يحيى بن سليم، به . ورواية أحمد مختصرة.

میں نے نبی اکرم مُثَاثِیْنِ کو کیچھلوگوں کو بیفرماتے ہوئے سنا: جن میں میں موجود تھا (نبی اکرم مَثَاثِیْنِ نے فرمایا:) ہم لوگوں میں سے کسی ایک شخص کا انتقال ویرانے میں موگالیکن اس کی نماز جنازہ میں اہل ایمان کا ایک گروہ شریک ہوگا۔

(حضرت ابوذرغفاری ڈائٹوئنے نے فرمایا:) ان لوگوں میں سے ہرایک مخص کا انقال آبادی میں ہوا۔ صرف میں ویرانے میں مرنے لگا ہوں۔ اللہ کی قتم انتو میں نے غلط بیانی کی ہے اور نہ ہی میر سے ساتھ غلط بیانی کی گئی ہے تم راستہ کا جائزہ لیتی رہو سیّدہ الم ذر نے عرض کی: اب تو حاجی رخصیت ہو چکے ہیں اور راستہ منقطع ہو چکے ہیں حضرت ابوذرغفاری نے فرمایا: تم جاو اور جا کے جائزہ لوسیّدہ ائم ذر ڈی پی ایان کرتی ہیں میں ٹیلے کی طرف آئی میں نے جائزہ لیا پھر میں ان کے پاس واپس آئی اور ان کی تیار داری کر رہی تھی کہ ای دور ان پھولوگ اپنی سوار یوں پر سوار ہوکر وہاں آگئے۔ یوں لگتا تھا جسے وہ پہندے ہوں۔ وہ لوگ آئے اور میر بے پاس آکر کھر گئے۔ انہوں نے دریافت کیا: اے اللہ کی کنیز تمہارا کیا معاملہ ہے میں نے ان سے کہاا کیک مسلمان شخص فوت ہونے لگا ہے کیا تم لوگ اسے گفن دو گے۔ ان لوگوں نے دریافت کیا: وہ کون ہے؟ میں نے جواب دیا: جی ہاں۔ سیّدہ اُم ذر ڈائٹھ کیا ہیں۔ میں نے جواب دیا: جی ہاں۔ سیّدہ اُم ذر ڈائٹھ کیا ہیں۔ میں نے جواب دیا: جی ہاں۔ سیّدہ اُم ذر ڈائٹھ کیا ہیں۔ میں نے جواب دیا: جی ہاں۔ سیّدہ اُم ذر ڈائٹھ کیا ہیں۔ میں حضرت ابوذر مفاری ڈائٹوئنے کے ہاں آئے اور ان کی کے مولوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابوذر مفاری ڈائٹوئنے نائیس خوش آئد ید کہا۔ یہ بات بتائی میں نے نبی اگرم شائٹوئنے کی ہیں جو کے سازان لوگوں میں میں ہیں بھی موجود تھا۔

(راوی بیان کرتے ہیں) وہاں موجودلوگوں میں ہے کوئی بھی شخص ایسانہیں تھا جو کسی نہ کسی عہدے پر نہ رہا ہو۔ صرف ایک انصاری نو جوان تھا۔ اس نے کہا: اے چیا جان میں آپ کو وہ کفن دوں گا اور وہ چیز شامل نہیں کروں گا جس کا آپ نے ذکر کیا ہے۔ میں آپ کوا پی اس چیا در میں کفن دوں گا اور ان دو کپڑوں میں دوں گا'جو میں نے نیچے پہنچ ہوئے ہیں جنہیں میری کیا ہے۔ میں آپ کوا پی اس چیا در میں کفن دوں گا اور ان دو کپڑوں میں دوں گا'جو میں نے نیچے پہنچ ہوئے ہیں جنہیں میری افیا نے میرے لئے اپنچ ہاتھوں سے کات کر دیا تھا تو اس انصاری نے ان لوگوں کی موجودگی میں حضرت ابوذرغفاری دیا تھے۔ کو کیاں موجود تھے ان میں حضرت حجر بن ادبر اور مالک بن اشتر بن شامل تھے۔ بیتمام لوگ یمن سے تعلق رکھتے ہے۔

## ذِكُرُ إِخْبَارِ الْمُصْطَفِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَوْتِ آبِي ذَرٍّ

6671 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا اَبُوْ حَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمٍ، حَدَّثَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ خُثَيْمٍ، عَنُ مُجَاهِدٍ، عَنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ الْاَشْتَرِ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ أُمِّ ذَرِّ، قَالَتُ:

(متن صديث): لَـمَّا حَسضَ رَتُ ابَا ذَرِّ الْوَفَاةُ بَكَيْتُ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟ فَقُلْتُ: وَمَا لِيَ لَا اَبْكِي وَانْتَ تَـمُونُ بَفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ، وَلَيْسَ عِنْدِى ثَوْبٌ يَسَعُكَ كَفَنَّا، وَلَا يَدَانِ لِي فِي تَغْيِينِك، قَالَ: اَبْشِرِي وَلَا تَبْكِي، فَياتِني سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا يَهُونُ بَيْنَ امْرَايَنِ مُسْلِمَيْنِ وَلَدَانِ اَوْ ثَلَاكْ، فَيَصْبِرَانِ وَيَحْتَسِبَانِ فَيَرَيَانِ النَّارَ اَبَدًا ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِنَفَرِ آنَا فِيهِمُ: لَيَمُوتَنَّ رَجُلٌ مِّنكُمْ بِفَلَاةٍ مِنَ ٱلْارْضِ يَشُهَدُهُ عِصَابَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَلَبْسَ مِنْ ٱولَئِكَ النَّفُرِ اَحَدٌ إِلَّا وَقَدْ مَاتَ فِي قَرْيَةٍ وَّجَمَاعَةٍ، فَأَنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ، وَاللَّهِ مَا كَذَبُتُ وَلا كُذِبْتُ، فَابُصِرِى الطَّرِيقَ، فَقُلْتُ: آنَّى وَقَدُ ذَهَبَتِ الْحَاجُ وَتَقَطَّعَتِ الطُّرُقُ، فَقَالَ: اذْهَبِي فَتَبَصَّرِى، قَالَتْ: فَكُنتُ اَشْتَدُّ اللّي الْكَثِيبِ اَتَبَصَّرُ، ثُمَّ اَرْجِعُ فَاُمَرِّضُهُ، فَبَيْنَهَمَا هُوَ وَآنَا كَذَٰلِكَ إِذَا آنَا بِرِجَأَلِ عَلَى رَحْلِهِمْ كَآنَهُمُ الرَّخَمُ تَخُبُّ بِهِمْ رَوَاحِلُهُمْ، قَالَتُ: فَٱسْرَعُواْ إِلَىَّ حِينَ وَقَفُوا عَلَيَّ، فَقَالُوا: يَا آمَةَ اللهِ، مَا لَكِ؟ قُلْتُ: امْرُوٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَمُوتُ فَتُكَفِّنُونَهُ؟ قَالُوا: وَمَنْ هُوَ؟ قَالَتُ: اَبُوُ ذَرَّ، قَالُوا: صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قُلْتُ: نَعَمُ، فَفَدَّوْهُ بِآبَائِهِمُ وَأُمَّهَاتِهِمُ، وَٱسۡرَعُـوُا اِلۡيُهِ حَسَّى دَحَـلُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُمُ: اَبَشِرُوا، فَاِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِنَفُ رِ اَنَا فِيُهِمُ: لَيَمُوْتَنَّ رَجُلٌ مِّنْكُمُ بِفَلَاةٍ مِنَ الْآرْضِ، يَشْهَدُهُ عِصَابَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ، وَلَيْسَ مِنْ اُولَئِكَ النَّفُرِ ْرَجُـلٌ إِلَّا وَقَـدُ هَـلَكَ فِـيُ جَـمَاعَةٍ، فَـوَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ وَلَا كُذِبْتُ إِنَّهُ لَوْ كَانَ عِنْدِيْ ثَوْبٌ يَسَعُنِي كَفَنَّا لِي آوُ لِامْ رَاتِي، لَمْ أَكَفَّنُ إِلَّا فِي ثَوْبٍ هُوَ لِي اَوْ لَهَا، إِنِّي أُنْشِدُكُمُ اللَّهَ اَنُ لَا يُكَفِّنَنِي رَجُلٌ مِّنكُمْ كَانَ اَمِيرًا اَوْ عَرِيْفًا اَوُ بَرِيْدًا اَوْ نَقِيبًا، فَلَيْسَ مِنْ اُولَئِكَ النَّفْرِ اَحَدٌ إِلَّا وَقَدْ قَارَفَ بَعْضَ مَا، قَالَ إِلَّا فَتَى مِنَ الْاَنْصَارِ، قَالَ: اَنَا ٱكَـفِّنُكَ يَاعَـمِّ، ٱكَفِّنُكَ فِي دِدَائِسي هـٰذَا، وَفِي ثَوْبَيْنِ فِي عَيْبَتِي مِنْ غَزُلِ أُمِّي، قَالَ: أَنْتَ فَكَفَّنُنِي، فَكَفَّنَهُ الْاَنْصَارِيُّ فِي النَّفَرِ الَّذِيْنَ حَضَرُوا، وَقَامُوا عَلَيْهِ وَدَفَنُوهُ فِي نَفَرِ كُلُّهُمْ يَمَانِ

ﷺ سیّده اُمّ ذر و این این کرتی میں جب حضرت ابوذرغفاری و فات کا و فات کا و قت قریب آیا تو میں رو نے لگی انہوں نے دریافت کیا جم کیوں رور ہی ہو۔ میں نے کہا: میں کیوں ندروؤں جبکہ آپ ایک ویرانے میں مرنے لگے ہیں۔میرے پاس اتنا

<sup>6671 -</sup> هـو مـكور ما قبلن أخرجه الحاكم 3/344 - 346، وعنه البيهةي في "دلائل النبوة" 6/401 - 402 من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي، عن على بن عبد الله المديني، بهذا الإسناد. وأورده ابن عبد البر في "الاستيعاب" 1/215 - 217 من

کپڑا بھی نہیں ہے جوآپ کے گفن کے لئے کافی ہواور آپ کی عدم موجودگی میں میرے لئے رہناممکن نہیں ہے تو حصزت ابوذر غفاری ڈٹائٹئے نے فرمایا: تمہارے لئے خوشخبری ہے تم نہ روؤ میں نے نبی اکرم مَناکِیکِمْ کو بیارشاد فرماتے ہوئے ساہے:

''جن بھی دومسلمان (میاں بیوی) کے دویا تین بیچ نوت ہو جائیں اور وہ دونوں صبر سے کام لیں اور ثو اب کی امید رکھیں تو وہ بھی بھی آگ کونہیں دیکھیں گے''(یعنی جہنم میں نہیں جائیں گے )

(حضرت ابوذرغفاری نے بیکھی بتایا) میں نے نبی اکرم مَثَاثِیْم کو تین آدمیوں سے بیفر ماتے ہوئے سنا: جن میں میں ہمی موجودتھا۔

''تم میں سے کسی ایک مخف کا نقال ضرور ویرانے میں ہوگالیکن اس کی نماز جناز ہمیں اہل ایمان کا ایک گروہ شریک ہو گا۔''

(حضرت ابوذرغفاری نے فرمایا:) ان لوگوں میں سے ہر خفس کا انتقال کی بہتی یا لوگوں کے درمیان ہوا ہیں ان میں سے ایک فخص باتی رہ گیا ہوں۔ اللہ کو تم اِنتو میں نے غلط بیانی کی ہے اور نہ ہی میر سے ساتھ غلط بیانی کی گئی ہے تم راستے کا جائزہ لیتی رہور سیدہ اُتم ذر ہی فیلی ہو کہ ہیں۔ راستے منقطع ہو پیچے ہیں تو حضرت ابوذر عفاری ہی فیلی کر اُلی ہیں ہوئی جیلی ہوئی ٹیلی کی طرف گئی اور اس بات غفاری ہی فیلی نے فرمایا: تم جاو اور جانے جائزہ لوسیدہ اُتم ذر ہی فیلی اور وہ اس میں تیزی سے چلتی ہوئی ٹیلی کی طرف گئی اور اس بات کا جائزہ لیا اور وہ لیس سے ای دور ان پیکی لوگ اپنی سوار یوں پر سوار کا جائزہ لیا اور وہ لیس سے ای خوار رہ ان کی سوار یوں ان کی سوار یوں ان کی سوار یوں پر سوار ہوگئی ہیں۔ میں سیدہ اُتم ذر ہی فیلی ہوئی ہیں جب وہ لوگ میر سے ہوگر آئے۔ یوں جیسے وہ پر ندے ہوں۔ ان کی سوار یاں انہیں لے کر آئی تھیں۔ سیدہ اُتم ذر ہی فیلی ہوں نے کہا: ایک مسلمان شخص کا جواب دیا: وہ کون شخص ہاں خاتون نے جواب دیا: وہ کون شخص ہاں خاتون نے جواب دیا: جواب دیا: وہ کون شخص ہوئی ہوئے حضرت ابوذ رغفاری ڈائنٹ نے ان سے فرمایا تم لوگوں کے لئے خوشجری ہے۔ میں نے جواب دیا: تی ہاں تو انہوں نے کہا: وہ جو نی اگر م کا گئی کے کھو لاگوں سے پیٹر میں انس باپ ان پر ابود رخفاری ڈائنٹ نے ان سے فرمایا تم ہوئی ہوئے حضرت ابوذ رغفاری ڈائنٹ نے ان سے فرمایا تم لوگوں کے لئے خوشجری ہے۔ میں نے نبی اگر م کا گئی تم کی جو لوگوں سے بی فرمات میں سے ایک مخص وہ ریا نے میں انتقال کرے گااور اس کے جناز سے میں اہل ایمان کا ایک گروہ شرک کو گئی ہوگوں۔ میں ابوان کی جناز سے میں اہل ایمان کا ایک گروہ شرک کو گئی۔ ہوگا۔ "

اس نے کہا: اے چچا جان! میں آپ کونفن دول گا۔ میں آپ کواپنی اس جا در میں کفن دول گا اور اپنے ان دو کپڑول میں دول گا'جو میری والدہ نے میرے لئے تیار کئے تھے تو حضرت ابوذ رغفاری ڈاٹٹؤ نے فر مایا: تم مجھے کفن دینا تو اس انصاری نے وہال موجود حاضرین کی موجودگی میں حضرت ابوذ رغفاری ڈلٹٹؤ کوکفن دیا اور ان کے (غسل وغیرہ) کے معاملات کی دیکھ بھال کی اور انہی لوگوں نے حضرت ابوذ رغفاری ڈلٹٹؤ کوفن کیا۔ان سب کا تعلق یمن سے تھا۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَوَّلَ فَتُحِ يَّكُونُ لِلْمُسْلِمِيْنَ بَعُدَهُ فَتُحُ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ اس بات كے بیان کا تذکرہ مسلمانوں کو نبی اکرم ٹائٹی کے بعدسب سے پہلی فتح بینصیب ہوگی کہ وہ جزیرہ عرب کو فتح کرلیں گے

6672 - (سندعديث): آخُبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّفَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ، قَالَ:

(متن صريث): سَالَكُ نَسَافِعَ بْنَ عُنَّبَةَ بَنِ آبِي وَقَاصٍ، قُلُتُ: حَدِّثْنِي هَلُ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ نَاسٌ مِّنُ اَهْلِ الْمَغْرِبِ . وَسَلَّمَ لِذُكُرُ الدَّجَالَ؟ قَالَ: فَقَالَ: اَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ نَاسٌ مِّنُ اَهْلِ الْمَغْرِبِ . اَتَوْقُ لِيُسْلِمُ وا عَلَيْهِمُ الصُّوفُ، فَلَمَّا دَنُوتُ مِنْهُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: تَغُزُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ، فَيَفْتَحُهَا اللهُ عَلَيْكُمْ، ثُمَّ تَغُزُونَ الدَّومَ، فَيَفْتَحُهَا اللهُ عَلَيْكُمْ، ثُمَّ تَغُزُونَ الدَّومَ، فَيَفْتَحُهَا اللهُ عَلَيْكُمْ، ثُمَّ تَغُزُونَ الدَّجَالَ، فَيَفْتَحُهُ اللهُ عَلَيْكُمْ، ثُمَّ تَغُزُونَ الدَّجَالَ، فَيَفْتَحُهُ اللهُ عَلَيْكُمْ، ثُمَّ تَغُزُونَ الدَّجَالَ، فَيَفْتَحُهُ اللهُ عَلَيْكُمْ، ثُمَّ تَغُزُونَ الدَّجَالَ،

حضرت جابر بن سمرہ ڈٹاٹٹڈ بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت نافع بن عتبہ بن ابی وقاص ہے دریافت کیا۔ میں نے کہا: آپ جھے یہ بات بتا کیں کہ آپ نے نبی اکرم مُٹاٹٹیڈ کو د جال کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے تو انہوں نے بتایا میں نبی اکرم مُٹاٹٹیڈ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت اہل مغرب میں سے کچھلوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وہ اسلام قبول کرنے کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ انہوں نے اوئی لباس پہنا ہوا تھا جب میں نبی اکرم مُٹاٹٹیڈ کے قریب ہوا تو میں نے آپ کو یہ ارشا وفر ماتے ہوں۔

#### "تم لوگ جزیرہ عرب کے ساتھ لڑائی کرو گے تو اللہ تعالی اسے تمہارے لئے فتح کردے گاتم اہل فارس کے ساتھ

6672 إسناده صحيح، النفيلى: هو سعيد بن حفص بن عمرو، وهو ثقة روى له النسائى، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، غير أن صحابيه نافع عتبة أخرج حديثه مسلم وحده. عبيد الله بن عمرو: هو الرقى. وأخرجه أحمد 4/337 و388، وابن أبي شيبة 15/146 - 147، ومسلم "2900" في الفتن وأشراط الساعة: باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل اللجال، وابن ماجه "4/91" في الفتن: باب الملاحم، والحاكم 4/4/426 من طرق عن عباء الملك بن عمير، بهذا الإسناد. وقد وهم الحاكم فاستدركه على مسلم، وقدم في روايته قتال فارس. وعلقه البخارى في "تاريخه الكبير" 8/81 - 22 فقال: قال موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة، حدثنا عبد الملك بن عمير، به وانظر. "6809"

لِاْلَى كُروكَ وَالله تعالَى استمهار الله فَعْ كُردكَ الله مَالل دوم كَ ساته لِرُانَى كُروكَ وَالله تعالَى است تهار الله فَعْ كردكَ فَعْ مُرمَ لوگ دجال كساته لاانى كروك وَالله تعالى تهمين اس پرفتح عطاكركا". ذِنْكُو الْلاِخْبَارِ عَنْ فَتْحِ الْيَمَنِ وَالشَّامِ وَالْعِرَاقِ بَعْدَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ نبی اکرم مالیے کے (وصال کے) بعد یمن، شام اور عراق فتح ہوں گے

6673 - (سند صديث): الحُبَرَنَا الْسُحُسَيْنُ بُنُ اِدُرِيسَ الْانْسَادِيُّ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَحُمَدُ بُنُ اَبِي بَكُوٍ، عَنُ مَسَلِكٍ، عَنُ هِ شَسَامٍ بُنِ عُرُوَةً، عَنُ اَبِيْةٌ، عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ سُفْيَانَ بُنِ اَبِى زُهَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:

(مَنْ صَلَيْهِمْ وَمَنُ اَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَكُونَ بِاَهْلِيهِمْ وَمَنُ اَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوُ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَتُفْتَحُ الشَّامُ، فَيَاتِي قَوْمٌ فَيَبُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِاَهْلِيهِمْ وَمَنُ اَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوُ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَتُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ فَيَبُسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِاَهْلِيهِمْ وَمَنُ اَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوُ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَتُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ فَيَبُسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِاَهْلِيهِمْ وَمَنُ اَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوُ كَانُوا يَعْلَمُونَ .

(تُوشَيِّ مَصِنف) قَالَ الشَّيْخُ: يَبُسُّونَ: أَي يَنُسِلُوْنَ

ﷺ حضرت عبدالله بن زبیر ر الطفنا حضرت سفیان بن ابوز ہیر ر النظام کا یہ بیان فقل کرتے ہیں۔ میں نے نبی اکرم مالیتی کو کناوفر ماتے ہوئے ساہے: ناوفر ماتے ہوئے ساہے:

''یمن فتح ہوجائے گا کچھلوگ تیزی سے چلتے ہوئے آئیں گے وہ اپنے بال بچوں اور اپنے فرمانبر داروں ( یعنی غلاموں ) کو سوار کر کے ساتھ لے جائیں گے حالانکہ اگر وہ علم رکھتے تو مدینہ ان کے لئے زیادہ بہتر تھا۔ شام فتح ہوگا تو بچھلوگ تیزی سے چلتے ہوئے آئیں گے اور وہ اپنے بال بچوں اور اپنے بیروکاروں ( یعنی غلاموں اور کنیزوں ) کوسوار کرکے لے جائیں گے حالانکہ اگر وہ علم رکھتے ہوں تو مدینہ ان کے لئے زیادہ بہتر ہے پھر عمراق فتح ہوگا تو بچھلوگ تیزی سے چلتے ہوئے آئیں گے۔ وہ اپنے بال بچوں اور اپنے فرمانبرداروں ( یعنی غلاموں اور کنیزوں ) کوسوار کر کے ساتھ لے جائیں گے حالانکہ اگر وہ علم رکھتے ہوں تو مدینہ منورہ ان

6673 - إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" 2/887 - 888 في المجامع: باب ما جاء في سكني المدينة والمخروج منها. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 5/220 ، والبخاري "1875" في فيضائل المدينة: باب من رغب عن المدينة، والنسائي في "الكبري" كما في "التحفة" 4/19، والطبراني "6408"، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار " "1112" بتحقيقنا، والبغوي . "2018" والمحديث عند بعضهم مختصر . وأخرجه عبد الرزاق "17159"، وأحمد 5/220، والحميدي "865"، ومسلم والبغوي . "1388" في الكبري"، والمطبراني "6407" و "6409" و "6409" و "6409" و "6410" و البيهقي في "المدائل" 6/320، والبغوي "2018" من طرق عن هشام بن "6410" و "6411" ، والمبراني في إحدى رواياته "6411"، والبيهقي في "المدائل" 6/320، والبغوي "2018" من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد . زاد المطبراني في إحدى رواياته "6411" قال عرودة: ثم لقبت سفيان بن أبي زهير عند موته، فأخبرني بهذا الحديث، وفي بعض طرق الحديث: "ثم تفتح الشام، ثم تفتح العراق."

کے لئے زیادہ بہتر ہے۔

شيخ فرماتے ہيں: لفظ يبسون كامطلب تيزى سے چلتے ہوئے آنا ہے۔

## ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ فَتُحِ الْمُسْلِمِيْنَ الْحِيرَةَ بَعْدَهُ

اسبارے میں اطلاع کا تذکرہ نبی اکرم سائی کے (وصال ظاہری) کے بعد مسلمان چرہ فتح کرلیں گے مرکبی کے بعد مسلمان چرہ فتح کرلیں گے مرکبی اُخبر آغبر مَا عَبْدُ اللّٰهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْمَى بُنِ آبِي عُمَر

الْعَدَنِتُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفُيَانُ، عَنُ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ آبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ آبِي حَازِمٍ، عَنْ عَدِيّ بُنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): مُشِّلَتُ لِى الْحِيرَةُ كَانْيَابِ الْكِلَابِ، وَإِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَهَا ، فَقَامَ رَجُلْ فَقَالَ: هَبُ لِى يَا رَسُولَ اللهِ ابْنَةَ بُقَيْلَةَ، فَقَالَ: هِى لَكَ ، فَاعُطُوهُ إِيَّاهَا فَجَاءَ ابُوهَا فَقَالَ: اَتَبِيعُهَا؟ قَالَ: نَعَمُ، قَالَ: بِكُمُ؟ احْتَكِمُ مَا شِئْتَ، قَالَ: بِالْفِ دِرْهَمِ، قَالَ: قَدْ اَحَدُتُهَا، فَقِيلَ لَهُ: لَوْ قُلْتَ ثَلَاثِينَ الْفًا؟ قَالَ: وَهَلُ عَدَدٌ اكْتُرُ مِنْ الْفٍ

عضرت عدى بن حاتم تلافئة روايت كرتے ميں نبي اكرم مَاليَّةُ أن ارشا وفر مايا ہے:

" حمرہ میرے سامنے کتے کے وانوں کی طرح کی شکل میں پیش کیا گیاتم لوگ عنقریب اسے فتح کرلو گے ایک صاحب کھڑے ہوئے انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ مَنَّالِیَّا اِللّہ کی بیٹی مجھے ہبہ کر دیجئے۔ نبی اکرم مَنَّالِیُّا نے فرمایا: وہ تہاری ہوئی۔ لوگوں نے وہ لڑکی اس شخص کو دیدی پھراس لڑکی کا باپ آیا اور بولا کیا تم اسے فروخت کرو گے۔ اس نے جواب دیا: بی ہاں اس لڑکی کے باپ نے دریافت کیا: گتنے کے عوض میں نے اس سے کہاتم جو چا ہو فیصلہ کر دولڑکی کے باپ نے کہا: ایک ہزار درہم کے عوض میں اس شخص نے کہا: کیا ایک ہزار درہم کہ دیتے (تویہ مناسب تھا) اس نے کہا: کیا ایک ہزار سے زیادہ بھی کوئی عدد ہوتا ہے۔

## ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ فَتُحِ الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ بَعُدَهُ

6674 - إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات من رجال الشيخين غير محمد بن يحيى بن أبي عمر، فمن رجال مسلم. سفيان هو ابن عينة . وأخرجه الطبراني "183"/17، والبيهقي في "السنن" 9/136، وفي "الدلائل" 6/326 من طرق عن مُحكَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، بهذا الإسناد. وفي رواية الطبراني: "فجاء أخوها" قال الهيثمي في "المجمع" 6/212: رجاله رجال الصحيح. قلت: وصاحب القصة هو خريم بن أوس بن حارثة بن لام الطائي، وقد أخرجه من حديثه مطولا الطبراني في "الكبير" "4168"، والبيهقي في "الدلائل" 5/26- 6/29، وابن الأثير في "أسد الغابة" 2/129- 130، وفيه أن الذي الشيماء منه هو أخوها عبد المسيح بن بقيلة. وأورده الهيثمي في "المجمع" 6/223 وقال: رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم، وقال الحاكم والمستدرك" 3/327 بعد أن أورد طرفا من أوله، ومن طريقه أخرجه البيهقي: هذا حديث تفرد به رواته الأعراب عن آبائهم، وأمثالهم من الرواة لا يضعون، ووافقه الذهبي.

# اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ مسلمان (نبی اکرم تا اللہ کے وصال ظاہری) کے بعد بیت المقدس فنح کرلیں گے

6675 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ فَيَّاضٍ، بِدِمَشْقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّدُ اللهِ بُنُ الْعَلاءِ بُنِ زَبْرٍ، اَنَّهُ سَمِعَ بُسُرَ بُنَ عُبَيْدِ اللهِ يُنُ الْعَلاءِ بُنِ زَبْرٍ، اَنَّهُ سَمِعَ بُسُرَ بُنَ عُبَيْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِي اِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيّ، عَنْ عَوْفِ بُنِ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيّ، قَالَ:

(متن صَديث): اَتَشْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى غَزُوةِ تَبُوكَ، وَهُوَ فِى خِبَاءٍ مِنْ اَدَمِ، فَجَلَسْتُ فِى فَنَاءِ الْحِبَاءِ، فَسَلَّمْتُ فَرَدَّ، فَقَالَ: ادْخُلُ يَا عَوْثُ ، فَقُلْتُ: كُلِّى؟ فَقَالَ: كُلُّكَ ، فَدَخَلْتُ فَوافَقُتُهُ يَتَوَضَّا وُضُوءًا مُكِيثًا، ثُمَّ، قَالَ: يَا عَوْث، الحفظُ خِلاً لا سِتَّا بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ: الحُدَاهُنَّ مَوْتِى ، قَالَ عَوْث: فَوَجَمْتُ عِنْدَهَا وَجُمَةً شَدِيدَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُلُ: الحَداى ، فَقُلْتُ: الحَدَى، ثُمَّ قَالَ: فَعَظُلُ فَوَجَمْتُ عِنْدَهَا وَجُمَةً شَدِيدَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُلُ: الحَداى ، فَقُلْتُ: الحَدَى، ثُمَّ قَالَ: فَيَظُلُّ فَتَحْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ يَظُهَرُ فِيكُمْ دَاءٌ ، ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ فِيكُمْ، حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِنْكُمْ مِائَةَ دِينَادٍ فَيَظُلُّ سَاخِطًا، ثُمَّ فِتُنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ يَنِى الْاصْفَرِ، فَيَعْدِرُونَ بِكُمْ، فَيَسِيْرُونَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ يَنِى الْاصْفَرِ، فَيَعْدِرُونَ بِكُمْ، فَيَسِيْرُونَ إِلَيْكُمْ فِئَ ثَمَانِيْنَ غَايَةٍ تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ الْفًا

حضرت عوف بن ما لک اتبجی دلاتنئیان کرتے ہیں: میں غزوہ توک کے موقع پر نبی اکرم مُلاَیُّنِیْم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ چڑے بنے ہوئے خیمے میں موجود تھے۔ میں اس کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ میں نے سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا: اے عوف اندر آ جاؤ۔ میں نے عرض کی: سارے کا سارا؟ نبی اکرم مُلاَیُّنِیْم نے فرمایا: سارے کا سارا میں اندر داخل ہوا تو میں نے آپ کو ظہر تھم کر وضو کرتے ہوئے پایا پھر آپ نے فرمایا: اے عوف چھے چیزوں کے بارے میں یا در کھنا کہ جو قیامت سے پہلے ہوگی۔ ان میں سے ایک میری موت ہے حضرت عوف بیان کرتے ہیں: یہ ن کر جھے جھنکا سالگا۔ نبی اکرم مُلاَیُّنِیْم نے فرمایا: تم کہو: ایک میں نے کہا: ایک پھر نبی اکرم مُلاَیُّتُم نے فرمایا: بیت المقدس فتح ہوگا پھر تمہارے درمیان ایک بیاری پھوٹ پڑے کی پھر تمہارے درمیان ایک بیاں تک کہتم میں سے کسی ایک مخص کوایک سودرہ م دیئے جا کیں گئو تو وہ پھر

6675—حديث صحيح، هشام بن عمار وإن كان فيه كلام - قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير عبد الله بن زبر فمن رجال البخارى . وأخرجه البخارى "3176" في المجزية والموادعة: باب ما يحذر من الغدر، ومن طريقه البغوى "4248"عن المحميدى، وأبو داود "5000" في الأدب: باب ما جاء في المزاح، عن مؤمل بن الفضل، وابن ماجه "4042" في الفتن: باب أشراط السباعة، والطبراني "70"/18، وابين منده في "الإيمان" "998" عن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم، والبيهقي في "السنن" 1022، وفي "الدلائل" أيضا 6/383 عن موسى ين عامر، خمستهم عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد . ورواية أبي داود منحتصرة، وزاد الطبراني في إسناده بين عبد الله بن العلاء وبين بسر بن عبيد الله: زيد بين واقد، وهو من المزيد في متصل الأسانيد . وأخرجه من طرق عن عوف بن مالك أحمد 26/2 و 27، والطبراني "71"/18 و "72" و "98" و "1000"

بھی ناراض رہے گا بھرتمہارے درمیان ایبا فتنہ نمودار ہوگا کہ کسی بھی مومن کا گھر باتی نہیں رہے گا مگریہ کہ وہ فتنہ اس میں داخل ہو جائے گا پھرتمہارے اور بنواصفر (یعنی اہل روم) کے درمیان صلح ہوگی تو وہ تمہارے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے پھروہ 80 جھنڈوں کے پنچا کھے ہوکرتمہاری طرف (جنگ کرنے کے لئے ) چل پڑیں گئ جن کے ہر جھنڈے کے پنچے بارہ ہزارلوگ ہوں گے۔

> ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ فَتَحِ اللهِ جَلَّ وَعَلا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ اَرْضَ بَرُبَرَ اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ الله تعالی مسلمانوں کو بربروں کی سرزمین (مراکش) کی فتح نصیب کرے گا

6676 - (سندحديث): آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرُمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرُمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرُمَلَةُ بُنُ يَحْمَرَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ شِمَاسَةَ الْمَهُوِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابَا ذَرِّ، النُّوَهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ شِمَاسَةَ الْمَهُوِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابَا ذَرِّ، يَقُولُ:

(متن صديث): قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمُ سَتَفْتَحُونَ اَرْضًا يُذُكُرُ فِيْهَا الْقِيرَاطُ، فَاسْتَوْصُوا بِالْهِ لِهَا خَيْرًا، فَإِنَّ لَهُمُ ذِمَّةً وَرَحِمًا قَالَ حَرْمَلَهُ: يَغْنِى بِالْقِيرَاطِ: اَنَّ قِبْطَ مِصْرَ يُسَمُّونَ اَعْيَادَهُمْ، وَكُلَّ مَجْمَعٍ لَهُمُ الْقِيرَاطَ، يَقُولُونَ: نَشُهَدُ الْقِيرَاطَ

عضرت ابوذ رغفاري والتنزييان كرتے بين: نبي اكرم مَنْ التَّيْرَ في ارشاد فر مايا ہے:

''عنقریبتم ایس سرزمین کوفتح کرو گے جہاں قیراط کا ذکر کیا جائے گا تو تم لوگ وہاں کے رہنے والوں کے ساتھ بھلائی کی تلقین قبول کرو' کیونکہ وہ ذمی بھی ہول گے اوران کے ساتھ رشتہ داری کاتعلق بھی ہوگا''۔

حرملہ نامی راوی کہتے ہیں: قیراط سے مرادیہ ہے: مصر کے رہنے والے قبطی اپنی اینٹ کے لئے یہ لفظ استعال کرتے تھے اور اینے ہراجتماع کے لئے لفظ قیراط استعال کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے ہم لوگ قیراط میں شریک ہوئے۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَقَوِّى الْمُسْلِمِيْنَ بِالْهُلِ الْمَغُوبِ عَلَى اَعْدَاءِ اللهِ الْكَفَرَةِ اللهِ الْكَفَرَةِ السلام كاتذكرهُ الله تعالى كافردشمنول ك خلاف

6676 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأحرجه أحمد 5/174، ومسلم "2543" "226" في فضائل الصحابة: باب وصية النبي صلى الله عليه وسلمه هل مصر، والطحاوى في "شرح مشكل الآثار" 3/123 - 124، وابن عبد الحكم في "فتوح مصر وأخبارها" ص 2 - 3، والبيهقي في "السنن" 9/206، وفي "الدلائل" 6/321 من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وزادوا فيه: " ... فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع لبنة فاخرج منها"، قال: فمر بربيعة وعبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة، يتنازاعان في موضع لبنة، فخرج منها. وأخرجه أحمد 5/173 - 174، ومسلم "2543" "227" عن وهب بن جرير بن حازم، عن أبيه، عن حرملة بن عمران، عن أبي بصرة الغفاري، عن أبي ذر. وفيه: "فإن لهم ذمة ورحما، أو قال: ذمة وصهرا."

#### مسلمان اہل مغرب سے قوت حاصل کریں گے

6677 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُشْى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَيُوهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو هَانِءٍ حُمَيْدُ بُنُ هَانِءٍ، اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ، وَعَمْرَو بُنَ حُرَيْثٍ، يَقُولُان:

(متن صرَيث): إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّكُمْ سَتَقْدِمُونَ عَلَى قَوْمٍ جَعْدِ رُءُ وُسُهُمُ، فَاسْتَوْصُوا بِهِمُ، فَإِنَّهُ قُوَّةٌ لَكُمْ وَبَلَاعٌ إِلَى عَدُوِّ كُمْ بِإِذُنِ اللَّهِ - يَعْنِى قِبْطَ مِصْرَ

ﷺ حضرت ابوعبدالرحلن حبلی اور حضرت عمرو بن حریث بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَاثِیْمُ نے ارشاد فرمایا۔ ''عنقریب تم ایسی قوم کے پاس جاؤ گے' جن کے بال گھنگھریا لے ہوں گے' تو تم ان کے بارے میں تلقین کو قبول کرو

كيونكه وه تمهارے لئے قوت ہوں كے اوراللہ تعالیٰ كے اذن كے تحت تمهيں دشمن تك پہنچا كيں كے '۔

(راوی کہتے ہیں:)اس نے مرادمصر کے بطی ہیں۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ فَتْحِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا الْآمُوالَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ الْأُمَّةِ السَّالِمِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ال

#### مال ودولت میں کشادگی نصیب کرے گا

6678 - (سند ضريث) الخُبَرَنَا عُـمَـرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوُ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ مَعْبَدِ بُنِ خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَارِثَةَ بُنَ وَهُبٍ الْخُزَاعِيَّ،

(متن صديث): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: تَصَدَّقُواً، فَسَيَأْتِي عَلَيْكُمْ يَوْمٌ يَمُرُّ أَحَدُكُمْ

7677 وجالد ثقات رجال الصحيح إلا أنه مرسل، أبو عبد الرحمن الحبلى واسمه عبد الله بن زيد - تابعى ثقة، روى له مسلم، وأصحاب السنن، وعمرو بن حريث هذا مصرى روايته عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلة، قال البخارى في "تاريخه" و/6/321 عمرو بن حريث عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسل، وقال يحيى بن معين في "تاريخه" ص 441: عمرو بن حريث الذي يروى عنه أبو هانه: "استوصوا بالقبط خيرا" هو عمرو بن حريث، ولم يسمع من النبى صلى الله عليه وسلم شيئا، إنما هو رجل من أهل مصر. قلت: وقلد أخطأ المؤلف هنا فظنه صحابيا، مع أنه ذكره في كتاب "الثقات" 7179 في ثقات التابعين، لكنه أخطأ في تقييده بالمخزومي، فذاك آخر، وهو صحابى صغير روى له الجماعة، وذكره المؤلف في "ثقاته" 3/272 في قسم الصحابة. وعبد الله بن يزيد، هو أبو عبد الرحمن المقرء المكي، وحيوة: هو ابن شريح أبو زرعة المصرى، وهو في "مسند أبي يعلى " 1473"، ومن طريقه أورده ابن الأثير في "أسد الغابة" . 4/214 وأورده الهيثمي في "المجمع" 10/64 وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . وأخرجه ابن عبد الحكم في "فتوح مصر وأخبارها" ص 3 عن عبد الملك بن مسلمة، عن ابن وهب، عن أبي هانء المخولاني، به. وأخرجه أيضا عن أبي الأسود، عن ابن لهيعة، عن أبي هانء، به. قلت: ولعمرو بن حريث هذا حديث آخر في التخفيف عن العامل، وقد تقدم عند المؤلف برقم ."4314"

بِصَدَقَتِهِ، فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا، يَقُولُ: فَهَلَّا قَبْلَ الْيَوْمِ، فَامَّا الْيَوْمُ، فلَا حَاجَةَ لِي فِيهَا

🟵 🟵 حضرت حارثه بن وبهب خزاعی والنفو منجی اکرم منطقیم کایدفر مان فقل کرتے ہیں:

"م لوگ صدقہ کروعنقریبتم پرایبادن آئے گاجب کوئی شخص اپناصدقہ لے کر جائے گا تو اسے کوئی ایباشخص نہیں ملے گا جواس سے صدقے کو قبول کرلے وہ شخص کہے گا تم آج سے پہلے کیوں نہیں آئے۔ آج تو مجھے اس صدقے کی کوئی ضرورت نہیں ہے"۔

# ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ فَتْحِ اللهِ جَلَّ وَعَلا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ كَثُرَةَ الْاَمُوالِ السَّارِينَ كَثُرة الْاَمُوالِ اللهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ كَثُرة اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ ال

6679 - (سندحديث): آخبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُتَنَّى، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ الْمَرُوزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ آيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ آبِي عُبَيْدَةَ بُنِ حُذَيْفَةَ، قَالَ:

(متن صريث): كُنستُ اَسُالُ عَنْ حَدِيْثِ عَدِيّ بُنِ حَاتِم، وَهُوَ إِلَى جَنْبِی لَا آتِيهِ فَاسُالَهُ، فَاتَيْتُهُ فَسَالُتُهُ، فَعَالَ: بُعِثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ بُعِث، فَكَرِهْتُهُ اَشَدَّ مَا كَرِهْتُ شَيْنًا قَطُّ، فَانُطَلَقْتُ حَتَّى كُنتُ فِى اَقْصَى الْآرُضِ مِمَّا يَلِى الرُّومَ، فَقُلْتُ: لَوُ اتَيْتُ هذَا الرَّجُلَ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا لَمُ يَخْفَ عَلَى، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا اتَّبَعْتُهُ، فَاقْبَلُتُ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ اسْتَشُرَفَ لِى النَّاسُ، وَقَالُوا: جَاءَ مَدِيُّ بُنُ حَاتِم، جَاءَ عَدِيُّ بُنُ

6678-إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى داود - وهو سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي - فمن رجال مسلم. معبد بن خالد: هو الجدلى الكوفى. وهو فى "مسند الطيالسي" "1239" بنحو هذا اللفظ. وأخرجه أحمد 4/306، وابن شيبة 3/111، البخارى "1411" فى الـزكاة: باب الصدقة قبل الرد، و "1424": باب الـصدقة باليمين، و"7120" فى الفتن: باب رقم "25"، ومسلم "1011" فى الـزكاة: باب الترغيب فى الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها، والنسائى 5/77 فى الـزكاة: باب التحديات" "641"، وأبو يعلى "1475"، والطبرانى "5772 فى الـزكاـة: باب التحريض على الصدقة، وأبو القاسم البغوى فى "الـجعديات" "641"، وأبو يعلى "1475"، والطبرانى "3262" و"3260" من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه مختصرا الطبرانى "3262" من طريق إسماعيل بن أبان، عن مسعر، عن معبد بن خالد، به.

6679-إسناده قوى. إسحاق بن إبراهيم المروزى: هو ابن أبى إسرائيل أبو يعقوب المروزى، وأيوب: هو ابن أبى تميمة المسختيانى، ومحمد هو ابن سيرين. وأخرجه ابن الأثير فى "أسد الغابة" 4/8 - 9 من طريق عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، عن إسحاق بن إبراهيم المروزى، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 4/377 - 378 عن محمد بن أبى عدى، والبيهقى فى "الدلائل" 5/342عن سليمان بن حرب، كلاهما عن حماد بن زيد، به. وأخرجه الحاكم 4/518 - 519 من طريق عبد الله بن بكير، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، به، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبى! مع أن أبا عبيدة بن حذيفة لم يخرج له الشيخان ولا أحدهما. وأخرجه أحمد 5/347 من طريق سعيد بن عبد الرحمن، كلاهما عن محمد بن سيرين، عن أبى عبيدة، عن رجل قال: قلت لعدى بن حاتم: حديث بلغنى عنك ...

حَاتِمٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِى: يَا عَدِى بُن حَاتِمٍ، اَسُلِمُ تَسُلَمُ ، قَالَ: قُلْتُ: إِنَّ لِى دِينًا، قَالَ: آنَا مَعْمُ بِدِينِكَ مِنْكَ - مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاقًا - اَلَسْتَ تَرُاسُ قَوْمَكَ ؟ قَالَ: فَلَثُ: بَلٰى، قَالَ: اَلَسْتَ تَاكُلُ الْمِرْبَاعَ ؟ قَالَ: فُلْتُ: بَلٰى، قَالَ: فَإِنَ ذِلِكَ لَا يَحِلُّ لَكَ فِى دِينِكَ ، قَالَ: فَتَضَعْضَعْتُ لِللّهُ مَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهَ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهَ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهَ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْ عَلْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَي عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ

🤁 🤃 ابوعبیدہ بن حذیفہ بیان کرتے ہیں: میں حضرت عدی بن حاتم رفاقتہ کی فقل کردہ حدیث کے بارے میں دریافت کر رہا تھا۔وہ میرے پہلومیں موجود تھے۔میں نے ان کے پاس جاکران سے دریافت نہیں کیا پھر میں ان کے پاس گیا۔ان سے دریافت کیا: توانہوں نے بتایا جب نبی اکرم مُلَافِیْنِم کومبعوث کیا گیاتو میں آپ کوسب سے زیادہ ناپند کرتا تھا پھر میں روانہ ہوا یہاں تک کہ میں زمین کے دور دراز کے حصے میں چلا گیا جو اہل روم (کے علاقے) کے قریب تھا۔ میں نے سوچا اگر میں ان صاحب کے یاس جاؤں تواگر تو پیچھوٹے ہوئے تو یہ بات مجھ سے خفی نہیں رہے گی اوراگریہ سے ہوئے تو میں ان کی پیروی کرلوں گا تو میں آگیا۔ جب میں مدینه منورہ آیا تو لوگ میری طرف جھا تک کرو کھنے لگے۔انہوں نے کہا: عدی بن حاتم آئے ہیں۔عدی بن حاتم آئے ہیں۔ نبی اکرم مَلَ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: اے عدی بن حاتم تم اسلام قبول کرلوتم سلامت رہو گے میں نے عرض کی: میر ااپنادین ہے۔ نبی اکرم مَلَا ﷺ نے فر مایا: میں تمہارے دین کے بارے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ یہ بات آپ نے دویا تین مرتبہ ارشاد فر مائی پھر آپ نے فرمایا: کیاتم اپنی قوم کے سردارنہیں ہو۔ میں نے جواب دیا: جی ہاں۔ نبی اکرم مَثَاثِیْمُ نے دریافت کیا: کیاتم مال غنیمت میں سے چوتھائی حصنہیں کھاتے ہو؟ میں نے جواب دیا: جی ہاں نبی اکرم مَثَاثَیْنَم نے فرمایا: تو تمہارے دین میں تویہ تمہارے لئے جائز نہیں ہے۔حضرت عدی ڈکاٹٹیؤ کہتے ہیں اس بات پر میں شرمندہ ہوا تو نبی اکرم مُثاثِیزا نے ارشا دفر مایا: اےعدی بن حاتم تم اسلام قبول كراوتم سلامت رہوگے۔ پھرنى اكرم مُلَا يُنظِم نے فرمايا: ميرايد كمان ہے (رادى كوشك ہے شايد بيالفاظ ہيں ) ميں يہ جھتا ہوں يا جيسا بھی نبی اکرم مَنَا ﷺ نے ارشاد فرمایا:تم اس لئے اسلام قبول نہیں کررہے کہتم میرے اردگر دایسے لوگوں کو دیکھ رہے ہوجو ضرورت مند ہیں ۔عنقریب کوئی عورت حمر ہ سے کسی کی پناہ لئے بغیر سوار ہوکر جائے گی یہاں تک کہ بیت اللہ کا طواف کرے گی اور ہمارے لئے كسرىٰ بن ہرمزكے خزانے كھول ديئے جائيں گے اور مال عام ہو جائے گا'يہاں تك كدا يک شخص بيآ رز وكرے گا كہ كو كي شخص اس ے اس کا مال صدقہ کے طور پر قبول کر لے۔ حضرت عدی بن حاتم بڑا تھئیمیان کرتے ہیں: تو میں نے ایک عورت کود یکھا کہ وہ حیرہ ہے کسی کی پناہ کے بغیر سوار ہوئی 'یہاں تک کہاس نے بیت اللہ کا طواف کیا اور میں اس پہلے لئنگر میں شامل تھا جس نے مدائن میں کسر کی بن ہر مزکے خزانوں پر حملہ کیا تھا اور میں اللہ کے نام کی قتم اٹھا کر کہتا ہوں کہ وہ تیسری بات بھی ضرور درست ثابت ہوگی جو نبی اکرم مُلَّا يُنْظِمْ نے مجھ سے ارشاد فرمائی تھی۔

### ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ عَرْضِ النَّاسِ صَدَقَةَ الْاَمُوَالِ عَلَى النَّاسِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ وَعَدَمِ مَنْ يَّقْبَلُهَا مِنْهُمُ

اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ 'آخری زمانے میں لوگ اپنے مال کی زکو قد دوسر بے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے 'لیکن انہیں کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا'جواسے قبول کرلے

6680 - (سندصديث): آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُشْكَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْإَعْرَجُ، آنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

رَ مَرْقِ فَيْ مَا مَنْ مَدِيثُ): لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكْثُرَ فِيكُمُ الْآمُوالُ وَتَفِيضَ حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَّقْبَلُ مِنْهُ صَدَقَتَهُ، وَحَتَّى يَعُرِضَهُ، وَيَقُولُ الَّذِي يُعُرَضُ عَلَيْهِ: لَا اَرَبَ لِي فِيْهِ

حضرت ابو ہریرہ رُقَافُونی اکرم مَنَافِیْنِ کا بیفر مان نقل کرتے ہیں: قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تمہارے درمیان مال کی کثرت نہیں ہوگی۔وہ عام نہیں ہوگا یہاں تک کدایک مال کا مالک شخص اس بات کا خواہش مند ہوگا کہ کوئی شخص اس سے اس کا صدقہ قبول کرلے یہاں تک کدوہ کسی کے سامنے اسے پیش کرے گا تو جس کے سامنے پیش کیا گیا ہوگا وہ یہ کہے گا: اب مجھے اس میں دلچین نہیں ہے۔

### َذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَتَهُ اَرَادَ بِهِ الصَّدَقَةَ الْفَرِيضَةَ دُونَ التَّطَوُّ ع

6680 حديث صحيح، محمد بن مشكان ذكره المؤلف في "الثقات" 9/127، وهو متابع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 2/530 عن على، عن ورقاء ، بهذا الإسناد. وأخرجه البخارى "1412" في الزكاة: باب الصدقة قبل الرد، و"7121" في الفتن: باب رقم "25" عن أبي اليمان، عَنُ شُعَيُّبِ بُنِ أَبِي حَمِّزَةَ، عَنُ أَبِي الزُّنَادِ، به . وأخرجه أحمد 2/313، ومسلم و"2/712" في الفتن: باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها، والبغوى "4244" من طريقين عن أبي هريرة. وهو في "صحيفة همام" ."23"

اس بات کے بیان کا تذکرہ 'نبی اکرم طافیہ کا پیفر مان' اپناصدقہ' اس کے ذریعے فرض صدقہ (لیمنی رائبیں ہے زکوۃ) مراد ہے فلی صدقہ مراد ہیں ہے

6681 - (سند صديث): آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ مَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ سُهَيْلِ بُنِ اَبِي صَالِحٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

رمتن صريت كُلْ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُثُرَ الْمَالُ وَيَفِيضَ، حَتَّى يُخُرِجَ الرَّجُلُ زَكَاةَ مَالِهِ فَلَا يَجِدُ اَحَدًا بِقُبِلُهَا مِنْهُ

😌 😌 حضرت ابو ہریرہ رہالتھ اوارت کرتے ہیں نبی اکرم مَثَافِیا نے ارشاد فر مایا ہے:

"قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مال کی کٹرت اور زیادتی نہیں ہوگی بہاں تک کہ ایک شخص اپنے مال کی زکو ۃ نکالے گا تواہے کوئی ایما شخص نہیں ملے گا 'جواس سے اسے قبول کرلے''۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنُ وَصُفِ الْوَقْتِ الَّذِي يَكُونُ فِيْهِ مَا وَصَفْنَا مِنْ سَعَةِ الْآمُوالِ

اس وفت کی صفت کے بارے میں اطلاع کا تذکرہ جس میں مال کی زیادتی کی وجہ سے وہ صورت

#### حال ہوگی جس کا ہم نے ذکر کیا ہے

6682 - (سند صديث): آخُبَرَنَا آبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا آبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْجُرَيُرِيُّ، عَنْ آبِيْ نَضْرَةَ، قَالَ:

6681 - إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن أبى صالح، فمن رجال مسلم، وروى له البخارى مقرونا وتعليقا. وأخرجه أحمد 2/417، ومسلم 2/701 "60" عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وزادا فيه: "وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا " زاد أحمد بعد هذا: "وحتى يكثر الهرج "، قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: "القتل القتل." وانظر "6651" و."6700"

6682 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى نضرة وهو المنذر بن مالك بن قطعة - فمن رجال مسلم. الحريرى: هو سعيد بن إياس، وسماع إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية - من الجريرى قبل اختلاطه. وأخرجه مسلم "2913" "67" فى الفتن: باب لا تقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء ، عن أبى خيثمة زهير بن حرب وعلى بن حجر ، بهذا الإسناد. وزاد فى آخره: قال: "أى المجريرى": قلت لأبى نضرة، وأبى العلاء: أتريان أنه عمر بن عبد العزيز؟ فقالا: لا . وأحرجه بهذه الزيادة أحمد 3/31 عن إسماعيل ابن علية، به. وأخرجه مسلم "2913"، والبيهقى فى "المدلائل" 6/330 من طريق عبد الوهاب، عن سعيد بن إياس المجريرى، به. وأخرجه مختصرا بالمرفوع منه أحمد 3/3 و 3/3 ومسلم "2914" وأخرجه أيضا أحمد 3/5 و 48- ومسلم "2914" من طريق داو د بن أبى هند، عن أبى نضرة، عن أبى سعيد الخدرى وجابر . وأخرجه أيضا أحمد 3/5 و 48، ومسلم "2914" من طريق داو د بن أبى هند، عن أبى نضرة، عن أبى سعيد وحده.

(متن صديث): كُنّا عِنْدَ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: يُوشِكُ اَهُلُ الْعِرَاقِ اَنُ لَا يُجْبَى اِلَيْهِمْ قَفِيزٌ وَّلا دِرْهَمٌ، وَلَا يَرْمَعْ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلْمَ اللهِ الْعَجْمِ يَمْنَعُونَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: يُوشِكُ اَهُلُ الشَّامِ اَنْ لَا يُجْبَى اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ يَوْشِكُ اَهُلُ الشَّامِ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ مَلْمَ اللهِ مَلْمَ اللهِ مَلْمَ اللهِ مَلْمَ اللهِ مَلْمَ اللهِ مَلْمَالَ حَثْمًا، لَا يَعُدُّهُ عَدًّا اللهِ اللهِ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ مَلْمَالَ حَثْمًا، لَا يَعُدُّهُ عَدًّا

ابونصر ہیان کرتے ہیں: ہم حضرت جابر بن عبداللہ واللہ اللہ واقت کیا اللہ عنظریب عراق کی میں موجود تھے۔انہوں نے فرمایا: عنظریب عراق کی میں موجود تھے۔انہوں نے کا ۔ہم نے دریافت کیا: ایسا کس وجہ ہوگا۔
میسورت حال ہوگی کہ ان کی طرف سے ہوگا۔وہ اسے نہیں آنے دیں گے پھرانہوں نے فرمایا: عنظریب اہل شام کی بیصورت حال ہوگی کہ ان کی طرف سے ہوگا۔وہ اسے نہیں آئے گا۔ہم نے دریافت کیا: یہ کسی طرف سے ہوگا۔انہوں نے جواب دیا: یہ اہل روم کی طرف سے ہوگا۔ پھروہ تھوڑی دیر خاموش رہے پھرانہوں نے ارشاد فرمایا: نبی اکرم مَنْ اللہ اللہ اللہ اللہ عنظری ایسا خلیفہ ہوگا، گنتی کے بغیر مضیاں بھر' بھر کے مال دےگا۔

#### ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ بَعْضِ سَعَةِ الدُّنْيَا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ

مسلمانوں پر ہونے والی دنیا کی پھے کشادگی کی صفت کے بارے میں اطلاع کا تذکرہ فی مسلمانوں پر ہونے والی دنیا گئی گئے گئی اُنٹ مُحَمَّدِ بُنِ فَعَمْرِ وَ الْقَیْسَرَانِیُّ، حَدَّثَنَا سُفْیَانُ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْکَدِرِ، سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ، یَقُوْلُ:

(مَّتْن مَدِيثَ): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا جَابِرُ، آنَكَحْتَ ؟ قُلْتُ: نَعَمُ، قَالَ: آتَّحَذْتُمُ آنُمَاطًا؟ ، قُلْتُ: آنَّى لَنَا ٱنْمَاطٌ؟ قَالَ: اَمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ

ﷺ حضرت جابر بن عبدالله و الله و الله الله و الله و

## ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْبَعْضِ الْاخَرِ مِنْ سَعَةِ الدُّنْيَا عَلَى الْمُسلِمِيْنَ

6683 حديث صحيح، ثور بن عمرو القيسراني ذكره المؤلف في "الثقات" 8/158، وهو متابع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. سفيان هو ابن عيينة. وأخرجه الحميدي "1227"، والبخاري "5161" في النكاح: باب الأنماط ونحوها للنساء، ومسلم "2083" "98" في اللباس: باب في الفرش، والنسائي ومسلم "2083" وفي اللباس: باب في الفرش، والنسائي 6/136 في النكاح: باب الأنماط، وأبو يعلى "1978" و"2015" من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/136، والبخاري "3631" في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، ومسلم "2083"، والترمذي "2774" في الأدب: باب ما جاء في الرخصة في اتخاذ الأنماط، من طرق عن سفيان الثوري، عن محمد بن المنكدر، به.

# اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ مسلمانوں کواس دنیا کی گنجائش میں سے ایک دوسری قتم کی (نعمتیں) بھی ملیں گی

• **6684 - (سندحديث)** أَخْبَرَنَا اَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ اَبِيُ هِنْدَ، عَنْ اَبِي خَرُبِ بُنِ اَبِي الْاَسُودِ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ عَمْرِو، قَالَ:

(متن صديث): كَانَ الرَّجُلُ إِذَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَكَانَ لَهُ بِهَا - يَغِنِى - عَرِيْفٌ، نَزَلَ عَلَى عَرِيْفِهِ، فَإِنْ لَمُ يَكُنُ لَهُ بِهَا عَرِيْفٌ نَزَلَ الصَّفَّة، قَالَ: فَرَافَقُتُ رَجُلًا فَكَانَ يُجْرَى عَلَيْنَا مِنْ رَسُولِ لَهُ بِهَا عَرِيْفٌ نَزَلَ الصَّفَّة، قَالَ: فَرَافَقُتُ رَجُلًا فَكَانَ يُجُرَى عَلَيْنَا مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلَّ يَوْمٍ مُدٌّ مِّنْ تَمْوِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَسَلّمَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الصَّلَاةِ، فَنَادَاهُ رَجُلٌ مِنْ، فَصَعِدَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى مِنْبُوهِ، فَصَعِدَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ ذَكَرَ مَا لَقِي مِنْ قَوْمِهِ، قَالَ: حَتَّى مَكَفُتُ آنَا وَصَاحِبِي بِضُعَةَ عَشَرَ يَوْمًا مَا لَنَا طَعَامٌ فَحَمِدَ اللّهَ، وَالْبُويُرُ وَالنّهُ وَاللّهِ لَوْ عَلْمُ الْاَرَاكِ - فَقَدِمُنَا عَلَى إِخُوانِنَا مِنَ الْاَنْصَارِ وَعُظُمُ طَعَامِهِمُ التَّمُو، فَوَاسَوْنَا فِيْهِ، وَاللّهِ لَوْ اللّهِ لَوْ اللّهُ مُن اللّهُ عَلَيْهِمُ النّهُ مُن اللّهُ عَلَيْهِمُ النّهُ مُن اللّهُ عَلَى إِخُوانِنَا مِنَ الْاَنْصَارِ وَعُظُمُ طَعَامِهِمُ التّمُونَ فَوَاسَوْنَا فِيْهِ، وَاللّهِ لَوْ اللّهُ لَكُمُ الْحُبُنَ وَاللّهُ مَن وَاللّهُ مَن اللّهُ عَلَى الْحَمْلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى إِنْ مَنْ الْوَلَالَةُ مَن الْمُعْمَدُ عَلَيْهِمُ وَلُولَ وَلَاكُنُ لَعَلَى الْحُلُولُ وَلَاللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى عَلَيْهِمُ وَيُولُولُ الْمُعْمَلُ الْعَلْلَ الْمُؤْلِقُ الللّهُ عَلَيْهِ مُ وَيُولُ عَلَى الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْمَدُ وَاللّهُ عَلَى الْمُؤْلُ اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْمَلُ اللّهُ عَلَى الْمُعْمَدُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ مَا الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَالَ الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الل

حضرت طیح بن عمرو النظامیان کرتے ہیں: پہلے جب کوئی محض مدیند منورہ آتا۔ اس کا وہاں کوئی دوست ہوتا تو وہ اپ دوست کے ہاں پڑاؤ کرتا تھا اورا گراس کا کوئی دوست نہ ہوتا تو وہ صفا کے چبوتر ہے پر پڑاؤ کرتا۔ راوی کہتے ہیں: میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے صفاء کے چبوتر ہے پر پڑاؤ کیا۔ راوی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُنافینی کی طرف سے روزانہ مجبوروں کا ایک میں شامل تھا جنہوں نے مناوی ہونے کے بعد سلام پھیراتو ہم میں سے ایک محض نے بلند آواز میں آپ مدہماری طرف آیا کرتا تھا۔ ایک دن نبی اکرم مُنافینی نے نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیراتو ہم میں سے ایک محض نے بلند آواز میں آپ کو کا طرف آیا کرتا تھا۔ ایک دن نبی اکرم مُنافینی ایک میروں نے ہمارے پیٹوں کوجلاد یا۔ راوی کہتے ہیں: تو نبی اکرم مُنافینی منہوں طرف تشریف لے گئے۔ آپ اس پر چڑھے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء بیان کی۔ پھر آپ نے اپنی قوم کی طرف سے پیش آنے والی (مشکلات) کا ذکر کیا ' یہاں تک کہ نبی اکرم مُنافینی نے ارشاد فرمایا: میرے اور میرے ساتھی پر دس سے زیادہ دن ایسے بھی گزرے کہ ہمارے پاس کھانے کے لئے صرف بریہوتا تھا (راوی کہتے ہیں:) بریرسے مراد پیلوکا پھل ہے۔

(نبی اکرم مُثَاثِیُّ نے فر مایا: ) پھر ہم اپنے انصاری بھائیوں کے پاس آئے تو ان کی زیادہ ترخوراک تھجور ہوتی تھی۔انہوں نے اس بارے میں ہمارا ساتھ دیا۔اللّٰہ کی قتم !اگر مجھے تنہارے لئے روٹی اور گوشت ملے تو میں وہ بھی کھلاؤں گا اور عنقریب تنہیں ایک

6684- إسناده صحيح على شرط مسلم، غير أن صحابى الحديث لم يخرج له واحد من أصحاب الكتب الستة، وليس له غير هذا الحديث. حالد: هو ابن عبد الله الواسطى. وأخرجه الطبراني "8161" عن عبدان بن أحمد، عن وهب بن بقية، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/487، والطبراني "8160"، والبزار "3673" من طرق عن داود بن أبي هند، به. وأخرجه من طريق أحمد: ابن الأثير في "أسد الغابة" 3/90 - .91

ایباز مانہ طےگا۔ (راوی کوشک ہے شاید بدالفاظ میں) تم میں سے جو تفس اس زمانے تک پنچ گا تو لوگ اس میں کعبہ کے پردوں جیسا (عمدہ لباس) پہنیں گے اور صح شام ان کے پاس پیالوں میں (مختلف شم کی کھانے کی چزیں) آئیں گی۔ فی کُورُ الْبَیَانِ بِاَنَّ فَتُحَ اللّٰهِ جَلَّ وَعَلا الدُّنْیَا عَلٰی الْمُسْلِمِیْنَ اِنْکَمَا یَکُونُ ذٰلِكَ بِعَقِبِ جَدَبِ یَّلْحَقُهُمْ

اس بات کے بیان کا تذکرہ جب اللہ تعالی مسلمانوں کو دنیا میں کشادگی

عطا کرے گا'تو یہ انہیں لاحق ہونے والی قحطسالی کے بعد ہوگا

آخُبَرَنَا مَرْحُومُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الصَّامِتِ، عَنْ اَبِي ذَرِّ، قَالَ: الْحَبُرَنَا مَرْحُومُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الصَّامِتِ، عَنْ اَبِي ذَرِّ، قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا، وَارْدَفِي حَلْفَهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا اَبَا ذَرِّ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا، وَارْدَفِي حَلْفَهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا اَبَا ذَرِّ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِمَارًا، وَارْدَفِي حَلْفَهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا اَبَا ذَرِّ، اَرَايَتَ اِنْ اَصَابَ النَّاسَ مَوْتُ شَدِيدٌ حَتَّى يَكُونَ الْبَيْثُ وَاللهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ، قَالَ: يَا اَبَا ذَرِّ، اَرَايَتَ اِنْ اَصَابَ النَّاسَ مَوْتُ شَدِيدٌ حَتَّى يَكُونَ الْبَيْثُ وَلَا اللهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ، قَالَ: يَا اَبَا ذَرِّ، اَرَايَتَ اِنْ اَصَابَ النَّاسَ مَوْتُ شَدِيدٌ حَتَّى يَكُونَ الْبَيْثُ عَلْكَ: اللهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ، قَالَ: يَا اَبَا ذَرِّ، اَرَايَتَ اِنْ اَصَابَ النَّاسَ مَوْتُ شَدِيدٌ حَتَّى يَكُونَ الْبَيْثُ بِالْعَادِ، كَيْفَ تَصْنَعُ ؟ قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ، قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ، قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ، قَالَ: الْعُمْرَةُ عِبْدَاءُ وَاللهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَهُ اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

حضرت ابوذر عفاری و التخوی بیان کرتے ہیں: بی اکرم سکا تین گدھے پر سوار آئے۔ آپ نے اپنے چھے جھے بٹالیا پھر آپ نے فرمایا: اے ابوذر تمہارا کیا خیال ہے اگر لوگوں کو آئی شدید بھوک لاحق ہوجائے کہتم اس بات کی بھی استطاعت ندر کھو کہ اپنے بستر سے اٹھ کر مجد تک جاسکوتو پھرتم کیا کرو گے۔ حضرت ابوذر نے عرض کی: اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانے ہیں۔ نبی اکرم سکا تین فرمایا: تم فی کے رہنا پھر آپ نے فرمایا: اے ابوذر تمہارا کیا خیال ہے اگر لوگوں کو ایسی زبر دست موت لاحق ہو یہاں تک کہ گھر بندے کے ساتھ ہو تو پھرتم کیا کرو گے حضرت ابوذر نے عرض کی: اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانے ہیں۔ نبی اکرم سکا تین فرمایا: تم صبر سے کام لینا (پھر آپ نے فرمایا: ) اے ابوذر تمہارا کیا خیال ہے اگر لوگ ایک دوسرے کوئل کرنا شروع کر اگر میں گائی کے انسان کی مبر سے کام لینا (پھر آپ نے فرمایا: ) اے ابوذر تمہارا کیا خیال ہے اگر لوگ ایک دوسرے کوئل کرنا شروع کر

6685- إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن الصامت، فمن رجال مسلم. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وأبو عمران الجونى: هو عبد الملك بن حبيب الأزدى. وأخرجه أحمد 5/49 عن مرحوم بن عبد العزيز، بهذا الإسناد. وهو مكرر الحديث ."5960" دین بہاں تک کہ احجارزیت کی جگہ (خون ہے) جمر جائے۔ (راوی کہتے ہیں:) پیدینہ منورہ میں ایک جگہ ہے تو پھرتم کیا کرو گے۔
حضرت الوذر نے عرض کی: اللہ اوراس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ نبی اکرم منگا پیٹی نے فرمایا: تم اپنے گھر میں بیٹھے رہنا اور اپنا
دروازہ بند کر لینا۔ حضرت الوذر عفاری رفی تیٹی نے عرض کی: آپ کی کیارائے ہے۔ اگر مجھے پھر بھی نہ چھوڑا جائے نبی اکرم منگا پیٹی نے
فرمایا: تم ان کے پاس چلے جانا جن کے ساتھ تمہاراتعلق ہے (یعنی اپنے قبیلے چلے جانا) اور ان کے درمیان رہنا حضرت الوذر
عفاری رفی تنظرے نے عرض کی: کیا میں اپنا ہتھیا رسنجال لوں۔ نبی اکرم منگا پیٹی نے فرمایا: اس صورت میں تم اس بارے میں ان لوگوں کے
عفاری رفی تنظری خارج کی کیا میں اپنا ہتھیا رسنجال لوں۔ نبی اکرم منگا پیٹی نے فرمایا: اس صورت میں تم اس بارے میں ان لوگوں کے
حصے دار بن جاؤ گے اگر تمہیں میاند یشہ ہوکہ تلوار کی چک تمہیں خوف زدہ کردے گی تو تم اپنی چا در کا کنارہ اپنے چہرے پر رکھ لینا تو وہ شخص تمہارے اور اپنے گناہ کا وبال اٹھائے گا (جو تمہیں قل کرے گا)

#### ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنُ آدَاءِ الْعَجَمِ الْجِزْيَةَ اللَّى الْعَرَبِ

اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ عجم کے رہنے والے عربوں کو جزیدا داکریں گے

6686 - (سند صديث) َ اَخْبَرَنَا الْفَ ضُلُ بُنُ الْحُبَابِ، قَلِلَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنُ يَّحْيَى، عَنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِى الْاَعْمَشُ، عَنُ يَّحْيَى بُنِ عُمَارَةَ، عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

(متن صديث): مَرِضَ ابُوُ طَالِبٍ، فَاتَتُهُ قُرَيْشٌ وَّاتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوُدُهُ وَعِنْدَ رَاسِهِ مَقْعَدُ رَجُلِ، فَقَالُوا: إِنَّ ابْنَ رَجُلِ، فَقَالُوا: إِنَّ ابْنَ اجْتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّي ابْنَ ابْنَ ابْنَ ابْنَ اجْتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّي ابْنَ ابْنَ ابْنَ اجْتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى كَلِمَةٍ وَاجِدَةٍ الْجِيكَ يَتَعُعُ فِي آلِهَ اللَّهُ عَلَى كَلِمَةً وَاجِدَةٍ الْجِيكَ يَتَعُعُ فِي آلِهَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كَلِمَةٍ وَاجِدَةٍ تَدِيتُ لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ، وَتُؤَدِّى النَّهُ ، فَقَامُوا فَقَالُوا: تَدِيتُ لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ، وَتُؤَدِّى النَّهِ مُ بِهَا الْعَجَمُ الْجِزْيَةَ ، فَقَالَ: وَمَا هِى؟ قَالَ: لا الله الله ، فَقَامُوا فَقَالُوا: الله عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

والنساني، وباقي السند رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد، فمن رجال البخاري، يحيى: هو بن سعيد القطان، وسفيان: هو النساني، وباقي السند رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد، فمن رجال البخاري، يحيى: هو بن سعيد القطان، وسفيان: هو الثوري. وأخرجه الترمذي بإثر الحديث "3232" في التفسير: باب ومن سورة ص، عن محمد بن بشار بندار، والنسائي في التفسير كما في "اتسحفة" 4/456 عن إبراهيم بن محمد التيمي، وابن جرير الطبري في "تفسيره" 23/125 عن ابن وكيع، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وأخرجه الطبري 23/125 من طريق معاوية بن هشام، والواحدي في "أسباب النزول" ص 246، والحاكم 2/432 من طريق محمد بن عبد الله الأسدى، كلاهما عن سفيان، به. وصحح الحاكم إسناده، ووافقه الذهبي! وأخرجه الترمذي "3232" من طريق أبي أحمد الزبيري، والنسائي في "الكبري"، والطبري والطبري 23/125 من طريق أبي النسائي ولم يذكر الطبري في سنده ابن عباس. وأخرجه أحمد 1/362، والنسائي في "الكبري"، والطبري 23/125 من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، عن الأعمش، عن يعيى، به. سماه الترمذي: يحيى بن عباد، ولم ينسبه النسائي ولم يذكر الطبري في سنده ابن عباس. وأخرجه أحمد 1/362، والنسائي في "الكبري"، والطبري 23/125 من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، عن الأعمش، عن عباد "زاد أحمد: ابن جعفر "، عن سعيد بن جبير، به. وأورده السيوطي في "الدر المنثور" أسامة حماد بن أسامة، عن الأعمش، عن عباد "زاد أحمد: ابن جعفر "، عن سعيد بن جبير، به. وأورده السيوطي في "الدر المنثور"

حض حضرت عبداللہ بن عباس بھ ان کے عین جناب ابوطالب بیارہوگئے ان کے میں حاضرہوئے۔

نبی اکرم مُنا ﷺ بھی ان کی عیادت کرنے کے لئے ان کے پاس تشریف لائے۔ ان کے سر ہانے کے قریب ایک آدمی کے بیٹھنے کی حکامت کی اور بولے آپ کے بیٹھنے کی حکامت کی اور بولے آپ کے بیٹیج ! ہمارے حکہ تھی ۔ ابوجہل اٹھا اور وہاں بیٹھ گیا ان لوگوں نے جناب ابوطالب کو نبی اکرم مُنا ﷺ کی شکایت کی اور بولے آپ کے بیٹیج ! ہمارے معبودوں پر تنقید کرتے ہیں۔ جناب ابوطالب نے کہا: اے میرے بیٹیج کیا وجہ ہے کہ آپ کی قوم کے افراد آپ کی شکایت لگارہ ہیں۔ نبی اکرم مُنا ﷺ نے فرمایا: اے چا چا جان! میں انہیں ایک کلے پر اکٹھا کرنا چا ہتا ہوں جس کی وجہ سے عرب ان کے ماتحت ہوں گے۔ جُمی انہیں جزیداد کریں گے۔ انہوں نے دریافت کیا: وہ کون ساکلمہ ہے؟ نبی اکرم مُنا ﷺ نفر مایا: لا اللہ تو وہ لوگ کے ۔ انہوں نے کہا: کیا تم مختلف معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنانا چا ہتے ہو۔ راوی کہتے ہیں: تو اس بارے میں سے آپ نازل ہوئی:

''ص' قرآن کی قتم ہے'جونصیحت کرنے والا ہے۔'' یہ آیت یہاں تک ہے'' بےشک میہ بہت حیران کن چیز ہے۔''

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنُ فَتْحِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا كُنُوزَ آلِ كِسُرَى عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ السِبات كى اطلاع كاتذكره الله تعالى آل سرى كخزائے مسلمانوں كے ليے كھول دےگا (يعنى مسلمانوں كوان پر فتح عطاكرےگا)

6687 - (سند صديث): آخبَرَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُعَاذِ بُنِ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُعَاذِ بُنِ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرُبِ،

(مَتَن حديث): أنَّ هُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةَ حَدَّثَ آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَيَفْتَحَنَّ

كُنُزَ آلِ كِسُرَى الْأَبْيَضَ - أَوْ قَالَ فِي الْآنِصَ - عِصَابَةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ

ت حضرت جابر بن سمرہ و الشخفيان كرتے ہيں: انہوں نے نبي اكرم كاليكم كويدار شادفر ماتے ہوئے سنا: "مسلمانوں كاايك گروہ كسرى كے خاندان والوں كے خزانے كوخرور فتح كرے گا۔"

ذِكُو الإنْحَبَادِ عَمَّا تَكُونُ آخُوالُ النَّاسِ عِنْدَ فَتْحِ خَزَائِنِ فَادِسَ عَلَيْهِمُ اسبارے میں اطلاع کا تذکرہ جب فارس کے خزانے لوگوں کے لیے فتح ہوجا کیں گے

#### اس ونت ان کی حالت کیا ہوگی

(مَّمَن صَديث) : إِذَا فَسِحَتُ عَلَيْكُمْ خَزَائِنُ فَارِسَ وَالرُّومِ، آَيُّ قَوْمٍ ٱنْتُمْ ؟ قَالَ عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ عَوْفٍ: فَكُونُ كَمَا اَمْرَنَا اللهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَتَنَافَسُونَ، ثُمَّ تَتَحَاسَدُونَ، ثُمَّ تَتَدَابَرُونَ، ثُمَّ تَتَكَابَرُونَ، ثُمَّ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ مَنْ عَلَيْهِ وَمَلْمُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ مَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ مَا لَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَلْ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ مَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ مَا مُولَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَعُمُ عَلَيْهُ وَالْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

🕀 🟵 حضرت عبدالله بن عمرو والثنية عني اكرم مَا لَيْنَامُ كار فرمان نقل كرتے بين :

"جب تمہارے لئے فارس اور روم کے خزانے فتح کر دیئے جائیں تو تم لوگ کیسی حالت میں ہو گے۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف دلا تھنانے عرض کی: ہم ویسے ہی ہوں گے جسے اللہ تعالی نے ہمیں تکم دیا ہے۔ نبی اکرم مُلا اللہ اللہ ایک دوسرے سے پینے ارشاد فرمایا: تم لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جاؤگے ایک دوسرے سے حسد رکھو گے۔ ایک دوسرے سے پینے بھیرو گے ایک دوسرے سے بخص رکھو گے اور ان میں سے بچھ کو بھیرو گے ایک دوسرے سے بغض رکھو گے بھرتم عنظریب غریب مہاجرین کی طرف جاؤگے اور ان میں سے بچھ کو دوسروں کی گردنوں پرسوار کردوگ'۔

ذِكُرُ الْاِنْحَبَارِ بِأَنَّ كِسُرَى إِذَا هَلَكَ يَهْلَكُ مُلْكُهُ بِهِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ
اسبارے میں اطلاع کا تذکرہ جب سری ہلاک ہوجائے گا تواس کی حکومت بھی قیامت کے •
دن تک ختم ہوجائے گ

<sup>6688-</sup>إسناده صحيح على شرط مسلم . عمرو بن الحارث: هو المصرى . وأخرجه مسلم "2962" في أول كتاب الزهد، وابن ماجه "3996" في الفتن: ساب فتنة السمال، عن عمرو بن سواد، عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد وفيه: "أو غير ذلك، تتنافسون ... ."

6689 - (سند مديث): آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَبُهَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي السَّوِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي السَّوِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (مَنْ مَديثُ): إِذَا هَلَكَ كِسُرَى، فَلَا كِسُرَى بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرُ بَعْدَهُ، وَالَّذِي نَفْسِى بِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِيدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

(تُوشَى مَصنف): قَالَ أَبُوَ حَاتِمٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا هَلَكَ كِسُرَى، فَلَا كِسُرَى ، فَلَا كِسُرَى بَعُدَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرُ بَعُدَهُ كِسُرَى بَعُدَهُ وَلَا قَيْصَرُ وَلَا قَيْصَرُ بَعُدَهُ وَلَا قَيْصَرُ وَلَا قَيْصَرُ بَعُدَهُ وَلَا قَيْصَرُ

🖼 😌 حفرت الوهريره والنفية نبي اكرم مَاليَّيْنَ كايد فرمان نقل كرت مين:

'' جب سری مرجائے گاتواس کے بعد کوئی سری نہیں ہوگا جب قیصر مرجائے گاتواس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا۔اس ذات کی شم! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے تم لوگ ان دونوں کے خزانے اللہ کی راہ میں ضرور خرج کرو گے۔''

(امام ابن حبان مُیشَدُ فرماتے ہیں:) نبی اکرم مُنگِیْنِ کا یہ فرمان جب کسریٰ مرجائے گا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ ہیں ہوگا۔
اس کے ذریعے آپ کی مراد اس کی سرزمین ہوہ عراق کی سرزمین ہے۔ نبی اکرم مُنگُیْنِ کا یہ فرمان جب قیصر مرجائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا اور وہ سرزمین شام ہے۔اس سے میمراذ نہیں ہوگا۔
ہدکوئی قیصر نہیں ہوگا۔
ہے کہ ان کے بعد کوئی کسریٰ یا کوئی قیصر نہیں ہوگا۔

689-حديث صحيح، ابن أبى السرى - وهو محمد بن المتوكل - قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه الشافعي 2/186، والحميدى "1094"، وأحمد 2/240، ومسلم "2918" "75" في الفتن: باب لا تقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُوَّ الرَّجُلُ الشافعي 2/186، والبعلى والمحاوى في "شرح مشكل الآثار" وقولاً"، والبيهقي في "السنن" 9/17، وفي "الملائل" 4/393، والبغوى "3728" من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "20814"، وأحمد 2/233، والبخارى "3618" في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، و "6630" في الإيسمان والنفور: باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم "2918" من طرق عن الزهرى، به . وأخرجه عبد الرزاق "20815"، ومن طريقه أحمد 2/313، والبخارى "302" في المجهاد: باب الحرب خدعة، ومسلم "2918" "76"، والبغوى "2918" عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة . وهو في "صحيفة همام" ."30" وأخرجه أحمد 2/501 من طريق محمد, والبخارى "3120" في المتعلى فرض المحمد عن المجمس: من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أحلت لكم المنائم", من طريق شعيب بن أبي حمزة , كلاهما عن أبي الزناد , عن الأعرج , عن ابي هريرة . وأخرجه الطبالسي ,"250" وأحمد , وأخرجه الطحاوى في "مشكل الآثار" "500" من طريق الحارث بن أبي ذياب, عن عماء عن أبي علقمة مولى بني هشام عن أبيي هريرة . وأخرجه الطحاوى في "مشكل الآثار" "500" من طريق الحارث بن أبي ذياب, عن عمه, عن أبي عليه ولي بني هشام عن أبيي هريرة . وأخرجه الطحاوى في "المشكل" "508" من طريق الحارث بن أبي ذياب, عن عمه, عن أبي هريرة .

# ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

اس دوسرى روايت كا تذكره جو بهارك ذكركرده مفهوم كي بهون كا صحيح بون كا صراحت كرتى به 6690 - (سند صديث) أخبر أنا المحسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْحُزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُفُيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً، قَالَ: ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

رمتن صديرة): إِذَا هَلَكَ كِسُرَى فَلَا كِسُرَى بَعْدَهُ اَبَدًا، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرُ بَعْدَهُ اَبَدًا، وَايَمُ اللهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ

🟵 🟵 حضرت جابر بن سمره والتنزروايت كرت بين نبي أكرم مَنْ النَّيْرُ في ارشاد فرمايا بي:

''جب سری مرجائے گاتواس کے بعد بھی سری نہیں ہوگا جب قیصر مرجائے گاتواس کے بعد بھی قیصر نہیں ہوگا۔اللہ کی تتم!ان دونوں کے نزانے اللّٰہ کی راہ میں ضرور خرچ کئے جائیں گے۔''

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ حَسْرِ الْفُرَاتِ عَنْ كَنْزِ الذَّهَبِ الَّذِي يَقْتَتِلُ النَّاسُ عَلَيْهِ اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ دریائے فرات سونے کے خزانے کوظا ہر کرے گا جس پرلوگ ایک دوسرے سے لڑائی کریں گے

6691 - (سند صديث) : اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِقُ بُنُ الْجَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِقُ بُنُ الْجَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِقُ بُنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ زُهْرُ بُنُ مُعَاوِيَةً، عَنُ سُهَيْلِ بُنِ اَبِي صَالِحٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): سَيَاتِي عَلَيْكُمُ زَمَانٌ يَحُسُرُ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَيَقْتَتِلُ عَلَيْهِ النَّاسُ، فَيُقْتَلُ مِنْ

6690 إسناده صحيح على شرط مسلم. سفيان: هو الثورى، وأخرجه البخارى "3619" في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، عن قبيصة بن عقبة، عن سفيان الثورى، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/92 و99، والبخارى "3121" في فرض المخسس: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أحلت لكم الغنائم"، و"6629" في الأيمان والنذور: باب كيف كَانَ يَمِينُ النّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ؟ ومسلم "2919" "77" في المفتن: باب لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرجل ... ، والطحاوى في "شرح مشكل الآثار "511" و"512"، والبيهقي 9/177 من طرق عن عبد الملك بن عمير، به.

6691 إسناده صحيح على شرط الصحيح. وأخرجه أحمد 2/332 عن حسن بن موسى، عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "20804"، وأحمد 2/306، ومسلم "2894" "29" في الفتن: باب لا تقوم الساعة حتى يجسر الفرات عن جبل من ذهب، والبغوى "4240" من طرق عن سهيل بن أبي صالح، به. زاد بعضهم فيه: "ويقول كل رجل منهم: لعلى أكون أنا الذي أنه. "

كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَّتِسْعُونَ ، قَالَ: يَا بُنَّى إِنْ أَذْرَكْتَهُ فَلَا تَكُونَنَّ مِمَّنْ يُقَاتِلُ عَلَيْهِ

🟵 😌 حضرت ابو ہریرہ رہالنٹیزروایت کرتے ہیں نبی اکرم منافیز کم نے ارشاوفر مایا ہے:

''عنقریبتم پراییاز مانہ آئے گاجب دریائے فرات سونے کے پہاڑ کوظا ہر کرے گاجس پرلوگوں کی جنگ ہوگی۔اس میں ہرسومیں سے نوے لوگ مارے جائیں گے۔''

(راوی کہتے ہیں: )اے میرے بیٹے!اگرتم اس زمانے کو پاؤتو تم ان لوگوں میں شامل ہر گزنہ ہونا جواس کے لئے لڑائی کریں -

ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قُولَ مَنُ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْحَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ سُهَيْلُ بُنُ آبِی صَالِحِ اس روایت کا تذکرہ جواس مخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے: اس روایت کوفل کرنے میں سہیل بن ابوصالح نامی منفرد ہے

6692 - (سند صديث): آخُبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُوْسَى السِّينَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو سَلَمَةَ، عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ، عَنِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث): لا تَـقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحُسُرَ الْفُرَاتُ عَنُ جَبَلٍ مِنُ ذَهَبٍ، فَيَقْتَتِلُ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَيُقْتَلُ مِنُ كُلِّ عَشُرَةٍ تِسْعَةٌ

😌 😌 حضرت ابو ہر رہ و اللغظ ' نبی اکرم مَالْتِیْلَم کا پیفر مان نقل کرتے ہیں :

'' قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی' جب تک دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نمودار نہیں ہوگا جس پرلوگ ایک دوسرے سے جنگ کریں گے' تو ہردس میں سے نوآ دمی مارے جا کیں گے۔''

ذِكُرُ الزَّجُوِ عَنُ آخُذِ الْمَرَءِ مِنْ كَنُزِ الذَّهَبِ الَّذِی يُحْسَرُ الْفُرَاتُ عَنَهُ الرَّحُونِ عَنُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللللْ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلُمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُ الللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُولُ الللْمُلَامُ اللللْمُلُولُ الللْمُلْمُ اللللْمُلُولُ الللْمُل

2692- إسناده حسن، محمد بن عمرو وهو ابن علقمة بن وقاص الليثى - صدوق روى له البخارى مقرونا ومسلم متابعة، وباقى رجاله ثقات من رجال الشيخين . إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه الحنظلى . وأخرجه أحمد 2/261 و 346 و 415، وابن ماجه "4046" في الفتن: باب أشراط الساعة، من طرق عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد . وقال البوصيرى في "مصباح الزجاجة" ورقة 254/1: هي رواية ورقة 254/1: هيذا إسناد صحيح، رجاله ثقات! وقوله: "فيقتل من كل عشرة تسعة "، قال الحافظ في "الفتح" 13/81: هي رواية شاذة، والمحفوظ ما عند مسلم، وشاهده من حديث أبي بن كعب: "من كل مئة تسعة وتسعون."

6693 - (سند صديث): الحُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ آبِيْ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ٱبُو سَعِيْدِ ٱلْاَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ اللهِ بُنْ عَمرَ، عَنْ خُبَيْبِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بُنِ عَاصِمٍ، عَنْ آبِي عُمْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بُنِ عَاصِمٍ، عَنْ آبِي عُمْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بُنِ عَاصِمٍ، عَنْ آبِي هُوَيُرَةً، قَالَ:

(متن صديث): قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: يُوشِكُ الْفُرَاتُ اَنْ يَحْسُرَ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا

🕀 😂 حضرت ابو ہریرہ والنظر روایت کرتے ہیں نبی اکرم مَثَافِیمُ نے ارشاد فرمایا۔

"غقریب دریائے فرات سونے کے خزانے کوظا ہر کرے گا تو جو مخص وہاں موجود ہووہ اس میں سے کچھند لے۔"

ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُدْحِضِ قُولَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَلْذَا الْحَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ خُبَيْبُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّخُونِ السَّخُصُ كِمُوقَفُ كُوغُلُط ثايت كُرتَى هِ جُواس بات كا قائل ہے:

#### اس روایت کوفل کرنے میں خبیب بن عبدالرحمٰن نامی راوی منفر دہے

6694 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ حَمْدَانَ بُنِ مُوْسَى التَّسْتَرِيُّ بِعَبَّدَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو سَعِيْدٍ الْاَشْتُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيْدٍ الْاَشْتُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْبِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بُنِ عَالَ: ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صَديث): يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَتَحْسُرَ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا

🟵 🟵 حضرت ابو ہریرہ والتنظر وایت کرتے ہیں نبی اکرم مَالَّا اَیْمَ اِنساد فرمایا ہے:

''عنقریب دریائے فرات سونے کے خزانے کو ظاہر کرے گا'جو مخص وہاں موجود ہووہ اس میں سے بچھ بھی نہ لے۔''

6695 - حَـدَّثَنَاهُ أَحْـمَـدُ بُنُ حَمُدَانَ فِى عَقِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْاَشَجُّ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بُنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْاَشَجُّ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بُنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ عَبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: يَحُسُرُ عَنُ جَبَلٍ مِنُ ذَهَبِ

6693-إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو سعيد الأشج: هو عبد الله بن سعيد بن حصين الكندى. وأخرجه البخارى "6599" في "7119" في المفتن: باب خروج النار، وأبو داود "4313" في السملاحم: باب في حسر الفرات عن كنز، والترمذي "2569" في صفة الجنة: باب رقم "26"، والبغوى "4239" عن أبي سعيد الأشج، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "2894" "30" عن سهيل بن عثمان، عن عقبة بن خالد السكوني، به.

6694-إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر ما قبله. قلت: والسبب في النهى عن الأخذ منه لما ينشأ عن أخذه من الفتنة والاقتتال عليه.

6695- إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه البخارى "7119"، وأبو داود "4314"، والترمذي "2570" عن الأشج، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "2894" "31" عن سهل بن عثمان، عن عقبة بن خالد، به. کی کی روایت ایک اورسند کے ہمراہ حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹٹؤ کے حوالے سے منقول ہے تاہم اس میں بیالفاظ ہیں: نبی اکرم مَلَاثِیْزُم نے فرمایا:''سونے کے پہاڑ کوظا ہر کرےگا''

ذِكُوُ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَلَا الْحَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ اس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے: اس روایت کوفل کرنے میں حضرت ابو ہریرہ ڈاٹیئے منفرد ہیں

6696 - (سند صديث): الحُبَرَنَا يَسْحَيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و، بِالْفُسْطَاطِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ بُنِ الْفُسْطَاطِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ سَالِمٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيّ، قَالَ: بَنِ الْعَكَاءِ النُّبَيْدِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ سَالِمٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيّ، قَالَ: الحُبَرَنِي اِسْحَاقُ مَولَى الْمُعِيرَةِ بُنِ نَوْفَلٍ: اَنَّ الْمُعِيرَةَ بُنَ نَوْفَلٍ اَخْبَرَهُ، عَنْ ابَيّ اللهُ عَلْيُهِ وَسَلّمَ: بُنِ كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:

(متن صديث) لا تَـهُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسُرَ الْفُرَاثُ عَنْ تَلِّ مِنْ ذَهَبٍ، فَيَقْتَتِلُ عَلَيْهِ النَّاسُ فَيَقْتَلُ تِسْعَةُ الْعُسَارِهِمُ.

النين حضرت الى بن كعب والنيئوروايت كرتے بين نبي اكرم مَثَالَيْئِمُ نے ارشاوفر مايا ہے:

'' قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دریائے فرات سونے کے ٹیلے کو ظاہر نہیں کرے گا جس پرلوگ ایک دوسرے سے جنگ کریں گے اور ہر دس میں سے نوآ دمی مارے جا کیں گے۔''

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ يَقْتَتِلُونَ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَّتَمَكَّنُوا مِمَّا يَقْتِتُلُونَ عَلَيْهِ

#### اس بات کے بیان کا تذکرہ وہ لوگ جواس چیز پرایک دوسرے سے جنگ کریں گئے جس کا ہم نے

6966- إستاده ضعيف، إسحاق بن إبراهيم الزبيدى قال النسائى: ليس بثقة إذا روى عن عمرو بن الحارث، وعمرو بن الحارث - وهو الحمصى - لم يوثقه غير المؤلف، وإسحاق مولى المغيرة مجهول الحال لم يوثقه غير المؤلف 6/46 أيضا. الزبيدى: هو ابن شهاب الزهرى . وعلقه البخارى فى "التاريخ الكبير " 1/388 هـ محمد بن الوليد بن عامر الحمصى، ومحمد بن مسلم: هو ابن شهاب الزهرى . وعلقه البخارى فى "التاريخ الكبير " 1/388 فقال: وقال إسحاق بن العلاء ، فذكره بهذا الإسناد، مختصرا إلى قوله "نم ذهب." وقوله فيه "فيقتل تسعة أعشارهم" رواية شاذة، والصواب "من كل مئة تسع وتسعون " كما تقدم . وأخرجه أحمد وابنه عبد الله 5/139 ومسلم "2895" فى الفتن: باب لا تقوم المساعة حتى يحسر الفوات عن جبل من ذهب، من طرق عن خالد بن الحارث، عن عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، قال: كنت واقفا مع أبى بن كعب فقال: لا ينهال الناس مختلفة أعناقهم فى طلب الدنيا، فقلت: أجل . قال: إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب، فإذا سمع به الناس ، ساروا إليه، فيقوا من عنده: لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله، قال: " فيقتسلون عليه، فيقتل من كل مئة تسعة وتسعون" وذكره المخارى فى "تاريخه" 1388 عن قيس بن حفص، عن خالد بن الحارث، به . وأخرجه عبد الله بن أحمد فى وتسعون " وذكره المخارى فى "تاريخه" 1388 عن قيس بن حفص، عن خالد بن الحارث، به . وأخرجه عبد الله بن أحمد فى زياداته 5/139 من طريقين عن عبد الله بن حمران الحمرانى، عن عبد الحميد بن جعفر، به .

ذکر کیا ہے وہ جس چیز پر جنگ کریں گے وہ اس میں سے پچھ بھی حاصل نہیں کرسکیں گے

6697 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا اَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَاصِلُ بُنُ عَبْدِ الْاَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنُ اَبِي حَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَبِيْهِ، عَنْ اَبِي هُورَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(مَتَنَ صَدِيثً): تَقِىءُ الْاَرْضُ اَفُلَاذَ كَبِدِهَا اَمُثَالَ الْاسطُوانِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، قَالَ: فَيَجِيءُ السَّارِقُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَطَعُتُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَطَعُتُ وَيَجِيءُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَطَعُتُ رَحِمِي، وَيَدَعُونَهُ لَا يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْئًا

🟵 🏵 حضرت ابو ہریرہ رہالتھ اور ایت کرتے ہیں نبی اکرم منافیظ نے ارشاد فرمایا ہے:

''زمین اپنے جگر کے فکروں کو اگل دے گی جیسے وہ سونے اور جاندی کے ستون ہوتے ہیں۔ نبی اکرم مُلَا اَیْنَا فرماتے ہیں: پھر ایک چورآئے گا اور کہے گا:اس کی وجہ سے میر اہاتھ کا ٹاگیا ایک قاتل آئے گا اور کہے گا:اس وجہ سے میں نے قتل کیا۔ رشتہ داری کے حقوق کو پا مال کرنے والا آئے گا اور کہے گا:اس وجہ سے میں نے رشتہ داری کے حقوق کو پا مال کرنے والا آئے گا اور کہے گا:اس وجہ سے میں نے رشتہ داری کے حقوق کو پا مال کرنے والا آئے گا اور کہے گا:اس وجہ سے میں نے رشتہ داری کے حقوق کو پا مال کیائیکن دہ لوگ اسے چھوڑتے رہیں گے اور اس میں سے کہائیکن کے ۔''

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ اَمْنِ النَّاسِ عِنْدَ ظُهُوْدِ الْإِسُلَامِ فِي جَزَائِدِ الْعَرَبِ اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ جزیرہ عرب میں اسلام کے ظہور کے وقت لوگ امن کی حالت میں ہوں گے

6698 - (سندهديث): الحُبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَّحْيِي، عَنْ اِسْمَاعِيْلَ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَلْ: حَدَّثَنِي مَنْ خَبَّاب، قَالَ: قَلْ: قَلْ: قَلْس، عَنْ خَبَّاب، قَالَ:

(متن صديّث): شَكَوْنَا إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرُدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَقُلْنَا: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرُدَةً لَهُ فِي الْاَرْضِ، فَيُجْعَلُ فِيهَا الْاَجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْاَرْضِ، فَيُجْعَلُ فِيهَا

6697 إسناده صحيح على شر مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير واصل بن عبد الأعلى، فمن رجال مسلم. ابن فُضَيُلٍ: هُوَ مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيُلٍ بُنِ غزوان، وأبو حازم: هو سلمان أبو حازم الأشجعي. وهو في "مسند أبي يعلى " ورقة 285/2، وفيه: "في هذا قطعت يدى." وأخرجه مسلم "1013" في المزكاة: باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها، والترمذي "2208" في الفتن: باب رقم "36" عن واصل بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد. وقرن مسلم في روايته مع واصل أبا كريب ومحمد بن يزيد الرفاعي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

6698- إسنماده صبحيح على شرط البخارى، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد، فمن رجال البخارى . يحيى: هو ابن سعيما القطان، وإسماعيل: هو ابن أبي خالد، وقيس: هو ابن أبي حازم . وأخرجه البخارى "6943" في الإكراه: باب من اختيار الضرب والقتل والهوان على الكفر، والطبراني "3638" عن مسدد، بهذا الإسناد. وقد تقدم الحديث عند المؤلف برقم . "2897"

فَيُوْتِنَى بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ، فَيُجْعَلُ بِنِصُفَيْنِ، وَيُمَشَّطُ بِآمُشَاطِ الْحَدِيدِ فِيمَا دُوْنَ عَظْمِهِ وَلَحْمِهِ، فَهَا يَنصُرِفُهُ ذَلِكَ عَنُ دِينِهِ، وَاللهِ لَيَتمَّنَ هَذَا الْآمُرُ حَتَّى يَسِيْرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ الى حَضُرَمَوُتَ، لا يَخَافُ إِلَّا اللهَ وَالذِّنْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَللْكِنَّكُمْ تَسُتَعْجِلُوْنَ

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنُ إِظْهَارِ اللَّهِ الْإِسْلَامَ فِي اَرْضِ الْعَرَبِ وَجَزَائِرِهَا اللهِ الْإِسْلَامَ فِي اَرْضِ الْعَرَبِ وَجَزَائِرِهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

6699 - (سندحديث): آخبَرَنَا جَعُفَرُ بْنُ آحُمَدَ بْنِ عَاصِمِ الْاَنْصَادِيُّ بِدِمَشُقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْمُو دُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْبُنُ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْمُفَدَادَ بُنَ الْاَسُودِ، يَقُولُ:

(متن صديث): سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا يَنْقَى عَلَى الْاَرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ وَّلَا

9699- إسناده صحيح، محمود بن خالد ثقة، روى له أصحاب السنن غير الترمذي، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير سليم بن عامر فمن رجال مسلم وحده. ابن جابر: هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. وأخرجه أحمد 6/4، والطبراني "601"/02" وابن منده في "الإيمان" "1084" من طرق عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وزاد في آخره "إما يعزهم الله، فيجعلهم من أهلها، أو يذلهم الله فيدينون لها"، وعند الطبراني "وإما يذلهم، فيؤدوا الجزية ." وأخرجه بهذه الزيادة ابن منده "1084"، والبيهقي في "سننه" 181/9 من طريق الوليد بن مزيد، والحاكم 4/430 من طريق محمد بن شعيب بن شابور، كلاهما عن ابن جابر، به . ووقع في المطبوع من "المستدرك" "فلا يدينوا لها " وهو تحريف، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي ! وانظر ." والطبراني "1080"، وابن منده "1085"، والدحاكم (الموادي) والبيهقي 18/9، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ووافقه الذهبي.

وَبَرٍ إِلَّا اَدُحَلَهُ اللَّهُ الْإِسْلَامَ بِعِزِّ عَزِيزٍ اَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ

﴿ حَفرت مقداد بن اسود و التعنيان كرتے بين: ميں نے نبي اكرم مَثَلَقَيْم كويدارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے: ''روئے زمين پرموجود ہر كچے اور كے گھر كے اندراللہ تعالی اسلام كوداخل كردے گا خواہ (اس گھر كے اندرر ہنے والا شخص ) كوئى طاقتو شخص ہو يا كوئى كم ترخض ہو۔''

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ كُونِ الْعُمْرَانِ وَكَثْرَةِ الْآنْهَارِ فِي اَرَاضِي الْعَرَبِ

اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ عرب کی سرزمین پر آبادی اور نہروں کی کثرت ہوگی

6700 (سند صديث) : اَخْبَرَنَا مُسَحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: عَدُّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ، عَنُ سُهَيْلٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ:، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْه وَسَلَّمَ:

(متن صديث) لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُثُرَ الْهَرْجُ، وَحَتَّى تَعُودَ آرُضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَٱنْهَارًا

الله عضرت الوهريره والتفوز وايت كرتے بين نبي اكرم مَنْ الله عَلَم ارشاد فرمايا ہے:

'' قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی'جب تک ہرج کی کثر تنہیں ہوگی اور جب تک عرب کی سرز مین پر چرا گا ہوں اور نہروں (کی کثرت نہیں ہوگی)''۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ الْمُرَادَ مِنْ هَلَا الْخَبَرِ اِدْخَالُ اللهِ كَلِمَةَ الْإِسْلامِ بُيُوتَ الْمَدَرِ وَالْوَبَر لَا الْإِسْلامَ كُلَّهُ

اس بات کے بیان کا تذکرہ اس بات سے مرادیہ ہے: اللہ تعالیٰ اسلام کے کلمے کو ہر کچے اور پکے گھر میں داخل کردے گا'اس سے بیمراز نہیں ہے کہ اسلام مکمل طور پر داخل ہو جائے گا

6701 - (سندحديث): اَخُبَرَنَا عَبُـدُ اللّٰهِ بُنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنِى الْمُودِهِ، اللّٰهِ بُنُ عَامِرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْمِقُدَادَ بُنَ الْاَسُودِ، الْمُودِهِ، وَاللّٰهُ مُنْ عَامِرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْمِقُدَادَ بُنَ الْاَسُودِ،

6700 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل وهو ابن أبى صالح - فقد روى له البخارى مقروناً وتعليقاً، واحتج به مسلم والباقون. وأخرجه أحمد 2/370 - 371 عنه محمد بن الصباح، عن إسماعيل بن زكريا، عن سهيل بن أبى صالح، بهذا الإسناد، ولفظه: "لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، وحتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق، وحتى يكثر الهرج" قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: "القتل." وانظر تخريج الحديث رقم. "6681"

6701- إسناده صحيح على شرط الصحيح . وهو مكرر ."6699" وأخرجه ابن منده في "الإيمان" "1084" عن محمد بن إبراهيم بن مروان، عن أحمد بن معلى، عن عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، بهذا الإسناد. يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:

<u>(مَثَنَ صَدِيثُ):</u> لَا يَبُـقَى عَلَى ظَهُرِ الْاَرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ وَّلَا وَبَرٍ اِلَّا اَدُخَلَ عَلَيْهِمُ كَلِمَةَ الْإِسُلامِ بِعِزِّ عَزِيزٍ ، اَوْ بِذُلِّ ذَلِيل

﴿ حَفرت مقداد بن اسود ﴿ ثَاثَمُنُهِ بِيانَ كَرِتِ مِن عَمْ نِي اَكُرُمَ ثَلَّيْتُهُمْ كُوبِيارِ شَادِفر ماتِ ہوئے سناہے: ''روئے زمین پرموجودکوئی کچایا پکا گھر ایسانہیں رہےگا جس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے کلےکو داخل نہ کیا ہوخواہ وہ (گھر) کمی طاقت ورشخص کا ہویا کمی کم ترشخص کا ہو۔''

## ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنِ اتِّبَاعِ هلذِهِ الْأُمَّةِ سَنَنَ مَنْ قَبْلَهُمْ مِنَ الْأُمَمِ

اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ بیامت اپنے سے پہلی امتوں کے طریقوں کی پیروی کرے گ 8702 - (سندحدیث): اَخْبَوَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ فُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَوْمَلَهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، قَالَ: اَخْبَوَنَا بُنُ وَهُبُ مُلَفَاءُ يَنِی الدِيلِ اَخْبَوَهُ، اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا اَخْبَونَا يُعُونُ مُنْ الْمُولِيَّةُ وَهُمُ مُلَفَاءُ يَنِی الدِيلِ اَخْبَوَهُ، اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا

وَاقِدِ اللَّيْتِيَّ، يَقُولُ وَكَانَ مِنُ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(مَتَن صديث): لَسَّمَا افْتَسَعَ رَسُولُ اللهِ مَكَّةَ خَرَجَ بِنَا مَعَهُ قِبَلَ هَوَاذِنَ، حَتَّى مَرَدُنَا عَلَى سِدْرَةِ الْكُفَّادِ، سِدْرَةٌ يَعْكِفُونَ حَوْلَهَا وَيَدْعُونَهَا ذَاتَ آنُواطٍ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، اجْعَلُ لَنَا ذَاتَ آنُواطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ آنُواطٍ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، اجْعَلُ لَنَا ذَاتَ آنُواطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ آنُواطٍ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، اجْعَلُ لَنَا وَاسْرَائِيلَ لِمُوسَى (اجْعَلُ لَنَا فَالْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ الْعَبْرُ، وَالْعَرَافِ: 138 مَنْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّكُمْ لَوْمُ تَجْهَلُونَ ) (الأعراف: 138 مَنُمَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّكُمْ لَوْمُ مَنْ قَبْلُكُمْ

حضرت ابودا قدلیثی مخافظ جونی اکرم نگافظ کے اصحاب میں سے ہیں۔وہ بیان کرتے ہیں: جب نبی اکرم مُنگافظ نے کھونے کے کہ وقع کر ہوازن کی طرف روانہ ہوئے میاں تک کہ جب ہم کفار کے بیری کے درخت کے پاس سے معد فتح کرلیا تو آپ ہمیں ساتھ لے کر ہوازن کی طرف روانہ ہوئے میاں تک کہ جب ہم کفار کے بیری کے درخت کے پاس سے

- 6702 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة وهو ابن يحيى - فمن رجال مسلم. يونس: هو ابن يزيد الأيلى. وأخرجه عبد الرزاق "20763"، وأحمد 5/218، والحميدى "848"، وابن أبي شيبة 15/101، والطيالسى "1346"، والترمذى "2180" في النفسير كما في "التحقة" "1346"، والترمذى "2180" في النفسير كما في "التحقة" "11/112، وأبو يعلى "1441"، والطبراني "3290" و"3291" و"3292" و"3293" و"3294"، وابنُ أَبِي عاصم في "السنة" "76" من طرق عن الزهرى، بهذا الإسناد. وعند الترمذى وأبي يعلى أن ذلك كان عند خروجهم إلى خيبر، وهو خطأ صوابه "حنين" وقد جماء في نسخة الترمذى التي اعتمدها المبارك فورى في شرحه: حنين، والله أعلم بالصواب." وقبال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. وقوله: "اجعل لنا ذاتَ أنُواط" قال ابن الأثير في "النهاية" 5/128: هي اسم شجرة بعينها كانت للمشركين يَنُوطون بهنا سِلاحَهم: أي يُعلَّقونه بها، ويَعُكُفون حَوْلهَا، فسألوه أن يَجْعل لهم مثلها، فنهاهم عن ذلك، وأنُواط: جمع نَوُط، وهو مصدر سُمَّى به النَوط.

گزرے بیدہ ہیری کا درخت تھا جس کے اردگر دوہ لوگ اعتکاف کیا کرتے تھے وہ لوگ اسے ذات انواط کہتے تھے تو ہم نے عرض کی: یارسول الله مُنَافِیْزِ اِ آپ ہمارے لئے بھی کوئی ذات انواط مقرر کر دیں جس طرح کفار کا ذات انواط ہے تو نبی اکرم مُنافِیْزِ اِنے ارشاد فرمایا: الله اکبر! بیتو وہی ہوگیا جس طرح بنی اسرائیل نے حضرت مولیٰ عَلِیْکِا سے کہا تھا۔

" آپ ہمارے لئے بھی کوئی معبود بنادیں جس طرح ان لوگوں کا معبود ہے۔حضرت موی علیظانے کہا تھا:تم لوگ ایک ایسی قوم ہوجو جالل ہو۔"

چرنی اگرم مَا الْنُوْمُ نے ارشاد فرمایا: تم لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقے پرضرور ممل کرو گے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ اَرَادَ بِهِ اَهْلَ الْكِتَابَيْنِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ نبی اکرم تا ایکا کے بیفر مان: "اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں"اس

ك ذريعة ب الله كالمرادوقتم كابل كتاب (يبودى اورعيسائى بي)

6703 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا مُسَحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ مَوُلَى تَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى السُّمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ بَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: حَدَّثِنِى أَيْدُ بُنُ اَسُلَمَ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ، عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْحُدْرِيّ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث): لَتَتَبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِيْنَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْدٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعِ حَتَّى لَوُ سَلَكُوا جُحْرَ صَبِّ لَسَلَكُتُمُوهُ ، قُلْنَا: يَا رَسُولُ اللهِ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَمَنُ ؟ لَسَلَكُتُمُوهُ ، قُلْنَا: يَا رَسُولُ اللهِ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَمَنْ ؟

🟵 🟵 حضرت ابوسعيد خدري والنفية نبي اكرم مَثَاثِيمٌ كايه فرمان فقل كرتے مين:

"تم لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کی بالشت کے ساتھ بالشت اور گر کے ساتھ گر کے مطابق ضرور پیروی کرد کے بہاں تک کہ اگر وہ لوگ کوہ کے بل تک گئے تھے تو تم بھی وہاں ضرور جاؤ کے۔ہم نے عرض کی: یارسول الله مَنْ الْحِيْمُ ! کیا بہود یوں اور عیسائیوں (کی ہم پیروی کریں گے ) نبی اکرم مَنْ الْحِیْمُ نے فرمایا: اور کس کی ؟

6703 [مسناده صحيح على شرط البخارى، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن يحيى الذهلى فمن رجال البخارى. ابن أبى مريم: هو سعيد بن الحكم بن أبى مريم، وأبو غسان: هو محمد بن مطرف. وأخرجه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد راوى "الصحيح" عن مسلم - عن مسحمد بن يحيى الذهلى، بهذا الإسناد. وقد ذكر في "صحيح مسلم " 4/2055 في العلم بإثر رواية مسلم التي قال: وحدثنا عدة من أصحابنا عن سعيد بن مريم. وأخرجه البخارى "3456" في أحاديث الأنبياء: باب ما ذكر عن بنى اسوائيل، ومسلم "2669" في العلم، باب اتباع منن اليهود والنصارى، وابن أبي عاصم في "السنة" "74" من طرق عن سعيد بن أبى مريم، به. وأخرجه الطيالسي "2178"، وأحمد 4/30، وابخارى "7320" في الاعتصام: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "التبعن منن من كان قبلكم "، ومسلم "2669"، والبغوى "4196" من طرق عن زيد بن أسلم، به. واخرجه أحمد 4/3/4، وابن أبى عاصم "75" عن عبد الرزاق، عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن رجل، عن أبى صعيد المخدرى.

# ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وُقُوعِ الْفِتَنِ نَسْاَلُ اللَّهَ السَّلَامَةَ مِنْهَا فَتُولَ عَنْ وُقُوعِ الْفِتَنِ نَسْاَلُ اللَّهَ السَّلَامَةَ مِنْهَا فَتُول كواقع مونے كے بارے ميں اطلاع كا تذكره ممان كے والے سے اللہ تعالی سے سلامتی كے طلب گار ہیں

6704 - (سندمديث): اَخْبَرَنَا الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِيُ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صريت): بَسادِرُوا بِسالاَ عُسَمَسالِ فِتَسَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيْهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا، وَيُصْبِحُ كَافِرًا وَيُمْسِى مُؤْمِنًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضِ مِنَ الدُّنْيَا

عضرت ابو بريره وللتخروايت كرت بين ني اكرم مَاليَّكُمْ في ارشاوفر مايا ب

''ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے (نیک) اعمال میں جلدی کرؤ جوتاریک رات کے کلڑوں کی مانند ہوں گے جن میں آدمی میچ کے وقت مؤتن ہوگا۔وہ دنیا آدمی میچ کے وقت مؤتن ہوگا۔وہ دنیا کے مازوسامان کے وقت مؤتن ہوگا۔وہ دنیا کے سازوسامان کے وقت میں اپنے دین کوفروخت کردےگا۔''

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْفِتَنَ الَّتِي ذَكَرُنَاهَا قَصَدَ الْعَرَبَ بِتَوَقَّعِهَا دُونَ غَيْرِهِمُ الْمُكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْفِينَ الَّتِي ذَكَرُ اللَّهِ الْمُعَانِ اللَّهِ الْمُؤَوِهِ فَتَعْجَن كَاجِم فَيْ ذَكْر كَيَا مِ السَبات كيان كا تذكرهُ وه فَتَعْجَن كاجم في ذكر كيا مِ

نى اكرم النَّيْم كامقصود بده فتفع بول ميں رونما ہوں گے دوسر كوگ مرادنہيں ہيں مقدد فقف مرادنہيں ہيں 6705 - (سندحدیث): اَخْبَرَنَا مُسَحَسَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِیْمَ مَوْلَی ثَقِیفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُتَیَبَهُ بُنُ سَعِیْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِیزِ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ ثَوْرِ بُنِ زَیْدٍ، عَنْ آبِی الْعَیْثِ، عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ،

(متن صديث): ذَكَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ كَانَ يَقُولُ: وَيُلَّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ مِنْ فِتنَةٍ عَـمْيَاءَ صَـمَّاءَ بَكُمَاءَ ، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِّنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيْهَا خَيْرٌ مِّنَ الْمَاشِى، وَالْمَاشِى فِيْهَا خَيْرٌ مِّنَ السَّاعِى، وَيُلُّ لِلسَّاعِى فِيْهَا مِنَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

6704-إسناده صحيح على شرط مسلم، القعنبى: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب. وأخرجه الترمذى "2195" في الفتن: باب ما جاء "ستكون فتن كقطع الليل المظلم" والفريابي في "صفة المنافق " "101" عن قتيبة بن سعيد، عن عبد العزيز بن محمد المدراوردي، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الزهد" "218" عن ابن كاسب، عن عبد العزيز بن محمد، وابن أبي حازم، عن العلاء ، به. وأخرجه أحمد 204/2و372و525، ومسلم "118" في الإيمان: باب الحث على المسادرية بالأعيمال قبل تظاهر الفتن، والفريابي "102" و"103" و"103"، والبغوى "4223" من طرق عن العلاء ، به. وأخرجه بنحوه أحمد 239/2و390 و180، والفريابي "102" "103"، والبغوى "4223" من طرق العلاء ، به.

حفرت ابو ہریرہ دلائٹؤ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مالیٹؤ کم نے ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: عربوں کے لئے اس شرکی وجہ سے بربادی ہے جو قریب آچکا ہے وہ اندھے کو نئے بہرے فتنے کی شکل میں ہے جس میں بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا کھڑا ہوا شخص خطے والشخص دوڑنے والے سے بہتر ہوگا اور اس میں دوڑنے والے کے لئے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بربادی ہے'۔

## ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْآمَارَاتِ الَّتِي تَظُهَرُ قَبْلَ وُقُوعِ الْفِتَنِ

ان نشانیوں کے بارے میں اطلاع کا تذکرہ جوفتنوں کے واقع ہونے سے پہلے نمودار ہوں گ 6706 - (سند صدیث) اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ، بِبَیْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِیْ عَمْرُو بُنُ الْحَادِثِ، اَنَّ حَالِدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الزَّبَادِی، حَدَثَهُ عَنُ اَبِی عُفْمَانَ، عَنُ اَبِی هُرَیْرَةً، عَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ، قَالَ:

(مَثْنَ صَرَيث): كَوْ تَعْلَمُونَ مَا آعُلَمُ لَصَحِكْتُمُ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا، يَظْهَرُ النِفَاقُ، وَتُرْفَعُ الْآمَانَةُ، وَتُسَقِّبُ الرَّحْمَةُ، وَيُنَّهَمُ الْآمِيْنُ، وَيُؤْتَمَنُ غَيْرُ الْآمِيْنِ، آنَا خَ بِكُمُ الشُّرُفُ الْجُونُ ، قَالُوا: وَمَا الشُّرُفُ الْجُونُ يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: فِتَنْ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظُلِمِ

😂 😂 حضرت ابو ہريره واللَّيَّة ، نبي أكرم مَاللَّيْم كايفر مان نقل كرتے ہيں:

''اگرتم وه بات جان لوجو میں جانتا ہوں' تو تم لوگ تھوڑ اہنسا کرواور زیادہ رویا کرو۔نفاق ظاہر ہوجائے گا۔امانت کواٹھا

6705 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد العزيز بن محمد الدراوردى، فقد روى له البخارى تعليقا ومقرونا واحتج به مسلم . أبو الغيث: هو سالم أبو الغيث المدنى مولى ابن مطيع . وأورده السيوطى فى "الجامع الكبير" ص 874، ونسبه إلى نعيم بن حماد فى "الفتن." وأخرجه مختصرا أحمد 2/282، والبخارى "3601" فى المناقب: باب علامات النبوة فى الإسلام، و "7081" و"7082" فى الفتن: علامات النبوة فى الإسلام، و "7081" و"7082" فى الفتن: باب: تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، ومسلم "2886" فى الفتن: باب: نزول الفتن كمواقع القطر، والبغوى "4229" من طرق عن أبى هريرة رفعه بلفظ: "ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والماشى، والماشى، والماشى فيها خير من الساعى، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا، فليعذ، به ."وأخرج أبو داود "3264" فى الفتن: باب فى كف اللسان، من طريق خالد بن عمران، عن عبد الرحمن بن البيلمانى، عن عبد الرحمن بن الميدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ستكون فتنة صماء بكماء عمياء ، من أشرف لها استشرفت له، وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف." وعبد الرحمن بن البيلمانى ضعيف.

6706 خالد بن عبد الله الزبادى، ويقال: الزيادى، ترجم له البخارى 3/165، وابن أبى حاتم 3/340، وروى عنه اثنان وذكره المؤلف في "الثقات" 6/259، وأبو عشمان: هو الأصبحى كما جاء مقيدا في "المستدرك"، قيل: اسمه عبيد بن عمرو، وقيل: ابن عمير، روى عنه جمع، وذكره ابن يونس في "تاريخه"، ولم يذكر فيه جرحا، له ترجمة في "التهذيب" 7/71 - 77، وقيل المنفعة" ص502 - 503، وباقى رجال السند من رجال الشيخين غير حرملة، فمن رجال مسلم. وأخرجه الحاكم 4/579 عن أبى العباس محمد بن يعقوب، عن الربيع بن سليمان، عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد، وصحح إسناده ووافقه الذهبى! وتحرف فيه "الشرف الجون" إلى: "السرف والحوب."

لیا جائے گا۔ رحمت کوقبض کرلیا جائے گا۔ امین شخص پر تہمت لگائی جائے گی اور جوخص امین نہیں ہوگا اسے امین بنایا جائے گا اور شرف جون تم لوگوں کو بٹھا دیں گے۔ انہوں نے دریا فٹ کیا: یار سول الله مَثَاثِیْمُ اِشرف جون سے مراد کیا ہے۔ نبی اکرم مَثَاثِیُمُ نے فر مایا: ایسے فتنے جوتار یک رات کے مکڑوں کی مانند ہوں گے۔''

دِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَمَيِّى الْمُسْلِمِيْنَ خُلُولَ الْمَنَايَا بِهِمْ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ

اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ فتنوں کے وقوع کے وقت مسلمان بیآرز وکریں گے: کاش وہ مرجاتے

6707 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عُـمَـرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سِنَانٍ ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِى بَكُرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ اَبِى الزِّنَادِ ، عَنِ الْاَعْرَجِ ، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :

(متن صريث): لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: يَا لَيُتَنِى مَكَانَهُ

🟵 🟵 حفرت ابو ہریرہ واللہ انہ نبی اکرم مَاللہ کا میفر مان فقل کرتے ہیں:

"قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کوئی شخص قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے یہیں سوچے گا کہ کاش (اس مردے) کی جگہ میں ہوتا۔"

# ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنُ وَصُفِ مُصَالَحَةِ الْمُسْلِمِيْنَ الرُّوْمَ السَّارِ عَنْ وَصُفِ مُصَالَحَةِ الْمُسْلِمِيْنَ الرُّوْمَ السابر مِين اطلاع كاتذكرة مسلمان الله روم كساته صلح كرليس ك

6708 - (سند مديث): آخُبَر نَا الْفَضُلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا

6707- إسناده صعيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 1/241 في الجنائز: باب جامع الجنائز. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/236، والبخارى "7115" في الفتن: باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور، ومسلم 4/2231 "53" في الفتن: باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور، ومسلم 4/2231 في الفتن: باب رقم "25" في أثناء حديث مطول، عن أبي المين، عن شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، به. وأخرجه أحمد 2/530

6708—إستاده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، غير ذى مخبر، فقد أخرج له أبو داود وابن ماجه، وذو مخبر ويقال: ذو مخمر، وكان الأوزاعي لا يرى إلا مخمر بميمين، كان فيمن قدم من الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا اثنين وسبعين رجلا. ولزم النبي يخدمه، وعده بعضهم في مواليه، ثم نزل الشام، وله حديث آخر في سنن أبي داود "445" في نومهم عن صلاة الصبح ... وأخرجه أبو داود "429" في المملاحم: باب ما يذكر من ملاحم الروم، عن مؤمل بن الفضل. وأخرجه مختصرا ومطولا أحمد 4/91 عن محمد بن مصعب القرقساني، وأبو داود "267" في الجهاد: باب في صلح العدو، و "4292"، وابن ماجه "4089" في الفتن: باب الملاحم، والطبراني "4230" من طريق عيسى بن يونس، والحاكم 4/421 من طريق بشر بن بكر، ثلاثتهم، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وفي رواية عيسى بن يونس وبشر بن بكر أن جبير بن نفير قال لخالد بن معدان: انطلق بنا إلى ذي مخمر - وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد 4/91 و5/409 عن روح، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن خالد بن معدان، عن ذي مخمر. وصحح إسناده ووافقه الذهبي! مع أن حسان بن عطية لم يدرك ذا مخمر ولم يسمع منه. وأخرجه الطبراني مختصرا ومطولا "4229" و"4231" و"4232" و"4232" من طرق عن ذي مخبر. وانظر ما بعده.

الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْآوُزَاعِيّ، عَنُ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ ذِي مِحْبَرِ ابْنِ آخِي النَّجَاشِيّ،

َ مَثَنَ صِدِينَ الرَّومَ عَلُوَّا مِنْ وَرَائِهِمْ فَتُنْصَرُونَ وَتَغْنَمُونَ وَتَنْصَرِفُونَ حَتَّى تَنْزِلُوا بِمَرْجِ ذِى تُلُولٍ، فَيَقُولُ قَائِلٌ تَعْذُوا آنْسُمْ وَهُمْ عَلُوَّا مِنْ وَرَائِهِمْ فَتُنْصَرُونَ وَتَغْنَمُونَ وَتَنْصَرِفُونَ حَتَّى تَنْزِلُوا بِمَرْجِ ذِى تُلُولٍ، فَيَقُولُ قَائِلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: بَلِ اللَّهُ عَلَبَ فَينُورُ الْمُسْلِمُ اللَّى صَلِيبِهِمْ وَهُوَ مِنْهُ عَيْرُ بَنَ الرَّومِ: عَلَبَ الصَّلِيبِهِمْ وَهُو مِنْهُ عَيْرُ بَلِ اللَّهُ عَلَبَ فَينُورُ الْمُسْلِمُونَ اللَّى صَلِيبِهِمْ وَهُو مِنْهُ عَيْرُ بَعِيلِهِ فَيَعْرَبُونَ عَنْهُ وَيَنُورُ المُسْلِمُونَ اللَّى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

🖼 😌 حضرت ذی مخبر دلالٹی جونجاشی کے جیتیج ہیں وہ بیان کرتے ہیں: انہوں نے نبی اکرم ملاقیق کو یہ بیان کرتے ہوئے

سنا

" تم لوگ المل ردم کے ساتھ سلم کرو گے جوامن والی ہوگی بہاں تک کہتم اور وہ لوگ مل کرایک ایے دہمن کے ساتھ جنگ کریں گے جوان کے علاوہ ہوگا تو تم لوگوں کی مدد کی جائے گی تم لوگ مال غنیمت حاصل کرو گے پھرتم لوگ والی آؤگر ہے گئی اللہ وم جس سے ایک شخص کہے گا: صلیب غالب آئی ہے اور مسلمانوں جس سے ایک شخص کہے گا: بلکہ اللہ تعالی نے غلب عطاکیا ہے تو وہ مسلمان ان کی صلیب کی طرف آئی ہے اور مسلمانوں جس سے ایک شخص کے گا: بلکہ اللہ تعالی نے غلب عطاکیا ہے تو وہ مسلمان ان کی صلیب کی طرف برطے گا، جواس سے زیادہ دور نہیں ہوگی اور وہ اسے تو ڑ دے گا تو رومی اسے صلیب کو تو ڑ نے والے شخص کی طرف برطیبیں گئی اور ان گارون اڑا دیں کے مسلمان اسے اسلمے کی طرف جائیں گئی اور لڑائی شروع کر دیں گئی تو برطیبی گروہ کو انڈرتعالی شہادت کے ذریعے عزت عطاکرے گا۔ اہل روم رومیوں کے با دشاہ سے کہیں گئی جم مسلمانوں کے گروہ کو انڈرتعالی تیں پھروہ وزیر دست جنگ کے لئے اکشے ہوں گے اور 18 جھنڈوں کے عربی کے کہتے ہو کر تمہاری طرف آئیں گئی گئی جی جو تو تھی سے ہرجھنڈے کے نیچے بارہ ہزار لوگ ہوں گے۔

ذِكُرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ بَعْضَ الْمُسْتَمِعِيْنَ أَنَّ حَسَّانَ بُنَ عَطِيَّةَ سَمِعَ هلذَا الْخَبَرَ مِنْ مَكُحُولِ الرَّحَةُ فَي عَبِي الْمُسْتَمِعِيْنَ أَنَّ حَسَّانَ بُنَ عَطِيَّةَ سَمِعَ هلذَا الْخَبَرَ مِنْ مَكُحُولِ الرَّحَةُ عَبِي المُحَالَ بن الرَّوايت كا تذكره جس في المحال بن المحال بن المروايت كا تذكره جس في المحال على المحال بن المحال المحال بن الم

#### عطیہ نے بیروایت مکحول سے تی ہے

6709 - (سندصديث) : أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ:

6709- إسناد صحيح، وهو مكرر ما قبله. الوليد: هو ابن مسلم. وأخرجه ابن ماجه باثر الحديث "4089" عن عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وانظر حديث عوف بن مالك المتقدم عند المؤلف برقم ."6675" حَدَّتُنَا الْوَلِيُدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثِنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةً، قَالَ: مَالَ مَكُحُولٌ إِلَى خَالِدِ بْنِ مَعُدَانَ، وَمِلْنَا الْوَلِيْدُ، قَالَ: مَالَ مَكُحُولٌ إِلَى خَالِدِ بْنِ مَعُدَانَ، وَمِلْنَا اللهِ صَلَّى اللهُ وَمِلْنَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:

حضرت ذی مخر رفائد جونجاش کے بھتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں: انہوں نے نبی اکرم کا ٹیا کو بیار شاد فرماتے ہوئے ساجھ اس والی سلح کرو کے بہاں تک کتم اور وہ لل کرا ہے دشمن کے ساتھ اس والی سلح کرو گئیاں تک کتم اور وہ لل کرا ہے دشمن کے ساتھ اس والی سلامت رہو گئا اور مالی غیمت حاصل کرو گئی بہاں تک کتم لوگ ایک چرا گاہ بیس سے پرے ہوگاتو تم لوگوں کی مدد کی جائے گئم لوگ سلامت رہو گئا اور اکن خص سے ایک فیض کہ گا؛ بلکہ اللہ تعالی نے غلبہ براؤ کرو گئے تو اہل روم میں سے ایک فیض سے گا؛ بلکہ اللہ تعالی نے غلبہ عطا کیا ہے قود وہ لوگ آپس میں لڑ پڑیں گے۔ ان لوگوں کی صلیب سلمانوں سے زیادہ دور نہیں ہوگی مسلمانوں کا ایک فیض اس کی طرف برحی سے گا اور اسے تو ڈرے گا تو وہ لوگ صلیب کو تو ڈرنے والے فیض کی طرف برحی سے گا اور اس کی گردن اڑ اویں گئے تو مسلمان اپ اسلامی طرف آسمی کی طرف آسمی کے اور اس کی گردن اڑ اویں جائے ہور ہوگا ہوں کے لیے اسلامی کی طرف آسمی کی طرف آسمی کے اور کہیں گئے اور کی جائے ہور ہوگا ہیں۔ پھروہ جنگ کے لیے اسلامی کی طرف برحی کی اور کھی جورہ بر حملہ کرنے کے لئے کا فی جیں۔ پھروہ جنگ کے لیے اسمی ہوں گئے اور کھی جورہ آسمی میں سے ہرجینڈے کے لئے کا فی جیں۔ پھروہ جنگ کے لیے اسمی ہوں گئے اور کھی خورہ کی گئی جی بردہ برادگوں ہوں گے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلا يَنْزِعُ صِحَّةَ عُقُولِ النَّاسِ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ فتوں کے وقوع کے وقت اللہ تعالی لوگوں کی عقلیں الگ کرلے گا

6710 - (سند صديث): آخْبَونَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ بُنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ، وَثَابِتٍ، وَحُمَيْدٍ، وَحَبِيْبٍ، عَنِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ اللهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ اَبِي مُوسَى، الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ اَبِي مُوسَى،

َ مَنْ صَدِيثُ) : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ الْهَرْجُ ، قَالُوا: يَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ الْهَرْجُ ، قَالُوا: يَكُونُ مِمَّا نَقُتُلُ ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَتُلِكُمُ الْمُشْرِكِيْنَ ، وَلَكِنُ قَتُلُ بَعُضَكُمْ بَعُضًا ، قَالَ: وَمَعَنَا عُقُولُنَا؟ قَالَ: إِنَّهُ لَتُنْزَعُ عُقُولُ اَهْلِ ذَلِكَ الزَّمَانِ

🟵 🟵 حضرت ابوموى اشعرى والفيَّة بى اكرم مَاليَّيْمُ كاية فرمان قل كرت بين:

"قیامت سے پہلے ہرج ہوگا لوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ! ہرج سے مراد کیا ہے نبی اکرم مَثَاثِیَّا نے فرمایا جَلّ و غارت کرنا۔ لوگوں نے عرض کی: اس سے زیادہ ہوگا، جوہم نے قل کئے ہیں۔ نبی اکرم مَثَاثِیُّا نے فرمایا: بیتہارامشرکین کوقل کرنائہیں ہے؛ ملکہ ایک دوسر سے کوقل کرنا ہوگا۔ لوگوں نے دریافت کیا: (اس وقت) کیا ہماری عقلیں ہمارے پاس ہول گی۔ نبی اکرم مُثَاثِیُّا نے فرمایا: اس زمانے کے لوگوں کی عقلیں الگ کرلی جا کیں گی۔" بنٹے موری کی ہے۔ نبی کر بیار میں کا بیاری کی سے میں گیہ ہے۔ نبی کے دریافت کیا ہماری کی ہوئے ہے۔ نبی کے دریافت کے ایک کرنا ہوگا ہے۔ نبی کے دریافت کی ایک کرلی جا کیں گی۔ نبی کے دریافت کے دریافت کی بیار کرنے کی ہوئے کے دریافت کے دریافت کی بیار کی بیار کی کوئی کے دریافت کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی کے دریافت کی بیار کی

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَظُهَرُ فِي النَّاسِ مِنَ الشُّحِّ عِنْدَ وُقُوْعِ الْفِتَنِ بِهِمُ السَّعِ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ بِهِمُ السَّارِ عَمْ الطلاع كاتذكره لوكول مين فتول كوقوع كوفت السيار على السيار السيار

لوگوں کے درمیان بحل عام ہوجائے گا

6711 - (سندصديث) اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَهُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ

0710 إسناده صحيح على شرط الصحيح. وأخرجه اليهقى فى "دلائل النبوة" 6/528 من طريقين عن أبى العباس محمد بمن يعقوب، عن عباس بن محمد الدورى، عن يونس بن محمد المؤدب، بهذا الإسناد. زاد فى آخره "قال أبو موسى: والذى نفسى بيده لا أجد لى ولكم إن أدركناها إلا أن نخرج منها كما دخلناها، ولم نصب فيها دما ولا مالا ." وأخرجه بهذه الزيادة أحمد 4/391 بيده لا أجد لى ولكم إن أدركناها إلا أن نخرج منها كما دخلناها، ولم نصب فيها دما ولا مالا ." وأخرجه بهذه الزيادة أحمد 4/491 من طريق حماد بن سلمة، عن على بن زيد، عن حطان الرقاشى، به . وزاد فى الحديث "إنا لنقتل كل عام أكثر من سبعين ألفا" وقال فى آخره "إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شىء وليسوا على شىء " وعلى بن زيد وهو ابن جدعان - ضعيف. وأخرجه أحمد 4/406، وابن أبى شيبة 15/105 - 106، وابن ماجه "3959" فى المشركين، فى الفتن: باب الثبت فى الفتنة، من طريقين عن الحسن، حدثنا أسيد بن المتشمس، عن أبى موسى . وفيه "ليس بقتل المشركين، ولمكن يقتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته ." وهذا إسناد صحيح . وأورد السيوطى فى "الجامع الكبير" ص 325، وزاد نسبته إلى الطبراني وابن عساكر.

المن عبد الرحمن بن عوف الزهرى. وأحرجه مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فمن رجال مسلم. حميد: هو ابسن عبد الرحمن بن عوف الزهرى. وأحرجه مسلم 4/205 "11" في العملم: باب رفع العلم وقبضه، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه البخارى "6037" في الأدب: باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل، ومسلم "11"/4، عن أبي اليمان، عن شُعيب بُنِ أَبِي حَمْزَة، عَنِ الزُّهْرِى، به، وعلقه البخارى أيضا بإثر الحديث "7061" عن شعيب. وعن الليث وابن أخى الزهرى، عن الزهرى، وأخرجه أحمد 2/233، وابن أبي شيبة 15/64، والبخارى "7061" في الفتن: باب ظهور الفتن، ومسلم "12"/4، عن الزهرى، وأخرجه أحمد 2/533، وابن أبي شيبة 15/64، والبخارى "7061" في الفتن: باب ظهور الفتن، ومسلم "12"/4، وابن ماجه "2570" في الفتن: باب ظهور الفتن، ومسلم "10"/4، عن مرسلا. وأخرجه بنحوه أحمد 2/530 عن على، عن ورقاء ، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة . وانبظر الحديث "6651" ورقوله: "ينقص العلم " أي: بسموت أهله، فكلما مات عالم في بلد ولم يخلفه غيره نقص العلم من تلك البلد، وفي رواية "ويقبض العلم" وفي رواية للبخارى ومسلم: "وينقض العمل "قال ابن أبي جسرة: نقص العمل العسي ينشا عن نقص الدين ضرورة، وأما المعنوى، فبحسب ما يدخل من الخلل بسبب سوء المطعم، وقلة المساعد على العمل، والنفس ميالة إلى الراحة، وتحد إلى جنسها، ولكثرة شياطين الإنس الذين هم أضر من شياطين الجن. وقوله: "ويلقي الشح" فالمراد: إلقاؤه في قلوب الناس على اختلاف أحوالهم حتى يبخل العالم بعلمه، فيترك التعليم والفترى، ويبخل الصانع بصناعته حتى يترك تعليم غيره، ويبخل الغنى عملى اختلاف أحوالهم حتى يبخل العالم بعلمه، فيترك التعليم والفترى، ويبخل الصانع بصناعته حتى يترك تعليم غيره، ويبخل الغنى بماله حتى يهلك الفقير، وليس المراد وجود أصل الشح، لأنه لم يزل موجودا.

وَهُبٍ، قَالَ: آخُبَونَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثِنِي حُمَيْدٌ، أَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(مَنْن صديث): يَعَقَارَبُ النَّمَانُ، وَيَنْقُصُ الْعِلْمُ، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، وَيُلْقَى الشُّحُ، وَيَكُثُرُ الْهَرْجُ ، قَالُوا وَمَا الْهَرْجُ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْقَتْلُ الْقَتْلُ الْقَتْلُ

🟵 🏵 حفرت الو مريره والمفرَّروايت كرت بين نبي اكرم مَا يُفِيِّم في ارشاد فرمايا:

''زماندست جائے گاعلم كم موجائے گافتنے ظاہر موں كے بكل عام موكا اور مرج كثرت سے موكا \_لوكوں نے دريافت كيا: يارسول الله! مرج سے مرادكيا ہے۔ نى اكرم مَنْ اللَّيْمَ نے فرمايا قبل قبل ،''

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّنُ يَكُونُ هَلَاكُ اكْثَرِ هَلَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى آيَدِيهِمُ

اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ اس امت کی اکثریت کی ہلاکت انہی کے ہاتھوں

(یعنی انہی کے بعض افراد کے ہاتھوں) ہوگی

6712 - (سند صديث): آخُبَرَنَا آبُو يَعُلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِيْ شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنِ الْآعُمَشِ، عَنْ آبِيْ صَالِحٍ، عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) هَلاكُ أُمَّتِي عَلَى يَدَى غِلْمَانِ سُفَهَاءَ مِنْ قُرَيْشٍ.

قَالَ: فَقَالَ مَرُوانُ: وَالْغِلْمَانُ هُوُلاءٍ.

🟵 😌 حضرت ابو ہریرہ والفئوروایت کرتے ہیں نبی اکرم منافیظ نے ارشاد فرمایا:

"میریامت کی ہلاکت قریش کے بوقوف لڑکوں کے ذریعے ہوگا۔"

(راوی بیان کرتے ہیں: حضرت ابو ہر رہ رہ اللغظ کی بیصدیث س کر)مروان نے کہا: لڑ کے تو پھر یہی لوگ ہیں (جوآج کل کے حکمران ہیں )

<sup>6712-</sup>إسناده صحيح على شرط الشيخين. شيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوى. وأخرجه بنحوه أحمد 2/324، والبخارى "3605" في الممناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، و "7058" في القتن: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلَاكُ أَمْتِي عَلَى يدى أغيلمة سفهاء "، والبيهقي في "الدلائل" 6/464 - 465 من طرق عن عمرو بن يحيى بن سعيد الأموى، عن جده قال: كنت مع مروان وأبسي هريسة، فسمعت أبا هريرة يقول: سمعت الصادق المصدوق يقول: "هالاك أمتى على يدى غلمة من قريش " فقال مروان: غلمة؟ قال أبو هريرة: إن شنت أن أسميهم بني فلان وبني فلان.

#### ذِ كُورُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ اَقُوَامٍ يَّكُونُ فَسَادُ هَلَدِهِ الْأُمَّةِ عَلَى اَيَدِيهِمُ اسبارے میں اطلاع کا تذکرہ جوان اقوام کی صفت کے بارے میں ہے جن کے ذریعے اس امت میں خرابی پیدا ہوگی

6713 - (سندمديث): اَخْبَرَنَا عَلِى بُنُ الْحَسَنِ بُنِ سَلْمٍ الْاَصْبَهَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِصَامِ بُنِ يَوْ الْمَصْبَهَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِصَامِ بُنِ يَوْدِيُهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنْ مَالِكِ بُنِ ظَالِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَعُولُ لِمَرُوانَ بُنِ الْحَكَمِ: حَدَّثَنِى حَبِيبِى اَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ:

(متن صديث) إِنَّ فَسَادَ أُمَّتِي عَلَى يَدَى أُغَيْلِمَةٍ سُفَهَاءً مِنْ قُرَيْشٍ

© مالک بن ظالم بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹٹؤ گومروان بن حکم سے بیہ کہتے ہوئے سا: میرے محبوب حضرت ابوالقاسم صادق مصدوق مُلاٹٹؤ نے مجھے یہ بات بتائی ہے۔ محبوب حضرت ابوالقاسم صادق مصدوق مُلاٹٹؤ نے مجھے یہ بات بتائی ہے۔ ''میری امت میں فسادقریش کے بےوقوف لڑکوں کے ذریعے ہوگا۔''

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ حُدُوتَ وَقُعِ السَّيُفِ فِي هَاذِهِ الْأُمَّةِ بَيْنَ الْمُسلِمِيْنَ يَكُو الْبَيانِ بِاَنَّ حُدُوتَ وَقُعِ السَّيفِ فِي هَاذِهِ الْأُمَّةِ بَيْنَ الْمُسلِمِيْنَ يَبُقَى اللَّياعِةِ يَبْنَ الْمُسلِمِيْنَ السَّاعَةِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ جب اس امت میں مسلمانوں کے درمیان میں تلوار واقع ہوجائے گئ تو وہ قیامت کے قائم ہونے تک باقی رہے گ

<u>6714 - (سند مديث): آخبَ</u> رَنَا آخُـمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِ شَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى اَبِي قَالَ: حَدَّثَنِى اَبِي قَالَ: حَدَّثَنِى اَبِي قَالَ: حَدَّثِنِى اَبِي قَالَ: حَدَّثِنِى اَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ اَبِي قِلَابَةَ، عَنْ اَبِي السَمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ،

أُ (مَنْنَ مَدِيثُ) : أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِي الْآرُضَ حَتَّى رَايَتُ مَشَارِقَهَا

6713 صحيح، محمد بن عصام بن يزيد وابوه مترجمان عند الحديث رقم "4587"، ومالك بن ظالم لم يرو عنه غير سماك بن حرب، ولم يوثقه غير المؤلف .5/387 سفيان: هو الثورى. وأخرجه أحمد 2/288 عن زيد بن الحباب، عن سفيان، بهذا الإسناد. بلفظ: "هلاك أمتى ...." وعلقه البخارى في "التاريخ الكبير " 7/309 عن ابن أبي شيبة، عن ابن مهدى، عن سفيان، به. وقال فيه: ابن ظالم، ولم يسمه. وأخرجه أحمد 406/2و485، ومن طريقه الحاكم 74/527 عن عبد الرحمن بن مهدى، والحاكم أيضا من طريق يحيى بن سعيد، كلاهما عن سفيان، به، بلفظ: "إن فساد أمتى ... "وقال فيه: "عبد الله بن ظالم" ثم ساق الحاكم بسنده إلى عمرو بن على أنه قال: الصحيح مالك بن ظالم". وأخرجه الطيالسي "2508"، وأحمد 2/299، و328، والحاكم 7/527 عن شعبة، والنسائي في الفتن من "الكبرى" كما في "التحفة" 10/313، وابن حبان في "الثقات" 7/387 - 388 من طريق أبي عوانة، كلاهما عن سماك بن حرب، عن مالك بن ظالم، به . رواية شعبة بلفظ: "هلاك أمتى"، ورواية أبي عوانة: "فساد أمتى." وعلقه البخارى في "التاريخ" 7/309 عن عمرو بن مرزوق، عن شعبة، به. وانظر ما قبله.

وَمَغَارِبَهَا، وَاعْطَانِى الْكُنْزِيْنِ الْاَحْمَرَ وَالْآبِيْضَ، وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِى سَيَنْكُعُ مَا زُوِى لِى مِنْهَا، وَإِنِّى سَالْتُ رَبِّى لِلْمَّتِى اَنْ لَا يُهْلِكُهُمْ مِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَانْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَيُهُلِكُهُمْ، وَلَا يُلْمِسَهُمْ شِيعًا وَيُلِيْقَ بَعْضَهُمْ بَالْسَهُمْ مِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَانْ لَا يُهلَكُوا بَعْضَهُمْ بَالْسَهُمُ مِنَالَتُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَسْتَبِيحَهُمْ، وَللْكِنُ ٱلْبِسُهُمْ شِيعًا، وَلَوِ اجْتُمِعَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَعْضَاء وَانْ مِنْ الْمُصَلِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ اللَّهِمُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللَّهُ اللللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللللِّهُ اللللَّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّه

(توضيح مصنف):قَالَ اَبُوْ حَاتِمٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: الصَّوَابُ النِّيرُكُ

🟵 🟵 حضرت تو بان دالفيك بى اكرم مالفيل كاييفرمان فل كرت بين:

''بشک اللہ تعالیٰ نے میرے لئے زمین کو لپیٹ دیا' یہاں تک کہ میں نے زمین کے مشر تی اور مغربی حصوں کو دکھے لیا اس نے جھے سرخ اور سفید دوخز انے عطا کئے (اور یہ چیز عطا کی) کہ میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچ گئی جہاں تک میرے لئے دعاما گلی کہ وہ آئیس گلی جہاں تک میرے لئے دعاما گلی کہ وہ آئیس عمومی قبط کے ذریعے ہلاکت کا شکار نہ کرے اس برای ادخن مسلط نہ کرے جودوسری قوم سے تعلق رکھا جو وہ دخن آئیس ہلاکت کا شکار کر دے اور وہ آئیس گروہوں میں تقسیم نہ کرے کہ وہ ایک وہ سے کی گر دنمیں اڑا نے کیس نو پروردگار نے فرمایا: اے جمد! جب میں کی کو پچھ عطا کر دوں' تو اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے میں نے تمہاری امت کو یہ چیز عطا کی کہ وہ عمومی قبط کے ذریعے ہلاکت کا شکار نہیں ہوں گے اور میں ان پر ایبا وخمن مسلط نہیں کو اگر وہوں میں تقسیم کر دی گا البتہ میں انہیں مختلف گر وہوں میں تقسیم کر دی گا البتہ میں انہیں مختلف گر وہوں میں تقسیم کر دوں گا البتہ میں انہیں مختلف گر وہوں میں تقسیم کر دوں گا البتہ میں انہیں مختلف گر وہوں میں تقسیم کر دوں گا البتہ میں انہیں مختلف گر وہوں میں تقسیم کر دوں گا البتہ میں انہیں مختل کر دیں گا ایک کو ذریع کیا کہ کہ تک کہ ذمین سے دور در از کے لوگ اسمین میں گر دی اگر م مثالی کے ذریا کے درسرے کو فا کریں گا ایک کو دور کے کو الار می کے اور جھے اپنی امت کے بارے میں سب سے دوسرے کو فا کریں گراہ کرنے والوں کی طرف والیں جا کیں گئی اور جھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ اندیشہ مگراہ کرنے والے حکم انوں کا ہے' جب ان کے درمیان تلوار رکھ دی جائے گی' تو پھروہ قیامت تک

6714-إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى أسماء وهو عمرو بن مرثد الحربى - فمن رجال مسلم، وكذا صحابيه ثوبان، أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمى. وأخرجه مسلم "2889" في الفتن: باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض، عن أبى خيثمة زهير بن حرب، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم أيضا، والبيهقي في "السنن" 9/181 من طوق عن معاذ بن هشام، به. وأخرجه ابن ماجه "3952" في الفتن: باب ما يكون من الفتن، عن هشام بن عمار، عن محمد بن شعيب بن شابور، عن صعيد بن بشير، عن قنادة، به. وسيأتي برقم "7138" من طريق أيوب السختياني، عن أبي قلابة.

ان سے اٹھائی نہیں جائے گی اور عنقریب میری امت میں تمیں کے قریب جھوٹے کذاب ظاہر ہوں گے میں خاتم الانبیاء ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر گامزن رہے گا اور اس کی مدد کی جاتی رہے گی'یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آجائے گا۔

(امام ابن حبان مُصلَّد فرماتے ہیں:)روایت میں مجھے لفظ "شرک" ہے۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ بِاَنَّ اَوَّلَ مَا يَظُهَرُ مِنْ نَقْضِ عُرَى الْإِسُلامِ مِنْ جِهَةِ الْأَمَرَاءِ فَسَادُ الْحُكْمِ وَالْحُكَامِ

اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ اسلام کی رسی کے ٹوٹے میں جو چیز سب سے پہلے ظاہر ہوگی وہ امراء میں سے ہوگی جب حکومت اور حکام میں فساد آجائے گا

6715 - (سند مديث) : اَخْبَونَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَلَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُواهِيْمَ الْمَرُوَذِيُّ، قَالَ: حَلَّثَنَا السَّحَاقُ بُنُ اِبُواهِيْمَ الْمَرُوزِيُّ، قَالَ: حَلَّثَنَا اللهِ بُنِ اَبِي الْمُهَاجِرِ، قَالَ: قَالَ: حَلَّثَنِى عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ اَبِي الْمُهَاجِرِ، قَالَ: حَلَّثَنِى سُلَيْمَانُ بُنُ حَبِيْبٍ، عَنُ اَبِى اُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): لَتُنتَقَضَنَّ عُرَى الإسكامِ عُرُو ةَ عُرُوةَ، فَكُلَّمَا انْتُقِضَتْ عُرُوةٌ تَشَبَّتَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، وَاللَّهُ عَرُولَةً عَرُولَةً عَرُولَةً فَكُلَّمَا انْتُقِضَتْ عُرُوةٌ تَشَبَّتَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، فَاوَّلُهُنَّ نَقُضًا: الْحُكُمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ

النافرمايا: عضرت ابوامامه وللتفوروايت كرتے بين نبي اكرم ملكي في ارشا وفرمايا:

''عنقریب اسلام کی رسیوں کو ایک ایک کر کے توڑ دیا جائے گا'جب بھی ان میں سے کوئی ایک رسی ٹوٹے گی لوگ اس کے بعد والی کو مضبوطی سے تھا میں گے ان میں ٹوٹے کے اعتبار سے سب سے پہلی تھم (یعنی فیصلہ کرنا) ہو گا اور سب سے آخری نماز ہوگی۔''

6715 - إسناده قوى، عبد العزيز بن إسماعيل روى عنه جمع، ووثقه المؤلف 7/110، وقال ابن أبي حاتم 5/377: سألت أبي عنه، فقال: ليس به بأس، وباقي رجاله ثقات. إسحاق بن إبراهيم المروزى: هو ابن كامجرا. وأخرجه أحمد 5/251، ومن طريقه الطبراني "7486"، والحاكم 4/92 عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وقد وقع عند الحاكم "عَبُدِ الْعَزِيزِ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ عُبَيْدِ اللّه بن عبد العزيز هذا هو ابن عبيد الله بن حمزة بن صهيب، وإسماعيل: هو ابن عبيد الله بن المهاجر، والإسناد كله صحيح ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله: عبد العزيز ضعيف. قلت: وهذا وهم مبين وقعا فيه رحمهما الله، فقد تحرف عليهما "عبد العزيز بن إسماعيل "فظنا أنهما اثنان. وأورده الهيشمي في "المجمع" 7/281ونسبه إلى أحمد والطبراني، وقال: رجالهما رجال الصحيح. وفي الباب عن فيروز الديلمي عند أحمد 232/4مرفوعا ولفظه: "لينقضن الإسلام عروة عروة، كما ينقض الحبل قوة قوة وة وة وإسناده قوى.

ذِكُرُ الْإِخْبَادِ عَنِ الْاَمَارَةِ الَّتِي إِذَا ظَهَرَتُ فِي هَانِهِ الْاُمَّةِ سُلِّطَ الْبَعْضُ مِنْهَا عَلَى بَعْضِ اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ جواس نشانی کے بارے میں ہے کہ جب وہ اس امت میں ظاہر ہو گئ توان میں سے کچھ کودوسروں پرمسلط کردیا جائے گا

6716 - (سند مديث): آخُبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي مَعْشَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ يَحْيَى الْقُرُقُسَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ الْقُرُقُسَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ الْقُرُقُسَانِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ سَنُوطَا، عَنْ حَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ،

(مَتْن مديث): آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا مَشَتُ اُمَّتِى الْمُطَيْطَاءَ، وَحَدَمَتُهُمْ فَارِسُ وَالرُّومُ سُلِّطَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ

''جب میری امت اتراتے ہوئے پر چلے گی اور اہل فارس اور اہل روم ان کے خدمت گزار بن جا کیں گے تو ان میں سے کسی اسک سے کسی ایک کود وسروں پر مسلط کر دیا جائے گا ( یعنی امت با ہمی اختلا فات کا شکار ہوجائے گی )''۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَقُصِ الْعِلْمِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ظُهُورِ الْفِتَنِ فِي اُمَّتِهِ

اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ اس امت میں فتنوں کے ظہور کے وقت نبی اکرم نافیام

جس علم پر (عمل پیراتھے)وہ کم ہوجائے گا

6717 - (سند مديث) اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ السِّجِسْتَانِيُّ اَبُوْ بَكُرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ

6716 حديث صحيح، إسناده ضعيف، عثمان بن يحيى القرقساني لم يوثقه غير المؤلف 8/455، ومؤمل بن إسماعيل سيء الحفظ، وقد انفرد المؤلف بإخراج هذا الحديث عن خولة بنت قيس. وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" "187" رواية نعيم بن حماد، والترمذي "2261" في الفتن: باب رقم "74"، والعقيلي في "الضعفاء " 4/162، وابن عدى في "الكامل" 6/2335، والبيهقي في "الدلائل" 6/525، والبغوى "4/200" من طريق موسى بن عبيدة، عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عمر، رفعه. وفي أخره: "سلط الله شرارها على خيارها" وموسى بن عبيدة ضعيف لاسيما في عبد الله بن دينار. وأخرجه الترمذي أيضا عن محمد بن إسماعيل المواسطي، عن أبي معاوية، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر, وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. وأخرجه البيهقي في "الدلائل" 6/525 من طريق محمد بن يوسف، قال: ذكر سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن أبي موسى يحنس وأخرجه الطبراني في قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فذكره هكذا مرسلا، وقال في آخره: "سلط بعضهم على بعض." وأخرجه الطبراني في "الأوسط" "132" من طريق يحيى بن بيكير، عن ابن لهيعة، عن عمارة بن غزية، عن يحيى بن سعيد، عن يحنس "تحرف في المعجمع إلى: مجلز" مولى الزبير، عن أبي هريرة. قال الهيثمي في "المجمع" 10/237؛ وإسناده حسن!

بُنُ صَسالِحٍ، قَسَالَ: حَلَّلَنَا عَنْبَسَهُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثِنِى حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ اَبَا هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) نِيَسَفَارَبُ الزَّمَانُ، وَيَنْقُصُ الْعِلْمُ، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، وَيَكُثُرُ الْهَرُجُ، قِيْلَ: يَارَسُولَ اللهِ، آيُّ فُوَ؟ قَالَ: الْقَتْلُ

🟵 🏵 حضرت الو مريره والتفؤروايت كرتے بين نبي اكرم مَالَيْخ نے ارشاد فرمايا:

> ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَقَارُبِ الْآسُوَاقِ وَظُهُوْرِ كَثُرَةِ الْكَذِبِ عِنْدَ رَفْعِ الْعِلْمِ الَّذِى وَصَفْنَاهُ قَبْلُ

اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ علم کا وہ اٹھنا جس کا ذکر ہم نے اس سے پہلے کیا ہے اس زمانے میں بازارسٹ جائیں گے اور بکثرت جھوٹ کاظہور ہوگا

6718 - (سندهديث) : اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْآزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقْ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا عُمُدُ اللهِ مَنْ مَعَيْدِ بْنِ سَمْعَانَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْمُ وَسَلَّمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي ذِنْبٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سَمْعَانَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث):يُوشِكُ أَنْ لَا تَـقُومَ السَّاعَةُ حَتَّى يُقُبَضَ الْعِلْمُ، وَتَظُهَرَ الْفِتَنُ، وَيَكُثُرَ الْكَذِبُ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وَتَتَقَارَبَ الْاَسُوَاقُ، وَيَكُثُرَ الْهَرُجُ ، قِيْلَ: وَمَا الْهَرُجُ؟ قَالَ: الْقَتُلُ

🟵 🟵 حضرت ابو مريره وللفين بي اكرم مَاليَّقِيمُ كايفر مان نقل كرتے مين:

"قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک علم کوتبن نہیں کرلیا جائے گافتنے ظاہر نہیں ہوں کے جھوٹ کی کثرت نہیں ہوگی زمانہ سے نہیں ہوگا عرض کی گئی: ہرج نہیں ہوگی زمانہ سے نہیں ہوگا عرض کی گئی: ہرج سے مراد کیا ہے؟ نبی اکرم مُنافِیْزُ نے فرمایا قبل۔"

6717- إستباده قوى، عنبسة: هو ابن خالد الأيلى، صدوق روى له البخارى مقرونا، وباقى رجاله ثقات من رجال الشيخين غير أحمد بن صالح فمن رجال البخارى. وهو مكرر ."6711" يونس: هو ابن يزيد الأيلى. وأخرجه أبو داود "4255" في الفتن: باب ذكر الفتن ودلائلها، عن أحمد بن صالح، بهذا الإستاد. وعلقه البخارى في الفتن باثر الحديث "7061" عن يونس، به.

6718- إسبناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن سمعان فقد روى له البخارى في "رفع البدين" وأصحاب السناد. السنن غير ابن ماجة وهو ثقة. عشمان بن عمر، بهذا الإسناد. واخرجه أحمد 2/519 عن عشمان بن عمر، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَنَّ عِلْمَهُ يُرُفَعُ قَبْلَ قِيَامِ السَّاعَةِ

يُحْسِنُ عِلْمَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَنَّ عِلْمَهُ يُرُفَعُ قَبْلَ قِيَامِ السَّاعَةِ

السبات كي بيان كا تذكرهُ نبى اكرم طَلِيْظُ كاي فرمان "يهال تك كعلم وقبل كرليا جائكًا"

السبات كي بيان كا تذكره نبى اكرم طَلِيْظُ كاي فرمان "يهال تك كعلم وقبل كرليا جائكًا"

السبات كي دريع آب طَلِيْظُ كى مراديب وولوگ رخصت بوجائين على جونبى اكرم طَلِيْظُ كعلم سے الحجى طرح واقف من اس سے يمراذين بي قيامت قائم بونے سے پہلے وہ علم الحاليا جائے گا

6719 - (سندحديث): آخُبَـرَنَـا آبُـوُ يَعْلَى مِنْ كِتَابِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا آبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّاهُ بُـنُ زَيْـدٍ، قَـالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةَ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(مثن صديث) نان الله كا يَقْبِضُ الْعِلْمَ الْيَزَاعَا مِنَ النَّاسِ، وَللْكِنْ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءَ بِعِلْمِهِمْ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ رُوَسَاءَ جُهَّالًا، فَسُئِلُوا، فَاقْتَوْا بِغَيْرِ عِلْم، فَضَلُّوا وَاَضَلُّوا

😌 🤁 حضرت عبدالله بن عمرو داللغيدوايت كرسيدين بي أكرم مثاليط ارشاد فرمايا:

''بِشک الله تعالی علم کو یوں قبض نہیں کرے گا کہ لوگوں سے اٹھالے گا بلکہ وہ علاء کو ان کے علم سمیت قبض کرلے گا' یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا' تو لوگ جاہلوں کو پیشوا بنالیں گے ان سے مسائل دریافت کئے جا کیں گے تو وہ لوگ علم نہ ہونے کے باوجود جواب دیں گے وہ لوگ گراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔''

ذِکُرُ خَبَرٍ قَانِ یُصَرِّحُ بِوَصْفِ رَفَعِ الْعِلْمِ الَّذِی ذَکَرُ نَاهُ قَبْلُ اس دوسری روایت کا تذکرہ جواس بات کی صراحت کرتی ہے :علم کواٹھائے جانے کی وہی صورت ہوگی جوہم اس سے پہلے قال کر چکے ہیں

6720 - (سنرصريث) اَخْبَونَا حَاجِبُ بُنُ اَرَّكِيْنَ الْفَرْغَانِیْ، بِدِمَشْقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ اللَّيْتَ بُنَ سَعْدٍ يَّقُولُ: حَدَّثِنِى اِبْرَاهِيْمُ بُنُ اَبِى عَبْلَةَ، عَنِ الْوَلِيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرَشِيِّ، عَنُ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثِنِى عَوْفُ بُنُ مَالِكٍ الْالشُجَعِيُّ،

6719 - إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو الربيع الزهراني: هو سليمان بن داو د العتكى. وهو في "صحيح مسلم" "2673" "13" في العلم: باب رفع العلم وقبضه، وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان، عن أبي الربيع العتكى، بهذا الإسناد. وقد تقدم الحديث عند المؤلف برقم "4571" فانظر تتمة تخريجه هناك.

6720- إسناده صحيح، رجال ثقات رجال الصحيح غير الربيع بن سليمان، فقد روى له أصحاب السُّنن وهو ثقة. وهو مكرر "4572" (متن صديث): إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ يَوُمًّا، فَقَالَ: هَذَا آوَانٌ يُرْفَعُ الْعِلْمُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِّنَ الْاَيْمَ الْكَابُ وَقَدُ الْعِلْمُ، وَقَدُ الْبُبِتَ وَوَعَتُهُ الْقُلُوبُ؟ فَقَالُ لَهُ وَهُولًا لِلهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ كُنتُ لَا حُسَبُكَ مِنْ اَفْقَهِ اَهُلِ الْمَدِينَةِ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ كُنتُ لَا حُسَبُكَ مِنْ اَفْقِهِ اَهُلِ الْمَدِينَةِ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى عَلَى مَا فِي اللهِ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ مَ مِنْ كِتَابِ اللهِ ، قَالَ: فَلَقِيْتُ شَدَّادَ بُنَ اَوْسٍ ، فَحَدَّثُتُهُ بِحَدِيْثِ عَوْفِ بُنِ مَالِكٍ ، فَقَالَ: صَدَقَ عَوْف ، اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

حفرت وف بن ما لک انتجی مخالف بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَاللَّی اُسان کی طرف دیکھا اور فر مایا: یہ وہ وفت ہے جس میں علم کواٹھالیا جائے گا انصار سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب جن کانام لبید بن زیادتھا۔ انہوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی: یارسول اللہ! کیا علم کواٹھالیا جائے گا حالانکہ بیٹا بت ہو چکا ہے اور ڈ ہنوں نے اسے محفوظ کرلیا ہے۔ نبی اکرم مَاللَّیْمُ نے فرمایا: میں تو تمہارے بارے میں بیر بھتا تھا کہ تم اہل مدینہ کے سب سے بحصد ارفخص ہو پھر نبی اکرم مَاللَّیْمُ نے اس بات کا ذکر کیا کہ میہود یوں اور عیسائیوں کے یاس اللہ کی کتاب موجود تھی (لیکن اس کے باوجود وہ مگراہ ہو گئے)

رادی کہتے ہیں: پھرمیری ملاقات حضرت شداد بن اوس رٹائٹوئے سے ہوئی تو میں نے انہیں حضرت عوف بن مالک رٹائٹوئو کی نقل کردہ حدیث سائی تو انہوں نے فر مایا حضرت عوف رٹائٹوئٹ نے بچیان کیا ہے کیا میں تمہاری رہنمائی اس چیز کی طرف کروں کہ سب سے پہلے خشوع وخضوع کواٹھایا جائے گا اور پھرتمہیں ایک بھی شخص ایسانہیں ملے گا'جوخشوع وخضوع واٹھایا جائے گا اور پھرتمہیں ایک بھی شخص ایسانہیں ملے گا'جوخشوع وخضوع واللہ ہو۔

# فِكُو الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الدُّنْيَا يَمُلِكُهَا مَنْ لَا حَظَّ لَهُ فِي الْاَحِرَةِ

اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ ونیا کا مالک و مخص ہوگا ،جس کا آخرت میں کوئی حصہ ہیں ہوگا

6721 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ حَالِدِ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّى الْوَلِيُدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّى الْوَلِيُدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، فَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّى الْوَلِيُدُ بُنُ عَنْ اَنْسِ بُنِ الْمَعْلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بُنُ يَوْيُدَ، عَنْ حَفْصِ بُنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ يَحْمَى بُنِ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِيّ، عَنْ اَنْسِ بُنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

9/10 إلى حاتم الوليد بن عبد الملك روى عنه جمع منهم أبو حاتم ,أبو زرعة الرازيان، وقال ابن أبى حاتم 9/10 سألت أبى عنه فقال: صدوق، وذكره المؤلف في "ثقاته" 9/22 وقال: مستقيم الحديث إذا روى عنه النقات، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" "632" عن أحمد بن على الأبار، عن الوليد بن عبد الملك الحراني، بهذا الإسناد. ولفظه: "لا تسلم الأيام والليالي حتى يكون أسعد الناس بالمدنيا لكع بن لكع ." قال الهيثمي في "المجمع" 3/325; رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله رجال الصحيح غير الوليد بن عبد الملك بن مسرح وهو ثقة. وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد 3/316 و "الكبير" و353، وعن حديفة عند أحمد 9/389، والترمذي "209"، وعن أبي بردة بن نيار عند أحمد 3/466، والطبراني في "الكبير" "314"/23 وانظر "151"/23، وعن عسر بن الخطاب في "الأوسط" للطبراني، وعن أم سلمة عند الطبراني في "الكبير" "326" (136") المجمع 37/325 وانظر (136") و 326.

(متن حديث) لَا تُنْقَضِي الدُّنْيَا حَتَّى تَكُوُنَ عِنْدَ لُكَعِ بُنِ لُكَعٍ

🟵 🏵 حضرت انس بن ما لک زلانتور دایت کرتے ہیں نبی اکرم مَلَاثِیمَ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ ارشاد فرمایا:

'' د نیااس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک وہ کمینوں کی اولا دکمینوں کے پاس نہیں ہوگی۔''

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ خَوْضِ النَّاسِ فِي الْأُغُلُوطَاتِ مِنَ الْمَسَائِلِ الَّتِي أُغْضِيَ لَهُمْ عَنْهَا

اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ 'لوگ ان پیچیدہ مسائل کے بارے میں غور دفکر کریں گے جن کے حوالے سے ان لوگوں سے چشم پوشی کی گئی

6722 - (سندصديث) اَخْبَوَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ آبِيُ السَّرِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُهُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: اَخْبَوَنَا مَعْمَرٌ، عَنُ هَمَّامِ بُنِ مُنَبِّهٍ، عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن مديث) إلا يَزَالُوْنَ يُسْتَفُتُونَ حَتَّى يَقُولَ آحَدُهُم: هلذا الله خَلَقَ الْخَلْق، فَمَنْ خَلَقَ الله؟

🟵 🟵 حضرت ابو ہریرہ والتفائدروایت کرتے ہیں نبی اکرم مَالَیْکُم نے ارشاد فرمایا:

' دمسلس سوالات بوجھے جاتے رہیں گئے یہاں تک کدایک مخص یہ کہے گا اللہ تعالی نے تو مخلوق کو پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کوس نے پیدا کیا ہے۔''

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنَّا يَظُهَرُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ مِنَ الْمُنْتَحِلِينَ لِلْعِلْمِ

وَالْمُفْتِينَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ، وَلَا اسْتِحْقَاقِ لَهُ نَعُودُ بُواللهِ مِنْ فِتَنِهِمُ

اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ آخری زمانے میں ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جوم منہونے

کے باد جود علم کے دورے دار ہوں گے اور علم کے دوالے سے نوی دیں گئ حالانکہ آئیں اس کا استحقاق نہیں ہوگا

6723 - (سندحديث): أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُصْعَبِ بِمَرُوَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ

6722 - 6722 عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وهو في "صحيفة همام ". "94" وأخرجه أحمد 2/317، وابن منده في الإيمان" "356" عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وهو في "صحيفة همام ". "94" وأخرجه من طرق وبالفاظ، يزيد بعضهم على بعض، عن أبي هريرة: أحمد 2/282 و 331 و 539 و 539 و الحميدي "1153"، والدارمي في "الرد على الجهمية" ص 9، و 10، و 10، و 10، و 11، والبخاري "3276" في الإيمان: باب بيان الوسوسة في والبخاري "3276" في بدأ البخلق: باب صفة إبليس وجنوده، ومسلمك "134" و "135" في الإيمان: باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها، وأبو داود "4721" في السنة: باب في الجهمية، والنسائي في "اليوم والليلة " "666" و "663" و "663"، والطبراني في "الدعاء " "1265" و "1265" و "1268"، وابن السني "255"، وابن منده في "الإيمان" "252" و "253" و "254" و "355" و "355" و "355" و "355" و "355" و اللالكاني في "السنة" و "365" و "925" و "925" و "925" و قي بعضها: " فإذا بلغ "259"، والبغوى "10 و وي بعضها: " فإذا بلغ الكيستعذ بالله ولينته."

عَبْدِ الْحَكْمِ، قَالَ: حَلَّنَا آبِيْ، عَنِ اللَّهْثِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(مَثَنَ صِدِيَثُ) إِنَّ اللَّهَ لَا يَسُنِوعُ الْعِلْمَ مِنَ النَّاسِ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْهُمْ بَعْدَ إِذْ اَعْطَاهُمُوهُ وَلَلْكِنْ بِقَبْضِ الْعُلْمَاءِ، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمْ النَّعَدُ النَّامُ رُؤَسَاءَ جُهَّالًا، يَسْتَفْتُونَهُمْ فَيُفْتُونَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَيُضِلُّونَ وَيَضِلُّونَ الْعُلْمَاءِ، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ النَّامُ رُؤَسَاءَ جُهَّالًا، يَسْتَفْتُونَهُمْ فَيُفْتُونَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَيُضِلُّونَ وَيَضِلُونَ وَيَضِلُّونَ وَيَضِلُّونَ وَيَضِلُّونَ وَيَضِلُونَ وَيَضِلُونَ وَيَضِلُونَ وَيَضِلُونَ وَيَضِلُونَ وَيَضِلُونَ وَيَضِلُونَ وَيَعْمَلُونَ وَيَضِلُونَ وَيَعْمَلُونَ وَيَعْلِمُ وَيَعْمَلُونَ وَيَعْمَلُونَ وَيَعْمَلُونَ وَيَعْمَلُونَ وَيَعْمَلُونَ وَيَعْمَلُونَ وَيَعْمَلُونَ وَيَعْمَلُونَ وَيَعْمَلُونَ وَالْمُعُلِمُ وَاللَّهُ مِنْ مُعْلِمُ وَاللّعَالُمُ اللَّهُ مُعْتَعَلِمُ لَهُ فَيْعُونُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّاعِلُونَ وَيَعْمَلُونَ وَلَا عَلَيْكُونَا لَكُونَ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونَ وَعَلَيْكُونُ وَلَا لَعْمَالُونُ وَلَا عَلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا لَا عَلَيْكُونَا لَكُونَا لَكُونُ وَلَالِهُ عَلَيْكُونُ وَلِهُ مُعْلَالًا لَعْمَالُونُ وَلَا عَلَامُونُ وَلِي عَلَيْكُونَا لَعَلَامُ اللَّهُ وَلَا لَعُلُونُ وَلَا لِمُعْلَامُ وَالْعُلُونُ وَلَا لَعُلَامُ وَالْعُلُونُ وَلَالْمُ واللَّهُمُ وَلِلْمُ لَا لَعْلَامُ وَلَالِمُونُ وَلِلْمُ لَا عَلَامُ عَلَامُ وَلِمُ لَا عَلَامُ لَا عَلَامُ اللَّهُ لَا لَعْلَامُ لَا لَعْلَامُ وَلَا لَعُلِي لَا عَلَامُ لَا عَلَامُ لَا عَلَامُ لَا عَلَامُ لَالْعُلُولُ وَلَا لَعُلُونُ وَلِلْمُ لَا عَلَامُ لَا

🟵 🤂 حضرت عبدالله بن عمرو و التفؤني اكرم تا يفي كاييفر ما نقل كرت بين:

''بِ شک اللہ تعالی اوگوں سے علم کو بوں جدانہیں کرے گا کہ ان سے علم کواٹھائے جبکہ اس نے ان اوگوں کو علم عطا کیا جو بلکہ دہ علاء (کی روحوں) کو بیش کرنے کے ذریعے (علم کواٹھائے گا)' یہاں تک کہ جب کوئی عالم باتی نہیں رہے گا' تو لوگ جا الوں کو پیشوا بنالیں کے دہ ان سے مسائل دریافت کریں گے تو وہ علم نہ ہونے کے باوجود جواب دیں گے وہ لوگ دوسر دل کو بھی گمراہ کریں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے۔''

فِحُو الْاِحْبَادِ عَنِ الْاَمَارَةِ الَّتِي إِذَا ظَهَرَتْ فِي الْعُلَمَاءِ زَالَ اَمْرُ النَّاسِ عَنْ سُنَيهِ اس نثانی کے بارے میں اطلاع کا تذکرہ جوعلاء میں ظاہر ہوگی تولوگوں کا معاملہ ان کے طریقے سے ذاکل ہوجائے گا

9724 - (سند صديث) الحَبَوَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثْنَا يَزِيْدُ بْنُ صَالِحٍ الْيَشُكُوِيُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَلَّ الْمَانَ الْوَاسِطِیُّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ الْمَانَ الْوَاسِطِیُّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ يَكُولُ عَلَى الْمُعَلِّذِهِ مَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(مَثْنَ صَدِيثُ) لَا يَوَالُ آمُرُ هَلَهِ الْأُمَّةِ مُوَائِمًا - اَوْ مُقَارِبًا - مُا لَمْ يَتَكَلَّمُوا فِي الْوِلْدَانِ وَالْقَلَدِ. (تُوضِح مصنف): قَالَ آبُو حَاتِم: الْوِلْدَانُ اَرَادَ بِهِ ٱطْفَالِلَ الْمُشْرِكِيْنَ

6723- إسسناده حسسن، مسحسمند بين هسجيلان: صدوق روى له البخاري تعليقا، ومسلم متابعة، وباقي رجاله ثقات . وانظر المحديث "4571"، و."6719"

6724- إسناده صحيح، يزيد بن صالح اليشكرى ذكره المؤلف في "الفقات" 9/275 وابن أبي حاتم في "المجرح والتعديل" 9/272 وقال: مسمعت أبي يقول: هو مجهول، قلت: جهالته لا تضر هنا، فقد تابعه فيه محمد بن أبان الواسطى الثقة، ومن فوقهما ثقات من رجال الشيخين. أبو رجاء العطاردى: هو عمران بن ملحان. وأخرجه الحاكم 1/33 عن أبي بكر بن عبد الله، عن العسن بن سفيان، بهذا الإسناد. وقال: هذا صغيت صحيح على شرط الشيخين ولا نعلم له علة، ولم ينعرجاه، ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبراني في "الكبير" "12764" عن أسلم بن سهل الواسطى، وعلى بن سعيد الرازى، كلاهما عن محمد بن أبان الواسطى، به . وأخرجه المحاكم / 31 من طويق أبي داود السختياني في "القدر" عن سليم بن حرب، وشيبان بن أبي شيبة، كلاهما عن جرير، به . وأخرجه المزار "2180" عن محمد بن معمر، عن أبي عاصم الضحاك بن معلد، عن جرير بن حازم، به، وقال: قد رواه جماعة وأخرجه المزار "2180" عن محمد بن معمر، عن أبي عاصم الضحاك بن معلد، عن جرير بن حازم، به، وقال: قد رواه جماعة قوقفوه على ابن عباس. قال الهيشمي في "المجمع" 7/202: رجال البزار رجال الصحيح، وزاد نسبته إلى الطبراني في "الأوسط."

الله عفرت عبدالله بن عباس فالفائد في منبر يربيه بات بيان كي ني اكرم تافيخ أفي ارشادفر ماياب:

"اس امت کامعالمہ بھیشہ میاندروی کے ساتھ (یہاں ایک لفظ کے بارے میں راوی کوشک ہے) چاتا رہے گا'جب تک وہ بچوں اور تقدیر کے بارے میں بحث نیس کریں گے۔"

(امام ابن حبان میشیفرماتے ہیں:) یہاں بچوں سے مراد مشرکین کے بچے ہیں ( یعنی یہ بحث کرآخرت میں ان کا انجام کیا ہو

(8

ذِكُو الْإِخْبَادِ عَمَّا يَظُهَرُ فِي النَّاسِ مِنْ حُسْنِ قِرَاء وَ الْقُرْآنِ مِنْ غَيْرِ عَمَلِ بِهِ اسبارے میں اطلاع کا تذکرہ 'لوگوں میں یہ بات طاہر ہوگی کہوہ ایسے طریقے سے قرآن پڑھیں کے لیکن اس پمل نہیں کریں کے

8728 - حَـدُّنَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّنَنَا يَزِيْدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بَكُرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ وَلَاءِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ:

(مَتْنَ مِدِيثُ): عَرَّجَ عَلَيْنَا رَّسُوُّلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحْنُ نَفُعَرِهُ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، كِتَابُ اللّهِ وَاحِدٌ، وَفِيكُمُ الْآحْمَرُ وَالْآبَيْضُ وَالْآسُودُ، الْحَرَّوْوهُ قَبَلَ آنُ يَكُوْرَاهُ آفُوَامٌ يُقَوِّمُوْنَهُ كَمَا يُقَوَّمُ السَّهُمُ

حضرت بل بن سعد و المنظم المرت بي اكرم الفيظم الدي باس تشريف لائد بهم الدوت كررب تفي بي اكرم الفيظم الدي باس تشريف لائد بهم الدوسرخ بسفيد اكرم الفيظم في ارشاد فر مايا: برطرح كي حمد وثناء الله تعالى كي لي مخصوص بها لله تعالى كي كتاب ايك بى بهم الدرسرخ بسفيد اورسياه لوگ موجود بين تم لوگ اس كي حلاوت كرت ربواس سے پہلے كدوه لوگ اس كو پر هنا شروع كرديں جواس كى يول قيت لكا كي مجرس طرح حصى قيت لكا كي جاتى ہے۔

ذِكُرُ مَا يَظُهَرُ فِي آخِوِ الزَّمَانِ مِنْ قِلَّةِ النَّظُو فِي جَمْعِ الْمَالِ مِنْ حَيْثُ كَانَ اس بات كا تذكرهٔ آخرى زمانے ميں بيات ظاہر ہوگى كه لوگ مال اكٹھا كرتے وقت

اس بات کا دھیان نہیں رحمیں سے کہدہ کہاں سے حاصل ہوا ہے

8728 - (سندمديث): أَجْبَرَنَا مُسحَسَّدُ بُنُ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ السَّامِئُ، حَذَّكَا ٱحْمَدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ يُونُسَ 6725 - حديث صحيح، وهو مكرد العديث ."761"

6726- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 2/452، والبخارى "2059" في البيوع: باب مَنْ لم يبال من حيث كسب المال، و "2083": بساب قول السَّلَّهُ: (يًا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرَّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً)، والنسائي7/243 في البيوع: باب اجتناب الشبهات في الكسب، والبيهقي في "السنن" 5/264، وفي "دلائل النيوة5/535"، والبغوى "2033" من طرق عن ابن أبي ذلب، بهذا الإسناد.

الْيَسَوْبُسُوعِتُ، حَسَلَتُنَا ابْنُ اَبِى ذِنُبٍ، عَنُ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيّ، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) لَيُأتِينَّ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَحَذَ الْمَالَ: بِحَلالٍ أَوْ حَرَامٍ

صحرت الو ہریرہ رفاقتوروایت کرتے ہیں نبی اکرم مناقیق کے ارشاد فرمایا:

"عفریب ایساز ماندآئے گا'جب آدمی اس بات کی پروانہیں کرے گا کہ اس نے کس طرح سے مال حاصل کیا ہے حلال طور پریاحرام طور پر۔''

ذِكُرُ الْإِنْحَبَارِ عَنْ مُبَادَرَةِ الْمَرْءِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالْيَمِيْنِ وَالشَّهَادَةِ اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ ٔ آخری زمانے میں لوگ شم اٹھانے اور گواہی دینے کی طرف جلدی کریں گے

6727 - (سند صديث) الخُبَرَنَا اَبُوْ عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وَهْبِ بُنِ اَبِى كَرِيمَةَ عَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَلَّمَةَ، عَنْ اَبِى كَرِيمَةَ عَلْ الرَّحْمَنِ، عَنِ مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(مَثَن حديث): خَيْسُ السَّاسِ قَرْنِسَ، ثُمَّ الَّذِيْسَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِى قَوْمٌ يَسْبِقُ اَيْمَانُهُمْ شَهَادَتَهُمْ، وَشَهَادَتُهُمْ اَيُمَانَهُمْ

الله معرت نعمان بن بشير الله التفرُّروايت كرت بين نبي اكرم مَا الفرَّا فرمايا:

''سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے جیں پھران کے بعد والے جیں پھران کے بعد والے ہیں پھر وہ لوگ آئیں گے جن کی قتم گواہی سے پہلے ہوگی اور گواہی قتم سے پہلے ہوگی۔''

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَظُهَرُ فِي النَّاسِ مِنَ المُسَابَقَةِ فِي الشَّهَادَاتِ وَالْاَيْمَانِ الْكَاذِبَةِ السَّامِ الْمُسَابِقَةِ فِي الشَّهَادَاتِ وَالْاَيْمَانِ الْكَاذِبَةِ السَّالِ عُلَا يَعْمَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْكُلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

6727-إسناده حسن، عاصم: هو ابن أبى النجود، وهو صدوق وحديثه فى "الصحيحين" مقرون، وباقى السند من رجال الصحيح غير محمد بن وهب بن أبى كريمة فقد روى له النسائى . محمد بن سلمة: هو الحرّانى، وأبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبى يريد الحرانى. وأخرجه أحمد 74/26 275 و البزار "7672"، وابن أبى عاصم فى "السنة" "1477"، والطحاوى فى "مشكل الآثار" 3/177، وأبو نعيم "فى الحلية" 2/87 و2/87 من طرق عن عاصم بن أبى النجود، بهذا الإسناد. وقد زيد فى بعض طرق المحديث الشعبى مقرونا مع خيثمة بن عبد الرحمن . وأورده الهيشمى فى "المجمع" 10/17 وقال: رواه أحمد والبزار والطبرانى فى "الكبير" و"الأوسط" وفى طرقهم عاصم ابن بهدلة وهو حسن الحديث، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. وانظر التعليق على الحديث المتقدم برقم . "5075"

# جھوٹی قتم اٹھانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے

6728 - (سندصديث) اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ، قَالَ: حَلَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَزِيْدَ بُنِ الْبَرَاءِ اللهَ بَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ الْبَرَاءِ الْمَلِوِيُّ، قَالَ: حَلَّنَا عَبُدُ الْاَعْلَى، عَنْ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ، عَنْ جَوِيْرٍ بُنِ حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمْرَةً، قَالَ:

(متن صدیث): حَطَبَنَا عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ بِالْجَابِيَةِ، قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامِی فِيكُمُ الْيَوْمَ، فَقَالَ: اَحْسِنُوا إلى اَصْحَابِی، فَمَ الَّذِیْنَ یَلُونَهُمْ، فَمَ الَّذِیْنَ یَلُونَهُمْ، فَمَ الْیَوْمَ فَقَالَ: اَحْسِنُوا اللهِ اَصْحَابِی، فَمَ الَّذِیْنَ یَلُونَهُمْ، فَمَ الْیَوْمَ فَلَوْمَ مِنَ الشَّیْطَانَ مَی الْمَوْمَ فَلَوْمَ مِنَ الشَّیْطَانَ مَی الْمَوْمَ فَلَوْمَ مِنَ السَّیْطَانَ فَالِنُهُمَا، وَمَنْ سَرَّتُهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَ تَهُ سَیّنَتُهُ فَهُو مُؤْمِنَ الاَثْنَیْنِ ابْعَدُ، وَلَا یَخُلُونَ اَحَدُکُمْ بِالْمَرُ اَقِ، فَانَ الشَّیْطَانَ فَالِنُهُمَا، وَمَنْ سَرَّتُهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَ تَهُ سَیّنَتُهُ فَهُو مُؤْمِنَ اللهَٰی الْکَهُمُ وَلَا اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمُولِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ بِظُهُوْرِ السِّمَنِ فِي هَلْدِهِ الْأُمَّةِ عِنْدَ ظُهُوْرِ الْكَذِبِ وَعَدَمِ الْوَفَاءِ فِيهِمُ اسبارے میں اطلاع کا تذکرہ اس امت میں جھوٹ کے ظہور کے وقت

#### اوروعدہ وفانہ کرنے کے وقت موٹا یا ظاہر ہوگا

6729 - (سندصريث) اَخْبَرَنَا اَحْسَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَلَفُ بُنُ هِ شَامٍ الْبَزَّارُ، وَعَبُدُ الْمُوْ عَيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَالَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بُنِ اَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): حَيْسُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِي بُعِثْتُ فِيهِمَ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ - ثُمَّ اللَّهُ أَعْلَمُ أَذَكُرَ النَّالِكَ آمُ لَا

6728- حديث صحيح، عبد الله بن محمد بن يزيد الغنوى، ذكره المؤلف في الثقات 8/368وقال: من أهل البصرة، يروى عن عبد الأعلى و البصريين، حدثنا عنه أحمد بن يحيى بن زهير وغيره، قلت: وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى. وقد تقدم الحديث عند المؤلف برقم "4576"و. "5586"

ثُمَّ يَنْشَا كَوْمٌ يَّشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشَهَدُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُوفُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤتمنُونَ، وَيَفْشُو فِيْهِمُ السِّمَنُ اللَّهِ الْمُعْرَدُونَ وَلَا يُؤتمنُونَ، وَيَفْشُو فِيْهِمُ السِّمَنُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّةُ اللَّهُ اللَّ

''میری امت میں سب سے بہتر وہ زمانہ ہے جس میں مجھے مبعوث کیا گیا گھراس کے بعد والوں کا ہے (راوی کہتے ہیں:) اللہ بہتر جانتا ہے کہ نہیں اکرم مُلَا ﷺ نے تیسرے کا ذکر کیا یا نہیں کیا (اور پھر فرمایا) پھر وہ لوگ آئیں گے کہ وہ گوائی دیں گے مطالع کھان سے گوائی دیں گے وہ خیانت کوائی دیں گے وہ خیانت کریں گے وہ خیانت کریں گے اور ان کے درمیان موٹا یا عام ہوگا۔''

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ عِنْدَ ظُهُورٍ مَا وَصَفْنَا لُزُومَ نَفْسِهِ وَكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ عِنْدَ ظُهُورٍ مَا وَصَفْنَا لُزُومَ نَفْسِهِ وَالْإِقْبَالَ عَلَى شَأْنِهِ دُونَ الْخَوْضِ فِيمَا فِيْهِ النَّاسُ

اس بات کے بیان کا تذکرہ جس چیز کا ہم نے ذکر کیا ہے اس کے ظہور کے وقت آومی پر سے بات ادم ہے دو ان ان کے اور اپنے معاملات کی طرف متوجد ہے اس بارے میں مشغول نہ ہو کہ لوگوں کی کیا صورت مال ہے

8738 - (سندوديث): آخبَونَا الْبَحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّهُ بْنُ بِسُطَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْهُ بْنُ وَرُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُرَيْعٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

9729- إستناده صبحيح على شرط مسلم، ورجاله رجال الشيخين غير خلف بن هشام البزار، فمن رجال مسلم، ومتابعه عبد اللواحد بن غياث تقة روى له أبو داود. وأبو عوانة: هو وضاح بن عبد الله المشكرى. وأصرجه الطبراني في "المكير" 1875/18 عن محمد بن فعناء البصرى، عن عبد الواحد بن غياث، بهذا الإسناد . وأعرجه أحمد 4/440، ومسلم "2535" 175" في فعنائل الصحابة: باب فعنل الصحابة ثم الذين يلونهم، وأبو داود "4657" في السنة: باب فعنل أصحاب رسول الله عليه وسلم، والعرائي "927" في القنن: باب ما جاء في القرن الثالث، والطبراني "927" من طرق عن أبي عوانة، به . وأخرجه الطيالسي "952"، وأحمد 4/426، ومسلم "2535" "215"، والطحاوى في "مشكل الآثار" 3716، والطبراني "952"، والطبراني وأوجه أحمد 952"، والبياني في "السنن" 10/16، والبغوى في "شرح السنة" "3858" من طرق عن قنادة، به . وأخرجه أحمد 94/42 و486، والبغارى "2651" في الشهادات: باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، و "9650" في فعنائل وأحمد 14/40، والبغارى "6651" في الشهادات: باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، و "9650" في فعنائل المحابد، و "9650" في الشهادات: باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، و "9650" في الشواقى: باب عا يحلر من زهرة المنيا والتنافس فيها، و "9666" في الأيسمان والنلور: باب إلواء بالنلر، والطبراني "958/18 و"958" و"1840" و"1850"، والبهقي في "10/10، وفي "الدلائل" 9565، والبغوى "3850" من طريق زهدم بن المضرب، عن عمران بن حصين . وسياتي عند "السنن" 10/12، وفي "الدلائل بن يساف، عن عمران.

6730- إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر "5950" و."5951"

(متن صديث): كَيْفَ آنْتَ يَهَا عَهُدَ اللّهِ بُنَ عَـمْوِو لَوْ بَقِيْتَ فِي حُنَالَةٍ مِنَ النَّاسِ؟ ، قَالَ: وَذَاكَ مَا هُمُ يَهُ اللّهِ؟ قَالَ: ذَاكَ إِذَا مَوجَتْ عُهُو هُهُمْ وَامَانَاتُهُمْ، وَصَارُوْا هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ، قَالَ: فَكَيْفَ بِي يَارَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: تَعْمَلُ بِمَا تَعْوِف، وَتَدَعُ مَا تُنْكِرُ ، وَتَعْمَلُ بِحَاصَّةِ نَفْسِكِ، وَتَدَعُ عَوَامَ النَّاسِ عَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: تَعْمَلُ بِمَا تَعْوِف، وَتَدَعُ مَا تُنْكِرُ ، وَتَعْمَلُ بِحَاصَّةِ نَفْسِكِ، وَتَدَعُ عَوَامَ النَّاسِ عَلَيْهُمُ فَاللهِ ؟ وَلَدَعُ مَا تُنْكِرُ اللهِ ؟ اللهِ ؟ قَالَ: تَعْمَلُ بِمَا تَعْوِق، وَتَدَعُ مِن يُهَاكُو مُواللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَلْ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّ

''اے عبداللہ بن عروااس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا' جبتم بچے کھچ ( یعنی کینے ) لوگوں میں باتی رہ جاؤ گے انہوں نے ور یافت کیا: یارسول اللہ اوہ کون لوگ ہوں گے۔ نبی اکرم نگائی آغ ارشاد فر مایا: جب ان لوگوں کے عہداور ان کی امانتیں اختلاط کا شکار ہوجا کیں گے اوروہ لوگ اس طرح ہوجا کیں گے۔ نبی اکرم نگائی آئے آئے اپنی انگلیاں ایک دوسر سے بیوست کر کے یہ بات ارشاد فر مائی ۔ حضرت عبداللہ دائی آئی آئی اور اللہ ابھر جھے کیا کرنا چاہئے؟ نبی اکرم نگائی آئے نے فر مایا: تم وہ کام کروجے تم نیکی مجھواور اس چیز کوچھوڑ دوجے تم مشکر قرار دواور تم صرف اپنی ذات کے لئے کام کرواور عام لوگوں کو (ان کے حال یہ) چھوڑ دو۔''

ذِنْحُرُ الْاِخْبَادِ عَنْ فِرَقِ الْبِدَعِ وَاهْلِهَا فِي هَلْدِهِ الْاُمَّةِ اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ 'جواس امت میں (پیدا ہونے والے) بدعتی فرقوں اوران کے ماننے والوں کے بارے میں ہے

6731 - (سندهديث) اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْآزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقَ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: اَعْبَرَنَا اللهِ بْنُ مُوْسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ آبِي سَلَمَةَ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ،

(متن صديث): أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ الْيَهُودَ افْتَرَقَتْ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِيْنَ فِرُقَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَبْعِيْنَ فِرُقَةً - وَالنَّصَارَى عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ، وَتَنَفَرَّ فَ هَلِهِ الْاُمَّةُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ فِرُقَةً

🟵 🏵 حفرت الوهريره المنظاني اكرم مَا الفيم كايفرمان تقل كرتين

''ب شک یبودی 71 فرقوں میں تقتیم ہوئے (راوی کوشک ہے شاید یہ الفاظ ہیں) 72 فرقوں میں تقتیم ہوئے اور عیسانی بھی ای طرح ہوئے اور یہ قوم 73 فرقوں میں تقتیم ہوگی۔''

<sup>6731-</sup> إستباده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عمرو وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي - فقد روى له البيخارى مقرونا ومسلم متابعة، وهو صنوق حسن الحديث. وأخرجه الترمذى "2640" في الإيمان: باب ما جاء في افتراق هذه الأمة، عن المحسين بن حوث، والحاكم 1/128 من طريق يوسف بين عيسى، كلاهنا عن الفضل بن موسى، بهذا الإمناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح وقد تقدم الحديث عند المؤلف برقم ."6247"

# ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنُ خُوُوَجِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ إِلَى الْعِرَاقِ السابارے میں اطلاع کا تذکرہ ام المونین سیّدہ عائشہ ظافاعراق کی طرف تشریف لے کئیں 8732 - (سندصدیث) اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ مُؤسَى بُنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ آبِی شَیْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَعَلِیْ بُنُ مُسْهِوٍ، عَنْ اِسْمَاعِیْلَ، عَنْ قَیْسٍ، قَالَ:

(متن صديث) : لَمَّمَا اَقُبَلَتُ عَائِشَةُ، مَرَّتُ بِبَعُضِ مِيَاهِ بِنِي عَامِرٍ طَرَقَتْهُمُ لَيَّلا، فَسَمِعَتُ نُبَاحَ الْكِلابِ، فَ اَلْكُن عَامِرٍ طَرَقَتْهُمُ لَيَّلا، فَسَمِعَتُ نُبَاحَ الْكِلابِ، فَصَاءَ هُلَا يَرُحَمُكِ اللهُ، تَقُدَمِيْنَ فَصَالَتُ: مَا اَظُنْنِي إِلَّا رَاجِعَةً، قَالُوا: مَهُلَا يَرُحَمُكِ اللهُ، تَقُدَمِيْنَ فَيَسَلِمُ وَنَ، فَيُسَلِمُ اللهُ عِلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، يَقُولُ: كَيْفَ بِإِحْدَاكُنَ تَنْبَحُ عَلَيْهَا كِلابُ الْحَوْابِ

تیں بیان کرتے ہیں: جب سیدہ عائشہ بھی ہا (عراق کی طرف) آئیں تو ان کا گزر بنوعامر کے پانی کے چشموں کے پاس سے ہواانہوں نے دریافت کیا: یہ پانی کون سا ہے۔
پاس سے ہواانہوں نے رات کے وقت وہاں پڑاؤ کیا اور کوں کے بھو تکنے کی آواز نی تو انہوں نے دریافت کیا: یہ پانی کون سا ہے۔
لوگوں نے بتایا: یہ آب حواب ہے تو سیدہ عائشہ بھی ہوائے گہا: میرا خیال ہے مجھے واپس چلے جانا چاہئے۔ لوگوں نے کہا: مشر جا کی اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے آپ آگے بر صیب تا کہ سلمان آپ کود کھے لیس اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے کوئی بہتری کی صورت پیدا کر دے گا۔ سیدہ عائشہ بھی ہونے ارشاد فرماتے ہوئے تا

"تم (لین ازواج مطبرات) میں سے کی ایک کا کیا عالم ہوگا ؛ جب اس پر "حواب" کے تع بوکس گے۔" فِ كُورُ الْلاحْبَارِ عَنْ خُورُوجِ عَلِيّ بْنِ آبِي طَالِبٍ رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهِ إلى الْعِرَاقِ حضرت علی بن ابوطالب ڈاٹٹ کے عراق کی طرف تشریف لے جانے کا تذکرہ

6733 - (سندحديث) : أَخْبَونَا الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ بَشَّارِ الرَّمَادِيُ، قَالَ: حَدَّثَنَا

6732 - إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن أبي خالد، وقيس: هو ابن أبي حازم. وأخرجه أحمد 6/52 و 97، وابن أبي شيبة 15/25 - 260، وأبو يعلى "4/1627"، والبزار "3275"، وابن عدى في "المكامل" 4/1627، والبحاكم 3/120، والبحاقي في "الملائل" 6/410 من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "المجمع" 4/234، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح. وله شاهد من حديث ابن عباس عند البزار "3273" و"3274"، قو الزبير بن العوام كما وقع في بعض طرق المحديث، وفي أخرى طلحة والزبير.

6733- إسنماده حسن، عبد الملك بن أعين هو الكوفي مولى بني شيبان، قال الحافظ: في "التقريب": صدوق، شيعي له في "الصحيحين" حديث واحد متابعة وباقي السند من رجال الصحيح. سفيان هو ابن عيينة. وأخرجه الحميدي "53"، وأبو يعلى "491"، والبزار "2571" من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وذباب السيف: حده.

سُفُيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَعْيَنَ، عَنُ اَبِى حَرُبِ بْنِ اَبِى الْاَسُوَدِ الدُّؤَلِيّ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَلِيّ بْنِ اَبِى طَالِب، قَالَ:

ابواسوددوکی بیان کرتے ہیں: حضرت علی بن ابوطالب رٹی تنظیہ نے یہ بات بیان کی جب میں نے اپنا پاؤں رکاب میں رکھا میں عراق جانا چاہتا تھا تو عبداللہ بن سلام نے مجھ سے کہا: آپ اہل عراق کے پاس نہ جائیں 'کیونکہ اگر آپ ان کے پاس جائیں گے تو وہاں تلوار کی دھار آپ کو بھی لگ سکتی ہے۔ حضرت علی بڑا تنظیہ نے فرمایا: اللہ کی قتم! یہی بات نبی اکرم مُلَّ اللَّهِ اللهُ عَلَیْ ہے۔ حضرت علی بڑا تنظیہ نے فرمایا: اللہ کی قتم! یہی بات نبی اکرم مُلَّ اللَّهِ اللهُ عَلَیْ ہے۔ حضرت علی بڑا تنظیہ نے فرمایا: اللہ کی قتم! یہی بات نبی اکرم مُلَّ اللّٰهِ اللهُ اللهُ عَلَیْ ہے۔ سے ارشاد فرمائی تھی۔

ابواسود کہتے ہیں: میں نے دل میں سوچا میں نے آج کے دن کی ظرح کاابیا کوئی شخص نہیں دیکھا'جو جنگ جوبھی ہواورلوگوں کے ساتھ اس طرح بات چیت بھی کرتا ہوجس طرح بیکرتے ہیں (ان کی مراد حضرت علی ڈٹائٹیئے تھے )

ذِكُرُ الْإِنْحَبَارِ عَنُ قَضَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَقَعَةَ الْجَمَلِ

بَیْنَ اَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ

اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ جواللہ تعالی کے اس فیصلے کے بارے میں ہے

جونبی اکرم بَا ﷺ کے اصحاب کے درمیان واقعہ حمل کی صورت میں سامنے آیا

6734 - (سند صديث): آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى:

(متن حديث) لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِنَتَانِ عَظِيمَتَانِ، بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ دَعُوَاهُمَا وَاحِدَةٌ

6734- إسناده صحيح على شرطهما. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه الحنظلى، وهو فى "صحيفة همام" وأخرجه أحمد 2/313، والبخارى "3609" فى المناقب: بباب علامات النبوة فى الإسلام، ومسلم "17"4/214 فى الفتن: باب إذا توجه المسلمان بسيفيهما، والبيهقى 8/172، والبغوى"4244"، من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/530من طريق ورقاء، والبخارى "7127" فى الفتن: باب رقم: 25، والبيهقى فى "الدلائل" 6/418من طريق شعيب بن أبى حمزة، والبخارى "3935" فى استتابة المرتدين: باب قول النبى صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة" من طريق سفيان بن عيينة، ثلاثتهم عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة. وأخرجه البخارى "3608"فى المناقب، والبيهقى فى "الدلائل" 6/418 في الممان الحكم بن نافع، عن شعيب بن أبى حمزة، عن الزهرى، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن، عن أبى هريرة.

😂 🟵 حضرت ابو ہریرہ والفیئر وایت کرتے ہیں نبی اکرم تالیم کم نے ارشاد فرمایا:

"قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دوبرے گروہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گےان کے درمیان ایک بڑی لڑا ان ہوگی اور ان دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا۔"

ذِكُرُ الْإِخْبَادِ عَنْ قَضَاءِ اللهِ جَلَّ وَعَلا وَقَعَةَ صِفِّينَ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى وَعَلا وَقَعَةَ صِفِينَ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلمُ المَالم

6735 - (سندصديث) : أَخْبَونَا آخْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ آبُوْ عَمْرِو الْحِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ هَاشِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا آبُو نَصْرَةَ، عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْمُحُدِرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) : يَكُونُ فِي أُمَّتِي فِرْقَتَانِ تَمْرُقُ بَيْنَهُمَا مَارِقَةٌ، تَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّالِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ المَّن صديث الرسعيد خدري الْأَثْرُروايت كرتي بِن نِي اكرم طُلْثَيْمُ فِي الرشاوفر مايا:

"میری امت میں دوگروہ ہول کے ان کے درمیان از انی ہوگی اور اس از انی میں وہ گروہ کامیاب ہوگا، جو تق کے زیادہ قریب ہوگا۔"

6735-إسناده صحيح على شرط مسلم. عوف: هو ابين أبي جعيلة الأعرابي، وأبو نفترة: هو المنفر بن مالك بن قطعة . وأخرجه أحمد 3/25 عن يحيى القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضا أحمد 3/79 عن محمد بن جعفر، والبيهقي في "السنن" 8/18/8من طرق إستحاق بن يوسف الأزرق، كلاهما عن عوف الأعرابي، به. وأخرجه الطيالسي "1652"، وأحمد 3/32 48/8 ومسلم "150" "1064" في الزكاة: باب ذكر المخوارج وصفاتهم، وأبو داود "4667" في السنة: باب ما يدل على ترك الكلام في المنتذ، وأبو يعلى "1667" وأليهقي في "السنن" 8/170، وفي "المدلائل" 5/188 - 189 و6/424 من طريق القاسم بن الفضل المحداني، وأخرجه أحمد 3/45 و64، ومسلم "1668"، وأخرجه أحمد 3/5، والمغوى "3/55" من طريق على بن زيد، أربعتهم عن أبي نضرة، به. وفي طريق على بن زيد زيادة في أول الحديث "لا تقوم الساعة حتى تقتل فتتان عظيمتان دعواهما واحدة." وأخرجه أحمد 3/8، ومسلم "1064"، وأبو يعلى "1274" والبيهقي في "السنن" 1068، وفي "المدلل" 6/424 من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن المنحاك بن شراحيل المشرقي، عن أبي والبيهقي في "السنن" 1088، وفي "الملائل" 6/424 من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن المنحاك بن شراحيل المشرقي، عن أبي سعيد. وأخرجه أبو يعلى "1068" من طريق مجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد المخدي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقتل المارقين أحب الفتين إلى الله، وأورب الفتنين من الله ." ومجالد وهو ابن سعيد - ليس بالقوى، وانظر ."6740" قلت: ثم إن عليا رضى الله عنه رحل بجيشه طالبا الشام، فانتقى بجيشه معاوية بصفين بين الشام والعراق، فكانت بينهم مقتلة عظيمة قلت ثم إن عليا رضى الله عنه رحل بجيشه طالبا الشام، فانتقى بجيشه معاوية بصفين بين الشام والعراق، فكانت بينهم مقتلة عظيمة وآل الأمر بمعاوية ومن معه عند ظهور على عليهم إلى طلب التحكيم، فكان ما كان.

## ذِكُرُ الْعَبَرِ الدَّالِّ عَلَى اَنَّ عَلِیَّ بُنَ اَبِی طَالِبٍ كَانَ فِی تِلْكَ الْوَقْعَةِ عَلَی الْحَقِّ اس روایت كا تذكرهٔ جواس بات پردلالت كرتی ہے: اس واقع میں حضرت علی بن ابوطالب اللہ علیہ حق

الطَّرَازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الطَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ اُيِّدِ، عَنْ الْفَصْلُ بْنُ دَاوُدَ الطَّرَازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ اُيِّدِ، عَنْ اُمِّ مَسَلَمَةَ، قَالَتْ: (مَثْنَ مَدِيثُ):قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِنَةُ الْبَاغِيَةُ

ن سيره ام سلمه فالفائيان كرتى بين: ني اكرم مَا يَعْنَافِ ارشاد فرمايا ب:

"عماركوباغي كروة قل كرے كا-"

# ذِكُو الْاخْبَادِ عَنْ خُرُوجِ الْحَرُودِيَّةِ الَّتِي خَرَجَتْ فِي أَوَّلِ الْاسْلامِ حرور يول (يعنی خارجيول) كظهورك بارے میں اطلاع كا تذكره جنهول نے اسلام كة غاز میں ظهوركيا

6736- حسيست صبحيت، الفضل بن داود الطرازي: ذكره ابن أبي حاتم في "البجرح والتعليل 7/62" وكناه أبا الحيسن الواسطى، وقال: روى عن أبي قتيبة مسلم بن قتيبة، روى عنه أبو زرعة، وترجمه أسلم بن سهل المعروف ببحشل في "تاريخ واسط" ص 217 - 218، وسسماه فيضيل بين داود بين سيليهمان بن داود بن درهم أبو الحسن، وهو من شيوخه وساق له من روايته عن عبد التصمد بن عبد الوارث حديث ثوبان فيمن قاء فأفطر، وروى عنه أيضا حديثا آخر في الصفحة 66 من روايته عن مؤمل بن إسماعيل، ولم يقع لى فصل بن داود هذا في ثقات المؤلف، ومن فوقه ثقات من رواة الشيخين غير أم الحسن، واسمها عيرة، مولاة أم سلّمة، فقد روى لها مسلم وأصحاب السنن. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث، وعوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي . وأخرجه الطبراني في "الكبير" "858"/23 عن أسلم بن سهيل بحشل الواسطى، عن فصل بن داود، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 3/251 - 252عن إسسحياق بن الأزرق، والطبراني "853"/23من طريق عشميان بسن الهيشم وهوذة بن عليفة ثلاثتهم عن عوف الأعسرابسي، زاد ابس مسعد: قال عوف: ولا أحسبه إلا قال: "وقسائيليه في النياز." وأحسرجيه الطيباليسي "1598"، وأحسمه 6/289 /300و315، وابن سعد 3/252، ومسلم "73""2916" في النَّقِين: بناب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقير أخيه ... ، والنسائي في "فضائل الصحابة" "170"، والطبراني "852"/23و "855"و "855"و "855"، والبيهقي في "السنن" 8/189، في "الدلائل" 6/420من طرق عن الحسن، به، وبعضهم يذكر فيه قصة. وأخرجه مسلم "2916"، والبيهقي في "السنن" 8/189من طريق خالد الحذاء ، عن سعد والحسن ابني أبي الحسن، عن أمهما، به. وأخرجه أحمد 6/311، ومسلم "72" 2916"، والطبراني "873"/23و"874"، والبيهقي 8/189، والبغوى "3952" من طريق شعبة، عن خالد الحذاء ، عن سعيد بن أبي الحسن، عن أمه. وانظر. "7077" وفي الباب غير واحد من الصحابة، بلغ عددهم قريبا من ثلاثين نفسا، وقد نص على تواتر هذا الحديث ابن عبد البر في "الاستيعاب" 2/474، والحافظ ابن حجر في "الإصابة" 2/506، وغيرهما.

6737 - (سند صديث) : اَخْبَوَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِي بَكُو، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَسْخَيَى بْنِ الْجَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ اَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:

(متن صديث) : يَخُرُجُ قَوُمْ فِيكُمْ تَحْقِرُونَ صَلاَتكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ، وَصِيَامَكُمْ مِنْ صِيَامِهِمْ، وَعَمَلَكُمْ مَعَ اللّهِمْ، وَصِيَامَكُمْ مِنْ صِيَامِهِمْ، وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَسَلِهِمْ، يَمُرُقُونَ مِنَ اللّهِينِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، تَنْظُرُ فِي اللّهِمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ، تَنْظُرُ فِي اللّهِمْ فَلَا تَرَى شَيْئًا، وَتَنْظُرُ فِي الرِّيشِ، فَلَا تَرَى شَيْئًا، وَتَتَمَارَى فِي الْفُوق

حضرت ابوسعید خدری التی نیمان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم مکا تیکی کے موار شادفر ماتے ہوئے ساہے:

"تہمارے درمیان الی قوم نمودار ہوگی کہتم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کوان کے روزوں کے سامنے اپنی نمازوں کو ان کے مل کے سامنے اپنی ملکو کم ترسمجھو کے وہ لوگ قرآن کی تلاوت کریں گئی کی وہ ان کے طق سے بینی نبیس اترے گاور دین سے یوں خارتی ہوجا کیس کے جس طرح تیرنشانے کے پار ہوجا تا ہے جب ہم اس کے پھل کو دیکھو گے تو تہمہیں وہاں کوئی (نشان) نظر نہیں آئے گا اجب تم اس کے پچیلے جھے کو دیکھو تہمہیں کچ نظر نہیں آئے گا البتہ اس کے پچیلے جھے کو دیکھو تہمہیں کچ نظر نہیں آئے گا البتہ اس کے پول کو کھو گے تہمہیں کچ نظر نہیں آئے گا البتہ اس کے فی ق (نامی جھے) کے بارے میں تہمہیں شک موگا (کہ یہاں کچھو گا ہوا ہے)'

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْحَرُورِيَّةَ هُمْ مِنْ شِرَارِ الْحَلْقِ عِنْدَ اللهِ جَلَّ وَعَلا البارے میں اطلاع کا تذکرہ حروریہ (لیمن خارجی فرقے کے لوگ) مخلوق کے برترین لوگ ہیں 6738 - (سندمدیث) اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، قَالَ:

6737-إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 1/204 - 205في القرآن: باب ما جاء في القرآن. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 3/60، والبخارى "5085" في فضائل ألقرآن: باب: من راء ى بقراء ة القرآن أو تأكل به أو فجر به، والنسائي في "فضائل القرآن ". "114" وأخرجه البخارى "6931" في استتابة المرتدين: باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم، ومسلم "1064" "170" في المزكاة: باب ذكر الخوارج وصفاتهم، والبغرى "2553" عن محمد بن المثنى، عن عبد الوهاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وفيه عندهم "عن أبي سلمة وعطاء بن يسار." وأخرجه مختصرا ابن أبي شيبة ما جاء في قول الرجل "ويلك"، "1864" في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، و"1663" في الأدب: باب ما جاء في قول الرجل "ويلك"، "6933" في استتابة المرتدين. باب من ترك قتال الخوارج للتألف، ولئلا ينفر الناس عنه، ومسلم "1064" والنبول "2552" من طرق "1064" والنبول "2552" من طرق عن الزهري، عن أبي سلمة، به. وقد قرن بعضهم فيه مع أبي سلمة الضحاك الهمذاني، و كلهم ذكر في الحديث قصة ذي الخويصرة. وانظر الحديث رقم ."6741" وأخرجه ابن أبي شيبة 316\_15/31، وعنه ابن ماجه "169" في المقدمة: باب ذكر الخوارج، من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، به.

حَـدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ هِلالٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الصَّامِتِ، عَنْ آبِي ذَرِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ:

''بے شک میرے بعد میری امت میں (یہاں ایک لفظ کے بارے میں راوی کوشک ہے) پھھا ہے لوگ ہوں گے جو قرآن کی تلاوت کریں گے' کیکن وہ ان کے حلق سے آگے نہیں جائے گاوہ لوگ دین سے یوں نکل جا کمیں گے' جس طرح تیرنشانے کے پار ہوجا تا ہے اور پھروہ وین میں واپس نہیں آئیں گے وہ مخلوق اور کا نئات کے بدترین فرد ہوں گے ۔''

# ذِكُرُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْحَرُورِيَّةِ إِذَا خَرَجَتُ تُرِيْدُ شَقَّ عَصَا الْمُسْلِمِيْنَ حرور يول كُوْل كرنے كاحكم مونے كا تذكرہ ، جبوہ خروج كريں اور جا بيں كمسلمانوں كى لائھى كوتو رويں

6739 - (سندحديث) اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَلِيفَةَ، قَالَ: حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ خَيْثُمَةَ، عَنْ سُوَيْدِ بُنِ غَفَلَةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ:

(مُمْن صديث) إذَا حَدَّثُتُكُمْ عَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا: فَلَانُ آخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ آحَبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا: فَلَانُ آخِرَ مِنَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ انْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ انْ يَأْتِى فِى آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حَدِيثُوا الْاَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الْاَحْلامِ يَقُولُونَ مِنْ حَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ انْ يَأْتِى فِى آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حَدِيثُوا الْاَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الْاَحْلامِ يَقُولُونَ مِنْ حَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ الْمَرِيَّةِ، يَعْمُ الرَّمِيَّةِ، لا يُجَاوِزُ إيمَانُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ، فَايُنَمَا لَقِيْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَايُنَمَا لَقِيْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَانَّ لَعُرْ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

6738 وهو فروخ - بهذا الإسناد . زاد في "صحيحه" "1067" في الزكاة: باب الخوارج شر الخلق والخليقة، عن شيبان بن أبي شيبة - وهو فروخ - بهذا الإسناد . زاد في آخره: فقال ابن المصامت: فلقيت رافع بن عمرو الغفاري، أخا الحكم الغفاري، ما حديث سمعته من أبي ذر: كذا وكذا؟ فذكرت له هذا الحديث، فال: وَأَنَّا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وأَخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" "921"، والبيهقي في "الدلائل" 6/429 عن شيبان بن أبي شيبة، به، وقرن البيهقي في روايته هدية بن خالد بشيبان . وأخرجه الطيالسي "448" عن شعبة وسليمان بن المغيرة، به، وعنده في أوله: "إن ناسا من أمتى سيماهم التحليق ... " وليس فيه: " ثم لا يعودون فيه. " وأخرجه أحمد 5/31، وابن أبي شيبة 3/306، وابن ماجه "170" في المقدمة: باب في ذكر الخوارج، وابن أبي عاصم "922"، والطبراني "4461"، والحاكم 3/444، ووافقه الذهبي ! وفي طرق الحديث أيضا أن سيماهم التحليق.

حضرت علی مختلف اور بین اگر می تمہیں نی اکرم کا الفاظ کے والے کوئی حدیث بیان کروں تو میرے لیے آسان سے بنچ کرجانا اس بات سے زیادہ مجبوب ہے کہ میں نی اکرم طافی کا کی طرف کوئی جموثی بات منسوب کروں اور جب میں ایستان کی بارے میں تبہارے ساتھ بات کروں تو جنگ دھوکہ دی کا نام ہے میں نے نی اکرم طافی کا کو یہ بات ارشاد فر ماتے ہوئے ساہے:

"آخری زمانے میں بچھا سے لوگ آئیں مے جن کی عمریں کم ہوگی عقل کم ہوگی وہ لوگ بخلوق میں سب بہتر شخص کی احاد یہ بیان کریں مے کیکن وہ دین سے بول نکل جائیں گئے جس طرح تیرنشانے کے پار ہوجاتا ہاں کا ایمان ان کے حلق سے آ کے نیس جائے گا تمہارا جہاں کہیں ان سے سامنا ہوئو آئییں قبل کرنا کی کوئکہ آئییں قبل کرنے کا قیامت کے دن اس شخص کو اجر ملے گا جو آئییں قبل کرے گا۔"

فِكُ الْإِخْبَادِ عَنْ خُرُوج آهُلِ النَّهُرَوَانِ عَلَى الْإِمَامِ وَشَقِ عَصَا الْمُسْلِمِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ اللَّي الْمُعْمَادِ وَمَا الْمُسْلِمِيْنَ اللَّي الللَّي اللَّي اللَّلْ اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّلْ الللِي الللِي الللِي الللْلِي الللِي الللِي الللْلُلِي اللللْلِي الللْلِي الللْلِي الللْلِي الللَّلْ اللللْلِي الللْلِي اللللْلِي الللْلِي الللْلِي اللللْلِي الللْلِي الللْلِي الللْلِي الللْلِي الللْلِي الللْلِي الللْلِي الللْلِي الللْلِي اللْلِي الللْلِي الللْلِي الللْلِي اللللْلِي الللْلِي الللْلِي الللْلِي الللْلِي اللْلِي الللْلِي الللْلِي اللللْلِي الللْلِي الللْلِي اللللْلِي الللْلِي اللللْلِي الللْلِي الللْلِي اللللْلِي الللْلِي الللْلِي اللللْلِي الللْلِي الللْلِي الللللْلِي الللْلِي الللْلِي اللللْلِي اللْلِي الللْلِي اللللْلِي الللْلِي اللللْلِي اللللْلِي الللْلِي اللللْلِي الللْلِي ا

6739 إلى المناقب به المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، "5057" في فعنائل القرآن: باب إثم من راء ى بقراء ة القرآن أو المحارى "1618" في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، "5057" في فعنائل القرآن: باب إثم من راء ى بقراء ة القرآن أو تأكل به أو فجر به، وأبو داود "4767" في السنة: باب في قتال الغوارج، والبيهقي في "السنن" 88187-188 عن محمد بن كثير، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 1/131، ومسلم "1066" في الزكاة: باب التحريض على قتل الغوارج، والنسائي والنسائي تحريم اللم: باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس، من طريق عبد الرحمن بن مهدى، عن سفيان، به . ولم يذكر النسائي صدر المحديث . وأخرجه أحمد 1/81 و 1/81، والبخارى "6930" في استعابة المرتدين: باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة المحجة عليهم، ومسلم "1066" وأبو القاسم المغوى في "الجعديات" "2689"، وأبو يعلى "165"، والبهقي في المحجة عليهم، وأبو محمد المغوى في "شرح السنة" "2554" من طرق عن الأعمش، به . وأخرجه الطيالسي "166" من طريق شمر بن عطية، وأحمد مختصرة.

6740 حديث صحيح، الحارث بن سريج: هو النقال، مختلف فيه، وذكره المؤلف في "النقات" 8/138، وقال: أصله من خوارزم، سكن بغداد، يروى عن المعتمر بن سليمان وأهل العراق، حدثنا عنه أحمد بن الحسن بن عبد الجبار وغيره من شيوخنا، قلست: ووثقه أبس معين في رواية، وقبال أبو الفتح الأزدى: تكلموا فيه حسدا، وضعفه ابن معين في رواية، والنسائي وابن عدى وغيرهم، وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير أبي نضرة - وهو المتلو بن مالك بن قطعة - فمن رجال مسلم. 1741 أستاده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فمن رجال مسلم، وهو في "صحيحه" 1064 أستاده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وقرن بحرملة أحمد بن عبد الرحمن الفهرى. وأخرجه البخارى "1633 في "الدلائل" 1643 من طريق وأخرجه البخارى "1646 في الأدب: باب ما جاء في قول الرجل "ويلك"، والبههقي في "الدلائل" 6/427 - 428 من طريق الأوزاعي، عن ابن شهاب الزهوى، به. وانظر ."6738"

الْخُدْرِيّ:

َ (مَتْن حديث): اَنَّ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ نَاسًا يَكُونُونَ فِي اُمَّتِه، يَخُوجُونَ فِي فِرُقَةٍ مِنَ النَّاسِ، سِيمَاهُمُ التَّخِلِيقُ، هُمُ مِنْ شِوَادِ النَّاسِ أَوْ هُمُ مِنْ شَوِّ الْحَلْقِ، تَقْتُلُهُمُ اَذْنَى الطَّائِفَتَيْنِ إلى الْحَقِّ النَّاسِ، سِيمَاهُمُ الْآئِمُ الْتَحْلِيقُ، هُمُ مِنْ شِوَادِ النَّاسِ أَوْ هُمُ مِنْ شَوِّ الْحَلْقِ، تَقْتُلُهُمُ اَذْنَى الطَّائِفَتِيْنِ إلى الْحَقِّ النَّاسِ، سِيمَاهُمُ الْخَوْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّالِ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّالِينَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْمُعَلِيقُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمُعَلِيقُهُ اللَّهُ الْعُلَمُ اللَّهُ الْمُ اللَّاسِ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعُلَمُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمُعَلِيقُولُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُ اللَّهُ الْعُلِيلُولُ اللَّهُ الْعُلِيلُ اللَّهُ الْعُلِيلُ اللَّهُ الْعُلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِيلُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُولُ اللَّهُ الْعُلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيلُولُ اللَّهُ الْعُلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُولُ

مے وہ پچھ لوگوں کے درمیان تکلیں گے ان کی مخصوص نشانی سرمنڈ وانا ہوگی اور وہ بدترین لوگ ہوں گے (راوی کوشک ہے شاید سے الفاظ ہیں) وہ مخلوق میں بدترین ہوں مے اور انہیں وہ گروہ قبل کرےگا'جوئت کے زیادہ قریب ہوگا۔

> ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنُ وَصُفِ الشَّىٰءِ الَّذِی يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى مُرُوقِ آهُلِ النَّهُرَوَانِ مِنَ الْإِسُلَامِ اس چيزگ صفت كے بارے ميں اطلاع كا تذكره جس كے ذريع بياستدلال كيا جاسكتا ہے اہل نہروان اسلام سے فكل گئے تھے بياستدلال كيا جاسكتا ہے اہل نہروان اسلام سے فكل گئے تھے

6741 - (سند صديث) : اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قَتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمِشْرَقِيُّ، وَالطَّحَاكُ الْمِشْرَقِيُّ، وَالطَّحَاكُ الْمِشْرَقِيُّ، وَالطَّحَاكُ الْمِشْرَقِيُّ، وَالطَّحَاكُ الْمِشْرَقِيُّ، وَالطَّحَالُ الْمِشْرَقِيُّ، وَالطَّحَالُ الْمِشْرَقِيُّ، وَالطَّحَالُ الْمِشْرَقِيُّ،

(متن صدين) : بَهْ نَسَمَا نَسُ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُقْسِمُ قَسْمًا إِذَا جَاءَهُ وَالْمُحُويُصِرَةِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ يَنَى تَعِيمٍ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، اعْدِلْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعُهُ، فَإِنَّ لَهُ عَمُر بُنُ الْعَظَابِ: يَارَسُولَ اللهِ، انْذَنُ لِي فِيْهِ اَضُوبُ عُنْقَهُ، قَالَ وَسُلَمَةً وَسَلَّمَ: وَعُهُ، فَإِنَّ لَهُ اَصْحَابًا يَحْقِرُ اَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلاَتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صَلاَتِهِمْ، وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعُهُ، فَإِنَّ لَهُ اَصْحَابًا يَحْقِرُ اَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلاَتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صَلاَتِهِمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعُهُ فَإِنَّ لَهُ اَصْحَابًا يَحْقِرُ اَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلاَتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صَلاَتِهِمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا يُوجِدُ فِيْهِ شَىءٌ ، فَمَّ يُنْظُرُ إِلَى فَلَا يُوجِدُ فِيْهِ شَىءٌ ، فَمَّ يُنْظُرُ إِلَى مَنْ الرَّمِيَّةِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ مَلْ اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَى

تقسیم کررہے تھے اسی دوران بنوتیم سے تعلق رکنے ہیں: ایک مرتبہ ہم نبی اکرم مُلَّاثِیْمُ کے ساتھ موجود تھے نبی اکرم مُلَّاثِیُمُ کچھے تھے اسی دوران بنوتیم سے تعلق رکنے الا ایک شخص ذوخویصر ہ آیا اس نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ انصاف سے کام

لیجئے۔ نبی اکرم مُنْ اَنْتِیْ نے فرمایا: تمہاراستیاناس ہواگر میں عدل سے کام نبیں لوں گا' تو پھرکون عدل کرے گا۔ حضرت عمر بن خطاب انٹائن کھڑے ہوئے انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ جھے اس کے بارے میں اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا اور بنی اکرم مَنْ اَنْتِیْ نے فرمایا: اسے جھوڑ دو' کیونکہ اس کے پھھا لیے ساتھی بھی ہوں گے کہتم ان کی نماز وں کے سامنے اپنی نماز وں کو ان کے دور دوں کے سامنے اپنی نماز وں کو ان کے حقق سے نیخ نہیں کو ان کے دور دوں کے سامنے اپنی نماز وں کو تقریر مجھو گے وہ لوگ قرآن کی تلاوت کریں گے۔ لیکن وہ ان کے حلق سے نیخ نہیں جائے گا وہ لوگ اسلام سے یوں نکل جائزہ لیا جاتا ہے تو وہاں پھینیں ملتا جب اس کے پھل کا جائزہ لیا جاتا ہے تو وہاں پھینیں ملتا جب اس کے رصاف (تیر کے پھل کو تا نت باند ھنے کی جگہ کا جائزہ لیا جاتا ہے تو وہاں پھینیں ملتا جب اس کے درمیان کا حصر ) کا جائزہ لیا جاتا ہے تو وہاں پھینیں ملتا جو گو ہراور خون پر سبقت لے گیا ہو (نبی اکرم مَنَّ اَنْتِیْم نے فرمایا:) ان لوگوں کی محصوص نشانی ایک سیاہ فام خض ہے وہاں پھینیں ملتا جو گو ہراور خون پر سبقت لے گیا ہو (نبی اکرم مَنَّ اَنْتِیْم نے فرمایا:) ان لوگوں کی معصوص نشانی ایک سیاہ فام خض ہے جس کا ایک باز وعورت کی چھاتی کی مانند ہوگا اور وہ تھر تھراتے ہوئے گوشت کے کلڑے کی مانند ہوگا وہ لوگ لوگوں کے درمیان اند ہوگا وہ کے دوت فلام ہوں گے۔

حضرت ابوسعید خدری و النیخ بیان کرتے ہیں: میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں: ہم نے یہ بات نبی اکرم مَثَلَّظِیم کی زبانی سن ہے اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں: ہم نے یہ بات نبی اکرم مَثَلَّظِیم کی زبانی سن ہے اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں: حضرت علی بن ابوطالب و النظر نے ان لوگوں کے ساتھ جنگ کی تھی میں اس وقت حضرت علی والنظر نے اس محضرت علی و النظر نے اس محضرت علی و النظر نے اس محضرت علی و النظر نے اس محضرت علی و اس کے بارے میں تھی میں اس کا حلیہ بیان کیا تھا۔
گیا اور میں نے اس کا جائزہ لیا تو وہ بالکل و یہا ہی تھا' جس طرح نبی اکرم مُثَلِّظِیم نے اس کا حلیہ بیان کیا تھا۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنُ قَتُلِ هَلَذِهِ الْأُمَّةِ ابْنَ ابْنَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اس امت كنبي اكرم مَن اللَّهُ كنواس (حضرت امام حسين اللَّهُ) كول (شهيد) كرنے كے بارے ميں اطلاع كا تذكره

6742 - (سندهديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بُنُ زَاذَانَ، قَالَ: قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ:

(مثن صديث):استُ أَذَنَ مَلَكُ الْقَطْرِ رَبَّهُ أَنْ يَزُورَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَآذِنَ لَهُ، فَكَانَ فِي يَوْمِ أَمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْفَظِى عَلَيْنَا الْبَابَ، لَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا اَحَدٌ، فَبَيْنَمَا هِى عَلَى الْبَابِ إِذْ جَاءَ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍ فَظِفِرَ، فَاقْتَحَمَ، فَفَتَحَ الْبَابَ، فَدَخَلَ، فَجَعَلَ يَتَوَثَّبُ عَلَى ظَهْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَعَلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ يَتَلَقُهُ وَيُقَبِّلُهُ، فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ: اتُحِبُّهُ؟ قَالَ: نَعَمُ ، قَالَ: امَا إِنَّ أَمَّتَكَ سَتَقْتُلُهُ، إِنْ شِنْتَ الْمَكَانِ الَّذِي يُقْتَلُ فِيهِ، فَآرَاهُ إِيَّاهُ، فَعَالَ لَهُ الْمَلَكُ: اتُحِبُّهُ؟ قَالَ: نَعَمُ ، قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمَكَانِ اللّهِ عُلُولَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمَكَانِ اللّهُ عَلُمُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ الْمَلْهُ اللّهُ الْمَلْمَةُ فَعَعَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْمَلْكُ اللّهُ الْمَلْكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُتَعْمُ اللّهُ اللّهُ

قَالَ ثَابِتٌ: كُنَّا نَقُولُ إِنَّهَا كَرُبَلَاءُ

حضرت انس بن ما لک دافته این ایک دو این ایک مرتبہ بارش کے فرشتے نے اپنے پروردگار سے اجازت ما تکی کہ وہ نبی اکرم مَنافیقی کی خدمت میں حاضر ہوئتو پروردگار نے اسے اجازت دیدی۔ نبی اکرم مَنافیقی اس دن سیدہ ام سلمہ وفاقی کے ہاں تھے۔
نبی اکرم مَنافیقی نے (سیّدہ ام سلمہ وفاقی سے فرمایا دروازے کا خیال رکھنا کوئی بھی شخص اندر نہ آئے 'تو سیّدہ ام سلمہ وفاقی ابھی دروازے پرموجود تھیں کہ اس دوران حضرت امام حسین وفاقی (جو بچے تھے) وہ آگے انہوں نے دروازہ کھولا اور اندر آگے وہ نبی اکرم مَنافیقی کی پشت مبارک پر چڑھنے گئے نبی اکرم مَنافیقی آئیس ساتھ لیٹانے گے اوران کا بوسہ لینے گئے فرشتے نے نبی اکرم مَنافیقی انہیں ساتھ لیٹانے کے اوران کا بوسہ لینے گئے فرشتے نے کہا! لیکن آپ مَنافیقی سے دریا فت کیا: کیا آپ مُنافیقی ان سے محبت کرتے ہیں۔ نبی اکرم مَنافیقی کو وہ جگہ دکھا سکتا ہوں جہاں انہیں شہید کیا جائے گا۔ نبی کی امت تو آئیس شہید کردے گی اگر آپ مَنافیقی جائی تو میں آپ مُنافیقی کو وہ جگہ دکھا سکتا ہوں جہاں آئیس شہید کیا جائے گا۔ نبی کی امت تو آئیس شہید کیا جائا تھا اوروہ نبی اگر آپ مُنافیقی جائی تو میں آپ مُنافیقی کو وہ جگہ دکھا سکتا ہوں جہاں آئیس شہید کیا جانا تھا اوروہ نبی اگر مَنافیقی کو دکھائی وہ فرشتہ نرم (یعنی باریک) می لے کر آیا تھا (راوی کوشک ہے شاید یہ الفاظ ہیں) سرخ مٹی لایا تھا۔ سیّدہ الم میں دکھائیا۔ سیدہ فائین نے وہ ٹی لے لیا اور اسے اپنے کپڑے میں دکھائیا۔

ذِكُرُ الْلِخُبَارِ عَنْ قِتَالِ الْمُسْلِمِيْنَ الْعَجَمَ مِنْ اَهْلِ خُوْزَ وَكِرُمَانَ خوزاوركر مان سے تعلق رکھنے والے عجمیوں کے ساتھ مسلمانوں کے جنگ کرنے کے بارے میں اطلاع کا تذکرہ

6743 - (سندحديث): آخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ٱلسَّرِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:

6742 حديث حسن، إسناده ضعيف، عمارة بن زادان مختلف فيه ضعفه الدارقطني وابن عمار الموصلي والساجي، وقال الأثرم عن أحمد: يروى عن ثابت عن أنس مناكير، وقال البخارى: ربما يضطرب في حديثه، وقال الآجرى عن أبي داود: ليس بذاك، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به ليس بالمتين، وولقه المؤلف والعجلي ويعقوب بن سفيان ورواية عن أحمد، وقال ابن معين: صالح، وقال أبو زرعة: لا بأس بعه، وقال ابن عدى: هو عندى لا بأس به ممن يكتب حديثه، وباقي رجال السند رجال معين: صالح، وقال أبو زرعة الإساد، وأخرجه أحمد 2812" من طرق عن شيبان بن فروخ، بهذا الإسناد، وأخرجه أحمد 2422 وأصحيح. وأخرجه أبو يعلى "2802"، والطبراني "2818"، والبيهقي في "الدلائل" 6469، وكذا أبو نعيم "249" من طرق عن عمارة بن زادان وثقه جماعة زادان، به. وأورده الهيثمي في "المجمع" 781/9 ونسبه إلى أحمد وأبي يعلى والبزار والطبراني وقال: عمارة بن زادان وثقه جماعة وفيه ضعف، وبقية رجال أبي يعلى رجال الصحيح. وفي الباب عن على عند أحمد 7851، وفي سنده نجي لم يوثقه غير المؤلف. وعن أم سلمة عند الطبراني ثقات. وعن أبي أمامة عند الطبراني في "الكبير" "8908" وحسن إسناده الذهبي في "السير" 9/189 ورجال أحد أسانيد الطبراني ثقات. وعن أبي أمامة عند الطبراني في "الكبير" "8908" وضعف وعين أبي الطفيل عند الطبراني، وعن أم المفضل بنت الحارث، عند الحاكم 717\_3/16 وفي سنده انقطاع وضعف وعين أبي الطفيل عند الطبراني، وحسن إسناده الهيثمي 9/190.

آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ بُنِ مُنَيِّهٍ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن مديث): لا تَسَقُّومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا خُوزَ وَكِرُمَانَ قَوْمًا مِنَ الْاَعَاجِمِ، حُمْرَ الْوجُوهِ، فُطْسَ
الْاُنُونِ، صِغَارَ الْاَعْيُنِ كَانَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ

🟵 🟵 حضرت ابو ہریرہ والمنتظروایت کرتے ہیں نبی اکرم تالیق نے ارشادفر مایا:

"قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم عجمیوں سے تعلق رکھنے والی دوقو موں خوز اور کر مان کے ساتھ جنگ نہیں کرو گے ان کے چہرے سرخ ہوں گے ناک چینے ہوں گے آئکھیں چھوٹی ہوگی اور ان کے چہرے چہڑے کی و طالوں کی ماند ہوں گے۔" ڈھالوں کی ماند ہوں گے۔"

ذِكُرُ ٱلإِخْبَارِ عَنْ قِتَالِ الْمُسْلِمِيْنَ آعُدَاءَ اللهِ التُّرْكَ

مسلمانوں کا اللہ تعالی کے وشمن ترکوں سے جنگ کرنے کے بارے میں اطلاع کا تذکرہ

6744 - (سندصديث) إَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقْ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ آبِي هُوَيْوَةَ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديتُ) لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتُلُوا قَوْمًا صِغَارَ الْاَعْيُنِ كَانَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ

🟵 🟵 حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھنائی اکرم نافی کا یفرمان قل کرتے ہیں:

'' قیا مت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم اس قوم کے ساتھ جنگ نہیں کرو گے جن کی آ تکھیں چھوٹی ہوں گ اوران کے چہرے چڑے کی بنی ہوئی ڈھالوں کی مانند ہوں گے۔''

6743 - حديث صبحيح، ابن أبي السّرى قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وهو في "صحيفة همام " "126"، و"المصنف" لعبد الرزاق. "20782" وفي "المصنف" في آخر الحديث زيادة "نعالهم الشعر" ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 2/319، والبخارى "3590" في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، والبيهقي في "السنن" 9/176، وفي "الدلائل 6/336"، وابن أبي شيبة 5/92، وابن أبي شيبة 5/92، وابن أبي شيبة 5/92، وابن أبي شيبة 1/92، والمحميدي "1101"، والبخارى بعد الحديث "2929" في الجهاد: باب قتال الذين بنتعلون الشعر، و "3587" في المناقب، ومسلم "1012" في الفتن: باب الترك، " وابن ماجه "4097" في الفتن: باب الترك، والبيهقي في "السنن" 9/175 - 166 والبغوى "4242" من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وأخرجه أيضا البخارى "8922" في الجهاد: باب قتال الترك، من طريق صالح بن كيسان، والبغوى "4243" من طريق جعفر بن ربيعة، كلاهما عن الأعرج، به وأخرجه مسلم "66" "2912" من طريق قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة.

6744-إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه الحنظلى، وسفيان: هو ابن عيينة. واخرجه أحمد 2/239-إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه الحنظلى، وسفيان: هو ابن عيينة. واخرجه أحمد 2/239- وابن أبي شيبة 15/92- والحميدي الذين ينتعلون الشعر، ومسلم "62" "2912" في الفتين: باب لا تقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُوَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرجل ... ، وأبو داود "4304" في الملاحم: باب الترك ... ، من باب في قتال الترك، وابن ماجه "4096" في الفتن: باب الترك ... ، من طرق عن صفيان بن عيينة. بهذا الإسناد.

# ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصَٰفِ لِبَاسِ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ وَصَفْنَا نَعْتَهُمُ

ان لوگوں کے لباس کی صفت کے بارے میں اطلاع کا تذکرہ جن کا حلیہ ہم نے بیان کیا ہے

6745 - (سندحديث) : اَخُبَوْنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبُوَاهِيْمُ مَوْلَىٰ ثَقِيْفٍ، حَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثْنَا فَتَيْبَةُ بَنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا فَتَنْ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ، حَدَّنَا فَتَعْبَدُ وَسَلَّى بَعْنَ مَوْلِي ثَقِيْدٍ وَسَلَّى بَعْنَا وَمُعَلِّى بُنِ اَبِيْ مَا لِيَّةً مِنْ عَبْدِ وَسَلَّى اللهُ فَالْمَالِمُ مَا لَا لَهُ مَا لَا لَهُ مَا لَمُ وَاللَّهُ مُولِي ثَلِيْهِ وَسَلَّى بُنُ عَبْدِهُ وَلَى مَالِيْ مُ مَالِحٍ، عَنْ اللهُ فَالْمَالِمُ مُولِي اللهُ مَا لَاللَّهُ مَا لَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا لَاللَّهُ مَا لَاللَّهُ مَالِكُ مَا لَاللَّهُ مَا لَاللَّهُ مَالِكُ مَا لَاللَّهُ مَا لَاللَّهُ مَا لَاللَّهُ مَالِكُ مَا لَاللَّهُ مَا لَاللَّهُ مَا لَا لَاللَّهُ مَا لَا لَاللَّهُ مَا لَاللَّهُ مَا لَا لَاللَّهُ مَا لَا لَاللَّهُ مَا لَاللَّهُ مَا لَا لَاللَّهُ مَا لَاللَّهُ مَا لَا لَاللَّهُ مَا لَا لَالْمُ مَا لَا لَاللَّهُ مَا لَاللَّهُ مَا لَاللَّهُ مَا لَا لَاللّهُ مَا لَا لَاللّٰ مَا لَا لَاللّٰهُ مُولِلْكُونَا لَا لَاللّٰهُ مِنْ مُولِمُ لَا لَاللّٰهُ مُولِمُ لَا لَاللّٰهُ مُولِمُ لَا لَالْمُ مَا لَا لَاللّٰهُ مُولِمُ لَا لَاللّٰ لَاللّٰ لَلْمُ لَالَاللّٰ لَاللّٰ لَلْمُ لَاللّٰ لَعَلَالِمُ لَاللّٰ لَا لَاللّٰ لَاللّٰ لَاللّٰ لَاللّٰ لَا لَاللّٰ لَاللّٰ لَاللّٰ لَاللّٰ لَاللّٰ لَاللّٰ لَا لَالْمُ لَاللّٰ لَاللّٰ لَا لَاللّٰ لَاللّٰ لَا لَاللّٰ لَاللّٰ لَاللّٰ لَلْمُ لَا ل

رَمَتْنَ مديثَ) وَلا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُوْنَ التُّرْكَ قَوْمًا وُجُوْهَهُمْ كَالْمَجَانِّ الْمُطْرَقَةِ، يَلْبَسُوْنَ الشَّعَرَ، وَيَمُشُوْنَ فِي الشَّعَرِ

العرب الومريره والفيوروايت كرتے ميں نبي اكرم ملافق في ارشاوفرمايا:

'' قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان ترکوں کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے جوایک الی قوم ہے جن کے چرا یک الی آفوم ہے جن کے چرے کی بنی ہوئی ڈھالوں کی مانند ہیں وہ لوگ بالوں سے بنا ہوا) لباس پہنتے ہیں اور بالوں سے بنا ہوئے جن نے ہیں۔''

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُشُونَ فِي الشَّعَرِ يُرِيْدُ بِهِ اَنَّهُمْ يَنْتَعِلُوْنَهُ

اس بات کے بیان کا تذکرہ'نبی اکرم ٹاٹیا کے بیفر مان:''وہ بالوں میں چلتے ہیں''

اس سے آپ نافیا کی مرادیہ ہے: وہ بالوں سے بنے ہوئے جوتے پہنتے ہیں

6746 - (سنرصديث) الخُبَونَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَمُمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهُبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ ابَا هُوَيُوَةَ، قَالَ: قَالَ الْبُنُ وَهُبٍ، قَالَ: قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

6745-إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن أبي صالح، فمن رجال مسلم، وروى له البخارى مقرونا وتعليقا . وأخرجه مسلم "65""2912" في الفتن: باب لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُوَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرجل ... ، وأبو داود "4303" في الملاحم: باب في قتال التوك، والنسائي 6/44 - 45 في الجهاد: باب غزوة التوك والحبشة، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

6746- إستناده صبحيح على شوط مسلم، وجال ثقات وجال الشيخين غير حوملة بن يحيى، فمن وجال مسلم. يونس: هو ابن يزيد الأيلى. وأخرجه مسلم "63"2912"في المفتن: باب لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُوَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الوجل فيتمنى أن يكون مكان المميت من البلاء، عن حوملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخوجه عبد الرزاق "20781"، وعنه أحمد 2/271عن معمر، عن الزهرى، بهذو الترسة: جمع التوس.

(متن صديث) لا تَـقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلَكُمُ أُمَّةٌ يَّنتَعِلُوْنَ الشَّعَرَ، وُجُوْهُهُمْ مِثْلُ الْمَجَانِّ الْمُطُرَقَةُ وَهِيَ الْتِرَسَةُ لِتَرَسَةُ

الله عرب الومريره والله والتكرت من نبي اكرم مَلَا فَيْمَ فِي ارشاد فرمايا:

''قیا مت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تمہارے ساتھ ایک ایسا گروہ جنگ نہیں کرے گا'جو بالوں کے جوتے پہنتے ہیں اوران کے چیرے ڈھالوں کی مانند ہوں گے۔''

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنُ وَصُفِ الْمَوْضِعِ الَّذِى يَكُونُ ابْتِدَاءُ قِتَالِ الْمُسْلِمِيْنَ إِيَّاهُمْ فِيْهِ اللهارے میں اطلاع کا تذکرہ جواس جگہ کی صفت کے بارے میں ہے جہال مسلمانوں کی ان لوگوں کے ساتھ جنگ کا آغاز ہوگا

6747 - (سند صديث) اَخْبَونَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِي عَبْدِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِي صَعِيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) : لَا تَفُومُ السَّاعَةُ حَتْى تُفَاتِلُوا قَوْمًا صِغَارَ الْاَعْيُنِ كَانَّ اَعْيُنَهُمْ حَدَقُ الْجَرَادِ، عِرَاضَ الْوَجُوهِ كَانَّ وُجُوهُمُ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ، يَجِىءُ وْنَ حَتَّى يَرْبُطُوا خُيُولَهُمْ بِالنَّخُلِ

😂 🥸 حضرت الوسعيد خدري وللني وايت كرتے بين نبي اكرم مَا الله على ارشاد فرمايا:

''قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ایسی قوم کے ساتھ جنگ نہیں کرو گے جن کی آنکھیں چھوٹی ہونگی ان کی آنکھیں ٹڈی کی پتلیوں کی طرح ہونگی ان کے چہرے چوڑے ہوں گے یوں جیسے وہ چہڑے سے بنی ہوئی ڈھالوں کے ہوتے ہیں جب وہ لوگ آئمیں گے تواپئے گھوڑوں کو کھجور کے درختوں کے ساتھ باندھ دیں گے۔''

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنُ وَصُفِ قِتَالِ الْمُسْلِمِيْنَ التُّوْكَ بِاَرْضِ النَّخْلِ

6747- إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 3/31، وابن ماجه "4099" في الفتن: باب الترك، عن عمار بن محمد ابن أخت سفيان الثورى، عن الأعمش، بهذا الإسناد، وزاد بعد قوله فيه "كأن وجوههم المجان المطرقة": ينتعلون الشعر، ويتخذون الدرق. قال البوصيرى في "مصباح الزجاجة" ورقو 258/2: هذا إسناده حسن، عمار بن محمد مختلف فيه. قلت: هو متابع.

#### عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

رَمْتُن مديث) نِإِنَّ نَاسًا مِنُ أُمَّتِى يَنْزِلُونَ بِحَائِطٍ يُسَمُّونَهُ الْبَصْرَةَ، عِنْدَهَا نَهُرٌ يُقَالُ لَهُ دِجُلَهُ، يَكُونُ لَهُمْ عَلَيْهَا جِسْرٌ، وَيَكُونُ اَهُلُهَا، وَيَكُونُ مِنْ اَمْصَارِ الْمُهَاجِرِيُنَ، فَإِذَا كَانَ فِى آخِرِ الزَّمَانِ جَاءَ بَهُو قَنْطُورَاءَ اَقُوامٌ عَلَيْهَا جِسْرٌ، وَيَكُونُ اَهُلُهَا، وَيَكُونُ مِنْ اَمْصَارِ الْمُهَاجِرِيُنَ، فَإِذَا كَانَ فِى آخِرِ الزَّمَانِ جَاءَ بَهُو قَنْطُورَاءَ اَقُوامٌ عِرَاضُ الْوجُوهِ حَتَّى يَنْزِلُوا عَلَى شَاطِءِ النَّهْرِ، فَيَقْتَرِقُ اَهُلُهَا عَلَى ثَلَاثِ فِرَقٍ، فَآمًا فِرُقَةٌ فَتَأْخُذُ اَذْنَابَ الْإِبِلِ عِرَاضُ الْهُونُهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا فَا فَرُقَةٌ فَيَاخُذُ اَذْنَابَ الْإِبِلِ وَاللَّهُ مَا فَرُقَةٌ فَيَاخُذُ اَذْنَابَ الْإِبِلِ وَاللَّهُ مَا فَيُعُونَ ، وَإَمَّا فِرُقَةٌ فَيَاخُذُونَ لِلْانَفُسِهِمُ وَيَكُفُرُونَ ، وَآمَّا فِرُقَةٌ فَيَجُعَلُونَ ذَرَارِيَّهُمْ خَلْفَ ظُهُورِهِمُ ، وَيُقَاتِلُونَهُمُ وَهُمُ الشَّهَدَاءُ

🟵 🕄 حضرت ابوبكره والتنوزني اكرم مَثَالِينِيمُ كايفرمان نقل كرتے ہيں:

''میری امت کے پچھلوگ ایک باغ میں پڑاؤ کریں گے'جس کا نام بھرہ ہوگا اس کے پاس ایک دریا ہوگا'جس کا نام درجلہ ہوگا اس پرایک بل ہوگا ہیں ہے ہوگا'جب دجلہ ہوگا اس پرایک بل ہوگا وہاں کے رہنے والے لوگ زیادہ ہوں گے اور وہ مہاجرین کے شہروں میں ہے ہوگا' جب آخری زمانہ آئے گا' تو بنو تعطوراء آئیں گے ہوہ وقوم ہے جن کے چہرے چوڑے ہوں گے' یہاں تک کہ وہ دریا کے ایک کنارے پر پڑاؤ کریں گے تو وہاں کے لوگ تین حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے ایک گروہ اونٹوں کی دم اور جانوروں کی دم پر کے ایک گروہ اونٹوں کی دم اور جانوروں کی دم پر سے اور وہ ان کے ساتھ لڑائی کرے گا یہ لوگ شہداء کریں گے ایک گروہ اپنے بال بچوں کو اپنی پشت کے پیچھے رکھیں گے اور وہ ان کے ساتھ لڑائی کرے گا یہ لوگ شہداء ہوں گے۔''

# ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ ظُهُورِ آمَارَاتِ آهُلِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي الْمُسْلِمِيْنَ

اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ ور مانہ جاہلیت کی نشانیاں مسلمانوں میں بھی ظہور پذیر ہوں گی

6749 - (سند مديث): أَ بَرَنَا مُ حَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي السَّرِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي السَّرِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهُرِيّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيّبِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

6748 - سعيد بن جمهان، قال البخارى: في حديثه عجائب، وقال أوب حاتم: يكتب حديثه و لا يحتج به، وقال الساجى: لا يتابع على حديثه، ووثقه حيى بن معين وأبو داود. قلت: وقد اختلف عليه فيه. وأخرجه أبو داود "4306" في الملاحم: باب في ذكر البصرة، عن محمد بن يحيى فارس، عن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/44 - 45 عن أبيه بهذا الله بن أبي بكرة، عن أبيه. وأخرجه أيضا أبي النسطر هاشم بن القاسم، عن حشر ج بن نباتة القيسى، عن سعيد بن جمهان، عن عبد الله بن أبي بكرة، عن أبيه. وأخرجه أيضا 5/45 عن سريج، عن حشر ج، عن سعيد بن جمهان، عن عبد الله أو عبيد الله بن أبي بكرة، عن أبيه.

6749 - حديث صحيح، ابن أبى السَّرى قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، وهو فى "المصنف" لعبد الرزاق الموسوعة والموسوعة عنده: وسمعت غير الزهرى يقول: على ذلك الحجر بيت بنى اليوم. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الحمد 2/271، ومسلم "2906" فى الفتن: باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة، وابن أبى عاصم فى "السنة" "77"، والبغوى . "4285" وأخرجه البخارى "7116" فى الفتن: باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان، من طريق شعيب بن أبى حمزة، وابن أبى عاصم "78"، المائة عاصم "78"، من طريق محمد بن أبى عتيق، كلاهما عن الزهرى، بهذا الإسناد.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): لا تَسَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَصْسطَرِبَ اَلْيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ حَوْلَ ذِى الْحَلَصَةِ وَكَانَتُ صَنَمًا تَعُبُدُهَا دَوْسٌ فِى الْجَاهِلِيَّةِ بِتَبَالَةَ قَالَ مَعْمَرٌ: إِنَّ عَلَيْهِ الْاِنَ بَيْتًا مَيْنِيًّا مُغْلَقًا

ارشادفرمایا: عضرت ابو ہریرہ دلائفزروایت کرتے ہیں نبی اکرم ملائفیم نے ارشادفرمایا:

''قیامت اس وقت تک قائم نمیں ہوگی جب تک دوس قبیلے کی عورتوں کی سرین ذوالخلصہ کے اردگر دکھو مے گی نہیں۔' (راوی کہتے ہیں:) یدا یک بت تھاز مانہ جاہلیت میں دوس قبیلے کے لوگ اس کی عبادت کرتے تھے یہ بت'' تبالہ'' کے مقام پر

معمرنای راوی کہتے ہیں:اب اس جگه پرایک عمارت تعمیر ہوئی ہے جو بند ہے۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنِ انْقِطَاعِ الْحَجِّ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ

اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ آخری زمانے میں بیت اللہ کا حج کرنے کا سلسلہ مقطع ہوجائے گا

• وَ وَ وَكُنُوا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَ

(متن مديث) لَا تَقُومُ السَّاعَهُ حَتَّى لَا يُحَجَّ الْبَيْتَ

ت حفرت ابوسعید خدری الله نی اکرم مَالیّه کایفرمان قل کرتے ہیں: "قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ج ختم نہیں ہوجائے گا۔"

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ مِانَّ الْكَعْبَةَ تُخَرَّبُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ آخری زمانہ میں خانہ کعبہ کوڈ ھادیا جائے گا

6751 - (سندحديث): آخُبَرَنَا اِبُرَاهِيْمُ بُنُ آبِيُ اُمَيَّةَ، بِطَرَسُوسَ، وَعُمَرُ بُنُ سَعِيْدٍ بِمَنْبِجَ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، حَمَّادُ بُنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ آبِيُ هُرَيُوَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ:

6750 إسناده صحيح على شوط الشيخين. يسحيى بن سعيد: هو القطان. وهو في "مسند أبي يعلى "."991 واخرجه المحاكم 4/453 من طريق آدم بن أبي إياس وعبد الرحمن بن مهدى، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد. وعلقه البخارى "1593" في المحج: باب قول الله تعالى: (جَعَلَ اللهُ الْكُهُلَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ فِيَاماً لِلنَّاسِ وَالشَّهُرَ الْحَرَامَ أَلَى اللهُ على عن شعبة، بهذا الإسناد. وعن عبد الرحمن بن مهدى، عن شعبة، بموقوفا. وقلت: وقد صح من طرق عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة، عن أبي سعيد المخدري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البيت يحج ويعتمر بعد خروج يأجوج ومأجوج، وسيأتي عند المؤلف برقم ."6832"

(متن مديث) يُحَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّويْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ.

(توضيح مصنف):السُّويْقَتَيْنِ: الْكِسَاءيْنِ

الله عضرت ابو ہر برہ والنفوز وایت کرتے ہیں نبی اکرم مَلَ النفوظ نے ارشاد فرمایا:

" حبشه ي تعلق ركية والا دوج درول والاخف خانه كعبكود هاد عالاً"

(امام ابن حبان مطين ماتے ہيں:) سويقتين مراددوچا دريں ہيں۔

# ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ تَخْرِيبِ الْحَبَشَةِ الْكَعْبَةَ

اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ حبشی خانہ کعبہ کوڈ ھادیں گے

6752 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيُرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ الْاَحْنَسِ، قَالَ: حَدَّثَنِى ابْنُ اَبِى مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى ابْنُ اَبِى مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى ابْنُ اَبِى مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى ابْنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن مديث) كَانِّي ٱنْظُرُ إِلَيْهِ ٱسْوَدَ أَفْحَجَ يَقْلَعُهَا حَجَرًا حَجَرًا - يَعْنِي الْكَعْبَةَ -

😌 😌 حضرت عبدالله بن عباس ولله الماروايت كرتے ميں نبي اكرم مَالَةَ الله ارشا وفر مايا:

''گویا کہ بیں اس وفت بھی اس سیاہ فام خص کی طرف دیکھ رہا ہوں جس کے دونوں زانو وُں کے درمیان فاصلہ ہوگا'جو خانہ کعبہ کا ایک پھرا کھاڑ رہاہے (راوی کہتے ہیں: )اس سے مراد خانہ کعبہ ہے۔''

# ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْعَدَدِ الَّذِي تُخَرَّبُ الْكَعْبَةُ بِهِ

اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ خانہ کعبہ کوکتنی مرتبہ ڈھایا جائے گا

6753 - (سندحديث): آخُبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ

6751 - إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حامد بن يحيى البلخى، وهو ثقة حافظ روى له أبو داود. سفيان هو: ابن عيينة. وأخرجه الحميدى "1146"، وابن أبى شببة 15/47، والبخارى "1591" فى المحج: قول الله تعالى: (جَعَلَ اللَّهُ الْكُهُ الْكُهُ الْكُورَامَ قِيَاماً لِلنَّاسِ وَالشَّهُرَ الْحَرَامَ ...)، ومسلم "2909" "57" فى الفتن: باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل ...، والنسائي 5/216 فى المناسك: باب بناء الكعبة، وفى النفسير كما فى "التحفة" 10/9، والبيهقى فى "السنن" 4/340 من طرق عن صفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/310 من طريق معمر، والبخارى "1596" فى الحج: باب هدم الكعبة، ومسلم "2909" "88" من طريق يونس بن يزيد، كلاهما عن الزهرى، به. وأخرجه أحمد 2/417، ومسلم "2909" "95" عن قتيبة بن سعيد، عن عبد العزيز اللداوردى، عن ثور بن يزيد، عن سالم أبى الغيث، عن أبى هويرة.

-6752 إسناده صحيح، على شرط الشيخين. ابن أبى مليكة: هو عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة. وهو في "مسند أبى يعلى" "2537" و. "2753" و أخرجه البخارى "1595" في البحج: باب هدم الكعبة، عن عمرو بن على، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

حَبِيْبٍ، عَنُ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنُ بَكُرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَيِّي، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: (مَنْن مَدِيثُ): قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَمْتِعُوا مِنُ هَذَا الْبَيْتِ، فَإِنَّهُ قَدُ هُدِمَ مَرَّتَيُنِ،

الله عضرت عبدالله بن عمر والفي الله وايت كرت بين نبي اكرم مَالليَّا في ارشاوفر مايا:

"ال گھرے نافع حاصل کرلؤ کیونکہ اسے دومرتبہ منہدم کیا جائے گا اور تیسری مرتبہ اٹھالیا جائے گا۔"

وَكُو الْإِخْبَارِ عَنِ اسْتِحُلالِ الْمُسْلِمِيْنَ الْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ اوخری زمانے میں مسلمان شراب َ اوراَ لا ت موسیقی کوحلال قرار دیں گے

6754 - (سندحديث): أَخْبَوَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

صَلَقَةُ بُنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْم، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ، وَاَبُوْ مَالِكٍ الْاَشْعَرِيَّانَ سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:

(متن صديث) لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقُواهُ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ

🟵 😌 حضرت ابوعامر والتفيّة اور حضرت ابوما لك اشعرى وللفيّة بيان كرتے بين: انہوں نے نبي اكرم سَلَيْقِم كو بيدارشاد

6753- إسناده صحيح. وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" "2506"، والبزار "1072"، وأبو نعيم في "أخبار أصفهان " 1/202 - 20 عن الحسن بن قزعة، بهذا الإسناد . وأخرجه الحاكم 1/441 من طريق عمرو بن عون، عن سفيان بن حبيب، به، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي! مع أن سفيان بن حبيب لم يخرجا له شيئا، وإنما أخرج له البخاري في "الأدب المفرد" وأصحاب السنن. وأورده الهيثمي في "المجمع" 3/206 وقال: رواه البزار والطبراني في "الكبير"، ورجاله ثقات. وقال ابن خزيمة: قوله "ويرفع في الثالثة" يريد بعد الثالثة، إذ رفع ما قد هدم محال، لأن البيت إذا هدم لا يقع عليه اسم بينت إذا لم يكن

6754 حمديث صحيح، هشام بن عمار مع كونه ثقة، فقد كبر، فصار يتلقن، لكنه لم ينفرد به، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه الحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" 5/17 - 18 بإسناده إلى المؤلف. وأخرجه الطبراني "3417"، والسهني 3/273و 10/221، والحافظ في "التعليق" 5/18و19من طرق هشام بن عمار، به. وفيه "أبو عامر وأبو مالك " على الشك، وزادوا في آخره "ولينزلن أقوام إلى جنسب علم، يروح عليهم بسارحة لهم، فيأتيهم رجل لحاجته، فيقولون ارجع إلينا غداً، فيبيتهم الله عز وجل فيضع العلم، ويسمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة ." وعلقه البخاري بطوله في "صحيحه" "5590" في الأشربة: باب ما جاء فيمن يستحل النخسم ويسميه بغير اسمه، فقال: وقال هشام بن عمار، فساقه بهذا الإسناد. وأخرجه بطوله أيضا البيهقي 3/272، وابن حجر في "التغليق" 5/19 من طريق الإسماعيلي، عن الحسن بن سفيان، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، هو دحيم، عن بشر بن بكر التنيسي، عن ابن جابر، به. وأخرجه مختصرا "4039" في اللباس: باب ما جاء في الخز، ومن طريقه ابن حر في "التغليق" 5/20عن عبد الوهاب بن نجدة، عن بشر بن بكر، به، ولفظه "ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الخز والحرير" وذكر كلاما، قال: "يمسخ منهم آخرون قردة وخنازير إلى يوم القيامة"، وانظر الحديث رقم "6761" الآتي عند المؤلف.

فرماتے ہوئے سنا:

"میریامت میں ایسے لوگ ضرور ہوں گے جوریثم، شراب اور آلات موسیقی کو طال قرار دیں گے۔"

فی کُورُ الْحَبُورِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفْی کُونَ الْحَسُفِ فِی هَا فِی هَا لَا مَّةِ

الس روایت کا تذکرہ جواس شخص کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے

جواس بات کا قائل ہے: اس امت میں زمین میں دھنسنے کا عذا بنہیں ہوگا

6755 - (سندصديث): اَخْبَونَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكَّارِ بُنِ الرَّيَّانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكَّارِ بُنِ الرَّيَّانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنِ مُطْعِمٍ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَائِشَةُ، وَاللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صدیث) نین خُرُو جَیْشُ الْگُغْبَةَ، حَتَّی إِذَا كَانُوا بِبَیْدَاءَ مِنَ الْاَرْضِ، خُسِفَ بِاَوَّلِهِمُ وَآخِوِهِمُ، قَالَتُ عَلَی نِیَّاتِهِمُ عَائِشَهُ: یَارَسُولَ اللّهِ، وَفِیْهِمُ سِواهُمُ، وَمَنُ لَیْسَ مِنْهُمُ؟ قَالَ: یُخسَفُ بِاَوَلِهِمُ وَآخِوِهِمُ، ثُمَّ یَبُعَنُونَ عَلَی نِیَّاتِهِمُ عَائِشَهُ: یَارَسُولَ اللّهِ، وَفِیْهِمُ سِواهُمُ، وَمَنُ لَیْسَ مِنْهُمُ؟ قَالَ: یُخسَفُ بِاَوَلِهِمُ وَآخِوِهِمُ، ثُمَّ یَبُعُنُونَ عَلَی نِیَّاتِهِمُ عَائِشَهُ اللهُ اللهُ

# ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْحَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ نَافِعُ بَنُ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ اس روایت کا تذکرہ جواس مخص کے موقف کوغلط ثابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے:

6755 "إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن بكار بن الريان، فمن رجال مسلم. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 5/11عن احمد محمد بين أحمد الجرجاني، عن الحسن بن سفيان، بهذا الإسناد . واخرجه أبو نعيم أيضا 5/11أمن طريق أبي بكر بن الجعد، عن محمد بن بكار، به . وأخرجه البخاري "2118 في البيوع: باب ما ذكر في الأسواق، عن محمد بن الصباح، عن إسماعيل بن زكريا، به . وأخرجه بنحوه أحمد 6/105، ومسلم "2884" في الفتن: باب المحسف بالمجيش الذي يؤم البيت، من طريقين عن القاسم بن الفضل الحداني عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة قالت: عبث رسول الله على الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله، فقال: "إن ناسا من أمتى يؤمون بالبيت برجل من قريش، قد لجأ بالبيت، حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم" فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس. قال: "نعم فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل، يهلكون مهلكا واحدا، ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم ." واللفظ لمسلم. واخرجه بنحوه أحمد 6/259 من طريق أبي عمران الجوني، عن يوسف بن سعد، عن عائشة.

### اس روایت کوفل کرنے میں نافع بن جبیر نامی راوی منفرد ہے

6756 - (سند صديث) أَخْبَرَنَا ابُو خَلِيفَة، قَالَ: حَدَّثَنَا ابُو الْوَلِيُدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُعَاوِيَة، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ، قَالَ:

(مَتْن حديث):انُ طَلَقُتُ آنَا، وَعَبُدُ اللهِ بُنُ صَفُوانَ، وَالْحَارِثُ بُنُ رَبِيعَةَ، حَتَّى دَحَلْنَا عَلَى أَمْ سَلَمَةَ، فَقَالُوا؛ يَا أُمَّ سَلَمَةَ، اللا تُحَدِيْنَا عَنِ الْحَسُفِ الَّذِي يُخْسَفُ بِالْقَوْمِ؟ قَالَتُ: بَلَى، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَعُودُ خَائِذٌ بِالْبَيْتِ، فَيُبْعَثُ إلَيْهِ بَعْتُ، حَتَّى إذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْاَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ، قَالَتُ: قُلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَعُودُ خَائِذٌ بِالْبَيْتِ، فَيُبْعَثُ إلَيْهِ بَعْتُ، حَتَّى إذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْاَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ، قَالَتُ: قُلْتُ يَعْدُ يَوْمَ الْقِبَامَةِ عَلَى مَا كَانَ فِى نَفْسِهِ، قَالَ عَبُدُ الْعَرِيزِ: فَقُلْتُ لِآبِي جَعُفَو: إِنَّهَا، قَالَتُ بِبَيْدَاءَ وَمِنَ الْآرُضِ، قَالَ اللهِ جَعْفَو: وَاللهِ إِنَّهَا لَبَيْدَاءُ الْمَدِيْنَةِ

ابن قبطیہ بیان کرتے ہیں: میں عبداللہ بن صفوان اور حارث بن رَبید سیّدہ امسلمہ فَیْ ہُنا کی خدمت میں حاضر ہوئے ان لوگوں نے کہا: اے سیّدہ امسلمہ فِی ہُنا آپ ہمیں لوگوں کوز مین میں دھنسائے جانے والی روایت بیان ہیں کریں گی انہوں نے جواب دیا: جی ہاں نبی اکرم مَنا ہُنا ہے نہ ارشاد فرمایا ہے:

''ایک شخص بیت الله کی پناہ لے گا پھراس کی طرف ایک نشکر روانہ کیا جائے گا'یہاں تک جب وہ کھلے میدان میں پہنچیں گے تو انہیں دھنسا دیا جائے گا۔سیّدہ ام سلمہ ولیّن بیان کرتی ہیں: میں نے عرض کی: اے الله کے نبی جو شخص مجبوری کے عالم میں (ان کے ساتھ آیا ہوگا) نبی اکرم مُلَّ اللّیٰ اللّی نبیس بھی اس کے ساتھ دھنسا دیا جائے گا البتہ قیامت کے دن اے اس حالت میں زندہ کیا جائے گا'جواس کے ذہن میں خیال تھا۔''

عبدالعزیز نامی راوی کہتے ہیں: میں نے ابوجعفر (شایداس سے مرادامام محمدالبا قربیں) سے دریافت کیا: سیّدہ ام سلمہ ڈٹائٹا نے کہا ہے: زمین کے کھلے جصے میں' تو امام ابوجعفر نے جواب دیا: الله کی قتم! اس سے مراد مدینه منورہ کا چیٹیل میدان

<sup>6756-</sup>إسناده صحيح على شوط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن القبطية: واسمه عبيد الله، فمن رجال مسلم. وأخرجه الطبراني 23/734عن أبي خليفة، بهذا الإسناد. وقال فيه: "عن المهاجر بن القبطية ."قلت: قال الدارقطني في "العلل": أن عبيد الله عبيد الله بن القبطية كان يلقب بالمهاجر، وقد جعلهما ابن أبي حاتم اثنين ونقل عن أي زرعة 8/260 أنه سئل عن مهاجر المكي وهو ابن القبطية - فقال: ثقة، وكذلك ابن حبان جعلهما اثنين، فقال في ترجمة المهاجر من "المثقات" 5/428 أحسبه أخا عبيد الله بن القبطية. وأخرجه مسلم "5"2882" في الفتن وأشراط الساعة: باب المحسف بالجيش الذي يؤم البيت، عن أحمد بن يونس، عن زهير بن معاوية، به. وسماه "عبيد الله بن القبطية." وأخرجه بنحوه أحمد 6/290، وابن أبي شيبة 15/43 - 44، ومسلم "4"2882"، وأبو داود "4289" في المهدى، والطبراني "984"/23، والحاكم 6/449من طريق جرير بن عبد الحميد، عن عبد العزيز بن رفيع، به. وسموه "عبيد الله بن القبطية." وأخرجه بنحوه مختصرا الترمذي "2171" في الفتن: باب رقم "10"، وابن ما معاد بن سوقة، عن نافع بن جبير، عن أم سلمة.

ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِاَنَّ الْقَوْمَ الَّذِيْنَ يُخْسَفُ بِهِمُ الَّذِيْنَ يُخْسَفُ بِهِمُ النَّمَ الْمَهُدِيِّ فِي زَوَالِ الْاَمْرِ عَنْهُ الْمَاهُ مِي فِي زَوَالِ الْاَمْرِ عَنْهُ

اس روایت کا تذکرہ جواس بات کی صراحت کرتی ہے: وہ لوگ جنہیں زمین میں دھنسایا جائے گا' بیدہ لوگ ہوں جوامام مہدی پرحملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں گے تا کہ ان کی حکومت کوختم کردیں

6757 - (سند صديث) الخُبَرَنَا آبُو يَعُلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيْدَ بُنِ رِفَاعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِضَامُ بُنُ آبِی عَبُدِ اللهِ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ آبِیُ الْحَلِيلِ، عَنُ مُجَاهِدٍ، عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) نيكُونُ الحيت الله عند مَوْتِ حَلِيفَةٍ، فَيَخُوجُ رَجُلٌ مِّنُ قُرَيْشٍ مِنُ آهُلِ الْمَدِيْنَةِ إلى مَكَّةَ، فَيَسُونَ آهُلِ مَكَّةَ، فَيُخُوجُونَهُ وَهُو كَارِهٌ، فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِ، فَيَبُعَثُونَ إلَيْهِ جَيْشًا مِنُ آهُلِ الشَّامِ، فَيادَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ حُسِفَ بِهِمْ، فَإِذَا بَلَعَ النَّاسَ ذَلِكَ آتَاهُ اَبُدَالُ آهُلِ الشَّامِ وَعِصَابَةُ آهُلِ الْعِرَاقِ الشَّامِ، فَياذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ حُسِفَ بِهِمْ، فَإِذَا بَلَعَ النَّاسَ ذَلِكَ آتَاهُ اَبُدَالُ آهُلِ الشَّامِ وَعِصَابَةُ آهُلِ الْعِرَاقِ الشَّامِ، فَيهُ وَمَوْنَهُمْ، وَيَعْمَلُ وَيُهُمْ بِسُنَّةِ نَبِيهِمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيُلُقِى ٱلْإِسُلامُ بِحِرَانِهِ إلى ٱلْارُضِ، فَيلُقِى الْإِسُلامُ بِحِرَانِهِ إلى ٱلْارُضِ، فَيلُولَ سَبْعَ سِنِيْنَ "

ﷺ سیدہ امسلمہ بڑا تھا بیان کرتی ہیں: بی اکرم سی ایشی نے ارشاد فر مایا: خلیفہ کے انتقال کے وقت اختلاف رونما ہوگا اتو اہل میں میں میں سینہ میں سے قریش سے تعلق رکھنے والد ایک محفی مکہ کی طرف جائے گا اہل مکہ سے تعلق رکھنے والے بچھلوگ ان کے پاس آئیں میں دورہ اس کے والد ایک میں اس کے بیت لیس کے اوروہ اسے نکلنے پر مجبور کریں گے والا نکہ اسے یہ بات پسند نہیں ہوگی پھروہ رکن اور مقام کے درمیان اس سے بیعت لیس کے گھراہل شام سے ایک فیکر اس کی طرف بھیجا جائے گا وہ لوگ بیداء کے مقام پر پینچیں گے تو آئیس زمین میں دھنسا دیا جائے گا' جب لوگوں تک اس بات کی اطلاع پنچے گئ تو اہل شام کے ابدال اور اہل عراق کا ایک گروہ ان کے پاس آئیں گے اور اس کی بیعت کریں لوگوں تک اس بات کی اطلاع پنچے گئ تو اہل شام کے ابدال اور اہل عراق کا ایک گروہ ان کے پاس آئیں گے اور اس کی بیعت کریں میں حصور میں دواجہ اور ان کان ضعیفا قد تو ہو ہ، و باقی رجالہ ثقات رجال الشیخین . صالح ابو المخلیل: ہو صالح 6757 – محمد بن یزید بن دفاعہ وان کان ضعیفا قد تو ہو ہ، و باقی رجالہ ثقات رجال الشیخین . صالح ابو المخلیل: ہو صالح

6757 صحمد بن يزيد بن رفاعة وإن كان ضعيفا قد توبع، وباقى رجاله ثقات رجال الشيخين. صالح أبو المخليل: هو صالح بن أبى مريم الضبعى. وهو فى "مسند أبى يعلى" ورقة .322 و أخرجه أحمد 676/316 عند الصمد وحرمى، وأبو داود "4286" فى كتاب المهدى، من طريق معاذ بن هشام، ثلاثتهم عن هشام بن عبد الله، بهذا الإسناد . وفى إسنادهما "عن صاحب له عن أم سلمة " وقال عبد الصمد فى حديثه: "تسع سنين." وقال الطبرانى فى "الكبير" "931"/23، وفى "الأوسط" 1175" من طريقين عن عبيد الله بن عمرو، عن معمر، عن قتادة، عن مجاهد، ولم يذكر فيه صالحا أبا الخليل، وقال فيه: "سبع سنين أو تسع سنين، ووقع فى المطبوع من "الكبير": "أو ست سنين"، وفى آخره: قال عبد الله بن عمرو: فحدثت به ليثا، فقال: حدثنى به مجاهد. وأخرجه عبد المرزاق "20769" عن معمر، عن قتادة، يرفعه، إلى النبى صلى الله عليه وسلم، فذكره مرسلا. وأخرجه مختصرا ابن أبى شيبة الرزاق "20769" عن معمر، والطبرانى "930"/23، والحاكم 4/431 من طريقين عن أبى العوام عمران بن دوار، عن قتادة، عن صالح أبى الخليل، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، ن أم سلمة.

گے پھر قریش سے تعلق رکھنے والا ایک شخص نکلے گا'جس کا ننھیال بنوکلب سے ہوگا وہ ان کی طرف ایک شکر بھیجے گاوہ لوگ اسے پسپا کر دیں گے اور اس پر غالب آ جا کمیں گے وہ ان کا مال لوگوں کے درمیان تقسیم کرے گا اور ان کے بارے میں اپنے نبی کی سنت کے مطابق عمل کرے گا۔وہ دنیا میں اسلام کوشتھکم کردے گا۔

ذِكُرُ الْخَبِرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى كُونَ الْمَسْخِ فِي هَلَذِهِ الْأُمَّةِ السروايت كا تذكره جواس شخص كموقف كوغلط ثابت كرتى ہے جواس بات كا قائل ہے: اس امت ميں (شكلول كو) مسخ كيے جانے (كاعذاب نہيں ہوگا)

6758 - (سند صديث) : اَخْبَرَنَا عِـمُـرَانُ بِنُ مُوْسَى بِنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بَنُ اَبِى شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَى حَاتِمُ بِنُ حُرَيْثٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ اَبِى مَرْيَمُ، قَالَ: حَدَّثَنِى حَاتِمُ بْنُ حُرَيْثٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ اَبِى مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنِى حَاتِمُ بْنُ حُرَيْثٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ اَبِى مَرْيَمَ، قَالَ:

رمتن صديث): تَذَاكُونَا الطِّلاء ، فَلَخَلَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ غَنْمٍ، فَتَذَاكُونَا فَقَالَ: حَدَّفَنَى اَبُو مَالِكٍ الْاَشْعَرِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، يَقُولُ: يَشُرَبُ نَاسٌ مِّنَ أُمَّتِى الْحَمُر ، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ السَّمِهَا، يُخسِفُ الله بِهِمُ الْاَرْضَ، وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ السَّمِهَا، يُخسِفُ الله بِهِمُ الْاَرْضَ، وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْعَنْزيرَ

<u>(تُوْشِيح مَصْنَفَ):قَ</u>بَالَ ٱبُــُوْ حَسَاتِسِمِ: السُــمُ آبِــىُ مَالِكٍ الْاَشْعَرِىُّ الْحَارِثُ بُنُ مَالِكٍ، وَقَدُ قِيْلَ: إِنَّ اَبَا مَالِكٍ الْاَشْعَرِىَّ السُمُهُ كَعُبُ بُنُ عَاصِمِ

کی مالک بن ابومریم بیان کرتے ہیں: ہم طلاء کے بارے میں بات چیت کررہے تھے اسی دوران عبدالرحلٰ بن غنم ہمارے پاس آئے ہم نے بیر تفتار والی کی تو انہوں نے بتایا: حضرت ابوما لک اشعری ڈاٹٹوڈ نے مجھے بیصدیث بیان کی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم مانٹیٹیم کو بیار شادفر ماتے ہوئے سناہے:

''میری امت کے پچھلوگ شراب پئیں گے'لیکن وہ اس کا نام دوسرار کھدیں گےان کے سر ہانے آلات موسیقی بجائے جا ئیں گےاور گانے والیاں ہوگی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کوزمین میں دھنسادے گا اوران میں سے پچھلوگوں کو ہندروں اور

6758-إسناده ضعيف، مالك بن أبى مريم لم يرو عنه غير حاتم بن حريث، ولم يوثقه غير المؤلف، وقال ابن حزم: لا يدرى من هو، وقال اللهبى: لا يعرف. وأخرجه أحمد 5/432، وعنه أبو داود "3688" في الأشربة: باب في الداذى، عن زيد بن الحباب بهذا الإسناد، منحتصرا بقصة الخمر وأخرجه بتمامه البخارى في "التاريخ الكبير 1/305"، والطبراني "3419"، والبيهقي بهذا الإسناد، من طريق معن بن عباس، والبيهقي 3295همن طريق ابن وهب، ثلاثهم عن معاوية بن صالح، به .وعلقه البخارى في "تاريخه" 7/222 فقال: وقال لى أبو صالح - وهو عبد الله بن صالح - عن معاوية بن صالح، به مختصرا بقصة الخمر.

خزیروں کی شکل میں تبدیل کردے گا۔''

(امام ابن حبان رمین فیرماتے ہیں:) حضرت ابو مالک اشعری رٹی ٹیٹئؤ کا نام حارث بن مالک ہے اور ایک قول کے مطابق حضرت ابو مالک اشعری رٹیلٹئؤ کا نام کعب بن عاصم ہے۔

ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى كُوْنَ الْقَدُفِ فِى هَالِدِهِ الْأُمَّةِ السروايت كاتذكره ، جواس شخص كے موقف كوغلط ثابت كرتى ہے جس نے اس امت ميں (پھر) برسائے جانے (كاعذاب ہونے) كى فى كى ہے

6759 - (سند صديث) اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيْمُ بُنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ، عَنْ كَثِيْرِ بُنِ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيُدِ بُنِ رَبَاحٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(مُتنَ مديث) لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ فِي أُمَّتِي حَسُفٌ وَمَسُخٌ وَقَذُفُ

🟵 🟵 حضرت ابو ہریرہ والفیز نی اکرم ٹائیز کم کا یفر مان قل کرتے ہیں:

'' قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت میں زمین میں دھنسائے جانے شکلیں تبدیل ہونے اور پھر برسائے جانے (کاعذاب نازل نہیں ہوگا)''

ذِكُو الْإِخْبَارِ بِأَنَّ مِنُ اَمَارَةِ آخِرِ الزَّمَانِ مُبَاهَاةَ النَّاسِ بِزَخْوَفَةِ الْمَسَاجِدِ اسبارے میں اطلاع کا تذکرہ آخری زمانے کی نشانیوں میں بیبات بھی شامل ہوگی لوگ مساجد

کی تزئین وآ رائش میں ایک دوسرے پرفخر کریں گے

6760 - (سندعديث): اَخْبَـرَنَـا اَبُـوْ يَعْلَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ اَيُّوبَ، عَنْ اَبِي قِلَابَةَ، عَنْ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ:، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهِى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ \*

🟵 😌 حضرت انس بن ما لک ڈالٹیؤروایت کرتے ہیں' نبی اکرم مُلَالیُوُم نے ارشاد فر مایا:

'' قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ مساجد (کی تعمیر) میں ایک دوسرے کے مقالبے میں فخر کا اظہار

6759-إسناده حسن. وهذا الحديث مما تفرد المؤلف بإخراجه من حديث أبي هريرة. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وسهل بن سعد وعبد الله بن عمر عند الترمذي وسهل بن سعد وعبد الله بن عمر عند الترمذي "4062" و"2153"، وعن عبد الله بن عمر عند الترمذي "2152" وابن ماجه "4061"، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.

6760- إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الله بن معاوية فقد روى له أصحاب السنن غير الترمذي، وهو ثقة، وهو مكرر الحديث رقم."1615"

نہیں کریں گے۔''

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ مِنْ اَمَارَةِ آخِرِ الزَّمَانِ اشْتِغَالَ النَّاسِ بِحَدِيْثِ الدُّنْيَا فِي مَسَاجِدِهِمُ اسبارے میں اطلاع کا تذکرہ ٔ آخری زمانے کی نشانیوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ لوگ مساجد میں دنیاوی گفتگو میں مصروف رہا کریں گے

6761 - (سند صديث) : اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ يَزِيْدَ، حَلَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَابِ السَّمْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ عَلْمَ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) نَسَيَكُونُ فِي آخِوِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَكُونُ حَدِيثُهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ لَيُسَ لِللهِ فِيهِمْ حَاجَةٌ (تَوْضَى مَصنف): قَالَ اَبُو حَاتِمٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: اَبُو التَّقِيّ هلذَا هُوَ: اَبُو التَّقِيّ الْكَبِيرُ اسْمُهُ عَبْدُ الْحَمِيدِ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ مِنْ اَهْلِ حِمْصٍ، وَاَبُو التَّقِيّ الصَّغِيرُ هُوَ هِشَامُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْيَزَنِيُّ، وَهُمَا جَمِيْعًا حِمْصِيَّانِ ثِقَتَانِ اِبْرَاهِیْمَ مِنْ اَهْلِ حِمْصٍ، وَاَبُو التَّقِيّ الصَّغِيرُ هُو هِشَامُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْيَزَنِيُّ، وَهُمَا جَمِيْعًا حِمْصِيَّانِ ثِقْتَانِ عَرْتَ عَبْدَاللهُ ثِنَّالِهُ وَالتَّهِ مِنْ اللهِ اللهُ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهُ الْمَالِمُ اللهِ الْمَالِمُ اللهِ اللهِ الْمَالِمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْمَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبْدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَبْدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

'' آخری زمانے میں پچھلوگ ہوں گے جومساجد میں دنیاوی گفتگو کریں گےان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی واسط نہیں ہوگا۔''

(امام ابن حبان مُشِلَّيْهُ ماتے ہیں:)ابوتق نامی راوی ابوتق کبیر ہے اس کا نام عبد حمید بن ابراہیم ہے بیٹمص سے تعلق رکھتا ہے؛ جب کہ ابوتق صغیر کا نام ہشام بن عبد الملک بزنی ہے اور بید دونوں راوی حمص سے تعلق رکھتے ہیں 'بید دونوں ثقہ ہیں۔

وقال النسائي: ليس بشيء ، وقال في موقع آخر ليس بثقة، وقال الذهبي في "الكاشف": ضعف، وقال ابن أبي حاتم 8/6: سألت محمد بن عوف الحمصي عنه، فقال: كان شيخا ضريرا لا يحفظ، وكنا نكتب من نسخه الذي كان عند إسحاق بن زبريق لابن سالم محمد بن عوف الحمصي عنه، فقال: كان شيخا ضريرا لا يحفظ، وكنا نكتب من نسخه الذي كان عند إسحاق بن زبريق لابن سالم فنسحمله إليه ونلقنه فكان لا يحفظ الإسناد، ويحفظ بعض المتن، فيحدثنا، وإنما حملنا على الكتاب عنه شهوة الحديث، وكان إذا حدث عنه محمد بن عوف، قال: وجدت في كتاب ابن سالم حدثنا به أبو التقي . وقال أبو حاتم: كان في بعض قرى حمص، فلم أخرج إليه، وكان ذكر أنه سمع كتب عبد الله بن سالم من الزبيدي إلا أنه ذهبت كتبه، فقال: لا أحفظها، فأرادوا أن يعرضوا عليه، فقال: لا أحفظها، فلم يزالوا به حتى لان، ثم قدمت حمص بعد ذلك بأكثر من ثلاثين سنة، فإذا قوم يروون عنه هذا الكتاب، وقالوا: عرض عليه كتب اب ابن زبريق ولقنوه فحدثهم به، وليس هذا عندي بشيء رجل لا يحفظ وليس عنده كتب وأخرجه الطبراني عرض عليه كتاب ابن زبريق ولقنوه فحدثهم به، وليس هذا عندي بشيء رجل لا يحفظ وليس عنده كتب وأخرجه الطبراني حرض عليه كتب ابن زبريق ولقنوه فحدثهم به، وليس هذا عندي بشيء رجل لا يحفظ وليس عنده كتب عن الأعمش، بهذا الإسناد، بلفظ "سيكون في "الكامل" 2/493 من طريق محمد بن صدران، عن بزيع أبي الخليل الخصاف، عن الأعمش، بهذا الإسناد، بلفظ "سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقان، أمامهم الدنيا، فلا تجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة"، قال أبن عدى: وحديث الأعمش لا أعلم يرويه غير بزيع أبي الخليل وأورده الهيثمي في "المجمع" 2/24 ونسبه إلى الوضع. وأورده ابن حبان في "المجروحين" 199/1في ترجمة بزيع هذا، وقال: الطبراني وقال: وفيه بزيع أبو الخليل ونسب إلى الوضع. وأورده ابن حبان في "المجروحين" 199/1في ترجمة بزيع هذا، وقال: ياتم عن الثقات بأشياء موضوعة، كانه المتعمد لها.

# ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُنْقِصُ الْخَيْرَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ السَّارِ عَمَّا يُنْقِصُ الْخَيْرَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ السَارِ عَمْ اللَّاعَ كَاتَذَكَرهُ آخرى زمانے ميں بھلائى كم موجائے گ

6762 - (سند صديث): آخُبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: آخُبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: عِيْسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْآغُمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ:

(مَثْنَ مِدِيثُ): حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَيْنِ، فَرَايَتُ اَحَدَهُمَا، وَانَا اَنْتَظِرُ الْاَحَرَ حَدَّثَنَا: اَنَّ الْاَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، وَنَزَلَ الْقُرُ آنُ فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ

ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنُ رَفْعِهَا، قَالَ: يَنَامُّ الرَّجُلُ نَوْمَةً، فَتُقْبَصُ الْاَمَانَةُ مِنُ قَلْبِهِ، فَيَبْقَى آثَرُهَا مِثُلَ آثِوِ الْمَجُلِ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجُلِكَ فَتَرَاهُ يَنَامُ الرَّجُلُ نَوْمَةً ، فَتُقْبَضُ الْاَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَبْقَى آثَرُهَا مِثُلَ آثَوِ الْمَجُلِ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجُلِكَ فَتَرَاهُ مُنتَبِرًا وَلَيْسَ فِيْهِ شَيْءٌ ، فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ وَلَا يَكَاهُ آحَدٌ يُؤَدِّى الْاَمَانَةَ حَتَّى يُقَالَ: إِنَّ فِي يَنِي فَلَانِ رَجُلَّا مُنتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مَنْ يَقُولَ: إِنَّ فِي يَنِي فَلَانِ رَجُلًا الْمَيْدُ وَكَنَّ مُؤْمِنًا لَيُومُ وَاعْرَفَهُ وَاعْقَلَهُ، وَلَيْسَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرُدَلٍ مِنْ خَيْرٍ، وَلَقَلْ اتَى الْمَانَةُ عَلَى اللهُ وَمَا الْمَانِقُ مَنْ الْمَانَةُ عَلَى اللهُ وَمَا الْمَانَةُ مَا يَعْتُهُ، لَئِنْ كَانَ مُؤْمِنًا لَيَرُدَّنَهُ عَلَى وَيُنْ كَانَ يَهُودِيًّا اَوْ نَصُرَانِيًّا لَيَرُدَّنَهُ عَلَى الْمَانَةُ وَلَيْسَ فِي قَالِمُ لِلرَّجُلِ الْمَانَةُ مَنَى اللهُ وَلَالَّا لَوْ فَالَ اللَّهُ مُ اللهُ وَلَالًا لَوْلُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَلَيْلُ اللهُ وَلَالًا الْمَوْمَ فَمَا كُنْتُ الْبَايِعُ اللَّهُ وَلَكُنَا الْمُؤْلِلُ الْمَالَالُولُ الْمُؤْلُولُ اللهُ وَلَالًا الْمُؤْمَ فَمَا كُنْتُ الْبَايِعُ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا

حضرت حذیفہ ڈٹاٹھٹئیان کرتے ہیں: نبی اکرم ٹاٹھٹئیا نے ہمیں دوبا تیں بتائی تھیں ان میں سے ایک میں نے دیکھ لی ہے اور دوسری کا انتظار کر رہا ہوں۔ نبی اکرم ٹاٹھٹی نے ہمیں یہ بتایا کہ امانت لوگوں کے دلوں کے اندر تازل ہوئی اور قرآن نازل ہوا تو انہوں نے قرآن کا علم حاصل کیا اور سنت کاعلم حاصل کیا پھر نبی اکرم ٹاٹھٹی نے ہمیں اس کے اٹھائے جانے کے بارے میں بتایا۔ آپ ٹاٹھٹی نے فرمایا: ایک شخص سوئے گا' تو اس کے دل سے امانت کو بھی کرلیا جائے گا' یہاں تک کہ اس کا تھوڑ اسا نشان باقی رہ جائے گا' جود ھے کے نشان کی مانند ہوگا پھر وہ شخص سوئے گا' تو اس کے دل سے امانت کو اٹھالیا جائے گا' یہاں تک کہ اس کا اتناشان باقی رہ جائے گا' جود ہے ہوتا ہے تہہیں وہ پھولا ہوا محسوس ہوتا ہے' لیکن اس کے اندر پھر تہیں ہوتا ہے' ہمیں انگارے کے تہہارے پاؤں پر لگنے کی وجہ سے ہوتا ہے تہہیں وہ پھولا ہوا محسوس ہوتا ہے' لیکن اس کے اندر پھر تھی ہو فلا سے میں ایک دوسرے کے ساتھ خرید وفروخت کریں گئیکن کوئی بھی شخص امانت ادانہیں کرے گا' میہاں تک کہ یہاں تک کہ یہا جائے گا' وہ کتنا تیز کتنا سے کہاں جائے گا' وہ کتنا تیز کتنا سے معرد ارکتناعقل مند ہے' حالا نکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی بھلائی نہیں ہوگی۔ سے معدد ارکتناعقل مند ہے' حالا نکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی بھلائی نہیں ہوگی۔ سے معروز کی تائیل کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی بھلائی نہیں ہوگی۔

<sup>6762</sup> إسناده صحيح على شرط الشيخين وأخرجه مسلم "143" في الإيسمان: باب الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب، والبيهقي 10/122 واسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي "424"، وأحمد 5/383، والبخارى "6497" في الرقاق: باب رفع الأمانة، "7076" في الفتن: باب إذا بقى في حثالة من الناس، و "7276" في الاعتصام: باب الإقتيداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسلم "143"، والترمذي "2179" في الفتن: باب ما جاء في رفع الأمانة، وابن ماجه "4053" في الفتن: باب "4053" في الفتن: باب ذهاب الأمانة، والبيهقي 10/12 من طرق عن الأعمش، به.

(حضرت حذیفه رفاتین فرایا:) مجھ پرایک ایباز مانه آیا کہ میں اس کی پرواہ نہیں کرنا تھا کہ میں کس کے ساتھ خرید وفروخت کررہا ہوں 'کیونکہ اگروہ مومن ہوگا' تو اس کا دین میر ہے ساتھ دھو کہ دہی سے بازر کھے گا اور اگروہ یہودی یا عیسائی ہوگا' تو کوتوال اسے (ایباکر نے سے ) بازر کھے گالیکن اب تو میں صرف فلاں اور فلاں کے ساتھ لین دین کرتا ہوں۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنِ اغْتِدَاءِ النَّاسِ فِي الدُّعَاءِ وَالطُّهُوْرِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ السَّالِ عَنِ اغْتِدَاءِ النَّاسِ فِي الدُّعَاءِ وَالطُّهُوْرِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ السِارے میں اطلاع کا تذکرہ و آخری زمانے میں لوگ دعا کرنے اور طہارت حاصل کرنے میں حدسے تجاوز کریں گے

6763 - (سندحديث): اَخْبَونَا الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ، عَنِ الْجُورَيْرِيِّ، عَنُ اَبِى الْعَلاءِ، قَالَ:

(مَتَنَ صَدِيثَ) نَسَمِعَ عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُغَفَّلِ، ابْنَا لَهُ وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّى اَسُالُكَ الْقَصُرَ الْآبُيَصَ عَنْ يَهِيْنِ الْسَجَنَّةِ، قَالَ: يَا بُنَى، إِذَا سَالُتَ فَاسُالِ اللَّهَ الْجَنَّةَ، وَتَعَوَّذُ بِهِ مِنَ النَّارِ، فَاتِّى سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: يَكُونُ فِى آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِى الدُّعَاءِ، وَالطُّهُورِ

حفرت عبدالله بن مغفل ر التفؤك بارے ميں به بات منقول ہے انہوں نے اپنے بيٹے کو يہ کہتے ہوئے سا۔
''اے انله ميں جھے سے جنت کے دا کيں طرف ميں کل کا سوال کرتا ہوں تو حضرت عبدالله را الفؤن نے فرمایا: اے ميرے بيٹے جب تم نے ما نگنا ہؤتو الله تعالی سے جنت ما نگو اور جہنم سے اس کی پناہ مانگؤ کيونکہ ميں نے نبی اکرم منگا الفؤ کم کو يہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے:

"آخرى زمانے ميں ايسے لوگ آئيں گے جودعاما تکنے اور طہارت کے صول ميں مدسے تجاوز کريں گے۔" فِ کُورُ خَبَرٍ قَدُ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيْثِ

اَنَّ اِحُدَاٰی الرِّوَ ایکیْنِ اللَّکیْنِ تَقَدَّمَ فِ کُورُنَا لَهَا وَهُمْ

اس روایت کا تذکرہ جس نے اس شخص کوغلط بھی کا شکار کیا جوعلم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا (اوروہ اس بات کا قائل ہے) جوروایات ہم نے پہلے قال کی ہیں ان دوروایات میں سے کی روایت میں وہم پایا جاتا ہے 6764 - (سند حدیث) اَخْبَرَنَا اَبُو یَعْلٰی، قَالَ: حَدَّثَنَا کَامِلُ بُنُ طَلْحَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ سَعِیْدِ الْجُرَیْرِیّ، عَنُ اَبِیُ نَعَامَةَ،

<sup>6763</sup> إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال الشيخير عبد الله بن الشخير. . سلمة فمن رجال مسلم، وقد سمع من الجريرى واسمه سعيد بن إياس - قبل الاختلاط. أبو العلاء : هو يزيد بن عبد الله بن الشخير. وانظر ما بعده.

(متن مديث): اَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ الْمُعَفَّلِ، سَمِعَ ابْنًا لَهُ يَقُولُ فِي دُعَالِهِ: اللَّهُمَّ إِنِّى اَسُالُكَ الْقَصْرَ الْاَبْيَصَ عَنْ يَسَمِيْنِ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلْتُهَا، قَالَ: اَى بُنَى، سَلِ اللَّهَ الْجَنَّة، وَتَعَوَّذُ بِهِ مِنَ النَّادِ، فَإِنِّى سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: سَيَكُونُ فِي هَلِهِ الْاُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي اللَّعَاءِ، وَالطَّهُوْدِ

(توشيح مصنف) فَالَ اَهُوْ حَالِم رَضِى اللّهُ عَنْهُ: سَمِعَ هلاَ الْعَبَرَ الْجُولِيْقُ، عَنْ يَزِيْدَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ ال

"اے اللہ! میں تھے سے بیسوال کرتا ہوں کہ جب میں جنت میں داخل ہوں تو مجھے جنت کے دائیں طرف سفید کل سطئ تو حضرت عبداللہ بن مغفل ولائٹؤ نے فرمایا ہے میرے بیٹے تم اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو اور جہنم سے اس کی پناہ مانگو میں نے نبی اکرم مُثالِثًا کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے ساہے:

''عنقریب اس امت میں ایسے لوگ آئیں مے جودعا مائگنے اور طہارت حاصل کرنے میں صدیے تجاوز کریں گے۔'' (امام ابن حبان مُعَنَّلَةُ فرماتے ہیں:) بیروایت جریری نے پزید بن عبداللہ کے حوالے سے اور ابونعامہ کے حوالے سے نی ہے' توبید دنوں طرق محفوظ ہیں۔

ذِكُو الْإِخْبَارِ عَنْ تَمَنِّى الْمُسْلِمِيْنَ رُوِّيَةَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى آخِرِ الزَّمَانِ
اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ آخری زمانے میں لوگ نبی اکرم تائی کا
دیدارکرنے کی آرزوکریں گے

6765 - (سندصديث): آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْآزِدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ مَنْ مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّدٍ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَسَلَّمَ:

6764 كامل بن طلحة روى له أبو داود في "المسائل"، وهو ثقة وثقه أحمد والدارقطني، وذكره المؤلف في الثقات، وأبو نعامة وقيس بن عابة - ثقة حديثه عند أصحاب السنن، ومن فوقهما ثقات من رجال الصحيح . وأخرجه الطبراني في "الدعاء" "59" عن أحمد بن بشير الطيالسي، عن كامل بن طلحة، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 487 و 555، وابن أبي شيبة 10/288 وأبو داود "96" في الطهارة: باب الإسراف في الماء وابن ماجه "386" في الدعاء: باب كراهية الاعتداء في الدعاء ، والطبراني "59"، والحاكم 1/162 وأبو داود والحاكم 540 و 1/162 من طرق عن حماد بن سلمة، به .قال النهبي في الموضع الأول: فيه إرسال، بينما وافق الحاكم على تصحيحه في الموضع الثاني ! وأخرجه أحمد 4/86، والطبراني "58" من طرق عن حماد بن سلمة، عن يزيد الرقاشي، عن أبي نعامة، به . وينويد الرقاشي وإن كان ضعيفا متابع . وانظر ما قبله . وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص عند أحمد 1/172 و 183، وابي شيبة 1/288 و وابي داود "580"، والطبراني في "الدعاء " 55" و "56"، وفيه راو مبهم لم يسم.

(متن صديث) وَاللَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ، لَيُأْتِينَ عَلَى اَحَدِكُمْ يَوْمٌ لَا يَرَانِي، ثُمَّ لَانْ يَرَانِي اَحَبُ اِلَيْهِ مِنْ اَهْلِهِ

العرب العمريه والمتعددوايت كرتي بين ني اكرم كاليفان في ارشادفر مايا:

''اس ذات کی قتم! جس سے دست قدرت میں میری جان ہے تم میں سے کسی ایک شخص پر کوئی ایبا دن ضرور آئے گا' جب وہ مجھے ہیں و کیمے گا حالانکہ اس وقت اس کا میری زیارت کرنا' اس کے نزد یک اس کے اہل خانہ اور مال سے

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَظُهَرُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ مِنَ الْكَذِبِ فِي الرِّوَايَاتِ وَالْآخْبَارِ اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ اخری زمانے میں روایات قال کرنے میں

#### اوراطلاعات ديني مين جھوٹ ظاہر ہوگا

6768 - (سندحديث) أَخْبَونَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابُو الطَّاهِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ، قَالَ: اَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بُنُ اِبِي آيُوبَ، عَنْ اَبِي هَانِيْءِ الْخَوْلَانِيّ، عَنْ مُسْلِم بُنِ يَسَارٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ:

(متن صديث): سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ نَاسٌ مِّنُ أُمَّتِي يُحَلِّدُ ثُونَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا ٱنَّتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ،

6765- إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "صحيفة همام" ."29" ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 2/313، ومسلم "2364" في القعضائل: باب فيضل النظر إليه صلى الله عليه وسلم وتمنيه، والبيهقي في "الدلائل" 6/536، والبغوى . 3842"وأخرجه أحمد 2/449 و504، والبخاري "3589" في السمنساقب: باب علامات النبوة في الإسلام، من طريقين عَنْ أبيي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هريرة .وأخرجه مسلم "2832" في الجنة: باب فيمن يود رؤية النبي صلى الله عليه وسلم باهله وماله، ومسن طريقه البغوى "3843" عن قيبة بسن مسعيد، عن يفقوب بن عبد الرحمن، عَنْ سُهَيِّلٍ بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عن ابي هريرة ان رسول الله صِلَى الله عليه وسلم قال: "من أشد أمتى لى حَيا ناس يكونون بعدى، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله."

6766- إستناده صنحينج، رجاله ثقات رجال الصحيح غير مسلم بن يسار وهو المصرى، أبو عثمان الطنبدي - وهو تابعي، روى عنه جمع ووثقه المؤلف 5/390، واللهبي في "الكاشف"، وقال الدارقيطني: يعتبر به، وخرج حديثه البخاري في "الأدب المفرد"، ومسلم في مقدمة "صحيحه" وأصحاب السنن غير النسائي، وقول الحافظ في "التقريب" فيه: مقبول، غير مقبول . أبو الطاهر: هو أحمد بن عمرو بن السرح، وأبو هانء الخولاني: هو حميد بن هانء .وأخرجه مسلم "6" في المقدمة: باب النهي عن السرواية عن الصعفاء ، والاحتياط في تحملها، والبيهقي في "الدلائل" 6/550، والبغوى "107" من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيدٍ المقرء، والحاكم 1/103 من طريق عبد الله بن وهب، كلاهما عن سعيد بن أيوب، بهذا الإسناد . وصححه الحاكم. ووافقه اللهبي.وأخرجه بنحوه مسلم "7" عـن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن أبي شريح وهو عبد الرحمن بن شريح - عن شراحيل بن يزيد، عن مسلم بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يكون في آخر الزمان دجالون كذابون، ياتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم."

فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمُ

عضرت ابو ہررہ والفن ني اكرم مَالَيْكُمُ كايفرمان فقل كرتے ہيں:

" آخری زمانے میں پچھلوگ ایسے ہول کے جومیری امت سے تعلق رکھتے ہوں مے وہ تہمیں ایسی باتیں بتا کیں مجے جونہ تم نائ جونہ تم نے تن ہوں گی اور نہ تمہارے آبا وُ اجداد نے تن ہوں گی تو تم اپنا خیال رکھنا اور ان سے نج کے رہنا۔"

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ ظُهُورِ الزِّنَا وَكَثْرَةِ الْجَهْرِ بِهِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ السَّارِي الزَّمَانِ اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ 'آخری زمانے میں زناء کا ظہور ہوگا اور وہ تھلم کھلا ہوگا

6767 - (سند صديث) : آخْبَرَنَا آخْمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو أَمَامَةَ بْنُ سَهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مِنْ عَبْدِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهِ مِنْ عَمْرُو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

رِّ مَتْنَ مَديث) إِلاَ تَفُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَتَسَافَدُوا فِي الطَّرِيقِ تَسَافُدَ الْحَمِيْرِ قُلْتُ: إِنَّ ذَاكَ لَكَائِنٌ؟ قَالَ: وَمُ لَكُونَنَّ مَا لَكُونَنَّ مَا لَكُونَنَّ

﴿ حضرت عبدالله بن عمرو و التكوُّر وايت كرت بين نبي اكرم الكيُّنَ في ارشاد فرمايا: "قيامت اس وقت تك قائم نبيس بوكى جب تك تم لوگ راسة مين اس طرح صحبت نبيس كروكي جس طرح گدها كرتا ہے۔"

(راوی بیان کرتے ہیں) میں نے دریافت کیا: کیاالیاموگا توانہوں نے جواب دیا: جی ہاں ایساضر ور ہوگا۔

# ذِكُو الإنحبَارِ عَنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ، وَكَثُرَةِ النِّسَاءِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ السَّارِ عَنْ قِلَةِ الرِّجَالِ، وَكَثُرَةِ النِّسَاءِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ السَارِ عَنْ قِلْ اللَّاكَ كَالْمُذَكِرَةُ آخِرَى زَمَانَ مِي مردول كَي تعداد الله من الله عَمْ مُوكَى اور عورتول كى تعداد زياده موكى

6768 - (سندحديث) الحُبَولَ الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَلَّثَنَا هُذُبَهُ بُنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَلَّثَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَلَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنُ آنَس بُن مَالِكِ،

يد الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمًا: الْا أُحَدِّثُكُمْ بِحَدِيْثٍ لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ اَحَدٌ بَعُدِى سَمِعْتُهُ مِنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ اَوْ مِنْ شَرَائِطِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ اَوْ مِنْ شَرَائِطِ السَّاعَةِ، اَنْ يُسُوفَعَ الْعِلْمُ، وَيَكُثُرَ الْجَهُلُ، وَيُشُرَبَ الْجَمُرُ، وَيَظُهَرَ الزِّنَى، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، وَتَكُثُرَ الْجَهُلُ، وَيُشُرَبَ الْجَمُرُ، وَيَظُهَرَ الزِّنَى، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، وَتَكُثُرَ البَّسَاءُ، حَتَّى يَكُونَ لِحَمْسِينَ امْرَاةً قَيْمٌ وَّاحِدٌ

حضرت انس بن ما لک رفائن کے بارے میں یہ بات منقول ہے انہوں نے ایک دن فرمایا کیا میں تمہیں ایمی صدیث بیان نہ کرول کہ وہ صدیث تمہیں میرے بعد کوئی بیان نہیں کرے گا میں نے وہ نبی اکرم مُلَا اُلِیْمُ کی زبانی سی ہے۔ میں نے نبی اکرم مَلَا اُلِیْمُ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سا:

النظام وليار مور روس السلط المسترون و المسترون المسترون

المحسن بن سفيان، بهذا الإسناد . وأخرجه أبو يعلى "2892" عن هدبة بن خالد، به .وأخرجه أحمد 3/289 عن بهز، والبخارى "6808" في المحدود: باب إثم الزني، عن داود بن شبيب، وأبو يعلى "2892" كلاهما من طرق عن همام بن يحيى، به .وأخرجه عبد الرزق "2080"، والطيالسي "1984"، وأحمد 3/176 و 202 و 773، والبخارى "81" في العلم: باب رفع العلم وظهور الجهل، و"2030" في العلم: باب رفع العلم وظهور الجهل، و"5537" في النكاح: باب يقل الرجال ويكثر النساء ، و "5577" في الأشربة: باب قول الله تعالى: (إنما المخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتبوه لعلكم تفلحون)، ومسلم "9"" [2671" في العلم: باب رفع العلم وقبضه، والترمذي "2205" و "4045" في الفتن: باب أشراط الساعة، وأبو يعلى والترمذي "2931" وإلى المحلمة "1942" و"2931"، وأبو نعيم في "الحلية" 2/342 من طرق "2901" و"2931"، وأبو نعيم في "الحلية" 2/342 من طرق عن قتادة به . وأخرجه أحمد 13/15، والبخاري "80" في العلم: باب رفع العلم وظهور الجهل، ومسلم "8" [2671"، والنسائي في العلم كما في "التحفة" 1438، والبخاري "80" في العلم: باب رفع العلم وظهور الجهل، ومسلم "8" [2671"، والنسائي في "التحفة" ويقل الرجال، ويكثر النساء حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد."

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ كَثُرَةِ مَا يَتُبَعُ الرِّجَالَ مِنَ النِّسَاءِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ اسبارے میں اطلاع کا تذکرہ آخری زمانے میں زیادہ عورتیں مردکے پیچے ہوں گی

6769 - (سندحديث) أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاءِ بُنِ كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ،

قَالَ: حَدِّثْنَا بُرِيُدٌ، عَنْ آبِي بُرُدَةَ، عَنْ آبِي مُوسى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن مديث):لكَـاْتِيَـنَّ زَمَـانٌ يَـُطُوفُ الْرَّجُلُ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ، ثُمَّ لَا يَجِدُ اَحَدًا يَانُحُدُهَا مِنْهُ، وَيُرَى الرَّجُلُ تَتُبُعُهُ اَرْبَعُونَ امْرَاَةً مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ، وَكَثُرَةِ النِّسَاءِ

🟵 😌 حفرت ابوموتی اشعری ڈاٹھٹونی اکرم مالٹیکم کارفر مان نقل کرتے ہیں:

"وعنقریب ایساز ماندآئے گا'جس میں آدمی سونے کا صدقہ لے کر چکرلگائے گالیکن اسے کوئی ایسا مخف نہیں ملے گا'جو اس سے وہ سونا لے اور آدمی دیکھے گا کہ اس کے پیچھے چالیس عورتیں ہیں ایسا مردوں کی کی اور عورتوں کی کثرت کی وجہ سے ہوگا۔"

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْمَطَوِ الشَّدِيدِ الَّذِي يَكُونُ فِي آخِوِ الزَّمَانِ الَّذِي يُتَعَذَّرُ الْكُنُّ مِنْهُ فِي الْبُيُوتِ اسبارے میں اطلاع کا تذکرہ آخری زمانے میں شدید ترین بارشیں ہوں گی جس کے ذریعے سی بھی گھر کو بچانا ممکن نہیں ہوگا

6770 - (سند مديث) اَخْبَرَنَا اَبُو يَعُلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بَسَّامُ بُنُ يَزِيْدَ النَّقَالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(مَثَنَ مَدَيث) : لا تَّقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُـمُ طِرَ السَّمَاءُ مَطَرًا لَا يَكُنُّ مِنْهُ بُيُوتُ الْمَدَدِ، وَلَا يَكُنُّ مِنْهُ إِلَّا يُوتُ الشَّعَرِ

6769- إسناده صحيح على شرط السيخين، وهو في "مسند أبي يعلى" /2ورقة .341وأخبرجه البخارى "1414" في المركاة: باب السدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها، عن أبي كريب محمد بن العلاء، بهذا الإسناد، وقرن مسلم بأبي كريب عبد الله بن براد الأشعرى.

6770-حديث صحيح، بسام بن يزيد النقال روى عنه جمع، ووثقه المؤلف في "الثقات" 8/155 - 156، وقال الذهبي في "الميزان" 1/308 هـ و وسط في الرواية، وقال الأزدى يتكلم فيه أهل العراق، وله ترجمة عند الخطيب في "تاريخه" 7/127- 128، وقد توبع ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. وأخرجه أحمد 2/262عن أبي كامل وعفان، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "المجمع" 7/331، ونسبه إلى أحمد وقال: رجاله رجال الصحيح.

🟵 🟵 حضرت ابو ہریرہ رہائشہ بی اکرم ملائیم کا یفرمان فل کرتے ہیں:

'' قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک آسان سے ایسی بارش نازل نہیں ہوگی'جس سے ٹی کے بنے ہوئے کسی بھی گھر کو بچایا نہیں جاسکے گاصرف بالوں کے بنے ہوئے مکانات کو بچایا جاسکے گا۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمَدِيْنَةَ تُحَاصَرُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ عَلَى اَهْلِهَا وَقَاطِنِيهَا اللهُ عُلَى اللهُ اللهُ وَقَاطِنِيهَا اللهُ عُلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

6771 - (سندحديث): آخبَوَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَوِيْرُ بُنُ حَازِمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) أيُونِيكُ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يُحَصَرُوا بِالْمَدِينَةِ حَتَّى يَكُونَ اَبْعَدَ مَسَالِحِهِمُ سَكاحُ

🟵 🤁 حضرت عبدالله بن عمر الكافياروايت كرتے بين نبي اكرم مَاليَّيْرِ إِن ارشاد فرمايا:

'' عنقریب مسلمانوں کو مدیند منورہ میں محصور کر دیا جائے گا'یہاں تک کہ کدان کے دشمن سے بیچنے کی سب سے زیادہ دورجگہ ''ملاح''ہوگی (جوخیبر کے قریب ہے)

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنِ انْجِلَاءِ اَهُلِ الْمَدِيْنَةِ عَنْهَا عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ فتنوں کے وقوع کے وقت اہل مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مورہ جھوڑ کر چلے جائیں گے

6772 - (سندحديث): آخُبَوَنَا الْمِنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَـلَّفَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَلَّفَنَا ابْنُ وَهُبٍ، قَالَ: الْحُبَوَنَا يُونُونُ مَا اللهِ اللهِ عَنْ الْبُنُ وَهُبٍ، قَالَ: الْحُبَوَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، آنَّهُ سَمِعَ ابَا هُويُونَةَ، يَقُولُ:

(متن صديث) : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَدِيْنَةِ: لَيَتُرُكَّنَّهَا آهُلُهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ،

6771- إستناده صبحيح على شيرط البنجارى، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن المنذر الحزامى فمن رحال البنجارى. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "النكت ألظراف" 46/124 بن حجر - عن محمد بن الربيع، حدثنا حرملة وأبو مصحب كلاهما عن ابن وهب، يهذا الاستاد. وهو في "فوائد يحيي بن معين" دواية أبي ببكر المروزي، عن يحيي، عن عشار بن صالح، عن ابن وهب، به . وهو في "سنن أبي دارة" "4250 في الفتن: باب ذكر الفنن ودلائلها، و"4299 في السلاحم، قال أبو داود: حدثت عن ابن وهب، به . وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد 2/402، وفي سنده عبد الله بن عمر العمرى، وقد ضعف.

مُذَلَّلَةً لِلْعَوَافِي: السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ

ﷺ حضرت الو ہریرہ رہ النفظ میان کرتے ہیں: نبی اکرم سلی النفظ نے مدینہ کے بارے میں فرمایا: یہاں کے رہنے والے لوگ اس میں موجود تمام تر بھلائی کے باوجود اسے چھوڑ جائیں کے اور یہاں درندے آئیں کے (راوی کہتے ہیں:) لفظ "عوافی" سے مراد درندے اور پرندے ہیں۔

#### ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہمارے ذکر کردہ مفہوم کے سیجے ہونے کی صراحت کرتی ہے

6773 - (سندصديث): اَخْبَوْنَا الْـحُسَيْنُ بُنُ اِدْدِيسَ الْاَنْصَادِيُ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِى بَكُوٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنُ يُونُسَ بُنِ يُوسُفَ بُنِ حِمَاسٍ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث): لَتُتُورَكُنَّ الْمَدِيْنَةُ عَلَى آخْسَنِ مَا كَانَتُ، حَتَّى يَدُخُلَ الْكَلُبُ فَيُعَذِّى عَلَى بَعُضِ سَوَادِى الْمَدِينَةُ عَلَى بَعُضِ سَوَادِى الْمَدِينَةُ عَلَى الْمَدِينَةُ عَلَى اللَّهِ، فَلِمَنْ تَكُونُ الشِّمَادُ ذَلِكَ الزَّمَانَ؟ قَالَ: لِلْعَوَافِى: الطَّيْرِ السَّمَارُ ذَلِكَ الزَّمَانَ؟ قَالَ: لِلْعَوَافِى: الطَّيْرِ وَالسِّبَاع.

🕏 🥸 حضرت ابو ہررہ والفئوني اكرم مَالفَيْمُ كايفرمان فقل كرتے ہيں:

"مدیند منورہ کواس کی تمام ترخوبی کے باوجود جھوڑ دیا جائے گا'یہاں تک کدایک کما آئے گا اور مسجد کے سون کے

-6772 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم "1389" 498" "389" في الحج: باب في المدينة: حين يتركها أهلها، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/385، ومسلم "1389" من طريقين عن أبي صفوان عبد الله بن عبد الملك يتيم ابن جريح، عن يونس بن يزيد، به. وأخرجه مسلم "498" 1389" من طريق عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، به. وفي آخره عنده "ثيم يخرج راعيان من مزينة، يريدان المدينة، ينعقان بغنسمهما، فيجدانها وحشا، حتى إذا بلغا ثنية الوداع، خرا على وجوههما ." وبهذه الزيادة أخرجه أحمد 2342من طريق معمر، والبخارى "1874" في فضائل المدينة: باب من رغب عن المدينة، من طريق شعيب بن أبي حمزة، كلاهما عن الزهرى، به، إلا أنهما قالا في أول الزيادة: "و آخر من يحشر راعيان ...."

6773—يوسف بن يونس بن حماس، قال في "تعجيل المنفعة" ص 458: روى عنه عمه، عن أبي هريرة، وعن عطاء بن يسار، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، روى عنه مالك وابن جريج، واختلف على مالك في سند حديثه، فقال القعنبي عن مالك: أنه بلغه عن أبي هريرة فذكره معضلا، وقال يحيى بن يحيى الليثي عن مالك: عن حماس، ولم يسمه، وقال معن بن عيسى عن مالك: عن يونس بن يوسف، فقلبه، وقال عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك: عن يوسف بن سنان، أبدل يونس فسماه سنانا، وكذا قال أبو مصعب عن مالك، قال البخارى: والأول أصح . قلت: وذكره المؤلف في "الثقات" 7/633 - 634، وقال: كان من أهل المدينة ... ثقة، وذكر مخالفة عبد الله بن يوسف الصحاب مالك في نسمية والده، ووقع فيه سفيان، والمعروف سنان، وعمه لم أجد له ترجمة وذكر المؤلف في ترجمة يوسف أنه روى عن أبيه، عن أبي هريرة، وترجم الأبيه أيضا في "الثقات" 5/555 فقال: يونس بن حماس، ينروى عين أبي هريرة، روى عنه ابنه يوسف بن يونس . وهو في "الموطأ" برواية يحيى الليثي 2/888 في الجامع: باب ما جاء في سكني المدينة والخروج منها. قوله: "فيغذى" أي : يبول دفعة بعد دفعة , وانظر ما قبله وما بعده.

پاس (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں) منبر کے پاس پھھ کھائے گا۔لوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ!اس زمانے میں پھلوں کو کون استعمال کرے گا۔ نبی اکرم مَثَاثِیْنِ نے فرمایا: درندے (راوی کہتے ہیں:) اس سے مراد پرندے اور درندے ہیں۔'' درندے ہیں۔''

## ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ مَدِينَةَ الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّىٰ فَرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ مَدِينَةَ الْمُصْطَفَىٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّىٰ عَنْهَا النَّاسُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ حَتَّى تَبْقَى لِلْعَوَافِى

اس بات کے بیان کا تذکرہ نبی اکرم تلائل کا شہرآ خری زمانے میں لوگوں سے خالی ہوجائے گا' یہاں تک یہاں صرف درندے باقی رہ جائیں گے

6774 - (سندمديث): آخبَرَنَا اَبُو يَعُلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ اَبِى عَاصِمِ النَّبِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبِى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ اَبِى عَاصِمِ النَّبِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ اَبِى عَرِيبٍ، عَنْ كَثِيْرِ بُنِ مُرَّةَ، عَنْ عَوْفِ بُنِ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيّ، قَالَ: الْاَشْجَعِيّ، قَالَ:

(مَنْ صَدِيثُ) : حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِى يَدِهِ عَصَّا، وَاقْنَاءٌ مُعَلَّقَةٌ فِى الْمَسْجِدِ، فَيَ مِنْهَا حَشَفٌ، فَطَعَنَ بِذَلِكَ الْعَصَا فِى ذَلِكَ الْقِنُوِ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ، فَتَصَدَّقَ بِاطْيَبَ مِنْهَا، إِنَّ صَاحِبَ هَسَذِهِ الصَّدَقَةِ لِيَاكُلُ الْحَشَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، ثُمَّ اقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: اَمَا وَاللهِ يَا اَهُلَ الْمَدِيْنَةِ لِيَاكُلُ الْحَشَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، ثُمَّ اقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: اَمَا وَاللهِ يَا اَهُلَ الْمَدِيْنَةِ لَيَذُرُنَّهَا لِلْمُوافِى، هَلُ تَذُرُونَ مَا الْعَرَافِي؟ ، قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ، قَالَ: الطَّيْرُ وَالسِّبَاعُ

ﷺ حضرت وف بن مالک اتبجی رفی تین نیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ نی اکرم مُنَّاثِیْنَ ہمارے پاس تشریف لائے آپ مُنَّاثِیْنَا کے دست مبارک میں ایک عصاء تھا اس وقت مسجد میں (تھجوروں کے) بچھ تچھے لئکے ہوئے تھے جن میں سے ایک تچھا ہلی قتم کی تھجوروں کا تھا۔ نبی اکرم مُنَّاثِیْنَا نے اس عصاء کے ذریعے اس تچھے کو مارا اور بیار شاد فرمایا: بیصدقہ کرنے والا مخض اگر چاہتا تو اس سے زیادہ پاکیزہ تھجوری بھی صدقہ کرسکتا تھا بیصدقہ کرنے والا مخض قیامت کے دن ہلی قتم کی تھجوری کھائے گا پھرنبی اکرم مُنَّاثِیْنَا

6774 إسناده حسن، صالح بن أبي عريب روى عنه جمع، وذكره المؤلف في الثقات 6/457، وروى له أصحاب السنن غير الترمذي، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح، غير عمرو بن أبي عاصم فقد روى له ابن ماجه وهو ثقة. وأخرجه عمر بن شبة في "تاريخ المدينة" 1/281، والطبراني "99"/18 عن أبي عاصم النبيل، بهذا الإسناد، وفيه" لتدعنها للعوافي أربعين عاما" وقد نسبه الحافظ في "الفتح" 4/108 إلى عمر بن شبة وقال: إسناده صحيح. وأخرجه أحمد 6/20 وأبو داود "1607" في الزكاة: باب الحافظ في "الفتح" والسمة في الصدقة، والنسائي 5/43 - 44في الزكاة: باب قوله عز وجل "ولا تيمنموا الخبيث منه تنفقون "، وابن ماجه "1218" في الزكاة: باب النهي أن يخرج الصدقة شر ماله، من طرق عن يحيى بن سعيد القطان، عن عبد الحميد بن جعفر، به. ولم يذكر أحد فيه قصة المدينة، غير أحمد في الموضع الأول، وسقط من إسناده عنده فيه "يحيى بن سعيد." وفي الباب في قصة تعلم المسجد، عن البراء بن عازب عند الترمذي "2987"، وابن ماجه "1822"، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب

ہماری طرف متوجہ ہوئے آپ مُلَا ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ کی تنم! اے اہل مدینہ تم لوگ (اس مدینہ منورہ کو) درندوں کے لئے چھوڑ جاؤ گے کیا تم لوگ جانتے ہو عوانی سے مراد کیا ہے ہم نے عرض کی: اللہ اور اس کارسول زیادہ جانتے ہیں۔ نبی اکرم مَلَا ﷺ نے فرمایا: برندے اور درندے (مراد ہیں)

#### ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنْ سَتَكُونَ الْمَدِيْنَةُ حَيْرًا لِلَاهْلِهَا مِنَ اللانْجِلَاءِ عَنْهَا لَوْ عَلِمُوهُ اس بات كے بیان كا تذكرهٔ مدینه منورهٔ وہاں رہنے والوں کے لیے اس كوچھوڑ كر جانے سے زیادہ بہتر ہوگا'اگرانہیں اس بات كاعلم ہو

6775 - (سند مديث): اَخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اُمَيَّةُ بُنُ بِسُطَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ زُرِيْعٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

رمتن صديث) : لا تَـقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِى الْمَدِيْنَةُ شِرَارَهَا كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ حَبَثَ الْحَدِيدِ ، قَالَ: وَيَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَّدْعُو الرَّجُلُ قَرِيبَهُ وَحَمِيمَهُ اللَّى الرَّجَاءِ، وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

المعرت ابو ہر مرہ والعنوروایت کرتے ہیں نبی اکرم ما الفیار نے ارشاد فرمایا:

"قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مدینہ منورہ اپنے بدترین لوگوں کواس طرح با ہز ہیں نکال دےگا، جس طرح بھٹی لو ہے کی میل ( لیمنی زنگ ) کوختم کردیتی ہے۔''

نبی اکرم مَنَّا فَیْزِ نے بیکھی ارشاد فرمایا: لوگوں پراییاز ماند بھی آئے گا' جب کوئی شخص اپنے رشتے داریا اپنے دوست کوخوشحالی کی طرف بلائے گا حالا تکداگران لوگوں کوعلم ہوئتو مدیندان کیلئے زیادہ بہتر ہے۔

ذِكُو الْحَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَدِيْنَةَ تُعَمَّرُ ثَانِيًا بَعْدَ مَا وَصَفْنَاهُ اسروايت كا تذكره واس بات بردلالت كرتى ہے: مدينه منوره كودوباره آباد كياجائے گا جواس صورت حال كے بعد ہوگا ، جس كا ہم نے ذكر كيا ہے

6776 - (سندعديث): آخُبَونَا مُسحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ ذَرِيْح، بِعُكْبَرَا، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلُمُ بُنُ جُنَادَةَ، قَالَ: -6775 - إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر الحديث رقم ."3734"

16776 إستناده ضعيف، جنادة بن سلم والدسلم، ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، وأشار الذهبي في "الكاشف" إلى ضعفه، وقال الساجي: حدث عن هشام بن عروة حديثا منكرا، ووثقه المؤلف وكذا شيخه ابن خزيمة . وأخرجه الترمذي في "سننه" 3919" في السنناقب: باب فضل المدينة، وفي "العلل الكبير " 2/945 عن سلم بن جنادة، بهذا الإسناد . وقال الترمذي في "السنن": هذا الحديث حسن غريب لا نعرفه من حديث جنادة عن هشام بن عروة، وتعجب محمد بن إسماعيل من حديث أبي هريرة هذا.

حَدَّثَنَا آبِيُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوقَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَتَن صديث): آخِرُ قَرْيَةٍ فِي الْإِسُلامِ خَرَابًا الْمَدِيْنَةُ

صفرت الوہریرہ رافعنوروایت کرتے ہیں نبی اکرم کالیو ارشادفر مایا: درسلمانوں کی آخری بربادہونے والی ستی مدیند منورہ ہوگی۔''

### ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وُجُوْدِ كَثْرَةِ الزَّلَازِلِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ السَّارِ الزَّمَانِ السَّارِ الرَّمَانِ السَّارِ السَّارِ اللَّامَانِ اللَّامَانِ اللَّامِ اللَّامَانِ اللَّامِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِي الْمُعَالِمُ اللْمُلْمُ اللَّالِي الْمُعَالِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّالِي الْمُعَالِمُ اللَّا اللَّالِي الْمُعَالِمُ الللِّلْمُ الللِّهُ اللللِّلْمُ

677 - (سندهديث): اَخُبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عُمَيْرِ بُنِ يُوسُفَ، بِدِمَشُقَ، قَالَ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَوْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَلَمَةَ بُنَ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ضَمْرَةُ بُنُ حَبِيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَلَمَةَ بُنَ نُفَيْلِ السَّكُونِيَّ، قَالَ:

رمتن صديث): كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوحَى إِلَيْهِ، فَقَالَ: إِنِّى غَيْرُ لَابِثٍ فِيكُمْ، وَلَسْتُمْ لَابِثِينَ بَعُدِى إِلَّا قِلِيلًا، وَسَتَأْتُونِي اَفْنَادًا، يُفْنِى بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَبَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ مَوْتَانَ شَدِيدٌ، وَبَعْدَهُ سَنَوَاتُ الزَّلَازِلِ

حضرت سلّمہ بن نفیل سکونی ڈالٹیؤنیان کرتے ہیں: ہم لوگ نبی اکرم مُلٹٹؤؤ کے پاس بیٹے ہوئے تھے آپ مُلٹٹؤ کی کا طرف وی نازل ہور ہی تھی آپ مُلٹٹؤ کی ارشاد فر مایا: میں زیادہ عرصہ تمہارے درمیان نہیں رہوں گا اور تم لوگ بھی میرے بعد زیادہ عرصہ نہیں رہوگتم لوگ عنقریب الیں صورت حال کا شکار ہوگئے جس میں ایک دوسرے کوفنا کر دے گا اور قیامت سے پہلے دو شدید تم کی عام اموات ہوں گی اور اس کے بعد پچھ سال زلزلے آتے رہیں گے۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفِي تَغْيِيرِ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ عِنْدَ خُرُوْجِ الدَّجَالِ
اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ آخری زمانے میں دجال کے خروج کے وقت

#### مسلمانوں کے دلوں میں کوئی تبدیلی ہوگ

6778 - (سند صديث) : اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزِدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ مُحَمَّدٍ الْآزِدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَمُعَدِّ اللهِ بُنِ مُسَلِمةً عَنْ حَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ سُولَةَ مَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ مُسَلِمةً مُن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: سُرَاقَةَ، عَنْ آبِي عُبَيْدَةً بُنِ الْجَرَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:

(متن صَديث) نِانَّهُ لَـمُ يَكُنُ نَبِيٌ قَبُلِى إِلَّا وَقَدْ آنْذَرَ قَوْمَهُ الدَّجَّالَ، وَإِنِّى انْذِرُ كُمُوهُ ، قَالَ: فَوَصَفَهُ لَنَا، وَقَالَ: نَارَسُولَ اللَّهِ، قُلُواُن يَارُسُولَ اللَّهِ، قُلُواُننَا يَوْمَئِذٍ مِثْلُهَا الْيُومَ؟ فَقَالَ: وَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، قُلُواُننَا يَوْمَئِذٍ مِثْلُهَا الْيُومَ؟ فَقَالَ: وَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، قُلُواُننَا يَوْمَئِذٍ مِثْلُهَا الْيُومَ؟ فَقَالَ: وَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، قُلُواُننَا يَوْمَئِذٍ مِثْلُهَا الْيُومَ؟ فَقَالَ: وَقَالَ: وَاللَّهِ مَنْ يَارَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ رَآنِي اللَّهُ الْيُومَ؟ فَقَالَ:

ت حضرت ابوعبیدہ بن جراح اللظ منظمیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم مُلَا اللّٰهِ کویدار شادفر ماتے ہوئے سناہے:

''جھے سے پہلے ہرنبی نے اپنی قوم کو دجال ہے ڈرایا ہے اور میں بھی تمہیں اس سے ڈرار ہا ہوں۔ راوی کہتے ہیں: پھر

نبی اکرم مُلَّا اللّٰهِ کَم نے ہمارے سامنے اس کا حلیہ بیان کیا آپ مُلَّا اللّٰهِ ارشاد فر مایا: ہوسکتا ہے اس تک کوئی ایسا مخص بہنی جس نے میری زیارت کی ہوئیا اس نے میرا کلام سنا ہو ۔ لوگوں نے عرض کی: یارسول الله! اس دن ہمارے قلوب

آج کے دن کی مانڈ ہوں گے ۔ نبی اکرم مُلَّا اللّٰهِ اس سے بھی بہتر ہوں گے۔'

ذِكُو الْإِخْبَارِ عَنْ عِزَّةِ الدِّينِ وَإِظْهَارِهِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ

اس زمانے میں دین کے غلبے اور اس کے اظہار کے بارے میں اطلاع کا تذکرہ

6779 - (سند مديث): اَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ سَعْدِ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ سَعْدِ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ سَعْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن مديث) : لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ﴿ حَضرت الوهِرِيهِ وَلَيْنَوْرُوايت كرتِ بِينَ نِي الرَمِ مَلَّا الْمِيْمَ الْمُعَلِّمِ عَلَيْهِ الْمُعَلِّم

2778 إسناده ضعيف، عبد الله بن سراقة لم يرو عنه عبد الله بن شقيق، ولم يوثقه غير المؤلف والعجلى، وقال البخارى: لا يعرف له سماع من أبي عبيدة . وذكره ابن كثير في "النهاية" 1/153، ونسبه لأحمد وأبي داود والترمذي، وقال: ولكن في إسناده غرابة، ولعل هذا كان قبل أن يبين له صلى الله عليه وسلم من أمر الدجال ما بين في ثاني الحال . وأخرجه أحمد 1/195 عنان بن مسلم، بهذا الإسناد، وقرن بعفان عبد الله عليه وسلم من أمر الدجال عن السنة؛ باب في الدجال، والحاكم 4/542 - 543عن ميسي بن إسماعيل، والترمذي "2243" في الفتن: باب ما جاء في الدجال، عن عبد الله بن معاوية الجمحي، كلاهما عن حماد بن سلمة، به وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث أبي عبيدة بن الجراح . وعلقه البخاري في "تاريخه" 7/97، فقال بعد أن ساقه مختصرا: قاله موسى، عن حماد بن سلمة، به . وأخرجه مختصرا أحمد 1/195، والحاكم 4/542 عن محمد بن جعفر، عن شعبة. عن خالد الحذاء ، بد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.!

''قیامت اس وفت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک مجدہ دنیا اور اس میں موجود ساری چیزوں سے زیادہ بہتر نہیں ہو گائ''

#### ذِكُرُ إِنْذَارِ الْكَنْبِيَاءِ أُمَمَهُمُ الدَّجَّالَ نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ فِتُنتِهِ

انبياء كرام يَنْهُمُ كَا يَى امتول كود جال عدر رائع كا تذكره بهم ال ك فتف سے الله كى پناه ما تكتے بيں 6780 - (سند صدیث) اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ، حَدَّنَا مُحَاضِرٌ، عَنْ مِشَامِ بُنِ عُرُوةً، عَنْ وَهْبِ بُنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

(متن صديث): مَا مِنُ نَبِي إِلَّا وَقَدْ أَنْ ذَرَ أُمَّتَهُ الدَّجَّالَ، وَإِنِّى سَابُيِّنُ لَكُمُ شَيْنًا تَعْلَمُوْنَ آنَهُ كَذَلِكَ، إِنَّهُ اعْوَرُ، وَإِنَّهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ يَّقُرَوُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ كَاتَبٍ وَّغَيْرِ كَاتَبٍ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

''ہرنی نے اپنی امت کود جال سے ڈرایا ہے اور میں تمہارے سامنے کھھالی چیزیں بیان کروں گا'جس سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہی ( د جال ) ہے وہ کا تا ہوگا حالا نکہ تمہارا پر وردگار کا تانہیں ہے'اس کی دونوں آئھوں کے درمیان کا فر لکھا ہوا ہوگا' جسے ہرمومن پڑھ لے گاخواہ وہ پڑھا لکھا ہو'یا نہ ہو۔''

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَحْذِيرِ الْأَنْبِيَاءِ أُمَمَهُمْ فِتْنَةَ الْمَسِيحِ نَعُودُ بِاللهِ مِنهُ

انبیاء کرام ﷺ کا پنی امتول کو د جال کے فتنے سے ڈرانے کا تذکرہ ہم اس سے اللہ کی پناہ ما نگتے ہیں ۔

6781 - (سندمديث): أَخْبَرَنَا عَلِيَّ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بِسُطَامٍ، بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ الْعَبَّاسِ الْاَهْ وَإِنَّ الْعَلَيْ بُنُ الْعَبَّاسِ الْاَهْ مُنَ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْعَمْرُونَ عُنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ

9779-إسناده صحيح على شرط البخارى، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبيد الله يبن سعد فمن رجال البخارى. عم عبيد الله بن سعد: هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهرى المدنى. وأخرجه بأطول مما هنا: البخارى "3448" في أحاديث الأنبياء: باب نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، من طرق عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد، ولفظه "والمذى نفسى بيده، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم عدلا، فيكسر الصليب، ويقتل المخنزير، ويضع الحرب، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها ." وسيأتي هذا الحديث عند المؤلف برقم "6818"، وليس فيه قوله "حتى تكون السجدة ... ."

6780-إستباده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محاضر - وهو ابن مورع الهمداني - فيقد روى له البخاري تعليقا، ومسلم حديثا واحدا متابعة، وهو صدوق. وانظر الحديث "6785"، القطعة الأخيرة منه.

6781- إستناده قابل للتحسين لو سلم من عنعنة الحسن، فإن محمد بن مروان العقيلي صدوق له أوهام، وباقي رجاله ثقات. وهذا الحديث لم أجده عند غير المؤلف.

مُغَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ إِلَّا حَذَّرَ أُمَّتَهُ الدَّجَّالَ، وَإِنِّي أُنْذِرُكُمُوهُ، وَإِنَّهُ كَائِنٌ فِيكُمْ

😂 🥸 حضرت عبدالله بن مغفل والتفؤروايت كرتے بين نبي اكرم مَاليَّوْم نے ارشا دفر مايا:

'' ہر نبی نے اپنی امت کو د جال سے ڈرایا ہے میں بھی تم لوگوں کواس سے ڈرار ہا ہوں وہ تمہارے درمیان ہی ظاہر ہو گا۔''

ذِكُرُ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الدَّجَّالَ إِذَا خَرَجَ يَكُونُ مَعَهُ الْمِياهُ وَالطَّعَامُ الروايت كاتذكره جوال خص كموقف كوغلط ثابت كرتى هے جواس بات كا قائل ہے: جب دجال نكے گا' تواس كساتھ يانى اور كھانا ہوگا

6782 - (سند صديث) اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ خَالِدِ بُنِ عَبُدِ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيْسَى بُنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ عِيْلُ بُنُ اَبِيْ خَالِدٍ، عَنُ قَيْسٍ بُنِ اَبِيْ حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثِنِي الْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ، قَالَ:

(متن صديث):مَا سَالَ اَحَدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّجَّالِ اَكُثَرَ مَا سَالْتُهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَنُ يَّضُرَّكَ ، قُلُتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ مِنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَنُ يَّضُرَّكَ ، قُلُتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ مِنْ ذَلِكَ

حضرت مغیرہ بن شعبہ ولا تشخیران کرتے ہیں: نبی اکرم مکا تی است و جال کے بارے میں کسی نے استے سوالات نہیں کئے جتنے سوالات میں نے آپ مکا تی ہے کئے آپ مکا تی ہے استان کے جتنے سوالات میں نے آپ مکا تی ہے گئے آپ مکا تی ہے استان کے استان کی نقصان نہیں پہنچا کے گامیں نے عرض کی: استان کے جتنے سوالات میں نے آپ مکا تی ہے کہ آپ مکا تی اور کھانا ہوگا۔ نبی اکرم مُثالی کی اور مودوہ اللہ تعالی کی باد جودوہ اللہ تعالی کی بادگاہ میں حقیر ترین ہوگا۔

### ذِكُرُ رُؤِيَةِ المُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ صَيَّادٍ بِالْمَدِيْنَةِ بِالْمَدِيْنَةِ نِي الْمَدِينَةِ نِي الْمَدِينَةِ نَعِلَا الرَّمِ اللَّهُ كَامِدِينِ منوره مِين ابن صياد كود يكفئ كانذكره

6783 - (سند صديث) اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْآزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا اللهِ، قَالَ: اللهِ، قَالَ: مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ، عَنْ شَقِيقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:

6782-إسنساده صبحبت عملى شرط الشيخين. عيسى بن يونسس: هو ابن أبى إسحاق السبيعى . وأخرجسه احمد 4/246 و572- والبخارى "7122" في القتن: باب ذكر الدجال، ومسلم "2152" في الآداب: باب جواز قوله لغير ابنه "يا يا "2939" في الآداب: باب جواز قوله لغير ابنه "يا يا "2939" في اللفتن: باب في فتنة الدجال بني " و"2939" في الفتن: باب في فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم وخروج يساجوج ومساجوج، والطبراني "950" و"950" و"951" و"952" و"959" و"959" و"959" و"959" و"959" وابن منده في "الإيمان" "1030" و"1031"، والبغوى "4260" من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم ."6800"

(متن صديث): كُنْتُ آمُشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَرَّ بِابْنِ صَيَّافٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحُسَلُ، فَلَنْ تَعُلُوَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النِّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحُسَلُ، فَلَنْ تَعُلُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحُسَلُ، فَلَنْ تَعْمُو اللهُ عَنْهُ: دَعْنِي فَاصُرِبَ عُنْقَهُ، قَالَ: لَا إِنْ يَكُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَنْهُ: دَعْنِي فَاصُرِبَ عُنْقَهُ، قَالَ: لَا إِنْ يَكُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَنْهُ وَمَنَا اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ وَمَنْ اللهُ عَنْهُ وَمَا اللهُ عَنْهُ وَمَا اللهُ عَنْهُ وَمَنْ اللهُ عَنْهُ وَمَا اللهُ عَنْهُ وَمَنْ اللهُ عَنْهُ وَمَنْ اللهُ عَنْهُ وَمَا اللهُ عَنْهُ وَمَا اللهُ عَنْهُ وَمَا اللهُ عَنْهُ وَمَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَمَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَمِنْ اللهُ عَلْهُ وَلَيْ اللهُ عَلْهُ وَمَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَلُهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ ال

### ذِكُرُ وَصَٰفِ الْعَرْشِ اللَّذِي كَانَ يَوَاهُ ابْنُ صَيَّادٍ فِي تِلْكَ الْآيَامِ تَخْتَ كَانَ دَوْلِ مِينِ ديكها تَهَا الْآيَامِ تَخْتَ كَى اسْ صَفْتَ كَا تَذَكِرهُ جُوابن صياد في ان دنول مين ديكها تَها

6784 - (سند صديث) اَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُسَحَمَّدٍ الْهَمُدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْاَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ آبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، قَالَ:

(مَنْنُ صَدِيثُ): لَقِى نَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ صَائِدٍ، وَمَعَهُ آبُو بَكُو وَعُمَرُ، قَالَ: وَابُنُ صَائِدٍ مَعَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ صَائِدٍ، وَمَعَهُ آبُو بَكُو وَعُمَرُ، قَالَ: وَابُنُ صَائِدٍ مَعَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَرَى؟ ، قَالَ: اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَرَى؟ ، قَالَ: ادَى عَرْشَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَرَى؟ ، قَالَ: ادَى عَرْشَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَرَى؟ ، قَالَ: انْظُرُ مَا تَرَى؟ ، قَالَ: ادَى عَرْشَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْهُ اللهُ اللهُ

6783-إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير. وأخرجه مسلم "86"2924" في الفتن: بـاب ذكر ابـن صياد، هن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد، وقرن بإسحاق بن إبراهيم محمد بن عبد الله بن نمير وأبا كريب . وأخرجه أحمد 1/380عن أبى معاوية، به. وأخرجه بنحوه مسلم أيضا . "85" 2924" والطحاوى في "مشكل الآثار" 4/99من طرق عن جرير، عن الأعمش، عن أبى وائل، به.

6784-إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطَعة. وأخرجه مسلم "2926" في الفتن: باب ذكر ابن صياد، عن محمد بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد. وقرن بمحمد يحيى بن حبيب . وأخرجه في حديث مطول أحمد 3/368، فكر ابن صياد، عن محمد بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد. وقرن بمحمد يحيى بن حبيب . وأخرجه في حديث مطول أحمد 3/368، المطحلوى في "مشكل الآثار" 4/96 - 97، والبغوى "4274" من طويق إبراهيم بن طهمان، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله.

بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ نبی اکرم سُلُنیِّم نے ارشاد فرمایا: میں اللہ تعالی اور اس کے (حقیق اور سے)
رسولوں پرایمان رکھتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں: پھر نبی اکرم سُلُنیْئِم نے دریافت کیا: تم کیاد کیھتے ہواس نے جواب دیا: میں پانی پرتخت
د کیمتا ہوں۔ نبی اکرم سُلُنیْئِم نے ارشاد فرمایا: تہمیں سمندر پر ابلیس کا تخت نظر آتا ہے۔ نبی اکرم سُلُنیْئِم نے دریافت کیا: تم اس بات کا جائز دلوکہ تم کیاد کیھتے ہو؟ اس نے جواب دیا: میں کچھ سے اور پھھو نے لوگوں کود کیمتا ہوں تو نبی اکرم سُلُنیْئِم نے ارشاد فرمایا: اس کھم سے اور پھھو نے لوگوں کود کیمتا ہوں تو نبی اکرم سُلُنیْئِم نے ارشاد فرمایا: اس کھم سے کھی سے اور پھھو نے لوگوں کود کیمتا ہوں تو نبی اکرم سُلُنیْئِم نے ارشاد فرمایا: اس

### ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْوَقْتِ الَّذِي وُلِدَ فِيهِ الدَّجَّالُ

اس وقت کے بارے میں اطلاع کا تذکرہ جس میں دجال پیدا ہوگا

6785 - (سندحديث): أَخْبَرَنَا مُسَحَسَّمُدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ، اَخْبَرَهُ: اَنَّ ابْنَ عُمَرَ، اَخْبَرَهُ: ابْنُ عُمَرَ، اَخْبَرَهُ:

(مَنْ صَدِيثُ) : أَنَّ عُمَرَ انْطَلَقَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهُطٍ قِبَلَ ابْنَ صَيَّادٍ ، حَتَّى وَجَدُوهُ يَلْ عَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ عِنْدَ أَطُمِ بَنِى مَعَالَةَ، وَقَدُ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ يَّوْمَنِذٍ الْحُلْمَ، فَلَمْ يَشُعُو حَتَّى صَنرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ لِابْنِ صَيَّادٍ: آتَشُهَدُ آتِي رَسُولُ اللهِ ؟ . فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: آتَشُهَدُ آتِي رَسُولُ اللهِ ، فَمَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ : آمَنُ بِاللهِ وَبَرَسُولِهِ ، ثُمَّ ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ : أَمَنُ بِاللهِ وَبَرَسُولِهِ ، ثُمَّ ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَلِطَ عَلَيْكَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُلِطَ عَلَيْكَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُلِطَ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُبَّاتُ لَكَ خَبُأً ، فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ : هُوَ اللهُ خُ، فَقَالَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَبَّاتُ لَكَ خَبُأً ، فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ : هُوَ اللهُ خُ، فَقَالَ لَهُ مَا لَهُ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَبَّاتُ لَكَ خَبُأً ، فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ : هُوَ اللهُ خُ، فَقَالَ لَهُ مُلُهُ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَبَّاتُ لَكَ خَبُأً ، فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ : هُوَ اللهُ خُ، فَقَالَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَبَّاتُ لَكَ خَبُأً ، فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ : هُوَ اللهُ خُ،

"صحيحه" "2930" "ياب إذا أسلم الصبى فمات هل يصلى عليه، وهل يعرض على الصبى الإسناد. وأخرجه البخارى "1354" "صحيحه" "2930" في الفتن: بباب ذكر ابن صياد، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه البخارى "1354" و"1355" في الجنائز: باب إذا أسلم الصبى فمات هل يصلى عليه، وهل يعرض على الصبى الإسلام؟ "3330" في أحاديث الأنبياء : بباب قول الله عز وجل (ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه) عن عبدان، عن عبد الله بن المبارك، عن يونس، به. وهو في الموضع الأول عنده إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "لو تركته بين " وفي الموضع الثاني القسم الأخير منه. وأخرجه بتمامه ومقطعا عبد الرزاق "2081" و"2081" و"2080" و"3050" و"3050" و"3050" وأحمد 2148 و 1499 والبخارى "3055" و"3056" و"3056"، وفي الجهاد: باب كيف يعرض الإسلام على الصبى، و "8618"، وأحمد 2235" في الفتن: باب ما جاء في علامة الدجال، و "2249": باب ما جاء في ذكر ابن الملاحم: باب في خبر ابن صائد، والترمذي "2235" في الفتن: باب ما جاء في علامة الدجال، و "2249": باب ما جاء في ذكر ابن صائد، والبخري معمر. وأخرجه البخاري "2638" في الشهادات: باب شهادة المختبء، و "6173" و"716" و"716" في الفتن: باب شهادة المختبء، و "3050" من طريق شعيب بن أبي و "6175" في اللهزد "3350" و البخاري "3339"، والبغوي "1040" والترجه أحمد 2/148 - 149 والبخاري "3337" في الفتن: المستخرجه" - كما في "التغليق "3456"، وابن منده في "الإيمان" "1040" و"1041" من طريق صالح بن كيسان، أربعتهم "معمر باب ذكر الدجال، ومسلم "96" "1040"، وابن منده في "الإيمان" "1040" و"1041" من طريق صالح بن كيسان، أربعتهم "معمر باب ذكر الدجال، ومسلم "96" "1040"، وابن منده في "الإيمان" "1040" و"1041" من طريق صالح بن كيسان، أربعتهم "معمر باب خكر الدجال، وصالح "عن الزهري به.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْسَا، فَلَنْ تَعُدُوَ قَدْرَكَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ: دَعُنِى يَارَسُولَ اللهِ اَضُرِبْ عُنُقَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ: إِنْ اَذْرَكْتَهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ تُدُرِكُهُ فَلَا حَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: قَالَ سَالِمٌ: وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: انْطَلَقَ بَعُدَ ذَٰلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَابُرَى بُنُ كَعْبِ إِلَى النَّحُلِ الَّتِى فِيْهَا ابْنُ صَيَّادٍ، حَتَّى إِذَا دَحَلَ رَسُولُ اللهِ النَّحُلَ طَفِقَ يَتَقِى بِجُذُوعِ النَّحُلِ وَهُو يُحِبُ انْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْنًا قَبُلَ انْ يَرَاهُ ابْنُ صَيَّادٍ، فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ وَهُو يَتَقِى بِجُذُوعِ النَّحُلِ اللهِ وَهُو مُضَطَجِعٌ عَلَى النَّهِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيْهَا زَمُزَمَةٌ، فَرَآتُ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ رَسُولُ اللهِ وَهُو يَتَقِى بِجُذُوعِ النَّحُلِ، فَقَالَتُ لِابْنِ صَيَّادٍ: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ فِي النَّاسِ، فَاثَنِى عَلَى اللهِ بِمَا هُو اَهْلُهُ ثُمَّ ذَكرَ اللهِ بَعُ اللهِ بِمَا هُو اللهُ ثُمَّ ذَكرَ اللهَ يَسْ بِاعُولُ اللهِ فِي النَّاسِ، فَاثُنى عَلَى اللهِ بِمَا هُو اَهْلُهُ ثُمَّ ذَكرَ اللهَ يَسُ بِاعُولُ اللهِ فَي النَّاسِ، فَاتُدَى وَلَي اللهِ بِمَا هُو اللهُ فِيهِ قَوْلًا للهَ يَسْ بِاعُولَ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَسُولُ اللهُ يَسْ بِاعُولَ اللهُ لَيْسَ بِاعُولَ اللهُ لَيْسَ بِاعُورَ

عیادی حضرت عبداللہ بن عمر و الله بی ایک مرتبہ حضرت عمر و الله بی ایک مرتبہ حضرت عمر و الله بی اکرم ما الله بی اس کے مراہ کھو گول سمیت ابن صیاد کی طرف گئے بہال تک کہ ان حضرات نے اسے بنو مغالہ کی عمارت کے قریب دوسر سے بچول کے ساتھ کھیلتے ہوئے پایا ان دنوں ابن صیاد بالغ ہونے کے قریب تھا اسے یہ پہنیں چل سکا 'یہاں تک کہ بی اکرم ما الله کا اس کی پشت پر اپنا ہاتھ مارا پھر بی اکرم ما الله کا رسول ہوں۔ ابن صیاد نے کہا: کیا آپ اس بات کی گوائی دیتے ہو میں الله کا رسول ہوں۔ ابن صیاد نے کہا: کیا آپ اس بات کی گوائی دیتے ہوئی الله کا رسول ہوں ۔ ابن صیاد نے کہا: کیا آپ اس بات کی گوائی دیتے ہوئی الله کا رسول ہوں 'تو نبی اکرم ما الله کا رسول ہوں کہا میں الله کا رسول پر ایک سے اور ایک جیوٹا ایک بی اور ایک جیوٹا آپ ایک سے اور ایک جیوٹا آپ ایک سے اور ایک جیوٹا آپ ایک بات کی اس سے دریا فت کیا: میں نے آتا ہے۔ نبی اکرم ما الله کی بات سوچی ہے۔ ابن صیاد نے کہا: وہ دن ہے۔ نبی اکرم ما الله کی بات سوچی ہے۔ ابن صیاد نے کہا: وہ دن ہے۔ نبی اکرم ما الله کی بات سوچی ہوجاؤ تم اپنی اوقات سے آگئیں بڑھ سکو گے۔

حضرت عمر بن خطاب دخالتُون نے آپ مُنافیخ کی خدمت میں عرض کی: یارسول اللہ! آپ مُنافیخ مجھے موقع دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ نبی اکرم مُنافیخ نے ان سے فر ما یا اگرتم اس تک پہنچ بھی گئے تو اس پر غالب نہیں آ سکو گے اور اگرتم اس تک نہ پہنچ تو پھرائے تل کرنے میں تبہارے لئے کوئی بھلائی نہیں ہے۔

ابن شہاب کہتے ہیں: سالم نے یہ بات بیان کی ہے میں نے عبداللہ بن عمر وہ اللہ کو یہ بات ارشاد کرتے ہوئے سا: اس کے بعد نبی اکرم مَثَالَیْنِمُ اور الی بن کعب رہ اللہ کے کہ وروں کے اس باغ کی طرف تشریف لے گئے جس میں ابن صیاد موجود تھا۔ جب نبی اکرم مَثَالِیْنِمُ کھوروں کے باغ میں داخل ہوئے تو آپ مَثَالِیْنِمُ کھوروں کی شاخوں سے خود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگے آپ مَثَالِیْنِمُ ایس کے باغ میں داخل ہوئے تو آپ مَثَالِیْنِمُ کی سے بہتے آپ مَثَالِیْمُ اس کی طرف سے کوئی بات س لیں۔ جب نبی آپ مَثَالِیْمُ اس کی طرف سے کوئی بات س لیں۔ جب نبی اکرم مَثَالِیْمُ نے اے دیکھا تو وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا اور اس نے چادر اوڑھی ہوئی تھی جس میں سے بھنے اہم کی آواز آر بی تھی جب

ابن صیاد کی ماں نے نبی اکرم مَثَاثِیُمُ کودیکھا کہ آپ مُثَاثِیُمُ محجوروں کی شاخوں کے پیچھے چھپنا چاہ رہے ہیں تو اس نے ابن صیاد سے کہا: (کہ نبی اکرم مُثَاثِیُمُ کہ بہر تھا)۔ کہا: (کہ نبی اکرم مُثَاثِیُمُ بہاں موجود ہیں) تو نبی اکرم مُثَاثِیُمُ نے فرمایا: اگرتم اسے ایسے ہی رہنے دین (توبیزیادہ بہتر تھا)۔

ذِكْرُ الْإِخْبَادِ عَنْ وَصْفِ الْمَلْحَمَةِ الَّتِي تَكُونُ لِلْمُسْلِمِيْنَ مَعَ بَنِى الْآصُفَرِ قَبْلَ خُرُوجِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ اسَّمَسَان كَالرَّائِي كَ بارے مِن اطلاع كا تذكرہ جودجال كے نكلنے سے پہلے مسلمانوں كى بنواصفر (یعنی اہل مغرب) كے ساتھ ہوگ

• 6786 - (سندصديث): اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِي بَكْرٍ الْمُقَدِّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ، حَدَّثَنَا اَبِي، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلالٍ، عَنْ اَبِي قَتَادَةَ، عَنْ اُسَيْرِ بُنِ جَابِرٍ، قَالَ:

(متن صديث): هَاجَتُ رِيْحٌ وَنَحُنُ عِنْدَ عَبْدِ اللّهِ، فَغَضِبَ ابْنُ مَسْعُودٍ حَتَّى عَرَفَنَا الْغَضَبَ فِي وَجُهِهِ، فَقَالَ: وَيُحَكَ، إِنَّ السَّاعَة لَا تَقُومُ حَتَّى لَا يُقْسَمَ مِيْرَاكٌ، وَلَا يُفْرَحَ بِغَنِيمَةٍ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَى الشَّامِ وَقَالَ: عَدُوّ يَجْتَمِعُ لِلْمُسْلِمِيْنَ مِنُ هَاهُنَا فَيَلْتَقُونَ، فَتُشْتَرَطُ شُرُطَةُ الْمَوْتِ: لَا تَرْجِعُ إِلَّا وَهِى غَالِبَةٌ، فَيَقُتِتِلُونَ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمُسُ، فَيَفِيءُ هُوْلًا وَهُ مَ تُشْتَرَطُ الْغَدَ شُرُطَةُ الْمَوْتِ: لَا تَرْجِعُ إِلَّا وَهِى غَالِبَةً فَيَقُتِلُونَ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمُسُ، فَيَفِيءُ هُولًا وَ وَهُولًا إِنَّ عَلْمَ الشَّرُطَةُ الْمَوْتِ: لَا تَرْجِعُ إِلَّا وَهِى غَالِبَةً فَيَقُتِلُونَ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمُسُ، فَيَفِيءُ هُولًا وَهُو كَلَّ غَيْرُ غَالِبٍ، وَتَفْنَى الشَّرْطَةُ ثُمَّ تُشْتَرَطُ الْغَدَ شُرْطَةُ الْمَوْتِ فِى الْيَوْمِ النَّالِثِ: لَا تَرْجِعُ إِلَّا وَهِى غَالِبَةً فَيَقُتِلُونَ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمُسُ، فَيَفِىءُ هُولًا وَهِى غَالِبَةً، فَيَقُتِلُونَ حَتَّى تَغِيبَ الشَّرْطَةُ ثُمَّ يَشْتَرَطُ الْعَدَ شُرْطَةُ الْمَوْتِ فِى الْيَوْمِ النَّالِثِ: لَا تَرْجِعُ إِلَّا وَهِى غَالِبَةً، فَيَقُتِلُونَ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمُ مَ يُشْتَرَطُ الْعَدَ شُرُعَةُ الْمَوْتِ فِى الْيَوْمِ النَّالِثِ: لَا تَرْجِعُ إِلَّا وَهِى غَالِبَةً، فَيَقُتِلُونَ حَتَى تَغِيبَ الشَّرْطَةُ ، ثُمَّ يَلْتَقُونَ فِى الْيَوْمِ الرَّابِع، فَيْقَاتِلُونَهُمُ الشَّرُعَةُ ، ثُمَّ يَلْتَقُونَ فِى الْيَوْمِ الرَّابِع، فَيْقَاتِلُونَهُمُ

6786-إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى قتادة: وهو العدوى، قيل اسمه تميم بن ندير، وقيل: ابن زبير، وقيل: اسمه نذير بن قنفذ، فمن رجال مسلم. وهو في "مسند أبى يعلى" "5253"، وما بين حاصرتين منه. وأخرجه المطيالسي "392" عن عشمان بن السمغيرة، ومهران بن ميمون، وابن فضالة، وابن أبى شيبة 15/138 - 139، واحمد 1/384 - 4/476 واحمد 4/476 والمعان بن المغيرة، خمستهم عن حميد بن هلال، بهذا الإسناد، وصححه المحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ! وأخرجه عبد الرزاق "20812"، ومن طريقه البغوى "4247" عن معمر، عن أيوب، عن حميد بن هلال، عن رجل مسماه، عن ابن مسعود.

وَيَهُ زِمُونَهُ مُ حَتْى تَبَلَغَ اللِّمَاءُ نَحُرَ الْحَيْلِ، وَيَقْتِنُلُونَ حَتَى إِنَّ بَنِى الْآبِ، كَانُوا يَتَعَادُّونَ عَلَى مِانَةٍ، فَيُقْتَلُونَ حَتَى إِنَّ بَنِى الْآبِ، كَانُوا يَتَعَادُّونَ عَلَى مِانَةٍ، فَيُقْتَلُونَ حَتّى لَا يَبْقَى مِنْهُمْ وَجُلٌ وَّاحِدٌ، فَاكُى مِيْرَاثٍ يُقْسَمُ بَعُدَ هٰ ذَا وَاكُ غَنِيمَةٍ يُفُرَحُ بِهَا، ثُمَّ يَسْتَفْتِحُونَ الْقُسُطُ مُ طِينِيَّةَ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْسِمُونَ اللَّنَانِيرَ بِالتَّرَسَةِ، إِذْ آتَاهُمْ فَزَعٌ اكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ: إِنَّ الدَّجَالَ قَدْ حَرَجَ فِى الْقُسُط مُ طِينِيَّةَ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقُومُونَ مَا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْعَةُ وَالرِسَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُمْ يَوْمَيْذٍ خَيْرُ فَوَارِسِ الْاَرْضِ إِنِّى لَاعْلَمُ اسْمَاء كُمْ وَاسْمَاءَ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ وَٱلْوَانَ خُيُولِهِمْ

🟵 🕄 اسیر بن جابر بیان کرتے ہیں: تیز ہوا چل پڑی ہم اس وقت حضرت عبداللہ داللہ اللہ اللہ علیہ مار عبداللہ بن مسعود تلافن غصہ میں آ میے 'یہاں تک کہمیں ان کے چیرے برغصہ کے آثار محسوں ہو گئے انہوں نے فرمایا تہاراستیاناس ہو قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک وراثت کی تقسیم ختم نہیں ہوجاتی اورغنیمت کے ذریعے خوش نہیں ہواجاتا' پھرانہوں نے اپنے ہاتھ کے ذریعے شام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: اس طرف دشمن مسلمانوں کے لئے اکٹھا ہوگا پھران کا آمنا سامنا بھی ہوگا اور بیشرط عائد کی جائے گی کہ مرجائیں گے (لیکن واپس نہیں جائیں گے ) تو واپس وہی جائے گا'جو غالب ہوگا بیہ لوگ لڑائی کرتے رہیں گے بیباں تک کہ سورج غروب ہوجائے گا' توبیلوگ بھی واپس چلے جائیں گے وہ لوگ بھی واپس چلے جائیں گے کوئی بھی غالب نہیں آیا ہوگا اورشرط کا وقت بھی ختم ہو جائے گا پھرا گلے دن موت کی شرط رکھی جائے گی کہوہی واپس آئے گا' جو غالب ہوگا پھر وہ لڑائی کریں گے' یہاں تک کہ سورج غروب ہوجائے گایی بھی واپس آ جا کیں گے اور وہ بھی واپس چلے جائیں گے دونوں میں ہے کوئی بھی غالب نہیں آیا ہوگا اور شرط ختم ہو جائے گی پھراس سے اگلے دن تیسرے دن موت کی شرط عائد کی جائے گی کہ وہی واپس آئے گا'جو غالب ہوگا وہ لوگ لڑائی کرتے رہیں گے' یہاں تک کہ سورج غروب ہوجائے گا' تو وہ گروہ بھی واپس چلا جائے گا یہ بھی واپس چلا جائے گا کوئی غالب نہیں آیا ہوگا بھر چو تھے دن ان کے درمیان لڑائی ہوگی' تو پیہ ان کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے انہیں پہیا وکردیں گے بہاں تک کہ خون گھوڑوں کی گردن تک پہنچ جائے گااورلڑائی ہوتی رہے گی یہاں تک کدایک ہی باپ کے بیٹے ایک سولوگوں کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو وہ مارے جائیں گے یہاں تک کدان میں سے صرف ایک شخص باقی رہ جائے گا' تو پھراس کے بعد وراثت کیسے تقسیم ہوگی اور پھرکون سی غنیمت کے ہمراہ خوشی حاصل کی جائے گی پھرلوگ قسطنطنیہ کوفتح کریں گے ابھی وہ دیناراور ڈھالیں تقسیم کررہے ہوں گے کہاسی دوران بڑی پریشان کن چیزان تک آ جائے گی د جال تمہاری اولا دوں کے درمیان ظہور پذیر ہوگا' تو ان لوگوں کے ہاتھوں میں جو پچھ ہوگا وہ اسے پھینکیس گے اورآ جائیں گے وہ لوگ اپنے گھر سواروں کو جمیجیں گے۔ نبی اکرم مُناتیکا ارشاد فرماتے ہیں: وہ اس دن روئے زمین کے سب ہے بہترین سوار ہوں کے میں ان لوگوں کے نام ان کے آباء کے نام ان کے قبائل کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگوں سے بھی واقف ہوں۔

### ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنُ وَصُفِ الْعَلَامَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظُهَرَانِ عِنْدَ خُرُورٍ عِلْمَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ مِنْ وَثَاقِهِ

ان دوعلامتوں کی صفت کے بارے میں اطلاع کا تذکرہ جود جال کے ظہور کے وقت رونما ہوں گی

6787 - (سند صديث): آخُبَرَنَا هَارُونُ بُنُ عِيْسَى بُنِ السِّكِينِ بِبَلَدِ الْمَوْصِلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ مُوسَى مُولَى يَنِي مَوْلِى يَنِي هَاشِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنُ بُنُ كَهُمَسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اَبِي، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بُنِ يَعْمَرَ،

(متن صديث): آند ، قال لِفَاطِسَة بِسنْتِ قَيْسٍ: حَالِيْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْيِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا تُسَحَدِيْنِينِي بِشَيْءٍ لَمْ تَسْمَعِيهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْلهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبِرَ فَحَمِدَ اللّهَ وَالْنِي حَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبِرَ فَحَمِدَ اللّهَ وَالْنِي عَلَيْهِ، وَقَالَ: إِنِي لَمْ اَجْمَعُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلا لِرَهْبَةٍ، وَللْكِنُ حَدِيثٌ حَلَيْتِيهِ تَمِيمٌ الدَّارِقُ، زَعَمَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمِنْبِرَ فَحَمِدَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْبِ مَنِيمٌ الدَّارِقُ، زَعَمَ اللّهُ وَكِبَ الْبَحْرَ وَرُبَّمَا، قَالَ: لَعِبَ بِنَا الْمَوْجُ - شَهُوا أَنْمَ قَدْقَ بِنَا السَّفِينَةَ اللهُ عَرْمًا، قَالَ: الْحَرِينَا، قَالَتُ: عَلَيْكُمْ بِصَاحِبِ الدَّيْرِ، وَهُو يُخْبِرُكُمْ وَيَسْتَخْبِرُكُمْ، فَلنَا: الْحَبِرِينَا، قَالَتُ: عَلَيْكُمْ بِصَاحِبِ الدَّيْرِ، وَهُو يُخْبِرُكُمْ وَيَسْتَخْبِرُكُمْ، فَلنَا: الْحَبِرِينَا، قَالَتُ: عَلَيْكُمْ بِصَاحِبِ الدَّيْرِ، وَهُو يُخْبِرُكُمْ وَيَسْتَخْبِرُكُمْ، فَلنَا: الْحَبِرِينَا، قَالَتُ: عَلَيْكُمْ بِصَاحِبِ الدَّيْرِ، وَهُو يُخْبِرُكُمْ وَيَسْتَخْبِرُكُمْ، فَالَا: الْمَوْمُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

ور المن کی کی بن معمر بیان کرتے ہیں: میں نے سیّدہ فاطمہ بنت قیس ڈاٹھا سے کہا: مجھے کوئی ایسی حدیث سنا کیں جوآپ نے بی اکرم مَالیّٰ کی زبانی سنی ہواور آپ مجھے کوئی ایسی بات نہ بتا کیں جوآپ نے براہ راست نبی اکرم مَالیّٰ کی زبانی نہ کی ہو۔انہوں نے کہا: ٹھیک ہے یہ اعلان کیا گیا اکشے ہو جاؤ! تو لوگ اکشے ہو گئے لوگ گھبرا گئے۔ سیّدہ فاطمہ بنت قیس ڈاٹھا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم مَالیّٰ منبر برچڑھے آپ مُلاہِ کے اللہ تعالی کی حمد وثناء بیان کی آپ مَالیّٰ کے ارشاد فرمایا:

"مل نے تم لوگوں کو کسی رغبت یا خوف کی وجہ ہے جمع نہیں کیا ہے بلکہ ایک واقعہ پیش آیا ہے جو بھے تمیم داری نے بیان کیا ہے وہ یہ کہا ہے کہ وہ تمیں افراد جن کا تعلق کنم اور جذام قبیلے سے تعاوہ سندر میں سنر کرر ہے تھاس نے یہ بیان کیا

ہے کہ سندر (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں) موجس ہارے ساتھ کھیل کرنے لگیں ایک ماہ تک ایبا ہوتا رہا پھر
ہاری کشتی سندر میں موجود ایک جزیرے تک پہنچ کی تھے داری بیان کرتے ہیں: ہم لوگ نکل کر اس جزیرے کی
طرف گئے تو وہاں ہماری ملاقات ایک لڑی ہے ہوئی جواپ بال کھنچ رہی تھی ہمیں نہیں پنہ چلا کہ وہ آ رہی ہے یا جا
دی ہے۔ ہم نے دریافت کیا: ہم کون ہوائ نے کہا: میں ''جساس' ہوں ہم ہے۔ کہا، ہم تھے کا دوہ آ رہی ہے یا جا
لوگ کرج میں موجود فض کے پاس چلے جا کہ وہ تہ ہیں تا کے گا بھی اور تم سے اطلاعات حاصل بھی کرے گا تیم داری
یان کرتے ہیں: ہم لوگ اس کے پاس چلے جا کہ وہ تہ ہیں تا کے گا بھی اور تم سے اطلاعات حاصل بھی کرے گا تیم داری
یان کرتے ہیں: ہم لوگ اس کے پاس چلے جا کہ وہ تہ ہیں تا کے گا بھی اور تم سے اطلاعات حاصل بھی کرے گا تیم داری
کیا وہ لو ہے کی ری کے ساتھ بندھا ہوا تھا ہم نے دریافت کیا: تم کون ہواس نے کہا: پہلے تم جھے اس کے دریافت کیا:
میں بنا کہ جس کے بارے میں میں تم اس میں بانی تم بھی نظر کے جشے کے بارے میں بتاؤ کہ کیا اس میں پانی میں بانی میں بانی میں ہو بھے یا ذمیس رہے گا پھر اس نے کہا: بہ کوگ وہ سے سان کے جواب دیا: تی ہاں۔ اس نے کہا: جب تم نے جواب دیا: تی ہاں۔ اس اس نے کہا: بہ کہ کہا اس میں بیانی میں دو اس میں بیانی کہا۔ بہتم نے جواب دیا: تی ہاں تو اس نے کہا: بین کہا وہ کہا کہا وہ کہا ہوں ہو گا گا ان کوگ وہ ہو گی ہو بھی یا ذمیس رہی تا ہم اس میں بیا افاظ ہیں نی اکر م تا ہونی کہا تھی ان کرتے ہیں: این بریدہ نے یہاں کوئی چیز ذکر کی تھی جو بھیے یا ذمیس رہی تا ہم اس میں بیا افاظ ہیں نی اکر م تا ہونی کہا تھی کون ہوا کہا نے خفر میا کہا تھی انہوں ہو کہا کہا تھور کوئی تھی جو بھیے یا ذمیس رہی تا ہم اس میں بیان کرتے ہیں: این بریدہ نے یہاں کوئی چیز ذکر کی تھی جو بھی یا ذمیس رہی تا ہم اس میں بیان این بریدہ نے یہاں کوئی چیز ذکر کی تھی جو بھیے یا ذمیس رہی تا ہم اس میں بیں بیا افاظ ہیں نی اکر م تا ہوئی گا

"اَس كَ لَحُرُوبَ فِينَ وَلِيكِ وَيَاجِائِكًا يَهِال مَك كَرُومُ مَامِ رَوْعَ وَمِن كَا چَرَوْلِيس وَن مِن اللّ ذِكُرُ الْعَلَامَةِ الثَّالِيَةِ الَّتِي تَظُهَرُ فِي الْعَرَبِ عِنْدَ خُرُو جِ الدَّجَّالِ مِنْ وَثَاقِهِ كَفَانَا اللهُ وَكُلَّ مُسْلِمٍ شَرَّهُ وَفِيْتَتَهُ

اس تیسری علامت کا تذکرہ جوعر بول میں اس وقت ظہور پذیر ہوگی جب د جال اپنی قید سے نکل آئے گا'اللہ تعالیٰ اس کے شراور اس کے فتنے سے جمیں اور ہرمسلمان کو بیجائے

6788 - (سندصديث) الحُبَولَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ سُلَيْمَانَ الْقُرِّقُ وَالْ عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ سُلَيْمَانَ الْقُرِّقُ مَالَ: حَدَّثَنَا عِمُوانُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْقُرِّقُ، عَنِ الشَّعْبِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنُتَ قَيْسٍ، تَقُولُ:

(مَتْن صديَّث):صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَاثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ الْمُنْتُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُسْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّلِمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللل

أُمَّةَ بَعْدَكُمُ ، إِلَّا إِنَّ تَعِيمًا اللَّاوِى آخْبَرَفَى أَنَّ اَبْنَ عَمْ لَهُ وَآصُحَابَهُ رَكِبُوا بَعْرَ الشَّامِ ، فَانْتَهُوا إِلَى جَزِيرَةٍ مِنْ عَمْ لَكُوا الْمَعْرِيةِ أَفَلَا الْحَيْسِاسَةُ أَو الْجَاسِسَةُ ، قَالُوا الْحَيْرِينَا ؟ ، قَالَتُ : الْجَسَاسَةُ أَو الْجَاسِسَةُ ، قَالُوا : آخْبِرِينَا ؟ ، قَالَتُ : مَا آنَا بِمُخْبِرَيْكُمْ عَنْ شَيْءٍ ، وَلَا سَايْلِيَكُمْ عَنْهُ ، وَللْكِنِ اثْتُوا اللَّيْرَ ، فَإِنَّ فِيهُ رَجُلًا بِالْاَشُواقِ إِلَى لِقَالِكُمْ ، فَالُوا : مَنْ اللَّيْر ، فَإِنَّ فِيهُ وَجُلا مِمُسُوحُ الْعَيْنِ مُوتَى فِى الْحَدِيدِ إِلَى سَارِيةٍ ، فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ اثْنَمْ ؟ وَمَنُ اثْنُمْ ؟ وَالْمُوا : نَحْنُ الْعَرَبُ ، قَالَ النَّيْمُ وَمَنْ أَنْتُمْ ؟ ، قَالُوا : فِيهُم مَنْ صَلَّقَهُ ، وَفِيهِمْ مَنْ كَذَّبَهُ ، قَالُ : مَا مُلُوا : فَعَ الْعَلْمُ وَنَى الْعَرْبُ ؟ ، قَالُوا : فِيهُم مَنْ صَلَّقَهُ ، وَفِيهِمْ مَنْ كَذَّبَهُ ، قَالُ : مَا وَلَيْهُمْ إِنْ يُصَلِّقُوهُ وَيَعْمُ مَنْ كَذَّبَهُ ، قَالُوا : فَيْهِمْ مَنْ صَلَّقَهُ ، وَفِيهُمْ مَنْ كَذَّبَهُ ، قَالُ : مَا مُلُوا : فِيهُم مَنْ صَلَّقَهُ ، وَفِيهُمْ مَنْ كَذَّبَهُ ، قَالُ : مَا مَنْ مُلْعَرِقُ وَسُونِ تَغْوِلُهُ نِسَاوُنَا ، قَالَ : مَا فَعَلَ اللَّهُمُ إِنْ يُصَلِقُوهُ وَيَسِمُ اللَّهُ عَلَى فَخِذِهِ ، ثُمَّ ، قَالَ : مَا فَعَلَ بُحَيْرَةُ طَرِيعٌ مَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

کُون الم معنی بیان کرتے ہیں: ہم نے سیّدہ فاطمہ بنت قیس فی ہا کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا: نی اکرم سیّدہ فاطمہ بنت قیس فی ہا کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا: نی اکرم سیّدہ فی منبر پر چھتے پہلے چڑھے آپ منبر پر کے اللہ تعالی کی حمدوثناء بیان کی محمدوثناء بیان کی محمدوثناء بیان کی محمدوثناء بیان کی محمدوثنا ہے ہوئی است کو اس سے ڈرایا ہے اوروہ تبہارے درمیان ظہور پذیر ہوگا اے امت! بے شک میرے بعد کوئی نی نہیں ہے اور تبہارے بعد کوئی اورامت نہیں ہے البتہ تمیم داری نے مجھے بتایا ہے کہ اس کے بچاز اواوراس کے ساتھی شام کے سمندر میں سفر کر

6788 حديث صحيح عبد الملك بن سليمان القرقساني ذكره المؤلف في "التقات" 8/3، وقال: مستقيم الحديث، وقال العقيلي في "الضعفاء " 3/2، حديث صحيح عبد الملك بن سليمان القرقساني ذكره المؤلف في "التقات" 24/1، وكذا البخاري في "المنادي و 6/426، وابن أبي حاتم 6/299، وليم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا. وأخرجه البخاري "959"/24، والبغوي في "شرح السنة" "4268" من طريقين عن عبد الله بن جعفر الرقي، عن عيسي بن يونس، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 6/373 - 46، ومسلم "2942" في الفتن: باب قصة الجساسة، وأبو داو د "7324" في والحميدي "364"، وابن أبي شيبة 15/154 - 156، ومسلم "2942" في الفتن: باب قصة الجساسة، وأبو داو د "7324" في المسلاحيم: بساب فسي خبسر الجسياسة، وابن مساجيه "4074" فسي السفتين: بساب فتينة الدجيال، والطبراني "959" و"950" و 1699"، والآجري في "الشيريعة" ص376 - 378 و 378 - 379، وابن مسده في "الإيميان" 1057" و 1059" و 1069"، والمغوى "929" من طرق عن الشعبي، به. وبعضهم يزيد في الحديث على بعض. وأخرجه مختصرا أبو داو د "4325"، والطبراني "922" 42/96" وقد روى في الحديث: كانت له ركوة تسمى الصادر به، لأنه يصدر عنها الري، وقوله: "يصدر من أتاها"، أي: ينصرف عن السقي، وقد روى في الحديث: كانت له ركوة تسمى الصادر به، لأنه يصدر عنها الري، ومنه فأصدرنا ركابنا، أي: صرفنا رواء ، فلم نحتج إلى المقام بها للماء.

رے تھو و کسی جزیرے تک پہنچ گئے وہاں ایک ورت تھی جواپنے بال تھینچ رہی تھی ان لوگوں نے دریافت کیا: تم کون ہواس نے کہا: جساسہ (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں) جاسسہ۔ان لوگوں نے کہا تم ہمیں کسی چیز کے بارے میں بتاؤاس نے کہا: میں تہمیں کسی چیز کے بارے میں نہیں بتاؤں گی اور نہ ہی کسی چیز کے بارے میں تم سے دریافت کروں گی کیکن تم لوگ عبادت خانے میں چلے جا دُوہاں ایک مخص ہے جوتم سے ملا قات کامشہتہ ہے وہ لوگ عبادت خانے میں آئے 'تووہاں ایک شخص تھا' جس کی آ کھے کانی تھی وہ لوہے کی زنچیروں میں ستون کے ساتھ بندھا ہوا تھا اس نے دریافت کیا: تم لوگ کہاں سے آئے ہوتم لوگ کون ہو۔ان لوگوں نے جواب دیا: اہل شام سے۔اس نے دریافت کیا جم لوگ کون ہو۔انہوں نے جواب دیا: ہم عربی ہیں۔اس نے کہا: عربول کا کیا حال ہے۔ان لوگوں نے بتایا:ان میں ایک نبی کاظہور ہوا ہے جو تیاء کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں۔اس نے دریافت کیا: لوگوں کا کیا حال ہے۔انہوں نے بتایا:ان میں کچھلوگ وہ ہیں جنہوں نے ان کی تصدیق کی ہےاور کچھلوگ وہ ہیں جنہوں نے انہیں غلط قرار دیا ے تواس نے کہا: اگروہ ان کی تصدیق کردیں اور ان کی پیروی کریں توبیان کے حق میں زیادہ بہتر ہے اگر انہیں علم ہو پھراس نے ۔ دریافت کیا: تمہارے گھر کس چیز کے ہیں۔ان لوگوں نے بتایا: بالوں کے اوراون کے بینے ہوئے جنہیں ہاری عورتیں تیار کرتی ہیں۔راوی کہتے ہیں: تواس نے اپناہاتھ اپنے زانوں پر مارا چربولا یمی چراس نے دریافت کیا: بحیرہ طبرید کا کیا حال ہے۔انہوں نے بتایا:اس کے کنارے چھلک رہے ہیں اس نے اپنے زانوں پر ہاتھ مارا پھر بولا جلدی کرؤ پھراس نے دریافت کیا: زغر کے چیشے كاكيا حال بان لوكوں نے بتايا: اس كے كنارے تھيككتے ہيں جواس تك آتا ہوه سير ہوتا ہے تواس نے اپنے زانوں پر ہاتھ مارا اور پھر بولا جلدی کرو پھراس نے دریافت کیا: بیسان کے خلستان کا کیال حال ہے۔ان لوگوں نے کہا: اس کی شہنیاں ساراسال پھل دیتی ہیںاس نے پھراپیے زانوں پر ہاتھ مارااور بولا: جلدی کرو پھراس نے کہا:اگر میںا پی ان ہیڑیوں ہے آ زاد ہوگیا تو کوئی چشمہ الیانہیں ہوگا'جے میں روند نہ دوں البنتہ کمہ اور طیب (لیعنی مدینہ منورہ) کا معالمہ مختلف ہے کیونکہ میرے لئے وہاں جانے کی تنجائش

(رادی بیان کرتے ہیں) تو نبی اکرم مُنَافِیْنِ نے ارشاد فرمایا: بیطیبہ ہے میں اسے اس طرح حرم قرار دیتا ہوں جس طرح حضرت ابراہیم علیٰیا نے مکہ کوحرام قرار دیا تھا اس ذات کی تنم! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے عام زمین اور بہاڑوں میں اس میں داخلے کا جو بھی راستہ ہے اس پر دوفر شتے تعینات ہیں جنہوں نے تکواریسونی ہوئی ہیں اور وہ قیامت کے دن تک دجال کو (اس میں داخل ہونے سے )رو کئے کے لئے (تیار ہیں گے)

6789 - (سندصديث):اَخْبَوَنَا الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حُمَيْدِ الطَّوِيلُ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ، عَنْ دَاؤَدَ بْنِ اَبِيُ هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ،

6789-حديث صحيح، وأحمد بن يحيى حميد الطويل ذكره المؤلف في الثقات 8/10، وأرخ وفاته سنة خمس وعشرين ومنتين أو قبلها أو بعدها بقليل. وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. وأخرجه أحمد 478/6و418عن يونس بن محمد، و 6/412 عن عفان بن مسلم، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 12/463، والطبراني "964"/24 من طريق حجاج بن منهال، والطبراني أيضا "964"/24 من طريق أبي عمر الضرير وأبي عمر الحوضي، خمستهم عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

(متن صديث): أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ مُسُرِعًا، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَنُودِى فِى النَّاسِ الصَّلاةُ جَامِعَةً، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِى لَمْ اَدْعُكُمْ لِرَغُبَةٍ وَّلا لِرَهْبَةٍ نَزَلَتْ، وَللْحِنَّ تَعِيمًا اللَّارِى الصَّلاةُ جَامِعَةً، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، فَقَالُوا: مَنْ الْرِيحُ إِلَى جَزِيرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ، فَقَالُوا: مَنْ الْدِيحُ إِلَى جَزِيرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ، فَإِذَا هُمُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ الللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ الللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ الللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى الللهُ

🟵 🤁 امام معمى سيّده فاطمه بنت قيس في فها كايه بيان قل كرت بي: ني اكرم مَا فيرُمُ تيزى ت تشريف لائ آپ مَا ليرُمُ منبر يرچ صلوگوں ميں بياعلان كيا كما تحضے ہو جاؤ تولوگ استھے ہو گئے۔ نبی اكرم مَثَاثِيْتِم نے ارشاد فرمایا: اےلوگو میں نے تنہیں كسي رغبت یاکسی پریشانی کے نازل ہونے کی وجہ سے نہیں بلایا ہالبتہم داری نے مجھے بتایا کفلطین سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ سمندری سفریرروانه بوئ تو موانے انہیں سمندر میں موجود کی جزیرے تک پہنچادیا وہاں ایک جانور موجود تھا اس کا یہ پیتنہیں چاتا تھا کہوہ فدکر ہے یا مونث ہے کیونکہ اس کےجسم پر بال بہت زیادہ تھے تو میں نے دریافت کیا جم کون ہے۔اس نے جواب دیا : میں جساسہ ہوں ان لوگوں نے کہا:تم ہمیں کسی چیز کے بارے میں بتاؤ تواس نے کہا: میں تنہیں کسی چیز کے بارے میں نہیں بتاؤں گی نہ بیتم ہے کسی چیز کے بارے میں معلوم کروں گی البتہ وہاں ایک شخص ہے جواس بات کا مخباج ہے کہ وہمہیں کوئی اطلاع دے اور اس بات کا بھی ضرورت مند ہے کہتم ہے کسی چیز کے بارے میں معلوم کرے تو وہ اس عبادت خانے تک آئے وہاں ایک شخص تھا' جو لوہے کی زنچیروں میں جکڑا ہوا تھا۔اس نے دریافت کیا جم کون لوگ ہو۔ان لوگوں نے جواب دیا: ہم عرب ہیں اس نے دریافت كيا : كيا نبي اكرم مَا النَّامُ مبعوث موسَّك بين ان لوكوں نے جواب ديا : جي ہاں ۔اس نے دريافت كيا : كيا عربوں نے ان كي پيروي كر لی ہے۔ان لوگوں نے جواب دیا: جی ہاں اس نے کہا: یہان لوگوں کے حق میں بہتر ہے چھراس نے دریافت کیا: اہل فارس کا کیا حال ہے۔ان لوگوں نے بتایا: وہ ابھی اس پر غالب نہیں آئے۔اس نے کہا: وہ تفریب اہل فارس پر غالب آ جا کیں سے پھراس نے دریافت کیا: زغر کے چشمے کا کیا حال ہے۔ ان لوگوں نے بتایا: اس کے کنار ہے جبرے ہوئے ہیں۔اس نے دریافت کیا: بیسان کے نخلستان کا کیال حال ہے۔ان لوگوں نے بتایا: وہ پیداوار دے رہاہے پھروہ پخض اچھلائیباں تک کہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ غالب آ جائے گا ( یعنی اینے آپ کوچیٹرالے گا) ہم نے کہا تم کون ہو۔اس نے کہا: میں دجال ہوں میں ساری روسے زمین کوروندووں گا

البية مكه اورطيبه (نهيس جاسكون كا)

(راوی کہتے ہیں:) نبی اکرم مَالِیُّمُ نے ارشاد فر مایا: مسلمانوں کے گردہ تمہیں خوشخبری ہے کہ یہ (مدینہ منورہ) طیبہ ہے وہ (دجال)اس میں داخل نہیں ہوگا۔

َذِكُو الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَوْءِ مِنَ الْمُبَادَرَةِ بِالْاَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبُلَ خُرُوْجِ الْمَسِيحِ نَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنْهُ اسبارے میں اطلاع کا تذکرہ آدی پریہ بات لازم ہے کہ وہ دجال کے نکلنے سے پہلے نیک اعمال کی طرف جلدی کر لئے ہم اس (دجال) سے اللّٰہ کی پناہ ما نگتے ہیں

6790 - (سنرصديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اُمَيَّةُ بُنُ بِسُطَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ وَيُعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنِ النَّجِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَرَيْعٍ، قَالَ: وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث): بَسادِرُوْا بِسالُعَ مَلِ سِتًّا: الدَّجَّالَ، وَالدُّخَانَ، وَدَابَّةَ الْاَرْضِ، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، اَمْرَ الْعَامَّةِ، وَخُويُصَّةَ اَحَدِكُمُ

الله جعرت ابو بريره والثين بي اكرم مَن الله مان قل كرت بي:

" چو (نشانیوں کے ظہور پذیر) ہونے سے پہلے مل کراؤ دجال ، دھواں ، دلبة الارض ، سورج کامغرب سے نکلنا۔ "

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَٰذَا الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ لِلْاَشْيَاءِ الْمُتَوَقَّعَةِ قَبْلَ خُرُو جِ الْمَسِيحِ

لَيْسَ بِعَدَدٍ لَمْ يُرِدُ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ

اس بات کے بیان کا تذکرہ وجال کے خروج سے متوقع طور پر پیش آنے والی اشیاء کے بارے میں

6790-إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير زياد بن رياح، فمن رجال مسلم، هو في صحيحه "129" [129" في الفتن: باب في بقية من أحاديث الدجال، عن أمية بن بسطام، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/324/و407 (407) ومسلم "2947" من طريق همام، عن قتادة، به. وأخرجه الطيالسي "2549"، ومن طريقه أحمد 2/511، والحاكم 1566عن عمران القطان، عن قتادة، عن عبد الله بن رباح معن أبي هريرة. وصححه الحاكم ووافقه اللهبي! قلت: عمران القطان حديثه حسن لا يرقى إلى الصحة. وأخرجه أحمد 2/337، ومسلم "7942" "128"، والبغري "4249" من طريقين عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. وفي الباب عن أنس عند ابن ماجه "4056"، وإسناده حسن. وقوله: "بادروا بالأعمال ... " أي: أسرعوا بالأعمال الصالحة النافعة قبل وقوع هذه الآيات، قال القاضي فيما نقله عنه القاري في "شرح المشكاة" 5/188: أمرهم أن يبادروا بالأعمال المذه الآيات، فإنها إذا نزلت أدهشهم، وشغلتهم عن الأعمال، أو سد عليهم باب التوبة وقبول الأعمال.

#### ندکورہ تعداد سے بیمراد نہیں ہے: اس کےعلاوہ عدد کی فعی کی جائے

6791 - (سنرمديث): اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا النَّفُرُ بُنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُرَاتُ الْفُرَاتُ الْفَرَّاتُ الْفَرَّاتُ الْفَرَّاتُ الْفَرَاتُ الْفَرَاتُ الْفَرَاتُ الْفَرَاتُ الْفَرَاتُ الْفَرَاتُ الْفَرَاتُ عَنُ حُذَيْفَةَ بُن اَسْدِهِ، قَالَ: مَا الطَّفَيْلِ يُحَدِّثُ، عَنُ حُذَيْفَة بُن اَسِدٍ، قَالَ:

(مُتَن صَديث): بَيُنَ مَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى عُرُفَةٍ، وَنَحُنُ تَحْتَهَا إِذْ آشُرَفَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا تَتَذَاكُرُونَ؟ قُلْنَا: نَذَكُرُ السَّاعَة، قَالَ: فَإِنَّهَا لَا تَكُونُ حَتَّى يَكُونَ بَيْنَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهَ اللهُ عَلَيْهُ وَحُرُوبُ مَن مَوْضِع يَابُوجَ وَمَا جُوجَ، وَخَسُفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسُفٌ بِالْمَغْرِبِ، وَخَسُفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَنَازٌ تَخُرُجُ مِنْ مَوْضِع كَذَا؟ قَالَ: آحُسَبُهُ، قَالَ: تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا، وَتَنْزِلُ مَعَهُمْ حَيْثُ يَنْزِلُونَ

قَالَ شُعْبَةُ: وَحَدَّثِنِي عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ، عَنْ آبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ ٱسَيْدٍ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَرُفَعُهُ

حضرت حذیفہ بن اسید ڈالٹھ نیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ نبی اکرم مَثَلِیْ الله خانہ میں موجود تھے ہم اس کے بیجے موجود تھے بھراسی دوران نبی اکرم مُثَالِیْ نیا کے منظرت کیا: تم لوگ کس بارے میں بات چیت کررہ ہو۔ ہم نے عرض کی: ہم قیامت کا ذکر کررہ ہیں۔ نبی اکرم مُثالِیٰ نیان ارشاد فر مایا: بیاس وقت تک نبیس آئے گی جب تک اس سے پہلے دی نشانیاں نمودار نبیس ہوتیں سورج کا مغرب سے لکلنا، دجال، دھواں، حضرت سیلی بن مریم (کا نزول)، دلبۃ الارض، یا جوج و ماجوج کا لکلنا، مشرق میں زمین میں دھننا اور ایک آگرہ و ماجوج کا لکلنا، مشرق میں زمین میں دھننا اور ایک آگرہ و ماجوج کا الکا نبیل کی (راوی کہتے ہیں:) میراخیال ہے روایت میں بیالفاظ بھی ہیں: وہ ان لوگوں کے ساتھ آگرام کرے گی جہاں وہ لوگ آرام کریں گے اوروہ ان کے ساتھ رام کرے گی جہاں وہ لوگ آرام کریں گے اوروہ ان کے ساتھ رام کرے گی جہاں وہ لوگ آرام کریں گے۔

شعبہ نامی راوی بیان کرتے ہیں: یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت حذیفہ بن اسید دلی تفظ کے حوالے سے اسی کی مانند

1973-إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أن صحابيه وهو حذيفة بن أسيد من رجال مسلم. وإسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه الحنظلى. وأخرجه أحمد 4/7، ومسلم "2901" "40" و"41" في القتن: باب في الآيات التي تكون قبل الساعة، والترمذي 4/478 في الفتن: باب ما جاء في الخسف، والطبراني "3028" من طريق شعبة، بهذا الإسناد. وفي رواية المطبراني أبدل الدخان بريح تلقيهم في البحر. وأخرجه الطيالسي "1067"، وأحمد 6/4و7، والحميدي "827"، وابن أبي شيبة 15/163، ومسلم "393" وابو داود "4311" في الملاحم: باب أمارات الساعة، والترمذي "2838"، والنسائي في "الكبري"، وابن ماجه "4041" في الفتن: باب أشراط الساعة، والطبراني "3029" و"3030" و"3030" و"3030" وأخرجه الطبراني والبغوي "4250" وأخرجه الطبراني والبغوي "4250" من طرق عن فرات القزاز، به. وبعضهم رواه مختصرا. وانظر الحديث رقم ."9670" وأخرجه الطبراني "3036" من طريق بن أبي ليلي، عن الربيع بن عميلة، عن حذيفة بن أسيد. وأبدل فيه "النبار التي تطرد الناس إلى المحشر ""بريح تسفيهم فتطرحهم المحد."

منقول ہے تاہم اس سند کے ساتھ مرفوع حدیث کے طور پر منقول نہیں ہے۔

#### ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَخُرُجُ مِنْ نَاحِيَتِهِ الدَّجَّالُ

اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ جواس جگہ کے بارے میں ہے جس کے کنارے سے دجال نکلے گا

6792 - (سند صديث) : اَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ مُكْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُسْلِمٍ بُنِ وَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سَابِقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ آبِى قَيْسٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ بِلَالِ بُنِ آبِى هُرَيْرَةَ، عَنْ آبِيْهِ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث) يَخُونُ جُ الدَّجَّالُ مِنْ هَاهُنَا، وَاشَارَ نَحْوَ الْمَشْوِقِ.

(تُوَضَّحُ مَصنف): قَالَ اَبُوُ حَاتِمٍ رَضِى اللهُ عَنهُ: قَوْلُ اَبِى هُرَيْرَةَ: وَاَشَارَ نَحُو الْمَشُوقِ اَرَادَ بِهِ الْبَحْرَيْنِ، لِآنَّ الْبَسْحُرَيْنِ مَشُوقُ الْمَدِيْنَةِ، وَخُرُوجُ اللَّجَالِ يَكُونُ مِنْ جَزِيرَةٍ مِنْ جَزَائِرِهَا، لَا مِنْ خُرَاسَانَ، وَالتَّالِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَلَذَا اَنَّهُ مُوثَقٌ فِى جَزِيرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ، عَلَى مَا اَخْبَرَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ، وَلَيْسَ بِخُرَاسَانَ بَحْرٌ وَّلَا جَزِيرَةٌ

🥸 😂 حضرت ابو ہریرہ جلائی نبی اکرم ملائی کا پیفر مان نقل کرتے ہیں:

" وجال اس طرف سے نکلے گانی اکرم مَالی کی اے مشرق کی طرف اشارہ کرے (یہ بات ارشاد فرمائی)"

(امام ابن حبان مُسِطِين فرماتے ہيں:) حضرت ابو ہر رہ و النفر کا بہ کہنا: ' نبی اکرم مَثَلَّمَتُوّ کی طرف اشارہ کیا' اس کے ذریعے مراد بحرین ہے' کیونکہ بحرین مدینہ منورہ کے مشرق میں ہے اور دجال کا ظہور بھی انبی علاقوں میں سے ہوگا خراسان سے نہیں ہوگا اس بات کے مجع ہونے کی دلیل بہے: دجال سمندر کے کسی جزیرے میں بندھا ہوا ہے جیسا کہ تمیم داری نے اس بارے میں اطلاع دی ہے' جبکہ خراسان میں نہ تو کوئی سمندر ہے نہ بی کوئی جزیرہ ہے۔

#### َ ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنِ السَّبَبِ الَّذِي يَكُونُ خُرُورُجُ الْمَسِيحِ بِهِ السبب كي بارے ميں اطلاع كا تذكرہ جس كى وجہ سے دجال نكلے گا

6793 - (سند صديث) : اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ السَّلَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ اَيُّوبَ، وَعُبَيْدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع،

6792 بلال بن أبى هريرة لم يرو عنه غير الشعبى، ولم يوثقه غير المؤلف 4/65، وعمرو بن أبى قيس روى له أصحاب السنن والبنخارى تعليقا، وقال الحافظ فى "التقريب": صدوق له أوهام، وباقى رجال السند ثقات . مطرف: هو ابن عبد الله بن المنخور. وأخرجه بنحوه المزار "3383" عن ممد بن المثنى، ن يحيى - وهو القطان - عن مجالد، عَنِ الشَّغِيِّ، عَنِ المُحرَّرِ بُنِ أَبِى هُرِيَّرَمَةً، عن أبيه قال: سئل رسول الله عن الدجال فقال: - أحسبه قال -: "ينخرج من نحو المشرق." قال الهيثمى فى "المجمع" 1/348 فيه مجالد بن معيد وهو ضعيف، وقد ولق.

(متن صديث): إنَّ ابْنَ عُمَرَ رَاى ابْنَ صَائِدٍ فِي سِكَةٍ مِنْ سِكَكِ الْمَدِيْنَةِ، فَسَبَّهُ ابْنُ عُمَرَ، وَوَقَعَ فِيُهِ، فَانْتَفَخَ حَتَّى سَدَّ الطَّرِيقَ، فَضَرَبَهُ ابْنُ عُمَرَ بِعَصًا، فَسَكَنَ حَتَّى عَادَ، فَانْتَفَخَ حَتَّى سَدَّ الطَّرِيقَ، فَضَرَبَهُ ابْنُ عُمَرَ بِعَصًا، فَسَكَنَ حَتَّى عَادَ، فَانْتَفَخَ حَتَّى سَدَّ الطَّرِيقَ، فَضَرَبَهُ ابْنُ عُمَرَ بِعَصًا مَعَهُ، حَتَّى كَسَرَهَا عَلَيْهِ، فَقَالَتُ لَهُ حَفْصَهُ: مَا شَانُكَ وَشَانُهُ، مَا يُولِعُكَ بِهِ، اَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إنَّمَا يَخُورُ الدَّجَالُ مِنْ غَضْبَةٍ يَّغُضَبُهَا.

(تُوشِح مَصنف): قَالَ آبُو حَاتِهِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ: رُؤْيَةُ حَفْصَةَ ابْنَ عُمَرَ، وَضَرْبَهُ حَيْثُ كَانَ يَضُوبُ الْمُعَدِبُ الْمُعَدِيبَ بِالْعَصَاء كَانَ ذَلِكَ فِي حَيَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر والله اللہ بن عمر والله بن بن الله بن عمر والله بن عمر والله بن بن الله بن بن الله بن عمر والله بن بن الله بن عمر والله بن

" دوبال اس غضب كى وجد على بام آئے گا جواس لاحق موگا-"

(امام ابن حبان بُرَّ الله في مات بين: )سيّده هفصه في الله كاحضرت عبدالله بن عمر في المناوران كے مارنے كود يكه نااس صورت ميں تقا كه حضرت عيسىٰ عليه السلام بھى عصاء كے ذريعے ماريں كے بيدواقعہ نبى اكرم مُثَالِيَّةُم كى حيات مباركه ميں پيش آيا تھا۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْعَكَامَةِ الَّتِي يُعُرَفُ بِهَا الدَّجَّالُ عِنْدَ خُرُوْجِهِ السَّعَلَامَةِ اللَّتِي يُعُرَفُ بِهَا الدَّجَّالُ عِنْدَ خُرُوْجِهِ السَّعَلَامَةِ اللَّهِ عَلَى اللَّاعَ كَاتَذَكَرَهُ جَسَ كَذَر يَعِ دَجَالَ كُو السَّعَلَامَةِ مَا لَذَكُرهُ جَسَ كَذَر يَعِ دَجَالَ كُو

#### اس کے خروج کے وقت پہچانا جائے گا

6794 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيْدِ النَّرُسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيْدِ النَّرُسِيُّ، قَالَ: يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنْ آنَسٍ، اَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

ورقة.6793 واخرجه مسلم "2932" في الفتن: بناب ذكر ابن صياد، من طريق هشام بن حسان، عن أيوب، به. وأخرجه يعلى " ورقة.327 وأخرجه مسلم "2932" في الفتن: بناب ذكر ابن صياد، من طريق هشام بن حسان، عن أيوب، به. وأخرجه الطبراني "336"/23 و"378" من طريق حفص بن غيات، عن عبد الله وهو ابن عمر - به، ولم يذكر فيه قصة، وقال فيه: "إنما خروج ابن صياد ... " وهو وهم. وأخرجه مطولا أحمد 6/284، ومسلم "2932" "99" من طريق ابن عون، عن نافع، به . وأخرجه مختصرا أبو يعلى ورقة 326من طريق سليمان بن أبي كريمة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة قَالَتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ مَنَى اللّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول: "الدجال لا يخرجه إلا غضبة يفضبها ." وأخرجه الطبراني "370"/23 من طريق صالح بن كيسان، عن الزهري، بهذا الإسناد إلى حفصة قالت: إنا كنا نتحدث أن الدجال يخرج من غضبة يغضبها .

(متن صدیث) نِنَ بَیْنَ عَیْنَیْهِ مَکْتُوبْ كَ فَ رَ، یَقُرَوُهُ کُلُ مُوْمِنِ مِنْ اُمِیِّ وَکَاتِبٍ - یَفِیی الدَّجَالَ - بَکُنی حفرت الس طَلَّیْ بَیْنَ عَیْنَیْهُ مَکْتُوبْ كَ فَرْ الفَّل كرت بین:

(رادی کیت بین:) اس سراد د جال ب ( یعن اس کی آنکموں کے درمیان یکھا ہوگا۔)

فی کُرُ الْاِخْبَارِ عَنْ وَصَفِ عَیْنِ الدَّجَّالِ الَّتِیْ هِی الْعَوْرَاءُ مِنْ عَیْنَیْهِ وَجَال کی آنکموں میں سے جوآ کھکائی ہوگی د جال کی آنکموں میں سے جوآ کھکائی ہوگی د جال کی آنکموں میں سے جوآ کھکائی ہوگی د جال کی آنکموں میں سے جوآ کھکائی ہوگی د جال کی آنکموں میں سے جوآ کھکائی ہوگی د جال کی آنکموں میں سے جوآ کھکائی ہوگی د جال کی آنکموں میں سے جوآ کھکائی ہوگی د جال کی آنکموں میں سے جوآ کھکائی ہوگی د جال کی آنکموں مین خیاب بن الذّبیْنِ مَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْهُدُیْلِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْوَجْمَنِ بْنِ الذّبِیْرِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْهُدُیْلِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَبَّابٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مِنْ عَدْدِ اللّٰهِ بْنِ حَبَّابٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مِنْ عَدْدِ اللّٰهِ مِنْ عَدْدِ اللّٰهِ بْنِ حَبَّابٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مِنْ عَدْدِ اللّٰهِ بْنِ حَبَّابٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مِنْ عَدْدِ اللّٰهِ مِنْ عَدْد اللّٰهِ اللّٰهُ عَدْد اللّٰهِ مِنْ عَدْد اللّٰهِ الللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْدُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ

6794 إصنباده صبحيح على شرط الشيخين، وسماع يزيد بن زريع من سعيد وهو ابن أبي عروبة - قبل اختلاطه. واخرجه احمد 3/206 عن عبد الوهاب، و 3/207 عن روح، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. واخرجه بنحوه مطولا ومختصرا الحمد 3/172 و229 3/175 عن عبد الوهاب، و 290 و276 و290، والبخاري "7131" في الفتن: باب ذكر الدجال، و "7408" في التوحيد: باب قول الله تعالى "ولتصنع على عيني"، ومسلم "102 "101"" 2933" في الفتن: باب ذكر الدجال وصفة ما معه، وأبو داود "4316" و "4317" في السملاحيم: بباب خروج الدجال، والترمذي "2245" في الفتن: باب ما جاء في قتل عيسي ابن مريم الدجال، وأبو يعلى "3016" و"3092" و289 و205 و205 " من طرق عن قتادة، به . وأخرجه أيضا أحمد 3115 و 201 و 228 و 209 و و205 و ومسلم "2933" " 103"، وأبو داود "3418" من طريقين عن أنس . وقوله: "إن بين عينيه مكتوب" كذا في الأصل و "التقاسيم" والجادة "مكتوبا" كمما وقع في بعض الروايات، ويخرج ما هنا على أن اسم "إن" محذوف تقديره "الدجال" وجملة "بين عينيه وغر" وخبر في موضع رفع خبر "إن."

'' دِ جِالَ کی آنکھیں شخشے کی طرح سنر ہوں گی تم لوگ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔''

6795-إسناده صحيح، عبد الله بن حباب - هو ابن الأرت المدنى حليف بنى زهرة - ذكره الطبرانى وغيره فى الصحابة، وقال عبد الرحمن بن خراش: أدرك النبى صلى الله عليه وسلم. وروى ابن منده من طريق خالد بن يُزيد، عن زكريا بن العلاء، قال: أول مولود ولد فى الإسلام عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن حباب، وقال العجلى: ثقة من كبار التابعين، قتلته الحرورية، أرسله على إلى هم فقتلوه، فأرسل إليهم: أقيدونا بعبد الله بن حباب، فقالوا: كيف نقيدك به وكلنا قتله، فنفد إليهم فقاتلهم، وذكره المؤلف فى اليهم، فقتلوه، فأرسل إليهم: أقيدونا بعبد الله بن حباب، فقالوا: كيف نقيدك به وكلنا قتله، فنفد إليهم فقاتلهم، وذكره المؤلف فى المجمع التابعين . 5/11 وأخرجه الطيالسى "544"، أحمد 5/123 - 124 من طريق شعبة، بهذا الإسناد . وأورده الهيشمى "المجمع"

## ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصَفِ خِلْقَةِ الدَّجَّالِ وَمَنْ كَانَ يُشْبِهُ مِنْ هَلَدِهِ الْأُمَّةِ وَكُرُ الإخْبَارِ عَنْ وَصَفِ خِلْقَةِ الدَّجَّالِ وَمَنْ كَانَ يُشْبِهُ مِنْ هَلَدِهِ الْأُمَّةِ وَجَالَ كَانْ لَكُمْ اوراس امت ميں ہے دجال كی شکل وصورت كے بارے ميں اطلاع كانذكرہ اوراس امت ميں ہے كون شخص اس كے ساتھ مشابہت ركھتا ہے (اس كانذكرہ)

6796 - (سند صديث): آخَبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ عُنَا اللهِ عُنَ مِعَاذِ بُنِ مُعَاذٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الل

عفرت عبداللہ بن عباس ڈی ہیں ایس نے ہیں : بی اکرم مَا کی ہیں نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: وہ کا نا اور گوراچٹا ہوگا اس کاسر سانپ کی طرح مجموعا ہوگا وہ لوگوں میں سے عبدالعزی بن قطن کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے خواہ کتنے ہی لوگ ہلاکت کا شکار ہوجا کیں لیکن بہر حال تہبارا پر وردگار کا نانہیں ہے۔

#### ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ فِرَارِ النَّاسِ مِنَ الْمَسِيحِ عِنْدَ ظُهُورِهِ

وجال کے ظہور کے وقت لوگوں کے اس سے فرارا ختیار کرنے کے بارے میں اطلاع کا تذکرہ

(متن صديث): لَيَ فِرَنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَالِ فِي الْجِبَالِ ، قَالَتُ أُمُّ شَرِيكِ: يَارَسُوْلَ اللَّهِ، فَآيَنَ الْعَرَبُ (مَنْ اللهِ عَلَيْ الْعَرَبُ الْعَرَبُ الْعَرَبُ الْعَرَبُ عَلَيْ الْعَرَبُ الْعَرَبُ عَلَيْ الْعَرَبُ اللهِ عَلَيْ الْعَرَبُ الْعَرَبُ الْعَرَبُ الْعَرَبُ الْعَرَبُ الْعَرَبُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

6796 حديث صبحيح، رجاله رجال الصحيح، وسماك وإن كانت روايته عن عكرمة فيها اضطراب، قد توبع. واخرجه أحمد 6796 و 15/132 - 313، والطبراني "11711" من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. واخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 15/132 - 133، والطبراني "11843" من طريق هشام بن عمار، 133، والطبراني أيضا "11843" من طريق هشام بن عمار، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا شيبان، عن قتادة، عن عكرمة، به. وأورده الهيثمي في "المجمع" 7/337 - 338 ونسبه إلى أحمد والطبراني وقال: ورجال الجميع رجال الصحيح، ورواه الطبراني في "الأوسط" وإسناده ضعيف.

6797-إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد صرح ابن جريج بالتحديث عند مسلم وغيره، فانتفت شبهة تدليسه. واخوجه أحمد 6/462 ومسلم "2945" في المنافب: باب مناقب في فضل أحمد 6/462، ومسلم "2945" في المنافب: باب مناقب في فضل المعرب، من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني "249"/25 من طريق إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَقِيلٍ بُنِ مَعْقِلٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ وَهِها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بها، لأنه كره غيرة وكمب بُنِ مُنكِّه، عَنْ جَابِرٍ بُنِ عبد الله، به. وقيل: أم شريك الأنصارية نزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بها، لأنه كره غيرة الأنصار.

﴿ ﴿ سِيده امشريك فَيُهُنَّا بِيان كُرِقَى بِينِ: انهوں نے نبی اکرم مَنْ لَيْنِيْ كويہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سناہے: '' سِجِيلوگ د جال سے بھا گتے ہوئے پہاڑوں میں چلے جائیں گے سیّدہ امشریک فِنْ اُنْ اُنْ اَنْ عُرض کی: یارسول اللہ!اس دن عرب کہاں ہوں گے؟ نبی اکرم مَنْ اَنْتِیْمُ نے فرمایا: وہ تھوڑی تعداد میں ہوں گے۔''

#### ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَبَعِ الدَّجَّالِ نَعُوُذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّهِمُ

وجال کے پیروکاروں کے بارے میں اطلاع کا تذکرہ ہم ان کے شرسے اللہ کی پناہ ما تکتے ہیں

6798 - (سند صديث): آخُبَونَا مُحَدَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ الْحَلِيلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيُدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُوزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا السُحَاقُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ اَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ مُنْ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رُّمُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(مَتْن صريث) يَنْبَعُ الدَّجَالَ سَبْعُونَ ٱلْقَامِنُ يَّهُودِ آصْبَهَانَ، عَلَيْهِمُ الطَّيَالِسَةُ

🟵 🟵 حضرت انس بن ما لک طالفوروایت کرتے ہیں نبی اکرم مُلَا اَیْمُ نے ارشاد فرمایا:

''اصبهان کے ستر ہزاریہودی د جال کے پیروکار ہوں گے جنہوں نے طیاسی (مخصوص قتم کی چادر ٹیں) کی ہوئی ہوں گی۔''

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنُ بَعُضِ الْفِتَنِ الَّتِی يَبْتَلِی الله جَلَّ وَعَلا الْبَشَرَ بِگُونِهِ مَعَ الْمَسِيحِ ان بعض فتوں كے بارے ميں اطلاع كا تذكرہ جن كے ذريع اللہ تعالى لوگوں كوآزمائے گا وروہ فتنے دجال كے ساتھ ہوں گے

6799 - (سندحديث): أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو خَيْثُمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو خَيْثُمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو خَيْثُمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنْ

6798-إسناده صحيح على شرط البخارى، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عبد الرحمن بن إبراهيم فمن رجال البخارى . وأخرجه مسلم "2944" في الفتن: بماب في بقية أحاديث الدجال، عن منصور بن أبي مزاحم، عن يحيى بن حمزة، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.

979- إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نعيم بن أبى هند، فمن رجال مسلم. أبو خيثمة: هو الزبير بن حرب، وجرير: هو ابن عبد الحميد الضبى، ومغيرة: هو ابن مقسم الضبى . وأخرجه مسلم "2935" "108" فى التن وأشراط الساعة، عن على بن حجر وإسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه البخارى "3450" فى أصاديث الأنبياء: باب ما ذكر عن بنى إسرائيل، و"7130" فى الفتن: باب ذكر الدجال، ومسلم "2934" "106" و"107" والبغوى "4259" من طريق عبد الملك بن عمير، وابن أبى شيبة 15/133، ومسلم "2934" "105" من طريق أبى مالك الأشجعي، وابن أبى شيبة 15/134، وأبو داود فى الملاحم: باب خروج الدجال، من طريق منصور ثلاثهم عن ربعي بن حراش، به. وكلهم قرن في حديثه بين حذيفة وأبى مسعود سوى أبى مالك الأشجعي ومنصور عند ابن أبى شيبة، وعند بعضهم عن حذيفة مرفوعا.

مُغِيرَةً، عَنْ نُعَيْمٍ بُنِ آبِي هِنْدَ، عَنْ رِبْعِيِّ بُنِ حِرَاشٍ، قَالَ:

(متن صديَّ ) َ الْجَتَمَعَ حُذَيْفَةَ، وَ اَبُو مَسْعُودٍ ، فَقَالَ حُذَيْفَةَ: آنَا اَعُلَمُ بِمَا مَعَ النَّجَالِ مِنْهُ ، إِنَّ مَعَهُ نَهُرًا مِنُ لَا إِنَّ مَعَهُ نَهُرًا مِنُ لَا إِنَّ مَاءً ، وَالَّذِى يَرُونَ اللَّهُ مَاءً : نَارٌ ، فَمَنُ اَدُرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمُ فَارَادَ الْمَاء ، فَلَيْ الرَّ ، فَمَنُ اَدُرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمُ فَارَادَ الْمَاء ، فَلْيَشُرَبُ مِنَ الَّذِى يَرَى الَّهُ نَارٌ ، فَإِنَّهُ سَيَجِدُهُ مَاءً .

قَالَ آبُو مَسْعُودٍ هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ.

© ربعی بن حراش بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رفائٹی اور حضرت ابومسعود رفائٹی ایک جگہ اکتھے ہوئے تو حضرت حذیفہ رفائٹی اور حضرت ابومسعود رفائٹی ایک نہر ہوگ اور پانی کی حضرت حذیفہ رفائٹی نے فرمایا میں یہ بات جانتا ہوں کہ دجال کے ساتھ کیا چیز ہوگی اس کے ساتھ آگ کی ایک نہر ہوگی اور پانی کی ایک نہر ہوگی اور بانی کی ہوگا اور جسے لوگ یہ بھیس کے کہ وہ پانی ہو وہ در حقیقت آگ ہوگی تم میں سے جو خص ایس صورت حال کو پائے اور وہ پانی چینا چاہتا ہو تو وہ اس میں سے بے جواسے آگ لگ رہا ہو وہ پانی کو پالے گا۔

حضرت ابومسعود رہائینئیان کرتے ہیں: میں نے بھی نبی اکرم نگائینٹی کواسی طرح ارشاد فرماتے ہوئے ساہے۔

ذِكُرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ آنَهُ مُضَادٌ لِخَبَرِ آبِي مَسْعُودٍ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ

اس روایت کا تذکرہ جس نے اس شخص کوغلط بھی کا شکار کیا جوعلم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا (اوروہ اس بات کا قائل ہے) بیروایت حضرت ابومسعود رٹائٹؤ سے منقول اس روایت کی متضاد ہے جسے ہم پہلے ذکر کر عجے ہیں

6800 - (سندصديث): آخبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ، عَنُ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ اَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بُنِ اَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ، قَالَ:

(متن صدَيث): قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ بَلَغَنِى آنَّ مَعَ الدَّجَّالِ جِبَالُ النُّحِبُزِ، وَٱنْهَارُ الْمَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ اَهُوَنُ عَلَى اللهِ مِنُ ذَلِكَ ، قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَكُنْتُ مِنُ اَكْثَرِ النَّاسِ سُوَالًا عَنْهُ، فَقَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيُسَ بِالَّذِى يَضُرُّكَ.

(تُوضَى مصنف): قَالَ ٱبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: إِنْكَارُ الْمُصْطَفَى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُغِيرَةِ بِاَنَّ مَعَ الدَّجَّالِ ٱنْهَارُ الْمَاءِ لَيْسَ يُضَادُّ خَبَرَ آبِي مَسْعُوْدٍ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ، لِآنَهُ اَهُوَنُ عَلَى اللهِ مِنُ اَنْ يَكُوْنَ مَعَهُ نَهُرُ

6800 - إسناده صحيح على شرط الشيخين . جرير : هو ابن عبد الحميد الضبى . وأخرجه مسلم "2152" في الآداب: باب جواز قوله لغير ابنه "يا بنى"، واستحبابه للملاطفة، و "2939" في الفتن: باب في الدجال وهو أهون على الله عز وجل، عن إسحاق بن إبراهيم. بهذا الإسناد. وقد تقدم الحديث عند المؤلف برقم ."6782" الْمَاءِ يَجُرِى، وَالَّذِى مَعَهُ يُرَى آنَّهُ مَاءٌ وَّلَا مَاء ، مِنْ غَيْرِ اَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا تَضَادٌّ

حضرت مغیرہ دلافٹو بیان کرتے ہیں: میں دجال کے بارے میں نبی اکرم ملکی ایک بہت زیادہ سوالات کیا کرتا تھا۔ نبی اکرم ملکی ارشادفر مایا: وہ تہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔

(امام ابن حبان مُنظینظر ماتے ہیں:) نبی اکرم مُنافیظِم کا حضرت مغیرہ رہافیظ پرانکارکرنا کہ دجال کے ساتھ پانی کی نہریں ہوں گ بیروایت حضرت ابومسعود رہافیئ کے حوالے سے منقول روایت کی متضاد نہیں ہے جسے ہم پہلے ذکر کر بچکے ہیں 'کیونکہ وہ ای اہونے کے باوجوداللہ تعالی کی بارگاہ میں حقیر ہوگا کہ اس کے ساتھ ہتے ہوئے پانی کی نہر ہوگی اور جوخص بیدد کیھے گا کہ وہ پانی ہوہ وہ پانی نہیں ہوگا۔ اس طرح ان دونوں روایات کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہوگا۔

#### ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْبَعْضِ الْاخَرِ مِنَ الْفِتَنِ الَّتِي تَكُونُ مَعَ الدَّجَّالِ

فتنول میں سے اس دوسرے فتنے کے بارے میں اطلاع کا تذکرہ جود جال کے ساتھ ہوگا

6801 - (سند صديث) اَخْبَوَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيُ السَّوِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزَّهُوِيِّ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، اَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ، حَدَّثَهُ، قَالَ:

(مَتَن صديث): حَدَّفَنا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، عَنِ الدَّجَالِ، فَقَالَ فِيمَا حَدَّثَنَا: يَأْتِى الدَّجَالُ، وَهُوَ حَيْرُ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ - اَوْ مِنْ حَيْرِهِمُ - وَهُوَ مَحْرُمْ عَلَيْهِ اَنْ يَسُدُخُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّم حَدِيثَهُ فَيَقُولُ الدَّجَالُ: اَرَايَتُمُ إِنْ فَيَعُولُ: اَشْهَدُ اَنَّكَ الدَّجَالُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَدِيثَهُ فَيَقُولُ الدَّجَالُ: اَرَايَتُمُ إِنْ فَيَسُلُطُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَدِيثَهُ فَيَقُولُ الدَّجَالُ: اَرَايَتُمُ إِنْ قَصَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَهُ فَيَقُولُ الدَّجَالُ: اَرَايَتُمُ إِنْ قَصَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَهُ فَيَقُولُ الدَّجَالُ: اَرَايَتُمُ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَهُ فَيَقُولُ الدَّجَالُ: اَرَايَتُمُ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَيَقُولُ الدَّجَالُ: الرَّامُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ فَاللهُ عَلَيْهِ فَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ فَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ قَالَ مُعْمَلًا: يَوَوْنَ انَ هَذَا اللهُ عَلَيْهِ قَالَ مُعْمَلًا عَلَيْهِ قَالَ مُعْمَلًا: يَوْدُ اللهُ عَلَيْهِ مَا كُنُسَلُطُ عَلَيْهِ قَالَ مُعْمَلًا: يَوْدُنَ انَّ هَاللهُ عَلَيْهِ قَالَ مُعْمَلًا عَلَيْهِ قَالَ مُعْمَلًا عَلَيْهِ قَالَ مُعْمَلًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ قَالَ مُعْمَلًا: يَوْدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ قَالَ مُعْمَلًا: يَوْدُ اللهُ ا

"20824"، وعنه أخرج أحمد في "المسند" .3/36 وأخرجه البخارى "1882" في فضائل المدينة: باب لا يدخل الدجال المدينة، من طريق عقبل بن خالد، و "7132" في المفتن: باب لا يدخل الدجال المدينة، من طريق عقبل بن خالد، و "7132" في المفتن: باب لا يدخل الدجال المدينة، ومسلم "2938" في الفتن: باب صفة الدجال، و البخوى في "شرح السنة " "4258" من طريق شعيب بن أبي حمزة، ومسلم أيضا "2938"، والنسائي في "الكبرى" كما في: "التحفة" 2938، والنسائي في "الكبرى" كما في: "التحفة" 2938، والنسائي في الكبرى" كما عن الزهرى، به . وأخرجه بنحوه مسلم "2938" "111"، والبغوى المواجعة التحقق" 2938" من طريق قيسس بن وهب، عن أبي الوذّاك جبر بن نوف، عن أبي سعيد الخدرى. وأخرجه بنحوه مطولا أبو يعلى "1074" والبزار "3394" من طريقين عن عطية العوفي، عن أبي سعيد . وفيه: أنه يذبحه ثلاثا ويعنع منه في الرابعة، وعطية العوفي ضعيف.

الرَّجُلَ الَّذِي يَقْتُلُهُ الدَّجَالُ ثُمَّ يُحْيِيهِ: الْحَضِرُ.

و کور کی حضرت ابوسعید خدری رکانتی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم سکانتی نیا نہیں دجال کے بارے میں بتایا آپ سکانتی نے است میں دجال استے میں ہمیں اس کے بارے میں جو بتایا اس میں بیتھا کہ دجال آئے گا اس کے لئے یہ بات ممنوع ہوگی کہ وہ مدینہ منورہ کے کسی راستے میں داخل ہو سکے ایک شخص نکل کر اس کے پاس جائے گا یہ اس دن سب سے بہتر شخص ہوگا (راوی کوشک ہے شاید یہ الفاظ ہیں) ان لوگوں کے بہترین لوگوں میں ہے ایک ہوگا وہ یہ کہے گا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہتم وہی دجال ہوجس کے بارے میں نبی اکرم مُثانی ہے ایک ہوگا وہ یہ کہے گا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہتم وہی دجال ہوجس کے بارے میں نبی اس معاسلے اکرم مُثانی ہوگا وہ لوگ جواب دیں گے بی نبیں تو دجال کو اس شخص پر تسلط عطا کیا جائے گا وہ اسے تل کردے گا پھروہ اسے زندہ کرے گا وہ ان تو کیا تمہارے بارے میں بھی بسیرت مجھے اب حاصل نہیں تھی پھر دجال دوبارہ اس شخص گول کرنے کا ارادہ کرے گا لیکن اس پر قانونہیں یا سکے گا۔

معمرنا می راوی کہتے ہیں: لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ خص جے دجال قل کرے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا وہ حضرت صریائی ہیں۔

ذِكُرُ الْحَبِرِ الدَّالِّ عَلَى اَنَّ الدَّجَّالَ لَا يَفْتَتِنُ بِهِ كُلُّ النَّاسِ،
وَلَا يُزِيلُ الْإِمَامَةَ عَمَّنُ كَانَتُ لَهُ اللَّى نُزُولِ عِيسلى ابْنِ مَرْيَمَ
اسروايت كالذكرة جواس بات پردلالت كرتى ہے دجال ك ذريع برخص كوآ زمائش ميں
بتلا نہيں كيا جائے گا اوروہ اس خص كى امات كوزائن ميں كرے امت كاحق حاصل ہوگا عبال تك كه حضرت

عيى بن مريم عَلَيْكِ الرول كريس كے 6802 - (سندحدیث) اَخْبَوَ نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ اِبْوَاهِيْمَ، قَالَ:

واخرجه ابن منده في "الإيمان" "413"، والبيهتي في "البعث" وابن الأعرابي في "معجمه"، والحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" واخرجه ابن منده في "الإيمان" "413"، والبيهتي في "البعث" وابن الأعرابي في "معجمه"، والحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" 4/40 من طرق عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "155" "246" في الإيمان: باب نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا مسحمد صلى الله عليه وسلم، عن زهير بن حرب، عن الوّلِيدُ بُنُ مُسْلِم، حَدَّثنا ابنُ أبي ذِنُب، عَنِ ابْن شِهَابٍ، به . إلا أنه قال فيه "فامّكم منكم" قال الوليد بن مسلم: فقلت لابن أبي ذئب: إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري عن نافع، عن أبي هريرة "وإمامكم منكم" قال ابن أبي ذئب: تدري "ما أمكم منكم" قال: فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وأخرجه أحمد 2034، وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ومسلم "2084" عن معمر، والبخاري "349" في أحددث الأنبياء: باب نزول عيسي ابن مريم عليهما السلام، ومسلم "245" وابن منده "415" من طريق ابن أخي الزهري، وابن منده "416" من طريق عقيل بن خالد، أربعتهم عن الزهري، وابن منده "416" من طريق عقيل بن خالد، أربعتهم عن الزهري، به المفات " ص 424، والبغوي "742" من طريق عن الزهري، به . قال ابن أخي الزهري، وابن منده "416" من طريق عقيل بن خالد، أربعتهم عن الزهري، به . قال ابن أخي الزهري في حديثه: "فأمكم منكم"، وفي حديث معمر: "فأمكم - أو قال: إمامكم - منكم" على الشك.

حَــدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْآوُزَاعِيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، آنَّ نَافِعَ بْنَ آبِي نَافِعٍ مَوْلَى آبِي قَتَادَةَ، آخْبَرَهُ، آنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): كَيْفَ ٱنْتُمُ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ، وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ

العرب الومريه والمنوروايت كرتے بين نبي اكرم ملافق في ارشاد فرمايا:

"اس وقت تمہارا کیاعالم ہوگا' جب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تمہارے درمیان نزول کریں گے اور امام تم میں \_\_\_\_ \_\_\_ ہوگا۔"

### فِكُو اللهِ جَبَادِ عَنُ نَفْي دُخُولِ اللَّجَالِ حَرَمَ اللهِ جَلَّ وَعَلا اللَّهِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلا السابار على اطلاع كا تذكره وجال الله تعالى كرم مين واخل نهين موسك كا

6883 - (سندصديث): آخبَسَوَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ اِبْوَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِى السُّحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِى طَلْحَةَ، قَالَ: حَدَّثِنِى السُّحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِى طَلْحَةَ، قَالَ: حَدَّثِنِى السُّحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِى طَلْحَةَ، قَالَ: حَدَّثِنِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

َ (مَثْنَ صَدِيثُ): لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطَوُهُ الدَّجَّالُ إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ، لَيْسَ نَقُبٌ مِّنُ اَنْقَابِهَا إِلَّا عَلَيْهِ الْسَمَلَاثِ كَلُهُ صَساقِهِ نَ يَحُرُسُونَهَا، فَيَنْزِلُ السَّبَحَةَ، فَتَرْجُفُ الْمَدِيْنَةُ بِاَهْلِهَا لَلَاثَ رَجَفَاتٍ يَّخُرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِق

'' کوئی بھی شہراییانہیں ہوگا جہاں د جال نہیں پنچے گا البتہ مکہ اور مدینہیں پہنچ سکے گا وہاں کے ہر راستے پر فرشتے تکواریں سونت کران کی حفاظت کررہے ہیں وہ شورز دہ سرز مین پراترے گا' تو مدینہ منورہ میں تین مرتبہ زلزلہ آئے گا' تو

1881" في فضائل المدينة: باب لا يدخل الدجال المدينة، ومن طريق البغوى "2022" عن إبراهيم بن المنذر، ومسلم "2943" في الفتن: باب قصة المجساسة، عن على بن حجر السعدى. كلاهما عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد . وأخرجه النسائي في الفتن: باب قصة المجساسة، عن على بن حجر السعدى. كلاهما عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد . وأخرجه النسائي في "المحتفة" 1/83 عن إسحاق بن إبراهيم، عن عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، به . وأخرجه احمد 3/191، "الكبرى" كما في "المحفة" 1/83 عن إسحاق بن إبراهيم، عن عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، به . وأخرجه احمد 3/191، وابن أبي طلحة، به . غير أبن شيئة أبي صبخة الجرف، فيضرب رواقه، وقال: فيخرج غليه كل منافق ومنافقة . وأخرجه مختصرا أحمد 3/238، والبخارى أبه قبالي مبخة الجرف، فيضرب رواقه، وقال: فيخرج غليه كل منافق ومنافقة . وأخرجه مختصرا أحمد 3/238، والبخارى "7124" في الفتن: باب ذكر الدجال، من طريقين عن شيبان النحوى، عن يحيى بن أبي كثير، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، به . ولفظه: "يجيء المدبال حتى ينزل في كل ناحية المدينة، ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات، فيخرج إليه كل كافر ومنافق." قلت: والأنقاب: قال ابن وهب: السمراد بها المداخل، وقيل الأبواب، وأصل النقب: الطريق بين الجبلين، وقيل: الأنقاب: الطرق الى يسلكها الناس، ومنه قوله تعالى: (فَنَقُبُوا فِي البِلادِ) . والسبحة: الأرض المالحة. والجرف: بضم الجيم والراء: مكان بطريق المدينة من جهة الشام على ميل، وقيل: على ثلاثة أميال.

مركا فراورمنا فق بهي نكل كرد جال كي طرف چلا جائے گا۔"

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْي دُخُولِ الدَّجَّالِ مَدِيْنَةَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُصَطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُ الرَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُ الرَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ اللهُ وَسَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

6804 - (سنرحديث): آخُبَونَا عَبُدُ الْكَبِيرِ بْنُ عُمَرَ الْحَطَّابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا آحُمَدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ سِنَانٍ، قَالَ: يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، قَالَ: آخُبَونَا شُعْبَةُ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ آنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن مديث):الْمَدِيْنَةُ يَأْتِيهَا الدَّجَّالُ، فَيَجِدُ الْمَكْرِيْكَةَ يَحُرُسُونَهَا، فَلَا يَدُخُلُهَا الدَّجَّالُ وَلَا الطَّاعُونُ إِنُ اءَ اللَّهُ تَعَالَى

🟵 🏵 حفرت انس داللية بي اكرم مَاليَّيْمُ كايفرمان فل كرتے مين:

'' مدینہ کے قریب دجال آئے گا' تو وہ فرشتوں کو پائے گا: وہ اس کی حفاظت کررہے ہیں' تو دجال مدینہ کے اندرداخل نہیں ہو سکے گااور نہ ہی طاعون داخل ہو سکے گااگر اللہ نے چاہا۔''

ذِكُرُ الْإِنْجَبَارِ عَنْ وَصْفِ عَدَدِ الْمَلَائِكَةِ الَّتِي تَحُرُسُ حَرَمَ الْمُصْطَفَى فَحُرُ الْإِنْجَارِ عَنْ وَصْفِ عَدَدِ الْمَلَائِكَةِ الَّتِي تَحُرُسُ حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دُخُولِ الدَّجَالِ إِيَّاهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دُخُولِ الدَّجَالِ إِيَّاهَا فَرَشَتُولَ كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَلَاعَ كَالْمُ مَا لَكُمْ الرَمَ عَلَيْهُ كَرَمَ كَى الرَّمَ عَلَيْهُ كَرَمَ كَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّالُ عَلَيْهِ وَسَلَّا عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّاعُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّاعًا عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّاعُ عَلَيْهِ وَسَلَّاعُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَالْمُعُلِيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَمَالْمُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَالْمُعَلِّذُ عَلَيْكُمُ وَالْمُعُلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَالْمُعُلِيْكُمُ الْمُعَلِّي عَلَيْكُمُ وَالْمُعُلِي عَلَيْكُمُ وَالْمُعُلِي عَلَيْكُولُ وَالْمُعُلِي عَلَيْكُمُ الْمُعُلِي عُلِي اللْمُعَلِي عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللْمُعُلِي عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمُعُلِي عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللْ

6805 - (سندهديث): آخبركا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ فَرِيْحٍ، بِعُكْبَرَا، قَالَ: حَدَّثَنَا مَسُرُوقُ بُنُ الْمَرُزُبَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَسُرُوقُ بُنُ الْمَرُزُبَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا آبِي، عَنْ مِسْعَرِ بُنِ كِدَامٍ، عَنْ سَعْدِ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ آبِي بَكُرَةَ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث) لا يَدْخُلُ الْمَدِيْنَةَ رُعْبُ الْمَسِيح، لَهَا يَوْمَنِذِ سَبْعَةُ اَبُوَابِ عَلَى كُلِّ بَابِ مَلَكَان

6804-إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 3/123 و202و 277، البخارى "7134" في الفتن: باب لا و6804-إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 3/123 و1220 و202 و7473" في الفتن: باب ما جاء في اللجال لا يدخل المدينة، من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد . وأخرجه بنحوه أحمد 3/206من طريق سعيد بن أبي عروبة، و3/229من طريق شيبان، كلاهما عن قتادة، عن أنس أن قائلا من الناس قال: يا نبي الله أما يرد الدجال المدينة؟ قال: "أما إنه ليعمد إليها، ولكنه يجد الملائكة صافة بنقابها وأبوابها، يحرسونها من الدجال." غير هذا الطريق برقم ."3731"

6805- حديث صحيح، المزربان والدمسروق روى عنه النان، ووثقه المؤلف 9/200، وأورده ابن أبي حاتم 8/442، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا، وابنه مسروق روى له ابن ماجه، وهو صدوق، وقد توبعا، ومن فوقهما ثقات من رجال الشيخين، وقد تقدم عند المؤلف من غير هذا الطريق برقم ."3731" العربين عفرت الويكره والنفياني اكرم مَثَالَيْظُ كاليفر مان فل كرتے بين

''مدینہ میں دجال کا غلبہ داخل نہیں ہو سکے گا اس وقت مدینہ منورہ کے سات دروازے ہوں گے' جن میں سے ہر دروازے پر دوفر شتے تعینات ہوں گے۔''

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ ظُهُورِ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ عَلَى مَنْ يَكُونُ مَعَ الدَّجَّالِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ اس زمانے میں جو خص دجال کے ساتھ ہوگا اس پر اہل مدینہ کے غالب آنے کی اطلاع کا تذکرہ

6806 - (سند صديث) اَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُب، قَالَ: اَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثِنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ اَبِيْهِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث) تُ قَاتِلُكُمُ الْيَهُودُ، فَتَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ: يَا مُسْلِمُ، هِلَا يَهُودِيَّ، وَرَائِي، فَاقْتُلْهُ

ﷺ سالم بن عبداللہ اپنے والد کے حوالے سے نبی اکرم مَلَّاتِیْم کا بیفر مان نقل کرتے ہیں۔ '' یہودی تمہارے ساتھ جنگ کریں گےتم لوگ ان پر غالب آ جاؤ سے' یہاں تک کہ پھریہ کے گا: اے مسلمان یہ میرے پیچھے یہودی موجود ہےتم اسے قل کردو۔''

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْعَكَامَةِ الَّتِي بِهَا يُعُرَفُ نَجَاةُ الْمَرْءِ مِنُ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ اسعلامت كے بارے میں اطلاع كا تذكرہ جس كذريع آدمى كے دجال كے فتنے سے نجات یانے كی شناخت ہوسكے گی

"صحيحه" "2921" "81" في الفتن: باب لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يَمُو الرَّجُلُ بِفَيْرِ الرجل، غيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء ، عن صحيحه" "2921" "81" في الفتن: باب لا تقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يَمُو الرَّجُلُ بِفَيْرِ الرجل، غيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء ، عن صرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/122، والبخارى "3593" في الممناقب: باب في علامات النبوة في الإسلام، من طريق شعيب بن أبي حمزة، وعبد الرزاق "20837"، ومن طريقه الترمذي "2236" في الفتن: باب ما جاء في علامات الدجال، والبغوى "4246" عن معمو، كلاهما عن الزهرى، به. وأخرجه مسلم "2921" "80" من طريق عمو بن حمزة، عن سالم، به. وأخرجه البخارى "2925" في الجهاد: باب قتال اليهود، من طريق مالك، ومسلم "79" "2921" من طريق عبيد الله بن عمو، والمواد عن نافع، عن ابن عمو . قال الحافظ في "الفتح" 6/706: وفي الحديث ظهور الآيات قرب قيام الساعة من كلام الجماد من شجرة وحجر، وظاهره أن ذلك ينطق حقيقة، ويحتمل المجاز بأن يكون المواد أنهم لا يفيدهم الاختباء ، والأول أولى. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: "تقاتلكم اليهود" جواز مخاطبة الشخص والمواد من هو منه بسبيل، لأن الخطاب كان للصحابة والمواد من ياتى من بعلهم بدهر طويل، لكن لما كانوا مشتركين معهم في أصل الإيمان ناسب أن يخاطبوا بذلك.

6807 - (سندمديث): اَخْبَرَنَا اَبُوْ يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ، عَنُ اَبِى بَكُرِ بُنِ عَيَّاشٍ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ:

َ (مَّتُن صَدِيث):كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَّرَ اللَّجَّالَ، فَقَالَ: لَفِتْنَةُ بَعْضِكُمُ اَخُوَفُ عِنْدِيُ مِنْ فِتْنَةِ اللَّجَّالِ، فَقَالَ: لَفِتْنَةُ بَعْضِكُمُ اَخُوفُ عِنْدِي مِنْ فِتْنَةِ اللَّجَّالِ، إِنَّهَا لَيْسَتُ مِنْ فِتْنَةٍ صَغِيرَةٍ وَّلا كَبِيرَةٍ إِلَّا تَتَضِعُ لِفِتْنَةِ اللَّجَّالِ، فَمَنْ نَجَا مِنْ فِتْنَةِ مَا قَبْلَهَا نَجَا مِنْهَا، وَإِنَّهُ لا يَضُرُّ مُسُلِمًا مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ، مُهَجَّاةٌ كَ، فَ، رَ

حضرت حذیفہ وٹائٹوئیاں کرتے ہیں: ہم لوگ نبی اکرم ٹائٹیئے کے پاس موجود تھے'نبی اکرم ٹائٹیئے نے دجال کا ذکر کرتے ہوں۔ ہم لوگ نبی اکرم ٹائٹیئے کے دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: تمہارا (آپس کا اختلاف) میر ہے نزدیک دجال کے فتنے سے زیادہ خوف زدہ کرنے والا ہے'ہرچھوٹا اور بڑا فتند دجال کے فتنے کا پیش خیمہ ہوگا جو خض اس سے پہلے کے فتنے سے نجات پالے گاوہ اس سے بھی نجات پالے گا اور یہ کی مسلمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا'کیونکہ اس کی دونوں آئھوں کے درمیان ہجوں میں''ک ف ر' (یعنی کافر) کلھا ہوا ہوگا۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ تَمِيمَ هُمُ اَشَدُّ هَلَهِ الْأُمَّةِ عَلَى الدَّجَّالِ نَعُوُدُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ الدَّجَّالِ اس بات كي بيان كا تذكرهٔ اس امت ميں سے بنوتميم دجال كے ليے سب سے

زیادہ سخت ہیں ہم دجال کے شرسے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں

6808 - (سندصديث): آخبَونَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُوَاهِيْمَ، آخْبَوَنَا جَرِيْرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ آبِي وُرُعَةَ، عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ، قَالَ:

(مُنْنَ صَدِيث) : لَا اَزَالُ اَحِبُ بَنِى تَمِيمٍ بَعْدَ ثَلَاثٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدِمَ مِنْهُ مُ سَبْىٌ عَسلْى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ عَلَى بَعْضِهِمُ رَقَبَةٌ مِّنْ يَنِى اِسْمَاعِيْلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ عَلَى بَعْضِهِمُ رَقَبَةٌ مِّنْ يَنِى اِسْمَاعِيْلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَعْتِقُهَا، فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ اِسْمَاعِيْلَ، وَجَاء ثُهُ صَدَقَاتُ بَنِى تَمِيمٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هٰذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمِنَا، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: هُمْ اَشَدُّ اُمَّتِى عَلَى الدَّجَالِ \*

عفرت ابو ہریرہ وہ النظامیان کرتے ہیں: جب سے میں نے نبی اکرم مُثَاثِیْنَم کی زبانی تین با تیں نی ہیں اس کے بعد میں ہمیشہ بنوتمیم سے مجت کر تا ہوں ایک مرتبدان کے پچھلوگ قیدی ہوکر نبی اکرم مُثَاثِیْنَم کی خدمت میں لائے گئے ان میں سے ایک

6807-إسناده صحيح، سليمان بن ميسرة روى عنه الأعمش وحبيب بن أبى ثابت، ذكره المؤلف فى "الثقات" 6/382 ووثقه ابن معين، والعجلى، والنسائى كما فى "تعجيل المنفعة" ص168 نقلا عن ابن خلفون، وباقى السند ثقات من رجال الشيخين، أبو كريب: هو محمد بن العلاء بن كريب. وأخرجه البزار "3391" عن أبى كريب، بهذا الإسناد. وقال الهيثمى فى "المجمع" 7/335: رجاله رجال الصحيح! وأخرجه أيضا "3392" مختصرا من طريق منصور بن أبى الأسود، عن الأعمش، به. وأخرجه كذلك أحمد 5/389 عن وهب بن جرير، عن أبيه، عَنِ اللَّعْمَشِ، عَنُ أَبِي وَائِلٍ، عَنُ حُذَيْفَةَ. وأورده السيوطى فى "الجامع الكبير" ص644، وزاد نسبته إلى الروياني فى "مسنده"، والضياء المقدمي في "الجنان."

قیدی بنواسلعیل سے تعلق رکھتا تھا تو نبی اکرم مُنظِیَّا نے فر مایا :تم اسے آزاد کردوجو حضرت اسلعیل علیہ السلام کی اولا و سے تعلق رکھتا ہے پھرا کیک مرتبہ بنوتمیم کے صدقات آئے 'تو نبی اکرم مُنظِیِّا نے فر مایا : یہ ہماری قوم کے صدقات ہیں ادر میں نے نبی اکرم مُنظِیِّنِا کو یہ ارشاد فر ماتے ہوئے سامے :میری امت میں دجال کے خلاف سب سے زیادہ شخت بیلوگ ہیں۔

إِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنَ فَتُحِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ عِنْدَ قِتَالِهِمُ الدَّجَّالَ السيارے ميں اطلاع كا تذكرہ مسلمانوں كو دجال كسمان و جنّل كوفت اللہ تعالى مسلمانوں كوفتح عطافر مائك گا

6809 - (سند صديث): آخبر رَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْدُوْنَ بُنِ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُضُمَانُ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعُبَةُ، عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ، عَنْ نَافِعِ بُنِ عُتْبَةَ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث): تُ قَاتِلُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ، فَيَفْتَحُهُ اللهُ عَلَيْكُمْ، وَتُقَاتِلُونَ فَارِسَ فَيَفْتَحُهُ اللهُ عَلَيْكُمْ، ثُمَّ تُقَاتِلُونَ الذَّجَالَ فَيَفْتَحُهُ اللهُ عَلَيْكُمْ، ثُمَّ تُقَاتِلُونَ الذَّجَالَ فَيَفْتَحُهُ اللهُ عَلَيْكُمْ

الله عفرت نافع بن عتبه والنيوني اكرم مَا النيوم كاليفر مان فقل كرتي من

''تم لوگ جزیرہ عرب کے ساتھ جنگ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اسے فتح کردے گاتم لوگ اہل فارس کے ساتھ جنگ کردگ و اللہ تعالیٰ ساتھ جنگ کردگ تو اللہ تعالیٰ علیہ میں اس پرفتح نصیب کرے گا۔'' مجہیں اس پرفتح نصیب کرے گا۔''

808ه-إستباده صحيح على شرط الشيخين. إستحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه الحنظلي، وجرير: هو ابن عبد الحميد الضبى. وأخرجه البخارى "543" في الفتن: باب من ملك العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية، و "648" في المغازى: باب رقم "68"، ومسلم "2525" في فضائل الصحابة: باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة ومزينة وتميم ودوس وطيء ، عن زهير بن حرب، وأخرجه البخارى أيضا في الحديث "2545" عن مصمد بن سلام، كلاهما عن جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخارى "2543" عن محمد بن سلام، ومسلم "2525" عن قتيبة بن سعيد، كلاهما عن جرير بن عبد الحميد، عن الإسناد. وأخرجه البخارى "2543" عن محمد بن سلام، ومسلم "2525" عن قتيبة بن سعيد، كلاهما عن جرير بن عبد الحميد، عن مسلمة الإسناد. وأخرجه البخارى "3542 أبي هيد، عن المي في رسول الله عمل المحديث بهذا المعنى، غير أنه قال: "هم أشد الناس قنالا في الملاحم "، ولم يذكر وسنى المدجال. وأخرجه بنحوه أحمد 2/390 أحمد 2/390 عن أسود بن عامر، عن سفيان، عن رجل، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال الدجال. وأخرجه بنحوه أحمد 03/2 أحمد 2/390 عن أسود بن عامر، عن سفيان، عن رجل، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال الدجال. وأخرجه بنحوه أحمد 03/2 أحمد 2/390 عن أسود بن عامر، عن سفيان، عن رجل، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال الحافظ من الأحياء أبغض إلى منهم، فأحببتهم منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. قلت: وفي سنده جهالة، وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح": وكان ذلك لما كان يقع بينهم وبين قومه في الجاهلية من العداوة.

6809- إسناده حسن على شرط مسلم، سماك بن حرب حسن الحديث وقد تابعه عبيد الله بن عمرو الرقي، وقد تقدم برقم "6672"

#### ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْبَلَدِ الَّذِي يُهْلِكُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا الدَّجَّالَ بِهِ

اس شہر کے بارے میں اطلاع کا تذکرہ جس میں اللہ تعالی دجال کو ہلاکت کا شکار کرے گا

وَهُوْ وَ مَنْ اِسْمَاعِيلُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ عَدَّنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَّالَةُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَّالَ عَلَى

(متن صريثً): يَداَّتِى الْمَسِيعُ مِنُ قِبَلِ الْمَشُرِقِ، وَهِمَّتُهُ الْمَدِيْنَةَ، حَتَّى يَنُزِلَ عِنْدَ أُجُدٍ، ثُمَّ يَعَدُو قِبَلَ ام، وَهُنَاكَ يَهُلِكُ

🟵 🟵 حضرت ابو ہریرہ ڈالٹھنٹر نبی اکرم مَالٹینِم کاپیفر مان نقل کرتے ہیں:

'' د جال مشرق کی طرف سے آئے گا اس کا ارادہ مدینہ منورہ کا ہوگا' یہاں تک کہ جب وہ احد پہاڑ کے قریب پڑاؤ کرےگا'تو پھروہ شام کی طرف روانہ ہوجائے گا اوروہاں وہ ہلاکت کا شکار ہوگا۔''

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ قَاتِلِ الْمَسِيحِ وَوَصْفِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَقْتُلُهُ فِيْهِ دجال كة قاتل كي بارك ميں اطلاع كا تذكره وراس مقام كا تذكره جہاں وہ (قاتل) دجال كوتل كرے گا

6811 - (سندحديث): أَخْبَوَنَا مُسحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ مَوْهَبِ، قَالَ: حَدَّثِنِي

6810 - إستناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 2/397، ومسلم "1380" في النحج: باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها، والبغوى "2023" من طرق عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد، غير أنهم قالوا فيه: "ثم تصرف السملائكة وجهه قبل الشام." وأخرجه أحمد 2/407 - 408 من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم القاص المدنى، و 457 من طريق شعبة، كلاهما عن العلاء، به. وزاد في أوله: "الإيمان يمان، والكفر من قبل المشرق، وإن السكينة في أهل الغنم، وإن الرياء والفخر في أهل الفدادين أهل الوبر وأهل الخيل، ويأتي المسيح من قبل المشرق..."، والمسيح هو الدجال.

1810 حديث صحيح لغيره، عبد الله بن ثعلبة، ويقال له: عبيد الله بن عبد الله بن ثعلبة، ويقال: عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن جيد الله بن المحافظ في التقريب " شيخ للزهرى لا يعرف، واختلف عليه في إسناد حديثه، وباقى رجاله ثقات . وأخرجه أحمد 3/420 عن هاشم بن القاسم، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 19/240 من طريق الأوزاعي، والطبراني "1080"/19 من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، كلاهما عن الزهرى، به. وأخرجه الترمذي "2244" في الفتن: باب ما جاء في قتل عيسى ابن مريم الدجال، عن قتيبة بن سعيد، والطبراني "1075"/19 من طريق عبد الله بن صالح، كلاهما عن الليث، به عند الترمذي "عبيد الله بن عبد الله بن ثعلبة." وقال الترمذي: حسن صحيح! وأخرجه أحمد 3/420، والمحميدي "828"، والمطبراني "1077"/19 عن سفيان بن عيينة، والطيالسي "1027"، والمطبراني "1079"/19 عن زمعة بن صالح، والطبراني "1081"/19 من طريق عقيل بن خالد، ثلاثتهم عن الزهري، به. وسماه في رواية أحمد 19/20 و 300، والطبراني "1076"/19

اللَّيْتُ بُنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، آنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ اللهِ بْنَ ثَعْلَبَةَ الْاَنْصَارِى يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِيّ مِنْ يَنِيْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمِّى مُجَمِّعَ بْنَ جَارِيَةَ، يَقُولُ:

(مُمَّن صديث): سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: يَقْتُلُ ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهَ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: يَقْتُلُ ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهَ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: يَقْتُلُ ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهَ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: يَقُتُلُ ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهَ عَالَيَهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ذِكُرُ قَدْرِ مُكُثِ الدَّجَّالِ فِي الْأَرْضِ عِنْدَ خُرُوْجِهِ مِنْ وَثَاقِهِ

اس مُدت كى مقداركا تذكره جس مدت تك دجال ابنى قيد سے نكلنے كے بعدز مين ميں تهرار ہے گا ... 6812 - (سندصدیث) أَخْبَرَنَا اَبُوْ يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ خَيْفَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ كُلَيْبٍ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ:

(متن صديث): أَحَدِّ نُكُم مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ، حَدَّنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ، حَدَّنَا رَسُولُ اللهِ الْفَالِلهِ الْفَاسِمِ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: إِنَّ الْاَعُورَ الدَّجَالَ مَسِيحَ الضَّلالَةِ يَخُورُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ فِي رَسُولُ اللهُ اعْدَارُهَا، اللهُ اعْدَارُهَا، اللهُ اعْدَارُهَا، اللهُ اعْدَارُهَا، اللهُ اعْدَارُهَا وَعَلَى اللهُ اعْدَارُهَا وَعَلَى اللهُ اعْدَارُهَا وَعَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

(تُوشَى مَصنف): قَالَ اَبُوْ حَاتِمٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ فِى هذَا الْحَبَرِ: فَيَوْمُهُمُ اَرَادَ بِهِ فَيَامُرُهُمْ بِالْإِمَامَةِ، اِذِ الْعَرَبُ تَنْسُبُ الْفِعُلَ اِلَى الْامِرِ، كَمَا تَنْسُبُهُ اِلَى الْفَاعِلِ، كَمَا ذَكُرُنَا فِى غَيْرِ مَوْضِعِ مِنْ كُتُهَا

حضرت ابو ہریرہ دفائی نیان کرتے ہیں: میں تم لوگوں کوہ بات بتا تا ہوں 'جَو میں نے حضرت صادق صدوق مَنَا فَیْمُ کی زبانی سی ہے: حضرت ابوالقاسم صادق وصدوق مَنَا فِیْمُ نے ہمیں یہ بات بتائی: کا تا دجال جو گراہی کو لے کر چلنے والا ہے وہ لوگوں کے اختلاف کے زمانے میں مشرق کی طرف سے ظہور کرے گا اور چالیس دن میں جتنا اللہ کومنظور ہوگا زمین کے اس جھے تک پہنے جائے گا۔ اللہ تعالی اس کی مقدار کے بارے میں بہتر جانتا ہے یہ بات آپ مَنَا فِیْمُ نے دومر تبدار شادفر مائی پھر اللہ تعالی حضرت میں جن مربع علیہ السلام کو نازل کرے گا وہ ان لوگوں کی (لیتی مسلمانوں کی) امامت کریں گئے جب وہ رکوع سے سراٹھا کمیں گے تو یہ کہیں گے : اللہ تعالی نے اس محفر کی حمر کون لیا ، جس نے اس کی حمد بیان کی 'پھر اللہ تعالی دجال کونل کرواد کے گا اور مومنوں کو غلب عطا

<sup>6812-</sup>إسناده قوى، رجاله ثقات رجال الصحيح، غير كليب بن شهاب، والد عاصم، فقد روى له أصحاب السنن والبخارى في "رفع البدين " وهو صدوق. وأخرجه البزار "3396" عن على بن السمنذر، عن محمد بن فضيل، عن عاصم بن كليب، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "المجمع" 7/349، ونسبه إلى البزار، وقال: رجاله رجال الصحيح! غير على بن المنذر، وهو ثقة.

(اہام ابن حبان بَیشَیْفر ماتے ہیں:)اس روایت میں یہ بات ندکور ہے وہ ان کی امامت کریں گے اس کے ذریعے مرادیہ ہے: وہ انہیں امامت کا تھم دین کیونکہ عرب بعض اوقات فعل کی نبست تھم دینے والے کی طرف بھی کردیتے ہیں جس طرح وہ اس کی نبست کام کرنے والے کی طرف کرتے ہیں جس طرح وہ اس کی نبست کام کرنے والے کی طرف کرتے ہیں جیسا کہ ہم اپنی کتابوں میں دیگر مقامات پر بیہ بات ذکر کر بھیے ہیں۔ فیسلس کے نبست کام کرنے والے کی طرف کرتے ہیں جیسائی گئیت ہے نہ سکسلس ابن مَرْیَمَ قَبْلَ قَتْلِهِ إِیّا ہُ

حضرت عیسی بن مریم ملید کے دجال کوتل کرنے سے پہلے دجال کے انہیں دیکھ کر بھلنے کا تذکرہ

6813 - (سند صديث): آخُبَ رَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ آبِى عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ٱبُو ثُوْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بُنُ مَنْ مُعَلَّى بُنُ مَنْ مُعَلَّى بُنُ مَنْ مُعَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَنْ آبِيهُ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث) : لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْزِلَ الرُّومُ بِالْاَعْمَاقِ، أَوْ بِدَابِقَ، فَيَحُرُجُ إِلَيْهِمُ جَيْشٌ مِّنْ اَهْلِ الْمَسْدِهُ الْكَرُضِ يَوْمَئِذٍ، فَإِذَا تَصَاقُوا، قَالَتِ الرُّومُ: حَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِيْنَ سَبَوُا مِنَا نُقَاتِلُهُمُ، فَينَهْ زِمُ ثُلُثُ لَا يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اَبَدًا، فَيَقَاتِلُونَهُمْ، فَينُهْ زِمُ ثُلُثُ لَا يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اَبَدًا، فَيَقَاتِلُونَهُمْ، فَينُهْ فِمُ أَفْصَلُ الشَّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ، وَيَفْتَتِحُ ثُلُثُ فَيفُتِيحُونَ الْقُسُطَنُطِينِيَّةَ، فَبَيْنَمَا هُمُ يَقُسِمُونَ الْغَنَائِمَ، قَدُ عَلَقُوا سُيُوفَهُمُ بِالزَّيْتُونِ، إذْ صَاحَ فِيهُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ حَلَقَكُمْ فِى اَهُالِيكُمُ، فَيَخُرُجُونَ، الْغَنْوتَ اللهِ يَلُونَ الشَّيْطَانُ إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ حَلَقَكُمْ فِى اَهُالِيكُمْ، فَيَخُرُجُونَ، وَذَا الشَّامَ خَرَجَ - يَعْنِى الدَّجَالَ - فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُونَ لِلْقِتَالِ، وَيُسَوُّونَ الصَّفُوفَ، إِنْ الصَّعُونَ الصَّفُوفَ، إِنْ الْمَعْلَقُ اللهُ بَيْلِونَ الشَّفُوفَ، إِنْ اللهِ يَذُوبُ الْمَعْدِي الْقَتَالِ، وَيُسَوُّونَ الصَّفُوفَ، إِنْ اللهِ يَذُوبُ الْمُ لِعَدُونَ الصَّفُوفَ، إِنْ اللهِ يَذُوبُ اللهِ يَذُوبُ اللهُ بِيَدِهِ، فَيُومُ لَذَا بَاللهُ بِيَدِهِ، فَيُومُ اللهِ يَذُوبُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ، وَلَو تَرَكُوهُ لَذَابَ حَتَى الطَّلَاقَ اللهُ بِيَدِهِ، فَيُولِهُ عَمْ اللهُ بِيَدِهِ اللهِ يَذُوبُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ، وَلَو تَرَكُوهُ لَذَابَ حَتْى اللهُ الله

6813 - إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبى ثور - وهو إبراهيم بن خالد الفقيه صاحب الشافعى - فقد روى له أبو داود وابن ماجة، وهو ثقة . وأخرجه مسلم "2897" في الفتن: باب في فتح قسطنطينية، وخروج اللجال، ونزول عيسى ابن مريم، عن زهير بن حرب، بهذا الإسناد . والأعماق ودابق موضعان بين حلب وأنطاكية، ومرج دابق اتخذه الخليفة الأموى سليمان بن عبد المملك معسكرا وفيه مات، وفيه أيضا أقام الخليفة العباسي هارون الرشيد، وفيه تغلب السلطان سليم الأول العثماني على المماليك.

ساتھ جنگ کریں گے اوران میں سے ایک تہائی لوگ بہاء ہوجائیں گے اللہ تعالی ان کی تو بہ بھی قبول نہیں کرے گا ایک تہائی لوگ سے سہید ہوج میں گے بیا گئی بارگاہ میں سب سے زیادہ فضیلت رکھے والے شہداء ہوں گے اورا یک تہائی لوگ فتح حاصل کرتے ہوئے تنظینیہ کو فتح کر لیس گے اب بھی وہ مال غنیمت تقسیم کررہے ہوں گے اورا پنی تلواروں کو زیتون کے درختوں سے لاگا رہ ہوں گے کہ اسی دوران شیطان ان کے درمیان چنج کراعلان کرے گا کہ دجال تمہارے پیچھے تمہارے گھر والوں تک پہنچ گیا ہو وہ لوگ فکلیں گے یہ بات جموٹی ہوگی جب بیلوگ شام آئی گئی گئی و دجال نکل آئے گا ابھی وہ لوگ جنگ کی تیاری کررہے ہوں گے اور صفیل درست کررہے ہوں گے اسی دوران نماز کے لئے اقامت کہی جائے گی پھر حضرت عیسیٰ بن مریم نزول کرلیس گے جب اللہ کا حشین درست کررہے ہوں گے گئی اسی دوران نماز کے لئے اقامت کہی جائے گئی تھر حضرت عیسیٰ بن مریم کے ہاتھ کے ذریعے گئی کرے دشرت عیسیٰ بن مریم کے ہاتھ کے ذریعے گئی کرے گا وروہ اپنے گا گئی ان اللہ تعالی اسے ان کے ہاتھ کے ذریعے (یعنی حضرت عیسیٰ بن مریم کے ہاتھ کے ذریعے گئی کرے گا وروہ اپنے نیزے پراس کا خون ان لوگوں کو دکھا کیں گے۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنُ وَصَفِ الْآمَنِ الَّذِي يَكُونُ فِي النَّاسِ بَعُدَ قَتْلِ ابْنِ مَرْيَمَ الدَّجَّالَ امن كى اس صفت كے بارے میں اطلاع كا تذكرہ جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ کے دجال کوئل کرنے کے بعد لوگوں کے درمیان ہوگا

6814 - (سند صديث): آخُبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا مُسَعَادُ بُنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اَبِي هُوَيْرَةَ، عَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى مُعَادُ بُنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اَبِي هُورَيْرَةَ، عَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث) : الكَنْبِياءُ إِخُورَةٌ لِعَلَّاتٍ، وَأُمَّهَا تُهُمْ شَتَّى، وَآنَا اَوْلَى النَّاسِ بِعِيسْى ابْنِ مَرْيَمَ، وَإِنَّهُ نَاذِلٌ فَاعُرِفُوهُ، فَإِنَّهُ بَلَةٌ، وَإِنَّهُ يَادُقُ الصَّلِيبَ، فَاعُرِفُوهُ، فَإِنَّهُ بَلَةٌ، وَإِنَّهُ يَلُقُ الصَّلِيبَ، وَيَعُلِكُ وَيَعُلِكُ الْمَحْمُوةِ وَالْبَيَاضِ، كَانَّ رَأْسَهُ يَقُطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبُهُ بِلَّةٌ، وَإِنَّهُ يَكُونُ الصَّلِيبَ، وَيَعْلِكُ وَيَعُلِكُ الْمَحْدُونِ وَيُغْيِضُ الْمَالَ، وَيَضَعُ الْجِزُيةَ، وَإِنَّ اللَّهُ يَعْلِكُ فِى زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا غَيْرَ الْإِسْلَامِ، وَيَهْلِكُ وَى وَلَيْعِيلُ اللَّهُ الْمَالَ عُلَى وَالنَّمِرُ مَعَ الْبَقَرِ، اللَّهُ الْمَالَ مُعَ الْمَعْورَ الْكَذَّابَ، وَيُلْقِى اللَّهُ الْالْمَانَةُ حَتَّى يَرْعَى الْاللَّهُ الْمَالَ مَعَ الْبَقَرِ، وَالنَّمِرُ مَعَ الْبَقَرِ، وَالنَّمِرُ مَعَ الْبَعَرِ، وَالنَّمِ وَاللَّهُ الْمُعَالَ اللَّهُ الْمَالَ مَعَ الْعَنْمِ، وَيَلْعُلُ مَعَ الْمَعْورَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعَلِقُ مَا الْمَالَةُ مَا الْمَالَ مُعَ الْمَعْدِ مَعَ الْمُعَلِقُ اللهُ الْمُعَلِقُ مَا الْمَعْدِ مَا الْمَالَ عُلَى اللّهُ الْمُعْدَالِ مَعَ الْمُعَلِقُ مَا الْمَعْدُ مَا الْمَعْدُ وَلَا لَهُ الْمُعْدُ الْمُعْمُ الْمُعْدَى اللّهُ الْمُعْدَى اللّهُ الْمُعْدَى اللّهُ الْمُعْمُ الْمُعْلَى الْمُعَلَى اللّهُ الْمُعْرَاقِ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْرَاقِ الللّهُ الْمُعْلِلُكُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللْمُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللّهُ

🟵 😯 حضرت ابو ہریرہ داللہ نی اکرم مَاللہ کا پیفر مان نقل کرتے ہیں:

'' انبیاء کرام علاتی بھائی ہیں ان کی مائیس مختلف ہیں اور میں تمام لوگوں میں عیسیٰ بن مریم کےسب سے زیادہ قریب ہوں وہ نازل ہوں گے تو تم انہیں پہچان لو گے وہ ایک ایسے فرد ہیں جن کارنگ سرخ اور سفید ہوگا اور ان کے سر سے

<sup>6814-</sup>إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عبد الرحمن بن آدم فمن رجال مسلم. وأخرجه أحمد 2/437 عن عبد الوهاب، والآجرى في "الشريعة" ص 380 من طريق وهب بن جرير، كلاهما عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد. وانظر الحديث. "2821"

یوں گےگا جیسے پانی کے قطر سے ان کے سر سے فیک رہے ہیں اگر چدان کا سرگیا نہیں ہوگا وہ صلیب کو وڑ دیں گے خزیر کو ماردیں گے مال کو عام کر دیں گے جزیے کوختم کر دیں گے اللہ تعالی ان کے زمانے میں اسلام کے علاوہ دین کوختم کر دیں گے اللہ تعالی ان کے زمانے میں اسلام کے علاوہ دین کوختم کر دی گا اور اللہ تعالی آمن و سکون القاء کرے گا' یہاں تک کہ شیر اونٹ کے ساتھ جے رہا ہوگا اور چیتا گائے کے ساتھ اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ جے رہا ہوگا اور چیتا گائے کے ساتھ اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ جے رہا ہوگا' بنچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے ان میں سے کوئی کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔''

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَفُعَلُ عِيْسلى ابْنُ مَرْيَمَ بِمَنْ نَجَّاهُ اللَّهُ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ اسبارے میں اطلاع کا تذکرہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیا اس خص کے ساتھ کیا سلوک کریں گئے جے اللہ تعالیٰ نے دجال کے فتنے سے نجات عطاکی ہوگی

6815 - (سندصديث): اَخْبَوَنَا مُسَحَدَّ دُبُنُ اَحْمَدَ بُنِ عُبَيْدِ بَنِ فَيَّاضٍ، بِدِمَشُقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ عُتْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ عُبِيرٍ بَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ عُنْ يَجْدِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ، عَنْ آبِيْهِ، عَنِ النَّوَّاسِ بُنِ سَمُعَانَ، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن حديث) اَنَّ عِيْسنى ابْنَ مَرْيَهَ يَاتِي قَوْمًا قَدْ عَصَهَهُ اللَّهُ مِنَ الدَّجَّالِ، فَيَمْسَحُ وُجُوْهَهُمُ لَدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ

🟵 😌 حضرت نواس بن سمعان والثينة نبي اكرم مَا النيمُ كايد فرمان نقل كرتے ہيں:

'' حضرت عیسیٰ بن مریم ایک قوم کے پاس آئیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دجال سے محفوظ رکھا ہوگا' تو وہ لوگ جنت میں ان کے درجے کے حساب سے ان کے چیروں کوچھوئیں گے۔''

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنُ رَفِعِ التَّبَاغُضِ وَالتَّحَاسُدِ وَالشَّحْنَاءِ عِنْدَ نُزُولِ عِيْسِلِي ابْنِ مَرْيَمَ صَلَوَاتُ اللهُ عَلَيْهِ

اس بات کے بارے میں اطلاع کا تذکرہ ٔ حضرت عیسیٰ بن مریم طیا کے خزول کے وفت لوگوں کے درمیان سے آپس کا جسداور آپس کا کینے تم ہوجائے گا'اللہ تعالیٰ ان پر درود نازل کرے

6815- إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، غير الوليد بن عتبة، فقد روى له أبو داود، وهو ثقة. ابن جابر: هو عبد المرحمن بن يزيد بن جابر الأزدى وهو قطعة من حديث مطول في نزول عيسى ابن مريم وقتله الدجال. وأخرجه مسلم "2937" في الفتن: باب ذكر الدجال وصفته وما معه، من طرق عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وقرن مسلم في إحدى طرقه بالوليد بن مسلم عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جار . وأخرجه أيضا ابن ماجه "4075" في الفتن: باب فتنة الدجال، وخروج عيسى ابن مرسم وخروج يأجوج ومأجوج، عن هشام بر

6816 - (سندصديث) اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ سَعْدٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ مِيْنَاءَ ، عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ، عَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث): لَيَسْنِ لَنَّ ابُنُ مَسْرُيَمَ حَكَمًا عَادِلًا، فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ، وَلَتَتْسَرَكَنَّ الْفِلَامُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا وَلَتَذُهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ، وَلَيَدُعُونَّ اللَّي الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ وَلَتَتَاعُضُ وَالتَّحَاسُدُ، وَلَيَدُعُونَّ اللَّي الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ وَلَتَنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ، وَلَيَدُعُونَّ اللَّي الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ وَلَيْدُ

🟵 🟵 حضرت ابو ہر برہ واللہ نی اکرم مالیٹی کا میفر مان نقل کرتے ہیں:

'' حضرت عیسیٰ بن مریم انصاف کرنے والے عادل حکمران کے طور پرنزول کریں گے وہ صلیب کوتوڑ دیں گے خزیر کو ماردیں گے جزیہ کو میں کے خزیر کو ماردیں گے جزیے کوختم کردیں گے اونٹیوں کوچھوڑ دیا جائے گا' (ان کی زکو قلینے) کی کوشش نہیں کے اجائے گا۔ آپس کا کینہ بغض اور حسد ختم ہوجائے گاوہ لوگوں کو مال کی طرف بلائیں گئے کیکن کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔''

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نُزُولَ عِيْسلى ابْنِ مَرْيَمَ مِنْ أَعْلامِ السَّاعَةِ
اس بات كي بيان كاتذكره حضرت عيسى بن مريم عليه كانازل مونا قيامت كي نشانيول ميں سے ايك ہے

6817 - (سند صديث): اَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ الْخَلِيلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِ الْحَدَى وَلَى الْحَرَى الْخَلِيلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ اَبِى رَزِينٍ، عَنْ اَبِى يَحْمَى مَوْلَى ابْنِ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ،

6816-إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن محمد العنقزى، فمن رجال مسلم. واسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويد، والمقبرى: هو سعيد بن أبى مريم. وأخرجه أحمد 2/493 - 494، ومسلم "243" 155" في الإيمان: باب نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، والطحاوى في "شرح مشكل الآثار" "105" بتحقيقنا، والآجرى في "الشريعة" ص 380، وابن منده في "الإيمان" "412"، والبغوى "3276" من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. به.

6817—عاصم: هو ابن بهدلة صدوق حسن الحديث، وباقى رجاله من رجال الصحيح، لكن رواه سفيان وشعبة وغيرهما، موقوفا على ابن عباس. وأخرجه مطولا الطبراني "12740" عن إسحاق بن إبراهيم بن أبى حسان الأنماطى، عن هشام بن عمار، بهذا الإسناد. وأخرجه كذلك أحمد 1/317 - 318، عن هاشم بن القاسم، عن شيبان بن عبد الرحمن، به. وأورده الهيثمى فى "المجمع" 7/104 ونسبه إلى أحمد والطبراني، وقال: وفيه عاصم ابن بهدلة، وثقه أحمد وغيره وهو سيء الحفظ، وبقية رجاله رجال الصحيح. وأخرجه الطبرى في "تفسيره" 25/90 من طريق سفيان، عن عاصم بن أبى النجود، به، موقوفا على ابن عباس. وأخرجه أيضا موقوفا عليه 25/90 من طريق ابن عباس. وأخرجه أيضا موقوفا عليه 25/90 من طريق ابن عباس. وأخرجه أيضا بن مرزوق، عن جابر، عن ابن عباس قوله.

(متن صديث) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى قَوْلِهِ: (وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ) (الزحرف: 61) ، قَالَ: نُزُولُ عِيْسلى ابْنِ مَرْيَمَ مِنْ قَبُلِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

😂 😂 حضرت عبدالله بن عباس والله الله يان كرتے ہيں: نبي اكرم مَا الله الله الله تعالى كاس فرمان كے بارے ميس فرمايا

"بِشك وه قيامت كي نشاني ہے"۔

نی اکرم تَالیَّا نِ نَا اِسَ اِسَ مِ اِدْقِیا مت سے پہلے طرت سیلی بن مریم کانزول ہے۔ ذِکُرُ خَبَرٍ قَدُ يُوهِمُ مَنْ لَمُ يُحْكِمُ صِنَاعَةَ الْحَدِيْثِ اَنَّ خَبَرَ عَمْرِو بَنِ مُحَمَّدٍ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ وَهُمٌ

اس روایت کا تذکرہ 'جس نے اس شخص کوغلط فہمی کا شکار کیا جوعلم حدیث میں مہارت نہیں رکھتا

(اوروہ اس بات کا قائل ہے)عمرو بن محمد کی نقل کردہ وہ روایت جسے ہم ذکر کر چکے ہیں اس میں وہم پایا جاتا ہے

6818 - (سند صديث) اَخْبَوَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثِنِي اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، آنَّهُ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةَ، يَقُوْلُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(مَتَن صديث) وَالَّذِى نَفَسِى بِيَدِهِ، لَيُوشِكَنَّ اَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا، يَكُسِرُ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الْحِنْزِيرَ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، وَيُفِيضُ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلُهُ اَحَدٌ.

(تُوضَى مَصنف): قَالَ اَبُو حَاتِمٍ رَضِى اللّهُ عَنهُ: سَمِعَ هلذَا الْحَبَرَ لَيْثُ بُنُ سَعُدٍ، عَنُ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيّ، عَنُ عَطاءِ بُنِ مِينُناءَ، عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ، وَسَمِعَهُ عَنِ الزُّهُ رِيِّ، عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ، فَالطَّرِيقَانِ جَمِيْعًا مَحْفُوظَان

#### 🟵 😌 حضرت ابو ہریرہ والنفیزروایت کرتے ہیں نبی اکرم مالی ایم استاد فرمایا:

6818 - إستاده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير يزيد ابن موهب وهو ثقة روى له أصحاب السنن غير الترمذى . وأخرجه أحمد 2/537 والبخارى "2222" في البيوع: باب قتل الخنزير، ومسلم "155" "242" في الإيمان: باب نزول عيسى وأخرجه أحمد المشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والترمذى "2233" في الفتن: باب ما جاء في نزول عيسى ابن مريم عليه وسلم، وابن منده في "الإيمان" "407" من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق "20840"، وأحمد وسلم، وابن منده في "البعديات" "2973"، والبخارى "2476" في 2/240 والحميدي "1097"، وابن أبي شيبة 15/144، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" "2973"، والبخارى "2476" في المسطالم: باب كسر الصليب وقتل الخنزير، و "3448" في أحاديث الأنبياء: باب نزول عيسى ابن مريم عليه السلام، وخروج يأجوج ومأجوج، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" "103" و"104"، والآجري في "الشريعة" ص 381\_380، وابن منده "4275" من طرق عن الزهري، به . وانظر الحديث "8816".

"اس ذات کی شم! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے عنقریب تمہارے درمیان حضرت عیسیٰ بن مریم انصاف کرنے والے اور عدل کرنے والے حکمران کے طور پرنزول کریں گے وہ صلیب کوتوڑ دیں گے خنزیر کوتل کردیں گے اور جزیے کوختم کردیں گے مال کوعام کردیں گئے یہاں تک کہ کوئی شخص اسے قبول نہیں کرے گا۔"

(امام ابن حبان مسلیه فرماتے ہیں:) بدروایت لیث بن سعد نے سعید مقبری کے حوالے سے عطاء بن میناء کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رہا تائی سے بھی سنی ہے اور انہوں نے بدروایت زہری کے حوالے سے سعید بن میتب کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رہا تائی سے بھی سنی ہے تواس کے دونوں طرق محفوظ ہیں۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اِمَامَ هَلَذِهِ الْأُمَّةِ عِنْدَ نُزُولِ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ يَكُونُ مِنْهُمُ فِي الْبَيَانِ بِأَنَّ الزَّمَانِ دُونَ آنُ يَّكُونَ عِيْسَلَى اِمَامُهُمُ فِي ذَٰلِكَ الزَّمَانِ

اس بات کے بیان کا تذکرہ حضرت عیسیٰ بن مریم الیا کے نزول کے وقت اس امت کا امام اس امت کا امام اس امت کا ایک فرد ہوگا 'حضرت عیسیٰ الیا اس زمانے میں ان لوگوں کے امام نہیں ہوں گے

6819 - (سند صديث): اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُنْذِرِ بُنِ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَجُراجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِى ابُو الزُّبَيْرِ، الله سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:

(متن صدیث): لا تسوّالُ طَائِمةَةٌ مِنْ أُمَّتِی یُقَاتِلُونَ عَلَی الْحَقِ ظَاهِرِیُنَ اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَةِ، فَینُولُ عِیْسٰی ابْنُ مَوْیَمَ، فَیقُولُ آمِیرُهُمْ: تَعَالَ صَلِّ لَنَا، فَیقُولُ: لا، إِنَّ بَعْضَکُمْ عَلٰی بَعْضِ اُمَرَاءُ لِتَکُومَةِ اللهِ هلهِ اِلْاَمَّةَ مَوْیَمَ، فَیقُولُ آمِیرُهُمْ: تَعَالَ صَلِّ لَنَا، فَیقُولُ: لا، إِنَّ بَعْضَکُمْ عَلٰی بَعْضِ اُمَرَاءُ لِتَکُومَةِ اللهِ هلهِ اللهِ هلهِ اللهُ مَوْدُونَ مَن عَبِداللهُ وَلَهُ اللهِ اللهُ اللهُ

9819 إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الصحيح. غير يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصى وهو ثقة حافظ روى له النسائى. حبجاج: وبن محمد المصيصى الأعور. وأخرجه أحمد 3/384، ومسلم "156" في الإيمان: باب نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وابن منده في الإيمان "418" من طرق عن حجاج بن محمد الأعور، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/345 عن موسى، عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، به. وأخرجه بنحوه أبو يعلى "2078" عن حفص الحلواني، عن بهلول بن مروق الشامى، عن موسى بن عبيدة، عن أخيه، عن جابر. وموسى بن عبيدة ضعيف.

# ذِكُرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ عِيْسِلَى ابْنَ مَرْيَمَ يَحُجُّ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ بَعُدَ قَتْلِهِ الدَّجَّالَ اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ ٔ حضرت عیسیٰ بن مریم الیاد جال کو قتل کردیئے کے بعد بیت اللّٰد کا جج کریں گے

6820 - (سندصيث) اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ اَبِى مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ حَنْظَلَةَ بُنِ عَلِيٍّ الْاسْلَمِيِّ، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(مُتَن حديَّت) لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجّ الرَّوْحَاءِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، أَوْ لَيُثَنِّينَهُمَا

🟵 🟵 حضرت ابو ہریرہ ڈالٹھ نی اکرم منافیظ کا پفر مان فقل کرتے ہیں:

''فج روحاء''کےمقام پرحضرت عیسیٰ بن مریم علیه السلام حج یا شاید عمرے یا شایدان دونوں کا تلبیه پڑھیں گے (بیشک راوی کوہے)''۔

# ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عِيْسِلَى ابْنَ مَرْيَمَ إِذَا نَزَلَ يُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإِسْلامِ اس بات كے بیان كا تذكرہ حضرت عیسیٰ بن مریم اللہ جب نزول كریں گے تو (غیرمسلم) لوگوں كے ساتھ اسلام كى سربلندى كے ليے جنگ كریں گے

6821 - (سندحديث): آخْبَرَنَا آخْمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ

0820 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير حنظلة بن على الأسلمى فمن رجال مسلم. عبد الوهاب: هو ابن عبد المسجيد بن الصلت الثقفى. وأحرجه عبد الرزاق "20842"، وأحمد 2720 و 272 و 513 و 640، والحميدى "1005"، ومسلم "1252" في الحج: باب إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وابن جرير الطبرى في "تفسيره" "الحميدى "1005"، وابن منده في "الإيمان" "419"، والبيهقى في "السنن" 5/2، والبغوى "4278" من طرق عن الزهرى، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/290 - 291 عن يزيد بن هارون، عن سفيان بن حسين، عن الزهرى، به. في حديث طويل. والإهلال: رفع الصوت بالتلبية، وفج الروحاء: قال ياقوت: بين مكة والمدينة كان طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر، وإلى مكة عام الفتح، وعام الحج.

6821 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عبد الرحمن بن آدم فمن رجال مسلم. وأخرجه أبو داود "4324" في الملاحم: باب خروج الدجال، عن هدبة بن خالد، بهذا الإسناد، وفيه عنده بعض الاختصار. وأخرجه أحمد 2/406، والحاكم والحاكم والمعاكم، والحاكم والمعاكم، والحاكم والمعاكم والمعاكم، والحاكم والمعاكم، والحد 2/437 من طريق شيبان النحوى، والطبرى "7145" من والطبرى في "تفسيره" "10830" من طريق سعيد بن أبي عروبة، وأحمد 2/437 من طريق شيبان النحوى، والطبرى "7145" من طريق المحسن بن دينار، ثلاثتهم عن قتادة، به . إلا أن المحسن بن دينار، زاد فيه: "وأنه خليفتي على أمتى"، أي عيسى ابن مريم، والمحسن بن دينار متروك، وقد تفرد بهذه الزيادة، وقال ابن كثير في "نهاية البداية" 1/172 بعد أن ذكر رواية الطبرى من طريق سعيد بن أبي عروبة: وهذا إسناد جيد قوى. وأخرجه عبد الرزاق "20845"

بُنُ يَحْيِي، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آدَمَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ،

(مَّنَ صَدِيثُ) اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: الْآنْبِياءُ كُلُّهُمْ إِخُوةٌ لِعَلَّاتٍ، اُمَّهَاتُهُمْ شَتَى، وَدِينُهُمُ وَاحِدٌ، وَآنَا اَوُلَى النَّاسِ بِعِيْسلى ابْنِ مَرْيَمَ إِنَّهُ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيِّ، وَإِنَّهُ نَاذِلٌ إِذَا رَايَتُمُوهُ فَاعْدِ فُوهُ، رَجُلْ مَرْبُوعٌ إلى الْحُمُرَةِ وَالْبَيَاضِ بَيْنَ مُمَصَّرَيْنِ كَانَّ رَأْسَهُ يَقُطُّو، وَإِنْ لَمْ يُصِبُهُ بَلَلٌ، فَيَقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى رَجُلْ مَرْبُوعٌ إلى الْحُمُرَةِ وَالْبَيَاضِ بَيْنَ مُمَصَّرَيْنِ كَانَّ رَأْسَهُ يَقُطُو، وَإِنْ لَمْ يُصِبُهُ بَلَلٌ، فَيَقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإِسُلَامِ، فَيَدُقُ الصَّلِيب، وَيَقَتُلُ الْحِنْزِيرَ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، ويُهْلِكُ اللهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ، وَيَقَعُ الْاسَلامَ، وَيَقَعُ الْاَرْضِ حَتَّى تَرْتَعَ الْاسُدُ مَعَ الْإِبِلِ، وَاليِّمَارُ مَعَ الْبَقَرِ، وَالذِّنَابُ مَعَ وَيُهُلِكُ اللهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ، وَيَقَعُ الْاَمْنَةُ فِى الْاَرْضِ حَتَّى تَرْتَعَ الْاسُدُ مَعَ الْإِبِلِ، وَاليِّمَارُ مَعَ الْبَقَرِ، وَالذِّنَابُ مَعَ الْمُولُ اللهُ عِلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ وَ مَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِ الْمُولَى اللهُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ

🟵 🏵 حضرت ابو ہریرہ ڈالٹھنا نی اکرم مالٹینا کا پفر مان نقل کرتے ہیں:

''تمام انبیاء علاقی بھائی ہیں ان کی مائیں مختلف ہیں ان کا دین ایک ہاور میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ عینی بن مریم کے قریب ہوں' کیونکہ میر ہاوران کے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے وہ نزول کریں گئے جبتم آئہیں دیکھو گئے تو آئہیں بہچان لوگے وہ ایک ایسے خض ہیں جن کارنگ سرخ وسفید ہان کا قد درمیانہ ہوگاان کے سرسے پائی کے قطرے نیکتے ہوئے محموس ہوں گا آگر چہوہ گیا آئہیں ہوگا وہ اسلام کے لئے لوگوں کے ساتھ لڑائی کریں گے وہ صلیب کو تو ڈویں گئے ماردیں گے ہزیے کو ختم کر دیں گے اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے علاوہ دیگر تمام خدا ہب کو ختم کر دے گا اور زمین میں اس قائم ہوجائے گا' یہاں تک کہ شیر اونٹ کے ساتھ ، خیا گئے کے ساتھ کہ بھیڑ ہے ہر ایون کے ساتھ کی اور ایس کوئی نقصان نہیں بہنچا کی سے حضر سے بیلی کا درودان پرنزول ہو۔'' ان کی نماز جنازہ اداکریں گے اللہ تعالیٰ کا درودان پرنزول ہو۔''

ذِكُو الْإِخْبَارِ عَنْ قَدُرِ مُكُثِ عِيْسلى ابْنِ مَرْيَمَ فِي النَّاسِ بَعْدَ قَتْلِهِ الدَّجَالَ السَّالِ السَّالِ اللَّجَالَ اللَّهُ الدَّجَالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللَّةُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُولُولُ اللللْمُ الللَّهُ الللْمُوالِمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُ اللللْمُ الل

6822 - (سندحديث) اَخْبَوَكَ عِمُوانُ بُنُ مُوسَى بُنِ مُجَاشِعِ السِّخْتِيَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ آبِي

6822 - إستاده قوى، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير الحضرمي بن لاحق فقد روى له أبو داود والنسائي وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال الحافظ في "التقريب": بأس به. وأخرجه بنحوه أحمد 6/75 عن سليمان بن داود، عن حرب بن شدّاد عن يحيى بن كثير، بهذا الإستاد. وأورده الهيثمي في "المجمع" 7/338، ونسبه إلى أحمد، وقال: رجاله رجال الصحيح غير الحضرمي بن لاحق وهو ثقة.

شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى الْاَشْيَبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَّحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيْرٍ، عَنْ الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى الْاَشْيَبُ، قَالَتْ: عَنْ الْحَضْرَمِيِّ بُنِ لَاحِقِ، عَنْ اَبِى صَالِح، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ:

(متن صديث) : ذَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا اَبُكِى، فَقَالَ: مَا يُبُكِيكِ ؟ قَالَتُ: يَسُارَسُولَ اللهِ ذَكُرُتَ الدَّجَالَ، قَالَ: فَلاَ تَبْكِيْنَ، فَإِنْ يَخُوجُ وَآنَا حَى ّاكْفِيكُمُوهُ، وَإِنْ مُتُّ، فَإِنَّ رَبَّكُمُ لَيْسَ بِاعُورَ، وَإِنَّهُ يَخُوجُ مَعَهُ الْيَهُودُ، فَيسِيرُ حَتَّى يَنُولَ بِنَاحِيةِ الْمَدِينَةِ، وَهِى يَوُمَئِذٍ لَهَا سَبُعَهُ اَبُوابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ بِاعُورَ، وَإِنَّهُ يَخُوجُ مَعَهُ الْيَهُودُ، فَيسِيرُ حَتَّى يَنُولَ بِنَاحِيةِ الْمَدِينَةِ، وَهِى يَوُمَئِذٍ لَهَا سَبُعَهُ اَبُوابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

ﷺ سیدہ عائش صدیقہ نی جائیں کرتی ہیں: بی اکرم منگی کے اس تشریف لائے تو میں رورہی تھی نی اکرم منگی کے دریافت کیا: نے دریافت کیا: تم کیوں رورہی ہو؟ سیدہ عائشہ نی جائے عرض کی: یارسول اللہ! آپ نے دجال کا ذکر کیا تھا۔ آپ منگی کے ذریا تا تا کہ منا ہوں کہ اگر وہ ایسے وقت میں لکلا جب میں زندہ ہوا تو میں تم سب کی جگہ اس کے مقابلے میں ہوں گا اورا گرمیں مرکیا تو تم نہ اروردگار کا نائبیں ہے وہ دجال جب نکلے گا'تو اس کے ساتھ میہودی ہوں گے وہ چلنا ہوا لہ یدہ متورہ کے ایک کنار بے پر پڑا و کرے گااس زمانے میں مدید متورہ کے سات درواز ہوں گے جن میں سے ہردرواز بردوفر شتے تعینات ہوں گے مدینہ منورہ کے برترین لوگ نکل کراس کی طرف چلے جائیں گے بھر وہ وہاں سے روانہ ہوگا' یہاں تک کہ' لا' کے مقام پرآئے گا وہاں حضرت عیسی علیہ اللہ سال تک زمین میں رہیں گے (راوی کو حضرت عیسی علیہ الیس سال تک زمین میں رہیں گے (راوی کو حضرت عیسی علیہ الیس سال تک زمین میں رہیں گے راوی کو حضرت عیسی علیہ یہا اللہ الناظ ہیں) چالیس کے قریب تک رہیں گے وہ عادل عمران انصاف کرنے والے حاکم کے طور پر ہیں گے۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِاَنَّ خُرُو َجَ الْمَهُدِيِّ إِنَّمَا يَكُونُ بَعُدَ ظُهُوْرِ الظُّلْمِ وَالْجَوْرِ فِي الدُّنْيَا وَغَلَبِهِمَا عَلَى الْحَقِّ وَالْجِدِّ

اس بات کے بیان کا تذکرہ امام مہدی کا ظُہورد نیامیں ظلم وستم کے ظہور کے بعد ہوگا جبکہ بیددونوں ( یعن ظلم وستم )حق اور عدل پر غالب آ چکے ہوں گے

6823- (سندصديث) الخُبَونَا أَحُمَدُ بُنُ عَلِيِّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ خَيْنَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو الصِّدِيقِ، عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

6823-إسناده صحيح على شرط الشيخين، عوف: هو ابن أبى جميلة الأعرابي، وأبو الصديق: هو بكر بن عمر الناجي. وهو في "مسند أبى يعلى ". "987" وأخرجه أحمد 3/36، والحاكم 4/557 من طرق عن عوف، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه بنحوه أحمد 7/328 و70 من طرق عن أبى الصديق الناجي، به. وقال فيه: " يملك سبعا أو تسعا." ولنظر . "6787" وقال الهيثمي في "المجمع" 7/314 عن أسانيد أحمد وأبى يعلى: رجالهما ثقات.

(متن صديث):قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَمْتَلِءَ الْاَرْضُ ظُلُمًا وَعُدُوانًا، ثُمَّ يَخُرُجُ رَجُلٌ مِّنَ اَهُلِ بَيْتِى - اَوُ عِتْرَتِى - فَيَمْلَوُهَا قِسُطًا وَعَدُلًا كَمَا مُلِئَتُ ظُلُمًا وَعُدُوانًا

🕄 😌 حضرت ابوسعيد خدري والثين بي اكرم مَا النيمَ كاليفر مان نقل كرتے بين:

''قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین ظلم اور دشمنی سے بھرنہیں جاتی پھرمیرے اہل بیت میں سے (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں)میری اولا دمیں سے ایک شخص نکلے گا'جوز مین کوانصاف اور عدل سے بھردے گا' جس طرح بیر پہلے ظلم اور دشمنی سے بھری ہوئی تھی۔''

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنُ وَصَفِ اسْمِ الْمَهْدِيِّ وَاسْمِ آبِيهِ ضِدَّ فَرُكُرُ الْإِخْبَارِ عَنُ وَصَفِ اسْمِ الْمَهْدِيِّ عِيْسلى ابْنُ مَرْيَمَ

امام مهدى كنام الن كوالدكنام كبارك ميں اطلاع كا تذكره أيه بات الشخص كم موقف كخطاف ك تذكره أيه بات الشخص كم موقف كخطاف م جواس بات كا قائل م : مهدى (سيمراد) حضرت عيلى بن مريم عليه اليه بين م 1824 - (سندمديث) الحبر المحسين بن أخمد أن بسطام، بالا بُلَّة، قال : حَدَّثَنَا عَمُو و بن عَلِي بن بسخو، قال : حَدَّثَنَا ابن مَهْدِي، عَنْ سُفيان، عَنْ عَاصِم، عَنْ ذِدٍ، عَنْ عَبْدِ الله، قال : قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم :

(متن مديث): لا تَسَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُلِكَ النَّاسَ رَجُلٌ مِّنُ اَهُلِ بَيْتِى، يُوَاطِيءُ اسْمُهُ اسْمِي، وَاسْمُ آبِيهِ اسْمَ آبِيْهِ اسْمَ آبِيْ، فَيَمْلَؤُهَا قِسْطًا وَعَدُلًا

🟵 🕄 حصرت عبدالله والمفيزروايت كرتي بين نبي اكرم مَثَافِيمًا في ارشاوفر مايا:

"قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگوں کا حکمران میرے اہل بیت سے تعلق رکھنے والا ایک مخض نہیں بنے گا اس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا وہ زمین کو انصاف

وباقى السند ثقات من رجال الشيخين . ابن مهدى: هو عبد الرحمن، وسفيان: هو الثورى، وزر: هو ابن حبيش . واخبرجه احمد وباقى السند ثقات من رجال الشيخين . ابن مهدى: هو عبد الرحمن، وسفيان: هو الثورى، وزر: هو ابن حبيش . واخبرجه احمد 1/377 و 430، وأبو داود "4282" في الفتن: باب ما جاء في المهدى، والطبر انى "10218" من المهدى، والعرف عن سفيان الثورى، بهذا الإسناد . وقال الترميذى : حسن صحيح . وأخبرجه أحمد 1/376 و 448، وأبو داود "4283"، والسطبر انى في "الكبير" "10213" و"10214" و"10215" و"10216" و"10216" و"10230" و"2020" و

اورعدل سے بھردے گا۔"

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَهُدِئَ يُشْبِهُ خُلُقَهُ خُلُقَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اس بات كيان كا تذكرهٔ امام مهدى كاخلاق نبى اكرم تَا يَيْمَ ك اخلاق سے مثابہت ركھتے ہوں گے

6825 - (سند صديث): آخبَر اَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ اَبِي عَوْنِ الرَّيَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ شُبُرُمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ اَبِي النَّجُودِ، عَنْ ذِرِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ النَّبُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

<u>(متن صديث):</u> يَسَخُورُجُ رَجُلٌ مِّنْ اُمَّتِى يُوَاطِئُءُ اسْمُهُ اسْمِى، وَخُلُقُهُ خُلُقِى، فَيَمْلَؤُهَا قِسْطًا وَعَذَّلَا كَمَا لِنَتْ ظُلُمًا وَجَوْرًا

🟵 🟵 حضرت عبدالله طالفوروايت كرتے بين نبي اكرم مَالْفَوْم نے ارشاد فرمایا:

"میری امت میں سے ایک شخص نکلے گا'جس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا اس کے اخلاق میرے اخلاق کے مطابق ہوگا اس کے اخلاق کے مطابق ہوں گئے وہ نے مطابق ہوں گئے وہ نے مطابق ہوں گئے وہ نے مطابق ہوں گئے دیے ہوں ہوں گئے ہے۔"

6826 - (سندحديث): آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ بُنِ الْعَبَّاسِ الْمَرُوزِيُّ، بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَرَفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ اَبِى الصِّلِيقِ عَرَفَةَ، قَالَ: عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

6825- إستباده ضعيف، عشمان بن شبرمة لم يرو عنه غير ابن فطيل - وهو متحمد بن فضيل بن غزوان - ولم يوثقه غير المؤلف 8/448، وقال البخارى في "التاريخ الكبير" 6/228 بعد أن أورد هذا الحديث: "لا أدرى سمع من عاصم أم لا." وأخرجه الطبراني "10229" عن الحسين بن إسحاق التسترى، عن واصل بن عبد الأعلى، عن محمد بن فضيل، بهذا الإسناد.

6826 إسناده حسن مطر الوراق روى له مسلم متابعة والبخارى تعليقا واحتج به الباقون، وهو حسن الحديث، وباقى رجالُه شِمَاتٌ رجال الشيخين غير الحسن بن عرفة، فقد روى له اصحاب السنن غير أبى داود، وهو ثقة. وأخرجه أحمد 3/17 عن أبى النضر هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو يعلى "1128" عن قطن بن نسير، عن عدى بن أبى عمارة عن مطر الوراق، به. وقال الهيثمى فى "المجمع" 7/314 بعد ألكسبه على أبى يعلى: وفيه عدى بن أبى عمارة، قال العقيلى: في حديثه اضطراب، وبقية رجاله رجال الصحيح!

(متن صديث) كَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُلِكَ رَجُلٌ مِّنَ اَهُلِ بَيْتِى اَقْنَى، يَمُلُا الْاَرْضَ عَدَّلا كَمَا مُلِئَتْ قَبْلَهُ طُلُمًا، يَمُلِكُ سَبْعَ سِنِيْنَ.

أَبُو الصِّلِيقِ اسْمُهُ بَكُرُ بَنُ قَيْسِ النَّاجِيُّ.

ارشادفرمایا: عضرت ابوسعید خدری والتخوروایت کرتے ہیں نبی اکرم منافیخ نے ارشاد فرمایا:

"قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میرے اہل بیت سے تعلق رکھنے والا ایک شخص حکمران نہیں ہوگاوہ زمین کوعدل سے بھردے گا بجس طرح اس سے پہلے بیظلم سے بھری ہوئی تھی وہ سات سال تک حکمران رہے گا۔" (امام ابن حبان مُیشانیڈ فرماتے ہیں:) ابوصدیت نامی راوی کا نام بکر بن قیس ناجی ہے۔

> ذِکُرُ الْمَوْضِعِ الَّذِی یُبَایِعُ فِیْهِ الْمَهُدِیُّ اس جگه کا تذکرهٔ جس جگه پرامام مهدی کی بیعت کی جائے گ

6827 - (سندصديث) الحُبَونَ البُوْ يَعُلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا البُوْ حَدُثَنَا السُحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ البُوْ خَدُثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا السُحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ البُوْ خَدُثَمَةَ، قَالَ: صَدِعَ ابَا هُوَيُوَةَ يُحَدِّثُ ابَا قَتَادَةَ، اَنَّ السَّاازِيُّ، قَالَ: وَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث كَانِيكَ السَّعَ لِرَجُلِ بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِ، وَلَنْ يَّسْتَجِلَّ هَلَا الْبَيْتَ إِلَّا اَهْلُهُ، فَإِذَا اسْتَحَلُّوهُ، فَلَا عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَّبِ، ثُمَّ مَظُهَرُ الْحَبَشَةُ، فَيُحَرِّبُونَهُ حَرَابًا لَا يَعْمُرُ بَعْدَهُ اَبَدًا، وَهُمُ الَّذِيْنَ يَسْتَخُرِجُونَ كَنْزَهُ مَسَلُ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَّبِ، ثُمَّ مَظُهَرُ الْحَبَشَةُ، فَيُحَرِّبُونَهُ حَرَابًا لَا يَعْمُرُ بَعْدَهُ اَبَدًا، وَهُمُ الَّذِيْنَ يَسْتَخُرِجُونَ كَنْزَهُ عَسَلُ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَّبِ، ثُمَّ مَظُهُرُ الْحَبَشَةُ عَلَى الْهُول فَ حَرْبَ الوجريه وَلَاثَمَا كُومَ مِن المِول فَي حَرْبَ الوجرية وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

ت کی جائے ہوں کا معان ہیاں ترجے ہیں انہوں سے سرت اوہر یون کو اسرت ابوہارہ دی ہوئے۔ سنا: نبی اکرم مُلافیظ نے ارشاد فرمایا ہے: ایک شخص کی رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائے گی اور یہ گھر صرف اسی کے

لئے حلال ہوگا'جواس کا اہل ہو جب وہ اسے حلال قرار دیدیں گے تو بھرتم عربوں کی ہلاکت کے بارے میں نہ پوچھو حبثی ظاہر ہوں گے وہ اسے ہر باوکرویں گے بھراس کے بعدیہ میمی آباد نہیں ہوگا اور وہی لوگ اس کاخز انہ بھی نکال لیس گے۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ كَثْرَةِ خَلْقِ اللهِ جَلَّ وَعَلا النَّسْلَ مِنْ أَوْلادِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ

الله تعالی کایا جوج و ماجوج کی اولا دمیں سے بکشرت مخلوق بیدا کرنے کے بارے میں اطلاع کا تذکرہ

6828 - (سند صديث): آخبَرَنَا البُوْ عَرُوبَة، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وَهُبِ بُنِ اَبِى كَرِيمَة، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وَهُبِ بُنِ اَبِى كَرِيمَة، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَة، عَنُ آبِى عَبُدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَبِى انْيَسَة، عَنْ اَبِى اسْحَاق، عَنْ عَمُرِو بُنِ مَيْمُونِ مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةً، عَنْ اَبْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صحيث) إِنَّ يَا جُوجَ وَمَا جُوجَ اقَلُ مَا يَتُرُكُ آحَدُهُمُ لِصُلْبِهِ ٱلْفًا مِنَ الذُّرِيَّةِ، وَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِمُ اُمَمًا ثَلَاثَةً: مِنْسَكُ، وَتَأْوِيلٌ، وَتَارِيسٌ لَا بَعْلَمُ عَدَدَهُمُ إِلَّا اللهُ

🟵 🤁 حضرت عبدالله بن مسعود الله أي اكرم مليقيم كايدفر مان فقل كرتے مين:

'' بے شک یا جوج اور ماجوج میں سے سب سے کم تروہ تحض ہوگا'جس کی پشت سے اس کی اولا دائیک ہزار ہوگی اور ان کے بعد تین گروہ آئیں گے منسک، تاویل اور تاریس ان کی تعداد کاعلم صرف اللہ تعالیٰ کوہی ہے۔''

> ذِكُرُ الْإِخْبَارِ بِاَنَّ يَأْجُوجَ وَمَاجُوجَ مُحَاصَرُونَ اللي وَقَتِ يَأْذَنُ الله جَلَّ وَعَلا بخُرُو جهمُ

8828-إسساده ضعيف، أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، قد اختلط وزيد بن أبي أنيسة لم ينص أحد على أنه قد سمع مسه قبل اختلاطه، وقد رواه قدماء أصحاب أبي إسحاق عنه، فلم يذكروا هذا الحرف في حديثه كما سيأتي في التخريج. وأورده السيوطي في "المدر المنثور" 5/455 ونسبه إلى ابن أبي حاتم، عن ابن م عود قال: أتينا نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو في قبة آدم له، فخرج إلينا فحمد الله ثم قال: "أبشر كم أنكم ربع أهل الجنة؟ " فقلنا: نعم يا رسول الله، فقال: "أبشر كم أنكم ربع أهل الجنة؟ " فقلنا: نعم يا رسول الله، فقال: "أبشر كم أنكم ثلث أهل الجنة؟ " فقلنا: نعم يا نبي الله، قال: "والذي نفسي بيده، إني الأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، إن مثلكم في سائر الأمم كمثل شعرة بيضاء في جنب ثور أسود، أو شعرة سوداء في جنب ثور أبيض، إن بعدكم يأجوج ومأجوج، إن الرجل منهم ليترك بعده من المذرية ألف فما زاد، وإن وراء كم ثلاث أمم: منسك وتاويل وتاريس لا يعلم عدتهم إلا الله." قلت: وقد أخرجه إلى قوله: "أو شعرة سوداء في جنب ثور أبيض": البخاري "5528"، ومسلم "221" "377"، والترمذي "7547"، والترمذي "7547"، والنومذي والموابية من طريق يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، ومسلم "221" "376" من طريق ابي المحوت، والبخاري "378" من طريق معمر، خمستهم عن أبي إسحاق السبيعي، عن عمرو بن ميمون الأودي، عن ابن مسعود . فهؤلاء قدماء أصحاب أبي إسحاق الحديث، فادخل حديث عبد الله فيه قصة يأجوج ومأجوج . قلت: وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى، وقد اختلط على أبي إسحاق الحديث، فادخل حديث عبد الله بن عمرو الذي فيه هذا الحرف، في حديث ابن مسعود، فقد رواهما أبو إسحاق جميعا.

# اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ یا جوج و ماجوج اس وقت تک محصور ہیں گے جب تک اللہ تعالی انہیں نکلنے کی اجازت نہیں دے گا

و 6829 - (سند صديث): آخُبَونَا آخُمَدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَلَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَلَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ آبِى يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةَ، آنَّ آبَا رَافِعٍ، حَدَّثَهُ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

َ (مَنْ صَدَيَثُ) : يَحْفِرُونَ فِى كُلِّ يَوْمٍ حَتَّى يَكَادُواْ اَنْ يَرَوُا شُعَاعَ الشَّمْسِ، فَيَقُولُونَ: نَوْجِعُ إِلَيْهِ غَدًا، فَيَسَرْجِعُونَ وَهُوَ اَشَدُّ مَا كَانَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ مُدَّتُهُمْ وَارَادَ اللَّهُ اَنْ يَبَعَنَهُمْ عَلَى النَّاسِ، قَالُوا: نَوْجِعُ إِلَيْهِ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَيَرْجِعُونَ وَهُو اَشَدُّ مَا كَانَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ مُدَّتُهُمْ وَارَادَ اللَّهُ اَنْ يَبَعَنَهُمْ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَيَغُورُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَيَغُولُ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَيَغُولُ النَّهُ مِنْهُمْ إِلَى مُصُونِهِمُ

🟵 😂 حفرت ابو ہریرہ والنفونی اکرم ملائیم کا میفر مان نقل کرتے ہیں:

''دو لوگ روزانہ کھودتے ہیں بیہاں تک کہ جب سورج کی شعاع کود کھتے ہیں (کہ سورج غروب ہونے لگاہے) تو یہ کہتے ہیں :کل ہم دوبارہ اس کی طرف آئیں گے پھروہ لوٹ جاتے ہیں 'تو وہ (دیوار) پہلے سے زیادہ سخت ہو جاتی ہیں ۔ کہتے ہیں :کل ہم دوبارہ اس کی طرف آئیں گے پھروہ لوٹ جاتے ہیں 'تو وہ (دیوار) پہلے سے زیادہ کرے گا'تو وہ یہ ہیں ہے۔' بیمال تک کہ جب ان کی مدت پوری ہوجائے گی اور اللہ تعالی انہیں لوگوں پر ہیجنے کا ارادہ کر ہے تو وہ اس کی طرف واپس آئیں گے تو وہ اس کی طرف واپس آئیں گے ۔ نبی حالت میں ہوگی' جس حالت میں اسے چھوڑ کر گئے تھے'تو وہ اسے کھود دیں گے اور نکل کرلوگوں پر آجا کیں گے۔ نبی حالت میں اسے چھوڑ کر گئے ہوئے قلعوں کی طرف چلے جا کیں گے۔''

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنُ وَصُفِ الْفِتْنَةِ الَّتِي يَبْتَلِي اللَّهُ عِبَادَهُ بِهَا

عِنْدَ خُرُوجٍ يَأْجُوجَ وَمَاْجُوجَ

اس فتنے کے بارے میں اطلاع کا تذکرہ جس فتنے کے ذریعے اللہ تعالی اپنے بندوں کو

6829-إسساده إلى أبى هريرة صحيح على شرط البخارى، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن المقدام فمن رجال المبخارى، وفي رفعه نكارة. أبو رافع: هو نفيع الصائغ. وأخرجه أحمد 2/510 - 511، وابن ماجه "4080" في الفتن: باب فتنة المدجال وخروج المدجال وخروج عيسى ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج، وابن جرير الطبرى في "تفسيره" 16/21 من طريق معيد بن أبي عروبة، والترمذى "3153" في تفسير القرآن: باب من سورة الكهف، والحاكم 8/488 من طريق أبي عوانة، وأحمد 2/511 من طريق شيبان وهو النحوى -، ثلاثهم عن قتادة، بهذا الإسناد. وبعضهم يزيد في الحديث على بعض، وقال الترمذى: حسن غريب، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

#### آزمائش میں مبتلاء کرے گا'اس وقت جب یا جوج و ماجوج کاظہور ہوگا

6830 - (سندصديث): آخبَرَنَا آحُمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْمُشَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ الْمُشَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُى، عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثِنِى عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ الْاَنْصَادِيُّ، ثُمَّ الْهُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللَّ

(مَثَنَ صِدِينَ) نِسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، يَقُولُ: تُفْتَحُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، وَيَخُوجُونَ عَنْهُمُ إلى عَلَى النَّاسِ، كَمَا، قَالَ اللهُ: (وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ) (الانهاء: 38)، وَيَسْحَازُ الْمُسْلِمُونَ عَنْهُمُ إلى مَسَدَائِنِهِمُ وَحُصُونِهِمْ، وَيَصُمُّونَ إلَيْهِمْ مَوَاشِيهُمْ، وَيَشْرَبُونَ مِياةَ الْآرضِ، حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَمُو بِلَاكَ النَّهْدِ، فَيَقُولُ: قَدْ كَانَ هَاهُنَا مَاءٌ مَرَّةً، حَتَّى إِذَا لَمْ يَنْقَ مِنَ النَّاسِ اَحَدُ إِلَّا فِي حِصْنِ اَوْ مَدِيْنَةٍ، قَالَ قَائِلُهُمُ: هنؤلاءِ اللهُورُ اللهُ عُرْضَ قَدْ فَرَغْنَا مِنْهُمْ، بَقِى اَهُلُ السَّمَاءِ، قَالَ: ثُمَّ يَهُونُ اَحَدُهُمْ حَرْبَتَهُ، ثُمَّ يَرُمِى بِهَا إلى السَّمَاء، فَتَرْجِعُ اللهُ وَقَدْ وَقَا فِى اَعْنَاقِهِمْ كَنْعَفِ الْجَرَادِ الَّذِي اللهِ عَنْ مَعْتَى اللهُ عَلَى ذَلِكَ يَمْعَلُ اللهُ دُودًا فِى اَعْنَاقِهِمْ كَنَعَفِ الْجَرَادِ الَّذِي اللهِ عَمْ مَعْتَى اللهُ وَقَدْ كُفَا عَنَاقِهِمْ، فَيُصْبِحُونَ مَوْتَى حَتَّى لَا يُسْمَعَ لَهُمْ حِسَّ فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ: آلا رَجُلٌ يَشُومِ اللهُ عَنْ اللهُ وَقَدُ كَفَاكُمْ عَلَى اللهُ مَقْتُولُ الْمُسْلِمُونَ : آلا رَجُلُ عَلَى اللهُ مَعْتَى اللهُ عَلَى اللهُ مَقْتُولُ الْمُسْلِمُونَ : آلا رَجُلُ عَنْ عَلَى اللهُ مَقْتُولُ الْمُسْلِمُونَ : آلا اللهُ عَدُ كَفَاكُمْ عَدُولُ الْمُمْ لِللهُ مُعْتَى اللهُ مَعْتُولُ الْمُعْرَاقُ اللهُ قَدْ كَفَاكُمْ عَدُولُ مُ الْمُعْلَى اللهُ مُعْتَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَدُولُ عَلَى اللهُ السَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْتَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْتَى اللهُ السَلِمُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْتَى اللهُ الل

ت کی حضرت ابوسعید خدری دلانشئیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم مَثَالَیْمُ کو بیار شادفر ماتے ہوئے ساہے: ''یا جوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا' تو وہ نکل کرلوگوں پر آئیں گئے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا ہے: ''اوروہ ہر بلندی سے تیزی سے آئیں گے۔''

مسلمان ان سے نیخ کے لیے اپنے شہروں اور قلعوں کی طرف جائیں گے۔ وہ (یا جوج و ماجوج) اپنے مویثی ساتھ لے کر آئیں گے (جب مسلمان اپنے مویثی ساتھ لے کر قلعوں کی طرف جائیں گے) وہ (لیعنی یا جوج و ماجوج) زمین کا سارا پانی پی جائیں گئے رہاں تک کہ ان میں سے ایک محض نہر کے پاس سے گزرے گا' توبیہ کے گاکیا یہاں بھی پانی ہوا کرتا تھا' یہاں تک کہ 6830 استادہ جید، رجالہ ثقات رجال الصحیح، غیر ابن اسحاق فقد روی له البخاری تعلیقاً و مسلم متابعة واحتج به الباقون، وهو صدوق وقد صوح بالسماع. وهو فی مسند أبی یعلی "1351"، وزاد فی آخرہ "فلا یکون لها، "أی: المواشی" رعی

الساقون، وهو صدوق وقد صرح بالسماع. وهو في مسند أبي يعلى "1351"، وزاد في آخره "فلا يكون لها، "أى: المواشى" رعي إلا لحومهم، فتشكر "أى: تسمن" كأحسن ما شكرت عن شيء من النبات أصابته قط." وأخرجه أحمد 3/77 عن يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه "4079" في الفتن: باب فتنة اللجال وخروج عيسى ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج، وأبو يعلى "1144"، والحاكم 4/489 - 490 من طريق پُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ إِسْحَاق، به. وصحَّحه الحاكم على شرطِ وأبو يعلى "1144"، والحاكم على شرطِ مُسلم، ووافقه المذهبي! وقال البوصيرى في "مصباح الزجاجة" ورقة 256/2: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وقال الحافظ ابن محمد بن النهاية" 1/181: إسناده جيد. وأخرجه مختصرا جدا من أوله ابن جرير الطبرى 17/90 من طريق سلمة، عن محمد بن إسحاق، به.

لوگوں میں سے برخض کسی قلعے یا شہر کے اندر ہوگا ان میں سے ایک شخص یہ کہے گا اہل زمین سے تو ہم فارغ ہو گئے ہیں اب آسان والے رہ گئے ہیں چران میں سے ایک شخص اپنا نیز ہ لہرائے گا' تو اس پرخون لگا ہوا ہوگا۔ یہ آز مائش اور فتنے کے طور پر ہوگا۔ وہ لوگ اب اس کی گردنوں میں کیڑ اپیدا کرے گا' جو نفف (اونٹوں اور بکر یوں کی ناک میں پیدا ہونے والا کیڑا) کی مائند ہوگا۔ وہ ان کی گردنوں میں نکلے گا' تو وہ لوگ شی کے وقت مرے ہوئے ہوں گئے بہاں تک کہ ان کی کوئی آئے ہوئے وہ اور کی ہوئے ہوں گئے بہاں تک کہ ان کی کوئی آئے ہوئے ہوئے ہوں گئے بہاں تک کہ ان کی کوئی ایسا شخص نہیں ہے' جو ہمارے لیے اپنی جان کا سودا کرے اور اس بات کا جائز ہوگا کہ اس تھی میں ہوگا۔ یہ تیار کر لے گا کہ وہ قتی ہوئے ہیں ہوئی ہوئی کہ وہ قتی ہوئے ہوئی کہ وہ قتی ہوئی ہوئی کے کہ ان تو ان میں سے ایک شخص اس کا م کے لیے الگ ہوگا وہ اپنے آپ کواس بات کے لیے تیار کر لے گا کہ وہ قتی ہوج کے گا کہ وہ تو مرے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر پڑے ہوئے ہیں' تو وہ پکار کر کہ گا: اے مسلمانوں کے گروہ ان لوگوں کو پائے گا کہ وہ تو مرے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر پڑے ہوئے ہیں' تو وہ پکار کر کہ گا: اے مسلمانوں کے گروہ ان خور دار تمہارے لیے خوش خبری ہے۔ اللہ تعالی نے تمہارے دشن کے لیے تمہاری کا بیت کر دی ہے' تو لوگ اس بات کے لیے تمہاری کا بیت کر دی ہے' تو لوگ اسے شہروں اور قلعوں سے نکل آئیس گے اور اپنے موریشیوں کوآز ادکر دیں گے۔

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ بِآنَّ رَدُمَ يَأْجُوجَ وَمَا جُوجَ قَدْ فُتِحَ مِنْهُ الْآنَ الشَّيْءُ الْيَسِيرُ

اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ یا جوج و ماجوج کی دیوار میں سے تھوڑ اساحصہ اب بھی کھل گیا ہے

6831 - (سندهديث) اَخْبَرَنَا حَامِدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ شُعَيْبِ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُويْجُ بُنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ عُرُوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ، قَالَتِ:

(مَثْنَ صَدِيثُ) اَسْتَيُ قَطَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: كَا اَللهَ اللهَ، وَيُلْ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِتَ الْيَوْمَ مِنْ رَدُمِ يَسَاجُوجَ وَمَاجُوجَ ، وَحَلَّقَ بِيَدِهٖ عَشَرَةً، قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، اَنَهُلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: نَعَمُ، إِذَا كَثُرَ الْحَبَثُ

<sup>6831-</sup>إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، والحديث حديث زينب بنت جحش، غير أن المؤلف هنا وأبا عوانة اسقطا زينب بنت جحش من السند، نبه على ذلك الحافظ بن حجر في "الفتح" . 13/12 وقد تقدم الحديث عن زينب عند المؤلف برقم "327"، من طريق يونس يبن يزيد الأيلى عن ابن شهاب، به، فانظر تخريجه هناك.

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنُ نَفِي انْقِطَاعِ الْحَجِّ بَعُدَ خُرُونِ مِي أَجُوجَ وَمَا جُوجَ وَمَا جُوجَ السيار ف اسبارے میں اطلاع کا تذکرہ یا جوج و ماجوج کے ظہور کے بعد بھی جج کرنامنقطع نہیں ہوگا

6832 - (سندصديث) اَخْبَرَنَا اَبُوْ يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ تَعَلَى اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ اَبِى عُتْبَةَ ، عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) لَيُحَجَّنَ هلذَا الْبَيْتَ، وَلَيْعُتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوْجِ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ

''یا جوج و ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی اس بیت اللہ کا جج بھی کیا جائے گا اور عمر وبھی کیا جائے گا۔''

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنُ تَتَابُعِ الْآيَاتِ وَتَوَاتُوهَا إِذَا ظَهَرَتُ فِي الْآرُضِ اَوَائِلُهَا اسْبارے میں اطلاع کا تذکرہ جبز مین میں پہلی نشانی نمودار ہوگی تو پھرنشانیاں میں اطلاع کا تذکرہ جب زمین میں پہلی نشانی نمودار ہوگی تو پھرنشانیاں میکے بعد دیگر ہے تو اتر کے ساتھ رونما ہونے لگیس گی

6833 - ﴿ تَدَمَدِيثُ ﴾ َ اَخْبَوَنَا اَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْوَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبِي ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُى ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُى ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيعِ الزَّهُ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

هِ شَامُ بُنُ حَسَّازَ ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ ، عَنْ اَبِي هُوَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(مَنْ صَدِيثُ ) : خُرُو مُ الْآيَاتِ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ تَتَابَعْنَ كَمَا تَتَنَابَعُ الْخَرَزُ

صرت الوهريره والتنوروايت كرتے بين نبي اكرم مَالَيْدَا في ارشاد فرمايا:

6832-إسناده حسن، عمران القطان وهو ابن دوار - صدوق له أصحاب السنن، وقد توبع، وباقى السند رجاله ثقات رجال الصحيح. وهو فى "مسند أبى يعلى" . "1030" وأبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي. وأخرجه أحمد 3/27 - 28، وابن خزيمة "مسند أبى يعلى" . "1030" وألحرجه أحمد 3/27 و 48 و 64، وابن خزيمة . "2507" والحاكم 4/453 من الحريق أبان بن يزيد العطار، والبخارى "1593" في المحج: باب قوله تعالى: (جَعَلَ اللَّهُ الْكُعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَاماً لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامُ وَالْقَلْدُى وَالْقَلَائِدَ ...) ، من طويق الحجاج بن الحجاج، كلاهما عن قتادة، به.

6833-والد أبى الربيع الزهرانى: هو داود الزهرانى البصرى، لم يرو عنه غير ابنه الربيع واسمه سليمان - ولم يوثقه غير المؤلف 8/234، والهيثمى فى "المجمع" وباقى رجال السند ثقات رجال الشيخين. وأورده الهيثمى فى "مجمع الزوائد" 7م237 وقال: رواه الطبرانى فى "الأوسط" ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن حنبل وداود الزهرانى وكلاهما ثقة. وفى الباب عن عسر عبد الله بن عمرو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم: "الآيات خرزات منظومات فى سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا." وعلقه البخارى فى "التاريخ الكبير" 3/144 من طريق على بن زيد، به. ولم يسق لفظه. قلت: وخالد بن العويرث، لا يعرف، وعلى بن زيد وهو ابن جدعان وهو ضعيف، ومع ذلك فقد قال الهيثمى فى "المجمع" 7/321 بعد أن نسبه إلى احمد: وفيه على بن زيد وهو حسن الحديث.!

"(قیامت سے پہلے کچھ) نشانیاں ظہور پذیر ہوں گی وہ ایک دوسرے کآ گے بیچھے اس طرح آئیں گی جس طرح ( قیامت سے پہلے کچھے) نشانیاں ظہور پذیر ہوں گی وہ ایک دوسرے کآ گے بیچھے جاتے ہیں۔"

دِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْفِتَنَ إِذَا وَقَعَتُ وَالْآيَاتِ إِذَا ظَهَرَتُ كُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْفِتَن إِذَا طَهَرَتُ كُلُو الْبَيَانِ بِأَنَّ الْفَقِ الْبَدَا كَانِ فَيْ خَلِلِهَا طَائِفَةٌ عَلَى الْحَقِّ اَبَدًا

اس بات کے بیان کا تذکرہ جب فتنے واقع ہوجائیں گے اورنشانیاں ظاہر ہوجائیں گی تواس دوران بھی ایک گروہ ہمیشہ حق پر کار بندر ہے گا

6834 - (سندحديث): اَخْبَرَنَا عَلِى بُنُ الْحَسَنِ بُنِ سَلْمٍ الْاَصْفَهَانِى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِصَامِ بُنِ يَلْمٍ الْاَصْفَهَانِى، قَالَ: سَمِعْتُ اَبِى يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ يَزِيْدَ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبِى يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: صَالَة عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث) لا يَزَالُ نَاسٌ مِّنُ أُمَّتِي مَنْصُورِيْنَ لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ

ﷺ معاویہ بن قرہ بیان کرتے ہیں: میں نے اپنے والدکونی اکرم مَالْتَیْمُ کا یہ فرمان قل کرتے ہوئے ساہے: ''میری امت کے کچھلوگوں کی ہمیشہ مدد کی جاتی رہے گی'جو خض انہیں رسوا کرنے کی کوشش کرے گا وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا'یہان تک کہ قیامت قائم ہوجائے گی۔''

ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانِ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُ نَاهُ

اس دوسرى روايت كاتذكره جو بهارك ذكركرده مفهوم كي بهون كي مراحت كرتى به الله بن المُعنيد، قالَ: حَدَّثَنَا قُتيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الله بن المُعنيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الله بن المُعنيدِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، اَنَّ النَّبِي صَلَّى الله الله عَدِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، اَنَّ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

6834 - حديث صبحيح، محمد بن عصام، وأبوه تقدمت ترجمتهما عند الحديث رقم "4587"، وقد توبعا، وقد تقدم الحديث عند المؤلف برقم. "61"

6835 - إسناده حسن، محمد بن عجلان صدوق روى له مسلم متابعة، واحتج به أصحاب السنن، وباقى رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو صالح: هو ذكوان السمان. وأخرجه البزار "3320" عن زهير بن محمد بن قمير، عن عبد الله بن يزيد، عن سعيد بن أيوب عن ابن عجلان، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمى فى "المجمع" 7/288، وقال: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح، غير زهير بن محمد بن قمير، وهو ثقة. وأخرجه بنحوه ابن ماجه "7" فى المقدمة: باب اتباع سنة رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، من طريق نصر بن علقمة، عن عمير بن الأسود و كثير بن مرة الحضرمى، عن أبى هريرة. وفى الباب عن غير واحد من الصحابة، انظر تحريج الحديث رقم. "61"

(متن صديث) لا يَسْزَالُ عَـلنى هٰذَا الْآمُرِ عِصَابَةٌ عَلَى الْحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ خِلَافُ مَنْ خَالَفَهُمُ حَتَّى يَأْتِيَهُمُ اَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ

🟵 🟵 حضرت ابو ہریرہ دلالٹنونی اکرم ملائٹیم کا یفر مان فقل کرتے ہیں:

''اس معاطے (لیعنی دین اسلام) کے بارے میں ایک گروہ ہمیشہ تق پر گامزن رہے گا ان کی مخالفت کرنے والوں کی مخالفت انہیں کہنچا سکے گئی بہاں تک کہ اللہ کا تھم ان تک آجائے گا اوروہ اس حالت پر ہوں گے۔''

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنُ وَصَفِ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ الَّتِي تَكُونُ عَلَى الْحَقِّ اللَّي اَنُ تَأْتِي السَّاعَةُ السَ

جوقیامت قائم ہونے تک حق پر کار بندر ہے گا

6836 - (سندحديث):اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهُسِ، قَالَ: اَخْبَرَنِى عَـمُرُو بُنُ الْحَارِثِ، اَنَّ يَزِيُدَ بُنَ اَبِى حَبِيْبٍ، حَدَّثَهُ اَنَّ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ شِمَاسَةَ حَدَّثَهُ،

(متن صديث): الله كَانَ عِنْدَ مَسْلَمَة بُنِ مَخْلَدٍ وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَادِ الْخَلْقِ، هُمْ شَرَّ مِّنُ اَهُلِ الْجَاهِلِيَّةِ، لَا يَدْعُونَ اللهِ بِشَيْءٍ إِلَّا رَدَّهُ عَلَيْهِمْ، فَبَيْنَا هُمُ كَذَلِكَ اَقْبَلُ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، فَقَالَ لَهُ مَسْلَمَةُ: يَا عُقْبَةُ، اسْمَعُ مَا يَقُولُ عَبُدُ اللهِ، فَقَالَ عُقْبَةُ: هُو اَعْلَمُ، وَامَّا آنَا فَسَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِّنُ امْتِي، يُقَاتِلُونَ عَلَى اللهِ قاهِرِيْنَ فَسَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِّنْ امْتِي، يُقَاتِلُونَ عَلَى اللهِ قاهِرِيْنَ لِعَدُولِ اللهِ فَاللهِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ رِيْحًا، لِعَدُوهِمُ السَّاعَةُ، وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ رِيْحًا، لِيعَدُوهِمُ السَّاعَةُ، وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ رِيْحًا، ويُعَلَى إِلَى اللهُ عَلَيْهِمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ، وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ وَيَعْتُهُ، ثُمَّ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ، وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِلَا قَبَطَتُهُ، ثُمَّ يَتُكُ اللهُ وَيُعَدِّهُمْ وَلُولُ النَّاسِ، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ

عبدالرحمٰن بن شاسہ بیان کرتے ہیں : وہ سلمہ بن مخلد کے پاس موجود تھے ان کے پاس حضرت عبداللہ بن عمرو ڈاٹٹؤ بھی موجود تھے۔ حضرت عبداللہ ڈٹٹٹؤ نے فرمایا : قیامت صرف بدترین لوگوں پر قائم ہوگی اور وہ اہل جاہلیت ہے بھی زیادہ برے لوگ موبود تھے۔ حضرت عبداللہ ڈٹٹٹؤ نے نی ماللہ تھا گئیں اللہ تعالی ان کی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ ابھی وہ اس حالت میں تھے کہ اس دوران میں حقے کہ اس موبود تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ اس کے کہ ان سے کہا: اے عقبہ! آپ سنے کہ حضرت عبداللہ ڈٹٹٹٹؤ کیا بیان کرر ہے ہیں ۔ تو میں حضرت عقبہ بن عامر دٹاٹٹؤ کیا بیان کرر ہے ہیں ۔ تو

6836-إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو فى "صحيحه" "1924" فى الإمارة: باب قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم" عن أحسد بن عد الرحمن بن وهب، عن عمه عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه مختصرا على المرفوع منه عن عقبة، الطبراني "870"/17 عن أحسد بن رشدين، عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب، به. وأخرجه كذلك "869"/17 من طريق سعيد بن أبى مريم، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبى الحبيب، به.

عقبہ نے کہا: وہ زیادہ علم رکھتے ہیں بہر حال جہاں تک میری بات ہے تو میں نے نبی اکرم مُٹائیٹی کویہ بات ارشادفر ماتے ہوئے سنا ہے: ''میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے دین کے معاطم میں جنگ کرتا رہے گا اور وہ اپنے دشمنوں پر غالب رہیں گے ان کی خلاف ورزی کرنے والے لوگ ان کوکوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گئے یہاں تک کہان تک قیامت آ جائے گی گمر وہ اسی حالت میں ہوں گے۔''

پھر حضرت عبداللہ رٹائٹوئٹ نہ تایا: تو اللہ تعالیٰ ایک ہوا کو بھیجے گا'جس کی خوشبومشک کی خوشبوکی ما نند ہوگی اور وہ چھونے میں ریشم کی طرح ہوگی' تو وہ ایسے کسی شخص کونہیں چھوڑے گی'جس کے دل میں رائی کے دانے کے وزن جتنا ایمان ہوگا مگریہ کہ اس کی روح قبض کرلے گی پھر بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے اور انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔

### ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانِ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

اس دوسرى روايت كا تذكره جو بهار ن ذكركرده مفهوم كي به بون كي صراحت كرتى به 100 وسرى روايت كا تذكره جو بهار ن ذكركرده مفهوم كي به به الله بن مُحمَّد الله بن مُحمَّد الأَدْدِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بنُ اِبْرَاهِيْم، اَخْبَرَنَا رَوْحُ بنُ عُبَادَةً، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، الله سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةً، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

· (متن صديث): لا يَزَالُ هاذَا الدِينُ يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ

🟵 🥸 حضرت جابر بن سمره رظافته روایت کرتے ہیں نبی اکرم منافیا کے ارشاد فرمایا:

"اس دین کے معاملے میں مسلمانوں کا ایک گروہ ہمیشہ جنگ کرتار ہےگا 'یہاں تک کہ قیامت قائم ہوجائے گی۔"

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْي قَبُولِ الْإِيمَانِ فِي الْابْتِدَاءِ بَعُدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا اس بارے میں اطلاع کا تذکرہ سورج کے مغرب کی طرف سے طلوع ہونے کے بعد کسی شخص کا

#### ايمان قبول نہيں كيا جائے گا (جو پہلے ايمان نہلايا ہو)

6838 - (سندحديث):آخبَرَنَا الْفَضَٰلُ بُنُ الْـحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَكْاءِ، عَنُ آبِيْهِ، عَنُ آبِيْ هُرَيْرَةٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ آمَنَ النَّاسُ كُلُّهُمْ آجْمَعُونَ،

6837 إسناده حسن على شرط مسلم، سماك بن حرب لا يرقى إلى درجة الصحة . إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه المحنظلى. وأخرجه أحمد 5/103، ومسلم "1922" في الإمارة: باب قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ من أمتى"....، من طريق محمد بن جعفر غندر، والطبراني "1891" من طريق معاذ بن العنبري، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 5/98 من طريق أسباط، 5/106 و 107 من طريق زائدة، كلاهما عن سماك،

فَيُوْمَئِدٍ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنُ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا

🟵 🟵 حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹھئاروایت کرتے ہیں نبی اکرم مَالْفِیْم نے ارشادفر مایا:

"قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا جب وہ (مغرب کی طرف سے) نکل آئے گا' تو تمام لوگ ایمان لے آئیں گے' لیکن اس دن کسی بھی شخص کواس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا ایسا شخص جواس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھایا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہیں کمائی تھی۔''

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ خُرُوْجِ النَّارِ الَّتِي تَخُرُجُ قَبْلَ قِيَامِ السَّاعَةِ

اس آگ کے نکلنے کے بارے میں اطلاع کا تذکرہ جو قیامت قائم ہونے سے پہلے نکلے گ

6839 - (سند صديث): آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهُبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَوْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَى سَعِيْدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ آخُبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث) لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخُرُجَ نَارٌ يُضِىءُ لَهَا آغْنَاقُ الْإِبِلِ بِبُصُرَى

🟵 🏵 حضرت ابو ہریرہ والنفؤنی اکرم مالیٹیم کار فرمان فل کرتے ہیں:

''قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک وہ آگ نہیں نکلے گی جب تک بصریٰ میں موجود اونٹوں کی گردنیں روثن نہیں ہوجا کیں گی۔''

# ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنُ وَصَفِ سَيْرِ النَّارِ الَّتِي تَخُورُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ السَّرِ النَّادِ النَّادِ النَّعَرُ الْخِبَارِ عَنُ وَصَفِ سَيْرِ النَّادِ النَّادِ النَّعَرُ الْخِبَارِ عَلَى اللَّاعَ كَا تَذَكُرهُ جُوَا خُرَى زَمَانَ عِمْلَ فَكَلَّى اللَّاعَ كَا تَذَكُرهُ جُوا خُرى زَمَانَ عِمْلَ فَكَلَّى

9838-إسناده صحيح على شرط مسلم. القعنبى: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب. وأخرجه مسلم "157" في الإيمان: باب بيان النرمن الذي يقبل فيه الإيمان، من طرق إسماعيل بن جعفر، وابن جرير الطبرى في "تفسيره" "14210" من طريق محمد بن جعفر، كلاهما عن العلاء بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/231 و330 و380 و380 و530، والبخارى "4635" جعفر، كلاهما عن العلاء بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد أحمد 1531 و 550 و 550 و البخارى "4635" في تفسير سورة الأنعام: باب (قُلُ هَلُمَّ شُهَدَاء كُمُ)، و "4636": باب (لا يَنْفَعُ نَفُساً إِيمَانُهَا) و "5500" في الرقاق: باب رقم "400"، وابن رقم "7121" في المعادم: باب أمارات الساعة، والنسائي، في "الكبرى" كما في "التحفة" 10/442"، وابن ماجه "4068" في الفتن: باب طلوع الشمس من مغزبها، وابن جرير الطبرى "14204" و"14204" والبغرى "4243" من طرق عن أبي هريرة.

6839- إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فمن رجال مسلم، وهو فى "6839" صحيحه" "2902" فى الفتن: باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز، عن حرملة بن يحيى بهذا الإسناد . وأخرجه البخارى "7118" فى الفتن: باب خروج النار، والبغوى "4251" من طريق شعيب بن أبى هريرة، ومسلم "2902"، والحاكم 4443 من طريق عقيل بن خالد، كلاهما عن الزهرى، به.

6840 - (سند صديث): آخُبَرَنَا آخُمَهُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بُنُ مُوْسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمُومَ وَاللَّهُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمُومَ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْهُ الْحَمِيدِ بُنُ جَعْفَرٍ، عَنْ اَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ رَافِعِ بُنِ بِشُرٍ السُّلَمِيّ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): يُوشِكُ أَنْ تَخُرُجَ نَارٌ مِّنْ حُبْسٍ، تَسِيرُ سَيْرَ بَطِينَةِ الْإِبِلِ، تَسِيرُ بِالنَّهَارِ، وَتَكُمُنُ بِاللَّيُلِ، يُ عَدَتِ النَّارُ أَيُّهَا النَّاسُ فَوْدُوا، مَنْ يَعْدَتِ النَّارُ آيُّهَا النَّاسُ فَوْدُوا، مَنْ أَدُرَكُتُهُ أَكْلَتُهُ النَّارُ النَّهَ النَّاسُ فَرُوحُوا، مَنْ أَدُرَكُتُهُ أَكْلَتُهُ

ن وافع بن بشر ملمی اپنے والد کے حوالے سے نبی اکرم مُن اللہ کا کے مران قل کرتے ہیں:

''عنقریب ایک آگجس سے نکلے گی وہ ایوں چلے گی'جس طرح ست رفنا راونٹ چانا ہے وہ دن کے وقت چلا کرے گی اور رات کے وقت جھپ جایا کرے گی' تو بیکہا جائے گا کہ آگ چل پڑی ہے' تو الے لوگوتم بھی چل پڑو آگ آرام کررہی ہے' تو الے لوگو! تم لوگ بھی آ رام کروآگ روانہ ہوگئ ہے' تو الے لوگوتم بھی روانہ ہو جاؤ۔ وہ آگ جس تک پنچے گی اس کو کھا جائے گ۔''

فِ كُو الْاِخْبَارِ عَنِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَكُونُ مُنْتَهَى سَيْرِ النَّارِ الَّتِي ذَكَرُنَاهَا اللَّهِ السَامِ السَّارِ الَّتِي ذَكَرُنَاهَا اللَّهِ السَّامِ السَّامِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّكُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

6841 - (سندحديث): آخُبَونَا مُسحَمَّدُ بُنُ طَاهِرِ بُنِ آبِي الدُّمَيْكِ بِبَغُدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْمَدِيْنِيّ،

6840 رافع بن بشر روى عنه غير واحد، وذكره المؤلف في "الثقات" 4/236، وأبوه بشر السلمي، ويقال: بشير، ويقال غير ذلك، عده غير واحد في في الصحابة، وناقض المؤلف نفسه، فعده هنا في الصحابة، وذكره في "الثقات" 4/73 في قسم التابعين، وقال: يروى السمراسيل، روى عنه ابنه رافع بن بشير، ومن زَعَمَ أَنَّ لهُ صُحبةً فقد وَهِمَ، وباقى رجال السند ثقات رجال الصحيح. أبو جعفر هُوَ: مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي بُنِ المُحُسَيْنِ بُنِ عَلِي بن أبي طالب، الملقب بالباقر. وهو في "مسند أبي يعلى". "934" الصحيح. أبو جعفر هُوَ: مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي بُنِ المُحَسَيْنِ بُنِ عَلِي بن عمر بن فارس، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني "1229" من طريق أبي عاصم، عن عبد الحميد بن جعفر، عن عيسى بن على الأنصاري، عن رافع بن بشير السلمي، به. وأورده الهيثمي في "المجمع" 18/12، وقال: رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح غير رافع، وهو ثقة.!

 قَالَ: حَلَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ، قَالَ: حَلَّثَنَا آبِي، قَالَ: سَمِعْتُ الْاعْمَشَ يُحَدِّثُ عَنُ عَمُرو بُنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَبِيْبِ بُنِ حِمَاذٍ، عَنْ آبِي ذَرِّ، قَالَ:

( مُمْن صدیث) : اَقْبَلْ اَمْعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَنَزَلْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَتَعَجَّلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ فَهَالَ: تَعَجَّلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ: تَعَجَّلُوا إلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ: تَعَجَّلُوا اللَّى الْمَدِينَةِ وَالنِّسَاءِ؟ الْمَمَدِينَةِ فَبَالُورَاقِ، مُعَنَى مَا كَانَتُ وَقَالَ لِلَّذِينَ تَخَلَفُوا مَعَهُ مَعُرُوفًا، ثُمَّ قَالَ: لَيْتَ شِعْرِى، مَتَى تَخُرُجُ نَارٌ مِنَا الْهُمَنِ مِنْ جَبَلِ الْوَرَاقِ، تُضِيءُ لَهَا آغَنَاقُ الْإِبلِ وَهِي تَنْزِلُ بِبُصُرَى كَضُوءِ النَّهَا وَقَالَ عَلِيْ: بُصُرَى بِالشَّامِ فِي مَتَى الْمُحْرَى مِنْ جَبَلِ الْوَرَاقِ، تُضِيءُ لَهَا آغَنَاقُ الْإِبلِ وَهِي تَنْزِلُ بِبُصُرَى كَضُوءِ النَّهَا وَقَالَ عَلِيْ: بُصُرى بِالشَّامِ فَي مَتْمَ الْوَرَاقِ، تُضِيءُ لَهَا آغَنَاقُ الْإِبلِ وَهِي تَنْزِلُ بِبُصُرَى كَضُوءِ النَّهَا عَلَى النَّامِ فَي السَّامِ فَي مَعْرُولًا اللَّهُ وَالْمَا عَلَى مُعُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّ

علی بن مدین نامی راوی کہتے ہیں:بصریٰ نامی جگہ شام میں ہے۔

# ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنُ تَقَارُبِ الزَّمَانِ قَبُلَ قِيَامِ السَّاعَةِ السَّاعِةِ السَّاعِةِ السَّامِ السَّاعِةِ السَّامِ الدَّكُونُ قيامت سے پہلے زمانہ سمٹ جائے گا

6842 - (سند صديث): آخبَرَنَا آخه مَدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْرُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، عَنُ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِحٍ، عَنُ آبِيهِ صَالِحٍ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، فَتَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهُرِ، وَيَكُونُ الشَّهُرُ كَالْجُمُعَةِ، وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَاحْتِرَاقِ السَّعَفَةِ آوِ الْخُوصَةِ صَحْرَتَ ابِعِ مِرِيهِ وَلِيَّا لِمُنْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْ

6842- إسناده صحيح على شرط الصحيح. النفيلى: هو عبد الله بن محمد بن على بن نفيل الحراني. وأخرجه أحمد 2/537- 538 عن هاشم أبي النضر، عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه أبو يعلى في "مسنده" ورقة 306 عن سريج بن يونس، عن عبيدة، عن سهيل، به. وأورده الهيثمي في "المجمع" 7/331، وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. وفي الباب عن أنس عند الترمذي "2332" وفي إسناده ضعف.

"قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمانہ سٹ نہیں جائے گا۔ سال مہینے کی طرح ہوجائے گامہینہ جمعے کی طرح ہوجائے گامہینہ جمعے کی طرح ہوگا اور ایک یوں ہوگی جیسے (کسی طرح ہوگا اور ایک یوں ہوگی جیسے (کسی عام درخت کا) پتہ یا تھجور کا پتہ جاتا ہے۔

## ذِكُرُ الْخِصَالِ الَّتِي يُتَوَقَّعُ كُونُهَا قَبْلَ قِيَامِ السَّاعَةِ

ان خصائل کا تذکرہ جن کے بارے میں بیتو قع ہے کہوہ قیامت سے پہلے نمودار ہوں گے

6843 - (سندحديث): آخُبَونَا عَبْدُ اللهِ بِنُ مُحَمَّدٍ الْآزُدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً، عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ، آنَهُ سَمِعَ آبَا الطُّفَيْلِ يُحَدِّثُ، عَنْ آبِي سَرِيْحَةً حُذَيْفَةَ بُنِ آسِيدٍ، قَالَ:

(مَثَن صِدِيث):اَشُرَفَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ نَتَذَاكُرُ، فَقَالَ: مَاذَا كُنتُمُ تَتَ ذَاكَرُونَ؟ فَلُننَا: كُنَّا نَتَذَاكُرُ السَّاعَة، فَقَالَ: إِنَّهَا لَا تَقُومُ حَتَّى تَرَوُا قَبْلَهَا عَشُرَ آيَاتٍ: الدَّجَّالَ، وَالدُّحَانَ، وَعِيْسلى ابْنَ مَرْيَعَ، وَيَابُحُوجَ وَمَا جُوجَ، وَالدَّابَّة، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَعْرِبِهَا، وَثَلَاثَ خُسُوفٍ: خَسُفٌ وَعِيْسلى ابْنَ مَرْيَعَ، وَيَا جُحُوجَ وَمَا جُوجَ، وَالدَّابَّة، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَعْرِبِهَا، وَثَلَاثَ خُسُوفٍ: خَسُفٌ بِعَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَاخَرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخُرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدَنَ، اَوْ عَدَنٍ، اَوْ عَدَنٍ، اَوْ عَدَنٍ، وَخَسُفٌ إِلَى الْمَحْشَرِ

ال وقت معزت الوسر بحد مدیفہ بن اسید رفائیؤ بیان کرتے ہیں: بی اکرم ما الفوظ نے ہماری طرف جھا تک کرد یکھا ہم اس وقت بات چیت کررہ ہو؟ ہم نے عرض کی: ہم قیامت کے بات چیت کررہ ہو؟ ہم نے عرض کی: ہم قیامت کے بارے میں بات چیت کررہ ہو؟ ہم نے عرض کی: ہم قیامت کے بارے میں بات چیت کررہ ہو؟ ہم نے عرض کی: ہم قیامت کے بارے میں بات چیت کررہ ہو؟ ہم نے عرض کی: ہم قیامت کے بارے میں بوگ جب تک تم اس سے پہلے دی نشانیاں نہیں در کھو گے۔ د جال، دھوال، حضرت میں بن مریم (کانزول)، یا جوج و ما جوج، دابة الارض، سورج کا مغرب سے فکلنا اور تین مرتبہ دھنا ایک مرتبہ دھنا ایک مرتبہ دھنا ایک مرتبہ دھنا ایک مرتبہ دھنا مشرق میں ہوگا ایک مرتبہ دھنا مغرب میں ہوگا ایک مرتبہ دھنا جزیرۃ العرب میں ہوگا اور اس کے آخر میں ایک آگ ہوگی ، جوعدن کے گر ہے سے نکلے گی (راوی کوشک ہے شاید یہ الفاظ ہیں) عدن سے نکلے گی (راوی کوشک ہے شاید یہ الفاظ ہیں) یمن سے نکلے گی اور وہ لوگوں کومیدان محشر کی طرف لے جائے گی۔

# ذِكُرُ آمَاْرَةٍ يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى قِيَامِ السَّاعَةِ

اس نشانی کا تذکرہ جس کے ذریعے قیامت قائم ہونے پراستدلال کیا جاسکتا ہے۔ 6844 - (سندصدیث) اَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَائِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِیْلَ الْبُحَارِیُّ، حَدَّثَنَا

<sup>&</sup>quot;6843 إسناده صحيح على شرط الشيخين غير صحابيه - وهو حذيفة بن أسيد - فمن رجال مسلم، وهو في "صحيحه" "390" في الفتن: باب في الآيات التي تكون قبل الساعة، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وقد تقدم عند المؤلف برقم "2901" من طريق شعبة بن الفرات القزاز.

اِسْسَسَاعِيْلُ بْنُ آبِى اُوَيْسٍ، حَلَّاتِنِى زُفَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اَرْدَكَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ وَالِبَةَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ:

(مَثْنَ صَدِيثُ) وَاللَّذِى نَفُسُ مُسَحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا تَنقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظْهَرَ الْفُحْشُ، وَالْبُحُلُ، وَيُحَوَّنَ الْاَمِيْنُ، وَيُؤْتَمَنَ الْمُحَالِنُ، وَيَهْلِكَ الْوُعُولُ، وَتَظْهَرَ التَّحُوتُ قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ، وَمَا الْوُعُولُ وَالتَّحُوتُ؟ قَالَ: الْوَعُولُ: وَجُوهُ النَّاسِ وَاشْرَافُهُمْ، وَالتَّحُوتُ: الَّذِيْنَ كَانُوا تَحْتَ اقْدَامِ النَّاسِ لَا يُعْلَمُ بِهِمْ.

(توضيح مصنف) فَالَ ابُو حَالِم: سَمِعَ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ ابَا هُرَيْرَةَ وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِيْنَ إِذَا ذَاكَ

🟵 🟵 حفرت الو ہریرہ دائلیانی اگرم مالیکا کا یفرمان قل کرتے ہیں

اس ذات کی تم اجس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک فیاشی، نبوی عام نہیں ہوجاتے۔ امین مخف کو خائن قرار دیا جائے گا اور تحوت عام ہوجاتے۔ امین مخف کو خائن قرار دیا جائے گا اور تحوت عام ہوجائے گا۔ وحول ہلاکت کا شکار ہوجائے گا اور تحوت عام ہوجائے گا۔ اوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ! وعول اور تحوت سے کیام او ہے؟

نی اکرم تافیخ نے ارشادفر مایا: ' وعول' سے مرادلوگوں کے بڑے اور معززین ہیں اور' ' تحوت' سے مرادوہ لوگ ہیں جولوگوں کے پاوُل کے پنچ رہتے ہیں اور ان کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔

(امام ابن حبان مُعَنَّلَيْ فرماتے ہيں:) سعيد بن جبير نے حضرت ابو ہريرہ النافظ سے اس وقت احادیث کا ساع کیا تھا'جس وقت ان کی عمر دس سال تھی۔

ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ السَّاعَةَ تَقُومُ وَالنَّاسُ فِي اَسُواقِهِمُ وَاَشُغَالِهِمُ اللَّهِمُ السَّاعَةَ تَقُومُ وَالنَّاسُ فِي اَسُواقِهِمُ وَاَشُغَالِهِمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

6845 - (سندصديث): آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُشْكَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَرُقَاءُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْاَعْرَجُ، آنَّهُ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث): لَسَفُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوبُهُمَا بَيْنَهُمَا لَا يَطُويَانِهِ وَلَا يَتَبَايَعَانِهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ انْصَرَفَ بِلَبَنِ لِقُحَتِهِ لَا يَطُعَمُهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلُوطُ حَوْضَهُ لَا يَسْقِيدِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَرَفَعَ لُقُمَتَهُ اللَّي فِيْهِ لَا

6844- إسناده ضعيف. إسسماعيسل بسن أبسى أويس، فيه لين كما قال الذهبى، ومحمد بن سليمان لم يوثقه أحد غير المؤلف. 7/416. وأخرجه البخارى في "تاريخه" 1/98 عن إسماعيل بن أبي أويس، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم 4/547 عن أبي عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى الشهيد، والفضل بن محمد بن المسيب الشعراني، قالا: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، به، وقال: هذا حديث رواته كلهم مدنيون ممن لم ينسبوا إلى نوع من الجرح، وأقره الذهبي!

#### يَطُعَمُهَا

النائية عضرت ابو بريره والتنفزروايت كرتے بين نبي اكرم مَالَيْفِيمُ في ارشاد فرمايا:

"قیامت ضرورایی حالت میں قائم ہوگی جب کہ (دوآ دمیوں کا) کپڑاان کے درمیان ہوگا وہ نہ تواہے لیب سکیں گے اور نہ ہی اس کا سودا طے کرسکیں گے۔ قیامت ضرورائی حالت میں قائم ہوگی کہ آ دمی اپنی اوٹنی کا دودھ لے کر واپس جائے گالیکن وہ اسے پی نہیں سکے گا۔ قیامت ضرورائی حالت میں قائم ہوگی جب کوئی شخص اپنے حوض کو درست کررہا ہوگالیکن اس میں سے پی نہیں سکے گا۔ قیامت ضرورائی حالت میں قائم ہوگی جب آ دمی اپنالقمہ اپنے منہیں سکے گا۔ قیامت ضرورائی حالت میں قائم ہوگی جب آ دمی اپنالقمہ اپنے منہی طرف بدھائے گالیکن اسے کھانہیں سکے گا۔"

# ذِكُرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَةِ مَا ذَكَرُنَاهُ

اس دوسری روایت کا تذکرہ جو ہارے ذکر کردہ مفہوم کے سی ہونے کی صراحت کرتی ہے

3446 - (سندصديث): الحُهَونَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْعَصَائِرِيُّ، بِحَلَبَ وَالْبُجَيْرِيُّ، بِصُغُدَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُعْتَمِوُ بُنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِى مَيْسُورٌ، عَنْ اَبِى الْحَارِثِ، عَنْ اَبِى مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِى مَيْسُورٌ، عَنْ اَبِى الْحَارِثِ، عَنْ اَبِى مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِى مَيْسُورٌ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(مَثَنَ صَرَيَتُ): تَسَقُومُ السَّاعَةُ عَـلَى رَجُـلَيْنِ بَيْنَهُمَا ثَوُبٌ يَّتَبَايَعَانِهِ، فَلَا هُمَا يَنُشُرَانِهِ وَلَا هُمَا يَطُوِيَانِهِ، وَ وَتَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى رَجُلٍ وَفِي فِيْهِ لُقُمَةٌ، فَلَا هُوَ يُسِيغُهَا وَلَا هُوَ يَلْفِظُهَا.

(تُوشِح مَصنف) فَلُولَ آبُو حَالِم رَضِى اللّهُ عَنهُ: اَبُو الْحَارِثِ هلذَا هُوَ مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ، وَمَيْسُورٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن

العربية والمنتاني اكرم المنتاني كالمراكبة كاليفر مانقل كرتي بين

"قیامت ایسے آدمیوں پر قائم ہوگی جن کے درمیان ایک کپڑا ہوگا، جس کے بارے میں وہ سودا مطے کررہے ہول گے

6845 حديث صحيح، محمد بن مشكان روى عنه غير واحد وذكره المؤلف فى "الثقات" 9/127، ومن فوقه رجال ثقات من رجال الشيخين. واخرجه أحمد 2/369 عن على بن حفص، عن ورقاء ، بهذا الإسناد . وأخرجه الحميدى "1103" و"1107" من رجال الشيخين. واخرجه أحمد 2/369 عن على بن حفص، عن ورقاء ، بهذا الإسناد . وأخرجه الحميدى "1030" ومسلم "2954" فى الفتن: باب قرب الساعة . من طريق سفيان بن عيينة، والبخارى "6506" فى الرقاق: باب رقم "40"، وبعضهم و"7121" فى الفتن: باب رقم "25" من طريق شعيب بن أبى حمزة، كلاهما عن أبى حمزة، كلاهما عن أبى الزناد، به . وبعضهم يزيد فى الحديث على بعض . والملقحة، بكسر اللام وسكون القاف بعدها مهملة: الناقة ذات الدر، وهى إذا نتجت لقوح شهرين أو للالة، ثم لبون.

6846-حديث صحيح، مسور: هو ابن عبد الرحمن، وهو وإن لم يرو عنه معتمر بن سليمان، ولم يوثقه غير المؤلف 7/512 قد توبع، وباقى رجاله ثقات رجال الصحيح، وهو بمعنى ما قبله. وأخرجه عبد الرزاق "20849" عن معمر، عن أبى الحارث محمد بن زياد بهذا الإسناد. القسم الأول منه فقط. ونسبه الحافظ ابن حجر في "الفتح" 13/88 - 89 إلى البيهقي في "البعث" من طريق محمد بن زياد، عن أبي هريرة. وانظر ما قبله.

لیکن وہ نہ تواہے پھیلائٹیس گےاور نہ ہی اسے سمیٹ سکیں گے۔

قیامت ایک ایسے خص پر قائم ہوگی کہ اس کے منہ میں ایک لقمہ ہوگالیکن وہ نہ تواسے نگل سکے گا اور نہ ہی اسے اگل سکے

(امام ابن حبان میشد فرماتے ہیں:)ابوحارث نامی بیراوی محمد بن زیاد ہےاورمیسور نامی راوی عبدالرحمٰن کا بیٹا ہے۔ ذِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنُ آذُرَكَ السَّاعَةَ وَهُوَ حَيٌّ كَانَ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ اس بات کے بیان کا تذکرہ جو مخص ایس حالت میں قیامت کو یائے کہ وہ زندہ ہو تو وہ مخص بدترین لوگوں میں سے ہوگا

6847 - (سندحديث) : أَخْبَرَكَا عِـمُوانُ بُنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ آبِى شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّكَ لَمُ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ زَائِدَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ آبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:

(متن صديث): مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدُرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ آخَيَاءٌ، وَمَنْ يَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ

الله عفرت عبدالله والتوالية والتوالية المراجع المراجع

''لوگول میں سے بدترین وہ لوگ ہول کے جنہیں قیامت ایس حالت میں پائے گی کہوہ زندہ ہول کے (اورلوگول هیم بدترین ده لوگ بین)جوقبرون کوسجده گاه بنادیتے بین \_''

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنُ وَصُفِ النَّاسِ الَّذِينَ يَكُونُ قِيَامُ السَّاعَةِ عَلَى رُءُ وسِهِمُ ان لوگوں کے بارے میں اطلاع کا تذکرہ 'جن کے سروں پر قیامت قائم ہوگی

6848 - (سند صديث) الحُرِينَ الْحُسَيْنُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيْدَ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا نُوحُ بُنُ حَبِيْبٍ، قَالَ: حَـدَّتُنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

6847-إسناده حسن، عاصم: هو ابن أبي النجود، روى له البخاري ومسلما مقرونا، وهو حسن الحديث، وباقي السند لقات من رجال الشيخين. حسين بن على: هو الجعفي، وزائدة: هو ابن قدامة، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة. وأخرجه ابن خزيمة "789" عن يوسف بن موسى، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/142 من طريق أحمد بن الفرات، كلاهما عن حسين بن على، بهذا الإسناد. وأخبرجه أحمد 1/405 و435، والبطيراني "10413"، والبزار "3420"، من طرق عن زائدة بن قدامة، به. وعبليقه البخاري في "صحيحه" "7067" في الفتن: باب ظهور الفتن، فقال: وقال أبو عوانة، عن عاصم، به. وأخرجه أحمد 1/454، والبزار "3421" من طريق قيس بن الربيع الأسدى، عن الأعمش، عن إيراهيم النخعي، عن عبيدة السلماني، عن ابن مسعود. وأورده الهيثمي في "المجمع" 2/27 وقال: رواه الطبراني في "الكبير" وإسناده حسن، وأورده أيضا فيه 8/13 وقال: رواه البزار بإسنادين في أحلهما عاصم بن بهدلة، وهو ثقة وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح. وانظر الحديث رقم ."6850"

(متن حديث) إلا تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى آحَدٍ يَّقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ \*

﴿ حضرت السبن ما لك ولا الله الله الله الله والم مثل المراسطة المراسطة المراسطة الله الله والمستامون " تيامت ايسك المخفس برقائم نبيس موكى جو لا الله الا الله واحتامون

ذِكُرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قُولَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَلَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ اس روایت کا تذکرہ جواس تحص کے موقف کوغلط ٹابت کرتی ہے جواس بات کا قائل ہے: اس

روایت کوفل کرنے میں عبدالرزاق نامی راوی منفردہے

6849 - (سندحديث): آخبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْآزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ، قَالَ: آخُبِوَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، عَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

(متن مديث) كَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْاَرْضِ: اللَّهُ اللَّهُ

🟵 🟵 حفرت انس بن ما لک والنيخ نبي اكرم مَثَالِيكُم كايه فر مان نقل كرتے ہيں:

" قيامت اس وقت تك قائم نبيس موكى جب تك زيين ميس الله الله كهاجا تار هي كا"

6848-إستاده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نوح بن حبيب، فقد روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة. وهو في "مصنف عبد الرزاق" "20847"، ولفظه فيه "لا تقوم الساعة على أحد يقول: الله الله ."وبلفظ "المصنف" أحرجه أحمد 3/162، ومسلم "148" في الإيمان: باب ذهاب الإيمان آخر الزمان، وأبو عوانة 1/101، والبغوى "4284" عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وانتظر الحديث الآتي عند المؤلف. وأخرجه أيضا أحمد 3/107، والترمذي "2207" في الفتن: باب رقم "35"، من طريق بن أبي عدى، عن حميد، عن أنس. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وأخرجه بلفظ حديث الباب الحاكم 4/494 من طريق محمد بن يحيى الفياض، عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن حميد، عن أنس. وصححه على شرط الشيخين! مع أن محمد بن يحيى بن فياض لم يخرج له واحد منهما، وحديثه عند أبي داود والنسائي في "عمل اليوم والليلة"، وقد وثقه الدار قطني وابن حبان. وأخرجه كذلك الحاكم 4/495، والخطيب البغدادي في "تاريخه" 3/82 من طرق عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي الحبيب، عن سنان بن سعد، عن أنسلاقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة على رجل يقول: لا إله إلا الله، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر " وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم، فتعقبه اللهبي بقوله: سنان لم يرو له مسلم . قلت: وحديثه حسن في

6849-إسناده صحيح على شوط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم "148" في الإيمان: باب ذهاب الإيمان في آخر الزمان، وأبو يعلى "3526" عن زهير بن خيشمة، وأبو عوانة 1/101، وعنه البغوي في "شرح السنة" "4283" من طريق جعفر بن محمد الصائغ، كلاهما عن عقان بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/268 عن عفان بن مسلم، به. وأخرجه أبو عوانة 1/101 من طريق شاذان، عن حماد بن سلمة، به. لأنبه لم يشرع في كتاب ولا سنة ولا هو مأثور عن سلف الأمة، والذكر نوع من العبادة، فلا مجال للرأي فيه.

# فِكُو الْاِخْبَادِ عَنْ وَصَفِ مَنْ يَكُونُ قِيامُ السَّاعَةِ عَلَيْهِمُ السَّاعَةِ عَلَيْهِمُ اللَّاكَ الْدَكرة بن يرقيامت قائم موگى اللاع كاتذكرة بن يرقيامت قائم موگى

• 6850 - (سندصديث): آخْسَرَنَا آخْسَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا آبُوْ خَيْفَمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا آبُنُ مَهُ لِيّ بُنِ الْاَقْمَرِ، عَنْ آبِى الْاَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث) لا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَادِ النَّاسِ

"قيامت صرف بدرين لوكول پرقائم موكى ـ"

ذِكُرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ اَجُلِهَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى شِرَادِ النَّاسِ السَّاعَةُ عَلَى شِرَادِ النَّاسِ السَّاعَةُ عَلَى شِرَادِ النَّاسِ السَّاعَلَةِ كُرُهُ جُس كَى وجهست قيامت بدترين لوگوں پرقائم ہوگی

2851 - (سندصيث) الحُبَونَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ آبُو الْوَلِيْدِ بِصَيْدَا: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ يَسَادٍ ، حَدَّثَنَا جُنَادَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُرِّيُّ، حَلَّثَنَا ابْنُ آبِي الْمِشْرِيْنَ، عَنِ الْآوُزَاعِيّ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(متن صديث) سَنْتَقَوْنَ كَمَا يُنقَى التَّمُرُ مِنْ حُفَالَتِهِ

🕀 🕾 حضرت ابو ہرمیہ والمثنی نبی اکرم مالیکی کار فرمان قل کرتے ہیں:

"عنقريبتم لوگوں نے يوں چن ليا جائے گا، جس طرح محبور كواس كے (چھلكوں وغيره ميں سے) چن لياجا تا ہے"۔

6850-إستباده صبحيب على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى الأحوص واسمه عوف بن مالك بن نضلة فمن رجال مسلم وهو فى "مسند أبى يعلى ". "5249" وأخرجه مسلم "2949" فى الفتن: باب قرب الساعة، عن زهير بن حرب، بهذا الإستاد. وأخرجه أحمد 1/394 عن عبد الرحمن بن مهدى، به. وأخرجه الطيالسي "311"، وأحمد 1/394 عن شعبة، به.

2/223 أدر كناه، وكتب إلى ببعض حديثه، وكان صدوقا ثقة، وجنادة بن محمد المرى من أهل دمشق روى عنه إبراهيم بن يعقوب 2/223 أدر كناه، وكتب إلى ببعض حديثه، وكان صدوقا ثقة، وجنادة بن محمد المرى من أهل دمشق روى عنه إبراهيم بن يعقوب المجوز جانى، ويعقوب بن سفيان وأهل الشام مات سنة ست وعشرين ومنتين، ذكره المؤلف في "ثقاته" 8/165، وهو مترجم في "تهذيب تاريخ ابن عساكر 2/412" - 413، وابن أبني العشرين: هو عبد الحميد بن حبيب المعشقي أبو سعيد البيروتي كاتب الأوزاعي وثقه أحمد، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والدارقطني، وقال ابن معين: لا بأس به، وقال النسائي: ليس بالقوى، وقال البخارى: ربسما يخالف في حديثه، وقال ابن عدى: هو ممن يكتب حديثه، وباقي السند رجاله ثقات رجال الشيخين. وأورده السيوطي في "الجامع الكبير" ص 639 ونسبه إلى ابن عساكر.

ذِكُو تَمْشِيلِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَبَقَى فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِحُثَالَةِ التَّمْرِ نبى اكرم اللَّيْ كا آخرى زمانے ميں باتى رہ جانے والے لوگوں كو مجوروں كے تھيكے سے تشبيهد دينا

6852 - (سند صديث): اَخْبَرَكَ الْحَلِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ ابْنِ بِنْتِ تَمِيمِ بْنِ الْمُنْتَصِرِ، قَالَ: حَلَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ بَيَانِ السُّكَرِيُّ، قَالَ: حَلَّثَنَا خَالِدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ، عَنُ بَيَانِ بُنِ بِشُرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِي حَازِمٍ، عَنْ مِرْدَاسٍ اللهُ عَنْ مِرْدَاسٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: الْاَسْدَمِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:

(مَتْن مديث): يُ قُبَضُ الصَّالِحُونَ اَسُلافًا، وَيَفْنَى الصَّالِحُونَ الْآوَّلُ فَالْآوَّلُ، حَتَّى لَا يَبُقَى إِلَّا مِثْلُ حُثَالَةِ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ لَا يُبَالِى اللَّهُ بِهِمُ

َ ﴿ ﴿ حَضرت مرداس اللَّمَى وَلَا تُعَزِيها ن كرتے ہيں ميں نے نبى اكرم مُلَّاتِيْنِ كويدارشا دفر ماتے ہوئے ساہے: ''نيك لوگوں كواسلاف كے طور پر (دنياہے) قبض كرليا جائے گا اور نيك لوگ ايك ايك كرئے تم ہوجا كيں كے يہال تك كدا يسے لوگ باقى رہ جاكيں گے جو تھجوروں كے چھلكوں كى طرح (بے كار اور فضول ہوں كے ) اللہ تعالى كوان كى كوئى يروا فہيں ہوگى۔''

ذِكُرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصَفِ الرِّيحِ الَّتِي تَجِيءُ تَقْبِضُ اَرُوَاحَ النَّاسِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ السِارِ عَنْ وَصَفِ الرِّيحِ الَّتِي تَجِيءُ تَقْبِضُ اَرُوَاحَ النَّاسِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ السِارِ عِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الللللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْ

مُسْهِرٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ، عَنْ اَبِي حَازِمٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(متن صديث) : لا تَـ قُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُبُعَثَ رِيْحٌ حَمْرًاءُ مِنُ قِبَلِ الْيَمَنِ، فَيَكُفِتُ اللَّهُ بِهَا كُلَّ نَفْسٍ تُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَحِرِ، وَمَا يُنْكِرُهَا النَّاسُ مِنْ قِلَّةٍ مَنْ يَّمُوتُ فِيْهَا: مَاتَ شَيْخٌ فِيْ بَنِي فُلانٍ، وَمَاتَتُ عَجُوزٌ فِي بَنِي فُلانٍ، وَمَاتَتُ عَجُوزٌ فِي بَنِي فُلانٍ، وَيُسَرَى عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، فَيُرْفَعُ إلى السَّمَاءِ، فَلَا يَبْقَى فِي الْاَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ، وَتَقِيءُ الْاَرْضُ افْلاذَ

-6852 وعبدان بن المناوه صحيح على شرط الصحيح وأخرجه الطبراني "709" (20 عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، وعبدان بن أحمد، قالا: حدثنا وهب بن بقية، أخبرنا خالد وهو ابن عبد الله بهذا الإسناد وأخرجه البخارى "6434" في الرقاق: باب ذهاب الصالحين، والبيهقي 10/122 والبغوى "4197" عن يحيى بن حماد، عن أبي عوانة، عن بيان، به. وفيه "حفالة كحفالة التمر ... "، وقال أبو عبد الله البخارى: يقال: حفالة وحثالة، وقال البغوى: حفالة التمر: رذالته ومثله الحثالة، والفاء والثاء يتعاقبان، كقولهم بثوم وفوم، وجدث وجدف و أخرجه أحمد 4/193 عن محمد بن عبيد، ويعلى، والطبراني "708" /20 من طريق حفص بن غياث، ثلاثتهم عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، به. ورواية محمد بن عبيد مختصرة. وأخرجه أحمد 4/193 عن يحيى بن سعيد، والبخارى "4156" في المغازى: باب غزوة الحديبية، من طريق عيسى بن يونس، كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس، موقوفا على مرداس الأسلمي.

كَبِدِهَا مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا يَنْتَفِعُ بِهَا بَعُدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، يَمُرُّ بِهَا الرَّجُلُ فَيَضُوِبُهَا بِرِجُلِه، وَيَقُولُ: فِى هلذِهِ كَانَ يَقُتِتُلُ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، وَاصْبَحَتِ الْيَوْمَ لَا يُنْتَفَعُ بِهَا .

قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ: وَإِنَّ اَوَّلَ قَبَائِلِ الْعَرَبِ فَنَاءً قُرَيْشٌ، وَالَّذِى نَفْسِى نِيَدِهِ اَوْشَكَ اَنْ يَّمُرَّ الرَّجُلُ عَلَى النَّعْلِ وَهِى مُلْقَاةٌ فِى الْكُنَاسَةِ فَيَا حُدُهَا بِيَدِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: كَانَتُ هلذِهِ مِنْ نِعَالِ قُرَيْشٍ فِى النَّاسِ

🟵 🟵 حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھنانی اکرم مالینم کا میفر مان نقل کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ ڈالٹونو راتے ہیں : عرب کے قبائل میں سے سب سے پہلے قریش ختم ہوجا کمیں گے۔اس ذات کی قتم! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے عفریب ایک ایبا وقت آئے گا' جب کوئی شخص کسی جوتے کے پاس سے گزرے گا' جو کسی کوڑے کے ڈھیر پر پڑا ہوگاہ واپنے ہاتھ سے اسے پکڑے گا اور پھریہ کہے گا'' اس طرح کے جوتے قریش کے ہوا کرتے تھے۔''



وقة والم المفار بن عبد الله روى عنه غير واحد، وذكره المؤلف في "الثقات" 8/421، وأورده ابن أبي حاتم 6/54، ولم المذكر فيه جرحا ولا تعديلا، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. أبو حازم: هم سلمان الأشجعي. وهو في "مسند أبي يعلى " ورقة 287/1 مختصرا إلى قوله "وماتت عجوز في بني فلان." قلت: ولقوله: "ويسرى على كتاب الله ... " شاهد من حديث أبي حليفة عند ابن ماجه "4049"، وإسناده صحيح، وصحّحه الحاكم على شرطٍ مُسلمٍ ووافقه الذهبي. وقوله: "وتقيء الأرض أفلاذ كبدها" إلى قوله "ينتفع بها" أخرجه مسلم بنحوه "1013" من طرق محمد بن فُضيّل، عَنْ أبيه، عَنْ أبي حَازِم، عَنْ أبي هريرة. وأما قول أبي هريرة، فقد أخرجه أحمد 2/336 عن عمر بن سعد، حَدَّثنا يَحْيَى بُنُ زَكِريًّا بُنِ أبي زَائِدَة، عن سعد بن طارق، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رفعه "أسرع قبائل العرب فناء قويش، ويوشك أن تمر المرأة بالنعل، فتقول: هذا نعل قرشي "، وإسناده صحيح على شرط مسلم، وأورده الهيثمي في "المجمع" 10/28، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ببعضه والطبراني في "الأوسط"، وقال: "هذه" بدل "هذا" ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح. وله شاهد من حديث عائشة عد أحمد 6/46 و 81 و و90.